# 

1991 1 5:06 0 19



شعيراً ردودارُه معارف اسلاميه، بنجاب لو يوركي لا جور

## اردو دائر هٔ معارف اسلامیه

زىراہتمام دانش گاہ پنجاب،لاہور



جلد١١

### جمله حقوق تحق جامعه پنجاب محفوظ ہیں

مقالہ نگاریا کسی اور شخص کوکلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقالہ یا تعلیقہ یا اس کے کسی جھے کا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

طبع: اوّل

سال طباعت ۱۹۸۵ه ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵

مقام اشاعت: لا هور

ناشر: رجشرار، دانش گاه پنجاب، لا بهور

طابع: مسٹر جاویدا قبال بھٹی، ڈی جی آرٹیکنالوجی،اے ایم آئی اوپی (لنڈن)، ناظم مطبع

مطبع: پنجاب یو نیورشی پریس، لا ہور

#### الخضارات ورموز وغيره اختصارات (الف)

عربی، فاری اورتر کی وغیرہ کتب اوران کے تراجم اوربعض مخطوطات، جن کے حوالے اس موسوعہ میں بکٹر ت آئے میں

آ = اردودائره معارف اسلاميه

آ آ،ت=اسلام انسائيكوپدلي (=انسائيكوپيديا آف اسلام ،زكى)

آ آ،ع=دائرة المعارف الاسلامية (=انسائيكوپيديا آف اسلام، عربي)

آ آ، لائیڈن ایا Encyclopaedia of Islam = ۲ (= انسائیگوپیڈیا ) آ نساسلام، اگریزی)، باراول یادوم، لائیڈن.

ابن الابار = كتاب تكملة الصلة ، طبع كوديرا F. Codera ، ميذردُ ١٨٨١ - ١٨٨٩ المارا (BAH, V-VI)

ابن اللباً ر، جلد اوّل = ابن اللبار = تلملة الضلم السلم اللبار علد اوّل = ابن اللبار = تلملة الضلم اللبار علي apres un ms.de Fes, tome I. completant les deux وحجد ابن شنب، A. Bel وحجد ابن شنب، الجزائر ۱۹۱۸ و

این الا شیرایا میاس استان الکال المی فورنبرگ C.J.Tornberg، بار اول، لائیدن ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۱م، یا باردوم، قامره ۱۳۰۱ه، یا بارسوم، قامره ۱۳۰۳ه، یابار چهارم، قامره ۱۳۳۸ه، جلدی

ابن الاثير، ترجمه فايتان= 'E.Fagnon الجزائراء ١٠١٠.

ابن بشكوال= كتاب الصلة في اخبار ائمة الاندلس، طبع كوديرا F. ابن بشكوال= (BAH, 11).

ابن بطوطه = تخفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار
(Voyages d' Ibn Bato cota)، عربي متن، طبع فرانسيى
مع ترجمه از C.Defremery و B.R.sanguinetti، جلدي،
پيرس ۱۸۵۸ ا۸۵۸ م.

ابن تغرى بردى= النجوم الزابرة فى ملوك مصر والقابرة ، طن : W: كلي ولا ئيدُن ١٩٣٩ ١٥٠٠.

این تغری بردی، قامره=وی کتاب، قامره ۱۳۴۸ ه، بعد.

ابن حوقل، کریمرز والت=این حوقل ، ترجمه J.H. Kramers and بیروت ۱۹۳۳ میرود میرود (G. Wiet

ا بن حوقل = كتاب صورة الأرض ، طبع J.H. Kramers لا يكد ن ١٩٣٨ تا ١٩٣٩ء (BGA.II ، ياردوم ) ٢٠ جلدين.

ابن خرواذبه = المسالك والممالك ، طبع ذخويا (M.J.do Goeje). لائتذن ۱۸۸۹، (BGA, VI).

ا بن خلدون: عبر (یا العبر ): کتاب العبر و دیوان المبتداء واُخبر بولاق ۱۲۸ ه.

این خلدون: مقدمه= Prolegomenes d'Ebn Khaldoun این خلدون: مقدمه= I Notices) ، ۱۸۶۸۳۱۸۵۸ و (e. IExtraits, XVI-XVII).

این خلدون: روزنتهال= The Muqaddimah، مترجمه The Muqaddimah، مترجمه Irany، مترجمه Irany،

این خلدون: مقدمه، دلیملان : I.cs Prolegomensesd بیری ۱.cs این خلدون: مقدمه، دلیملان : M.de Slane بیری ۱۸۲۳ بیری ۱۸۲۸ بیری ۲۸۲۸ بیری ۱۸۲۸ بیری ۲۸۲۸ بیری ۲۸۲ بیری ۲۸۲۸ بیری ۲۸۲۸ بیری ۲۸۲ بیری ۲۸۲۸ بیری ۲۸ بیری ۲

ابن خلكان = وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، طبع وستنفلت (F. Wustenfeld)، مونجن ١٨٣٥ تا ١٨٥٠ (حوالے شارتر اجم ك اعتبار سے ديئے گئے ہيں).

ابن خلکان = وہی کتاب،طبع احسان عباس، ۸ جلد، بیروت ۱۹۲۸.۳ ۱۹۷۲ء.

ابن خلكان= كتاب مذكور ،مطبوعه بولاق ١٤٧٥هـ، قام ١٠١٥هـ.

٨١٣١٩/١١١١٥

الاهتقاق = ابن دريد: الاهتقاق، طبع وسننفلك، گونجن ١٨٥٨. (اناستاتك).

الاصابة = ابن جمر العسقلاني الاصابة ، المجلد، كلكته ١٨٥ تا ١٨٥. الاصطرى = المسألك والممالك، طبع ذخويا، لأئيدُن ١٨٥٠. الاصطرى = المسألك والممالك، طبع ذخويا، لأئيدُن ١٨٥٠. (BGA.1)

الاعانى 1، يا ١، يا ١٠ ابوالفرج الاصفهاني: الاعانى، بار اول، بولاق

۱۲۸۵ه ، ياباردوم ، قاهر ۲۳ ساه ، يابارسوم ، قامره ۱۳۲۵ه جد الاغانى ، برونو = كتاب الاغانى ، ح ۲۱ ، طبع برونو R.E. Brunnow ، لا ئيدُن ۱۸۸۸ ، ۲۰ ۱۲۰ .

الا نباری نزمیة = نزمیة الالبّاء فی طبقات الادباء ، قابره ۱۲۹۴ه در الغدادی الفرق = الفرق بین الفرق ، طبع محمد بدر، قابره ۱۳۲۸ در ۱۹۱۰

البلاذري: انساب، جا= انساب الانثراف ، جا، طبع محر حميد الله، قام،

البلاذري: نتوح = فتُوح البلدان مطبع دُخويا، لا نيدُن ١٨٦٧.

يهي : تاريخ يبل = ابوالحن على بن زيد اليبقى : تاريخ يبل ،طع احد بهمديار، تبران ١١٥٤ ش

يبيق: تتمه = ابوالحن على بن زيد البيمقي: تتمد صوان الحكمة ، طبع محمد شفيع. لا مور ١٩٣٥ .

بيه چې ،ابوالفضل = ابوالفضل بيه چې : <del>تاريخ مسعودي</del> Bibl.Indica·

ت اا= تنكمله اردودائر ه معارف اسلاميه

تاج العروس جمد مرتضى بن محد الزبيدي: تاج العروس

تاريخ بغداد = الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٣٠٠ جلدي، قام، المهدر ١٣٠١ مدر ١٩٣١ م

تاریخ دمثق = این عسا کر: تاریخ دمثق ، عبلدی، دمثق ۱۳۲۹ مرا ۱۳۲۹ مرا ۱۳۲۹ مرا

تهذیب = ابن حجرالعسقل نی تهذیب العبذیب ۱۴، جلدین دسیدرآباد (دکن) ۱۳۲۵هر ۷۰ و تا ۱۳۲۷هر ۹۰ و و ۱۹۰ ابن خلکان، ترجمه دیسلان Biographical dictionarol ابن خلکان، ترجمه دیسلان ترجمه ه. ۲۸ م. ه. ۳، ۱۸ م. اتا ۱۸ م.

ابن رسته = الاعلاق النفيسة ، طبع ذخويا، لائيذن ۱۲۹۲ تا ۱۸۹۲ء (BGA, VII)

این رسته، ویت Les Atours precieux Wiel ،مترجمه G.wiel ،قام ه ۱۹۵۵ ،

ا بن سعد: كتاب الطبقات الكبير ، طبع زخاو ( H. Sachau ) وغيره، لا ئيڈن، ١٩٠٩ء تا ١٩٠٠ء

ابن عذاری: کتاب البیان المغرب ، طبع کولن (G.S.Colin) ولیوی پروونسال (E.Levi-provencal)، لائیڈن ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ء؛ جلدسوم، پیرس ۱۹۳۰ء.

ابن العماد: شندرات = شندرات الذهب في اخبار من ذهب ، قامره درات الذهب في اخبار من ذهب ، قامره المحات المحات

ابن قنيه: شعر (يااتشعر )= كتاب الشعر والشعراء بطبع ذخويا، لائيذن ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۲

ابن قتیمه: معارف (یا المعارف)= کتاب المعارف ،طبع وسٹنفلٹ، گونجن ۱۸۵۰ء

ابن بشام: كتاب سيرة رسول الله بطبع وستنفلك ، گونجن ١٨٥٨ تا ١٨١٠. او الوالفد اء: تقويم البلدان ، طبع رينو ( J.T.Reinaud ) و وليلان (M.de Slane ) ، پيرس ١٨٥٠ ء .

الادرين: المغرب = Description de l' Afrique et de على المغرب المغرب المعادد ا

الا در لیکی، ترجمه جوبار= Geographie d' Edrisi، مترجمه ۲۰۹۸ میلا، پیرس ۱۸۳۲ تا ۱۸۴۰ میلان P.A. Jauber

الاستيعاب= ابن عبدالبر: الاستيعاب، ٢ جلد، حيدرآباد (وكن)

العالبي يتيمة = العالبي يتيمة الدهر ،ومثق ١٣٠١ه.

العالى يتيمة ،قابره=كتاب ندكود،قابره١٩٣٢ء.

جو بی= تاریخ جہاں کشا، طبغ محمد قزو بی، لائڈن ۱۹۵۷ تا ۱۹۳۷ء (GMS XVI)

عاجی خلیفه: جہان نما = عاجی خلیفه: جہان نما، استانبول ۱۳۵همر ۱۷۳۲ء.

عالى خليفه، طبع فلوگل = كشف الطنون ، طبع فلوگل ( Gustavus ) ما ي خليفه، طبع فلوگل ( Gustavus ) ، لا ترك ۱۸۳۵ تا ۱۸۵۸ تا ۱۸۳۵ .

عاجی خلیفه: کشف = کشف الطنون ۲۰ جلدی، استانبول ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱ه.

حدودالعالم = The Regions of the World ، مترجمه منورتکی ۷.Minorsky ، لنڈن ۱۹۳۷ ، سلسلہ جدید ).

خواندامير : عَجِيب السّير تهران ١٤١١ه دبمبئ ٢٤١١ه ١٨٥٧ء.

الذررُ الكامنة = ابن جمر العسقلاني: الذرَّرُ رُ الكامنة ،حيدر آباد ١٣٢٨ هـ تا

الد ميرى = الد ميرى حواة الحوان (كتاب كمقالات كعنوانول كمطابق حوالي دي كي من ).

دولت شاه = دولت شاه : تذكره الشعراء ، طبع براؤن E.G. Browne ، دولت شاه المراء .

ذہبی: حفاظ = الذہبی: تذکرة الحفاظ ، مجلدیں، حیدرآ باد (دکن ) ۱۳۱۵هـ. رحمان علی = رحمان علی: تذکره علائے ہند آلھؤ ۱۹۱۴ء.

روضات البخات = محمر باقر خوانسارى روضات البخات، تهران

زامباور، عربی = عربی ترجمه، ازمحمد حسن احمد محمود، ۲ جلدی، قاہرہ ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۲ اء.

زبیری، نب=معصب الزبیری: نسب قریش، طبع پروونسال، القه د ۱۹۵۳ء

الزركلي، اعلام = خير الدين الزركلي الاعلام تأموس تراجم لاشهرالرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشر فين ١٥٠ جلدي، دمشق

الماعد المرام والماعدة والماء

السكى =السكى : طبقات الثانعية ١٠ جلد، قابره ١٣٢٥ه.

تجل عثانی = محرثریا بخل عثانی ،استانبول ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ ه.

سركيس=مركيس جمم المطبوعات العربية ، قابره ١٩٣٨ تا ١٩٣١. السَّمعاني عَلَى = كتاب الانساب، طبع باعتناء مرجلوث

D.S. Margoliouth والمنظرة (GMS. XX)

السمعاني طبع حيدرآ باد= كتاب ندكور طبع محد عبد المعيد خال ١٣٠ جلدي،

حيدرآ باد،٢٨٢ اه،٢٠١١ هر١٢٩١ ـ١٩٨٢.

اليوطي بغية = بغية الوعاة ، قامره ٢٢١ه.

الشَهر ستانى = الملل والمحل علي كيورش W. Cureton ، لندُن ١٨٣٦ .

الضى ، الضمى = بغية المعمل في تاريخ رجال الل الاندلس مطبع كوديرا

(Codera) ورسيرا (J.Ribera)، ميدرو ۱۸۸۴ تا ۱۸۸۵.

(BAH, III)

الفوء اللامع = السخاوى: الفوء اللامع ، ١٢ جلد، قابره ١٣٥٣ ت

piros

الطَّيرِي: تاريخ الرسل والهلوك ، طبع دُنويا وغيره، لا سَيَدُن ٩ - ١٨ - تا ١ - ١٩ - .

عَمَّا فَي مؤلف لرى = بروسه لي محمد طاهر، استانبول ١٣٣٣ه.

العقد الفريد = ابن عبدرب العقد الفريد ، قابره ١٣٢١ه.

على هُوادَ= على هُوادَ: مما لك عَنْ نَتِينِ تارِيحٌ وجغرافيد لغاتى ، استانبول ١٣١٣\_١٢ اهر ٩٥٨ أو ١٨٩٩ أو

عوفى: كباب = كباب الالباب عظيع براؤن، لندُن ولا ئيدُن ١٩٠٣ تا

عيون الانباء = طبع متر A. Muller ، قابره ١٢٩٩ هر١٨٨١ .

غلام مرور= غلام مرور مفتى خرية الاصفياء ، لا بور ١٢٨ م

عوتی ماندوی: گزار ابرار = ترجمه اردوموسوم به او کار ابرار ، آگره

فَ سَنة = نُعر قائم فرشته: كلشن ابراجيي طبع على ممبئ ١٨٣٢ء.

فربنگ = فربنگ جغرافیائی ایران ، از انتشارات دائرهٔ جغرافیائی سادارتش،۱۳۲۹ ۱۳۲۸ه-ش.

فربنگ آندراج = منثی محمد بادشاه فربنگ آندراج ۳۰ جلد ، لکصو

فقيرتمه = نقيرمحه بملمي : حدائق الحفية للصؤ ١٩٦٠ ،

فلتن ولنكر: Alexander S. Fulton و Alexander S. Fulton و Supplementary Catalogue of Arabic printed Books

فبرست (يا الغبرست) = ابن النديم: حمّاب الغبرست ، طبع فلوگل، لائيزگ ١٨٤٢٢١٨٤١.

(ابّن) القفطى = ابن القفطى: تاريخ المحكماء ، طبع ليرث J. Lippert

اللتى ،طبع بولاق، فوات = ابن شاكر الكتى فوات الوفيات ، ٢ جلد بولاق ١٢٩٩ هـ ١٨٨٧ء.

الکتی ، فوات طبع عباس = و بی کتاب ،طبع احسان عباس ،۵ جلد ، بیروت ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۳ و و

لسان العرب = ابن منظور: لسان العرب ،۲۰، جلدي، قا بره ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ه.

م آ آ = مخقرار دودائرة معارف اسلاميه.

ماثر الامراء = شاه نوازخان: ماثر الامراء Bibl Indica.

مجالس المؤمنين = نورالله شوسترى: مجالس المؤمنين ، تبران ١٢٩٩هـ .

مرآة البنان = اليافعي: مرآة البنان ، بم جلد، حيدرآ باد (دكن) اسساه. معود كيبان = معود كيبان: جغرافيائي مقصل ايران ، جلد، تبران

١٣١٠ والتلاهش.

المتعودى: مروج : مروج الذهب ،طبع باربيه مينارد ( C.Barbier ) . ( de Meynard ) و ياده دكورً تي (de Meynard )

يرك ١٨٤١ تا ١٨٤٤ ء.

المسعودي: التنبية = المسعودي: كتاب التنبيه والاشراف طبع ذخويا،

الائتذن ۱۸۹۳ (BGA, VIII) الائتذن

المقدى = المقدى: احسن القاسيم في معرفة الاقاليم . طبع ذخويا. لا يدن ١٨٥٤ و القاسيم في معرفة الاقاليم . طبع ذخويا.

المقرى: Analectes = المقرى: في الطيب في غصن الاندلس

Analectes sur l' histoire et la litterature des ، الرطيب

Arabes de l' Espagne الانتية ن Arabes de l'

المقرى، بولاق = كتاب ندكور، بولاق ١٢٥٩هـ ١٢٨م ١٠.

منجم باشى صحائف الاخبار ،استانبول ١٢٨٥ه.

ميرخواند روضة الصفاء بمبئ ٢٢٧ هر١٨٩٩ء.

زبة الخواطر = كيم عبدالحي: زبهة الخواطر ،حيدرة باد ١٩٥٤ء بعد. نب = مصعب الزبيري: نب قريش ، طبع ليوي يروونسال، قام ه

,190m

الوافى = الصَفَّدى: الوافى بالوفيات ،ج الطبع رز (Ritter)، استانبول 1909 و الصَفَّد ع الصَفَّع ع ثر (Dedering)، استانبول 1909 و 1909 و

البهداني = البهداني: صفة جزيرة العرب ، طبع طر (D.H.Muller). لا ئيدُن ١٨٨٢ تا ١٨٩١ ا.

یا قوت طبع وسنعفک: مجم البلدان ،طبع وسنعفک ، ۵ جلدین لا پرگ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ (طبع اناستاتیک ،۱۹۲۴).

یا قوت: ارشاد (یا ادباء)= ارشاد الاریب الی معرفة الادیب ، طبع مرجلیوث، لائیڈن ۷-۱۹ تا ۱۹۲۷ء (GMS.VI): جمم الادباء. (طبع اناستاتیک، قاہر ۲۵ ۱۹۳۵ء ۱۹۳۸ء.

يعقوبي (يا اليعقوبي) = اليعقوبي: تاريخ، طبع بوتسما ( . W . Th . ) لا تيدن ١٨٨٣ء ؛ تاريخ اليعقوبي ٣٠ جلد ، نجف ١٣٥٨ه ؛ تاريخ اليعقوبي ٣٠ جلد ، نجف ١٣٥٨ه ؛ ٢٠ جلد ، يروت ١٣٦٩ه ، ١٩٦٠ه .

يعقوبي: بلدان (يا البلدان)= اليعقوبي: (كتاب) البلدان، طبع وخويا، لا كيدن ١٨٩١ (BGA, VII).

ليقوني، ويت Yaqubi, Les pays=Wiet ، متر جمه G. Wiet ، قام و

(ب)

#### كتب انگريزى، فرانىيى، جرمنى، جديدترى وغيره كاخصارات، جن كحوالے اس كتاب ميں بكثرت آئے ہيں

- Al-Aghani: Tables=Tables Alphabetiques du Kitab al-aghani, redigees par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger= F. Babinger: Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan: Kanunlar= Omar Lutfi Barkan: XV ve XVI inci Asirlarda Osmanli. Imparat orlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaxlari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.
- Blachere: Litt.=R. Blachere: Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.
- Brockelmann, I. II=C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-banden angepasste Auflage. Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, SI, II, III=G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementband, Leiden 1937-42.
- Brown i = E.G.Brown: Al literary History of Persia, from the earliest times until Firdowsi London 1902.
- Browne, ii=A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sadi, London 1908.
- Browne, iii=A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annali=L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie=V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quelen=B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der sudlichen Kustenlander des

- Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Dozy: Notices=R. Dozy: Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden 1847-51 and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Dozy: Recherches = R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne Pendant le maoyen-age, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
- Dozy, Suppl.=R.Dozy: Supplement aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
- Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits incdits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch. des Qor.=Th. Noldeke: Geshichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergst rrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38
- Gibb: Ottoman Poetry= E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
- Gibb-Bowen= H.A.R. Gibb and Harold Bowen: Islamic Society and the West, London 1950-57.
- Goldziher: Muh.St.=1.Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90
- Goldziher: Vorlesungen= I Goldziher: Vorlesungen uber den Islam, Heidelburg 1910.
- Goldziher: Vorlesungen<sup>2</sup>=2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher: Dogme= Le dogme et la loi del Islam, tr. F. Amin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J.von Hammer (purgstall): Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall: $GOR^2$ =the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall,: Histoire=the same, trans by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.)

1835-43.

- Hammer-Purgstall: Staatsverfassung=J. von Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: Recueil= M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides. Leiden 1886-1902.
- Juynboll: Handbuch=Th. W. Juynboll: *Handbuch des islamischen Gesetzes*, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding= Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1925.
- Lanc=E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (Reprint, New York 1955-56).
- 1...ne-Poole: Cat=S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix: Cat.=H. Lavoix: catalogue des Monnaies

  Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris
  1887-96.
- Le Strange=G Le Strange: *The Lands of the Eastern Caliphate* 2ne ed., Cambridge 1930 (Reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad=G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine=G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (Reprint, 1965).
- Levi-Provencal: Hist. Esp. Mus.=E.Levi-Provencal: Histoire de l' Espagne Musulmane, nouv. ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Levi-Provencal: Hist.Chorfa=E. Levi-Provencal: Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiet: Materiaux=J Maspero et G. Wiet:

  Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao, XXXVI).
- Mayer: Architects= L.A. Mayer: Islamic Architects. and their Works, Geneva 1958.

- Mayer: Astrolabists=L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Metalworkers=L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1959.
- Mayer: Woodcarvers=L.A. Mayer: Islamic Woodcarvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renaissance = A. Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922, (Spanish Translation by s. vila, Madrid-Granadal 1936).
- Mez: Renaissance, Eng. tr.=the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S Margoliouth Londen 1937.
- Nallino: Scritti=C.A. Nallino: Raccolta di Scritti editi e inediri, Roma 1939-48.
- Pakahn=Mehmet Zeki Pakahn: Osmanli Tarih
  Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols.,
  Istanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des klassischen Altertums.
- Pearson=J.D. Pearson: *Index Islamicus*, Cambridge 1958.
- Pons Boigues=Ensavo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos arabio-espanole, Madrid 1898.
- Rypka, Hist of Iramican litteratuare= J.Rypka et alii, History of Iramian literature, Dordrecht 1968.
- Santillana: Istituzioni=D. Santillana: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer=John L. Schlimmer: Terminologie medico-Pharmaceutique et Anthropologique, Tehran 1874.
- Schwarz: Iran=P. Schwarz: Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith=W.=Smith: A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography Hurgronje: Verspr. Ged Geography, London

1853.

- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften Bonn Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources ined=Comte Henri de Castries: Les Sources inedites de l' Histoire du Maroc, Paris 1905, 1922
- Spuler: Horde = B. Spuler: Die Golaene Horde eipzig 1943.
- Spuler: Iran=B.Spuler: Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolenz=B. Spuler: Die Mongolen in Iran. 2nd. ed. Berlin 1955.
- SNR=Stephan and Naudy Ronart: Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization, Djambatan Amsterdam 1959.
- Storey=C.A. Storey: Persian Litrerature: a biobibliographical survey, London 1927.
- Survey of Persian Art = ed. by A.U. Pope, Oxford 1938. Suter=H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen

gradient in the gradient of the contraction of the

Constitution of the Constitution of

guite for great and each system agreement for the control of this

an april 19 K. a. Jacob Barra A. Mindala (18

A BENERAL CONFIDENCE OF STATE

A CONTRACTOR SECTION ASSESSMENT OF A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION ASSESSMENT AS A SECTION AS A

The second of the second of the

- der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- Taeschner: Wegenetz=F. Taeschner: Die Verkehrsiage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek=W.Tomaschek: Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- Wensinck: Handbook=A.J. Wensinck: A Hand book of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Wiel: Chalifen=G.Weil: Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.
- Zambaur=E.de Zambaur: Manual de de genealogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam.

  Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen=J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad=The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

The tree of the experience of the contract of

page of the end of a grant of the end of

grand and the state of the stat

April 19 Annual Contract Section 1

#### (진)

#### مجلّات،سلسله بائے كتب، وغيره،جن كے حوالے اس كتاب ميں بكثرت آئے ہيں

AB=Archives Berbers.

Abh. G. W. Gott=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Abh. K.M.=Abhandlungen f.d. Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr. AK. W.= Abhandiungen d. preuss, Akad. d. Wiss.

Afr. Fr.=Bulletin du Comite de l'Afrique française.

Afr. Fr. RC=Bulletin du Com. de l' Afr. franc., Renseignements Coloniaux.

AIEO Alger=Annales de l'Institute d'Etudes
Orientales de l'Universite d'Alger.

AIUON=Annali dell' Instituto Univ. Orient, di Napoli.

AM=Archives Marocaines.

And=Al-Andalus.

Anth=Anthropos.

Anz. wien=Anzeiger der philos-histor. Ki. d. Ak. der Wiss, Wien.

AO=Acta Orientalia.

Arab.=Arabica

ArO=Archiv Orientalni

ARW=Archiv fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI, AR=the same, Annual Reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dil ve arihcografya Fakultesi Dergisi.

As. Fr. B= Bulletin du Comite de l'Asie Française.

BAH=Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR=Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell=Turk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of the Egyptian
University.

BEt. Or. = Bulletin d' Études Orientales de l'Institut Française Damas.

BGA=Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE=Bulletin de l'Instutut Egyptien.

BIFAO=Bulletin de l'Institut Français J' Arachcologie Orientale du Caire.

BIS=Bibliotheca Indica series.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.

 $BSE^2$ =the Same, 2nd ed.

BSL(P)=Bulletin de la Societe de Linguistiq (de Paris).

BSO(A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Ned-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers deTunisie.

EI<sup>1</sup>=Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

 $EI^2$ =Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM=Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE=Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Gottinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geogra phical Journal.

GMS=Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph=Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI=Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp.=Hesperis.

IA=Islam Ansiklopedisi (Turkish).

IBLA=Revue de l'Institut des Belles Letters Arabes, Tunis.

IC=Islamic Culture.

IFD=llahiyat Fakultesi.

IG=Indische Gids.

IHQ=Indian Historical Quarterly.

IQ=The Islamic Quarterly.

IRM=International Review of Missions.

Isl.=Der Islam.

JA=Journal Asiatique.

JAfr. S.=Journal of the African Society.

JAOS=Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. I=Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE.=Jewish Encyclopaedia.

JESHO=Journal of the Economic and Social History of the Orient.

JNES=Journal of Near Eastern Studies.

JPak. HS=Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.

JQR=Jewish Quarterly Review.

JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R)ASB=Journal and Proceedings of the (Royal)
Asiatic Society of Bengal.

J(R)Num.S=Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JRGeog. S=Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO=Journal de la Societe Finno-ougreine.

JSS=Journal of Semetic studies.

KCA=Korosi Csoma Archivum.

KS=Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy
(Short Communications of the Institute of
Ethnography).

LE=Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).

Mash.=Al-Mashrik.

MDOG=Mitteilungen der Deutschen Orient- Gesells chaft.

MDVP = Mitteilungen und Nachr. des. Deutschen Palistina- vereins.

MEA=Middle Eastern Affairs.

MEJ=Middle East Journal.

MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de Beyrouth.

MGG Wien=Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien.

MGMN=Mitt. Geschichte der Medizin und der naturwissenshaften.

MGWJ=Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen schaft des Judentums.

MI=Mir Islama.

MIDEO=Melanges de l'Institut Dominicain d' Etudes Orintales du Caire.

MIE=Memoires de l'Institut d'Egyptien.

MIFAO=Memories publies par les members de l' Inst. Franc d'Aracheologie Orientale du Caire.

MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Franc au Caire.

MMIA=Madjallat al-Madjmaal-ilmi al Arabi Damascus.

MO=Le Monde oriental.

MOG=Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya-(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO=Memoires de la Societe Finno-ougrienne.

MSL=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.

MSOS Afr.=Mitteilungen des Sem. fur Oriental. Sprachen Afr. Studien.

MSOS As. = fitteilungen des Sem. fur Oriental. Sprachen Westasiatische Studien.

MTM=Mili Tachbuler medjmuast.

MVAG =Mitteilungen der Vorderasiatisch -agyptischen Gesellschaft.

MW=The Muslim World.

NC=Numismatic Chronicle.

NGW Gott.=Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Gottingen.

OA=Orientalisches Archiv.

OC=Oriens Christianus.

OCM=Oriental College Magazine, Lahore.

OCMD=Oriental College Magazine, Damima,
Lahore

OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.

OM=Oriente Moderno.

Or.=Oriens.

PEFQS=Palestine Exploration Fund Quarterly Statement.

PELOV=Publications de l' Ecole des langues orientales vivantes.

Pet.Mitt.=Petermanns Mitteilungen.

PRGS=Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAIr.=Revue Africaine.

RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigrapie arabe.

REI=Revue des Etudes Islamiques.

REJ=Revue des Etudes Juives.

Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol.

RHR=Revue de l' Histoire des Religions.

RI=Revue Indigene.

RIMA=Revue de l'Institut des manuscrits Arabes.

RMM=Revue du Monde Musulman.

RO=Rocznik Orientalistyczny.

ROC=Revue de l' Orient Chretien.

ROL=Revue de l' Orient Latin.

RRAH=Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO=Rivista degli Studi Orientali.

RT=Revue Tunistenne.

SBAK. Heid.=Sitzungsberichte der AK. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der AK. der Wiss. zu Wien.

SBBayr. AK.=Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.=Sitzungsberichte d. Phys. medizin.
Sozietat in Erlangen.

SBPr. AK. W.=Sitzungsberichte der preuss. AK. der wiss. zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SI=Studai Islamica.

SO=Sovetkoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl. = Studia Islamica.

S. Ya. = Sovetskoe Yazikoznanie (Soviet Linguistics).

SYB=The Statesman's Year Book.

TBG=Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi instituta Etnografih (Works of the Institute of Ethnography).

TM=Turkiyat Mecmuasi

TOEM=Tarikh i Othmani (Turk Tarikhi) Endjumeni medjmu ast.

TTLV=Tijdschrift. v. Indische Taal, Land en Volkenkunde.

Verh. Ak: Amst.=Verhandelingen der Koninklijke

Akademie van Westenschappen te Amsterdam.

Versl.Med. AK. Amst = Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istority (Historical problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI.NS=the same, New Series.

Wiss. Veroff. DOG = Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WMG=World Muslim Gazetteer, Karachi.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

ZA=Zeltschrift fur Assyriologie.

Zap.=Zapiski.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG = Zeitschrift der DeutschenMorgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palasatinavereins.

ZGErdk. Berl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.

ZK=Zeitschrift fur Klonialsprachen.

ZOEG=Zeitschrift f. Osteuropaische Geschichte.

ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

#### علامات ورموز واعراب (۱)

علامات

«مقاله، ترجمهازا آ، لائيدُن

⇒ جدیدمقاله، برائے اردودائزہ معارف اسلامیہ

[]اضافه،ازاداره اردودائز ومعارف اسلامیه ( پید ک

**(r)** 

رموز

ترجمه كرتے وقت انگريزي رموز كے مندرجه ذيل اردومتبادل اختيار كيے گئے ہيں:

op.cit. = كتاب ندكور = op.cit.

cf. = ويكيي لغوى مفهوم ( تارب يا تا بل )

B.C. = B.C.

م ( قبل مسيح )

المسيح = d.

المسيح = المحتوفي )

المسيح = المحتوفي )

المسيح = المحتوفي )

المسيح = المحتوفي )

المسيح = المحتوفي |

المسيح = idem.

المسيح = A.H.

 $(u_{sum})_s = A.D.$ 

(5)

(۳) اعراب

ع = عارات کوظا مرکرتی ہے (پن:pen)
ا = عن آواز کوظا مرکرتی ہے (مول:mole)
ا = عن آواز کوظا مرکرتی ہے (مول:Turkiya)
ا = عن آواز کوظا مرکرتی ہے (کورل:kol)
ا = عن آواز کوظا مرکرتی ہے (کورل:aradjab: رُجُب: aradjab)
ا = علامت سکون یا جزم (ہشمل:bismil)

(۱)

Vowels

a = (الم) يَّفُ فَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَقَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

 $(a_j \text{ Kal}) u = 1$  (ای س Sim:کi = 1 ) i = 1 (Sim:کi = 1 ) i = 1 i = 1 i = 1 ) i = 1 i = 1 (Harun al-Rashid:

اے= ai (سیر:Sair)

اسلامی دور کے معروف تاریخی مآخذ میں لاھور کا ذکر سب سے پہلے چوتھی صدی ھجری کی ایک عمربی تالیف حدود العالم (ترجمهٔ انگریزی منورسکی ، طبع لنڈن عمر ۱۹۹۹ء ، ص ۱۹۹۹) میں ملتا ہے جس کے مصنف کا نام معلوم بھیں ھو سکا (تصنیف سنه ۲۵۳ه / ۹۸۲ء) ۔ اس کتاب میں لاھور کا ذکر یوں درج ہے:

"لہورشہر کے متعدد اضلاع هیں اور اس کا حاکم امیر ملتان کا نائب ہے ۔ اس میں بازار اور بت خانے هیں ۔ اس میں چلغوزہ، بادام اور ناریل کے درخت بکشرت هیں ۔ یہاں کے لوگ سب بت پرست هیں اور مسلمان ایک بھی نہیں " ( انگریزی ترجمه ) ۔ گویا دسویں صدی عیسوی کے اواخر تک یہاں کوئی مسلمان نہ تھا .

البلاذرى (م 22ه/ 2017) نے اپنی تالیف فتوح البلدان (طبع de Geoje) میں ایک لاهور کا ذکر الاهوار کے نام سے کیا ہے، لیکن یه ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اتک اور ویھند کے درمیان کہیں آباد تھا.

البیرونی کئی سال تک شمالی هندوستان میں رها اور محمود غزنوی کے حماوں کے وقت، یعنی گیارهویں صدی عیسوی میں وہ هندوستان کا آنکھوں دیکھا حال قلمبند کر رها تھا۔ وہ اپنی مشہور تالیف تحقیق ما للمند (مطبوعهٔ حیدر آباد دکن مشہور تالیف تحقیق ما للمند (مطبوعهٔ حیدر آباد دکن شہر کا نہیں بلکه ایک علاقے کا نام ہے جس کا دارالحگومت مندهو کور ہے.

کنھیا لال هندي کے بیان کے مطابق شیخ احمد زنجانی نر اپنی تصنیف تحفة الواصلین میں لاهور کا ذكر كيا هے (يه رساله همهم / مهم، اع ميں لكها كيا تها) ـ يمي كنهيا لال اپني تصنيف تاريخ لاهور (مطبوعة مممه عن ص و) مين لكهتا هي: ".... شيخ احمد زنجاني صاحب رسالة تحفة الواصلين جس نر وه كتاب ه م م ه عمد سلطان مسعود غزنوي بمقام لاهور اس کے علما و فضلا کے حال میں لکھی ہے....'' یہ رسالہ 'خوشش کے باوجود کسی کتاب خانر سے دستیاب نہیں هو سکا۔ نیز کنهیا لال کا به بیان صحیح معلوم نهي هوتا ـ مسعود غزنوي كاعبد حكومت وبهه/ . ۳. وع تا ۱۳۳۸ مر وع هـ اس ليے اگر يه التاب مسعود غزنوی کے عمد میں لکھی گئی ہے تو ه سه ه درست نهین، کیونکه مسعود غزنوی کا زمانه ٣٣٠ ميں ختم هو جاتا ہے اور اگر يه تاريخ درست ھے تو پھر یہ کتاب مسعود غزنوی کے جانشین مودود غزنوی کے عہد میں لکھی گئی ہوگی ۔ اس دور کے ایک اور مصنف گردیزی نے اپنی تصیف زبن الاخبار . سم ه / ۸م ، اع کے قریب لکھی - وہ اس تتاب (طبع ایرانشهر، برلن ۱۳۸۰ه/۱۹۲۵) میں ص ۹۵ پر لوهور کا ذکر کرتا ہے، مگر جب سلطان مسعود اپنر بیثر مجدود کو لاهور کا والی بنا کر بهیجتا ہے تو یہ مصنف اسے ولایت لاھور بناتا ہے (ص سرر) [اس کے علاوہ ایک لوهر دوك كا بھی ذ در درتا هے].

گیارهویں صدی عیسوی کے مشہور عالم بزرگ سید علی الهجویری (داتا گنج بخش) اپنی تالیف کشف المحجوب میں شہر کا نام لہانور درج فرماتے هیں [لیکن نسخهٔ محمد شفیع لاهوری، ص ۹ و نسخهٔ عکسی ایرانی، ص ۱۱۰ میں یه الفاظ موجود نہیں: ''در بلدهٔ لهانور که از مضافات ملتان است'' یه حاشیر پر بعد کا اضافه هے].

گیارهویں صدی کے مشہور مؤرخ بیہقی نے اپنی تالیف تاریخ بیہقی میں اس شہر کو لاهور کے علاوہ لوهور اور لہور بھی لکھا ھے(تاریخ بیہقی، طبع دکتر غنی و دکتر فیاض، تہران ۱۳۲۳ ش، ص

ابوالفرج رونی (م - قریب س ۱۱۰ م) غزنوی عهد کا شاعر تها - وه سلطان محمود کے پوتے سلطان ابراهیم کا قصیدهٔ مدحیه لکھتے هوے لاهور کا نام لوهوار بتاتا هے (دیوان، بعبئی ۱۳۲۰ ه، ص ۱۰۱).

[مسعود سعد سلمان (م ه ه ه م م م م م م م م عبد کا مشهور شاعر هے ۔ اس کے دیوان، مطبوعة تهران، تیرماه، ۱۳۱۸ ش، میں اس شهر کا ایک درجن سے زائد مقامات پر ذکر موجود هے اور اسے لهاوور، لوهور، لهاور، لوهاور، لاوهور، لوهاور اور لاهوور لکها گیا هے۔ اس اختلاف کی وجه کچھ تو تلفظ کی مختلف صورتیں هیں مگر کہیں کہیں شعری ضرورت بھی معلوم هوتی هے].

جغرافیه نگار الادریسی اپنی تصنیف نزهة المشتاق فی اختراق الآقاق میں شهر کا نام لهاور لکهتا هے (ترجمه Jaubert، ص ۱۷۰).

طبیب شرف الزمان طاهر مروزی نے اپنی تالیف طبائع العیوان چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی میں مرتب کی۔ وہ شہر کا نام لوهور (طبع منورسکی ۲۳۹ ء، ص ۲۹) لکھتا ہے .

این نندق نے اپنے وطن کی تاریخ بیہتی ہوہ ہ | ۱۱۹۸ میں لکھی ۔ اس میں وہ شہر کا نام لوہاوور بتاتا ہے (چاپخانۂ کانون، ۱۳۱۷ ش، ص ۱۵).

یاقوت الحموی نے اپنی تصنیف معجم البلدان هم هم محجم البلدان و اس شهر کو المور [لهاوور] اورلهاور کے ناموں سے یاد کرتا هے (معجم البلدان، طبع لائپزگ ۱۸۶۹ء، ج م، ص ۲۵۱) ۔ ابی العباس احمد بن علی القلقشندی

(م ۸۲۱ه/ ۱۳۱۸ء) نے بھی صبح الاعشی (طبع قاهره، ج ه، ص ۲۵) سن لوهور لکھ کر کہا ہے کہ اسے لهاور بھی کہا جاتا ہے.

[اس ضمن مين وه عمرو بن سعيد اللهاورى محمد بن المامون المطوعى اور ابوالقاسم وغيره كا ذكر كرتا هـ].

اس طرح لاہور کے نام کی مختلف شکلیں مختلف مصنفوں کے هاں يوں ملتى هيں :

لهور لبهانور لهاور ليمووه لوهاووز لأنهور لوهر لوهاور لباوار لهاوور لوهار . م لوهور لواور لاوهور لاهور لوهؤور لووهور

لاهور کی تأسیس: لاهور کی تأسیس کے متعلق بھی کوئی صحیح تاریخی شہادت نہیں ملتی ۔ تاریخ میں سب سے پہلی دستاویز شریف محمد بن منصور (فخر مدبر) کی تالیف آداب الحرب و الشجاعة هے ۔ یه کتاب سلطان المتنبش [رک بآن] کے زمانے (م.۲۰ - ۳۳۳ هر) میں لکھی گئی تھی ۔ روٹو گراف ۲۸۳۹ ، مملوکۂ پنجاب یونیورسٹی لائبریری، ورق گراف ۲۸۳۹ ، مملوکۂ پنجاب یونیورسٹی لائبریری، ورق ۱۲۲) ۔ اس میں فخر مدبر نے حج (چچ) بن بھندرا کو لاهور کا بائی بتایا ہے .

خلاصة التواريخ كا مصنف سجان رام بهندارى الله التواريخ كا مصنف سجان رام بهندارى الله مشهور روايت كا ذكر كرتا هے كه لاهور رام چندر كے بيئے لو نے بسايا تها (طبع ديلي ١٩١٨ء، ص ١٦٠) اور يه كه جب لاهور برباد هوا تو سيالكوك پنجاب كا دارالحكومت بنا ديا گيا .

ایک پنجابی شاعر خیرالله فدا کا خیال هے که ایاز لاهور کا بانی تھا۔ اس نے اپنی مثنوی مرزا صاحبال میں (۱۱۵۵ه/ ۱۱۵۸ع) یمی روایت

بیان کی ہے [سال تصنیف ۲۰۰۳ ه/۱۲۸ء، ع، مطبوعهٔ نو لكشور يريس لكهنؤ ١٨٤٩، ص ١٨٦، نسخة غلام دستگیر نامی، نیز نسخهٔ خطی، شماره ۱۱۸۱، ينجاب يونيورستي لائبريسري، مجسموعة شيراني ورق سم].

مرتضى حسين نے اپنى تصنيف حديقة الاقاليم دیا ہے .

دیکھیے ٹاڈ Tod کی کتاب راجستھان (۴۱۸۳۸) (طبع ج ،، ص ۲۰۹) تاریخ پنجاب بوٹے شاء (۱۸۳۷ء) (پنجاب یونیورسٹی لائبریری، مخطوطه، Ape III 8 ا ق ۱۹ ب).

نور احمد کی تحقیقات چشتی (تالیف ۱۸۹۳ء، طبع لاهور ١٨٦٤ع، ص ٩٦٤)، تاريخ لاهور .

، کنھیا لال هندی (ممماع، ص ۸) وغیره نے رام چندر کے بیٹے (لو) کو لاھور کا بانی قرار دیا ہے؛ ليكن اس كا كوئى معاصر يا قريب العمد ثبوت بهم نبين پېنچايا.

یونانی کلاسیکی ادب میں همیں سکندر کے ساتھ الاهور كا كميں ذكر نميں ملتا ـ كو بقرائن کہا جاسکتا ہے کہ سکندر اس راستے سے گزرا ہوگا اور اس نسر راوی کو موجودہ شہر کے قریب هی کہیں عبور کیا ہوگا۔ قیاس کہتا ہے کہ اگر سکندر کے زمانے میں (۳۲۹ ق م) اس شہر کی کوئی اهمیت یا عظمت هوتی تو تاریخ کی تابوں میں اس كا نام ضرور محفوظ هوتا، لهذا هم يه نتيجه اخذ كرنر میں حت بجانب هیں که پہلی صدی عیسوی تک یه شهر آباد نهیں هوا تها۔ اس طرح همیں جغرافیہ دان سٹرابو کے هاں بھی لاهور کا ذکر نہیں ملتا۔ کو سٹرابو نے اپنی تصنیفات ، و قبل مسیح اور ۱۹ بعد مسیح کے سابین مرتب کی تھیں ۔ پلینی نے اٹک سے اله آباد تک جانے والی شاهراه کی |

تفصیل ۲۳ اور ۲۹ عیسوی کے درمیان قلمبند کی ہے ، اس میں بھی لاھور کا ذکر نہیں ملتا ،

لیکن دوسری صدی عیسوی میں بطلمیوس نر جو جغرافیه مرتب کیا ہے، اس میں ایک مقام لبوكلا كا ذكر موجود ہے، جيساً كه عام طور پر معلوم ہے۔ قدیم جغرافیه دانوں میں بیانات کی صحت میں سجان رامے بھنڈاری کے بیان کو تقریبًا دہرا کے اعتبار سے بطلمیوس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے ۔ یه مشہور جغرافیه دان . ه ۱ عیسوی میں سکندریه میں زندہ تھا۔ اور اس نے اپنے جغرافیے میں ایک علاقے کیسپیریا (کشمیر) کا ذکر کیلی ہے، جس کی حدود دریامے بیدسپاس (جملم) سابل (چندر بهاگا یا چناب) اور رهووس (راوی) تک پهیلی هوئی تھی ۔ اور اس علاقے میں اٹک اور پالی پوتھر کے درمیانی راستے پر لبوکلا کا شہر موجود ہے (دیکھیر بطلمیوس: Ancient India) سرتبه، Mc Crindle لندن مهمرع، ص ۱، ۱۰۸، ۱،۹ ۱۲۲، س ۱۲۳ (۱۲۳ ) - مستشرق ولفرلا Wilfred اس شمهر کے محل وقوع اور نام کی قریبی مشابہت سے اس لبوكلا كو لاهوركا شهر قرار ديتا ہے اور جغرافيه دان اور ما هر آثار کننگهم بهی ولفرد سے اتفاق 'Ancient Geography of India: کرتا ہے (کننگھم لندن ١٨٤١ء، ص ١٩٤ تا ١٩٩) - ان آرا سے اتفاق کیا جائے تو لاھور کی بنیاد کی تاریخ دوسری صدی عیسوی کا آغاز قرار پاتی ہے.

مصنفین واکر، هنٹر اور آنسائیکلوپیڈیا بریٹنیکا میں لاھور پر مقالے کے مصنف کا قیاس ہے کہ مشہور چینی بده زائر بیون سانگ ، ۹۳ عیسوی میں پنجاب آیا تھا اور اس نے اپنے سفرنامے میں لاھور کا ذکر کیا ہے، لیکن یه غلط ہے۔ چینی سیاح کے سفرنامر کی جو تفاصیل اب تک شائع هوئی هیں ۔ ان میں لاھور کا ذکر نہیں ملتا ۔ البته ان سے یه بتا چلتا ہے کہ بہیون سانگ نر جس شہر کو

L

"برهمنوں کا عظیم شہر" کے نام سے یاد کیا ہے، ممكن ہے وہ لاہور ہي ہو، ليكن وثوق سے يه نہيں کہا جا سکتا کہ ھیون سانگ لاھور سے گزرا [سهه وع کے انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا میں واضع الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ھیون سانگ نے . ۲۳۰ میں ابنر شمالی پنجاب سے جالندھر تک کے سفر میں لاهور کا کوئی ذکر نہیں کیا ]۔ قطعی طور پر لاهور کا ذکر نویں صدی عیسوی میں پہلی مرتبه ملتا ہے جس کا ذکر اوہر آ چکا ہے ۔ [نسوز دیکھیے تعلیقه آگےا.

سَحلٌ وقوع اور رقبه:

اس وقت لاهور پنجاب (پاکستان) کا دارالحكومت هے \_ يه قسمت (ڈويژن) لاهور اور ضلم لاهور كا صدر مقام هے ـ شهر لاهور سطح سمندر سے ۲۰۰ فٹ بلند، دریامے راوی کے بائیں کنارے اور دہلی تا پشاور کی (Grand Trunk Road) جرنیلی سڑ ک (شاهراه اعظم) پر واقع هے۔ قديم شهر (يعني فصیل کے اندر کا شہر) ایک ذوزنقه کی شکل میں ھے ۔ قبلعمه بلندی پسر ھے ۔ (اب بوقت تحریس مقاله ۸ے و و ع) لاھور برانی آبادی سے نکل کر اضافی آبادیوں کی صورت میں دور دور تک پھیل گیا ہے۔ (اب وہ بھی لاھور میرنسپل کارپوریشن کے حدود میں شامل هين) ـ چهاوني اس آبادي پر في جو زمانه قديم میں صدر اور میاں میر کہلاتی تھی۔ لاھور کا ریلوے سٹیشن پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا جنکشن ہے.

دریاہے راوی (جس کے معنی آنتاب کے هیں) جس کا یونانی نام هائیڈرا اوٹس Hydraotes ویدوں میں درج نام پرشن Parushni اور کلاسیکی سنسکرت نام ایراوتی Iravati ہے، صوبۂ پنجاب کے سب دریاؤں سے چھوٹا ہے ۔ یسه الاهبور کے شمال میں نیسم دائس کی شکل میں گزرتا ہے۔ اور اس خاندان کے بعد هندو نباعیوں کے تین حکمرانوں

کسی وقت یه لاهورکی اس قدیم فصیل کو چهو رها تها جو اب تقريبًا منهدم هو چکی ہے۔ ۲۰۱۰هـ/ ١٩٦٢ء ميں جب درياكي طغياني سے لاهور شهر كو خطرہ محسوس هوا تو شنهشاه اورنگ زیب نر اس کے بائیں کنارے پر اینٹ اور چونر کا بہت مضبوط اور حِورُا بند بنوايا (على الدين: عبرت نامه، مخطوطة انذبا آفس لائبریری، ورق سم، طبع بنجابی ادبی اکادمی ۱۹۹۱ء، ص ۹۳)، قلعر کے شمال مشرق میں سوضع بھوگیوال کے قریب (اور کمبیں کمہیں اور بھی) اس بسد عالمگیری کے آثار اب بھی موحود هين.

اكبر كے عهد (١٥٥٩ تا ١٠٠٥ع) ميں لاهور كا شهر بهت زياده رقبح پر آباد نها اور مفتى تاجالدين (اوریننٹل کالج میگزین، نومبر ۱۹۸۳ء، ص ۵۱ نا . ٨، بحوالة ضلع لاهور از مفتى تاح الدين بن مفتى امام الدين) کے بيان کے مطابق اس وقت کونی ہو آبادیاں شہر کے اندر تھیں اور ستائیس آبادیاں مصیل کے باہر تھیں.

تھارنٹن کا خیال ہے کہ شاھجہان کے زسانر میں غالبًا لاھور سب سے زیادہ اباد تھا اور اس کا گهیر سوله ستره میل تها (Old Lahore, 81) .. اس وقت (١٩٢٤ ع مين) ما لل ثاون اور لاهور چهاوني كو چھوڑ کر شہر لاہور کی کاریوریشن کا علاقه شرقا غربًا چهر ميل اورشمالًا جنوبًا آڻھ سيل ھے.

سیاسی تاریخ : لاهورکی مستند سیاسی تاریخ کا آغاز غزنویوں کے عہد سے ہوتا ہے۔ کو اس سے پہلر ایک تو چچ حکمران خاندان کا ذکر شریف محمد بن منصور (آداب العرب، مملوكة پنجاب يونيورسثي، ورق سم، ممر) کے هاں ملتا هے، حجوں کی حکومت اس مصنف کے بیان کے مطابق ممره / ۱۹۹۹ میں ان کے آخری حکمران چندرت پر آ کر ختم ہو گئی۔ (جے ہال، انند ہال، ترلوچن ہال) نے لاھور ہر ۹۹۹ سے لے کر ۱۰۱۰ء تک حکومت کی اور بالآخر غزنویوں نے انھیں شکست دے کر لاھور پر اپنا تسلط حمالیا.

یمین الدوله سلطان محمود غزنوی نے ہ . سھ/ ۱۰ میں لاهور کو ریر نگین کیا ۔ مگر وہ کمیی طویل عرصے کے لیے لاهور میں مقیم نه رها اور اپنے نواب (نائبن) کو لاهور کا حاکم بنا کر یہاں چھوڑ جانا رها ۔ اس کا آخری نائب (گورز) سبه سالار الیاروق تھا (گردیزی: زین الاخبار، ص ے۹).

سلطان محمود غزنه مين ۴ بربيع الآخر ۲ به ه/ . ٣ اپريل ٣٠. ٤ كو فوت هو گيا تو جلال الدوله محمد اس كا بيئا جانشين هوا، ليكن اس كا عمد حكوست صرف چهے منهينے رها۔ م شوال ۲۰۸۸ م آکتوبر . س ، اء کو اس کے اسرا نیے بغاوت کی اور وہ محمود کے بیٹے مسعود کے حق میں تخت نے دسنبردار هو گبا ـ الياروق (ارياروق) اس وقت بهي لاھور میں (عزنوبوں کا) حاکم تھا۔ اس کے خلاف جب غزنمه میں سہت سی شکایات پہیمیں تو سلطان مسعود نر ۱۹ ربع الاول ۲۲مه ه / ۱۵ مارچ ۱۰۳۱ع کو اس کی جگسه احمد نیال تگین کو هندوستان کا سالار مقرر كيا ـ قاضي ابوالحس على اس وقت دربار غزند کی طرف سے هندوستان کا قاضی القضاة مقرر تھا۔ احمد نیال تگین کی اس قاضی سے ٹھن گئی اور دونوں میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ رمضان ہ مرم ہ/ اگست ہم ، ، ء کے وسط میں سلطان مسعود کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے ایک کثیر فوج کے ساتھ اپنر هندو جرنیل بالنه کو احمد نیال تگین کی کمک کے لیر بھیجا، لیکن بالنہ کو شکست هوئی اور وہ اس جنگ میں مارا گیا ۔ اس وقت نک سلطاں کو احمد نیال تگین کی بد اعمالیوں کی اطلاع مل حکی

اس پر مسعود نے ایک اور هندو جرنیل تلک کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تلک نے نیال تگین کو شکست دی اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کو بلخ بھیج دیا۔ (تلک بن جے سین کے لیے دیکھیے، سبد عبدالله : ادبیات فارسی میں هندووں کا حصه، مطبوعة مجلس ترقی ادب لاهور، ص ه، ۲).

دو سال بعد م ذوالقعده ٢٠مه/ ٢٠ اگست. ابنے بیٹے مجدود کو ١٠٠١ کم بنا کر بھیجا۔ اس وقت (سلطان محمود کے معروف غلام) اباز کو مجدود کا سرپرست بنایا گیا اور لاھور غزنویوں کی ھندی سلطنت کا دارالحکومت قراریاہا.

مسعود سسم ه/ رس رعمين قتل هوا اور اس ك ينا شهاب الدولية منودود اس كي جگه تخت نشین عبوا۔ اس کے بعد علی الترتیب ابو جعفر مسعود (وم. رع)، ابوالحسن على (٨٨٠ - ١٠٠٩) عزالدوله عبدالرشيد (١٠٠١ع)، طغرل (١٠٥٠ع)، فرخزاد (۱۰۵۲ع)، ابراهیم (۱۰۵۹ع)، مسعود ثانی (۱۹۹۹ع)؛ شیر زاد (س۱۱۱۹)، ارسلان (۱۱۱۹ع)، بهرام شاه (۱۱۱۸ع)، خسرو شاه (۲۵۱۱ع) اور خسرو ملک (۱۱۹۰۰–۱۱۸۹ع) تخت غزنه پر ستمکن هوے اور لاهور ان کے زیر نگین رہا ۔ اس اثنا میں غوریوں کے حملے شروع ہو گئے ۔ ایک سرتبہ خسرو شاہ نے علاءالدین غوری سے شکست کھا کر هندوستان میں پناہ لی اور لاهور کو اپنا دارالحکوست بنا ليا، چنانچه وه يمين ه ه ه ه / ١١٦٠ مين فوت هوا ۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا خسرو ملک لاهور هي مين تخت نشين هوا.

کے لیے بھیجا، لیکن بالنہ کو شکست ھوئی اور وہ الطان شہاب الدین محمد غوری نے ۸۰ه ۸ اس جنگ میں مارا گیا ۔ اس وقت نک سلطان کو امراء میں لاھور غزبویوں سے چھین لیا اور علی احمد نیال تگین کی بد اعمالیوں کی اطلاع مل چکی کرمانی کو لاھور کا حاکم مقرر کرکے خود غزنہ تھی کہ وہ سرکاری محاصل کو خورد برد کر رھا ہے۔ واپس چلا گیا ۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری

1

هندوستان پر حمله کرنے کی غرض سے چند مرتبه لاهور سے گزرا اور ایک دفعه اپنی ممهم سے غزنه واپس جاتے هوے ۳ شعبان ۲.۳ ه/ ۱۵ مارچ ۲.۲۰۵ کو دربائے الک کے کنارے ''دم یک'' [مقامی تلفظ: دُهُمیکے] کے مقام پر قتل هو گیا.

محمد غوری کے بعد اس کا بھتیجا سلطان محمود غور میں تخت نشین هوا اور اس نے ملک کے خطاب کے ساتھ قطب الدین ایبک کو لاهور میں ۱۸ ذوالقعدہ ۲۰٫۳ه / ۲۰٫۳ جولائی ۱۰٫۳ء کو تخت نشین کرایا اور اس طرح هندی مقبوضات میں اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا - سلطان قطب الدین ایبک ۲۰٫۵ه / ۱۲۱۰ء میں لاهور میں چوگان کھیلتا هوا گپوڑے سے گر کر مر گیا اور اس سے بعد ۲۰٫۵ه / ۱۲۱۰ء میں قطب الدین ایبک} - اس کے بعد ۲۰٫۵ه / ۱۲۱۰ء میں قطب الدین ایبک} - اس کے بعد ۲۰٫۵ه / ۱۲۱۰ء میں قطب الدین ایبک} اس اس کے بعد ۲۰٫۵ه / ۱۲۱۰ء میں قطب الدین ایبک اس اس کے بعد ۲۰٫۵ه میں تخت نشین کرایا، لیکن اسی سال (اور بعض روایتوں کے مطابق تین سال کے اندر اندر) یہ بادشاہ التمش سے شکست کھا کر غائب اندر) یہ بادشاہ التمش سے شکست کھا کر غائب هو گیا اور اس کا انجام کسی کو معلوم نه هو سکا.

رهے، لیکن اس عرصر میں لاھور پر یہ افتاد پڑی که منگولوں نے حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کا آغاز ١٤١٥-١٢١٨ مين هوا اوريه سلسله تقريبًا دو صدیوں تک جاری رھا ۔ ان حملوں نے پنجاب کے مختلف شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ۔ دسمبر سنه ۱۲۲۱ء میں منگولوں نے ملک معزالدین بہرام کے عہد میں لاھور پر حملہ کر کے اور بادشاہ کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا ۔ ۲۸۹ ء میں سنگولوں نر پھر لاھور سے بہت سا تاوان وصول کیا ۔ غیاث الدین بلبن نے ۱۲۷۰ء میں شہر کو دوبارہ تعمیر کرا کے آباد کیا، لیکن ۱۲۸۰ء میں منگولوں نے پھر اس پر حمله کرکے اسے تباہ کردیا ۔ اس جنگ میں بلین کا بیٹا محمد دریا ہے راوی کے کنارے مارا گیا معروف شاعر امير خسرو گرفتار هوا ـ اس وقت لاهور کے مضافات میں دو نوآباد کار منگولوں نر مغلبورے کی ا بنیاد رکھی.

ان دنوں عام طور پر منگول (مغول) پنجاب پر درة بولان، سنده اور ملتان کی راه سے تاخت کیا کرتے تھے ۔ پنجاب کا حاکم اس وقت ملتان یا دیبال پور میں رها کرتا تھا، تاکه مغول کا راسته رو کنے میں آسانی رھے، لہذا اس دور میں لاهور کی کوئی خاص حیثیت نہیں رهی تھی، یه ایک چھوٹا سا قصبه تھا.

معزالدین کیقباد کے بعد هندوستان پر خلجیوں اور تغلبوں کا تسلّط هوا اور بالترتیب ۱۸۹۹ تا ۲۰۵۰هر ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۰ء خلجیوں کا قبضه رها جس کے بعد ۲۰۲۰ تا ۱۳۲۰ء خلجیوں کا قبضه رها جس کے قابض رہے ۔ اس زمانے میں بھی لاهور کو کوئی قابض رہے ۔ اس زمانے میں بھی لاهور کو کوئی خاص تاریخی اهمیت حاصل نه تھی اور ایسے کوئی شہرت نه ملی ۔ محمد تغلق کے عہد (۲۰۵۰ تا ۲۰۵۰ میں ۲۰۵۰ همیر ۲۰۵۰ میں ۲۰۵۰ همیر کل چندر گکھڑ نے پنجاب پر حمله کیا اور لاهور کے کل چندر گکھڑ نے پنجاب پر حمله کیا اور لاهور کے

حاکم تاتار خورد کو قتل کر دیا (تاریخ مبارک شاهی، ص ١٠٩) - اس كے مقابلے ميں مركز سے خواجه جہان کو بھیجا گیا جس نے کل چندر کو شکست دی۔ بوء مر سروم ع میں سلطان محمد شاہ تغلق نے شاھزادہ ھمایوں خال کو شیخا گکھڑ کی سرکویی کے لیے مقرر کیا، کیونکہ اس نے بغاوت کر کے لاهور پر قبضه کرلیا تها (تاریخ مبارک شاهی، ص سره ۱)، لیکن اس وقت سلطان خود فوت هو گیا اور یه منصوبه پروان نه چڑھا ۔ اس کے بعد سارنگ خاں کو اسی سال پنجاب بھیجا گیا، جس نے گکھڑوں کسو شکست دے کر ان کی بغاوت فرو کر دی.

امیر تیمور نے ۸۰۱ ۸۸۸ ۱۳۹۸ میں تلنبه پر حمله کیا اور پهر ملتان اور دمهلی پر قبضه کر لیا ـ معلوم هوتا ہے که لاهور کا شہر تیمور کی بلغار سے بچ گیا، لیکن اس نے لاھور سے تاوان ضرور طلب اور وصول کیا ۔ شیخا ککھڑ اس وقت پھر لاھور پر قابض ہو چکا تھا ۔ تیمور اپنی توزک میں لکھتا ہے کہ "متبهي ٣٧ جمادي الأخره ٨٠٠ كو شاهزادة رستم اور امیر جبال شاہ سے اطلاع ملی کے انھوں نے اہل لاھور سے تاوان وصول کر لیا ہے، کو شیخا گُکُھڑ نُے وعدہ کر لینے کے بعد انجام دیمی میں کوتاهی برتی تھی ۔ میں نے چند دن پہلے شاہزادہ رستم اور امیر جہان شاہ کو لاھور اس غرض سے بهیجا تها (ملفوظات تیسوری، ترجمهٔ انگریزی اسٹیوارٹ، لاهور ۱۹۵۰ء، تزوکات تیموری، تحریر فارسى أبو طالب حسيني تربتي أو كسفرد سمداء، ص سرم، ، ، ، ، ) \_ امير تيمور هندوستان كو فتح کرنر کے بعد لاھور کو خضر خان کے حوالر کر کے وابس علا گيا.

کے عمد میں لاھور کی تاریخ کی تفاصیل دستیاب ا کی سراجعت کے بعد دولت خال اور غازی خال نے

انہیں ہوتیں ۔ خضر خان کے بیٹر مبارک شاہ نے پنجاب میں امن قائم کرنے کی پوری کوشش کی ۔ اس نے لاھور کو از سر نسو آباد کیا ۔ وہ خود بھی ١ ٢ ١ ء ميں لاهور آ كر ايك ماه تك درياہے راوى کے کنارے خیمہ زن رہا اور اس نے قلعہ اور شہر بناہ تعمير كرائي.

ه ۸۵۵ / ۲۰۱۱ء میں لودھیوں کی حکومت قائم هوئی ۔ لودهیوں کے اسانے (۵۵۸ تا ۳۰۹۸) ١٥٨١ تا ٢٩٥١ع) مين لاهور كي متعلق معاصر تاريخ بالكل خاموش هے، البته عد كے سؤرخ آخسرى سلطان ابراهیم (۱۰۱۵ء تا ۲۰۱۹) کے عمد میں لاهور کا ذکر کرتے هیں اور وہ بھی صرف اس حد تک که دولت خان لودهی جب لاهور کا حاکم تھا تو اس نر ایک پیغام کے ذریعے ظہیر الدین باہر کو هندوسنان فتح کرنے کی ترغیب دی .

لاهبور دور مغليه مين : بابر . ٩٣ ه/ ١٥٥ ع میں هندوستان کی طرف چرتھی دفعه بڑھا ۔ شمالی ھندوستان پر تو اس بلغار سے پہلے کے تین حملوں میں اس کا قبضه هـ و چکا تها، لیکن اس چوتھے حملے میں اس نے لاھور کو بھی فتح کرلیا۔ وہ لاهبور میں صرف چار دن رعا، پهر دیبال پور چلا گیا، جہاں اس نے مزاحم فوج کو شکست دے کر اس قصبے پر قبضه کر لیا ۔ بہیں دولت خال اور اس کے بیٹے غازی خاں اور دلاور خان باہر کی خدست میں حاضر هوہے۔ اس سے پہلے یه لوگ مبار ک خان لودھی اور بہادر خال لودھی کی فوج کے خوف سے بلوچوں کے پاس پناہ گزین تھے۔ بابر نے انھیں زندان میں ڈال دیا، لیکن جلد ھی رھا کر کے سلطان يورکي جاگير انهي سونب دي.

بابر اس سے تھوڑے عرصے بعد میر عبدالعزیسز یہ بھی انتشار کا زمانہ تھا، اس لیے خضر خان | کو لاھور کا حاکم بنا کر کابل واپس چلا گیا ۔ اس

پھر شورش برہا کی، جسے فرو کرنے کے لیے باہر نے ہانچویں دفعہ ۱۹۲۹ میں ھندوستان پر چڑھائی کی ۔ وہ جمعہ ۱۰ ربیع الاول ۱۹۳۹ میں ہوتھائی کی ۔ وہ جمعہ ۱۰ ربیع الاول ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں اس نے سام اور نور بیگ کو لاھور بھیجا ۔ دولت خال اور غازی خال اس وقت تک اپنے آپ کو شہنشاہ بابر کا نمائندہ سمجھ کر راوی کے کنارے چالیس ھزار فوج کے ساتھ خیمہ زن تھے ۔ بابر کی آمد کی خبر سن کر دونوں فرار ھو گئے ۔ بابر نے ان کا تعاقب کیا ۔ غازی خال کو شکست ھوئی اور تعاقب کیا ۔ غازی خال کو شکست ھوئی اور دولت خال کچھ دیر کے بعد فوت ھوگیا ۔ بابر لاھور میں داخل ھوے بغیر سیدھا دیہلی کی طرف بڑھ گیا ۔

بابركى يه آخرى اور پانچويى سهم هندوستان كے خلاف تهى، جس سيں اس نے دہلى نتح كركے . ٣ جمادى الآخره ٩٣٢ه / ١٦ اپريل ١٥٢٦ كو اس ملك سيں سلطنت مغليه كى بنياد ركھى ـ بابر ١٥٣٨ه / ١٥٣٠ ميں فوت هوا اور اسے كايل لے جا كر دفن كر ديا گيا.

تاریخ لاهور میں سغلیہ دور سنہری عہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ باپ کی رحلت کے بعد نصیر الدین همایوں آگرے میں ہ جمادی الاولی هوا۔ اس وقت اس کا بھائی کامران کابل اور قندهار کا گورنر تھا۔ اس نے یہ خبر سنتے هی پنجاب کا رخ کیا ۔ بظاهر وہ همایوں کو تخت نشینی کی مبارک باد دینا چاهتا تھا، لیکن نیت اس کی یہ تھی مبارک باد دینا چاهتا تھا، لیکن نیت اس کی یہ تھی جائے۔ اس نے اپنے علاقوں کو عسکری کے سبرد کیا اور خود کثیر فوج لے کر لاهور کی طرف بڑھا۔ همایوں نے یہ خبر سنی تو خود هی ایک پیش قدمی رو کنے کے لیے اس کے پاس پیشاع پر اس کی پیش قدمی رو کنے کے لیے اس کے پاس پیشاع پر اس کی پیش قدمی رو کنے کے لیے اس کے پاس پیشاع پر اس کی پیش قدمی رو کنے کے لیے اس کے پاس پیشاع پر اس کی پیش قدمی رو کنے کے لیے اس کے پاس پیشاوں نے یہ خبر سنی تو خود هی ایک

جاگیر میں پشاور اور لمغان کے علاتے بھی شامل کر دیے ھیں، لبکن کامران اس پیشکش سے مطمئن نه ھوا اور آگے بڑھتا چلا آیا ۔ جب وہ لاھور پہنچا تو اس نے دیکھا که بابر کا مقرر کیا ھوا لاھور کا گورنر میر یونس علی دیاسداری سے ھمایوں کا وفادار تھا۔ یه صورت حال مساھبہ کرکے اور بافاعدہ جنگ سے محترز رہ کر کامران نے حکمت عملی سے لاھور اور ستلج تک کے علاقے کو زیر نگین کر لیا ۔ ھمایوں بھی جنگ پر آمادہ نه تھا۔ اس نے اس زبردستی کے قبضے کو تسلیم کرکے کابل اور قندھارکے علاوہ ستلج تک کا علاقہ کامران کے سپرد کر دیا .

دیلی میں همایوں کو شیر شاه سوری سے جنگ میں ۱۰ محرم ۱۹۳۵ مئی ۱۰ میں ۱۰ محرم ۱۰ کو سکست هوئی۔ پہلے تو اس نے آگرے میں پناه لی، پهر لاهور کی طرف بڑھا۔ یہیں بکم ربیع الاول ۱۹۳۵ ما کہ اگست ۱۰ مه ۱۰ کو جغتائی سلاطین و اسرا جمع هوے، لیکن فریب کاری معمول بن چکا تھا۔ محمد سلطان اور اس کے بیٹے لاهور سے ملتان فرار هو گئے هندال اور یادگار میرزا نے بھکر اور ٹھٹھے کا رخ کیا۔ همایوں شیر شاه کے نعاقب سے گھبرا کر هندوستان همایوں شیر شاه کے نعاقب سے گھبرا کر هندوستان سے ایران پہنچا اور شیر شاه نے رهتاس کا قلعه بنایا اور اپنے جرنیل خواص خال کو مفتوحه علاقه سپرد کر کے خود آگرے لوٹ گیا.

شیر شاہ کی وفات ۱۲ ربیع الاول ۲۰۹۸ / ۲۲ مئی ۱۰،۰۱۵ کو هوئی اور اس کے مقرر کیے هوئی اور اس کے مقرر کیے هوے لاهور کے حاکم هیبت خان نیازی نے اس کے جانشین اور بیٹے اسلام شاہ کے خلاف عام بغاوت بلند کر کے لاهور میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے آپنے نام کا خطبه پڑھنا شروع کر دیا ۔ تقریباً ایک سال بعد ۱۰،۰۱۰ میں اسلام شاہ نے نیازیوں کو شکست دے کر لاهور پر اپنا قبضه خما لیا.

چردہ سال کی جلا وطنی کے بعد همایوں نے ذوالحجہ ۱۹۹۱ م ۱۵۰۹ء میں هندوستان کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور لاهور پر ۲ ربیع الآخر ۲۳۹۹/۳۲ فروری ۱۵۰۹ء کو قبضه کرکے ابوالمعالی کو لاهور کا گورنر مقرر کیا.

همایوں کو هندوستان پر دوبارہ تسلط کے بعد بہت دیر تک حکومت کرنے کا موقع نه ملا۔ وہ ۱۱ ربیع الاول ۹۳ هم/۲۰ جنوری ۱۵۰۹ء کو راهی ملک عدم هوا۔ اس وقت اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر کلانور میں تھا، چنانچه همایوں کے انتقال کی اطلاع ملنے پر ۲ ربیع الآخر ۹۹۳هم/۱۱ فروری ۱۵۰۹ء کو اسے یہیں تخت نشین کرا دیا گیا۔ اکبر کی عمر اس وقت تیرہ سال تھی.

اکبرکی تخت نشینی کے تین دن بعد کلانور میں ایک جلسے کا انعقاد قرار پایا اور اس کی اطلاع ابوالمعالى كو بهيى دى گئى - اس نے جواب میں کہار بھیجا که میں ابھی سرحوم شبهشاه کا سوگ منا رها هون، لمدا کسی ایسی تقریب میں شامل نمیں هو سکتا ۔ اس پر اکبر نے ان کی حاضری پر اصرار کیا اور بیرم خان نے تولک خاں توجین سے که کر انھیں قتل کرنے کے ارادے نے گرفتار کرا دیا، لیکن اکبر کسو یہ منظور نه تھا کہ تخت نشینی کے ساتنہ ہی کسی بیگناہ کا خون بہایا جائے، چنانچہ اس نے زنجیریں پہنا کر اسے لاهور بهجوا دیا اور کوتوال گل گز کی تحویل میں دے دیا۔ کوتوال نے کسی وجہ سے مناسب احتیاط نه برتی اور ابوالمعالی زندان سے نکل گئے۔ اس پر کل گزنے شاهی عتاب کے خوف سے زهر کھا کر خود كو هلاك كر ديا.

اکبر اس صورت حال سے مطمئن نه تھا، اس نے ایک فوج خضر خواجه خان کے سپرد کی تاکه یہاں امن و امان بحال کیا جائے ۔ خضر خواجه

همایوں کی بہن گلبدن بیگم کا شوهر تھا۔ اس نے اس فوج کے ساتھ لاهور میں ڈیرے ڈال دیے اور سکندر سوری کے استیصال کے لیے انتظامات شروع نر دیے.

سکندر سوری بعض اسراکی انگیخت پر پہاڑوں سے اتر کر لاھورکی طرف بڑھا اور خضر خواجہ خان اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ خضر خواجہ خان چمیاری پہنچا اور دشمن سے دس کوس کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اپنے دو ھزار منتخب آدسیوں کی فوج آگے بہجوا دی۔ سکندر نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اس کے بعد خضر خواجہ خاں لاھور واپس چلا آیا .

م صفر ۲۰۱۳ دسمبر ۲۰۰۱ء کو اکبر خود صورت حال سے نبٹنے کے لیے لاھور کی طرف بڑھا اور چھے سہنے کی تگ و دو کے بعد سکندر کو جونپور کی عارضی جاگیر دے کر سرکشی سے روکنے کی کوشش کی ۔ سکندر سوری نے ھتیار ڈال دیے اور بادشاہ سے صلح کر لی ۔ اس کے بعد اکبر چار مہینے اور چودہ دن لاھور میں مقیم رھا اور حسین خان کو لاھور کا گورنر مقرر کرکے ے دسمبر خان کو عازم دہلی ھوا .

اکبر کے زمانے میں ۱۵۸۹ء تک بالترتیب حسین خان (۱۵۰۱ تا ۱۳۰۱ء)، شمس الدین محمد خان اتکه (۱۳۰۱ تا ۱۳۰۱ء)، خان کلان میر محمد اتکه (۱۳۰۱ تا ۱۳۰۱ء)، خان جہاں حسین قلی خان اتکه (۱۳۰۱ تا ۱۳۰۱ء)، شاہ قلی خان محرم (۱۳۰۱ تا ۱۳۸۱ء)، راجه مهروزی سعید خان (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ء)، راجه بهگونت داس (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ء) اور عصمت قلی بهگونت داس (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۱ء) اور عصمت قلی ۱۳۸۱ء میں خود بادشاہ نے لاهور پہنچ کر اسے اینا دارالحکومت قرار دیا ۔ یہاں وہ راجه بهگونت داس کی حویلی میں مقیم هوا، جس سے اس امر کی نشاندہی هوتی هے که شاید قلعه لاهور اس وقت

اس قابل نہیں تھا که بادشاه اس میں اقامت اختیار کرے.

اکبر نے لاھور میں اقاست کے زمانے میں ۱۲ فروری ۱۹ و اء کو یہ انتظامی تبدیلی کی که لاھور، سلتان، کابل اور کشمیر کے صوبے اپنے ایک امیر خواجہ شمس الدین خوافی کی تحویل میں دے دیے ۔ دو سال بعد لاھور کی ٹکسال کا انتظام بھی خواجہ شمس الدین خوافی کے سپرد کر دیا گیا ٹکسال میں بننے والے تمام سکوں کا معیاری وزن مقرر کیا گیا ۔ مئی سمہ و اء میں راوی کے کنارے اکبر کے حکم سے لکڑی کا ایک جہاز بنایا گیا، جسے ایک ھزار آدسیوں کی کوشش سے خشکی سے دریا تک پہنچا کر بندر لاھری روانہ کر دیا گیا.

اکبر ۱۵۸۸ء نسے ۱۹۵۸ء تک چودہ سال لاهور میں مقیم رہا اور یہیں سے اس نے سملکت کے انتظام اور توسیع کے لیے مختلف سہمیں سر کیں۔ اس عرصے میں اس نے عصمت قلی کے بعد راجہ بھگونت داس (۱۵۸۹ء تا ۱۵۸۹ء)، قلیج خان (۱۹۸۹ء تا ۱۵۸۹ء)، قلیج خان (۱۹۸۱ء)، خواجه شمسالدین خوافی (۱۹۵۱ء)، خواجه شمسالدین خوافی (۱۹۵۱ء)، خواجه شمسالدین خوافی (۱۹۵۱ء)، اور پهر قلیج خان (۱۹۱۱ء)، اتاه، ۱۵۹۵ کو لاهور کا گورنر مقرر کیا ۔ اکبر ۱۵۸۸ء میں کو لاهور سے روانه هو گیا۔ زندگی کے آخری ایام اس نے لاهور سے روانه هو گیا۔ زندگی کے آخری ایام اس نے آگرے میں گزارے اور یہیں ۱۳ جمادی الآخرہ سکندر میں دفن هوا اور سکندر میں دفن هوا

اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر . ۲ جمادی الآخرہ ۱.۱۵/ ۲ نومبر ۱.۱۵/ ۲ نومبر ۱.۱۵/ ۲ خوب ۱۲۰۵ کو ۳۸ سال کی عمر میں آگرے میں تخت نشین هوا اور اس کے بعد ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۵ بارہ مغل بادشاهوں نے عنان حکومت سنبھالی ۔ ان کے عہد میں ۲۰ گورنر مرکزی حکومت کی نمائندگی حاکم لاهور کی حیثیت سے کرتے رہے۔ اس تمام

عرصے میں لاہور شہر اور صوبے کی توسیع ہوتی رہی اور سیاسی رد و بدل کے باوجود شہر کی سیاسی، دینی علمی، ثقافتی اور صنعتی زندگی میں پیش رفت ہوتی رہی، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا.

لاهور میں مرکزی حکوست کی طرف سے آخری حاکم آدینہ بیگ خان [رک بان] مقرر هوا ۔ یه ذات کا ارائیں اور شرقپور کا باشندہ تھا ۔ یه وہ شرقپور نہیں جو لاهور کے قریب راوی کے دائیں کنارے ضلع شیخوپورہ میں واقع ہے، بلکہ یه شرقپور جالندھر کے قریب واقع تھا اور اب بھی شرقپور کہلاتا ہے۔ قدریب واقع تھا اور اب بھی شرقپور کہلاتا ہے۔ آدینہ بیگ خان کو ہے۔ ایس حاکم لاهور مقرر کیا گیا.

احمد شاه ابدالی کی بلغاریس: مغلوں کی سرکزی حکومت کے کمزور ہونے اور پنجاب میں سکھوں کی شورش کی وجہ سے لاھور بلکہ ھندوستان پر ملک کے اندر اور ملک سے باہر کے حکمرانوں کی نظریں پڑنے لگیں ۔ ان میں سے ایک احمد شاہ ابدالی بنی تھا جو اس وقت کابل اور قندھار پر قابض تھا ۔ ابدالی ۱۱۷۰ه/۱۵۰۱ع کے اختتام پر چوتھی دفعه هندوستان کی طرف بڑھا اور آدینہ بیگ خاں ؑ دو شکست دے کر اسے لاہور سے ھانسی اور حصار کے صحراکی طرف فرار ہونے پر مجبور کیا ۔ احمد شاہ بڑھتا ھوا دربلی ہر قابض ھو گیا اور وھاں سے سراجعت پسر پہلر خود لاہور کا انتظام کرنر کے لیے يهال متيم رها، بهر تيمورشاه كوحاكم الأهور مقرر کر کے قندھار واپس چلا گیا۔ شہزادہ تیمور شاہ کے ساتھ احمد شاہ نے اپنے آزمودہ کار جرنیل جہان خاں كؤ مقرر كر دياكه استحكام سلطنت مين مدد كرمے. ابدالیوں کو شکست دینر کے لیر آدینہ بیگ

ابدالیوں کو شکست دینے کے لیے آدینہ بیگ خاں نے سرھٹوں سے ساز باز کی، چنانچہ انھیں شکست دے کر آدینہ بیگ خان ۱۱۵۱ھ/ ۱۵۵۸ء میں پھر لاھور پر قابض ھو گیا۔ اس جنگ کے بعد

شہزادہ تیمور شاہ اور جہان خان فرار اختیار کرتے هوے کابل کی طرف روانه هو گئے۔ آدینه بیگ خان نے رمضان ۱۱۲۱ه/مئی ۱۵۵۸ء میں اپنے ورود لاهور کے موقع پر جشن منایا اور دہل و کرنا سے اس کا اعلان کیا، لیکن لاهور میں آدینه بیگ کو چین سے بیٹھنے کا موقع نه ملا۔ اس عرصے میں ایک تو ابدالیوں کی طرف سے اسے خوف لاحق رها اور دوسرے مرهٹے پنجاب پر نظریں گاڑے هوے تھے۔ دوسرے مرهٹے پنجاب پر نظریں گاڑے هوے تھے۔ مرض سے فوت هو گیا اور لاهور پر جنکوجی سرهٹه مرض سے فوت هو گیا اور لاهور پر جنکوجی سرهٹه عقرر کر دیا .

نے ایک دفعہ پھر کثیر جمعیت کے ساتھ هندوستان نے ایک دفعہ پھر کثیر جمعیت کے ساتھ هندوستان پر حمله کیا۔ اس کے آنے کی خبر سنتے هی حاکم لاهور ساما فرار هو گیا۔ احمد شاہ نے صفر سے ۱۱۵، ستمبر ۱۵، میں لاهور میں داخل هو کر حاجی کریم داد کو حاکم لاهور مقرر کیا .

اس وقت صورت حال یه تهی که ۱۹۵۸ اور و ۱۹۵۸ کا تسلط نه تها اور ابدالیوں نے بهی یہاں اپنے نواب مقرر کرنے کے سوا اور نسی چیز میں دلخیسی نه لی ۔ اس کا نتیجه یه هوا که اس علاقے میں سکه شورشی روز بروز طاقتور هوتے گئے ۔ درانی ان کی سرکوبی بار بار کرتا، لیکن جب وه هندوستان کی طرف بڑهتا تو یه پهاڑوں میں جا کر چهپ جاتے اور جب واپس چلا جاتا، تو یه پهر پہاڑوں سے نیچے اتر کر ملک کو غارت کرنا شروع کر دیتے.

احمد شاہ آخری دفعہ ہا۔ او کے اواخر میں قندھار لوٹا، اس سے پہلے ہا۔ اع سے اس نے دیوان کا کابلی مل کو لاھور کا گورنر مقرر کیا تھا، گو تھوڑی دیر کے لیے اسے منصب سے ھٹا بھی دیا

گیا تھا۔ احمد شاہ کی سراجعت کے بعد ۱۱۸۰ھ/ ۱۵۹ ع میں بھنگی مسل کے دو سربراہ لہنا سنگھ اور گوجر سنگھ لاھور کے قریب رنگ روٹنی سے اپنی دو ہزار فوج لے کر باغبانپورہ کے قریب آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اس وقت کابلی سل اپنے آقا احمد شاہ کے ساته سفر میں تھا اور اس کا بھتیجا امیر سنگھ لاهور میں اس کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہومے دونوں سکھوں نر لاھور پر قبضه کر لیا اور امیرسنگھ کو حراست میں لر لیا ۔ ان دونوں کے ساتھ نیاز بیگ کا سکھ سوبھا سنگھ بھی دو سوکی فوج کے ساتھ آ کر مل گیا اور تینوں نر لاھور کے یوں حصے بخرے کیے که لاهور کا شمالی حصه نیاز بیگ تک جس میں مزنگ، كوف عبدالله شاه، اجهره اور جوبرجي شامل تھی، سوبھا سنگھ کے حصر میں آیا۔ اس نے چوہرجی باغ کے ایک حصے کو قلعے میں تبدیل کر کے اس کا نام نواں کوٹ رکھ دیا ۔ گوجر سنگھ کو شمر کا مشرقی حصه حویلی کابلی مل سے شالامار باغ تک ملا اور اس نے اس کے وسط میں قلعه گوجر سنگھ کے نام سے مع فصیل ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا۔ لمنا سنگھ نےشمر کے وسطی حصے پر قبضہ جمایا جس میں قلعه، اور روشنائی، کشمیری، خضری اور مستی دروازے کی حدود شامل تھیں .

پھر لاھور پر فوج کشی کی۔ جب درانی لاھور کے قریب پہنچا تو یہ خبر سنتے ھی لاھور کے تینوں قریب پہنچا تو یہ خبر سنتے ھی لاھور کے تینوں سکھ حاکم سوبھا سنگھ، لہنا سنگھ اور گوجر سنگھ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، حالانکہ اس وقت تک یہ آٹھ دس ھزار فوج جمع کر چکے تھے، چنانچہ احمد شاہ درانی سکھوں کی مدافعت کے بغیر شہر لاھور میں داخل ھو گیا۔ اس واقعے کے متعلق کسی معاصر پنجابی شاعر نے یہ شعر کہا تھا.

سوبھے دی سوبھا گئی، گوجر دا گیا مال

احمد شاہ شہر میں داخل هوا تو بعض
مسلمانوں نے لہنا سنگھ کی بڑی توصیف کی اور اس
کے عدل اور انصاف کی تفاصیل بیان کیں ۔
احمد شاہ نے سوچا کہ ایسا آدمی میرا نائب بن سکتا
ہے، چنانچہ اس نے لہنا سنگھ کو ایک خط لکھا
اور لاهور کی گورنری کی پیشکش کی۔ لہنا سنگھ نے
موضع موڑھ کے رحمت الله بیگ کے توسط سے اس
پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہلا
بھیجا کہ اگر میں اسے قبول کر لوں تو سکھوں کی
بغیجا کہ اگر میں اسے قبول کر لوں تو سکھوں کی
مولوی عبداللہ کے بھائی داور خان کو لاھور کا
مار رحمت الله روهیلہ کو اس کا نائب
مقرر کر دیا ۔ اس کے بعد وہ خود سرهند کی طرف

احمد شاہ اس ممهم کے بعد وطن واپس ہوا اور پھر کبھی اندرون ھند تک آگر نہیں بڑھا، صرف ایک دفعه ۱۱۸۳ه/۱۲۹۹ عبر میں رسول نگر سے بارہ میل کے فاصلے پر موضع جوکالیاں سے هو کر واپس چلا گیا، لیکن سکھوں کا وتیرہ یہی رہا کہ جونہیں احمد شاہ لاہور سے واپس جاتا، وہ نورا پناہ گاھوں سے نکل کر لاھور اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر قبضہ کر لیتے ۔ ١١٩٢ه / ١١٤٨ء مين سكھ مالومے سے واپس آكر پھر اپنے اپنے علا پر قابض ہوگئے ۔ گوجر سنگھ، لہنا سنگھ اور سوجھا سنگھ نے بھی شالا مار باغ میں آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ انھوں نے حاکم لاھور داور خان کو پیغام بهیجا ۔ ''تم یا تو لاہور خالی کر دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ'' ۔ داور خان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور شہر کے عمائد میال محمد عاشق، میر نتهو شاه، حافظ قادر بخش

تاجر لالد مہاراج اور دیگر معزز شخصیتوں کو بلاکر ان کی راے طلب کی ، سب نے یک زبان ہو کر کہا، "عوام سکیوں کی حکومت سے اتنے شاکی نہیں، ممکن ہے وہ رات کو فصیل کے دروازے کھول کر یا نقب لگا کر انھیں شہر کے اندر لے آئیں ۔ اس صورت میں آپ ان کے غصے کا نشانہ بنیں گے ۔ اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے براہ راست گفتگو کریں اور ماہانہ یا جاگیر حاصل کر کے شہر ان کے حوالے در دیں ' ۔ یہ سن در داور خان شہر ان کے حوالے در دیں ' ۔ یہ سن در داور خان سکھوں کے پاس گیا۔ اور بیس روپے روزانہ کا الاؤنس لے کر شہر ان کے حوالے کر دیا (عبرت نامہ منتی علی الدین، برگ . ۳۱، ۳۸۱).

گوجر سنگھ نے ۱۵۹۱ء میں اپنے ساتھیوں میں سب سے پہلے وفات پائی۔ اس کی جگه اس کے بیٹے صاحب سنگھ نے لی۔ ۱۵۹۱ء میں لہنا سنگھ فوت ہوا تو اس کے حصے پر اس کا بیٹا چیت سنگھ قابض ہوا۔ الغرض اس طرح احمد شاہ کی مراجعت کے بعد تقریباً تیس سال تک کسی تردد اور مداخلت کے بغیر سکھ لاھور پر قابض رہے.

تیمور شاہ کا بیٹا اور احمد شاہ درانی کا پوتا شاہ زمان ہو۔ اء میں کابل کے تخت پر متمکن موا ۔ اس کے دل میں هندوستان پر قبضه کرنے کی آرزو چٹکیاں لیتی رهی ۔ بالآخر وہ ہ ۱۵ء کے اواخر میں حسن ابدال آ پہنچا ۔ اس نے ایک مختصر سی جماعت آ گے بھیجی، جنھوں نے قلعه رهتاس پر قبضه کر لیا، لیکن اس کے ساتھ هی شاہ زمان کو کابل میں بغاوت کی خبر ملی تو اسے واپس جانا پڑا۔ اگلے سال ۱۹۹۱ء میں شاہ زمان کے متوقع حملے کی خبر سن کر سکھ بہت هراسان هوے۔ انھوں نے اپٹ مال و اسباب اور اعل و عیال تو پہاڑوں میں بھیج دیے اور خود اپنے اپنے مورچوں میں جم کر بیٹھ گئے ۔ شاہ زمان ے ہے آغاز میں لاھور بیٹھ گئے۔ شاہ زمان ے ہے آغاز میں لاھور

میں داخل ہوا اور اس نے اپنے وزیر شیر محمد خان کی وساطت سے سکھوں کو رام کرنا چاہا۔ بہت سے سکھ اس کے ساتھ مل گئے، لیکن اس وقت شاہ زمان کے بھائی محمود خان نے کابل میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور وہ لاہور کو اسی حالت میں چھوڑ کر فوراً واپس چلا گیا، اگرچہ سکھ اس کی متابعت کرنے پر آمادہ تھے.

1290 عمين شاہ زمان نے پھر لاھور پر حمله كيا اور لاہور کے ما دم چیت سنگھ، صاحب سنگھ اور لہنا سنگھ مقابلے کے بغیر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ زمان نے لاھور میں داخل ھو کر پھر سکھوں کو خوش کرنے اور ساتھ ھی دھمکی دینے کے عمل کو روا رکھا اور ایک سہینے تک لاھور میں ٹھیرا رھا۔ اس دوران میں اس کے دو وزير شير محمد خان اور وقادار خان اس مسئلے پر بعث کرتے رہے کہ سکھوں کے ساتھ کیا سلوک كرنا چاهيے۔ وفادار خان كا خيال تھا كه سكھوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دینا چاهیے، لیکن شیر محمد خان کی رائے یه تھی که سکھوں کے سرگروھوں کی ہمت افزائی آلرکے ان کا وقار بعال رکھنا چاھیے۔ 1299ء کے آغاز میں شاہ زمان کے پیر محمود خان کی بغاوت فرو کرنے کے لیے کابل واپس جانا پڑا.

رنجیت سنگه لاهور میں: اس حملے کے دوران سکرچکیه مسل کے سرگروہ رنجیت سنگه نے شاہ زمان پر بڑا اچها اثر ڈالا۔ رنجیت سنگه کی نظر لاهور پر تھی۔ جہلم میں سیلاب آیا هوا تها اور شاہ زمان بھاری توپوں کے ساتھ اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، چنانچه اس نے رنجیت سنگھ سے اس خواهش کا اظہار کیا کہ اگر تم میری توپوں کو دریا سے نکلوا کر کابل پہنچا دو تو اسے گراں قدر خدمت سمجھا جائے گا۔ یہ توپیں دریا میں گر پڑی

تھیں ۔ رنجیت سنگھ نے بارہ میں سے آٹھ توپوں ک بازیافت کی اور انھیں کابل پہنچا دیا ۔ شاہ زمان نے انعام کے طور پر کابل ھی سے لاھور رنجیت سنگھ کو بخش دیا.

رنجیت سنگھ کے لیے لاھور کا تحفہ صرف برائے نام تھا کیونکہ دور دست حکمران کے عطیے کے باوجود رنجیت سنگھ کو لاھور پر اپنا تسلط خود قائم کرنا تھا .

اس وقت لاهور پر چیت سنگنی، سهر سنگنی اور گوجر سنگھ کے بیٹے صاحب سنگھ کے نائبین لاہور کے مختلف حصول پر قابض تھے ۔ انھوں نے غلطی سے مہر محکم اور لاھور کے دیگر زمینداروں پر سختی شروع کر دی اور انہیں لوٹنے کا منصوبہ بنایا ۔ اس کی اطلاع سہر محکم اور دوسرے زسینداروں کو سل گئی، چنانچه انهوں نے جواباً منصوبه بنایا ً نه ان سکھوں کو لاھور کی حکومت سے ھٹا دیا جائے۔ پہلے انھوں نے قصور کے حاکم نظام الدین خان کو دعوت دی که "تم کسی رات لاهور پر قبضه کر لو هم تمهارے لیے فصیل کا ایک دروازہ کھول دیں گے''۔ نظام الدين خان اس پر آماده هو گيا، ليكن جب اس نے اس منصوبے پر عمل درآمد آدرنا چاھا تو سکھو**ن** کی سپاہ نے اسے پیچھے دعکیل دیا کبدنکہ لاعور کے حاکموں کو اس منصوبے کی اطلاع بروقت مل گئی تھی .

اس کے بعد لاھور کے ارائیوں نے رسول نگر پہنچ کر رنجیت سنگھ کو لاھور پر قبضه کرنے کی دعوت دی ۔ رنجیت سنگھ نے اپنے معتمد قاضی غلام خان کو لاھور بھیجا تاکمہ وہ لاھور کی صورت حال دریافت کرے اور پھر ارائیوں سے مشورہ کرے قاضی غلام خان نے لاھور سے واپس جا در رنجیت سنگھ کو اطلاع دی کہ صرف ارائیوں کی مدد سے لاھور پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر رنجیت سنگھ

نر قاضی عبدالرحمٰن کو لاهور بهیجا تاکه وه عمائمه سے رابطه قائم کر کے شہر کو فتح کرنے کے منصوبے کے لیے زمین عموار کرے ـ قاضی نے لاھور میں میاں معمد عاشتی، نواں کوٹ کے سہر مخکم، اٹاری کے عابه خان محمد عظیم، باغبانپورے کے حافظ محمد، مہر شادی کٹار بند، لاہور کے احمد خان بینڈر ، اور موضع لویریاں کے سیاں جان محمد سے رابطه قائم کیا۔ مؤخرالذ کر رنجیت سنگھ کی داشته موراں کے مرشد بھی تھر ۔ یہ سب لوگ لاھور کے تینوں سکھ حاكموں سے تنگ آ چكے تھے، اس ليے رنجيت سنگھ کی مدد کرنے کے لیے فوراً آمادہ هو گئے ۔ قاضی کی مراجعت سے تھوڑی دیر بعد انھوں نے محمد عظیم باغبان کے رنجیت سنگھ کے پاس یہ کہ کر بھیجا که "هم مقرره رات کو لمهاری دروازه کهلا رکهیں کے اور تم اس راستے سے افواج سمیت شہر کے اندر آ جانا'' ۔ لیکن قاصد بھیجنے کے بعد انھوں نے اپنا اراده بدل دیا اور یه فیصله کیا که رنجیت سنگه کو اس جگه سے راسته دیا جائے کا جہاں سے شہر کی قصیل خضری اور کشمیری دروازے کے درمیان ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ اطلاع رنجیت سنگھ کو اس وتت بھیجی گئی جب وہ رسول نگر سے چل پڑا تھا ، اور دوسرے قاصد کا اس سے رابطہ تائم نه هو سکا۔ نتیجه یه نکلا که جب رنجیت سنگه آمهاری دروازی کی طرف بڑھا تو اس پر اس دروازے اور شاہ عالمی دروازے سے حملہ کر دیا گیا۔ اس لڑائمی میں اس کی بہت سی سپاہ کام آئی اور اسے چاہ سیراں کی طرف پیچھیر هٹنا پڑا۔ منصوبہ سازوں نے دیکھا کہ ان کا منصوبہ ٹاکام رہا ہے ۔ چنانچہ انھوں نے رنجیت سنگھ کو پھر پیغام بهیجا که اگر تم آئنده رات حمله کرو تو هم م آمہاری دروازہ ضرور کھول دیس گے چنانچہ اس دفعہ رنجیت سنگھ ارائیوں کی مدد سے لاھور پر قابض هو کیا.

سوبھا سنگھ کا بیٹا سہر سنگھ راے حویلی میں کوف لکھپت میں مقیم تھا۔ رنجیت سنگھ نے لاھور پر قبضہ کرکے اسے لاھور سے بھگا دیا۔ تلعے پر لہنا سنگن کے لڑکے چیت سنگھ کا قبضه تھا۔ وہ رنجیت سنگھ کی پیش قدمی کی خبر سن کر خود فرار ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے سہر محکم اور اس کے ساتھیوں کو انعام و اکرام سے نوازا بلکه سہر محکم کو بابا کا خطاب بھی دیا اور اسے لاھور کا مدارالمهام مقرر کر دیا ۔ رنجیت سنگھ خود قلعے کے بجاے اپنی داشتہ سوراں کے مکان پر مقیم رہا اور کچھ دیر کے بعد اس نے سہر محکم سے ناراض ہو کو اس سے "بابا" کا خطاب واپس لے لیا۔ بلکه اس سے دس ہزار روپے کا جرمانہ وصول نہ ہو سکنے کی وجه سے اسے زندان میں ڈال دیا، البتہ جب اس نر جرمانه ادا کر دیا تو اسے رہا کر دیا گیا اور وہ اپنی زمینوں پر آباد ہو گیا ۔ اس کے دوسرے ساتنی بھی معتوب ہو کر سیاسی فضا سے دور ہٹ گئے اور لاہور کا انتظام بڑی حد تک موراں کے سپرد کر دیا گیا، یہاں تک که رنجیت سنگھ نے جو سکّے جاری کیر ان پر بھی موراں کی آرسی کا نشان کندہ کرایا ۔ یہ سکّے ''موران شاهی'' کے نام سے معروف ہوہے.

رنجیت سنگھ لاھور پر ۱۷۸۸ء سے ۱۸۳۹ء تک قابض رھا اور لاھور ھی کسو اپنے مقبوضات کا دارالسلطنت بنائے رکھا۔ یہیں بیٹھ کر اس نے اپنے علاقے کی توسیع کی اور ملتان سے لے کر جمرود تک کی سر زمین پر قابض ھو گیا۔ ۱۸۰۹ء تک انگریزوں نے آگے بڑھ کر ستلج پار کی سکھ ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور رنجیت سنگھ نے اپنے آپ کو انگریزوں کا لیا اور رنجیت سنگھ نے اپنے آپ کو انگریزوں کا مدمقابل نہ سمجھتے ھوے پچیس اپریل ۱۸۰۹ء کو بمقام امرتسر ان سے معاھدہ کر لیا کہ میں ستلج پار معاقوں سے کوئی سرو کار نہ رکھوں گا۔ اس وعدے کو رنجیت سنگھ نے تازیست نبانا اور اپنی

فتوحات کا رخ مشرق کے بجامے شمال اور مغرب کی طرف مولم دیا .

المراء میں شاہ زمان نے اپنے بھائی شاہ شجاء کو کابل کی حکومت سے محروم کر دیا اور وہ سکھوں کی مدد کی ایک سوهوم اسید کے ساتھ هندوستان کی طرف بارها ۔ رنجیت سنگھ اس وقت وزیر آباد میں تھا ۔ شاہ شجاع مختلف مراحل سے گزرتا هوا ۱۸۱۳ میں لاهور پہنچا ۔ اس وقت مشہور عالم ھیرا "کوہ نور'' شاہ شجاع کے پاس تھا۔ رنجیت سنگھ نے دسیسه کاری اور تزویر سے لاهور میں یه هیرا شاه شجاع سے حاصل کر لیا، اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ نقد اور جھنگ اور کوٹ کمالیہ کے پیرگنر اسے جاگیر میں دبنر کا وعدہ کیا۔ ایک لاکھ روپید نقد ادا بھی کر دیا، لیکن وعدے کے دیگر حصوں کو پورا کرنے کی نوبت کبھی نه آئی ـ رنجیت سنگه ۱۱ اساؤه ۱۸۹۹ بکرمی / ۲۷ جون ۱۸۳۹ کو وہ سال کی عمر میں فوت ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تخت پر بیٹھا۔ اس نر ہ نومبر . سم ، ع کو وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا نونہال سنگھ براے نام حاکم لاھور بنا۔ یہ ایک حادثر میں هلاک هو گیا اور اس کے بعد اس کی ماں چندر کور تھوڑے سے عرصر کے لیر ، ۱۸۳۰ء میں حاکم لاهوربن گئی۔ پھر یکے بعد دیگرے شیر سنگھ اور دلیپ سنگھ سمم تا ممراء لاهور کے حاکم ہنر ۔ اس عرصر میں سکھوں کی انگریزوں سے آویزش بڑھتی گئی اور بالآخر ۲۹ مارچ ۲۹۵۹ء کو انگریزوں نے سکھوں کو متعدد جنگوں میں شکست دے کر لاھور پر قبضه کر لیا .

پہلے حکومت چلانے کے لیے ایک مجلس انتظامیہ قائم کی ، جو هند کے گورنسر جنرل سے بدراہ راست هدایات وصول کرتی تھی ۔ اس مجلس کے تین رکن ا

تھے صدر کرنل (بعد میں سر) ھنری لارنس، دوسرے دو اراکین میں سے ایک اس کا بھائی (بعد میں لارڈ) جان لارنس تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک افسر تها، تیسرا رکن (بعد میں سر) رابرٹ منٹگسری تھا جو كميني كا ملازم تها.

١٨٥٣ء مين مجلس انتظاميه توژ كر سرجان لارنس كو صوبة پنجاب كا چيف كمشنر مقرر كر ديا ﴿ كيا جس كا دارالسلطنت لاهورتها.

چار سال بعد انگریزوں کی حکومت کے خلاف جنگ آزادی کی تحریک چلی ـ انگریزوں نسے اسے "غدر" کے نام سے موسوم کیا ۔ دوسرے شہروں کی طرح لاھور اور پنجاب میں بھی اس جنگ کی وجہ سے برا هنگامه هوا اور لاهور کے دو زندانوں میں ۲۳۷۹ قیدی بند کر دیے گئے۔ اهالی لاهور پر بہت جرمانے کیے گئے اور انھیں صرف قید ھی نه کیا گیا بلکه کوڑے مارنے کی شدید سزائیں بھی دي گئيں .

جنگ آزادی کا هنگامه فرو هونے پر ۱۸۵۸ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے حکومت هند کمپنی سے لے کر تاج برطانیہ کے سپرد کر دی۔ اس طرح ملکه وکٹوریه لاهورکی پہلی برطانوی ملکه بنی۔ ے ہو اء تک و کٹوریہ کے علاوہ چار اور برطانوی بادشاهوں نے لاهور پر تسلط قائم رکھا اور ان کے ٢٠ انگريز نواب بحيثيت چيف كمشنر، لفڻننځ گورنر اور گورنر اس کے حاکم رہے ۔ ان میں صرف ایک هندی مسلمان سكندر حيات خان ١٩٣٢ء اور ١٩٣٨ء مين چند سہینوں کے لیے قائم مقام گورنر مقرر ہوا.

سر رابرت منتگمری ۲۹ فروری ۱۸۹۹ء میں انگریسز: انگریزوں نے لاھور پر قبضہ کیا تو پنجاب کا پہلا لفٹنٹ گورنر مقرر ہوا اور دس جنوری ۱۸٦٥ء کو جب اس نے اپنے عہدے سے استعفا دیا تو پنجاب کے جاگیر داروں نے اس کی یادگار کے طور پر لارنس گارڈنز میں منٹکسری ہال

کے نام سے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کرائی۔
انگریزی عہد میں ہر ۱۸٦٥ میں لاھور کا چیف کورٹ
قائم ھوا۔ حکومت پنجاب نے سرکزی حکومت
کو لاھور میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کی تجویز
بنیجی۔ ۱۰ اکتوبر ۱۸۸۳ء میں گورنر نے اس
کی منظوری دی اور اس سال اکتوبر کو لاھور
میں ایک خود مختار ادارے کی حیثیت میں
پنجاب یونیورسٹی کی تأسیس ھوئی۔ لاھور میں
میو سکول آف آرٹس کی عمارت بھی اسی سال تعمیر
میو سکول آف آرٹس کی عمارت بھی اسی سال قائم ھوا۔
میو سکول آف آرٹس کی عمارت بھی اسی سال قائم ھوا۔
میو سکول آف آرٹس کی عمارت بھی اسی سال قائم ھوا۔
تعلیمی اور صحت کے ادارے قائم ھوے، جن میں
سے چند ایک یہ ھیں:

پنجاب پبلک لائبریری ۳۱ دسمبر ۱۸۵۰ء، ایجیسن هسپتال ۱۰ فروری ایجیسن هسپتال ۱۰ فروری ۱۸۸۰ء میں قائم هوے - و کثوریه جوبلی هال کا سنگ بنیاد فروری ۱۸۸۵ء میں رکھا گیا - لیڈی ایجیسن هسپتال کی عمارت ۱۰ نومبر ۱۸۸۸ء میں لاهور سشن کالج کی عمارت ۲۰ نومبر ۱۸۸۸ء میں تعمیر هوئی، نیو جوبلی میوزیم اور ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ کا سنگ بنیاد فروری ۱۸۹۰ء میں رکھا گیا (باقی قدیم و جدید کالجوں کے لیے دیکھیے رسالله نقوش، لاهور نمبر).

اس دور کے بعد انگریزی عہد میں لاھور سیاست کے بجائے ثقافت کا سرکز بنتا ہے اور یہ کیفیت اس وقت تک جاری رھتی ہے جب تک اس صدی کے آغاز میں سیاسی بیداری لوگوں کے اذھان میں کروٹیں نہیں لینے لگتی ۔ دسمبر اذھان میں لاھور دریائے راوی کے کنارے آل انڈیا کانگرس کا سالانہ جلسہ ھوا جس میں انگریزوں کے تسلط سے مکمل آزادی کی قرار داد, منظور کی گئی ۔ یہ شرف بھی اس شہر کو حاصل منظور کی گئی ۔ یہ شرف بھی اس شہر کو حاصل

ہے کہ ۲۳ مارچ . ۱۹۵۰ میں یہیں آل انڈیا مسلم لیک نے مشہور عالم ''قرار داد لاہور'' منظور کی جو آگے چل کر پاکستان کی بنیاد بنی.

مر اگست عرب و پاکستان قائم هوا اور لاهور پاکستان کے حصے میں آیا جب که ریڈ کاف باونڈری کمیشن نے انگریزی دور کے صوبۂ پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا .

سنده کا سابق گورنس سر فرانسس موڈی پنجاب کا پہلا گورنر مقرر ہوا۔ اسے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے مقرر كيا ـ لاهور پنجاب كا دارالسلطنت قرار پايا اور سر فرانسس موڈی نے یہیں ہ، اگست ے ۱۹۳ عکو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ١١ ستمبر جهم ١٤ كو خواجه ناظم الدين پاكستان کا گورنر جنرل مقرر هوا اور ۱۹۸۹ء میں سردار عبدالرب نشتر پنجاب کا پہلا پاکستانی گورنر مقرر ھوا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے گورنر مقرر هوتے رہے ۔ م ہ و و و ع میں سارے مغربی پاکستان کو ایک یونٹ (سنطقه) قرار دیا گیا جس کے وزیر اعلٰی ڈا کٹر خان صاحب مقرر ہوے، لاہور ھی اس منطقے کا صدر مقام قرار پایا \_ یونٹ . \_ ۹ و ع میں توڑ دیا گیا، لاهاور پهر بهی صدر مقام رها اور اب بهی مشرقی پا کستان کی علٰحد کی کے بعد بھی صدر مقام ہے .

آثار لاهور: لاهور میں هندووں یا ان سے پہلے کے کوئی آثار قدیمه موجود نہیں ۔ اس کی غالباً اهم وجه یه ہے که یہاں کی عمارات کی تعمیر کے لیے شہر سے قریب عمارتی پتھر دستیاب نہیں هوتا تھا جسے آسانی سے دیر پا عمارات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ۔ دوسری وجه یه معلوم هوتی ہے که اس شہر پر اتنے تباه کن حملے هو چکے هیں که قدیم عمارات باقی نہیں بچیں ۔ پھر

ایک بات یہ بھی ہے کہ شاید از منۂ قدیم میں شہر اس جگہ آباد نہیں تھا، جہاں اب ہے ۔ بعض روایات قدیم شہر کو اچھرے کے قرب و جوار میں آباد بیان کرتی ھیں ۔ اچھرے کا گاؤں پرانے شہر سے مغرب کی جانب تین میل کے فاصلے پر آباد تھا لیکن اب توسیع کی جانب تین میل کے فاصلے پر آباد تھا لیکن اب توسیع کی وجہ سے یہ اس کا ایک حصہ بن گیا ہے ۔ ایک قیاس یہ بھی ہے کہ آج کل کے شہر کا لہاری یا لاھوری دروازہ اس لیے اس نام سے موسوم ھوا کہ اس کا رخ قدیم شہر لاھور کی طرف تھا ۔ بہر صورت ھندو عہد کے لاھور کے سرسری سے تاریخی حوالے مرف پانچویں صدی کے گمنام مصنف کی تالیف حدود العالم اور طاھر مروزی کی کتاب طبائع العیوان میں ملتے ھیں، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔اسی طرح غزنوی دور کی کسی عمارت کا قطعی طور پر علم نہیں .

پٹھان دور: تھارئٹن کی روایت (لاھور، ص ممر)

کے مطابق لاھور کے آثار قدیمہ میں پٹھان دور سے
متعلق صرف دو مساجد بعی ھیں۔ سید عبداللطیف
(لاھور، ص ٢٠٥) بھی اس کا مؤید ھے، لیکن راقم
مقالہ کو معاصر تواریخ سے اس کا بھی کوئی
ثبوت نہیں ملا۔ نیویں مسجد لہاری اور شاہ عالمی
دروازے کے درسیان چوک متی کے نزدیک کوچۂ
ڈوگراں میں واقع ھے۔مسجد کی عمارت بہت قدیم
ھے۔ اس کا صحن سطح زمین سے تقریباً دو منزل نیچے
ھے۔ اس کا صحن سطح زمین سے تقریباً دو منزل نیچے
کے وائسراے ھیبت خان کے ایک سرکردہ اھلکار
کے وائسراے ھیبت خان کے ایک سرکردہ اھلکار
محرابیں اور تین پختہ گنبد ھیں۔ یہ مسجد کی تین
محرابیں اور تین پختہ گنبد ھیں۔ یہ مسجد اب بھی
اجھی حالت میں ھے.

مسجد شیرانواله دروازه: یه پنهان عهد کی دوسری عمارت هے، جو اب بهی اچهی حالت میں هے۔ اس مسجد کی وسیع و عریض اور اونچی عمارت شیرانواله دروازے میں داخل هوتے هی اسلامیه

ھائی سکول نمبر ، کے سامنے سڑ ک کے دائیں طرف واقع ھے۔ پہلے یہ مسجد چھوٹی سی تھی، اس میں پولیس لائن کے ملازم ھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس بنا پسر اسے ''مسجد لائن سُبحان خان'' کہتے تھے۔ اس صدی کے ربع اول کے اواخر میں اس سسجد کی توسیع کی گئی ۔ اس لیے یہ اصلی حالت پر قائم نہیں رھی.

پٹھانوں کے بعد لاھور سیں مغلوں کی حکومت قائم هوئی جو بہت عرصے تک قائم رهی۔ اس لیے مغل حكمرانوں كو فرصت اور وسائل ميسر آئر كه لاهور میں یادگار عمارتیں تعمیر کر سکیں ۔ ان عمارتوں کی عمومي انواع مساجد، قلعے، باغات، مزارات اور محلات وغیرہ پر مشتمل تھیں ، اس لیر ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے جو بہت معروف ہیں اور ابھی تک عام و خاص کی توجه کا سرکز ہیں: (1) بادشاهی مسجد: لاهور کی عمارات میں سے سب سے زیادہ پرشکوہ اور وسیع ہے۔ اس کے سفید گنبد اور اونچے مینار میلوں سے نظر آتے هیں ۔ یه مسجد قلعهٔ لاهور کے عالمگیری دروازے کے ساسنے مغرب کی جانب ہ ا فٹ بلند چبوترے پر واقع ہے جو محرابوں پر تعمیر کیا گیا ہے ۔ مسجد کا عالی شان صدر دروازہ مشرق کی جانب سنگ سرخ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس تک پہنچنر کے لیے ۲۲ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ھیں۔ ان سیڑھیوں میں پہلے کابلی سنگ ابری استعمال کیا گیا تھا، مگر اب تازہ سرست کے وقت سنگ سرخ لگا دیا گیا ہے۔ محراب دار دروازے کے اوپر سنگ سرخ اور سرسر سے چھوٹے چھوٹر گنبد بنائر گئر ھیں اور دروازے کے باھر کی طرف عین وسط میں پیشانی پر سنگ مرمر کی ایک تختی (کتبه) نصب ہے جس میں کامر کے علاوہ فارسی میں جو عبارت كنده هي، اس كا يه مطلب في: يه مسجد عالمكير، سمر ١ ه / سهر وع مين باهتمام فدائي خان

کو کہ پایڈ تکمیل کو پہنچے، سجان رامے (خلاصة التواریخ، ص ٦٥) نے بیان کیا ہے که مسجد پر پانچ لاکھ روپئر سے زائد صرف هوا تھا.

دروازے سے اور ڈیوڑھی سے گزرنے کے بعد هم وسيم صحن ميں پہنچتے هيں جو پہلر پخته اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اب مرست کے بعد سنگ سرخ کی سلوں سے تعمیر هوا ہے۔ نماز پاڑهنر کا يه صحن مربع ہے اور اس کے مغرب میں مسجد کی عمارت ہے ۔ صحن کے وسط میں . ہ فٹ سربع حوض پہلے اینٹوں سے بنا ہوا تھا ، اب یہ سنگ مرمر سے بنا دیا گیا ہے۔ سجد کی جہت کے اوپر تین خوبصورت سفید سنگ مرمر کے گنبد بنے ہوے تھے۔ مرمت کے بعد، جو پتھر ان گنبدوں کی تعمیر پر لگایا گیا ہے، وہ کچھ اتنا سفید نہیں۔گنبدوں کے نیچے بڑا تالار ہے، جس میں محرابی دروازوں سے داخله هوتا ہے.

صعن مسجد کے هر گوشے پر سنگ سرخ کے نہایت خوبصورت اور باوقار مینار بنر هومے هیں، جن میں سے هر ایک کی اونچائی اس وقت ۱۷۹ فٹ چار انچ ہے۔ ان میناروں پر سیڑھیوں سے اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ .۱۸۳۰ع کے زلزلے میں چاروں میناروں کے گنبد خراب ہوگئے تھے ۔ اب ان کے بجامے سنگ مرسر کے نثر گنبد تعمیر کرائیر گئیر هیں، جن پر روشنی کا

رنجیت سنگھ کے عہد میں مسجد کو فوجی بارود خانر میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کے میناروں پر چھوٹی توپیں ''زنبورک'' رکھ کر بعض جنگوں میں انھیں استعمال کیا گیا ۔ ١٨٥٦ء تک مسجد پہلر سکھوں اور بعد میں انگریزوں کے قبضر میں رھی اور آخر میں (۲۵۸ عمیں) لاھور کے مسلمان شہریوں کے اصرار پر اسے واگزار کر دیا گیا (گولڈنگ: Ancient Lahore ص ۱، ، ؛ کنهیا لعل : | معلوم هوتا ہے که ان کے چربے نہایت احتیاط سے اتار

تاريخ لاهور، ص ١١٨٣ ١١٨٠).

۱۹۳۹ ع تک مسجد کی حالت بہت حستہ ھو ر چکی تھی ۔ اس کے پیش نظر پنجاب کے اس وقت کے وزیر اعلٰی سر سکندر حیات خان نے سرکای طور پر اس کی مرست کا کام شروع کرایا، جو ۱۹۶۱ع کے آغاز میں پایه تکمیل کو پہنجا .

یہ نسجد صحن کی وسعت کے لحاظ سے دنیا کی تمام مساجد سے بڑی ھے.

مسجد وزیر خان: چنیوٹ پنجاب پاکستان کے رهنے والے شیخ علیم الدین انصاری نے سم ۱۰ ه/ مهروع مين سيد محمد اسحق عرف ميران پادشاه گازرونی کے مزار کی بالائی سطح پر اس کی بنیاد رکھی ۔ حضرت میران پادشاہ ۲۸۵ه / ۱۳۸۳ء میں فیروز تغلق کے عہد میں لاھور تشریف لائر تھے۔ ان کا زمین دوز مزار ابھی تک مسجد کے صعن میں موجود ہے۔شیخ علیم الدین انصاری پیشر کے اعتبار سے طبیب تھر ۔ رفته رفته شاهجہان کے دربار میں وزیر کے عہدے تک پہنچر اور وزيـر خـان كا خطاب پايا اور ١٩٣٢ تا ١٩٣٩ء لاهور کے حاکم بھی رھے.

یه مسجد دیواروں کی کاشی کاری اور منبت کاری کے لیے مشہور ہے ۔ انگریزوں کے ابتدائی عہد سے لے کر بہت دیر تک میو سکول آف آرٹس لاھور کے طَلْبَه کو یہاں تزئین کا کام سکھانے کے لیے لایا جاتا تھا۔ . ۱۸۹ میں اس درسگاہ کے پرنسپل مسٹر جے۔ ایل ۔ کپلنگ نے سرکاری رپورٹ میں نکها تها "یه خوبصورت عمارت بذات خود تزئین كى ايك درسكاه هے، ليكن سال بسال اس كى نگهداشت کی طرف توجه کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نقش و نگار عدم توجہی کی وجه سے خراب هو رهے هيں ـ ان حالات ميں يه نهايت ضروري

کر میوزیم اور سکول میں محفوظ کر دیے جائیں ۔ همار مے نوجوان مصوروں کے لیے اس سے بہتر اور کہیں تربیت نہیں ھو سکتی'' (کہانگ: 1۸۸۹ - ۱۸۹۹ کی رپورٹ، ص ۲).

کیلنگ کی پیشین گوئی نقش و نگار خراب ہونے کے متعلق درست ثابت ہوئی اور آج کل تزئین کی تجدید کا کام جاری ہے.

مسجد کا انتظام بانی مسجد کی وصیت کے مطابق متولیوں کے ھاتھ میں تھا، جو نواب وزیر خان کی وصیت کی اولاد میں سے تھے۔ نواب وزیر خان کی وصیت سید محمد لطیف (لاھور، ص ۲۱٦ تا ۲۱۸) کی تالیف اور نور احمد چشتی کی تحقیقات چشتی (ص ۲۹۳ تا ۵۹۳) میں محفوظ ہے۔ اس سے معلوم ھوتا ہے کہ نواب وزیر خان ان تمام مکانوں اور دکانوں کا مالک تھا جو مسجد سے لے کر دھلی دروازے تک بازار کے دونوں طرف چلی گئی ھیں۔ اس تمام جائداد کی آمدنی مسجد کے لیے وقف کی گئی تھی، لیکن رفته رفته مسجد کے نیچے کی دکانوں کے سوا باقی تمام جائداد پر ناجائز تصرف کے ذریعے لوگوں نے تمام جائداد پر ناجائز تصرف کے ذریعے لوگوں نے قبضه کر لیا .

مسجد کی تولیت کے نزاع سے متعلق ایک طویل مقدمه انگریزوں کے عہد میں چلتا رھا ، لیکن بالآخر ۲ مئی ۱۹۵۱ء کو لاھور ھائی کورٹ نے یہ تولیت مرزا افتخار علی کے سپرد کر دی۔ اب یه مسجد محکمهٔ اوقاف کے زیر انتظام ھے۔ ۱۹۵۳ء کے مارشل لا کے زمانے میں اس مسجد کی جائداد پر بنی موثی بھدی اور بدنما عمارات کو گرا دیا گیا، لیکن مسجد کے صدر دروازے کو بدنما کر دیا.

سنہری مسجد: لاھور کے پر رونق ڈبی بازار اور کشمیری بازار کے تقریباً وسط میں سہرارہ ھ/ 117ھ/ میں نواب بھکاری خان نے تعمیر کی تھی۔

نواب موصوف لاهور کے وائسراے میر منو کا ایک درباری تھا۔ مسجد کی ساری عمارت پخته اینٹوں سے تعمیر هوئی هے۔ اس کے تین بڑے گنبد اور برجیان مطلا هیں۔ تانبے کے تختوں پر سونا ایسی صنعت سے چڑھایا گیا هے که آج دو سو سال سے زیادہ عرصه گزر جانے کے باوجود اپنی اصلی تابنا ک حالت میں موجود هے۔ سکھوں کے عہد میں اس مسجد پر کچھ عرصے کے لیے سکھوں نے قبضه کر لیا تھا مگر پھر مسجد مسلمانوں کو واگذار کر دی گئی، البته اس سے ملحقه دکانوں کو واپس نه کیا گیا۔ البته اس سے ملحقه دکانوں کو واپس نه کیا گیا۔ پر پنجاب کے گورنر شر رابرٹ آئلز ایجرٹن نے دکانیں پر پنجاب کے گورنر شر رابرٹ آئلز ایجرٹن نے دکانیں بھی مسلمانوں کو واگزار کرا دیں۔ اس وقت بھی مسلمانوں کو واگزار کرا دیں۔ اس وقت یاس هے.

مسجد دایه انگه : یه چهولی سی خوبصورت مسجد اپنی کاشی کاری کی وجه سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسے شاهجہان کے عہد میں دایہ انگه نر هم، ۱۵ م ۱۹۳۵ عسر کرایا تها ـ دایه انگه کا اصل نام زیب النساء تها اور یه ایک مغل مراد خان کی اهلیه تھی ۔ اس نر شاهجهان کو دودھ پلایا تھا۔ اس عالی شان مسجد کے گنبد بلب کی شکل کے هیں اور اس کی دیواروں کے اندر کی طرف زرد رنگ میں قرآن مجید کی آیات سے کاشی کاری کی گئی ہے۔ یہ ایسی خوبصورت کاشی کاری ہے کہ اس کے نمونر دنیا میں کمیابھیں ۔ مغلیه دور میں یه مسجد بہت پر رونق اور آباد تھی ۔ بانیہ نر اس کے اخراجات کے لیے بہت سی جائداد وقف کی تھی، لیکن سکھوں کے عہد میں جب یه شہر لٹا اور شہر سے با هر کی آبادی کاملاً ویران هو گئی تو رنجیت سنگه نر لاهور پر قبضه کرنر کے بعد اسے فوجی بارود خانه بنا لیا اور انگریزوں کے استیلا کے بعد انگریزی اخبار

لاهور کرانیکل کے مدیر هنری کوپ نے اسے نجی سکونت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کی عمدہ کاشی کاری کو بہت نقصان پہنچا اور جگہ جگہ سے یہ نقاشی سٹ گئی ۔ جب انگریزوں نے لاهور تک ریلوے لائن بنائی تو هنری کوپ نے سابقہ پنجاب اینڈ دہلی ریلوے کمپنی کے پاس یہ مسجد بازہ هزار روپئے میں فروخت کر دی ۔ ربلوے کی یہ ملکیت جب انگریزی سرکار کو ربلوے کی یہ ملکیت جب انگریزی سرکار کو بنجاب ناردن سٹیٹ ریلوے کے ٹریفک مینیجر کا دفتر بنا دیا گیا.

هوئی - Archeological Survey of India کی سالانه دربورث میں اس وقت کے ڈائسر کشر جنبرل دربورث میں اس وقت کے ڈائسر کشر جنبرل جان سارشل نے یہ عبرتناک واقعہ لکھا ''آثار لاهور میں سے قبلعوں کے علاوہ ایک اور عمارت دایہ انگه کی مسجد هے جو اس زمانے کی غارتگری کا شکار هوئی اور جسے سابقہ حالت میں بحال کرنے کے لیے تعمیر جاری هے ۔ سسجد کو کوئی اور صورت دینے کے لیے کچھ اضافے غالباً سکھوں کے عہد میں هوے، لیکن اس کی اصل بربادی کی تاریخ اس وقت شروع هوتی هے، جب اسے ریلوے تاریخ اس وقت شروع هوتی هے، جب اسے ریلوے کا دفتر بنا دیا گیا اور اس وقت سب سے زیادہ نقصان اس کی کاشی کاری کو پہنچا Archeological تقصان اس کی کاشی کاری کو پہنچا Archeological ، ویہ میں، دی۔).

مسجد کا ایک کتبه اس اسر کی نشاند بی کرتا هے که کاشی کاری کی تحریروں کو ابراهیم نے ٥٩٠١ه/ ١٩٣٥ء میں بغط نسخ تحریر کیا تھا۔ یه مسجد لاهور ریلو نے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر (۱) کی دیوار سے متصل باهر کی جانب هے۔ پہلے اس کے چار سینار تین تین منزله تھے، اب اگلے دو مینار باقی رہ گئے هیں، پچھلے گر چکے هیں۔

ایک ایک منزل موجوده میناروں کی بھی گر چکی ہے ۔ اس وقت یه مسجد آباد ہے ۔ لاهور میں مغلیه دور کی اور بھی متعدد مساجد هیں، لیکن تاریخی، فنی اور تزئینی نقطهٔ نظر سے صرف انھیں. مساجد کا ذکر کافی هوگا جو اوپر درج کیا جا چکا ہے.

قلعة شاهى لاهور: پاكستان مين موجود مغلیه دور کے آثار میں سے دنیاوی اعتبار سے سب سے عظیم یادگار لاہـورکا شاہی قلعہ ہے جو قـدیم لاهوركي سابقه فصيل كے شمال مغرب ميں واقع ہے۔ قلعهٔ لاهـورکی تعمیرکی بنیاد کب رکھی گئی، اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے، لیکن لاہور پر محمد بن سام کے تین حملوں ۲۷۰۵ ۱۱۸۰ع، ۸۰۰ه/ ١١٨٨ء اور ٨٥٥ه / ١١٨٦ء کے وقت لاهور ميں ایک قلعے کی موجودگی کا ذکر تواریخ میں موجود هے (تاریخ فرشته، ج ۱، ۲۰) - ۹۳۹ه/۱۲۳۱عمیں مغول اسے تباہ کرتے ہوے بھی بتائے جاتے ہیں (منهاج سراج، ٥٠) اور پهر بلبن ٩٩٦ه / ١٢٦٤، میں اسے تعمیر کرتا ہوا بتایا گیا ہے (تاریخ، فرشته، ج ۱، ۷۷) - اسی طرح تیمورکی فوج ۸۰۱ه/ ١٣٩٨ء مين اسے برباد كرتى هے اور سلطان مبارك شاہ ه ۸۲ م ۱ ممراع کے آغاز میں پھر اسے مٹی سے تیار کراتا ہے۔ تقریباً پانچ مہینے بعد شیخا گکھڑ اس قلعهٔ گلی پر حمله کر کے اسے خراب کرتا ہے۔ ١٨٣٦ / ١٣٣٨ عمين اسے شيخ على فتح كركے اس کی مرست کراتا ہے۔ همایوں کے عہد میں جب. مرزا کامران پہلے ھی سال لاھور آتا ہے تو تواریخ میں قلعهٔ لاهور کے دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ همایوں کا جانشین اکبر قلعهٔ گلی کو مسمار کر کے خشتی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ سے ۸ ه/ ۹ میر عمیں سرزا محمد حکیم کی بغاوت کے وقت لاھور کے ایک قلعے کا ذکر کتب تواریخ میں آیا ہے (طبقات اکبری، ۲۵۹) - آئین اکبری (۲۵۸) میں ایک قلعے کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کی تاریخ تعمیر درج نہیں - کہا جا سکتا ہے که اکبر نے جو خشتی قلعه تیار کیا تھا، وہ بہر صورت اکبر کے بارھویں سنه جلوس یعنی ۲۵۹۸ء سے قبل مکمل ھو چکا تھا.

قلعه لاهور چار ادوار میں تعمیر هوا ه: پہلا دور اکبر کا هے ۔ قلعه لاهور کی تعمیر کے متعلق تفاصیل دستیاب نہیں هوتیں ۔ صرف بداؤنی (منتخب التواریخ، ج ۲، ۲۰۰) کے ایک بیان سے فسنی طور پر پتا چلتا هے که اس میں ایک دیوان عام بھی تھا ۔ دلچسپ حقیقت یه هے که بداؤنی نے دیوان عام کے صحن کے جو متعدد ایوان گنوائے هیں، وہ سکھوں کے عہد کے نقشے میں موجود هیں ۔ یه نقشه پہلے رنجیت سنگھ کے وزیر مید نور الدین کے بیٹے فقیر سید قمر الدین کی ملکیت شائع کر دیا گیا تھا ۔ اکبر نے ۲۲ ربیع الآخر شائع کر دیا گیا تھا ۔ اکبر نے ۲۲ ربیع الآخر جشن نو روز منایا تھا (بداؤنی، ۲، ص ۲۰۵).

اس کے بعد ہوں اے میں جب اکبر کشمیر سے واپسی پر لاھور پہنچا، تو اس وقت آگ لگنے سے دیوان عام کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ آکبر نے اقامت لاھور کے دوران میں اس کی مرست کرائی،

قلعة لاهور کی تعمیر کے دوسرے دور کی نشان دہی اس عبارت سے هوتی ہے جو دیوان عام کے مغرب کی جانب ایک معراب پر محفوظ ہے اور جس میں درج ہے کہ نور الدین جہانگیر نے ۱۰۲ سن جلوس ۱۰۲۱ه/۱۵۱۱ میں اپنے کارمند خاص معمور خان کی نگرانی میں یہ محل تعمیر کرایا تھا۔ جہانگیر توزک جہانگیری میر، اس امر پر بڑی مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ ۳۰ معرم ۱۰۲۹ه/

۹ جنوری ، ۱۹۲ ع کس میرا بیٹا شاهجهان دریاہے بیاس کے کنارے پر نہب شاھی خیموں سے دس دن کی رخصت لے کر اس شاہی محل کو دیکھنے گیا ہے جو تقریبًا مکمل ہو چکا ہے ( توزک جهانگیری، ص ۲۸۳) .. جهانگیر خود بهی ۲۰۳۰ ه کے آغاز میں قلعے کو دیکھنے آیا ۔ وہ عمارات کی تکمیل کی بڑی خوش آئند تصویر کھینچتا ہے۔ "نہم آذرماد، مطابق پنجم سائرم، سنه ١٠٣٠ هـ ٣٠ نومبر ١٦٢٠ء كو ميں باغ سومن (لب راوى) سے ''اندر'' نامی هاتهی پر سوار هو کر اور خیرات نثار کرتا هوا متوجه شهر هوا ـ دن کے تین پهر اور دو گھڑی گزرنے کے بعد میں ایک مبارک ساعت میں دولت خانے میں داخل ہوا اور معمور خان کے اہتمام سے جو عمارات تعمير همائي تهين ، ان سين قيام كيا ـ بلا تكلف يه بات كهي جا سكتي هے كه يه عمارت بڑی دلکشا اور حسن و لطافت کے اعتبار سے بڑی روح افزا ہے اور نادر کار استادوں کی تزئین سے آراستہ ہے ۔ سبز باغ انہواع و اقسام کے گل و ریاحین سے نظر کو لبھاتے ھیں۔ مختصرا اس عمارت یر سات لاکھ رہیہ صرف ہوا ہے.

قلعے کی عمارات کا تیسرا دور شاهجہان کا ہے۔ اس کے ایک حصے کی تاریخ تعمیر هاتھی پول یا هاتھی دروازے کے باهر ۱۳۰۱ه/۱۹۳۱۔ ۲۹۳۱ء کندہ ہے.

گو اکبر اور جہانگیر کی بنائی هوئی قلعے کی عمارات کی تفاصیل دستیاب نہیں هوئیں، لیکن شاهجہان کے عہد میں بنی هوئی عمارات کی تفاصیل معاصر تواریخ میں محفوظ هیں، مثلاً اس نے اپنی تخت نشینی کے پہلے هی سال یه حکم دیا تھا که آگرے اور لاهور کے قلعوں میں چالیس چالیس ستونوں کے تالار تعمیر کیے جائیں۔ ملا عبدالحمید لاهوری اس کا ذکر کرتا هے (بادشاہ نامہ، ج ۱، ۲۲۱، ۲۲۲)

اور لاهور کے قلعے کی عمارات کی غصیل بھی دیتا ہے کہ بادشاہ نے شاہ برج (جواب عام طور پر سمن برج کے نام سے معروف ہے) کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور ایوان، خوابگاہ، غسلخانہ، اور تفریح کلہ بنوائی گئی تھی۔ ایک اور بعاصر مؤرخ محمد صالح کنبوہ بھی عمارات کی تفاصیل بیان کرتا ہے۔

قلعر کی عمارات کا چوتھا دور عالمگیری دور ھے ۔ اس میں مغربی دروازہ یعنی عالمگیری دروازے کی تعمیر هوئی اور وه دیموارین چنی گئیں جو اس سے ملحق ھیں ۔ اس دروازے سے مسجد تک براہ راست پہنچنے کا راستہ بھی بنایا گیا ۔ شہر کے شمالی حصے میں قلعے کا پھیلاؤ تقریباً پانچ سو فٹ ہے۔ سامنے کے اس حصے پر کاشی کاری کے ذریعے عمده تصاویر بنائی گئی هبن، جو آهسته آهسته مدهم هو کر خراب هو رهی هیں۔ ان تصاویر میں انسانوں، گھوڑوں، ھاتھیوں اور دیگر حیوانات کی تصاویر کے علاوہ فرشتوں وغیرہ کی شکلیں بھی بنائی گئی میں ۔ قلعے کی شکل تقریباً مستطیل ہے، جس کا طول ساڑھے بارہ سو اور عرض گیارہ سو نٹ ھے ۔ قلعر میں داخل ہونے کے اصلی دروازے مغربی اور مشرقی دیواروں کے عین وسط میں ھیں ۔ اس وقت داخلے کے لیے جو پکی سڑک تلعے میں بنی ہوئی ھے، یہ انگریزوں نے تعمیر کرائی تھی ۔ تلعے کے سامنے کی جانب بلند اور وسیع چبوترہ عرض گاہ کا کام دیتا تھا، جہاں پر صبح بادشاہ کے احکام وصول کرنے کے لیے اسراے دربار جمع هوتے تھے۔ یه عرض گاہ ابھی تک اچھی حالت میں معفوظ ہے۔ مسجد کے روبرو عالمگیری دروازے کو انگریزوں نر اپنے عہد میں پکی اینٹوں سے بند کروا دیا تھا۔ عیام پاکستان کے بعد لوگوں کے پیہم اصرار پر ۱۸ نومبر وم و رع کو یه دروازه کهول دیا گیا اور لاهور کے تین لاکھ نفوس نر "پاکستان زندہباد"

کے پرجوش نعروں سے اس پر اظہار مسرت کیا . قلعهٔ شاهی کے آکبری دروازے سے آگے بڑھ کر ایک پیچدار راستے سے هم دیوان عام کے احاطے میں پہنچتے هیں، جو . ٣٠ فث طويل اور . ٣٩ فث عریض مے ۔ اس کے چاروں طرف کمرے بنے هوہ تھے جن میں داخلے کے دروازے سغرب، جنوب اور مشرق میں تھے، اب ان کمروں کا دوئی نشان باتی نہیں ۔ صرف موتی مسجد کے سامنے ایک صحن رہ گیا ہے ۔ ستونوں پر مشتمل کھلا ہوا دیوان عام بڑے احاطے میں اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جس وسیع چبوترے پر دیوان عام بنا ہوا ہے، اس کے اردگرہ سنگ سرخ کا جنگلا لگا ہوا تھا ۔ اس کا صرف العِھ حصه باقی تها، لیکن حال هی میں اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی ہے ۔ چبوترے کے وسط سیں تختگاہ تھی، جہاں بیٹھ کر بادشاہ دربار کیا کرتا تھا۔ اس چبوترے کے عین سامنے وسط میں نقار خانہ تھا، جہاں بادشاہ کے تخت نشین ہوتے ہی سازندے نوجی دھنیں بجایا درتے تھے۔ برنیئر کی بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق چبوترے پر بادشاہ کے سامنے سے انسانوں، گھوڑوں، اور ھاتھیوں کا جگمگاتا ھوا جلوس گذرتا تھا ۔ راقم نے برٹش میوزیم سے ایک نامکمل رنگین تصویر حاصل کر کے اپنی کتاب لاهور ــ ماضي و حال (Lahorc-Past and Present) مين شائع کی ہے (مقابل صفحہ ۲۷۲) جس سے پتا چلتا ھے کہ آج کل کے اس اجڑے ایوان میں ان دنوں كسشان و شكوه سے شاهانه مجالس ترتيب دى جاتى تھیں ۔ اس تصویر میں جھروکے کے قریب جہانگیر اپنے بیٹے شاہجہان کا استقبال کر رہا ہے ۔ اسرا اور وزرا نیچے چبوترے میں رسمی درباری ملبوسات میں جمع هیں، اور شهزادے کو حضور شاہ میں لانے والا سامان تزئین سے لدا هوا هاتھی مہاوت سمیت بیٹھا ہوا ہے۔ سامنے شاھی رسم کے مطابق

بادشاہ کو پیش کی جانے والی نذر متعدد خدام بشقابوں میں اٹھائے ھوے حاضر ھیں۔ غالباً برنیئر نے اس قسم کا کوئی منظر دیکھا تھا، جس کا ذکر وہ اپنے سیاحت نامے میں کرتا ہے.

رنجیت سنگھ کے زمانے میں دیوان عام کا نام می تخت رکھ دیا گیا تھا، لیکن یہ سکھ حکمران خود شاھی تخت پر کسی وجه سے کبھی براجمان نہ ھوا (پنجاب ھسٹاریسکل سوسائٹی، ج ۱، شمارہ ۱، ص ۲۸).

ز، رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کی ارتھی جلائے جانے سے پہلے کچھ وقت کے لیے اسی ایوان میں ہڑی رھی۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد اس ایوان کو انگریزوں کی سکونت کے لیے بیر کوں میں تبدیل کر دیا گیا ۔ ایوان کی تمام معرابوں کو اینٹوں سے پر کر کے اسے ایک وسیع ھال میں تبدیل کر لیا گیا اور پھر اس کے اندر لکڑی کے تغتے لگا کر کمرے بنا لیے گئے ۔ تقریباً بہتر سال پہلے یہ سب حیزیں ھٹا کر پھر ایوان کو کشادہ کر دیا گیا .

جہانگیر کے احاطے کے شاھی محل میں اور چبوترے ہر ایک تاریخی تعمیر ''جھروکہ'' کے نام سے موجود ہے، جو سنگ سرخ کے چار ستونوں پر قائم ہے۔ یہ سنگ مرمر کی شہ نشین ہے۔ دیوان عام کی پشت پر اس عہد سے پہلے کے بنے ہوے بارہ چھوٹے چھوٹے کمرے ھیں، جن میں سے اکثر شکستہ حالت میں ھیں ۔ ان سے ملحق جھروکہ ہے، جو چبوترے پر کھلتا ہے اور اس سے جبوترے تک آنے کے لیے زینہ بھی بنا ھوا ہے۔ چبوترے کی پشت پر کمروں سے باھر نکل کر دیکھیں چبوترے کی پشت پر کمروں سے باھر نکل کر دیکھیں تو سامنے عمارات پر مشتمل ایک احاطہ نظر آتا ہے، جسے سکھوں کے عہد میں ''اکبری محل'' کہا جاتا تھا، لیکن عام طور پر یہ ''احاطۂ جہانگیر'' کے خاتا تھا، لیکن عام طور پر یہ ''احاطۂ جہانگیر'' کے نام سے معروف ہے۔ بہر صورت یہ مغلیہ دور کی

ابتدائی عمارات میں سے ہے۔ اس احاطے میں کمروں سے ملحق میدان کو قیام پاکستان کے بعد کھودا گیا تو یہاں سے عظیم الشان عمارات کی بنیادیں دستیاب ہوئیں۔ قبیاس غالب ہے کہ دراصل یہی آکبری محل تھا جس کے کھنڈر تک ہاتی نہیں رہے۔ بہر صورت ان بنیادوں کو اب محکمة آثار قدیمة پاکستان نے بڑی کوشش سے محفوظ کر لیا ہے۔

مقبرۂ جہانگیر کے احاطے میں ایک بہت بڑی عمارت ''بڑی خوابگاہ'' کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ عمارت غالبًا سکھوں کے عمد کی ہے اور اس میں مغلید دور کی کوئی رعنائی یا شکوہ نہیں۔ اسے آج کل میوزیم اور نمائش گاہ اسلحہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے .

احاطۂ جہانگیر سے متصل ایک وسیع صحن فے جسے مغلبه دور کے باغ کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا ایک چبوترہ ہے جس میں ایک فوارہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس باغ کے شمال میں ایک کشادہ دالان ہے۔ جسے ''چھوٹی خوابگاہ'' کہا جاتا ہے۔ اسے غائبا شاہجہان نے ۱۹۳۳ء میں بنوایا تھا۔ یہ ایک نفیس اور خوبصورت کشادہ دالان ہے جو سر تا سر سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اور ڈاٹوں والے سنونوں کی پانچ قطاروں پر قائم ہے۔ شمال کی جانب کی ڈاٹیں سوراخ دار پردے سے بند کر دی گئی ھیں۔ دالان کا فرش سنگ مرمر کا ہے اور اس کے عین وسط میں ایک فوارہ ہے جس کے پیندے میں قیمتی پتھر جڑے ھوے تھے، جنھیں تباہ کاروں نے وہاں سے نکال لیا ہے۔

انگریزوں کے تسلط کے بعد اس عمارت کو فوجی گرجے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا ۔
کھلی ہوئی ڈاٹوں پر پردے ڈال دیے گئے تھے اور سوراخ دار جالی کے پردے اور فوارے کو مسالے سے پر کر دیا گیا تھا ۔ ۱۸۸۲ء میں آثار قدیمہ کے

کیوریئر میجر اے۔ ایچ ۔ ایچ ۔ کول نے حکومت سے سفارش کی که چھوٹی خوابگاہ میں سے گرجے کا سامان اتار لیا جائے، لیکن بیس سال بعد لارڈ کرزن کے حکم سے اس عمارت کو اصلی شکل پر بحال کر دیا گیا.

مشن برج قلعے کے شمال مغربی کونے میں معل کا وہ حصہ ہے جو مشن کے نام سے معروف ہے۔
یہ نام سکھوں کے عہد میں رکھا گیا تھا، ورنه اس کا تاریخی نام شاہ برج ہے ۔ ھاتھی پول یعنی اس تک براوراست پہنچنے کے دروازے پر بھی اس کا نام شاہ برج ھی درج ہے ۔ اور اس سے آگے ھاتھیوں پر سوار ھو کر اس تک پہنچنے کی وسیع اور فراخ سیار ھو کر اس تک پہنچنے کی وسیع اور فراخ میر ھوئی ھیں، جو حفاظتی تدابیر کے پہش نظر پیچدار ھیں ۔ دراصل شاھی محل تک پہش نظر پیچدار ھیں ۔ دراصل شاھی محل تک

معاصر درباری مؤرخوں نے شاہ برج کی عمارات میں ایک وسیع تالار کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہال اب انسیش محل' کے نام سے معروف ہے۔ یہی وہ جگه ہے، جہال ۲۹ دسمبر ۲۹۸۱ء کو سرهنری هارڈنگ نے سکھوں کے ساتھ معاهدے پر دستخط کیے تھے۔ اور پھر یہیں مارچ ۱۹۸۸ء میں انگریزوں نے پنجاب پر اپنے تسلط کا اعلان کیا تھا۔ اس تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر ایک کتبه شیش محل کی دیوار میں نصب کیا گیا تھا، جو چند سال سے اتار دیا گیا نصب کیا گیا تھا، جو چند سال سے اتار دیا گیا نہیں۔ گو عبدالحمید لاھوری اس کے لیے ''ایوان' کا نہیں۔ گو عبدالحمید لاھوری اس کے لیے ''ایوان' کا لفظ استعمال کرتا ہے اور یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ اس کی ترئین کے لیے ''مرایای حلیی' (حلب کے شیشے) (استعمال کیے گئے ھیں (بادشاہ نامہ، ج ۲۰شوری).

شیش محل کے وسطی تالار کے ساتھ ساتھ نو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ان میں سب سے بڑے کمرے کی عقبی دیاوار کے وسط میں

سنگ مرمر کی ہے حد خوبصورت جالی بنی ہوئی ہے۔
شیش محل کی چھت پر سکھوں نے ایک چھوٹی سی
عمارت تعمیر کر دی تھی ۔ اس میں شیر سنگھ نے
کچھ اضافہ کیا ۔ اس طرح شیش محل کی دیوار کے
باہر ایک چھوٹا سا دالان بھی سکھوں نے بنایا ، جس
میں رنجیت سنگھ کبھی کبھی اپنے امرا سے ملا
کرتا تھا ۔ رنجیت سنگھ کے زمانے کی تصاویر کا
جو مجموعہ حکومت پاکستان نے چند سال پہلے
جو مجموعہ حکومت پاکستان نے چند سال پہلے
خریدا تھا اور جن کی نمائش مائی جندان کی حویلی
میں لگا دی گئی ہے، اس میں ایک تصویر میں
رنجیت سنگھ کے شکار کا منظر پیش کیا گیا ہے۔

نولکھا: شیش محل کے مغرب میں ایک خوبصورت عمارت نولکھا کے نام سے معروف ہے ، جو سر تا سر سنگ مرمر کی بنی ھوئی ہے اور جس میں تزئین کے لیے قیمتی پتھر نہایت نفاست اور باریک سے جڑے ھوے ھیں۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ھوتا ہے کہ جس قدر نفیس اور باریک کام یہاں پتھر میں ھوا ہے، شاید کاغذ پر بھی اس نفاست سے بیل بوٹے بنانا ممکن نه ھو۔ روایة اس پر نو لاکھ روپئے خرب بنانا ممکن نه ھو۔ روایة اس پر نو لاکھ روپئے خرب آئے تھے، جس کی وجه سے اس کا نام نولکھا پڑ گیا، لیکن تواریخ میں کسی ایسے نام کا ذکر موجود نہیں.

باغات: تیموری دور کے معروف باغات میں سے اس وقت بھی دو بڑے باغ لاھور میں موجود ھیں۔ان میں سے پہلامقبرۂ جہانگیر کا باغ ہے، جسے جہانگیر اپنی توزک میں باغ دلاًمیز کے نام سے یاد کرتا ہے (توزک جہانگیری، ص سم) ۔ عام طور پر معروف ہے کمہ اس باغ کی بنیاد جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے رکھی تھی، لیکن تاریخی شہادت موجود نہیں، البتہ جہانگیر دو دفعہ اپنی توزک میں اس باغ میں اپنی آمد و رفت کا ذکر کرتا ہے میں اس باغ میں اپنی آمد و رفت کا ذکر کرتا ہے رہوزک جہانگیری، ص ۲۰) ۔ یہ ایک وسیع مربع

ہاغ ہے جو پندرہ سو فٹ سربع کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس کے گردا گرد پخته اینٹوں کی دیوار ہے۔ مغربی دیوار کے وسط میں ایک خوبصورت دروازہ بنا ہوا ہے جس سے مو کر باغ میں پہنچتے ہیں ۔ اس دروازے کے اندر دونوں جانب حجرے بنے ھوے ھیں، جنھیں اس صدی کے شروع میں انگریز ڈاک بنگلے یا مجمان خانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ بعد میں جب اس باغ کے قریب پنجاب ناردرن سٹیٹ ریلوے کی پٹری گذاری گئی تو ان حجروں کو ورکشاپ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا اور دروازے سے ملعق کمرے انگریز افسروں کے سکونتی مکان کے طور پر استعمال ہوے ۔ شاہدرے کے قصبے کے قریب اس باغ میں جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ دریامے راوی نے باغ کی جنوبی دیوار کو سیلاب سے بہت نقصان پہنچایا ہے اور یه دیوار تقریبًا گر جکی ہے.

شالا مارباغ: [رك بآن] تيموری عهد كے بهت سے باغات صرف اس وجه سے وجود میں آئے كه اسور و مهمات سلطنت سر انجام دینے كے لیے یه لوگ ملک بهر میں گردش كرتے رهتے تئے اور دوران سفر میں بڑے شہر كے قریب انهیں اپنی اقامت كے لیے خیمے لگانے پڑتے تھے، باغات انهیں خیموں كا بدل تئے، جو شاهی لشكر كو قناتوں اور خرگاهوں سے بے نیاز كر دیتے تھے۔ عبدالحمید لاهوری نے شالامار باغ كی تعمیر كی یہی وجه بتائی هے (بادشاہ نامہ، ج ۲) قعمیر كی یہی وجه بتائی هے (بادشاہ نامہ، ج ۲)

شالا مار باغ اسرتسر سے لاھور آنے والی سڑک پر مغل پورہ کے قریب واقع ہے۔ باغ کے بانی شاھجہان کے معاصر مؤرخ اس کے دو تختوں کے نام "نوح بغش" اور "نیض بغش" بیان کرتے ھیں (محمد صالح کنبوہ: عمل صالح، ج ۲، ۲۷۳) اور بادشاہ نامہ، ج ۲، ۳۱۳) ۔ راقم کی تحقیق

کے مطابق شالا مار باغ نام سب سے پہلے۔ اورنگ زیب کے معاصر مؤرخ سجان راے کے هاں ملتا هے .(خلاصة التواريخ، ص ٦٦) -لیکن یه نام کب اور کیوں رکھا گیا، اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس طرح باغ کی تاریخ بنیاد بھی مختلف اصحاب نے مختلف لکھی ہے، لیکن معاصر تاریخ اس کی شاہد ہے که شاہجہان نے اس باغ کا انتتاح ے شعبان ۲۰۰۰ ہ کو کیا تھا اور روز بنیاد سے اس تاریخ تک ایک سال، پانچ سمینے اور چار دن گزر چکے تھے (بادشاہ نامہ، ج ۲، ص ۳۱۱)۔ معاصر مؤرخ محمد صالح كنبوه نے بھى اس كى تائيد كى ه (عمل صالح، ج ٢٠ ص ٣٧٣) - اس سے بتا چلتا هے آنه شاهجهان پهلی مرتبه سات شعبان ٢٥٠١ه يا ٢٦ أ نتوبر ٢٨٦١ع كو اس باغ مين آيا تھا اور قمری سال کے اعتبار سے اس باغ کی بنیاد س ربيع الاول ١٠٠١ه (١٢ جون ١٣٦١ء) كو رکھی گئی تھی۔ اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے . مادھو پور سے دو لاکھ روپے کے صرف سے نہر لائی گئی تھی۔ یہ نہر آب رسانی کے انجینئر علی سردان اور ملَّا علا الملك كَا متحده كارنامه تها ـ اس كا نام "شاہ نہر" تھا اور شاهجہان کے سولھویں سال جلوس ه ه . ۱ ه / هم ۱ و مین مکمل هوئی تهی ـ اس وقت اس نہر میں صحیح طور پر پانی نہیں آتا۔ اب باغ کو ٹیوب ویل سے پانی سلتا ہے.

معاصر کتب تواریخ میں باغ کی جو تفاصیل موجود هیں، ان سے آج پونے چار سو سال گزرنے کے بعد بھی بہت کم فرق آیا ہے۔ سب سے اوپر کا تخته جس کا تاریخی نام ''فرح بخش'' ہے، ۳۳۰ گز مربع ہے اور باغ کے علاوہ اس میں آٹھ عمارات هیں۔ زیریں تخته ''فیض بخش'' کے نام سے موسوم ہے۔ اور یه بھی رقبے میں فرح بخش کے مساوی ہے۔ باغ کے اصلی اور قدیم دو دروازے مشرقی اور سغربی باغ کے اصلی اور قدیم دو دروازے مشرقی اور سغربی

دیواروں میں تھے، لیکن جب لاھور کو ایک شامراہ کے ذریعے امرتسر سے ملایا گیا تو لاھور کے ڈپٹ کمشنر میجر میکریگر نے اوپر کے تختے میں ایوان شاھی کے عین وسط میں ایک دروازہ بنوا دیا۔ اینٹوں کی ایک دو منزلہ عمارت اوپر کے تختر میں مشرق کی جانب کنویں کے قریب رنجیت سنگھ نے بنوائی تنبی ۔ اس عمارت کے اوپسر ابھی تک سنگ سرس کا ایک کتبه لگا هوا هے، جس پر یه لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ کی تعمیر کردہ اس عمارت میں مشہور سیاح ولیم موثر کرافٹ مئی . ۱۸۲ عمیں تركستان جاتر هوے ثهيرا تها، جہاں وہ ١٨٢٥ء میں فوت ہو گیا.

مزارسلطان قطب الدين ايبك: ملك قطب الدين ايبك لاهور سين ١٠٠هم/١٠ عسين تخت نشین هوا اور ۲۰۰ ه/ ۱۲۱۰ تک سریر آرای سلطنت رها ـ وه لاهور مين چوگان كهيلتر هوي گھوڑے سے گر کر وفات یا گیا ۔ اس کے سزار کا صرف چبوتره باقی ره گیا تها ـ اب محکمه آثار قدیمه نریماں ایک خوبصورت مزار تعمیر کیا ھے.

جمانگیر کا سقبرہ: راوی کے دائیں کنارے اور لاھور سے کچھ آگے شاھدرہ میں باغ دلاًمیز کے وسط میں جہانگیر کے مقبرے کی خوبصورت اور عالیشان عمارت بنی هوئی هے ـ چار دیواری میں محصور باغ کی زمین کا رقبه ایک سو بیگه ہے، لیکن عمارت تیس بیگه زمین میں بنی هوئی ھے۔ باغ کے اندر پخته روشین اور سڑکین موجود هیں، اور باغ فوّاروں اور بارہ دریوں سے آراستہ ہے۔ پختہ حار دیواری میں مغرب کی جانب داخل ہونے کا بہت بڑا دروازه هے جو پچاس فٹ بلند اور دو منزله هے۔ باغ کے عین وسط میں جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ پچیس سیڑھیوں کے ایک زینے سے ھم ایک چبوترے پر پہنچتے هيں، جس کے چاروں کونوں پر چار منزله \ عمارت بالکل ويران پڑی ھے .

اونچے خوبصورت سینار بنے ھوے ھیں۔ یہ سینار نہایت خوبصورت طرز سے سزین ھیں .

متبرے کے اندر سفید سنگ سرسر کا حسین تعوید ہے، جس پر بڑے خوبصورت انداز میں پتھروں کو کندہ کر کے گلکاری کی گئی ہے۔ تعوید کی دو اطراف پر الله تعالی کے ۹ و اسما الحسنی درج هیں۔ سركى طرف يه تحرير هے: هو الله الله الا هو عالم الغيب و الشهاده هو الرحمن الرحيم اور پائنتي كي طرف به عبارت درج هے: سرقد منور اعلى حضرت غفران پناه نورالدین محمد جهانگیر بادشاه فی سنة سرورا ع.

جهانگیر ۲۸ صفر ۱۰۳۷ه/ ۸ نومبر ۱۹۲۷ع کو راجوری میں فوت ہوا۔ وہاں سے اس کا حسد خاکی یہاں لا کر دنن کیا گیا۔ پھر اس کے بیٹر شاھجہان نے دس سال کی مدت میں دس لاکھ روپیہ صرف كركے يه مقبره تعمير كرايا (محمد صالح كنبوه: عمل صالح، ج ،، ص ١٠).

مقبرے کی چھت کے عین وسط میں روشنی اور ہوا کے لیر کھلی جگہ رکھی گئی تھی۔ محکمہ آثار قدیمه کی رپورٹ (۱۹۰۹ - ۱۹۰۵) سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کے روشندان کو ۲۰۹۰ء میں بند کرا دیا گیا تیا۔ اس عمل سے مقبرے کا اندرونی حصه تاریک هو گیا ہے اور تعویذ کی شان بھی گہنا گئی ہے ۔ نیرورت اس امر کی ہے کہ اس چھت کو کھول كر اصلى حالت مين تعمير كيا جائر.

ستبرهٔ آصف خان: آصف خان یا آصف جاه شاعجبان کی ملکه ارجمند بانو ییگم (جو تاج محل آ مر میں دفن ہے) کا باپ تھا جو ۱۹۳۱ء میں بر شمار دولت چهور کر فوت هوا اور اس کا مقبره شاهجهان کے عہد میں اس باغ دلاسیز کے اندر تعمیر ھوا ۔ سکھوں کے عہد میں اس کی زینت اور آرائش کے بہت سے حصے اتار لیے گئے اور اب یه خوبصورت

مقبرۂ نورجہاں: مقبرۂ جہانگیر سے کچھ دور ریلوے لائن کے ہارجہانگیر کی ملکہ نورجہاں کا مزارہے۔ جہانگیر سے دس سال بعد ۱۹۳۸ء میں وہ فوت ہوئی اور اس عمارت میں دفن ہوئی جو اس نے خود تعمیر کرائی تھی۔ اس کا سنگ مرمر کا تعویذ اسی حجم کا تھا، جیسا جہانگیر کے مقبرے کا ہے۔ یہ تعویذ نہایت عملہ کاریگری کا نمونہ تھا، لیکن یہ تعویذ نہایت عملہ کاریگری کا نمونہ تھا، لیکن اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس مقبرے کی محرابدار دیواروں پر بھی سنگ مرمر لیگا ہوا تھا۔ محرابدار دیواروں پر بھی سنگ مرمر لیگا ہوا تھا۔ جس پر گلکاری کی گئی تھی، لیکن رنجیت سنگھ نے جب لاہور کے مقابر کو تاراج کر کے ان سے قیمتی ہٹھر اکھاڑنا شروع کیا تو یہ مقبرہ بھی اس کی زدمیں آیا .

انارکلی کا سقبرہ: روایت یه کہتی ہے که فادرہ بیگم یا شرف النساء کا نام انارکلی تھا اور یه خاتون اکبر کے حرم میں داخل تھی ۔ ایک دن آئینے میں اس نے دیکھا که انارکلی شہزادہ سلیم کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رھی ہے۔ اس سے برافروخته هو کر اکبر نے انارکلی کو زندہ دفن کرا دیا ۔ سلیم اس واقعے سے بڑا متأثر هوا اور اس نے زمام اقتدار سنینالنے کے بعد اس مدفن پر ایک بہت شاندار عمارت تیار کرا دی جو مقبرۂ انارکلی کے نام سے معارت تیار کرا دی جو مقبرۂ انارکلی کے نام سے معروف هوئی .

یه روایت مختلف اشخاص نے مختلف تفاصیل کے ساتھ بیان کی ہے، الیکن تاریخی طور پر اس کا کوئی حواله یا سند دستیاب نہیں ۔ یه شش پہلو عمارت اس وقت پنجاب سول سکرٹریٹ کے احاطے میں ہے، قبر کا تعویذ جو اب اپنی اصلی جگه سے هٹا کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے ، دو تاریخوں کا حامل ہے۔ (سنه ۲۰۱۸/۱۹۹۵) اور (۱۲۱۸/۱۹۹۵)۔ رتفصیل کے لیے ادیکھیے راقم مقاله کی کتاب مذکور).

مرزا کامران کی بارہ دری : باہر کے بیٹے اور همایوں کے بھائی مرزا کامران نے یہ خوبصورت عمارت راوی کے دائیں کنارے پر تعمیر کی تھی ۔ اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت باغ تھا ۔ راوی اس وقت بہاں سے دو میل کے فاصلے پر بہتا تھا لیکن اب راوی نے اس عمارت کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور یہ آهسته منہدم هو رهی ہے .

چوبرجی: یه ایک باغ کا دروازه هے جو ملتان روڈ پر [جہاں تبرستان میانی صاحب والی سڑک ملتی هے] بنا هوا هے ـ اس کی بیرونی دیواریں نیلی اور سبز کاشی کاری کا مرقع هیں ـ ایک روایت هے که باغ نواں کوٹ سے لے کر شہر لاهور کے مغرب تک پھیلا هوا تھا، لیکن اب اس کا نشان تک باقی نہیں رھا ـ عمارت پر اس کی تاریخ تعمیر باقی نہیں رھا ـ عمارت پر اس کی تاریخ تعمیر شعر درج هے ـ محراب پر فارسی میں یه شعر درج هے:

بگشت مرحمت این باغ بر میا بائی زلطف صاحب زیبنده بیگم دوران

مقبرۂ شرف النساء بیگم: بیگم پورہ کے قریب شرف النساء بیگم کا یہ مقبرہ ایک بلند چبوترے پر ہے، جس کے گنبد کے اندرونی حصے پر بیحد خوبصورت خطاطی کے معاصر نمونے ابھی تک موجود ھیں.

باغ جناح (لارنس باغ): شاهراه قائداعظم (مال روڈ) پر منٹگمری هال کے ارد گرد ۱۱۲ ایکٹر پر مشتمل یه باغ ۱۸۹۰ء میں بننا شروع هوا ۔ انگریزوں کے عہد کی غالبا یه سب سے پر فضا جگه ان کی خوش ذوقی کی دلیل هے اس میں تقریبا اسی هزار درخت اور چھے سو پودے مختلف انواع کے لگے هوے هیں ۔ پہلے اس کا نام "لارنس گارڈنز" تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کا نام "جناح گارڈنز" کر دیا گیا اور اس کے ایک حصے کا نام "گلستان فاطمه"

قرار دیا گیا .

مزار اقبال: بادشاهی مسجد لاهور کی مشرقی دیواروں کے سایے نیں حکیم الامت علامه محمد اقبال کا مزار ہے جو تیرہ سال میں مکمل هوا۔ اس کا نقشه حیدر آباد دکن کے ماهر تعمیرات نواب زین یار جنگ بہادر نے تیار کیا تھا اور حکومت افغانستان نے اس کی عمارت کے لیے بیشتر پتھر افغانستان سے بہجوایا تھا۔ مزار کے اندر نسخ، نستعلیق اور دیگر انواع خط میں بڑی خوبصورت خطاطی کی گئی ہے۔ مزار کی ساخت و تعمیر کا کام ''سر کزیه مجلس اقبال لاهور'' نے اپنے وسائل سے سرانجام دیا ہے.

قسلعة لاهدوركا سكم سيدوزيم: قلعة لاهور مين رانى جندان كى حويلى كے كهنڈرات كو محكمة آثار قديمة پاكستان نے از سر نو تعمير كر كے اس مين سكم ميوزيم قائم كيا هے، جس مين رنجيت سنگه اور اس كى اولاد سے متعلق تاريخى نوادر جمع كيے گئے هيں۔ اسى ميوزيم مين تاج محل آگرہ كا ايك نہايت عمده ماڈل بھى محفوظ هے.

مینار پاکستان: ۲۰۰۰ مارچ ۲۰۱۰ مراوی کے کنارے اس وقت کے منٹو پارک (جس کا نام اب اقبال پارک رکھ دیا گیا ہے) کے وسط میں آل آنڈیا مسلم لیگ نے هندوستان کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے ایک قرار داد منظور کی تھی جس کو بعد میں پاکستان کے تصور کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کے عزم کا سنگ بنیاد قرار دیا گیا ۔ اسی مقام پر جہاں یہ قرار داد منظور ہوئی تھی، ایک مینار یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے، جس میں اوپر کی منزل تک پہنچنے پر بنایا گیا ہے، جس میں اوپر کی منزل تک پہنچنے ارد گرد بڑے خوبصورت چمن بنائے گئے ھیں اور ارد گرد بڑے خوبصورت چمن بنائے گئے ھیں اور امل لاھور اور لاھور کے زائرین کثرت سے ھر روز اس یادگار کو دیکھنے جاتے ھیں.

لاهور نے برعظیم پاک و هند کو هر دور میں بے شمار علما، شعرا، ادبا، اولیا، صوفیه، اهل همت و سخا محدثین، سیاست دان، پہلوان، اطبا، ماهرین فنون لطیفه، صناع، محققین اور صحافیوں وغیره کے وجود گرامی سے مالا مال کیا ہے جنھوں نے هر جگه اپنا لوها منوایا ہے۔[ان کی فہرست اتنی طویل ہے که ان کے سوانحی خاکے پیش کرنا تو در کنار نام گنوانا بنی ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں مجله نقوش لاهور کا "لاهور نمبر" (۱۲۹ م) دیکھا جا سکتا ہے جس میں مرمیدان کے ناموروں کے متعلق تفصیلی معلومات دی گئی هیں اور ان دینی مدارس کا حال بھی لکھا ہے جو اپنے اپنے دور میں علم و عرفان کے دریا بہاتے رہے هیں].

لاه ورکے چند خاندان: فقیر خاندان: دربار رنجیت سنگھ کے سر برآوردہ اهلکار عزیزالدین امام الدين اورنور الدين كروالد سيد غلام محى الدين سید غلام شاہ کے بیٹر تھے، جو لاہور کے گورنر نواب عبدالصمد خان اور زکریا خان کے عمد میں سرکاری منصب پر فائز تهر ـ سيد خلام شاه كا خاندان. ه م ١ ع سے چونیاں ضلع لاهور میں آباد تھا اور اس سے پہلے بہاولپور کے علاقہ آچ میں سکونت پذیر تھا۔ خاندان کے بانی جلال الدین ساتویں صدی هجری میں عربستان سے نقل مکانی کر کے ہلاگوخان کے دربار میں بخارا جا کر ملازم ھوے ۔ اس سے پہلے وہ مكة معظمه اور مدينة منوره مين ايك زاهد عالم كي حیثیت سے معروف تھر ۔ بخارا میں بھی انھیں اپنے زهد و تقوٰی کی وجه سے بڑی شہرت حاصل هوئی اور یہاں بہت سے لوگوں نر ان کے ھاتھ پر بیعت کی ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ھلاگو سے ان بن ھو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے پوتے بہا الدین کو ساتھ لے کر پنجاب پہنچے ۔ پھر آج پہنچ کر وہیں مستقلّا آباد هو گئر \_ جلال الدين ١٢٩٣ء مين جلال الدين فیروز خلجی کے عہد میں فوت ہوہے .

سید غلام سحی الدین کے والد غلام شاہ نوجوانی هی میں فوت هو گئے تھے اور ان کی والدہ نے لاھور میں اقامت اختیار کی ۔ یہاں لاھور کے مشہور معالج اور ان کے شوھر کے دوست عبداللہ انصاری نران کی دستگیری کی اور غلام محیالدین کی تعلیم و تربیت کی ذمر داری سنبهالی - غلام محی الدین نے تعلیم سے فارغ ہو کر پیشہ طبابت اختیار کیا اور کتابوں کل کاروبار کیا۔ پھر نقیر امانت شاہ قادری کے مرید ہوے اور اس وجه سے نقیر کا لقب اختيار كيا.

غلام سعی الدین کے تین بیٹے تھے ۔ ان سی ک سب سے بڑے عزیز الدین نے لاھور کے سب سے بڑے طبیب لاله حاکم راے سے طب پیڑھی اور اسی طبیب نے ۹۹ء عمیں اسے رنجیت سنگھ کے علاج پر اس وقت مقرر کیا جب وہ لاھور پر قبضے کے بعد آشوب چشم میں مبتلا تھا ۔ رنجیت سنگھ فقیر سید عزیز الدین کے علاج اور توجه سے بہت مطمئن اور خوش ہوا اور اس نے اسے ایک جاگیر دے کر اپنا معالج خصوصی مقرر کر لیا ۔ بعد میں اسے مشیر خصوصی مقرر کیا، اسے اپنا خاص نمائندہ اور سفیر بنا کر انگریزوں کے پاس بھی بھیجا۔ ١٨٣٥ء سيں جب امیر دوست محمد خان نے سکھوں سے پشاور کی بازیابی کے لیے پشاور کی طرف فوج کشی کی تو ونحیت سنگھ نر فقیر عزیز الدین کو قاصد کے طور پر امیر کے پاس بھجوایا ۔ عزیز الدین نے بڑی لیاقت سے امیر کو قائل کیا اور وہ جنگ لڑے بغیر واپس جلا كيا . جب عزيزالدين واپس اپنر كيم ميں پہنچا تو رنجیت سنگھ نر اس کے اعزاز میں فوج کی آ سلامي دی.

اثر و رسوخ رنجیت سنگھ کے سرنے کے بعد بھی کم نہ هوا اور وه بنستوراتا وفات ( سادسمبر ۱۸۸۵) خدمات سرانجام دیتا رها.

عزية الدين صوفي منش، منتظم، مديره فارسي كا شاعر اور جيد منشى تها - اس نے لاهور ميں عام و خاص کے لیر فارسی اور عزبی کی تدریس کے سلسلے میں اپنے خرچ پر ایک درسگاہ قائم کی جسسے فارغ التحصیل هُونِے والوں میں اس زمانے کے بعض معروف اهل علم . شامل هين.

نتیر امام الدین رنجیت سنگھ کے عمد میں امرتسر اور اس کے مضافات کا گورنر رہا۔ امرتسر کا قلعه گوبند گؤه اور بارود خانه اسی کی تحویل میں تها \_ وه رنجیت سنگه کی آثر جنگی مهمات میں شریک رها اور سسم رع مین قوت هوا .

فقير نورالدين ايك عالم شخص تها اور . ١٨١٠ تک بيشتر وتت مطالعے اور عبادت ميں صرف کرتا رھا ۔ اس سال رنجیت سنگھ نے اسے دربار میں بلا کر ضلع دهنی کا حا کم مقرر کر دیا ۔ یه کام اس نے اس خوش اسلوبی سے سرانجام دیا کہ گجرات کا انتظام اس کے سپرد کر دیا گیا۔ بھر ۱۸۱۲ء سیں اسے جالندھر کا حا کم بنا دیا گیا۔ اگلے سال سیالکوٹ ڈسکہ اور وزیر آباد اس کی تحویل میں دے دیے گئے۔ ١٨١٨ء ميں اسے دربار لاھور ميں فرائض تفویض هوے اور شاہی قلعہ، محلات، باغات اور بارود خانه اس کے سپرد هوا۔ رنجیت سنگھ نے موتی مسجد موتی مندر میں تبدیل کر کے جب خزانہ اس میں رَ کیا تو ایک چاپی فقیر نور الدین کے شپرد ہوئی ۔ وه جنگی مهمات میں شریک هلوتا رها اور بطور سنیر و قاصد بھی کام کرتا رہا ۔ دسمبر ١٨٣٦ء مين جب وزير راجه لعل سنگھ کو ھٹا کر لاهبور میں کمونسل آف ریجنسی بنائی گئی تمو سکھوں کے دربار میں فقیر عزینزالدین کا آ اسے بنی اس کا ایک رکن بنایا گیا۔ وہ ۱۸۰۲ء

میں فوت هوا.

اس تاریخی خاندان کے مختلف افراد ابھی تک لاھور میں باعزت زندگی بسر کر رہے ھیں اور ان کی قدیم حویلی یعنی نقیر خانه میں نوادر کا ایک خزینه ابھی تک (۱۹۵۸ء) موجود ہے، جسے حکومت پنجاب کی مالی اعانت سے بحال رکھا گیا ہے.

میاں خاندان ؛ لاهور میں ارائیوں کے چھے

گھرانے میاں خاندان کے نام سے معروف هیں۔ تاریخی

لعاظ سے اس خاندان کا بانی محمد اسعٰق تھا، جس

نے شالا مار کے قریب اسعٰق پور آباد کیا تھا۔ اس
خاندان میں سب سے زیادہ علمی و مجلسی حیثیت

میاں محمد شاهدین کو نصیب هوئی ۔ وہ ۲ اپریل

میاں محمد شاهدین کو نصیب هوئی ۔ وہ ۲ اپریل

مولوی نظام الدین ایک فاضل بزرگ تھے۔ ان کے والد

مولوی نظام الدین ایک فاضل بزرگ تھے۔ ان کے دادا

مولوی قادر بخش فارسی اور عربی کے جید عالم تھے۔

مہاراجا رنجیت سنگھ کے عہد میں وہ شاهی خاندان

مہاراجا رنجیت سنگھ کے عہد میں وہ شاهی خاندان

کے بچوں کی اتالیقی پر مامور تھے ۔ طبیعت شعر و سخن

کے لیے نہایت موزوں ہائی تھی اور نادر تخلص

میاں محمد شاہدین ہی ۔ اے کا استحان ہاس کرنے کے بعد ۱۸۸ء میں تحصیل علم کی غرض سے انگلستان چلے گئے اور وہاں کی ''مڈل ٹمپل ان'' سے بیرسٹری کر کے واپس آئے ۔ وہ پنجاب کی مجلس وضع قوانین کے رکن نامزد ہوے۔ انگریزی اور اردو میں عمدہ تقریروں کی وجه سے بڑی شہرت حاصل اردو میں عدالت عالیہ میں جج مقرر ہوے ، جہاں عارضی طور ہر چیف ججی کے عہدۂ جلیلہ تک عارضی طور ہر چیف ججی کے عہدۂ جلیلہ تک

ان کی زندگی همه تن عمل اور اصلاح قوم میں صرف هوئی ۔ سر سید مرحوم نے علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی تو میاں شاهدین نے بھی ان کی تعلیمی تحریک میں سرگرمی سے حصد لیا ۔ لاهور

میں اصلاحی مشاعر بے شروع ہوے تو وہ ان میں ہھی شریک ہوا کرتے تھے ۔ ہمایوں تخلص کرتے تھے ۔ مطالعے کا شوق رکھتے تھے جو آخر عمر تک قائم رہا۔ ۲ جولائی ۱۹۸۸ء کو داعی اجل کو لبیک کہا ۔ ان کی وفات پر اقبال نے بھی ایک نظم لکھی جو اب بانگ درآ میں بعنوان ''همایوں'' موجود ہے ؟

ان کا کلام ان کے اکلوتے صاحبزادے میاں بشیر احمد بارایٹ لاء نے جذبات همایوں کے نام سے شائع کرایا.

میاں بشیر احمد ہ ہ مارچ ۱۸۹۳ کو باغبانپورہ میں پیدا ھوے ۔ آوکسنڑڈ کالج سے ۱۹۹۳ء میں تاریخ میں ہی ۔ اے (آنرز) کی ڈگری حاصل کی اور پھر ۱۹۱۳ء میں بیرسٹری کا استحان پاس کیا ۔ وطن واپس آ کسر علمی، ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا ۔ شعر بھی دہتے تھے ۔ زار تخلص تھا ۔ جنوری ۱۹۲۱ء میں اردو کا مشہور رسالہ ھمایوں لاھور سے جاری کیا، مضمون لکھتے رہے۔خود انکا منظوم کلام اور تاریخ و مضمون لکھتے رہے۔خود انکا منظوم کلام اور تاریخ و فلسفہ پر بڑے اھم مضامین بھی شائع ھوے ۔ فلسفہ پر بڑے اھم مضامین بھی شائع ھوے ۔ میاں صاحب ۱۹۹۹ء سے ۱۹۹۱ء تک ترکیہ میں باکستان کے پہلے سفیر تھے اور ۱۹۹۱ء میں باکستان کے پہلے سفیر تھے اور ۱۹۹۱ء میں کے معاہدے پر دستخط ھوے۔

میاں بشیر احمد س مارچ ۱۹۵۱ء کو فوت

میان حاحب کی مشہور تصنیف ''طلسم زندگی''
ان کے طبعزاد اُردو مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ اُردو میں ایک مفید کتاب ''کارنامۂ اسلام'' اور رسالہ ''سلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل'' اور انگریزی میں اپنے والد کی سوانح عمری یادگار تصانیف جھوڑی ھیں.

اس خاندان کے دیگر قابل ذکر افراد میاں سر محمد شفیع، ان کی بیٹی بیگم شاهنواز اور میاں افتخار الدین اور میاں عبدالعزیز فلک پیما تھے.

مسدوث خاندان: قصور كا قديم شهر جو لاهور سے بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ . ١٥٥ء ميں انبر كے حكم سے پٹھائنوں كى سکونت گاہ بنایا گیا، جن کی تعداد ... ہ تھی۔ انھیں میں حسن زئی تبیلے کے سردار بھی شامل تھے۔ جو زوال مغلیه تک قصور میں مقیم رھے ۔ رنجیت سنگھ نے اپنے عروج کے زمانے میں پٹھانوں کی اس آبادی کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر ۱۸۰۲ء میں اس پر حمله کر دیا لیکن ۱۸۰۵ تک رنجیت سنگه کو پر در پر شكستين هوئين اور قصور پر پٹهانوں كا قبضه قائم رها، لیکن مذ کورہ سال میں جب رنجیت سنگھ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ قصور پر حملہ کیا تو قبیلر کے سردار قطب الدین کو شکست هوئی اور وه ستلج پار کر کے اپنی جاگیر ہمدوٹ میں چلا گیا ۔ یه جاگیر قطب الدین نے اپنے بھائی کے ساتھ سل کر راے کوٹ کے راجا سے ١٨٠٠ء میں چھینی تھی۔ ١٨٢١ء ميں مروپ کے جاگير دارفتح دين خان نے رنجیت سنگھ کے ساتھ سازش کر کے سمدوٹ پر حمله كر ديا \_ قطب الدين كوشكست هوئي اور اس جنگ میں وہ شدید زخمی ہو کر امرتسر پہنچا اور وہیں فوت ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے اس وقت ایک اور چال چلی که فتح دین خان کو واپس بلا کر سمدوٹ کی جاگیر قطب الدین کے بیٹے جمال الدین کو دے دی ۔ ۱۸۳۸ء میں جمال الدین کی فوج نے اس کے بهائی جلال الدین کی سرکردگی میں ملتان میں سکھوں کے مقابلے میں انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کے عوض اسے انگریزوں نیے نواب کا خطاب دیا ۔ جمال الدین کا سلوک رعایا سے کچھ اچھا نہ تھا۔ برطانوی حکومت نر ه ۱۸۵۰ میں اس کے خلاف

تعقیقات در کے اسے گدی سے اتار دیا اور ریاست کو ضلع فیروز پور میں مدغم کر لیا۔ ۱۸۹۱ء میں نواب کو پنشن دے دی گئی اور اس نے لاھور میں رھنا شروع کر دیا۔ اس کی وفات ضلع فیروز پور کے قصبۂ ماچھیوڑہ میں مارچ ۱۸۹۳ء میں ھوئی، جہاں وہ لاھور سے جا کر آباد ھو گیا تھا۔

جمال الدین کے مرنے کے بعد اس کی اور اس
کے بھائی جلال الدین کی اولاد میں وراثت
کا قضید کھڑا ھو گیا۔ جلال الدین کے متعلق
انگریزوں کی راے اچھی تھی کیونکہ اس نے
۱۸۸۸ء میں سلتان میں ان کا ساتھ دیا تھا چنانچہ
۱۸۹۸ء میں گورنر جزل نے جلال الدین اور اس کی
اولاد کو جائداد کا وارث قرار دے دیا ۔ اس کے
پوتے غلام قطب الدین کی وفات تک جائداد ان کے
قبضے میں رھی، لیکن جب وہ مارچ ۱۹۲۸ء میں
لاولد فوت ھوا تو جاگیر اور بقید جائداد نواب
جمال الدین خان کے پوتے شاھنواز خان کو نواب کے
جدی خطاب کے ساتھ منتقل ھو گئی۔ ۱۹۳۹ء میں
جدی خطاب کے ساتھ منتقل ھو گئی۔ ۱۹۳۹ء میں

نواب سر شاهنواز خان امیر کبیر شخص تھے اور مغیر بھی۔ جب قائداعظم محمد علی جناح شخص نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو نواب نے بڑے خلوص اور نیک نیتی سے تحریک پا کستان کی مدد کی۔ لاهور میں غالباً یہ شرف نواب ممدوث ھی کو حاصل تھا کہ قائداعظم جب بھی لاهور تشریف لاتے تو ان کے ھاں قیام فرماتر .

نواب صاحب کی وفات کے بعد ان کے سب سے بڑے صاحبزادے افتخار حسین خان نے باپ کے نقش قدم پر چل کر تحریک پاکستان میں شاندار خدمات سر انجام دیں۔ تاسیس پاکستان کے بعد وہ کچھ عرصے تک پنجاب کے وزیر اعلٰی بھی رہے .

مآخذ: ( , ) سيد محمد لطيف: لأهور، ١٩٥٤ع؟

'Lahore: Past and: Muhammad Baqir, (7) Present لاهور ۱۹۰۲: (۳) كنهيا لال: تاريخ لاهور، لاهور سمراء: (م) محمد دين فوق: لاهور عهد مغليه مين، لاهور ١٩٢٤؛ (ه) نور احمد چشتی: تحقیقات چشتی، لاهور ۹۹۹؛ (۹) مجله نقوش (الاهور نمبر)، الاهور ٩٩٠ ١٤؛ (١) كرنل بهولا ناته إ شهر لاهور دی تاریخ، لاهور ۱۹۳۳؛ (۸) مفتی غلام سرور لاهوری: تاریخ، مغزن پنجاب، لاهور؛ (۹) سید هاشمي قريد آبادي: مآثر لاهور، لاهور مره و اع؛ (١٠) (۱۱) : Lahore : H. A. Newal (וד) בון יון 'Old Lahore: H. R. Goulding A Historical and Discriptive: T. H. Thornton. "Muhammad Baqir (ארני אר 1 אול איני אין יוידי י (אפנ די פון: The Tomb of Zibun Nisa, مصنف مذكور : Adina Beg Khan, الاهور ١٩٣٥؛ (١٥) سعنف سذكور : تذكرة شعراك بنجاب، لاهدور ١٩٠١ع، ص ١٣٠ مير، ٢٥٠ ٨٠، ١٠٠٠ ١٠٣ ١٠٩ ١٢٩ ٢٣٢ ١٨٢ (١٦) البيروني: تبحقيق ماللهند، لنلن، ١٨٨٤ء، ص ١٦؛ (١١) گردیزی: زین الاخبار، برلن، ۱۹۲۸ ص ۲۵، ۱۱.۳ (١٨) سيد على الهجويرى: كشف المحبوب (نسخة خطى مملوكة دانشكاه بنجاب، شماره Pe IV 78) ورق وه: (١٩) البيهقي: قاريخ بيهقي، كلكته ١٨٩٧ع، ص ٢٠٥٠ (. ٢) الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق \_ (بنقل از ایلیث و ڈاؤسن)؛ (۲۱) ابن الأثیر: الکامل فی التاريخ، قاهره ١٣٥٠ه، ج/٢، ص ٢٠١، ٢٠٠٠ (٢٢) شرف الزمان طاهر روني أب طبائع الحيوان، لندن ٢ م ١٩٠١ عن ص ٢٩ ؛ (٢٧) ياقوت معجم البلدان، لانيز ك ١٨٦٦ على ج م، ٢٨٩ ١٤؛ (م ٢) فخر مذير : آداب العرب و الشجاعة، نسخة خطى، ممنوكة موزة بريطانيه، شماره .Add. 16583 ورق ۱۲۲ "نيز در كتاب خانه پنجاب يونيورسٹي، " (وڻو گراف عدد ٢٨٣٩) ورق ٢٢١-٣١١، "

(٥٠) حدود العالم، تهران ٢٥٠١ه؛ (٢٦) العتبى: تاریخ یمینی، لاهور ۳۰۰ ه.۰؛ (۲۷) سجان را ی بهنداری : خلاصة التواريخ، دېلي ۱۹۱۸، ۱۹۱۸ و (٢٨) مرتضى حسين: حديقة الاقاليم، خطى مملوكة دانشگاه پنجاب، برک ۸؛ (۲۹) بموٹے شاہ : تاریخ پنجاب، نسخهٔ خطی، مملوکهٔ دانشگاه پنجاب، شماره APe II'8 برگ ۱۹ - ب؛ (۳۰) فرشتد: كُلشن ابراهيمي، بمبئي ١٨٣١ع، ج ١، ص ٣٠. (٣١) عصامى: فتوح السلاطين، آگره، ١٩٣٨ع، ص ١٩٠ سنهاج سراج: طبقات ناصری، ص ۱۸۰۰ (۳۳) عبدالقادر بدایونی: منتخب التواریخ، کلکته ۱۸۹۸ء، ج ۱، ص ١٦٠؛ (٣٣) فياءالدين برني : تاريخ فيروز شاهي، كلكته ١٨٦٢ع، ص ١ - ١٤٣؛ (٥٥) معنف تاريخ مباركشاهي، ١٥٥، ١٥٢؛ (٢٦) عبدالعميد لاهوري: بادشاه نامه، كلكته ١٨٦٨ء؛ (٣٥) عبدالكريم خان: تاريخ احمد، كانپور ۱۸٫۹ء.

دیگر مآخذ کی مکمل ترین فہرست کے لیے ملاحظه فرمایے مقاله نگار کی کتاب Lahore: Past and فرمایے مقاله نگار کی کتاب Present مفحات ۲۰۰۰ منحات ۲۰۰۰ مفحات ۲۰۰ مفحات ۲۰۰۰ م

(محمد باقر)

تعلیقہ (۱): لاهورکا نام اور اسکی تأسیس: 
تاریخ کی مدد سے لاهور کے نام اور اس کی تأسیس کے متعلق مقالے کی ابتدا میں جو کوائف پیش کیے گئے هیں، ان پر زمانی ترتیب سے از سر نو نگاہ ڈال لینا ضروری ہے۔ سکندر اعظم نے دریاے راوی کو کہوںلا هور کے قریب هی سے عبور کیا تھا، لیکن اس کے حالات میں اس شہر کا نام نہیں آیا۔ سٹرابو اور پلینی نے بھی اس کا کہیں ذکر نہیں سٹرابو اور پلینی نے بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ بطلمیوس دوسری صدی عیسوی کا جغرافیہ دان ہے۔ وہ ایک شہر لبو کلا کا نام لیتا ہے، جسے لاهور کا شہر قرار دیتے هیں، لیکن بطلمیوس نے اس کا معلی وقوع کیسپر (کشمیر) کے علاقے میں بتایا ہے۔ معلی وقوع کیسپر (کشمیر) کے علاقے میں بتایا ہے۔

تھا ۔ البیرونی ایک قلعۂ لیمورکا بھی نام لیتا ہے [ديكهيے البيروني: تحقيق ماللهند، حيدرآباد د كن ۱۹۵۸ء، ص ۱۹۵، ۱۶۷]، لیکن وه کشمیر کی سرحد کے قریب وادی سندھ سیں واقع تھا۔ مندھو کور، کا ذکر بیہتی نے بھی کیا ہے [دیکھیے بیہتی: تاریخ بيمقى، تبران ١٣٢٨ ش، ص ٣٦٨] مگر وه اسم مند کور لکہتا ہے ۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی عمارات کی طرف خصوصی توجه دی، اس کا نام محمود پور یڑ گیا۔ دفاتر کے علاوہ یہاں ٹکسال قائم هوئی چنانچہ اس سلطان کے نام کا و اسم کا محمود پور میں مضروب ایک دینار عجائب گهر لاهور میں موجود ھے، مگر سلطان محمود کی وفات کے بعد بہت جلد شہر کا عام نام لوهور شہرت پکڑ گیا ۔ سلطان کا ایک يوتا سيف اللدين محمود (٩٦٩ تا ٨٨٨ / ١٠٤٦ تا ١٠٨٥) يمال كا والى مقرر هوا تو اس نے شهر كو بڑی ترقی اور وسعت دی اور یه اپنے سوجودہ نام سے هر طرف مشهور هو گيا ـ تمام شعرا اور مصنف اس کا یہی نام استعمال کرنے لگے، اگرچه تلفظ کا اختلاف موجود رها ـ بنا برین یه کمهنا درست هے که شہر لاھور صحیح معنوں میں غزنویوں کے دور میں نمايال هوتا هے \_ بالكل قرين قياس هے كه آداب الحرب و الشجاعة مين فخر مدير (نيز ديكهير هاشمي فريد آبادی: مآثر لاهور، ۱۹۰۹ء، ج ۱، ص ۱۰؛ ج ، ص ١٥٣) نے جس لوهور كا ذكر كيا هے، عوام کی زبان پر اس کا نام روان ھونے کی وجہ سے محمود پور کا نام ختم ہو گیا ۔ لاھور نام کے اور مقاسات کا ذكر بهي سطور بالا سين آيا هـ ـ عـين ممكن هـ رام چندر کے بیٹے لوکی وجہ سے اس نام کو اہمیت دے دی گئی هو) [عبدالغنی رکن ادارہ نے لکھا]. (اداره)

ذکر لوهاور لکھ کر کیا ہے۔ وہ بھی اسے اشارۃ ایک تعلیقہ (۲): کچھ مزید معلومات: فاضل ریاست ھی بتاتا ہے۔ جس کا صدر مقام مندھوکور مقاله نگار نے مغلیه دور میں اکبر اعظم کے زمانے

للبذا اس پر پنجاب کے لاھور کا اطلاق مشکل ہے۔ بدھ سیاح ھیون سانگ نے . جہء میں پنجاب کی سیاحت کی، اس نے کئی شہروں کا حال لکھا ہے۔ مگر لاهور کا نام تک نہیں لیا۔ یونانی اور بدھ مصنفین کے بعد اب مسلمان سؤرخین اور جغرافیه دانوں کی باری آتی ہے۔ بلاذری نر ملتان اور کابل کے مابین جس الاهوار کا ذکر کیا ہے، اس سے عین پہلے وہ بنہ (بنوں) کا نام لیتا ہے، اس سے واضح هوتا ہے کہ الاہوار سے سرحد (تحصیل صوابی) کا لاہور سراد ہے جو ضلع سردان میں ہنڈ کے نزدیک واقع ہے۔ [نیز دیکھیے خواجه عبدالرشید، کرنل: Historical Dissertations. لا هور ۱۹۷۸ ع، ص سم] حدود العالم والے لہور میں بادام اور چلغوزوں کے درختوں کا ذکر ضرور موجود ہے، لیکن سحض ان کی وجہ سے اسے سرحد کا لاہور نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ممکن ہے گزشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں لاهوركا سوسم زياده گرم هوگيا هو ـ دوسرے سرحد کے لاهور میں اب ۱۹۷۸ء میں بھی بالکل معمولی سي آبادي هے، جب كه حدود العالم والا لهور ٩٨٢ء میں بھی ایک قابل ذکر قصبه معلوم هوتا ہے، جس میں بازار اور بت خانے تھے، البته اس وقت اس میں مسلمان ناپيد تهر ـ معاوم هوتا هے يه وه لوهور هے جس كا ذكر راوی کے کنارے پر فخر مدبر نے آداب الحرب والشجاعة (پنجاب یونیورسٹی لائبریسری روٹو گراف عدد وسمع، ورق ١٢٢-١٢٨) سين كيا هيد وه كمتا ه کہ ایک راجا چچ بن بھندرا نے نویں صدی کے اواخر میں اس کو آباد کیا اور اس میں سورج دیوتا كا مندر بنايا ـ فخرِ مدبر صراحةً لكهتا ہے كــه اس وقت لوهور ایک جداگانه ریاست تهی جو بیاس تا جناب پھیلی ہوئی تھی ۔ البیرونسی نے لاھورکا ذکر لوهاور لکھ کر کیا ہے ۔ وہ بھی اسے اشارة ایک

تک لاهور کے معلومات افزا حالات تفصیل سے لکھ دیے هیں، بعد کے مغلیه حکمرانوں تک کے حالات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، لیکن مناسب معلوم هوتا ہے که بعد کے شابان مغلیه کے زمانے میں لاهور سے متعلق کچھ مزید حالات پیش کر دیے جائیں.

لاهورعهد جهانگیر میں : اکبر اعظم کی وفات کے بعد شاهزادہ سلیم نور الدین جهانگیر کے لقب سے تخت نشین هوا ۔ اس نے اپنے ایک معتمد امیر سعید خان کو لاهور کا ناظم مقرر کیا ۔ تخت نشینی کو چھے هی ماہ گزرے تھے که شاهزادہ خسرو نے جو لوگوں میں خاصا مقبول تھا ، بغاوت کر دی ۔ اپریل ۲۰۱۹ کو وہ کسی بہانے آگرے سے نکلا، بہی خواهوں کے فوجی دستے تیار کیے اور سرمایه فراهم کر کے پنجاب کا رخ کیا ۔ جہانگیر نے اس فراهم کر کے پنجاب کا رخ کیا ۔ جہانگیر نے اس کر لیا ۔ سعید خان فوج لیے هوے باهر آیا ۔ دونوں کر لیا ۔ سعید خان فوج لیے هوے باهر آیا ۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا هوا، لیکن خسرو کو خلاف توقع راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ چناب کو عبور کرنا چاهتا تھا که گرفتار کر لیا گیا .

جہانگیر کے خیمے لاھور کے ایک باغ میں نصب تھے ۔ یہیں خسرو کو پا بزنجیر پیش کیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا، جہاں ۱۹۲۹ء میں وہ فوت ھوا ۔ خسرو کی سرکوبی میں شیخ فرید بخاری نے نمایاں کام انجام دیے تھے، جن کے صلے میں اسے مرتضی خان کا خطاب دیا گیا اور بعد میں اسے لاھور کیا گیا (۱۹۱۱ء).

جہانگیر کی سہمات اور امور سلطنت سے قطع نظر صرف لاہور سے ستعلق اس زمانے کے حالات پیش کیے جائیں گے.

شیخ فرید کو عمارات بنوانے کا بڑا شوق تھا چنانچہ اپنی عمارات کے متصل ایک عالی شان مسجد

بھی تعمیر کرائی ۔ یہ سب عمارتیں سکھوں کے حملوں میں تباہ ھو گئیں۔ ۱۹۱۹ء میں شیخ فرید کا انتقال ھو گیا۔ اس کی خدمات کے لیے دیکھیے توز ک جہانگیری (انگریزی، ترجمه، ج ۱، ص ۱۳۳ تا ۱۳۰۵) ۔ اسی سال پنجاب میں ویا پھیلی، جو لاھور تک بھی پہنچی ۔ اس سے بیشمار نفوس لقمۂ اجل ھوے .

لاهبور کے ناظم سرتضی خان کی وفات کے بعد نبور جہاں کے والد سرزا غیاث بیگ کو لاہور کا ناظم مقرر کیا گیا اور پھر ۱۹۱۸ء میں لاہور کی حکوست قاسم خان کو سلی جو اعتماد الدولہ وزیر اعظم کا داماد تھا.

. ١٩٢٠ء مين جهانگير كشمير سے واپس هوا۔ اثناے سفر میں شیخوپورے کے قریب، جو اس کی شکارگاہ تئی شکار کھیلنر کے لیر گیا۔ یہاں اس نر عالم شاهزادگی میں جہانگیر آباد نام گاؤں آباد کیا تھا جو بعد میں شیخوپورہ کہلایا ۔ تخت نشینی کے بعد یہ گاؤں سکندر مبین کو بطور جاگیر دے دیا کہ یہاں ایک تالاب، ایک مینار اور دولت خانه تعمیر کرایا جائر، جس کی تعمیل کر دی گئی ۔ تالاب اور هرن مینار اب بھی موجود ہیں۔ جنھیں دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ھیں۔ ١٦١٨ء میں جہانگیر نے حکم دیا که آگرے سے لاھور تک شاھرا، اعظم پر کوس کوس کے فاصلر پر ایک سینار تعمیر کرایا جائر اور ھر تین کوس کے فاصلے پر ایک کنواں کھودا جائر تاکه سفر میں آسانی هو۔ ایسا هی ایک سینار ریلوے سٹیشن کے مشرقی جانب واقع ہے جو فن تعمير كا بنهت عمله نمونه هے ـ جهانگير نر شاهی قلعر میں شاهی برج کا بھی اضافه کیا.

جہانگیر سیر و سیاحت کے دوران مختلف وقتوں میں لاہور آتا رہا ۔ ایک دفعہ قاسم خان کے دور نظامت میں، پھر ہ ١٦٢ء میں کابل سے واپسی

پر۔ اس موقع پر اس نے یمین الدولہ آصف خان کو ناظم لاھور مقرر کیا .

آخری مرتبه ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ء میں جہانگیر کشمیر گیا ۔ اس وقت وہ بیمار تھا ۔ کشمیر میں بھی بیماری میں کوئی افاقه نه هوا ۔ پھر آخری آرامگاہ کی کشش اسے لاهور لے آئی اور راستے هی میں وہ موجبر ۱۹۲۵ء کو فوت هو گیا اور دریائے راوی کے پار اس مقام پر دفن هوا، جہاں اس کے لیے نورجہاں نے نادرۂ روزگار مقبرہ تعمیر کرایا.

لاهور شاهجهان کے دور میں : شاهجهان کی تعت نشینی کے بعد خدمت پرست خان رضا بہادر کو لاهور کا حاکم بنایا گیا، مگر جلد هی یه عہده آصف خان کو دے دیا گیا۔ آخر ۱۹۳۲ء میں وزیر خان کو حاکم لاهور کا منصب سونچا گیا۔ شاهجهان کا عہد مغلیه سلطنت کے عروج اور فراغت و آسودگی کا عہد ہے۔ اس دور کے حالات و مہمات سے قطع نظر هم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے هیں.

شاهجهان کے دور تک مغلوں کی سلطنت وسیع بھی هو چکی تھی اور مستحکم بھی، شاهزادے، شاهزادیاں، اسرا، عمائد سبھی ذی علم اور شاعر تھے۔ اس کے زیر اثر علم و ادب اور فنون لطیفه کو

غیر معمولی فروغ نصیب هوا - اس کے دو بیٹے دارا شکوہ اور اورنگ زیب سمتاز صاحب تصنیف اور انشا پرداز تھے - اس کی بیٹی جہاں آرا کی کتاب مونس الارواح خاصی مشہور ہے - اس کے اسرا سیں ظفر حان احسن اور نواب شکر اللہ خان خا دسار کی طرح کے متعدد صاحب تصنیف لوگ ملتے ھیں .

فن موسیقی میں شاھجہانی عہد میں اکبر اور جہانگیر کے عہد سے بھی زیادہ ترقی ھوئی، مصوری اور خطاطی کو بھی بہت ترقی ھوئی۔ جس میں لاھور کے فنکاروں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ فن تعمیر کے لحاظ سے مغل سلاطین میں سب سے زیادہ اھم تعمیراتی آثار شاھجہان اور اس کے زمانے ھی سے متعلق ھیں ۔ دہلی، آگرہ اور کشمیر کے علاوہ لاھور میں شاھجہانی تعمیرات آج بھی اھل ذوق سے خراج تحسین حاصل کرتی ھیں ۔ اھل ذوق سے خراج تحسین حاصل کرتی ھیں ۔ شالامار باغ اس زمانے کے عجائبات میں سے ہے۔ کسی ملک کا سربراہ، غیر ملکی عمائدین اور سیاح جب پاکستان آتے ھیں تو شالامار باغ دیکھنے ضرور جب پاکستان آتے ھیں تو شالامار باغ دیکھنے ضرور جب باکستان آتے ھیں تو شالامار باغ دیکھنے ضرور جب باکستان آتے ھیں تو شالامار باغ دیکھنے ضرور جبہت نمایاں ھیں ۔

شاهجهان کا ورود لاهور: شاهجهان کا رود لاهور: شاهجهان المهمان المهمان کا در است میں بیاس کے کنارے خیمه زن تھا (۱۰ اپریل ۱۹۳۳) که دارا شکوه کی بیٹی کا انتقال هو گیا، جس کا شهزادے کو بهت رنج هوا۔ اسکی صحت پر بھی اثر پڑا۔ رفته رفته صحت خراب هوتی گئی۔ اس سلسلے میں داراشکوه نے خود جو کیفیت بیان کی ہے، درج ذیل ہے:

''ایک مرتبه اس فقیر (داراشکوه) کو بیماری لاحتی هوئی ۔ علاج کرنے سے طبیب عاجز آ گئے ۔ بیماری نے چار ماہ طول پکڑا ۔ فقیر کو اب تک حضرت میاں میر سے نیاز حاصل نہیں هوا تھا اور انهیں آبہجانتا بھی نه تھا ۔ بادشاہ مجھے اپنے ساتھ

حضرت کی خدمت میں لے گئے اور کمال اخلاص اور نیاز مندی کے ساتھ التماس کی کہ اس فقیر کی شفا اور صحت کے لیے دعا فرمائیں ۔ حضرت نے میرا ھاتھ پکڑا، پھر مٹی کا پیالہ جس میں خود پانی پیا کرتے تھے، پانی سے بھر کر ھاتھ میں لیا اور اس پر دعا پڑھی اور پانی پینے کے لیے اس فقیر کو دیا ۔ پانی پینے کے لیے اس فقیر کو دیا ۔ پانی پینے کے ایک ھفتہ بعد میری بیماری جاتی رھی''.

(سكينة الاوليا اردو مين ترجمه مقبول بيگ بدخشاني مطبوعه پيكيجر لميشد، لاهور تاريخ ندارد).

شاهجهان کی عقیدت حضرت میاں سیر کے ساتھ: ''بادشاہ اسلام حضرت جہانگیر کی وفات کے بعد ان کے جانشین برحق شہاب الدین محمد شاهجهان بادشاہ نے جب دو مرتبه حضرت میاں میر کے کان جا کر شرف ملاقیات حاصل کیا تو دونوں صحبتوں میں یہ فقیر موجود تھا۔ ان صحبتوں میں بہت سی لطیف اور سود مند باتین هوئیں ''(وهی کتاب، صحبی).

دوسری مرتبه بادشاہ نے عرض کی که توجه فرمائیں که دنیا سے دل هك جائے، آپ نے فرمایا که جب آپ کوئی نیک عمل کریں جس سے مسلمانوں کا دل آسودہ مو، اس وقت اپنے لیے خود دعا کریں (وهی کتاب، ص مه).

اس مرتبه بادشاه نے حضرت کوشال کی ایک دستار اور خرما کی ایک تسبیح بطور نذر پیش کی اور یه عرض کی که آپ مال دنیا قبول نهیں فرماتے ۔ یه نذر عقیدت تو میری طرف سے قبول فرما لیجیے ۔ حضرت نے دستار لوٹا دی، مگر تسبیح قبول کر لی اور پھر وہ تسبیح اس با اخلاص مرید (داراشکوہ) کو عنایت فرما دی (وهی کتاب، ص ۲۰، ۵۰).

قیام لاهور کے چھے دن بعد شاهجہان هاتھی پر سوار هو کر شہر میں وارد هوا ـ قلعے میں وزیر خان

صوبیدارنے اکابر شہر کے ساتھ استقبال کیا۔ وزیر خان نے مختلف صورتوں میں جو نذرانه پیش کیا، اس کی مالیت تقریباً چار لا کھ روپئے تھی (محمد صالح کنبوہ: عمل صالح، کاکته، ج ۲، ص ۳، ۳، ۵)۔ ۲۰ اپریل کو آصف خان نے شاھجہان کو اپنے محل میں مدعو کیا.

تعمیرات: شاهجهان کو فن تعمیر میں بڑی دلچسپی تھی۔ قلعهٔ شاهی کی عمارات میں اس نے مرست کرائی، نیچھ نئی عمارتیں تعمیر کرائیں اور جہانگیر کے تعمیر کردہ شاہ برج کو آصف خان کی نگرانی میں از سر نو تعمیر کرایا ۔ وزیر خان کی نگرانی میں غسل خانه اور خواب گاهیں بھی تعمیر نگرانی میں غسل خانه اور خواب گاهیں بھی تعمیر موئیں ۔ اسی اثنا میں شاهجهان اپنے والد کے مقبرے کی زیارت کرنے کے لیے گیا اور وهاں حاجت مندوں کو دس هزار روبید تقسیم کیا ۔ اسی ایک موقع پر اکتفا نہیں، قیام لاهور کے زمانے میں وہ اکثر اپنے والد کے مقبرے کی زیارت کے لیے جاتا اور هزارها روپیه مقبرے کی زیارت کے لیے جاتا اور هزارها روپیه مقبرے مندوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا۔

شاہ نہر: ۱۹۳۹ء میں جب شاهجہان لاهور آیا تو علی مردان خان نے درخواست پیش کی کہ اس کے متعلقین میں ایک شخص جانی بیگ دریائے راوی سے ایک نہر نکالنا چاهتا ہے، جس سے باری دوآب کا علاقہ بھی سیراب هو سکیگا اور نواح لاهبور کے باغات بھی ۔ بادشاہ سے اجازت ملنے پر جانی بیگ نے ایک لاکھ روپئے کی شاهی امداد سے راجپوتانے کے مقام پر نہر نکالی اور اس کا نام شاہ نہر رکھا گیا.

شالاسار باغ: نهر کی تکمیل کے بعد شاهجهان نے حکم دیا که ایک عظیم الشان باغ کی بنیاد قائم کی جائے، چنانچه ۱۲ جون ۱۳۸۱ء میں اس باغ کی رسم افتتاح ادا کی جو اب شالامار باغ [رك بال] کے نام سے موسوم ہے۔ اس كا ذكر گزر چكا ہے.

شاهجهان هی کے دور میں نورجهاں کا مقبرہ تعمیر هوا، جسے سکھ گردی میں بہت نقصان پہنچا.

۱۹۰۲ء میں دارا شکوہ ملتان، لاهور اور کابل کا حاکم مقرر ہوا کہ وہ ان کے وسائل استعمال کرکے قندھار فتح کرنے کی تیاری کرے۔ اس کے بعد لاهور کے کچھ اور حاکم مقرر ہوئے۔ اس دور کا آخری حاکم سید عزت خان تھا.

داراشکوہ کو لاھور سے بہت دلچسپی تھی۔ یہاں اس نے متعدد عمارات اور تجارتی منڈیاں تعمیر کرائیں۔ اسکی تعمیر کردہ عمارات میں "آئینه محل" خاص طور سے قابل ذر کر ہے ۔ اس کا تو اب نام و نشان باتی نہیں اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ شہر کے کس علاتے میں تھا۔ مولوی محمد شفیع نے بتایا ہے کہ حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش ؓ کے مزار اور امام باڑے کے مابین ایک عمارت کے آثار دیکھے جا سکتر ہیں ، جو ''شیش محل'' کے نام سے سوسوم هیں (اب تو وہ بھی موجود نہیں) ۔ یه عمارت مغل بادشاهوں کے زمانے میں تعمیر هوئی ـ اسی کی نسبت سے یه علاقه "محلهٔ شیش محل" کے نام سے موسوم هوا \_ محمد طاهر عنايت خان آشنا (م ١٠٨١ هـ/ . ١٩٦٤) ير ظفر خان احسن (م سه ١٠٥٨ ١٩٦٢) نر شیش محل کی تعریف میں دو مثنویاں لکھی ہیں جو سولسوی سحمد شفیع نے اوریئنٹل کالے میگزین، لاهور میں شائع کی هیں (دیکھیے مئی · ( 1977

قلعة قندهار لاهور میں: ۱۹۰۹ء میں دارا شکوہ نے تسخیر قندهار کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، جو ۱۹۸۹ء میں ایرانیوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس مہم کے لیے ملک کے تمام وسائل وقف کر دیے گئے۔ تیاری کے سلسلے میں دارا شکوہ نے بڑی بڑی تنخواهوں پر فرنگی توپچیوں اور انجینئروں کی

خدمات حاصل کیں۔ لاھور میں قلعۂ قندھار کے نمونے کا ایک مصنوعی قلعہ تیار کرایا، تا کہ فتح قندھار کا تجربہ کیا جا سکے۔ اس مصنوعی قلعے پر گولے برسائے گئے اور قلعہ شکن توپوں نے اسے تباہ کر دیا۔ اسے نیک شگون سمجھ کر لوگوں نے شاھزادے کو مبارک بادیں پیش کیں (دیکھیے قانو نگو: داراشکوہ، ص ۲۸ ۔ ۲۹)۔ داراشکوہ نے ساحروں اور نجوسیوں کی خدمات بھی حاصل کیں۔ اس طرح گویا وہ سادی اور سعر و طلسم کے وسائل سے مسلح ھو وہ سادی اور سعر و طلسم کے وسائل سے مسلح ھو قندھار کی جانب روانہ ھوا (وھی کتاب، ص ۲۰)، قندھار سر نہ ھوسکا اور مغلوں کی فوج کو بے حد قلعۂ قندھار سر نہ ھوسکا اور مغلوں کی فوج کو بے حد جانی و مالی نقصان اٹھا کر لوٹنا پڑا۔

لاهوراورنگ زیب عالمگیر کے زسانے میں: شاہجہان کی بیماری کے دوران ھی میں اس کے شاهزادون سراد، شجاع، دارا شکوه اور اورنگ زیب کے مابین جنگ چھڑ گئی ۔ اِس کا ذکر خارج از موضوع ہے۔ دارا کی جنگ اورنگ زیب کے ساتھ ساسو گڑھ کے مقام پر ھوئی جس سیں دارا نے شکست ا کھائی اور مختلف مقامات میں سے راہ فرار اختیار كرتا هوا لاهور پهنچا اور ۱۰ جولائي ۱۹۵۸ء كو شہر پر قابض ہوگیا ۔ یہاں اس نر بردریغ دولت خرچ کر کے امرا و اکابر کو ساتھ ملایا اور ان کی مدد سے . ۲ هزار سوار جمع کرنے میں کامیاب هو گیا (محمد كاظم: عالمگير نامه، ص ١٤٨) ـ اورنگ زيب کو اطلاع ملی تو اس نے لاھورکا رخ کیا۔ لاھور کے لوگ سامو گڑھ میں اورنگ زیب کی فتح کا حال سن حکر تھر۔ اس لیر دارا شکوہ کا ساتھ چھوڑنے ھی میں مصلحت سمجھی ۔ دارا شکوہ نے صورت حال سے بددل ہو کر داؤد خان کو حاکم لاہور مقرر کر دیا اور خود سلتان کا رخ کیا .

اورنگ زیب نے اپنے، شاہزادے محمد اعظم

کو لاهور بھیجا اور خود ملتان پہنچ کر دارا شکوہ سے دو دو ھاتھ کرنے چاھے۔ دارا شکوہ نے وھاں سے بھی راہ فرار اختیار کی۔ اب اورنگ زیب لاھور آیا اور شالامار میں قیام کیا۔ اس نے قلعے وغیرہ کے استحکامات کا جائزہ لیا۔ خلیل الله خان کو اس نے حاکم لاھور مقرر کیا اور اسے جاگیر بھی عطا کی۔ خواجہ اسمعیل کرمانی کو دیوان لاھور مقرر کیا۔ اس کے بعد اورنگ زیب نے دہای کا رخ کیا۔ حاکم لاھور خلیل الله خان ۱۹۹۲ء میں اورنگ زیب سے ملاقات کرنے دہلی کو روانہ ھوا، لیکن اثناہے سفر میں بیمار ھوگیا اور دہلی پہنچ کر فوت ھوگیا.

دسمبر ۱۹۳۹ء کو اورنگ زیب نے کشمیر جاتے ہوے لاہور کے شالار سار باغ میں قیام کیا ۔ ۳ مئی ۱۹۳۹ء کو کشمیر جانے کی غرض سے لاہور سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا ۔ اس عرصے میں سخت بارش ہوئی اور لاہور دریاؤں کی طغیانی کی زد میں آگیا ۔ بادشاہ نے اس صورت حال کے پیش نظر ایک مستحکم بند باندھنے کا حکم دیا، چنانچہ شالامار سے شاہی قلعے تک بند باندھا گیا ۔ سجان را بیالوی نے اس بند پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے کہ بٹالوی نے اس بند پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے کہ را مانند لب خوبان بیاراست'' (دیکھیے خلاصة التواریخ) اس بند کی وجہ سے لاہور کئی برس دریا کی طونانی موجوں سے محفوظ رہا پھر دریا نے اپنی گزرگاہ تبدیل کر لی

۱۸ مئی ۱۹۵ کو اورنگ زیب نے محمد امین خان حاکم لاهور کے بجائے اپنے دوده شریک بھائی فدائی خان کو حاکم لاهور بنایا ۔ اس کے زمانے میں اورنگ زیب کے حکم سے ۱۹۵۳ء میں شاهی مسجد کی بنیاد رکھی گئی ۔ خلا نہ التواریخ کے بیان کے مطابق اس پر ۲ لاکھ روپے سے زیادہ خرج ہوے.

ہ ١٦٥ء كو سيد احمد كو لاهور كا ناظم مقرر كيا گيا اور امانت خان كے خطاب سے نوزا گيا ـ لايڑھ سال تك فرائض منصبى ادا كرنے كے بعد اسے اجمير كا صوبيدار بنا ديا گيا اور اس كے بجائے لاهور كى نظامت قوام الدين خان كو ملى (مستعد خان: مأثر عالمگيرى، ص ١٥٠).

اختلاف پیدا ہو گئے، جنھیں دور کرنے کے لیے اورنگ زیب نے شہزادہ اعظم کو لاہور کا صوبیدار مقرر کیا ۔ اس منصب پر مکرم خان اور سپه دار خان بھی فائز رہے ۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۹ء تک یه منصب جلیله خان جہان بہادر کو سونیا گیا ۔ اس کے بعد اورنگ زیب نے ابراھیم خان کو حاکم لاہور مقرر کیا اور مہابت خان کے خطاب سے نوازا، لیکن اس کی زندگی نے زیادہ عرصه وفا نه کی ۔ اس کی یادگار باغبان پورہ کا ایک باغ ہے جس کے کچھ حصے پر باغبان پورہ کا ایک باغ ہے جس کے کچھ حصے پر مکانات تعمیر ہو چکے ہیں۔ باغ کے وسط میں ایک چبوترے پر مہابت خان کی آخری آرام گاہ ہے .

اس کے بعد یہ منصب ۱۹۹۹ء میں مکرم خان کو ملا۔ پھر اس منصب پر ابو نصر خان فائز رھا اور پھر شاھجہاں کے وزیر اعظم سعد اللہ کے بیٹے حفیظ اللہ خان الملقب به میان خان کو یہ منصب ملا۔ رئگ محل سے قریب حویلی میان خان اس کی یادگار ہے جس کا اب صرف صدر دروازہ باقی ہے۔ حویلی کی معلم آباد ہے حویلی میان خان کے نام سے موسوم ہے۔ حواب بھی حویلی میان خان کے نام سے موسوم ہے۔ میان خان کے باتم بعد کابل، ملتان اور لاھور کا فیائب السلطنت فروری ...، عمین شہزادہ محمد معظم کو بنایا گیا جس کا نمائندہ لاھور کی صویداری معظم کو بنایا گیا جس کا نمائندہ لاھور کی صویداری

لاهور عالمگیر کے جانشینوں کے زمانے میں : شہزادۂ محمد معظم پشاور میں تھا کہ اسے والد کی

وفات کی خبر ملی ۔ وہ لاھور پہنچا تو منعم خان نے آداب شاهی کے مطابق اس کا خیر مقدم کیا ۔ چالیس لاکھ روپے بطور نذرانه پیش کیے ۔ شہزادہ محمد معظم نر شاہ عالم بہادرشاہ (اول) کے لقب سے اپنے نام کے سکر جاری کیے اور منعم خان کو وزیر سلطنت مقرر کیا، چونکہ اس نے تخت نشینی کے کسی ستوقع جنگ کے خطرے کے پیش نظر پوری پوری تیاری کر لی تھی۔ اب تمام شمالی هند سع دہلی اور آگرہ اور بعد میں دکن شاہ عالم کے تصرف میں تھے - تاریخ نر جنگ برادران کا واقعه ایک بار پهر دنهرایا ـ شہزادہ معظم نے س، سارچ کو دکن میں اپنی بادشاهت کا اعلان کردیا ۔ پھر سامو گڑھ کے قریب جاجو کے مقام پر اعظم اور معظم (شاہ عالم بہادر شاہ) کے مابین جنگ ہوئی ۔ اس میں اعظم اور اس کا بیٹا بیدار بخت سارے گئے اور معظم کا بیٹا بری طرح مجروح هوا۔ دکن پہنچنے کے بعد ۱۳ جنسوری و. رء ع کو شہزادہ کام بخش سے مقابلہ ہوا جس میں شاہزادہ بری طرح زخمی ہوا.

حکومت مغلیہ کے لیے اب حالات ناساز گار ھو رہے تھے۔ ادھر راجپوتانے کے راجپوتوں نے مغلیہ حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک شروع کی، ادھر بندہ بیراگی نے مسلمان دشمنی کی سازشیں شروع کر دیں ۔ انھوں نے مغلوں کی فوجوں سے جنگ بھی کی اور مسلمانوں کی بستیوں نو تباہ بھی کیا۔ سرھند کا گورنر بندہ کی فوج سے لڑتے ھوے مارا گیا۔ بندہ نے چار دن تک سرھند کو لوٹا، مساجد کی ہے حرمتی کی، گھر جلائے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہاں تک کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی نہ بخشا (تفصیل کے لیے رک بہ William Irwine : بھر مارا نے جائدھر کے علاقے کا رخ کیا اور اسے بری اس نے جائدھر کے علاقے کا رخ کیا اور اسے بری طرح پامال کیا۔ بندہ بیراگی اور اس کے ساتھی

جس مسلمان بستی کو لوٹتے، وہاں کے مسلمانوں کو مرطرح کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا۔ ماثر الامراء اور سیرا لمتأخریس (مصنفهٔ غلام حسین طباطبائی، سیرا لمتأخریس (مصنفهٔ غلام حسین طباطبائی، انسانیت کش اقدامات سے بھرے پیڑے ہیں۔ جالندھر کے علاقے کی بربادی کے بعد انھوں نے بٹالے کا رخ کیا، جو مسلمانوں کا علمی مرکز چلا آتا تھا۔ وہاں کے مکتب اور مدرسے تباہ کیے اور ظالمانه اقدامات یہاں بھی جاری رکھے اور پھر لاھور کا رخ کیا اور شالامار سے پرے لاھور کے مضافات کو لبائی لیا۔

بندہ بیراگی کی وحشت اور درندگی کی وجہ سے لاھور کے آس پاس کے لوگوں نے لاھور کا رخ کیا ۔ یہاں کے لوگ عرصے سے امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب بندہ کے ستوقع حملے کی وجہ سے اهل لاهور مدافعت کی تیاریاں کرنے لگے ۔ اس وقت مغلیہ حکومت کی طرف سے سید محمد اسلم لاہور کا نائب ناظم تھا اور کاظم خان یہاں کا دیـوان تھا۔ شاہ عالم بہادر شاہ کو صورت حال سے آگاہ کیا گیا، لیکن شاهی فوج کے جلد آنے کی کوئی صورت نه تھی اس لیے اہل لاہور نے معاملہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لاھور کے بااثر لوگوں اور منصب داروں مثلا سعد الله خان علوی کے ایک رشتے دار محمد تقی، موسی بیگ لوهان، اصغر خانی نے جاں نثاران لاهور کو جمع کیا، تباجروں نے مالی اسداد کی، رسد رسانی کا اهتمام هموا اور ایک رضاکار فموج تیار هو گئی ۔ ان کا کیمپ عیدگہ میں قائم هوا ۔ Later Moghals ص ۱۰۰۰ اس تحریک میں امن پسند هندو بهی شامل تھے، جو بنده بیراگی کی درندگی کو نفرت سے دیکھتے تھے۔ ان میں ایک امیر راجه بنهار مل بهی شامل تها ـ اس موقع پر علما نے بندہ کے خلاف جہاد کا فتوی دیا۔ سکھاں

کے لشکر کے ساتھ رضاکار فوج کا تصادم لاھور کے گرد و نواح میں بھی ھوا، لیکن لاھور پر حلمه کرنے کی انھیں جرأت نه ھوئی۔ کچھ عرصے بعد بہادرشاه خود بھی فوج لیے ھوے لاھور آ گیا۔ اگرچه وه یہمار تھا تاھم اس کی زندگی میں لاھور میں کسی حمله آور کو قدم بڑھانے کا حوصله نه ھوا۔ لاھور سے باھر بھی بنده کے لشکر نے متعدد جگھوں پر شکست کھائی اور راه فرار اختیارکی.

جنگ برداران کا خونین سنظر: یه منظر ملک اور قوم نے لاھور میں دیکھا ۔ بہادر شاہ اول کے تیام لاهور میں جب اس کی صحت روز بروز گرتی جارهی تھی، اس کے بیٹر جہاندار شاہ، عظیم الشان رفیع الشان اور جہانشاہ تخت و تاج حاصل کرنے کی تیاریاں کرنر لگر تھر ۔ بہادر شاہ کی وفات (۲۷ نروری ۱۷۱۶ع) پر ذوالفقار خان وزیر سملکت نر عظیم الشان کی بر اعتنائی کے سبب باقی تین شہزادوں کو اس کے خلاف منظم کر دیا (Later :Moghals ج ۱، ص ۱۰ - تینوں نے اپنے بڑے بھائی جہاندار شاہ کے خلاف متحدہ طور پر جنگ کرنر کا معاهدہ کر لیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ مملکت کو تین حصوں میں تقسیم در لیا جائر گا (وهی مصنف، ص ١٦١) - تينول نے ستحدہ قوتوں كو جمع كيا، جہاندار شاہ کے خلاف شبخوں بھی سارے گئر، تفنگوں اور توپوں سے بھی جنگ ہوئی اور دست بدست بھی۔ یه خونین کھیل چھے دن جاری رہا اور زمین لاهور مغلیه فوج کے خون سے لاله زار بنی۔ عظیم الشان جمانشاه اور رفیع الشان یکے بعد دیگرے مارے گئے۔ آخر جہاندار شاہ کی فتح کا نقارہ بجا، فاتحانه تقریب کے لیے خیمے نصب کیے گئے اور مجمع کثیر میں جہاندار شاہ کی بادشاهت کا اعلان. ہوا اور اس نے ابوالفتح محمد معزالدین کا لقب اختیار کیا۔ ہادر شاہ کے زمانر کے عمیدیدار اینر اب

منصب پر برقرار رہے اور جو امرا دوسرے شہزادوں سے غداری کر کے جہاندار شاہ سے آ ملے تھے، اعلی عہدوں پر سرفراز کیے گئے، انعام و اکرام بھی ملے - زبردست خال (علی مردان خال) کو ناظم لاهور مقرر کیا گیا ۔ آخر جہاندار شاہ نے یکم مئی ۲۱۱ء کو لاهور سے دہلی کا رخ کیا ۔ زبردست خان کی وفات پر عبدالصمد خان کو ۲۲ فروری ۲۱۵ء کو ناظم لاهور مقرر کیا گیا جو عالمگیر کے زمانے میں دکن میں اپنی گرانقدر خدمات سے نام پیدا کر چکا تھا.

عظیم الشان کے بیٹے فرخ سیر نے جو حاکم بنگالمہ تھا، جبونہیں بہادر شاہ کی وفیات کی خبر سنی ۱۳ سارچ ۱۵۱۶ء کبو اپنے باپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اس کے نام کے سکّے جاری کیے اور اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھوا دیا۔ ۲ اپریل کو اسے اپنے والد کی شکست اور انتقال کی خبر ملی تو وہ خود اپنی بادشاہت کے لیے حالات سازگار کرنر لگا.

جہاندار شاہ کے کسی آدمی کو بھی یہ توقع نہ تھی کہ برسات کے موسم میں فرخ سیر دریا ہے جمنا کو آسانی سے عبور کر لے گا، لیکن وہ بادشاہت کے دعوے کے ساتھ اپنی فوج لیے آ پہنچا.

آگرے میں بہت خون ریز جنگ ہوئی جو کئی
دن جاری رھی۔ آخر فرخ سیر کو فتح حاصل ہوئی
اور جہاندار شاہ نے لال کنور کے ساتھ دہلی کا رخ
کیا۔ ۱۰ جنوری ۱۵۱۳ کو وہ دہلی پہنچ گئے۔
یہاں ذوالفقار خان جس نے تین بھائیوں کو جہاندارشاہ
کے خلاف متحد و منظم کیا تھا اور بعض دوسرے
با اثر منصب داروں نے جہاندار شاہ کو وفاداری کے
گسراہ کس پیغامات بھیجے تھے، بالآخر اسے اسیر
کرکے زندان میں ڈال دیا گیا۔ ۱۹ جنوری ۱۵۱۳ کو جامع مسجد دہلی میں نئے بادشاہ فرخ سیر کے
کو جامع مسجد دہلی میں نئے بادشاہ فرخ سیر کے
ناہ کا خطبہ پڑھا گیا .

فرخ سیر کے عہد کی ابتدا خوف و ہراس سے ہوتی ہے۔ پہلے اس نے جہاندار شاہ کو سروایا، پھز ذوالفقار کو، اسی طرح شاهزادگان کو سخت اذیت دی، (دیکھیے سید محمد لطیف : History of the Punjab الاهور، ص ١٨٠).

اس عرصر میں سکھوں کی سرکشی میں اضافہ ھوا ۔ پہاڑوں کی پناہ گاھوں سے نکل کر جگہ جگہ تباهى مجانر لكر ـ ستلج اور لاهوركا درمياني علاقه انھوں نے پامال کیا ۔ عبدالصمد دلیر جنگ ناظم لاهور نر قمر الدين خان، محمد الله خان اور اصغر خان کو ساتھ لر کر سکھوں کے خلاف لشکر کشی کی۔ اس موقع پر فرخ سیر بھی کثیر تعداد میں لشکر لیر هوے پنجاب کی طرف آیا ۔ سکھوں کے گروہ محصور ھو گئے ۔ بالآخر انھوں نے ہتیار ڈال دیے ۔ ہندہ بیراگی کو گرفتار کر کے دہلی بھجوایا گیا، جہاں وہ ابنر انجام كو پهنجا (كتاب مذكور، ص ١٨٨).

ر فرخ سیر کا عرصهٔ حکومت ۱۹ جنوری م ا عداء تا و م فروری و ا عداء هے ۔ اس عرصر میں اسرا نے اپنی طاقت بڑھا لی اور اپنے اپنے مفاد کے لير جد و جهد كرنے لگے ـ سيد بھائى جو تاريخ ميں بادشاہ گر مشہور ہوئے، فرخ سیر کے لیے پریشانی کا موجب بن گئے۔ آخر حالات اس قدر برگشته ھوے کہ مخالفین کے ھاتھوں وہ گرفتار ھو گیا۔ (وليم ارون: Later Moghals ص ۲۶)

فرخ سیر کے عبرت ناک انجام کے بعد بادشاه گرسید بهائیوں کا زور اور بڑھ گیا۔ ایک هی سال میں انھوں نر رفیع الشان کے دو بیٹوں رفیع الدرجات اور رفیع الدوله کو یکے بعد دیگرے تخت نشین کیا۔ اس سال بہادر شاہ اول کے بھتیجے نکو سیر نے بادشاهت کا اعلان کیا، لیکن ان تینوں کی حکومت و ١٤١٩ سي آگر نه بره سكي .

و ۱۲۱۹ کو سید بھائیوں نر جہانشاہ کے بیٹر روشن اختر کو محمد شاہ کے لقب سے تخت نشین کیا۔ اس کا عرصهٔ حکومت ۲۹ سال هے.

جیسے کہ پہلے ذکر ہوا لاہور کا ناظم عبدالصمد دلیر جنگ تھا جو ۱۷۲۹ء تک اس منصب پر فائز رها، اس کے بعد اس کا بیٹا زکریا خان ناظم لاهبور هبوا ـ ان دونبوں كبو داخلي اسور حكومت مين كاسل اختيار حاصل رها تها-ان کے دور میں لاھور میں اس و امان رھا۔ کچھ تعمیرات کی طرف بھی توجه هوئی ۔ محله بیگم پوره جو انجینئیرنگ یونیورسٹی کے عقب میں ہے، عبدالصمد کی بیوی بیگم جان نے آباد کیا تھا ۔ کچھ معلات بھی ان کی یادگار تھے ۔ عبدالصمد اور زکریا خان دونوں لاهور میں فوت هوے اور بیگم پورے میں دفن هوہے.

حملة نادر شاه افشار پر لاهور محفوظ رها ـ ۱۷۲۸ میں نادر شاہ نے هندوستان کا زُخ کیا۔ اس کا یہلا نشانہ کابل تھا۔ کابل کے حکمران نر مرکزی حکومت کو صورت حال سے آگاہ کیا، لیکن ارباب اقتدار نے کوئی توجہ نہ کی ۔ نادر شاہ نے صوبۂ کابل کو نتح کر کے دریاہے اٹک کو عبور کیا اور حدود لاهور میں داخل هو گیا۔ اس کی متوقع آمد سے پہلے زکریا خان نر بھی سرکزی حکومت کو آگاہ کیا لیکن اس کی عرضداشت پر کوئی قدم نه اٹھایا گیا ۔ اس عرص میں زکریا خال نے حتی الوسع مدافعت کی تياريان تو كرلين ليكن يه محسوس كيا كه عساکر شاهی کی مدد کے بغیر وہ لاھور کو نہیں بعا سكركا؛ جنانعه اس نر مدافعت كے بجائ مصالحت کی طرف قدم بسڑھایا اور صلح کی درخواست کی، جو نادرشاہ نر قبول کر لی ۔ زکریا خود بھی نادرشاہ سے ملا اور تیس لاکھ روپر نذرانر کے طور پر پیش کیے مجمد شاہ کا عمد حکومت: ٢٨ ستمبر جو نادر شاہ نے قبول كر ليے اور لاهور كو ايذا

پہنچائے بغیر دہلی کی طرف روانہ ہوگیا ۔ زکریا خان کے دور نظامت میں بااثر زسینداروں نے بغاوتیں کیں، لیکن اس نے اپنے تدبر سے انہیں فرو کر دیا.

زکریا خان اپنے تدبر اور انصاف پسندی کی وجه سے مقبول عوام تھا؛ چنانچه اس کی وفات (یکم جولائی ۱۲۵۰ء) پر بلا استیاز مذهب و ملّت سب نے اس کی آخری آرام گاه پر عقیدت کے پیول نچهاور کیے ۔ اس کی ایک یه نمایاں یادگار بھی باقی ہے که اس نے خواجه خاوند محمود [رک بان] کے مقبرے کا بلند و بالا برج تعمیر کرایا تھا .

زکریا کی وفات کے بعد کچھ سیاسی انتشار پیدا ھو گیا۔ اس کے تین بیٹے تھے۔ یحیٰی خان شاھنواز خان اور میر باقی ۔ یحیٰی خان کے ماموں اور خسر سیر قمرالدین وزیر نے بادشاہ کی خدست میں عرض کی کہ یحیٰی خان کو ناظم لاھور مقرر کر دیا جائے ۔ آخر وہ اپنی خواھش میں کامیاب ھوا اور یحیٰی خان ناظم لاھور مقرر ھو گیا۔ یحیٰی خان اور شاھنواز کے مابین باپ کے ترکے کے یحیٰی خان اور شاھنواز کے مابین باپ کے ترکے کے مسئلے پر ۱ے مارچ ۲۳؍۱ء کو جنگ ھوئی جس میں آدینہ بیگ نے شاھنواز کا ساتھ دیا .. آخر جنگ کا فیصلہ شاھنواز کے حق میں ھوا اور یحیٰی خان بھاگ کی دیا ہی پہنچ گیا .

آدینه بیگ سازش پسند شخص تها، اس نیے شاهنواز خان کو مشورہ دیا که وہ کسی متوقع حملے کے پیش نظر قندهار کے فرمانروا احمد شاہ درانی سے مدد حاصل کرے۔ شاهنواز نے اپنا سفیر احمد شاہ کی پاس بیبجا اور آپس کے معاهدے کی شرائط طے هو گئیں ۔ یه صورت حال میر قمرالدین کو معلوم هوئی تو اس نے اپنے بھانجے شاهنواز کو خط بھیج کر واضع کیا که همارا خاندان حکومت مغلیه کا همیشه واضع کیا که همارا خاندان حکومت مغلیه کا همیشه تو یه همارے لیے باعث ننگ هوگا۔ مامول کے کہنے تو یه همارے لیے باعث ننگ هوگا۔ مامول کے کہنے

کا شاہنواز پر اثر ہوا اور اس نے احمد شاہ کو آنے سے روک دیا، حالانکہ وہ خود ہی اس بات کی دعوت مدے چکا تھا۔ '

احمد شاه درانی کا حمله: احمد شاه، شاهنواز کی ذهنی تبدیلی کی وجه سے سخت برهم هوا اور اسے عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے لاهور پسر حمله کرنے کا ارادہ کیا۔ ۸ جنوری ۱۹۸۸ء کو وہ شاهدوه پہنچا۔ شاهنواز نے بھی مقابلے کی تیاری کی۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا هوا، لیکن شاهنواز نے شکست کہائی اور خزانے کا بہت سا روپیه لے کر دہلی کو روانه هو گیا۔ ۱۲ جنوری ۱۹۸۸ء کو احمد شاه روانه هو گیا۔ ۱۲ جنوری ۱۹۸۸ء کو احمد شاه کی خدمت میں حاضر یکم پورہ میں داخل هوا، یہاں لوٹ مار اور قتل عام کیا۔ آخر اکابر لاهور احمد شاه کی خدمت میں حاضر هوے اور تیس لاکھ روپیه بطور نذرانه پیش کیا اور قتل و غارت کا سلسله بند هوا.

احمد شاہ درانی نے اپنی طرف سے افغان سردار جملہ خان کے لاھور کا ناظم مقرر کیا اور خود دہلی کی طرف روانہ ھوا ۔ سرھند کے قریب احمد شاہ کا مقابلہ وزیر قمر الدین کے بیٹے میر معین الملک خان سے ھوا جس میں احمد شاہ کو شکست ھوئی اور لاھور پہنچ کر کابل واپسی اختیار کی ۔ سرھند میں فتح پانے کے صلے میں میر معین کو جو میر منو کے نام سے مشہور ھوا، لاھور کا ناظم مقرر کیا گیا،

میر منوکی نظاست کے عرصے میں لاھور پر تین حملے ھوے ۔ سرھند کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے احمد شاہ نے دسمبر ۹ س ۱۵ میں دریائے سندھ عبور کیا اور دریائے چناب کے کنارے خیصہ زن ھوا میں منو بھی اس کا راستہ روکنے کے لیے چناب کے کنارے آیا ۔ دونوں کے مابین گنت و شنید ھوئی ۔ احمد شاہ کا مطالبہ تھا کہ اسے چار محال کا مالیه سالانہ ادا کیا جائے ۔ میر منو نے گفتگو کو اس لیے طول دیا کہ باشاہ دہلی کی خدمت میں فوجی مدد کے

لیے درخواست کرے۔ فوجی امداد کے بجائے یہ جواب آیا کہ چار محال کا مالیہ ادا کرنے کی شرط پر مصالحت کر لی جائے، چنانچہ احمد شاہ درانی سے صلح نامه طے ہوگیا.

چار محال کا مالیه حسب معاهده احدد شاه کو نه بهیجا جا سکا تو وه نیاز بیگ کے راستے سے لاهور آ پہنچا اور شہر کا محاصره کر لیا۔ دہلی سے کوئی امداد نه پہنچ سکی تھی۔ میر منر کی فوجیں باهر نکلیں تو احمد شاه نے ان پر حمله کر دیا۔ میر منو کچھ ایسی بہادری سے لڑا که احمد شاه اسے داد دیے بغیر نه ره سکا۔ احمد شاه کو فتح تو هوئی لیکن اس نے اپنی طرف سے میر منو هی کو لاهور کا ناظم مقرر کر دیا۔ اس کی نظامت کا آخری دور سکھوں کی تادیب میں صرف هوا۔ اس کی وفات ۲۵۱ میں هوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔

میر منو کے بعد اس کی بیگم مغلانی بیگم نے سرکار دہلی سے اپنے دوسالہ بیٹے محمد امین خان کو ناظم لاھور کا نائب مقرر کرا لیا اور لُطن کی بات یہ سال تھی ۔ امور سلطنت کا انتظام میر مؤمن خان کے سپرد تھا لیکن دراصل حکومت کی باگ دوڑ مغلانی بیگم کے ھاتھوں میں تھی ۔ اس انتشار اور بد امنی کے دور میں زکریا خان کے چھوٹے بھائی خواجہ عبداللہ نے اپنے پیادوں اور سواروں کی مدد سے دوری نظامت پر قبضہ کر لیا .

آدینه بیگ کا لاهور پر قبضه: آدینه بیگ کا تعلق لاهور سے میر منوکی وفات کے بعد کٹ گیا ۔
اب وہ دو آبۂ جالندھر کا خود مختار حاکم بن گیا ۔
تھا ۔ لاهور کی بد امنی سے اسے حلقۂ اقتدار وسیم کرنے کا موقع ملا اور اس نے لاهور پر لشکر کشی کر دی ۔ خواجه عبدالله شکست کھا کر سندھ کی طرف فرار کر گیا اور آدینه بیگ شہر پر قابض هو گیا ۔

لیکن تھوڑی دیر بعد صادق بیگ کو اپنا نائب مقرو کر کے خود جالندھر چلا گیا، اس کے بعد احمد شاہ درانی کے پے به پے حملے سکھوں پر ھوتے رہے اور لاھور بھی ان حملوں کی آماجگاہ بنا۔ انسگریدزوں کے عہد میں لاھور میں امن و امان رہا .

لاهبورکی بعض مساحد: لاهورکی قدیمی مساجد وغیره کا ذکر مقالهٔ بالا میں آچکا ہے۔ مناسب معلوم هوتا ہے که بعض ایسی مساجد کا بھی ذکر کر دیا جائے جو موجودہ زمانے میں حکومت کی سرپرستی کے بغیر تعمیر ٔ هوئیں .

مسجد شهید: شاه عالمی دروازے کے باہر سرکار روڈ کے چوک کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد دو منزله عمارت میں ہے جس کے نیچے دکانیں ھیں، یہاں کبھی ایک چبوترا تھا، جس پر لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے ۔ اس کے قریب ھی ھندووں نے مندر تعمیر کر لیا۔ مسلمانوں نے چاھا کہ چبوترے کی جگه پخته مسجد تعمیر کر لیں، لیکن انگریزی حکومت نے ھند و مسلم مناقشت کے پیش نظر مسجد بنانے کی اجازت نبه دی ۔ اس پر پرجوش مسلمانوں نے راتوں رات مسجد کی تعمیر مکمل کر دی ۔ علامہ اقبال نے اس واقعے سے متأثر ھو کر ایک نظم کمی جس کا ایک شعر یہ ہے:

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرات والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نه سکا یه مسجد ایک شہری جھگڑے کی وجه سے میونسلپٹی کی اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی تھی، اس لیے انگریزی حکومت نے منہدم کرا دی۔ آخر ۱۹۳۳ء میں باقاعدہ منظوری حاصل کرنے کے بعد انجمن اسلامیه لاهور نے یه مسجد تعمیر کرائی.

کرنے کا موقع ملا اور اس نے لاھور پر لشکر کشی کر انارکلی کے پُر مجوم چوک میں واقع ہے۔ ۱۹۲۰ء دی۔ خواجه عبدالله شکست کھا کر سندھ کی طرف انارکلی کے پُر مجوم چوک میں واقع ہے۔ ۱۹۲۰ء فرار کر گیا اور آدینه بیگ شہر پر قابض ھو گیا۔

منبهالا - تبلیغ و درس کا کام مولانا محمد بخش مسلم نے اپنے ذمے لیا - ان کی تبلیغی سر گرمیوں کی وجہ سے هر جمعے کو لوگ به تعداد کثیر ادا نماز کے لیے جمع هونے لگے، انهیں کی وجہ سے یه ''مسلم مسجد'' کے نام سے موسوم هوئی - مسجد کی کرسی زمین سے ایک منزل بلند هے .

مسجد شهدا: ۱۹۹۹ء کی جنگ میں جو فوجی جوان اور افسر شهید هوے، ان کی یاد میں یه مسجد تعمیر هوئی، اس کے لیے زمین لاهور کارپوریشن نے دی۔ مسجد شهداشاهراه قائد اعظم پر ہے۔ اس مسجد کو ایک انفرادیت حاصل ہے۔ یه مستطیل یا مربع هونے کے بجاے گول ہے اور ساری کی ساری گنبد کے نبچے ہے جو قدیم روایت تعمیر مساجد سے الگ ہے۔ اس کے مغرب کی طرف نئی طرز کا منازہ بھی ہے جو باقی مسجدوں کے میناروں سے مغتلف ہے نہ ہے او یاقی مسجدوں کے میناروں سے مغتلف ہے نہ ہے او کی عوامی جمہوری تحریک میں مختلف ہے نہ ہے او کی عوامی جمہوری تحریک میں یہ مسجد سیاسی تحریک کا مرکز بنی رهی.

اولیا کے سزارات: قدیم زمانے سے لاھور کو دینی، فکری، ثقافتی اعتبار سے بہت اھمیت حاصل رھی ہے۔ اس لیے اولیا، اللہ اپنے خلفاے حق آگاہ اور مریدان با صفا تبلیغ اسلام کے لیے یہاں بھیجتے رہے۔ یہاں وہ عمر بھر تبلیغ حق کا فریضه ادا کرتے رہے۔ اور یہیں واصل بحق ھوے.

مقبرهٔ حضرت علی هجویری المشهور به دربار داتما گنج بخش : حضرت علی هجویری [رآك به داتا گنج بخش] كا مزار مغل بادشاه جلال الدین اكبر نے تعمیر كرایا تها ـ حضرت فرید الدین گنج شكر أنے حضرت علی بهجویری كے مزار كے قریب ایک ٹیلے پر اور حضرت معین الدین چشتی آرآك بآن] نے ان كے مزار پر چله كشی كی ـ مزار بهائی دروازے سے باهر، مغربی سمت كو جانے والے بازار دروازے سے باهر، مغربی سمت كو جانے والے بازار كے دائیں كنارے ایک بلند خشتی چبوترے پر

واقع ہے .

احاطهٔ مزار کے اندر حضرت خواجه معین الدین چشتی کے حجرهٔ اعتکاف اور مسجد کے علاوه کچھ قبریں بھی ھیں ۔ مزار کی مرست مختلف وقتوں میں ھوتی رھی ۔ مہاراجه رنجیت سنگھ نے نه صرف اس کی مرست کرائی بلکه ھر سال وہ عرس کے موقع پر ایک ھزار روپے بھی نذر کرتا تھا .

دربار داتا گنج بخش ۱۱ جنوری ۱۹۹۰ع سے محکمهٔ اوقاف کی تحویل میں ہے۔ محکمهٔ اوقاف کی زیر انتظام اسے نئی صورت دی گئی ہے۔ صدر دروازہ پسر چاندی کا دروازہ نصب کیا گیا ہے۔ جو اصفہان سے بن کر آیا.

قیام پاکستان کے بعد داتا گنج بخش کے نام پر محکمهٔ اوقاف نے "داتا دربار" هسپتال قائم کیا ہے۔ یہاں غربا کو مفت طبی سہولتیں فراهم کی جاتی هیں ۔ اس کے علاوہ بھی اوقاف کی نگرانی میں خیراتی ادارے قائم هوے .

مقبرهٔ شاه حسین : شاه حسین مقبره مقبره مقبره مه مه مقبره مقبره و معرف [رک به مادهو لال حسین] - انهیں پہلے شاهدره کی مشرقی سمت میں دفن کیا گیا، لیکن خود هی اپنی زندگی میں انهوں نے یه خیال ظاهر کیا تھا که دریاے راوی تو هماری قبر کو باره سال بعد گرا دے گا 'اس خیال سے کسی نے ان کی پخته قبر نه بنوائی' نه مقبره هی تعمیر کرایا، بہر حال کچھ عرصے بعد ان کی میت کا صندوق 'نباب و پوره' میں وهاں لے آئے، جہاں اب ان کا مقبره مطبوعة پنجابی ادبی اکادمی، ص ۱۱۸۸) معزالدین مطبوعة پنجابی ادبی اکادمی، ص ۱۱۸۸) معزالدین بن جہاندار شاه (۱۱۵ء) کی خواهش پر حضرت بلاول نے حضرت کا مقبره اپنی رهنمائی میں تیار کرا دیا۔ دربار مادهو لال حسین کے گرد و نواح میں چاروں دیواری پخته هیں۔ دربار کی ڈیوڑهی مغربی

سمت سیں ہے۔ دربار کے چار دروازے ھیں، ایک دروازہ ڈیوڑھی دلان میں ہے۔ جو مغربی سمت سیں ہے، دوسرا دروازہ جنوبی سمت میں اور ایک مشرقی سمت میں ہے، اسے بہشتی دروازہ دروازہ دروازہ بطرف شمال ہے۔ دروازہ دلان سے آمد و رفت ہوتی ہے۔ احاطمے کے درمیان میں اونچے چبوترے پر قبر کے تعوید ھیں۔ نواب زکریا خان نے مقبرے کی مغربی سمت میں مسجد تعمیر کرائی جواب بھی موجود ہے.

ان کا عرس مارچ کے آخری ھفتے میں ھوتا ہے اس وقت مزار اور اس کے احاطے میں چراغ جلائے جاتے ھیں ۔ اس بنا پر عوام عرس کو ''میلۂ چراغاں'' کہتے ھیں۔ چراغاں کا منظر دیکھنے اور فاتحہ پہڑھنے کے بعد لوگ شالا مار باغ بھی جاتے ھیں ۔ اس نسبت سے اس عرس کو اور اس چراغوں کے میلے کو لوگ شالا مارکا میلا بھی کہ دیتے ھیں .

مقبرة ميران سيد مجمد شاه بن سيد صفى الدين المشمور به موج دريا بخارى: حضرت ميران، سيد محمد . مهه ه / ۱۹۵۰ عدين الح بيران سے لاهور آئے اور يهين مركز تبليغ قائم كيا - مغل بادشاه جلال الدين اکبر کو ان سے عقیدت تھی۔ اقبال نامهٔ آکبری میں اکبر کی مہم چتوڑ کے تفصیلی حالات کے سلسلر میں (دیکھیر ص ۱۹۵ تا ۱۹۷) میران سید محمد شاه کی دعا کا ذکر آیا ہے۔ اکبر نر انھیں نو لاکھ روپر کی جاگیر بٹالر وغیرہ مقامات میں دی تھی (نور احمد : تحقیقات چشتی، مطبوعهٔ پنجابی ادبی اکیدمی، ص مره م) یه جاگیر انهوں نے تبلیغ اسلام کی غرض سے قبول کر لی اور اسی غرض سے اسے صرف کیا ۔ ان کے ضعیفی کے زمانے میں اکبر نے ان کے لیر ایک مقبره ... ه/ ۱۹۵۱ء میں تیار کرایا تھا۔ ميران سيد محمد ١١ ماه ربيع الاول ١٠١٠ ه مين فوت ھوے اور آ دبر کے بنائے ھوے مقبرے میں آسودہ

خال هرے.

شامراء تائد اعظم پر واقع جنرل پوسٹ آنس کے پاس سے اکاؤنشٹ جنرل کے نئے دفتر کی طرف آئیں تو دائیں طرف ایک گئی دے ۔ گئی کی محراب جس پر ان کا نام ثبت ہے، مزارکی طرف رہنمائی کرتی ہے ۔ گئی میں کچھ فاصلے پر دائیں طرف کو احاطۂ مزار شروع ہوتا ہے۔ کچو سیڑھیاں چڑھ کر بائیں طرف مڑیں تو سامنے ایک مسجد ہے۔ مسجد کے ساتھ حضرت میران سید محمد کا مزار ہے .

حضرت شاہ خیر الندین ابو المعالی قادری المعتملص به غربتی: ان کی ولادت بتاریخ ، ، ذی الحجه ، ، ، ، ه م کو هوئی ۔ اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں هوے هیں اور حضرت میاں میر کے هم عصر تھے ۔ ان کی وفات ، ، ، ماہ ربع الاول ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، هوئی.

مقبرۂ حضرت شاہ ابوالمعالی: ان کے نہا کی نسبت سے چو ک شاہ ابوالمعالی میں واقع ہے۔ عرف عام میں یہ جگہ ''شبدر مالی یا شربت مالی'' کہلاتی ہے ۔ مقبرے کے گنبدکی وضع هشت گوشه ہے ۔ یه مقبرہ حضرت ابوالمعالی نے اپنی زندگی میں شروع کروایا تھا، لیکن مکمل نہیں هوا تھا کسه وفات پا گئے اور تکمیل اس کی بعد میں هوئی (تحقیقات چشتی، ص ۱۱۲۱).

متبرۂ شاہ ابوالمعالی کی آمد و رفت کا دروازہ جنوبی سبت کو ہے۔ایک دروازہ شمالی سبت کو بھی ہے ۔ جنوبی سبت کے دروازے کے اوپر قرآن مجید کی آبیات نبقش کی گئی ھیں ۔ یہ مقبرہ ایک چبوترے پر ہے۔مقبرے کی مغربی سبت میں ایک مسجد ہے جو اپنی ابتدائی صورت میں خود انھوں نے بنوائی تھی ۔ مزار کے اوپر ایک بڑا گنبد ہے جو اندر کی طرف سے سنگ سیاہ ایک بڑا گنبد ہے جو اندر کی طرف سے سنگ سیاہ کے حاشیوں سے مزین ہے اور اب بھی مغل دور کی

صنعت و نقاشی کا پتا دیتا ہے۔ دروازے کی پیشانی پر زرد رنگ میں ایک ہتھر پر یه عبارت ثبت ہے "رونه مقدس زبدة الواصلين، قدوة العارفين، مقبول باركاه باری تعالی، میران سید محمد شاه سوج دریا بخاری نور الله سرقده - در عمد اكبر بادشاه تعدير يافت'' ميران سيد محمد شاه كا عرس ١٤ ربيع الآخر کو ہوتا ہے.

مقبرة سيد شيخ عزيز الدين، پير مكى: مصنف خزينة الاصفياً نے حضرت پدير سكى كا نام سيد شيخ عزين الدين لكها هے، ليكن تاريخ لاهور ميں ان كا نام سيد جلال الدين درج هـ (تاريخ لاهور، ص ٣٧) - صاحب خزينه كي رو سے ان كا سال وفات · A =1710/4717

كنهيًا لال هندى، صاحب تاريخ لاهور لكهتے هیں کہ پیر مکی مکہ معظمہ سے وارد هوے اور لاهور میں استقامت اختیار کی.

صاحب خزینه کے مطابق انھوں نے ۱۱۲ھ/ ١٢١٥ مين وفات بائي ـ أن كا مزار بيرون بهائي دروازه راوی روڈ ہر جاتے هوے تھوڑے هي فاصلر پر ہائیں جانب ایک کلی میں واقع ہے۔ مزار کی نسبت سے یہ علاقہ محلہ پیر سکی کے نام سے موسوم ہے.

مقبرة حضرت ميان مير: دارا شكوه كے مطابق حضرت میاں میں . ب برس لاهور میں رفح اور یہیں ربيع الاول هم ١٠ه سين ان کي وفيات هوئيي ـ مزار کے دروازے ہر سلا فتع اللہ کا تطعہ درج ہے ۔ جس کے آخری مصرع سے تاریخ وفات نکلتی ہے . بفردوس والاميان ميرشد

مقبرے کی تعمیر کا آغاز حضرت میاں میر کے عقیدت مند شاهزادهٔ دارا شکوه نے کیا تھا ۔ اس کے لیے وافر مقدار میں سنگ سرخ اور سنگ مرمر فراھم

تو شاهزاده قتل هو گیا ۔ ایک سال تک تعمر ری رهی، آخر اورنگ زیب عالمگیر نر مقبرے کے گنید کی تعمیر کروائی اور مقبرہ تکمیل تک یہنچا۔ نور اجمد چشتی لکھتے ھیں که آمد و رفت کے دروازے کے طاق کا تخته برنگ سبز اور باہر اس کے زینہ سنگ سرخ کا ہے ۔ عمارت کی کیفیت یہ ہے که مشرقی اور مغربی سمت میں پانچ محرابیں تعمیر کی گئی هیں ۔ اس چار دیواری کی تمام عمارت ایسی هی محرابوں سے تیار هوئی ہے۔ چار دیواری کا ارتفاع تخمینًا پانچ گز ہے ۔ مغربی سمت ایک عالی شان دالان ہے رجس کی شمالی سمت میں چھے اور مشرقی سمت میں ایک محراب دار دروازہ ہے۔ فرش سنگ سرخ کا هے (دیکھیے تحقیقات چشتی) : صدر دروازے کے ساتھ کے کمروں میں معکمۂ اوقاف نے دارالمطالعه قائم کیا ہے اور مقبرے کا انصرام بھی بعض دوسرے مقابر کی طرح محکمہ اوقاف ھی کرتا ہے.

مقبرة حضرت خاوند سعمود المشهور "بحضرت ایشان": [رك به ایشان] انهول نر مختاف مالک کی سیاحت کرنے کے بعد لاھور کی مشرقی سمت بیگم پوره میں قیام کیا ۔ یمیں بقول مفتی غلام سرور ۱٫ شعبان ۲۰۰۱ء میں وفات پائی.

مقبرة حضرت ايشان بيگم پوره ميں ھے ۔ يه مقبرہ لاہور کے تمام مقبروں سے بلند اور بڑا ہے ـ مقبرے کے هشت پہلووں پر استرکاری هوئی ہے ـ آمد و رفت کا دروازہ مغربی سمت کو ہے .

مقبرے کے اندر فرش چونے گچ کا ہے اور چاروں طرف محرابیں هیں \_ گنبد اندر سے تمام منقش اور رنگین ہے اور گلکاری سے آراستہ ہے۔ درسیان میں ایک بلند جبوترے پر حضرت ایشان کی تبر ہے \_ جبوترے کی زیریں سطح پر جنوب مشرقی گوشر میں کیا۔ مقبرے کی چار دیواری قد آدم تک تعمیر هوئی ا ایک اور پخته مقبره ان کے صاحبزادے بہا، الدین

کا ہے.

مقبرۂ حضرت شاہ چراغ، عبدالرزاق گیلانی: سادات گیلان سے تھے۔ ان کے جد امجد محمد غوث ست گھرا (ساھیوال) سے لاھور آئے اور شہر سے باھر جنوب مشرقی سمت اقامت اختیار کی .

حضرت عبدالرزاق کی ولادت پر ان کے دادا عبدالقادر ثالث نے کہا که یه همارے خاندان کا چراغ هو گا۔ اس سے وہ ''شاہ چراغ'' کے لقب سے مشہور هوے۔ ان کی وفات ۲۲ ذی القعدہ ۲۰۰۸ مکو هوئی۔ مزار ان کا عالمگیر اورنگ زیب کے حکم سے تعمیر هوا (تاریخ لاهور: ۲۸۳).

مقبرۂ شاہ چراغ اس سڑک پر واقع ہے جو شاہراہ قائد اعظم پر واقع جنرل پوسٹ آفس کے عقب سے اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر کی طرف جاتی ہے۔ اس مقبرے کے برج کا رنگ سبز ہے۔ یہ ہشت گوشہ ہے اور ہر گوشے میں محراب ہے۔ آمد و رفت کا دروازہ جنوبی سمت میں ہے۔ مزار کے اوپر بہت بڑا گنبد ہے۔ گنبد کے اوپر کا حصہ نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ مقبرے سے ملحق ایک مسجد ہے جو شاہ چراغ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ مقبرہ اور مسجد اوقاف کے زیر اهتمام ہیں۔ اس سے ملحق عمارات میں اوقاف کا دفتر ہے۔ مسجد ایک اهم دینی اور میں دینی اور تعلیمی مرکز بھی ہے۔

مزار حضرت ملا شاہ بدخشی: حضرت ملا شاہ بدخشان کے شہر روستاق کے رھنے والے تھے۔ بدخشان سے چل کر کشمیر آئے اور پھر تلاش مرشد انھیں لاھور لے آئی۔ حضرت میاں میرکی خدست میں حاضر ھوے اور ان کے ھاتھ پر بیعت کی .

ملا شاہ کی وفات ہ ہ ، ، ہ ھ ہ ہ ہ ہ ہ ہ عدی ہوئی ملا آشاہ بدخشی کی خانقاہ تو کشمیر میں ہے، لیکن ان کا مقبرہ حضرت میاں میر کے مقبرے کے جنوب مغربی گوشے میں ہے ۔ مقبرے کی تعمیر ان کے مرید

دارا شکوه هی نے قیمتی پتھروں سے کروائی تھی۔
سکینة الاولیا میں اس نے ملا شاه کا منصل حال
قلمبند کیا ہے (دیکھیے مقبول بیگ بدخشانی:
سکینة الاولیا، اردومیں مطبوعة پیکیجز لمیٹڈ).

مزار حضرت محمد اسمعیل المشهور به میال وَدًّا: (ولادت همه هم / ۱۹۸۶) سهروردیه سلسلے کے بزرگ تھے۔ ان کے والد کا نام فتح الله تها ۔ آباو احداد پوٹھو هار کے علاقے میں موضع ترکران میں رهتے تھے۔ بزرگوں کا پیشه زراعت تھا.

حضرت میاں وڈا ۲۰۰۸ء میں لاھور آئے اور مشرقی سمت مقام تیل پورے میں اقامت اختیار کی ۔ تاریخ وفات ہ شوال ۱۰۸۵ میں برنگ کانسی خانقاہ کے جنوبی دروازے پر نقش ہے۔ مقبرے کے گرد و نواح میں چاروں طرف خشتی پخته دیواریں ھیں۔ آمد و رفت شمالی دروازے سے ھوتی ہے۔ اس راستے پر سجادہ نشین کے کمرے ھیں۔ بائیں طرف کو مسجد ہے ۔ یہاں میاں وڈا درس دیتے بائیں طرف کو مسجد ہے ۔ یہاں میاں وڈا درس دیتے تھے ۔ اس کے بالمقابل ایک چبوترے پر ان کا مزار ہے .

عالمگیر اورنگ زیب نے ان کا فیضان عام دیکھ کر سات مزروعہ کنویں جو مسجد کے گرد و نواح میں تھے لنگر اور درویشوں کے اخراجات کے لیے معانی میں دے دیے تھے۔ لنگر بدستور جاری ہے اور درس کا سلسلہ بدستور قائم ۔ اب یہ مزار محکمهٔ اوقاف کے زیر اهتمام ہے.

مقبرۂ گھوڑے شاہ: ان کا اصل نام جھولن شاہ ہے۔ لقب گھوڑے شاہ کی وجہ یہ تھی کہ انھیں گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آکثر شہر میں آیا کرتے تھے۔ اس لقب کی وجہ سے انھیں ایسی شہرت ہوئی کہ لوگ اصل نام بیول گئے اور گھوڑے شاہ زبانوں پر آگیا۔ ان کی وفات

ہم،، ہ ہ کو ہوئی ۔ ان کے نام کی نسبت سے آس پاس کا علاقہ گھوڑے شاہ ہی کے نام سے موسوم ہے .

گھوڑے شاہ کا مزار ایک تین زینہ بلند چبوترے پر واقع ہے۔ نہ آمد و رفت کے لیے کوئی خاص دروازہ ہے، نہ اس پر نوئی برج ہے۔ مقبرے کی شمالی اور مشرقی دیوار موجود ہے۔ جنوب مغربی دیوار مسمار ہو چکی ہے .

مزار کے شمالی طرف مسجد گھوڑے شاہ ہے.
مزار پر اکثر عقیدت مند آتے ہیں اور مٹی کے
بنے ہوے گھوڑے نذر کے طور پر لاتے ہیں ۔ مزار
کے ارد گرد ایسے ہی گھوڑوں کے انبار لگے
رہتے ہیں .

مقبرهٔ شاه حسین زنجانی : شاه حسین زنجانی، حضرت علی هجویسری کے پیر بهائی تهے (رك 10، ج ۹، ص ۹۲) حضرت علی هجویسری جس دن لاهور آئے، اس دن شاه حسین زنجانی کا انتقال هوا - ان کا مزار چاه میرال میں هے، جسے عرف عام میں "میرال دی کهوهی" کہا جاتا هے - مزار ایک طویل و عریض باغ میں هے، جسے سکھوں نے لگایا تها - اب یه مزار ایک قد آدم خشتی چار دیواری کے اندر هے - مزار کا دروازه مشرق کی طرف هے - شمال کی جانب ایک خشتی دالان هے .

مقبرهٔ سید یعقوب زنجانی، صدر دیان: سید یعقوب زنجانی، صدر دیوان: سید یعقوب زنجانی، شاه حسین زنجانی کے ساتند لاهور آئے تھے۔ ان کا مزار سراے لاللہ رتن چند اور لیڈی ویلنگٹن هسپتال کے درمیانی علاقے میں ہے. مقبرهٔ شاه عبدالجلیل ملقب به چوهڑ بندگی شاه عبدالجلیل نے چوهڑ بندگی لقب اختیار کیا۔ اس کی وجه تسمیه دستگیر نامی نے یه بتائی ہے: چوهڑ ریاست بہاولپور میں ہے، جہاں سے وہ لاهور میں رونق افروز هوے (دیکھیے تاریخ جلیلة، ص

قلعهٔ گوجر سنگنه کمہلاتا ہے۔ ان کی وفات ماہ رجب ، ۱۹ ه/ ۸ دسمبر ، ۱۵ من نو هرئی اور ان کا مقبره بنی قلعهٔ گوجر سنگنه هی میں ہے۔ مقبرے کی چاردیواری کی مغربی سمت احاطے میں ایک مسجد ہے جو خود شیخ چوهڑ بندگی نے تعمیر کرائی تھی.

شیخ موسی آهنگر: شیخ موسی جو اینے پیشے کی وجه سے آهنگر کے اتب سے مشہور هوہ، لودهی بادشاهوں کے زمانے میں ملتان سے هوتے هوے لاهور آئے اور حضرت عبدالجلیل چوهڑ بندگی کی خدمت میں حاضر هوے، ان سے اکتساب فیض بھی کیا اور ان کے هاتھ پر بیعت بھی کی - حضرت چوهڑ بندگی نے اپنی سماو که زمین سے دو بیگه زمین چوهڑ بندگی نے اپنی سماو که زمین سے دو بیگه زمین شیخ موسی کو دی - یہیں عمر بھر رهے اور یہیں شیخ موسی کو دی - یہیں عمر بھر رهے اور یہیں دی و میں انتقال کیا (تحقیقات چشتی، ص ۱۱۰۱).

شیخ موسی کا مقبرہ قلعۂ گوجر سنگھ میں میکلوڈ روڈ کے قریب واقع ہے۔ تحقیقات چشتی کے مطابق شیخ موسی کا مقبرہ اکبر بادشاہ کی والدہ نے بنوایا تھا۔مقبرےکارنگ سبز اور گنبد فیروزی کانسی کا ہے۔ تمام عمارت خشتی ہے مگر لبِ بام سے ایک فٹ نیچے تک کانسی کا کام ہوا ہے۔ اس گنبد کے گرد چار دیواری خشتی ہے .

لاهورهمیشه سے دینی تعلیم کا اهم مرکز رها ہے ۔۔ یہاں اب بھی هر مسلک کے چھوٹے بڑے دارالعلوم قائم هیں، جن کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے.

مرکزی دارالعلوم نعمانیه: یه دارالعلوم اندرون تکسالی دروازه واقع هے ـ یه ایک قدیمی درسگاه هے جو مرکزی انجمن نعمانیه کے زیر اهتمام هے ـ اس کی تأسیس ۱۸۸۵ء میں هوئی تهی اور اس وقت سے تعلیمی خدمات انجام دے رهی هے ـ اس کے تدریسی کمرے ہ اور برآمدے ، هیں ـ دارالاقامه بهی هے، جس میں مرقعه رفته کتابوں کا اضافه هوتا بهی هے، جس میں رفته رفته کتابوں کا اضافه هوتا

رها ہے، مسلک حنفی بریلوی .

مدرسة قاسم العلوم: انجمن خدام الدين شیرانواله عرصهٔ دراز سے تعلیمی خدمات انجام دے رها هے، مسلک حنفی دیو بندی هے.

جاسعة عربية رحيسيه: نيلا كنبدسي ه اور اب محکمهٔ اوقاف کے زیر اهتمام ہے۔ یه بھی لاهبور كى قديمى درسكاهبول مين هے، مسلك حنفى ديو بندى، نصاب درس نظامي رائج هـ - اس ع علاوه یهاں ادیب عربی، عالم عربی اور فاضل عربی کی تدریس بھی هوتی ہے.

مدرسة غوثية عاليه: اندرون شهر تكية سادھواں میں ھے۔ اس کی بنیاد ۱۹۱۱ء میں قائم هوئي \_ نصاب درس نظامي رائج هے.

دارالعلوم حزب الاحناف: بيرون بهائي دروازہ لال کوٹھی سیں واقع ہے۔ دارالعلوم کے بانی مولانا سید دیدار علی تھے۔ انھوں نے شروع میں تو س ۱۹۲۳ ع سین اس کی بنیاد اندرون دمهلی دروازه ایک چهوٹی سی مسجد میں رکھی تھی ۔ چند سال سے یه دارالعلوم لال کوٹھی میں منتقل ہو گیا ہے۔ سڑک کے کنارے وسیع مسجد ہے۔ اس کے ساتھ دارالاقامه کے چار کشادہ کمرے تعمیر کیے گئے ھیں۔ تدریسی کمرے ، ھیں ۔ ان کے علاوہ ایک کمرے میں کتابخانہ اور ایک میں دفتر ہے۔ ایک كمرے ميں دارالافتا هے ـ نصاب درس نظامي اور مسلک حنفی بریاوی ہے۔ دارالعلوم کا ایک ماهنامه ہے جس کا نام رضوان ہے.

جامعة حنفيه : دو مقامات پر قائم هے ۔ ایک كا نام مدرسة عربية حنفيه هے، جو بماولپور هاؤس ميں ہے اور دوسرے کا نام دارالعلوم حنفیہ ہے، جو سٹیڈیم روڈ گلبرگ نمبر س میں ہے۔ مسلک حنفی دیوبندی هے \_ سم و رع میں تعلیم و تدریس کی ابتدا هوئی \_

اور مدرسه تعدير كيا كيا اور جامعة حنفيه يهان منتقل هوئی ۔ اب اس کے و تدریسی کمرے هیں اور در کمرے کے آگر برآمدہ ہے ۔ سٹیڈیم روڈ يد دارالعلوم حننيه كا قيام هرو وع مين هوا تها ـ درس نظامی دونوں مدارس میں رائع ہے۔ بہاولیور ھاؤس کے مدرسے کے کتابخانر میں بہت سی کتابين هين.

جاسعهٔ اشرفیه: یه خوبصورت اور رسیم و عريض دارالعلوم ہے، جو فيروز پور روڈ پر واقع ہے۔ عربی کی تدریس کی یه بهت بڑی درس گه هے ـ ابتدائی شکل میں یه درسگاه امرتسر کی مسجد نور میں قائم ہوئی، اس کے بانی مفتی محمد حسن تھے، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد اور مرید تھے۔ قیام پاکستان پر وہ لاھور آگئے اور نیلا گذبد کے قریب مدرسه قائم کیا اور اس کا نام اپنے استاد کے نام پر مدرسهٔ اشرفیه رکها ـ پهر فیروز پور روڈ پر ه ۱۲ کنال کا ایک وسیع قطعهٔ اراضی حاصل کیا گیا اور ایک عالی شان دارالعلوم کاسنگ بنیاد سرم، همین ركها گيا ـ اب ينهال ايك وسيع و عريض جامع مسجد ھے جس کا اندرونی هال کمرہ بہت وسیع ھے۔ اس کے دونوں طرف بھی بڑے بڑے ھال کمرے ھیں۔ مشرقی سمت وسیع دارالقرآن ہے ۔ جامعہ کے جنوبی دروازے کے باعر سامنے کی طرف درسگاہ کی مسلسل عمارتیں تعمیر هوئی هیں ـ تدریسی کمرے ۲۳ هیں۔ تمام کمروں کے سامنے برآمدے هیں ۔ طلبه کی اقامت کے لیر دارالاقامہ ہے۔ اس کی پہلی منزل میں ١٨ كمرے هيں اور بالائي سنزل ميں چھے -تمام کمروں کے آگر ہرآمدے هیں ۔ اساتذہ کے لیے مکانات تعمیر کیر گئے هیں۔خادموں کے لیے بھی کوارٹر هيں۔ جامعه ميں دو ڻيوب ويل نصب هيں ۔ جامعه میں کئی شعبے هیں ، شعبهٔ درس نظامی، شعبهٔ وقيام باكستان كے بعد بماولپور هاؤس ميں مسجد العفظ و تجويد، دارالافتا، شعبة تبليغ - كتابخانے

میں بہت سی کتابیں موجود هیں ۔ مسلک حنفی دیوبندی هے.

مدرسة البنات؛ يونيورسٹی گراؤنڈ سے متصل ۱۰ ليک روڈ پر هے ۔ يه درسگاه ''انجمن مدرسة البنات' كے زير اهتمام هے ۔ اس كے بانی مولانا عبدالحق عباس (م ، ۱۹۲۹ء) تھے ۔ انھوں نے ۱۹۲۹ء میں مدرسة البنات كی مستقل درسگاء جالندهر میں قائم كی ۔ قیام پاکستان پر ہ اکتوبسر ۱۸۳۵ء كوليک روڈ كی موجودہ عمارت میں یه درسگاہ قائم كی ليک روڈ كی موجودہ عمارت میں یه درسگاہ قائم كی عربی زبان میں هے اور قرآن مجید نصاب كا لازمی حصه هے ۔ موجودہ دینی نصاب بھی رائج هے ۔ طالبات كوعربی میں گفتگو كی خصوصی تربیت دی جاتی هے ۔ ''كلية البنات'' كے نام سے كالج بھی هے .

مدرسهٔ شمشادیه نه ساهی تعلیم القرآن: لاهور چهاؤنی کے صدر بازار کے خراس محلے میں ہے۔ سید شمشاد حسین کے نام کی مناسبت سے یه مدرسه شمشادیه کے نام سے موسوم ہے۔ شروع میں یه مدرسه کانپور (بھارت) میں قائم هوا۔ مم اعمیں یه مدرسه دیلی میں منتقل هوا۔ قیام پاکستان کے بعد یه مدرسه مذکوره محلے میں قائم هوا۔ نه ماهی یه مدرسه مذکوره محلے میں قائم هوا۔ نه ماهی بهی ملحق ہے۔ عمارت میں به تدریسی کمرے اور بهی ملحق ہے۔ عمارت میں به تدریسی کمرے اور ایک هال کمره ہے۔ مسلک حنفی بلا تخصیص.

دارالعلوم تقویة الاسلام: اسے مدرسة غزنویه بهی کہتے هیں۔ ۱، ۹، ۱ء میں مولانا عبدالجبار غزنویه بهی کہتے هیں۔ ۱، ۹، ۱ء میں مولانا عبدالجبار غزنوی نے اس کی بنیاد مسجد غزنویه امرتسر میں قائم کی تهی۔ ۱۹۸ ء میں یه دارالعلوم شیش محل روڈ پر ایک سه منزله عمارت میں قائم هوا۔ اس کے مہتمم سید داؤد غزنوی تھے۔ پہلی منزل میں وسیع هال کمرہ ہے۔ یہاں تدریس کا کام هوتا ہے۔ دوسری منزل میں دارالاقامه ہے۔ جس کے چار کمرے هیں منزل میں دارالاقامه ہے۔ جس کے چار کمرے هیں

یمیں دفتر بھی ہے۔ تیسری منزل میں سہتمم کی سکونت ہے ۔ نصاب ترمیم شدہ درس نظامی ہے اور مسلک اہل حدیث کا ہے۔ کتابخانے میں ضرورت کی به تعداد کثیر کتابیں میں ۔ فارغ التحصیل طلبه کو دورۂ حدیث کی سند دی جاتی ہے.

جاسعة اساسيه: ٥٠ ايمپرس روڈ پر هے مسلک اثنا عشری شيعه هے اس کے بانی نواب مظفر
علی قزلباش هيں ۔ شروع ميں يه جامعه کربلاے
گامے شاہ ميں قائم هوئی تهی، پهر اسے ايمپرس روڈ کی
مذکورہ کوٹھی ميں منتقل کر ديا گيا ۔ يماں تدريس
کے ليے چار بڑے کمرے مختص هيں ۔ ان کے آگے
کيلے برآمدے هيں ۔ هال کمرے کچھ اور بھی
هيں ۔ کتابخانه خاصا بڑا هے ۔ اديب عربی اور فاضل
عربی کی کلاسیں بھی جاری هيں .

جامع قاسمیهٔ مصباح العلوم: چاه میران روڈ پر فیض باغ میں ہے ۔ یہ ۱۹۳۹ء میں یہاں درس و تدریس شروع ہوئی ۔ تدریس کے کمرے ہم ہیں۔ دو برآمدے ہیں ۔ یہاں حفظ و ناظرہ کا انتظام بھی ہے ۔ مصباح العلوم میں شعبهٔ طالبات بھی ہے ۔ ان کی تدریس کے لیے معلمات مقرر ہیں۔ مسلک حنفی بریلوی ہے .

جاسع السنتظر: یه درسگاه جامع المنتظر کے زیر اهتمام چل رهی هے۔ جامعه کی بنیاد شروع میں مہ ۱۹ میں وسن پوره میں قائم هوئی تھی۔ اب اس جامعه کی عمارت ماڈل ٹاون ایچ بلاک میں تقریباً ۱۸ کنال اراضی میں تعمیر هوئی هے۔ اس میں وسیع مسجد، مجلسوں کے لیے وسیع هال، درس و تدریس کے کمرے وسیع دارالاقامه، مہتمم کی اقامت گاه، اساتذه کے قیام کی جگھیں، خادموں کے کوارٹر، دفتر اور ڈسپنسری موجود ھیں۔ نئی عمارت کی بنیاد ۱۳۸۹ همیں رکھی موجود ھیں۔ نئی عمارت کی بنیاد ۱۳۸۹ همیں رکھی

مدرسة نظامية قرآنية: قلعة گوجر سنگه چوک دالگران کی مسجد مین درس و تدریس شروع کی۔
مین نظامیه روڈ پر پولیس لائن کے مقابل واقع ہے۔
اس کی بنیاد ہم ہ ہ ء میں قائم ہوئی تھی ۔ درسگاہ
کی عمارت سه منزله ہے۔ جس میں ہ ہ کمرے ہیں۔
اس مین درس نظامی رائع ہے۔ حفظ و ناظرہ اور اس کے علاوہ عام مطانعے کے قرانت و تجوید کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایے دو کمرے میں ۔ بالائی منزل مین منزل مین ۔ نظامیه گرلز سکول بھی ہے ۔ فیل

جاسعة سدنيه: راوی روڈ پر کريم پارک ميں هے، مسلم مسجد لباری دروازے ميں يه درسگاه قائم هوئی تهی، آخر يه درسگاه راوی روڈ پر ايک وسيع قعطة زمين ميں تعمير هوئی۔مسجد کا هال ايک کنال ميں هے۔ اس کے ساتھ متعدد کمرے اور به برآمدے هيں۔ دارالحديث کا ايک بهت بئرا کمره هے۔ دارالاقامه بهی هے۔ نصاب درس نظامی رائع هے اور دورۂ حديث اور قراحت و حفظ کا بهی انتظام موجود هے۔ بچوں اور بچيوں کے ليے پرائمری سکول موجود هے۔ بچوں اور بچيوں کے ليے پرائمری سکول مهمی هے۔

مرکری دارالعلوم: بازار داتا گنج بخش میں ہے۔ اس کی تأسیس ۱۹۵۹ء میں ہوئی تھی۔ نصاب درس نظامی ہے۔ قراحت و تجوید کی تدریس بھی ہوتی ہے۔ کتابخانے میں توسیع ہو رہی ہے۔

دارالمعلوم با قیات الصالحات: بادامی باغ قلعهٔ لچهمن سنگه میں ہے۔ اس کی تأسیس ۱۹۵ء میں هوئی تهی ۔ اس میں ۱۱ تدریسی کمرے اور دو کمرے دارالاقامه کے هیں ۔ قرائت و تجوید کی تدریس هوتی ہے۔ ایک هائی سکول بھی اس سے متعلق ہے جو اب حکومت کے زیر اهتمام چل

دارالعبلوم جاسعهٔ تعیسسیه: محمد نسگر منی علامه اقبال روڈ پر واقع ہے ۔ اس کے بانی مفتی محمد حسین نعیمی هیں ، جو بھارت سے لاهور آئے اور

چوک دالگران کی مسجد میں درس و تدریس شروع کی۔
۱۹۵۸ء میں یه دارالعلوم چوک دالگران سے محمد
نگر میں منتقل هوا، جہان ایک وسیع مسجد تعمیر کی
گئی ۔ جامعه کی پہلی منزل میں تدریس کے لیے
۱۸ کمرے هیں ۔ ان کے علاوہ عام مطانعے کے
لیے دو کمرے مختص هیں ۔ بالائی منزل میں
دارالاقامه هے جس کے چودہ کمرے هیں ۔ عمارت
میں ٹیوب ویل بھی نصب هے ۔ محاسب، مُحصّل اور
خطیب کے لیے الگ الگ کمرے هیں ۔ دارالعلوم
کے کتابخانے میں به تعداد کثیر کتابیں موجود
هیں ۔ نصاب درس نظامی هے، دورۂ حدیث کا بھی
انتظام موجود هے ۔ جامعه کے زیر اهتمام خیاطی اور
خطاطی کے فن کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ جامعه
میں داراالافتاء کا بھی مستقل انتظام هے .

جاسعهٔ نظاسیهٔ رضویه: کی ابتداے ه و ا میں مسجد خراسیاں گہاری دروازے میں هوئی۔ پهر ا میں اغیچهٔ نہال چند میں م کنال ۱۵ مرلے میں جامع کی تعمیر هوئی۔ مسلک حنفی بریلوی فی اور درس نظامی رائیج فے۔حفظ و ناظره کا انتظام ہے.

مرکزی دارالترسیسل : لئن روڈ، مسجد باغیچہ نواب صاحب مزنگ میں ہے۔ ۱۹۵۸ء میں درسگاہ کی تأسیس ہوئی ۔ درس و تدریس مسجد میں ہوتی ہے ۔ قراءت و تجوید کی تدریس کا بھی انتظام ہے ۔ ایک کمرے پر مشتمل دارالاقامہ بھی ہے ۔ مسلک بلا تخصیص .

مصطفی آباد دهرم پورے میں دو مدرسے هیں مدرسهٔ قاسم العلوم جس کی تأسیس ۱۹۵۹ء میں هوئی اور مدرسهٔ فرقانیه جو ۱۹۹۲ء میں قائم هوا ۔ مدرسهٔ قاسم العلوم طالبات کے لیے ہے، جو حفظ و ناظرہ کی تحصیل میں مشغول ہے ۔ مدرسهٔ عالیه فرقانیه میں، چھوٹے بچے اور بچیاں

قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہیں ، قرا<sup>ہ</sup>ت و تجوید کی بھی تدریس ہوتی ہے .

سدرسهٔ عیزیبزیهٔ حنیفیهٔ تعلیم القرآن: چهاؤنی میں دہلی روڈ پر صدر بازار کی جاسع مسجد میں قائم ہے۔ اس کی تأسیس ۱۹۹۹ء میں هوئی تھی۔ مدرسه انجمن اسلامیهٔ لاهور کے زیر اهتمام چل رها ہے.

مدرسة حنفية فضلية حيات القرآن: چوك نواب صاحب مين هن، مسلك حنفي بريلوى هـ ـ يهال حفظ و ناظره اور تجويد و قراءت كي تدريس كي حاتي هـ ـ اس مين بيروني ممالك كے طلبه بهي تعليم پاتے هين .

جاسعهٔ صدیقیهٔ سراج العلوم: بیرون مستی دروازه سرکار روڈ پر واقع هے، مسلک حنفی بریلوی هے۔ ۱۹۹۲ عمیں یہاں درس و تدریس کی ابتدا هوئی، نصاب درس نظامی هے۔ حفظ و ناظره اور قراءت و تجوید کا انتظام بھی هے.

مدرسهٔ دارالقران جامع مسجد بی بلا ک ماڈل ٹاون میں ہے۔ مسلک حنفی دیو بندی ہے۔ سه ۱۹۰۹ عمیں اسکی تأسیس هوئی۔ یماں قرانت و تجوید اور حفظ و ناظرہ کی تدریس هوتی ہے.

جاسعة فضلية عالى: مسجد نوال كوت ملتان رود مين هـ - ٩٩٣ ع مين اس كى تأسيس هوئى نصاب درس نظامى هـ .

غوث العلوم جاسعة رحيسيه رضويه : نيو سمن آباد لاهور سي هي - سسلک حنفي بريلوی عه ٥ - ١٩ - ١٥ مين اس كي تأسيس هوئي - مدرسه كے كتابخانے ميں به تعداد كثير كتابيں هيں - درس نظامي كے مطابق تدريس هوتي هے - حفظ و ناظره كا انتظام بهي موجود هے .

سدرسهٔ جامعهٔ اسلامیه: مسلم آباد شالا مار ٹاؤن میں ہے۔ ۱۹۹۹ء میں اس کی تأسیس

هوئی ـ یمهان حفظ و ناظره اور تجوید و قرآن کی تدریس کے علاوہ درس نظامی رائج ہے ـ مولانا عبیداللہ انور امیر خدام الدین مدرسے کے سرپرست ہیں .

جاسعهٔ تجوید القرآن نورانی: صدر بازار چهاؤنی کی جامع مسجد نورانی میں هے۔ ۱۹۹۷ میں میں یہاں میں یہاں درس و تدریس کی ابتدا هوئی ۔ یہاں ۱۲ تدریسی َ نمرے هیں۔ حفظ و ناظرہ کی تعلیم هوتی هے۔ ابتدائی درس نظامی بھی رائج هے۔ بیرونی ممالک کے کچھ طلبہ بھی یہاں تعلیم پا رہے هیں .

مدرسة رحسانيه: گارڈن ٹاون ميں هے اهل حديث كا مدرسه هے ـ اس كى ابتدا ١٩٦٨ء ميں هوئى ـ يه مدرسه مجلس التحقيق اسلامى كے زير اهتمام چل رها هے ـ درس نظامى كے علاوہ عهد حاضر كے علوم كى بنى تدريس هوتى هے ـ كتابخانے ميں به تعداد كثير نتابيں هيں ـ محدث مدرسے كا ماهنامه رساله هے .

حاسعة حاسدية رضويه: جامع مسجد اسلام پورے میں سوله ستره سال سے اسلامی علوم کی درس و تدریس هو رهی ہے .

منظفرالمدارس (مدرسة الواعظين): يه مدرسه فاضل حضرات كى تبليغى اور تصنيفى رهنمائى كے ليے ٥ ١٩٤ عسين ايمپريس روڈ پر قائم هوا۔ اس كے بانى بهى مظفر على قزلباش هيں۔ مزيد تفصيل كے ليے ديكھيے: حافظ نذر محمد: جائزہ مدارس عربيه مغربى پاكستان.

[سقبول بیگ بدخشانی رکن اداره نے لکھا] (اداره)

لاهـور سين سراكـنز ذرائـع ابـلاغ · اخبارات و رسائل وغيره كے ليے ملاحظه هو رسائل نقوش، لاهور نمبر).

تعلیقه : لاهور سرکز علم و ادب و ثقافت می کنشته مباحث سے واضح هو گیاهو گاکه لاهوری تأسیس نخزنوی دور میں هوئی یا اس سے قدیم تر زمانے میں

هوئی، اتنا بہر حال یقینی ہے کہ غزنوی دور ہی میں پہلی مرتبه اسے تہذیبی اورسیاسی اهمیت حاصل هوگئی تھی اور اس کے ساتھ ھی علم وادب کے سرکز کی حیثیت بھی اسے حاصل ہوتی گئی، جو آج تک قائم ہے ۔ ہم دیکھتے میں کہ غزنوی دور میں لاہور میں ایک طرف فارسی شاعری کا آغاز هو رها هے تو دوسری طف هندووں میں فارسی جاننر والے افراد نظر آتے ھیں، ان میں ایک تلک بن جے سین بھی تھا۔ جس کی فارسی دانی کا مؤرخین نے خاص طور پر ذکر کیا ھے۔ اس دور میں غزنه اور لاهور میں موجود اختلاط عام هوا اور لاهور كو غزنة صغير کہا گیا۔ اس میل جول کے نتیجے میں فارسی گو شاعر اس وقت کی هندی زبان میں بھی شاعری کرنے لگے (مسعود سعد سلمان سے ایک هندی دیوان منسوب هے) اور مقامی هندی سی فارسی کے الفاظ داخل هوتے چلے جا رہے هیں۔ ابوالفضل البيهتي كے یبان کے مطابق ثقافتی لحاظ سے غزنہ اور لاہور ایک ھی تہذیب کے دو شہر معلوم ہوتے ہیں .

غزنوی دور میں لاهور میں فارسی شاعری کا ایک دہستان قائم هو جاتا ہے، اس دور میں، لاهور سے تعلق رکھنے والے متعدد شعرائے فارسی، همارے علم میں هیں۔ ان میں مسعود سعد سلمان اور ابوالفرج رونی کے علاوہ بہت سے اور بھی هیں جن کا عوفی نے اپنے تذکرہ لباب الالباب میں متعدد جگه ذکر کیا ہے.

لاهور میں فارسی کا پہلا قابل ذکر شاعر نکتی لاهوری تھا، جو ابوالفرج اور مسعود سعد سلمان سے مقدم تھا ۔ اس فہرست میں یوسف دربندی لاهوری کا نام شامل کیا جا سکتا ہے ۔ اور مسعود بن شالی کوب کا بھی جو دربار لاهور سے منسلک نه تھا، مگر لاهور کا رهنے والا تھا.

غزنویوں کے زمانے میں فارسی شعر و ادب کو ا تذکرہ علماے هند).

جو فروغ حاصل هوا، وه تو معلوم هے، لیکن برصغیر میں اس دور میں عربی کو بھی دینی، ادبی اور تہذیبی حیثت حاصل رهی، چنانچه عوفی کی لباب الالباب میں دو زبانوں (عربی اور فارسی) میں لکھنے والے شاعروں کے تذکرے موجود هیں.

ان شعرا میں عربی کے ایک شاعر ابوالعطا بن یعقوب الغزنوی (۴۹،۹۵ / ۴۱،۹۵) کو نسبة زیاده شهرت حاصل هوئی - عوفی کے بیان کے مطابق جب سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی نے هندوستان کا رخ کیا، تو ابو العطا اس وقت لاهور کے قید خانے میں تھا ۔ عوفی نے اس کے عربی کلام کے نمونے دیے هیں ۔ مسعود سعد سلمان نے اس کی مدح میں قصیدہ کہا اور اس کی وفات پر مرثیه لکھا .

اس دور کے دوسرے مصنف جن کا غزنوی دور میں کسی نه کسی طور پر لاهور سے تعلق رها ہے، وہ هیں البیرونی، ابوالقاسم، ابسو المنصور بن علی الغزنوی النوکی، مسعود سعد سلمان وغیرہ.

اس دور کے بعض اور اکابر: شیخ اسمعیل لاهوری جو ۴۹۰/ س. ۱ء میں بخارا سے لاهور آئے ابوالقاسم محمد بن خلف لاهوری، ابوالفتح عبدالصمد بن عبدالرحمن لاهوری، منهاج الدین ابراهیم الجوزجانی کے ناموں کے ساتھ لاهوری کی نسبت ان کے تعلق لاهورکا پتا دیتی ہے.

سراج منهاج: (دیکھیے آدبیات مسلمانان پاکستان و هند، طبع پنجاب یـونیورسٹی ۱۹۵۲ء (جلد دوم حصّهٔ عربی، ص ۹۱ تا ۱۲۵) کو بھی اس فهرست میں شامل کیا جا سکتا ہے .

تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب شیخ محمد اسمعیل (م ۴۳۸ ه) بخارا سے لاهور آئے اور وعظ و درس کا سلسلہ شروع کیا، تو هزاروں لوگ ان کے وعظ سے متأثر هو کر مسلمان هوتے گئے (رحمٰن علی:

لأهور كو يه شرف بهي حاصل هوا كه حضرت داتا گنج بخش (على بن عثمان المجويري) نر، جن كى كتاب كشف المحبوب صوفيانه ادب مين ایک بنیادی کتاب کا درجه رکهتی هے، لاهور تکو اپنر فیوض کی اشاعت کا مرکز بنایا .

الهجويري شاعسر بهي تهر، ليكن ان كا ديوان خائع ہو گیا ۔ شیخ محمد اکرام نے ان کے چند اشعار فارسی بطور نمونه دیرے هیں۔ ابراعیم غزنوی کے زمانے میں فارسی کا ادبی دہستان لاھور میں بھی قائم ہو گیا ۔ ابو نصر فارسی نے اس کی تربیت میں خاص حصه لیا اور مقامی لوگ بھی فارسی سمجھنے لگے.

مسعود ثالث نے علوم کے تحفظ کے لیے لاھور میں ایک دارالکتب (کتابخانه) قائم کیا.

دور غزنوی کے لاہورکی تاریخ میں اسیر ایاز كا نام كسى تعارف كا محتاج نبين ـ ايازكى سپهسالارانه صلاحيتين اور منتظمانه قابليتين اپني جكه مسلم هين (ديكهيم مشتاق بهڻي: "ملك ابو النجم اياز بن لويماق" در ضيمه اورئينثل كالبج ميكزين، ماه نومبر سهم ۱، مشی سهم ۱ع)، اس کے ذوق حسن و ذوق شعر کی بھی کافی شہادتیں موجود ھیں، عنصری کی ایک رباعی، رونی کا ایک قصیده اور فرخی کا ایک قصیده اس کی سرپرستی ادب کی گواهی

اس قیاس کے لیے کافیٰ شواعد موجود ہیں کہ ایاز هی موجوده لاهور کا بانی اور پهلا صوبر دار تها ـ لاھور کے علاقة رنگ محل میں ایک قبر موجود ع، اسے ایاز (یا الیاس) کا مزار کہا جاتا ھے· اور عقیدت مند لوگ اس کی زیارت کے لیے آتر رہتر ھیں۔ تو نتیجہ یہ کہ جس طرح فارسی اور اردو کی شاعری میں ایاز کی شخصیت حسن و جمال کی علامت

عطاکی۔ زلالی نے پونے پانچ سو صفحے پر مشتمل ایک ادبی مثنوی لکھ در اس کی یاد کو پائدار بنا دیا ۔ اور بعد کے ایک شاعر نر محمود نامہ لکنے کر اس کی عقیدت و مستقل طور پر نقش کر دیا۔ ایاز سے ایک اختراء بھی منسوب ھے جسے ایاس (= ایاز) کہتر هیں، جو ایک کیڑا ہے جسے برف باری کے زمانے میں سفر کرتے وتت آنکھوں پر باندہ لیتے تھے تا کہ برف کی سنیدی اور ٹھنڈک سے آنکھوں کو ضرر نہ پہنچے (مشتاق احمد بهثي: كتاب مذكور).

غوريموں كا دور:خسرو ملك پر (٨٠٥ ه مير) سلطنت غزنویه کا انقراض هو گیا، لیکن غوریوں کی سلطنت کو زیاده ثبات نصیب ند هوا اور خاندان غلاماں کا آغاز ہوگیا، اور دارالحکوست بھی دہلی منتقل هو گیا، تاهم قطب الدین ایبک کا لاهور میں چوگان کھیلتے ہوے انتقال ہوگیا.

دور غوریه و غلامان میں عہد غزنویه کی ادبی روایت ایک حد تک قائم رهی ـ اس دور میں لاہور کے جن دو شاعروں نے شہرت پائی وہ سراج منهاج لاهوري اور عمر اسحق لاهوري هين .

ھندوستان میں مغلوں سے پہلے کی ادبی تاریخ پر َ نجھ تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اس زمانے کے ادب میں لاعور کی حصه داری متعین کرنا مشکل هے فارسى ادب كى عام تاريخ كے ليے ملاحظه هو عبدالغنى Persian Literature during the Pre- : (شمس العلما) Mughal Period نیز عربی کے لیے دیکھیے زبیداحمد: . Indian Contribution to Arabic Literature

مغلوں کے زمانے کی ادبی تاریخ نسبة صاف ھے۔ اس میں لاھور کی ادبی سر گرمیوں کا حال مل جاتا ہے۔ میخانے کا مصنف عبدالنبی قزوینی فخر الزماني جب ١٠٢٥ کے آغاز میں لاهور پہنچا، . تو اسے یه شهر بهت پسند آیا، اس کی خوش حالی اور ہے، اسی طرح زمانے نے اسے خوش ذوقی کی سند بھی | ثقافتی خوش دلی سے ستائر ہوا ۔ اس پر تعجب کرتے

## هوے لکھتا ہے:

''عجب ملکے بنظر این حقیر در آمد، ارزانی و فراوانی، دیگر یکی از خوبی هاے هندوستان این که هر کس در هر محل بهر طریقے که زیست کند هیچ کسے را قدرت این نیست که نهی آن امر نماید، باخود قرارداد که جائے توطن تو این ملک است (طبع محمد شفیع لاهوری)، ص ۲۰۵، س ۲) ایک اور ضمن میں یہی مصنف لکھتا ہے.

"ملکے دیدم بغایت آبادان و معمور و بلادے مشاهده کردم از برائے آسایش و رفاهیت بی نہایت مطبوع باخود قرار دادم که تمام عمر، درین دیار صرف کنم" (کتاب مذکور، ص ۲۳۳) - اسے لاهور (هندوستان) کی زندگی کا یه پهلو بهت اچها لگا که و

"هر نوع که کسی خواهد، باشد، منع و تکلینی نباشد" ظاهر هے که یه باتیں ایک ایسے معمورے هی میں هو سکتی هیں جس میں تشاده دلی اور کلچر انتہا کو پہنچ گیا هو، یه وه وصف هے جس کا ذکر ایک صدی بعد کا شاعر خالص استرآبادی (المتوفی

ا ۱۱۲۲ه ایمی کر رها هے ۔ وہ کہتا هے:

ز خوبیمای هند این خوبی اش بس
که هر گزنیست کس راکار با کس
یه اگرچه هند کی تعریف میں هے، مگر اس کا خاص
تعلق لاهور هی سے هے .

خوشگو نے بھی سفینهٔ خوشگو میں فیضی
کے حالات میں اسی طرح کا تأثر دیا ہے۔ وہ
لکھتا ہے کہ بقول صاحب مأثر رحیمی ''فیضی
ملاذ الفضلا و ملجا الشعراء بود۔ اکثر مستعدان
خراسان بشوق خدمتش به هند رسیدہ، کامیاب باطن و
ظاهر شدند ۔ هر کس که در ایران قدرت گفتن
مصرعی و طبع موزونی داشته، به هند آمد، نتائج طبع
خود را بشرف اصلاح وی رسانید ۔ دران وقت

دارالسلطنت لاهور دارالشعراء گردید'' یه اس زمانے کی بات معلوم هوتی هے جب آکبر نے لاهور میں اپنے تیام دو طول دیا۔ لہٰذا چودہ سال کے اس عرصے میں لاهور هی اس کا ادبی دربار بن گیا.

اب لاهور کے دارالشعرا، هونے کی حقیقت یه هے که لاهور میں مقیم، اور لاهور کے عارضی باشند ہے جو باهر سے آتے ٹھے، لاهور نو اپنے قیام سے ضرور مشرف کرتے تھے، جیسا که تذکروں میں ہے ۔ اس کا خلاصه دیکھیے مجلة نقوش لاهور نمبر، "فارسی شاعری میں لاهور کا ذکر'').

بعد کے زمانیوں میں بھی ایسا ھی ھوتا رھا، علمی و تعلیمی دنیا کا یہ واقعہ بھی اھم ہے کہ یہیں شہر لاھور میں عیسائی (Jesmits) مشن نے مرآة القدس کے نام سے بائیبل کا فارسی ترجمہ اکبر کی خدست میں پیش کیا ۔ ااکبر نے عیسائیوں سے جو رابطہ رکھا، اس پر دینی حلقوں میں بڑا احتجاج بھی ھوا، لیکن لاھور کی وسیع تر ادبی فضا میں وسعت مشرب کو خاص اھمیت حاصل تھی اور لاھور کی اس کشادہ دلی کا ذکر تو میخانہ کی عبارتوں سے ھم معلوم کر ھی چکر ھیں.

جہانگیر نے بھی لاھور ھی میں عیسائی سشن کا استقبال کیا ۔ اس پر بھی دیئی حلقوں میں احتجاج ھوا، لیکن جہانگیز کی اکشادہ دلی کا اعتراف خود پادریوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے.

مشاعرے: مغلوں کے عہد میں شعری مباحثے

استاعرے) کا خاصا رواج تھا (عبدالباقی نے مآثر رحیمی

میں متعدد سرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس نے طرز تازہ گوئی کی

تنقیدی مجلسوں کا بھی ذکر کیا ہے جو لاھور اور دہلی

دونوں جگھوں میں منعقد ھوئیں۔ مشاعروں کا ذکر

لاھور کے سلسلے میں اورنگزیب کے بعد کے زمانے کے

تذکروں میں بکثرت ملتا ہے۔ لاھور کے چند ایسے

مشاعروں کا ذکر حاکم لاھوری نے اپنی نتاب

مردم دیدہ میں کیا ہے، اس میں مسجد وزیر خان اور شالامار باغ میں مشاعروں کا خاص ذکر ہے ۔ ابسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اہل ادب کے گھروں میں بھی مشاعرے ہوتے تنے۔

اس سے پتا چلتا ہے کہ دہلی اور دوسرے مقامات پر، ادب کی جو رسمیں موجود تنہیں، وہ لاهور کے لیر اجنبی نه تهیں ۔ شعر و شاعری، کی جو سرگرمیاں دور غزنوی سے شروع ہوئیں، انهیں توران اور ایران دونوں طرف سے، لاھور اپنے اندر جذب کرتا رہا اور اس پر ایک مقامی روایت اردو سے پہلے پنجابی شاعری کی بھی چلتی رهی اور هیر وارث شاه کو بطریق نالهٔ اشتیاق پڑھنے یا گنے کا سلسلہ بھی لاہور کے لیے ذوق فزا رہا بلکه آخری أعهد انگریزی میں بھی گرمی محفل کا سامان پہنچاتا تھا۔ اس کے پہلو به پہلو، مثنوی رومی کا وجد آور وعظ، واعظوں کی تقریروں میں ڈھل کر گلی کوچوں سیں وجد آفرینی کرتا تھا آخری دور مغلیه میں لاهور کی ثقافتی سر گرمیوں کا حال انند رام مخلص کی کتاب بدائع وقائع میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سرخوش لاہوری کے تذکرہ كلمات الشعراء مين بني لاهوري شعرا كا ذكر موجود ہے۔ مشاعروں کا سلسله اس وقت تک جاری رها، جب تک سنیما کے فروغ نے اسے بالکل دبا نہیں دیا ۔ اردو پنج بی مشاعروں کا سلسله انگریزی دور میں اور بھی منظم ہوا، یہاں تک که مشاعروں کی سرگزشتیں لاھور کے اخبارات مثلاً پنجابی اخبار اور انجمن پنجاب رسالے میں چھپتی تھیں ۔ کئی ادبی انجمنیں محض مشاعرے کے لیر قائم هوئیں ۔ (دیکھیر آغا محمد باقر: "مضمون انجمن پنجاب" نيز، اسلم فرخی، سحمد حسین آزاد، اور گارسان دتاسی بخطبات). انجمن پنجاب: کی بنیاد لاهور سی

انجمن پنجاب: کی بنیاد لاهور میں ۔ ۱۸۵۰ میں پڑی اور نئے انداز کے مدرسے

قائم ہوے۔ ان مدرسوں سے پہلے آرنلڈ کی رپورٹ کے مطابق، مکاتب و سدارس سوجود تھے اور اسی کے مطابق ، ۸ فی صد لوگ خواندہ تھے۔ انگریزی حکومت کے تحت تعلیمی ادبی سرگرمیوں کا انداز جدا ہوگیا، مگر اس مقالے میں اس کی روداد بیان نہیں کی جا سکتی.

تعلیمی دائرے میں ۱۸۹۳ء میں لاهور کا امم تعلیمی وابعه گورنمنٹ کالج لاهور کا قیام تھا۔
اس کے فورا بعد (۲۱ جنوری ۱۸۶۵ء کو) انجمن پنجاب کی تأسیس هوئی ۔ اس تخیل کا محرک اول ڈاکٹر لائٹنر تھا جو گورنمنٹ کالج لاهور کا پہلا پرنسپل اور بعد میں یدنیورسٹی کالج (اور یونیورسٹی اوریئنٹل کالج) کا پرنسپل تھا۔ ۱۸۸۲ء میں جب پنجاب یونیورسٹی قائم هوئی تو اس کا پہلا رجسٹرار بھی وهی تھا ۔ انجمن پنجاب کی تأسیس جس جلسے میں هوئی (۲۱ جنوری ۱۸۶۵) اس میں پنڈت میں ہوؤ میں ہوا ہو ''چوک نوگزہ'' کے قریب ہے۔ مکان میں هوا جو ''چوک نوگزہ'' کے قریب ہے۔ انجمن کا نام ''انجمن براے اشاعت علوم مفیدہ'' (یا مطالب منیدہ) تھا۔

اسی انجمن نے لاھور میں پنجاب یونیورسٹی کی تأسیس کے لیے جد و جہد کی، اس کا ایک مجله بھی تھا جس میں علمی مضامین کے علاوہ انجمن کے جلسوں کی رودادیں شائع هوتی تھیں (انجمن کے حالات کے لیے دیکھیے، خطبات گارساں دتاسی، خطبه ۱۸۶۸ء؛ آغا محمد باقر: انجمن پنجاب، در ضعیمهٔ اوریئنٹل کالج میگزین.

اسی انجمن کے زیر اهتمام محمد حسین آزاد نے شعر و انشا کی اصلاح سے متعلق مضامین پڑھے جن سے نئے ادب کی تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کیا (دیکھیے محمد صادق اور اسلم فرخی کی کتابیں) نیز برج موهن دتا تریه کیفی کی کتاب منثورات).

نظم اردو کے مشاعرے لفٹنٹ گورنر سر ڈانلڈ میکلوڈ کی اسخواھش سے ھوے کہ سرکاری مدارس کے ذریعے اردو نظم کا رواج ھو جائے ''چنانچہ میجر (بعد میں کرنل) ھالرائیڈ نے اردو نظم (بطرز مغربی) کی تعریک شروع کی جس میں محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے بھی حصه لیا ۔ لاھور کی اس تعریک کا سارے ملک پر اثر ھوا (اسلم فرخی: محمد حسین آزاد، حصه اول، ص مرح و بعد) ۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر اردوکی نظم جدید کی تحریک بھی اسی ابتدا کی ترقی تھی ۔ قیام پاکستان کی تعریک بھی اسی ابتدا کی ترقی تھی ۔ قیام پاکستان کے بعد نئی پود، ''ادب مر گیا'' اور ''ادبی جمود'' قسم کے نعرے بھی لاھور ھی سے اٹھے ۔ اب لاھور علم و فن اور ادب و شعر کا عظیم مرکز ہے (اس علم و فن اور ادب و شعر کا عظیم مرکز ہے (اس سید کی لاھور میں آمد :

علمی و تعلیمی واقعه سر سید احمد خان کی لاهور سین امد ہے۔ سید صاحب نے اپنے تعلیمی مشن کی خاطر چار مرتبه لاهور کا سفر کیا ۔ اول دسمبر ۱۸۷۳ میں ، دوم جنوری ، فروری ۱۸۸۳ میں ، سوم دسمبر ۱۸۸۸ میں ، دوم جنوری ، فروری ۱۸۸۸ میں ، سوم دسمبر ۱۸۸۸ میں اور چوتھی مرتبه اپریل ۱۹۸۸ میں مسلمانان یہی وہ موقع ہے جب سر سید نے مسلمانان اهل لاهور کے جوش و خروش کو دیکھ کر انھیں اتفاق سے تیسرے سفر کی مفصل روداد سید اقبال علی نے سر سید احمد خان کا سفر نامه پنجاب میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے ۔ اس کے علاوہ یه اخبار انجمن پنجاب اور پنجاب اور پنجاب اور رفیق هند میں بھی مل سکتی ہے . سر سید احمد علی اور س جنوری کیو امرتسر سید بینجاب سر سید احمد علی اور پہنچے اور س فروری کیو امرتسر سے پانچ بجے لاهور پہنچے اور س فروری کیو امرتسر سے پانچ بجے لاهور پہنچے اور س فروری کیو امرتسر سے پانچ بجے لاهور پہنچے اور س فروری کیو امرتسر

تک لاهور میں قیام کیا ۔ اس موقع پر لاهور کے

ويلوم سٹيشن پر بڑا استقبال ھوا۔ استقبال کرنے

والوں میں شہر لاھور کے اکابر (مسلمان اور ھندو) موجود تهر \_ اس کے بعد، هر روز سید صاحب کو ایک سے زیادہ تقریبوں میں سپاسنامر پیش هوے جن کا جواب سید صاحب دیتے تھے۔ تعلیم کے اهم مسائل، ملکی یکجہتی اور اتحاد کے موضوعات پر تقريرين هوئين ـ محمد حسين آزاد، مولانا فيض الجسن اور دوسرے اهل علم سے بھی سلاقاتیں هوئیں ۔ سردار دیال سنگھ مجیٹھیہ نے بڑی عزت و تکریم کی۔ اس موقع پر سر سید نے جن اہم موضوعات پر کھل کر باتیں کیں، ان میں اول ھندو مسلم اتحاد، دوم اسلام کی حقانیت، سوم تعلیم نسوان کے بارے میں محتاط رویہ رکھنے کے متعلق اظہار خیال تھا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اردو کے بلند پایه ادیبوں اور مصنفوں میں سے بعض یونیورسٹی اوریٹنٹل کالج سیں استاد یا اس کے فیضیاب رہے ان مين شبل، فيض الحسن سهارنبوري اور مفتى عبدالله ٹونکی شامل ھیں ۔ شہر کے باقی نمایاں ادیبوں اور شاعروں اور مصنفین کے تذکرے کے لیے دیکھیے مجلة نقوش لاهور نمبر - اس کے علاوہ لاهوری ادیبوں کی ایک کھیپ گورنمنٹ کالج لاھور سے ابھری، ان کا ادب میں بڑا مقام ہے.

رسالهٔ مخزن (.. ۹ م): اگرچه لاهور میں مارہ میں اخبارات و رسائل موجود تھے، لیکن ادب کی دنیا میں شیخ عبدالقادر کے رسالهٔ مخزن لاهور) نے جو دیر پا اثر ڈالا، وہ اسی کا حصه تھا۔ یه رساله دس سال تک لاهور کی ادبی فضاؤں میں گرمی هنگامه کا سامان پیدا کرتا رها اور اگرچه اس نام سے بعد میں بھی طلوع و غروب کے منظر دکھاتا رها، مگر لاهور هی میں اس کے زیر اثر زمانے کے بڑے بڑے بڑے شاعر آسمان شہرت پر چمکے۔ اقبال کی بھی بعض نظمیں مخزن کی زینت بنیں۔ ان کے علاوہ، ادب اردو میں انشاے لطیف اور لطیف

رومانیت کی تحریک کے علمبردار بھی سخزن ھی کے ذریعے روشناس ھوے.

یه عجیب اتفاق ہے که زیر بحث زمانے کی اکثر تحریکیں اور ان سے وابسته اکثر اهل علم لاهور کے محلهٔ بازار حکیماں (بھاٹی دروازہ) ہی کے ارد گرد متیم نظر آتے ہیں (دیکھیے حکیم احمد شجاع: لاهور کا چیلسی، در.....).

غرض جس طرح ۱۹۱۰ کے بعد لاھور کا مہوچی دروازہ اور ۱۹۲۰ کے بعد دہای دروازہ اور ۱۹۲۰ کے بعد دہای دروازہ اور اس کا باغ سیاسی ھنگاموں کے لیے مشہور ھوا، ۱۹۱۰ سے قبل علمی، تعلیمی اور ادبی شخصیتوں کے قیام اور سرگرمیوں کے لیے بھاٹی دروازہ اور بازار حکیماں کو امتیاز حاصل ھوا۔ یوں تو لاھور کو از ابتدا تا حال اھم مرکز صحافت کہا جا سکتا ھے، لیکن مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار لاھور (اور ستارہ صبح) کو اس لحاظ سے خصوصی اھمیت نصیب ھوئی کہ اس کے دامن میں زمانے کے بڑے بڑے بڑے مرح صحافیوں اور ادببوں نے پرورش پائی ۔ ان میں عبداللہ عمادی، سلیم پانی پتی، ممہر و سالک اور حسرت کاشمیری جیسے نامور صحافی بھی شامل ھیں .

زمیندار کا امتیاز یه تها که اس نے صحافت کی روسانی، جذباتی روش کو فروغ دیا، جس کا بالواسطه ادب اردو کے ارتقا پر بھی اثر پڑا۔ زمیندار کئی تعریکوں کا علمبردار اور بڑا اثر رکھتا تھا۔ برصغیر میں جن چند اخباروں کو اردو صحافت کی اولین رهنمائی کی سند ملی، ان میں لاهور کے زمیندار کو اول الاولین کہا جا سکتا ہے۔ رفته رفته لاهور کو ایک مستقل ادبی دبستان کا درجه حاصل هو گیا اور قیام پاکستان کے بعد تو اسے اردو ادب کا سب اور قیام پاکستان کے بعد تو اسے اردو ادب کا سب تقوت اور توانائی آ گئی که بقول بسمل الله آبادی:

مركز زبان اردو كا لاهور هو گيا

دلی و لکھنؤ کو کارا کرے کوئی
لاہور کے دبستان اردو کا شعور خودی قیام پاکستان
سے پہلے ہی خود اقبال کے کلام میں بیدار نظر آتا
ہے، چنانچہ انھوں نے فرما با:

اقبال لکھنؤ سے، نه دہلی سے ھے غرض هم تو اسیر هیں جَمِ زلف کمال کے لیکن اس شعور کمال کو جس کے خالقوں میں ظفر علی خان کا بھی بڑا حصه ھے، نیاز مندان لاهور کے ایک ادبی اعلان کے ذریعے خاص تقویت نصیب هوئی، یا یوں کہیے که یه اعلان اس شعور کی علامت تھا.

نیاز سندان لاهور کا پیغام کیا تھا؟ ''یو۔ پی کے تنقید نگاروں کی خدمت میں " کے عنوان سے معلّه كاروان لاهور، نمبر ب (۱۹۳۹) مين لاهور کی وہ آواز سنائی گئی، جسے لاہورکے ادبی بلوغ کا برملا اظهار و اعلان سمجهنا چاهیے ۔ پیغام سیں لکھا ہے کہ یو۔ پی، حیدر آباد اور لاھور اردو کے تین سراکز ھیں۔ ان میں سے لاھور میں زبان کی حالت ایک هونهار تنو مند نوجوان کی ہے۔۔ جس کا خون گرم ہے جس کے اعضا میں لیک ہے، جو چھلانگیں مارتا جاتا ہے اور اس بات کی پہروا نہیں کرتا که اس کا قدم پیگذنڈی پر پڑتا مے یا نہیں اسے سمت کا اتنا ھی شعور ہے، جتنا کسی اور قدرتی نمو کو ہوتا ہے، یعنی یہ کہ سوا گرمی حیات کے اور کسی بیروتی قوت کا احساس نهیں لیکن قوت نامیه خود وهي رسته ڏهونڏتي هے جو بخط مستقيم کهلي روشنی اور تازہ ہواکی طرف جاتا ہے''۔

اور یہی کھلی روشنی اور تازہ ہوا تھی جس نے اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر اقبال کو پیدا کیا جس کے کمال میں لاھور کا فیض بھی شامل ہے.

اسی کھلی روشنی اور تازہ ہوا میں جس کا ذکر

نیاز مندان لاهور نے اپنے پیغام میں کیا۔ بعد کے جملہ شعری اور فنی، علمی دہستان ابھرے اور ملک کی ساری ادبی فضا پر معیط هو گئے (شعرا و دبائے لاهور کی مفصل فہرست کے لیے دیکھیے مجلة نقوش لاهور نمبر).

ترقی پسند تحریک: اس تحریک کی تأسيس اگرچه خصوصی طور سے، لاهور میں عمل میں نہیں آئی، لیکن سید سجاد ظمیر نے اپنی کتاب روشنائي (طبع لاهور، ١٩٥٦ع) سين ان مشاورتون کا تفصیل تذکرہ کیا ہے جو اس تحریک کی تنظیم کے لیر لاھور میں ھوتی رھیں ۔ سجاد ظمیر لکھتے هیں : ''یه وهم و گمان میں بھی نه تھا که لاھور كي ادب پرور سر زمين پر يه وه پهلا لغزيده قدم ه جو بعد کو اردو ادب کے کھلیان میں سنہرے خوشوں کا اتنا انبار لگا دے گا۔ چند سال کے اندر اندر یمیں سے کرشن چندر، فیض، بیدی، ندیم قاسمی، میرزا ادیب، ظهیر کاشمیری، ساحر، فکر، عارف، رهبر، اشک وغیرہ .... نے ترقی پسندی کے علم کو اتنا اونچا کیا که اس کی درخشاں بلندیاں همارے وطن کے دوسرے حصے کے ادیبوں کے لیے قابل رشک بن گئیں'' (ص ۹ س).

حلقهٔ ارباب ذوق:

لاهور میں ابھرنے والی اهم ادبی تحریکوں میں حلقۂ ارباب ذوق اس لیے نمایاں ہے کہ یہ خالصۂ لاهور کے ادبی ماحول سے ابھرا۔ اسے ترقی پسند تحریک کا رد عمل یا اثر بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایتدا میں یہ دونوں تحریکیں کچھ یکسال سی معلوم هوتی تھیں ، مگر آهسته آهسته دونوںکا نقطۂ نظر (لُہذَا طریق اظہار اور رنگ مطالب) جدا هوتا گیا۔ تعرقی پسند تحریک اب ۱۹۵۸ء میں حفوتا گیا۔ تعرقی پسند تحریک اب ۱۹۵۸ء میں منظم صورت میں موجود نہیں ، لیکن حلقۂ ارباب ذوق کئی نشیب و فراز سے گزرتا ھوا اب

بھی سوجود ہے.

اس کا پہلا نام ''بیزم داستان گوبان'' تھا، اس أنا پديلا اجلاس وم ايريل وموواء كو هوا، لیکن بعد میں یکم اکتوبر وجو وع کے اجلاس میں طس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔اور ''حلقهٔ ارباب ذوق'' اس كا نام تهيرا ـ اول اول ترقى پسند نقطه نظر کے ساتھ ساتھ اور بعد میں ادب میں آزادی کے نظریمے کی حمایت میں، حلقه پھلتا پھولتا اور پھیلتا گیا۔ اس کی ایک خصوصیت بالالتزام هفته وار نشست رهی هے اور اب بھی ہے۔ اس مجلس (حلقے) کے ماحول سے، بہت سی ادبی شخصیتیں ابھریں اور کہا جا سکتا ہے کہ اس نر ملک کے ادب پر گہرا اثر ڈالا (حلقر سے تعلق رکھنے والے ادیبوں اور ان کے ادب پاروں کی تفصیل کے لیے دیکھیے استحانی مقاله مرتبه يونس جاويد: حلقة ارباب ذوق، یونیورسٹی لائبریری لاهور: نیز انور سدید، آدبی تحریکین (مقاله دکتوری پنجاب یونیورسٹی).

مشرقیات کے سلسلے میں یونیورسٹی اورئینٹل کالج لاھور، علمی تحقیق (بانداز جدید) میں سرگرم رھا، جس میں ڈاکٹر لایٹنر کے بعد ڈاکٹر اے سی ولند پروفیسر سنسکرت کے علاوہ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع، پروفیسر حافظ، محمد اقبال اور پروفیسر حافظ

محمود خان شیرانی کے نتائج تحقیق نے ایک دبستان نقد و تحقیق کی بنیاد رکھی.

اهم بنیادی رسالے: اس موقع پر لادور میں صحافت کی تاریخ لکھنی مقصود نہیں ، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس شہر میں کون سے ایسے رسالے اشاعت پذیر ہوئے، جن کا ملک بھرکی صحافت و ادب پر گہرا اثر پڑا، یا جن کو کسی نه کسی وجه سے انفرادیت حاصل ہوئی.

لاهور کے رسائل میں مخزن کا تذکرہ آ چکا ھے، اس کے بعد، خصوصی اہمیت، رسالۂ همایول (مدیر میاں بشیر احمد) کو حاصل هوئی جس کے اوراق میں رومانیت و عقلیت کا استزاج نظر آتا ہے اور ملک کے بہت سے ادبیوں نے اسی کے ماحول میں پرورش پائی ۔ اس کے شائع ہونے کے بعد شباب آردو (مدیر: احمد حسین خان) میں ارزاں جدباتیت کی جگه سنجیدگی نر لے لی ۔ اس کے بعد نیرنگ خیال (مدیر، حکیم یوسف حسن) نکلا جس نے صحیح تنقیدی ذوق پیدا کیا۔ پھر عالمگیر (مدیر: حافظ محمد عالم) کی باری آئی جس کے باعث ادب تجارتی مقاصد کی طرف بڑھا ۔ ادب لطیف (مدیر: میزرا ادیب وغیره) نے ادب کے ترقی پسندانه نظریے کی بہت خدمت کی) خیالستان (اختر شیرانی) ادبی دنیا (مدیر: تاجور - بعد میں مولانا صلاح الدين احمد)، شا هكار (تاجور)، قيام پاكستان سے پہلے کے رسائل ہیں جن میں سے بعض بعد میں بھی جاری رہے ۔ اور ان کےساتھ کیے نئر رسالر نقوش (مدير: محمد طفيل)، اور فنون (مدير: احمد نديم قاسمي) شائع هوے اور اب تک (١٩٤٨ع) ت چل رھے ھیں. . . . اور اگر قرب زمانی و مکانی کے لحاظ سے آوراق (مدیر: وزیر آغا) کو بھی شامل کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان جرائد نے مل کر پاکستانی ادب کی رہنمائی کی خاص خدست کی۔ لاهور کے رسائل اور بھی ہیں۔(ان کے علاوہ اخبارات ا

کے ادبی ایڈیشن دنمی هیں)، جن کے ذریعے ادب کی مؤثر خدمت هوئی۔ یه سب بلند پایه رسائل هیں، ان میں نقوش اپنی محیط ادبی کاوشوں کے لیے، فنون آزاد ترقی پسندانه میلان کے لیے اور اوراق اپنے ادبی خلوص کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ نیرنگ خیال پہلا اهم پرچه ہے جس نے فن شناسی اور مغربی طریق ادب شناسی کی لاهور میں بنیاد رکھی .

لاهمور باغموں كا شمهر: لاهور كو باغوں كا شہر کہا جاتا ہے ۔ دور مغلیہ سے پہلے، لاھور میں کتنے باغ تھے اور کہاں کہاں تھے، یہ ابھی قابل تحقیق ہے لیکن شعرا ہے غزنوید، غوربه کے کلام. کے ذریعے اندازہ هوتا ہے که وہ عمد باغوں سے خالی. نه تها ـ يمي صورت عهد غلامان و سلاطين ديگر قبل از مغلیه کی ہے۔ سکھوں کے عہد میں ویرانی خاصی هوئی ـ کچه آبادی بهی هوئی ـ انگریزی عهد. میں لارنس باغ، گول باغ اور چھاونیوں وغیرہ کے ساتھ باغ بنے، انگریزوں نے اکثر پرانے باغوں کی از سر نو تعمير كرائى ـ ليكن خاصى تعداد مين باغات . . . . پر لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جہاں تک معلوم ہو سکا 🕝 ہے، دور مغلیہ میں باضابطہ طور پر باغ سازی اور باغ آرائی سب سے پہلے مرزا کا مران (برادر همایوں) نے کی۔ اس کے بعد یہ برطانوی دور کے آغاز تک سلسلہ جاری رها۔ خود برطانوی عمد میں بھی باغ آرائی هوتی رهی، جس سے معلوم هو سکتا ہے که یه ذوق باشندگان لاہور کے لیے بسنت پتنگ وغیرہ کے تیوہار کی طرح ایک امر طبعی تھا (تفصیل کے لیے دیکھیے نقوش - لاهور نمبر، مضمون: دور مغليه کے باغات. و دیگر مضامین).

لاهور قدیم کے واقعات اور اس کے باغات (اور دیگر عمارات وغیرہ) کے بارے میں مفتی تاج الدین نے ۱۸۶۷ء میں ایک رسالہ لکھا تھا ۔ اس میں باغات مغلیہ کی خاصی تفصیل دی ہے۔ اور لکھا ہے۔

کہ تقریبا ہر بڑی مسجد اور ہر بڑے مزار کے ساتھ باغ ہوتے تھے (میر تقی میر نے کہا ہے ۔۔ دشت کے ٹوٹے مقبروں پہ نہ جا

روضے سب گلستان هوتے هيں

لاهورسی باغ روضوں کے ساتھ بھی ھیں اور عمارتوں اور مدرسوں کے ساتھ بھی، گویا ذوق باغ آرای یہاں عام هے ۔ شالا مار باغ عبد شاہجہانی میں تعمیر ھوا اور عجائبات میں سے ھے ۔ شاہجہان کے عہد میں باغ آرائی کی رسم اور بھی بڑھی ۔ عبد اورنگ زیب میں یوں ھوا کہ دریا ہے راوی کی تباہ کن طغیانیوں سے لاھور کو بچانے کے لیے، اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کرایا (جس کے آثار کہیں کہیں اب بھی باقی ھیں) اور اس کے بعد حکم دیا کہ امرا اور منصب دار شہر کے رخ مکانات و محلات تعمیر کرائیں ۔ اس فرمان کے مطابق وہ علاقہ باغات سے پر ھو گیا ،

مفتی تاج الدین نے یه بات بھی لکھی ہے که مقبرۂ جہانگیر کی تعمیر کے بعد اس طرف بھی سیکڑوں باغات اور مقبرے تعمیر ھو گئے اور یه بھی لکھا ہے:

المنت تھا، دنیا کی ھر سمکن العصول چیز یہاں موجود تھی، ھر ھنر و کمال اور علم کی قدر ھوتی موجود تھی، ھر ھنر و کمال اور علم کی قدر ھوتی تھی۔ لوگ مرفه الحال اور دولت سے مالا مال، بہت سچے اور ایمانداز تھے، جو منه سے نسکالتے سوا سچ کے کچھ نہیں ھوتا تھا۔ ضیعة اوریئنٹل کالج میگزین، نومبر ۱۹۳۳، فروری ۱۹۳۸ء میں سکھوں کے عہد کے باغات کا ذکر ھے، اس جگه لاھور کے سب باغات کا ذکر مطلوب نہیں مقصد صرف یہ ھے کہ لاھور کی ثقافتی زندگی کے اس مہلو کو معرض توجه میں لایا جائے، جس کا تعلق بہلو کو معرض توجه میں لایا جائے، جس کا تعلق باغوں کی معبت سے ھے (تفصیل کے لیے دیکھیے

نقوش، لاهور نمبر).

شہر لاعور کے گرد فصیل (اب منہدم) کے ارد گرد گولائی میں، میونسپل باغ بڑی مدت تک لوگوں کی میر گاہ اور طلبہ کے پڑھنے کی جگہ بنی رھی۔ اھل شہر لاھور کی باغ پسندی تو بدستور قائم ھے، لیکن اس وقت (۱۹۵۸ء) ایک انسوسناک رجعان کے تحت باغوں کی تعداد کم ھو رھی ہے اور مغربی طرز کی تفریحات کی وجہ سے باغوں کی میر کا رواج کم ھو رھا ھے۔ آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگ شب و روز فکر دنیا میں منہمک رھتے ھیں اس لیے نئے باغات کی تعمیر اب رکسی گئی ہے۔ ان باغوں میں سیاسی جلسے اور ھندو مسلم مناظرے ھوتے تھے اور کبھی کہنی مینا بازار بھی لگتے تھے۔

سال روڈ: لاھور کی ثقافتی زندگی میں شاھراہ قائد اعظم (مال روڈ) کو خاصی اھیت حاصل ہے، انگریزی دور میں یہ سول لائنز کے بڑے بڑے بڑے عہدےداروں کی سیرگاہ اور آمد و رفت کا ذریعہ تھی۔ موجودہ سڑک سے قدرے مختلف اس کے دونوں کناروں پر گھڑ سوار لوگوں کے لیے ایک ایک سڑک دونوں طرف تھی اور درخت زیادہ تھے۔ یہ سڑکیں لارنس باغ سے گزر کر کوٹھی لاٹ صاحب یہ ھوتی ھوئی چھاؤنی تک چلی گئی ھیں .

مال روڈ کی سیاسی اھمیت : غالباً ۱۹۱۹ عرب کو مارشل لا کے بعد، اس سڑک کا سیاسی تحریکوں سے تعلق پیدا ھو گیا ۔ مارشل لا کے اسیر جن میں بڑے بڑے اکابر لوگ تھے، اس سڑک پر سے، شاید پیدل چلائیے جاتے تھے اور پبلک انھیں آتا جاتا دیکھتی تھی۔ اس کے بعد رفته رفته شہر کے اکثر سیاسی جلوس اسی سڑک سے گزرنے لگے، اگرچہ بعض جلوس ریلوے سٹیشن سے دہلی دروازے کے اندر سے ھوتے ھوے مسجد وزیر خان وسنہری مسجد کے راستے شہر میں گھوم کر لہاری یا بھائی دروازے پر ختم ھو جاتے۔ یا موجی

دروازے (که ۱۹۱۲ء کے بعد شہر کا اهم ترین سیاسی پلیٹ فارم تھا) سے ہو کر انارکلی اور گول باغ سے بھاٹی کے اندر سے واپس اپنی جگه پہنچ جاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مال روڈ جلوسوں کی عام گزرگاہ ہے ۔ مسجد شہدا بھی اسی پر واقع ہے، سیاسی تحریکوں میں کئی مرتبہ اس سڑک پر مظاهرین پسر گولی چلی، چنانچه و اپریل مرورء کی اندها دهند فائرنگ (جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بہٹو کے اقتدار کے مخالف جلوس پر هوئي) بهت هي اهم واقعه هے ـ غرض اب مال روڈ (شاھراہ قائداعظم ) ھر لحاظ سے ھنگاموں کا معل اورسیاسی عمل کا سرکز ہے۔ گول باغ اس کے مغربي سمت مين اور الفلاح مشرقي جانب مي يه چهوڻا سا ٹکڑا کویا بلاکی تماشاکلہ ہے ۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمائر میں بلائی ہوئی سربراھی کانفرنس کی یادگار بھی یہیں ہے اور بعض اهم اجبارات کے دفتر بھی اسی کے قرب و جوار میں ہیں .

کچھ اور معلومات : اس وقت (۱۹۷۸) شہر کے اکثر اہم ہوٹل اور قہوہ خانے اور ہال اسی سڑک پر واقع ہیں۔ ان سیں ایک Y.M.C.A. ہال بھی، جو انگریبزی دور میں، ادبی، ثقافتی، علمی سرگرمیوں کے لیے جگہ مہیا کرتا تھا، اسی سڑک پر ہے۔ لاہور کے تین بڑے ہال، یونیورسٹی ہال، بریڈ لا ہال (عقب سنٹرل ٹریننگ کالج) اور برکت علی محمد ن ہال، مشہور ہیں، مگر اس وقت ثانی الذکر متروک الاستعمال ہے۔ پاکستان نیشنل سنٹر اور متروک الاستعمال ہے۔ پاکستان نیشنل سنٹر اور متبول ہیں، مزید یہ کہ انارکلی بازار بہی اس مقبول ہیں، مزید یہ کہ انارکلی بازار بہی اس مقبول ہیں، مزید یہ کہ انارکلی بازار بہی اس مقبول ہیں، مزید یہ کہ انارکلی بازار بہی اس مقبول ہیں، مزید یہ کہ انارکلی بازار بہی اس

لاہور میں خصوصی طور سے چند بڑے سیاسی واقعات ہوے، ان میں پچھلی صدی کے سازش کیس 'ور نئے زمانے میں بھگت سنگھ اور دت کی سزاے موت،

غازی علم الدین شہید کا جلوس، گاندھی جی کے جلوس، مولانا ظفر علی خان، علی برادران اور قائد اعظم سے عظیم جلوس یادگار تھر.

لاهور دم تحریر (۱۹۷۸) بهی علم و فن کا ایک عظیم سرکز هے اس میں اخبارات، رسائل اور جرائد بتعداد کثیر نکل رہے هیں (نقوش لاهور نمبر)، تحقیق، تنقید اور علمی موضوعات پر کتابیں شائع هوتی رهتی هیں، کالجول کے علاوه، علمی ادارے، مثلاً سرکزی اردو بورڈ، مجلس ترقی ادب، سرکزی اقبال آئیڈسی، بزم اقبال، مغربی پاکستان اردو اکیڈسی، آرٹس کونسل، انجلس آرٹس کونسل، اکیڈسی، آرٹس کونسل، پنجاب آرٹس کونسل، آرٹسٹس ایکوٹی، رائٹرز گلڈ، حلقه ارباب ذوق وغیرہ متعدد انجمنیں کام کر رهی هیں .

لاهورکا یه مختصر سا حال بطور مرکز علم و ثقافت آیا هے۔ بعض اور پہلو قابل ذکر تھے، مگر نقوش لاهور اور مآثر لاهور، اور Lahore: Past and Present میں مختلف شعبه هاہے زندگی کے بارے میں اتنا لکھ دبا گیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دبنا نامناسب هوگا .

مآخر متن مقاله میں مذکور هیں، معتاز اور نمایاں ادیبرں، عالموں، مصنفوں اور نن کاروں کا اور میلوں وغیرہ کے لیے دیکھیے مجلّه نقوش لاهور نمبر (سید عبدالله رکن ادارہ نے لکھا).

(اداره)

لاهد بجان: ایران کے صوبه گیلان کا ایک شہر جو دریاف سفیدرود کے مشرق اور کوه دُلفک [درفک] کے شمال میں واقع ہے (دیکھیے ایک قدیم قوم کا نام کو شمال میں واقع ہے (دیکھیے ایک قدیم قوم کا نام (پردیسر) ہر ہے جو ۸ میل اوپر کی طرف آنگرود کے درمیان میں بہتا ہے۔ آنگرود سوجودہ ضلع ران کوه کا صدر مقام ہے.

اگرچه قدیم عرب جغرافیه دان لاهیجان سے

واقف نه تھے مگر یقبنی طور پر یه گیلان کے قدیم ترین شمہروں میں سے ھے ۔ اس کا بانی افسانوی لاھج بن سام بن نوح قرار دیا جاتا ہے۔ دریا سے سفید رود گیلان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں یه دریا مشرق میں آماردی Amardoi اور مغرب میں کادوسی Kadusioi یا گیلیون Gelai ع درمیان حد فاصل کا کام دیتا تھا۔ دیکھیے Andreas Real Encyclopaedie & Pauly-Wissowa > Amardos اسلامی زمانے سیں گیلان کا وہ حصه جو دریا کے مشرق میں واقع ہے، بی پیش کہلاتا تھا اور مغربی جانب کا حصہ بی پس کے نام سے معروف تها ـ (لفظ بیه بمعنی آب، (دیکھیے امین احمد رازی در Auszuge : Dorn ، من الفظ اوستائي كلمه vaidhi بمعنی گذرگاه آب سے مطابقت رکھتا ہے۔ کاشانی کے قول کے مطابق بی پیش کے لوگ علوی (زیدی) تھے اور بی پس والے حنبلی یا استاد ابوجعفر (= طبری) کے پیرو تھے....

مآخذ: متن ميں آگئے ديں.

(V. MINORSKY) [و تلخيص از اداره])

© لائٹنر : گوت لیب ولہلم (Leitner یا کہ ماھر کے ماھر الدونیت اٹار قدیمہ اور تعلیم کے ماھر مستشرق؛ لائٹنر ہم اکتوبر مہرء کو بوداپست (هنگری) میں پیدا ھوے۔ان کے والد ڈا کثر (Physician) تھے۔ لائٹنر آٹھ سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ھو گیا اور والدہ نے ایک انگریز افسرسے شادی کر لی۔ ۱۸۳۸ء سے ۱۸۵۸ء یعنی گیارہ سال تک لائٹنر ترکیہ میں رھے۔ برسہ اور استانبول کے مدرسوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انھوں نے پروٹسٹنٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انھوں نے پروٹسٹنٹ کالج مالٹا اور کنگز کالج لنڈن میں اعلی تعلیم کے مدارج طے کیے۔ ہمہ ۱ء میں جنگ کریمیا (ه۱۰۵۔ ۱۸۵۹ء کی حسوبے کے سوقع پر ھزمجسٹی کمسریٹ کمسریٹ درجۂ اول کی حیثیت سے Commissrate

ملازم هوے۔ ١٨٥٩ء مين لائتنز كنگو كالم لنڈن عربی اور ترکی زبانوں کے لیاکجرار مقرر ہوہے۔ ۱۸۹۱ء میں عربی نے علاوہ اسلامی قانون کے پروفیسر بنا دیر گئے۔ اسی سال رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے رکن بنے۔ المراع میں فری بورگ یونیورسٹی سے بی ۔ ایچ ڈی کی ڈگری لی ۔ ۱۸۶۳ء سی گورنمنٹ کالج لاھور کی تاسیس ہوئی اور ڈا کٹر لائٹنر کا تقرر بطور پرنسپل هوا۔ نوببر س١٨٦ء ميں انھوں نے لاھور آ در پرنسپل کا عہدہ سنبھالا ۔ ڈاکٹر لائٹنر کے لاھور پہنچنر سے شمالی هند، حصوصًا پنجاب کی تعلیمی، ادبی اور علمی فضا بہت متأثر هوئی ۔ انهوں نے یہاں پہنچتے ہی حالات ک بغور جائزہ لیا اور مقاسی باشندوں کا تعاون حاصل کر کے ایک همه گیر تحریک کا آغاز کیا جو آڑے چل کر بہت بار آور ثابت ہوئی اور اسی کے تیجر میں بالآخر پنجاب ويونيورستي قائم هوئي.

۲۱ جنوری ۱۸۹۵ کو لاهور میں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی گئی جس کے صدر ڈاکٹر لائٹنر تھے ۔ لاھور، امرتسر ادر پنجاب کے دیگر شہروں، کے سربرآوردہ حضرات اس انجمن میں شامل تھے۔ ڈاکٹر لائٹنر کی رہنمائی میں انجمن کے اغراض و مقاصد میں به امور شامل کے گئے : (۱) قدیم مشرقی علوم کا احیا؛ (۲) باشندگان ملک میں دیسی زبانوں کے ذریعے علوم مفیدہ کی اشاعت؛ (م) صنعت و تجارت کا فروغ؛ (م) علمی، ادبی، معاشرتی، سیاسی سائل پر بحث و نظر؛ (ه) سویے کے بارسوخ، اهل علم طبقات اور افسران حکومت میں رابطه قائم کر کے مذكوره بالا مقاصد كي پيشرفت ـ ڈاكثر لائشر نر ان اغراض و مقاصد کی خاطر بڑے جوش اور خلوص سے كام شروع كيا ـ جا بجا تقريرين كين ـ لاهور سين ایک پبلک لائبریری، ریڈنگ روم اور تعلیمی کمیٹی قائم کرنے کے علاوہ و۱۸۶۰ می میں مشرقی علوم

کا ایک مدرسه بهی قائم کر دیا۔ پیر لاهور سے باہر پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی انجمن کی شاخیں قائم کر کے سکول اور کتابخائر قائم کیر اور مختلف زبانوں میں شعور عامد کی تربیت کے لیر رسائل اور اخبارات جاری کیر۔ تعلیم عام کرنر کے ان مختاف کاسوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر لائٹنر نر بڑ ہے پر زور انداز میں پنجاب میں ایک اوریٹنٹل یونیورسٹی کے قیام کی تحریک شروع کی اور اس مقصد کے لیر امرا و رؤسا کو گران قدر عطیات دینر پر آماده کر لیا۔ ۱۱ ستمبر ۱۸۹۵ کو انھوں نر شمالی هند و پنجاب کے لیر اوریئنٹل یونیورسٹی کا منصوبہ پیش کیا ۔ مقامی باشندوں کی پرزور تائید کے علاوہ انھوں نے اس منصوبر کے لیر کچھ یورپی حضرات کی حمایت بھی حاصل کر لی ۔ ڈاکٹر لائٹنر کاکته یونیورسٹی کے نصابات کو یہاں کے باشندوں کے لیے ناکانی اور یہاں کے ذہن و فکر اور تہذیبی روایات سے بر آھنگ خیال درتے تھے ۔ وہ تعلیم میں یہاں کے بالمندوں کسو شریک کر کے ان کے سزاج اور ضروریات کے مطابق نظام تعلیم استوار کرنا چاهتر تهر، جس کی غایت مختصر الفاظ میں اتنی هی تهی که مشرقی علوم اور ملکی زبانوں کو نمایاں حیثیت حاصل ھو۔ علوم جدیدہ اور علوم قديمه مين ايک تعلق قائم کيا جائے اور جدید علوم ملکی زبانوں میں پڑھائر جائیں ۔ ڈاکٹر لائشر کا یه نظریه انگریزی حکومت کی سیاسی حکمت عملی اور اس کے مخصوص مصالح سے بہت مختلف تھا، اس لیے انھیں اپنر نظریات کی پیشرفت کے لیر طویل اور صبر آزما جد و جهد کرنی پڑی، لیکن وہ اپنے مقاصد میں بمشکل تھوڑی سی کامیابی حاصل کر سکے، یعنی اوریٹنٹل کالج کا قیام اور پنجاب یونیورسٹی کے مقاصد میں مشرقی علوم کی اهمیت کا اعتراف اور دیسی زبانوں کو با ثروت بنانے کا عزم جو تمہید (Preamble) کے طور پر

یدونیورسٹی کے دستور العمل میں ۱۹۵۰ء تک شامل رھا ۔ اس اعتراف حقیقت کے باوجود ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے همیشه ہے دلی سے کام لیا گیا جس کی وجه سے ڈاکٹر لائٹنر کی آرزوئیں تشنهٔ تکمیل رهیں اور وہ یہاں سے دل شکسته واپس گئے .

انجمن پنجاب کی تعلیمی، ادبی، علمی، معاشی اور سعاشرتی سرگرسیوں کی پرخلوص رهنمائی کے علاوہ ڈاکٹر لائٹنر نر اپنی علمی تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اس کے لیے دشوار گزار علاقوں کی سیاحت کر کے وہاں کے باشندوں کی زبان، ادب، رسم و رواج، عقائد و تصورات کے بارے میں گرانقدر معلومات فراهم کر کے انهیں شائع کیا ۔ اس سلسلے میں انھوں نے ١٨٦٦ء میں کشمیر اور بدخشاں کے درمیانی علاقے (بلتستان ، گلگت ، هنزه ، ناگر، چترال، کافسرستان) کا پر خطر سفر کر کے برف پوش پہاڑوں کے درسیان گھرے ھوے علاقوں کے باشندوں سے پہلی بار رابطہ قائم کیا ۔ اس سیاحت اور مطالعے کا نتیجه The Languages and Races of Dardistan کے متعدد حصبوں کی صورت میں علمی دنیا کے سامنر آیا۔ اس علاقر کا یه نام "دردستان" ڈاکٹر لائٹنر ھی کا دیا ھوا ھے ۔ بین الاقوامی علمی حلقوں نے لائٹنر کی ان خدمات کا اعتراف کیا اور انهیں دردستان کا دریافت کننده. (Explorer of Dardistan) قرار دیا ۔ کشمیر اور بدخشان کے درسیان ان علاقبوں کی سیاحت اور تحقیق کا یه سلسله اس کے بعد بھی جاری رھا ۔ تخت باھی کے قریب بدھ یونانی آثار کی دریافت. بھی لائٹنر کے حصر میں آئی.

میں ڈاکٹر لائٹنر نے برسہ (ترکی) کے جربی کونسل کی صاحبزادی کیرولین شواب سے شادی کی اور اسی سال ان کی تعلیمی تحریک کے نتیجے

میں حکومت نر پنجاب یونیورسٹی کالع قائم کرنے کا فیصله کیا (۸ دسمبر ۱۸۶۹ء) جس کے ڈاکٹر لائٹنر پہلے رجسٹرار بنے ۔ یہ منصب گورنمنٹ کالج کی پرنسپلی کے علاوہ تھا ۔ پنجاب یونیورسٹی کالج کی سینیٹ کا پہلا اجلاس ۱۱ جنوری ۱۸۵۰ء کو ليفڻيننڪ گورنر سر ڏونلله سيکلوڈکي صدارت سي هوا جس میں اوریٹنٹل کالج کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ۔ اس کالج کے پہلے پرنسیل بھی ڈاکٹر لائٹنر بنائے گئر ۔ چند برس تک انھوں نر اس منصب کے فرائض اعزازی طور پر انجام دیے اور یکم اگست ۱۸۷۵ سے پرنسپل کے عہدے کی تنخواہ پانچسو روپر ما ہوار قبول کی ۔ ۱۸۲۳ء تا م ۱۸۲۵ کے دوران میں وہ طویل رخصت پر یورپ میں رہے اور جب مارچ ۱۸۵۹ء میں واپس آئے تو اوریٹنٹل کالج بیڑی نازک صورت حال سے دو چار تھا ۔ ڈاکٹر لائٹنر نے کالج کے معاملات درست کیے اور بہت جلد اسے علمی اور تعلیمی لحاظ سے بلند مقام تک پہنچا دیا ۔ اس ترقی کے باوجود حکومت اوریٹنٹل کالج کے بارے میں مطمئن نهين تهي اور كرنل هالرائية ذائريكثر تعلیمات کی نکته جینی کا ساسله برابر جاری رها ـ ڈاکٹر لائٹنر نے اپنی سالانه رپورٹوں (۱۸۸۱-١٨٨٤ع) ميں اس كا مسكت جواب ديا۔ وه گورنمنٹ کالج اور اوریٹنٹل کالج دونوں کے بیک وقت پرنسپل تھے، اس لیے تعلیم کےسرکاری اور قومی نقطة نظر کے فرق کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے تھے ۔ پنجاب یونیورسٹی کالج کو ڈگریاں دینے کا اختیار نہیں ملا تھا اور طلبہ ابھی تک کاکتہ یونیورسٹی کے استحانات دینے پر مجبور تھے ۔ اس دو عملی کا لائٹنر کو بڑا افسوس تھا اور وہ جلد سے جلد اس دو عملی کو ختم کرکے پنجاب یونیورسٹی کو مكمل طور پر بااختيار يونيورسٹي كى شكل ميں ديكھنے کے متمنی تھے۔ ١٨٤٦ء ميں جب وائسراے هند

لارڈ لٹن Lytton پنجاب آئے تو ڈاکٹر لائٹنر نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ پنجاب یونیورسٹی کالع کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے گا۔ ۱۸۷۷ء سیں اس وعدے کی توثیق امپرئیل اسمبلی میں کر دی کئی اور طویل انتظار کے بعد بالآخر ہم، اگست ۱۸۸۲ء کو پنجاب یونیورسٹی ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے وجود میں آ گئی ۔ پنجاب یونیورسٹی کے قیام کا یہ سہرا صحیح معنوں میں ڈاکٹر لائٹنر کے سر ہے۔ وہ اس یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار مقرر ہونے ۔ ۱۸ نومبر ۱۸۸۲ء کو پنجاب یونیورسٹی کی پہلی کانووکیش سنعقد ہوئی جس کی صدارت وائسراہے هند لارڈ لٹن نے بحیثیت سر پرست کی اور ڈاکٹر لائٹنر نے اردو میں رپورٹ پیش کی ۔ اسی کانووکیشن میں ڈاکٹر لائٹنر کی خدمات کے اعتراف میں انھیں ڈی ۔ او ۔ ایل کی ڈگری دی گئی ۔ اس کے بعد ڈاکٹر لائٹنر لیپوٹیشن پر ایجوکیشن کمیشن میں گئے اور پھر دو سال کے لیے طویل رخصت پر یورپ چلے گئے ۔ دسمبر سممراء میں وہ واپس آئے اور اپنے سناصب کا چارج لیا ۔ لیکن تعلیمی نظام کے بارے میں حکومت کی پالیسی اور ان کے نقطۂ نظر میں جو شروع سے اختلاف چلا آتا تها، وه اب شدید تر هو گیا تها ـ لائٹنر تعلیم کو یہاں کے باشندوں کے احساسات کے ساتھ ھم آھنگ کر کے اسے قومی شکل دینا ضروری سمجهتر تهر ـ حكومت اس سے متفق نهيں تهى ـ اس صورت حال سے لائٹنر خاصے دل برداشته هو . چکر تھے۔ ان کی صحت بھی جواب دے رھی تھی ۔ اپریل ۱۸۸٦ء میں وہ چند ماہ کے لیے حکومت هند کے دفتر امور خارجہ سے وابستہ رہ کر کشمیر، كلكت اور جترال كئے - ١٨٨٠ء مين لائٹنر انكلستان چلے گئے اور اپنے سناصب سے سبکدوش ہونے کے بعد انهوں نر وو کنگ میں رائل ڈرامیٹک کالج کی عمارت

حاصل کرکے وہاں اوریٹنٹل انسٹ یوٹ قائم کیا اور تصنیف و تالیف کا شغل جاری رکھا ۔ سه ماہی ایشیائک ریویو (Asiatic Quarterly Review بعد میں "ایشیائک ریویو") جاری کیا اور دس سال تک اس کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ انھوں نے ۲۲ مارچ الماون سال کی عمر میں بون Bonn (جرمنی) میں وفات ہائی.

ڈاکٹر لائٹٹر تقریبا بچیس زبانیں جانتے تھے۔ انھوں نے مستشرقین کی کئی کانفرنسوں میں شریک ھو کر مقالات پڑھے اور علما سے داد حاصل کی ۔ وہ کئی مشہور علمی اداروں کے رکن تھے جن میں رائل ایشیانک سوسائٹی، رائل هنگیزین اکادسی آف سائنسز، اكيدسي آف پيرس وغيره شامل هيں ـ انھوں نے اپنی زندگی کا قیمتی حصه لاھوڑ میں گزارا .. وہ صعیح معنوں میں پنجاب کے محسن تھے۔ انھوں نے یہاں رہ کر ملکی باشندوں کی تہذیبی جنگ لڑی جس میں وہ پوری طرح کامیاب تو نه ھو سکر لیکن پنجاب یونیورسٹی کی تاسیس کے ساتھ اس کے مقاصد میں اس تہذیبی شق کو داخل کرانر میں ضرور ان کا حصه ہے جس کی رو سے مشرقی علوم اور دیسی زبانوں کو باثروت بنانر کی ذمرداری اس یونیورسٹی نر قبول کی۔ ڈاکٹر لائٹنر جب تک یہاں رہے اپنی پرجوش طبیعت اور حربت فکر کی وجه سے انگریز حاکموں کے لیے (خواہ وہ رتبے میں ان سے اعلی تھے یا فروتر) ایک ہوا بنر رہے۔ وہ سخت ضابطه بسند منتظم تهي اور ابنے ماتحتوں اور طلبه سے اس امر میں کوئی رو رعایت نہیں کرتر تهر، لیکن اس دبدیر کے ساتھ هی وہ بہت رحم دل بھی تھے، خصوصًا طلبہ کے لیے وہ شفقت کا پیکر تھے اور ان کے گھر کے دروازے شب و روز ان کے لیے كهار رهتر تهر - هيبت و شفقت كا يه ملا جلا يبكر یس سال سے زائد عرصر تک پنجاب کے لوگوں کی

تعلیمی، تحقیقی اور تهذیبی خدمت کرتا رها.

The (۲) : ۳ (۲ (۲) مصد ا۱ مین مندرجه ذیل هیں:

The (۲) : ۳ (۲ (۲) مصد Dardistan (۱)

Languages and Races of Dardistan

Bashgeli Kafirs and their (۳) : ۴ | ۸ / 2 |

Dardistan in 1866, 1886 (۳) : ۴ | ۸ / 2 |

The Hunza and Nagyr Handbook (۵) : and 1888

Discovery of Gracio (٦) : ۴ | ۸ / 4 |

Placed Takht Bhai

Linguistic Fragments

Introduction to a Philosophical Grammar of (۸)

The Theory and practice of Education (۹) : Arabic

(۱۱) : ۴ | ۸ / 1 |

The Races of Turkey (۱.)

let lixes of the Simla Dialect

let lixes of the Simla Dialect

and let lixes of the simla dialect

and let lixes of the simla Dialect

and let lixes and lixes of the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and the simla Dialect

and let lixes and their (۲) and their (۲) and the simla Dialect

and lixes and their (۲) and their (۲)

and lixes and their (۲) and their (۲)

and lixes and lixes and their (۲)

and lixes and

A History of: H. L. O. Garret (۱): المَاحَلُدُ (۲) أَدُامِا اللهُ (۲) أَدُامِا اللهُ (۲) أَدُامِا اللهُ الل

(غلام حسين ذوالغقار)

لِباس : (ع)؛ [لَبِسَ كُبْسًا كَيْرًا بِهُننا، ﴿ اللَّبَاسِ، بُوشًاكَ، بِهِننا كَمْ كَيْرُكِ؛ جِمَع : كُبُسُ وُ

الْبِسَةُ (المنجد، نیز لسان العرب بذیل مادة)]۔
لباس تمدنی زندگی کی اهم ترین ضرورت ہے۔اس کی
بنیادی غرض جسم کے قابل ستر حصوں کی
پردہ پوشی ہے، [لیکن جسم کو موسمی اثرات (سردی
گرمی وغیرہ) سے محفوظ رکھنا بھی ایک مقصد ہے۔
اسی طرح لباس کو شان و شوکت اور تجمل کے اظہار
کا ذریعہ بھی بنایا جاتا ہے]۔ زمانۂ جا هلیت میں عربوں
کے نزدیک ستر پوشی کی بالعموم کوئی اهمیت نه
تھی ۔ وہ اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھول دیتے
تھی ۔ وہ اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھول دیتے
تھے؛ سر عام ننگے ہو کر کھا لیتے تھے۔ اور بہت
سے لوگ حج کے موقع پر کعبے کے گرد برهنه طواف
سے لوگ حج کے موقع پر کعبے کے گرد برهنه طواف

اسلام آیا تو اللہ تعالٰی نے لباس کے متعلق احكام نازل فرمائع : يُبَنِي أَدَمَ قَدُ أَنُوزَلْنَا عَلَيْكُم لباسا يُوارى سواتكم وريشاط و لبَّاسُ الشُّقُوى لا ذُلِکُ خَيْرٌ \* ذُلِکُ مِنْ أيت الله لَعَلْهُم يَذْكُرُونَ (٤ [الاعراف]: ٢٦)، یعنی اے آدم! هم نے تمهارے لیے لباس پیدا کیا، جو که تمهارے قابل ستر بدن کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے ہڑھ کر ہے ۔ یہ اللہ تعالٰی کی نشانیوں میں سے ہے تاکه لوگ نصیحت بکڑیں ۔ [تقوی کا معنوی لباس اس ظاهری لباس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے اور یہ لباس کا پیدا کرنا ، جس سے ستر جسم اور زینت دونوں مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کی نشانیوں میں سے ہے؛ انسان کے لیر لباس صرف ستر پوشی اور ظاهری زیب و زینت هی کا سامان نهیں بلکه یه بهی ضروری هے که انسان اس روح کا دل سے بھی قائل ہو جو ظاہری ستر پوشی اور پُردہ پوشی کے ساتھ ساتھ شرم و حیا اور انسانی و اخلاقی اقدار کے دلی احترام کی ضامن ھو۔ ان باطنی

آداب اور مصالح کو دل سے ماننا ضروری ہے جو ستر اور پردے کے احکام میں بسلسلہ لباس آئر میں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں که ظاهری ستر ہوشی کوئی شے نہیں۔ آج کل کچھ لوگ دل کے پردے کا ذکر کرتے میں اور باور کراتے میں که ظاهری برده کوئی معنی نهیں رکھتا ۔ یه خیال غلط ہے إ ـ بہر حال لباس اللہ تعالى كے فضل و كرم كى نشانیوں میں سے ایک مے (تفصیل کے لیے دیکھیے عبدالماجد دریا بادی: تفسیر ماجدی ، ص ۲۲۸، مطبوعة لاهور) ـ لباس وهي هے جو برهنگي كو رفع کرے اور اس کے علاوہ وقار میں بھی اضافه کرے۔ قرآن معید میں لباس کا ذکر مجازی معنوں مين بهي آيا هـ: فَاذَا قَسهَا اللهُ لسبساسُ السجسوع والعَدوف بسما كانسوا يسمستعونه (١٦) [النحل]: ١١٢)، يمنى الله تعالى نر ان كو (ان كى حرکات کے سبب سے) بھوک اور خوف کا مزہ جکھایا۔ دوسری جگه رات کو لباس [ساتر] بتایا گیا ف : وُهُو البذي جَعلَ لكم السِّلَ لباسًا و السُّومَ سَبَاتًا و جَعَلَ السَّمَارَ نَشُورُاه (٥٠ [الغرقان] : ٢٠ )، یعنی اور وہ هی تو هے جس نے تمهارے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو آرام کی چیز بنایا اور دن کو زندگی کی حرکت کا وقت بنایا \_ تیسری جگه مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ھے: هُن لِبُاسُ لَكُم وَ أَنتُم لِبَاسُ لَهُن (٢ [البقرة]: مدر)؛ میاں بیوی دونوں میں جولی دامن کا ساتھ ہے وه ان کے حق میں او رهنا، بچھونا هیں اور یه ان کے حق میں ۔ اس آیت کے مطابق معاشرے میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ پوش هونا چاهیر اور ایک دوسرے کی زینت بڑھانر والا.

اسلام میں کوئی خاص لباس مقرر نہیں ، مگر یہ ضروری ہے کہ جو لباس بھی ہو وہ صاف ستھرا اور ساتر بلٹ ہو [یعنی ایسا لباس کہ جس کے

پہننے سے جسم کی بناوٹیں ظاہر نه ھونے پائیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جسم کے بے ڈھنگے حصے جو ذوق جمال و تناسب کے لیر ناگوار ھیں ان سے نگاھیں معفوظ رهیں اور دوسرا مقصد یه بھی ہے.که جنسی اشتعال کا سامان جس سے قرآن مجید نے دور رہنے کی تلتين كي هے، پيدا نه هونے پائے ـ چنانچه حيا اور پردے کے تصورات اسی پر مبنی هیں [رك به حجاب]۔ اس کے علاوہ اس سے وقار انسانی کا تحفظ بھی مطلوب ھے ۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ھے که لباس پہننے والر کی حیثیت سے فرو تر نه هو، اور نه ایسا هو که اس سے اظہار فخر و تکبر هوتا هو۔ مردوں کے لیر ریشمی اور پرتکلف لباسوں کو دو وجہ سے اچھا نہیں سمجھا گیا که انسان اپنے عظیم اخلاقی نصب العین کے پیش نظر سخت کوشی اور دوامی جد و جهد پر مجبور سعجها كيا هے؛ اس ليے تكلف، تزئين اور آرائش كي زندگی کو جد و جہد کی سپرٹ کے منافی خیال کیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ، اسلام کی مساواتی روح کے پیش نظر، لباس کا وہ معیار پسندیدہ سمجھا گیا ہے جو ایک عام آدسی کے لیے بھی سہل الحصول ہو۔ سخت کوشی کی زندگی کی اس حکمت کے تحت شاہ ولی اللہ دیلوی نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی تھی که "در آفتاب بنشینید که آفتاب حمام عرب است و خشن پوشید'' اور صوفیہ نے کرباس و پلاس کسو اختيار كيا] ـ البته ريشمي اور نرم و نفيس لباس عورتوں کے لیے پسندیدہ سمجھا گیا ہے ۔ غرض اسلام نے اگرچه کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی ، لیکن لباس کے لیے بعض خاصی آداب و شرائط ضرور عائد کی هیں۔ یه شرائط اسلام کی اخلاقیات انفرادیه و اجتماعیہ کے تابع ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید و سنت میں ہے۔ بعض لباس ایسے هیں جنهیں فواحش میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یه وہ هیں جو لباس کی اصل روح سراسر ذهانينا (سراسر محيط هو جانا

جیسا کمه آیات مذکوره بالا سے واضع مے) اور وقار انسانی کے منافی اوضاع پر مبنی هوتے هیں ، لہذا عریانی اور نیم برهنگی کے قریب قریب لباس بهی ممنوع هیں۔ اس کی تائید سورة النور کی آیات حجاب سے هوتی ہے [رک به حجاب]۔ حدیث میں ہے کم آنحضرت صلّی اللّٰہ علیه و آله و سلّم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جن کے کوڑوں سے برهنگی ظاهر هوتی هو (مسلم کتاب اللباس، نیز البخاری کتاب اللباس، نیز البخاری کتاب اللباس،

ایک مسلمان دنیا بھر کے لباس (موسم و آب و هوا اور رسم و رواج کے تحت) استعمال کر سکتا ہے بشرطیکه ان میں آداب و شرائط مذکورہ بالاکا لحاظ رکھا گیا ہو۔

اس سلسلے میں شعار قومی کے طور پر، مسلمانوں کو یه بھی حکم ہے که وہ یہود و نصاری کے اتباع سے بچیں اور اپنی انفرادیت کو دوسری باتوں کے علاوه لباسون میں بھی قائم رکھیں۔ یه دراصل قومی تشخص کے تحفظ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج کل بعض لوگ مغربی بین الاقوامیت کی آڑ میں مغرب کے بعض لباسوں کی ترویج کے قائل ھیں۔ لیکن یہ یاد رھے که مسلمانوں کی اپنی ایک خاص بین الاقوامیت بھی ہے اس کا اتباع مغرب کی بین الاقوامیت کے اتباع سے مقدم اور مستحسن ہے۔ کسی بھی ایسی تہذیب کا اتباع جو اس اسلامی تشخص کی نفی کرتی هو، اسلامی تعلیمات کے مطابق پسندیده نبهیں ہو سکتا ۔ اسی لیر فقہا نر مَنْ تَشَبَّهُ بقوم فَهُوَّ منہم کے تحت دوسری اقوام کی مشابہت اختیار کرنر کی مخالفت کی ہے اور اسی کے تبحت بعض ملکوں میں مسلم اور غیر مسلم لباسوں میں فرق بھی نظر آتا ہے. احادیث سے پتا چلتا ہے که عہد رسالت میں عرب میں عام طور پر سراویل، ازار، عمامه، عبا، جلباب،

قبيص اور خمور (جمع: خُمَر \_ اوردهنيان) وغيره

مستعمل تهیں، یمن کی چادریں اور صوف کے جیے بھی پہنے جاتے تھے عہد جاهلیة میں اهل ثروت عرب حریر (ریشم) کا بنا هوا لباس بھی پہنا کرتے تھے؛ (بخاری، کتاب اللباس؛ سنن ابی داؤد کتاب اللباس؛ مسند احمد بن حنبل).

آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے لباس کے متعلق مذکور ہے که آپ کا عام لباس چادر، قمیص اور تہمد تھا، عمامه اکثر سیاه رنگ کا هوتا تھا اور عمامے کے نیچے سر سے لگی هوئی ٹوبی هوتی تھی۔ اس کے علاوه آپ کو یمن کی دهاری دار چادریں پسند تھیں جن کو عربی سیں جبره کہتے تھے، لیکن آپ نے بعض اوتات شامی عبا بھی استعمال کی ہے۔ آپ کو سفید رنگ کے کپڑے بہت مرغوب تھے (البخاری: الصحیح، باب اللباس؛ بہت مرغوب تھے (البخاری: الصحیح، باب اللباس؛ مسند ہن حنبل،: یہم، مطبوعة قاهره) ۔ صحابة کرام مسند ہن حبل، علیہ و آله و سلّم بھی جو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم یہی بالعموم اس کی پیروی کی م

عہد بنو امیہ میں جب اسلامی فتوحات کی وجہ سے فارغ البالی اور مرفہ الحالی کا دور دورہ ہوا تو لباس کی تراش خراش پر بھی اس کا اثر پڑا اور ریشم کے کپڑوں کا رواج عام ہونے لگا۔ بعض اکابر مثلاً محمد ابن الحنفیہ، سَطْرَفُ نقش و نگار والی ریشم کی چادر اوڑھتے تھے (ابن قتیبہ: عیون الاخبار، ۱: ۹۸، تاہرہ ۱ وہ ۱۹، عوری سزاج لوگ گھوڑے کی سواری کے وقت غُلالَه (شُلُوکَه) اور تنگ مہری کے باجامے پہننے لگے، البته گھر میں ڈھیلے مہری کے باجامے پہننے لگے، البته گھر میں ڈھیلے دھالے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ اس زمانے میں تنگ قمالے کپڑے بہنے جاتے تھے۔ اس زمانے میں تنگ قبا کا بھی رواج ہو چلا تھا۔ صحرا نشین بدوی اور قبا کا بھی رواج ہو چلا تھا۔ صحرا نشین بدوی اور عام دیہاتی سفید رنگ کے جبر اور دھاری دار اور

زرد کوفیه پہنتے تھے۔ یہاں تک که فقیه اور کاتب (دفتروں کے بڑے عہدے دار) بڑے بڑے سفید اور فیلے عماسے سر پر پہننے لگے۔ عام لوگ سرخ رنگ کے نوکدار جوتے استعمال کرتے تھے۔ حکمران طبقه معطر چادریں (ملاوة مطیبة) بھی پہنا کرتا تھا) A Short Ilistory of the Saracens: Ameer Ali تھا) میں ہو، لنڈن ۱۹۱۱ء؛ آلاغانی، ۱ میں قاهره ۱۲۸۵ه، بحواله شفیق جبری : دراسة الاغانی، ص ۲۳۹، دمشق ۱۹۹۱ء).

کتب تاریخ میں پیشه ورانه الگ لباسوں کا ذکر بھی آتا ہے ۔ اسی طرح الگ عسکری لباس کا بھی ۔ (اس کے لیے رق به علم (حربیات)).

بنو عباس کے زمانے میں عوام سوٹر کپڑے کی چادر، قمیص اور تهمد پهنا کرتر تهر ـ کمر کے گرد كمر بند يا پنكه هوتا تها اور شانول پر ردا (چادر) لاال لى جاتى تھى ـ مفلوك الحال لوگ بركان (سياهِ رنگ كا كمبل) استعمال كرتسر تهر (ابن قتيبه: عيون الاخبار، ١: و ٢٩، قاهره ه ١٩٠٥ ـ شوتين لوگ عمده اور نرم کتان (دُبیقی و جُنّابی ) کی بنی هوئی دهیلی دهالی اور خوش رنگ قمیص، پتلی بنیانین، مہ نیشا پوری جبے، یمن کی بنی ہوئی سوتی چادریں، سون، تُوْمس اور سُلُول کی منقش چادریں پہنا کرتے تھے ۔ ایرانی ملبوسات کا بھی رواج تھا ۔ شرفا زعفرانی رنگ کو ناپسند کرتر تھے ۔ مردوں کو سفید رنگ کے کپڑے مرغوب تھر ۔ لطف و نشاط کی مجلسوں اور بر تکلف صحبتوں میں رنگر ہونے کرتوں، عنبر میں رنگی هوئی قبیصوں اور رنگین چادروں اور زعفرانی ازار کے استعمال میں مضائقه نه تھا۔ اونچر گھرانے کی خواتین دخانی کپڑے، شلوکے، رشیدی، خراسانی اور طبری چادرین، نیشاپوری دوپئے، سفید لأهیلی شلواریں اور سیاہ رنگ کی اوڑھنیاں زیب تن کیا کرتی تھیں ۔ ان کو سفید، زرد، سیاد اور سبز

رنگ کے کیڑے ناپسند تھے ۔ سہاگن عورتیں رنگین لباس استعمال كرتى تهين ـ سرخ زرد؛ سبز، سياه گلابی اور سرخ رنگ کے رنگے ہوئے کپڑے ادئی درجے کی نبطی عورتیں اور گانسے والیاں استعمال کرتی تھیں۔ اگر ان رنگوں میں دوسرے رنگ کی آمیزش ھوتی یا صندل اور مشک سے ان رنگوں کو مثا دیا جاتا تو یه کیڑتے سرغوب خاطر بن جاتبر تھے ۔ ان کے علاوہ مختلف اقسام کے ریشم کے رنگا رنگ کیڑے بھی استعمال ہوتے تھے۔ ازار بند (تكه) كا رواج نه أنها (الوشا: كتاب الموشى، ص جهر تا ۱۲۹ لائيدن ۱۸۸۹ع) \_ ارباب نشاط اور لونڈیاں گلابی رنگ کا پاجامه، گلابی رنگ کی قمیض اور گلابی رنگ کا دویٹا اوڑھے رہتی تھیں جو ان پر بہت سجتا تھا ۔ مشہور مغنی اسعق موصلی سرخ قبا، سرخ موزے بہنا کرتا تھا۔ سر پر زرد رنگ کے ریشم کی پٹی ہوتی تھی جو سرخ رنگ کے ریشمی فیتے سے بندھی ھوتی تھی ۔ ھارون الرشيد كهلم جبي، منقش عمامي اور منقش تهمد بهنا كرتا تها (الاغاني، ه: ٢٩، قاهره ١٢٨٥ه) - كيرًا تیار کرنر کی کھڈیاں خراسان، مصر، کوفر اور سوس میں تھیں ۔ سوس میں جو ریشمی کپڑا بنتا تھا، وہ سوسي كمهلاتا تها (الاغاني، ه: ١٠، قاهره ١٢٨٥ه، بحوالية شفيق جبرى : دراسة الاغاني، ص س١١١، دمشق ۱۹۵۱ع).

اشراف ڈھیلا ڈھالا پاجامد، قمیص، غلالۃ (شلوکد)، تُعْطان، قبا اور عبا یا جُبّہ پہنا کرتے تھے۔ سر پر عمامہ اور اس پر طیلسان ہوتا۔ بعض اوقات طیلسان کندھوں پر پڑا رہتا۔ اشراف ٹوپی (قَلْسُوه [رَكُ بَان] سر پر رَکھتے تھے جس کے نیچے ھلکی ریشمی ٹوپی ہوتی تھی۔ خلفا ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے تھے۔ امرا اور اہل ثروت موزے (جرابین) بھی پہنا کرتے تھے جو ریشم اور پشم کے ہوتے تھے۔

اندلس میں عرب اپنا لباس اپنر ساتھ مشرق سے لائے تھے، لیکن وہ عمدگی، صفائی اور پاکیزگی میں اپنے مشرقی هم مذهبوں سے بازی لے گئے تھے۔ عورتوں میں عملہ لباس کا شوق جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا ۔ ان کے ملبوسات عمدہ اور ہاریک ململ اور ریشہ کے هوتے تھے، جڑاؤ زبورات کا استعمال عام تھا۔سماہ میں بڑی بڑی پگٹریوں کا استعمال متروک ہو گیا تھا۔ اندلس کے مشرقی اخلاع بلنسیہ اور مرسیہ وغیرہ میں قضاۃ اور فقہا عماموں کے بجامے قلنسوہ (ٹوپی) پہنا کرتے تھے۔ اندلس کے مغربی اضلاع قرطبه اور اشبیلیه وغیره میں عمامے کا رواج تھا اور قاضی اور نقیه چهوٹے چهوٹے عمامے پہنا کرتے تھے ۔ ستاخو صدیوں میں اهل اندلس نے اپنے فرنگی همسایوں کی تقلید شروع کر دی تھی ۔ اور فرنگیوں جیسا لباس A Short History : Ameer Ali) لهنتا شروع كر ديا تها (در عمر الله عمر الله مع الله وعمر الله والله والله اور یہیں سے ان کی انفرادیت اور الگ تشخص کے احساس کا زوال شروع هوا.

مصر همیشه سے دنیا ہے عرب کا علمی، تمدنی اور ثقافتی مرکز رہا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج اور کپڑوں کی وضع قطع کی تقلید شام، حجاز اور المغرب کے بیشتر ممالک میں کی جاتی رہی ہے ۔ اٹھارھویں اور انیسویں صدی عیسوی کے اختتام تک عوام کا

لباس ساده رها هے ۔ وہ تنگ پاجامه، نیلی سلمل یا موٹے سوت کی لمبی قمیص یا بڑا سا جبہ پہنا کرتے تھے ۔ یہ جبه گلے سے لے کر سینے تک کھلا رہتا تها .. اوئی جبه زابوط کملاتا تها اور سردیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جبے کے اوپر بعض لوگ سفید یا سرخ اون کی پیٹی ہاندہ لیا کرتے تھے جبکه گھریلو ملازمین سرخ اون یا چمڑ ہے کی چوڑی پیٹی سے، جس میں روپے پیسے رکھنے کے لیے جیب سی هوتی تھی -نمایاں نظر آتے تھے ۔ ان کے سر پر چھوٹی سی سفید ٹوپی، اس پر طربوش (ترکی ٹوپی) اور طربوش کے گرد زرد اونی شال یا ململ کا ٹکڑا لیٹا ہوتا ۔ غربا صرف نیلی یا خاکی قمیص پر اکتفا کرتے جو کھلی آستینوں کی هوتی ـ سرديوں ميں عام لوگ عبايه پهنتر تھے ـ يه سوتی کیڑے کا هوتا تھا جس پر سفید یا نیلی یا خاکی رنگ کی چوڑی دھاریاں ھوتی تھیں ۔ سیاہ یا گھرے نیلے رنگ کا وسیع و عریض اونی جبه بھی استعمال هوتا تها جو دنيه كهّلاتا تها .

متوسط اور بالائی طبقه تنگ پاجامه پهنتا تها جو گهٹنوں کے نیچے ٹخنوں تک رمتا اور اسے تکه یا ازار بند سے باندھا جاتا جس کے دونوں سرے ریشمی ہوتے تھے ۔ اس کے علاوہ کھلی آستینوں کی سوتی یا ریشمی قمیص ہوتی تھی ۔ سردیوں میں اس کے اوپر صدیری پچن لی جاتی تھی جو بغیر آستینوں کی ہوتی تھی ۔ یا تُفطان ہوتی جس کی آستینیں ہاتھ کی انگلیوں سے بھی آگے نکلی ہوتی تھیں، کمر پر شال یا ململ کا پٹکا ہوتا اور سب سے اوپر لیا سا کوٹ یا جبه ہوتا تھا .

معر میں مختلف قسم کے عمامے بھی پہنے جاتے تھے ۔ عام مسلمان گہرے زیتونی رنگ کے عمامے استعمال کرتے تھے جبکہ قبطی عیسائی اور یہودی سیاہ یا نیلکوں سلمل کے عماموں میں نظر آتے تھے ۔ شریف (ج آشراف ۔ سید زادے) سبز رنگ

کا عمامه پہنتے تھے۔ علما اور ادبا ایک چوڑا سا عمامه سر پر ہاندھتے تھے جو مقله کہلاتا تھا .

متوسط اور بالائی طبقے کی عورتوں کا لباس خوشنما هوتا تها ـ وه زیاده تر سیاه کریب کی قميص استعمال كرتى تهين ـ پاجامه (شنتيان) سفيد ململ یا چھینٹ کا ہوتا اور اس کو تکّه یا ازار بند سے باندھا جاتا ۔ قمبص کے اوپر قفطان سے ملتی جلتی ایک واسکٹ سی پہنی جاتی جسکی آستینیں لمبی ھوتیں اور سینے سے لے کر کمر تک بٹن لگے هوتر تهر ـ سينه بند (brassiere) كا بهي رواج تها جو عنتري كملاتا تها ـ شال يا كار ه موے رومال سے کمر ہاندہ لی جاتی ۔ سر پر طاقیہ اور طربوش ھوتی اور اس کے گرد چھینٹ یا ململ یا کریب کا رومال لیٹا ہوتا۔ اس کے علاوہ امیر عورتیں سر پر ململ یا رنگ دار کریب کے کپڑے کا بڑا سا ٹکڑا (دویٹا) رکھا کرتیں جس کے دونوں سرے سنہری یا سونے کے تاروں کے هوتے ۔ یه طرحه کہلاتا تھا اور زمین کو چھوتا رہتا تھا ۔ گھر سے باهر نكلتے وقت برقع پهنا جاتا جو پاؤں تك هوتا اور اس میں صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس پر تین گز لمبا ایک قسم کا جبه ڈال لیا جاتا تھا جو حبرہ کہلاتا تھا۔ زرد یا سرخ رنگ کے مراکشی چیڑے کی اونجی ایڑیوں اور سونر کے کام والے زنانے جوتوں کا بھی رواج تھا۔ بعض پر موتی بھی لگے هوتے تھے (Edward William Lane : 'The Manners and Customs of the Modern Egyptians بار پنجم ، ص ٣٠ تا ٨٨ مطبوعة لندن -بیسویں صدی کے آغاز میں مصر کے شہروں میں کوٹ پتلون اور ترکی ٹوپی پہننے کا رواج ہو گیا تها، لیکن عام لوگ شهرون اور قصبات سین نیلگون لمبا كرتا هي پهنتے هيں جسكا چاك كهلا رهتا هے، خواص قَفَطان اور عبا پہنتے ھیں، جس سی گردن

کھلی رہتی ہے.

مکّهٔ معظمه میں انیسویں صدی کے آخر تک جبه اور عَنْری پہنے جاتبے تھے (Snouck Hurgronje ، ص ۱۳۰۰ میں Mecca in the Latter Part of the 19 century لائیڈن . ۱۹۵۰) .

ترکیه میں انیسویں صدی عیسوی کے اواخر تک واسكث كا استعمال عام تها ـ اس كے اوپر عبا پہنى جاتى تھی ۔ علما، مدرسین اور متوسط طبقر کے افراد پتلون نما پاجامہ پہنتے تھے ۔ ان پاجاموں کے اوپر گھیر ھوتا تھا اور پتلون کی طرح بٹن ہوتر تھر ۔ ترکی ٹوپی مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی استعمال کرتر تھے۔ ترکی ٹوبی کے اوپر سنید رنگ کی چھوٹی سی دستار هوتی تهی، جسے عربی میں لقه کہتر تهر اور به اهل علم کی خاص عارست سمجھی جاتی تھی ۔ بیسویں صدی کے آغاز میں عورتیں گھروں میں یورپی لباس پہننے لگی تھیں، البته باھر نکلتر وقت ڈھیلا ڈھالا ریشمی گاؤن Gown پہن لیتی تھیں جو گردن سے پاؤں تک ہوتا تھا اور اوپر سے نیچیے تک بٹن لگر ہوتر تھے ۔ سر پر قصابه هوتا تھا اور چمرہ ایک رومال سے ڈھکا ہوتا تھا اور دونوں آنکھیں کھلی رہتی تھیں (شبلی نعمانی: سفر نامهٔ روم و مصر و شام، ص ۲۵، س، سه ۱۱ الاهور ۱۹۱۱) - مصطفى كمال باشا (اتا ترک) نے تنسیخ خالافت کے بعد قدیم وضع کے لباس کا استعمال ممنوع قرار دیا۔ اب ترکی ٹوپی کی جگه یورپی هیك نے لے لی اور عورتیں بھی عام طور پر انگریزی لباس پہننے لگیں .

مسلمان ایران میں وارد هوے تو وه کرتا، تہمد اور عبا پہنتے تھے ۔ بغداد کے عباسی دربار کے زیر اثر ایران میں بھی پاجامد، قبا اور عمامے کا رواج هوا ۔ متأخر صدیوں میں یہاں جامد، زیر جامد قبا، شلوار اور پیشواز اور دستار استعمال هونے لگی ۔ مابعد کی صدیوں میں کلاہ اور طاقیہ زیب سر بنی ۔

علما اور قضاة دراعه (جبه) پهننر لگر ـ امرا اور رؤسا کے ہاں اطلس، کمخواب اور دبیقی کے کپڑے پہنے جاتے تھر ۔ سردیوں میں قاقم اور سمور زیبتن کیر جاتر ۔ قلندر لنگوٹر پر اکتفاکرتر تھر ۔ ارباب تصوف ہشمینے کی چادر اور دلق (گودڑی) میں گزر بسر کر لیتے تھے ۔ تمدن کی تمرقی کے ساتھ زر بفت، مخمل، گلبدن اور سنهری مقیش سے مزین ملبوسات تیار ہونے لگر ۔ ان کپڑوں کے کارخانر زیادہ تر کاشان اور اصفهان میں تھے۔متوسط اور اونچے طبقے کی خواتین مقنع (برقعه) پہنتی تھیں ۔ ان کے علاوہ اور بھی ریشمی کپڑے تھے جو اسکندری، انطاکی، جہرمی، حلی، خسروی، روسی، روسی باف، شاهی، طوسی، قبرسی، کی، مرشدی، ناری، زرینه، سمینه، ابریشمینه وغیرہ کہلاتے تھے ۔ شدید سردی میں مختلف اقسام کی پوستینیں پہنی جاتی تھیں جو اوک، آس، الطائى، برناس، دله، خز، سمور، سنجاب، سياه بره، صدر، شكم، قاقم، قىرساق، قندس، كاسو، كول، كيش اوروشُقُ كهلاتي تهين (نظام الدبن محمود: ديوان البسه، قسطنطينيه، ٣، ٣، ٥) ـ ايران مين قاجاری دور سے انگریزی لباس رائع هوا ـ رضا شاه پہلوی کے زمانے میں پہلوی کیپ (ٹوپی) کا آغاز ھوا۔ اب ایران کے اکثر شہروں میں لوگ انگریزی لباس میں ملبوس نظر آتے هیں ـ برقع اور نقاب متروک هو گئر هین، البته علما اور دینی طلبه اب بهی عبا، قبا، پاجامه اور عمامه پهنتر هیں۔ بعض شهرون میں عورتیں باہر نکلتر وقت جادر نماز اوڑھ لیتی میں جو سر سے لے کر ٹخنوں تک موتی ہے ليكن آنكهيں كهلي هوتي هيں .

مسلمان برصغیر میں وارد هوے تو هندو عوام نیم عربانی میں زندگی بسر کرتے تھے ۔ وہ ہے سلی هوئی چادروں، ساریوں اور دھوتیوں سے بدن ڈھانپتے تھے ۔ عوام اور فقرا جنرف دھوتی یا

لنگولی پر اکتفا کرتے تھے۔ اندا میں جو عرب هندوستان میں وارد هوسے، ﴿ کُرتے، تهمد اور عبائیں بہنتے تھے، لیکن ایرا ۔ توران سے آنے والے زیرین لباس پہنتے تھے، سے هم مشرقی پاجامه کہتے میں۔ هلکی شلواروں کا بھی رواج تھا۔ مختلف زمانوں میں ان کھڑوں کی وضع قطع اور تراش خراش میں تبدیلیاں هوتی رهیں ۔ اس درباروں میں تاتاری اور معمل کی زر دوزی قبا پہنتے تھے جس پر سفید پئی هوتی تهی ـ سردیون میں حسب حیثیت گرم کیڑے، کمبل یا شالیں اوڑھی جاتیں۔ مغلوں سے پہلے کے سلاطین اور ان کے درباری تورانی اور خراسانی لباس همراه لائع، چنانچه يهى ان كا ملبوس رها ـ مغل ہادشاھوں کے زمانے میں درباری لباس میں ابراني ذوق كرمطابق كجه تبديلي هوئي - عبدالحليم شرر کے بیان کے مطابق دہلی میں دربار مغلیه کا آخری لباس یه تها: سر پر پگڑی، بلان میں نیم جامه (کمنیوں تک آدھی آستینوں کا شلوکہ جس میں سینے پر کھنڈیاں لکائی جاتی تھیں)، ٹانگوں میں ٹخنوں سے اونچا تنگ مہری کا پاجامه، پاؤں میں اونچی ایڑی کا کفش نما جوتا اور کمر میں جامر کے اوہر بلكا ـ عام لـوگ كرتا اور پاجاسه يا تسهمد پهنتے تھے۔ ایران سے آنے والوں کی قبا دیکھ کر بالاہر ابجاد هوا جس مين گول گريبان بالكل كهلا رهتا ۔ اسی بالابر نے ترقی کر کے دہلی سیں انگر کھے کی شکل اختیار کی، جس میں سینے پر جولی قبا سے لی گئی اور ایک کول اور لمبوترا کریبان بڑھا دیا گیا۔ یه انگرکھا سارے هندوستان سیں پھیل گیا (عبدالحليم شرر: مشرقي تمدن كا آخرى نمونه، يعني قديم لکهنؤ، ص ٥٥٠ تا ٥٥٩، کراچي ١٩٥٩ ع) -لکھنؤ میں نیمے کے عوض شلوکا ایجاد ہوا، جیں میں آگے کی طرف بٹن لگائے جاتے تھے بھر لکھنؤ کے آخری عہد میں اچکن ایجاد ہوئی اور

آنا فاناً سارے هندوستان میں پھیل گئی اور یہی اچکن حیدرآباد (دکن) پہنچ کر تھوڑی سی ترمیم کے بعد شروانی بن گئی ۔ شلوکے کے بجائے ڈھیلا اونچا کرتا اختیار کیا گیا اور انگریزی دور میں تمیص نے رواج پایا جس میں کف اور کالر ھوتے ھیں ۔ سردیوں میں روئی دار دگلا اور روئی دار صدری اور کشمیری چادریس پہنی، اوڑھی جاتی تھیں۔ اب اونی سویٹر کا رواج ہے .

ابتدائی دور کے مسلمان امرا، وزرا اور سلاطین کے عمامے بوٹے بوٹے ہوتے تھے، لیکن مغلیه عهد میں پکڑیاں روز بروز چهوٹی هونے لگیں، پکڑی کے نیچے باریک کپڑے کی ٹوبی ہوتی تھی۔ پکڑی کے بجامے کمرخی، جو گوشید، پنج گوشید اور جاڑوں کی ضرورت کی وجه سے نہایت نفیس اور کامدار ٹوپیاں ایجاد موئیں ۔ ١٨٥٤ کی تحریک آزادی کے زمانے سے قبل دو پلڑی کا رواج ہوا جو عام لباس کا لازمه بن کرا ـ انگریزوں کے عہد میں سر سید احمد خان کے زیر اثر ترکی ٹوپی نے قبول عام حاصل کیا اور سارے هندوستان کے تعلیم یافته مسلمانوں کے لباس کا جزو بن گئی ـ بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں پنجاب اور سرحد میں پشاوری، مشهدی اور یزدی لنگیوں (پگڑیوں) کا رواج تھا۔ تحریک پاکستان میں جناح کیپ، اچکن، قبیص اور شلوار کے ساتھ قومی نشان بن گئی ۔ ایک طبقے میں رامبوری وضع کی ٹوپی بھی بہنی جاتی ہے ۔ علماے دین اور صوفیه ابهی تک لمبے کرتے، باجامے، اچکن یا عبا اور عمامے میں نظر آتے هیں۔ برصغیر میں مسلمانوں سے پہلے دھوتی کا رواج تھا، (بلکه چرمی جوتوں کا 'رواج بھی نه تھا؛ دیکھیے Vadia: - (India on the Eve of Muslim Conquest فاتح پاجامے اپنے ساتھ لائے ۔ بعض عابدو زاهد

سنت نہوی علی صاحبہا الصلوۃ و السلام کی پیروی میں تہمد بھی باندھتے تھے ۔ مسلمانوں کا پہلا اور اصلی پاجامہ تنگ مہری کا اٹنگا پاجامہ تھا جو شرعی پاجامہ کہلاتا تھا ۔ چند روز بعد مہری کسی قدر لمبی اور نیچی ہوگئی ۔ دیلی کے آخری عہد تک کابل و قندھار میں دو قسموں کے پاجامے مروج تھے ۔ کابل والوں کا پاجامہ نیچے مہری کے پاس سے تنگ اور اور گھیر کے پاس سے بہت ڈھیلا ہوتا اور ایک ایک باجامے پر تھان بھر کوڑا لگ جاتا ہے ۔ اھل قندھار ایسا پاجامہ پہنتے ہیں کہ اوپر کا گھیر چھوٹا اور پائنچے ہڑے گھیر کے ہوتے ۔ ۔ میں اور پائنچے ہڑے گھیر کے ہوتے ۔ ۔ میں کہ اور پائنچے ہڑے گھیر کے ہوتے ۔ ۔ میں کے بعد سے لکھنؤ میں گھٹنے کا رواج عام ہوا،

عورتوں کا عام لباس: برصغیر پاک و هند میں غیر مسلم عورتوں کا قدیم لباس ایک بےسلی چادر ھوتی تھی جو آدھی کمر سے لپیٹ کر باندھ لی جاتی اور آدھی کندھے یا سر ہر اوارھ لی جاتی ، سینر کا لباس شمالی هند میں انگیا اور جنوبی هند میں چولی کہلاتا تھا اور اب بھی یہی نام معروف ہے ۔ مسلمان سلے حوے کیڑے اور کرتا، باجامه ساتھ لائے۔ مسلمانوں کی عورتیں ایران اور ترکستان سے ڈھیلے ہائنچوں کے باجامے بہنے ھوے یہاں آئیں۔ کچھ عرصے بعد وہ پاجاسے تنگ سہری کے هو کتے ۔ یه پاجامے کتان، اطلس، کلبلن اور سوسی کے ہوتے تھے۔ زنانه لباس میں نورجہاں نے نہایت عمده جدتیں اور اختراعیں کیں ۔ مغل شہزادیاں نیمه اور پیشواز بہنتی تھیں ۔ ان کے علاوہ مخمل ، زربنت، فرنگی، گجراتی، کاشی، هروی، طباس، گجراتی، مقیش، دارائی، مشجر فرنگی، دیباے فرنگی، دیبا ہے پیزدی، اطلس ختائی، خبز، مطبق کے ریشمی کیڑے بھی بہنے جاتے تھے (ابوالفضل: أنين اكبرى، بحوالة عبدالمجيد سالك: مسلم ثقافت هندوستان میں ، ص و مم تا ۱۲م، بار دوم،

مطبوعة لاهور) ۔ ڈھاکے کی ململ کے بنے ھوے کیڑے نفاست اور عمدگی میں ہے مثال تھے.

لکھنؤ میں مسلمان بیگمات تنگ مہری کا کھنچا ہوا پاجامہ، سینے پر چھوٹی اور تنگ آستینوں کی انگیا اور کرتی پہنتیں ۔ ١٨٥٤ع کے قریب کے زمانے میں آدھی آستینوں کے تنگ شلوکوں کا رواج ہو گیا اور انگریزوں کے عہد سے قبل بھی اس کے عوض ڈھیلے کرتے پہنے جانے لگے ۔ سردیوں میں شالیں اوڑھی جاتی تھیں .

بنجاب بالخصوص مشرقي بنجاب مين مسلمانون کی معاشرت اهل دہلی سے ستأثیر رهی ہے۔ عام مسلمان عورتین کرتی با کرتا، دویا اور کھا گھرا (لنمکا) بہنا کرتی تھیں ۔ بالائی طبقر کی خواتین جوڑی دار پاجامه، لمبا کرتا اور دویطا استعمال كرتى تهين - كرميون مين بالاثى لباس نفیس ململ، چکن، تن زیب اور آبرواں کا هوتا جب که سردیوں میں مخمل، بانات اور پشمینے کی مغتلف اقسام کے کپڑے اور کشمیری چادریں مرغوب خاطر تهیں ۔ جوڑی دار پاجامے کتان، اطلس، گلبدن اور سوسی کے ہوتے تھے، لیکن اب زیادہ تر لٹھے یا رنگدار ریشم کی شلواروں کا رواج ہے۔ بعض گھرانوں میں لنہکے، ساڑھیاں اور غرارے بھی پہنے جاتے تھے ۔ مغربی پنجاب کے مختلف اضلاع مثلًا جهنگ اور سركودها وغيره مين عورتين تهمد بھی باندھتی ھیں ۔ سرحد اور بلوچستان میں عورتیں ڈھیلر ڈھالر لمبر کرتے، چوڑے کھیرے کی شلواریں، حادریں یا بڑے عرض کے دوہٹے پہنتی اوڑھتی . هیں۔ کرتوں پر شلوکه یا صدری هوتی هے جس پر ريشم يا كلابتوں كا كام هوتا ہے.

مسلمان عورتیں برقع بھی اوڑھتی ھیں جو علی العموم سفید کپڑے کا ھوتا تھا۔بعد میں سیاہ کریب کا ترکی برقع رواج ہا گیا، مگر اب انگریزی تمدن کے

اثرات کے تحت اس کا رواج کم هوتا جا رها ہے۔ دیہات میں ابھی تک چادر یا موٹا دوہٹا اوڑهنے کا التزام ہے اور بعض خاندانوں میں برقع بھی استعمال هوتا ہے.

لباس میں آخری اور اہم چیز جوتا ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے هندوستان میں جوتے کا رواج نه تها ـ جوتے کے بجاے یہاں لکڑی کی کھڑاویں استعمال کی جاتی تھیں ۔ مسلمان اپنے ساتھ چیڑے کے جوتے لائے ۔ سلاطین دہلی اور ان کے امرا و وزرا اونجی ایزی کی کفش نما جوتیال پہنتے تھے۔ دیلی کے آخری عہد میں چڑھواں جوتا ایجاد هوا \_ اس کے بعد سلیم شاهی جوتا نکلا جس پر کلاہتوں کا کام بننے لگا۔ لکھنؤ میں لال نری کے سبک اور نفیس جوتے بنائے جاتے تھے ۔ بعد میں یه جوتے کشانی معمل اور بانات کے بننے لگے ۔ ان کی آرائش میں اور ترقی هوئی تو سلمه ستارہے کے کام کے جوتے بننے شروع هوے ـ سستے داموں کے جوتوں پر جهوٹا سلمہ بھی لگا دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ھی ساتھ ایک گھیتلا جوتا مروج تھا جو امرا اور اونجیے طبقر کے شریف گھرانوں میں پہنا جاتا تھا ۔ اس کی وضم قطم میں مختلف اوقات میں تبدیلیاں هوتی رهیں۔ ہنجاب میں زیادہ تر نری کے دیسی جوتے کا رواج رہا۔ ہے۔مغربی پنجاب اور صوبة سرحد میں چپل پہنی جاتی ہے۔اعلٰی اور قیمتی چپل پر زر دوزی کا کام بنایا | جاتا ہے۔ بعض مقامات پر جوتوں کا بھی رواج ھے۔ تلر دار ہشاوری جوتا ملک بھر میں مشہور ہے ۔ انگریزی دور سے پاکستان میں انگریزی وضم کے سلیروں، ہمپ شوز اور ہولوں کا رواج حلا آیا ہے.

A Short History of : Ameer Ali (۱) : مآخذ

Snouck (۲) ! ۱۹۹۱ نثان (the Saracens

Mecca in the Latter part of the 19th : Hurgronje

Edward William ( ) := 194. النيلان ، century The manners and customs of the Modern: Lane ¿Egy: ص . س تا . ه، بار پنجم، مطبوعة لنلن؛ (م.) البسارى: الجام المحيح ، مطبوعة قاهره ؛ ( و) ابو داود : سنن، مطبوعة قاهره؛ (٩) احمد بن حنبل: مسند، مطبوعة قاهره؛ (٤) ابن قتيبه: عيون الأخبار، ١ : ٩٩٦ تا .. ٧، قاهره ٩ ٩ ٩ ء ؛ (٨) الآغاني، طبع شنقيطي، قاهره ١٢٨٥؛ (٩) الوشا: كتاب الموشى، ص ١٢٨٠ تا ١٢٨٠ لائيلن ١٨٨٨ع؛ (١١) شفيق جبرى: دراسة الاغاني، دمشق ١٩٥١ء؛ (١١) نظام الدين محمود قاري: ديوان البسة، قسطنطينيد، ٣٠٠ مر (١٠) شبلي نعماني: سفر نامة روم و مصر و شام، لاهور ٢٠١١ء؛ (١٣) عبد الحليم شرر مشرقی تدن کا آخری نمونه (قدیم لکهنئو)، ۲۵۹ تا ١٩٩٠ كراجي ١٩٩٥؛ (١٨) عبد المجيد سالك: مسلم ثقافت هندوستان مين ، ص وهم تا ، ٢٨، بار دوم، معبوعة لاهور [نذير حسين ركن اداره نر لكها].

(اداره)

لَبِّے: Labbay یا Labbay؛ تامل میں الہے؛

(کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ ''عربی'' کی مسخ شدہ شکل ہے)۔ ھندوستانی مسلمانوں کے ایک طبقے کا نام جو جُنکہ بھی کہلاتے ھیں (سنسکرت: یُون yavana به معنی ''یونانی مغربی'')۔ انھیں ائن عرب مہاجرین کی اولاد خیال کیا جاتا ہے جنھوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کر لیں، لیکن اب ان میں اور اصل باشندوں میں لباس، مجامت اور داؤھیوں کی تراش کی خاص وضع کے ملاوہ اور کوئی فرق نہیں ہایا جاتا ۔ یہ لاکھوں کی اور کوئی فرق نہیں ہایا جاتا ۔ یہ لاکھوں کی المذھب سنی ھیں اور ان کا مرکزی مقام ناگور ہے سامل پر آباد ھیں ۔ ان میں سے بیشتر شافعی المذھب سنی ھیں اور ان کا مرکزی مقام ناگور ہے جہاں ان کے سرپرست ولی شاہ الحمید عبدالقادر المنادر ولی''

یا ''میران شاہ'' کے نام سے مشہور هیں (دیکھیے اس ۲۳۳ کے نام سے مشہور هیں (دیکھیے کو ۲۳۳ کے تامل زبان میں بھی موجود هیں اور ان کا رسم المخط عربی هوتا ہے۔ لیے عمومیا محنتی اور باهمت لوگ هیں خصوصاً ماهی گیری اور تجارت کے پیشوں میں .

(T. W. ARNOLD)

لَيْدِكَ : رَكَ به تَلْبُه .

لَبْلَه: [- نِیْبَد]؛ آندلس کے جنوب مغربی مصے میں اشبیلیہ سے ہم سیل مغرب کی جانب دریا ہے لئے تافید کا تارے پر [موبہ ولبه کے] ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے[.... تفصیل کے لیے دیکھیر 19 لائیڈن، ہار اول بذیل مادہ].

Pocuments inédi's d'histoire almohade

Decadenciay: Codera (۱۰) نام من ۱۹۲۸

Desaparicion de los Almoravides en España,

الله الله ۱۹۲۹ من ۱۹۰۹ و ۱۹۰۹ (۱۱) محمد عنایت الله:

الدلس کا تاریخی جغرافیه، حیدر آباد (دکن) ۱۹۲۸ میمه تا ۱۹۲۸.

(E. LÉVI PROVENÇAL)

لَبِنَان : Lebanon؛ ایک سامی لفظ سے مشتق ھے، جس کے معنی ھیں "دودھ کی مانند سفید"۔ اس سے مراد وہ برف پوش چوٹیاں ھیں، جو سال بھر برف کی وجه سے سفید نظر آتی ھیں ۔ مغربی سلسلة كوه اصل لمنان هے جب كه مشرقي سلسلة كوه كو لبنان مقابل كهتر تهر ـ دونوں سلسله هاے کوہ کے درسیان جو وادی لبنان ہے وہ البقاع کے نام سے مشہور ہے ۔ سلسلہ کوہ هرمن Herman حضرت حسّان م ن ثابت ك زماني سے جبل الثلج كے نام سے مشہورے ۔ زمانهٔ حال کے مصنفین اسے جبل الشیخ لکھتے ھیں ۔ عوام میں جبل کا اطلاق مبہم طور پر قرون وسطی سے لے کر آج تک اس سلسلہ (کوہ) پر ھوتا رہا ہے جو بعیرہ روم کے متوازی نہر العامى (Orontes) کے دنانىر سے لر کر الجليل (Galilee) تک شام میں سے گزرتا هوا چلا گیا هے ۔ اسی سے لفظ اهل العبل یا حبلیون یعنی " ہماڑی لوگ" نکلامے جو مسلمان مؤرخین تصیریوں، متولیوں اور دروز وغیرہ کے لیر استعمال کرتر میں۔ ایک روایت یه فے که کعبه پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر هوا تھا ۔ ان میں ایک کوهستان لبنان بهي تها (ابن الفقيد: كتاب البلدان، ص ١١٩ ٠٠٠ لاثیدن ممرع) - اس روایت سے شاید اس کی توجیه هو سکے که عرب جغرافیه دان لبنان کو اس طويل فاصل آب (ridge arête) كا تسلسل سمجهتر هیں ہو الحجاز کو نجد، شام اور آناطولی سے جدا کرتا ہے اور بعیرہ اسود تک چلا گیا ہے ۔ لبنان

کی جنوبی سرحد کو بالعموم لیطانی (موجوده قاسمیه) کی زیریں وادی سے منطبق کر دیا جاتا ہے ۔ موجودہ اصطلاح، جو مقامی روایت کے مطابق ہے، لبنان کی جامے وقوع اس دریا اور نہر الكبير (قديم (Eleutherus) کے درمیان قرار دیتی ہے ۔ [موجودہ لبنان کے شمال اور مشرق میں شام، مغرب میں بحیرہ روم اور جنوب میں اسرائیل مے] \_ یہی وہ خطّه معجو همارے تاریخی جائزے کا موضوع ہوگا۔ لبنانِ مقابل (Anti-Lebanon) کی پس مانده اور منتشر آبادی همیشه مشرقی شام کے شہروں کے حلقر میں مرتکز رھی ہے، بحالیکه لبنان، جس کے شہروں کا رخ سمنڈرکی جانب ہے اور جس کے دونوں پہلووں پر سمندر کے بخارات سے پیدا شده بهاری بارشین هوا کرتی هین اور انهین کا بانی یہاں سے دریاؤں کی شکل میں نکل کر شام کے باقی حصے کو سیراب کرتا ہے، معاشی اور سیاسی طور پر قدیم علاقهٔ فینیقیا (Phoenicia) کے وسطی حصوں کا دست نگر ہے.

لبنان کا ذکر زمانه قبل اسلام کے شعراکے هاں بہت کم ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نابغة الذیبانی کا نام پیش کیا جا سکتا ہے جس کے سرپرست ملوک غسان (والحیرہ) تھے، لیکن ان کے جانشین مسلمان شعرا لبنان کے نام سے زیادہ آشنا هوتے چلے جاتے هیں، مثلا ابو دهبل الجمعی، نابغة الشیبانی اور عبدالرحمن بن حسان کیونکه یه شعرا اموی خلفا کے دربار میں حاضر هوتے رهتے تھے۔ لبنان کا ملک جنگلوں سے بٹا پڑا ہے، اور اس کی پیداوار اوسط درجے کی سے بٹا پڑا ہے، اور اس کی پیداوار اوسط درجے کی ہیں گہری ندیاں اور تیز رفتار دریا واقع هیں۔ یه عربوں بیں گہری ندیاں اور تیز رفتار دریا واقع هیں۔ یه عربوں کی جانے بناہ رها ہے؛ [مارونی، دروزی، شیعه اور کی جانے بناہ رها ہے؛ [مارونی، دروزی، شیعه اور مسیعی راهب لبنان کی خلوت گاهوں میں سکون کے مسیحی راهب لبنان کی خلوت گاهوں میں سکون کے جویاں بن کر آتر رہے هیں].

وہ نیم آزادی، جس سے یہ خطہ کبھی محروم نہیں رہا، ہمیشہ اس کے انفرادی خطوط پر ارتقا کے لیے سازگار رہی ہے اور اسلام سے منحرف فرقوں مثلا متولی، دروز اور نصیری [رک بان]، نیز عیسائی فرقوں، سلکی (Malkites)، یعقوبی (Jacobites) اور مارونی (Maronites) کے لیے پرورش کاہ بنی رہی اور مارونی فرقوں کا عبرب مصنفین نے ہے۔ ان عیسائی فرقوں کا عبرب مصنفین نے لبنان کے تذکیرے میں نام لیے کر کہیں ذکیر نہیں کیا ۔ ذاتی استقلال کا جو درجه ان گروہوں نے، جو ابتدا میں مذھبی تھے، لیکن انجام کارخالص قومی بن گئے، حاصل کیا، اسے سامنے رکھ کر شام کے اندر عربوں کے نفوذ اور مسلم رکھ کر شام کے اندر عربوں کے نفوذ اور مسلم اقتدار کے اتار چڑھاؤ کے اسباب کا بخوبی مطالعہ کیا

هـر ایک گروه اور اکثر اوقات هر ایک ضلع اپنر اپنر مقامی حکمران خاندانوں کے زیر فرمان زندگی بسر کرتا جن کی بنیاد دمشق، بغداد یا قاهره کے بادشاهوں کے هاتھوں رکھی هوئی مانی جاتی تھی ۔ وهیں سے انهیں باقاعدہ پروانهٔ فرمانروائی عطا کیا جاتا تھا اور اس کے عوض ان پر کچھ فرائض عائد هوتے تھے اور کچھ فوجی خدمات انجام دینا پڑتی تهين بشرطيكه اقتدار بالأمين اتنى قوت هو كه انهين اس پر مجیور کر سکر ۔ لبنان کے ان عملا خود مختار جاگیرداروں نر ان تمام اضطراب خیز هنگاموں کے دوران میں جو مشرق میں رونما ھوتے رہے اور جن میں یکر بعد دیگرے خلفا سلجوتی سلاطین، ایوبیون، صلیبی جنگ جویون، مملو کون اور ترکی باشاؤں کی حکومتیں قائم هوتی رهیں، بہت مستعدی اور کاسیابی سے اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی ۔ بنو عباس لبنان کی جنگی اهمیت کا پورے طور پر اندازہ نه کر سکر، اس لیر انھوں نے اس پر قبضہ کرنر کا کبھی خیال ھی

نهیں کیا، کیونکه یه ایک نسبة ویران سا علاقه تھا اور اس وقت بھی چند ساحلی اضلاع کو چھوڑ کر کچھ یونیں سا آباد تھا ۔ ان سے زیادہ دور اندیش اور پیش بین صلیبی محارب تھر جنھوں نے ''جبل'' کی سرحمد پسر بھاری بھاری سنگین قلعے بنا لیے جيسے حصن الأكراد [رك بآن] اور شقيف أرنون ـ خلفا کی اس غفلت سے جراجمہ [رك بان] كو لبنان میں داخل ہونے کی جرأت ہوئی ۔ شمالی لبنان کے بالائى علاقوں میں مارونیوں Maronites كا قدم جما لينا اور آناطولى حمله آورون كا حمله لازما بیک وقت ہوا ہوگا اور اس حملے نے اس مارونی عیسائی جماعت کی تنظیم میں ضرور مساعدت کی هو گی جس کی قسمت میں ''جبل'' کے علاقے میں ایک زبردست کردار ادا کرنا لکھا تھا ۔ نویں صدی کے اواخر میں عرب کے قبیلۂ تُنوخ نے حلب کے علاقے سے آکر اپنر لیر جنوبی لبنان میں ان لوگوں کے درمیان جو شیعی تعلیم سے متأثر هو چکے تھے اور ان ہر کسی قدر عربی رنگ جڑھ چکا تھا اپنی ایک امارت قائم كر لى جو امارت "امرا الغرب" كهلائسي ـ اس امارت کے نشو و نما میں گیارھویں صدی کے دوران ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ یہ تھی کے صلیمی محاربوں کی میدا اور بیروت میں ریاستیں قائم هو گئیں ۔ جبیل (Giblet) اور بطرون (Batron) (بترون) کی جاگیریں اور طرابلس (Tripoli) کا ضلم یہ سب اپنی گزر اوقات کے لیر شمالی لبنان کے عیسائیوں کے دست نگر تھر.

جب صلیبی محارب بیروت سے نکال دیے گئے تو ممالیک مصر نے بیروت کی حفاظت تنوخیوں کے سپرد کر دی ۔ تیرھویں اور چودھویں صدی میں ممالیک کے خلاف کچھ بغاوتیں ھوئیں جن کا نتیجہ به ھوا کہ وسطی لبنان کے متولی اور دروز باغیوں کا پورا ہورا استیمال ھو گیا۔ ان کے استیمال سے

مارونیوں کے لیے نہر اہراهیم (Adonis) کے جنوبی علاقوں پر قبضہ جما لینے کے لیے سہولتیں پیدا هو گئیں ۔ سولھویں صدی کے شروع میں تنوخی عثمانلی ترکوں سے مل گئے جو شام کو فتع کرنے میں مصروف تھے ۔ اندرونی پھوٹ سے کمزور هو جانے کے باعث تنوخیوں کو تھوڑے هی دن میں بنو معن کے لیے جگہ خالی کرنا پڑی جن کا سب سے زیادہ مشہور نمائناہ فخرالدین [رکے بال] تھا۔ ہو ایدہ مشہور نمائناہ فخرالدین [رکے بال] تھا۔ گیا تو ان کے سیاسی وارث ان کے قرابتدار بنو گیا تو ان کے سیاسی وارث ان کے قرابتدار بنو شہاب قرار پہائے جو ابتدا وادی التیم سے جو هرمن (Herman) کی مغربی ڈھلانوں پر واقع ہے، آئر تھر.

فخرالدین کے زوال سے لبنان میں ترکی سازشوں کا دروازہ کھل گیا۔ ترکوں کو بنو شہاب کے اقتدار کی بیخ کنی میں کچھ زیادہ دیز نہیں لگی کیونکہ وه دروزی جاگیردارون کی نافرمانی اور دست درازی ھی کے مقابلے میں ہمیشہ غلطان پیچان رہے ۔ زرعی مفاد کے پیش نظر بنو معن نے شمالی عیسائیوں کی جنوبی لبنان میں نقل مکانی کر کے آ بسنے میں همت افزائسی کی تھی ۔ اس حکمت عملی ہر بنو شہاب نے، جن کے روابط مارونیوں سے اجهے تھے، اور بھی زیادہ زور دیا ۔ مارونی امیروں میں سب سے زیادہ مشہور بشیر [رائ بان] تھا، جو پیدائش کے اعتبار سے عیسائی تھا (سال ولادت ے اختیار کو اختیار عنی کے طریق کار کو اختیار کر کے اس نے نصف صدی اس دھن میں صرف کر دی که لبنان کو ایک عظیم الشان ریاست بنائر ـ . ۱۸۸۰ عمیں وہ معزول ہو گیا اور جلا وطنی کی حالت میں مر کیا ۔ لبنان میں بلا واسطه ترکی حکومت (. ۱۸۳۰ تا ۱۸۹۰ع) کی سیادت کے بعد مارونیوں اور دروزیوں میں خونریز فسادات هوے اور امن وامان .

بعال کرنر کے لیر فرانسیسی فوجیں لبنان میں داخل ھو گئیں۔ اس کے بعد دستوری ماھرین کی ایک بین الاقوامی جماعت مقرر کی گئی که لبنان کے لیر یورپ کے زیر نگرائی ایک خود مختار حکومت کا دستور بغور و فکر تیار کرے ۔ اس جماعت کا ضدر روبن کیتھولک فرقر کا ایک عیسائی حاکم اعلیٰ تھا جسے بورپ کی ان دول نر پانچ سال کےلیے مقرر کیا تھا جن کے ھاتھ میں تمام انتظامی قوت مرتکز تھی ۔ اس اقتدار کے توازن کے طور پر ایک انتظامی مجلس مقرز کی گئی جس کا انتخاب اس طریقے سے کیا گیا کہ اس میں مختلف فرقوں کے نمائندے شامل ہو گئے ۔ اس "دستور حکومت (Reglement-Organique) کے تحت موجوده لبنان صورت پذیر هوا اور اس کی پیچاس ساله خوش حالی اور امن و امان جو اس سے پہلے اسے کبھی نصیب نبه هوے تھے، اسی دستور کے ہدولت اسے ملر .

پہلی جنگ عظیم نے ہر چیز کو درھم برھم کر دیا ۔ ترکی فوجوں نے ''جبل'' پر قبضه کر لیا اور وهاں ایک ترکی حاکم مقرر کر دیا گیا۔ قعط اور بیماری نر آبادی کے بڑے عصر کو ختم کر دیا ۔ ۲۰ اپریل . ۱۹۲ء کو سانریمو San Remo کی کانفرنس میں فرانس کو شام اور لبنان پر حکومت مکرنے کا حق (mandate) عطا کر دیا گیا ۔ اسی سال پہلی ستمبر کو بیروت میں فرانسیسی جمہوریہ کے ھائی کمشنر جنرل گورو Gourand نے باخابطہ طور پر حکومت لبنان کلان (Etat du Grand Liban) کے قیام کا اعلان کیا اور بيروب إس كا دارالسطنت قرار بايا ـ اس الخود مختار لبنان المرابلي علاوه اس نئي رياست مين طرابلس، صيدا اور صور (Tyre) کے اضلاع بھی شامل کر دیے گئے۔ یه ریاست شمال میں نہر الکبیر سے شروع ہو کر فلنطین کی حدود تک بھیلی هوئی ہے اور مشرق ی طرف لبنانِ مقابل Anti-Lebanon کے بہاؤی

سلسلے سے گھری ہوئی ہے ۔ لبنانِ کلان (Grand Liban) کی حکومت شام کی مختلف ریاستوں (Grand Liban) سے الگ ہے، اگرچہ اسے اس سے معاہدے کرنے کا حق حاصل ہے ۔ اس کا انتظام ایک فرانسیسی افسر کے سپرد ہے تاوقتے کہ کوئی ملکی حاکم اعلی (گورنر) مقرر ہو۔ تیس اعضا پر مشتمل ایک نمائندہ مجلس جو ہذریعۂ راے شماری منتخب ہوتی ہے، میزانیہ اور رفاہ عام کے معاملات کی جانچ ہڑتال کرتی ہے.

گزشته مردم شماری (۱۹۲۱ تا ۱۹۲۱ء) کے مطابق لبنان کی آبادی ... ۹۲۰ تھی ۔ عیسائیوں کی تعداد ... ۳۳۰ تھی جس میں تمام مختلف فرقے شامل ھیں۔ ان میں سے ... ۲۰۵۰ ھیں (ان مارونی عیسائی تھے۔ مسلمان ... ۲۵۰۰ ھیں (ان میں ... ۱۲۰۰ ستی تھے اور ... ۱۲۰۰ متولی یا شیعه، ... ۳۰۰ دروز وغیرہ)، ۲۰۰۰ یہودی،

[فرانس کی . ۲ سالہ انتدایی حکومت کے خاتمے پر ۲ ۲ نومبر ۱۹۴۱ء کسو لبنان کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور ۱۹۳۹ء میں غیر ملکی فوجیں هٹا لی گئیں ۔ نئی آزاد ریاست، الجمہوریة البنانیہ کے نام سے موسوم هوئی ۔ ۱۹۰۸ء میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین خانه جنگی کو فرو کرنے کے لیے لبنان کے صدر شمعون نے امریکہ سے مدد مانگی، لبنان کے صدر شمعون نے امریکہ سے مدد مانگی، خانعیہ امریکہ نے اپنی بری اور بحری افواج بھیج کر ملک میں امن و امان قائم کیا ۔ ۱۹۹۹ء میں ملی میں امن و امان قائم کیا ۔ ۱۹۹۹ء میں ملے شدہ میں ملی موثیں جن کا خاتمہ قاهرہ میں ملے شدہ ایک معاهدے سے هوا (نومبر ۱۹۹۹ء)، لیکن اب بھی کبھی کبھی فریقین میں اختلافات رونما هوتے رہمے میں۔ جمہوریة لبنانیه کا رقبہ تقریباً ۱۰۰۸ء مربم کیلومیٹر یا . . . ۳ مربم کیلومیٹر یا . . ۳ مربم کیلومیٹر یا . . ۳ مربم کیلومیٹر یا . . ۳ مربم میل ہے اور آبادی

1941ء میں ساڑھے اٹھائیس لاکھ تھی ۔ لبنان کے باشندے محنتی اور جفاکش هیں۔ چونکه سر زمین لبنان کوهستائی ہے، اس لیے بیڑھتی ہوئی آبادی كى كفالت نهيں كر سكتى \_ لاكھوں لبنانى نقل وطن کر کے مصر ، ریاست متحدہ امریکہ اور جنوبی امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے ہیں اور اپنے عزیزوں کے گزارے کے لیے رقبیں بھیجتے ھیں ۔ بڑے شہر اور ان کی آبادی حسب ذیل تھی: بیروت، سات لاکھ؛ طرابلس، پونر دو لاکه؛ زهله جالیس هزار؛ صیدا پیچیس هزار اور صور چوده هزار ـ سرکاری زبان عربی هے، لیکن فرانسیسی اور انگریزی بھی عام طور پر رائج میں ۔ ایک طے شدہ اصول کے مطابق آبادی کی مخلوط نوغیت کے پیش نظر جمہوریة لبنان کا صدر كوئى ماروني عيسائي هوتا هے، وزير اعظم سني مسلمان اور ایوان نمائندگان (Chamber) کا اسپیکر شیعی مسلمان اور دیگر عمدیدار پانچ سال کے لیے منتخب هوتر هين .

ایک عرصے سے مسلمانوں کے مسلسل مطالبے باوجود آج تک نئی مردم شماری نہیں ھو سکی۔ مسلمانوں کا دعوٰی ہے کہ وہ اکثریت میں ھیں، اس لیے وہ اقتدار میں زیادہ شرکت کے متمنی ھیں ۔ مارونی عیسائی حکومت، تجارت، صنعت، تعلیم اور صحافت پر چھائے ھوے ھیں۔ انھیں اھل یورپ کی تائید بھی ھمیشہ سے حاصل رھی ہے۔ مء ۱۹ ۱۹ ۲ ۲ ۱۹ ۲ ۲ کے موفناک فسادات میں انھیں امریکہ اور یورپ سے مرقسم کی امداد ملتی رھی ہے۔ مزید برآن اسرائیل مرقسم کی امداد ملتی رھی ہے۔ مزید برآن اسرائیل ممکن طریقے سے جنوبی لبنان پر قبضہ کرنا چاھتا ہے۔ ملک میں چار یونیورسٹیاں ھیں، جن میں امریکی مونیورسٹی اور مینٹ جوزف یونیورسٹی سب سے نمایاں ہونیورسٹی اور مینٹ جوزف یونیورسٹی سب سے نمایان ھیں۔ متعدد ابتدائی اور ٹانوی اور تعلیم نسوان کی درس گاھیں موجود ھیں۔ لبنان کے مطابم دنیا بھر میں درس گاھیں موجود ھیں۔ لبنان کے مطابم دنیا بھر میں درس گاھیں موجود ھیں۔ لبنان کے مطابم دنیا بھر میں

مشہور میں۔ عربوں کو یورپ کے جدید علوم و قنون سے متعارف کرائر میں ہیروت کے عیسائی فضلا کا بھی حصه في عرب ممالک مين عرب قوميت کي تحريک بھی عیسائی دانشوروں کی ذھنی ایج کی پیدوار ھے ۔ لبنان ایک بہت خوبصورت ملک ہے ۔ نصف سے زیادہ علاقه تين هزار فف سے زيادہ بلند هے، للهذا آب و هوا بهت خوشگوار اور ایک حد تک معتدل هے؛ پهل بهت عمده اور بکثرت هوتر هیں ۔ اس کی خاص حیزیں حبل لبنان اور غابة الأرز (ديار كا جنكل) ھیں جن کا ذکر یہاں کے مشہور مصنف جبران خلیل جبران [رك بآن] كى تحريروں ميں اكثر آتا ہے ۔ اس جنگل کے بعض درخت سیکٹروں سال پرانے میں ۔ ملک میں تین ریلوے لائنیں میں اور سڑ کیں بالعموم بہت اچھی حالت میں ھیں ۔ گزشته دس باره سال مین صنعت و حسرفت مین خاصی ترقی ہوئی ہے اور تیل صاف کرنے کے ایک سے زیبادہ كارخانر قائم هو كثر هين .]

'Topographie franque du Liban; وهي مصنف: (١) To.: 1 M.F.O.B. inotes et essais d'identification تا ١٧٤١ (١٠) دعي مصنف: تشريح الابصارفي ما يحتوى لبنان من الاثار، ج ٢؛ (١١) Ristelhueber ما Les traditions fre nçaises au Liban المحبى: خلاصة الاثر في ا يان القرن العادى عشر، ج م ؛ (١٣) امير حيدر شهاب : اريخ : (۲۳) Fachreddin: Wüstenfeld 'Mémories : d'Arvicux (10) der Druzenfürst Documents: Rabbath-Tournebize (11): 7 5 inédits pour servir à' l'histoire du christianisme Vom : von Oppenheim (14) ir en Orient ! I or : 1 'Mittelmeer zum Persischen Golf (د تُجيم كا فرضي نام): Jouplain (۱۸) Liban - فهرست مآخذه بیشتر سترهوین مهدی سے: Eléments d' une bibliographie: P. Masson (14) 'Congrès français de la Syrie ) fr inçais de la Syrie Syrie, Liban et Palestine : V. Curiet (7.) :41919 خلاف واقعه چيزو يا غلطيون سے پر هے ؛ [(٢١) (۲۲) في المار (Lebanon in III tory : P.K. Hitti (۲۲) : ۱۹۷۶ نځن The Arabs Peter Mansfield . Statesman's Y ar-Book 1975-76

(او اداره]) H. LAMMENS)

آبید بن ر بیعة: ابو عقیل؛ زمانهٔ جاهلیت کا ایک عرب شاعر جو ظهور اسلام کے بعد تک زنده تها ـ وه کلاب کی شاخ، بنو جعفر سے تها اور کلاب بنو عامر میں سے تھے؛ اس لیے وه هوازن کی شاخ تھے اور قیس عیلان کے قبائلی گروهوں میں شامل تھے ـ ابن سعد (طبقات، ۲:۱۲) کے بیان شامل تھے ـ ابن سعد (طبقات، ۲:۲۰) کے بیان هوا ـ بعض دوسرے مصنف، مثلا ابن حجر (۲:۵۰۲) میں تسلیم من کا بیان عامر، لبید کا انتقال میں تسلیم کر لینا جاهیر، لبید کا انتقال میں متاتر هیں ـ کر لینا جاهیر، لبید کا انتقال میں متاتر هیں ـ

ان کے علاوہ اور لوگ بھی ھیں جو ہم ھجری کو اس کی تاریخ وفات ٹھیسراتر ھیں۔ کہا جاتا ھے کہ اس نے بہت لسی عسر پائی تھی (السجستاني: كتاب المعمرين، طبع كولد تسيهر Goldziher ، باب ۱۹) - درحقیقت وه اپنی عمر دراز کے متعلق اپنر قصیدوں میں کئی اشارے کرتا ھے ۔ اس کی تاریخ پیدائش محض تخمینا متعین کی جا سکتی ہے، معلوم ہوتا ہے که . . ، ع سے قبل ھی وہ اپنی قادر الکلامی کے باعث اپنر قبیلر میں ایک امتیازی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ عین جوانی هی کے زمانر میں وہ غالباً اپنے قبیلر کے اس وفد میں شریک تھا جو الحیرہ کے بادشاہ ابو قابوس نعمان [ین المنذر] (حدود ۸۰ تا ۲۰۰۹) کے دربار میں حاضر هوا تھا اور جب نعمان کے ندیم ابو رہیم بن زیاد العبسی نر اسے بنو عامر کے خلاف بھڑکایا، (لبید کی ماں قبیلہ عبس سے تھی) تو لبید ایک ہجویہ رجز (دیوان، قصیدہ ۳۳) کے ذریعر بادشاہ کے سامنر اس كي هنسي الرائر مين اس قدر كاسياب هوا كه بادشاه ئر دوبارہ بنو عامر کو اپنے سایہ عاطفت میں لر لیا ۔ ہادشاہ کے جواب میں سے ایک بیت جو اس نر اپنے درباری کے اس مراسلے کا لکھا تھا جس میں اس نے اپنے آپ کو لبید کی ھجو کے خلاف بچانے کی کوشش کی تھی مثل بن گیا ہے: [قَدْ قَيْلَ ذُلكَ انْ حَقًّا وَ انْ كَذبا فَمَا اعْتِذَارُكَ سِنْ شَيْءُ اذًا قِيلًا] (یعنی وہ ہات تو کہی جا چکی ہے، سچ تھی یا جھوٹ ۔ جو کچھ کہا جا چکا اس پر تمھارا اعتذار برمعنی ہے: المفضل: الفاخر، ر: رم ببعد، العسكرى: أمثال، برهامش الميداني، ٢: ١١ ١ س ع تا ١٨؛ الميداني، ٢: ٣٣؛ كتاب الأغاني (بار اول)، ١٥: ٩٠ ببعد، ۱۹ 'ببعد، (بار دوم) ۱۹: ۲۲ ببعد،

٢١ ببعد)؛ [العمدة (القاهره ١٠٤)، ١: ٢٩

ببعد]، عبدالقادر: خزانة الأدب، ٢: ٩٥ و ٣ : ١٤١ ببعد) ۔ اپنے بعد کے قصیدوں میں لبید اس بات یو بھی فخر کرتا ہے کہ اس نے اپنی فصیح بیانی سے اپنر قبیلر کی امداد کی ۔ نامور شاعر بن جانے کی حالت میں بھی وہ اپنے قبیلے کا وفادار رہا اور اس کے هم عصر الاعشٰی نے آوارہ گرد مُغنّی کا جو پیشہ اختیار کر رکھا تھا اس سے اسے سخت نفرت تھی، لیکن رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کی بعثت نے اسے اس کے معمولی دائرہ عمل سے باہر نکال لیا ۔ ہمیں اس کے حلقۂ اسلام میں شامل ہونے کی صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے۔ [ایک عام روایت کے مطابق وہ قبول اسلام کے بعد ، ہ سال تک زندہ رھا، لیکن اس نے اس عرصے میں سوا ایک بیت کے اور کوئی شعر نہیں کہا]۔ سنه ۸ هجری کے جمادی الآخره جیسے ابتدائی زمانے میں قبیلة عامر بن صعصعه کے سرداروں عامر بن طفیل اور اربد بن قیس (لبید کے سوتیلے بھائی) نے نئے نظام حکومت سے اپنے قبیلے کی وابستگی کے سلسلے میں بغیر کسی نتیجے پر پہنچنے کے مدینۂ مہورہ میں گفت و شنید کی (q.: ۲ 'Annali: Caetani) ۔ ان دونـوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت جلد بعد وہ ہے وقت ہلاک ہو گئے ۔ عاسر طاعون سے سرا اور أُربَدُ بجلي كرنے سے۔ أُربَدُ والے واقعے كي تصديق بظاهر اس مرثیم سے هوتی ہے جو لَبید نے اُربد کی موت پر لکھا (دیوان، قصیدہ ه) ۔ اس کے برعکس یه الزام که اُرْبَدُ نے رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کو قبل کرنے کی کوشش کی، بالکل ناقابل تسلیم هے؛ کیونکه اس حالت میں لبید اربد کے لیے اتنے مرثیے نه کہتا اور اگر کہتا بھی تو اس کے دیوان میں وہ ہرگز شامل نہ کیے جاتے ۔ ہ ہجری میں اس قبیلے نے پھر ایک وفد مدینة منورہ بھیجا جس میں

کہتے ہیں کہ اسی موقع پر لبید نے اسلام قبول کیا ۔ بعد میں وہ کوفرے چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔ اس کے اہل و عیال میں سے صرف ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے جس نے اس کی قابایت ورثے میں پائی (الأغاني، ١٠، ٩٨؛ الميداني؛ ٢: ٩٨ س ١٠٠ الغزولى: مطالع البدور، ١: ٢٥ سطر ع ببعد) \_ [ایک قصیدے میں وہ اپنی دو بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے (دیوآن، طبع براکلمان، ص ، تا ه؛ نیز دیکھیے ابن سعد ه: (۲۱)].

لبید کے قصیدوں کی عربوں کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی ۔ اس کے معلقہ کی بنا پر نابغہ اسے عربوں یا کم از کم اس کے قبیلے ہوازن کا سب سے بڑا شاعر بتاتا تھا [(أَشْعَرَالعرب، أَشْعَرَ هوازن، ديكهير الاغاني، م ١٠١١)] - وه امرؤ القيس اور طرفه کے بعد اپنے آپ کودرجۂ سوم کا حق دار سمج پتا تھا۔ الجمعى (طبقات الشعراء) طبع Hell، ص و ب ببعد [الاغاني ١٣ : ١٥]) اسے نابغة الجَعْدى ابو ذُوِّيب اور الشَّمَاخ كے ساتھ جاهلي شعرا كے تيسرے طبقے ميں جگه دیتا ہے ۔ هجا، مرثیه اور قصیده تینوں اصناف میں لبید کو یکساں دسترس حاصل تھی ۔ اس کا ایک قصیدہ معلقات کے مجموعے میں شامل کر لیا گیا اور Nöldeke کے خیال میں یہ قصیدہ بدوی شاعری کے بهترین نمونوں میں سے هے (۱: ۲ Fünf Mo'allagat) -لَبيد جنگلي جانوروں کے روایتی مناظر، مثلا گورخروں اور نیل گاہے کا شکاری کے آگے آگے بھاگنے اور اس کے کتوں سے گتھم گتھا ھونے، کو بڑے دلکش پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ اس کے برعکس هم دیکهتے هیں که اس نے نسیب کی جانب محض اس لیے توجہ کی کہ وہ ایک روایتی چیز تھی۔ وہ عورت کی محبت کے موضوع کی طرف اتنی توجہ مبذول نهیں کرتا جتنی که أطّلال (شکسته آثار) لبید بھی شریک تھا اور ایک معاهدہ سرانجام پایا ۔ کے بیان کی طرف کرتا ہے، جنھیں وہ هنرورانه

خوشنویسی کے نمونوں سے تشبیه دیتا ہے۔ وہ اپنے علاقر کے مقامات کی یاد تازہ کرنے کا بھی بڑا سائق ہے جہاں کے نخلستان اور آب پاشی کے وسائل اسے دلکش منظر کشی پر برابر آماده کرتر هیں ـ واقعه یه مے که وہ ایک ایسر سلسلم میں وسط عرب سے لیکر خلیج فارس کے ساحل تک سفر کی پوری روداد بيان كرتا هـ (فان كريمر: مقالة مذكوره، ص ١٢)؛ تاهم ابو ذَوَّيب كي طرح جو تقريبًا اس كا هم عصر تها اور محبوبه کے ذکر کی طرف رجوع کرنے کا شائق تها، لبید بهی اپنے معلقه (بیت ه ه) میں دوباره اپنی محبوبه کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس طرح نسیب کو قصیدے کے بنیادی حصے سے ملا کر ایک جان کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے یه عمل محض ایک نئے وصفی قطعے کی طرف گربز کا ایک طریقه ہے۔ البته جو بات اس کے کلام کو دیگر شعرائے جاہلیت کے کلام سے سمتاز کرتی ہے وہ ایک طرح کا مذهبی تأثر ہے جو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم کی بعثت سے پہلے بھی اس کے معاصرین کے هاں بالکل عنقا نه تها، مثلًا جن مواقع پر زهير اپني طویل زندگی سے حاصل کردہ عملی حکمت کو سادہ مكر زوردار الفاظ مين پيش كرتا هے، وهان لبيد هميشه ایک مذھبی موضوع چھیڑ دیتا ہے ۔ اس نے یقینا هیسائیت کا کبھی دعوی نہین کیا اور نه هم اسے حنفاه کا نمائنده هی تسلیم کر سکتے هیں جیسا که فان کریمر کرنا چاھتا ہے، بلکہ اس کے ھاں ھمیں الله کے پاسبان اخلاق هونے کا عقیدہ بالخصوص ملتا ہے جو عرب میں عام طور پر مروج تھا۔ اس کے دیوان کے بہت سے اشعار بظا ہر قرآن مجید کے فیض کا نتیجه هیں۔ یه کمنا که اس نے دائرۂ اسلام میں داخل موزے کے بعد شعر نہیں لکھے، درست معلوم نهين مموتا (ابن سعد، ب : ۲۱ س م، اس بيان کا بعد میں بھی اعادہ کیا گیا ہے؛ مثلاً

الغزولى: مطالع، ١: ٢٥ ببعد) ـ اس كى ترديد كے ليے محض یه واقعه کافی ہے که اس کے دیوان کے قصائد عدد ، ہ و س اس کی موت سے کچھ ھی عرصه بهلے لکھے گئے تھے (کتاب الاغانی ١٦: ١٠١) - بهشت کا بیان (دیوان، قصیده ۳، بیت س) اور اسی طرح وہ تصور جو اس سے پہلے بیان هوا هے یعنی یه که انسانی اعمال ایک دفتر میں درج هوتے هیں ، قرآن مجید سے مأخوذ هیں۔ اسلام کے زیر اثر قصیدہ شمارہ ہم و ١٨ مين جس كا گيارهوان شعر جيسا كه ابن قتيبه : (كتاب الشعر، ص ١٥٣ س ٥) پميلر بيان كر حِکا ہے، لبید کے قبول اسلام کے بعد لکھا گیا ہوگا، بشرطیکه وه الحاقی نه هو وه نسیب کی جگه پند و موعظت سے کام لیتا ہے ۔ اس طرح وہ انسانی زندگی کی ناپائداری پر شاعرانه نصیحت گری کی ایک نئی فنی شکل تخلیق کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ وہ عیسائی دعوت سے بھی متأثر هوا هو ـ جب وہ پند و نصیحت کے ساتھ قصیدہ میں کسی عورت پر الزام کا رد کرتا ہے تو اس ضمن میں وہ محض قدیم تر مثالوں کی ہیروی کرتا ہے، جیسے که طرفه سے معلقه میں بیت ہے ببعد اور سم تاہ میں کیا گیاہے (دیکھیر Das Schicksal: Caskel) س و)، مگر طرفه کے هاں یه چیز قصیدے میں محض ایک استطرادی قطعر کی حیثیت رکھتی ہے .

الفہرست (ص ۱۰۸) کے بیان کے مطابق کئی بڑے بڑے عرب ماھرین لغت مثلاً السکری، ابو عامر الشّیبانی، الاصعی، الطّوسی اور ابن السّکیت نے لبید کا دیوان مرتّب کیا تھا۔ ان میں سے صرف الطّوسی کے مرتّب کردہ دیوان کا نصف حصه مع شرح ۹۸۰ھ کے اس مخطوطے میں محفوظ ہے جسے الخالدی نے طبع کیا ہے (دیکھیے نیچے)۔ باقی تمام مخطوطے، مثلاً لائیڈن اورسٹرسبرگ کے مخطوطے،

بہت بعد کے هیں اور اسی طرح قاهره کا وہ مخطوطه جس میں دیوان ابو ذُوَّیب طبع J. Hell بھی شامل ہے ابھی تک طبع نہیں هوا.

مآخد: (١) ابن سعد: كتاب الطبقات ٢ . : ٢ تا وبا (٧) ابن فتيه كتاب الشَّعرو الشَّعراه، ١٨٨٠ تا ١٥٦؛ (م) ابوالفرج الاصفهاني: كتاب الاغاني، بار دوم، ۱۰ : ۹۰ تا ۹۹ ؛ (م) ديوان لبيد العامري، رواية الطوسي، الطبعة الاولى، بحسب النسخ الموجودة عند طابعه الشيخ يوسف ضياء الدين الخالدي المقدسي (وي انا)، الجوائب اے فان کریس : (ه) اے فان کریس : Uber die Gedichte des ن در SB.Ak Wien عدد م، ص ه وه تا در Labyd ٩٠٠؛ (٦) دينوان لبيد سع تسرجمه و تعليفات از نيلان ا مليع C. Brockelmann طبع Dr. A. Huber (ع) اشعار لبهد مع ترجمه و تعليقات از Dr. A. Huber طبع كارل براكلمان، لائيلان ١٨٩١ ؛ (٨) Die Mo'allaga ) Th. Noldeke j Labids ubersetzt und erklart (SB.Ak Wien ([تنس معلقات] Flinf-Mo'allagat : 619. . 10 same 1107 ale 1Ph. Hist. [( ) براكلمان تاريخ الادب العربي (تعريب)، ١: : R. A. Nicholson (۱.) غره و ه و اع: (۱.) A Literary history of the Arabs (C. BROCKELMANN)

البانٹو: بونانی شہر ناپکٹاس Ine Bakht کے نام کی اطالوی صورت ۔ ترک اسے Ine Bakht کے نام کی اطالوی صورت ۔ ترک اسے کمپتے ہیں۔ اس لفظ کے ترکی تلفظ کی نقل اس طرح کمپتے ہیں۔ اس لفظ کے ترکی تلفظ کی نقل اس طرح (۳۰۸ کئی ہے ۔ شاک Annales Turcici: Leunclavius اس کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ترک اس کا ترجمہ نظر رکھتے ہوئے یہی بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا نظر رکھتے ہوئے یہی بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا کرتے ہے کہ ترک اس کا تلفظ ابتداء آفادہ اس کا ترجمہ اور اس کا تنظر رکھتے ہوئے یہی بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا کرتے ہے کہ ترک اس کا تلفظ ابتداء آفادہ قرین قیاس معلوم ہوتا تھے ۔ یہ شہر قدیم Locris میں واقع ہے اور اس

آبنا ہے کے شمال میں ہے جو بعیرہ Ionia سے خلیج لپانٹو خلیج لپانٹو کے نام سے مشہور ہے جاتی ہے.

ا . . . تفصیل کے لیے دیکھیے وو کائیڈن، باراول، بذیل مادہ] .

مآخذ: (۱) نامد، ۲۰۰۰ مردد و اگد و از ۱۰۰: ۲۰۰۰ مردد و ۱۰: ۲۰۰۰ مردد و ۱۰۰: ۲۰۰۰ مردد و ۱۰۰: ۲۰۰۰ مردد و ۱۰۰: ۲۰۰۰ مردد و ۱۰: ۲۰۰ مردد و

([ J. H. KRAMERS و [ تلخيص از اداره ] )

لِمُّام : (ع)؛ (اس کا تلفظ بعض اوقات لفام ، بھی کیا جاتا ہے) بمعنی نقاب؛ یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس سے بدو اپنے چہرے کا زیرین حصہ، منہ اور بعض اوقات ناک بھی ڈھانپ لیا کرتے تھے (دیکھیے شرح مقامات الحریری، طبع de Sacy پرس افام ناک ڈھانکنے اور لفام منہ ڈھانکنے اور لفام ناک ڈھانکنے کے معنوں میں مستعمل ہے (لسان، بذیل مادہ] ۔ اس سے چہرے کے اعضاے تنفس گرمی، سردی اور گرد و غبار سے محفوظ رہتے تھے (دیکھیے دیوان ذوالرمہ، قصیدہ، ہ، ہم، ہم، اور سے، ہر؛ شرح دیوان المتنبی، ص مہم، مس ے چہرہ وشرح مقامات الحریری، ص مہے، س م) ۔ لٹام سے چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اس لیے یہ قتل کا بدلہ لینے والے کے خلاف ایک قسم کے بچاؤ کا کام

بعض اوقات وہ اشخاص بھی بھیس بدلنے کے لیے 🗵 بہن لیا کرتے تھے، جو اس کے استعمال کے عادر نه هوتے تھے ۔ آلف لیله (طبع Macnaghten) : : ۸۷۸) میں ایک شہزادی کا ذکر ملتا ہے جو مردوں کا بھیس بدل لیتی تھی اور دوسرے مقام ہر ایک شہزادے کا تذکرہ ہے جو عورتوں کا لباس بهن ليتا تها \_ باب تَفْعُل مين التثام سرتُلْتُم آتا هـ، جس کے معنی لثام پہننا دیں (دیکھیے الانحانی، ۸: ١٠٠١ س ٢٠: ٢١: ٥٥، س ١٩؛ الاغاني، طبع Opuscula: Wright أو الماء الماء Kosegarten arabica ص ۱۱۱ س م، الحريري : مقامات، بار دوم، ب: سسم، س ب)، جبكه باب افتعال مين النتام کے معنی لثام کے طور پر کسی چیـز کے پہننے کے هیں اور یه عام طور پر مجازی معنوں میں استعمال هوتا ہے۔ تُلْثَيمُه عام طور پر عورت ی نقاب کو کہتے ہیں (Cherbonneau) در . J.A. ۱ : ۱،۶۱۸۳۹ کیکن فاطمیین کے عمد میں تلثیمة البیاض ایک خاص اقسم کے سرکاری عہدے داروں کا لباس هوتا تها جسے ان کا قاضی القضاة عمام اور طیلسان کے ساتھ پہنا کرتا تھا (de Sacy) : Chrest : ۲ : ۲ ( ۹۲ : ۲ مفر والر عام طور ہر لثام نہیں پہنا کرتے تھے .

دینی اعتبار سے لثام کی اسلام سیں کوئی اهمیت نہیں ہے۔ دوسرے کپڑوں کے ساتھ محرم کے لیے اس کا استعمال بھی سمنوع ہے (البخاری، .( 49.:1

شمالی افریقیه میں لثام پہننے کا رواج زیادہ تر صنهاجه قبائل [رك بآن] مين تها جو سَلَشُمُون يا اولاد المتلقمة كهلاتم هين ـ مرابطون كا قبيلة لمتونه لثام پہننے کا عادی تھا، اس لیے لثام کو کچھ سیاسی اهمیت بھی حاصل ہو گئی ۔ لثام پہننے کی

دیتا تها (۱۰۱ : ۲.۱ مسر (زیر نقاب، دیکھیے البکری، ص ۱۷۰ افریقیه کے دوسرے مقامات، سٹلا کانم میں پائی جاتی تهي (المقريزي، ١: ٣٠ ، س ٣٣ ببعد) اور ابهي تک طوارق کے هاں موجود ہے۔ المغرب کے یه باشندے لثام سمیت دنیاہے اسلام کے مشرقی ممالک میں جہاں اس کا رواج نه تھا، جاتے تھے، جبکه ان کی عورتیں کھلے منه سفر کیا کرتی تھیں۔ متاخر زمانے کی ایک خود ساخته حکایت سے اس عجیب و غریب رسم کی اس طرح توجیه کی جاتی ہے که ایک گاؤں پر حملے کے وقت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی اور مرد کم تھے۔ مردوں نے نقاب بہن لیے اور عورتوں نے هتھيار باندھ ليے تاكه دشمن كو ان کی صحیح تعداد کا پتا نه چل سکے (Goldziher) در .Z. D. M. G. ایک دوسری روایت میں یه مذکور ہے که اموی سلطنت کے انقراض کے بعد دو سو اسوی (جان بچانے کے لیے) عورتوں کا بھیس بدل کر افریقیه چلے گئے، اور لثام پہننے والے ان کے اخلاف میں (Wüstenfeld : یان کے البکری کے بیان کے البکری کے بیان کے مطابق (متن، ص ، ١١٤ ترجمه، ص ٣٢١) وه كبهي لثام نہیں اتارتے تھے۔ اگر کوئی میدان جنگ میں ڈھیر هو جاتا اور اس كا لثام ضائع هو جاتا تو جب تک اسے لثام دوبارہ نه پہنایا جاتا اس کے دوست بھی اسے پہچان نہیں سکتے تھے ۔ لثام نه پہننے والے ''مگس منه'' کہلاتے تھے ۔ موحدین، بالخصوص ابن تومرت، مرابطون کے لثام پہننے کی مخالفت کرتے تھے ۔ وہ بتکرار اصرار کیا کرتے تھے که مردون کو عورتوں کا لباس پہننر کی ممانعت آئمی هے، لیکن وہ اس رسم کو نابود کرنے میں کامیاب نه هو سکے (Goldziher) در ۳۱ : ۱.۲) . مَلَثُم كي اصطلاح والي دوسري عبارتوں کے ساتھ عبداللطیف (طبع de Sacy) عبارتوں

ماشیه مع دیگر حواله جات) کی عبارت میں بھی ملتی ہے ۔ ۲ «Klette Schriften) Fleischer نے اس طرح کی بہت سی عبارتوں پر بحث کی ہے، نیز دیکھیے Dte Beninsammlung: Marquart اشارید، بذیل مادّہ Litamträger .

لثام اور اس کے دوسرے اشتقاقات کا معازی معنوں میں استعمال شعرا کے هاں کثرت سے هوا ہے۔ "معبویه کے زیر لثام هونٹوں کے چومنے" Vetements ص ...، دیکھیے ساتحت لشامین = چهره، در المتنبي: ديوان، ص ۱۹۳۸، س ۲۷) ـــ لثم ... چومنا (دیکھیے عمر بن ربیعه: دیوان، طبع Schwarz، ص ۹، شعر ۲۰۰۵؛ ابن الفارض: ديوان، مارسیلز ۱۸۹۳ء، ص ۱۲۰، س ہ نیچیے ہے) اور تلاثم \_ ''ایک دوسرے کو چومنا'' کے الفاظ نکلے میں: سُلْتُم، چوسنے کی جگه کہلاتی ہے (فرزدق، در Supplement : Dozy) - لڑی کو اس کے بالول سے بنا هوا لثام دیا جاتا تھا (الف لیله، طبع 'Breslau ، ن م م س م) \_ اونٹ کے منه پر جهاگ کا ڈھیر لٹام کہلاتا تھا (ذوالرمه: دیوان، ص <sub>۱۷</sub>۹، من ١٤) \_ بهيري كو آمم اللثام = سياه رنگ كا جهينكا كمت تهي (الطِّربَّاح: ديوان، ص م، س ٢٠٠) -اس کے لیے لم ینتلثم (الحماسة، ۱: الم الم المرام الم المنظ بهي استعمال هنوا هي ـ شراب کی صراحی کے منه پر پڑا هوا کپڑا (صافی) لثام كهلاتا ه (ماثوم، در المفضليات، طبع Lyall، قصيده ہ ورو شعر ہے) آنیز شراب کی صراحیوں کے ہارے میں ديكهير ديوان الاخطل، طبع صلحاني، ص ٨٥، س ٢؛ و دينوان علقمه، طبع Socia ۲: ۳۳) - سورج گرد و غبار کے ہادلوں سے ڈھک جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے لئام پہن لیا ہے (التثم، در دیوان المتنبي، ص ١٠١، من ١٥) ـ طلوع صبح کے لیے کشف الصبح اللثام (صبح نر ابنا نقاب اتار ليا ) كا محاوره

مستعمل ه (ابن عربشاه، طبع Golius) ص مرم، س م نبچے سے؛ نیز دیکھیے شرح مقامات الحریری، ص ۲۳۰ س ۱۱) ۔ بہت سی کتابوں کے نام کشف اللثام سے شروع هوتے هيں (ديكھيے براكلمان، .G.A.L ، ۲ ، ۹ ، ۲ ، ۲ واروں سے لئام هٹانے کا مطلب ان كبو ننكا كرنا هي (عماد الدين، طبع Landberg ص مور مر ابنی اصلیت سے لفام اتارنے کے معنی، حقیقت کے اقرار کے هیں (الحریری: مقامات، بار دوم، ب: ٢٠٨، س س) - كما جاتا هـ که حضرت اسرافیل علم کے جار پروں میں سے ایک پر نقاب پڑا ہوا ہے (التَّثُمُ) جس کی پہنائی آسمان سے لے کر زمین کے ساتویں طبقے تک مے (قزوینی، طبع مان مان مان مان مان مان مان مان کو مان کمتر هیں دیوان طرفه، طبع Ahlwardt، قصیله عدد ه، ۲۹، طبع بیروت ص ۱۰، ۱۸۸۳) ـ اس کا ایک اور مجازى استعمال ديـوان ابن الفارض (در de Sacy : . وه ، يت عدد ه ه ) سي ملتا هي.

مآخذ: مندرجهٔ بالا اقتباسات کے لیے مقاله نگار پر مقاله نگار احسان احسان A. Fisher کا معنون احسان افعادی ان کے علاوہ ملاحظه هو: (۱) کی علاوہ ملاحظه هو: (۱) دی مصنف: ۱۹: «Supplement بیعد؛ (۲) وهی مصنف: ۳۹۹ مسلمان عورتوں کے اقابوں اور برقعوں کے لیے دیکھیے مسلمان عورتوں کے اقابوں اور برقعوں کے لیے دیکھیے Twee populaire dwalingen: Snouck Hurgnornge (۳) بیعد؛ ۲۹۰ بیعد؛

## (W. BJÖRKMAN)

لَحِج : جنوبی عرب کی ایک سلطنت جس کا صدر مقام بھی اسی نام کا ہے، عدن کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں حوشبی، مشرق میں فَضٰلی، جنوب میں عَقْربی اور مغرب میں مُبیحی علاقے واقع ہیں ۔ صدر مقام جو لَحِج یا اَلْعُوطَه کے نام سے مشہور ہے، سمندر کی سطح سے

، وہ فٹ کی بلندی پر وادی تبن کی دو شاخوں یعنی وادی صغیر اور وادی کبیر کے درسیان ایک زرخز نخلستان میں واقع ہے جس کا وجود ان نہروں پر منعصر ہے جو آب پاشی کے لیے پہاڑی ندی نالوں اور بہت اچھے پانی کے کنووں سے پانی حاصل کرتی ھیں .

ا . . . تفصیل کے لیے دیکھیے رو کا لائیڈن، ہار اول، بذیل مادم].

مآخذ: المقلسي در B.G.A؛ ۳ : ۵ و ۲۰ (۲) ياتوت : معجم، طبع Wustenfeld : ١٠٥٥ ד: אחד פ מדר: ח: זסד פ מדח פ נסב: (T) مراضد الاطلاع، طبع T. G. J. Juynboll، س ۱ (wilstenfeld عبم مبع البكرى : معجم طبع ٧٠٠٧؛ ٧: ٩٣٩؛ (٥) الهمدائي: صفة جزيرة العرب، طبع D. H. Miller لائيلن مممر تا ١٨٩١ء، ص جه ببعد؛ (٦) امين الريحاني: ملوك العرب؛ (١) عظيم الدين احمد: Die auf südarabien bezüglichen Angaben Naswans in Samsal-ulum علسله ياد كاركب، Die Post und: A. Sprenger (A) 14m : Tm Abh. f. d. Kunde. d. 32 (Reiserouten des Orients אר פואן פ סאן פ יאן פ יאן פ יאן פ יאן פ יאן و ١٥٢؛ (٩) بدر الاسلام محمد بن اسمعيل بن محمد الكبسى: اللطائف السنية في اخبار الممالك اليمنيه، Cod. Glasset، ص ۲۲۹ در قومی کتاب خانه، وی انا، : S.W. Redhouse (1.): 19 (17 (17 14 15 7 17 17 The Pearl-strings, a history of the Rasulty. Dynasty of Yamen الأثيدُن م و عن سلسلة يادكاركب، ٣ / ١: ٢٠ ترجمه ١ : ١٣٠ و ١٣٠ ببعد، ٢٣٨ ٠٠٠٠ ۲۸۳ و لائيدن ١٠٠٤ء ٢: ١١ و ١٩ ببعد، ١٠٩ Beschreibung: C. Niebuhr (11) trat (24 fre von Arblen کوین میگن ۲۵۱۹، ص ۲۰۰۰ (۱۲) تلك مرمان (Travels in Arabia : J. R. Wellsted

ص ه. م تا الم: (١٣) Kings : H. F. Jacob (١٣) م of Arabia لندُن ۱۹۲۳ع، مواضع كثيره؛ (۱۳) Die Erdkunde von Asien : C. Ritter (10) 12.2 U 2.2 E 1 / A 161AMT Arable, l'Univers, histoire et : Noel Desvergers description de tous les peuples Asie ہ: ۱ ۲۱ (سلطان عدن کے محل کی تصویر بھی دی گئی History of Arabia: R. L. Playfair (17) :(2 Felix or Yemen بعبتي ١٨٥٩ ع ص ١٤٨ (١٤) 'Stuttgart 'Geschichte der Cholifen : G. Weil Reise: H. v. Maltzen (+A) ran: o FIATT Brunswick 'nach Südar bien El Yemen, the: R. Manzoni (19) freq 5 rre anni nell' Arabia felice. Escursioni futte dal settembre 1877 al Murzo 1880 (פן אחתו בי שי שו تا ۱۹۱ ۲۲، ۲۲، ۲۷، ببعد، (مع تصویر قلعهٔ لَجِنج بالمقابل ص ۲۰) : (۲۲ و Tagebuch : E. Glaser (۲۰) د. O. Baumann (۲۱) ورق س و س و ه دارد ا کا ا Besuch Von Lahadj in Südarabien Globus ١١٠٩٥ عد: ١ تا ٦ (تين تصاوير سميت)؛ (٢٢) Die Mekkabahn : M. Hartmann دران ۸۹۱ Der Kamps : F. Stulhmann (۲۳) بيعد : ٢٠ um Arabien zwischen der Türkei und England 14 17 Brunswick & Hamburgische Forschungen ا : سهر در بيعل بهرا، بهرا تا Handbooks Prepared (Tm) 119 5 12 11m. under the Direction of the Historical section of the Foreign Office No. 61 Arabia (وه کتابچ جو وزارت امور خارجه کے شعبہ تاریخ کی زیر هدایت طبع هوے، شماره، و، موسومة به عرب) لندن ، ١٩٦ ع، ص ١٤١ ٥٠ ٨٨ بيعيد؟ The Statesman's Yearbook (۲۰) لنڈن ۱۹۹۱ء، ص ۹۹ و ۱۹۹۷ء مکمل، لنڈن ۱۹۹۱ء،

(ADOLF GROHMANN) [و تلخيص از اداره] لحيان: ايك عرب قبيله جو بنو هَذَيل كي شاخ هـ اس كاسلسلة نسب به هـ : لحيان بن هذيل بن مُدْرِكه بن الياس [بن مضر بن نزار بن معد]؛ چونكه وه ہنو ھذیل کے دوسرے قبائل کی طرح ایسے علاقے میں آباد تھے جو مکے کے شمال مشرق میں واقع ہے، للہذا ان کی تاریخ اسلام سے قبل یا ما بعد دوسرے هذّی قبائل سے الک نہیں ہے۔ ان سے علمعدہ ان کا ذکر شاذ و نادر ھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر تُأَبُّطُ شُرًّا کے ساته ان کی جهڑہوں کا ذکر دیوان الحماسة (ص س) میں آیا ہے ۔ یه لڑائیاں یاقوت کی معجم البلدان (۲: ۲۷: ۲، ۲، ۱۰، طبع وستنفلف) میں مذکور هين، (نيز ديكهيم حماسة البحتري، ص تا ٨٦٠ ابن الجرّاح، طبع H.H. Brau، عدد ٨٦٠ عن س س) - ياقوت نر خزاعه سرس) - ياقوت نر خزاعه کے ساتھ ان کے ایک معرکے کا بھی حال لکھا ہے (معجم البلدان، ۲: ۲۰۱۳) ـ بنو هذيل کے مشهور شعرا مين مالك بن خالد الخّناعي، المتنّغل الخناعي وغیرہ شامل هیں۔ اشاعت اسلام کے زمانے میں وہ ہنو ہذیل کے دیگر قبائل کی طرح سیاسی طور پر قریش کے زیر اثر تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی آنعضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كے مخالف تھر ـ

اس مخالفت سے بر افروخته هو کر حضرت عبداللہ بن نَيس مع نے ان کے سردار خالد بن سفیان بن تبیع الهذلی كو قتل كر ديا \_ [ماه صفر مه ه مين آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم نے چند صحابه کرام عُ کو الرجيع کے لوگوں سے (جو لحیانی تھر) صدقات وصول کرنر اور ان کو دین سکھانے کی غرض سے بھیجا، مگر انھوں نے غداری اور بدعہدی کرکے مسلمان محصّلوں اور مبلّغوں کو شہید کر دیا جن میں حضرت مُرْتُد، حضرت عاصم بن ثابت اور حَبيب بن عدى بهى شامل تهے ـ ان شهدا كا بدله لينے كے لیے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم نے ہ ہ اور بقول دیگران ۱۹ میں بنو لحیان پر چڑھائی کر دی۔ بنو لحیان نے آپ صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کی آمد کا سنا تو ڈر کر بھاگے اور پہاڑوں میں جا پناہ لی (البلاذرى: أنساب الأشراف، ١: ٣٣٨، ٥٢٥؛ ابن حزم: جوامع السيرة، ص ٢٠٠)].

ابن الكلبي (كتاب الاصنام، ص ٥٥؛ نيز و دیکھیے یاتوت: معجم، س: ۱۸۱ س ۱۱۹) نے لکھا ہے کہ وہ بنو ہذیل کے بت سواع کی خدمت (سدانة) کیا کرتے تھے (دیکھیے Wellhausen Reste Arah. Heldentums ، بار دوم، ص ۱۸ تا ۱۹) ـ شمالی حجاز میں بعض کھنڈروں کے جو دیواری نقوش اور کتبات برآمد هوے هیں، ان سے نه صرف ان قرائن کی تصدیق هوتی هے بلکه یه بھی ظاهر هوتا ہے که اسلام کی آمد سے صدیوں پیشتر وهال ایک لحیانی ریاست بھی قائم تھی ۔ ان کتبات اور نقوش کا اس وقت پتا چلا جب ان کی غیر مکمل نقلیں Doughty و Huber نے شائع کیں اور بعد ازال ان کی کثیر تعداد (...) کو Euting نے جمع کر لیا اور J. Halevy کی ابتدائی تحقیقات کے بعد D.H. Müller نر ان کو حل کیا ۔ یه کتبات اب ا کثیر تعداد میں دستیاب هیں اور Jaussen و

Savignae جیسے ذی علم پادریوں کی تصانیف اور انکشانات کی بدولت اچھی طرح روشناس هونے لگے ہیں ۔ ان کا معل وقوع العلاء ناسی ایک گاؤں کا نواح ہے، (یه ان کهنڈروں میں پائے جاتے هیں جو الخُرِيبه كهلاتے هيں اور العلاء كے مشرق مين پہاڑوں پر بھی بڑی تعداد میں کتبات پائے جاتے۔ هين)، جو الحجر [رك بآن] كے نبطى مركز مدائن صالح [رك بان] سے زيادہ دورنہيں هے - يہاں بھی تھوڑے سے نقوش دستیاب هیں۔ ان میں اور معینی نقوش میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے (جو العلاء کے مشرق میں بکثرت ملتے ہیں۔ مابعد کے دور کے لحیانی نقوش اور معینی نقوش میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، (.D. H. Muller نر غلطی سے ان کا زمانه اور بھی متأخر قرار دیا ہے) ۔ ان کی زبان شمالی حجاز کے ثمودی اور الشَّفَائي [نسبت به الصَّفا] نقوش سے ملتی جلتی ہے۔ بعض خصوصیات کے اعتبار سے یه قدیم عربی سے مختلف ہیں ہے (بالخصوص اسم میں ال کے بجامے ها اور منفعل وزن کے بدلے نفعل کا استعمال).

ان نقوش سے پتا چلتا ہے کہ العلاء (جس کا لاہم نام ددن (DDN) کی صورت میں لکھا جاتا ہے، ہائبل کا دیدان ہے ) لحیانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس سلطنت کو ایک عرصے تک بڑی اهمیت حاصل رهی ۔ العالاء دیندان آزادی سے بہلے معینیوں کی نو آبادی تھا اور اس شاهراه کی ایک منزل تھی، جہاں سے یمن اور هندوستان کا مال تجارت بعیرۂ روم کی بندر ڈهوں تک پہنچتا تھا۔ معینی سلطنت کے زوال کے بعد (بقول هارثمن ٣٠٠ اور ٥٠٠٠ قبل از مسیح) نبطیوں نے بعد (بقول هارثمن ٣٠٠ اور ٥٠٠٠ قبل جگه لیے لی اور المحمجر میں آباد هو گئے، لیکن الحیانیوں نے جو معینی تہذیب و ثقافت اختیار کر چکے تھے اور خود مختار سلطنت کے مالک تھے، نبطیوں کی بلغار میں حائل هو گئے۔ دونوں سلطنتوں نبطیوں کی بلغار میں حائل هو گئے۔ دونوں سلطنتوں

ی سرحدیں غالبًا الحجر اور العلاء کے درمیان تھیں ۔
کمان غالب یہ فے کہ لحیانی ثمود [رک بان] کے ذیلی قبائل تھے جن کا ذکر سرگون آشوری کی داستان تاریخ میں آتا ہے ۔ پلینی سے پہلے ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا ۔ وہ انھیں Lechieni کے نام سے یاد کرتا ہے (Hist. Nai.) ہے بطرا کی سلطنت کے زوال (۱۰۹۰) کے بعد ان کی طاقت میں سلطنت کے زوال (۱۰۹۰) کے بعد ان کی طاقت میں یقینًا اضافہ ہوگیا ہوگا۔ الحجر بھی ان کے مقبوضات میں شامل تھا جسر نبطی خالی کر چکر تھر.

بنو لحیان کب اور کس طرح چهٹی صدی. عیسوی میں بنو ہذیل کی شاخ بن گئے اور اپنے اصلی مقام کو چھوڑ کر جنوب کی طرف جا کر آباد ھو گئر ۔ ان سوالات کا جواب مصادر کے فقدان کے سبب وثوق سے نہیں دیا جا سکتا ۔ اسلامی روایات ویں ان کا ذکر نہیں آتا ۔ وہ انھیں ثمود اور الحجر کے نبطیون سے ملتبس کر دیتر میں۔ لحیانی سلطنت کی یاد صرف ایک روایت سے تازہ هوتی ہے۔ که بنو لعیان ''جرهم کے پس ماندگان میں سے تھے''، جو بعد ازاں ہنو مذیل کا جزو بن گئے ﴿الطبرى، طبع ا : ومع ا س ۱۱ تما ۱۲ (رك بد جرهم) الم جرهم] به تتبع ابن الكلبي؛ تاج العروس، ١٠: م ١٣٠ س ، تا ٢ به تتبع الهمداني، در الإكليل، ليكن يه عبارت صفة جزيزة العرب مين پائي نهين جاتی) ـ ثمودی نقوش و کتبات (جنهیں ابتدائی عربی كمها جاتا رها هے ) لحياني رسم الخط كي ترقي يافته صورت میں میں جس کا آخری درجه الصفائی کتبات میں، لیکن ہم ان اقوام کے تاریخی روابط سے بالکل نا آشنا هیں جنھوں نے ان جیسے رسم الخط اختیار کیے تھے.

دیدان العُلاه کے کھنڈروں کا اچھی طرح کھوج نہیں لگایا جا سکا، لیکن پھر بھی ان سے لحیانیوں کی اعلٰی تہذیب و تمدن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مقاہر

کے علاوہ، جو ابھروان تصویروں اور نقوش سے مزین هی، Jaussen اور Savignac نر ایک خانقاه کا بھی بتا جلایا ہے جس کے درسیان میں گول سا حوض بنا ہوا ہے ۔ اس کو بیڑے بیڑے مجسموں سے آراسته کیا گیا ہے جن کے کئی اھم ٹکڑے دستیاب ھوے ھیں ۔ خانقاہ کے ایک کتبر سے ود بت کے افکل کا پتا چلتا ہے ۔ یہ اصطلاح جو رسوم قربائی کی خدمات کا دوسرا نام ہے، مسلم روايات مين بهي پائي جاتي هے (الاغاني ٢١ : ١٨٦) ابن درید: كتاب الاشتقاق، ص ۱۹۷ س ) - جن دیوتاؤں کی وہ پرستش کرتے تھے، ان میں اللہ کے ساته اللَّات، ود، يُغُوث اور ذوغابه شامل تهے ـ مؤخرالذكر كي بابت وثوق سے كچھ كما نہيں جا سکتا \_ آرامی اصل کے دیوتاؤں، مثلاً بلسمن، جو آسمان کا دیوتا تھا، اور صلم وغیرہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ ان جیسے ناموں اور آرامی اصطلاحات سے (چن میں نفش، قبر کے معنوں میں آیا ہے)، نبطیون کے اثرات کا صاف پتا خلتا ہے، جنھوں نے معینیوں سے مل کر لحیانی تہذیب کی تشکیل کی ۔ ان میں یہودی اثرات کی موجودگی، جس کی شناخت کا Glaser و Glaser کو زعم تھا، مشتبه ھے.

و الملوك، طبع Genealogische: Wüstenfeld (۱): مآخذ المنافقة المنا

Epigraphische: D. H. Müller (٩) (هجرت مرا او هجرت الله و الله و

## (G. LEVI DELLA VIDA)

لُحَيَّة : بعیرهٔ احمر کے ساحلِ عرب پر خلیج جازان کے جنوبی سرے پر ایک بندرگاہ ۔ یہ چھوٹا سا شہر جو اب غیر اہم ہے ایسے مقام پر واقع ہے جو کسی وقت ایک جزیرہ تھا، لیکن نسبة جدید تغیرات ارضیه کی وجه سے بری علاقے سے مل گیا ہے ۔ مد کی حالت میں بری علاقے سے جدا ہو جاتا ہے اور بحالت جزر خشک بندرگاہ بن جاتا ہے .

[تفصیل کے لیے دیکھیے 33 لائیڈن، بار اول، بذیل مادہ].

Escursioni fatte dal Settembre 1877 al Marzo 1880 روما Skizze: E. Glaser (٦) أوما ص ١٤١٥ مروما : v 'der Geschichte und Geographie Arabiens יעלט פוארושו שם ידי אדי שמי ססי אדו ידי ו Reiseskizzen aus dem : H. Burchardt (4) : TTA Yemen (Zeitscher. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin : W. Schmidt ( ۸ ) بیعد: ۱۹۰۶ ص ۱۹۰۳ Das südwestliche Arabien (Angewandte Geographie طبع Hept A ، السلسله . Hept A وينكفرك : G. W. Bury (4) 17. 0 (41917 a/M Arabia Infelix or the Turko in Yamen Der: F. Stuhlmann (1.) :119 (77 0 Kampf um Arabien zwischen der Türkel und Brunswick 'England (Hamburgische Forschungen Hand books (וו) יש ור (וו) און prepared under the Direction of the Historical Section of the Foreign Office No. 61, Arabla لندن ، ۱۹ وع، ص سم ببعد، ۱۹ وو، ۱۹ مه (۱۲) Südarabien als Wirtschoftsgebiet: A. Grohmann Osten und Orient I. Reihe, Forschungen) The Statesman's (17) "TAN OF (1977 US) ישר ואר ישר ואלט דוף ושו ישר Year Book 1928

(مناس المحال المحال المحال المحال المحلوم الم

بن عدی: یه بنو لخم کہلائے اور (س) عقیر، اس کی اولاد بنو کندہ کہلائی ا ۔ لخم کی خاص بات یه هے که یمنی اور معدی دونوں عراق کے بااقتدار المخمی شاهی خاندان کے اخلاف هونے کے دعویدار هیں ۔ جہاں تک جذام اور عامله سے لخم کی قرابت کا تعلق هے، یه ضرور ان حقائق کے مطابق هے جو اس صدی میں جس میں اسلام کا ظہور هوا، خاصی حد تک تسلیم کیے جا چکے تھے۔ اس سے یه معلوم هوتا هے که اس زمانے میں یه تینوں قبیلے اشتراک مقاصد و اغراض کی بنا پر ایک دوسرے سے وابسته تھے، اور یه بات ان کے نسلی دوسرے سے وابسته تھے، اور یه بات ان کے نسلی دوسرے کی ضامن هے.

ان تينون قبيلون مين بنو ۽ لخم بلا شبهه ممتاز ترین هی نهی بلکه قدیم ترین بهی تها ـ اساطیر کی رو سے اس کا سلسله حضرت ابسراهیم" کی اولاد سے جا ملتا ہے ۔ کہتر میں، که جب حضرت یوسف ع کے بھائی انھیں کنویں میں پھینک گئر تو انھیں جس شخص نر کنویں سے نکالا وہ ایک لخمی ھی تھا۔ ھجرت نبوی سے کچھ ھی پہلے بنو لخم كا زور ثوك كيا تها، ليكن عامله [رك بان] اور خاص طور پر جذام کی اهمیت جنھوں نے بنو امید کے تحت کار هاے نمایاں انجام دیر، بڑھ گئی تھی۔ ھجرت نبوی سے دو صدی قبل لخمیوں کے بیشتر افراد جزیرہ نما ہے عرب کے شمالی علاقوں مثالاً شام و فلسطین اور عراق میں آباد هو گئے تھے جہاں انھوں نے الحیرہ [رُك بان و مادة جذيمه] مين لخمي خاندان كي حكومت کی بنیاد ڈالی جو غسانیوں سے ہمیشہ برسر رپیکار رهتی تهی ـ شام میں همیں لخمی انهیں خطور، میں آباد ملتے دیں جن میں جذام آباد هیں ـ جذام کی طرح انھوں نے بھی عیسائی مذھب اختیار کر لیا تھا اور یہی الحیرہ کے لخمیوں کا بھی سرکاری ا مذهب بن كيا تها.

ظہور اسلام کے وقت قبیلۂ جذام شام کے لخمیوں کو جو ان کے رشتے دار تھے، عملاً اپنے میں جذب کر چکا تھا اور یہ عمل پر امن طریقے اور باھمی سمجھوتے سے مکمل ھوا۔ پہلی صدی هجری میں آن دونوں قبیلوں کو عموما ایک ھی گروہ کی حیثیت سے یاد کیا جاتا تھا، حتی کہ اگر کسی ''سردار لخم'' کا ذکر سن کر هم یه سوچنے لگیں آئه یه سردار قبیلهٔ جذام کا بھی حاکم تھا تو یہ کسی حد تک درست ہوگا۔ جُذِامی کے مقابلے میں نسبت لخمی شاذ و نادر هی استعمال ہوتی تھی ۔ مسلمانوں کو جن جنگوں کا سامنا ہوا آن میں فتح شام کے وقت یُرموک، بعد ازاں صفّین کے معرکوں اور پھر حجاز کے مقدس شہروں پر یزید اول کے عہد کی جنگوں سیں یہ دونوں قبیلے مشترک سرداروں کے ماتحت اور مشترک جھنڈوں تلر لڑے تھے۔ لفظ ''لخیی'' اب عملاً ایک اعزازی لقب سے كچه هي زياده اهميت كا حامل ره كيا تها ـ حقيقت میں لخم کا جذام سے علیعدہ کوئی وجود یاتی نہیں رھا تھا۔ دریاے قرات کے مغربی علاقوں میں جب لغم کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد جذام ہی ہوتا ہے، کیونکه تذکره نویس بالعموم لخم سے جذام هی مراد ليا كرتر هين.

مآخذ: (۱) ابن درید: کتاب الاشتقاق، س
۲۰ تا ۲۲۰؛ (۲) ابن عبد ربه: العقد الفرید، ۲:
۸۰ (۳) الهمدانی: مفة جزیرة العرب، ص
۱۲۹ س و وغیره، ۱۳۰، ۱۳۱، ۲۰۰، ۲۰۰، (۳)
الیمقوبی: تاریخ، طبع هوتسما، ۱: ۱۲۲، ۱۲۳۰؛ (۵)
الیمقوبی: تاریخ، طبع هوتسما، ۱: ۱۲۲، ۱۲۳۰؛ (۵)
وهی مصنف: کتاب البلدان، طبع de Goeje ص
۱۲۳ س۳۳، ۱۳۳۰، (۲) البلادری: فنوح البلدان، طبع
مطبوعهٔ دیرس، ۱۳۳۰، (۲) المسعودی: مروج الدهب، مطبوعهٔ دیرس، ۱۳۳۰، (۵) الکندی: ولاة و مطبوعهٔ دیرس، ۱۳۳۰، ۱۹۰۰، (۸) الکندی: ولاة و فضاة مصر، طبع هسته، (۹) (۱۱۲۲۱، ۱۰)

Die Dynastie der Lahmiden in al-: G. Rothstein 'Essai: Caussin de Perceval (۱.) 'وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره الله المالة الما

## (اد اداره]) H. LAMMENS)

لد : فلسطین میں بافا کے جنوب مشرق میں ایک شہر ۔ عہد ناسهٔ عشیق (صرف اخیر کی کتابوں یعنی عزرا، ۲: ۳۳؛ نحمیا ،: ٣٤ ١١: ٥٣؛ اول تسواريخ ٨: ١٠) مين [بنو لسود اور] لود شهر کے انام سے اور یونانی عہد میں اس کا لدہ۔ Lydda کے نام سے ذکر آیا ہے ۔ یونانی نام Diospolis کی وجه سے جو اسے رونی عہد میں دے دیا گیا تھا، اس کا قدیم نام لدہ (Lydda) متروک نہیں ہوا، اس کے قائم رهنے میں عمد جدید اعمال، الرسل، و: ۳۷ نے مدد دی ۔ عیسوی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں یه ایک اهم مقام اور ایک بڑی سلطنت کا پاے تخت تھا۔ اس میں بہت قدیم زدائے سے ریبوں کا ایک مدرسه تها اور یه ایک استف کا مستقر تھا ۔ خاص طور سے یہ سینٹ جارج کی مزعومہ قبر کے لیر مشہور تھا، جس کے اوپر ایک کلیسا بنا دیا گیا تھا۔ فلسطین کے دیگر شہروں کے ساتھ اسے بھی حضرت عمرو بن العاص <sup>ره</sup>نے فتح کیا اور کچھ عرصے بعد يه سليمان بن عبدالماك كاعارضي دارالحكومت هوا جسے اس کے بھائی خلیفہ ولید (۵۰۰ تا ۲۵۰۵) نر فلسطین کا عامل مقرر کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے رمله کو از سر نو تعمیر کیا اور اس کے بعد سے لله کا زوال شروع هوا ـ دسویں صدی میں المقدسی سینٹ جارج کے شاندار کلیسا کا ذکر کرتا ہے، نیز

مسلمانوں میں مشہور ایک کہانی بیان کرتا ہے، جو اس قاتل التعبان" كي كماني سے تعلق ركھتى ہے اور جس کی رو سے حضرت مسیح ایک روز کایسا کے دروازے پر دجال (Anti-Christ) کو قتل کریں کے۔ فاطمی خلیفه العاکم (۹۹۹ تیا .۳۰ و) کے زمانے میں اس کلیسا کو سخت گزند بہنچا ۔ مگر اس کے بعد اس کی دوبارہ مرمت اور حسب ضرورت تعمیر کرائی گئی ۔ ملیے جنگوں کے دوران میں اس پر پهر سخت زد پژی اور صورت حالات په هوئی که یه ایک شاندار قبر کا منظر پیش کرتا تها . عیسائیوں کا دور حکومت شروع هوا تو لیده کو پهر استف کی پایکاه بنا دیا گیا ۔ انھوں نے پرانے کرے پڑے گرمر کے بالکل ھی قریب ایک نیا گرجا تعمیر کرایا مگر وہ بھی زمانر کی دستبرد سے معفوظ نه وہ سکا۔ آخر سنه ۱۲۲ عمین مغلوں کے ماتھوں یه شہر پورے طور پر تباہ و برباد ہو گیا، اسے پرانی عظمت پهر کبهی حاصل نه هو سکی د البیته دور حاضر میں ہونانیوں نے کلیسا کو ازسر نو تعمیر كرايا هي.

لدهیانه: ایک ضلع اور شهر کا نام جو بهارت کی مملکت میں صوبہ پنجاب کی قسمت جالندھر میں واقع ہے ۔ اس علاقے میں زمین کو زرخیز بنانے والا ماده موجود ہے۔ یه میدانی علاقه ہے جس کے شمال میں دریا ہے ستلج ہے۔ اس دریا کا پرانا راسته اس میں سے هو کر گذرتا تھا ۔ اس کا کل رقبه ۱۳۵۰ مربع میل هے - آبهاشی کے خاص وسائل میں نہر سرھند اور اس کی متعدد شاخیں شامل هیں۔ اس کی قدیم تاریخ واضح نہیں ۔ سنیت (Sunet) نامی ایک مقام سے قدیم زمانے کے سکر دستیاب هویے هیں جو اس مقام سے مخصوص ھیں۔ اس علاقر کو سکھوں کے زمانر میں بڑی اهمیت حاصل تهی [اور اب بهی یه سکهوں کا ایک ہڑا مرکز ہے]۔ ۱.۸۹ ء میں لدھیانر میں سرحدی جهاونی قائم کی گئی اور سکھوں کی پہلی جنگ (۱۸۳۹ء) کے بعد اس علاقے کو اپنی موجودہ حدود کے مطابق ایک مکمل ضلع کی صورت حاصل ھو گئی۔ ١٩٥١ء کی مردم شماری کے مطابق اس ضلم کی آبادی ه ۸۰۸۱ تهی - ۱۹۶۹ عدی مشرقی بنجاب کی تنظیم کے مطابق اس کا کچھ حصہ هما جل پردیش اور هریانے کے نثر صوبوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن لدهیانه بدستور اس پنجابی صوبر میں شامل ہے جس میں اس کے علاوہ امرتسر، گورداسهور، کهورتهله، جالندهر، فیروز پور، بهننده اور پٹیاله وغیرہ بھی شامل ھیں).

لدھیانے کا شہر ۳۰ درجے ۵۰ ثانیے شمال اور ۵۰ درجے ۵۰ ثانیے مشرق میں ''دہلی ۔ ہشاور'' کی بڑی شاہراہ Grand Trunk Road پر واقع ہے ۔ اس کے بانسی لودھی پیشھان تھے اور شہر کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے ۔ پہلی افغان جنگ کے بعد شاہ شجاع کے جلا وطن خاندان کے ارکان یہیں آگر آباد ہوے تھے ۔ ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے

مطابق لدهیانه شهر کی آبادی ه و رو و و و اتهی [اور ۱۹۳۱ میل ایک بارونق تجارتی مرکز هے - یه شهر سر پر باندهئے کی لنگیوں اور شالوں کے کارخانوں کے لیے مشہور هے - میزیں، کرسیاں اور دوسرا چوبی سامان بھی یہاں بنتا ہے - اون اور ریشم کی رنگائی کا کام بھی هوتا هے - یہاں جرابوں اور بنیانوں کے کارخانے اور دوسری قسم کی فیکٹریاں بھی هیں.

[تقسیم برصغیر سے پہلے لدھیانہ کپڑے کے کاروبار کا بڑا سرکز تھا، لیکن تقسیم کے بعد اس کی اھیت میں نمایاں کمی ھو گئی، کیونکہ یہاں کے بہت سے تاجر اور بیوپاری دہلی اور سہارن پور چلے کئے ۔ یہ شہر خاصہ بڑا تعلیمی سرکز ہے اور یہاں ایک گورنمنٹ ڈگری کالج موجود ہے].

مآخذ: بنجاب لسركك كزيثير، لدهيانه ١٩٠٤.

(R. B WHITEHPAD)

کردوں کی طرح گروں کی چارشاخوں (مما سنی ، گوہ کردوں کی طرح گروں کی چارشاخوں (مما سنی ، گوہ گردوں کی طرح گروں کی چارشاخوں (مما سنی ، گوہ گلوئی، بختیاری اور لرخاص) کو باہم مربوط کرنے والی اہم چیز زبان ہی ہے۔ گر بولیوں کی مخصوص صفات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اس علاقے بر جو ایرانی رنگ چڑھا ہے، وہ فارس کے علاقے سے آیا ہے نہ کہ میڈیا کے علاقے سے ۔ ان قدیم لوگوں کے بارے میں جو معدوم ہو چکے ہیں یا ایرانی بن چکے ہیں یا گرستان کے مختلف حصوں میں جذب ہو چکے ہیں دیکھیے مادہ گرستان ،

نام: مقامی روایت (تاریخ گزیده) لرون کے نام کو لُر مقام سے منسوب کرتی ہے ، جو مان روکی گھائی میں واقع ہے ۔ اس روایت کی بنیاد شاید اس مقام الور al-lor کی یاد پر ہو، جس کا ذکر قدیم عرب جغرافیہ دانوں (اصطخری، ص مورو وغیرہ کے ماں)

پایا جاتا ہے اور یہ نام آب بھی صحرائی لر میں جو دُرُنُول کے شمال میں ہے، باقی ہے اور بھی کئی ایک مقامات کے نام ہیں ، جو گر سے ملتے جلتے ہیں یعنی علاقة تجنديشابور كا ضلع لير، (Schwarz: Persien؛ ص ٦٦٦؛ ديكهي تكوه كيلوئي قبيله: لُیراوی) جس کا لُوْر کے ساتھ وہی تعلق ہو سکتا ہے جو آیری ہولی کے لفظ ہیل کو فارسی کے پول بمعنی ''رقم'' کے ساتھ ہے۔ آرجان (یاقبوت: لردجان، موجودہ لُردگان) جو اصطخری کے قول کے مطابق سُردن (کوہ گیلو اور بختیاریوں کے علاقے کے درمیان) کے علاقے کا صدر مقام تھا اور پھر لرت Lurt یا Lort سے صیمترہ کے قریب ایک مقام؛ صرف مسعودی اپنی كرد قبائل كى فهرست مين لريه قبيلے كا ذكر كرتا ہے جس سے اُلُو کے ضلع کے لُو مواد ہو سکتے ہیں ۔ تیر ہویں صدی میں یاقوت اس کرد قبیلر کے لیر جو خوزستان اور اصفهان کے مابین پہاڑیوں سیں آباد هیں، لور اور لڑ کے نام استعمال کرتا ہے اور اس علاقے كو بلاد اللريا لرستان كهتا هي.

ان واقعات سے اس جغرافیائی اصطلاح کے (جو شاید ایرانی دور سے پہلے کی ہے) ایک نسلی نام بننے تک ارتقائی سراحل کا پتا چلتا ہے ، لیکن اگر هم لُر کے نام کے لیے ایرانی اشتقاق دریافٹ کرنا چاهیں تو اس کا تعلق لہر اسپ کے پہلے حصے کے ساتھ (جو von Bode پہلے هی تجویز کر چکا ہے) فوراً سامنے آجاتا ہے ۔ Von Justi ہی تجویز کر چکا ہے) کے مطابق لہر کی اصل روذرہ ہے جس کے معنی هیں درسیاتی لہر کی اصل روذرہ ہے جس کے معنی هیں شاید اس کی درمیانی کڑی بن سکے ۔ تاریخ گریدہ ایک مشہور عام اشتقاق بتاتی ہے، وہ یہ کہ لُر، لُر ایک مشہور عام اشتقاق بتاتی ہے، وہ یہ کہ لُر، لُر ایک مشہور عام اشتقاق بتاتی ہے، وہ یہ کہ لُر، لُر ایک مشہور عام اشتقاق بتاتی ہے، وہ یہ کہ لُر، لُر ایک مشہور عام اشتقاق بتاتی ہے، وہ یہ کہ لُر، لُر ایک مشہور عام اشتقاق بتاتی ہے، وہ یہ کہ لُر، لُر

بار اول، بذيل ماده].

مآخل : مَمَاسَنيوں كے ليے (ديكھيے مادّه شُول) اور كوه كيلو كرلير ديكهير بالخصوص حسن قسّائي : قارس نامة ناصری، جس پر مبنی هیں Demorgny کی Les tribus : B. Miller ופנ יץ יבי ופנ B. Miller ופנ יץ יו ופנ B. Miller יץ יו ופנ Kocewiye plemena Farsa, Wost-Sbornik پیٹرز برگ، ۱۹۱۹ء، ۲ : ۲۱۳ تا ۲۱۸ - نیز ديكهير: فهارس Sheil 'Layard 'Bode Baring وليره (جن کا خلاصه کرزن کی پرشیا Persia (جن کا خلاصه بر دے دیا گیا ہے )، نیز O. Mann کی کتاب Die Mundarten d. Lur-Stämme A March from Zohab : Rawlinson نا ۲۱۰ : ۹ 'Erdkund: : Ritter دیکھیے Descrip. of Khuzistan : Layard ( ) : ( + 1 . : Curzon (س) !Early Adventures اور بالخصوص Persia مراحد على متعلق ملاحقه هون (ه) رالنسن کی فهرستین (Erdkunde: Ritter) سن (A) :Layard :(4) :Bode (7) :(719 5 710 O. Mann (1.) : Houtum-Schindler (4): Čirikow كتاب مذكور، ص سه اور خصوصاً مقالات: (١١) : Edmonds ( 17 ) = 1917 (R.M.M. : Rabino . + 19TT Geogr. Journ

لُوں کی بولیوں سے متعلق همارا علم صرف کے آغاز تک لروں کی بولیوں سے متعلق همارا علم صرف Rich کے مرتبه ۸۸ الخفاظ، Layard کے درج کردہ چار بختیاری اشعار اور Houtum-Schindler کے جمع کردہ تقریباً تیس الفاظ تک معدود تھا۔ Houtum-Schindler کے جمع کردہ تقریباً تیس الفاظ تک معدود تھا۔ اور اعام سوری کے زمانے تک کی تحقیق یہی بتاتی رهی کہ لُری کا کردی زبان سے تحقیق یہی بتاتی رهی کہ لُری کا کردی زبان سے بہت هی گہرا تعلق ہے بلکہ اسے کردی کی ایک مقامی بولی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ژکووسکی مقامی بولی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ژکووسکی کی معموعہ (جس کا مواد ۱۸۸۳ء سے

وفات (سم جنوری ۱۹۱۸) کے ایک روز بعد آخری وفات (سم جنوری ۱۹۱۸) کے ایک روز بعد آخری صورت میں طبع هو کر شائع هوا تها ۔ لُمبذا اس اهم حقیقت کو ثابت کرنے کا سہرا که کُردی اور لُری دو مختلف زبانیں هیں ("O. Mann ("des Kurdischen vom Luri اس فاضل نے ثابت کیا ہے که اگرچه کردون کی بعض شاخیں لُرستان میں آباد هیں (دیکھیے مادہ لک) اصلی لُروں کی بولیاں بلا شک و شبہه (فارسی اور فارس کی بولیوں کی بولیوں کی طرح) جنوبی مغربی ایرانی بولیوں کے زبرے میں هیں اور (کردی زبان اور مرکزی بولیوں کی طرح) شمال مغربی زمرے سے متعلق بولیوں کی مولیوں کی طرح) شمال مغربی زمرے سے متعلق نہیں هیں.

لری بولیاں جن میں کردی بولی کی سی کوئی درشتی موجود نهیں هے (دیکھیے کرد) دو قسموں میں بٹ جاتی هیں۔ پہلی قسم میں لرکلان کی بولیاں هیں ؛ مماسنی، کوه گیلو اور بختیاری (مؤخر الذکر بولی کی چند ایک اپنی خصوصیات هیں، لیکن غیر اهم هیں) \_ دوسری قسم میں کر خرد کی تمام ہولیاں شامل هیں، یعنی فیلی آروں کی بولیاں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے زمرے کی ہولیاں بھی ہمقابلہ جدید فارسی کے بہت ھی کم مخصوص صفات کی حامل ھیں ۔ صوتیات کے اعتبار سے کسی لفظ کے آخر میں ت م am - اوم Om -یا آم um بن جاتا ہے (می کنم mikunam ای کنوم ikunom؛ آدم adam آذوم adhom)؛ أو ما اى 1 میں بدل جاتا ہے : بول pal بیل pil ، و حروف علت یا حرکات کے مابین dh (ی y ) کی آواز دیتا ہے: می دهم/ای ذم: خت Kht- اور - فت ft - کا مركب ـ h<u>dh</u> ـ هذ اور هت ht (ت ) كى آواز ديتا هے: دختر duhdhar - ديدر dukhiar رفت raft رهت räht؛ ابتدائی خ h-kh بن جاتی ہے : خانه ھونہ وغیرہ ۔ مخصوص طور پر بختیاریوں کے ہاں دو

حروف علت یا حرکات کے مابین میم آئے تو واو ميں بدل جاتا ہے جووہ جاید (djāmā djawā) اور کاه بکاه شین ، سین میں بدل جاتا ہے ۔ ای ساداشان ـ عجیب بات یه هے که ان بعض صوتی خصوصیات کو مدت هوئی حمد الله مستوفی (تاریخ گزیده، ٥٣١ ، ٥٣٥) نے سمجھ ليا تھا۔ وہ كمتا هے كه لری میں (اگرچه اس میں عربی الفاظ کی کثرت ھے) عربی کی خاص اصوات نہیں ھیں ۔ مثلاً خ، ش، غ، ف، اور ق \_ تعریف: علامت جمع كِيل، ييل، اين شلا آنها، آن كيل angal: علامت مفعول را ra کے بجامے نے na اور اے a سے بنتا ہے، یو نے گوت yona got این را گفت؛ حال بنانے کے لیے فارسی کی می کے بجامے ای 1 ضمير جمع متكلم متصل هي إيمو (ن) ima(n)-اخيريمون (n) ikharimu اخيريم ikharim اخيريمون لری میں افارسی زبان کی طرح افعال معروف کی ماضی ضمائر متصل فاعلی (معروف) کی مدد سے بنتی ھے، برخلاف کردی اور اکثر ایرانی بولیوں کے (فارس کی مقامی ہولیوں کو شامل کر کے) جن میں ماضی کو مجہول کی شکل دی جاتی ہے .

ذخیرهٔ الفاظ؛ ریشه ها محال ماضی میں لری
بولی فارسی کی پیروی کرتی ہے ، لیکن اس میں ایسے
ریشے اور کلمات بھی موجود ھیں، جو فارسی زبان میں
نہیں، ای وینیم iwanum، وینیدم wandum ('نہھینکنا'')؛ تر تقا، ای تیرم itärom ('سکنا')،
تیه tia ('آنکه'') وغیرہ ۔ دور مغول کے متعدد
کلمات لری میں محفوظ ھیں، مثلاً توشمال tushmal (رئیس تیره)، مغلی زبان میں یه کلمه تیشے مل
کا محافظ، مشرقی ترکی میں یه لفظ بمعنی اردو ہے۔
دیکھیے Budagow، ۲: ۲،۱، گورین Kuran،
لشکرگه''۔ مغلی زبان میں یه لفظ بمعنی اردو ہے۔
لشکرگه''۔ مغلی زبان میں یہ لفظ بمعنی اردو ہے۔

باقی رها فیلی Feili گروه، سو ان کی زبان عام Welter": O. Mann : فارسی سے بہت کم مختلف ہے: "nichts als ein stark aggeschliffenes Persisch".

آبادیاں میں، جو کسی قدر اهمیت رکھتی میں۔
آبادیاں میں، جو کسی قدر اهمیت رکھتی میں۔
چنانچہ شمال میں ایلات لُک میں [رائے بان] فیلی
میں مبہکی گروہ (کرمان شاہ کی سرحد پر، حَلَیلان کے
مقام پر اور مزید جنوب میں) کُلْمُروں کی طرح کی جنوبی
کردی بولتا ہے۔ کردِ شُوهان گروہ (پشت کوہ کے
جنوب میں) ''کُرمنجی'' کردی بولتا ہے۔ پشت
گوہ کی لسانی کوائف کے لیے ابھی مزید مطالعے کی
ضرورت ہے۔

مآخذ: ۱۱: ۲ (Izsledowaniya: Lerch (۱): مآخذ : O. Mann (۲): (۲ (Forschungen جرمن ترجمه) ۱۳ Kurze Skizze d. Lurdialecte, Sitzungsb Berl. Akad. Die : O. Mann (r) 11197 5 1127 0 Mundarten d. Lur-Stämme im Sud-West Persian Kurd-pers Forschungen برلن ۱۹۱۰ء، جز ۲ (مآخذ ایلاکی فهرست، مماسنی، کوه گیلوئی، بخیاری اور نيلي ستون) : ( اور نيلي ستون) : The : D, L. R. Lorimer Phonology of the Bakhtlari ، مطبوعة رائل ايشياتك سوسائشي، لنڈن ۱۹۲۳؛ (ه) ژکووسکي Žukowski (متوقّی م جنوری Muteriali dl'a : (۱۹۱۸ عا) اور بختیاری حارلنگ، اور : بختیاری حارلنگ، اور هنت لنگ کی بولیاں، پیڑو گراڈ ۱۹۲۲ء (متون ۱۸۸۳ء سے ۱۸۸۹ء تک کی مدت میں جس کیے گئے۔ "ہفتیاری به روسی" اور " روسی به بختیاری" فرهنگین) ؛ (Hadank (۱) در مقدمة كتاب Kurdisch Persische : O. Mann Forschungen برلن ۲۹۱۹ عن ۱۹۲۳ کا Romaskewič مواد سے جو مماسمی اور گوہ گیلوئی سے متعلق مے دیکھیے . mor of 151919 Bull. Acad. de Russie

ادب كرى: لر اقوام بالخصوص بختياريون

کے عوامی ادب کا کافی ذخیرہ ہے۔ پریوں کی کہانیاں، وزمیہ قطعے، جن میں ان کے بہادروں کے کارناموں کی تعریف ہے (جیسے محمد تقی خان چارلنگ اور ماجی ایلخانی هفت لنگ)، ترانے اور گیت جو شادیوں وغیرہ کے مواقع پر گائے جاتے هیں (واسینک) اور لوریاں (لالائی) ۔ یہ قطعے اکثر دلکش اور جذبات سے لبریز هوتے هیں، دیکھیے O. Mann اور جذبات سے لبریز هوتے هیں، دیکھیے Likowski کے مجموعی (مؤخر الذکر افریوں نے Journ, Min. Narodn. Prosweshë نے میں فارسی اور بختیاری لوریوں پر ایک مقالہ شائع کرایا تھا؛ Persian Tales: E. O. Lorimer ایک مقالہ شائع کرایا تھا؛ Persian Tales: E. O. Lorimer

ایسے گری شاعر بھی ھیں جو مروجه اصناف میں شعر کہتے ھیں: حسین قلی خان ھفت لنگ (۱۹۸۲ء میں مقتول ھوا) نجما مماسی، دفتری، فائس ، ایردی (متوفی هوا) نجما مماسی، علی اصغر خان نہاوندی، (دیکھیے О. Мапп) علی اصغر خان نہاوندی، (دیکھیے کردہ معراج نامهٔ شیخ علی اکبر معمم کا تصنیف کردہ معراج نامهٔ بختیاری سهرہ ہما میں تہران میں لیتھو میں چھپا تھا ۔ ملا زلف علی گرانی کی ایک غزل، ۲. Marr نے ۱۹۲۲ عمیں آلمہ شائع کی تھی۔ ۲۹۲۲ فیل کردہ تذکرہ کے بیان کے مطابق عمان سامانی کا تالیف کردہ تذکرہ سالار فاتح کے کتابخانے میں موجود ہے ۔ اسی قسم کا ایک تذکرہ احمدی بختیاری کا تألیف کردہ بھی ہے۔ [لرکی تاریخ کے لیے دیکھیے 10 لائیڈن، بار اول بذیل مادہ].

(او تلخیص از اداره]) ۷. MINORSKY) و تلخیص از اداره]) میر بزرگ : اتابکول کا ایک خانواده جسے درگ : اتابکول کا ایک خانواده جسے در ۱۱۰۵ ماین مشرقی اور جنوبی لرستان [۔ لُورستان] میں جس کا

دارالسلطنت اینج (= مالمیر) تھا، عروج حاصل ھوا.
اس خانوادے کا جسے ''الآتابِکة الفَضْلَویَّة''
بھی کہتے ھیں، اتابک بانی کہلاتا تھا، شام
کا کرد سردار تھا ۔ جس کا نام فضلویہ تھا ۔
اس کے اخلاف (جہاں آرا میں ابوطاھر کے ہ
اس کے اخلاف (جہاں آرا میں ابوطاھر کے ہ
اسلاف کا ذکر آیا ہے) شام سے نقل مکانی کرکے
آئے اور میا فارقین اور آذربیجان سے ھوتے ھوے
آئے اور میا فارقین اور آذربیجان سے ھوتے ھوے
رحباں انھوں نے گیلان کے امیرا دیباج [۹] سے
رشتے داری قائم کرلی) اُشتران کوہ (لرستان) کے
شمالی میدانوں میں آگئے ۔ [۔۔ تفصیل کے لیے
شمالی میدانوں میں آگئے ۔ [۔۔ تفصیل کے لیے
دیکھیے 10 لائیڈن، بار اوّل، بذیل مادہ].

مآخذ: (١) رشيد الدين [جامع التواريخ] ، طبع Quatremère ( ) وصاف: تجزية الامصار، مجلد دوم، تأريخ يوسف شاه و افراسياب؛ (٣) حمد الله مستوفى: تاریخ گزیده، مع ضمیمهٔ تاریخ مفافری، سلسلهٔ یادگارگب ص ے وہ تا ہم وہ ۲۲، ۲۵، ۵۰۰ مبنی بسر رشید الدین [جامع التواريخ] و جمال الدين كاشانسي: زبدة التواريخ ؟ (س) محمد بن على شبانكارى: مجمع الانساب (درسم): ضميمه (به اعانت رائل ايشيالك سوسائلي، مقاله نكار نے مارلے Morley کی فہرست مخطوطات سے استفادہ کیا ہے، شمارہ XV، جس میں لر بزرگ کا ضعیمہ شامل ہے (ورق ۲۸۲ تا ۱۸۲ )، [سمنف کے بیانات قدرے خلط ملط هـو گئے هيں ]؛ (ه) فَنْفَر نامه، ١ : ٣٣٨، ٩٩ه، ٩١٩، ٨١١ (٦) ميرخواند: روضة الصِّغا ج م؛ (١) قاضی احمد غفاری: جهان آرا (در ۹۲۲) قلمی نسخد برٹش میوزیم، اوریٹنٹل، شمارہ مر،، اوراق ۱۳۷ تا مرر (راقم الحروف كو محمّد خان قزويني نسر يه كتاب مرحمت. کی)، اس میں سے کچھ مفید معاومات حاصل ہوتی ہیں! (٨) شرف نامه، ١: ٣٣ تا ٣٣، جس كي ابتدائي معلومات تاریخ گزیدہ کے متن پر مبنی ہیں؛ (ہ ) خسرو ابرقوہی : فردوس التواريخ، شرف نامة کے ترجمے از Charmoy ا/۲ : ص ۳۲۸ تا ۳۳۷ میں گر بزرگ کے متعلق کیچھ بیان درج هے؛ (۱٠) حاجی خلیفه : جبهان نما، ص ۲۸۹

(دیکھیے Charmoy، ترجمهٔ مذکور، ۱/۱، ص ۱۱۰۰ را ۱۱۰۰ منجم باشی: ۲: ۵۹۰ تا ۹۹۰؛ (۱۲) ۱۱۲۰ (۱۱) منجم باشی: ۲: ۵۹۰ تا ۹۹۰؛ (۱۲) ۲۲۰ (۱۲) منجم باشی: ۲: ۵۹۰ تا ۹۸۰، ۳ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ (۱۲) ۲۰۰ تا ۱۲۰ کی گفتام تاریخ کی بیانات بروے کر لایا ہے۔ یہ تازیخ ۱۰۸۵ میں تالیف موثی ۔ خطّی نسخے موزهٔ بریطانیه (اورینئل، شماره جموئی ۔ خطّی نسخے موزهٔ بریطانیه (اورینئل، شماره جموئی ۔ زیکھیے تاریخ الدُول الاسلامیة و معجم الاُسرالحاکمة، ۲: ۲۰۰ تا ۲۰۰ میں موجود هیں .

( ایستان : [ ی آورستان] از اداره ] سرزمین از اداره ] سرزمین ایران کے جنوب مغرب میں ایک علاقه عہد مغول میں ایران کے جنوب مغرب میں ایک علاقه عہد مغول میں اثر ہزرگ اور ''لر کوچک '' کے دو نام قریب قریب اس تمام علاقے ہر حاوی تھے، جہاں لر قبائل آباد تھے ۔ صفوی عہد کے بعد سے لر ہزرگ کی سرزمینوں کو گوہ گیلو اور بختیاری کے ناموں سے پکارا جانے لگا۔ اٹھارھویں صدی عیسوی کے آغاز میں مسنیج حلیفوں نے قدیم شولستان [رائے بان] پر قبضه کر لیا اور یوں گویا کوہ گیلو اور شیراز کے مابین ایک تیسرا لر علاقه پیدا ھو گیا ،

مگر یہ سولھویں صدی عیسوی کے بعد کی بات ہے کہ لُر کوچک [رک بال) لُرستان کے نام سے معروف و مشہور ہے (زیادہ صحت کی رعایت کے لیے اسے لُرستانِ فیلی کہتے تھے) ۔ انیسویں صدی میں لُرستان دو حصوں میں بٹ گیا: (۱) پیش کُوہ یعنی ملک کا وہ حصہ جو پہاڑ کی اس جانب (کبیر کوہ کے مشرق میں ہے)؛ (۲) پشت کُوہ (ملک کا وہ حصہ جو پہاڑ کی دوسری جانب ہے) یعنی کبیر کوہ کے مغرب میں۔ دوسری جانب ہے) یعنی کبیر کوہ کے مغرب میں۔ عہد حاضر میں لرستان کے لفظ سے بالعموم پیش کوہ مماد کی جاتی ہے اور پشت کوہ کا مطلب فیلی

علاقه مے [\_\_تفصیل کے لیے دیکھیے وو لائیڈن۔ بار اول ، بذیل مادّہ] .

مآخذ: مادے (۱) بختیاری، کارون، کرحه، خرّم آباد، گرد، مالمیر، ماسبزان، شول؛ (۲) Fifteen Months' Pilgrimage through: Stocqueler (دیکھیر Bode)، لنڈن امراع، (دیکھیر Bode)، ندن امراع، (دیکھیر " IATO Relations de Voyages : Aucher Eloy ( +) : Rawlinson ( r) : rr 1 " rr 9 'r 10 " r2. 0 J. R. G. S. 3 (Notes on a Murch from Zohab Erdkunde : Ritter ( 0) يران ، ١٨٣٩ י דיר ירום ל ופס יום ל ומה : ס יבו אים . Ancient: Layard (م) ؛ (ایشتر رالنسن سے)؛ ۱۱ J.R.G.S. در cities among the Bakhtiari Mountains The country : Bode ( ) : 1.9 5 1.7 0 FIAMY of Mamaseni and Kuhgilu در ص ۵۵ تا ۸۵ ( ۸ ) وهي مصنف: From Belibehan to Shustar، مجلة مذكور ، ٨٦ تا ١٠٤ (٩) وهي مصنف: تلان ۱۸۳۹ ندلن Travels in Luristan and Arabistan A Description of the: Layard (1.) ir 117 117 (FIAT J.R.G.S. ) Province of Khuzistan On the Geology of the : Loftus (11) :1.01 Turco-Persian frontier, Quarterly J. Geolog. Soc. מס אוש פ פי און אדה של שדה ווו באד تا مهم (بالخصوص ص ٢٩١ تا ٢٩٥ ؛ لأزفول، خرَّم آباد، نقشه و، به الوان و تصاوير، م تا م) ؛ (٨ ٢ Lady Sheil (١٣) ישר ז דיש ש ידי יו יולני יואר שי ידיש יו יו יואר Glimpses of life (قبائل کی فہرست از Col. Sheil): درائل کی فہرست از Travels and Researches in Chaldaea and Susiana : Comte Rochechouart (10) :=1004 Souvenirs d' un voyage en Perse 'Souvenirs d' un voyage en Perse Eranische Altertumer: Spiegel (10) : 91 ال ۱۱۲، ده، ده، المهد

دیکھے Communication to the Earl of : Mackenzie ו בונע ו אוליט או Derby by Groy Davis and Co. نلأن ،Early Adventures : Layard (۲۳) :(۱۸۷۰ A visit: Col. M. S. Bell (ro) 17 11 7 151AAZ Blackwood's 3 40 the Karun River and Kum (Magazine) الجريل ۱۸۸۹ع، (بُرُو جرد، ڈز فول ؛ (۲۶) Bericht ü. eine geolog. Reise im Westl.: A. Rodler TA: 1 15 1 AA9: 94 15. B. Ak. Wien Persien (دیکھیے Pet. Mitt: سلطان آباد، ص ۲۵) : سلطان آباد، جاپلق، شتوران كوه (. . ه مميثر)، چغاخور، چارمحل، فريدن؛ Across Luristan to Ispahan: H. Blosse Lynch (r 4) در .Proc. R.G.S) ستمبر ۱۸۹۰ اعظ Proc. R.G.S. : Bishop (۲۹) ندن ، The River Karun (letters) مرتا. ی اصفیان، امفیان، ۲۰ اصفیان، ۲۰ اصفیان، شلمزار، كوه رنگ ماسير، بادوش، خان آباد، خرم آباد، بروجرد) : (Persia and the Persian : Curzon (۲.) Question لندن ۱۸۹۲، ۲: باب ۲۰ جنوب مغربی صوبر ، ص ۲.۶۸ تا ۲.۶۰ (۳۱) Miss .: de Morgan יביש יון ז' scient; Études Géogr. ٨٣٠ بهت كوه: نفيس تصاوير (نقشر)؛ Elam كانقشه : H. A. Sawyer (٣٢) أبع طبع هوا؛ (٣٢) الگ ינ (The Bakhtiari Mountains and Upper Elam (دیکھیے نا ۱۰ و (دیکھیے) ماده (دیکھیے Report on a Reconnaissance in the Bakhtiari: Sawyer Country شمله ۱ و ۱ م عنص ا تا ۱ ، ۱) ؛ (۲۳) Tumanski Ot Kaspiiskago mor' a k Hormuzskomu prolivu در Sbonik materialow po Azii ع در استنگ پیٹرزبرگ ۱۸۹٦ (برو جرد، اصفهان): (۲۳) Otcet.o: Tomilow poyezdke po Persii تفلس ۱۹۰ ص ۱۹۰ دُوْفُول، خرم آباد، برو جرد ؛ (۵۰) An Autumn : Lady Durand إلى الله المراع (1007 in Western Persia) الله المراع المر (اصفهان ، اهواز ، لزفول ، خرم آباد برو جرد ) ؛ (۲۹)

U FIAMA Putewoi Journal : Čirikow ۱۸۵۲ء)، سینٹ پیٹرز برگ د۱۸۵ء، ص ۸۵ تا ۸۸، ١٣٢ تا ١٣١، مهم، تا ١٨١ ؛ فرز فول، مُون كرة، خرم آباد برو جرد، ص ۲۱۱ تا ۱۲۲ کرمان شاه، هُلَيلان، علي گیجان، جایدر، آبل تنگ، قلعهٔ رضا، شوش، ص ۲۹۹ تا ٢٨١ : قُرْ قول، جايدار، روبار، شيروان، عاصم آباد، [آسمانه]، هارون آباد، کمرند، ص ۲۵۹ تا ۲۲۸: خانتین، صندلی، حویزه،، شوش، لاز فول پایی پل، دمیده، ده لران، حِنْگُله ـ مندلی، خانتین، ص ۸۸ تا ۱۲۱: خوزستان و الرستان (Layard کے مطابق)، بیش کوه ("انگریزی روسی" تحقیق و استکشاف (۱۸۳۹ تا ۱۸۵۳ع) موجوده تمام نقشوں کی بنیاد ہے) ؛ (١٤) خورشید افندی : سیاحت نامهٔ حدود، روسی ترجمه از Ghamazow؛ سینځ پیٹرزبرگ ۱۰۹ء، ص ۸۸ تا ۱۰۹: فیلی، جسان، بدره، مندلی، ص هرس تا درس، بشت کوه؛ Reisen im sudwesilichen : Houtum Schindler (IA) 151A49 (Persien, Zeitschr. d. Gesell. f. Erdkunde ۱۳ : ۳۸ تا ۲۵، ۸۱ تا ۱۲۳ (شُوشتر، مالمير، وه دپارن، اصفهان، فریدن، بر برود، جاپلی، برو جرد، خُرِم آباد دو راستے ڈزنول، رام هرسز، اعوازکو)؛ (۱۹) نيدرک ، Viaje en Persia: Rivadaneyra جلد ٧ (نماوند، برو جرد، خُرَّم آباد، دُرْ نول)؛ (٠٠) ندلن الم Pilgrimage to Nejd : Lady A Blunt ١١٨١٤ع، ج ٢: ١١٣ تا ٣٢٣ : عماره، لاز فول، يمهمان؟ اللَّان Six Months in Persia : Stack (۲۱) ج ۲، اصنبهان، حِفاحُور، دوک، مایجن، خونسار؛ (۲۷) Surveying Tours in Southern Persia: H. L. Wells : و نجاممه المراز)، ۱۰ و نام المراز On the Various: Col. Bateman Champain (rr) Means of Communication between Central Persia "FIAAT EIL Proc. R. G. S. and the Sea اسی روداد میں مقاله discourse از M. Mackenzie

יאביי יאל (Trois ans à la cour de Perse : Fouvrier تاریخ (برو جرد کے قریب و جوار میں) ؛ (Barthold (سر) : (عمر) Istor. Geogr. Obzor Irana سینٹ پیٹرزبرگ س ، ہ ، عا ص ۱۲۱ تا ۲۹ (لرستان) ؛ Eine Reise : Strauss (۳۸) Pet. 32 (an d. Nordgrenze Luristans: Strauss : Smirnow ( 79) : 121 3 770 00 19.0 1 Mitt. تفلس ه . و وع، عدد ۱۱ تا ۱۱ ص ۱ تا ۲۰ فرانسیسی اور فارسی مواد سے) ؛ (۳۰) Eine Reise d. : Herzfeld ige i pa : or is 19.2 (Pet. Mitt. ) Luristan, ۲ یتا . ۹ ، (خانتین ، صَیْمَره، اهواز ، کوه گیلو، شیراز) ؛ Report on Pusht-i-Kuh: D. L. R. Lorimer (~1) Wanderungen in Persien : H. Grothe (mr) 1211. A برلن ۱۹۱۰ (بشت کوه) ؛ (طت کوه) ا Du Khorassan au pays des Backhtlaris (sic) بيرس ١٩١١ع م : ١٣٤ تا ٦ أَمُ (اصفهان، حَنكُون): Minorsky (سم) در Minorsky (سم) سینٹ پیٹرز برگ ۱۹۱۰ء ۲: ۲۲۹ تا ۲۳۰ څز فُول ـ د. ه. م. دو يرج، بكسايه، مندلي؛ (هم) Les tribus du : Rabino יבן אים וו דים וו דים וו דים (ריה) (ריה) לנ Louristan لرستان کی ۱۹۲۱ (La Perse immobile : Watclin بعض عكسى تصاوير) ! (Luristan Pish- : Edmonds i-Kuh and Bala-Gariveh مئي عرب عن معم تا ٢٥٩، جون، ص ١٣٨ تا ٣٨٥ (مون كره، فرفول، حرم آباد، كرمان شاه)، بهت سي نئي اور دلچسپ معلومات [Edmonds نے برٹن ۱۸۹۷ء، Williams ( ۱۹۰۸ ) اور A.T. Wilson ) کے اکتشافات کا ذکر کیا ہے جن کے نتائج کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ شائم The Land of Elam : Maunsell (مم) المربي هوم الم در Geogr, Journ مئی ۱۹۲۰ ص ۲۳۸ تا ۲۳۸ (بشت كوه): (Feuilles Persanes : Cl. Anet (۴۹) بيرس ١٩٢٨ م ١١٦٠ تا ٥٥٠ (حيارمحل)! (٥٠)

نبویارک ، ۱۹۲۰ (ایک نبویارک ، ۱۹۲۰ (ایک نبهایت هی قابل تعریف مصور کتاب جس سے بختیاری قوم بابا احمدی کی موسمی نقل مکانی کا پتا چلتا ہے: شوشتر ، شمبار ، زردہ کوہ ، چہار محل).

(و تلخيص از اداره]) V. MINORSKY) آر کوچک : اتابکوں کا ایک خاندان جس نے ۵۸۰ه/ ۱۸۳ و عتا ۱۰۰۹ه / ۱۹۵ عشمالی اور مغربی آرستان میں حکومت کی ۔ خرم آباد ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ اتابک جنگروی (جنگردی؟) کے لر قبیلر کی نسل سے تھر۔ اس خاندان کے افراد پہلے اتابک کے نام کی نسبت سے بنو خورشید بھی كهلائر (يه ابهي تحقيق طلب هے كه اس نام كا تعلق محمد خورشید کے ساتھ ہے جو اتابکان لر بزرگ کے عروج سے پہلر آرستان کے حکمران کا وزیر تھا)۔ . سے ھ / [و بسرع] کے بعد حکومت کا اقتدار اتابکوں کی ایک اور شاخ کے ھاتھوں میں چلا گیا جنهوں نر یه دعوی کیا که وه حضرت علی افغ کی. اولاد سے هیں ۔ ان کے زمانر میں ''اتابک کے بجاے" "ملک" کا لقب اختیار کیا گیا۔ بنو خورشید کے اسلاف نر حسام الدین (''جو شوعلی یا شوہلا'' ترک قبیلر سے تھا) کی ملازمت اختیار کی جس کی حکومت سلاحقه کے عمد آخر میں ٥٥٠ م ١١٥٥ تا ۸۰۰ م ۱۱۸۰ ع لرستان اور خوزستان میں تھی ۔ [.... تفصیل کے لیر دیکھیر 19 لائیڈن بار اول، بذيل ماده]؛ [نيز احمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلاميه و معجم الآسر الحاكمة، ٢٠٠٧ تا ٢٣]. مآخذ : (١) تاريخ كزيده، سلسلة يادكار كب، ١/١٦ : ١٨٥ تا ١٥٥، ١٠٠٠ ظفرنامه، ١ ف ۳ ، ۲۸ د تا ۸۸ ، ۱۹ ، ۸۸ ، ۲۸ د ۲۸ و ۲۸ ، ۲۸ و ۲: ۱۰،۰ ۵۰۰؛ (۳) تیمور کے پوتے میرزا سکندر کے گمنام مؤرخ کی تاریخ (جسے Howorth نے استعمال کیا هے) ؛ (م) قاضی احد ذفاری : جہاں آرا، (ه) شرفنامد، : ۲۳ تا ۵۰ (۲) عالم آرای عباسی، تهران ۱۳۱۸ ۲

(و تلخيص از اداره] V. MINORSKY)

Tagus الزُبْن: پرتگالی لزبوا۔ دریاے تاجه Tagus کے دانے پر ایک شہر فے اور پرتگال کا دارالسلطنت فے ۔ آبادی تقریبًا پندرہ لاکھ فے ۔ روایات کی بنا پر اس کی تعمیر Ulysses کی طرف منسوب کی جاتی فے ۔ ابتدا میں اس کا فیسنیقی نام Felicitas تھا۔ سلطنت روما کے ماتحت اس کا نام Julia موا اور یہ شہریت کے حقوق رکھنے والا (Municipium) مقام قرار پایا ۔ یہ ع سے یہ کے ماتحت رھا، مہرہ سے ماتحت تک

visigoths کے زیر عمل تھا اور اس کے بعد مسلمانوں

کے قبطیر میں آگیا.

لِزُبن کا نام عربی میں منتقل هو کر همیں دو صورتوں میں نظر آتا ہے لشبونه، اور اشبونه، اور اشبونه، اور اشبونه، اور اشبونه، حرف تعریف حرف تعریف کے ساتھ بھی اور بغیر حرف تعریف بھی (دیکھیے بالخصوص David Lopes) کے المحصوص nas obras de Alexandre Herculano اس منسوب اس سے دیے گئے ھیں) زیادہ عام اسم منسوب اس سے الاشبونی ہے۔ اسلامی عہد میں لزبن کوئی بڑا اس کا الاشبونی ہے۔ اسلامی عہد میں لزبن کوئی بڑا اس کا اکثر ذکر کرتے ھیں۔ الادریسی اس کے دمدموں، اس کے قلعے اور اس کے گرم پانی کے چشموں کا ذکر کرتا ہے، جو شہر کے عین وسط میں نکلتے تھے۔ اس کا بیان ہے کہ یہ شہر قلعه آلمعدن (المده) کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے جسے المعدن اس وجه سے سامنے تعمیر کیا گیا ہے جسے المعدن اس وجه سے

کہتے تھے کہ اس کے کنارے پر دریاے تاجہ Tagus مونے کی ریت چھوڑ جاتا تھا۔ وہ مقام لزبن ھی ہے جسے الادریسی اور اس کی تقلید میں بہت سے دیگر مصنفین ایک افسانوی قسمت آزماؤں کا قافلہ (کامر۔محل) روانہ ھونے کی جگہ بتاتے ھیں (بلاشبہہ جزائر کنیری canary کی طرف، دیکھیے وہو، ج ب :

لربن بهت پهلے (211ء میں) مسلمانوں کے ھاتھ لگ گیا تھا اور قرطبہ کے اموی خلفا کے ماتحت اقليم بلاطه كا ايك جز عها جيسر كه شنترين Santarem اور شنترہ Cintra تھے ۔ عرب وقائع نگار یماں کی متعدد بغاوتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو بہت جلد دبا دی گئیں ، مگر اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت جو لزبن کو اٹھانی پڑی وہ نارمنوں (مجوسیوں) کے ھاتھوں سے تھی۔ ۲۲۹ھ(۔ سمهمع) میں جب انھوں نے الاندلس پر پہلا حمله کیا تو وہ یمیں پہلی مرتبه جہاز سے آترے تھر۔ اپن عذاری کے بیان کے مطابق ان کا بیڑا ہم جنگی جہازوں اور مرہ جہازوں پر جو کمتر درجے کے تھے مشتمل تھا۔ لِزبن کے والی وهب الله بن حزم نے خلفاہے قرطبه کو خطرے سے آگاہ کیا۔ پھر ٦٦ وء تا ١٩٤١ کے حملوں کے دوران میں الحکم ثانی کے عمد حکومت میں نازمن Alcacer do Sal (قصر ابی دانس) پر جہازوں سے آترے اور لزبن کے میدانوں میں لوٹ مار شروع کر دی ۔ مزید تفصیلات کے لیے ديكهير مادة مجوس اور وه كتابين جن كا وهان حواله دیا گیا ہے .

عیسائیوں نے حاصل کرلیا تھا، لیکنہ، ہ ھ (= ۱۱۱۰)

میں امیر سیر بن ابی بکر نے اسے پھر واپس لے لیا اور
انھیں دنوں میں شنترین Santarem، بطلیوس
انھیں دنوں میں شنترین OPorto اور یبورہ Badajoz

بھی فتح کر لیے ۔ اس کے تقریباً ، ہم ھی

دن کے بعد ۲ہمہ ھ / ۱۱۳۵ء میں پرتکال کے
الفانسواول هنریک Henriques نے اسے آخری مرتبه

فتح کر لیا ۔ اس میں اس کے مددگار وہ صلیبی

جنگجو تھے، جو Arnold van Aerschot کی سرکردگی

مآخل: الادريسى: صنة الأندلس، طبع Dozy و مآخل: الادريسى: صنة الأندلس، طبع Dozy و مند، ص ٢٠٢٠ (٢) ياقوت: (٣) معجم البلدان، بذيل مادة، المسبونه اور ليسببونه (٣) de slane و Renaud معجم البلدان، طبع البلدان، طبع Renaud و المداود المدا

(E. ! EVI-PROVENÇAL)

• لِسان الدين : رَكْ به ابن الخطيب.

کے معنی میں نفس میں انبساط پیدا کرنے واصطلاحات کے معنی میں نفس میں انبساط پیدا کرنے والا کوئی نکته یا لمحه ۔ دستور العلما (مرتبهٔ احمد نگری، طبع اول، حیدر آباد دکن، ۳: ۱۵۱) میں ہے که لطیفه معنی دقیق پر مشتمل اشاره هوتا ہے، جو فہم میں تو روشن هو جاتا ہے، مگر عبارت میں ادا نہیں هو سکتا ۔ اب نکتے کی تصریح کرتے هوے نہیں هو سکتا ۔ اب نکتے کی تصریح کرتے هوے عبد النبی احمد نگری (کتاب مذکور، ص ۱۸م) لکھتے میں که یه ایک مسئلهٔ لطیف هوتا ہے، جو امعان سے حاصل هوتا ہے اور نفس پر اس کی تاثیر امعان سے حاصل هوتا ہے اور نفس پر اس کی تاثیر انبساط اور نشاط کی هوتی ہے ۔ دقیق اور باریک معنی

والے اشعار، نغمات اور اصوات حسنه سے بھی اسی قسم کی تاثیر پیدا هوتی ہے ۔ انھیں الفاظ میں لطیفه كي تشريع كتاب اللمع في التصوف (طبع لائيذن م ١ و ١ ع، ص ۲۲۹، ۲۸۷) میں کی گئی ہے اور اسے ایک روحانی کیفیت بتایا گیا ہے۔ لغوی اعتبار سے لطیف کلام وہ ہوتا ہے جس کے کچھ معنی مخفی بھی هوں اور وہ جب ظاہر هوں تو انبساط کی کیفیت پیدا هو اس طرح یه لفظ لطیفه کے قریب المعنی ھے۔ لطیغه کو اشارہ کما گیا ہے۔سید محمد ذوقی: سر دلبران (طبع اول، ۱۳۷۱ه، ص ۲۰، ۲۸، ۳۲۸) مين لطيفه كو اشاره دقيق المعنى كهترهين اور لكهتر هیں که معانی کی جو تصویریں ذهن میں مرتسم هوتی هیں ان کی جانب رموز کے ذریعے هی سے اشارہ کیا جاتا ھے ۔ معنی کی ایک روشن تصویر جو مختصر لمحر کے لیے سالک کے دل پر وارد هوتی هے، عبارت کے ذریعر اسے بآسانی سمجھا نہیں جا سکتا ۔ حقائق اور معارف کی بلندیوں اور جذبات و کیفیات کی لطافتوں کے بھرپور اظہار کی قدرت عبارت میں ممکن نہیں ہوتی ۔ کہا گیا ہے کہ لطیفہ کی تاثیر میں نشاط بھی پائی جاتی ہے ۔ انساط کی حد تک تو یه تاثیر محمود هوتی هے، کیونکه یه قبول، لطف، رحمت اور انس کی علامت هے، لیکن جب اس میں افراط پیدا هو جائے اور نشاط کے مشابہ ہو جائے تو حق تعالٰی کی طرف سے عقوبت کے طور پر قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ۔ (دیکھیے: کشاف اصطلاحات الفنون، طبع بیروت ١٢٥ ع ، ١ : ١٢٥) - حكما نفس ناطقه كو لطيفة انسانيه كمهر هين مكر درويش دل كو لطيفه كمتے هيں \_ كشف اللغات كے حوالے سے كشاف اصطلاحات الغنون ٥ : ١٣٠٠ - ١٣٠١ مين بتايا كيا هے كه درحقيقت لطيفة انسانيه روح هـ. سيد محمد ذوقي سرد دلبران مين لكهتے هين که فیوض و انوار و برکات المهیه کا نزول جسم انسانی

میں چھے مواضع پر ہوتا ہے جنھیں لطائف ستہ کہا جاتا ہے ۔ انھیں بھی لطیفه کی مندرجة بالا بحث کی روشنی میں لطائف کہا گیا ہے، کیونکه سالک ان کے ضمن میں لطیف اور دقیق اشارات و کیفیات سے دوچار ہوتا ہے ۔ مرشد کامل کی توجہ اور سالک کے ذکر کرنے سے یہ تمام ذاکر ہو جاتے ہیں ۔ ان کے نام به هیں: لطیفهٔ قلبی :دو انگشت زیر پستان چپ، معرفت كا محل هے، نور اس كاسرخ هے ـ لطيفة روحى: دو انگشت زیر پستان راست، محبت کا محل ہے، نور اس کا سپید ہے ۔ لطیغة نفس: زیر ناف، نور اس کا زرد ھے۔ لطیقۂ سری : ماہین سینه، مشاهدے کا محل ھے، نور اس کا سبز ہے ۔ لطیفۂ خفی: بالاے ابرو، اسے لطيفة قابليه بهي كمهتم هين، يه روح و جسم كے درمیان مقام اتصال ہے ، نور اس کا نیلگوں ہے ۔ لطيفة الحفى: ام الدماغ مين، نور اس كا سياه هـ، سیاهی چشم کے ببثل ۔ اختلافات مکشوفات کے اعتبار سے ان کے انوار میں اختلاف ہے، مگر سلوک میں اس قسم کے اختلافات مؤثر نہیں، اس لیر اھل ا تحقیق کہتر هیں که مقید به انوار نہیں هونا چاهیے بلکه ذکر کے ملکهٔ دوام کا پیدا کرنا مقصود هونا چاهیر \_ حضرات مجددیه کے نیزدیک انسان دس لطائف سے مرکب ہے۔ پانچ عالم امر سے متعلق هیں اور پانچ عالم خلق سے ۔ عالم اسر کے لطائف کی جڑیں عرش کے اوپر بنائی جاتی ھیں اور جسم انسانی میں ان کے مختلف ٹھکانے ھیں، ان کے نام مندرجة ہالا کے مطابق ہیں، لیکن نفس کو عالم خلق کے لطائف میں شمار کیا گیا ہے ۔ اس عالم کے باقی چار لطائف اربعه عناصر هیں جن کی اصل عالم امر کے لطائف کی اصل بتائی جاتی ہے ۔ جمله لطائف مختلف انوار سے منور اور مختلف اولوالعزم انبیا علیهم العبلوة و السلام كرزير قدم هين (ديكهيے: محمد م. وقي : سر دلبران، ص ٢٠٣، ٢٣).

رسالهٔ حالات و مقامات حضرت مظهر جانجانال [مطبع احمدی ۱۲۹۹ه، ص ۲۳] میں لکھا ہے که لطیغهٔ قلب کے حسب اقتضا شوق بیتابی پیدا کرتا ہے، سر توحید سنکشف ہوتا ہے، مدر و حجر بھی محبوب نظر آتے ہیں اور محویت، فنا و بقا اور وصل و يافت كا حصول هوتا هـ ـ جب لطيفة قلب کی حدود ختم ہوتی ہیں تو لطیفۂ دماغ سے سروکار شروع هو جاتا هے اور آتش شوق انسرده هو جاتی هے، سکر و مستی اور آه و ناله کی مجال نمیں هوتی ــ ہر مزگی اور ہر ذوقی کی کیفیت ہوتی ہے۔ فناہے نفس اور تہذیب اخلاق حاصل موتی ہے اور اپنر سلسلے سے نسبت میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز جو خطرات پہلے لطیفۂ دماغ سے قلب پر نازل هوتے تھے، زائل هو جاتے هيں ـ حضرت مجدد رحمة الله عليه تربيت کے دوران میں هر لطيفه کو جدا جدا سامنے رکھتے تھے ۔ ان کے بعد لطیفۂ قلب اور لطیفهٔ نفس کی تهذیب و تسلیک بحال رهی، اس لیر که ان دو کے ضمن میں لطیفهٔ روح، لطیفهٔ سر، لطيغة خفى اور لطيغة اخفى بهى نور و صفا حاصل کرتر هين.

حقائق سے بھی صوفیہ خاص معانی مراد لیتے ھیں۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ محمد بن عبدالجبار بن الحسن النفری نے اپنی تصانیف (کتاب المواقف، ص م م م اور کتاب المخاطبات، ص م م ، م قباهره مهمه م ای میں حقیقت کو حق تعالی کا وصف بتایا ہے ، اس ذات قدوس کو حق الحقیق کہا ہے اور تصریح کی ہے کہ هر حقیقت اس سے قائم ہے۔ دستور العلما (مطبوعهٔ حیدرآباد، دکس، م : حسور العلما (مطبوعهٔ حیدرآباد، دکس، م : جڑ وجود میں هوتی ہے اور اصطلاح میں جس سے مستحق شے کی کنه مقصود هوتی ہے ۔ یہاں یه واضح کر شے کی کنه مقصود هوتی ہے ۔ یہاں یه واضح کر دینا ضروری ہے که ذات حق اپنی کنه اور حقیقت

کے لعاظ سے نامعلوم و ناقابل علم ہے ۔ سر دلبران (ص ۱۹۹،۱۹۹، ۲۸۷، ۲۰۸) میں علم حقائق کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس سے حق تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کو دوسر ہے غلوم سے عام و خاص کی نسبت ہے۔ اس کا موضوع کسی حد معین پر محدود نمین هو سکتا، بلکه تمام علوم کا موضوع اس کا موضوع ہے اور اسی کا نام علم حكمت هي ـ ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرًا (٢ [البقره]: ٢٦٩) - مين اسي حكمت کی طرف اشارہ ہے ۔ جب مدعی اشیابے موجودہ کو بطریق استدلال بقدر طاقت بشری جاننر کی کوشش کرتا ہے اور اپنر محدود یا غلط علم کے مطابق اعتقاد و اعمال پر مصر رهتا ہے تو ایسی حکمت صوفیة کرام کی نگاه میں مذموم هوتی ہے۔ اس کے برعکس ارباب تحقیق معلول سے علت کی جانب نہیں جاتر بلکه الله کے رسولوں سے انوار قدس کا اقتباس کرتے میں اور ھادیان برحق کی وساطت سے علت کو مجملًا دریافت کر کے تفصیل کے لیے معلول سے سیر شروع کرتے میں اور از روے کشف حقائق تیک پہنچنر کا راستہ اختیار کرتے ھیں ۔ حقائق کے سلسلر میں بھی سمجھنے کی خاطر صوفیہ کے ھاں کئی اصطلاحات رائج هیں ۔ حقائق عینیه : ان سے سراد وہ امور هيں جو ذات ميں موجود هيں اور عين ذات هين نه كه غير ـ حقائق المهيه وحقائق كونيه: أن كا تعلق تنزلات سته سے ہے ۔ تجلی اول میں جو شئون ذاتیه مخفی تھے تجلی ثانی میں انھوں نے پہلے حقائق المهيد اور حقائق كونيه كا امتياز حاصل كيا ـ بعد ازاں انسان میں پہنچ کر حقائق الہیہ و کونیہ كي جامعيت كو پهر دكهلايا ـ حقائق الممكنات ؛ ان سے مراد صور علمیہ اور اعیان ثابتہ ہیں۔ تنزلات ستہ

کی تفصیل کے لیے دیکھیے: میر ولی الدین: قرآن اور تصوف، دہلی ہمہواء، ص ۱۰۱ - ۱۳۱

[نيز رك به مراتب وجود].

(ادار)

لطف الله مهذا و عهد شاهجهانی و ⊗ عالمگیری کا ایک ماهر حساب دان اور ماهر تعمیرات تها ـ درج ذیل اقتباس سے لطف الله مهندس کی علمی سرگرسی پر روشنی پژهتی هے : الْعَمْدُللهُ رَبِّ العالمین ـ اما بعد ! می گوید فقیر لطف الله مهندس ابن استاد احمد لاهوری غفرالله له و والدیه و احسن الیها و الیه که کتاب حساب را که تصنیف است از محقق و مدقق شیخ بهاؤ الدین محمد بن حسن عاملی رحمة الله تعالی علیه و مشتملست بر فوائد لطیفه باشارت خلاصة دودمان سیادت منتخب خاندان وزارت میر محمد یحیی ادام الله اقباله و صاحب اجلاله ترجمه کردم چون آن نسخه خلاصه نام داشت این نسخه را منتخب نام نهادم و این نام تاریخ داشت این نسخه را منتخب نام نهادم و این نام تاریخ تالیف این رساله است ـ مقدمه، منتخب الحساب).

اس سے واضح هوتا ہے که لطف الله نے دراصل

رمالے کی شرح منتخب الحساب کے نام سے لکھی، رسالے کی شرح منتخب الحساب کے نام سے لکھی، اس کا باپ احمد معمار باشندۂ لاهور تھا ۔ اسی طرح لطف اللہ مہندس نے ابن سینا کے خواص اعداد پر چار مقالات پر مشتمل ایک رساله لکھا جس کے مقدمے میں کہتا ہے:

"الحمدية ساما بعد ميكويد و نقير لطف الله المتخلّص به سهندس ابن استاد احمد لاهورى كه اين رساله كه علم ارشما طيتى (Arithmatic) خواص اعداد

ہما الدین عاملی نے خلاصة العساب ١٠٠٠ء میں تصنیف کیا تھا جس کی شرح لطف الله سمندس نے ١٠٩٢ء ه میں کی اور اس کا نام منتخب العساب رکھا .

لطف الله مهندس كا نام ایک تاریخی كتبے میں ملتا ہے جو ماندو كے مقام پر سلطان هوشنگ شاه خورى كے مقبرے كے باهر، دروازے سے قریب ایک دھات كے ہترے پر معمولى خط میں موجود ہے.

"بتاریخ نهم ربیع الثانی سنه هزار و هفتاد هجری، فقیر حقیر لطف الله مهندس ابن استاد، احمد معجمار شابهجهانی، بهمراه جادو رای، استاد شورام استاد حامد بجهت زیارت آمده بود و دو کلمه یادگار نوشت Epigraphia-Indo-Muslemica ، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، هر و و و و کلکته).

ان تمام شواهد سے یه اس یقینی هو جاتا ہے که لطف الله مهندس نے بعہد شاهجهان و اورنگ زیب عالمگیر بعیثیت باهر حساب دان و تعمیر کار (معمار) نام پایا، اس کا باپ احمد معمار بهی (جو لاهور کا باشنده تها) بعهد شاهجهانی معماری کے فن میں شهرت رکھتا تها، جس کا ذکر همیں شاهجهانی عهد کی تاریخوں میں بهی ملتا ہے۔ جب شاهجهان نے دہلی کی عمارات کی بنیاد ہے ۔ جب شاهجهان نے دہلی کی عمارات کی بنیاد ہے ۔ جب شاهجهان نے

ان کے ضمن میں اس عہد کی تاریخوں میں ہم. اع کے واقعات کے تحت احمد معمار کا ذکر آیا ہے، مثلًا محمد صالح کنبوہ: عمل صالح، ج ۳، ص ۲۸، مطبوعة کلکته ۱۹۹۹ء.

لطف الله سهندس شاعر بهی تها، اس کا دیوان بهی طبع هو چکا هے، جس میں وہ اپنے خاندان کا ذکر کرتا ہے۔ اس دیوان میں احمد کی وفات کی تاریخ اس طرح بتائی ہے.

تاریخ وفات او خرد گفت . "محمود العاقبت شد احمد" ..

. 41.09-

سید سلیمان ندوی نے اس کی تائید کی ہے۔ وہ لکھتے ھیں کہ اس کا تعملق لاھور کے ایک مہندس خاندان سے ہے جس نے تاج محل اور لال قلعه بنایا (روداد ادارہ معارف اسلامیہ، سمورے، اجلاس لاھور).

شغیع نگینوی نے اپنی کتاب مرآت واردات (B.M. Add. میدار کے کارنامهٔ (مف" کا ذکر کیا ہے جو اس نے لاهور میں بنایا تھا ، لیکن اب یہاں اس کا نام و نشان موجود نہیں ۔ یه عمارت آصف خان (م ۱۰۵۳) کے لیے بنی تھی، اسی وجه سے اسے (خانهٔ آصف" کہا گیا ہے۔ قرائن کے مطابق احمد ھی نے تاج محل بنایا تھا، لیکن تعجب کی بات ہے که کسی نے بھی احمد کو معمار تاج نہیں لکھا، البته اس کے بیٹے لطف الله مہندس کے مطبوعه دیوان میں یه شعر ملتا ہے۔۔۔۔۔۔

کرد به محکم شه کشور کشا روضهٔ ممتاز محل را بنا

مگر یه شعر قلمی نسخهٔ دیوان مهندس میں موجود نهیں ، (کتابخانهٔ مولانا عمر یافعی حیدر آباد) احمد نے صوفی عبدالرحین (م ۲۵۳۸) کی کتاب

المجسطى كي شرح لكهي تهي - احمد معمار كا ذكر حسن ابدال کی عمارات کے ضمن میں بھی ملتا ہے جن كا داروغه محمد مومن تها ـ ملا طغرا نر بهي احمد معمار کا ذکر اپنے رسائل میں کیا ہے، دیکھیر عبدالله حفتائي: "A Family of great Architects" در Islamic Culture اپریل ۱۹۳۷،

عطا الله: لطف الله نے اپنے دیوان میں اپنے والد احمد معمار کے بعد اپنے بڑے بھائی عطاءاللہ کا ذکر کیا ہے .

اتفاق سے برنش میوزیم لنڈن میں دو مخطوطے هیں جو عطاء اللہ رشیدی کی تصانیف هیں، یه احمد معمار کا بیٹا تھا اور علم ریاضی میں سہارت رکھتا تها، پہلے مخطوطے (دیکھیے ریو: Add. 16869) کا مقلمه په ھے:

الجبر مصنفه عطاء الله رشيدى ابن احمد نادر کـه بتوفیق الهمی در سنه اربع و اربعین و الف هجرى مطابق هشتم سال جلوس صاحب قراني ممهر اورنگ لطف و جهانبانی، کتب جبر و مقابله هندسی موسوم به بیج گنت تصنیف بهاسکر اچاریه مصنف لیلاوتی را که در علم حساب کتابی بحقائق را . . . از زبان هندوی بفارسی آوردم.

دوسرا مخطوطه خلاصة العساب هي (ريسو: Add. 16744) يه كتاب نظم مين هے جسر مصنف نے دارا شکوہ سے معنون کیا ہے .

اس مخطوط کے بعض اشعار سے یہ بھی واضع هوتا ہے که اورنگ آباد (دکن) میں متبرہ رابعة دوراني، (سلكة اورنك زيب عالمكير) كے ابتدائي بڑے درواڑے پر پیتل کے پترے پر معمار عمارت هذا كا نام "عطاء الله اور "داروغه عمارت هذا كا نام هیبت راے" لکھا ہے۔ رابعهٔ دورانی کا انتقال ١٠٦٩ مين اورنگ آباد مين هوا تها اور بظاهريه

اس کتبے کا اصل متن جو پیتل کے پترے پر کناہ کرکے جڑ دیا گیا ہے، یہ ہے:

١ - أين دروازه باهتمام رفعت پناه ابو القاسم داروغه تيار شد.

ب این روضهٔ منوره در معماری عطا الله به عمل هیبت راے تیارشد، سے، ۱ ه.

لطف الله : ديوان سے معلوم هوتا هے كه لطف الله مهندس احمد معمار كا دوسرا بيثا تها جس کے علمی کارناموں کو ذیل میں پیش کیا جاتا ہے.

(۱) پشاور کے عجائب گھر سیں بارہ پّل کا جو پشاور کے قریب ھی ہے، اصل کتبہ سوجود ھے۔ یہ کتبہ فارسی کے چار اشعار پر مشتمل ہے۔ ان میں شاعر سہندس کا نام درج ہے۔ یه پل بعہد شا هجهان . س. ۱ ه میں بنایا گیا تھا۔ ان اشعار کے آخر میں مندرجة ذيل عبارت بهي درج هے - "در عهد سلطنت حضرت ظلّ سبحانی صاحبقران ثانی در ایام حکومت نواب لشكر خان باهتمام بنده رب ودود، داود بن قریشی میمنت اتمام یافت''.

(۲) مطلب یه که لشکر خان صوبیدار کے زمانے میں داود بن ابو محمد قریشی نے تعمیر کا اهتمام کیا تھا۔ کوشش کے باوجود عہد مغلیہ میں كسى اور شاعر كا تخلص مهندس نهين ملا ـ المهذا قرين قياس هے كه يه لطف الله سهندس هي هو كا ـ عبدالله جغتائي :-Ancient Pakistan BaraBridge Inscri . PP. 13-16: Vol. II 1955-56; ption of Shah Jahan

(٢) سحر حلال مصنفة لطف الله مهندس ایک فارسی مخطوطه بمبئی یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ هے جو بیس صفحات پر مشتمل ہے، اس رسالے کا ایک اور نسخه دفتر دیوانی حیدرآباد دکن میں بھی ہے، مصنف نر یه رساله ۲۰۰۲ میں لکھا مقبرہ تاج محل آگرہ کی ہیروی میں بنوایا گیا ۔ اور عالمگیر اورنگ زیب کے نام ہر معنون کیا ۔

(عبدالله چنتائی: اوریننثل کالج میگزین، لاهور مئی ١٩٩٩ء، ص ١٤ تا ٢٤).

(م) قرآن محيد بخط لطف الله مهندس: مهندس نر قرآن مجید کی کتابت بڑے اجھے خط میں کی ہے ۔ یہ قلمی نسخه مولوی محمد شفیع مرحوم کے کتابخانہ میں ہے.

پروفیسر سی اے سٹوری نے Persian Literature میں سہندس کی بہت سن کتابوں کا ذکر کیا ہے ۔ مگر اس نسخهٔ قرآن مجید کا ذکر نہیں کیا .

(س) رساله در معرفت سمت قبله: ایک رساله سولوی محمد شفیع مرحوم کے کتابخانے میں ہے۔ جس کے آخر میں یوں لکھا ہے:

تمام گشت رساله، صاحب تصنیف این مراسله، لطفالله ابن احمد معمار غفرالله ذنبه، (اوريئنثل كالج سيكزين، لاهورسئي و ه و و ع).

لطفالله مهندس كا تيسرا بهائي نورالله تها جو لطف الله مهندس سے چھوٹا، تھا۔ لطف اللہ کے بیان کے مطابق یہ بھی عمارت کے کام سے خوب واقف تها.

نورالله ماهر خطاطی بهی تها اور سات قلمون، يعنى طرزوں ميں لكھ سكتا تھا \_\_\_

. گنج هنر آمده در مشت او هفت قبلم رانده سر انگشت او دہلی کی جامع مسجد کے ایوان کے با هر طاقوں کے کتبات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کاتب بھی یہی نور اللہ ابن احمد ہے کیونکہ اختتام پر نور اللہ احمد ہی لکھا ھے، جس سے واضح ہے کہ یہی نور اللہ بن احمد معمار ہے، جو اس مسجد پر اپنے باپ کے ساتھ تعمیری کاموں میں شریک تھا ۔ (رہنماے دہل، مصنفهٔ جی ۔ ایس ۔ مینول، دہلی س ۱۸۵ء، ص ۲۹۸) -راقم مقاله کو ایک تحریر سے یه بھی معلوم هوا، که

ایک کتاب کے آخر میں اپنا نام علیم اللہ ابن نور اللہ احمد درج کیا ہے ۔ کتاب نیشنل میوزیم پاکستان كراجي مين محفوظ هے.

امام الدين الرياضي: خاندان احمد معمار كے بعض دیگر افراد مهندس اور شاعر بهی تهر ـ تذکرهٔ هيشه بهار مصنفة كشن جند مين مولانا امام الدين کا ذکر ملتا ہے جس کے متعلق سپرنگر نے اپنی فهرست مخطوطات اوده، ص ١٧٠ مين لکها هے که اسے عام طور پر "امام الدین الریاضی" کہا جاتا تھا۔ وه متوطن لاهور تها، ليكن سكونت دبلي مين ركهتا تها \_ اس كا والد لطف الله مهندس بهت برا رياضي دان تها اور اس کی کتابیں مدارس میں رائج تھیں۔ وہ ١٠٠١ ه تک زنده تها - تذکرهٔ همیشه بهار مین ریاضی کا ذکر چند اشعار میں آیا ہے۔ جن کا خلاصه اردو میں حسب ذیل ہے.

رياضي: امام الدين فرزند مولانا لطف الله مهندس لاهوری کی راے کے مطابق قلعه شاهجهان آباد کی بنیاد قائم هوئی تو اس نر شاهجهان آباد میں سکونت اختیار کی۔ وہ علوم درسی کا ماہر تھا اور علم ریاضی میں ممتاز تھا۔ اس کا انتقال ۱۱۳۰ ه مين هوا.

تذكرهٔ هميشه بهار كے ان الغاظ سے واضح هوتا ہے که وہ مولانا امام الدین کا هم عصر تھا۔ (نذير احمد : على كره اردو ادب، مارچه ه و و ع، مسلم يونيورسٹي علي گڙھ، ص سے).

نذیر احمد کے بیان کے مطابق لکھنٹو یونیورسٹی نے ایک نادر نسخهٔ باغستان مصنفهٔ امام الدین ریاضی بن لطف الله سهندس خریدا هے جس میں اس كا نام امام الدين حسين درج هے ـ نيز يه روايت بھی قابل لحاظ ہے کہ وہ ١٠٠٩ ه میں پیدا هوا تھا، اس کے اساتذہ میں سید حسن نارنولی، حاجی اس کا بیٹا ''علیم اللہ'' تھا، جس نے علم حساب کی استحمد عارف ، مولانا شیخ شیر محمد ،

میر تقی کابلی اور شیخ محمد جیسے بلند پایه علما و فضلا تھے۔ امام الدین نے اپنے باپ سے بھی تحصیل علوم کی، حیسا کہ اس کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے۔ نذیر احمد کے مطابق اس کی تصانیف کی فہرست

(١) شرح تهذيب؛ (١) شرح هداية العكمة؛ حاشية شرح خلاصة العساب؛ (٥) حاشية اخلاق ناصري: (٦) ترجمهٔ منظوم كيداني؛ (١) حاشيه بر شرح چغمینی: (٨) رسالهٔ بیانیه، رسالهٔ تحقیق آیـة الوضو؛ (٩) رسالة بديعة؛ (١٠) رسالة منظوم النجوم بطور مدخل: (١١) رسالة مرآة المواقف؛ (١٢) رسالة نسبت مثناة مثلث بالتكرير، (١٣) كتاب الكره و المخروط و الا سطوانه: (م ر) ديوان اشعار؛ (م ر) انشاء دیگر اور تذکرهٔ باغستان .

آخرى تصنيف لكهنئو يونيـورسٹي ميں ہے لیکن یه اس تذکرے کا محض جزو دوم ہے۔ جزو دوم كا باغ ششم در ذكر رضوان الله عليهم اجمعين مشائخ سلسلة چشتيه نقش بنديه شطاريه وغيره اور باغ هفتم در ذکر علما، باغ هشتم در ذکر ظرفا و ظرافت، باغ نهم در ذكر شعرا، باغ دهم در ذكر حقيقت خواب، باغ يازدهم در ذكر منجمين هي.

نذير احمد كے بيان كے مطابق يه تذكره ١١١٦ ه سے قبل تصنیف هوا، راقم مقاله کے نزدیک یه تذکره ایک طرح کی بیاض ہے ۔

ميرزا خير الله: ميرزا خير الله بن لطف الله سهندس كا بورا نام ابو الخير المخاطب به خير الله خان سهندس هے . اس نے مغل فرمانروا محمد شاہ کے زمانے میں (به حیثیت ریاضی دان و منجم) شهرت حاصل کی۔ اس کا ذکر تذکرهٔ خوش کو مؤلفه بندراین داس خوش کو نسخهٔ بانکی پور میں ''امام الدین الریاضی'' کے حال میں اس طرح ملتا ہے.

المآلا ابوالخير معروف بغير الله برادر اعهاني وے در هیئت و هندسه و اکثر علوم یکانه روزگار است جنانچه راجه ادهیراج جرسنگه سوائی زمیندار آبنیر که درین ایام خیال رصد بستن در پیش داشته قریب پست لک روپیه در بست سال صرف این کار نموده باستصواب ابوالخير مذكور است و حق آنست كه (٣) حاشية شرح مطالع: ( ٨) حاشية فارسى هئيت؛ ذات او بسر زسانيه سنبت است (روداد ادارة اسلاميه اجلاس اول، ص جم).

بعض تذکرہ نویسوں نے اس کا نام سیرزا خیرانلہ بھی لکھا ہے، اس سے واضع ہے کہ جے سنگھ والی جے پورکی جنتر منتر (جو جے پور، اجین، دہلی اور ہنارس میں موجود ہے) اسی ابوالخیر خیراللہ کی اختراع هـ يا بظاهر يه سب اسي ابوالخير خيرالله كا كام هے - اسی طرح ایک نسخه "قانون الوقت" علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مجموعهٔ احسن مارهروی میں ہے (دیکھیے اوریئنٹل کالج میگزین لاھور، نومبر ہ وہ و ع، ص . س) جس كا مصنف ابوالخير خير الله بن لطف الله المشهور مهندس ه.

محمد على رياضي بن خير الله سهندس نے اپنے ہاپ کی کتاب ''تقریب التحریر'' کو صاف کر کے اس پر دیباچه لکها (مضمون: سید سلیمان ندوی: "لا هور کا ایک سهندس خاندان"، در روداد ادارهٔ معارف ٣٣ و ع، ص ٢٨) - محمد على بن خيرالله كا ايك مختصر سا رساله عربی میں بصورت مخطوطه به عنوان "تخریج نصف النهار" خلیل الرحمن داودی کے كتابخانے ميں ديكھنے كا اتفاق هوا ـ ميرزا محمد عملی اپنے زمانے کا ایک مستند کاتب بھی تھا اور خاص کر فرمان لکھتا تھا ۔ اسی نام کا ایک اور کاتب مرزا مولانا محمد على منهركن، مرزا محمد عبلي بن خیر اللہ کے شاگردوں میں بھی تھا، تذکرہ خوش نویسال از مولانا غلام محمد هفت قلمی دمهلوی، کلکته، ۱۹۱۰ء، ص ۲۰ کے سطالعے سے معلوم ہوتا

ہے کہ وہ شیخ عبدالکریم قادری کے رشتے داروں اور شاگردوں میں سے تھا اور مؤلف تذکرہ خوش نویساں سے اس کے اچھے تعلقات تھے، وہ عماد الملک کی سرکار میں بچوں کی تعلیم پر مامور تھا.

مرزا محمد علی کے دو بیٹے زین العابدین اور امیر الدین تھے اور ان ھر دو کا استاد خود مرزا محمد علی ریاضی تھا ۔ مطالعهٔ باغستان سے معلوم ھوتا ھے کہ اس کا بیٹا امیرالدین دہلی میں ۱۱۰۹ ھ میں

پیدا هوا اور زین العابدین کو خود اس نے پڑهایا تھا اور اس کی علمی زندگی ۱۱۵۹ میں شروع هوئی تھی۔ ان کا دادا، یعنی مرزا محمد علی بذات خود اپنی تصنیفات میں ۱۹۱۱ ه تک مصروف رها تھا۔ ان میں سے امیر الدین کی عمر ه م ۱۱ ه میں ۳ مسال تھی جب اس کا انتقال هوا (اردو ادب، مارچ ه ه ۱ ء، ص . ۵، اس کا انتقال هوا (اردو ادب، مارچ ه ه و ۱ ء، ص . ۵، اے، مطبوعة انجمن ترقی اردو علی گڑه، نذیر احمد: "معمار تاج محل کے خاندان کا ایک اهم رکن").

هم يمان لطف الله مهندس كا پورا شجره نسب پيش كرتے هيں ـ

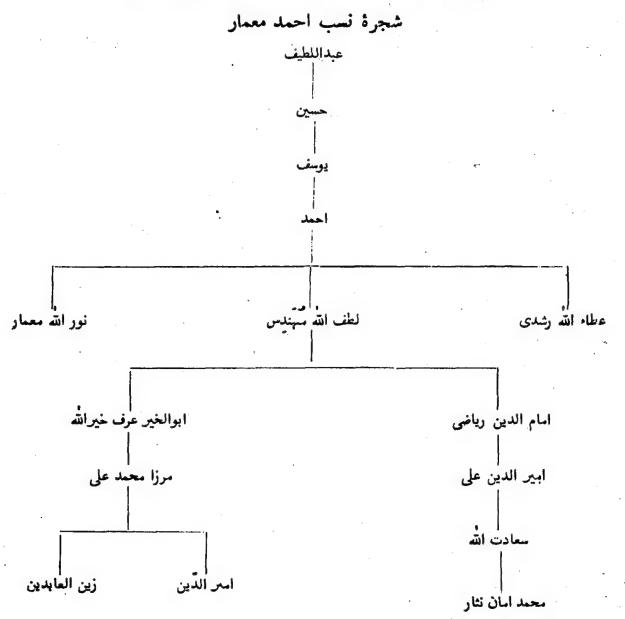

(اس شجرهٔ نسب کے لیے دیکھیے محمد عبداللہ چنتائی: کارواں سم ۱۹۰۹ء، لاھور، ''احمد معمار لاھوری اور اس کا خاندان'').

عهد شاهجهان میں دہلی کی عمارات کی تعمیر میں اس خاندان کے چند دیگر افراد نے بھی حصه لیا تھا۔ ان میں اوّل محمد امان الله نثار بن سعادت الله معمار هے۔ جس کا ذکر مجموعة نثر (از حکیم ابو القاسم قدرت الله المتخلص به قاسم مرتبة پروفیسر محمود شیرانی، مطبوعة پنجاب یونیورسٹی ۱۹۳۳ء، مصود شیرانی، مطبوعة پنجاب یونیورسٹی ۱۹۳۳ء، میں بھی ذکر آیا ہے۔ نیز دیکھیے تذکرہ گلشن بیخار مطبوعة لکھنے دیموری، ۱۹۱۰ء،

(عبدالله چنتائی [و تلخیس از اذاره]) ⊗ لطف علی بیگ آذر : رک به آذر.

لطف على خال : ايران كے زَند خانوادے كا آخری رکن تھا۔ اس کا والد جعفر اور دادا کریم خان زند [رك بآن] تها، و١٤٦٩ مين پيدا هوا ـ جعفر كو تخت و تاج همراء مين ملا ـ آغا محمد خان قاجار کے ساتھ اس کی جنگ جاری رھی۔ مؤخرالذ کر نر آخر جعفر کو شیراز میں کنارہ کشی کرنر پر مجبور کر دیا، جہاں اس کی وفات زھر خورانی سے ۲۳ جنوری و ۱۷۸ء کو هوئی ـ لطف علی خان باپ کے مختصر سے عہد حکومت میں لارستان اور کرمان کی ممهم پر بھیجا گیا تھا جو اس نے کامیابی سے سر کر لی ، لیکن باپ کی وفات کے بعد وہ اپنے ہی لشکر کے هاتهوں مجبور هو گيا كه كرمان كے عرب رئيس بو شعی کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے جائر ۔ ہو شعی کی تدد سے وہ اپنا دارالسطنت شیراز حاصل کرنے کے قابل ہو گیا، جہاں ایک شخص سید مراد نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ لطف علی خان کو بادشاہ بننے میں جو کاسیابی ہوئی، وہ اس کے والد کے وزیر حاجی ابراهیم کی کوششوں کی رهین منت

تھی جو شہر شیراز کا کلانتر (میٹر) تھا۔ اس نوجوان کی شرافت اور سخاوت کی تعریف و توصیف ویسر هی هوتی تهی، جیسے اس کی ذاتی شجاعت و بطالت کی، لیکن تخت نشینی کے بعد سے اس کا کردار یکسر بدل گیا ۔ اس کے ظلم و تشدد کے اعمال دیکھ کر حاجی ابراهیم مذکور نیر فیصله کیا که زند خاندان کے مفاد کو ترک کر کے اس کے دشمن کی تائید كرے - اس نر يه قدم ١٩١١ءمين اس وقت الهايا جب لطف على خان نر آغا محمد خان کے خلاف چڑھائی کی ۔ حاجی ابراھیم خود شیراز پر قابض ہو گیا اور لطف علی خان کے اپنے لشکر کو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر اکسایا ۔ لطف علی خان فرار اختیار کر کے ساحل بحر پر پہنچا ۔ مسلح فوجی دستے فراہم کرنے میں اسے کسی قدر کامیابی تو ہوئی جس کے بل بوتے پر اس نے شیراز حاصل کرنے کی کوشش کی ، لیکن کامیاب نه هو سکا ۔ اس کے بعد لطف علی خان نے کئی سال تک حیرت انگیز بہادری کے ساتھ قاجاروں کے خلاف گوریاد جنگ جاری رکھی ۔ اس نے پورے جنوبی ایران کے نشیب و فراز عبور کیے ۔ کچھ عرصے کے لیے طبس کے حکمران نے بھی اس کی مدد کی اور یزد پر عارضی طور سے اس کا قبضہ ہو گیا ۔ ہم ۱ ے میں ضلع کرم سیر کے سرداروں کی مدد سے کرمان بھی اس نر مسخر کر لیا ۔ یہاں آغا محمد خان نے لشکر کثیر کے ساتھ اسے محاصرے میں لے لیا ۔ چار ماہ کے معاصرے کے بعد اهل شہر نے هتیار ڈال دیے ۔ اب کے بھی لطف على خان بهاگ نكلنر مين كامياب هو كيا اور بام جا پہنچا، جہاں دھوکے سے اسے آغا محمد خان کے حوالے کر دیا گیا، جو اسے تہران لے گیا۔ یہاں اسے بصارت سے محروم کر دیا گیا۔ ھاتھ ہاؤں کاٹر گئر بالآخر اسے ملاک کر دیا گیا۔ اب قاجاروں کے ھاتھوں کرمان [رك بان] کے باشدے نہایت

خونناک انتقام کا نشانہ بنے.

ایران کے بادشاہوں میں لطف علی خان کی شخصیت (بقول براؤن) ایک جانباز سورما کی تھی۔ غالبًا اسے معاصرین کی همدردیاں حاصل تھیں ۔ یه بھی کہا جاتا ہے کہ خود محمد خان کھلم کھلا اس کی شجاعت کا اعتبراف کرتا تھا، لیکن اس کی تاریخ میں جو بعد میں ایران کے قاجاری عمد میں لکھی گئی، ایرانی مآخذ اس کے ساتھ کسی قسم کی همدردی کا اظهار نه کر سکے ـ یورپی مآخذ نے اس زمانے کی رفتار حالات کی زیادہ صحیح تصویر پیش کی ھے ۔ ایران کے جدید ترین مؤرخین ، مثلاً علی خان (دورهٔ مختصر تاریخ ایران، لتهو، مطبوعهٔ تهران Neupersische Konuersations- i Beck . 1 77 7. Grammatik میڈل برگ مراواء، ص و ج تا ہوت میں بطور اقتباس نقل کیا ہے) حاجی ابراھیم کے کردار کو غدارانه قرار دینے میں کوئی هچکچاهك محسوس نہیں کی ۔ حاجی ابراهیم نر جو فورا بعد وزیر مملکت کے منصب پر فائز هوا، سرجان میلکم کے روبرو اپنر کردار کو حق بجانب ثابت کرنر کی کوشش کی تھی.

## (J. H. KRAMERS)

ر لطفی پاشا: پورا نام حاجی تطفی پاشا بن عبدالمعین، ترکی کے ایک اهم مدیر، عالم اور مؤرخ مطفان سلیمان اول القانونی کے عہد میں صدر اعظم

تھے۔ لبانوی نسل کے تھے۔ تاریخ پیدائش اور مقام .ت دونوں نا معلوم ھیں۔ پرورش شاھی نحل میں مرئی، جہاں وہ ظاھرا ینی چری [جاں نثار فوج کے سپاھی] کی جمع آوری کے سلسلے میں پہنچے۔ اپنی لکھی ھوئی تاریخ اور آصف نامہ میں انھوں نے اپنے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے، اس سے ان کے حالات زندگی کے متعلق بہت کچھ معلوم ھو سکتا ہے۔ محل میں رھتے ھوے بھی انھوں نے اپنے آپ کو دینی علوم کی تحصیل کے لیے وقف رکھا اور ان کے دینی علوم کی تحصیل کے لیے وقف رکھا اور ان کے لیے ذوق و شوق ان کے دل میں عمر بھر موجود رھا۔ سلطان سلیم (۱۹۰۶۔ ۱۹۰۳ء) کے تخت

سلطان سلیم (۱۰۱۲ – ۱۰۲۰ع) کے تخت نشین ھونے پر وہ عام خدمتگاروں کی صف سے نکل کر چوقه دار (آقا کے گھوڑے کے ساتھ چلنے والے وردی پوش خدمتگار) بن گئر اور پهر وه رفته رفته دربار میں اِن عمدوں ہو کام کرتے رہے: جاشنی گیر (مزه چش)، قبوجی باشی، میر علم (شاهی جهندا الهاني والا) ـ اس كے بعد وہ قسطموني كا سنجق بيك، قرمان اور اس کے بعد آناطولی کا بیگلر بیگ اور ۱ م ۹ ه/ بهره و ع میں قبه وزیری (کونسل آف سٹیٹ کا ممبر وزیر] بنر \_ صدی کا ایک چوتهائی حصه انهوں نے سلطان کی وزارت خارجہ میں گزارا ۔ اپنے بیان کے مطابق سلطان سلیم کے دور حکومت میں جو ان پر بڑا مہربان تھا، وہ تمام جنگوں اور لڑائیوں میں شامل رہے۔خواہ وہ معرکے روم ایلی اور آناطولی میں هوہے یا عبرب، شام اور مصر میں ۔ اسی طرح سلیمان کے دور حکومت میں انھوں نر بلگریڈ جزائر روڈس، هنگری، وی انا، قزلباش، بغداد، کورفو وغیرہ کے خلاف مہموں میں حصہ لیا۔ ہم م ۱۵۳۸ عمیں انھوں نے قرابوغدان پر وزیر دوم کی حیثیت سے سہم میں حصد لیا۔ ۲۹۹۸۹۹۹۹ میں صدر اعظم ایاز پاشا کے جانشین بنے، جو طاعون سے فوت هوا ـ وه بهی البانیه کا رهنروالا تها ـ

یه وه زمانه تها جب عثمانی سلطنت اپنی طاقت کا پورا پورا اظهار عملاً کر رهی تهی - (کاتب چلبی کی تقویم التواریخ، مطبوعه قسطنطینیه ۱۳۳۱ ه، ص ۱۲۹ پر یه سال سمه ه بتایا گیا هے جو غلط هے - بعد کے تمام مؤرخین نے اسے اختیار کیا ہے اور اس طرح هم تک بهی پہنچا ہے - لطفی پاشا کے اپنے بیان اور واقعات کے تجزیر سے یه غلط ثابت هوتا هے - انهوں نے اپنی قابلیت کا سکه اعلی فوجی عهدوں پر، بحریه میں اور انتظامی مناصب پر فائز هو کر جمایا.

اندرونی نظم و نسق میں وہ ان اصلاحات کو بڑی جرأت اور مضبوطی کے ساتھ عمل میں لانا جا ھتر تھے جنھیں وہ عرصهٔ دراز سے ضروری سمجھ رھے تھے۔ یه خاص طور پر مالی نظام میں کفایت، ظالمانه قوانین کی منسوخی (الاق، هر کاروں کے حقوق)، بحریه کی ترقی اور اس کے استقلال (ترکی کے لیے جس کی اہمیت انھوں نے دور بینی سے کام لے کر محسوس کی تھی) سے متعلق تھیں ۔ سیاسی نظام جو بظاھر جاہ و جلال رکھتا تھا، اس کی بابت انھوں نے سب سے پہلر بھانپ لیا کہ اس کی تباھی کا آغاز ھو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ انھوں نے وینس، آسٹریا اور فرانس سے بڑی مهارت اور مضبوطی کے ساتھ گفت و شنید جاری رکھی ۔ یہ امر قابل ذکرہے کہ معمار سنان کی غیر معمولی ذهانت کا اعتراف سب سے پہلے انھوں نے کیا تھا، جسے انھوں نے شاھی معمار مقرر کر دیا ۔ وہ ایک اعلی درجے کے ذهین مدبر، سرگرم اور فولادی عزم والی شخصیت کے مالک، انتہا درجے کے دیانتدار، هر قسم کی سازش سے بالا تر اور بلند مقاصد سے سرشار انسان تھے ۔ مذھبی اور سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ تند و تیز مزاج رکھنے کے باوجود انهیں نیک فطرت وزیر شمار کیا جاتا تھا.

وہ سلطان سلیمان کے بہنوئی تھے جس کی بہن شاہ سلطان سے انھوں نے شادی کی تھی ۔ تاہم انھیں

ر ہم اسم اعسی بڑی عجلت سے موقوف کر دیا کہ جب غصے میں آکر انھوں نے اپنی بیوی کو دھمکیاں دی تھیں جس نے ایک مسلمان کنیز سے نامناسب سلوک کرنے پر انھیں سرزنش کی تھی۔ اصلاح کے لیے ان کے شوق کے باعث دربار سلطانی میں بالکل قلیل تعداد میں دوست بن سکے ۔ کہا جاتا ہے کہ محض داماد کے طور پر اپنے مقام کی وجہ سے وہ تختهٔ دار پر نه لٹکائے گئے.

لطفی پاشا کو پنش دے کر دموتقد بهیج دیا گیا جہاں ان کی چفتلک (زرعی جائداد) تھی ۔ وھاں وہ مکمل طور پسر مطالعة علوم میں منہمک ہو گئے ۔ سیاسی زندگی کے دوران میں علمامے دین اور فضلامے عصر سے مستقل طور پر روابط رکھنے کے باعث اس کام کے وہ اچھی طرح اهل تھے۔ مکہ معظمہ سے دموتقہ واپسی کے بعد ان کے اور سلطان کے درمیان مکمل مصالحت کو روکنر میں ان کا جانشین رستم پاشا کامیاب رھا۔ اس لیر انھوں نے جبری فراغت کا زمانہ عربی اور ترکی زبانوں میں متعدد تصنیفات کی تسوید میں صرف کیا ۔ منجم باشی کی طرح دموتقه هی میں اغلباً . م ۹۵ م ۱۰۹۲ میں ، لیکن بہر صورت ۹۹۱ ھ کے بعد، انھوں نے وفات پائی۔ اس ضمن میں ، ه و ه / ٣٨ ه ، ع كا جو سال عام طور پر دیا جاتا ہے، ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ انھوں نے اپنی تاریخ ۱۰ رمضان المبارک ۱۹۹۱ ۱۸ اگست ۱۰۰۹ء تک جاری رکھی اوراس بات کے باور کر لینر کی کوئی وجہ نہیں کہ ان کے بعد کوئی اور شخص تاریخ کی یه کتاب لکهتا رها ۔ اس کے برعکس متن میں ۹۹۱ کے واقعات کی طرف اشارات پائے جاتے هیں ۔ قسطنطینیه میں ایک چشمر کی صورت میں انھوں نے صرف ایک بنیاد چھوڑی جس کی وجه سے محله اور مسجد لطفی باشا کا نام پڑا۔ اس كا بنانر والا ايك دفتر دار احمد حلى تها.

لطفی پاشا اکیس کتابول کے مصنف هیں، جن کی فہرست انهوں نے اپنی تاریخ میں صفحہ اتا ہم میں المست کے لیے نیز دیکھیے (۱) -Hammer (۱) دی هے (فہرست کے لیے نیز دیکھیے (۱) -Geschichte des Osman Reichcs: Purgstall Katalog der Wiener: Flügel (۲) نوب الله کا دی سے دی کی میں المست کریں کی میں المباری دیان کی الم کتابیں شامل میں عربی کی میں اور ترکی زبان کی الم کتابیں شامل میں عربی کی میں اور ترکی زبان کی الم کتابیں شامل میں الله کی الله کی الله کیا بھی اضافه کیا جا سکتا ہے، جو ان سے منسوب ہے، لیکن وہ شاید اسے اپنی تصنیف ظاہر نہیں کرتے کیونکه یه شاید اسے اپنی تصنیف ظاہر نہیں کرتے کیونکه یه مکمل هوئی.

ان کی دینی تصنیفات هم تک نہیں پہنچیں ۔ بعض بیانات کے مطابق جو خصوصی طور پر ان کے حق میں نہیں، وہ دینی علوم کی مختلف شاخوں اور طب میں اوسط درجیے کی قابلیت رکھتے تھے، مگر انھیں شوق تھا کہ وہ اتائیوں کی مانند اپنی اهلیت کی ہابت مبالغہ آمیز رائے کا اظہار کریں، لیکن یہ ہات پوری طرح قابل اعتماد نہیں، کیونکہ نہ صرف ان کی ہالکل معمولی درجے کی دینی کتب بلکہ ان کی فی الواتع تاریخ سے متعلق اہم تصنیفات بھی آصف نامہ کو مستثنی کرتے ہوئے، التفات سے محروم رھی ھیں .

شاعر کے طور پر ان کی تعریف سیمی ہے نے کی ہے جس نے اپنی هشت بہشت مہم میں ان کی صدارت عظمٰی کے ایام میں مکمل کی، لیکن ان کی تاریخ میں جو اشعار جا بجا ملتے هیں، ان کے اپنے نہیں۔ علاوہ بریں شعرا کے وہ اتنے زیادہ قدردان بھی نہیں تھے۔ یہ بات اس حقارت آمیز رویے سے معلوم هوتی ہے جس کا اظہار انھوں نے همایوں نامہ کے مصنف علی چلی کے متعلق کیا۔ اسے وہ طعنه دیتے هیں که

اس نے مسائل شعر پر بحث کرنے کے بجامے ہیس سال اس کتاب پر صرف کر دیے .

تاھم ایک مؤرخ کی حیثیت سے ان کی تعریف میں ایک حد سے زیادہ مبالغه نہیں کیا جا سکتا ۔ ان کی تصنیف آصف نامہ جو حکومت کے مختاروں کے لیر آئینہ هدایت مے، وزرامے سلطنت کے لیے نصاب اخلاق کا کام دیتی ہے اور جس میں انھوں نے اپنر جانشینوں کے لیے اپنے وسیع انتظامی تجربر کو کھول کر بیان کر دیا ہے، خاصی کاسیاب رھی ۔ به بات ان کثیر مخطوطوں سے بظاہر ہوتی ہے جو اس کتاب میں موجود هیں (توتیب و تسرجمه از (R. Tschudi برلن . ۱۹۱ ع؛ ترثیب و تدوین علی امیری، قسطنطینیه ۲ ۲۰۱ ه)، لیکن ان کی تواریخ آل عثمان بهت زیاده اهم ہے۔ اس کے باوجود اب کہیں یہ معمولی قسم کی اشاعت کی صورت میں دستیاب هوئی ہے (لطفي پاشا: تاريخ تركيه جمهوريتي معارف وكالتي نشریاتندن، عدد ۲۸، قسطنطینیه ۱۳۸۱ه) - اس اشاعت کا دارو مدار اس نامکمل نسخے پر فے جو ایم طاهر کو بروسه میں ملا اور جس کا تکمله علی کے سابقه واحد نسخهٔ وی انا سے تیار ہوا ہے جسر فان ہیمر نے بھی استعمال کیا تھا (فلوگل، ۲: ۲۲۸، عدد ۱۰۰۱).

لطفی پاشا نه صرف یه که اپنے عنوان کے لیے پرانی عثمانی تواریخ کو نمونه قرار دیتے هیں، بلکه اپنے مواد اور اسلوب کے لحاظ سے بھی فن تاریخ نویسی کی اس قدیمی طرز کو اختیار کرتے هیں جو فارسی کے پر تکلف درباری اسلوب سے نمایاں طور پر مختلف ہے ۔ سلطان بایزید کے عہد تک وہ صرف نقل نویس هی رهتے هیں، لیکن اس کے بعد ان واقعات کا بیان شروع هو جاتا ہے جن کا وہ تین سلاطین (بایزید، سلیم اور سلیمان) کے زمانے میں عینی شاهد تھے ۔ اس طرح ان کی تاریخ ایک عجیب اور نادر

تصنیف بن جاتی ہے ۔ انھوں نر سلطان سلیمان کے عہد کا جو بیان درج کیا ہے، قدر نے طور پر انتہائی قدر و قیمت کا حامل ہے، خاص طور اس لیے که یه ان اللہ کی اختلف فہارس؛ (۱۸) : Hammer-Purgstall كى صدارت عظمى كا زمانه تها ـ شاه نامه جي اور شاهي وقائح نو ویسار کے برخلاف وہ حالات کی ایسی تصویر پیش کرتے هیں جسے کوئی چهو بھی نہیں سکا، اگرچه یه درست ہے کہ باقی مدہرین کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنر آپ کو جانبداری سے مکمل طور پر بجا نہیں سکر \_ سولھویں صدی عیسوی میں ترکی سلطنت کے اندر کمزوری اور فساد پذیری کے آغاز کے متعلق هماری معلومات کے سلسلے میں اس کی دونوں تصنیفات اهم تاریخی مآخذ کا کام دیتی هیں .

> مآخذ: مذكورة بالا كتاب كے علاوہ (١) سمى: هنت بهشت، قسطنطينيه ١٣٢٥ ص ٢٠٠ (y) منجم باشي: صحائف الأخبار، قسطنطينيه مممره، ٣ : ١٨ : (٦) قراحِاجي زادے: روضة الابرار، قسطنطينيه ٨م١٢ه، ص ٢٠٨، (س) ايم شامي: علاولى اثمار التواريخ مع ذيل، قسطنطينيه هه،١٧٥٠ ص ۹۲ ؛ (ه) عبدالله خلوصي : دوحه الماوك، قسطنطينيه ١٢٦٥ ه، ص ٢٠٠ (٦) حافظ حسين: حديقة الجواس، قسطنطينيه ٢٠٠١ه، ١٠٠١، ٢٠٠٠ (٤) ساءى: تذكرة البنيان، قسطنطينيه ١٣١٥، ص مرم تا هم؛ (٨) احمد تائب: حديثة الوزراء، قسطنطينيه ١٢٤١ه، ص ٢٤؛ (٩) عطا : تاريخ، قسطنطینیه ۱۲۹۳ه، ۲: ۱۹: (۱۱) پیدیدوی: تماريخ، قسطنطينيه ١٢٨٣ه، ١: ٢١؛ (١١) بروسلي محمد طاهر ؛ عثمان لي مسؤلت لري، تسطنطينيه ۱۳۲ تا ۱۳۲ تا ۱۳۲ اتا ۱۳۲۰ اتا ۱۳۲۰ قاموس الاعلام؛ (١٣) ثريا : سجل عثماني؛ (١٦) قلسلی معلم رفعت: لطفی پاشا کی تاریخ کے ابتدائیہ میں؛ ان کے علاوہ خاص طور پر (۱۵) محکویرولو زاده فؤاد : لُطِّفي باشا در تركيات، تسطنطينيه

خليف الشف الطنون، طبع فلوكل؛ (١٤) مخطوطون Geschichte des osman Reiches! (۱۹) وهي مصنف: (۲.) :Gesch-der Osman Dichtkunst وهي مصنف: (T1) : TT. - TOA : 1 (Staatsverfassung Tableau général de : Mouradgea d'Ohsson (کیانا Chrestomathie: Wickerhauser (۲۲) History : Gibb (++) : + . 9 + AT 00 151AOT of Ottoman Poet y

(TH. MENZFL)

لَطَفِي مَنْفُلُوطَي: رَكَ به مصطفّى لطفي ⊗ المنفلوطي.

اللَّطِيفُ (ع): الله تعالى كے [رك بان] ناموں . میں سے ایک نام \_ [رک به الاسماء العسني].

لَطَيْفَى : اصل نام عبد اللطيف حِلْيِي قسطنونی، وه محکمهٔ اوقاف (امارت کیاتیبی) اور بلغراد مين كاتب رهـ.. وه ١٥٣٥ مين قسطنطینیه میں ایوب کے دفتر وقف میں آئے اور بعد ازان رودس (Rhodes) اور مصر گئر ۔ . و و ه / ١٥٨٢ء ميں مصر سے بحر قلزم کے ساحلی مقام ينبوع کی طرف بحری سفر کے اثنا میں وفات یائی .

لطیفی ایک اچھے شاعر تھے اور بہتر صاحب طرز انشا پرداز ـ وه اپنے تلذ کرهٔ شعرا کی بدولت مشهور هیں جو انهول نر ۲۰۵ ه/ ۲۰، ۱۵ میں ختم کیا تھا اور جس کو انھوں نے سہی کی تقلید میں سب سے بہلے سلطان سلیمان اعظم کے نام معنون کیا تھا۔ اپنے مولہ سے محبت کی بنا پر انھوں نے ایسے ہمت سے 'شاعروں کو بھی اپنر شہر (فسطمونی) سے منسوب کر دیا، جو وہاں پیدا نه هو ہے تھر ، اس وجہ سے ان کی تصنیف طنزا قسطمونی نامہ

کہلاتی تھی۔ یہ کتاب جو ۱۳۱۸ میں قسطنطینیہ میں چھپی تھی اپنی اغلاط کے باوجود پرانے شاعروں کے سلسلے میں ھماری معلومات کا ایک ناگزیر ماخذ ہے۔ اس میں سلطان سراد خان کے عہد سے مصنف کے اپنے زمانے تک کے ۲۰۳ شاعروں کے تذکرے درج ھیں۔ لطیفی کی تنقیدات سے ظاھر ھوتا ہے کہ وہ فین شاعری کی ماھیت کو خوب سمجنت تھے مگر جو معیار انھوں نے اپنے تذکرے میں شعرا کو شامل کرنے کے سلسلے میں اختیار کیا ہے ، کچھ زیادہ آونچا نہیں۔ انھوں نے اس کتاب کا تتمہ شائع نہیں کیا حالانکہ وہ اپنے زیر بحث تذکرے کی تکمیل کے بعد چالیس برس سے زیادہ زندہ رہے۔ ان

مآخل: (۱) سهی : هشت بهشت، قسطنطینیه (۲) مآخل: (۱) شریا : سجل شمانی: (۲) مریا : سجل شمانی: (۲) ماسی : قاموس الاشلام: (۱۰) بروسلی م - طاهر: عثمان لی طابی : قاموس الاشلام: (۱۰) بروسلی م - طاهر: عثمان لی طابی : ۲۸۳ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - طابع : ۲۸۳ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - طابع : ۲۸۳ - ۱۳۰۰ - طابع : ۲۸۳ - ۱۳۰۰ - طابع : وی الاشکار : ۲۸۳ - ۱۳۰۰ - طابع : (۱۲۰۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ -

قسطنطینیه نسخون که نسخون که نسخون که نسخون که مختلف نسخون که مختلف (۹) قلعی نسخون که فهرستین .

(TH. MENZEL)

لعازر: رَكْ به لازار.

لعان: ''لعان'' اور سلاعته ''عربی زبان کے که مصدر هیں اور ان کے معنی هیں باهم ایک دوسرے پر لعنت کرنا'' (الزبیدی: تاج العروس، بذیل مادّه)، لیکن اسلامی فقه کی اصطلاح میں یه ایک عدالتی عمل ہے جس کے ذریعے شوهر اور بیوی بعض مخصوص حالات میں ایک دوسرے کے خلاف تسمیں کھا کر رشتهٔ نکاح کو ختم کر دیتے هیں۔ اس عمل میں چونکه هر فریق یه قسم کھاتا ہے که اس عمل میں خونکه هر فریق یه قسم کھاتا ہے که اس عمل کو ''لعان'' کہتے هیں۔ ''لعان'' کہتے هیں۔ ''لعان'' کہنے هیں۔ ''لعان'' کہنے اور بیوی کو کرنے والے شوهر کو ''سلاعِن'' اور بیوی کو ''سلاعِن'' کہا جاتا ہے .

اسلامی فقه میں ''لعان''کی اصطلاحی تعریف یه هے ''هی شهادات مؤکدات بالایمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فی حقه و مقام حد الزنا فی حقها (النسفی: کنز الدقائق، بهامش؛ البحرالرائق، س: ۲۱۱، دارالکتب العربیة الکبری، مصر)، یعنی: ''لعان ایسی شهادتوں کے مجموعے کا نام هے جن کو ایسی قسموں کے ذریعے مؤکد کر دیا گیا هو جن میں لعنت کے الفاظ بھی شامل هوں اور یه شهادتیں شوهر کے حق میں حد زنا کے قائم مقام هو جائیں''

اس کی مختصر تشریح یه هے که اسلام میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر زنا کا الزام لگائے تو اس پر واجب ہے که وہ زنا کے کم از کم چار عینی گواہ پیش کرے۔ اگر اس نے چار عینی گواہ پیش کر دیے اور ان کی گواہی شرعی شرائط کے

مطابق عدالت میں قبول کر لی گئی تو ملزم پر ازنا' کی حد یعنی سزا جاری هو گی اور اگر ود چار گواه پیش نه کر سکا تو خود انزام عائد کرنے والے پر الحد قذف' یعنی تہمت لگانے کی سزا عائد هو گی ۔ اس حکم کا فطری تقاضا یه هے که جو شخص چار گواه پیش نه کر سکتا هو، وه کسی پر زنا کا الزام عائد نہیں کر سکتا عام حالات میں تو چونکه بدکاری پر پرده ڈالنے کو پسند کیا گیا هے، اس لیے اس چر پرده ڈالنے کو پسند کیا گیا هے، اس لیے اس شوهر اپنی بیوی کو اپنی آنکھ سے بدکاری میں ملوث دیکھتا ہے اور اس کے لیے چار گواه مہیا کرنا بھی مشکل هے، اس صورت حال کو خاموشی سے برداشت کرنا بھی دشوار هے، اور اگر وہ چار گواه لائے بغیر میزام لگاتا هے تو اس پر ''حد قذف' یعنی تہمت کی سزا عائد هونے کا اندیشه هے .

ایسے حالات میں شوھر کی مشکل کو ''لعان''
کے حکم کے ذریعے حل کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا
گیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ اس معاملے کو حد
قذف سے بے خوف ھو کر قاضی کے پاس لے جا سکتا
ہے ۔ قاضی ایسی صورت میں شوھر اور بیوی دونوں
کو جمع کرے گا اور ان سے اس مخصوص طریقے پر
جس کا ذکر آگے آ رھا ہے، قسمیں کھلوائے گا جس
کے نتیجے میں دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ ختم ھو
جائے گا ۔ بیوی زنا کی حد سے محفوظ رہے گی اور
شوھر قذف (تہمت لگانے) کی حد سے محفوظ رہے گی اور
اور اولاد کا نسب ماں سے ھوگا، باپ سے نہیں .

قرآن مجید میں لعان کا تذکرہ مندرجۂ ذیل آیات میں آیا ہے .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنَ لَهُمْ شَهَدَآهُ أَلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةٌ آحدهِمْ أَنْشَهَادَةٌ آحدهِمْ أَنْشَهَادَةٌ آحدهِمْ أَنْ مَنْ الصَّدَقِيْنَ الْمُعَنِّدُ اللهُ لَمِنَ الصَّدَقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

الكذبين وَيدْرُوا عَنْهُما الْعَدْابَ أَنْ تَشْهَدَ آربَعَ شَهٰداتم بِالله الله لَمنَ الْكُذبينَ لَ وَالْخَامِيةَ أَنَّ غَيضَبَ اللهِ عَيايَهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصدقيين ولولا فيضل الله عليكم و رحمته وَ أَنَّ اللَّهَ تَدُوَّابُ حَكْيُم (سم [النور]: - تا ١٠)، یعنسی اور جنو لوگ اپنی بیویوں پسر ( زنا کا) الزام عائد كرين، اور ان كے پاس اپنر سوا اور گواه نه هول تو ان کی شهادت یمی هے که وه (مرد) جار مرتبه الله کی قسم کها کر یه کهدے که بیشک میں سچا هون، اور پانجویی مرتبه یه کمر كه مجه يمر خداكي لعنت هو اگر مين جهوڻا هول. اور (اس کے بعد) اس عورت سے (زنا کی) سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ تسم کھا کر كهركه بيشك يه مرد جهوالا هي، اور پانچويل باريه کہر کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالٰی کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالٰی توبہ قبول کرنے والا بڑا حکمت والا فے (تو تم بڑی مصیبتوں مين پر جاتر)".

آیات لعان کا زمانهٔ نزول صراحهٔ کسی حدیث میں نمیں ملنا، البته صحیح بخاری میں حضرت سهل من سعد نمین ملنا، البته صحیح بخاری میں حضرت سهل بن سعد نمین روایت هے که شهدت المتلاعنین و انا ابن خمس عشرة سنه (البخاری: الصحیح، کتاب الحدود، باب من اظهر الفاحشة الخ، ۲:۱۳،۱، مطبوعهٔ کراچی)، یعنی: "میں نے لعان کرنے والے نطبوعهٔ کراچی)، یعنی: "میں نے لعان کرنے والے ذوجین کو لعان کرتے هوے پندره سال کی عمر میں دیکھا تھا اور بخاری کے ابوالیمان والے نسخے میں حضرت سهل بن سعد فی ابوالیمان والے نسخے میں حضرت سهل بن سعد فی الله واله وسلم کی وفات هوئی تو میں بندره سال کا تھا " (ابن حجر: فتح الباری، باب اللعان و من طلق بعد اللعان، و: سه س، مطبوعهٔ بیروت) و من طلق بعد اللعان، و: سه س، مطبوعهٔ بیروت) و اس سے یه نتیجه نکلتا هے که لعان کے واقعات جو

مذكورة بالا آيات كاسبب نزول هين، أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي حيات طيبه كے آخري سال پيش آئے تھے ۔ دوسری طرف الطبری ، ابن حاتم " اور ابن حیان کا کہنا یہ ہے کہ آیات لعان شعبان و ھ میں نازل هوئين (حوالة مذكور) اور سنن دارقطني مين حضرت عبدالله بن جعفر<sup>رط</sup> سے سروی ہے کہ لعان کا قصّه آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم كي غزوه تبوك سے واپسی پر پیش آیا۔ اس روایت کا حاصل بھی قريب قريب وهي هے جو الطبري م وغيره کے اقوال کا ہے، لیکن اس روایت کا مدار چونکه الواقدی پر ہے، اس لیے حافظ ابن حجر نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور کچھ دوسرے شواهد بھی اس روایت ى ترديد كرتر هين ، مثلاً يه كه آيت لعان كا سبب نزول، جیسا که آگر آ رها هے، هلال <sup>رم</sup> بن امیه اور آن کی اهلیه کا واقعه ہے اور هلال<sup>رخ</sup> بن امیه ان تین صحابه میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں نه جانے کی وجه سے ایک مدت تک معتوب رہے؛ چنانچه حضرت ابن عباس<sup>رمز</sup> لعان کا واقعه بیان کرتے هوے فرماتے هيں كه ''و هو احد الثَّلاثة الَّذين تاب الله عليهم" (ابو داود: السنن، ١: ١٠ مطبوعة کراچی) جس سے صاف واضح هے که یه واقعه غزوهٔ تبوک سے واپسی کے بہت بعد کا ہے جبکه پیچھے رہنے والے صحابه کی توبه قبول ہو چکی تھی۔ ان تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہومے حافظ ابن حجر" نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ آیات لعان شعبان ، ١ ه مين نازل هوئين، اور ربيع الأول ١١١ ه میں آپ کی وفات ہو گئی (ابن حجر: فتح الباری، . ( ٣٩ - 4-4

آنحضرت صلَّی الله علیه و آله و سلَّم کے عہد مبارک میں لعان کے دو واقعات پیش آئے: ایک هلال رائز بن امیه کا واقعه هے اور دوسرا عُویمر العجلانی رائز کا.

هلال الله عبد الله عبد الله بن الله الله بن عباس م نے یہ بہان فرمایا ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کو شریک بن سحماء کے ساتھ متہم کیا، آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے فرمایا کہ یا تو گواہ پیش کرو، ورنه تم پر قذف (تهمت طرازی) کی حد لکے کی ۔ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلّی الله عليه و آله و سلم اگر هم سين سے كوئى شخص اپنی بیوی کو کسی غیر سرد کے ساتھ دیکھ لے تسو کیا وہ انہیں اسی حالت میں جهوڑ کر گواہ تلاش کرنے چلا جائے؟ آنحضرت صَّلَى الله عليه و آله و سلَّم نے دوبارہ وهي بات ارشاد فرمائی که یا گواه پیش کرو، ورنه تم پر حد لگر کی ۔ اس پر حضرت هلال مع بن امید نر عرض کیا: "قسم اس ذات کی جس نر آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں یقینا سجا ھوں، اس لیے اللہ تعالی مرور کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جو میری پشت کو حد سے بری کر دے؛ چنانچه حضرت جبرئیل علیه السلام تشریف لے آئے، اور آپ (صلّی اللہ علیہ و آله و سلم) پر یه آیات نازل هوئیں که والدیس يرسون أزواجهم ... الآية (البخارى: الصحيح، كتاب التفسير، ٢: ٥٩٥).

حضرت عویمر العجلانی من کا واقعه حضرت سهل بن سعد من اس طرح بیان فرمایا ہے که حضرت عویمر ایک روز عاصم من بن عدی انصاری کے پاس آئے، اور ان سے کہا که عاصم اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ مبتلا دیکھے تو اگر وہ اسے قتل کر دے تو اسے (قصاصاً) قتل کر ڈالا جائے گا، لہذا وہ کیا کرے ؟ ذرا یہ بات رسول اللہ صلّی الله علیه و آله و سلّم سے پوچھ کر مجھے بتائیے؛ چنانچه حضرت عاصم من نے آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے اس بوچھا تو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے اس قسم کے تو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے اس قسم کے تو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے اس قسم کے تو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے اس قسم کے

سوالات كو ناپسند فرمايا، اور حضرت عاصم رخ پر يه بات شاق گزری کہ دوسرے شخص کے سوال کی بنا پر انھیں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی ناراضی کا نشانه بننا پڑا - پھر جب حضرت عاصم رط گھر پہنچے تو حضرت عویمر<sup>رم</sup> ان کے پاس آئر اور آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جواب کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عاصم اخ نے حضرت عویمر ام سے کہا کہ آپ نے مجھے کوئی اچھا کام سپرد نہیں کیا تھا، کیونکه آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نر اس سوال کو پسند نہیں فرمایا۔حضرت عویمر<sup>رخ</sup> نے جواب دیا که خدا کی قسم، میں تو خود آپ (صلَّى الله عليه و آله و سلَّم) سے يه سوال کیر بغیر نہیں رہوں گا؛ جنانجہ حضرت عویمر<sup>رہ</sup> آنعضرت صلَّح الله عليه و آله و سلَّم كے پاس حاضر هو ے، آنعضرت صلَّى الله عليه و آلهِ و سَلَّم كِي پاس دوسر حلوگ بھی موجود تھے ۔ حضرت عویمر مغ نے کہا: یا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم! اگر كوئي شخص اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سرد دیکھر تو کیا اسے ختل کر ڈالر؟ لیکن اس صورت میں اسے قتل کر دیا جائر کا پھر وہ کرے تو کیا کرے؟ اس پر آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نر ارشاد فرمايا كه تمھارے اور تمھاری عورت کے بارے میں اللہ تعالی نر ایک حکم نازل فرما دیا ہے، جاؤ اس کے مطابق عمل کرو؛ چنانچه دونوں کے درمیان لعان ہوا'' (البخاری : الصحيح، تفسير سورة النور، من هم و باب اللعان، . ( 499 : 4

ان دونوں واقعات کے درمیان کوئی تعارض نہیں، بلکہ یہ دونوں واقعات آیات لعان کا سبب نزول هو سکتے هیں اور بقول حافظ ابن حجر محقیقت یه تهی که حضرت عاصم م جب پہلی بار آپ سے سوال کرکے چلے گئے تو بعد میں حضرت هلال م بن امیه آئے۔ انھوں نے بھی یہی سوال کیا۔ ان کی آمد پر آیات

لعان نازل هو گئیں اور جب ان کا فیصله هو چکا تو اسی روز یا کسی اور دن حضرت عویمر خود پہنچ گئے اور اس وقت چونکه آیات لعان نازل هو چک تهیں، اس لیے آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے ان سے فرمایا که تمهارے بارے میں الله تعالی نے حکم نازل فرما دیا ہے (ابن حجر: فتح الباری، ۱۹ یه ۱۳۹۰) اس کی تائید مسند ابو یعلی اور مسند ابن مردویه میں حضرت انس می سب سے پہلا لعان هلال میں امیه اور اسلام میں سب سے پہلا لعان هلال میں امیه اور اللّوسی: ان کی اهملیه کے درمیمان پیش آیا (الاّلوسی:

مذکورهٔ بالا دلائل کی روشنی میں یه بات واضع هو جاتی ہے که انسائیکلوپیڈیا آف اسلام لائیڈن کے مقاله نگار جوزف شاخت نے حضرت هلال بن امیه اور حضرت عویمر م کی روایات میں تعارض دکھلا کر انھیں من گھڑت ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ کسی صحیح بنیاد پر مبنی نہیں ہے .

لعان کے سلسلے میں چند ضروری فقہی احکام درج ذیل میں :

العان جس طرح زنا کی صریح تہمت پر واجب هوتا هے، اسی طرح اگر کوئی شوهر اپنی بیوی سے پیدا هونے والے بچے کے بارے میں یه کہے که به میرا بچه نہیں هے، تب بهی لعان هو سکتا هے، بشرطیکه بچے کی ولادت کو زیادہ عرصه نه گزرا هو، اور اس دوران شوهر نے قولی یا عملی طور پر اس بچے اور اس دوران شوهر نے قولی یا عملی طور پر اس بچے کے اپنا هونے کا اقرار نه کیا هو (ابن نجیم: البحرالرائق، سے: ۱۱۲، مطبوعة قاهره).

ہ ۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک لعان اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ شوھر اور بیوی دونوں میں شرائط شہادت پائی جاتی ھوں، اور بیوی میں وہ صفات موجود ھوں جن کی موجود گی میں اس پر تہمت لگانے

والاحد قذف کا مستوجب هوتا هے، لهذا اگر زوجین یا صرف زوجه کافر هو، یا ان میں سے کوئی غلام یا بچه یا مجنون هو یا اس پر پہلے حد قذف لگ چکی هو، یا بیوی پر پہلے زنا کا ثبوت هو چکا هو تو لعان نہیں هو سکتا (ابن نجیم: البحرالرائق، س: ۱۱۳) - تقریبا یہی مذهب امام زهری آ، سفیان ثوری آ، اسام اوزاعی اور حماد آکا بھی ہے ۔ لیکن امام مالک آ، اسطق آبن راهویه، ربیعة الرأی آ، سعید بن المسیب آب اسطق آبن راهویه، ربیعة الرأی آ، سعید بن المسیب آب المحد آکے نزدیک صرف زوجین کا مکلف هونا کافی احد آکے نزدیک صرف زوجین کا مکلف هونا کافی محت احداق شرائط شهادت کی موجود گی لعان کی صحت مطبوعه مصر، ہے۔ ہو، ابن قدامه: المغنی، ہے: ۲۹۲، موجود گی لعان کی صحت مطبوعه مصر، ہے۔ ہو، ها).

س فریقین میں سے کوئی ''لعان'' سے انکار کر دے تو امام ابو حنیفہ''، امام ابو یوسف''، امام ابو یوسف''، امام ابو یوسف''، امام جعمد،'' اور امام زُفر'' کے نزدیک اسے قید کر دیا جائے گا، تا آنکہ یا وہ فریق مخالف کے موقف کی تائید کر کے اپنے جرم کا (جو عورت کی صورت میں زنا اور مرد کی صورت میں قذف ہوگا) اقرار کر لے جس کے بعد اس پر حد جاری ہوگی، یا پھر لعان پر آمادہ ہو جائے، لیکن امام شافعی''، امام مالک''، لیث بن سعد'' جائے، لیکن امام شافعی''، امام مالک''، لیث بن سعد'' وغیرہ کے نزدیک اگر مرد لعان اور حسن بن صالح '' وغیرہ کے نزدیک اگر مرد لعان سے انکار کرے تو اس پر حد قذف اور عورت انکار کرے تو اس پر حد قذف اور عورت انکار احکام القرآن، س ن سحب ، مطبوعه مصر

ہ۔ اس بات پر فقہا ہے است کا اتفاق ہے کہ لعان سے بالآخر زوجین کے درمیان جدائی عمل میں آ جاتی ہے۔ صرف عثمان البتّی کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ لعان کو موجب فرقت قرار نہیں دیتے تھے، (ابن قدامه: المغنی، ۱:۱۰، م)،البته ان کے نزدیک بھی شوھر کے لیے بہتر یہی ہے کہ

وہ لعان کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دیدے، لیکن البتی کا یہ قول پوری امت میں منفرد قول ہے جس کا امت میں کوئی اور قائل نہیں؛ چنانچه امام ابوبکر الحصاص م لكهتر هيس كه "فِنَانَهُ قُولُ تُفَرَّدُ به و لانعلم أَحَدًّا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ '' (احكام القرآن، ٣ : ٣٦٧) اور لعان کے جتنے واقعات عہد رسالت میں پیش آئے، ان سب میں بالآخر آنحضرت صلّی اللہ علیہ ق آله وسلّم نے تفریق فرمائی ہے، بلکه ابن جریج امام زهری سے روایت کرتے هیں که جب حضرت عویمر العَجْلاني رَخْ نے لعان کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دی تو آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم نے ارشاد فرمايا كه "ذَاكم التفريقُ بين كُلُّ مُتلَّاعنين يعني يمي تفريق هر دو لعان كرنے والے كے ليے هے'' (مسلم: الصعيح، كتاب اللعان، ١: ٩٨٨، مطبوعة كراچي ه ۱۳۷۵ هـ) - اس سے واضح هوتا ہے که تفریق کا حكم هميشه كے ليے هے اور صحيح مسلم هي ميں اس کے بعد یہ بھی مروی ہے کہ حضرت سعید بن جبیری کو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا کہ لعان کے بعد تفریق عمل میں آتی هے یا نہیں؟ چنانچه جب ان سے حضرت مصعب ب<sup>و</sup> نے یه مسئله پوچها تو وه پریشان هو کر حضرت عبدالله بن عمر اح کے پاس گئے اور اس کی بابت دریافت کیا \_ حضرت عبدالله بن عمر افزنے بتایا که تفریق عمل میں آتی ہے (حواله مذکور) ـ اس سے جوزف شاخت کا یہ استنباط کرنا درست نہیں کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا مکتب فکر موجود تھا جو لعان کے ذریعے تفریق کا قائل نه تھا، کیونکه حضرت سعید بن جبیر کا حضرت ابن غمر رط سے مسئله پوچھنا محض لا علمي كي بنا پر تھا۔ اگر ان كي پريشاني کی وجه یه هوتی که اس دور کے نقما میں کوئی اختلاف راے پایا جاتا تھا تو وہ حضرت ابن عمر الح سامنر ان لوگوں کا قول ضرور ذکر کرتر جو تفریق کے قائل نہ تھر۔ اس کے برعکس حضرت ابن عمر م کے

بیان پر انھوں نے سکوت اختیار کیا جس سے معلوم ھوا کہ ان کو تفریق پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ معض اس مسئلے سے ناواقف تھے، اور صحیح بخاری میں امام زھری کا قول مروی ہے کہ فکانت سنة المتلاعنین یعنی یہ بات کہ زوجین میں لعان کے بعد تفریق کر دی جائے لعان کرنے والوں کی سنت بن گئی (البخاری: الصحیح، ۲:۹۹ء) ۔ اس قول سے صاف واضح ہے کہ فقہا ہے است میں سے کوئی تفریق کے خلاف نہیں تھا.

هـ البته اس مسئلے میں اختلاف ہے که لعان کرنے والوں کے درسیان تفریق کب اور کس طرح عمل میں آتی ہے۔ امام مالک"، امام ابو عبید"، امام أبو ثوره، داود ظاهري ، ليث بن سعد اور امام زفرا کے نزدیک جونہیں فریقین لعان سے فارغ هول کے تو بالفور تفریق عمل میں آجائے گی اور حاکم کی طرف سے تفریق کی وضاحت ضروری نہیں۔ امام شافعی م نزدیک دونوں کے لعان سے فارغ ھونے کی بھی شرط نہیں، بلکه جونہیں مرد لعان سے فارغ هوگا، خود بخود تفریق هو جانے کی خواہ ابھی عورت نے لعان نه کیا هو، لیکن امام ابو حنیفه ج، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک محض لعان سے تفریق نہیں ہوتی، بلکہ لعان کے بعد یا تو مرد طلاق دیدے یا حاکم تفریق کردے (اس مسئلے کے تفصیلی دلائل کے لیے دیکھیے الجماص: احكام القرآن، ٣: ٣٦٤؛ ابن قدامد: المغنى، ٤: ١٠، ؛ ابن حجر : فتح البارى، باب التفريق بين المتلاعنين، و: س. س ببعد).

ہ۔ اس بات پر اجماع ہے کہ لعان کے بعد جب تفریق کر دی جائے تو ملاعنہ ملاعن پر حمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور دونوں کے درسیان دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، البتہ امام ابو حنیفہ آ اور امام محمد کے نزدیک اگر ملاعن بعد میں اپنے آپ

کو جهٹلا دے اور اس پر حدقذف لگ جائے یا کسی اور عورت پر تہمت لگانے کی بنا پر اسے حد قذف لگ جائے تو ملاعن دوبارہ اللاعنه سے نکاح کر سکتا ہے۔ یه مسلک تابعین میں سعید بن المسیب"، ابراهیم نخعی"، عامر شعبی اور سعید بن جبیر سے بھی مروی ہے، لیکن امام شافعی اور امام ابو یوسف" یه کہتے ہیں که اس صورت میں بھی دونوں کے درمیان تجدید نکاح ممکن نہیں (الجصاص: درمیان تجدید نکاح ممکن نہیں (الجصاص: احکام القرآن، س: ۲۵۲، باب نکاح الملاعن للملاعنة).

ے - جب شوہر نے بیوی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا ہو تب بھی لعان ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرنے کے ساتھ ساتھ ملاعن کے ساتھ بچے کی نسبت ختم کر دیتا ہے اور بچیے کو میراث وغیرہ کے احکام میں ماں کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے؛ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کی روایت کے مطابق آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے بھی ایسا ھی کیا تھا (مسلم: الصحیح، ۱: ، ۹ می) ۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک اس عمل کے لیے ملاعن کا صراحة یه کہنا ضروری ہے کہ بیچہ میرا نہیں، ایکن امام شافعی کے نزدیک اس صراحت کے بغیر بھی بچے کا نسب ملاعن سے ختم کیا جا سکتا ہے بھی بچے کا نسب ملاعن سے ختم کیا جا سکتا ہے رابن قدامہ: المغنی، میں دروی ا

۸ - لعمان کے بعد اگرچہ جھوٹا فریس آخرت کے شدید عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن دنیا میں نه کسی کے لیے یه جائز ہے که وہ ملاعنه کو زانیه کہے یا لعان کی وجه سے اس پر زنا کی تہمت لگائے اور نه اس بچے کو حرامی کہنا جائز ہے، بلکه اگر کوئی شخص عورت کو زانیه یا بچے کو حرامی کہے گا تو اس پر حد تذف جاری ہو گی؛ چنانچه خضرت عبدالله بن عباس نے حضرت هلال خوانی هو گی؛

بن آمید کے لعان کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے دونوں کے درمیان تفریق کے بعد ارشاد فرمایا:

''لا یدعی ولدھا لاب و لا ترمی و لدھا، و من رماھا او رمی ولدھا فعلیہ الحد، یعنی اس عورت کے بچے کو باپ سے منسوب نہ کیا جائے گا، لیکن نہ اس عورت پر زنا کا عیب لگانا جائز ہے اور نہ اس کے بچے پر حرامی ھونے کا اور جو شخص اس پر یا اس کے بچے پر تہمت لگائے، اس پر حد لگے گی' بچے پر تہمت لگائے، اس پر حد لگے گی' جو لکھا ہے کہ لعان کے ذریعے ''بچے کا تعلق اپنی جو لکھا ہے کہ لعان کے ذریعے ''بچے کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ محض رشتے اور وراثت کے لحاظ سے ہوگا، یعنی وہ حرامی خیال کیا جائے گا' قطعی طور پر ہے بنیاد ہے اور مذکورۂ بالا صریح حدیث اس پر ہے بنیاد ہے اور مذکورۂ بالا صریح حدیث اس کی تردید کرتی ہے.

مآخذ: (۱) من [النور]: و تا و ا كے تحت جمله تفاسير، بالخصوص تفسير ابن كثير، الآلوسى: روح المعانى اور اردو تفاسير ميں [امير على: مواهب الرحمن؛ سيد ابولاعلى مودودى: تفهيم القرآن؛ مفتى محمد شفيم المعارف القرآن، مطبوعة ادارة المعارف كراچى؛ (۲) عبد رسالت صلى الله عليه و آله و سلم ميں لمان كے واقعات كى تفصيل كے ليے كتب حدیث كے ابواب اللمان، بالخصوص ابو داود: سنن، نور الدين الميثمي مجمع الزوائد، دارالكتاب العربي بيروت، نيز على المتقى، كنز العمال (دائرة المعارف دكن)؛ (۲) لمان كے نقبي مسائل كى تفصيل كے ليے حنفى فقه ميں الكاسانى: بدائع الصنائع و ابن نجيم: البحرالرائق، شافعى فقه ميں الكاسانى: المطبعى: المجموع شرح الدورير اور حنبلى فقه ميں ابن المعاوى ـ حاشية شرح الدورير اور حنبلى فقه ميں ابن المعاوى ـ حاشية شرح الدورير اور حنبلى فقه ميں ابن قدامه: المغنى.

(محمد تقی عثمانی) لَعْزَر : رك به لازار.

کفل (لال) شهداز قلندر: نام عثمان تھا۔ 

ہے۔ ہا۔۔ ہا۔۔ ہا۔ عمیں مرندمیں پیدا ھوے۔ والد کا نام سید کبیر تھا۔ سلسلۂ نسب بارہ واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنه سے ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت مرند میں ھی پائی۔ عثمان اپنے زمانے کے بڑے عالم اور لسانیات اور صرف و نحو کے ماھر تھے اور کہا جاتا ہے کہ ۱۸۵۲ء کے قریب صرف و نحو کی جو کتابیں سندھ میں رائج تھیں، مثلا میزان صرف اور کہا مرف صغیر کے متعلق قسم دوم، حضرت عثمان مرندی سے مسوب کی جاتی تھیں [دیکھیے محمد اکرام: آب کوثر، منسوب کی جاتی تھیں [دیکھیے محمد اکرام: آب کوثر، انھوں نے بابا ابراھیم سے بیعت کی اور ایک سال انھوں نے بابا ابراھیم سے بیعت کی اور ایک سال کی عبادت اور ریاضت کے بعد خلافت پائی۔ مرشد نوں کی عبادت اور ریاضت کے بعد خلافت پائی۔ مرشد نوں شیخ منصور کی خدمت میں بھی رہے .

سرنـد سے ملتان اور اجودھن کی طرف آئے تو علم و فضل اور فقر و تصوف کے لحاظ سے امتیازی حیثیت کے مالک بن چکر تھے، اس لیے یہاں خاص مقام حاصل كر ليا - تحفة الكرام [ترجمة اردو، كراجي وه و اع، ص ٢٨٨] مين شيخ بها الدين زكريا (م ١٢٦٢ع) شيخ فريد الدين گنج شكر" (م ١٢٧١ع) سيد جلال الدين سرخ بخاري (م ١٩٩١ع) اور حضرت عثمان مرندی کو چار یار کہا گیا ہے۔ اول الذكر تينوں بزرگ زندگي كي ابتدا ميں تنها يا مل کر بڑے عرصے تک حرمین شریفین ، بغداد، بخارا وغیرہ اسلامی مراکز میں آتے جاتے رہے ۔ سمکن ھے کہ عثمان سرندی میں اشتراک مقصد کی بنا پر کہیں ان کے ساتھ ھو گئے ھوں۔ تحفة الكرام ميں يه بھى لكها هے [ص ٢٨] كه ان اكابر کے ساتھ انھوں نے سیوستان کی یک ستونی عمارت کی چھت پر بیٹھ کر مکاشفے کیے ۔ معلوم ہوتا ہے عثمان مرندی کئی بار ملتان آئے ۔ ۲۹۲۸

٣ ، ١ ، ع مين غالبًا شيخ بها الدين زكرياً كي وفات کی خبر سن کر آئے ۔ بعد میں عثمان مرندی اس وقت بھی ملتان آئے جب غیاث الدین بلبن (۱۲۹۹ تا ١٢٨٤ع) نے اپنے بیٹے شمزادہ محمد سلطان قان ملک کو کول سے ملتان اور سندھ کے علاقے میں بھیجا تاکه مغول کی تاخت و تاراج کا سدباب کرے اور وه يمان باره تيره سال ١٨٨هم/ ١٢٨٥ مين اپنر روز شنہادت تک ان کا بڑی جواں مردی سے مقابله كرتا رها ـ يه شهزاده علم و ادب كا برا سر پرست تها، چنانچه امیر خسرو اور حسن سجزی اس کی عمر کے آخری پانچ سال تک اس کے ساتھ رھے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے شیخ سعدی م کو بھی ملتان لانے کے لیے آدمی بھیجے ۔ اس شہزادے نے عثمان مرندی کی بڑی تعریف سن رکھی تھی اور ان کا بڑا معتقد تھا، اس وجه سے اس نے چاھا که مرندی اسے بھی مشرف فرمائیں ۔ اس سلسلے میں ضياء الدين برني تاريخ فيروز شاهي مين لكهتا هـ کہ ان کے آنے پر اس نے ان کی بہت تواضع کی اور نذرانر کے طور پر بہت کچھ پیش کیا ۔ مزید لکھا هے که ''خان شہید۔۔۔ ہسیار جہد کرد که آن **بزرگ را در ملتان بدارد و براے او خانقاہ سازد و** دهها بدهد، شيخ عثمان اقامت نكرد" - ضيا الدين برنی کا بیان ہے کہ ایک روز خان شہید نے شیخ صاحب اور شیخ صدرالدین ابن شیخ بها الدین زکریا کو اپنی مجلب میں دعوت دی اور سماع شروع ہوا ۔ دونوں بزرگ اور باقی درویش حالت وجد میں رقص كرنے لگے ـ جب تک كه درويش سماع اور رقص كى حالت میں رہے، خان شمید دست بسته کھڑا رہا اور زار زار روتا رھا ۔ برنی کے اس بیان سے حضرت عثمان مرنىدى من شخصيت، عظمت اور عزت و تكريم كا نقشه نگاهوں کے سامنے کھچ جاتا ہے ۔ مذکورہ بالا تین بزرگوں کے علاوہ شیخ کے مراسم شیخ

صدرالدین ابن شیخ بہا الدین زکریا سے بڑے گہرے تھے، جن کے معتقد سندھ میں ٹھٹھے تک پائے جاتے تھے۔ بظا ھر عثمان مرندی کے ملتان بار بار آنے کا سبب شیخ صدر الدبن کا وجود گرامی تھا.

اقامت پذیر هونے سے پہلے تحفة الکرام کے بیان کے مطابق شیخ عثمان سرندی، شاہ شمس بو علی قلندرام (م سه۱۲۳۰) پانی پتی سے سلر ۔ یہ عمر میں بڑے تھے اور بو علی قلندرہ چھوٹے، اس کے باوجود انھوں نے ان کا یہ مشورہ قبول کر لیا که هندوستان میں پہلے هی تین سو قلندر موجود ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ پھر واپس سندھ چلے جائیں ۔ یہ مشورہ اس لیے دیا کہ وسط هند اور جنوبی پنجاب س چشتی بزرگ توحید اور محبت الهی کا درس دے رہے تھے، ملتان سے سہروردید کے فیوض پھیل رھے نھے، اوچ کا روحانی مرکز بہاول پور میں تھا اور سندھ خالی پڑا تھا۔ ان سے پہلر ایک پاک سیرت بزرگ شیخ نوح بهکری سنده میں موجود تھر لیکن ان سے ارشاد و هدابت كا سلسله اتنا وسيع نہيں هوا ـ مگر جو مقبولیت عثمان سرندی کو حاصل هوئی پوری سات صدیاں گزر جانے کے بعد اب بھی قائم ہے ۔ اپنے زمانے کے متشرع علماً کی طرح جبہ و دستار ان کا لباس تھا۔ اس کے باوجود ان پر جذب و سکر غالب آگیا تھا۔ ان کے وجد و رتص کے متعلق ضیا الدین برنی کا بیان گزر چکا ہے ۔ فارسی میں ردیف "مي رقصم" والى ان كي غزل آج تك كائي جاتي هے ـ اسی لیے ان کے طریقے کے قلندروں کو، جن کا شعار رقص کرنا ہے، لال شہبازیه کہا جاتا ہے۔ مذکورہ غزل میں انھوں نے بتایا ہے کہ ان کا سماع و رقب اس سرور روحانی کی وجمه سے ہے جو وصال المي سے پيدا هوتا هے.

حضرت قلندر صاحب كراست تهے ـ

تمام عمر مجرد رھے ۔ ۱۲۵۳ه/ ۱۲۵۳ء میں وفات پہائی اور وھیں دفن ھوے ۔ کوھستان مکلی پر مدفون میاں لال ان کے سگے یا چچیرے بھائی تھے ۔ فیروز تغلق کے عہد میں اختیار الدین ملک ارشد نے ۵۵؍۵ ۱۳۵۹ء میں ان کی قبر پر روضه بنوایا ۔ ۱۹۵۳ء میں مرزا حاجی بیگ ترخان اور ۱۵٬۰۱۹ میں اس کے بیٹے مرزا غازی بیگ وقاری نے اس کی مرست کرائی ۔ تذکره فازی بیگ وقاری نے اس کی مرست کرائی ۔ تذکره صوفیا کے سندھ میں درج ایک قطعے میں ان کی کراست، سخاوت و شفقت، دین پروری، پاکیزگی اور عزت و توقیر کا ذکر ھے ۔ ان کی درگہ کے متولی صاحب توقیر کا ذکر ھے ۔ ان کی درگہ کے متولی صاحب شیوخ کے ذمے ھے اور قرابت کی وجہ سے سادات بھی اس سے متعلق ھیں، چنانچہ سندھ کے مشہور لکیاری سادات بھی متولی ھوے ھیں .

شهبازیم کی وفات کے بعد ان کے فیوض و برکات کا چرچا روز بروز بڑھتا چلا گیا ۔ فیروز تغلق جس کی تاج پوشی ۲۰ محرم ۲۰۷ه/ ۲۳ مارچ ۱۳۰۱ء کو ٹھٹھر کے قریب ھوئی، اگلر ماہ سیوھن میں ان کے اور دوسرے بزرگوں کے آستانوں پر زیارت کے لیر گیا اور اس نر محمد تغلق کی میث کو، جو اس سال رم محرم / . ٢ مارج كو ثهثهم كے قريب فوت هوا، دہلی لے جانے سے پہلے کم از کم مرہ ۱۳۰۳ء تک حضرت قلندر کے مقبرے کے نزدیک سیوهن میں مدفون رکھا۔ جس کی تائید قبر پر ایک معمار سرمست کے بنائر ہوے قبر کے کتبۂ تاریخ سے ہوتی ہے جو اب تک وهال موجود هے \_ [دیکھیے محمد معصوم بهکری: تاریخ معصوبی، بمبئی ۱۹۳۸، ص ١٨٦، ٩٨٦] مخدوم بلال (م ٩٢٩ه/ ٢٥٥١ع) حضرت قلندر کے اشارے پر ان کے مزار کی زیارت کےلیر آئر ۔ سادات کربلا میں سے جلیل القدر سید میر کلاں قندار سے سندھ آثر تو سیوستان کے

نواح میں ٹھیرے ۔ اپنا وقت زیادہ تر مخدوم، شہباز قلندر کے مزار پر گزارتے تھے ۔ ٹھٹھے کے گرد و نواح کے اولیا میں سے لال موسی بھی ان سے فیضیاب ھوے ۔ حاجی منگھا کے پہاڑ میں مخدوم لال شہباز سے منسوب کندری (بیراگن) نامی ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر خوشگوار باغات اور درویشوں کے پُرسکون تکیر ھیں.

مآخل: (۱) شیر علی تانع: تحفة الکرام، ترجمهٔ اردو، کراچی ۱۹۹۹ء، بمدد اشاریه؛ (۲) محمد معصوم بهکری تاریخ معصومی، ترجمهٔ اردو، کراچی ۱۹۹۹ء، بمدد اشاریه؛ (۳) اعجازالحق قدوسی: تاریخ سنده، ج۲، لاهور، ۲۰۱۹ء، بمدد اشاریه؛ (۳) اعجازالحق قدوسی: تاریخ سنده، ۲۰۱۸ تاریخ سنده، کراچی ۱۹۹۹ء، ص۱۹۹۱ء، ص۱۹۹۱، تا ۱۲۰۹۱ء، س۲۰۱۹، ۱۱۰۹ه، ۲۰۱۹، اردو اخبار الاخیار، مطبع احمدی ۱۲۰۱۵، به بنیل مادهٔ بهاه الدین دائرهٔ معارف اسلامیه، ج۵، ۵۱، بذیل مادهٔ بهاه الدین تاریخ فیروز شاهی، کلکته ۱۸۲۲ء، ص۲۰۱۳ تا ۱۸۲۸ تا ۱۸۲۸، ۲۰۱۹ تا ۱۸۲۰ و درید الدین گنج شکرهٔ (۱) ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروز شاهی، کلکته ۱۸۲۱ء، ص۲۰۱۳ تا ۱۸۲۸ تا ۱۸۲۸، ۲۰۱۹ تا ۱۸۲۸ و ۲۰۱۹ تا ۱۸۲۸ تا ۱۸۲

(اداره)

لُغات : رُكَ به علم (لغات).

لَغُوات : ( = لغواط؛ Laghuat ) : رَكَ به ، أَنْ أَوْاط.

اُلَقْطَه: (عربی) کوئی پائی هوئی چیز (زیاده محیح: گری پڑی چیز جو اٹھا لی جائے)؛ شریعت السلاسی میں گم شدہ چینز کے پانسے والے کے مقابلے میں مالک کے حتی کو تنخفظ حاصل ہے، اس کے ساتھ بعض اوقات معاشری ملحوظات شامل هو جاتے هیں۔ گری پڑی چیزوں کو عام طور سے اٹھا لینے کی اجازت ہے، اگرچہ کبھی کبھی یہ

بھی کہا گیا ہے که انہیں پٹڑا رھنر دینا ھی زیادہ قابل ستائش ہے۔ پانے والے پر لازم ہے کہ وہ هر اس چيز کا جو اسے سلي هو (يا اس نے اٹھا لي هو)، پورے ایک سال تک اعلان کرتا رہے، الآیہ که وه چیز بالکل حقیر و بر قیمت هو یا جلد فنا پذیر ھو ۔ اعلان کی صورت اور اس سے متعلق تفصیلات نہایت دقت نظر کے ساتھ خاص خاص قواعد کے ماتحت منضبط هیں۔ ایک سال گزر جانر کے بعد حضرت امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک پانے والے کو پائی ہوئی چیز پر قبضہ کر لینے کا حق حاصل هو جاتا ہے، 'جس طرح چاھے اسے کام میں لائے، لیکن حضرت امام ابو حنیفه <sup>7</sup> کے نزدیک قبضر کا حق صرف اس وقت حاصل هوتا ہے جب پانے والا ''غریب یعنی محتاج هو'' لیکن امام ابو حنیفه اور امام مالک کے هاں اس ضابطے میں ایک فقرمے کا اضافہ کیا گیا ہے کہ لقطہ کو بطور صدقه دینا افضل ہے، چاہے سال پورا بھی نه ہوا ھو۔ اگر ایک سال کی مدت کے انقضا سے پہلر یافتہ شے کا مالک حاضر ہو جائے تو اسے اس کی چیز واپس مل جائر کی ۔ اگر مدت کے انقضا کے بعد آئر تو بھی یہی حکم ہے، بشرطیکه پائی ہوئی چیز یاذر والر کے پاس موجود هو ، لیکن اگر پانر والے نے قانون (اسلامی) کے مطابق اسے ٹھکانے لگا دیا ہو تو اس کے ذمّے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہے، داود ظاہری تنہا اس کا قائل ہے کہ اس صورت میں مالک نقصان برداشت کر لے اور اسے کسی سے کچھ لینر کا حق نہیں ہے۔ ملکیت کے اثبات کے طریق کو بمقابلہ اس معمول به طریق کے جو بمقابل حضرت امام مالک<sup>7</sup> اور امام احمد بن حنبل م کا تجویز کردہ ہے، اس کے هاں آسان کر دیا گیا ہے (البخاری کا بھی یہی مسلک ہے، دیکھیر اس کا ترجمه کتاب اللقطه، باب ر) ـ گهریلو جانورون

سے متعاق جو جنگل میں بھٹکتے ھوے مل جائیں خاص خاص قواعد موجود ھیں۔ ان قواعد کے اندر زخمی جانوروں کی صورت میں پانے والے پر کمتر ذمے داریاں ھیں اور صحیح سالم جانوروں کی صورت میں یه ذمے داریاں زیادہ تر ھیں۔ امام شافعی اور میں یہ ذمے داریاں زیادہ تر ھیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ھاں حرم مکھ میں یافتہ اشیا سے متعلق خاص قواعد موجود ھیں، جن کی بنیاد وہ مسئلۂ قدیمہ ھے کہ حرم کی کل اشیا اور وھاں کی پائی ھوئی چیزوں کا حق ملکیت صرف اللہ عز و جل کے ساتھ مختص ھے.

فقه کے یه احکام در اصل چند احادیث پر مبنی هیں جو بعض اختلافات کے ساتھ فقہا تک پہنچی هیں (دیکھیے، البخاری: لقطه، مسلم، قسطنطینیه هیں (دیکھیے، البخاری: لقطه، مسلم، قسطنطینیه کی اس لیے ضرورت نہیں که وہ تمام بنیادی امور میں اصولا ایک دوسرے سے متفق هیں، لیکن یہاں اس بات کا ذکر کر دینا مناسب ہے کہ ایک پرانی زمین میں گاڑی ہوئی چیز کےلیے جسے بعد کے زمانے میں رمین میں گاڑی ہوئی چیز کےلیے جسے بعد کے زمانے میں مذکور ہے ۔ فقہا کے هاں لقطه کو ودیعت کا درجه دیا گیا، مزید برآل تقویے اور اجتناب مشتبہات کا دیا گیا، مزید برآل تقویے اور اجتناب مشتبہات کا دیا گیا، مزید برآل تقویے اور اجتناب مشتبہات کا دیا گیا، مزید برآل تقویے اور اجتناب مشتبہات کا دیا گیا، مزید برآل تقویے اور اجتناب مشتبہات کا دیا گیا، مزید برآل تقویے اور اجتناب مشتبہات کا کر کھانا نہ چاھیے، ھو سکتا ہے کہ وہ زکوۃ کی ھوں.

سب سے آخر میں ایک حدیث کا ذکر ضروری فی اس میں حجاج مکّه کو گری پڑی چیزوں کے اٹھانے سے قطعاً منع کیا گیا ہے۔ بخاری کی کتاب اللقطه ترجمه، باب ۱۱ سے یه ظاهر هوتا ہے که اشیاے یافته کو محکمهٔ حکومت کی تحویل میں دے دینا چاھیے یا معمولاً دے دیا جاتا تھا۔ پانے والے کی تحویل میں ان کا رھنا ایک خاص حدیث کی رو سے حائز قار دیا گیا ہے۔

ان روایات میں سے کسی کو بھی تاریخ سے ثابت شدہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آنعضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کا فتح مکّه کے بعد اپنے خطبهٔ مبارک میں حرم میں گری پڑی ہوئی چیزوں کو بغیر اس کی علامات کے اعلان کے (دیکھیے بیان بالا) اٹھانا اور پاس رکھنا، ممنوع قرار دینا صحیح کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں قدیم مصطلحات استعمال کی گئی ہیں، لقطه کا ذکر مصطلحات استعمال کی گئی ہیں، لقطه کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے.

مآخل: فقه و حدیث کے مجموعوں میں متعلقه ابواب کے لیے دیکھیے (۱) سفتاح کنوز السنة، بذیل ماده؛ (۲) معجم الفقه الحنبلی، جلد ۲، بذیل ماده؛ (۳) سعجم فقه ابن حزم، بذیل ماده؛ (۳) العرغینانی: الهدایة، بذیل ماده].

بیان کی ہے کہ لقمان حکیم کے قصے میں حکمت کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راز، اس کی صنات، شرک کی مذمت، اخلاق حسنه اور افعال حمیده کا ارشاد فرمایا گیا ہے اور بری باتوں سے منع کیا گیا ہے ۔ یہ سب اسور قرآن حکیم کے اہم مقاصد ہیں تفسیر القاسمی، ۱۳ (۱۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ).

گذشته سورة سے اس کا ربط اولاً یه هے که اس کے

آخر میں ارشاد باری ہے: و لَقَدْ ضَرَبْنَا لِانَّاس فَيْ هُذَا إِلْقُرْأَن مِنْ كُلِّل مَثَلَ ﴿ ٢٠ [الرَّوم] : ٨٥)؛ جب کے اس سورۃ کے آغاز میں اسی مضمون کی طرف اشاره مے - ثانیا مذ کورہ بالا آیت کے آخری حصے میں د: وَلَسِنْ جِئْتَهُمْ بِالْيَةِ لَيَّكُولُنَّ ٱلذِّيْنَ كَفَرُوا إِنَّ انتم الا مبطلون ٥ (٣٠ [الروم]: ٥٨) جب كه اسسورت میں ارشاد خداوندی مع: و اذا تُتلی عَلَیه أَيْتُنَا وَلِّي مُسْتَكَبِرا ( ٣ [لقنن] : ١) ـ ثالثاً كُزشته سورت میں ارشاد خداوندی هے: "و هـو الـدی يـبـدوًا الخَلْق ثُمّ يُعيدُهُ وَهُو آهُونَ عَلَيهُ " (٣٠) [الرّوم] : ٢٤) أور أس سورت مين فزمايا : "رّساة خَلْقَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ الَّا كَنَفْس واحدة ﴿ ( ٣١ [لقمن] : ٢٨) - كويا دونون مين تخليق کے بارے میں عظیم قدرت خداوندی کی طرف توجه مبذول کرائی گئی ہے ۔ رابعا، گزشته سورت میں ارشاد بارى هے: و إذا مُسَّ السَّاسُ ضُرَّ دَعَوا رَبُّهُم الأيسة (٣٠ [الرَّوم] : ٣٣) جبكه اس سين أرشاد فرمايا "و اذًا غُسيهم سُوج كَالظُّلُلُ دُعُوا اللهُ الأية (٣٦ [لقمن]: ٣٦) اور ان دونول مين ايك هي مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے (دیکھیر تفسير المراغى، ٢١: ١١).

اس سورة کی صحیح اهمیت کا اندازه اس کے تاریخی پس منظر سے هوتا ہے۔ اس کے مضامین کی داخلی شہادت سے یہ بات واضح هوتی ہے که یه سورت

روکنے کے لیے جور و ظلم کا آغاز ہوچکا تھا (۱- [لقسن]: ۲۰ و ۲۰)، تاهم ابهى طوفان مخالفت نے ہوری شدت اختیار نه کی تھی۔ حضرت ابن عباس م لهو الحديث كي تفسير مين بيان كرتي ھیں کہ یہ آیت النّصر بن الحارث کے بارے میں نازل هوئی جس نے ایک مغنید خریدی اور جب کبھی کسی کو اسلام کی بات سنتے پاتا تو اسے اس مغنیہ کے پاس لے جاتا اور اس سے یہ کہتا : اطعمیہ و اسقنیہ وغنیہ یعنی اسے کھلاؤ، پلاؤ اور موسیقی سے اس کی تواضع کرو اور اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا: واهذا حَيْر مما يبدعوك اليه محمّد من الصّلاة و الصيام و ان تقاتل بين يديه، يعنى يه امر اس سے کہیں بہتر ہے جس کی طرف تجھے محمد صلّی اللہ عليه و آله و سلّم بلاتے هيں اور نماز روزے اور جہاد کا حکم دیتے میں (دیکھیے تفسیر المراغى، ٢١: ٣٤) ـ مقاتل كى روايت هے كه النضر بن الحارث تجارت کے لیر فارس جایا کرتا تھا اور وھاں سے عجمیوں کی کتابیں اور قصے خرید لاتا اور وہ قریش کو سناتا اور ان سے یہ کہتا: "ان محمد يحدثنكم حديث عاد و ثمود و انا احدثنكم حدیث رستم و اسفند بار'' یعنی محمد صلّی الله عليه و آله و سلّم تم سے عاد و ثعود کے قصے بیان کرتے هیں اور میں تمهیں رستم و اسفند یار کے (زیادہ دلجسپ) واقعات سناتا ہوں۔ قریش کے جاهل لوگ اس کی باتوں کی طرف متوجه ہو جاتے اور قرآن حکیم کے سماع سے باز رہتے (دیکھیے کتاب سذکور، ۲۱: ۲۸) ۔ ابو امامه نے اسی آیت کی تشریح میں حضور اکرم صلّی اللہ عليه و آله وسلّم كا يه ارشاد نقل كيا هے: لا تُبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خیر فی تجارة فیهن و ثمنهن حرام'' یعنی گانے ناچنے

اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ تبلیغ اسلام کو

والی عـورتـوں کی خرید و فـروخت نه کرو اور نه انهیں یه فن هی سکهاؤ ـ ان کی تجارت میں مطلقا کوئی بهلائی نهیں اور ان کی قیمت وصول کرنا حرام فے (الترمذی:الجامع السنن،۱۲:۲٫بعد؛اینالعربی: احکام القرآن، ۲:۰۰۱) ـ اس سے باسانی اندازه هو سکتا هے که دعـوت اسلامی کو روکنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے جارهے تھے تاکه لوگ قرآن حکیم سننے سے باز رهیں اور اس کی صوتی تاثیر اور روحانی و قلبی اثرات سے مۃ ثر هو کر کمیں اور روحانی و قلبی اثرات سے مۃ ثر هو کر کمیں اسلام قبول نه کر لیں، اس لیے النضر بن العارث آنے جانے والوں کے راستے میں بیٹھ جاتا تاکه انهیں اپنی گفتگو کی طرف مائل کرے (فی ظلال القرآن، گفتگو کی طرف مائل کرے (فی ظلال القرآن،

یه سورت بهت سے مضامین پر مشتمل ہے۔ سورة کا آغاز قرآن حکیم کی اهمیت و عظمت کے بیان سے هوتا ہے که یه اهل ایمان اور نیکو کاروں کے لیر سرچشمهٔ هدایت و رحمت مے (۲۱ [لقبن]: رے،) \_ چونکه کفّار مکّه کا یه زعم تھا که رسول کریم صلّی اللہ علیہ و آلهِ و سلّم کی دعوت پر لبیّک کہنے والے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ھیں، اس لیے اس سورت کی ابتدا میں زور دے کر فرمایا که اهل ایمان هی دراصل فلاح پانے والے هیں (تفهیم القرآن، س: ٨) ـ تاريخ اس امر پر شاهد هے كه دنيا ميں قرآن مجید کی یه پیشگوئی حرف بحرف پوری هو چکی ہے اور یقینًا آخرت میں بھی پوری ھو گی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو حکمت و بصیرت سے معمور کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے خرافات کی طرف اپنی توجه کو مبذول کر کے وتت ضائع کر رہے ھیں ۔ امام الرازی فرماتے ھیں که اول تو حکمت بهری باتوں کو چهوڑ کر دوسری کسی بات کی طرف دھیان دینا ھی قبیح ھے: دوسرے یه قباحت اس وقت اور بھی نمایاں هو

جاتي ہے کہ جب دوسری طرف ''لھو الحدیث'' هو (التفسير الكبير، ٢٥ : ١٨٠) ـ "لهو الحديث" کی تشریح میں ابن کثیر نے ابن مسعود رط کا یہ قول پیش کیا ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، هُو و الله الْعَنَّاء " (تفسير القرآن العظيم، س: ١٠٨١) -ابن کثیر رخ نے ابن عباس رخ ، عکرمه رخ، سعید بن مبيره، مجاهده، مكعول اور عمرو بن شعيب سے بھی یہی معنی نقل کیے ہیں اور حسن بصری ہ كا بهي يه قول بيش كيا هـ : نُـزَّلْت هُـدْه الايـة ﴿ وَمِنَّ النَّاسِ . . . الآية ) " نِن الْغَنَّا وَالْمَزَّاسِير" (کتاب مذکور، س: ۲۰۸۸) - ابن عربی نے "لهو العديث" كي تشريع أن الفاظ مين كي هي: "هو الغناء و ما اتمسل به" (احكام القرآن، ب: . ه ١)- القاسمي نے اس كي تشريح ميں الزمخشري كا يه قول نقل كيا هِ كه: "و اللَّهُ و كُلُّ باطل الله على عن الخبير" ( تفسير القاسمي، ١٣: ٣٤٩٣ : المفردات في غريب القرآن: ٢٥٨).

قرآن حکیم کی عظمت اور کفار کے زعم کو باطل ثابت کرنے کے لیے (آیات ۱۰ تا ۱۰ میں) انسانی توجه آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کے عجائبات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے تاکه وہ خالق حقیقی کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکے ۔ اس کے بعد توحید کی حقانیت کو راسخ کرنے کے لیے به بتایا جا رہا ہے کہ عقل و حکمت پر مبنی یه تعلیمات آج کوئی پہلی مرتبه تمهارے مانی یہ تعلیمات آج کوئی پہلی مرتبه تمهارے عاقل و دانا لوگ یہی بات کہتے رہے ہیں اور تمهاری جانی بہجانی شخصیت لقمان حکیم اور تمهاری جانی بہجانی شخصیت لقمان حکیم کہ گئے ہیں اشخصیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایات شخصیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایات یہان کی ہیں (دیکھیے کتاب مذکور ، م: ۱۳ ببعد؛

تفسير المراغي، ٢١: ٨٥؛ ابن العربي: احكام القرآن، ۲ : . ه ، ببعد نیز رک به لقمان \_ این کثیر نے سفیان ثوری کے حوالے سے ابن عباس طیا یه قبول نقل كيا ه "كَانَ لقمانٌ عبدًا جبشيًّا نجَّارًا" (تفسير القرآن العظيم، ٣: ٣٣٨) اور يحبي بن سعيد الانصاري كے حوالي سے سعید بن المسیب مل کا یہ قول نقل کیا ہے: ''كَانَ لقمانَ سن سودان مصر ذامشافر اعطام الله الحكمة و منعه النّبوة''۔ ابن جریر نے خالد الرّبعی کے حوالے سے لقمان کے بارے میں وہ مشہور قصه بیان کیا ہے کہ اس کے آقا نے پہلی بار اسے بکری کو ذبح کر کے اس کے دو سب سے اچھے ٹکڑے (اطیب مضغتین) اور دوسری بار گوشت کے دو سب سے برے ٹکڑے پکا کر لانے کے لیے کہا اور لقمان نے دونوں بار، دل اور زبان پکا کر، آنا کو پیش کیے اور اس کے استفسار پر دل اور زبان دونوں کی سعادت اور شقاوت پر حکیمانه خطبه ارشاد فرمایا (دیکھیر کتاب مذكور س: ٣٣٣؛ ابن العربي: احكام القرآن، .(171:4

ابن كثير نے اس بحث كو بھى سميٹنے كى وشش كى هے كه لقمان نبى تھے يا غير نبى - چنانچه فرماتے ھيں: "اختلف السّلف فى لقمان ھل كانَ نبيًا، أوعبدًا صالحًا من غير نبوة على قولين الاكثرون على الثانى" (تفسير القرآن العظيم، س: سهم) - المراغى نے لقمان كے ذكر ميں ان كے چند حكيمانه اقوال نقل كيے ھيں، مثلاً يَا بَنى لا تَكُن حلوًا فتبتلع و لا مرًا فتلفظ يعنى اے ميرے ييئے! تو حلوًا فتبتلع و لا مرًا فتلفظ يعنى اے ميرے ييئے! تو اتنا ميٹھا نه ھو كه نگل ليا جائے اور نه اتنا تلخ ھى كه تجھے تھوك ديا جائے (تفسير المراغى، ٢١:

اس کے بعد قرآن حکیم نے حضرت لقمان کی چند نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے اپنے بیٹے کو کیں۔ یہ نصیحتیں، شرک کی مذہد،

الله تعالى كي صفات حميده، اقاست صلوة، امربالمعروف اور نہی عن المنکر، صبر کی تلقین ، تکبر سے بچنر، گفتگو اور چال میں تواضع اختیار کرنے اور گلا پھاڑ کر بولنے سے باز رھنے کی تلقین پر مشتمل هين (تفهيم القرآن، م: ١٥ ببعد) ـ اس سورة کے دیگر مضامین یه هیں: اطاعت والدین، اخروی کاسیابی کے حصول کے لیے رجوع الی اللہ، الله تعالى كى غير محدود اور ان گنت نعمتوں كا ذكر، عجائبات فطرت کے مشاهدے کی تلقین، کفار کے مضحکه خیز رویے کا ذکر که مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور مصیبت ٹلنے پر شرک شروع کر دیتے ھیں، فلاح و کامرانی کے حصول کے لیے خوف خدا اور خوف قیامت رکھنے کی تاکید (تفصیل کے لیے دیکھیر تفسیر المراغی، ۲۱: ۱۰۱) - سورت کے آخر میں ان پانچ امور غیبیه [خمسه مغیبات] کا ذکر ہے جنھیں سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا ۔ یہاں یہ اسر ملحوظ رہے کہ صرف پانچ امور غیبیہ کا ذکر مثال کے طور پر مے [اور ان کی تحصیص کی کھل وجہ یہ ہے کہ آنہ،ضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم سے انہیں پانچ مسئلوں کی بابت سوال کیا گیا تھا] ورند امور غيبيه كي كوئي حد نهين (تفهيم القرآن، بم: ٩ ٢٠ التفسير الكبير، ٢٥: ١٦٣):

مآخذ: (۱) الراغب الاصفهانى: المفردات، مطبوعه قاهره؛ (۲) ابن العربى: احكام القرآن، قاهره، مطبوعه قاهره؛ (۲) ابن العربى: احكام القرآن، قاهره؛ (۱۳ الفخر الرازى: التفسير الكبير، مطبوعه قاهره: (۵) ابن كثير: تفسير، مطبوعه قاهره؛ (۱) محمد جمال الدين القاسمى: تفسير القاسمى، قاهره، ۱۹۵۹ء؛ (۱) سيد قطب: فى ظلال القرآن، مطبوعه بيروت؛ (۸) قطب: فى ظلال القرآن، مطبوعه بيروت؛ (۸) احمد مصطفى العراغى، قاهره، تفسير العراغى، قاهره، ۲۹۹۱ء؛ (۱) الترمذى: الجامع السنن، قاهره، ۱۹۲۹ء؛

[(١١) سيّد امير على: تفسير مواهب الرحمٰن؛ (١٢) مفتى محمد شفيع : معارف القرآن] .

(بشير احمد صديقي)

لقمان: عرب قديم كي ايك برگزيده هستي، ج. حکمت اور دانائی سی ضرب المثل ۔ شعراہے جاهلیت مثلًا امرؤ القیس، لبید، اعشی، طرفه وغیره کے کلام میں لقمان کا ذکر موجود ہے ۔ سیرة ابن هشام اور اسد الغابه مين هے كه سويد بن صامت جب مدينے سے حج کعبہ کے لیر آئے اور نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم کو حاجیوں کے درمیان تبلیغ کرتے سنا تو عرض کی که آپ م جو کچھ فرماتر هیں اسی طرح کی ایک چیز صحیفهٔ لقمان میرے پاس. بھی موجود ہے ۔ آپ کی فرمائش پر اس نے صحیفے کا کچھ حصہ آپ م کو سنایا ۔ آپ م نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے مگر همارے پاس اس سے بھی بہتر کلام ہے۔ چنانچہ آپ م نے اسے قرآن مجید سنایا اور اس نے اعتراف کیا که بلا شبهه یه صحيفة لقمان سے بہتر ہے۔ سوید بن صامت مدینے میں اپنی لیاقت، بہادری، شعر و سخن اور نسب و شرف کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ مدینے واپسی کے کچھ عرصہ بعد جنگ بعاث میں مارا گيا.

حیرت هے که قدیم الایام سے عربوں میں اس قدر شہرت اور صحیفة لقمان کی موجودگی کے باوجود حضرت لقمان کا حسب معروف نہیں ۔ انھیں حضرت ایوب کا بھانجا بھی کہا گیا ہے اور خاله زاد بھائی بھی ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے حضرت ایوب سے علم سیکھا اور داود علیه السلام کا زمانه پایا ۔ بنی اسرائیل میں قاضی رہے ۔ سلسلهٔ نسب لقمان بن عنقا بن مرون تھا ۔ ابن کثیر مرون کو سدون لکھتے ھیں اور کہتے ھیں انھیں لقمان بن ثاران بھی کہا گیا ہے ۔ مواھب الرحمٰن میں ان کا ثاران بھی کہا گیا ہے ۔ مواھب الرحمٰن میں ان کا

سلسلهٔ نسب اس طرح بھی درج ہے: لقمان بن باعور بن ناحور بن تارح اور تارح حضرت ابراهیم ارک بان کے باپ تھے۔ حسب و نسب کے متعلق ان کوائف کا تقاضا تھا که حضرت لقمان کا ذکر دائبرہ معارف یہود یا انجیل مقدس میں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ القاسمی نے تفسیر القاسمی سیں لکھا ہے که بعض علماے اسلام کا خیال ہے که تورات میں مذکور بلغام سے مراد حضرت لقمان ہیں، لیکن مذکور بلغام سے مراد حضرت لقمان ہیں، لیکن دائبرہ معارف یہود اور انجیل مقدس میں بلغام کی سیرت اس قدر قابل نفسرت بیان کی گئی ہے دائبرہ نمان سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کہ اسے لقمان سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کے متحد المعنی ہونے کی بنا پر تھا، لیکن نام سے سیرت کی مطابقت لازم نہیں ہو جاتی.

مولانا حفظ الرحمن سيوها روى نے قصص القرآن میں حضرت لقمان کی اصل پر سیر حاصل بحث كي هے \_ روض الانف، تاريخ ابن كثير اور تفسير ابن کثیر کے حوالے سے وہ لکھتے ھیں که حضرت لقمان سیاه رنگ کے حبشی غلام تھے ۔ موٹے موٹے هونك، هاته پير بهدے، پسته قد، بهاري بدن، نوبه کے رہنے والے تھے جو مصر کے جنوب اور سوڈان كي شمال مين واقع هے ـ البداية و النهاية مين ان کا پیشه نجاری بتایا گیا ہے۔ اور مجاهد م حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ پہلے ریوڑ چراتے تهر - تفسير الكشاف مين ابن المسيب مك كا يه قول بهي درج مے که حضرت لقمان خیاط تھے ۔ امین ، حق کو اور منصف مزاج هونے کی بنا پر حکمت عطا هوئی ۔ ان کے حکیمانہ اقوال و امثال کے عرب میں شائع هونے کی وجه یه تهی که وه اصلاً نوبی تهے، مگرمدین اور آیله (موجوده عقبه) کے باشندے تھے، اس لیے زبان عربی تھی ۔ ان کے حبشی ہونے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہے سی غاسیر مثلاً تاریخ آپ

کثیر میں عبدالرحمن بن حرمله کی یه روایت درج کی گئی ہے که سعید بن السیب کے پاس ایک حبشی آیا جو اپنی سیاه رنگت کے باعث محزول تھا ۔ انھول نے کہا دلگیر ھونے کی کوئی وجه نہیں ؛ سوڈانیول میں تین آدمی بہترین ھوے ھیں : حضرت بلال رقم حضرت عمر کے غلام منہجع اور لقمان حکیم ۔ مواھب الرحمٰن میں حضرت ابو ھریس فی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیه و آله و سلم نے فرمایا که لقمان حبشی تھے ۔ ساتھ ھی ابن عباس کی یه روایت بھی موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم نے فرمایا که تین حبشی اهل جنت میں سے ھیں: لقمان، نے فرمایا کہ تین حبشی اهل جنت میں سے ھیں: لقمان، نحاش میں محیح یه ہے که آنحضرت صلی اللہ نحفرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے اس ضمن میں کوئی بات میں محیح موی نہیں .

لقمان حکیم کے حسب و نسب کے متعلق کتاب التيحان كا بيان كسى قدر مختلف هيجس سے ظاهر هوتا هے که وه افریقی الاصل نهیں بلکه عربی النسل تھے۔ وهب بن منبه کی روایت ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال هوا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی ۔ لقمان کو سو آدمیوں کے برابر حاسة ادراک عطا هوا تھا اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ طویل القامت انسان تھے ۔ وهب نے یه بھی روایت کی مے کہ عبداللہ ابن عباس مغ فرمایا کرتے تھے کہ ان كا نسب نامه لقمان بن عاد بن الملطاط بن السكسك ہن وائل بن حمیر ہے بہ صغیر کے مشہور معقق سید سلیمان ندوی ارض القرآن میں لکھتے ھیں که لقمان بن عاد هي لقمان حكيم تهي اور عرب نژاد تهي ـ ان کے عرب ہونے کے متعلق سید صاحب ایک جاہلی شاعر، سلمی بن ربیعه کے مندرجهٔ ذیل اشعار سے استشهاد کرتر هیں:

أَهْلُكُنَ طُسُمًا و بعَده غَذَى بَهُم وَ ذَاجَدُون وأهل جاش و مأرب وحي لقمان و التقون جس کا مطلب یہ کہ حوادث زمانہ نے قبیلۂ طسم، اس کے بعد ذاجدون، شاہ یسمن، اہل جاش و مأرب اور قبيلة لقمان كو مشا ديا \_ وه كهتے هیر، که اس سے ظاہر ہوتا ہے که لقمان عرب تھر اور ایک قبیلے کے مالک اور یمن کے باشندے تھے اور عظمت و شوكت كم الك بهي تهر ـ يه باتين لقمان بن عاد پر صادق آتی هیں۔ اس لقمان کا ذکر اخبار عبید میں بھی موجود ہے جہاں اسے عادالآخرہ سی سے بتأیا گیا ہے اور یہ لوگ حضرت ہود علی وہ متبعین تھے جو ان کے ساتھ عاد الاولی کی تباھی کے بعد حضرموت وغيره سين آباد هو گئر تهر ـ سيد سيلمان ندوی مرب کے تاریخی جغرافیے کے مصنف فارسٹر کے حوالرسے جنوبی عربی میں ایک حجری کتبر کا ذکر كرتے هيں جو حصن غراب واقع قريب عدن كے کھنڈروں میں سے سمراء میں برآمد ھوا تھا اس میں حضرت عود کی شریعت کو ماننے والے نیک طینت بادشا هوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھر جاتر تھر۔ سید سلیمان م نر لکھا ہے کہ یه کتبه حضرت امیر معاویه رض کے زمانے میں بھی دریافت هوا تھا اور اس کا ترجمه عربی میں هوا جو لفظ به لفظ فارسٹر کے ترجمے سے ملتا ہے ۔ اچھے فیصلوں والی کتاب سے سيد صاحب صحيفة لقمان مراد ليتے هيں جو عرب ميں مشهور تها ـ كتاب التيجان اور اخبار عبيد دونوں س لقمان بن عاد كو صاحب النسور (گدهون والر) كها گیا ہے جن گدھوں کو کہانی کے مطابق پالنے کی وجہ سے انھیں ایک ہزار سال یا اس سے زیادہ طویل عمر ملی تھی ۔ ظاہر ہے عوامی تخیل کی پیداوار ہونر کے علاوه اس کمانی کی اور کوئی حیثیت نمین اور سید سلیمان کا یه کهنا درست فے که لقمان کی مبینه عمر

سے خاندال کی عمر مراد لینی چاھیے۔ اس بادشاہ کے خاندان میں حکومت کئی سو برس تک رھی ھو گی اور سجازًا بجائے خاندان کے اس کا شخصی نام خاندان قرار دیا گیا ھو گا اور تمام قدیم قوموں کی ابتدائی تاریخ میں اسی طرح عوتا ہے۔ اس طرح اس خاندان کے تمام بادشاھوں کے اچھے فیصلوں کو صحیفۂ لقمان کہ دینا بالکل قرین قیاس نظر آتا ہے.

حضرت لقمان کے متعلق اس نسبة طویل بحث کا مقصد یه هے که دور جاهلیت کی عربی شاعری میں لقمان کے ذکر اور صحیفۂ لقمان کے قدیم عربوں میں ملنے کی شہادتوں سے پتا چلتا ہے که حضرت لقمان ایک افسانوی شخصیت نہیں تھے جیسا کہ لائیڈن کے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں ھیلر نے کہا ہے۔ كتاب التيجان اور اخبار عبيد دونون كتابين ايك نيك فطرت بادشاه لقمان كا ذكر كرتى هين \_ محولة بالا حجری کتبه بھی ان کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو خود پسندی اور نخوت کے خلاف جو نصیحت کی ہے وہ ایک شہزادے کے لیے تو موزوں ہے، غلام زادے کے لیے نہیں ۔ نیز چونکه حضرت لقمان خالصة عرب نژاد تھے اور یہودیوں اور نصرانیوں کی مذھبی یا سیاسی تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیران لوگوں نے اپنی کتابوں میں ان کا کوٹی ذکر نہیں کیا۔ دوسری طرف عرب لوگوں کو اپنی نسل کے حکیم لقمان پر ناز تھا وہ اس کا نام قدیم الایام سے بصد احترام لیتے تھے اور ان کی نصائح کا چرچا کرتے تھے اور قرآن مجید نے اسی بنا پر اس تاریخی شخصیت کو حیات جاوداں عطا کر دی ۔ علماے یورپ حکیم لقمان اور یونانی حکیم ایسپ (۹۱۹ تا ۹۲۰ ق -م) کو ان کی هم جنس حکایات و تمثیلات کی بنا پر ایک قرار دیتے هیں، مگر سید سلیمان ندوی تا کا یه کہنا بجا طور پر درست ہے کہ قدیم عرب حکما سے یونان سے واقف نه تھے دوسرے دو تصانیف کے مطالب کا اتحاد ان کے مصنفین کے اتحاد شخصیت کو مستلزم نہیں۔ حکیم ایسپ کو بھدا اور خلام کہا گیا ہے۔ ھماری بعض روایتوں میں لقمان حکیم کے متعلق بھی یہی کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن یه مشابهت اس قدر ناکافی ہے کہ اس کی بنا پر حتما دونوں کو ایک ھی شخصیت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ امثال لقمان حکیم کا ایک جعلی نسخه مستشرق دیر تبورگ نے کا ایک جعلی نسخه مستشرق دیر تبورگ نے ہو تیر ھویں صدی عیسوی کا مرتب شدہ ہے جو تیر ھویں صدی عیسوی کا مرتب شدہ ہے جو تیر ھویں صدی عیسوی کا مرتب شدہ ہے جس کی عربی ناقص ہے اور جو کسی اور زبان کا ترجمه ہے۔ ان تمام باتوں کے زیر نظر لقمان حکیم ترجمه ہے ۔ ان تمام باتوں کے بیانات کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔

اگرچه عکرمه ملکی روایت ہے که لقمان نبی تهر \_(اور كتاب التيجان مين حضرت عبدالله ابن عباس م سے بھی منقول ہے کہ لقمان نبی تھے مگر رسول نمين تهے)، ليكن البداية و النهابة اور مواهب الرحمن مين عكرمه والى روايت كوضعيف اور غير ثقه کہا گیا ہے۔ تفسیر القاسمی میں بھی یہی راے ظاہر کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مندرج ہے که جمهور سلف کا قول ہے لقمان نبی نہیں تھے۔ جهاں تک ابن عباس ا<sup>م</sup> کا تعلق ہے البدایة و النهایة اور آنبیاے قرآن میں انھیں سے ایک ایسی روایت بھی مذكور مے كه جس ميں كہا كيا هے كه لقمان نبى نہیں تھے اور نه ان پر وحی نازل هوئی۔قرآن مجید نے لقمان کو حکیم کہا ہے اور وہ نصائح بیان کی هیں جو انھوں نے اپنے بیٹے کو دی تھیں۔ حکمت سے مراد علم صحيح مع عمل صحيح هے \_ انهيں حكمت اور دانائی عقل و فراست کی بنا پر عطا هوئی تھی ۔ عرب قوم کو قرآن مجید نے بتایا ہے که تم صدیوں سے جس کی عقل و فراست کے قائل چلے آتے ہو وہ

توحید کو مانتے تھے اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ موعظت لقمانی میں توحید، عزم الامور اور مکارم اخلاق کی تعلیم شامل ہے اور بتایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور حد درجے کی معنفی باتیں بھی علمہالہی سے مغفی نہیں ۔ اس لیے کوئی بھی شخص مؤاخذے سے نہیں بچ سکتا۔ اختصار کے باوجود سورۂ لقنن میں دی ھوئی لقمان حکیم باوجود سورۂ لقنن میں دی ھوئی لقمان حکیم کی یہ پند و نصائح اس قدر وقیع اور جامع ھیں کہ ان پر عمل کرنا انسانی صلاح و فلاح کے لیے کافی ہے.

البدایة و النهایة اور مواهب الرحمن میں حضرت لقمان کے بہت سے کلمات نصیحت دیے گئے هیں ۔ معارف القرآن میں بھی قرطبی کے حوالے سے بتایا گیا ہے که وهب بن منبه تن نے حضرت لقمان کی حکمت کے دس هزار سے زائد ابواب پڑھے تھے .

مآخذ: (١) حفظ الرحمن سيوهاروى : قصص القرآن، كراچى ١٩٤٢ عن ٣: ٣ تا ٨٨ ؛ (٦) جميل احمد: انبياح قرآن، مطبوعة لاهوره ص ١٥٥ تا ٣٠٥؛ (٣) الزمخشرى: الكشاف، مطبوعة بيروت؛ (م)سيد امير على: مواهب الرَّحمٰن، مطبوعة لكهنؤ؛ (٥) ابو الاعلى مودودى : تفهيم القرآن، مطبوعة لاهور! (٦) محمد شفيع : معارف الترآن، مطبوعة كراچى؛ (٤) ابن كثير : البداية والنهاية، طبع ١٩٦٩ ع، ١: ۱۲۳ تا ۱۲۹ (۸) عبدالماجد دریا بادی، تفسیر ماجدی، مطبوعة لا مور: (و) احمد مصطفى المراغى: تفسير المراغى، مطبوعة قاهره؛ (١٠) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن؛ [س: ٥٥]: (١١) محمد جمال الدين القاسمي: تفسير القاسمي: (١٢) ابن هشام: السيرة النبوية، قاهره ١٩٣٦ء، ٢٦ تا ١٦٠ (١٣) ابن الأثير : اسد الغابة، عـــ ۱ هـ ۲ : ۲ مـ ۱ شيمان ندوى : أرض القرآن، اعظم گڑھ ١٩٥٥ء، ١٠٨١، تا ١٨٨٠ (١٥) ابن هشام : كتاب التيجان مع اخبار عبيد، حيدر آباد دكن عمروه، ص وب تا ١٨، عمر تا ١٣٠٠

: Fables ، بذيل مادَّة، Encyclopuedia Britianica : (١٦)

Balaam بذيل مادّ، Jewish Encyclopaedia: (۱۷)

(۱۸) : The Holy Bible: (۱۸) اشاریه اسمامے معرفه برامے

(۲۱)؛ (۲۱) الثعالبي: ثمار القاوب، ۲۲۹ه،

ص مه : (۲۲) امام مالک : الموطأ، کتاب طلب العلم، حدیث ۱ : (۲۲) الدارمی : السنن، مسقدمه باب : ۲۳] -

[عبدالغنی رکن اداره نے لکھا].

(اداره)

أَمْيط: رَلَ بِهُ لَقَطَة.

لک : ١- كرد قبائل كا گروه جو ايران كے انتہائی جنوب میں آباد ہے۔ زین العابدین کے بیان کے مطابق (بستان السياحة، تهران ١٣١٥ ه، ص ٢٠٥) ان کے نام (لک اکثر لگ) کی تشریح فارسی لفظ لک (بمعنی لاکھ . . . . ) سے هوتی هے، کیونکه کہا جاتا ہے کہ لک خاندانوں کی تعداد ابتدا میں یہی تھی۔ قبائل کے اس گروہ کی اھمیت اس وجہ سے ہے کہ قبیلۂ زُنْد کا سلسلۂ سلاطین انھیں سے شروع هوا ۔ لَک جو اب شمالی لُورستان میں آباد هیں، بعض اوقات لور سے خلط سلط کر دیر جاتر ھیں (وہی مصنف) جو ان سے جسمانی اور نسلی اعتبار سے مشابه هیں، لیکن تاریخی واقعات سے ظاہر ہے کہ لک اپنے موجودہ مساکن میں اقصامے شمال سے آئر میں ۔ او، من O. Mann کے بیان کے ہموجب لکی زبان میں ، لوری بولیوں کی نہیں ، بلکه کردی زبان کی خصوصیات پائی جاتی هیں۔ "لر اور لک مختلف زبانیں بولتر هیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے میں " (دیکھیے لور ؛ Putewoi : Čirikov Journal سینځ پیٹرزبرگ ه ۱۸۵ ع، ص ۲۲).

شرف نامه جلد اوّل، ص ۳۲۳، پر لک کا ذکر زند کے ساتھ دوسرے درجے کے گرد قبائل کے ضمن میں آیا ہے، جو ایرانی رعایا نیے۔ Rabino کے

قول کے مطابق لک شاہ عباس کے حکم سے لورستان میں آباد ہومے تھے جو اس طریقے سے لورستان کے نئر والی حسین خان کے لیرکسی قدر اسداد و اعانت کا سامان پیدا کرنا چاہتا تھا جسے اس نے بوڑھے شاہ وردی اتا بیگ کے رشتر داروں میں سے انتخاب کیا تھا (تاریخ عالم آراء، ص و س) ۔ ان قبائل میں سے "سلسله" پهلر "ساهي دشت" مين آباد تها (كرمان شاه کے جنوب مغرب میں)؛ ''قبیلهٔ دلفان'' جوابودلف [رك به القاسم بن عيسى] سے اپنے آپ كو موسوم کرتا ہے ، اس کی جاگیریں تیسری صدی عیسوی میں لُورستان کے شمال میں واقع تھیں (دیکھیے: سلطان آباد) زوهاب اور لورستان کے "باجلان" بتاتسے هيں كه وه موصل سے آئے تھے ـ ظاهر هے که یه قبائل دراصل ایک هی قبیله هيں۔ معلوم هوتا هے كه شاه عباس كے عمد ميں جب لورستان کے قبیلر کی شاخ لک کے ساتھ آ کر آباد هوئی تو یہاں کے دوران قیام میں اس نے اپنی "کرمانجی" بولی کے بجامے"لکی" زبان اختیار کرلی۔ عمد شاہ عباس کے بعد بھی متعدد لک قبائل لورستان سے باہر آباد تھر ۔ زین العابدین (انیسویں صدی کے آغاز میں) لک قبیلوں کے ضمن میں زُند، مانی، باجلان اور زُنديي كالا (Zandi-yi-Kälä) (؟) كا ذكر كرتا هي - كريم خان زند جو پاريا جديد پاره، مين جو دولت آباد سے تقریباً ، ۲ میل سلطان آباد کی سڑک پر واقع هے، پیدا هوا (Begele: Houtum-Schindler) اسی آخرالذ کر قبیلر سے تھا ۔ کریم خان جب شیراز میں تھا، اس نر لک کے ''بیران وند'' قبیلر کو بلا بھیجا۔ بیران وَنْد اور باجلان قبائل نے ۱۲۱۲ ھ/292عمیں محمد خان زُنْد کے قاجاریوں سے اقتدار چھیننے کے اقدام میں اس کی سر گرمی سے مدد کی (H.J. Brydges: A History of Persia در مارع، ص A History of Persia : R. G. Watson OA For

ایک عمله فهرست کے مطابق جو Rousscau نے کرمان شاہ میں ۔ ۱۸۰۵ میں مرتب کی (دیکھیے نے کرمان شاہ میں ۔ ۲۰۸۱ء میں مرتب کی (دیکھیے Fundgruben d. Orients ، ۳ ، ۱۸۱۳ واثنا شمار کیا گیا ہے : کلمور، مافی، نانکی، جلیل وَنْد، پائے رونُد، کیا ہے وَنْد، بہرام وَنْد، کر کوئی، تسویٰی زیر وَنْد، کا کوؤند، نامی وَنْد، احمد وَنْد، بہتویٰی زیر وَنْد، کا کوؤند، نامی وَنْد، احمد وَنْد، بہتویٰی رولیا، حرسنی، شیخ وَنْد، رویینو اور او سن رولیا، حرسنی، شیخ وَنْد، رویینو اور او سن قائل مندرجه ذیل میں .

سلسله (۹ هوار گهرانے)، دلفان (۱۰۸۰ گهرانے)، ترهان آمرائی (۱۸۰ گهرانے)، بیران وند (۱۰۰۰ گهرانے)، بیران وند (۱۰۰۰ گهرانے) اور دال وند (۱۰۰۰ گهرانے) - یه سب مل کر بالا گریوه گروه کا ایک حصه بنتے هیں اور مجموعی لحاظ سے انکی تعداد تقریباً پندره هزار خیموں پر مشتمل ہے - بیران وند اور دال وند، خرم آباد کے مشرق میں اس شہر سے گزرنے والی ندی کے منابع کرد آباد هیں - ''سلسله '' اور '' دلفان '' علی الترتیب آلیشتر اور خاوه کے خوبصورت میدانوں میں بستے هیں، ترهان (دشاید ترخان به معنی محاصل بستے هیں، ترهان (دشاید ترخان به معنی محاصل

معاف) سیمرہ کے بائیں کنارے اور اس کے بائیں معاون کے جو خُرم آباد سے آتا ہے، زیریں حصے میں آباد ھیں، وہ حصه جس میں لک رهتے ھیں به شمول شمالی اور شمال مغربی لورستان، بعض اوقات "لکستان" کہلاتا ہے.

لک قبیلوں کا باہمی اتحاد اس بات سے ظاہر ہے کہ مرووع سے بھی پہلے سِلْسِله، دِلْفَان اور ترهان، اَسْرائی قبیلے کے نظر علی خان کی ماتحتی میں متحد ہوگئے تھے، قبائلی اور لسانی رشتوں کے علاوہ ہم مذہب ہونا بھی اتحاد کی ایک وجہ ہے کیونکہ دِلْفان کے سب کے ترهان اور قبلہ ''عملہ'' کے بہت سے گھرانے شیعیوں کے غالی فرقة اهل حق کے بیرو هیں (دیکھیے سلطان اسحٰق).

مآخذ: (۱) Das Turikh-i-Zendije : E. Beer - لائيڈن ٨٨٨ ع، ص ١١٨ - ٢٠ (٦) زين المابدين سيرواني د بستان السياحة، طهران ورمره، ص بهري، (بدع Skizze d. Lurdialekte S. B. Ak. Wein: O. Mann O. Mann (m) 1197 5 1147 00 1219. Die Mundarten d. Lur-Stamme ض ۱۲۲ مرد، اللِّي بولنر والر قبائل كي تعداد مين مصنف کرمان شاہ کے کلمور اور پشت کوہ کے ماکی قبیل کا اضافه کرتا هے: (ه) Rabino (1) : 1917 Les tribus du Luristan, R.M.M. Notes sur lu secte des Ahl-t-Hakk : Minorsky جو وسطی داغستان کے مشرقی قوی ۔ سو پر آباد ہے اپنر آپ کو اس نام سے پگارتا ہے [رک بال] اور Erckert: الأورك D. Kaukasus und s. Volker Die heidigen Nomen d : Dirr 11 7 2 1 7 7 7 7 7 " 14 . A Kaukasischen Voll er Peterin Mitieil س ب تا ۱ ب ب)، اس کے برعکس ارمنی زبان کا لیک (Lak) اور جارجوی زبان کا لکی (جمع : لک - این [Lek-ebi]

داغستان کے لزگی/لگزی کے هم معنی ہے۔ معلوم هوتا ہے کورا کے پہاڑی لوگ جو سر اور منابع سر کے قرب و جوار میں رهتے هیں، اس آخری نام سے رکارے جاتے تھے، بعد میں یه سب داغستانیوں پر چسپاں هوگیا هو گا اگرچد قاف کا کوئی قبیلہ اپنے آپ کو واقعة لزگی / لگزی نہیں کہتا - Beiträge z. Geschichte und Sage: Marquart کہتا - Pran, Z.D.M.G به نے عربی لفظ الکز کی یہ تشریح کرنی چاهی ہے کہ یہ لک یا لک پر فارسی یہ تشریح کرنی چاهی ہے کہ یہ لک یا لک پر فارسی لاحقہ زی کے اضافی سے بنا ہے، دیکھیے: سگ زی یعنی بہاشندہ سیستان''.

#### (V. MINORSKY)

لَكَادِيو : (لكاديب، لكش ديب Laksha divi، ایک لاکھ جزیرے) مونگے کے جزیروں کا ایک مجموعه جو ساحل مالا ہار کے پرے ۸ درجے اور س درجے شمال کے درسیان اور ۱ے درجے . ہم ثانیر اور سے درجے مشرق کے درمیان واقع هیں۔ یه نام ساحل مالا بارکے رہنے والوں ہی کا دیا ہوا ہے اور غالبًا اس میں جزائر مالدیو (مالدیپ) بھی شامل تھر۔ ان جزیروں کی مجموعی تعداد ۱۸۱ هے جن میں سے پانچ غیر آباد هیں ۔ یه جزیرے دو گروهوں میں منقسم هیں، شمال کے آٹھ جزیرے جن میں امینی، كرد مت، كلتان، چنلت كے آباد جزيرے شامل هيں اور جنوبی جزیرے جن میں اگتی، کورتی، اندروتهد، کلپنی کے آباد جزیرے شامل ھیں۔ لکا دیو کے جنوب میں منی کوئی Minikoi کا علیحدہ حزیرہ ہے جو طبعی اعتبار سے نه تو جزائر مالدیو میں شامل هے، نه لكا ديو ميں، البته جزائر مالديو سے قریب تر ہے۔ یہ جزیرے جھوٹر جھوٹر ھیں اور ان میں سے کسی کی چوڑائی بھی ایک میل سے زیاده نهیں۔ ان سب کا مجموعی رقبه (تقریبا ۸۰ مربع میل ہے ۔ ان جزیزوں کے هر حصے میں ناریل بكثرت بيدا هوتا هے، كو بعض قسم كے اناج داليں اور

کیلے وغیرہ کی پیداوار بھی ہوتی ہے لیکن چاول باہر می سے منگایا جاتا ہے۔ یہاں کا خاص پیشد رسیاں بنانا ہے.

جزائر لکا دیو کو ابتدا میں مالا بار کے هندووں نے آباد کیا، لیکن کہتر ہیں کہ تیر ہویں صدی میں یماں کی آبادی ۱۸۳۹ کے قریب تھی اور جو زیادہتر مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے باشندے عادات و خصائل اور رسوم و رواج سین شمالی مالا بار کے موہلا لوگوں سے مشابہ هیں لیکن ان کی عورتوں کی زندگی كا معيار اور حيثيت نسبة بلند هے . وہ نه يرده كرتي هیں ، نه مردوں سے الگ تھلگ رهتی هیں۔ ورثه عورت کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہلے راجه کولی ترائی کے فرمان بردار تھر، لیکن عملا خود مختار تهر یهاں تک که سولهویں صدی میں راجا نے اپنے اسر البعر علی راجه والی کنانور Kananor کو یہاں کی حکومت بخش دی اور اس کے جانشینوں اور وارثوں نے یہاں 1291ء تک حکومت کی ۔ جب کنانور کو انگریزوں نے نتع کر لیا تو انتظامی قصد کے لیر شمالی حصر کو ضلع کنانور کے جنوبی حصے کے ساتھ ملا دیا گیا اور جنوبی حصر کو احاطهٔ مدراس کے ضلع مألا بار میں شامل کر دیا گیا .

The Fauna: J. Stanley Gardiner (۱): مآخذ ما مراحد مراحد ما مراحد

(T. W. HAIG)

لکھنٹو: ایک شہر اور ضلع کا نام جو بھارت ہے صوبۂ اتر پردیش (صو بجات متحدۂ آگرہ و اودھ جس کا نام . ہ ہ ہ ء میں اتسر پردیش رکھا گیا دیکھیے (The Statesman's year-book) میکھیے

۳ م م میل فی - یه ضلع گنگا کی وادی میں واقع فی مربع میل فی - یه ضلع گنگا کی وادی میں واقع فی دریاہے گومتی اسے سیراب کرتا فی اور ساردا نہر کے نظام سے اس علاقے کی آبیاشی هوتی فی - لوگ عام طور پر زراعت پیشه هیں - گندم، چاول، چنا، باجرا، تیل، جو، گنا اور موٹا اناج منڈوا وغیرہ پیدا هوتا فی - لکھنؤ، ملیح آباد، کا کوری اور امیٹھی اس کے خاص شہر اور قصبے هیں .

شہر لکھنؤ کی آبادی ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق پانچ لاکسے تھی جس میں چھاونی کا رقبہ بھی شامل ہے۔ یہ شہر گومتی کے کنارے آباد ہے اور نئی دہلی سے ۲۹۰ میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ پہلے یہ شہر نوابان اودھ کا پاے تخت تھا اور اب صوبائی حکومت کا صدر مقام ہے۔ اس میں بڑی شاندار اور خوبصورت عمارتیں ھیں اور یہ ھندوستانی مسلمانوں کا ایک اھم ثقافتی مرکز ہے۔ کاغذ، جوتے، دوائیں، بجلی اھم ثقافتی مرکز ہے۔ کاغذ، جوتے، دوائیں، بجلی کا سامان، سگریٹ تانیے اور پیتل کے برتن بنانا یہاں کی بڑی صنعتیں ھیں۔ اس کے علاوہ زر دوزی کا کام مئی کے کھلونے اور چمڑے پر نقش و نگار بنانا بھی یہاں کی خاص خاص دستکاریاں ھیں .

اسلامی حملوں سے پہلے اس شہر کے تاریخی حالات معلوم نہیں بلکہ اس کے نام کے مآخذ بھی غیریقینی ھیں گو اس نام کا پہلا حصہ ''لکھ'' لکشن یعنی لچھن کی بگڑی ھوئی شکل معلوم ھوتی ھے ۔ اس کا قدیم ترین حصہ لچھن ٹیلا ہے جس کو تیرھویں صدی عیسوی کے اواخر میں شیخوں نے آباد کیا تھا ۔ اس سلسلے کے ایک ہزرگ حضرت نے آباد کیا تھا ۔ اس سلسلے کے ایک ہزرگ حضرت شاہ مینا '' نے جن کا وصال ۲۵؍۵ اء میں ھوا، بڑی شہرت ہائی اور آپ کا مزار آج بھی مرجع خواص و عوام ہے ۔ لکھنؤ کو دہلی کے سوری بادشاھوں کے عوام ہے ۔ لکھنؤ کو دہلی کے سوری بادشاھوں کے زمانے میں اھیت حاصل ھونا شروع ھوئی، ۲۰۱۹

میں همایوں نر اس پر قبضه کیا اور پھر ۱۵۲۸ء میں بابر نے اسے فتح کیا ۔ شہنشاہ اکبر کے عہد سی یه ایک سرکار (صوبه) کا صدر مقام تها ـ مغلیه سلطنت کے زوال پر سعادت خان (م۱۷۲ ع) نے یہاں نواب وزيران اوده كا خاندان قائم كيا جو پہلے خود مختار والیوں کی حیثیت سے اور بعد میں ۱۸۰٦ء تک بطور شاهان اوده یهان حکمران رهے ـ سعادت خان ایران کا ایک شیعی سید اور حکومت مغلیه کا ایک وزیر تھا۔ اس نے لکھنؤ کے شیوخ کے اقتدار كوختم كرديا ليكن اپنا صدر مقام فيض آباد هي میں رکھا ۔ اس نر اپنر خاندان کا امتیازی نشان مچهلی کو قرار دیا ـ اس شهر کی شان و شوکت كو نواب آصف الدوله (٥١٥ء تا ١٥٤٤ع) كے عمد میں چار چاند لگے۔ یہ اس خاندان کا چوتھا حکمران تھا۔ اس کی سخاوت کی داستانیں ضرب المثل بن گئی میں ۔ اس کا عہد مکومت گویا لکھنؤ کے لیے عہد زرین تھا جسر اس نر فیض آباد کے بجائے اودھ کا پاے تخت بنایا تھا ۔ خوبصورت وکٹوریا ہارک (۱۸۸۷ء) کے مشرق میں خوبصورت عمارتوں کا ایک سلسله هے، یعنی روسی دروازه، برا امام باؤه اور ایک مسجد ـ یه سب عمارتین آصف الدوله هی نے تعمیر کرائی تھیں ۔ دوسری اور تیسری عمارت مچھی بھون یا پرانے قلعے میں ہے۔ یہاں لچھمن ٹیلا بھی ہے جس کے اوپر اورنگ زیب کی تعمیر کرائی هوئی مسجد ہے، لیکن شہر کی شان اصل میں بڑے امام باڑے کے دم سے ھے۔ اس زمانے کی یادگار مارٹینٹٹر سکول بھی ہے ۔ یہ عمارت جنرل کلاڈ مارٹن Genl. Claud Martin نے پہلے تو اپنے رھنے کے لیے تعمیر کرائی تھی بعد میں اسے سکول میں تبدیل کر دیا. سعادت على خان (١٤٩٤ تا ١٨١٣ع) نے سكندره باغ اور "دلكشا" محل تعمير كرايا .. وه اور اس کے جانشین اس شہر کے مضافات کو اپنی

یادگاروں، باغیجوں اور دیہاتی سیرگاھوں سے سجاتر رمے۔ اس دور کے شاندار طرز تعمیر سے یہ ظاہر پذیر هو چکا تها .

غازی الدین حیدر نر شاه اوده کا لقب اختیار کیا ۔ اس نر چھٹر منزل کے محلات تعمیر کرائر اور شاه نجف کا مقبره بھی بنوایا ۔

محمد علی شاہ (۱۸۳۷ء تا ۱۸۳۷ء) نے حکومت کے نظام میں اصلاحات نافذ کیں اور بعض اقتصادی اقدامات کے ذریعر اپنر خاندان کی حکومت کو دو اور نسلوں تک تباهی سے محفوظ کر لیا۔ حسین آباد کی عمارتیں اسی کی یادگار میں۔ اس کے بیٹر امجد علی شاه کے دور میں برائی برائیاں اور بداعمالیاں عود کرآئیں اور اس طرح ملک کی حکومت ہوری طرح مفلوج هو کر ره گئی.

واجد على شاه (١٨٨٤ تا ١٨٥٠ع) اوده كا آخری تاجدار تھا۔ اس نے قیمتر باغ کا محل تعمیر کرایا جو استر کاری، منقش اور رنگین اینئوں کی عمارت كا اجها نمونه ہے .

اس دور کی بدانتظامی اور شاه خرجیوں کی مثال تاریخ میں سشکل سے ملے کی، آخر یه نتيجه نگلا كه صوبة اوده كا الحاق ١٨٥٦ مين انگریزی حکومت سے هو گیا ۔ اس وقت لارڈ ڈلہوزی والسرائ مند تھر ۔ لکھنؤ میں ١٨٥٤ء کي جنگ آزادی میں بعض هولناک اور خونریز لرائیاں هوئیں جو مقامی ریڈیڈنسی کے شجاعاته دفاع کے سلسلے میں همیشه یاد رهیں گی.

موجودہ مقامی حکومت نے لکھنؤ کی ترقی اور خوش حالی کو بحال کیا ہے اور اب لکھنؤ اور اس کے مضافات كوشمالي هندكا خوبصورت ترين شهر سمجها جاتا ہے۔ اردو ثقافت کا مرکز ھونر کی حیثیت سے یہ شہر دہستان دہلی کا حریف ہے۔علم و فضل کا

مرکز ہے اور تعلیم نسوان کے لیے یہاں غیر معمولی سهولتين موجود هين ـ بادشاه باغ مين كيننگ كالج هوتا ہے کہ اس وقت تک اسلامی فن تعمیر انعطاط ال ۱۸۹۳ء سے قائم ہے۔ کنگ جارج میڈیکل کالج ١٩١٠ء ميں جاری هوا ۔ يه كالج اور عورتوں كا ازیبلا تھاربرن کالج یونیورسٹی سے ملحق ھیں جس کی تشکیل ۱۹۲۱ء میں هوئی ۔ ثانوی مدارس میں كولون سكول اور ريد كرسچئين كالج قابل ذكر هيى، صوبائی عجائب خانه بھی لکھنؤ ھی میں ہے۔ یہاں کی چھاوئی اتر پردیش میں سب سے بڑی چھاوئی ھے۔ یہ شہر ریلوے کا مرکز ہے اور اودھ روھیل کھنڈ ریلوے کا صدر مقام بھی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں زری اور نشرئی بروکیڈ، ململ اور زردوزی کا کام هوتا تها، لیکن دوسرے شہروں کی طرح مقامي صاحت و حرفت اب زوال پذير هے.

مآخذ: (١) لكهنؤ دستركك كزيتير ١٠٠٠ (١) Guide to Lucknow : E.H. Hilton The life of Claud Martin : S. C. Hill (r) := 19.7 A Journey through the : Sleeman (a) := 19.1 456 (ه) الندن ،kingdom of Oude Lucknow and Oude in the : J. J. McLeod Innes imutiny لنان ه ۱۸۹ ، ۱۹۰۰ ؛ (۲) مردم شماری ربورت ۱۹۰۱ء.

## (R. B. WHITEHEAD)

تعلیقه: لکھنؤ کی آبادی کے تین نمایاں 🛇 مرکز میں ۔ مغربی ست کا مرکز چوک کے نام سے موسوم ہے ۔ یہ شہر کا قدیم ترین حصد ہے ۔ اس کی بنیاد نوابان اودھ نر رکھی تھی ۔ درمیانی علاقر کا سرکر امین آباد ہے ۔ مشرقی سمت میں تیسرا مرکز ''حضرت گنج'' کے نام سے موسوم ہے ۔'

" چوک ' میں صرافوں اور جوھریوں کی دکائیں هیں ۔ پاندانوں اور خاصدانوں اور مصنوعی آرائشی حیزوں کی دکائیں بھی میں ۔ یہاں کی عطریات اور قواموں کی دکانیں بہت مشہور ہیں ۔ ان کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کی وسیع و عریض منڈیاں ہیں .

امین آباد کو پورے شہر کا مرکز اعصاب سمجھنا چاھیے۔ یہ سرکز صنعت و تجارت کی وجه سے مشہور ہے ۔ یہاں سے شہر بھر کے تمام گوشوں کو سڑکیں نکلتی ھیں۔ صبح سے رات گئے تک لوگوں کا ھجوم رھتا ہے ۔ زنانہ بنائی کے کیڑوں اور زر دوزی کے کاموں کی وجه سے یہ بہت مشہور ہے .

حضرت گنج، شہر کا جدید حصد ہے۔ اس علاقے میں ہر قسم کی تہذیبی سر گرمیوں کا سر کز حضرت گنج ہے۔ یہاں بنکنگ اور انشورنش کا وسیع ہیمانے پر کاروبار ہوتا ہے۔ جدید طرز کے ہوٹل، بار، ریستوران اور قہوہ خانے ہیں۔ ہر قسم کی فیشن ایبل چیزیس یہاں دستیاب ہوتی ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے رادھا مکرجی و بلجیت سنگھ: Social profiles of a Metropoles Social and Economic (Structure of Lucknow Capital of Uttar pradesh لنڈن، ہرہ و عے ہوں عن ص ہ ، ے .

نوابان اوده کے عہد کی تہذیب و ثقافت کے لیے لکھنؤ کو بہت شہرت حاصل رهی ہے ۔ یه کبھی ملک کا دارالحکومت تو نه هو سکا، لیکن یه ایک حقیقت ہے که لکھنؤ علوم و فنون اور شعر و ادب کا مدتوں پائے تخت رها ۔ فرنگی محل کا علم و فن کا مدتوں پائے تخت رها ۔ فرنگی محل کا علم و فن کا وہ خاندان لکھنؤ میں منتقل هوا جس نے اشاعت کا وہ خاندان لکھنؤ میں منتقل هوا جس نے اشاعت علموم و فنون میں بڑی ناموری حاصل کی تھی ۔ فدوۃ العلماء ایسے شہرۂ آفاق دارالعلوم کی بنیاد بھی یہیں فدوۃ العلماء ایسے شہرۂ آفاق دارالعلوم کی بنیاد بھی یہیں لکھتے ھیں : ''هندوستان کی موجودہ بولی پیدا تو مندھ اور پنجاب میں ھوئی، نشو و نما دکن میں سندھ اور پنجاب میں ھوئی، نشو و نما دکن میں پایا، تعلیم و تربیت دہلی میں حاصل کی، لیکن تہذیب و سلیقه لکھنؤ میں سیکھا. . . . محاورات کی

نزاکت الفاظ کی تراش خراش اور اصول و تواعد کی وضع وتالیف کاجو اهم کام گزشته دو صدیوں میں یہاں انجام پایا، اسی کا اثر ہے که اس نے بولی سے بڑھ کر زبان کا درجه پایا'(نقوش سلیمانی، کراچی، ص ۱۵۸)۔ پھر انیس و دبیر نے، جو اردو کے سشہور شاعر اور مرشیه نویس تھے، یہیں زبان کا سکه بٹھایا۔ ناسخ نے زبان کی لطافت و نزاکت میں بڑا کام کیا۔ سید انشااللہ خان نے دریا نے لطافت کا سیل لکھنؤ کی زمین ھی میں بہایا۔ ان کے علاوہ ادبا نے اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت اهم کتابیں تصنیف کیں، جو آج بھی اردو زبان کا گرانقدر سرمایہ ھیں.

شاهان اودھ کے زمانے میں لکھنؤ میں ایک دارالترجمه قائم تها ـ نثر علوم و فنون كي كتابين یہاں ترجمہ ہو کر مطبع سلطانی سے شائع ہوتی تھیں۔ اس ادارے کے زیر اھتمام مختلف علوم پر متعدد رسالے بھی شائع هوتے تھے (نقوش سلیمانی، ص ۸۲، ۸۳) - ان کے علاوہ لکھنؤ کو اس لحاظ سے بھی اولیت کا درجه حاصل ہے که داستان گوئی نریهان مستقل فن کی حیثیت حاصل کی د داستان امير حمزه، طلسم هوشربا، نوشيروان نامه، ايرج نامه، فسانهٔ عجائب، امانت کی اندر سبها، وغیره میں مصنفوں نے ہزاروں صفحات میں خیال، ادب اور زور بیان کا طلسم کھڑا کیا ۔ نظم سیں سرزا شوق اور دیا شنکر نسیم کی مثنویاں جواهر پاروں کی حیثیت رکھتی ھیں۔ ناولوں کی ایجاد و تخلیق کے لیے لکھنؤ کی زمین موزوں ثابت هوئی ـ سرشار نر لکھنؤ کے آخری تمدن اور رسم و رواج اور مرزا رسوا نے لکھنؤ کے ایک خاص طبقے کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ سرشار کی سیر کهسار اور فسانهٔ آزاد، شرر کی فردوس برین اور مرزا رسوا کی امراؤ جان ادا اردو ادب کا قیمتی سرمایه هیں .

لکھنؤ میں ماہ محرم کے عشرۂ اول میں

سید الشهدا کی مرثیه خوانی اور تعزیه داری انتهائی جوش و احترام سے کی جاتی ہے۔ لکھنؤ کی مرثیه خوانی نے پورے ملک میں یه تسلیم کرا لیا که شعر و سخن میں مرثیه گوئی کا مرتبه دیگر اصناف سخن میں بہت ممتاز ہے ۔ لکھنؤ میں متعدد امام باڑے ھیں .

مطابع: کتابول کی نشر و اشاعت میں مطابع منبعول کی حیثیت رکھتے ھیں ان میں ذیل کے سطابع کی خدمات خاص طور سے قابل ذکر ھیں: مطبع سلطانی، مطبع محمدیه، مطبع مصطفائی، مطبع محمدی، مطبع جعفریه، مطبع امینی، مطبع محمدی، مطبع جعفریه، مطبع امینی، مطبع صدیئی ۔ ان سے بعد نولکشور نے اپنا پریس قائم کیا (۱۸۵۸ء) ۔ اس ناشر نے مشرقی علوم کی خیم اور بکثرت کتابیں شائع کیں ۔ یه کہنا جھی درست ھوگا که ھماری زبان کی اکثر نایاب علمی و ادبی کتابیں اس مطبع میں طبع ھوئیں .

اوده کا دارالحکوست جب نیض آباد سے لکھنؤ میں منتقل ہوا تو ملک کے نامور شعرا میر، سودا، انشا، جرأت اور مصحفی نے ادهر کا رخ کیا۔ میر انیس کا خاندان تبو پہلے هی سے دہلی سے لکھنؤ آچکا تھا، ان کے دم قدم سے بادشاهوں کے دربار اور اهل علم کی محفلیں شعر و سخن سے پر رونق ہو گئیں (یه مندرجات تحریر مقاله کے وقت تک کے هیں).

مآخل: متن مقاله مین درج هین [مقبول بیک بدخشانی رکن اداره نر لکها]. \*

(ادار)

لکهنوتی : رك به گوژ.

⊗ لکیاری سادات : سنده میں وارد هونے والے سادات کا پہلا خانواده ـ اس خاندان کے جد اعلٰی سید علی بن عباس غالبا چودهویں صدی عیسوی کے آغاز میں سنده پہنچیے ۔

تحفة الكرام مين ان كا شجرة نسب اس طرح درج هد: سيد على بن سيد عباس بن سيد حسين بن سيد ارشد بن سَيد زيد بن سيد جعفر بن سيد عمران بن سيد هارون بن سيّد عبدالله اشرف بن قاسم بن عبدالله بن امام موسی کاظم م<sup>و</sup> ۔ سیّد علی مکی اکابو شیوخ اور اولیامے کبار میں تھے۔ خلیفہ نے انھیں سامرے سے ایک سو فوجی سپاھیوں کے ساتھ ایک بد کردار سردار دلو راے کی گوشمالی کے لیے سندھ بھیجا، جس کی شکایت اس کے چھوٹے نو مسلم بھائی چھٹو بن آسر نے کی تھی۔ دلو راے اپنے افعال بدسے ثائب ہو کر پشیمانی کے ساتھ سید علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی کو ان کے عقد میں دے دیا جس کے بطن سے چار فرزند سید محمد، سید مرادید، سید حاجی عرف بهركيو اور سيّد چنگو پيدا هو \_ ـ سيّد على پرگنهٔ سیوستان ضلع دادو میں بھکے توڑے نامی پہاڑ کے دامن میں دریا کے کنارے ایک پر فضا اور خاموش بستی میں سکونت پذیر هو ہے، جو ان کے نام پر ''لک علوٰی'' کے نام سے مشہور هوئی اور ان کی اولاد لکیاری سادات کملائی ـ لکیاری سادات بڑے صحیح النسب میں اور اب تک اپنی لیڑکیوں کا رشته دوسرے سادات سیں نہیں کرتے۔

سید علی کے پہلے فرزند سید محمد کے بیٹے سید صدر الدین الملقب به شاہ صدر تھے۔ سندھ میں سلسلۂ قادریه کے شیوخ میں ان کا بڑا دخل ہے۔ سٹیشن لکی شاہ صدر کے متصل ان کا مقبرہ ہے۔ کہتے ھیں نادر شاہ نے ان کا روضہ تعمیر کرایا تھا ۔شاہ صدر کے ایک نواسے سید محمد تھے، درود شریف کا پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ایک نواسے سید محمد شجاع تھے۔ نقشبندیه سلسلے کے نامور صوفیہ میں شمار ھوتے ھیں۔

میر علی شیر قانع نے تحفة الکرام میں شاہ صدر کی اولاد میں سے بہت سے بزرگوں کا ذکر کیا فے ۔ حضرت سید علی کے چوتھے فرزند سید چنگو کا ایک بیٹا تھا۔ ان کی اولاد بھی بڑی بھیلی اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جا آباد ۔ ہوئی ۔ ان میں سے سید کھیر ٹھٹھے جا پہنچے .

لکیاری سادات میں سے ایک بزرگ سید معمد بقا تھے جن کی ولادت ہے، ۱۱۳ مر۲۲۲ء میں رسول ہور علاقة ریاست خیر پور میں هوئی۔ علوم ظاهری کی تکمیل کے بعد قادرید، چشتیه اور نقشبندیه سلسلوں سے فیض باب هوے - ۱۱۹۸ ه/ مماءء میں شمید هوے اور قصبه شیخ طیب ریاست خیر ہور میں مدفون ہوے ۔ ان کے اٹھارہ فرزندوں میں سے ہیر سید محمد راشد علم و فضل میں باکمال هوئے کے علاوہ نقر و تصوف میں بهي اعلى مقام پر قائز هوے - ان كا فيض سنده سے باہر جودہ پور، جیسلمیر اور دوسرے علاقوں حمیں بھی پہنچا ۔ انھوں نے ۱۲۳۳ میں امیر شہادت ہائی۔ ان کے متعدد خلفا تھے۔ امروث شریف کے ہزرگوں کو ان کے خلفا کی وساطت سے فیمن پہنچا اور امروف شریف کو بر صغیر کی تاریخ میں یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ مولانا عبید الله سندهی جیسے دینی اور سیاسی مفكر وهال ك فارغ التعصيل تهے ـ پیر محمد راشد کی اولاد راشدی کهلائی ـ ہیر صبغة الله شاہ پہلے ہیر بیکارا ان. کے .سجاده نشین بنے ۔ سید احمد شمید ۱۳۳۱ه/ ١٨٢٦ء مين ان کي دعوت بر سنده مين ان کے گھر پیر گوٹ گئے تھے۔ پیر صبغة اللہ شاہ نے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف مر تحریک شروع کر رکھی تھی، اسی لیے وہ سید احمد شمید کی تعریک آزادی میں مر طرح مدد کرنے

کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ پیر صبغة اللہ شاہ کے ایک بھائی پیر محمد یاسین، جھنڈا یا علم لیے کر دوسری جگہ چلے گئے اور پیر جھنڈا'' کا کتابخانہ سندھ کا نہایت نادر علمی ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ پیر گوٹ کا کتابخانہ بھی بڑا نادر تھا۔ عہد حاضر کے مشہور محقق اور مؤرخ پیر حسام الدین راشدی اور معروف صحافی پیر علی محمد راشدی بھی پیر محمد راشد کی اولاد میں سے ھیں .

ظاهر ہے سادات لکیاری کا ، خاندان بڑا گرامی قدر ہے ۔ اس سے سارا سندھ مستفیض ہوا ۔ بالائی اور زیریں سندھ میں اس کی وجه سے متعدد خانقاهیں قائم ہوئیں ، جن میں سے هر ایک کی تاریخ بڑی شاندار ہے .

مآخوا (۱) علی شیر تانع: تعفة الکرام، ترجمه آردو کراچی، ۱۹۹۹ م ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ (۲) اعجاز العق قدوسی: تذکره صوفیائے سنده، کراچی، ۱۹۹۹ مسلام میر ۱۱۰۱، ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۶ (۳) غلام رسول سهر سید احمد شهید، ص ۹۹ تا ۱۹۰۰ ۸.۳ تا ۱۳۰۰ (۳) حسام الدین راشدی: مقالهٔ سادات لکیاری در مهران شاه صدر نمبر، ۲۷ جنوری ۱۹۵۸ = [عبدالغنی رکن اداره نے لکھا].

(اداره)

لله عارفه: [ابن كتاب مين اس كو شامل و كرنے كا جوازيه هے كه صوفية كشمير كے تذكرون مين اس كا ذكر مسلم اوليا كے ساتھ ساتھ ملتا هے] - لله عارفه ٥٣٥ه / ١٣٣٥ء مين (بعهد راجه اديان ديو، ١٣٥٤ه / ١٣٢٥ء تا ١٣٣٥ه / ١٣٣٥ء) سرينگر سے چار پانچ ميل جنوب مشرق مين واقع ايك گاؤن پندريتهن مين پيدا هوئى، جو قديم زمانے مين اشوك كا

دارالحكوست تها \_ عبدالوهاب شائق كهتا هے: فزون بـود بـر هفت صد سي و پنج 🕆

ز ویرانهٔ شد پدیدار کنج لله کے والدین متوسط درجر کے زمیندار تھے۔ انھوں نے بچی کا نام لل ایشوری رکھا اور ھندووں کے دستور کے مطابق اس کی شادی صغر سنی هی میں پانپور کے ایک برهمن زادمے سے کر دی، مگر یه شادی اس کے حق میں اچھی ثابت نه هوئی ـ وه گهر کے سارے کام کاج کرتی، دریا سے پانی لاتی، برتن، کپڑے دھوتی، دھان، کوٹتی، باریک سے باریک سوت کاتتی، مگر اس کی ساس کسی طرح خوش نه هوتی ـ وه اس کے پھوہڑ بن کی شکایت بیٹر سے کرکے ناحق اسے پٹواتی اور ناروا سختیوں سے اس کا ناک میں دم کر دیتی، یہاں تک که بھوکوں مارنے سے بھی دریغ نه کرتی ۔ ان سب باتوں کے باوجود لله کبهی حرف شکایت زبان پر نه لاتی.

یه سختیاں اور تلخ کلامیاں اس کے لیے مفید ثابت هوئیں معن و تشنیع برداشت کرنے، بھوکا رھنے اور دکھ سہنے سے اسے نفس کشی کی عادت هوگئی، توکل و استغنا کی قوت بڑھتی گئی، وجدان بیدار هوتا گیا اور اسے اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس هونے لگی۔ اس نے اپنی اس کیفیت کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے: اید کیا تھا اور کیا ھوگیا؟ میرے لیے ھر بات الثي هو گئي ـ ميري سمجه مين نهين آتا که میں کس کنارے لگون کی ۔ مجھے چھت بنوانے کے لیے ایک ناتجربه کار بڑھئی ملا [؟ اشاره غالبًا شوبيس كي طرف هے]'۔ يه ميرے حق ميں اچها هي هوا كيونكه اس طرح میں اپنے آپ کو پہچان لوں گی''.

هوتے ۔ وہ ان فکروں اور سوچوں میں کھو جاتی : " میں کہاں سے آئی ؟ کس راہ سے آئی، کس راستے سے جاؤں؟ سجھے کوئی راسته سجهائی نہیں دیتا۔ ٹھنڈی آھیں بھر کر ره جاتی هون، مگر مجهر اپنی حالت کا کعه يتا نهيں چلتا''.

آخر ایک دن اسے عرفان نفس حاصل ہوگیا اور وہ پکار اٹھی: ''میں نے اپنے نفس کو مارا، جس سے میرے اندر کا چراغ روشن ہوگیا۔ مجھے اپنی اصلیت معلوم ہوگئی۔ اندرکی جمک باہر نکل آئی اور سیں نے اندھیرے سیں اسے پا لیا۔ حق نے مجھے ایک حرف پڑھنے کو کہا اور فرمایا ـ اندر آ باهر نه ره ـ جب میں اندر آئی تو اس نے اپنا راز سجھ پر فاش کر دیا ۔ میں آہے میں نه رهی، اچهل اچهل کر رقص کرنر لگی اور ظاهری و باطنی اسرار سے واقف هو کر پهولی نه سمائی".

جب دوئی کا پردہ درمیان سے اٹھ گیا اور دل کے روشن آئینے میں اس کا عکس پڑا تو اسے معلوم هوا که وهی سب کچھ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ۔ اس کے بعد دنیا اس کی نظروں میں ھیچ تھی۔ اب اسے مرنبر کی خواهش تھی نه جینر کی آرزو \_ اس حالت میں اس سے چند خارق عادت باتیں ظهور میں آئیں ، جن کی بدولت وہ ساری بستی میں مشہور ہو گئی ۔ ہر کہ و سہ کی زبان پر اس کی مظلومی اور اس کی ساس کی سختی کا تذکرہ رہنے لگا ۔ عورتیں دور دور سے اس کی زیارت كو آتين اور كاؤن مين سيلا سا لگ جاتا، مگر وه اپنی هی دهن میں مست رهتی ـ وه. هجوم سے گھبراتی ، تنہائی کو پسند کرتی مہ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا اُ آپ ھی آپ گنگناتی اور ایسی باتیں کرتی کہ 🕝 سننے والے دنگ رہ جاتے، کوئی مجھے گالی دے کوئی میری غیبت کرمے یا قسم قسم کے خوبصورت پھول مجھ پر نثار کرے ۔ میں علم حقیقت کا آب حیات ہی کر توانا هو گئی هوں ـ اب نه کسی بات سے خوش هوتی هوں، نه رنجیده .

"مجھ کو لوگوں نے بدنام کیا، لیکن مجھ پر ان تہمتوں کا کیا اثر ؟ میں تو ماگھ کے سمینے میں ٹھنڈے پانی سے نہانے والی اور اساڑھ میں تہتی آگ کی گرمی برداشت کرنے والی هوں ''.

رہا ۔ وہ علائق دنیا سے کنارہ کش ھنو کر جوش جنون میں جنگلوں اور بیابانوں میں سرگرداں رھنے لگی ۔ کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو فاقوں سے وقت گزار لیا۔ اس کے دل کو کمیں قرار نه تھا، وہ کسی رہنما کی تلاش میں کبھی ہہاڑوں سے سر ٹکراتی، کبھی ویرانوں کی خاک چھانتی، کبھی دور دراز کا ممفر اختیار کرکے متبرک مقامات کی زیارت کرتی، کبھی پرندوں کے نغیر سننے کے لیے راہ میں بیٹھ جاتی، کبھی مستانه وار اٹھ کھڑی ہوتی اور نعرے لگاتی اور جذب و کیف میں اتنی محو هو جاتی که اسے اپنے تن بدن کی بھی سدھ بدھ نه رهتی ۔ اس کے اقوال سیں پٹن، مٹن، هز مکھ گنگا، کوثر ناگ اور سميرو بها لا ذكر اكثر آتا هـ.

ان دنوں راجگان هنود کا آفتاب اتبال غروب هو رها تها حکومت بدل رهی تهی اور کشمیر هزارها سال کے هندو راج کے بعد مسلمان سلاطین کے زیر نگیں آنے کے لیے ایک انقلاب سے گزر رہا تھا ۔ دیکھتے می دیکھتے هندو راج کی بساط الٹ گئی اور کشمیر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ لّله نے یوں تو بعض اور أ سے نکل کئی تھی ۔ هندو اسے آل ایشوری

مسلمان بادشاهوں کا زمانه بھی دیکھا، لیکن اس کی شہرت کا آغاز سلطان علا الدین کے زمانے میں هوا۔ تاریخ اعظمی میں لکھا ہے: "ظهورش در زمان سلطان علا الدين بود \_" تاریخ جدولی کشمیر سے بھی اس کی تصدیق هوتی هے - ۲۵۵ه / ۱۳۷۱ء میں مشہور روحانی بزرگ سید حسن سمنانی، جن کا مزار کولگام میں ہے، کشمیر میں وارد ھوسے تو لّله ان کی تعلیمات وحدت و محبت سے اس حد تک متأثر آخر اسے اپنے جذبے پر کوئی اختیار نه ہوئی که وہ بےشمار دیوتاؤں کے بجانے ہر جگه ایک هی ذات کا جلوه دیکھنے لگی ۔ وہ هر مخلوق کو خالق کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا حقدار سعجهتی اور کمهتی : "کیا سورج دنیا کی هر چيز کو روشن نهين کرتا؟ کيا وه صرف اچھے اچھے شہروں کو روشنی پہنچاتا ہے ؟ کیا ہوا ہر گھر میں داخل نہیں ہوتی ؟ يهي اشاره كاني هے، اس اصول كو سمجهو''.

اسی زمانر میں مخدوم جہانیاں جہان گشت سید جلال الدین بخاری اور امیر کبیر سید علی همدانی بهی وارد کشمیر هوے اور لُله ان کے فیوض سے بھی مستفیض هوئی ۔ اب اس کے نزدیک اپنے پرائے سب برابر تھے ۔ وہ هندو مسلمان کی تمیز چهوژ کر انسانی رشتے کو دیگر تمام رشتوں سے افضل جانتی تھی اور قادر مطلق کی خواهش کے سوا باقی تمام خواهشوں کو نجات اور سکتی کا دشمن تصور کرتی تھی۔ وہ بت پرستی کے خلاف تھی اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے کی تلقین کرتی تھی. اس کے ایسے ھی صوفیانه خیالات کی وجه سے لوگ اسے مسلمان سمجھنے لگے ۔ وہ رسم و رواج کے ظاهری استیازات کی تنگ حدود

یما لَل یوگیشوری اور مسلمان لَمل ددی یا لَلْ مَاحِی کہتے تھے، جس کے معنی ھیں بزرگ ماں؛ مگر عام طور پر وہ لَلّه ھی کے نام سے مشہور ہے، جو کشمیر میں پیار کا لفظ سمجھا جاتا ہے.

بابا کمال الدین ریشی نامه (نور الدین ولی نامه) میں لکھتے ھیں که شیخ نور الدین ولی نے کشمیری زبان میں ایک مناجات لکھی ہے، جس میں چند خدا رسیدہ بزرگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا ہے تعالی سے ان کی همسری کی التجا کی ہے ۔ اس مناجات میں انھوں نے لیاب عارفه کی بھی تعریف کی ہے اور اسے ازباب معرفت میں شمار کیا ہے .

لُلَّه ۱۸۵ه/۱۳۵۹ء میں هیرا پدور کے مقام پر امیر کبیر سیّد علی بمدانی سے ملی ۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے بیج بہاڑہ میں وفات پائی، جو سرینگر سے ۲۸ میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے ۔ صحیح تاریخ وفات معلوم نہیں ہو سکی.

لله کے اقوال کے کئی مجموعے چھپ چکے ھیں ۔ سر جارج گریرس اور بارنٹ نے پنڈت مکند رام شاستری کی مدد سے کشمیری پنڈتوں کی یادداشتوں کی بنا پر جو اقوال جمع کیے تھے، ان سے پتا چلتا ہے کہ ھندو مت کے یوگ فلسفے کا رنگ اس پر غالب تھا، مگر بعض دوسرے مجموعوں میں ایسے اقوال بھی موجود ھیں، مجموعوں میں ایسے اقوال بھی موجود ھیں، جو خالص اسلامی متصوفانه خیالات کے حامل ھیں، غالبا اسی بنا پر لل واک کے انگریز ھیں، غالبا اسی بنا پر لل واک کے انگریز شارے سر رچرڈ سی ٹمیل نے لکھا ہے کہ لل شردی کے گلام میں تصوف کی جو چاشنی پائی

جاتی هے، وہ زیادہ تر سید علی بہمدانی اور بعض دوسرے صوفیۃ کرام کی ملاقاتوں اور صحبتوں کا نتیجہ ہے ۔ عبدالله یوسف علی اپنی کتاب "تاریخ هند کے ازسنهٔ وسطی میں معاشرتی اور اقتصادی حالات' میں صفحه ۸۲ پر لکھتے هیں: وبجس مذهبی تحریک کے باعث جدید شو مت صوفیوں کے نقشبندی سلسلر کے قریب آگیا، اس کی اعلٰی مثال کشمیر کی مجذوبه لَـلّه کی تصنیف میں موجود ہے ۔ لَـلّٰه چودھویں صدی عیسوی میں هوئی هے، جب که اس کے اپنے وطن میں اسلام کی کشش عالمگیر ھو رھی تھی''۔ اس کی تصنیف کے اس عالمانه ایڈیشن (لل واكياني) كے علاوہ، جو سر جارج كريرسن نے مرتب کیا ہے، ایک منظوم انگریزی ترجمه بھی موجود ہے، جو سر رچرڈ ٹمپل نے شائع کیا ہے۔ انھوں نے اس پر نہایت قیمتی مقدمه بھی لکھا۔ ھے، جس سے ھندوستان کی چودھویں صدی عیسوی

ان ترجموں کے علاوہ ایک ترجمه اردو زبان میں بھی ہوا ہے، جو واکھیه للی ایشوری کے نام سے مقبوضه کشمیر میں ملتا ہے.

کی مذھبی نضا پر نئی روشنی پڑتی ہے.

مآخذ: (۱) معی الدین مسکین: تاریخ کبیر کشمیر (تعانف الابرار)، ۱۳۲۲ه/ س.۱۹۰۹: (۲) معمد شاه سعادت مفتی: کشمیری صالحات (قلمی)؛ (۳) معمد سیف الدین کاشمیری: تاریخ جدولی کشمیر (موجز التواریخ)، امرتسر ۱۳۲۳ه/ ۱۳۹۸؛ (۳) عبدالوهاب شائق: ریاض الاسلام (شاه نامهٔ کشمیر، یعنی منظوم تاریخ کشمیر کا وه حصّه جو بزرگان کشمیر کے حالات پر مشتمل هے) تصنیف ۱۱۵/۱۳۵۱ء (غیر مطبوعه)؛ (۵) خواجه محمد اعظم دیده مری: واقعات کشمیر (تاریخ کشمیر اعظمی)، تصنیف

(۲) بابا داود مشکواتی: اسرار الابرار (۲۰۰۱ه)؛

(۵) بابا کمال الدین ریشی: نورالدین نامه (منظوم حالات شیخ نور الدین ولی)، تصنیف ۱۲۳۵ه ۱۲۳۹ مخطوطهٔ میلا غلام احمد مهجور)؛ (۸) محمد الدین نوق: لله عارفه، لاهور ۱۹۲۹؛ (۹) وهی مصنف: خواتین کشمیر، سریسنگر ۱۹۳۰، ۱۹۳۹؛ (۱۰) محمد عبدالله قریشی: آئینهٔ کشمیر، لاهور ۱۹۳۹؛ (۱۰) شمید عبدالله قریشی: آئینهٔ کشمیر، لاهور ۱۹۳۹؛ (۱۰) المه اله ۱۹۳۹؛ (۱۰) پنئت آنند کول : The world of Lalla, The: Sir Richard Temple (۱۱) لاهبور ۱۹۳۹؛ (۱۲) پنئت آنند کول : Prophetess و Lalla Yogeshwari و Barnett و Grierson (۱۳) بنگت آند کول : Barnett و Grierson (۱۳) در الاهبور ۱۹۳۹؛ (۱۳) پنگت آند کول : Tor. G. M. D. Sufi (۱۳)

(محمد عبدالله قریشی)

لَمُنُونَه : صَنهاجه کی نسلی برادری کا
ایک بڑا بربر قبیله، جو خیموں میں رھتا تھا اور
مراکش کے جنوب کی طرف صحرا میں ان دوسرے
قبیلوں کے ساتھ بدویانه زندگی بسر کرتا تھا

قبیلوں کے ساتھ بدویانہ زندگی بسر کرتا تھا جو اپنے چہروں پر لٹام [رکے بان] یعنی نقاب ڈالے رہتے تھے [مُلَـثُمون].

لمتونه نے جو شروع میں بت پرست تھے، مسلمان مو نے کے بعد گرد و پیش کے زنگیوں کو بھی حلقه بگوش اسلام کر لیا۔ ایک عرصے تک ان میں خود مختار بادشاھتوں کے سلسلے قائم رہے، لیکن پھر ان میں بدنظمی پھیل گئی، یہاں تک که یعیٰی بن ابراھیم الگدالی نے ان پر تسلط قائم کیا۔ ابراھیم الگدالی نے ان پر تسلط قائم کیا۔ مگے گئے تو واپسی پر نقیس سے نقیه عبدالله بن مگے گئے تو واپسی پر نقیس سے نقیه عبدالله بن یاسین الگزولی کو اپنے ھمراہ لے آئے، جنھوں نے یاسین الگزولی کو اپنے ھمراہ لے آئے، جنھوں نے لمتونه کو دین اور شریعت کے اصول کی تعلیم دی۔ پھر خود سرداری اختیار کرکے تعلیم دی۔ پھر خود سرداری اختیار کرکے گدالہ اور مسونه کے همسایه قبائل کو زیر

کیا اور ان کی قیادت کرتے ہوئے مراکش فتح کیا۔
یہی عبداللہ سلطنت الموحدین کے بانی تھے،
جو مُلِّیْمُون یا لمتونه (دیکھیے المرابط) کی سلطنت
بھی کہلاتی ہے۔ سلطنت المرابط کے سقوط کے
بعد مراکش کی تاریخ میں لمتونه کا ذکر کمیں
نمیں ملتا، المبتد ماریطانیہ Mauritania کے بعض قبائل
اب تک ان کے نام سے موسوم ھیں .

مآخذ: عرب مؤرخوں نے جو باب سلسلۂ سلاطین السرابط کے لیے وقف کیا ہے، اس کی ابتدائی عبارات، خصوصاً دیکھیے(۱) ابن ابی زرع: روض القرطاس؛ (۲) ابن خلدون: کتاب العبر، طبع de Slane ، ۲۳۵، (۳) البکری: کتاب العبر، طبع de Slane ، ۱۹۱۱، (de Slane) تا ۱۹۱۸،

(G. S. COLIN)

لَمْطَه: برانی خاندان کا ایک بڑا بربر قبیله ۔ بربر نساب اس کی صحیح اصل سے ناواقف معلوم هوتے هیں ۔ وہ ان لوگوں کو فقط صنهاجه، هسکوره اور گروله کے بهائی بند (اخوان) کہتے هیں ۔ بعض کے نزدیک وہ هوارہ اور لواته کی طرح حمیری نسل سے تھے.

لمطه ان بدوی قبیلوں میں سے تھے، جو نقاب پہنتے تھے (مَلْمُون) ۔ اس قبیلے کی ایک شاخ دریا ے سزاب Mzab کے جنوب میں رهتی تھی، جس کے مغرب میں مشوفه اور مشرق میں تارگه (توارگ Tuareg) قبائل آباد تھے ۔ معلوم هوتا هے که وہ دریا ے نائیجر ہنوب میں السوس کے علاقے میں، جہاں لمطه جنوب میں السوس کے علاقے میں، جہاں لمطه قبائل گروله قبائل کی معیت میں بدویانه زندگی بسر کر رہے تھے، لمطه کوہ اطلس سے قریب بسر کر رہے تھے، لمطه کوہ اطلس سے قریب ترین علاقے میں جاگزیں تھے ۔ معقل خاندان ترین علاقے میں جاگزیں تھے ۔ معقل خاندان

ذوی حسّان میں جذب ہو گئیں، باقی ماندہ شاخیں معقل خاندان کے ایک اور قبیلے شبانات میں جا ملیں تاکہ گزولہ کی، جو ذوی حسّان سے جا ملے تھے، مخالفت کر سکیں .

لمطة السوس کے علاقے میں وادی نال کے دانے پر، جو اب وادلون کہلاتا ہے، نول یا نول لمطه کا تجارتی شہر واقع ہے، سب سے پہلی آبادی، جو صحراے اعظم سے آنے والے مسافروں کو نظر آتی ہے، یہی ہے ۔ مراکش کے متعدد حکمران خاندانوں نے اس مقام سے اپنے ناموں کے سکے جاری کیے .

سجِلماسه کے نقیه وگاگ بن زَلُو، جو ابو عمران الفاسی کے شاگردوں میں سے تھے، قبیله لمطه ھی کے ایک فرد تھے ۔ ان کے تلامذہ میں سے ایک عبداللہ بن یاسین الگزولی بھی تھے، جو المرابطه کی سلطنت کے بانی ھوگزرے ھیں .

لمطه کا علاقه لمطیه ڈھالوں کے لیے مشہور تھا، جو نول لمطه میں ھرن کی کھال سے بنائی جاتی تھیں.

مآخذ: (۱) الادريسى؛ (۲) البكرى؛ (۳) ابن خلدون: كتاب العبر، اشاريد، بذيل لعطه اور نول! (۵) ، Description: (Leo Africanus) ، صحمد الوزان (Schefer صحمد طو l'Afrique مصد العبر، ۱۳۵۲ مصرح المعاد المعاد

(G. S. COLIN)

لَمْغَانَات: مشرقی افغانستان کا ایک ضلع، جس کا بابر اکثر ذکر کرتا ہے (دیکھیے ترجمهٔ توزک، از W. Erskine، ص ۱۳۱۱، ص ۱۳۸۱، دیکھیے ترجمهٔ توزک، از Courteille، ر: ۲۸۷) ۔ اس نام کو سحض خیالی طور پر حضرت نوح می کے والد لمک Lamech سے متعلق کیا جاتا ہے.

(H. BEVERIDGE)

لِمْنَى : جزيرة لمنوس Lamnos كي نام كي

صورت یه جزیره بعیرهٔ ایجئین میں جبل اِتھوس Athos اور ایشیا ہے کوچک کے ساحل کے مابین در دانیال کے مدخل سے . ہ میل جنوب کی طرف مشرق میں واقع ہے .

ا . . . تفصیل کے لیے دیکھیے وو لائیڈن، بار اوّل، بذیل مادہ اِ

## (J. H. KRAMERS)

لنگران: (لِنكرن) صوبۂ باكو ميں اسى نام كا روسى تلفظ هے جسے كسى وقت لنگركناں روسى تلفظ هے جسے كسى وقت لنگركناں (=جہاں لنگر اندازى هو) لكھا جاتا تھا اور جس كا فارسى تلفظ لنكران اور تالشى زبان ميں لنكون هے - باكو اور انزلى [رك بآن] كے درميان چلنے والے جہاز لنكران ميں ٹھيرتے هيں، جس كا بحرى راسته كافى چوڑا هے - اس سے آٹھ ميل شمال مشرق كى طرف جزيرۂ "سرا" واقع هے، جس كا بحرى راسته بڑا عمده هے اور يہاں خراب موسم ميں جہازوں كو پناه ملتى هے [ . . . . تفصيل كے ليے ديكھير 10 لائيڈن، بار اول، بذيل ماده].

المابدین (بن العابدین (مادی ماخد: (۱) رک به تالش؛ زین العابدین (مادی (۲) بستان السیاحة، تهران ۱۹۰۵ (۲) بستان السیاحة، تهران (۲) بستان السیاحة، تهران (۲) بستان السیاحة، تهران (۲) بستان السیاحة، تهران (۲) بستان السیاحة، الاستان (۲) بستان السیاحة، الاستان (۲) بستان السیاحة (۲) بستان المیتان الاستان الاس

#### (V. MINORSKOY)

لْنُكُـه: خليج فارس كي ايك چهوڻي سي بندرگاه جو لارستان [رک به لار] اور صعرا کے درمیان واقع ہے ۔ پرائی بندرگاہ کُنگ تھی جو لنگه کے آٹھ میل مشرق میں واقع تھی۔ پرتگیزوں کا وہاں ایک کارخانه تھا۔ هرمز کھو جانے کے طویل عرصے بعد ۱۷۱۱ء تک وہ وهاں حکمران رہے ۔ زند خاندان کی فرمانروائی کے دور میں ایک ہزار جواسم عرب (بنی جاشم، جواشم، کواسم) اپنے سردار شیخ صالح کے ساتھ راس الخیمه (عمان) سے آئے اور ضلع جہانگیری کے کلائٹر سے لنگہ لے لیا۔ ۱۸۸۷ء میں ایرانی حکومت نے لنگه پر قبضه کر لیا اور آخری سوروثی شیخ قازب نامی کو جلا وطن کرکے تہران بھیج دیا ۔ موجودہ آبادی ملی جلی قسم کی هے جس میں عرب، ایرانی، هندو اور افریقی شامل هیں ۔ لنکه میں ساحل پر گھاٹ هیں جہاں مقامی آمد و رفت کے لیر کشتیاں جلتی هیں ۔ بندرگاه خاصی مصروف رهتی ہے۔ لنگه کے پیچھے کی طرف پہاڑ ساڑھے تین هزار سے لے کر چار ہزار فٹ تک بلند ہوتے چلے گئے میں ۔ ان کی وجه سے عقبی علانے تک

رسائی مشکل ہے۔ لار لِنگه سے ہم فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے.

#### (V. MINORSKY)

لسواء: ع؛ بمعنی علم؛ جهندا؛ سشت از لوی •

السینا) - ترکی زبان کی سرکاری اصطلاحات کی روسے اس سے مراد وہ انتظامی حلقہ ہے، جس میں بہت سی لوائین سل کر ایک ولایت (صوبه) بنتی ہے ۔ یہ صوبہ قضا (اضلاع) پر مشتمل ہوتا ہے ۔

لوا (انتظامی اعتبار سے) بڑی حد تک فرانس کے طوا (انتظامی اعتبار سے) بڑی حد تک فرانس کے جهندا؛ [صوبے کا ضلع، ولایت]) کا بھی مترادف جهندا؛ [صوبے کا ضلع، ولایت]) کا بھی مترادف ہے اور اس کے پہلو بہ پہلو استعمال ہوتا ہے ۔

لوا متصرف کے زیر انتظام ہوتا ہے، لہذا اس کا نیسرا نام متصرف لک ہے ۔ لوا کا انتظامی ادارہ مملکت عثمانیہ کے ابتدائی آیام کی یادگار ہے، لیکن اس کی تشکیل جدید سلطان محمود ثانی کے عہد میں ۱۸۳۸ء میں عمل میں آئی تھی.

(جدید عربی زبان میں لوا جرنیل کا هم معنی هے).

مآخذ: (۱) المنجد، بار دوم، پیرس ۱۸۰۳، ۱: ۳۳، ۵: [(۲) المنجد، بذیل ماده] .

#### (CL. HUART)

لَـوَاته: بَتر خاندان کی ایک بربری نسلی ، ایک بربری نسلی ، ایرادری جس کا مورث اعلیٰ جس کے نام سے وہ

موسوم هیں، لوا کوچک بن لوا بزرگ بن زَحیک تھا ۔ این حزم نے بعض بربر نسابون کی راے نقل کی ہے جو لواته کو سدارته اور سزاته کی طرح قبطى الاصل سمجهتے هيں، ليكن ابن خلدون اس خيال سے متفق نہیں۔ بعض کہتے ھیں کہ لواتہ، هوارہ اور لمطه سمیت حمیری الاصل تھے۔ بہرحال اغلب یه معلوم هوتا ہے که لواته کا سب سے پرانه وطن شمالی افریقه کا مشرقی حصه تها \_ وه مصر میں شمال کی طرف اسکندرید اور قاهرہ کے درمیان اور جنوب کی طرف نخلستانوں میں اور الصعید میں پائر جاتر تھر ۔ کچھ لواتہ برقہ کے علاقر میں بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مغرب میں وہ جبل لواته (قابس اور صفاقس Gabes and Sfaax کے جنوب) میں رہتے تھے اور غالبًا یہی وہ شاخ ہے جس کا Corippus نے lloguaten یربر: الواتن کے نام سے ذکر کیا ہے۔ بعض بجایه (Bougie) کے نواح میں اور Tiarat (تا ہرت) کے جنوب کے علاقر میں آباد تھے جہاں انھوں نے اباضیوں کے سلحداند عقائد اختیار کو لیر تھے ۔ مراکش میں لواته تادلا میں (زنارہ شاخ) فاس کے جنوب میں اور طنجہ اور ارزله (Arzila) کے درمیانی علاقر میں رهتر (بستے) تھے۔

(G. S. COIIN)

لُوْح: (عربی)؛ لکڑی کا تخته، هر پهیل هوئی چوڑی لکڑی یا هڈی، لکھنے کی تختی۔ پہلے معنے قرآن پاک کی سورت ہرہ ([القبر]: سی ملتے هیں جس میں کشتی نوح کو ذَاتَ اَلُوْاح کے نام سے پکارا گیا ہے۔ لوح کے دوسرے معنی یعنی وہ شے جس پر لکھا جائے

مثلًا لوح [احكام خداوندى]، سورت ، [الاعراف]: المدان ، العراف المدان ، العراف المدان ، العرب من ملت هي جن مي المران العرب، بذيل ماده .

الدوات واللّوح (بخاری، تفسیر القرآن، سورة النسآه (بم)، باب ۱۱۸ همارے زمانے کے کاغذ اور روشنائی کے مماثل هیں ۔ اس کا اطلاق حدیث میں ''مابین اللّوحین'' کے الفاظ میں مکمل قرآن پر هوا هے، یعنی وہ شیے جو تختول کے درمیان موجود هے (بخاری، کتاب التفسیر، سورة ۹ ه، باب بم؛ کتاب اللّباس، باب بم (بحیر مابین الدّقین کہا گیا (بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب به) ۔ اللّوح سے سراد وہ تختی بھی هے جو عالم قدس میں رکھی هے اور جسے سورة می [البروج]: ۲۲، میں لوح محفوظ کہا گیا هے ۔ اس آیت کی رو سے اس لوح کو عمومًا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حفاظت سے عالم قدس میں رکھی هوئی هے .

تفاسیر میں سورہ ہو [القدر]: ۱، کی شرح میں بھی لوح کا ذکر ہوا ہے: ''اس کو (قرآن کو) لیلة القدر میں نازل کیا''۔ اس آیت کا اشارہ یا تو اس اولین وحی کی طرف ہے جو آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم پر نازل ہوئی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، سب سے زیریں آسمان پر اتارا گیا.

چونکه لوح قرآن مجید کا اصل نسخه ہے اس لیے وہ بعینه آم الکتب ہے ۔ مشیت حق کے تمام فیصلے بھی قلم سے لوح پر لکھے گئے میں [رک به قلم] ۔ یه دو مختلف تصور هیں بعنی لوح تقدیر اور لوح محفوظ ۔ ان کے مابین امتیاز کرنا ضروی ہے ۔ سورت اعراف میں ہے : و کَتَبْنَا لَهُ فِی الْالْوَاح مِنْ کُلِّ شَیْ،

مَأْخِذُ : تَنَاسِيرِ القرآنِ مِينَ مَعَلَقَهُ آيات.

### (A. J. WENSINCK)

لودى: ( = لودهي) افغانستان کے غلزئی قبیلے کی ایک شاخ کا نام ۔ محمود غرنوی کے هندوستان پر حملے سے قبل اس قبیلے کا خاندان ملتان میں آباد ہوچکا تھا کیونکہ ہ...ء میں اس پر ابولفتح داود حکومت کرتا تها اور یه شیخ حمید لودی کا پوتا تھا جس نے یہاں سکونت اختیار کی تھی، لیکن اس قبیلے کی اھمیت دراصل فیروز تغلق کے زمانے سے شروع هوتی ہے جبکہ اس قبیلر کے کچھ افراد ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئر اور تھوڑے ھی دن میں سیاست کے اُندر داخل ہو گئے ۔ تغلق حکوست کے خاتمے کے بعد دولت خاں لودی نے تخت حاصل كرنے كے ليے خضر خان [رك بان] سے مقابله كيا ـ ملتان کے گورنر سلک سردان دولت کے ھاں ملک بهرام لودی اور اس (ملک بهرام لودی) کا سب سے بڑا لڑکا سلطان شاہ ملتان میں خضر خان کے یماں ملازم تھا ۔ ۱۲ نومبر ہ . ۱۵ کی لڑائی کے ہمد جس میں خضر خان نے ساّو (اقبال خان) کو شكست دے كر قتل كيا، سلطان شاه كو اسلام خان کا خطاب اور فوجی خدسات کے صلے میں سرھند

کا علاقه بطور جاگیر سلا۔ اس علاقے میں اس نے اپنے چاروں بھائیوں سمیت بود و باش اختیار کی اور بارہ ہزار سوار کا ایک لشکر اکٹھا کر لیا جس میں سب سے زیادہ تعداد اس کے اپنے هی قبیلے کے لوگوں کی تھی ۔ اپنے حقیقی بھائی کالا کے لڑکے بہلول کو (جسے هندوستان میں عام طور پر بہلول کہا جاتا هے) اسلام خان نے اپنے لڑکے قطب خان کو نظر انداز کرتے ہوے ستبنّی کر لیا اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ۔ قطب خان بھاگ کر دہلی چلا گیا اور محمد شاہ سید کی ملازمت اختیار کر لی اور اس سے کہا که میرے رشتے دار حکومت کے لیے خطرناک هیں ؛ چنانچه محمد شاه نے ان کے خلاف ایک فوج روانہ کی، آن كو شكست هوئى اور وه پهاريوں ميں بهاگ گئے، لیکن فورًا هی پلٹے، اپنے متبوضات کو واپس لیا اور ساڈھورے کے قریب حسام خان وزیر کو شکست دی ۔ ۲۳،۱۵ میں دہلی کو محمود خلجی دوم فرمانرواے مالوہ کی طرف سے خطره لاحق هوا ـ محمد شاه نر ببهلول سے مدد مانگی ہاس نے مطالبہ کیا کہ میرے دشمن حسام خان کو قتل کیا جائے اور اس کی جگہ إ سيرے دوست حميد خان کو وزير بنايا جائے۔ بادشاہ نے جو اس وقت ہے بس تھا اس کی یہ ا شرطین مان لیں اور بہلول اپنی سپاہ لے کر دہلی کی طرف چل پڑا اور وھاں پہنچ کر ساری فوج کی قیادت سنبھال لی ۔ مالوے کی فوج سے جنگ فیصله کن نه هوئی ـ اتنے میں محمد شاہ کو اطلاع پہنچی که اس کے دارالسلطنت میں شورش برہا هو گئی ہے؛ چنانچہ اسے وہاں واپس جانا پڑا۔ ادھر بهلول کو حکومت کا نجات دهنده تسلیم کر کے خان خاناں کا خطاب دیا گیا اور آسے پنجاب کی حکومت عطا هوئی ۔ تھوڑے هی دن بعد اس

نے محمد شاہ کے ساتھ ایک جھگڑا کھڑا کرلیا اور اسے دہلی میں محصور کر لیا ، لیکن شہر پر قبضه کرنر سے پہلر هي سرهند واپس جلا گيا۔ ١٣٣٣ - ١٣٣٣ ع مين محمد شاه كا انتقال هو كيا اور اس كا لؤكا عالم شاه اس كا جانشين هوا، مگر یه ایک کمزور بادشاه تها . ایک مختصر اور مضطرب دور حکومت کے بعد وہ دہلی سے بدایوں . چلا گیا اور وهان بطور گوشه نشین سکونت پذیر هوا ـ یه سن کر بهلول نر دبهلی کی طرف کوچ کیا اور عالم شاہ اس کے حق میں تخت سے دستبردار هو گیا۔ ۱۹ اپریل ۱۹۹۱ء کو بھلول تخت نشین هوا اور ۳۸ سال تک حکوست کرتا رها ـ اس کے بعد ۱۷ جولائی ۱۸۹۹ء کو اس کا لڑکا سکندر تخت پر بیٹھا جس نر ۱۲ نومبر ۱۵۱۵ء تک حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا ابراهیم بادشاه هوا۔ اسے ۲۲ اپریل ۲۵۰۱ء کو پانی پت کے میدان میں بابر نر شکست دے کر قتل کیا .

مآخل: (۱) نظام الدین احمد: طبقات آگبری: (۲) خانی خان: منتخب التواریخ، مرتبه و مترجه جی ـ ایس ـ ای ـ رینکنگ، در ایشیاتک سوسائشی آف بنگال کی سلسلهٔ مطبوعات هند ؛ (۲) محمد قاسم فرشته: گلشن ابراهیمی، بمبئی ۱۸۳۷ء.

(T. W. HAIG)

لُورِقَه: (یا لُوته)؛ [مشرقی اندلس میں صوبهٔ مرسیه کا ایک شهر جو دریاے سنگونیره کے داهنے کنارے پر واقع ہے]۔ یه زمانهٔ قدیم کا Iluro (الورو) یا رومن عہد کا Heliocroca ہے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں یه تدمیر [رک بان] کوره کا حصه تھا اور اپنی زمین کی زرخیزی اور معدنی دولت اور اهم جنگی مقام هونے کی وجه سے مشہور تھا۔ اس کا حصن [آتله]

اندلسیه بهر میں مضبوط ترین قلعه تھا۔ یه آکوہ کانو (Sierra de Cano) کے دامن میں] سطح سمندر سے ۱۲۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور دریا کے Guadalcitin کی تمام گزرگاہ پر مشرف ہے ۔ عربوں کے عہد حکومت میں اس کی قسمت مرسیه سے وابسته رهی اور ۱۲۹۹ء میں دویارہ عیسائیوں کے قبضے میں آگیا.

مَآخَلُ: (۱) الْأَدْرِيسى: مِنْهُ الْأَنْدَلُسِ، مِنَنَ، صَ
: (۲) الْأَدْرِيسى: مِنْهُ الْأَنْدَلُسِ، مِنَنَ، صَ
: (۲) برجمه ۲۹۹؛ (۲) ياقوت: مُعْجَمُ الْبُلْدَانَ، ١٩٦

Document iné.lits: E. Lévi Provençal (۲) برس سنه ١٩٦٤، بمدد اشاریه؛
(۳) محمد عنایت الله: اندلس کا تاریخی جغرافیه، ص
[(۳) محمد عنایت الله: اندلس کا تاریخی جغرافیه، ص

# (E. LÉVI-PROVENÇAL)

لوشه: (Loja)؛ أندلس كا ايك جهوثا سا شہر جو غرناطه سے ہ سیل جنوب مغرب کی جانب، دریاے جبل Gemil کے بائیں کنارے پر، سفید چونے کے ایک شاندار پہاڑ Periquetes کے دامن میں واقع ہے ۔ اس وقت اس کی آبادی ٠٠٠٠٠ سے کچھ کم ہے، لیکن معلوم ہوتا ھے کہ عربوں کے عہد میں اب سے زیادہ بارونق تها \_ يه مشهور و معروف ابن الخطيب لسان الدين [رک بان] کی جانے پیدائش ہے اور اس نے اس کا بہت پرجوش تذکرہ لکھا ہے ۔ وھاں اب بھی اس حصن کے آثار قدیمه نظر آتے هیں، جو عربوں کے وقت شہر کے تمام منظر پر حاوی تھا۔ خلیفه عبداللہ بن محمد کے زمانر (۲۸۰) مردع) میں اسے نئے سرے سے آباد کیا گیا۔ یه شهر جسے "مفتاح غرناطه" کها جاتا تھا [تقريبًا آلھ سو برس مسلمانوں کے قبضے میں رہنے کے بعد] مممرء میں عیسائی حکمرانوں کے زیر نگیں

مَآخَدُ : (١) ياقوت : معجم البلدان، ٢ : ٣٣٣ ؛ Descripcion del reino de Granada: F. Simonet (r) غرناطه ١٨٤٢ع، ص وه تا ٩٩٠ [(٣) محمد عنايت الله: اندلس كا تاريخي جغرافيه، ص ٢٠٠١] .

# (E. LÉVI-PROVENÇAL)

﴿ حضرت الوط : حضرت لوط عليه السلام الله تعالى كے جليل القدر پيغمبر اور حضرت ابراهیم علیه السلام کے بھتیجے اور آزر (تارح) کے ہوتے تھے - آزر کے تین بیٹے تھے: ناحور، ابراهيم اور هاران (بقول ابن حزم: هارون، ديكهي جمهرة انساب العرب، بعدد اشارید) ۔ حضرت لوط" کا نسب نامه یوں ہے: الوط بن هاران بن آزر (=تارح) - حضرت لوط جنوبی عراق کے قدیم شہر آور UR میں پیدا ھوئے ۔ حضرت ابراھیم علی مولد بھی یہی شہر (آور) تھا۔ یه شہر دریامے فرات کے کنارے بابل اور نینوا سے بھی پہلے آباد تھا ۔ اس کا معل وقوع اس جكه تها جهان آج كل تل العبيد واقع هے \_ برطانوی عجائب خانے (برٹش میوزیم) اور امریکه کی فلاڈلفیا یونیورسٹی کے عجائب خانے کی ایک مشترکه اثری سهم نے بیسویں صدی کے اوائل میں تل العبید کی کھدائی کا کام شروع کیا اور سات آٹھ ہرس کی محنت کے بعد یه شہر نمودار هو گیا۔ اس اثری انکشاف سے قرآن مجید اور انبیاے کرام" کے متعدد گوشوں اور بابلی تہذیب و ثقافت کے کئی پہلووں پر مزید روشنی پڑنے کا امکان ہے.

حضرت لوط نے حضرت ابراہیم علی آغوش تربیت میں نشوونما پائی اور اکثر و بیشتر انھیں کی رفاقت میں رہے ۔ جب حضرت ابراھیم " . نر آور سے حاران کو هجرت کی تو حضرت لوط"

حضرت ابراهیم علی ساتھ آباد هو گئے ۔ جب وهال تحط پڑا تو حضرت ابراهیم از مصر کا رخ کیا، اس وقت بھی حضرت لوط ا ان کے رفيق سفر تهر.

حضرت لوط ان سابقون أولون مين سے هين جو حضرت ابراهيم " پر پهلے پهل ايمان لائے ـ قرآنَ مجيد مين ارشاد ربّاني هے: فَالْمَنْ لُمَّهُ لُـوْطً وَقَالَ إِنِّي سُهَاجِرُ إِلَى رَبِّي اللهِ (٢٩ [العنكبوت]: ۲۹)، یعنی لوط نے ان کی تصدیق کی اور (ابراهیم") بولے که میں اپنے پروردگار کی طرف ترک وطن کرکے چلا جاؤں گا.

قیام مصر کے دوران میں حضرت لوط نے حضرت ابراهیم کے مشورے سے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیر شرق اردن کے علاقهٔ سدوم اور عاموره ( = عموره) كو پسند فرمايا .. يه علاقه اس عهد میں نهایت سرسبز اور شاداب تها ـ سدوم و عاسوره کی بستیال اس جگه آباد تهیں جہاں اب بحر میت یا بحر لوط واقع ہے ۔ یہ سارے کا سارا حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر بارونق اور شاداب بستیال آباد تھیں ۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اس سرزمین کا تخته الث دیا گیا ۔ سخت زلزلوں اور بھونچالوں کی وجه سے یه زمین تقریباً چار سو میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا ۔ اسی وجه سے اس کا نام بحر لوط اور بحر میّت مشهور هو گیا .

علاقة سدوم و عاموره مين جو قوم آباد تھی وہ اپنی بد کرداریوں اور نازیبا حرکتوں کے باعث آج بھی دنیا میں بدنام و رسوا ہے ۔ الملاق سوز غير فطرى گيراهي انفرادي اور ١ شخصی حدود سے نکل کر قوسی کردار بن جکی جھی ان کے همراه حاران چلے گئے اور وهیں ا تھی ۔ قرآن مجید نے اس بستی اور وهاں کی

قوم كا حال بهي بيان فرمايا هے: وَلُـوطُـا اَتَّـيـنــهُ حَكُمًا وعِلْمًا ونَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الْسَيَ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثِ اللَّهِمْ كَانُوا قَوْمَ سُودُ فسيقينن ( ٢١ [الانبيام] : ٣٠)، يعني لوط كو هم نے حکمت اور علم عطا کیا اور هم نے انھیں اس ہستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے ھی بدکار تھے۔ دوسری جگه ان کی بداعمالی کا یون ذکر فرمايا: ومِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتُ الْ (۱۱ [هود]: ۵۸)، يعني يه لوگ پهلے هي سے بدکاریاں کرتے تھے۔ اس بدکاری اور برائی کی مزید تشریح کرتسے ہوے قرآن مجید میں ارشاد فرمايا: وَلَـُوطُنا أَذْ قَنالَ لِنَقُومُهُ أَتُناتُنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبِقَكُمْ بِهَا مِنْ أَمَد مِنْ الْعُلَمِينَ ٥ النُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُون النِّسَاء بَلَ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونُ ٥ (٤ [الاعراف]: ٨٠ و (۸۱)، یعنی (هم نے) لوط ا (کو بھی بھیجا) جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اربے! تم تو ایسا برحیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے دنیا جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شهوت رائی کرتے هو ۔ حقیقت یه هے که تم حد سے گزر جانے والے لوگ ھو ۔ قرآن سجید نے مزید وضاحت کرتے ہوے فرمایا : اُیٹُکُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيُّلُهُ وَ تَمَاتُمُونَ فَي نَادِيكُم الْمُنْكَرَ الْمِنْجُوت]: ۲۹)، یعنی کیا تم (لذت کے لیر) مردوں کی طرف دوڑتے ھو اور (مسانروں) کی رھزنی کرتے ھو اور اپنی مجلسوں میں نازیبا و ناپسندیدہ حرکتیں كرتر هو.

بداخلاقی کے علاوہ ایک نہایت خبیث عمل اور بد کرداری میں مبتلا هو گئی ۔ قوم لوط اپنی نفسانی خواهشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجاے اُسرد لڑکوں سے اختلاط رکھتر تھر ۔ قوم لوط اس بد کرداری اور غیر فطری عمل کی موجد تھی ۔ اس وقت تک دنیا میں اس بدعملی کا رواج قطعا نه تها ـ قوم لوط هي نے دنيا ميں پهلی مرتبه اس فعل بد کو اختیار کیا اور اسی وجه سے اس کا نام ''لواطت'' مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ اہل سدوم (یعنی قوم لوط) کی. یه بھی عادت تھی که وہ باهر سے آنر والر سوداگروں اور تاجروں کو نئے نئے متھ کنڈوں سے لوك ليا كرتے تھے ـ بداخلاتى ، فسق و فجور اور ظلم و جور کے لیے قوم لوط جو حربے استعمال کرتی تھی حضرت لوط نے اپنی قوم کو ٹوکا اور ان سب برائیوں سے روکا - قرآن مجید کے الفاظ ملاحظه هول:

اذ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوطُ اللَّا تَتَّقُونَ } انْمَى لَكُمْ رَسُولُ أَسِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ الْطِيعُونَ ۗ \$ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ انْ أَجْرِي الَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ لَمَّ اتَّاتُّونَ الذُّكُرَانَ مِنَ ٱلعَلَمَيْنَ لَا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مُّن أَزْوَاجُكُمْ \* بِلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ ٥ قَالُوا لَـن لم تنته يلوط لتكون من المحرجين ٥ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ 5 رَبِّ نَجِّنِي و أهلي مسما يعسملون ٥ (٢٦ [الشعراء] : ١٩١ تا 179)، یعنی جب که ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ سیں تمھارے لیے ایک امانتدار پیغمبر هون، سو الله سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس پر کچھ صله حضرت لوط کی قوم تمرد، سرکشی اور انہیں مانکتا؛ میرا صله تو بس پروردگار عالم کے

ذبتے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمھارے پروردگار نے جو تمھارے لیے بیویاں پیدا کی میں انھیں چھوڑ دیتے ہو۔ در حقیقت تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ لوگ بولے که اے لوطا! اگر تم باز نه آئے تو تمھیں شہر بدر کر دیا جائے گا۔ لوطا نے کہا میں تمھارے کام سے جائے گا۔ لوطا نے کہا میں تمھارے کام سے دی پروردگار! مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام سے جو یه کرتے ھیں نجات دے.

حضرت لوط نر هر عمده طریقر سے اور انہایت نرمی کے ساتھ اپنی قوم کو سعجھانے کی هر ممکن کوشش کی - انهیں بےحیائی کے کاموں سے باز رہنے کو کہا اور ان کی بدکرداریوں کی مذمت کی ، مگر ان کی نصیحت و موعظت نے ان كى قوم كوكوئى فائده نه پهنچايا ـ الثا انهون نے اپنے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور پاکبازی کی طنز کی اور ان کو ملک بدر کرنے کا حکم صادر كر ديا \_ مَّا كَانَ جَوَابٌ قَوْسَةَ الَّا أَنْ قَـالُـوْا أخرجوهم من قريتكم الهم أتاس يْتَطَهُرُونَ ( \_ [الاعراف]: ٨٦)، يعنى ان كى قوم سے کوئی جواب بن نه پڑا اس کے سوا که ﴿ أَيِسَ مِينَ كَهِنِ لَكُمْ كُهُ انْهِينَ ابْنَى بَسْتَى سِے نکال دو، یه لوگ بڑے پاک صاف بنتے میں۔ بات یه ہے که قوم لوط نے حضرت لوط اور ان کے خاندان پر پاکبازی کی طنز کی اور کہا کہ ہم ایسے ناہاک لوگوں میں ان پاکبازوں کا کیا کام۔ ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو ۔ اس پر بھی حضرت لوط منے بند و موعظت اور نصیحت و وعظ کا سلسله جاری رکھا تو منکرین کا غیظ و غضب اور بھڑکا اور برسلا کہنے لگے کہ جو عذاب لانا یے، لے آؤ: قَالُوا انْسِنَا بِعَدَابِ اللهِ إِنْ كَنْتَ

سن المصدقين ٥ (٩ ٦ [العنكبوت]: ٩ ٦)، يعني وه كَافر بولي كَهُ اكر تم سچے هو تو الله كا عذاب ھم پر لر آؤ ۔ اس کے جواب میں حضرت لوط<sup>4</sup> نے اللہ تعالٰی سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! ان بد کردار اور شرارت پسند لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما ۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرما لی اور فرشتے بھیجے تاکه وہ ساری بستی کو تباه و برباد کر دیں ۔ مفسرین کا قول هے که یه فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تهر جو نهایت حسین اور خوشنما انسانی شکل و صورت میں نمودار هوہ ۔ وہ پہلے حضرت ابراهیم ع پاس گئے اور انھیں حضرت اسحق ا کی پیدائش کی خوش خبری دی اور ساتھ هی يه بھی سنایا کہ هم سدوم اور اس کے گرد و نواح کی بستی کو ھلاک کرنے جا رہے ھیں، کیونکہ وھاں کے باشندے ظلم و بدکاری اور فسق و فجور میں حد سے بڑھ گئے ھیں ۔ حضرت ابراھیم " نهایت حلیم الطبع، دردمند اور رحدمدل تهر، اس لیے انھوں نے فرشتوں کو بعث و جرح کے ذریعے بستی ہلاک کرنے سے روکنا چاہا۔ بالآخر کہ دیا که اس بستی میں تو حضرت لوط بھی موجود هیں۔ اس پر فرشتوں نے جواب دیا که همیں معلوم ھے کہ وہاں کون کون لوگ آباد ھیں ۔ ھم حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے؛ البته ان کی بیوی عذاب میں مبتلا هونے والوں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی (۹ ۲ [العنکبوت]: . ۳ تا ۳۷) ۔ جب حضرت ابراهیم منے اصرار کیا تو فرشتوں نے کہا که ابراهیم! اس معاملے میں دخل نه دو \_ تمهارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے۔ ن پر عذاب آ کر رھے گا۔ یہ عذاب كسى صورت ثل نهين سكتا (١١ [هود]: ۹۹ تا ۲۷) - جب فرشتے حضرت لوط کے ہاس

انسانی شکل میں پہنچے تو وہ ان فرشتوں کے آنے سے بڑے غمگین اور تنگدل ہوے اور کہنے لگے کہ آج بڑی مشکل درپیش ہے۔ جب ان کی قوم نے سنا کہ حضرت لوط کے پاس خوبصورت اور خوش شکل مہمان آئے ہیں تو وہ بڑی نیت سے دوڑتے ہوئے آئے ۔ حضرت لوط نے ہر چند اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، لیکن وہ بد کردار بات سمجھنے پر بالکل آمادہ نہ ہوئے بالآخر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلّی دی کہ بالآخر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلّی دی کہ فرشتے ہیں ۔ یہ بدکار لوگ آپ کو کوئی گزند فرشتے ہیں ۔ یہ بدکار لوگ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے ۔ آپ راتوں رات یہاں سے نکل خوائے ۔ آن پر صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے جائیے ۔ ان پر صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے

الله تعالی کے عذاب کا وقت آ گیا ۔ حضرت لوط عکم البی سے سرشام سدوم شہر سے نکل گئے۔ ان کی بیوی راستے ھی سے واپس صدوم لوف آئی ۔ رات کے آخری حصے میں ایک هیبت ناک آواز سنائی دی جس نے شہر سدوم کو ته و بالا کر دیا۔ پھر ماری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی ہارش هوئی جس نے سدوم اور اهل سدوم کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا ۔ اس کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں درج هیں (دیکھیے (۱۱ [هود]: ٨٢ و ٨٣)؛ (١٥ [الحجر]: ١٥ تا ٢٦؛ (٢٦ [الشعراء]: ١٦١ تا ١١٥) ـ الله تعالى نے اپني خاص رحمت سے حضرت لوط" کو، ان کے گھر والوں کو اور اھل ایمان کو اس خوفناک عذاب سے بچا لیا، البته ان کی بیوی نے کفر والوں کا ساتھ دیا، لہذا وہ بھی منکرین کے ساتھ عذاب الٰہی کا نشانه بنی اور انہیں کے ساتھ ہلاک و تباہ ہوگئی. حضرت لوط" نے تبلیغ دین کے سلسلے میں

هر قسم کے مصائب وآلام برداشت کیے اور دشمنان دین کے ظلم و جور کے مقابلے پر صبر و استقابت کا مظاهره کیا اور هر معاملے میں اللہ تعالی کی ذات پر بھروسا کرتے هوے تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے۔ حضرت لوطا کی بیٹی حضرت شعیب کی دادی تھیں اور ایک بیٹی حضرت ایوب کی دادی تھیں اور ایک بیٹی حضرت ایوب کی والدہ (ابن قتیبه: کتاب المعارف، ص ۲ م و ۲ م).

مآخذ: (۱) قرآن مجید، بمواضع کئیرہ؛ (۲) تفاسیر عربی و اردو، بحوالۂ آیات مذکورہ درمتن ؛ (۳) بائیبل، کتاب عربی و اردو، بحوالۂ آیات مذکورہ درمتن ؛ (۳) بائیبل، کتاب جلد اول؛ (۵) محمد حمیل احمد : انبیاے قرآن، جلد. اول؛ (۵) محمد حمیل احمد : انبیاے قرآن، جلد. اول؛ (۵) ابن کئیر : البدایة والنهایة، ۱ : ۱ ۲ م ۱ ببعد؛ (۵)

(١٠) الكسائى: قصص الانبياء؛ ١١) ابن قتيبه، كتاب المعارف، طبع ثروت عكاشة، مصر ٩٩٩٩.

الثعلبي: قصص الأنبياء (=عرائس المجالس)، مصر ١٧٨٢.

(٨) عبدالوهاب النجار: قصص الانبياه؛ (سصر ٣٣ م ع : (٩)

الطبرى : تاريخ الرسل و الملوك، ١ : ٢٥٠٠ تا ٢٠٠٠

(عبدالقيوم)

لُوط بن يحي<sup>ل</sup>ى : رَكَ به ابو مِخْنَف.

لَّوْ لُوْ رَ ( ) ؛ حاكم حلب سيف الدوله كا غلام اور اس كے بيٹے سعد الدوله اور ہوتے سعيد الدوله كا وزير - مؤخرالذكر كے قتل كے بعد وہ اس كے لڑكوں كا سرپرست اور مهه م س. ١ء تا ٩٩٩ه/ ٨٠. ١ء ميں فاطمی خلفا كے زير اقتدار حلب كا خود مختار حكمران تھا (رك به حمدان (بنو)، مع مآخذ) - [لؤ لؤ نے ٩٩٩ه ميں وفات پائی (احمدالسعيد سليمان: تاريخ الدول الاسلامية،

(۲) حلب کے سلجوق سلطان رضوان کا خواجه سرا اور معتمد علیه مشیر تھا۔ سلطان رضوان۔

نے ۵۰۰ه/ ۱۱۱۳ء میں انتقال کیا تو لؤلؤ اس کے لڑکے الی ارسلان اخرمن ( = گونگا)

کا اتابک بن گیا ۔ الب ارسلان نے تمام امور سلطنت لؤلؤ کے سپرد کر دیے۔ وہ خود بھی بڑا ظالم اور سفاک تھا جس کی وجہ سے تمام درباری اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس وجه سے وہ ایک سازش کا شکار ہوگیا جس میں لؤلؤ کا بھی ھاتھ تھا۔ کاروبار سلطنت پر مضبوط گرفت رکھنے کے لیے اس نے الپ ارسلان کے چھر ساله بھائی سلطان شاہ کو تخت نشین کر دیا ۔ اس نے برامے نام مرہ ۱۱۲۳ء تک حکومت کی ۔ اس زمانے میں سارے ملک میں بدنظمی پھیلی رهی (رک به حلب) - اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے لؤلؤ صلیبیوں، شامی اتابکوں اور سلطان محمد سلجوتی کی باهمی آویزشوں سے الگ رہا ۔ اس نے سلطان سحمد سلجوتی کو حلب دینر کا وعده کر لیا، لیکن خفیه طور پر طغتگین اتابک دمشق اور حاکم ماردین ایلغازی سے مدد حاصل کرنے میں لگا رھا۔ دوسری ،طرف ان کو طاقتور هوتا نهیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ صلیبیوں سے ان کی مخبری كرتا رها اور وه مسلمانون كو شديد نقصان بہنجاتر رہے ۔ طغتگین کی رساله فوج کی مدد سے وہ حلب پر قابض رھا۔ فوج کی تنعواہ ادا کرنے کے لیے اس نے اپنے وزیروں اور حلب کے خوشحال تاجرون كا آخرى قطرة خون بهي نجور لیا۔ وہ سازشوں کے ڈر کے مارے قلعے سے باھر نمیں جاتا تھا۔ . ۱ مھ/ ۱۱۱ء میں اسے اپنا خزانه ایک دوست کی تحویل میں دینے کے لیر ہا ہر نکلنا پڑا تو اس کے حفاظتی دستے کے ترک سپاھیوں نے حملہ کرکے اسے قتل کر دیا ۔ اتھوں نے یه حزانه هتیا لیا اور حلب پر بھی احانک حمله کرنا چاها، لیکن فوج کے ایک دستے نے انہیں شکست دی اور لوٹا ہوا مال

چھین لیا ۔ صلیبی جنگوں کے ابتدائی زمانے میں شام میں ابتری پھیلی هوئی تھی، جس کی نمایاں مثال لؤلؤ تھا ۔ اس ابتری اور بدنظمی کا خاتمه نور الدین کی طاقتور اور باصلاحیت شخصیت نے کیا.

مآخذ: (۱) دیکھیے مآخذ آو، بذیل حلب؛ (۲)

Silver مآخذ: (۱) دیکھیے مآخذ آو، بذیل حلب؛ (۲)

Beltrage zur Geschichte der: Röhricht به de Sacy

در Ton (۲۳۳: ۱ 'Kreunzzüge بران ۱۸۵۳ او ۱۸۵۰ او ۱۸۵۳ او ۱۸۵۳ تا ۱۹۵۱ و ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰

#### (M. SOBERNHIEM)

لَوَّلُو: [بن عبدالله الاتابكي]، بدر الدين . ابو الفضائل المملكه الرحيم، اتابك موصل ـ لؤلؤ نورالدین زنگی ارسلان ساه اول کا غلام تھا اور اس کے مزاج میں بڑا دخل رکھتا تھا۔ جب نور الدین نے بسترمرگ (ع. ۹ م ۱۲۱۱-۱۲۱۱) پر اپنے لڑکے الملك القاهر عزالدين مسعود كو اپنا جانشين نامزد کر دیا تو اس نے لؤلؤ هی کو متولی سلطنت مقرر کیا اور موصل کے نزدیک العقر اور شوش کے دونوں قلعے اپنے چھوٹے لڑکے عمادالدین زنگی کو عطا کر دیم ـ اواخر ربیع الاول ه ۲۱ ه/ جون ١٢١٨ء مين الملك القاهر نے اپنے ثابالغ لڑ کے نورالدین ارسلان شاہ کو اپنا جانشیں اور لؤلؤ كو نگران سلطنت بنا كرانتقال كيا ـ جب سال مذکور کے ماہ رمضان (دسمبر ۱۲۱۸ء) میں عمادالدین نے العمادیه کے قلعے پر قبضه کر لیا تو لؤلؤ نے اس کے خلاف فوج کشی کی۔ لؤلؤ کی فیوج نے العمادیہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن اسر ناکام واپس آنا پاڑا۔ عمادالدین نے حاكم اربل مظفرالدين كوكبرى [رك بان] سے

بدل دیے صرف ابن المشطوب اپنی رائے پر قائم رھا اور اربل چلا آیا۔اسے پہلے نصیبین کی فوج نے اور بعد ازاں حاکم سنجار فروخ شاہ کی افواج نے شکست دی اور اسے قیدی بنا لیا۔ رھائی کے بعد اس نے لوٹ مار کرنے والوں کو جمع کر کے ملک کے طول و عرض میں تباھی مچا دی ۔ لؤلؤ کی فوج کے ہاتھوں شکست کھا کر اس نے تل اعفر کے قلعے میں پناہ لی۔ اب لؤلؤ نے خود موصل سے آکر قلعے کا معاصرہ كر ليا ـ ١٢ ربيع الاول ١٦ هـ / ١٦ جون ١٢٠٠ کو ابن المشطوب نے هتیار ڈال دیے اور اسے گرفتار کر کے الموصل لایا گیا ۔ الاشرف نسے مظفر الدين سے مصالحت كر لى اور الجديد، اور نصيبين اور دوسرے قلعے اور عراق کی حکومت لؤلؤ کے حوالر کر دی ۔ ناصر الدین کی وفات (۱۲۲۸ه/ ۱۲۲۲ - ۲۲۲۹ع) پر (یا بقول دیگر مؤرخین ١٣٦ ه/١٢٣ - ١٢٣٨ عمين) لؤلؤ كو الملك الرحيم کے لقب کے ساتھ الموصل کا اتابک تسلیم كر ليا گيا - ١٢٣٥ - ١٢٣٨ - ١٢٣٨ مين اس کی الصالح نجم الدین ایوبی سے جنگ ھوئی ۔ مؤخرالذ کر نے خوارزمیوں کو اپنی ملازمت میں لیے کر حران اور الرھا ان کو بخش دیر، لیکن انھوں نے نصیبین کے شہر پر بھی اپنا تسلط جما لیا ۔ تین سال بعد انھوں نے حلب اور حمص کے حکمران سے شکست کھائی اور لؤلؤ نے نصیبین اور دارا کو اپنی حکومت میں شامل كرليا - لؤلؤ كو حاكم حلب الناصر يوسف ايوبي سے بھی نبرد آزما ھونا پڑا۔ ٨٣٨ه / ١٢٥٠ ـ ۱۲۰۱ء میں اس نے شکست کھائی اور نمیبیں، دارا اور قرقیسیا ہر حلب کی افواج نے قبضه کر لیا ۔ لؤلؤ نے ہلاکو ی حکمرانی تسلیم کرنے کے بعد جب کہ اس کی عمر اسی سے اوپر ہو چکی کٹھ جوڑ کر لیا تو الھکاریہ اور الزوزان کے قلعہ داروں نے عمادالدین کی اطاعت قبول کر لی ۔ لؤلؤ نے الملك الاشرف ایوبی سے مدد کی درخواست کی، جو عراق کے بیشتر حصے پر حکمران تھا اور اس کی بالا دستی قبول کرلی ـ اس پر الاشرف نے لؤلؤ کی مدد کے لیے نصیبین کی طرف فوج بهیجی - محرم ۱۹۱۹ه / اپریل ۱۲۱۹ میں لؤلؤ کی اقواج نے عمادالدین کو العقر کے قریب شکست دی اور اسے اربل کی طرف راہ فرار اختیار کرنی پڑی ـ الاشرف اور خلیفه الناصر کی مداخلت سے فریقین میں صلح ہوگئی، لیکن جب دائم المرض نورالدين نے اس سال يا اس سے اگلے سال وفات پائی اور اس کا چهوٹا بھائی ناصرالدین محمود، جس کی عمر صرف تین سال تھی، اس کا جانشين هوا تو عماد الدين اور مظفر الدين نے الموصل كو تاخت و تاراج كرنا شروع كر ديا ـ اس پر اؤلؤ نے، جو اپنے بڑے لڑکے کو الاشرف کی اسداد کے لیے فرنگیوں کے خلاف فوج دے كر روانه كر چكا تها، نصيبين مين الأشرف کے جرنیل علی بیگ سے استمداد کی ۔ علی بیگ اسی وقت چل پڑا اور لاؤلؤ سے جا ملا۔ ۲۰ رجب ١٦٦٦ه / يكم اكتوبر ١٢١٩ع كو الموصل کے قریب لؤلؤ کو شکست ہوئی، لیکن جب وه دویاره اپنی أفواج اکهٹی کر رہا تھا، مظفر الدین واپس چلا آیا ـ صلح کے اختنام پر عماد الدین نے کواشی کے قلمے پر قبضہ کر لیا اور لؤلؤ كو الاشرف سے دوبارہ مدد مانكنى پڑى ـ مظفر الدين نے بہت سے امرا کو، جن میں ابن المشطوب کو بھی شامل کر لیا، یه رغبت دلائمی که وه الاشرف كا ساتھ چھوڑ دين اور دنيسر كے مقام ا پر گھات لگا کر بیٹھ جائیں اور مؤخرالذکر كا راسته روك لين ـ تمام امرا نے اپنے خيالات

٠ ٣٠٢٢ : ٦

(CL. HUART)

لفظ لولی پہلی بار بہرام گور کے عہد (۲۰ - ۳۸ مع ع) کی ایک داستان میں آیا ہے۔ اس ساسانی بادشاه کی فرمائش پر جو رعایا کے لیے تفریح کا سامان پیدا کرنا چاھتا تھا، هندوستان کے بادشاہ شنگل (؟) نے .... (یا ۱۲۰۰۰) هندوستانی گوتیے بھیجے ۔ حمزہ اصفہانی (م . ہم ۱/۵۹۹) مطبوعة برلن، ص ۳۸، نے انهیں "السَّرْط" [رَكَ بآن] كا نام ديا هے؛ فردوسي (موهل، m: ۲۷، ۲۷) (الوريان "؛ الثعالبي (م حدود ۲۹ هم/ ع. ، ، ع)، طبع زوٹن برگ Zotenberg، ص ع وه، بتاتا هے که سیاه لوری (اللوریون السودان) جو بنسری بجانے کے ماہر میں انہیں کی نسل سے میں؛ مجمل التواریخ (۲۰ ه ه/۱۱۲۹) ترجمه از موهل، در ۱۸۸۱ ۱۸۸۱ع، ۱۲: ۵۱۵، سمه، میں لوریوں کے اس نسب و نژاد کی تصدیق کی گئی ہے۔ لولی (جمع: آلولیاں) کا ذکر اکثر فارسی شعرا کے کلام میں آیا ہے۔ منوچهری (دامغان، جرجان، غزنی، پانچوین صدی هجری / گیارهویی صدی عیسوی )، جمال الدین عبدالرزاق (م ۸۸ م م ۸ م و ع اصفهان)، کمال اسمعیل (م ٥٣٦ه/ ١٢٣٤ اصفيان)، حافظ (م ١٩٥١ / ٠ ۹ ۳۸۹ ع، شیراز) کمتے هیں که تولی سیاه (مثل شب)، شوخ و شنگ، خوش باش، اور خوش وضع هوتے هيں۔ ہنسری کی آواز پیدا کرنے والا ساز خوب بجاتے هیں -ان کے رہنے سہنے کے طریقے غیر منظم ہیں ۔ تهی، ۱۰۵ه/ ۱۲۰۹ میں انتقال کیا.

گوگرق : (ع؛ بمعنی موتی)؛ قیلیتا میں طرسوس کے قریب ایک قلعه جس کا محاصره المأسون نے ۱۲ه/ ۱۹۳۸ء میں کیا تھا۔ یه یونانیوں کا ایک مستحکم قلعه تھا جس کے فتح کرنے میں مسلمانوں کو بےشمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی قلعه بند فوج سامان حرب سے اچھی طرح لیس تھی۔ دوسرے دو قلعوں سمیت خلیفه المأسون نے اس کی ایک سو دن تک ناکه بندی جاری رکھی۔ بالآخر خلیفه کی فوج نے شاهنشاه روم توفیل رکھی۔ بالآخر خلیفه کی فوج نے شاهنشاه روم توفیل میں اهل قلعه نے عجیف بن عنبسه کو، جو ان کا قیدی بنا هوا تھا؛ باهر نکال کر مصالحت کے لیے قیدی بنا هوا تھا؛ باهر نکال کر مصالحت کے لیے بھیجا۔ المأسون سے امان حاصل کرنے کے بعد قلعے والوں نے هتیار ڈال دیے.

مآخذ: (۱) کتاب العیون، حصة سوم، در در در نام در de Goeje طبع menta historicorum arabicorum می در الکامل، می الائیلن ۱۸۵۱؛ (۲) این الاثیر: الکامل، ۲: ۱۳۳۱؛ (۲) یاقوت: معجم البلدان، م: ۱۲۳۱ طبع Wistenfeld؛ (م) سامی بے: قاموس الاعلام،

فارسی لغاتوں میں الولی / الوری کے معنی بے حیا، خوش مزاج، دلا رام، موسیقار اور زن سبک اخلاق وغیرہ آیا ہے (دیکھیے Vullers، [اقتباس از امیر حسرو (م ۲۰۵۸ م ۱۳۳۰ء در هند) کتاب مذکور، بذیل مادہ)، اگر کو الرستان سے منسوب بتایا گیا ہے .

لفظ لُولی کے مآخذ کے متعلق ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی۔معلوم ہوتا ہےکہ یہ نام سندھ کے اس شہر کے باشندوں کے لیے آتا تھا، جسے عرب مستفین نے أرور یا الرور لکھا ہے ( دیکھیے اراس > الراس ؛ الان < اللان ) \_ يه شمر محمد بن قاسم نے ہوہ / ۱۲/ ع سے پہلر فتح کیا تھا (البلاذري، طبع كخويه ، ص ٢٩٨، ١٨٨، ١٨٨) -البیرونی، طبع Sachau، ص ۱۳۰،۱۰۰ کے بیان کے مطابق شہر ارور (آرور) ملتان سے جنوب مغربی سمت . ٣ فرسخ کے فاصلے پر اور منصورہ سے . ٢ فرسخ آگے تھا۔ ایلیٹ: History of India نلکن ١١١٦٤ : ٢١١ ٣٦٣ کے مطابق یه شهر ألور کہلاتا ہے۔ آرور جو سندھ کے ہندو راجگان کا قدیمی دارالسلطنت تها، اب کهنڈروں کی صورت احتیار کر چکا ہے (ساحل سندھ پر ضلع سکھر میں تعلقه روهڑی سے متعلق، دیکھیر امہریئل گزیٹیر آف انڈیا، آوکسفرڈ ۱۹۰۸ء، ۲: م اور ۲۱: ٣٠٨ - معلوم هوتا هے كه بهرام كوركے هندوستاني گویوں (جہسیوں = خانه بدوش کویوں) کے اخلاف اس اهم شہر کی نسبت سے موسوم هؤے، جسے عرب فاتح جانتے تھے اور شاید ان سے بھی پہلے ساسانی عہد کے لوگ اس شہر کے نام سے آشنا تھے۔ س بیان سے اس قبیلے کے نسلی رشتے کو متاثر کیے بغیر لولیاں یا لوریاں کے اصلی وطن کی واضع طور پر نشان دہری ہو جاتی ہے۔

لفظ لُولی = لُوری (جس سے بقول Ivanow لفظ لُولی = لُوری (جس سے بقول مغربی مغربی خراسان کے لوگ نا آشٹا تھے) جنوب مغربی

ایران، کرمان اور ایرانی بلوچستان میں بطور خاص مستعمل تها \_ لولى يا Luli كو تركستان کے لوگ بھی جانتے تھے: بابر، طبع Ilminsky ص ۳۰۸، ےهم، لفظ لولی کو فنکار کے معنی میں استعمال کرتا ہے، ابوالغازی، طبع Desmaisons، ص ۱۳۱ ، ۲۰۸ ، ۲۲۶ کا بیان ہے که پندرهویں صدی عیسوی میں مرو اور ابیورد کا شیبانی شہزادہ ایک لولی عورت کے بطن سے د العنون Googr. Magazine اور ۳۳۹ ص ۱۲ Lall in Eastern : ٣٣. L ٣٢٩ 00 161A27 Miss. scient dans la Haute Asie : Rhins Bukhara Lali and Aghii = ۳۰۸ : ۲ (۱۸۹۸ بیرس Socineniya, : Valikhanow in Chinese Turkistan Zapiski Ross. Geogr obshc po ethnografii سينك پیٹرز برگ ۱۹۰۳، ۲۹: ۳۳: "لُولُو" (کذا) اور ''ملتائی'' کاشغر میں۔سب سے آخر میں یه بھی قیاس کیا گیا ہے کہ شام کے جیسی قبیلے کا نام نُوری (= جمع نَورا) لَولی هی سے

لوری / لولی جیسی (دیکھیے اوپر بحوالهٔ سیا ورنگ) کو هستانی لوریوں سے جو ایران کے جنوب مغربی علاقے میں رهتے هیں ، الگ پهچانے جاتے هیں ، کیونکه مؤخرالذکر کا رنگ سفید هے اور وہ ایک ایسی ایرانی بولی میں بات چیت کرتے هیں ، جس میں هندوستانی زبان کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ۔ البته بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں صورت حال کچھ مختلف هو جاتی هے۔ باتوں میں صورت حال کچھ مختلف هو جاتی هے۔ پہلی بات تو یه که لولی، لوری، لور وغیرہ اصطلاحوں کا استعمال همیشه واضح نہیں هوتا۔ ایران کے صوبے افارس کے عرب قبائل کے وفاق میں ''لور'' نام کا ایک گروہ هے' مبائیکس:

Poyezdka: Rittich '۳۳. ص 'Ten Thousand Miles ۳۳ ، ۲۰ ۱۹۰۲ (
۱۹۰۲ (۲۰ Belucisian, Izw. Geogr Obsche بار اوّل، ص ۹۰۲ میں لُولیان کرمان کے ایک لوری (فارسی تلفظ لوری) گروه کا ذکر آیا ہے ایڈمنڈز Edmonds نے لُورستان کے علاقے دشینان میں لُری (؟) قبیلے کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ کردستان میں ایک قبیله ہے جو لُر کلاهگر کے نام سے موسوم ہے (رک به سنا).

اس سے بھی زیادہ پیجیدہ بات یہ ہے کہ بعض لروں نے نٹوں کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، بعض ریچھ نچانے کا شغل اختیار کیے ہوے میں اور بعض رہے پر ناج کا تماشا دکھاتے میں (دیکھیے Čirikow ، ص ۲۷) - چودھویں صدی عیسوی میں شہاب الدین العمری نر متذکرہ فنون میں لروں کی ممارت کا ذکر کیا ہے اور عصر حاضر میں ایسے گھومنے پھرنے والے لُروں کے گروہ شمالی علاقے یعنی تبریز تک نظر آتے هیں، جہاں قرحی جیسیوں، پیشهور ایکٹروں اور گویوں کی ایک مستقل نئی بستی . آباد ہے۔ یه سمکن ہے که لر فن کاروں اور جیسی فن کاروں کے خصوصی اوصاف ایک دوسرے سے قدرے مختلف ھوں، مثلا کردستان کے سوزمانی (دیکھیے سربّل اور سنّا) جو ناج. اور گانے میں ممتاز هیں، نك نمين \_ همين انتظار كرنا هوكا تاوتتيكه تحقيق یه ثابت کر دے که گھومنے پھرنے والے لیر فن كار كس مخصوص قبيل سي متعلق هين.

لرستان میں جہسیوں کا در آنا بھی ممکن نہیں۔ لفظ ''زُطَّ' کے تحت آنے والے جس نسل و نسب کے لوگ بھی ھوں (زُطِّ اور لُوریوں کے گلملہ ھونے کے متعلق دیکھیے اوپر : حمزہ، ثعلبی) خوزستان میں زط نو آبادیوں کا الحجاج [رك بان] کے زمانے تک بتا چلتا ہے۔ الرور کے تحت یاقوت: بریسہ سندھ کے دو مقامات اور خوزستان کے

شہر اھواز کے ایک ناھیے کا ذکر کرتا ہے۔

رور کو اشتباھا ضلع الرور ھی سمجھ لیا ہے (دیکھیے رور کو اشتباھا ضلع الرور ھی سمجھ لیا ہے (دیکھیے لرستان) جو کچھ اوپر بیان ھوا ہے، اس کی روشنی میں یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک قدیم ھندوستانی نو آبادی اللور کی صورت میں موجود تھی، لیکن ھمارے بہاس اس مغروضے کی توثیق کے لیے کوئی صریح ذریعہ نہیں (ابن حوقل کے مطابق، ص ۱۵۲، اللور میں کردوں کی غالب اکثریت تھی) خوزستان میں الرور نام کی اصل، الرور اور اللور کے مماثل ھونے اور لور کے دور از فہم اللور کے مسائل ھونے اور لور کے دور از فہم اصل کے مسائل تعقیق طلب ھی رھیں گے اور اگر لرکو شہر اللور سے متعلق سمجھ لیا جائے بھر بھی لفظ ''لر'' کی اصل سے اس قبیلے کے نسب و نواد کا مسئلہ حل نہیں ھوتا.

کرمان اور ہلوچستان کے علاوہ ایران کے دوسرے صوبوں میں جیسی مندرجۂ ذیل ناموں سے موسوم ھیں.

خراسان میں: قرِ شمال . . . . ـ استر آباد اور ماژندران میں: جُوگی اور گاؤداری ـ آذر بیجان میں: قرَجی اور ترک قدیم ـ فارس (وغیره) میں : کاؤلی ( = کُابلی).

مذکورہ نام ممکن ہے قدرے مختلف اور مقامی امتیازات کے مطابق ھوں، ہمرحال ان کے متعلق ہورا علم نہیں.

ایران میں جپسیوں کے خاندانوں کی تعداد یس هزار اور کل آبادی ایک لاکھ ہے۔ ان میں سے پانچ هزار خاندان آذربیجان میں اور تین سوسے پانچ سو تک کرمان میں آباد هیں (Sykes) جبسیوں کی ایک اپنی تنظیم ہے۔ شاہ (ایران) کے سواروں کا رئیس (شاطر ہاشی) اس تنظیم کا بھی سردار هوتا ہے۔ اس کے ماتحت

صوبائی ڈپٹی (کلائتر) ہوتے ہیں ۔ مغربی ایران کے معاشرتی اعتبار سے جیسیوں اور ایران کے دهقانوں میں بہت کم فرق ہے (Sykes و Sykes) خراساں میں یه لوگ دیہاتی معاشرے کی زندگی میں صنعت کاروں، چھلنی بنانے اور مرمت کرنے والوں، زنجیر سازوں اور کنگھیاں بنانر والوں کی حیثیت میں نمایاں کردار ادا کرتر هیں ـ استر آباد میں کچھ گاؤداری جیسی زرگر کا کام كسرتر هين اور كچه سوت يا اون كاتتے هين (de Morgan) یوں تو ایران کے هر حصے میں برنام ایلاتوں کے سیاہ رنگ کے خیمے نار آتے ھیں ۔ یہ خیمے جپسیوں ھی کے ھیں ۔ سبزوار، نیشاپور اور تبریز ایسر شهرون مین جپسیون نر اپنی سکونت گاهیں قائم کر رکھی هیں ۔ جیسی رقاصوں اور گویوں کی سندلیاں تو سوجود هیں، لیکن کچه زیاده مقبول نهیں - Ouseley نر قرحی ناچوں اور کٹھ پتلیوں کے تھیئیٹروں (تبریز) کا حال بیان کیا ہے۔ کردستان کے سوزمانی قبیلے کے رقاصوں اور گویوں کا ذکر تو اکثر سیاحوں نے کیا ہے (دیکھیے بالخصوص) خورشید افندی: سیاحت نابهٔ حدود، روسی ترجمه، ص ۱۱، دیکهیر The Soozmanee: are they Gypsies, : T. Thomson 

ایران کے جیسیوں کی زبان (Sykes) از روے جبوریات جدید فارسی de'Morgon و Ivanow) از روے حبوریات جدید فارسی [جو ظہور اسلام کے بعد مستعمل ہوئی] ہی ہے ۔ اس کا ذخیرہ الفاظ فارسی الفاظ ہی سے معمور ہے (دیکھیے فہرست، در de Morgan)؛ اس زبان میں هندوستانی عناصر شاذ و نادر هی هیں ۔ کرمان اور خراساں کی زبان میں (سائیکس و ایوانوف) بہت زبادہ تعداد ایسے عناصر کی ہے، جن کی

پہچان نہیں ھوسکتی۔ لانگ ورتھ ڈیمز Longworth یہ پہچان نہیں ھوسکتی۔ طابق ان ہو الفاظ میں سے جوسائیکس نے جمع کیے ھیں، ہ، ھندوستانی زبان کے، ہم عربی کے، ۲۸ فارسی کے اور ۲۰ ایسے الفاظ ھیں، جن کا مأخذ اس بولی کو وہ کوئی مصنوعی اور خفیہ قسم کی غلط سلط بولی بتاتا ہے۔ ڈینس برے Denys Bray (جیسا کہ ایوانوف نے حوالہ دیا ھے) نے اس اسر کی توثیق کی ھے کہ بلوچستان کی لوڑی زبان کو بچے ایک جداگانہ بلوچستان کی موڑی زبان کو بچے ایک جداگانہ لوڑی بہتے اس زبان کو گھریلو استعمال ھی کے لوڑی بچے اس زبان کو گھریلو استعمال ھی کے لیے سیکھتے ھیں).

سوزمانی جیسی زیاده تر کردی زبان بولتے ھیں ۔ Čirikow کے مطابق انھیں ڈسی کہتے ھیں حو ڈومان کے مترادف ہے ( یہ ڈوم، برصغیر پاکستان و هند کی ایک ذات [سراسی] کا نام ہے جس نے قدرے تبدیلی کے ساتھ جپسیوں کے مشہور نام روم کی شکل اختیار کی) ڈومانوں کا ذخیرہ الفاظ (بغداد حلب؟) ، کردی الفاظ سے معمور ہے، مثلا کاور (= پتھر) خُوی (= نمک)، لاوک (= لـرُکا) -بوھتان کے مشرق میں ایک کرد قبیله سندھی/ سندھیان کے خیال انگیز نام سے موسوم ہے۔ شرفنامہ کے مطابق گردکان شاخ (زراقی) کے سردار نے ایک جیسی عورت سے شادی کی تھی۔ جیسیوں اور کردوں کی قرابتداری زیر بحث لاتے ہوے یه یاد رکھنا چاھیے که ۲۲۰ میں زُطّوں کا ایک گروہ مانقین، یعنی کردوں کے علاقے کی سرحد را کر بس گیا (دیکھیر de Goeje Mémoire) ص ۳۰ طبری، ۳۰ ۱۱۶۸).

فارسی بولیوں کے متعلق دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایران وہ پہلا ملک ہے، جہاں جہسیوں نے ہندوستان کو خیر باد کہ کر عارضی قیام

کیا (شاید ساسانی عہد میں) ایسران کی جہسی بولیوں کا اس وقت تک جو مطالعہ کیا گیا ہے، ناکافی ہے۔ ھمیں امید رکھنی چاھیے کہ ان بولیوں کے صوتی اصولوں کا بھی پتا چل جائے گا جو اب متروک ھیں۔ اوسلے Ouseley نے مثال کے طور پر تبریز کے قرچی قبیلے کا ایک لفظ بہن (خواھر) معلوم کیا جو یقینا ''پھین'' اور ''بین'' سے زیادہ پرانا ہے (دیکھیے نیز غوار، در Gobinean).

مآخذ: ديكهيم مقالات لر، سربل، سنا، زُطّ، (١) 'Valladolid' Relaciones: Don Juan of Persia س ۱۹۰۹ عن سر (جیسی سبک اخلاقی پر) ؛ (۲) انگریزی ترجمه، از 'G. Le Strunge لنڈن ۱۹۲۹ من من از Travels in various Countries of the East: Ouseley لنكن ١٨١٩- ١٨١٩ عند ١٠٠١ عن ١٨١٠ عن (قريمي تبريز): (٣) Travels in Geogia etc : Ker Porter (٣) The Karaci near : orr if orn : r 16 1 ATT Like Die Zigeuner in Persien und Indien, (0) : Maragha (ח) ביו ארו של ישווי שרו ישרו ישרו (Das Ausland Nouvelles recherches sur l'apparition: Bataillard et la dispersion des Bohémiers....avec un appendice sur l'immigration en Perse entre les aunées 420 et 440 de dix à douze mille Louri, יבעיש פאובי ש Zuit et Djatt de l' Inde ا تا مم (باز اول مطبوعه، در Bibliotheque if امر السلم، de l' Ecole des Chartes The Gipsies of Egypt: Newbold (4) :(00 T. 9 (0) TIT 17 TAO: 10. 451 AOT 4. R. A. S. Die : Gobineau (A) (Gipsies of Persia : 7.17 5 wanderstämme Persiens, Z. D. M. G. ۱۱: ص ۱۸۹ تا ۱۹۹ [دیکھیے Correspondence of Mérime در Revue des dux mondes در اکتوبر، ۱۹۰۲ء، ص ۲۳۵]: Grierson (۹):

Arabic and Persian references to Gipsies Indian ירים איז איז איז איז איז איז איז Antiquary [نقش ثانی در Journ Gipsy Lore Society، ایڈنبرگ : R. Burton (1.) :[the origin of the Gipsies The Jew, the Gipsy and El-Islam الندن معمم عن ص د ۲۱ قا ۱۲۱ The Jats of Blochistan : ۲۱۷ قا ۲۱۰ :P.M. Sykes (11) !The Gypsies of Persia : 719 " Anthrop, notes on Southern Persia: Journ Anthr דרים ל דרים : דר יבון אין יותst of Gr Briain رص هم تا جو .: Gurbati vocabulary: ٣٣٩ تا P. M. (17) (notes by Long worth Dames : ror نتْن (Ten thousand Miles in Persia : Sykes ۱۹.۹، ص ۲۹، تا ۲۹،۹ مع عکسی تصویر ؛ (۱۳) Mémoire sur les migrations des : de Goeje Tsiganes à travers l' Asie النيذن ۲۰۹۰۳ بالخصوص ص . م، ٨م، ٦٣ (١٨) :de Morgan 'Mis scient en Perse V Études Linguistiques پیرس ۱۹۰۳ء، ص ۱۹۰۳ تا ۲۰۰۷ : جوگی ( = خوش نشین ) قبیلے کے ۲۳۳ الفاظ، گاودری قسیلر کے ، و الفاظ جو صوبۂ استرآباد میں حاصل The Gipsies: P. M. Sykes (۱۰) : کیے گئے: of Persia, A second vocabulary, J. Anth Soc, ۳۰۲ : ۳۶٬۱۹. ، نا ۱۱ : بيرفت اور سرجان سے حاصل کیے عوے - p الفاظ: (١٦): P. M Sykes (١٦): Notes on musical instruments, in Khorasan with الندن Man special reference to the Gipsies, : W. Ivanow (14) (170 5 171 : 9 1519.9 On the language of the Gipsies of Quinat (11 1. (5) 917 J. S. A. B. (Khorasan) ص ۲۹م تا ۱۹۵۰ : Further: W. Ivanow 16197. inotes on Gipsies in Perila, J. A. S. B.

ه ۱ شماره ۱، ص ۲۸۱ تا ۲۹۱ بصورت درستی مقالة بالا، ه و الفاظ جو نيشاپور اور سبزوار وغيره مين حاصل عون )، ايضًا: .G. A. S. B. ۱۸: ۲۵۹ تا ۲۸۳ ایضًا Notes on the ethnology of Khourasn, The Geogr Journal فروری ۱۹۲۹ On the : J. Sampson (19) 102 107 0 origin and early migrations of Gipsies, Journal نيز اير تا ١٥٦ ص ١٥٦ تا ١٤٠ نيز اير دیکھیر .Journal Gipsy Lore Soc، ایڈنبر ک \_ لورپول مندرجة ذيل مقالات: de Goej: مندرجة ואר ש ואו ש יבוף Gipsies of Persia Persian: Groome (r.):(19.7 'à propos of Sykes) and Syrian Giposies عن ص ۲۱ تا يـ ۲ (قرجي ذخيرة الفاظ مرتبة Ouseley! ( ouseley ؛ ( T. Thomson ( عند الفاظ مرتبة عند الفاظ مرتبة عند الفاظ مرتبة عند الفاظ مرتبة الفاظ الفاظ مرتبة ا The Soozmanee : are they Gipsies عن ص (FIG. (Persian Jats : Sykes (TT) TAN (TLO ص . تا؟ Sinclair و Sinclair و Ranking و تا (rr) : (+19.9 'à propos of Sykes) rro '2. Gipsy: Sinclair (Tr) The Shah's runners: Sykes • دغيره tatooing in Persia

( [و تلخيص از اداره] V. MINORSKY)

الومبوک: (سلکی لوگ اسے عسوماً (تاناساساک (Tanahsasak) کہتے ہیں) جاوا کے مشرق میں جزائرسنڈا (خرد) نام کے جو جزیرے واقع ہیں، ان میں ترتیب کے لعاظ سے دوسرا جزیرہ ہے اسے آبناے لومبوک بالی سے اور آبناے آلس Alas، سباوہ Sumbawa سے جدا کرتی ہے۔ ایک هموار قطعۂ زمین جو بہت زیادہ چوڑا نہیں ہے، قطعۂ زمین جو بہت زیادہ چوڑا نہیں ہے، تفریباً وسط جزیرہ میں شرقا غرباً لمبا چلا گیا ہے، جو کہیں کہیں نہایت زرخیز ہے اور شمال اور جنوب میں پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ جزیرے کے جنوب میں کوہ آتش فشال رندجنی Rindjnai

واقع ہے جسے آبادی کا ایک بڑا حصہ مقدس مان کر اس کا احترام کرتا ہے۔ یہ جزیرہ اس مجمع الجزائر میں سب سے زیادہ متمول حصوں میں سے ایسک ہے؛ یسماں کے لوگوں کے بیٹے پیشے زراعت اور مویشی پالنا ھیں۔ کسی قدر چاول یہاں سے باھر بھی بھیجے جاتے ھیں جو ان قطعات زمین کے بعض حصوں میں ہوئے جاتے ھیں جہاں آبیاشی خوب ھوتی میں بوئے جاتے ھیں جہاں آبیاشی خوب ھوتی بار اول بذیل مادہ ا

مآخذ: (۱) سنه و ۱ و اء کے آخر تک لومیوک کی ایک مکمل فہرست مآخذ ۔ C. Lekkerkerker کی Bali en Lombok دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد سے سندرجۂ ذیل کتب طبع هو چکی هیں ؛ (۲) J. C. van Eerde: De volkasnaam Bodha in Nederlandsch Indie Tijdschrift van het Kon Ned Aardrijkskundig ۲۲ و ملسله د، ج وم، Genoots hap Eenige: A. W. L. Vogelesans (r) 11.9 0 aanteekeningen betreffende Sasak's op Lombok در Koloniaol Tijdschrift منى ۱۹۲۲ (س) مصنف مذكور Sasaksche spreck woorden en zagswijzen وهي كتاب، ۲۹۲۳ ص ۲۸۰ (۵) مصنف مذكور Gegevens betreffende het tandenvijlen bij de Sasaks وهي كتاب، ١٩٢٣ ص مه : (٦) De tegenwoordige economische: C. Lekkerkerker toestand van het gewest Bali en Lombok وهي كتاب :A. W. L. Vogelesang (2) 100 0 1977 Waktoe telve-virhalen وهي كتاب، ١٩٢٣ وع، Het voor spe! : C. Lekkerkerker (A) : 014 der vestiging van de Nedert macht op Ball en 129 7 1519TT (B. T. V. L. ) Lombok

Heilige weefsels: H. T. Damsté (1) 114 0

E 1977 (T. B. G. K. W. 3) op Lombok:

Java-: P. de Roo de la Faille (1.) 127 0 177

ansch grondenrecht in het licht van Lomboksche

(A) E 1970 (B. T. L. V. 3) toestanden

De heilige: J. C. C. Haar (11) 007 0

weefsels van de waktoe-Teloe op Oost Lombok

The Goden and (11) 10 17 18 G. K. W. 32

Li 1A. Am Bali (14): C. Lekkerkerker (17)

(A) E 1977 (B. T. L. V. 32 (21) A17

Een" nawa-: B. M. Goslings (17) 1710 0

Gedenk schrift uitgegeven 32 Sanga "van Lombok

ter gelegenheid van het 75-Jarig bestaan van het

Kon. Instituut voor de taal, land-en volken-kunde

The Goden and Sanga (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816 (18) 1816

(W. H. RASSERS)

او ند: ہے قاعدہ شہری سپاہ کے افراد کا نام، جو سلطنت عثمانیہ کے دور کی ابتدائی صدیوں میں اس کی هتیاربند فوج کا ایک جزو تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر اس زمانے میں ترکی بیڑے ہر بطور سپاھی ملازم رکھے جاتے تھے، جب کہ ترکی جنگی بیڑا اکثر نجی جہازوں پر مشتمل تھا، جنھیں سلاطین عثمانی اپنی بحری مہموں میں استعمال کیا کرتے تھے لوندی Lewendi کا لفظ دیگر بحری اصطلاحوں کی مائند اطالوی زبان سے مستعار لیا هوا معلوم هوتا هے۔ اطالوی لفظ الدودت پاشا) هو کا اور اس لفظ کو ابتدا میں وینس والے ان سپاھیوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جنھیں وہ لیوینٹ Levant کی میں اپنے مقبوضات کے باشندوں میں سے سواحل کی میں اپنے مقبوضات کے باشندوں میں سے سواحل کی حفاظت کے لیے یا بیڑے پر کام کرنے کے لیے مقبوضات کے باشندوں میں سے سواحل کی حفاظت کے لیے یا بیڑے پر کام کرنے کے لیے بھرتی کرتر تھر ۔ یہ اسی زمرے کے لوگ یعنی حفاظت کے لیے یا بیڑے پر کام کرنے کے لیے بھرتی کرتر تھر ۔ یہ اسی زمرے کے لوگ یعنی

یونانی عیسائی، البانوی یا دلیشو تھے جو بحیرہ روم کے سواحل پر آباد تھے اور جنھیں ترک پہلے پہل استعمال کرتے تھے کچھ عرصے بعد ایشیا ہے کوچک سے ترکی عناصر بھی ان میں شامل ھو گئے.

لوند، سهاهیوں کی جماعت تقریباً ناتربیت یافته اور غیر منظم تھی جسے باقاعدہ ترکی بیڑے کی ترتیب و تنظیم کے وقت کام میں لانا ناسمکن تھا۔ محمد ثانی کے عہد میں بحری خدمت کے لیے ''عزب'' کا استعمال شروع ہو چکا تھا اور بایزید ثانی کے عہد حکومت میں بحری فوج کا ایک باقاعده دسته بن حيكا تها \_ جس مين . . م عزب شاسل تھے ۔ تریب قریب اسی زمانے میں جنگی جہازوں پر عیسائیوں کے بجانے عزبوں کو کورکعی Kürekdji مقرر کیا گیا، کیونکه عیسائی ان کے مقابلے مين كم وفادار تهر (حاجي خليفه: تحفة الكبار: ص ، ۱ ب) اس طرح رفته رفته اصلی لوندوں کو ہعری بیڑے سے نکال دیا گیا۔ لیکن بعری فوج کے سیاھیوں کے لیر لفظ لوند کا استعمال بعد کے زمانر میں بھی پایا جاتا ہے، بالخصوص (رائفل بردار) تفنگجی سپاهیوں کے لمیر (دیکھیر جودت پاشا)؛ قسطنطینید میں لوندوں کی دو بارکیں تھیں۔ جو سلاح خانر کے نظام کے ماتحت تھیں ۔ سولھویں صدی کے بڑے بڑے کپتانوں پر بھی مجازا لوند کا لفظ اطلاق كيا گيا هے (مثلًا صفوت ياشا كا مقاله T.O.E.M شماره بم ب مين).

معلوم هوتا هے - اطالوی لفظ Levantino (سامی:

الیوند بحری راهزن بن کر موجود رهے، بالخصوص الی الیوند کے الیہ المخصوص الی الیوند کے الیہ المخصوص الی الیوند کے الیہ المخصوص الی الیوند کے الیہ الیک کے لیے ایک الیہ الیک کرتے تھے، جنھیں وہ لیوینٹ Levanti الیک کے لیے الیک الیہ الیک کرتے تھے، جنھیں وہ لیوینٹ Levant الیک کرتے تھے، جنھیں وہ لیوینٹ Levant میں سے سواحل کی معنی هی آوارہ منش یا بدمعاش هیو گئے اور میں اپنے مقبوضات کے باشندوں میں سے سواحل کی الی الیک کرتے تھے ۔ یہ اسی زمرے کے لیے الیک هوا ۔ دوسری طرف صوبوں میں مدت تک باشا ہورتی کرتے تھے ۔ یہ اسی زمرے کے لوگ یعنی هوا ۔ دوسری طرف صوبوں میں مدت تک باشا

سترهویں صدی کے آخر سے حکومت ترکیہ اس بات پر مجبور هوئی که لوند کی جتنی جماعتیں اس وقت باقی تھیں، انھیں توڑ دینے کی تدابیر کام میں لائے ۔ ۱۹۹۰، ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۰ء کے ضوابط کے ذریعے انھیں اجازت دی گئی که وہ deli ڈیلی اور جونلو الهیں اجازت دی گئی که وہ الهی هو جائیں (راشد: تاریخ، قسطنطینیه، ۱۳۸۱ء، ج ہ : ۱۳، (راشد: تاریخ، قسطنطینیه، ۱۳۸۱ء، ج ہ : ۱۳، سر سیا هیوں کے آخری گروهوں کا جو اس وقت تک سر سیا هیوں کے آخری گروهوں کا جو اس وقت تک ایشیا ہے کوچک کے مختلف مقامات میں موجود تھے، بالکل قلع قمع کر دیا (عزی: تاریخ: ۲۰، ۲۰۰۰).

#### (J. H. KRAMERS)

اللَّهُب: قرآن مجید کی ایک مکی سورة کا نام جو صرف ہ آیات، [۲۳ کلمات اور 22 حروف] پر مشتمل ہے۔ اسے سورة النسد، [سورة ابی لَهُب اور سورة تَبُّت کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہے عدد تلاوت ۱۱۱ اور عدد نزول ۲ ہے۔

پہلی آیات کے لفظ لهب سے اس سورة کا نام اخذ کیا گیا ہے [(الفیروز آبادی: بصائر ذوی التمییز، ۱: ۲۰۰۰)]۔ لَهب بمعنی آگ کا شعله اور ابو لهب بمعنی شعله رو۔ ابو لهب آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم کا ایک چچا تها جس کا اصل نام عبدالعزی بن عبدالمطلب تها۔ اس کے چہرے کا رنگ بہت سرخ هونے کی وجه سے اسے ابولهب رنگ بہت سرخ هونے کی وجه سے اسے ابولهب کہا جاتا تها۔ امام راغب الاصفہانی نے ایک قول یه نقل کیا ہے کہ ابولهب کے لفظ سے اس کی کنیت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کے دوزخی هونے کی طرف اشارہ ہے .

گزشته سورة سے اس کا ربط یه هے که سورۂ نصر [ ( الك بال) ميں اس اسر كا بيان هے كه نيكى كا اجر اس دنيا مين نصرت و غلبه هے جب كه آخرت میں اجر عظیم عطا هوگا۔ سورة اللهب میں ید بیان کیا گیا ہے که معصیت کارکا انجام اس دنیا میں ناکامی و نامرادی ہے اور آخرت میں اس کے لیر دردناک عذاب ہوگا۔ (تفسیرالمراغی، . ۳. : ۲۹) ـ سورة کے نزول کا تاریخی پس منظر یه هے که حضرت ابن عباس بط کی روایت کے مطابق، رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نير ايک روز کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا: ''یا صَبَاحًاهُ'' (هامے صبح کی آفت!) اس ندا پر قریش کے تمام خاندان (سنگین خطرہ محسوس کرتے ھوے) آپ<sup>م</sup> کے پاس جمع ھوگئر ۔ آپ<sup>م</sup> نر فرمایا: اگر میں تمھیں یہ بتاؤں که دشمن شام کو یا صبح کو تم پر حمله آور هونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ [انھوں نےکہا ـ یاں] اور پھر آپ من انهیں فرمایا: میں تمهیں عنقریب آنر والر سخت عذاب سے ڈراتا ھوں ۔ اس وقت ابو لھب نیر غضبناک هو کر کها: تیرا بهلا نه هو، [تبالك]. کیا تو نے همیں اسی بات کے لیر یہاں بلایا ہے۔ اس کے

حواب میں اللہ تعالی نر یه سورة نازل فرمائی -(تفسير المراغى، ٣٠: ٢٦٠).

یه سورة اپنے مضمون کے اعتبار سے بے حد اہم ہے اور اس ظلم و ستم کی عکاسی کرتی ہے جو محسن انسانیت صلّی الله علیه و آله و سلّم پر روا رکھا جاتا تھا۔ مگر میں ابولھب چچا ھونر کے علاوہ حضور اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم کا قریب ترین همسایه بهی تها ـ دونوں کے گھر متصل تھے ـ ابولهب اور اس کے رفقا گھر میں بھی حضور کو چین نہیں لینے دیتے تھے ۔ آپ کبھی نماز پڑھ رھے ھوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوجھ آپ<sup>م</sup> پر پھینک دیتے، کبھی صحن سیں کھانا پک رہا ہوتا تو یه هنڈیا پر غلاظت پھینک دیتر ۔ حضور م باھر نکل کر ان لوگوں سے فرماتر: اے بنی عبد مناف، یه کیسی همسایگی هے (تفهیم القرآن، ۲: ۲۰) ـ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیر تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سنے سے روکتا ـ طارق بن عبدالله المعاربي كهتے هيں كه ميں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آلہ وسلّم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگو لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهَ كَهُو، فَلَاحَ بِاوْ كُنَّ اور ايك شخص آپ م کے پیچھے ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ھے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تسر هو گئیں اور وہ کہتا جاتا تھا که یه جھوٹا ہے اس کی بات نه مانو میں نے لوگوں سے پوچھا یه کون ہے؟ لوگوں نے کہا یه ان کا چچا ابولهب هے (تفصیل کے لیر دیکھیر: تفہیم القرآن، ٦: ٣٠٠) - ابو لهب كي بيوى ام جميل أروى بنت حرب جو ابو سفیان بن حرب کی بهن تھی اس ظلم و ایدا رسانی میں اپنے شوھر سے کم ند تھی وہ ا (تفسیر القاسمی، ۱۱: ۱۲۹۲).

راتوں کو خاردار جھاڑیاں لا کر آپ کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ کو اذیت پہنچے (تفسير المراغى، ٢٦٣:٣٠).

پوری سورۃ ابولھب اور اس کی بیوی کے عبرتناک انجام کے بیان پر مشتمل ہے: ٹوٹ گئے ابولھب کے ھاتھ اور نامراد ھوگیا وہ ۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا، وہ اس کے کسی كام نه آيا ـ ضرور وه شعله زن آگ مين ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والى (يا لكؤيان لحمونے والى)، اس كى كردن ميں سونجھ کی رسی ہوگی (۱۱۱ [اللهب]: ۱ تا ہ)۔ [جس وقت یه سورت نازل هوئی تهی اس وقت ابو لهب ایک طاقتور اور مقتدر سردار تها ـ ایسر با اثر رئیس کے سنہ پر ایسی پیش گوئی کرنے سے کتنا هنگامه هوا هوگا کتنی کهابلی مچی هو گی۔ یه صرف پیغمبرانه حوصلے اور دل گردے کا کام ھو سکتا تھا کہ جاہر سردار کے سامنے اس کی رسوائی اور بربادی کا اعلان کیا جائے اس سورت میں صاف الفاظ میں بیان فرما دیا گیا کہ تباہی و بربادی ابو لهب کے لیے مقدر هو چکی ھے ۔ اس ھلاکت و بربادی سے اسے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ۔ اللہ تعالٰی کا فیصلہ قطعی اور حتمی ہے۔ تاريخ گواه هے كه اس كا انجام ايسا هي هوا].

القاسمي نسے ابو لھب کے بیٹے عتیبہ کی عبرتناک موت کا بھی ذکر کیا ہے۔ عتیبہ نے حضور اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم کی دلاّزاری اور ایذا دہی کے لیے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا :"اللَّهُمْ سلط علیه كلبًا من كلابك" (اے اللہ اپنے كتوں میں سے ایک كُتّر كو اس پر مسلط كر دے) چنانچه جب وہ شام کی طرف نکلا تو اسے ایک درندے نر پھاڑ کھایا

اس سورة میں ابو لهب کی تباهی و بربادی کی پیشگوئی کے ساتھ اس کی بیوی کی تباهی کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو آپ کے راستے میں خاردار جھاڑیاں لا ڈالتی تھی ۔ علاوہ ازیں وہ لگائی بجھائی بھی کرنے والی تھی ۔ [دنیا میں ذلت و خواری اور رسوائی بربادی کے بعد آخرت میں اسے دردناک عذاب بھی ھوگا]۔ حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ام جمیل کے باس ایک بڑا قیمتی ھار تھا اور وہ کہا کرتی تھی کہ میں اسے محمد کی عداوت میں ضرور خرچ کروں گی ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اسی مناسبت سے یہ وعید سنائی کہ قیمتی ھار پھننے والی اور فخر و غرور وعید سنائی کہ قیمتی ھار پھننے والی اور فخر و غرور سے تنی ھوئی اس گردن میں دوزخ کی رسی ھوگی سے تنی ھوئی اس گردن میں دوزخ کی رسی ھوگی

یہاں اس اس کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پورے قرآن مجید میں یہی ایک مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے ۔ اس میں حکمت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ آپ کے چچا کی اس صریح مذمت سے کفار کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلّی علیہ و آلہ و سلّم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر سکتے ہیں۔ غیر اپنا ہوسکتا ہے، اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے، اگر کفر کا راستہ اختیار کرے (دیکھیے جاتا ہے، اگر کفر کا راستہ اختیار کرے (دیکھیے تقہیم القرآن، ۲: ۲۰۰۰).

ایک ایسے پر آشوب دور میں جب اسلام اور هادی اسلام پر زبان طعن دراز کی جا رهی تهی اس سورة کا نزول اگر ایک طرف حضور اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم کی تشفی کے لیے تها تو دوسری طرف یه غلبهٔ اسلام کی پیشگوئی اور آپ کی نبوت کا روشن ثبوت تها ۔ اسی بنا پر ابن کثیر نے اسے معجزہ قرار دیا هے: و فی هذه السورة معجزۃ ظاهرۃ و دلیل واضح علی النبوۃ (تفسیر القرآن العظیم، م: ٥٠٥).

مآخذ: (۱) الراغب الاصفهانى: المفردات، مصر بلا تاريخ؛ (۲) السيوطى: الاتقان فى علوم القرآن، قاهره بلا تاريخ؛ (۲) النخر الرازى: التفسير الكبير، مصر، بلا تاريخ؛ (۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مصر، بلا تاريخ؛ (۵) محمد جمال الدين القاسمى: تفسير القاسمى، تفسير القاسمى، تفسير العراغى؛ (۵) ابو الأعلى مودودى: تفهيم القرآن، تفسير العراغى؛ (۵) ابو الأعلى مودودى: تفهيم القرآن، لاهور ه ۱۹۵؛ (۸) الترمذى: الجامع السنن، مصر به ۱۹؛ (۹) السيوطى: لباب العقول فى اسباب النزول؛ سبه ۱۹؛ (۱) مجد الدين الفيروز آبادى: بصائر ذوى التمييز، ۱:

(بشير احمد صديقي [و اداره])

لياقت على خان (نو ابزاده) : حصول باكستان & [رَكُ بال] كي جدوجهد مين قائداعظم محمد على جناح [رَكَ به محمد على جناح] كے دست راست اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری، پاکستان کے پہلر وزيراعظم (عمه و تا وه و ع)؛ كرنال (مشرقي پنجاب) کے ایک متمول زمیندار خاندان میں یکم اکتوبر و ١٨٩٥ كو پيدا هوے۔ وہ نواب رستم على خاب کے دوسرنے بیٹر تھے، جن کے مورث اعلٰی پانچ سو برس قبل ایران سے هندوستان چلر آثر تھر اور ان کا شجرہ نسب ایران کے مشہور فرمانروا أنو شروان سے جا ملتا تھا۔ اپنے آبائی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیاقت علی خان ایم - اے - او کالج علی گڑھ میں داخل ہوہے اور و ۱۹۱۹ عسیں گریجویٹ ہو کر اعلٰی تعلیم کے لیے انكلستان روانه هو كئے، جہاں، ۱۹۲ عمين أو كسفر ل یونیورسٹی سے اصول قانون (Jurisprudence) میں آنرز کی ڈگری حاصل کی اور ۱۹۲۲ء میں انز ٹمیل سے بیرسٹری کے امتحان میں کامیاب عوے ۔ اسی سال وطن وایس آکر وہ مظفر نگر (یو۔ یہ) میں سکونت ا پذیر هو گئر، جهال آن کی خاندانی جائذاد تھی۔ انھوں نے پنجاب ھائی کورٹ کے وکلا کی فہرست میں اپنا نام تو درج کرا لیا تھا، لیکن وکالت میں پیشہ ورانه دلچسپی لینے کے بجاے وہ اپنا بیشتر وقت مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے کاموں میں صرف کرتے تھے۔ . ۹۳ ، ء میں وہ مغلفر نگر کی واحد مسلم درسگاہ "مدرسه" کی مجلس انتظامیہ کے صدر مقرر ھوے اور ان کی مساعی سے اس کی مالی حالت بہت مستحکم ھو گئی.

لیاقت علی خان کی انگلستان سے واپسی پسر یو۔ پی کے دو اہم کانگریسی رہنماؤں یعنی ہنڈت گوہند ولبھ پنت اور مسٹر چنتامنی نے ان پر دہاؤ ڈالا که وه آل اندیا نیشنل کانگریس میں شامل هو کر سیاست میں حصہ لیں، لیکن انھوں نے یہ کہ کر انکار کر دیا که انهیں کانگریس کے نظریات سے اتفاق نہیں۔ انھوں نے ۱۹۲۳ء میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار كر لي، اگرچه اس وقت يه جماعت مسٹر كاندهي کی سه ساله تحریک عدم تعاون کے باعث بالکل غیرمؤثر هو چکی تھی۔ لیاقت علی خان نے کانگریس اور مسٹر گاندھی کے اصل روپ کو اور ان خطرات کو بھانپ لیا تھا جو مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے لاحق هو سکتے تھے ۔ انھوں نے ١٩٢٣ء سے عمور ع تک ہو۔ ہی کی صوبائی سیاست سیں سرگرم حصه لیا اورجلد می صف اول کے سیاسی رهنماؤں میں شمار هونے لگے ۔ جب قائداعظم نے مسلم لیگ کے تن سردہ میں دوبارہ روح پھونکی اور مئى مرمه وع مين اس كا لاهور مين اجلاس منعقد کیا تو لیاقت علی خان بھی اس میں شریک ھو ہے۔ نے مور وع میں سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے سوال پر جب مسلم لیگ دو حصون، یعنی شنیع لیک اور جناح لیک، میں بٹ گئی تو انھوں نے قائداعظم کا ساتھ دیا اور کمیشن کے بائیکاٹ کی حمایت کی ۔ ۱۹۲۸ء میں موتی لال نمرو ربورٹ

نے مسلمانوں کی تمام توقعات پر پانی پھیر دیا اور مسلم لیگ نے فیصله کیا که اس ہارے میں اپنا نقطة نظر واضح کرنے کے لیے قائداعظم کی قیادت میں ایک وفد انڈین نیشنل کنونشن میں بھیجا جائے جو اسی سال دسمبر میں کلکتے میں منعقد ھو رھا تھا۔ لیاقت علی خان بھی اس وفد میں شامل تھے ۔ چونکه کنونشن پر ھندو سبھا کا غلبه تھا، اس لیے مسلمانوں کی کوئی شنوائی نه ھوئی اور مسلم لیگ کا وفد بالکل مایوس ھو کر واپس آگیا.

١٩٩٩ء مين لياقت على خان يمور بسي كي مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوے اور انھوں نے اس رکنیت کو . سم ۱ ء تک برقرار رکھا۔ وہ قومی اہمیت کے ہر مسئلے ہر اظہار خیال کرتے ۔ اور اکثر ان کی پر مغز تقریریں اراکین مجلس کی اکثریت کی ترجمانی کرتی نظر آتیں۔ یہی وجه ہے کہ وہ کئی سال تک صوبائی مجلس کے نائب صدر کے عہدے ہر بھی فائز رہے۔ مزیدبرآل انھوں نے وھاں ایک "جمہوری پارٹی" تشکیل دے لی تھی ، جس کی قیادت وہ عوم و ع تک کرتے رهے ۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مہم اء کے تحت نئر انتخابات هوے تو وہ ۱۹۳۸ء کے آغاز میں مسلم لیگ کی صوبائی اسمبلی بارٹی میں شامل ھوگئے، جس کے قائد چودھری خلیق النزمان تھر۔ انھوں نر لیاقت علی خان کے بارے میں اپنی کتاب الياقت على خان Pathway to Pakistan ایک زوردار مقرر تھے اور انھیں اپنے مخالفین کا ترکی به ترکی جواب دینے میں ملکه حاصل تھا۔ وہ اس نوک جھوک میں طنز و مزاح سے بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کام لیتے ۔ ان کی مسلم لیگ میں شمولیت سے نه صرف پارٹی کو بہت تقویت پہنچی بلکه اسمبلی سے متعلق میزی ذمے داریوں کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا''.

لیاقت علی خان کی پہلی شادی ان کی عمزاد جہانگیرہ بیگم سے ہوئی تھی، جن کے بطن سے نواب زاده ولایت علی خال پیدا هوے ـ ۱۹۳۳ علی میں انھوں نر دوسری شادی بیگم رعنا سے کی جو اقتصادیات سیں ایم اے اور تعلیم سے وابسته تهیں ۔ ان کی ذهنی صلاحیتوں اور سماجی رجحانات نر لیاتت علی خان کی سیاسی زندگی میں اهم كردار ادا كيا.

مارچ ۹۳۳ ، ء میں لیاقت علی خان نے مسلم لیک کونسل کے اجلاس میں شرکت کی جس میں كوشش كى گئى كه مسلم ليگ اور مسلم کانفرنس کے ادغام کے ذریعے مسلم لیگ کو مضبوط اور فعال جماعت بنایا جائے ۔ ۱۲ مارچ کو مسلم لیگ کونسل کے اجلاس دہلی میں ایک قرارداد کی رو سے قائداعظم محمد علی جناح سے درخواست کی گئی که وہ انگلستان سے واپس آجائیں اور اس نازک دور میں مسلمانان هند کی قیادت فرمائیں ۔ ١٥ فروري ١٩٣٨ء كو مسلم كانفرنس کے ایک اجلاس میں سرآغا خان نر تجوینز پیش کی که قائداعظم کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا جائے۔ ہم مارچ کو مسلم لیگ نے اپنا داخلی انتشار ختم کر کے قائداعظم کی عدم موجود کی هی سین انهین صدر منتخب کر لیا اور انھیں متحد شدہ جماعت کے سالانہ اجلاس کی تاریخ اور مقام انعقاد کے تعین کا اختیار دے دیا .

لیاقت علی خان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس وقت قائداعظم هي ايسر شخص هين جو مسلمانون اور مسلم لیگ کی رہنمائی کر سکتر ہیں، جنانجہ اپنر قیام انگلستان کے دوران میں انھوں نر قائداعظم كو آماده كيا كه برصغير واپس جا كر مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں .

میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں مسلمانوں نے، منجمله آصف علی جیسے کانگریسی ذهن رکھنے والے زعما نے بھی، ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوے درخواست کی کہ اب وه هندوستان مین مستقل سکونت اختیار کر کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں ۔ اکتوبر سم ۹ وع میں بمبئی کے مسلمانوں نر قائداعظم کو سرکزی مجلس قانون ساز کا بلامقابله رکن منتخب کر لیا۔ وہ اس کے اجلاس میں شرکت کے بعد پھر انگلستان تشریف لر گئر، لیکن شرکت کے بعد جنوری ہور ء میں مستقل طور پر وطن واپس آ گئر اور مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیا .

٢٦ نومبر ١٩٣٦ء كو مسلم ليگ كا اجلاس بمبئى میں منعقد هوا۔ اس میں سر محمد یعقوب کے بجاہے لیاقت علی خان کو سلم لیگ کا اعزازی سکرٹری منتخب کیا گیا اور وہ اس عہدے پر، جولائی ۱۹۳۹ء سے اوائل ۱۹۳۸ء کے مختصر عرصے کو چهور کر، قیام پاکستان تک فائر از هے - جولائی ۱۹۳۹ء میں وہ مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے مستعفی ہو کر انگلستان چلے گئے کیونکہ ان کا چودھری خلیق الزمان اور بورڈ کے دوسرے صوبائی ارکان سے اس بنا ہر اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ "يونشي بورد" کے ساتھ سمجھوتے کے باعث مسلم لیک میں آصف علی جیسے نیشنلسٹ مسلمان اور مولانا حسين احمد مدنى حيسر كانكرسي علما بهي داخل ہوگئے تھے اور اس سے لیاقت علی خان کے نزدیک مسلم لیگ کا جداگانہ تشخص مجروح ھو رھا تھا ۔ ہے واء کے اوائل میں لیاقت علی خان نر نواب چهتاری کی نیشنل ایگر یکلیرست پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، تاهم ۱۹۳۷ء کے انتخابات میں انھوں نے اس پارٹی کے ٹکٹ پہر قائداعظم محمد على جناح نے اپریل سمور علی انتخاب نمیں لڑا اور جب انتخابات کے بعد

کانگریس کے عدم تعاون کے باعث حکومت نے نواب چھتاری کو یو۔پی میں وزارت تشکیل کرنے کی دعوت دی تو لیاقت علی نے ان کی کابینه میں شامل هونا قبول نه کیا۔ اسی طرح بعد ازاں جب پنڈت پنت نے اپنی کانگریسی کابینه میں انھیں شامل هونے کی پیشکش کی تو لیاقت علی خان نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ ایگریکلچرسٹ پارٹی میں شمولیت کے دوران بھی نه صرف لیاقت علی خان بلکه اس جماعت کے دوران بھی نه صرف لیاقت علی خان بلکه اس جماعت کے دوسرے ارکان بھی صوبائی مجلس میں مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کرتے مجلس میں مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کرتے بھی اعتراف کیا ہے۔

۹۳۸ عمین لیاقت علی خان دوباره مسلم لیگ کے اعزازی سکرٹری منتخب ہوگئے۔ اس اثنا میں برصغیر کے بیشتر صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم هو چکی تهیں اور کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد کی کوششوں سے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد سعید اور جمعیت العلما کے دوسرے نیشنلسٹ علما مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ سے قطع تعلق کر کے کانگریس کے ساتھ اتحاد کر چکر تھر، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اقلیت میں ہونر کے سبب مسلمان کانگریس سے وابسته هوے بغیر وزارتیں اور دوسرے عہدے حاصل نہیں کر سکتے۔ ادھر صوبائی سطح پر کانگریسی حکومتوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی خارحانه روش اختیار کرلی تھی۔ یه صورت حال مسلم لیک کے لیے، جو ابھی پوری طرح ملک گیر سطح پر منظم نہیں هوسكى تھى، ايك زبردست چيلنج بن كر سامنے آرهی تھی جو اس کے لیے تباہ کن ثابت ھو سکتا تھا، ليكن قائداعظم كي بر مثال قيادت اورلياقت على خان کی انتھک کوششوں سے صرف سال بھر میں برصغیر کے چھے چپے میں مسلم لیگ کی شاخیں ابھرآئیں

کا اعلان ہوا تو مسلم لیگ ایک نہایت منظم اور طاقت ورسیاسی جماعت بن چکی تھی؛ چنانچہ جب ۱۹۳۹ء کے اواخر میں کانگریس کی صوبائی وزارتیں مستعفی ہوئیں اور قائداعظم نے یوم نجات منانے کا اعلان کیا تبو مسلمانوں نے کانگریس کے دور میں ہونے والے مظالم کے خلاف ہورے ملک میں ایسے زبردست مظاہرے کیے کہ انگریز حکمرانوں پر یہ ثابت ہوگیا کہ صرف مسلم لیگ ھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے.

مارچ . سه ۱ء میں قرارداد لاهور کے (جو بعدازاں قرارداد پاکستان کہلائی) منظور هونے کے بعد مسلم لیگی رہنماؤں نے دو قومی نظریے کو مسلمانوں کے دل میں بٹھانے اور انھیں قرارداد لاهور کے مضمرات اور ستوقع نتائج سے آگاہ کرنے کے لیر برصغیر کا طوفائی دورہ کیا اور صوبائی اور ملکی سطح پر کئی مسلم لیگ کا نفرنسیں اور پاکستان کانفرنسین منعقد هوئین ـ جولائی . به و اع میں بلوچستان مسلم لیگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوے لیاقت علی خان نے کہا: "مسلم لیگ کا دو قومی نظریے پسر مبنی منصوبه نه صرف پر وقار ہے بلکه وہ هندوستان کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی بن سکتا ہے۔ اگر خدا نخواسته ایک کل هند وفاق قائم هو گیا تـو تمام برصغیر میں مسلمان ھندووں کے غلام بن کر رہ جائیں گے اور ان کی حالت ناگفته به هوکی".

اب لیاقت علی خان کا شمار قائداعظم کے بعد مسلمانوں کے اہم ترین رهنماؤں میں هونےلگا بعد مسلمانوں کے اهم ترین رهنماؤں میں هونےلگا تھا، آرهی تھی جو اس کے لیے تباہ کن ثابت هو سکتا تھا، ساز اسمبلی کے رکن بھی منتخب هو گئے ۔ اس لیکن قائداعظم کی ہے مثال قیادت اور لیاقت علی خان کا سلم لیگی اراکین اسمبلی ایک آزاد وقت تک مسلم لیگی اراکین اسمبلی ایک آزاد جماعت کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے، لیکن اور جب ستمبر میں دوسری عالمگیر جنگ اب انھوں نے اسمبلی میں اپنی ایک علی علی ہورئی ۔

کے قیام کا فیصلہ کیا اور قائداعظم اس کے لیڈر اور لیاقت علی خان ڈپٹی لیڈر منتخب ہوے۔ یہ ایک حقیقت هے که قائداعظم سیاسی اور آئینی معاملات میں اتنے منہمک ہوگئر تھے که اسمبلی میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کا بار زیادہ تر لياقت على خان هي كو اڻهانا پڙا۔ اگست ٢ ١٩٨٢ ء میں کانگریس نر حکومت کے خلاف " هندوستان چھوڑ دو" تحریک کا آغاز کیا تو مسلم لیگ نے مسلمانوں کو اس سے لاتعلق رھنر کی ھدایت کی کیونکہ اس کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا اهتمام کیر بغیر انگریزوں سے اقتدار حاصل کرنا تھا۔ مسلم لیگ کو کانگریس کی بعض کارروائیوں کے پیش نظر یه خدشه تها که وه مسلمانوں میں داخلی اور خارجی فسادات برپا کرا کے ان کے حوصلے پست کرنا جاہتی ہے تا کہ وہ اپنر آپ کو ہر آسرا سمجھ کر کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل هي مين عافيت سمجهين ـ اس سلسلر مين مسلم لیگ نے ایک ''سول ڈیفنس کمیٹی'' تشکیل كى، جس كے لياقت على خان ايک سرگرم ركن تھے۔ اپریل سم و ء تک اس کمٹی کے ارکان ثے چودہ ہزار میل کا سغر کیا اور ہرصوبر میں مسلمانوں کو پوری طرح منظم کیا.

° دسمبر ۱۹۳۳ ع کو مسلم لیگ کے اجلاس کراچی میں قائداعظم نے لیاقت علی خان کو اپنا دست راست قرار دیتے هوے فرمایا : لیاقت علی خان نے نہایت تن دہی کے ساتھ شب و روز کام کیا ہے اور عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا بھی بہت سشکل ہے کہ اُنھوں نر اپنر شانوں پر کتنا بار اٹھا رکھا هـ وه كملاتر تو نواب زاده هين ليكن فكروعمل کے لحاظ سے بالکل عوامی کردار رکھتے ہیں اور ملک کے دوسرے نوابوں اور نوابزادوں کو چاھیر

میں لیاقت علی خان کو سجلس عمل کا رکن منتخب کیا گیا، جسے ''سول ڈیفنس کمیٹی'' کی حکه لینا تھی.

ہم و و کے آغاز میں اخبارات میں "لیاقت لايسائني فارمولا" كا بهت جرجا رها اور اس سلسلم مين بعض گوشوں کی طرف سے لیاقت علی خان پرالزام تراشی بهی هوئی (دیکھیے خلیق الزمان: Pathway to Pakistan) \_ هوا يه تها كه سم و رع كے اواخر ميں مرکزی اسمبلی کی کانگریس پارٹی کے لیڈر بھولا بھائی ڈیسائی نر لیاقت علی خان سے ملکی معاملات ہر تبادلۂ خیالات کرتر ہوے جنگ کے اثرات کے باعث عوام کی اقتصادی بدحالی پر تشویش کا اظهار کیا اور کہا کہ ایک توہی حکومت ھی ملک کی -بگڑتی هوئی صورت حال کا مداوا کرسکتی ہے۔ اس نے دریافت کیا که سرکز میں وائسراے کی ایگزکٹو کونسل کی از سر نوتشکیل کر کے ایک عبوری حکومت بنانے کے متعلق مسلم لیگ کا کیا رویه هموگا ـ لیاقت علی خان نر تبایا که اگر کانگریس کی طرف سے کموئی واضع منصوبه پیش کیا گیا تو ان کے خیال میں مسلم لیک اس پسر ہوری توجه کے ساتھ غور کرے گی ۔ بعد کی ملاقاتوں میں معبوزہ عبوری حکومت کی تشکیل کے مختلف بهلوون پر غیررسی گفتگو هوئی اور ایک ممکنه سمجھوتے پر اتفاق راے ہوگیا، جس کی رو سے عبوری حکومت میں مسلمانوں اور اعلٰی ذات کے ھندووں کا تناسب مساوی طر پایا اور جس کے لیر مسلمانوں کو نامزد کرنے کا حق صرف مسلم لیگ کو تھا۔ لیاقت علی خان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ گفتگو غیررسی اور ذاتی نوعیت کی هے؛ انهیں مسلمانوں کی طرف سے مفاهمت کا اختیار حاصل نہیں اور اس کے لیے قائداعظم کی منظوری لینا ضروری که وہ ان کے نقش قدم پر چلیں'' ۔ اسی اجلاس ہے ۔ ڈیسائی نے اپنے فارمولے کی بنیاد پر گفت و شنید

کو آگے بڑھانے کے لیے مسٹر گاندھی سے ایک تحریری اجازت ناسه بھی لے لیا اور اپنے طور پسر اسے عملی جامه بنہا نے کے لیے کام کرتے رہے۔ . ب منوری هم و وعکو انهوں نر وائسرا مے سے ملاقات کی اور ایک کل جماعتی عبوری حکومت کے قیام کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی ۔ وائسراے نے وزیرهند کو اس سے مطلع کرتے هوے لکھا که لايسائى فارمولا سياسى پيش رفت مين مفيد ثابت هو سکتا ہے۔ یہاں یه بات ذهن میں رکھنی چاهیے که لیاقت علی خان سے غیر رسمی گفتگو لبه هوئی هوتي تو لايسائي فارمولا كجه اور هوتا اور مسلمالون اور مسلم لیگ کی حیثیت اور اهمیت کو کانگریس کے بااثر حلتوں میں تسلیم نه کیا جاتا ۔ په فارسولا برطانوی کابینه میں بھی زیر بحث آیا اور وائسراے کو هدایت کی گئی که وه کوئی ایسی تجویز پیش کریں جس پر مرکزی اسمبلی کی دونوں پارلیوں ح رہنماؤں یعنی ڈیسائی اور قائداعظم کے درمیان اتفاق رامے هو چکا هو ـ جب اس ضمن سي قائداعظم سے رابطه قائم کیا گیا تو انهوں نے امر واقعه بیان کر دیا که انهیں ایسرکسی سمجھوتے کا کچھ علم نہیں \_ اس سے قبل لیاقت علی خان بھی یہ که چکے تھے کہ ذاتی بات چیت کو معاهدے کا نام نہیں دیا جا سکنا اور ہند و مسلم حل کے لیے کوئی معاهدہ صرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درسیان هی همو سکتا ہے ۔ یموں فیسائی فارسولا اپنی موت آپ مر گیا، تا هم هند ومسلم سیاست ہر کہرے اثرات چھوڑ گیا ۔ سی ہموء میں وائسراے لارڈ ویول لنڈن گئے اور وھال سے واپس آکر ہے جون کو شملے میں اہم سیاسی رہنماؤں كا ايك اجلاس طلب كيا، جس مين لياقت على خان بھی شامل تھے۔ یہ مذاکرات ناکام رہے، جس کی

پرانا موقف اختیار کر لیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کا یہ دعوی قبول نہیں کر سکتی کہ وہ ہرصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے ۔ ادھر مسلم لیگ بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ کانگریس پورے ملک کے عوام کی نمائندہ جماعت ہے ۔ لہذا نمائندگی کا مسئلہ طے کرنے کے لیے وائسراے نے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا .

انتخابی مہم کا آغاز ہوا تو مسلم لیگ کے جنرل سکرٹری کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سارے برصغیر کا دورہ کیا جس کا مقصد حالات سے نسبة ناواقف مسلمانوں کو مسلم لیگ کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ کرنا تھا۔ انتخابات ہوے تو مسلم لیگ نے سرکزی اسمبلی کی تمام مسلم نشستیں جیت لیں اور کئی انتخابی حلقوں میں نیشنلسٹ مسلمانوں کی ضمانتیں تک ضبط ہو گئیں۔ اس طرح مسلم لیگ کا یہ دعوٰی صحیح ثابت ہوا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔

لیات کر دیا که انهیں ایلے کسی سمجھوتے کا کچھ الت کو سدھارنے میں دلچسی لیتے رہے چکے تھے که ذاتی بات چیت کو معاہدے کا تھے۔ ۱۹۳۲ء میں یو۔ پی مسلم تعلیمی کانفرنس کو معاهدے کا کچھ تھے کہ ذاتی بات چیت کو معاهدے کا کہا کوئی معاهدہ صرف مسلم لیگ اور کانگریس کے چالیس نکاتی مطالبات انهیں کی مساعی سے قبول کی معاهدہ صرف مسلم لیگ اور کانگریس کے اعتراف کے طور پر انهیں اینگلو عربک کالج درمیان ھی ھوسکتا ھے۔ یوں ڈیسائی فارسولا کے اعتراف کے طور پر انهیں اینگلو عربک کالج اپنی موت آپ مر گیا، تا هم هند ومسلم سیاست دیپلی کا صدر منتخب کیا گیا۔ یه کالج عرص سے پر گہرے اثرات چھوڑ گیا۔ مئی ہمہ وا ع میں انہوں اداروں میں ھونے لگا۔ دسمبر ہم وا و ماں سے واپس آگر ہو ہوں کو شملے میں اھم سیاسی رہناؤں اداروں میں ھونے لگا۔ دسمبر ہم وا و میں انہوں کی اجلاس طلب کیا، جس میں لیاقت علی خان ان کا حطبۂ صدارت بہت فکرانگیز تھا۔ ۱ و فروری پڑی وجہ یہ تھی کہ کانگریس نے ایک بار پھر اپنا

جلسة تقسيم اسناد سے خطاب كرتے هوے مسلمانوں کی پس ماندگی اور بدحالی کمو جدید علوم سے محرومی کا نتیجه قرار دیا ۔ انھوں نے کہا: سائنس اور تحریک اسلام کے درسیان ایک ناگزیر رشته موجود ہے ۔ قرآن مجید میں تاریخ اور رموز فطرت کے مطالعے پر زور دیا گیا ہے کیونکہ تاریخ کے مطالعے سے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کا پتا چلتا ہے اور سائنسیٰ تحقیقات تسخیر کائنات میں معاون ثابت هوتی هے ۔ انهوں نے بتایا که هم آزادی کے لیے جدوجہد اس لیے نہیں کر رہے که انگریزوں کی غلامی سے نجات پا کر ہندووں کی غلامی میں على جائين، بلكه همارا مقصد يه ه كه اپني علىعده آزاد اور خود مختار مملکت تشکیل کریں تاکه هم اس نصب العين تک پہنچ سکيں جس سے هم کو تیره سوسال پہلے محمد عربی صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے روشناس کرایا تھا۔ قرآن مجید کی رو سے ھر مسلمان کا فرض ہے کہ صرف خدا کے لیے زندہ رمے اور خدا ھی کے لیے جان دے کیونکہ خدا ھی حقیقی حکمران ہے اور ساری حاکمیت اسی کی ذات میں مرتکز ہے.

وزارتی وفد هندوستان کے سیاسی مسئلے کا حل وزارتی وفد هندوستان کے سیاسی مسئلے کا حل تلاش کرنے آیا تو اس کے ساتھ گفت و شنید میں مسلم لیگ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے بھی حصه لیا ۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے وزارتی مشن کے منصوبے کو تسلیم کر لیا [تفصیل کے لیے رائے به پاکستان]، لیکن کانگریس کے نئے صدر پنڈت جواهر لال نہروکے کانگریس نے نئے صدر پنڈت جواهر لال نہروکے ایک بیان نے، جس سے منصوبے کے ایک اهم عنصر، یعنی صوبوں کی لازمی گروہ بندی، سے انحراف کیا گیا تھا، مشن کی کارگزاری پر پانی پھیر دیا۔ دریں اثنا وائسرائے نے منصوبے کے اس حصے پر

عمل درآمد کرانر کی کوشش کی جس کا تعلق ایک عبوری حکوست کی تشکیل سے تھا، لیکن قائد اعظم نے کانگریس کا یہ حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا که وه ایک کانگریسی مسلمان کو عبوری حکومت میں شرکت کے لیے نامزد کرے ۔ اس صورت حال نے ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا اور مسلم لیگ نے اپنی مقبولیت کا مطاہرہ کرنے کے لیے ۱۹ اگست ۱۹۳۹ء کو ''یوم راست اقدام'' منانے کا فیصلہ کیا اور تمام خطاب یافته مسلمانوں سے اپیل کی که وہ انگریز حکمرانوں کے رویے کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنے خطابات سے دستبردار ہو جائیں ۔ اس موقع پر لیاقت علی خان نر اعلان کیا که آئنده ان کے نام کے ساتھ ''نواب زادہ'' کا لفظ استعمال نہ کیا جائر ۔ حکومت کے ساتھ مسلم لیگ کی اس محاذ آرائی سے فائدہ اٹھاتر ھوے کانگریس نے . عبوری حکومت بنا لی، لیکن جلد هی کانگریس کی مجلس عامله یه اعلان کرنے پر سجبور ہو گئی که کانگریس نے وزارتی منصوبے کو مکمل صورت میں منظور کیا ہے ؛ چنانچہ ۲٦ اکتوبر کو مسلم لیگ بهی عبوری حکومت میں شامل هوگئی اور حکومت کے مسلم لیگی ارکان کی سربراھی لیاقت علی خان کو سونپی گئی ـ محكمهٔ خزانه لياقت على خان كو سپرد کیے جانے پر کانگریس نے کوئی اعتراض نه كيا كيونكه اس كا خيال تها كه مسلم ليگ اقتصادی مسائل سے عہدہ برا نه هو سکے گی (دیکھیے ابوالکلام آزاد: India Wins Freedom! اليكن لياقت على (India and Pakistan : Hugh Tinker حان نے نه صرف نہایت خود اعتمادی سے مالیات کی ذّبے داریاں سنبھالیں اور اپنے محکمے کو کانگریس کے ساتھ سیاسی جنگ میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا بلکه حکومت میں مسلم لیگ بلاک کی سربراهی ا کے فرائض بھی بحسن و خوبی انجأم دیے .

حکومت برطانیه اور کانگریس دونوب کی یه خواهش تهی که عبوری حکومت ایک کابینه كى طرح كام كرے اور پنڈت نمرو وزير اعظم كا کردار ادا کریں اور اس طرح ایک متحد هندوستان کو کانگریس مسلم لیگ مخلوط حکومت : ع حوالے کیا جا سکے ۔ وہ اس بات پر تلے بیٹھے تھے کہ حکومت میں شمولیت کے بعد مسلم لیگ كو ايك واحد دستور ساز اسمبلي مين بهي شامل ہونے پر مجبور کیا جائے تاکہ مخلوط حکومت کو **دستور ساز اسمبلی (جو پارلیمان بھی تھی) کے روبرو** جواب ده قرار دے کر ایک ایسر آزاد متحده هندوستان کا نقشه مکمل کر دیا جائر، جس پر حکمرانی کرنر اور جس کا دستور بنانے میں کانیگریس اپنی عددی اکثریت کے ذریعر مسلم لیگ کو پاکستان کے مطالبر سے دستبردار کرا سکر ۔ حکومت برطانید اور کانگریس دونون مین در پرده یه مفاهمت بهی موجود تهی که اگر مسلم لیگ اس راستے پر چلنے سے کریز کرے تو اسے عبوری حکومت سے خارج کر دیا جائے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کی بشیرت افروز رهنمائی میں اپنی مدہرانه صلاحیتوں کا ثبوت دیا اور دستور ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کی شمولیت سے انکار اور ہالت نہرو کو عبوری حکومت کا سڑبراہ تسلیم نه کرنے کے باجود ایسی صورت حال پیدا نه هونے دی که مسلم لیگ حکومت سے دستبردار هو جائر اور برصغیر کی سیاسی باک ڈور کانگریس کے ھاتھ میں رہ جائر \_ یہی وجه هے که کانگریس "اکھنڈ بھارت" کی بازی هار کئی (تفصیلات کے لیے رائے به پاکستان).

مرکزی اسمبلی میں نئے سال کا بجٹ پیش کیا ۔ مرکزی اسمبلی میں نئے سال کا بجٹ پیش کیا ۔ هندوستان کے پہلے غیر برطانوی ''وزیر خزاند'' کے اس بجٹ کو ''پہلا قومی بجٹ'' اور ''غریب

آدمی کا بجٹ' که کر پکارا گیا۔ اس میں نمک پر ٹیکس ختم کر دیا گیا، ڈھائی ھزار روپے سالانہ تک کی آمدنی کو انکم ٹیکس سے مستثنی قرار دے دیا گیا، اور چاہے پر برآمدی محصول بڑھا دیا گیا۔ علاوہ ازیں تجارت میں ایک لاکھ سے اوپر منافع پر اور سرمائے کے پانچ هزار سے زیادہ مالیت کے اضافے پر نئے ٹیکس تجویز کیے گئے اور بڑے بڑے تاجروں اور صنعت کاروں کی انکم ٹیکس نه دے کر جمع کی ہوئی خفیہ دولت کا پتا چلانے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ۔ ان تجاویسز کا فوری رد عمل نهایت خوشگوار هوا، لیکن اگلر هی روز هندو سرمایه دارون نر، جن پر ان کی براہ راست زد پڑتی تھی اور جن کی اعانت پر کانگریس کے سالی استحکام کا انحصار تھا، ڈورپاں هلانی شروع کر دیں ۔ اگرچه لیاقت علی خانِ اس بجٹ کے بنیادی پہلو عبوری حکومت کے کانگریسی ارکان کو پہلے سے دکھا چکے تھے اور انھوں نے ان سے اتفاق کیا تھا، لیکن ھندو سرمایہ داروں کے واویلا نر کانگریس کو پیترا بدلنے پر مجبور کر دیا اور سردار پٹیل، جو وزیر داخله تهر، هندو سرسایه داروں کی دولت کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ھوے اور ٹیکسوں سے متعلق تجاویز کو واپس لینے کا مطالبه شروع کر دیا ۔ ادھر یورپی سرمایه دار بھی، جن کے بنگال میں چاہے کے باغات اور ہندوستان . کے دوسرے حصوں میں بڑے بڑے کارخانے تھے، ان ٹیکسوں سے بری طرح متاثر ہو رہے تھے، چنانچہ وہ بھی کانگریس کے هم نوا هوگئے۔ دریں اثنا مارچ میں لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسراے موکر آگئر اور انھوں نے مداخلت کر کے لیاقت علی. خان اور سردار پٹیل کو ایک درسیانی فارسولے پر رضا مند کر لیا.

لیاقت علی خاں کا صرف بجٹ ھی کانگریس

کے لیے درد سر نہیں بنا ، ان کا سحکمہ خزانه "عبوری حکومت" کے سارے دور میں کانگریس کے سر پر ایک برهنه تلوار کی طرح لٹکتا رہا اور وہ یه باور کرنے لگ گئے که مسلم لیگی رهنماؤں سے نجات حاصل کرنے کا صرف ایک هی طریقه ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کو قائم ہونے دیا جائر ۔ ان کو معلوم ہوا کہ چاہے کوئی محکمہ کیوں نه هو، اس میں هر تقرری اور هر تجویز کو ہرس عمل لانے کے لیے محکمهٔ خزانه کی اجازت ضروری تھی اور ہر معاملے میں ممبر براے خزانه كو حق استرداد حاصل تها ـ كانگريسي اراكين حكومت كو بهت جلد احساس هوني لكا. كه وہ لیاقت علی خان کو خزانے کا محکمہ سونپ کر مسلم لیگ کے عاتب میں کٹھ پتلی بن کر رہ گئے تھر ۔ خاص طور سے سردار پٹیل کو جنھوں نے سلم لیگ کو یہ محکمہ سونپ دینے کا مشورہ دیا تها، بهت تلخ تجربه هوا ـ "عبوری حکومت" یا وائسراے کی ایگزیکٹو کونسل کا جو کانگریسی رکن بھی کوئی منصوبہ تیار کرتا اس کو بعد میں معلوم هوتا که لیاقت علی خان نے یا تو اس کو مسترد کر دیا تھا یا پھر اس کی شکل ایسی بنا دی تھی که وہ اپنا مقصد کھو بیٹھا تھا۔ سردار پٹیل کو معلوم ہوا کہ اگرچہ وہ سمبر براے امور داخله تهر، ليكن لياقت على خان كي منظوري کے بغیر ایک چپراسی بھی بھرتی نہیں کر سکتے تھے۔ سولانا ابوالکلام آزاد نیر لکھا ہے کہ ایگزیکٹو کونسل کے اندر یه صورت حال سردار پٹیل کے لیر اتنی ناخوشگوار اور تکلیف دہ ثابت ہوئی کو وہ برصغیر کی تقسیم کے مؤید بنتر چلر گئے۔ ان کی انا اتنی مجروح هوئی که انهوں نے تقسیم کے حق میں اپنا پورا زور صرف کرنا شروع کر دیا ۔ وہ اپنی هر تجویز پر لیاقت علی خان کے حق استرداد / کو ایک اور یادداشت روائمہ کی جس کا عنوان

کے استعمال سے شکسته دل هوئر اور انهوں نے غصر کے عالم میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب برصغیر کی تقسیم کے سوا کوئی جارہ کار نہیں ہے ۔ ساتھ ھی ان کے دل میں یہ خیال بھی سما گیا کہ پاکستان کی مملکت ضروری وسائل سے محروم هونر کے باعث بہت جلد دم توڑ دے گی۔ لہذا جب ماؤنٹ بیٹن نر به تجویز پیش کی که برمغیر کی تقسیم ہندوستان کے سیاسی مسئلے کا حل ہے تــو سردار پٹیل نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ پنڈت نهرو بهی ان کی تائید کرنے پر مجبور هو گئے اور کانگریس کی مجلس عاملہ نے اس کے حق میں ایک قرارداد پاس کر دی.

جب برصغیر کی تقسیم کا منصوبه تیار هو رها تها تو هندوستان کی مسلح افواج کی تقسیم کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا ۔ لیکن لیاقت علی خان کو یہ احساس برابر ستائے جا رہا تھا کہ بغیر بسیلم افواج کے پاکستان کا قیام ہے معنی ہوگا ـ چنانیچہ انهوں نر وائسراے کو ایک مراسله روانه کیا، جس میں ان کی توجه هندوستان کی مسلح افواج میں مسلمانوں کی غیر تسلی بخش نمائندگی کی طرفیہ مبذول کرائی اور یه تجویز پیش کی که مسلح افواج کی فوری طور پر اس طرح از سر نو تنظیم کی جائر کہ تقسیم کے وقت ان کو بغیر کسی دقت کے هندوستان اور پاکستان کے درمیان منقسم کیا جا سکر ۔ وائسراے نر اس کا یه جواب دیا که ہرصغیر سے انگریزوں کے انخلاسے قبل مسلح افواج كو منقسم نهين كيا جا سكتا \_ چونكه لياقت على خان، نے مسلح افواج کی تقسیم کا مطالبہ نمیں کیا تھا بلکه صرف یه کہا تھا که تقسیم کا کوئی پیشکی منصوبه اور اس پر عمل کرنے کا طریق کار . وضع هو جانا چاهیے، اس لیے انھوں نے وائسراہے۔ تها "هندوستانی افواج کی تقسیم کے منصوبے کی تیاری''۔ چوهدری محمد علی کےمطابق لیاتت علی خان ئے اس یادداشت میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ مسلح افواج کو اس طرح سے ترتیب دے لیا جائے که جب برصغیر کی تقسیم عمل میں آئیر تو افواج۔ كى تقسيم بهى آساني كيساته هو سكر ـ لياقت على خان ثر لکها تها که اس منصوبر کا ابتدائی مرحله یه هـونا چاهيے كــه كمانڈرانچيف اور-ان كا عمله افواج کی تقسیم کا طریق کار وضع کریں ۔ انھوں نے مزید لکھا تھا کہ حکومت برطانیہ نے برصغیر کی آزادی کے لیے جو تاریخ متعین کی ہے اس کو مد نظر رکھتے موے اس کام میں بالکل تاخیر نہیں هونا چاهیر ـ لیاتت علی خان کی اس تجویسز کی كمانذر أنعيف سركلاأ اكنليك اور ممبر براك دفاعی امور سردار بلدیوسنگھ نے مخالفت کی۔ اس کے بعد ''ڈفنس کمیٹی'' میں لیاقت علی خان نے پھر یه سوال اثهایا اور کما که اگر پاکستان کا قیام عمل میں آنا ہے تو مسلح افواج کی تقسیم کے منصوبے کی تیاری بھی ضروری ہے، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس مسئلے کو پھر یہ کہکر ختم کر دیا که اگر تقسیم کے سلسلے میں جلد بازی سے کام لیا گیا تو هم اپنر مقصد میں کامیاب نہیں هوں گر اور ایک ایسی صورت حال پیدا کر دیں گے جس مين مسلح الواج نيم منظم اور ناقابل اعتماد ره جائیں کی'' ۔ انگریز حکمرانوں کے اس ٹال مٹول کے رویے کے باعث مسلح انواج کی ہروقت تقسیم نہیں ہو سکی جس کی وجه سے اس قتل عام کو نہیں روکا جا سکا جس کا سلسله برصغیر کی تقسیم کے ساتھ شروع ہوگیا، لیکن لیاقت علی خان کا اس معاملے میں بار بار سلسله جنباتی کرنا ان کی سیاسی بصیرت اور انتظامی امور میں دقیق نظری کا ثبوت فراهم کرتا ہے.

س جون عمره اع کسو انگریزوں نر بسرصغیر کی تقسیم کے منصوبر کا اعلان کر دیا اور مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اسے منظور کر لیا۔ اب مسلم لیگ کے سامنے پاکستان کی نئی مملکت کو جلانے کا نہایت مشکل مرحلہ پیش آنے والا تھا۔ قائد اعظم کو اس نئی مملکت کا گورنر جنرل اور لیاقت علی خان کو اس کا وزیر اعظم هونا تها .. ان دونوں رھنماؤں نے نه صرف ان نئی ذمےداریوں کو سنبھالنے کی تیاری کرنا تھی بلکہ اس سے قبل "کونسل برائے تقسیم" میں بھی پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا ۔ یه کونسل متحد هندوستان کے اثاثوں کی تقسیم، دونون مملکتوں کے درسیان واجبات کا تعین، اور اسی طرح کے دوس مسائل سے نیٹنر کے لئر تشکیل کی گئی تهی ـ بحیثیت وزیر اعظم لیاتت علی خان نر اپنر آپ کو نہایت مشکل اور تکلیف دہ مسائل سے گهرا هوا پایا - پهلا مسئله تربیت یافته سرکاری ملا زمین کی کمیابی تھی ۔ کل هند ملازمتوں میں مسلمانون كا حصه ٢٥ فيصد تها، ليكن ريكارد دیکھنے پر معلوم ہوا کہ در حقیقت ان ملازمتوں میں گیارہ فیصد سے زیادہ مسلمان موجود نہیں تھے اور ان میں بھی گزیٹیڈ انسروں کی تعداد. نه هونے کے برابر تھی ۔ اس مشکل میں مزید اصانه هو گیا کیونکه جو ریل گاڑی دهلی سے مسلسمان افسروں یا اور سرکاری دستاویزات کو پاکستان لا رهی تهی اس پر راسته میں زبردست حمله هوا اور نتیجةً دستاویزات کا بہت بڑا حصہ تباہ ہوگیا اور کئی افسر قتل یا رْخمی هوگئے، لیکن جو افسر بھی پاکستان۔ کو میسر آئر انھوں نر نہایت جوش و خروش اور پاکستان کے ساتھ نہایت والہاند محبت کے جذبه کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ۔ وہ لکڑی کے ٹوٹے ہوئے صندوتوں پر بیٹھ کر شب و روز

دی گئی تھی اور پاکستان کے حصے میں ایسے فوجی ڈال دیے گئے تھے جو سارے برصغیر میں منتشر تھے، لہذا پاکستان کے حصے میں فی الفور صرف برائے نام فوج ھی آئی ۔ سامان جنگ میں سے بھی بھارت نے پاکستان کو، ایک برائے نام حصه هي منتقل کيا اور جب کشمير مين جنگ شروع هو گئی تو باقی مانده حصه دینے سے بالکل انکار کر دیا ۔ تیسرا مسئله، سب سے زیادہ سنگین تھا ۔ سکھوں نے برصغیر کی تقسیم سے بہت قبل مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبه تیار کر رکھا تھا تاکه وهال ایک سکھ صوبه بنایا جا سکے، اور سکھ رہنما مسلمانوں کے خلاف سخت اشتعال انگیز تقریریں کرنے لگ گئے تھے ۔ ان دنوں لیاتت علی خان نے کئی بار پنجاب کے گورنر سو ابون جینکنز سے مطالبہ کیا تھا کہ اشتعال پھیلانے والے سکھ رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے، لیکن گورنر نے، کوئی کارروائی نہیں کی ۔ نتیجه یه هوا که مشرقی پنجاب میں وسیع پیمانے پر قتل اور لوٹ مَارِ كَا آغاز هو كيا، لاكهون مسلمان شميد هو كتي اور جو بچ گئے وہ قافلہ در قافلہ پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ان لٹے پٹے سہاجروں کی آباد کاری ایک سنگین مسئله بن گئی۔ ادھر پنجاب میں صورت حال اتنی دگرگوں تھی کہ کچھ لوگوں نے یه خطره محسوس کیا که بھارت پنجاب پسر حمله کر دے گا؛ چنانچه قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو هدایت کی که وه فوراً لاهور چلے جائیں کیونکه اگر بهارت نے حمله کر دیا تو پاکستان کا ذفاع کراچی سے نہیں بلکه لاهور سے سمکن ھو سکے گا۔شدید طور پر علیل ھونے کے باوجود لیاقت علی خان نے مصیبت اور ابتلاء کا یه سارا دور لاهور میں گزاوا ۔ وہ لگاتار پاک ۔ بھارت سرحد پر جا کر صورت حال کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کے کام کرنے لگ گئے اور انھوں نے تنخواھیں ملنے کی غیر یقینی صورت حال کی بھی پرواہ نہیں کی كيونكه وه قائد اعظم كو اپنا باپ، لياقت على خان کو اپنا شفیق بھائی اور پاکستان کو اپنا گھر تصور کرتے تھے ۔ سرکاری افسروں کے اس جذبے کو لیاقت علی خان نے ان الفاظ میں خراج تحسین ادا کیا: "میں یه بات واضع کرنا اپنا فسرض سمجهتا هوں که پاکستان میں انتظامی مشینری کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کا سہرا نہ تو میرے سر ہے اور نه میرے وزیروں کے، اس معاملے میں داد کے حقیقی مستحق همارے وہ افسر هیں جنہوں نے غیر معمولی جذبے اور جانفشانی کے ساتھ کام کیا'' ۔ لیاقت علی خان کو در پیش دوسرا مسئله اقتصادی تھا۔ متحد هندوستان کے حالی اثاثے میں سے پاکستان ہے کروڑ روپے کا حقدار تھا، لیکن بھارت نے صرف ، ۲ کروڑ روپسے ادا کیے اور باقی رقم کے متعلق ٹال مٹول شروع کر دی؛ چنانچه ایک موقع ایسا بهی آگیا جب لمياقت على خان كو يه بهي يقين نهين تها كه اگلے ماہ سرکاری ملازمین کی تنخواهیں ادا کی جا سکیں گی۔ ایسا هی سانحه افواج اور سامان جنگ کی تقسیم کے سلسلے میں پیش آیا۔ "مشترک دفاعی کونسل" کے فیصلے کے مطابق پاکستان کو افواج اور سامان جنگ کا ایک تمائی حصه ملنا تها، لیکن پاکستان کو یه حصه صرف کاغذ پر ھی ملا۔ جیسا کہ پہلے ھی بتایا جا چکا هے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ملی بھکت کے باعث لیاقت علی خان کا یه بار بار مطالبه که پاکستان کے قیام سے قبل اس کو ملنے والی فوج اور سامان جنگ میں اس کے حصے کا تعین کر دیا جَائِمٍ، بعصود ثابت هوا تها؛ جنانچه ساری نوح مين كوئي خالعة مسلم ريجينك تشكيل هي نهين

علاوہ ، وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے عوام کے حوصل بلند رکھنے کی ممکن کوشش کرتے رہے۔ انھوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اگر سرحد یار سے تشویشناک خبریں موصول هوں تو انتقامی کارروائی کر کے بھارت کو جارحیت کا سوقع هر گز فراهم نه کریں ۔ اس کے علاوہ انھوں نے پنڈت نہرو سے بھی رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں نے ملکر سرحد کے دونوں طرف علاقوں کے دورے کر کے حالات کو معمول پر لانے کی کوششیں کیں ۔ اس طرح متوقع وقت سے بہت کم عرصه میں قائد اعظم کی رہنمائی اور لیاقت علی خان کی شب و روز معنت سے پاکستان ایک نہایت خطرناک دور سے سلامتی کے ساتھ گزر گیا، لیکن ابھی پاکستان کے مقدر میں کچھ بدنصیبیاں لکھی تهیں؛ چنانچه فائد اعظم شدید طور پر بیمار هو گئے اور ان کو آرام کے لئے زیارت (بلوچستان) جانا پڑا۔ قائد اعظم کی بیماری کے دوران میں سملکت کا سارا كام لياقت على خان كو سنبهالنا برا اور تمام فيصلح خود ھی کرنا پڑے.

ا اگست ۱۹ کو قائد اعظم کا انتقال هو گیا۔ اب تک لوگ قائد اعظم اور پاکستان کو لازم و ملزوم سمجھتے آئے تھے اور ان کے خیال میں ایسا کوئی رہنما موجود نہیں تھا جو قائد اعظم کی جگه لے سکے ۔ نه صرف ملک کے اندر بلکه ملک کے باہر بھی پاکستان کے بد خواہ پیش گوئیاں کر رہے تھے که قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گا۔ انگلستان اپنا وجود قائم نہیں رکھ پنٹت نہرو کو لکھا: "هوسکتا ہے کہ جناح کی وفات آپ کے انگلستان آنے میں رکاوٹ بن جائے کی کوفات آپ کے انگلستان آنے میں رکاوٹ بن جائے کی خواہ کیونکه اگر پاکستان میں ان کا کوئی لائتی حیاتیں موجود نه ہوا تو پھر آپ ھی کو سارے

بر صغیر پر حکومت کرنے کا فرض ادا کرنا پار جائیر گا''، لیکن لیاقت علی خان نر یه چیلنج قبول کر ليا اور قائد اعظم نر ان پر جو اعتماد كيا تها اس کو صحیح ثابت کر دکھایا ۔ انھوں نے سارے پاکستان کا دورہ کیا اور بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کر کے اس اندیشے کو بالکل ختم کر دیا که کوئی داخلی بحران یا سازش بهارت کی جارحیت کا پیش خیمه بن جائے گی ۔ انھوں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ سارے پاکستانی اپنی آزادی سے معرومی پر بھوک سے سر جانے کو تسرجیح دیں گے۔ انھوں نے پاکستانیوں کو بتایا کہ "اگر بھارت نے حمله کیا تو نه صرف میں اور میرے ساتھی بلکہ پاکستان کا ہر فرد اپنر خون کا آخری قطرہ بہا دے گا، لیکن پاکستان کی ایک انچ زمین بھی دشمنوں کو نہیں ہتھیانے دے گا''۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد چند ھی دنوں میں نہ صرف پاکستانیوں بلکه غیر ممالک کے مدبروں کو بھی یقین هو گیا که پاکستان میں زندہ رہنے اور اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور لیاقت علی خان قائد اعظم کی جانشینی کا فرض ادا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گر۔ اکتوبر ۱۹۳۸ء میں لیاقت علی خان کا لنڈن جا کر دولت مشترکه کی کانفرنس میں شرکت کرنا یه ثابت کر رہا تھا کہ قائدا عظم کی وفات کے بعد پاکستان کو جو خطرات لاحق هو سكتے تھے ان سب كا سدباب كر لیا گیا ہے ۔ یہی نہیں بلکه لیاقت علی خان نے لنڈن میں نہایت خود اعتمادی اور حوصلے کا مظاهرہ کیا۔ انھوں نے دوسرے وزرائے اعظم کو بتایا کہ پہلے ان کو یه بهروسه تها که دولت مشترکه ایک ایسا .. خاندان تھا جس میں دو اراکین کے درمیان تنازعات انصاف اور بھائی چارے کے تقاضوں کے مطابق طر کیے جا سکتے تھے، لیکن اب ان کا یه اعتماد ختم هوتا

جا رہا تھا (ان کا اشارہ کشمیر کے تنازعہ کی طرف تھا) ۔ انھوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ''برطانیہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاھیے کہ پاکستان اس کی جیب میں ہے'' ۔ انھوں نے برطانیہ کے رویہ (یعنی بھارت کو پاکستان پر ترجیح دینے کی روش) پر سخت تنقید کی اور اعلان کیا کہ ان کا ملک دولت مشترکہ کے مقاصد کی تکمیل میں حصہ لینے کو تیار تھا، لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ مساوی سطح پر، ان میں سے کسی کے پیرو کار کی حیثیت سے نہیں .

پاکستان کی معیشت بھی بہت جلد مستحکم هو گئی ـ اس كو ستمبر ومهورع مين ايك سخت استحان سے گذرنا پڑا جس میں اس نے اپنے استحکام کا ثبوت فراهم کر دیا ۔ اس ماہ میں انگلستان نے پاونڈ اسٹرلنگ کی قیمت میں کمی کر دی اور ساتھ ھی بھارت نے بھی اپنے روپے کی قیمت گرا دی ۔ اس موقع پر پاکستان نے اپنے روپے کی قیمت بحال رکھنے کا فیصلہ کر کے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور بھارت میں تو اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی کیونکہ اب پاکستان کے سو روپر ﴿ بھارت کے ایک سو پچاس روپے کے برابر تھے۔ بهارت نرشدید رد عمل کا اظهار کیا - اس نر پاکستان کی مقرر کردہ زر سادلہ کی شرح کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ۔ بھارت نے اس خیال سے کہ پاکستان میں ذرائع آمد و رفت مفلوج ہو جائیں گے اس کو کوئلے کی فراھمی بند کردی (اس وقت پاکستان کی تمام ریل گاڑیوں کے انجن بھارت سے در آمد کیے هوئر کوئل سے چلتے تھے) ۔ لیاتت علی خان نے كوئله حاصل كرنر كا متبادل ذريعه تلاش كرليا اوز دریں اثنا بھارت کے حیلنج کا جواب دینے کے لير دهاكه مين ابني كايينه كا اجلاس طلب كيا ـ

اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جونکہ بھارت نے پاکستانی روپے کی قیمت کو تسلیم کرنے سے انکار كر ديا تها لهذا پاكستان بهى بهارت كو كپاس اور بٹ سن فراهم نہیں کرے گا ۔ لیاقت علی خان نر ڈھاکہ میں وزیر اعلٰی نورالامین کی کوٹھی پر بسلم لیگ کے رہنماؤں کا ایک خفیه اجلاس طلب کیا، جس میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا: "جب تک بھارت ھمارے روپر کی قیمت کو تسلیم نہیں کرتا، هم اسے ایک اونس پٹ سن بھی نہیں دیں گر ۔ ہم اپنا پٹ سن خلیج بنگال میں غـرق کر دیں گے مگر بھارت کے ھاتھ فروخت نہیں کریں كر" ـ لياقت على خان نے بث سن كى اندرون ملك. خرید میں سہولت فراھم کر دینے کے لیے "نیشنل بنک آف پاکستان" قائم کر دیا ۔ بہر حال کوئی داخلی یا خارجی دباؤ لیاقت علی خان کو ان کا موقف تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکا حتّی که چھ ماہ کے اندر بھارت نے ھار مان لی اور پاکستانی سكر كى مقرر كرده قيمت كو تسليم كر ليا.

لیاقت علی خان کے دور حکومت میں صوبائی سطح کے سیاسی رہنماؤں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، لیکن انھوں نے اپنی بہترین مدہرانه صلاحیتوں کو بروئےکار لا کر ملک میں سیاسی استحکام قائم رکھا ۔ پنجاب میں وزیر اعلی نواب انتخار حسین خان آف ممدوث اور وزیر خزانه میاں ممتاز دولتانه کے درمیان اکتوبر ۱۹۸۸ء هی میں رسه کشی شروع هو چکی تھی ۔ یه زور آزمائی میں رسه کشی شروع هو چکی تھی ۔ یه زور آزمائی اتنی سنگین شکل اختیار کر گئی کمه لیاقت علی خان کو جنوری ۱۹۸۹ء میں ممدوث وزرات کو برخاست اور صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر کے صوبه برخاست اور صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر کے صوبه فرانس مسودی کے سپرد کرنا پیڑا ۔ اس صورت حال فرانس مسودی مسلم لیگ نے یه مطالبه شروع کر دیا

که گورنر کو مطلق العنان حکمران نه بنایا جائر اور ان سے ساتھ صوبائی لیگ کی نامزد کردہ ایک ''کابینه'' وابسته کر دی جائر ـ اس تجویز سے گورنر کے متفق نہ ہونے کے باوجود لیاقت علی خان نر اس کو قبول کر لیا ۔ صوبائی مسلم لیگ کے ممدوف نواز گروہ نے گورنر موڈی کے خلاف ایک تحریک شروع کر رکھی تھی، لہٰذا لیاقت علی خان نر گورنو موڈی کا استعفٰی قبول کر کے ان کی بجائے سردار عبدالرب نشتر کو جو "عبوری حکومت" کے رکن رہ چکے تھے پنجاب کا گورنر مقرر کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے نامزد کردہ مشیر بھی گورنر کے ساتھ کام کرنے لگلے۔ لیاقت على خان كے ان اقدامات سے پته چلتا ہے كه وہ سیاسی تنازعات کو زیادہ دور تک نہیں جانے دیتے تھر اور معقول سیاسی سمجھوتوں کے لیے همیشه آمادہ رہتے تھے ۔ ادھر سندھ کے وزیر اعلیٰ محمد ایوب کھوڑو ایک متنازعہ شخصیت بن گئے تھے اور ان کو بھی عہدہ سے دستبردار ہونا پیڑ گیا ۔ وہ عمدہ سے مثنے کے بعد بھی ایک مسئلہ بنے رم ـ سرحد مين وزير اعلى خان عبدالتقييوم خان اور پیر صاحب آف مانکی شریف کے درمیان خاصی محاذ آرائی هو رهی تهی، لیکن لیاقت علی خان نے اس کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ختم کرا دیا۔ اس کے بعد خان عبدالقیوم خان اور صوبائی مسلم لیگ کے ایک گروہ جس کی قیادت یوسف خٹک کر رہے تھر، کے درمیان کچھ تلخی سی شروع ہوئی ۔ چونکه سرحد کے معاملات نازک تھر اور افغانستان وهان "پختونستان" كا پروپيگندا كر رها تها لهذا لیاقت علی خان وهاں کی صورت حال کا جائزہ لینر کے لیے خود تشریف لے گئے اور مسلم لیگ کے داخلی نزاع کو ابتدا هی میں ختم کر دیا ۔ انھوں نے ایسے خالات میں جب ملک کو بیرونی خطرات بھی درپیش

تھے، داخلی انتشار پر نہایت آزمودہ کار سیاستدان کی طرح قابو یا لیا اور اس کو بحرانی شکل اختیار نہیں کرنے دی.

ان سیاسی مسائل سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ لیافت علی خان نے مملکت کو مستحکم کرنے کا کام جاری رکھا ۔ چونکه دفاع کا محکمه ان هی کے پاس تھا لہذا انھوں نے بری فوج ، فضائیه اور بحریه کو منظم کرنے اور ان کا معیار کارکردگی بلند کرنے کی طرف خصوصی توجه دی ۔ انھوں نے مسلح افواج میں انگریز افسروں کی بجائے پاکستانی افسروں کا تقرر کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے، لیکن ساتھ هی یہ بھی مد نظر رکھا کہ افواج کی صلاحیتوں میں کمی نہ آنے پائے ۔ افواج کو مکمل طور سے قومیانے کی پالیسی کے تحت انھوں نے جنوری طور سے قومیانے کی پالیسی کے تحت انھوں نے جنوری کا ہہلا مسلمان کمانڈر انجیف مقرر کیا .

اکتوبر . ۱۹۰۰ میں چودھری خلیق الزمان نے اپنے گھر پر سہاجروں کے ایک انبوہ کثیر کے مظاھرے کے بعد مسلم لیگ کی صدارت سے استعفی دے دیا تو لیاقت علی خان نے یه ذشے داری بھی خود سنبھال لی ۔ ان کے مخالفین نے کہا که وزارت عظمی کے ساتھ مسلم لیگ کی قیادت بھی سنبھال لینا ایک آمرانه اقدام تھا ۔ ان معترضین کا جواب دیتے ھوے لیاقت علی خان نے کہا :''آمریت تو میری فطرت ھی میں نہیں ہے ۔ میں تو مسلم عوام کو متحد کرنے اور ان میں سیاسی شعور بیدار کرنے کا متمنی ھوں تساکمہ اگر مستقبل میں کوئی شخص آمر بننے کا خواب دیکھے بھی تو اس کو عملی طور پر ایسا کرنے کی جرأت نه ھو''.

لیاتت علی خان جمہوری اداروں کی افادیت میں اعتقاد رکھتے تھے ۔ چنانچہ جب ان سے کچھ لوگوں نے کہا کمہ پاکستان کے عموام ان پہڑھ اور

غیر تعلیم یافتہ هیں اور یہاں بالغ رائے دھی کی بنیاد پر قائم کیے هوے ادارے نہیں چل سکتے تو انھوں نے جواب دیا کہ عسوام کا شعور ان کو ذہبے داریاں سونپ کر هی پخته کیا جا سکتا ہے اور تعلیم کا حصول بھی شعور کی پختگی کے ساتھ فروغ پا سکتا ہے ۔ انھوں نے کہا ''عوام میں ذهانت کے فقدان کا چرچا کرنے سے آمریت کے لیے راہ هموار هوگی اور جو لیوگ اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھ کر عوام کی خواهشات اور راے کا احترام کیے بغیر بہتر طور پر حکومت چلانے کا دعوٰی کریں گے وہ در اصل عوام کی آزادی کو سلب کرنے کے خواهاں ھیں''

پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات آج تک معمول کے مطابق نہیں ھو سکے ۔ لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی کئی دفعہ جنگ تک نوبت پہنچ گئی تھی ۔ دونہوں مملکتوں کے درمیان پہلا خطرناک تنازعہ متحدہ هندوستان کے اثاثوں اور واجبات کی تقسیم پر ھوا ۔ اس کے بعد مشرقی پنجاب کے ھولناک فسادات، جو تقسیم سے قبل ھی شروع ھو چکے تھے، دوسری عالمی جنگ کی تباھی اور خونریزی کو بھی مات کر گئے۔ مصیبت تو پاکستان پر آئی ھوئی تھی، لیکن الٹا حملہ کرنے کا ارادہ بھارت کرنے لگا .

تیسرا نازک موقع اس وقت پیش آیا جب ۱۹۳۱ء هی میں کشمیر کا تنازعه اٹھ کھڑا هوا اور پاکستان کے غیر منظم جانباز بھارت کی باقاعدہ اور منظم فوج سے نبرد آزما هوے ۔ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا جس نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا ۔ لیاقت علی خان نے یہ فیصلہ قبول کر فیصلہ ان کی راہے میں پاکستان کی فوج پوری طرح منظم نہیں تھی ۔ وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر چکا تھا اور پاکستان کے انگریز کمانڈر انجیف

نے بھارت کے گورنر جنرل ماونٹ بیٹن سے ساز باز کر کے کورا جواب دے دیا تھا کہ پاکستان کے انگریز فوجی اس جنگ میں ملوث ہونے کو تیار نہیں .

جنگ بندی کے باوجود کشمیر کی سرحدوں پر ابھی جنگ کے بادل منڈلا رہے تھر کے . ه و و ع کے اوائل میں کا کتر میں پھر فسادات ابل پڑے۔ ھندو راھنماؤں اور پریس نے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کا سبق دہرانا شروع کر دیا ۔ بھارت نے اپنی مسلح افسواج مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر جمع کرنی شروع کر دیں ۔ ادھر مغربی بنگال کے تباہ و برہاد مسلمانوں کا مشرقی پاکستان میں تانتا بندھ گیا۔ فوری طور پر ان فسادات کا ڈھاکے میں بھی کچھ رد عمل ہوا ، لیکن لیاقت علی خان نے تدبر سے کام لے کر وہاں امن قائم کر دیا کیونکه انهیں معلوم تھا که بھارت پاکستان کو ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا جبکہ ابھی پاکستان پوری طرح مستحکم بھی نہیں ھونر پایا تھا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی بنگال کی حکومتوں نر . ه و و ع میں قیام امن کے لیر اقدامات کی غرض سے مذاکرات کیے، لیکن پنڈت نہرو اور سردار پٹیل برابر پاکستان کے خلاف بیانات دیتے رہے ۔ اس موقع پر چودھری خلیق الزمان نے تجویز پیش کی که مغربی اور مشرقی بنگال کے درمیان ہندووں اور مسلمانوں کا تبادلہ کر لینا چاهیے ، لیکن لیاقت علی خان نے اسے مسترد کر دیا اور مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے آیک طرف مسلمانوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی تلقین کی اور دوسری طرف غیر مسلم اقلیتوں کو تحفظ کا یقین دلایا۔ اس وقت پنڈت نہرو کے الفاظ میں پاکستان اور بھارت جنگ کے دھانر پر کھڑے تھر۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے لیاقت علی خان نے پنڈت نہرو کو مذاکرات کے لیے کراچی آنے کی دعوت دی ، لیکن انھوں نے بیماری کا بہانہ ہنا کر لیاقت علی خان کو دہلی آ کر بات چیت کرنے کی دعوت دے دی ۔ لیاقت علی خان دہلی گئے جہاں ایک هفتے تک مذاکرات هوتے رہے اور نتیجة ''لیاقت نہرو معاهدے'' پر دستخط هو گئے ، جس کے تحت اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی اور فسادات کی صورت میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کا بندوبست کیا گیا ۔ لیاقت نہرو معاهدے کا مسودہ آج بھی دونوں ملکوں کے دفاتر خارجہ میں موجود ہے اور بھارت کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے کہ بھارت کے مسلم کش فسادات بھارت کا داخلی معاملہ ھیں، جن کے خلاف پاکستان احتجاج نہیں کر سکتا .

۲۲ دسمبر ومره رء کو پنڈت نمرو نے جنگ نه کرنے کے ایک مشترکه اعلان کا مسودہ لیاقت علی خان کو بھجوایا ۔ لیافت علی خان نے س ر فروری . ١٩٥٠ ع كو اس كا مفصل جواب ديتر هوے لكها کہ اقوام متحدہ کی رکنیت بجائے خود اس امر کا اعلان ہے کہ بین الاقوامی مسائل جنگ کے ذریعے حل نه کیے جائیں۔ پاکستان اس تجویز کا خیر مقدم كرتا هے، تاهم مشترك اعلان كا مقصد يه ھونا چاھیے کہ اس کی روح کے مطابق کچھ عملی اقدامات کیے جائیں، یعنی مسائل کے حل کے لیے ایک واضع طریق کار اور اس کی تکمیل کے لیے اوقات کا تعین کیا جائر ۔ مثال کے طور پر هم یه طے کر سکتے میں که مشترکه اعلان کے دو ماہ کے اندر تمام تنازعات کو براہ راست گفت و شنید کے ذریعے طبے کرنسے کی کوشش کی جائے اور اگر یہ گفت و شنید کامیاب نه هو تو مزید دو ماه کے اندر ان تنازعات کو کسی تیسرے فریق کی مدد کے ذریعے طبے کرنے کی کوشش کی جائیے اور اگر یه کوشش بهی ناکام رهے تو زیر بحث تنازعات خود بخود کسی پہلے سے طے شدہ قاعدے کے مطابق ایک ایسے جج کے دائرۂ اختیار میں چلے جائیں

جس کا فیصله حتمی هو گا ۔ پنڈت نہرو صرف جنگ نه کرنے کے اعلان پر اصرار کرتے رہے اور لیاقت علی خان اس اعلان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے طریق کار پر زور دیتے رہے ۔ یه خط و کتابت نومبر . ه ، ء تک جاری رهی اور پنڈت نہرو نے کوئی قابل قبول دلیل پیش نه کرنے کے باعث جنگ نه کرنے کے مشتر که اعلان کی تجویز پر اصرار کرنا ، بند نر دیا ،

جولائی ۱۹۹۱ء میں بھارت نے پھر اپنی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر جمع کرنا شروع کر دیں ۔ لیاقت عملی خان نے پنڈت نہرو سے فوجیں ھٹانے کا مطالبہ کیا اور پاکستان اور بھارت کے درميان تمام تنازعات، بالخصوص تنازع كشمير، كأ تصفیه کرنے کے لیے ایک پانچ نکاتی اس منصوبه تجویز کیا، لیکن پنات نہرو نے جواب دیا که لاهور، سیالکوث، جهلم اور راولچنڈی میں مقیم پاکستانی افسواج بھی بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ هیں۔ انهوں نے مزید کہا که کشمیر کا مسئله کشمیریوں کی مرضی سے طے ہو گا نه که پاکستان کی مرضی سے ۔ لیاقت علی خان نے اس کے جواب میں یکم اگست کو ایک تار دیا جس میں لکھا: "آپ نر یکایک یه تحقیق کی ہے که پاکستانی فوجوں کا اپنر زمانۂ امن کے اڈوں پر قیام بھی بھارت کے لیے خطرے کا باعث ہے ۔ لاھور ، سیالکوٹ، جہلم اور راولپنڈی جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے برصغیر کی تقسیم سے قبل بھی فوجی چھاولیاں تھیں اور ھماری فوجیں وهاں چارسال سے مقیم هیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ کے ذھن میں خطرے کا کوئی خیال نہیں آیا۔آپ کی. سرحدوں سے جہلم سو میل سے زیادہ اور راولپنڈی ڈیڑھسومیل ہے۔چونکہ مغربی پاکستان کا عرض تقريبًا تين سو ميل هے لهذا كوئي شخص جو ذرا سي بھی عقل رکھتا ہے ان مقامات پر ہماری فوجوں کے

اپنی فوجیں واپس بلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اقوام متحده، اس کے ذیلی ادارے اور غیر جانبدار مدبر مثلاً دولت مشتركه كے وزراے اعظم سبھى آپ سے اپنے وعدوں کا احترام کرانے میں ناکام رہے هیں ۔ آپ کہتے هیں که استصواب راے میں اس لیے دیر هو رهی هے که استصواب سے قبل کے حالات ہر بھارت اور پاکستان میں اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن آپ یه بهول جاتر هیں که ان حالات کا تعلق تو اس بین الاقوامی معاہدے ہی میں موجود ہے جس پر آپ نے دستخط کمے هیں۔ مگر اب آپ اس معاهدے. سے انحراف کرنے کے لیر اپنی ایجاد کی هوئی ناقابل قبول تفسيرون كے پيچھر بناه لر رهے هيں ـ اس. معاملے میں پیش رفت صرف اس طرح ہو سکتی ہے. کہ دونوں فریق اپنے تمام اختلافات کے ضمن میں سلامتی کونسل کے فیصلے اور اقوام متحدہ کے۔ كميشن براے هندوستان اور پاكستان كي قرار دادوں۔ پر انحصار کریں'' ۔ اس تار میں لیاقت علی خان نے پنڈت نہرو کی توجہ بھارت میں سیاسی رہنماؤں اور اخبارات کی پاکستان کے خلاف زھر افشانی کی طرف مبذول کرائی اور ان کو بتایا که اس صورت حال سے اپریل . وو و کے معاهدة دبلی کی خلاف ورزی هو رهی تهی جس کے تحت دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈا بند. کرانے کی ذمے داری قبول کی تھی ۔ انھوں نر کہا و اس ضمن میں بھی آپ معاهدة دبلی کی ایک واضع دفعه کی خلاف ورزی کرتر هوے ان افراد اور اداروں. کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کرتے رہے میں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف هیں ۔ اگر آپ کا آئین اور عدالتی فیصلے ایسی آزادی. اظہار راے پر بھی پابندی لگانے میں حائل میں جن سے معاهدے کی صریح خلاف ورزی هوتی هے تو میں پوچھتا هوں که آپ نے ایسی بین الاقوامی ذمے داری.

قیام کو بھارت کے لیے خطرہ قرار نہیں دے سکتا''۔ ''کشمیر کے مسئلے'' پر پنڈت نہرو کے موقف كا جؤاب ديتر هوے لياقت عملي خان نر كما : "آپ نر کہا ہے کہ بھارت یا پاکستان کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتر کیونکہ کشمیر کے عوام خریند و فنروخت کی جنس نہیں هیں اور انهیں اپنی قسنت کا فیصله کرنے کا پیدائشی حق حاصل هے \_ یـ قابل تحسین محسوسات هیں ، لیکن آپ کا کشمیر پر قبضه ان محسوسات کی نفی کرتا ہے۔ آپ کے کشمیر پر دعوے کی بنیاد کشمیریوں کی خواهش نہیں ہے، بلکه ایک ایسے هندو مهاراجا کا عمل هے جس نے کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی واضح خواهش کے برعکس بھارتی رہنماؤں سے سازش کرکے کشمیریوں پر ڈوگرا فوج سے حملے کرائے اور جب کشمیریوں نے سہاراجا کے اقتدار کے جوے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو اس نے ھندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کے ایک سراسر ناجائز معاہدے پر دستخط کر کے اس کے عوض بھارتی فوج کی اسداد حاصل کر لی تاکه حریت کی جنگ لڑنر والر مجاهدوں کو غلام بنایا جا سکے'' ۔ پنڈت نہرو کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوے کہ پاکستانی فوج کے کشمیر پر حملے کے باعث اقوام متحدہ کے زیر اثر ہونے والا پاک \_ بهارت معاهده غیر مؤثر هو گیا تها، لیاقت علی خان نے کہا ''میں آپ کو یاد دلانا چاھتا ھوں که همارے درسیان یه سعاهده بهارتی فوجوں کے حملے، قبائل کے داخلے اور پاکستانی فوجوں کی اس جنگ میں شرکت کے بعد ہوا تھا، للہذا اب آپ ان واقعات کو دہرا کر معاهدے پر عمل کرنے سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے'' ۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ ''اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب راہے۔ کی راہ میں صرف یه رکاوٹ ہے که آپ کشمیر سے قبول هی کیوں کی تھی جس کو پورا کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا".

لیاقت علی خان نے ہ اگست ۱۹۰۱ء کو پنڈت نہرو کو ایک اور تار بھیجا جس میں انھوں نر کہا ''پاکستان اقوام متحدہ کے کمیشن کی قرار دادوں پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن اس کے ہرعکس آپ بین الاقوامی معاهدے اور سلامتی کونسل کی قرار دادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے رهے هیں اور اپنے اس ہے بنیاد اور غیر منصفانه دعوے کو فوجی طاقت کے بل بوتے پر نافذ کرنے پر تلے هوے هيں ۔ آپ کا يه رويه عالمي امن کے ليے ایک زہردست خطرہ ہے ۔ آپ اپنی فوجی طاقت کے سہارے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ھیں اور اس کو خوف زدہ کر کے کشمیر پر آپنے دعوے کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ پاکستان آپ کے اس غلط دعوے کی تردید کرتا ہے اور آپ کو پر زور انداز میں بتا دینا جامتا ہے که وہ آپ کی ان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ھوگا''۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے ۱۱ اگست کو پنڈت نہرو کو اپنا آخری برقی مراسله روانه کیا اور اس نے بعد یه سلسله ختم هو گیا ۔ ان تاروں کے متن سے صاف ظاهر هوتا ہے کہ لیاتت علی خان نے نه صرف منطقی طور پر ينذت نهرو كولاجواب كرديا تها بلكه ايسي هست اور صاف گوئی کا مظاہرہ بھی کیا تھا جو ان کے بعد کسی پاکستانی حکمران کو نصیب نہیں ہوسکی.

لیاقت علی خان آزاد خارجه پالیسی کے علمبردار تھے اور انھوں نے روسی اور اینگلو امریکی بلاکوں میں سے کسی کے ساتھ بھی پاکستان کو وابسته کرنا مناسب نہیں سمجھا ۔ انھوں نے یه تأثر دور کرنے کے لیے که پاکستان کا اینگلو امریکی بلاک کی طرف خاص جھکاؤ ہے وہ ۱۹۹۹ء میں روس

جانے کا دعوت نامه منظور کر لیا تھا، لیکن انھیں روس جانے کی مہلت نہیں ملی سکی ۔ جب وہ . ۹۹ء میں امریکه اور کینیڈا گئے تو وھاں انھوں نے اپنی تقریروں میں صاف صاف کہا که پاکستان خود ایک نظریاتی مملکت ہے اور وہ دوسرے ممالک کے نظریات کا پابند نہیں ۔ خارجہ اسور میں غیر جانبدارانہ پالیسی کا اظہار کرتے ھوے انھوں نے مارچ ۱۹۹۱ء میں ایک تقریر کے دوران کہا نے مارچ ۱۹۹۱ء میں ایک تقریر کے ساتھ وابسته یا اور نه کیمونسٹ بلاک کا حاشیہ بردار ہے''.

لیاقت علی خان مسلم ممالک کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات قائم کرنے کے زبردست حامی تھے۔ چنانچه جب وه ۱۹۳۸ ع مین دولت مشترکه کی کانفرنس میں شرکت کے بعد وطن واپس آ رہے تھر تو راستر میں عرب لیگ کے سکریٹری جنرل عزام ہاشا کی دعوت پر قاهرہ میں ٹھیرے ۔ وهال ریڈیو پر مصری مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوے انھوں نر کہا که مسلمان ممالک کو نه صرف آپس میں ثقافتی رشتر قائم کرنا چاهیں بلکه ان کو زندگی کے تمام شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا قریبی تعاون كرنا چاهيے جتنا كه عملاً سمكن هو سكتا ہے ۔ جب وہ و مرہ و ء میں دوبارہ انگلستان سے واپس آ رہے تھے تو انھوں نے مصر ، ایران اور عراق کی حکومتوں کی دعوت پر ان ملکوں میں قیام کیا۔ ان مسلم ممالک میں قیام کے دوران میں انھوں نے اس بات پر زور دیا که مسلم ممالک کے درمیان فکر و عمل کی هم آهنگی هی ان مشکلات کا حل تهی جو ان ممالک کو در پیش تھیں۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان نر اقوام متحده میں تمام مسلم ممالک کی حمایت کی اور شام، ترکی، ایران اور انڈونیشیا سے دوستی کے معاهدے کیے ۔ وہ مصر، سعودی عرب اور یمن سے بھی ایسے می معاهدے کرنے کے

خواهان تهر ـ افغانستان دنيا كا واحد مسلمان ملك تھا جس کی پاکستان کے متعلق حکمت عملی تسلى بخش نهين تهي، ليكن لياقت على خان نے اس کے خلاف بھی کوئی جوابی کارروائی كرنا مناسب نه سمجها كيونكه پاكستان كي يه طر شدہ پالیسی ہے کہ هر مسلمان ملک کے ساتھ دوستانه تعلقات قائم کرنر کی بھر پور کوشش کی جائر گی ۔ مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے قریب الانے کے لیے انھوں نے فروری وہو و ع میں کراچی مين "موتمر عالم اسلامي" كا يهلا اجلاس منعقد کرایا ۔ پھر اسی سال نومبر کے سہینے میں کراچی میں ایک عالمی اسلامی اقتصادی کانفرنس منعقد کی ـ اس کانفرنس کے اختتامی اجلاس کو خطاب کرتے ھوے لیاقت علی خان نے کہا که "تمام مسلم ممالک کا مفاد اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنے ان برادرانه رشتوں کو مستحکم کریں جو ان کے درمیان پہلے هی سے چلے آ رهے هیں " \_ انهوں نے جولائی . ۱۹۰۰ء کو عید کے ایک اجتماع کو مخاطب کرتے ہوے کہا تھا کہ اگر مسلم ممالک کے درسیان اجتماعی دفاع کے لیے کوئی تحریک شروع هوئی تو پاکستان ایسی تحریک میں شامل ھو کر ایک بھرپور کردار ادا کرے گا۔ انھوں نے کہا کہ ''اگر مغربی جمہوریتیں اپنے طریق زندگی کے تحفظ کے لیر معاہدے کر سکتی ہیں اور اگر اشتراکی ممالک اپنی نظریاتی اساس کے دفاع کے الير ايك بلاك بنا سكتر هين تو مسلم اقرام متحد هو کر کیوں اپنا تحفظ نہیں کر سکتیں اور دنیا کو یه نهیں دکھا سکتیں که ان کا بھی ایک علیعدہ نظریه اور ایک علیحده طریق زندگی ہے"۔ اگر طیاقت علی خان کی زندگی وفا کرتی تو وہ یقیناً مسلم ممالک کا بھی ایک بلاک بنوائر میں کاسیاب حو جاتر اور غیر وابسته سمالک کی تنظیم کے

ذریعے مسلم ممالک کے درمیان بھارت دوری پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ھو پاتا ۔ وہ اپنی شہادت کے دن لیاقت باغ راولپنڈی میں جو تقریر کرنے والے تھے اس کا موضوع بھی ''دنیا کو معلوم ھونا چاھیے که عالم اسلام متحد ھے'' تھا ۔ یه انکشاف کراچی کے اخبار ''ڈان'' نے اپنی ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں کیا تھا .

ان کا اسلامی معاشرے کے متعلق ایک متوازن مگر جامع نظریه تها جو اس "قرار داد مقاصد" میں بھی منعکس ہوا جس کو انھوں نے ے مارچ ۹ م ۹ و ع کو دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس نظریر کے مطابق "پاکستان ایک جمهوری ملک هو گا جس میں مکمل سماجی انصاف، قانون کی نظر میں هر شخص کی برابری، ذاتی آزادیوں کے تعفظ اور اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی جائے گی، لیکن یہاں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائر گا جو قرآن سجید اور سنت نبوی کے ساتھ هم آهنگ نه هو" \_ انهوں نر ۱۲ نومبر ۱۹۵۰ء کو خیر پور میں تقریر کرتے هوے کہا تھا کہ "همیں اس خواب کو پورا کرنا ھے جس کے مطابق پاکستان میں هم سچیے مسلمانوں کی طرح اسلامی اصولوں پسر عمل کر کے دنیا کو یه دکها سکین که سرمایه دارانه اور اشتراکی نظاموں کے علاوہ بھی ایک نظام ہے جس کے اصول اسلام مهيا كرتا هے".

لیاقت علی خان خود ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام کی سماجی قدروں کے اثر اور عوامی ذهن کے باعث وہ اس بات کا شدید احساس کرنے لگے تھے که بڑے بڑے زمیندار نه صرف کاشتکاروں بلکه عام لوگوں کا بھی استحصال کر رہے تھے، چنانچہ انھیں اس وقت کے زمینداری اور جاگیرداری نظام سے اتنی نفرت ہو گئی که جب

بحیثیت سهاجر آن کو اپنی بهارت میں رہ جانے والی جائداد کے معاوضے کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیر کہا گیا تو انھوں نر صاف انکار کر دیا۔ پھر انهوں نر زرعی اصلاحات کا ایک منصوبه تیار کیا اور صوبائی وزرائے اعلی سے کہا کہ وہ اس منصوبر کو قانونی شکل دیں ۔ جب پنجاب میں زرعی اصلاحات کے قانون کا مسودہ تیار کیا جانے لگا تو زمینداروں اور جاگیرداروں کے ایک گروہ نے اس کی سخت مخالفت شروع کر دی ـ لیاقت علی خان نے ایک تقریر میں ان زمینداروں اور جاگیرداروں کو متنبه کیا که "وه آج اس چیز کو اپنے پاس رکھنے ہر اصرار نه کریں جو کل ان سے زبردستی چھین لی جائے گی"۔ وہ سرمایہداروں کے بھی خلاف تھے کیونک و ناجائز منافع کمانے کی تدبیریں سوچنے اور منصوبے بنائے لگے تھے ۔ انھوں نے ١٤ نومبر ۸۸ و اع کو کراچی مسلم لیگ کے ایک جلسر میں . جس کی صدارت شبیر احسد عثمانی کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوے مسلم لیگ کے کارکنوں کو ان لوگوں سے خبردار رہنے کے لیے کہا تھا جو ان کی جماعت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا اراده رکھتے تھے ۔ انھوں نے کہا که "اگر پاکستان کو سرمایه داروں کے استحصال کے لیر کھلا چھوڑ دیا گیا تو اس کا مستقبل تاریک هو جائے گا۔ میں مسلم اور غیر مسلم سرمایه دار میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ میں اپنے عہدے سے مستعفی هو جاؤن که لیکن سرمایه دارون کو اس ملک کا استحصال کرنر کی اجازت هرگز نهیں دوں گا۔ باکستان یتینا نه تو سرمایه دارون کا ملک هو گا اور نه اشتراکیوں کا - یہاں صرف اسلامی اصولوں پر عمل هو گا" ۔ انھوں نر لوگوں سے اپیل کی که وہ ہدعنوان سرکاری افسروں کی نشاندہی کر کے حکومت کی مدد کریں ۔ انھوں نے یه بھی اعلان کیا که

اردو پاکستان کی قومی زبان ہو گی اور دستور ساز اسمبلی اس کا پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے .

لياقت على خان صوبائيت كيسخت خلاف تهرـ

انھوں نے ۱۰ اپریل ۱۰، ۱۹ کو پاکستانی بحریہ کے جہاز قاسم کے عملے سے خطاب کرتے ہوے کہا تها: "میں سمجھتا هوں که صرف ایک چیز یقینا پاکستان کو تباہ کر سکتی ہے اور وہ صوبہ پرستی کا جذبه هے ۔ کسی شخص کو بھی یه نہیں سمجھنا چاهیر که وه پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچی ہے۔ اگر هم پر صوبه پرستی کا جذبه غالب آ جاتا ہے اور هم صوبائی نقطهٔ نظر سے سوچنا شروع کر دیتر هیں تو پاکستان کمزور ہو جائے گا''۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے پاکستانی افواج میں صوبائی بنیادوں پر رجمنٹیں بنانر کی ہمیشہ مخالفت کی اور کہا کہ ملک کے دفاع کی ذمے داری هر پاکستانی پر عائد هوتی هے، چا هے وہ كسى صوبے سے تعلق ركھتا هو. ١٦ اكتوبر ١٥٩١ء كو لياقت على خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ، جو اب لیاقت باغ کے نام سے موسوم ہے، ایک اہم تقریر کا آغاز کرتے وقت ایک شخص سید اکبر کی گولی کا نشانمه بن گئر ۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے صرف ایک ھی سال بعد قائد اعظم کی رہنمائی سے محروم ہونے کے باوجود انھوں نے صرف تین برس کے مختصر عرصے میں ایک نوزائیده مملکت کو اتنا مضبوط بنا دیا که وه اپنر پیروں پر کھڑے ھونر کے قابل ھوگئی.

مَآخِدُ : (۱) عطبوعهٔ Dawn دبلی اور کراچی اور کراچی اور کراچی اور کراچی، اور کراچی، اور کراچی، اور کراچی، اور کراچی، اور اور کراچی، اور ۱۹۵۰ می اور کراچی، اور ۱۹۵۰ می اور کراچی، اور ۱۹۵۰ می اور کراچی، ۱۹۵۰ می اور کراچی، ۱۹۵۰ می اور اور کراچی، ۱۳۵۰ می اور اور ساده اور ۱۳۵۰ می اور اور ۱۹۵۰ می اور اور ۱۹۵۰ می اور ۱۹۵ می اور ۱۹۵۰ می اور ۱۹۵ می

'The Provincial Muslim Educational Conference Pathway to : الزمان : Pathway to عليق الزمان : Pathway to Pakistan لاهور ١٩٩١ء؛ (٦) ذاكثر آئي - ايج قريشي: The Struggle for Pakistan) كراهي ١٩٦٣ قريشي The Transfer of Power in: L. V. R. Lunby (4) india؛ لندُن مره و ع؛ (٨) لياقت على خان (مرتبة) : Resolutions of the All-India Muslim League اكتوبر عهور تا دسمبر ۱۹۳۸، دیلی ۱۹۳۸ و (۹) لياقت على خان (مرتبة) : Resolutions of the All-India Muslim League دسمبر ۱۹۳۸ تا مارچ ۱۹۳۰ دبلی ۱۹۳۳: (۱) لیاقت علی خان : Muslim (۱۱) :در هور Educational Problems. ايس - ايم - اكرام : Modern Muslim India and The Indian (אפנ פרף בין יוד) Birth of Pakistan (17) '519m1 - 19rm 'Annual Register 'The Transfer of Power in India: V. P. Menon كلكته عورع: (The Dawn (١٣) دولي: The Eastern Times الأهور . مه و تا هم و وعد (١٥) محمد نعمان: Mahatma Gandhi, the Last Phase احمد آباد ١٩٥٦ (١٤) ابوالكلام آزاد: India Wins Freedom! India and : Hugh Tinker (1A) := 1909 at LI Pakistan ننگن ۱۹۹۳؛ (۱۹) عبدالوحید خال: India Wins Freedom : The Other Side. The Emergence : محدد على : ۲۰) چودهری محمد علی of Pakistan نيويارک ١٩٦٤؛ (٢١) نهرو: (۲۲) د مبئی . ۱۹۹. A Bunch of Old Letters A Mission with Mountbatten: Campbell-Johnson لندن ۱۹۰۲؛ (Spotlight (۲۲) کلکته ۱۷ اکتوبر Exchange of Telegrams between (Tr) :=1907 Liaquat Ali Khan and Jawaharlal Nehru نومبر

عهم و تا اگست و و و Foreign Office) اسلام آباد)؛

Quaid-e. Azam Jinnah, As: اصفهانی: H. v. Hodson (۲۶) کراچی ۱۹۹۹ و ۲۶ (۲۶)

The Great Divide و کسفر د یونیورسٹی پریس، لنڈن و احمد: مارشل لا و سید نور احمد: مارشل لا سے مارشل لا و ۱۹۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸ و

(مرغوب احمد صدیقی [و تلخیص از اداره]) لِيْبَيّا: (نيز ليبيّه، أُوبيا اور لُوبيّه)؛ براعظم 🗫 افریقه کا ایک ملک جو شمالی افریقه میں واقع مسلم ملکوں میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجه تسمیه کے بارے میں کئی ایک مختلف اقوال ملتح هين بلاد اندلس و شمالي افريقه كا ماهر جغرافیه دان ابو عبید عبدالعزیز البکری (المُغرب فی ذكر بلاد افريقيه و المغرب، ص ٢١ طبع الجزائر، ١٩١١ء؛ الحميرى: الروض المعطار في خبر الاقطار، ص ۱۳۹، قاهره ۱۹۳ ع؛ ابن خلدون: تماريخ، ۲: ۱۲۸) براعظم افریقه کی وجه تسمیه کے ضمن میں. لکھتا ہے کہ افریقیہ کا ایک نام لیبیہ بھی ہے۔ مؤرخ المسعودي (التنبيه والاشراف، ص ۳۱، طبع بيروت ه١٩٦٥) لكهتا هي كه اهل روما اور یونان کے جغرافیہ دان جو تین براعظم بتاتے تھے ان میں سے ایک لوبیہ بھی تھا (دو سرد براعظم تھے أروقًا اور آسيكا) ـ العسعودي (محلّ مذكور) معمورة عالم كى اقوام كا ذكر كرتے هوے چوتهي قوم. كا نام قوم لوبيه بتاتا ہے جو قديم مصريوں كے علاوه بلاد المغرب اور بحر اوقيانوس تك پهيلے هوے لوگوں پر مشتمل ہے ۔ ابن خرداذبه (المسالك والممالك، ص ٨١ تا ٨٨، طبع بريل، ١٣٠٦ه) نے مصر کے کورات (واحد کورہ: ضلع) میں ایک کورہ لوبیا (اور لوبیہ) کا بھی ذکر کیا ہے جہاں بربر آباد تھے ۔ جو اپنے وطن سے اس وقت بھاگ نکلے تھے جب ان کے بادشاہ جالوت کو

حضرت داود نے قتل کر دیا تھا۔ یه لوگ لُوبیه اور اس کے آس پاس آباد ہو گئر تھر ۔ ابن خرداذبه (کتاب مذکور، س ۱۰۵) نے ارض معمورہ کے جو چار حصے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک لُوبیہ هے جس میں مصر، حبشه اور بلاد بربر شامل هیں ـ یاقوت (معجم البلدان، ه: ۲۰) نے لکھا ہے که لوید ایک شهر هے جو اسکندریه اور برقه کے درمیان واقع ہے اور البیرونی کا قول نقل کیا ہے که قدیم یونانی معمورهٔ عالم کے تین حصے کرتے تھے جن میں سے ایک لوبیہ تھا (دوسرے دو اورنی اور آسیا تھے) ۔ لوبیہ کے مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں بحر مصر، جنوب میں بحر حبشه اور مشرق میں خلیج قلزم اور بحر سُؤْف (بُرُدٰی) واقع ہے ۔ تورات میں لیبیا کو لیابیم لکھا ہے، جسکے معنی هیں انثی الاسد، یعنی شیرنی اور بتایا گیا ہے کہ لیآییم ایک ایسی سرزمین ہے جہاں درندوں اور جنگلی جانوروں کی بہتات ہے۔ عمد نامهٔ قدیم کے اس بیان کی تصدیق یونانی سیاح و جغرافیه دان هیرودوتسکے بیان سے ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں جبال سودا، اور اَلْجَنْرُ ، کے علاقے میں گیا جہاں کھنے جنگل اور جنگلی جانور تھے، پانی کے چشمے بکثرت تھے۔ اس نے یہاں کے قدیم ہاشندوں کے دو قبائل کا بھی ذکر کیا ہے جن میں سے ایک "ماسای" تھا جو شهر لمبده مين آباد تها، دوسرا قبيله "حَبْرُمَنت" كا تها جو فزان میں رہتا تھا ۔ (حسن محمد جوھر: لیبیا، ص ٢٠؛ مجلة كلية المعلمين، طرابلس ١٩٥٩ء، ص س م)؛ جدید دور کے عرب جغرافیه دانوں کے هاں "اليبيا" هي مستعمل في، ليكن بعض محققين اس بات پر مصر هیں که اسے "لوبیه" هی لکھا جانا چاهيے \_ احمد زكى باشا (قاموس الجغرافية القديمة، بذیل مادم) نےلکھا ہے که اهل یونان نے بحر ابیض متوسط کے مشرقی خطوں کے لیے جو نام استعمال

کیے ان کے یونانی تلفظ اور عربی تلفظ میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ الف کی جگہ عرب همیشه واؤ استعمال کرتے رہے هیں، مثلا ''سیریا'' (Syria) کو عرب ''سوریا'' یا ''سوریة'' هی لکھتے رہے هیں، اس لیے لیبیا (Lybia) کو بھی لوبیا یا لوبیه هی هونا چاهیے ۔ لیبیا کے ایک فاضل نے اپنے ملک کی تاریخ لکھی ہے اس میں بھی لوبیه کو ترجیع دی گئی اللوبی، مطبوعة طرابلس؛ سمدوح حقی: لیبیا العربیه، اللوبی، مطبوعة طرابلس؛ سمدوح حقی: لیبیا العربیه، ص ۱۱، قاهره ۱۹۹۳ء) ۔ اسلامی فتوحات کے بعد سے مسلمان مؤرخ اور حغرافیه دان فتوحات کے بعد سے مسلمان مؤرخ اور حغرافیه دان اس خطے کو عمومًا طرابلس الغرب کا نام دیتے هیں اس خطے کو عمومًا طرابلس الغرب کا نام دیتے هیں (تاریخ الفتح الاسلامی فی لیبیا، ص ۱۱).

متأخر اور جدید دور میں اس عطے کے لیے دوبارہ لیبیا کا لفظ سب سے پہلے ایک اطالوی مصنف ''مینوتلی'' نے اپنی کتاب ''جِغرافیۂ لیبیا'' میں استعمال کیا جو "تورینو" میں ۱۹.۳ میں شائع هوئی ۔ اس میں خلافت عثمانی کی ولایت (صوبه) کے تمام علاقے، یعنی طرابلس، برقه، فزان اور دیگر نخلستان شامل تھے۔ ۲ دسمبر ۱۹۹۱ء میں جب لیبیا کی آزادی کا اعلان هوا تو سرکاری طور پر رياست كا نام "الدولة الليبيه" ركها گيا۔ اسلامي عمد میں حونکہ ''لیبیا'' کی بجانے اس خطر کے لیے "طرابلس" يا "طرابلس الغرب" كا نام مستعمل تها، اس لیے طرابلس کے مسلمانوں نے غیر عربی بلکه سامراجی نام کے بجامے فتح اسلامی کے بعد کے اذوار کے نام کو استعمال کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا كه ملك كا نام "الدولة الطَّرَابُلسيَّد" هونا چاهيم (حسن جوهر: لَيبياً، ص ١٦ تا ١٣؛ تاريخ الفتح الاسلامي في ليبياً، ص ١٠٠ ليبيا العربية، ص ٨٦)؛ ا ۱۹۰۱ء میں قومی اسمبلی نے جو آئین منظور کیا

اس میں لیبیا کا سرکاری نام ''المملکة اللیبیة المتحده''
(مملکت متحدة لیبیا) قرار پایا (لیبیا العربیة، ص ۱۰۱
ببعد) ـ یکم ستمبر ۱۹۹۹ عکو جب صدر معمر قذافی
کی قیادت میں انقلاب آیا تو لیبیا کا نام ''الجمهوریة
العربیة اللیبیة'' (عرب جمهوریهٔ لیبیا) قرار پایا، جو
بعد میں الجماهیریة الشعبیة العربیة اللیبیة،
(عوامی عرب جمهوریهٔ لیبیا) میں بدل گیا اور
تادم تحریر یہی نام هے (معمر قذافی، ص

جغرافیائی سحل وقوع: ۱۹۵۱ء کے آئین کی رو سے مملکت متحدہ لیبیا (جو برقہ، طُرابلس الْغُرَّب اور فزان کے صوبوں پر مشتمل تھی) کی حدود یوں متعین کی گئی ھیں : شمال میں بحر ابیض متوسط، مشرق میں مصر اور سوڈان، جنوب میں سوڈان، فرانسیسی استوائی افریقه، فرانسيسي مغربي افريقه اور صحرا الجزائر اورمغرب مين تونس اور الجزائر واقع هين (ممدوح حقى: ليبيا العربية، ص ١٥١ ببعد) \_ صحرا ب اعظم افریقه کا بھی ایک بڑا حصه لیبیا میں شامل ہے جو مشرق میں وادی نیل کی حدود سے شروع ہو کر مغرب میں جبال اطلس کی آبادیوں تک پھیلا ھوا ، هے (حسن، محمد جوهر: ليبياً، ص ٩ ٩ ببعد) \_ ليبيا کا مجموعی رقبه ۳۰۵،۰۵۰ سربع کیلومیٹر ہے جو تونس سے بارہ گنا اور مصر کے مقابلے ميں ہے گنا ہے (حواله سابق).

لیبیا کا ساحلی علاقه . . و و کیلومیٹر لمبا هے جس کے وسط میں خلیج سرت واقع هے ۔ لیبیا کا دوسرا بڑا شہر بنغازی (بن غازی) بھی اسی ساحلی علاقے میں هے اور زبان کی شکل میں سمندر کے اندر تک پھیلتا چلا گیا هے (ممدوح حتی: لیبیا العربیة، ص ۱ و ببعد؛ حسن جوهر: لیبیا، ص ۱ و ببعد) ۔ اس سامخلی علاقے کو تین قسموں

میں تقسیم کیا جاتا ہے: (۱) مغربی حصه:

یه طرابلس کے ساحلی علاقے پر مشتمل ہے جو
تونس کی سرحد سے شروع ہو کر مغرب میں سرت
تک ہے۔ اس علاقے میں لیبیا کے بہت سے صنعتی
اور تجارتی مراکز واقع ہیں ، جن میں سب سے
اہم طرابلس، مصراته اور الزاویه ہیں؛ (۲) وسطی
حصه: یه سرت کے ڈھلوان ساحل پر مشتمل ہے
جس میں کوئی قابل ذکر آبادی نہیں ہے؛
جس میں کوئی قابل ذکر آبادی نہیں ہے؛
مارت ہے جہاں پانی کے چشموں کی کثرت ہے
عبارت ہے جہاں پانی کے چشموں کی کثرت ہے
اور اس علاقے کے اہم شہروں میں بنغازی، طبرق،
ور آبادی نہیں ہوء: ہو آبادی میں رحسن جوہر: لیبیا،
درنه اور آلبردیه شامل ہیں (حسن جوہر: لیبیا،

ليبيا كا اهم ترين صوبه طرابلس (يا طرابلس الغرب) هے \_ اس كا بيشتر علاقه نشيبي اور ريتلا هے اور ساحل سمندر کی طرف جھکتا ھوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کا سب سے زیادہ زرخیز علاقه ۲۰ کلومیٹر پر پھیلا ھوا ہے جو مغرب میں تونس کی سرحد پر شهر زُواره سے شروع هو کر مشرق میں خلیج سرت کے شمالی مغربی سرے تک پہنچتا ہے اور اس کا عرض ۸ سے ، ا کیلومیٹر تک ھے۔ صوبر کی ستر في صد آبادي اسي ساحلي ميدان مين واقع هـ ـ اس ساحلی میدان کے ساتھ جفارہ کا میدانی علاقه ملتا ہے جو مثلث شکل کا ہے اور ١٨٠٠٠ کلوميٹر پر پھیلا ھوا ھے ۔ اس کے مشرقی خطر قابل زراعت ھیں جب کہ مغربی خطے جٹیل اور ویران ھیں۔ جفارہ کے اسی میدانی علاقے کے جنوب میں مشرق سے مغرب کو جبال تُرهَنُونه، غُرْیَان، نَنْفُوسه اور يفرن كاسلسله واقع هے، جس كى بلندى ٢٨٠٠ فك ھے \_ اس سلسلة كوه كے جنوب ميں حمادة الحمراء نامی پہاڑ ہے جو اگرچہ اب تو خشک اور چٹیل ھے، مگر کسی زمانے میں یہاں بارشیں بکثرت ہوتی تھیں جس پر یہاں کی بڑی بڑی وادیوں کا وجود دلالت کرتا ہے۔ ان میں سے اہم وادی شرشارہ، وادی صوفجین، وادی مجنین اور وادی زمزم هیں (لیبیا، ص ۹۸ تا ۱۰۰).

دوسرے صوبے برقه کا بیشتر حصه پتھریلا هے جو دو حصول میں منقسم هے ـ مغربی حصه جو سب سے بلند ہے (۱۸۰۰ فٹ) اور اسے الجبل الاخضر كما جاتا هي، يه هلال كي شكل میں ساحل کے ساتھ ساتھ ، ہ ، کلومیٹر تک پھیلا هوا هـ اس بهاؤی علاقر كا مشرقی حصه كم بلند هے (... فخ) \_ یه سارا علاقه شاداب مے اور یہاں جنگلی جانوروں کے علاوہ ہر قسم کے درختوں کی بھی بہتات ہے۔ برقه کا ساحلی هموار علاقه گھنر جنگلات اور جراگاھوں ہر مشتمل ہے (ممدوح حتى اليبيا العربية، ص م ، ببعد؛ حسن جوهر: ليبياً، ص ١٠٠ تا ١٠١) ـ تيسرا صوبه فزان ه جس كا دارالحكومت سبمًا كهلاتا ع - يه شمال میں حبال السوداء سے شروع ہو کر جنوب میں کوہ تاسیلی اور کوہ تبستی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ لیبیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور اس کی بلندی . ۲۱۰ میٹر ہے۔ اس صوبے میں نخلستانوں کی ایک بہت بڑی تعداذ ہے، جن میں سے اھم يه هين ، سبّها، مرزق، قطرون، غات اور غدا مس، اس مؤخر الذكر نخلستان كو اطالوى صعرا كا موتى (Perla del Sahara) کہتے ھیں ۔ اور یه طرابلس الغرب سے ... كيلوميٹر كے فاصل پر واقع هے (حوالة سابق).

آب و ہوا کے لحاظ سے لیبیا کو عام طور ہر صحراے اعظم کے خطے سے منسوب کیا جاتا ہے، تاہم برقه اور طرابلس الغرب کے صوبوں کی ساحلی پٹی اس سے مستثنی ہے۔ لیبیا کا

جنوبی علاقه) آب و هوا کے لحاظ سے صحرائی خصائص كا حامل هے - صوبة برقه كا باقى حصه اور صوبة طرابلس الغرب پر سمندری اور صحرائی اثرات پڑتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں کی آب و هوا میں بھی اختلاف و تغیر واقع هوتا رهتا ہے اور عموماً موسم معتدل رهتا ہے۔ ان صوبوں کے پہاڑی علاقوں میں گرمی کے موسم میں آب و ھوا خوشگوار رهتی هے، اسی لیے یممال بیشتر گرمائی مقامات واقع هيں جن ميں سے غريان، يُغْرَّن اور شَعَات قابلُ ذکر هیں ۔ سردی کے موسم میں یہاں شدید سردی پارتی ہے اور درجهٔ حرارت صفر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ کبھی یہاں برفانی آندھیاں بھی چلتی ھیں جن کے سبب زندگی کے معمولات مين تعطل پيدا هو جاتا هے (حوالم سابق).

ليبيا كا سب سے بڑا شہر طرابلس الغرب مے جو عمارات اور ظاهری حسن و جمال کے لحاظ سے یورپ کے چھوٹے چھوٹے شہروں کا نمونہ ہے۔ اس کی آبادی ڈھائی لاکھ کے قریب ھے ۔ طرابلس الغرب ليبيا كا مغـربي دارالعكومت هے .. دوسرا بڑا شہر بنغاری ہے جو ساحلی شہر ہے اور ملک کا مشرقی دارالحکومت ہے۔ اس کی آبادی ڈیڑھ لاکھ کے قریب هے۔ تیسرا بڑا شہر درنه هے، جسے بحر اییض متوسط کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہتے ھوے چشمے اور باغات بکثرت هین، آبادی حویس پچیس هزار کے لگ بھگ ہو گی۔ ان تین بڑے شہروں کے علاوہ ساحل کے میدانی علاقے میں نخلستانی بستیاں آباد هیں جن میں مصراته، سرت، زاویه، حمس (حمص)، طبرق وغیره، اور پہاڑی خطے (الجبل الاحضر) كي آباديون مين المرج، البيضًا، اور شُحّات قابل ذكر ھیں۔ ۲۹۵۳ء کی مردم شماری کے مطابق لیبیا کی ہجموعی آبادی بائیس لاکھ ساٹھ ہزار ہے جنوبي حصه (صوبة فزان مكمل اور صوبة برقه كا (ممدوح حتى: ليبيا العربية، ص ١١ ببعد؛ العالم

الاسلامي، ص 24 ببعد: The Statesman's Years-Book 1975-76 ص ١١٢٩ .

لیبیا میں کوئی دریا یا جھیل نمیں ہے ۔ البتہ جبل اخضر میں بعض چشمے موجود هیں جن سے ایک تهورًا سا علاقه سيراب هـوتا هـ، كنويس اور نخلستانوں میں سواقی (واحد: ساقیه) هیں ۔ بیشتر حصے میں ہارشیں نہیں هوتیں هیں۔ صرف جبل اخضر کے علاقے میں سال کے چار مہینوں میں بارشیں هوتي هين (ليبيا العربية، ص ١٥).

تاریخ : قدیم تاریخ بڑی دلچسپ اور داستانی نوعیت کی هے (تفصیل کے لیر دیکھیر: ممدوح حقى: ليبيا العربية، ص ببعد؛ حسن جوهر: لیبیا، ص ۹۹)؛ تاهم یهان کے اصلی باشندوں کی زندگی بیشتر بدویانه قبائل کی سی تھی۔ اسلامی فتح سے قبل لیبیا کی سیاسی تاریخ یونانی اور فینیقی پھر رومی تسلّط سے عبارت ہے۔ یہاں کے قدیم باشندے قدیم مصریوں سے بھی مختلف طریقوں سے وابسته رہے ہیں۔ کبھی حملہ آورکی حیثیت سے اور کبھی پرامن طور پر مصر میں داخل ھوتر رہے ھیں اور مصریوں سے معاشرتی اور ازدواجی تعلقات قائم کرتے رہے میں \_ مصر کے ایک بادشاہ ''خوفو'' کا سب سے بڑا بیٹا بھی ایک لیبی عورت کے بطن سے تھا جُسّے مدھبی پیشواوں نے تاج و تخت کا حقدار اس لیے نه تسلیم کیا که وه "خالص مصری" نه تھا۔ ''شیشنق'' نامی لیبیا کے ایک مہم جو باشندے نر مصر میں ''ملوک لیبید'' کے ایک شاھی خاندان کی بنیاد رکھی جو کافی مدت تک مصر کا حکمران رها (حوالة سابق).

کئی سال قبل مسیح میں یونانیوں کی ایک کافی تعداد هجرت کرکے لیبیا میں آکر آباد ہوگئے، اور مقامی باشندوں سے کئی سال تک بر سربیکار

مشرقی لیبیا اور جبل اخضر سین تو یونانیون کی تاریخی یادگارین بکثرت موجود هیں ـ اسی یونانی عهد میں مغربی لیبیا پر فینیقی تسلط قائم رھا۔ فینیقیوں نر یہاں تین تاریخی شہر اپنی یادگار چھوڑے ھیں جن میں سے ایک ''اویا'' (OEA) تھا جہاں اب طرابلس الغرب آباد ہے ۔ کلیوپترا کی موت کے بعد روسیوں نے لیبیا پر تسلط قائم کر لیا اور فینیتیوں کے آباد کردہ تین شهرون (اویا، لبده اور صبراته) کو ملا کر. ایک شہر بسایا جسے ٹروپولس (ٹرپیولی) کا نام دیا اور بعد میں عربوں نر اسے معرب کر کے طبرابلس یا طرابلس الغرب بنا ليا \_ روميوں سے قبل بطليموس اول نے بھی پانچ شہروں (قورینه، اپولونیا، طولومیه، تُوكّره اور درنه) كو ملاكر ايك شهر بنا ديا تها جسكا نام "بنتا يوليس" ركها كيا- يمي"بنتا يوليس" عربوں کے عہد میں برقه بن گیا۔ رومی شهنشاه سہتمیوس (Septimius) بھی ہم اع میں لیبیا کے شہر لبده کبری میں پیدا هوا جسے رومی Leptis Magna كمتر تهر - ١٩٣٠ع مين جب سيتميوس تغت نشين هوا تو اس نے اپنی جنم بھوسی کی شان و شوکت میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیر جن کے تاریخی نشانات آج بھی سیاحوں کی توجه کا مرکز بنے هو عين (ليبيا، ص ٢٠ تا ٩٠؛ تاريخ الفتع الاسلامي في ليبيا، ص عم ببعد؛ ليبيا العربية، ص ٣٣ تا ٣٠)-ہ ہمء میں ونڈال کے وحشی قبائل کے هاتھوں روما ک مغربی سلطنت کا خاتمه هو گیا تو یسی قبائل اپنر ایک بادشاه جنسریق (Gensric) کی قیادت میں آبنارے جبل طارق کو عبور کر کے قرطاجنہ، برقہ اور ٹریپولی پر قبضه جمانر میں کامیاب هو گئر - پهر شهنشاه گسٹینین (Guistinion) نے اپنے عہد میں ونڈال کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ھوے مغربی سلطنت کے مقبوضات کو واپس لینر کی کوشش کی اور رھنے کے بعد یہاں اپنا تسلط قائم کر لیا ۔ حصوصًا اس کے ایک جرنیل بلزاریوس نے ونڈال کو افریقه

سے بھگا کر لیبیا کو ایک بار پھر بوزنطی ساطنت کا حصه بنا دیا اور ۱۹۳۳ء میں عربوں کی آمد تک لیبیا پر رومی تسلط قائم رھا۔ اھل روما لیبیا کو اپنے وطن کا حصه تصور کرتے تھے اور غالبًا یہی وجه تھی که روما کے وارث اطالبوی لیبیا کو اپنا چوتھا ساحل (ساحل رابغ) سمجھتے تھے (لیبیا العربیة، ص ۲۳).

سمهء میں لیبیا میں اسلامی حکومت کا آغاز هوا جو ۱۹۱۱ء میں اطالوی قبضے تک کسی نه کسی شکل میں مسلسل جاری رها ۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضى الله عنه نے ٣٧ه/ سہم ع میں بڑی سرعت کے ساتھ طرابلس الغرب اور برقه کو فتح کر کے خلافت اسلامیه کا حصه بنا دیا (الطبری، س: ۲۰۰۱ ببعد؛ این الأثیر: الکامل، س: ۲۰ ببعد)، لیکن ابن خلدون کے بیان کے مطابق لیبیا کے یه بربر قبائلی دیگر بلاد افریقه کے بربروں کی طرح بار بار بغاوت کر کے اسلام سے برگشته هوتے رہے اور اس طرح وہ بارہ مرتبه مرتد هوے حتّی که اموی سپهسالار موسی بن نَصِير کے عمد میں انھیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب هوئی (ابن خلدون، س : ۱۸۷) - لیبیا سے حضرت عمرو بن العاص رض کی واپسی کے تھوڑے عرصر بعد خليفه ثاثى حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه شهید کر دیے گئے تو کچھ عرصه کے لیے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور طرابلس الغرب پر اسلامی حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، جس نے وہاں کے لوگوں کو بغاوت اور ارتداد پر ماثل کر دیا \_ پھر ہ م م میں حضرت عثمان رضی الله عنه نے عبدالله بن ابی سرح کو مصر اور افریقی صوبوں کا گورنر بناکر بھیجا تو ان کی سرکردگی مين مشهور جيش العبادله (جس مين عبدالله نامي سات کبار صحابه :این ابی سرح، ابن عباس، ابن جعفر،

ابن عسر، ابن الزبیر اور ابن مسعود رضی الله عنهم اجمعین شریک تھے) نے لیبیا کو دوبارہ فتح کیا (ابن الأثیر: الکامل مم: ۱۸۵؛ ابن خلدون، مه: ۱۸۵؛ تاریخ الفتح الاسلامی فی لیبیا، صهمتا. ۸) - اس کے بعد دو مرتبه عقبه بن نافع الفهری نے اس خطے کے باقی بربروں کو زیر کرکے اسلامی خلافت میں شامل کیا۔ بالآخر کئی ایک بغاوتوں کے بعد (جن میں سب سے خطرناک داھیابت ماتیا الزُناتیه نامی کاھنه کی بغاوت تھی) ۸۸ ھ میں موسی بن نصیر نے دیگر بلاد افریقه کی طرح لیبیا میں بھی اسلامی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کیا (حوالة سابق).

عباسي عمد خلافت مين خايفه هارون الرشيد نر ٨٠٠ مين جب ابراهيم بن الاغلب كو افريقه کا حاکم بنایا تو اس نے طرابلس الغرب میں دولة الإغالبه يا بني اغلب كي حكومت قائم كر لي ، جو و ، وء میں دولت فاطمیه کے قیام کے ساتھ عبیدالله المهدی کے هاتهوں ختم هوئی ـ پهر جب فاطمى خليفه المعزلدين الله كے عهد ميں فاطميوں نر قاهره کو اپنا دارالخلافه بنا لیا تو فاطمی گورنر بُلکین ین زیری کو وهان دولت مشهاجیه قائم کرنر کا موقع مل گیا جس نے فاطمیوں کے بجائے خود کو . ه . ، ، ع میں خلافت بغداد سے وابسة کر لیا۔ فاطمی خلیفه نے اس بربری ریاست کے آئندہ خطرےسے بچنے کے لیے مصر سے دو عرب جنگ جو قبائل بنوسلیم اور بنو هلال کو مصریعے تونس اور طرابلس الغرب میں افراتفری مچانے کے لیے روانه کر دیا جس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ یہ خطه ہیشه کے لیر عربی اسلامي دنيا كا حصه بن كيا اور بالآخر يمان کے بربری مسلمانوں کو بھی عربی معاشرہ کا جز بنا ليا گيا (حسن جوهر: ليبيآ، ص La ببعد) ـ الموحدين كے عهد ميں اور بعد كے ادوار ميں يه ا خطه کئی ایک خارجی طالع آزماؤں کی آماجگاه

بنا رها جن میں سپین کا بادشاہ چارلس پنجم بھی شامل ہے (حوالة سابق) -۱۰۰۱ سے ۱۹۱۱ء تک لیبیا خلافت عثمانیه کا ایک صوبه بنا رها حتی که ۲۹ ستمبر ۱۹۱۱ء کو اٹلی نے لیبیا پر قبضه کرنے کے لیے حمله کر دیا جس کے سبب عثمانی ترکوں کو ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو معاهده آوشی یا معاهده آوزان کی رو سے لیبیا سے دستبردار مونا پڑا۔ اس کے بعد سنوسی مجاهدین اور اطالوی سامراجیوں کے درمیان معرکوں کا ایک طویل سلسله جاری رها حتی که ۱۹۳۱ء میں سنوسی مجاهد عمر المختار کو اطالویوں نے شهید کر دیا (تاریخ عمر المختار کو اطالویوں نے شهید کر دیا (تاریخ جوهر: لیبیا، ص ۲۵ ببعد؛ حسن حوهر: لیبیا العربیة،

دوسری عالمی جنگ کے دوران محمد آدریس سنوسی نے ۱۹ اگست . ۱۹۰ کو قاهره میں لیبیا کے زعما کا ایک اجلاس طلب کیا جس میں طے پایا کہ اتحادی فوجوں کے شانہ بشانہ لیبیا کے مجاهدین بھی اطالوی ساسراج کے خلاف لڑیں گے؛ چنانچہ الْعُلْمِين کے تاریخی معرکے میں فیلڈ مارشل منٹگمری کو فتح هوئی تو جنوری ۳۸ و ع میں برقه اور طرابلس الغرب برطانوی تسلط میں آ گئر اور فزان کا علاقه فرانسیسی قبضے میں چلا گیا۔ ، ، فروری ے ۱۹۳۷ء میں جب اٹلی نے اپنی نو آبادیوں سے دست برداری کا اعلان کر کے انھیں بڑی طاقتوں کے رحم و کرم پر چهوژ دیا تو بژی طاقتوں نر ایک چار رکنی کمش لیبیا روانه کیا تاکه اس کے مستقبل کے بارمے میں وھاں کے باشندوں کی رامے معلوم کی جا سکے۔ ۱۹۳۸ء میں پیرس میں اس کمشن کے ارکان نے اجلاس کیا سگر کسی حتمی نتيج پر نه پهنج سکے اور معامله اقوام متحله کے سپرد کر دیا گیا (لیبیا العربیة، ص ۸۹؛

حسن جوهر: ليبيا، ص سري تا ه ي).

19.

۲۱ نومبر ۱۹۸۹ء کو اقوام متحده کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس کی رو سے تین صوبوں فزان، برقه اور طرابلس الغرب پر مشتمل لیبیا كى آزاد مملكت قائم كرنر كا اعلان هوا اور طر هوا كه جنوری ۱۹۰۲ء سے پہلر هر صورت میں لیبیا کی آزاد مملکت قائم هوجائے۔جنرل اسمبلی نےلیبیا کی مدد کےلیے مسٹر اڈریان پلیٹ (Adrian Plet) کی سربراھی میں ایک دمن رکنی کمشن تشکیل دیا جس مین مصر؛ پاکستان، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے ایک ایک نمائندے کے علاوہ لیبیا کے تینوں صوبوں سے ایک ایک ممبر اور ایک اقلیتوں کا نمائندہ شامل کیا گیا - قرار داد میں یه بھی کہا گیا تھا که لیبیا کے انتظام و انصرام کے مالک ہر دو ملک (برطانیہ اور فرانس) اتوام متحده کے نمائندے کی اس طرح مدد کریں که اقتدار ایک آزاد دستوری حکومت کو منتقل کیا جا سکے اور لیبیا کے اتحاد اور استقلال کی ضمانت بھی دی جا سکر ۔ اس کے علاوہ اسی قراداد میں لیبیا کے تینوں صوبوں فزان، برقه اور طرابلس کے نمائندوں پر مشتمل ایک قومی اسمبلی کی تجویز بھی شامل تھی جو اکٹھر ہو کو باہم مشورے سے لیبیا کا آئین تیار کرے گی (حسن جوهر: ليبياً، ص ٥٥ تا ٢٠) ـ ٢ دسمبر . ه و اع کو لیبیا کے هر صوبے سے بیس بیس ممبروں پر مشتمل ساٹھ رکنی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعہ امیر برقه سید محمد ادریس السنوسی کو لیبیا کا بادشاہ تسلیم کیا۔ پھر ے اکتوبر ، ہ و ، ء کو بنغازی میں منعقد ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیبیا کا نیا آئین منظور کیا گیا اور سم دسمبر ۱۹۹۱ء کو شاه ادریس نر متحده مملکت لیبیا کے استقلال کا باقاعدہ اعلان کیا ۔ اس کے بعد ۲۸ مارچ ۱۹۰۳ء کو لیبیا عرب لیگ کا ممبر بنا

اور پهر ۱۰ دسمبر ۱۰۰ عکو لیبیا کو اقوام متحده کی رکنیت بهی حاصل هو گئی (حوالهٔ سابق؛ میریلا بیانکو: القدافی .... ص ۲۰۳ ببعد).

۳۱ اگست اور یکم ستببر ۲۹ و ۱۹ کی درمیانی رات كو آزاد اتحادى افسرون "(الضَّباطُ الْوَحْدُويُون الاُعرار) کے ایک گروپ نر کرنل محمد معمر القذافي كي قيادت مين شاه ادريس كي حكوست كا تخته الث دیا اور عرب جمہوریه لیبیا کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ شاہ ادریس کی حکومت نر بڑی ز نقصان ده شرائط کے تحت برطانیه اور امریکه کو لیبیا میں فوجی اڈے قائم کرنر کی جو اجازت دے رکھی تھی اسے صدر قذاقی کی حکومت نے ختم کرکے امریکہ اور برطانیہ کو لیبیا سے نکال دیا۔ نئى قيادت كى رهنمائى مين ليبيا داخلى استحكام اور ترقی کے علاوہ اسلامی دنیا کی بھی شاندار خدمات انجام دے رہا ہے اور لیبیا کو بین الاقوامی سطح پر ایک قابل عزت مقام حاصل هو گیا هے The Revolution of the Ist. September, Fourth) . (Anniversary

لیبیا کی آبادی کا ایک سعتدبه حصه خانه بدوش صحرا نشینوں پر مشتمل ہے۔ صوبهٔ طرابلس میں یه چالیس فی صد هیں، جب که فزان کے پچیس فی صد باشندے خانه بدؤش هیں اور صوبهٔ برقه میں تو خانه بدوش ستر فی ضد سے بھی زیادہ هیں (سمدوح حتی: لیبیا العربیة، ص ۱۲۳،۱۳۳، میں حسن جوهر: لیبیا، ص ۱۵) ۔ باشندوں کی اکثریت خالص عرب ہے جو دوبار اس خطے میں داخل هو کر آباد هوے هیں، سب سے پہلے ساتویں صدی عیسوی میں حضرت عمرو بن العاص اور عبدالله بن ابی سرح کی فاتح افواج کے همراه مگر یه تعداد بہت تھوڑی تھی ۔ عربوں کی سب سے بڑی تعداد بہت تھوڑی تھی ۔ عربوں کی سب سے بڑی تعداد موئی طرق صدی عیسوی میں اس وقت داخل هوئی

جب مصر سے دو عظیم جنگجو عرب قبائل، یعنی بنو هلال اور بنو سليم هجرت كركے يمهال آئے۔ یہ دونوں قبیلے مصر کے بالائی خطے (الصعید) میں رہتے تھے اور فاطمی خلفا کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ فاطمی خلیفه المعز نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کے لیے ان قبائل کوطرابلس اور برقہ ی طرف هجرت کی ترغیب دلائی که ایک تو ان سے مصر کو نجات مل جائے گی دوسرے تونس اور لیبیا میں خود مختاری اور سرکشی کا مظاہرہ کرنے والر صنهاجي حكمرأنوں كے لير داخلي مشكلات پیدا هوں کی جنهوں نے فاطمیوں سے بغاوت کر کے عباسيوں سے ناطه جوڑ ليا تھا (تاريخ الفتح الاسلامي في ليبياً، ص ١٩١ ببعد؛ ليبيا ص ١٠٨)-خانه بدوش باشندوں کی اکثریت کا تعلق عربوں سے ہے، عربوں کے بعد لیبیا کے باشندوں میں بربری عنصرکا نمبر ہے اور اسلامی افواج کی آمد سے پہلے یہاں کی آبادی کا غالب حصہ یہی بربر تھے ۔ بربروں کی اکثریت بڑے شہروں میں آباد ہے اور یہ لوگ زیادہ تر طرابلس میں رھتر ھیں ۔ بربر عربوں سے دو باتوں میں ممتاز هیں: ایک تو یه که بربری باشندے شہروں کی پر سکون زندگی کو ترجیح دیتے ہیں جب که عرب خانه بدوشی کو پسند کرتے هیں۔ دوسرے یه عربی عنصر مالکی مذهب کا پیرو کار ہے جب که بربروں کی اکثریت اباضی مذهب رکھتے هیں جو مشہور خارجی فقیه عبدالله بن اباضی کے مقلد هیں ۔ آبادی کا تیسرا عنصر تُبوارک کہلاتے میں جو تارکی (یعنی تارک اسلام) کی جمع ہے ۔ یه ان برہر قبائل کی اولاد هیں جو مرتد هو کر صعرا میں بھاگ گئے تھے ۔ وہ اگرچه اب سب کے سب مسلمان هیں مگر وہ اسی لقب سے مشہور ہو گئے ہیں ۔ فزان کے صوبے میں آبادی کے ایک عنصر کو زُنوج (واحد زنجی = زنگی)

کہتے ھیں جو حبشی غلاموں کی نسل ھیں۔ لیبیا کے باشندوں کا پانچواں عنصر لیبیا کی واحد غیر مسلم یہودی اقلیت کا ہے جو رومی عہد حکومت یا اندلس میں اسلامی حکومت سے قبل کے حکمرانوں سے بھاگ کر یہاں آباد ھوے تھے اور ان میں سے کچھ انیسویں صدی میں عثمانی خلافت کے مختلف حصوں سے یہاں آباد ھو گئے۔ ان کا واحد پیشه تجارت ہے مگر اب زیادہ تر اسرائیل چلے گئے ھیں (معدوح حتی: لیبیا العربیة، ص ۲۸ ببعد؛ مسن جوھر: لیبیا، ص ۱۰ تا ۲۰).

🦪 لیبیا کی قومی اور سرکاری زبان عربی ہے اور تمام باشندے بشمول یہودی اقلیت یہی زبان بولتے هيں ۔ عربي علم و ادب اور کاروبار کی زبان بھی ہے۔ البتہ بیشتر بلاد عرب کی طرح یہاں بھی عامی عربی زبان کا ایک خاص لهجه هے جس میں قاف کو گاف، ذال کو دال (مثلاً قذافی کو گدافی بولتے هیں) یا جب کسی لفظ میں ج اور واؤ کا اجتماع ہو جائے تو جیم کو زا سے بدل دیتے هیں ( شلّا عجوز کو عزوز، زوج کو زوز اور سروج کو سروز بولتے هیں) ـ مقامی بولیوں میں بربری زبان بھی ہے جو صرف بولی جاتی ہے لکھی نہیں جاتی۔ عربی کے علاوہ واحد مقامی ہوں جس کی اپنی ابجد ہے وہ طفیناغ (Tfinagh) ہے یہ تُوارک (طوارق) کے بربری قبائل کی زبان ہے، مگر اب متروک ہو چکی ہے صرف بعض بوڑھی عورتیں بولتی اور جانتی ھیں (حسن محمد جوهر: ليبياً، ٢٨ ببعد؛ ممدوح حقى: ليبيا العربية، ص ١٣٢).

لیبیا میں مسلمانوں کی غالب اکثریت مے جو بڑے متدین اور اسلام سے والہانمہ عقیدت رکھتے ھیں، رمضان المبارک کے روزے بڑے شوق اور پابندی سے رکھتے ھیں اور سحری و افطاری کے لیے خصوصی اهتمام کرتے ھیں۔

یهال پر کئی ایک صوفی طریقے مروج هیں جیسے نقشبندی، شاذلی، اور سنوسی، میؤخرالذکر طریقه سب سے زیادہ مقبول ہے اور لیبیا کی تاریخ میں اس طریقه تصوف نے بڑا اهم اور شاندار کردار ادا کیا ہے (محمد فؤاد شکری: السنوسیة دین و دولة، ص م ببعد؛ ممدوح حقی: لیبیا العربیة، ص ۱۳۵؛ حسن جوهر: لیبیا، ص ۳۰ ببعد؛ نقولا زیاده: Sanusiyalı : A study of a Revivalist Movement ، ص ۳۳ ببعد).

انتظامی لحاظ سے لیبیا ایک فیڈرل ریاست ہے جس کے دو دارالحکومت (طرابلس اور بنغازی) اور تین صوبے (برقه، فزان اور طرابلس) هیں ۔ طرابلس کا صوبه چار ضلعوں پر مشتمل ہے جنهیں مقاطعات (واحد: مقاطعة) کہا جاتا ہے، مقاطعة کو چھوٹے انتظامی یونٹوں میں پھر تقسیم کرکے متصرفیات (واحد: متصرفیة اور اس کا سربراہ متصرف کہلاتا ہے)، قائمقامیات (واحد: قائمقامیه اور اس کے سربراہ کو قائمقام کہا جاتا ہے) اور مدیریات (واحد: مدیریه قائمقام کہا جاتا ہے) اور مدیریات (واحد: مدیریه صدر مقام طرابلس ہے۔ برقه کا صوبه سات متصرفیات میں موبه فزان کے پانچ متصرفیات هیں اور صدر مقام بنغازی ہے، صوبه فزان کے پانچ متصرفیات هیں اور صدر مقام رسما، بعد).

بیرونی دنیا کے ساتھ لیبیا کا رابطہ فضائی اور بحری راستے سے ھے ۔ چار بندرگاھیں ھیں جن میں سب سے بڑی بندرگاہ طرابلس کی ھے جو ۲۳ ڈگری عرض بلد شمالی اور ۱۳ ڈگری طول بلد مشرق میں واقع ھے ۔ بندرگاہ کی مساحت ۱۹۱۱ کیلومیٹر ھے جس میں انقلاب کے بعد صدر قذائی کی حکومت نے بہت اضافے کر کے اسے دنیا کی ایک خوبصورت بندرگاہ بنا دیا ھے، طرابلس کے علاوہ بنغازی، طبرق، اور درنہ کی بندرگاھیں ھیں ۔

هوائی جدید ترین آلات اور سهولتوں کی وجه سے طرابلس اور بنغازی کے هوائی اڈوں کا شمار دنیا کے خوبصورت هوائی اڈوں میں هوتا ہے (حوالهٔ سابق) ۔ ملک کے تمام گوشوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے جن میں ۱۸۲۲ کیلومیٹر لسی شاهراه بھی شامل ہے جو ساحلی علاقے سے گزرتی هوئی مغربی سرحد (تونس) سے مل کر مصر سے جا ملتی ہے ۔ لیبیا میں ریلوے بھی ہے ۔ سب سے ملتی ہے ۔ لیبیا میں ریلوے بھی ہے ۔ سب سے تاجورا کو جاتی ہے ۔ فزان کے صوبے میں کوئی تاجورا کو جاتی ہے ۔ فزان کے صوبے میں کوئی ریلوے لائن نہیں ہے البته صوبه برقه میں بنغازی سے آبیار کو جانے والی ریلوے لائن موجود ہے سے آبیار کو جانے والی ریلوے لائن موجود ہے (حوالهٔ سابق، ص ۱۳۱ تا ۱۳۲) .

قدرت نر سر زمین لیبیا کو معدنیات کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا ہے۔ پٹرول کے علاوہ فاسقيك، نمك اور لوها بهي موجود في مم و وعمين اٹلی کے ماہرین طبقات الارض کی ایک جماعت نر تیل کی موجود کی کا پتا لکایا تھا، مگر کھدائی کا کام لیبیا کی آزادی کے بعد ۱۹۵۹ء میں شروع کیا گیا اور سوله غیر ملکی کمپنیوں کو تیل نکالنے کی اجازت مل گئی۔ وہ وو وہ میں ایسو کمپنی نر طرابلس اور ہرقہ کے صوبوں میں تیل کے چشمر تلاش کرلیر - پھر . ۹۹ و ع میں موبیل آئیل کمپنی نر ساحل سمندر سے ، ۲۰ کیلومیٹر کے فاصلر پر متعدد چشمر تلاش کمیے جس کے نتیجے میں لیبیا کی قومی آمدنی میں کئی گنا اضافه هو گيا - جو آمدني ٨٨ و ١ع مين صرف نو ملين دینار تھی وہ وہ وہ و عمیں وہ ملین دینار سے بھی بڑھ گئی ۔ یکم ستمبر ہ ہوہ وہ کے انقلاب کے بعد صدر معمر قذافی نے جس طرح لیبیا سے تمام غیر ملکی الحے عتم کر دیر هیں، اسی طرح تمام غیر ملک کمپنیوں کو بھی فومی ملکیت میں لے لیا گیا ہے

جس سے لیبیا کی خوشحالی میں زبردمت اضافه هوا مے (میریلا بیانکو: معسر القذائی، ص ۱۹۳ بیعد؛ معدوح حتی : لیبیا العربیة، ص ۱۹۰ بیعد؛ حسن جوهر: لیبیا ص ۱۲۰).

تیل کی دریافت سے پہلے لیبیا کی اقتصادیات کا دار و مدار زراعت پر تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک جائزے کے مطابق لیبیا کے مزدوروں کی ستامی فی صد سے زائد تعداد کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں پر مشتمل تھی ۔ یہاں گندم اور جو کی اچھی فصل ہوتی تھی ۔ صدر تذافی کی حکومت نے تیل کی دولت کو عارضی سہارا تصور کرتر ہوتے صناعت کے ساتھ ساتھ زراعت کو ترقی دینر پر پوری توجه مرکوز کر دی مے اور چٹیل صحرا اور ریگستان سر سبز و شاداب کھیتوں میں بدلتر جا رہے ہیں اور آب پاشی کے تمام جدید ترین اور مفید طریقر کام میں لائر جا رہے ہیں ۔ زیتون، کھجور اور دیگر پھلدار درختوں کے باغات بھی لگائر جا رہے ھیں (حسن جوهر: ليبياً، ص ١٠٩ ببعد) ـ ليبيا مين حیوانات کی بھی کمی نہیں، بھیڑ، بکریاں، گائر، بھینسیں، اونٹ اور گھوڑے پالنر اور ان کا کار و بار کرنے کا رواج ہے۔ ہٹرول سے پہلے لیبیا کی تمام تر برآمدات غلے اور جانوروں تک محدود تھیں (حوالهٔ سابق) ۔ آزادی سے پہلے زیتون کے تیل کے کارخانر، کھجوروں کی صفائی اور پیکنگ کے کارخانے، سگریٹ، سوتی کپڑے، چسڑے اور سپنچ کے کارخانے موجود تھے، لیکن انقلاب کے بعد پٹرولیم کی صنعت کی شانددار تمرقی کے عملاوہ دوسری صنعتوں نے بھی زبردست تسرقی کی ہے (The Revolution of Ist September) the Fourth Anniversary تا ٨٠ . ٣٠ بيعد ؛

ب تعلیم کو عام کرنے پر بھی توجه دی جا رھی ہے اور اس مقمد کے لیے درس گاھوں کی

تعدیر کے علاوہ بیرونی ملکوں سے اساتذہ بھی طلب کیے جا رہے ھیں۔ ۱۹۲۲ء میں پرائسری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد پانچ لاکھ کے لگ بھگ تھی جبکہ ھائی سکولوں میں پچیس ھزار اور جامعہ لیبیا میں چھے ھزار کے قریب طلبہ زیر تعلیم تھے جن میں انڈر گریجوایٹ طلبہ بھی شامل ھیں (حوالہ سابق، ص ۱۲۵ ببعد) ۔ لیبیا کی واحد یونیورسٹی جامعۂ لیبیا کی دو شاخیں ھیں، ایک بنغازی میں اور دوسری طرابلس میں اور دونوں کے کیمپس اور دوسری طرابلس میں اور دونوں کے کیمپس بہت خوبصورت اور جدید سہولتوں کے حامل ھیں (حوالۂ سابق).

مآخذ: (١) ابوعبيد البكرى: المغرب في ذكر بلاد افريقيه و المغرب، الجزائر، ١ ٩ ١ ع؛ (٦) محمد بن عبدالله الحميري والروض المعطار في خبر الاقطار، قاهره، يه و وعد الحديد (٣) ابن خلدون : تاريخ، مطبوعة قاهره؛ (س) المسعودى : التنبيه والاشراف، بيروت همه ١ع؟ (٥) ابن خرداذبه: المسالك و الممالك، لائيدن، ٢٠٠٦ها (٦) ياتوت الحموى : معجم البلدان، مطبوعة بيروت؛ (١) حسن محمد جوهر: ليبيا، قاهره ١٩٩٠ع؛ (٨) الطاهر احمد الزاوى: تاريخ الفتح الاسلامي في ليبيا، قاهره مهه و ع (و) ممدوح حتى: ليبيا العربية، قاهره ١٩٦٢ ع؛ (١٠) محمد فؤاد شكرى: السنوسية: دين و دولة، قاهره ١٩٨٨ء؛ (١١) طبرى: تاريخ، لائيلن ١٨٨١ء؛ (١٢) اين الاثير: الكامل في التاريخ، قاهزه، ٢٥٠ مع؛ (١٣) وزارت اطلاعات The Revolution of 1st September 'the البيا (۱۳) فازی ۱۹۷۲ مین غازی fourth Anniversary A Study of a : Sanusiyah : نتولا زياده (۱۰) نائن (Revivalist Movement in Islam مجلّة كلية المعلمين، طرابلس، ١٩٥٩ع؛ (١٦) مصطفى بعيو: المجمل في التاريخ اللوبي، طرابلس؛ (١٤) العالم الاسلامي، شائع كرده اسلامي سكريتريك، لأهور

١٩٤٣ء؛ (١٨) شاكر ابراهيم : رئيسي ابني، او اليوم الذي غير مجرى تاريخ ليبياً، طرابلس ١٩٤٦ء؛ (١٩) كالمان ليوى: الرهان النفطى الجديد، پيرس، ١٩٤٣، (٢٠) احجاجي: ليبيا الجديدة، طرابلس ٢٠٥٤: (٢١) شعبه اطلاعات عرب ليك ب المسألة الليبية، قاهره ١٩٥٠ع؛ (٢٦) راسم راشد: طرابلس الغرب في الماضي و العاضر، مطبوعة طرابلس؛ (م ٢) احمد محمد حسنين : فى صحراء ليسبيا، مطبوعة قاهره؛ (ه ٢) على نور الدين العنيزى: ليبيا اليوم، مطبوعة طرابلس . ٩ و ١ ع ؛ (٢ ٦) ابن عبدالحكيم: فتوح مصر و المغرب، مطبوعة قاهره؛ (٢٤) ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في اخبار المغرب، مطبوعة قاهره؛ (٢٨) عبدالله التجاني : رحلة التّجاني، تونس ١٩٥٨ء؛ (٢٩) عثمان التونسي : المجتمع التونسي على عهد الاغالبه، تونس . ١٩٥٠ على محمود الصفاقسي نزهة الانظار، مطبوعة قاهره؛ (س) الادريسي: نزهة المشتاق، بيرس بهره وع؛ (٣٢) محمد الرعيني: المونس في اخبار افريقه و تونس، مطبوعة تونس. (ظهور احمد اظهر)

لَيْث: رُك به كنانه.

اللّٰیل: (جمع: لَیائی اور لیّائل) غروب آفتاب سے طلوع فجر یا طلوع آفتاب تک کا وقت، رات) ۔

قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے، جس کا عدد تلاوت بانوے (۹۲) ہے اور مصحف مبارک میں سورة الشمس کے بعد اور سورة الضحٰی سے قبل واقع ہے، مگر اس کا عدد نزول آٹھ(۸) ہے ۔ یه سورة الاعلی کے بعد اور سورة الفجر سے قبل نازل ہوئی (السیوطی: کے بعد اور سورة الفجر سے قبل نازل ہوئی (السیوطی: الاتقان فی علوم القرآن، ۱: ۱۱؛ الزمخشری: الکشاف، س: ۲۹۲؛ ابن عباس: تفسیر ابن عباس، سورت مکی ہے، مگر علی بن ابی طلعه کے نزدیک سورت مکی ہے، مگر علی بن ابی طلعه کے نزدیک مدنی ہیں اور بعض مدنی ہیں (ابو حیان الغرناطی: آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں (ابو حیان الغرناطی:

البحر السحيط، ١٠ : ٢٨٨، روح المعانى، ٣٠ : ١٨٠؛ فتح البيان، ١٠ : ٣٦٩ ) - سورة الليل بالاجماع اكيس (٢١) آيات پر مشتمل هـ، اس ميں كل اكبتر (١٠) كلمات اور تين سو دس (٣١٠) حروف هين (خازن: لباب التأويل في معاني التنزيل، س : ١١٨) ؛ ابوبكسر ابن العربي (احكام القرآن، س : ١١٨) ؛ ابوبكسر ابن العربي (احكام القرآن، س : ١٩٨٠) كيان كـ مطابق اس سورت كي دو آيات سے دس (١٠) مختلف فقهي مسائل كا استنباط هوتا في .

جمہور علما ہے تفسیر کے قول کے مطابق اس کا شان نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عند کی وہ فیاضی و سخاوت تھی جو آپ اھل اسلام کی بہتری کے لیے اخلاص قلب اور ایمان کامل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے ۔ بعض نے اس کا شان نزول امیہ بن خلف کا بخل اور کفر بتایا ہے اور بعض کے نزدیک ایک شقی القلب بخیل اور حضرت ابو دحداح انصاری رضی اللہ عند کا مشہور واقعہ اس سورت کا شان نزول ہے (اسباب النزول، ص م. بن روح المعانی، . بن عمر ببعد؛ التفسیر المظہری، . ۱: میر) ۔ دراصل یہ سورت بخیل اور سخاوت کی حقیقت اور یہ سورت بخیل اور سخاوت کی حقیقت اور نیک و بد کے درمیان مقابلے کی دعوت دیتی ہے نیک و بد کے درمیان مقابلے کی دعوت دیتی ہے (فتح البیان، . ۱: ۲۶۳).

گزشته سورت (الشمس) کے ساتھ اس کا ربط اور مناسبت یه هے که گزشته سورت میں اللہ تعالی نے نفوس کو پاکیزہ رکھنے والوں کی کامیابی اور انھیں آلودہ کرنے والوں کی ناکاسی و نامرادی کا بیان فرمایا هے۔ اب اس سورت (اللیل) میں کامیابی و ناکامی دونوں کے اسباب سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح گزشته سورت میں آنعضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کو عالم روحانیت کا مرکز و آفتاب قرار دیا گیا ہے اور یہاں بتایا جا رہا ہے که اس آفتاب نبوت سے روشنی حاصل بتایا جا رہا ہو کریں کھانے

والے براپر نہیں ھو سکتے (مصطفی المراغی: تفسیر،

. ۳: ۳۰ بسید) ۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کے دو گروھوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے
ایک گروہ وہ لوگ ھیں جو فراخ حوصلہ اور فراخ
دست ھیں ۔ ابنا سال اس یسقین و ایمان کے ساتھ
مستحقین پر صرف کرتے ھیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں اجر
سے کبھی محروم نہیں کرےگا ۔ دوسرا گروہ وہ
ہے جو بخیل و تنگ دل ہے اور آخرت میں
اجر پانے کے وعدہ ربانی کا انگار کسرتے ھوئے
اجر پانے کے وعدہ ربانی کا انگار کسرتے ھوئے
اپنے مال کو مستحقین پر خرچ کرنے کے بجائے
اپنے مال کو مستحقین پر خرچ کرنے کے بجائے
اپنی نفسانی شہوات و خواھشات کی تکمیل پر صرف
اپنی نفسانی شہوات و خواھشات کی تکمیل پر صرف
انجام بھی بتایا گیا ہے (تفسیر المراغی، ۳۰: ۱۲۳)،
بیعد؛ روح المعانی، ۳۰: ۱۳۵ بیعد؛ البحر المحیط،

اس سورت میں جو فقہی احکام و مسائل هیں ان کے لیے احکام القرآن لابن العربی (ص ۱۹۳ ببعد)؛ احکام القرآن لابن العربی (ص ۱۹۳ ببعد)؛ التفسیر المظہری، (۱۰: ۳۵۲)؛ ربط آیات و مضامین کے لیے البعر المعیط (۸: ۳۸۳)؛ تفسیر المراغی (۳۰: ۳۵۱ ببعد)؛ فی ظلال القرآن (۳۰: ۱۵۸ ببعد)، خی ظلال القرآن (۳۰: ۱۵۸ ببعد)، تفسیر القرآن الکریم (۲۰: ۳۹۱ ببعد) ، تفسیر ما ثور تفسیر القرآن الکریم (۲۰: ۳۹۱ ببعد) ، تفسیر ما ثور کے لیے صدیق حسن خان کی فتیح البیان (۱: ۳۲۳) اور السیوطی کی الدرالمنثور (۸: ۳۰۳ ببعد) اور صوفیانه مطالب کے لیے تفسیر این عربی (۲: ۱۹۸ موفیانه مطالب کے لیے تفسیر این عربی (۲: ۱۹۸ ببعد) اور اشرف علی تھانوی کی تفسیر بیان القرآن ملاحظه کیجیر.

اس کے فضائل کے سلسلے میں منقول ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے حضرت معاذر کو تلقین فرمائی که سورة اللّیل کو نمازوں میں پڑھا کریں، آپ مخود بھی

ظهر اور عصر کی نماز میں یہی سورت پڑھا کرتے تھے (جمال الدین القاسمی: محاسن التاویل، مرا: مراح ببعد: فتح البیان، ۱: ۳۹۹) - ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نےسورۃ اللیل کی تلاوت کی اسے الله اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ھو جائے گا، تنگی سے محفوظ رکھے گا اور فراخی حاصل کرے گا (الکشاف، م: ۲۹۲؛ البیضاوی: تفسیر البیضاوی، ۲۹۲).

مآخذ: (١) السيوطى: الدرالمنثور، مطبوعة قاهره؛

(۲) وهى مصنف: الاتفان في علوم القرآن، قاهره ١٩١٨، ه؛ (٣) ابوبكر ابن العربى: احكام القرآن، قاهره ١٩٢٨، اوبكر ابن العربى: احكام القرآن، قاهره ١٩٢٨، ه؛ (٣) ابو بكر الجصاص: احكام القرآن، قاهره ١٩٢٨، العربة ابن عباس، قاهره؛ (٦) على بن احمد الواحدى: اسباب النزول، مطبوعة قاهره؛ (١) طنطاوى: الجواهر، قاهره، ١٩١٨، (٨) خازن: لباب التأويل، مطبوعة قاهره؛ (١) قاهره؛ (٩) صديق حسن: فتع البيان، مطبوعة قاهره؛ (١) الرمخشرى: الكشاف، قاهره، ١٩٩٨، و١٤؛ (١١) سيد قطب: في ظلال القرآن، مطبوعة بيروت؛ (١٢) الألومى: روح المعانى، مطبوعة قاهره؛ (٩١) الغرناطى: البحر المحيط، مطبوعة الرياض؛ (٩١) العراضى: المراغى؛ تفسير، مطبوعه قاهره. (ظهور احمد اظهر)

. \_ أَيْلُهُ: (ع)؛ رات رَكَ بُه البَرَّاة، ليلةُ الْقَدَر؛ نيز رك به البَرَّاة، ليلةُ الْقَدَر؛ نيز رك به رمضان.

الميلة المقمدر: (ع)، لفطى معنى قدركى رات؛ قدر كي متعدد معانى آتے هيں: (١) طاقت و قوت؛ مثلا؛ فَظَنْ آنْ لَنْ نَفْدِرَعَلَيْهِ (١٩ قوت؛ مثلا؛ فَظَنْ آنْ لَنْ نَفْدِرَعَلَيْهِ (١٩ [الانبياء]: ١٨)؛ (٢) الغنى، (بے پروائى)؛ (٣) العرمة و الوقار (عزت و عظمت)؛ (٣) الشان (ديكھيے العرمة و الوقار (عزت و عظمت)؛ (٣) الشان (ديكھيے ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده القدر) ـ قرآنى اصطلاح ميں يه اس با بركت رات كا نام هے جس ميں قرآن مجيد نازل هوا اور جو هزار مهينون سے افضل هے قرآن مجيد نازل هوا اور جو هزار مهينون سے افضل هے (لسان العرب بذيل ماده) ـ اس رات كو يه نام ديے (لسان العرب بذيل ماده) ـ اس رات كو يه نام ديے (لسان العرب بذيل ماده) ـ اس رات كو يه نام ديے (لسان العرب بذيل ماده) ـ اس رات كو يه نام ديے الحدید القدر به العرب بذيل ماده) ـ اس رات كو يه نام ديے الحدید العرب بذيل ماده) ـ اس رات كو يه نام ديے الحدید الحدید

جُانے کی دو وجوہات ہیں : (<sub>۱</sub>) عظمت و شرف؛ یعنی یه رات دوسری تمام راتون پر ایک هزار درجر فضیلت رکھتی ہے اور یا یہ کہ ہر وہ شخص جو ہر وقعت ہو اس رات میں عبادت کر کے مستحق عظمت و شرف بن سكتا هي (مفتي محمد شفيع : معارف القرآن، ج ٨، ص ٩٩١؛ ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن، ج ٦، ص ٢. ٨ )؛ (٦) قضا و قدر، كيونكه بعض آيات قرآنیه (دیکھیر نیچسر) اور احادیث نبویه م کے مطابق اللہ تعالٰی کے ہاں جو قضا و قدر کے فیصلے طے پا چکر ھوتے ھیں وہ اس رات میں متعلقه فرشتوں کے حوالر کر دیر جاتے ہیں اور سخلوق کے رزق، اموات، پیدائش وغیرہ کے بارے میں مأمور فرشتوں کو احکام جاری کر دیم جاتر هیں (معارف القرآن، ۸: 291)، قرآن کریم میں پہلے پہل اس رات کا ذکر سورة القدر [رك بان] مين كيا كيا هے؛ ارشاد هے: انًّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَة الْقَدْرِيُّ وَسَا أَذْرُكُ سَا لَيْلَةُ الْقَدْرِيُ لَيْلَةُ الْقَدْرِيْ خَيْرٌ يِّنْ الْفِ شَهْرَةُ تَنَزَّلُ الْمَلِّيكَةُ وَ الرُّوحُ فِينَا بِاذْنِ رَبِيهُمْ عَمِنْ كُلِّ أَسْرِيُّ سَلَّمْ فَفَ هِيَ حَتَّى سَطَّلَعِ النَّجْرِعُ: (40 [القدر]: ١ تا ٥)، يعني بلا شبه هم نے اس (قرآن مجید) کو لیلة القدر میں نازل کیا ہے اور آپ کیا جانتر ھیں کہ وہ لیلہ القدر کیا جیز ہے ؟ لیلة القدر هزار مهینوں کی راتوں سے افضل ہے ۔ (اس رات میں) فرشتے اور روح الامین (جبریل) اپنے رب کی اجازت سے هر معاملے میں سلامتی کے ساتھ اترتبے ھیں ۔ یه (سلسله) طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس سورت کے مطابق لیلة القدر کی خصوصیات یه هوئیں: (۱) اس میں قرآن کریم فازل کیا گیا، (۲) یه رات هزار مهینون (یعنی تراسی برس چار ماه) سے افضل ہے، (س) اس میں ملائکہ مقربین الروح (= جبرائیل امین) کی معیت میں دنیا کی

طرف سلاستی کا پیغام لے کر آتے ھیں ۔ سورہ کے بعد اس رات كذذ كرسورة الدّخان [رك بان] مين بهي آيا في، ارشاد هے : حم م ثن والكتب المبين لان الله اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ شَبْرَكُمْ إِنَّا كُنَّا مَّنْذِرِينَ٥ فيها يَفْرَقَ كُلُّ أَسْرٍ حَكِيمٍ لَى أَسْرًا يَسْ عِنْدِناً ا انًا كُنَّا مُرسلين ي (مهم [الدَّخان]: ١ تا ٥)، يعنى کتاب روشن کی قسم ہے کہ ہم نے اس (قرآن مجید) کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے بیشک هم (اس کتاب کے ساتھ) ڈرسنائر والے ھیں۔ اس رات میں هر حكمت والر معاملركا فيصله كيا جاتا ہے جو هماری طرف سے هوتا ہے ۔ بیشک هم بهیجنر والر هیں ۔ ان آیات کے مطابق لیلة القدر کی خصوصیات حسب ذیل هیں : (۱) اس میں قرآن کریم نازل هوا؛ (٢) وه رات نهايت با بركت هے؛ (٣) اس ميں هر امر الٰہي كا فيصله طے پاتا ہے (سيد ابو الاعلٰي مودودى: تفهيم القرآن، ج به، بذيل سورة الدَّخان و ج ٨، بذيل سورة القدر).

احادیث میں اس رات کا نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے: من قام لیلڈ القدر ایمانا و احتسابا غفرلہ سا تقدم من ذبید، (البخاری: الصحیح، کتاب فضل لیلڈ القدر، حدیث نمبر ۲)؛ یعنی جو شخص لیلڈ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ھو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ھو جاتے ھیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: ان ھذا الشہر قد حضر کم حدیث میں ہے: ان ھذا الشہر قد حضر کم فقد حرم النخیر کی لیف شہر من حرمها فقد حرم النخیر کی لیف شہر من حرمها الا تمهارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک تمهارات ہے جو هزار مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص رات سے محروم هوگیا، وہ ساری خیر سے محروم اس رات سے محروم هوگیا، وہ ساری خیر سے محروم اس رات سے محروم هوگیا، وہ ساری خیر سے محروم اس رات سے محروم هوگیا، وہ ساری خیر سے محروم

هو گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وهی جو واقعی محروم هو۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ لیلة القدر میں حضرت جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے هیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹنے اللہ کا ذکر کر رہا هو، دعائے رحمت کرتے هیں۔ (تفسیر ابن کثیر، بذیل سورة القدر؛ نیز زکریا کاندهلوی: فضائل رمضان ).

ليلة القدر كے سلسلر ميں چند ساحث نهايت اهم هیں ۔ پہلا مسئله اس رات کے موقع و سحل کا ہے۔ اس سلسلے میں قریب قریب . مختلف اقبوال مروى هين (تفهيم القرآن، م : ه. م) - چند بڑے بڑے مسالک یه هیں: رمضان المبارك کے آخری عشرے میں هوتی هے؛ هر سال مختلف موقع بدلتي رهتي هے؛ پورے رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے (تفسير البيضاوي، ٨: ٣٨٣، بذيل سورة القدر) -اگر غور کیا جائر تو معلوم هوگا که ان مختلف اقوال میں بنیادی طور پر دو هی قول هیں: پہلا یه که وه رات هر سال رمضان العبارك [كے آخرى عشرے كى طاق راتوں] میں آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پہورے سال میں گھومتی رہتی ہے ۔ صحابۂ کرام رہ میں سے حضرت عبدالله بن مسعود رض كو اصرار تها كه يه رات پورے سال میں کردش کرتی رہتی ہے ۔ مگر صحابة کرام رض کی اکثریت اس رائر کی مخالف تھی ۔ حضرت عبدالله بن عمراط، ابن مسعود رط کی اس رائے پر یون اظمار خیال فرماتے هیں: الله ابو عبدالرّحمٰن پر رحم کرے ۔ بیشک انھیں معلوم تھا کہ وہ رات رمضان المبارك هي مين هوتي هي، ليكن أن كا منصد یه تها که لوگ اعتماد کرکے نه بیٹھ جائیں (ابن كثير: تفسير، ١: ٢٠٩) - جمهور كا مسلک یه هے که یه رات رمضان السبارک هی میں هوتی هے اور اس کی تائید قرآن کریم کی اندرونی شہادت سے بھی هوتی ہے ۔ مذکورہ بالا آیات میں لیلة القدر کی رات میں نزول قرآن کریم کا ذکر آتا ہے۔ اور ایک دوسری جگه ارشاد ہے: ۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذَى أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُلَدى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ بِّنَ الْهَدَى وَ الْفُرْقَانِ وَ ( الْفُرْقَانِ وَ ( ) [البقرة]): ١٨٥)، يعني رمضان كا سهينه وه هے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لـوگـوں کے لیے هدایت ہے اور (جس میں) واضح نشانیاں هیں اور وہ قرآن هدایت اور فرقان (۔ حق و باطل کو جدا کرنر والا) مے ۔ اگر اس صغری کبڑی کو ملا دیا جائے تو نتیجه یمی برآمد هوتا ہے کہ لیلہ القدر ومضان کے سہینے میں ھوتی ہے ۔ شاہ ولی اللہ ا محدث دہلوی نے اس سلسلے میں ایک نیا اسلوب اختیار کیا اور فرمایا که په راتین در حقیقت ایک نهیں بلکه دو هوتی هیں۔ ایک رات تو همیشه رمضان میں هي آئي ہے جس کا ذکر سورة القدر میں کیا گیا ہے اور دوسری رات، جس کا ذکر سورۃ الدّخان میں ہے اور جس میں تقدیری امور طے هوتر هیں، پورے سال میں گردش کرتی رهتی هے، مگر يه انهیں بھی تسلیم ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت ایک هی رات میں ان دونوں راتوں کا اجتماع تها (حجة الله السالغة، ترجمه اردو، بن ١٥٠٥ مطبوعه لاهور)-جهال تک اس رات کے رمضان المبارک میں ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی دو طرح کے اقوال هيں : پہلا يه که عشرهٔ اخيره میں هوتی هے؛ دوسرا یه که اس سے پہلے هوتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان کی پہلی رات هوتی هے اور بعض صحابد رخ و تابعین کے مطابق یه رات رمضان المبارک کی سترهویں رات هوتی ہے ۔ اسی رات کی صبح کو غزوۂ بدر پیش آیا تھا جسے اللہ تعالی نے یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے( ، [الانفال] : ، م)۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر سع

شرح البغوی، ۹: ص ۲۰۸ مگر یه دونون آراء جمہور است اور خود احادیث نبویہ م کے خلاف ہونر کی وجه سے قابل حجت نہیں ھو سکتیں ۔ جمہور است کا مسلک یه هے که یه رات رمضان المبارک کے آخری عشرے هی میں آتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض تعييني آرا بهي هين ، مثلاً حضرت ابوسعيد خدری رط کی روایت (جو صحیحین میں منقول ہے اور جس میں ایک سال لیلة القدر کے بالتعیین اکیسویں رات کو آنے کا ذکر ہے) سے بعض نے یہ سمجھا هے کمه وه رأت هميشه اكيسويس رات كمو آتی ہے ۔ بعض نے تئیسویں کسو اور بعض نسر چوبیسویں (ابو داؤد الطیالسی: مسند) بعض نر پچسیویں رات اور بعض نے ستائیسویں اور بعض نہر انتیسویں اور بعض نے سب سے آخری رات کو لیلة القدر قرار دیا ہے (تفسیر ابن کثیر سع شرح البغوى: ٩: ٩٥٩ و ٢٦٠) ـ مكر صحيح ید ہے کہ شریعت کا مقصد کسی خاص رات کی تعیین نہیں، کیونکہ اس طرح لوگوں میں عبادت و ریاضت میں شوق و جستجو کا جذبہ ختم هو جانے کا احتمال ہے۔ اسی لیر آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم سے منقوله صحيح اور مستند روایتوں میں کسی خاص رات کی تعیین نہیں کی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عشرۂ اخیرہ کی طاق راتوں (۲۱ ۳۲، ۲۰ ۵۲) میں اس رات کو تلاش کرنے اور عبادت و ریاضت کرنے کا ذکر آتا ہے (کتاب مذکور، ص ۲۶۰ تا ۲۹۰؛ ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن، ج ، بذيل سورة الدّخان) ـ باتى جهال تك مختلف صحابه رض و تابعين يا ائمه و فقها کی تعیینی آراکا تعلق ہے تو اسے ان کے ذاتی مشاهدے پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے اس رات کو کسی خاص رات میں محسوس کیا ہوگا، جو ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیر قاعد، کلیہ

کی حیثیت اختیار کر لے (مولانا زکریا کاندهلوی: فضائل رمضان، ص ۱۰۵۳ تا ۱۵۵۸) - بهرحال قرآن و حدیث پر غائر نظر آیلنے سے یک بات بخوبی واضع هو جاتی ہے که یه فضیلت و برکت اور عظمت و شرف والی رات هر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے ۔ اس لیے اسے انہی راتوں میں تلاش کرنا چاهیے ۔ دوسرا اهم مسئله اس رات میں نزول قرآن

کا ہے ۔ اس سلسلے میں کتب تفسیر میں دو طرح کی آرا اختیار کی گئی هیں : پہلی یعد کعد اس نزول سے مراد قرآن کریم کا نیزول سماوی ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول جو یکبار ایک هی رات میں نازل کیا گیا اور وهاں سے تهورًا تهورًا حسب ضرورت اتبرتا اور نازل هوتا رها (مفتى محمد شفيع : معارف القرآن، ٨ : ٣٩٥)؛ دوسرا قول یه ہے که اس سے مراد وحی ربانی کا پہلا نیزول ہے جو رمضان المبارک کے سہینے اور اور اسی رات میں هوا تها (سید ابوالاعلی مودودی: تفسميسم القرآن، ٢: ٥.٥) - بظاهر يه رائر اس تاریخی واقعر سے ستصادم دکھائی دیشی ہے جس کے مطابق پہلی وحمی غمار حراہ میں ا ربیم الاول کے مہینے میں نازل هوئی تھی، مگر جدید تحقیقات کے مطابق ربیع الاول کے مهینے کی وحی میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی برحق هیں ـ سورة العلق [رك بآن] كي ابتدائي آیات جو نزول قرآن کا نقطهٔ آغاز هیں اسی سال رمضان المبارک کے سمینر اور اسی رات میں نازل هوئى تهين (قاضى سليمان سنصور پورى: رحمة للعالمين ، ر : ٨٨، مطبوعه لاهور، بحواله الطبرى) \_ عين سمكن هے كه يه دونوں توجيمات هي

میں هموا همو اور وهاں سے نزول ارضی کا آغاز بھی اسی شب میں هوا هو .

تيسرا اهم مسئله يه هے كه سورة القدر كى ليلة القدر اور سورة الدخان كي ليله مباركه ايك هي . هیں یا دو مختلف راتیں۔ ایک ضعیف قول یه ہے که سورة الدخان كي ليلة مباركه شعبان كي پندرهويي رات (شب برات [رك بان]) عے، مكر محققين كے نزدیک نصف شعبان کی رات کے متعلق کوئی قابل اعتماد حدیث مروی نہیں ہے، نه هی اس کی فضیلت کے بارے میں اور نه اس اسر میں که اس رات قسمت کے فیصلے هوتے هیں۔ لهذا اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاھیے (قاضی ابو بکر ابن العربی: احكام القرآن، بذيل سورة البخان) - شاه ولى الله محدث دھلوی کے مطابق یمه دونوں مختلف راتين هين \_ اول الذكر هميشه رمضان المبارك مين اور موّخر الذكر سال ميں منتقل هوتي رهتي ہے ۔ نزول قرآن کے موقع پر ان دونوں کا ایک ھی شب مين اجتماع تها (حجة الله البالغه، ترجمه اردو ب : ه ١٣٠١ سطبوعه لاهور) ـ جمهور است اور خبود قرآن کریم کے دونوں مقامات کے سیاق و سباق کے مطابق دونوں جگه ایک هی رات کا ذکر معلوم هوتا هے (سید ابوالاعلی مودودی: تفهیم القرآن، ج م، بذيل سورة الدخان) اور يه وهي رات هے جو هر سال رمضان المبارك كے آخرى عشرے میں آتى ہے.

نبی برحق هیں ۔ سورۃ العلق [رك بآن] کی ابتدائی

آیات جو نزول قرآن کا نقطۂ آغاز هیں اسی سال

رمضان المبارک کے سہینے اور اسی رات میں نازل

موئی چمکدار هوتی هے، مثلاً یہ کہ وہ رات کہلی

موئی تھیں (قاضی سلیمان سنصور پوری:

موئی جمکدار هوتی هے، مثلاً یہ کہ وہ رات کہا ہوا انوار

نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل گویا کہ اس میں (انوار

کی کثرت کی وجہ سے) چاند کہلا ہوا ہوتا ہے ۔

الطبری) ۔ عین ممکن ہے کہ یہ دونوں توجیہات هی

درست هوں کہ آسمان دنیا پر نزول بھی اسی رات کو نہیں مارے جاتے ۔ اس رات کی صبح کو سورج

بغیر شعاعوں کے اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ گویا وہ بالکل ایک هموارسی ٹکیه ہے۔ اس دن شیطان کو آفتاب کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے احمد: مسند: البيهقي: مولانا زكريا كاندهلوى: فضائل رمضان، ص ۲۰۳ تا ۲۰۸

حضرت عائشه صديقه رخ نر آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم سے دريافت فرمايا كه اگر ميں كبھى لیلة القدر کی رات کو پالوں تو کیا پڑھوں ۔ آپم نے اس دعا كى تعليم دى: اللهم الك عَفُوتُحبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَنْمَى (الترمذي وابن ماجه)، يعني اے اللہ! تو درگزر کرنے والا ہے، معافی اور درگزر كو پسند كرتا هے، للهذا مجه سے درگزر فرما.

اس فضیلت و شرف والی رات سے به بات واضح هوتی ہے کہ اللہ تعالٰی اپنے بندوں پر انتہائی سہربان ھیں۔ ذات باری تھوڑے وقت اور تھوڑے عمل سے اپنے بندوں کو اتنا نوازنا چاہتر میں جس کا تصور بھی دل میں نہیں لایا جا سکتا.

مآخذ : متن مقاله میں مذکور هیں .

(محمودالعسن عارف)

لَيْلَى الْأَخْيِلِيَّه : عرب كى ابك شاعره، عبدالله بن الرحال بن كعب بن معاويه كي لرکی تھی جو قبیلہ عقیل بن کعب سے تھا۔ اس کا نام الاخليه اس وجه سے ہے كه اس كا والد ـ ديگر روایتوں کی رو سے اس کا جدکعب یا معاویہ ۔ الاخيل (يعني "باز") كي نام سے مشہور تھا ـ شايد اس کے خاندان میں یہ نام عام تھا اور اس نے اپنے خاندان کی عظمت جنانے کی خاطر اپنے اشعار میں ''نعن الاخائل'' كا جو جمله استعمال كيا هے اس سے غالبا اسی کی طرف اشارہ مے (اغانی، ۱۰:۸۰: حماسه، ص ٢١١) - ليلي كا ذكر عام طور پر اس كے ایک هم قبیله شخص توبه بن حمیر الخفاجی کے ساتھ / عمدہ تعلیم ملی ـ لیلی خانم کی شاعری کی ارتقا میں

وابسته ہے ۔ لیلٰی کے لکھے ہوے توبہ کے مرثیوں کے قطعات کتاب الاغانی میں موجود ھیں ۔ اس کی بابت یه بهی ذکر کرتے میں که وہ اور نابغة الجَعْدى ایک دوسرے کی هجو کیاکرتے تھے ۔ حضرت معاویه رخ، خلیفه عبدالملک اور حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کے مکالمات مختلف کتابوں میں درج ھیں۔ حجاج سے اپنے بڑھاپے میں اس نے درخواست کی که اسے خزاسان میں اس کے "ابن العم" قتیبه بن مسلم کے باس پہنچا دے، لیکن کہتر ھیں کہ واپسی کے وقت راستہ ھی میں اس کا انتقال ھوگیا \_ یہ اصمعی کی روایت ہے جس کو آغانی میں غلط بتایا گیا ہے اور وهیں دوسری روایت دی ہے که لیلی توبه کی قبر پر مری اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے ۔ [لیلی کے شجرہ نسب میں اختلاف کے لیے دیکھیے ابن حزم: (جمهرة انساب العرب، ص ۲۹۱) ـ اس سے یه معلوم هوتا ہے کہ اس کا زمانہ پہلی صدی هجری کے نصف ثانی کا زسانہ ہے.

مآخذ: (١) اللاغاني، ١٠: ٢٥ تا ٨٨؛ (٦) كتاب الشعر، مرتبه لأى خويه ص ٢٦٩ تا ٣٤٨؛ (٣) حماسه، مرتبه فريتاغ Freytug، ص ١٤٠٠ مروج الذهب، مطبوصة بيرس م: ١١٣ و ببعد، ه: ۱۲۸ و ۱۲۸۹ قب ریوکرف (Rückert): حماسه، ۹۸ و ببعد؛ [(ه) الزركلي: الاعلام، بذيل مادّه، بالخصوص مآخذ؛ (٦) براكلمان بر تاريخ الادب العربي، ١ :٣٣٠ تا . [(+ +0

(H. H. BRAN)

لیلی خانم : اسے اور فتنت خانم کو ترکی کے تدیم طرز سخن وری کی سب سے بڑی شاعرہ تسلیم کیا جاتا ہے، یه دور تغزل کے آخر اور عمد جدید کے آغاز میں گزری ہے۔ قسطنطینیہ میں پیدا ہوئی اور قاضی عسكر مرل زاده حامد انندى كى لؤكى تهى؛ الله الرق عزّت سُلا [رك بان] كا بڑا هاتھ تھا۔ یه اس کی رشتے دار تھی اور مُلا کی احسانمندانه یاد همیشه اس کے دل میں موجود رهی۔ یه بات اس مرثیے سے ظاهر ہے جو عزّت ملّا کی وفات پر لیلی خانم نے لکھا اور جو عمیق جُذبات سے لبریز ہے۔ لیلی خانم کے حالات نہیں ملتے اور اس کی خاص وجه عورتوں کے متعلق تر کوں کا وہ قدیم تصور ہے جس کے باعث عام محفلوں میں بہت قدیم تمور ہے جس کے باعث عام محفلوں میں بہت کم ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کی شادی کم سنی میں ہوگئی تھی، لیکن بعد میں جلد ھی طلاق ہوگئی۔ اس سے اس کی زندگی بڑی متأثر ہوئی۔ شعر و شاعری میں انہماک کی وجه بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بالآخر وہ مولویہ فرقے میں شامل ہوگئی۔ اس کی وفات میں دفن ہوئی۔ عیں ہوئی اور غلطہ کی خانقاہ مولویہ میں دفن ہوئی .

لیلی خانم نے باقاعدہ دیوان یادگار چھوڑا ہے جو سب کا سب تغزل کے رنگ میں کئی بار طبع ھو چکا ہے (بولاق ، ۲۲، قسطنطینیہ، ۲۲، و ۱۲۹ و ۱۲۹ و فغیرہ) ۔ اگرچہ اب بھی اس کا شمار ترکی شاعری کے خالصة روایتی مشرقی دور میں ھوتا ہے، لیکن مکتب قدیم کے اواخر میں اس کے مرتبے سے انکار کی گنجائش نہیں۔ اس کے شعر صاف، سادہ اور اس وقت کنجائش نہیں۔ اس کے شعر صاف، سادہ اور اس وقت کی پر تصنع لفاظی سے بھک ھیں ۔ ان کی زبان معیاری محاورے کے مطابق صحیح ہے، اس لیے وہ اکثر ھم عصر شعرا کے کلام کی بہنسبت زیادہ آسانی قدیم شاعری کے مداحین مثلاً ایم ناجی کو اس کے قدیم شاعری کے مداحین مثلاً ایم ناجی کو اس کے قدیم شاعری کے مداحین مثلاً ایم ناجی کو اس کے کلام میں بہت کم اچھے اشعار مل سکے ھیں۔ اس کی مناجاتیں اور مرثبے خاص طور پر پسند کیے جاتے تھے۔ لیلی خانم اپنی حاضر جوابی کے لیے مشہور تھی۔

مآخذ: (۱) فطين: تذكره، قسطنطينيه ١٢٤١ه، ص ٢٣٣ تا ٢٣٣؛ (٢) محمد ذهني: مشاهير النساه، قسطنطينيه ١٢٩٥ه، ٢: ١٩٥١؛ (٣) احمد رفعت: لغات

(TH. MENZEL)

لَيْلَىٰ و مجنوں : رَكَ به حنوں.

لین : ایڈورڈ ولیم لین مشہور مستشرق انیسویں صدی کے انگلسنان کا ایک مشہور مستشرق جس کی ولادت ۱۸۰۱ء اور وفات ۱۸۰۱ء میں هوئی۔ لین کی تین کتابوں نے اس کے نام کو آج تک علمی دنیا میں زندہ رکھا ہے۔ ان میں سب سے مشہور کتاب ان کی عربی انگریزی لغات ہے جو آٹھ جلاوں میں مد القاموس کے نام سے چھبی تھی [۱۸۹۳ تا ۱۸۹۳] کی وفات کی وجہ سے نامکمل اور ناقص رہ گیا۔ اس لغت کی وفات کی وجہ سے نامکمل اور ناقص رہ گیا۔ اس لغت کو اور منصور آفندی کے نام سے تین سال تک قیام اور منصور آفندی کے نام سے تین سال تک قیام کیا اور پھر انگلستان واپس آ کر اس مواد کو ایک کیا اور پھر انگلستان واپس آ کر اس مواد کو ایک کیا۔ اس تدوین میں اس کفت کی صورت میں مرتب کیا۔ اس تدوین میں اس کو جہ سال صرف هوے اور اس دوران میں وہ ۱۲

گھنٹے روزانہ کام کرتا تھا۔ ھر ایک عربی مادہ کے تحت جو لغوی معلومات جمع کر دی گئی ھیں وہ ایک مقالے کی حیثیت رکھتی ھیں، جو رجوع کرنے والے قاری کے لیے کافی و وافی ھیں ۔ اس لغت کی جلد ۹ میں لین کا تذکرہ ہے جسے سٹینلے لین پُول نے لکھا تھا، جو ان کے عزیزوں میں سے تھے .

این کی دوسری قابل ذکر کتاب Manners این کی دوسری قابل ذکر کتاب عافے۔

یه کتاب گزشته صدی کی مصری معاشرت کا مکمل مرقع پیش کرتی ہے، کیونکه اس میں مصنف نے اپنے ذاتی مشاهدے کی بنا پر اپنے هم عصر مصریوں کے طبقات اور ان کی عادات و رسوم کا پورا نقشه کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ یه کتاب دو جلدوں میں طبع هوئی تھی، اور اس کے بعد کئی صرتبه چھپ چکی ہے.

لین کی تیسری قابل تذکرہ کتاب الف لیلة و لیلة کا انگریزی ترجمه هے، جو لنڈن سے تین جلدوں میں ۱۸۳۰ء میں شائع هوا تھا۔ یه ترجمه اپنی صحت کے لحاظ سے قابل داد هے۔ اس ترجمه کے ساتھ لین نے بہت سے حواشی بھی لکھے تھے جن کے بغیر ایک غیر ملکی کے لیے مطلب کا سمجھنا ناسمکن بغیر ایک غیر ملکی کے لیے مطلب کا سمجھنا ناسمکن ہے۔ ان حواشی کو ایک الگ کتاب کی صورت میں بھی جمع کر دیا گیا تھا جس کا نام Arabian ھے.

مَآخِل: (۱) نجیب العقیتی: الیستشرقبون، ۲: (۲) بشینلے لین پول، در مد القاموس، جلد (۲) بشینلے لین پول، در مد القاموس، جلد (۳) Webster's Biographical (۳)].

(شيخ عنايت الله)

کی لین پول ، سٹینلے : (Stanley Lane-Pool) ایک مشہور انگریز مستشرق تھا جس کی ولادت سہور اور وفات ، ۱۹۳۱ء میں هوئی ۔ اس

نے اسلامی تاریخ کے مطالعہ میں تخصص پیدا کیا اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں چند ایک سوانح عمریاں بھی ھیں، مثلا [اورنگ زیب (۱۸۹۲ء)]، سیرت سلطان صلاح الدین ایدوبی الم ۱۸۹۵ء] ۔ ان تاریخی کتابوں کی تصنیف کے علاوہ انھوں نے ان اسلامی سکوں کی فہرست تیار کی جو لنڈن کے برٹش میوزیم میں محفوظ ھیں ۔ یہ فہرست چودہ ضغیم جلدوں میں لنڈن سے شائع ھوئی [۵۱۸ء]۔ اس فہرست کی تیاری میں بیس سال صرف ھوئے تھے ۔

ان کی تصانیف میں سے ایک کتاب خاص طور پر مفید ہے، جس کا نام Muhammadan Dynasties (لنڈن ۱۸۸۳ء)۔ اس میں دنیا بھر کے مسلمان حکمران خاندانوں کی فہرستیں دی گئی ھیں جن میں حکمرانوں کا سن حکومت بھی درج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام حاندانوں کے شجرات نسب بھی شامل ھیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کا روسی، اردو، فارسی اور ترکی [وعربی] زبانوں میں ترجمہ ھو چکا ہے۔

مشہور لغت نویس ایڈورڈ ولیم لین E. W. Lane موصوف کے بزرگوں میں سے تھا۔ لین ہول نے اس کا تذکرہ لکھا جو لین کی عربی انگریزی لغت[مدّالقاموس (جلد ۹)] میں شامل ہے .

موصوف کچھ عرصے تک ڈبلن Dublin یونیورسٹی (آئرلینڈ) میں عربی پروفیسر کے عہدے پر فائز رہا.

آخری عمر میں اس کی بینائی جاتی رہی تھی اور بالاخر ، ہم، عمیں لنڈن میں وفات پائی.

' مآخذ: (۱) Dictionary of National Biography

. [Webster's Biographical Dictionary (۲) ] : لندْن؛ (شیخ عنایت الله)

اليو افريقانس: Leo Africanus رك به الحسن بن محمد الوزّان.

لیوان: (ع؛ مخنف الایوان؛ دوری: عرب الیوان؛ دوری: دری: دری: اسم میں طرز کے سکانوں میں بڑا کمرہ جس کے تین طرف دیواریں ہوتی ہیں اور چوتھی طرف ایک محراب دار کھلا دروازہ ہوتا ہے۔ اس کی سطح دو تین قدم بلند ہوتی ہے اور یہ تمام گھر کا مرکزی حصہ ہوتا ہے اور گھر کے تمام کمرے اسی بڑے کمرے کے اندر کھلتے ہیں۔ کمرے اسی بڑے کمرے کے اندر کھلتے ہیں۔ اس جہولوں وغیرہ سے سجایا جاتا ہے۔ اس طرز کا نمونہ ساسانی محلات سے لیا گیا ہے اور اس

وضع کا ایک مکان اس وقت بھی بغداد کے جنوب مشرق میں طاق کسڑی (Vault of Chosroes) کے کھنڈروں کے اندر موجود ہے جسے ایوان کسڑی (''باریابی کا کمرہ'') بنی کہتے ھیں۔ یہ عہد حاضر کے ایرانیوں کے'تالار' کے مطابق ہے۔ یہ شمالی جانب سے کھلا ھوتا ہے تاکہ تازہ ھوا آتی رہے .

Topographie: A. von Kremer) (۱) : مآخذ ه الماد الماد

(CL. HUART)

لِيونه كائتانى: (= ليون، لاون)؛ رك به ⊗ كائتانى.

م: (میم)عربی زبان کے حروف تہجی کا چوبیسواں حرف، فارسى كا اثها نيسوال اور اردو زبان كا [چواليسوال حرف]؛ حساب جمل (ابجد) کے لحاظ سے اس کے حالیس عدد مقرر هیں (فرهنگ آصفیه، بذیل ماده)۔ یه حرف شَفُوی ہے جو ھونٹوں کے درمیان سے ادا ھوتا ہے (دیگر حروف شفویه یه هیں: ف، و ، ب) ـ سیبویه نے عربی حروف تہجی کے لیے جو سولہ مخارج مقرر کیے ھیں ، ان میں سے پندرھواں مخرج میم کے لیے مختص ہے۔ میم حروف شفویه کے علاوہ حروف مجہورہ (جو مهموسه کی نبد هیں اور سختی کے ساتھ ادا هوتے هين) مين شمار هدوتا هے \_ خليل بن احمد حرف ميم کو حُروبِ مُطْبَقُه (جو مُنفَتِحه کی ضد هیں اور ان کی ادائیگی کے وقت منه کا اوپر والا اور نچلا حصه سل جاتے هيں) ميں شامل سمجهتا هے (لسان العرب، بذيل ماده؛ تاج العروس، بذيل ماده، سيبويه: الكتاب، پيرس ١٨٨٩ء، ص ٢٥٨ تا ٥٥٩).

میم عربی زبان میں جار حروف سے بدلتا ہے:
اولاً واو سے، جیسے فم (سنه) سے فو (سنه)؛ ثانیاً نون
سے، جیسے عمبر و نبام سے عنبر و نبان؛ باء سے جیسے
مازال راتباً (وہ اسی طرح مقیم ہے) سے مازال راتباً
(وہ اسی طرح مقیم ہے)، [یا بخر سے مخر]؛ اور لام تعریف
نیے بدلتا ہے ، لیکن صرف قدیم عربی کے ایک لہجے
میں جسے لُغت حمیر یا حمیری لہجة کہا جاتا ہے
جیسے البر (نیکی) سے آمبر اور السفر سے آمسفر

(تاج العروس، بذيل ماده؛ ابو الطيب اللغوى: كتاب الابدال، ص به ببعد)

عربی زبان کی تصریف اور نظام اشتقاق میں بھی حرف میم کو اہمیت حاصل ہے ۔ عموما یه جمع مذکر پر دلالت کرنے کے لیے بطور علامت استعمال هوتا هے جیسے کُنتم، علیکم، ضربتم اور ذلکم وغیرہ۔ كبهى حرف قسم كے طور پر لفظ الجلاله (الله) كے ساتھ مختص هو كر مستعمل هوتا هي جيسر ما لله لا فعلن یعنی خدا کی قسم میں ضرور کروں گا: کبھی حرف استفہام کے طور پر آتا ہے جیسے بم (کسی وجہ سے)، عُلَامٌ (كسى بات پر)؛ م اسمام مشتقه ميں بكثرت استعمال ہوتا ہے مثلًا میم مفتوح کے طور پر، علاست مفعول (جیسے مقبول، مقتول، مضروب وغیرہ)؛ علامت اسم ظرف (مسجد، مسكن مربع)؛ علامت اسم آله كے طور پر جیسے مفتاح (چابی) اور مضراب؛ مزید فیہ کے افعال کے اسم فاعل اور اسم مفعول کی علامت کے طور پر میم کی حیات سے جیسے مقابل، معلم، مسلم وغيره (مفتى عنايت احمد: علم الصيغة، طبع لاهور، تاريخ ندارد، ص ٦٠ ببعد، فرهنگ آصفيه، بذيل ماده) .

[عربی میں، میم کی جمع مذکر آمیام اور جمع مؤنث میمات ہے۔ میم کی کئی اقسام و انواع ہیں، مثلاً میم اصلی جیسے، حلم اور حمل میں؛ میم تثنیه، جیسے آنتما اور لیکما میں؛ میم جمع آنتم اور لیکم

میں؛ میم مکررہ جیسے عم میں؛ میم زائدہ جیسے قارص اور دلاِص کے بجائر قمارص اور دّلامص، نیز آزْرُق اور اَسْدَق کے بجائے زُرْقم و شَدْقُم میں؛ عربی میں ایک سیم لغوى بهى هے جو بمعنى خمر (= شراب) استعمال هوتا هے (بصائر ذوی التمییز، م: ٥٥٥ و ٢٥٥)] .

فارسی زبان میں بھی حرف میم متعدد معانی و مقاصد کے لیر استعمال ہوتا ہے: نہی کے معنی پیدا کرنے کے لیے فعل کے آغاز میں آتا ہے جیسے نشین سے منشین ، کُنْ سے مکن ؛ دعائیہ معنی پیدا کرنے کے لیے فعل کے شروع میں جیسے مبادا (ایسے نہ ہو): فعل کے آخر میں ضمیر متصل کی حیثیت سے جیسے گفتم؛ اسم کے آخر میں ضمیر منفصل کے طور پر جیسے بازم، كتابم وغيره؛ علامت تانيث كے طبور پسر جيسے بیکم اور خانم (فرهنگ آنند راج، بذیل ماده؛ فرهنگ آصفیه، بذیل ماده) \_ امیر خسرو دبلوی نر لکها هے کہ صاف شراب کے لیے بھی میم کا لفظ استعمال ہوتا هے (اعجاز خسروی، ۱:۸:۱)؛ میم دهن معشوق (وہ معشوق جس کا منہ غنچہ کی شکل میں ہو)اور تقویم میں اتوارکے روز کی علامت کے طور پر بھی استعمال هوتا ہے، عمد مغلیه سی دیسوان سلطنت معافی یا جاگیز کی دستاویز پر اس حبرف کو لکھ کر دستخط کیا کرتا تھا (فرهنگ آصفیه) ـ فارسی اور اردو میں يه حرف مندرجة ذيل حروف سے بدلتا هے، ب، پ، ٹ، ج، غ، گ، ل، ن، و، ه، ہے.

مآخذ : (١) ابن منظور : لسان العرب، بذيل ماده؛ (۲) الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده: (۳) سيد احمد دہلوی : فرهنگ آصفیه، بذیل ماده؛ (س) آنند راج: فرهنگ آنند راج، بذیل ماده؛ (ه) امیر خسرو دملوی: اعجاز خسروي، مطبوعة ديلي؛ (٦) ابو الطيب اللغوى: كتاب الابدال، دمشق، ٩٩،٠؛ (٤) ابوالبركات الانبارى: اسرار العربية، دمشق، ٥٥٠ ١ء؛ (٨) سيبويه : الكتاب، پيرس، ١٨٨٩ء؛ (٩) السيوطي: السرهر، قاهره ١٩٠٠ء؛

(١٠) خنديجة العديثي: ابنية الصرف في كتاب سيويسة، بغداد ١٩٩٥ع؛ (١١) [سجدالدين الفيروز آبادى: بصائس ذوى التمسيز ، س: ٥٥م، قاعره ٩٩٩ ع؛ (١٢) احمد رضا : معجم متن اللغة ، بذيل ماده].

(ظمهور احمد الخمهر [و اداره]) :

مَأَذُنَّه وَ رَكَ بِهِ سُئَذَنَّهِ.

8 مارب : (١) مارب (= مارب) يمن مين ايك شهر ا جو قديم زمانيمين سبائيون كا دارالحكومت تها اور آجكل المشرق کے ضلع کے اسیر کی سنزل اور دارالحکوست ھے ۔ آج کل یہاں کی آبادی تقریباً آٹسھ سو ہے اور لوگ تقریباً ایک سو مکانوں سی رهتے هیں جو قدیم شہر کے ٹیلوں پر بنائے گئے میں۔ یہ شہر گرد و نواح کے بہت سے قبائل کے لیے تجارتی منڈی ہے جن میں سب سے زیادہ طاقتور اور با اثر قبیله عبیله ہے جو جبل صافر کے قریب کی نمک کی کان سے، جو مأرب سے تین دن کی مسافت پر ہے خود بھی فائدہ اٹھاتے ھیں اور دساور بھی بھیجتے ھیں۔ ۹۳۲ء تک مأرب ایک مطلق العنان امارت کا صدر مقام تها جمال کے باشندے نیم بدوی حالت میں رھتے تھے اور انھوں نے تارک یا کسی اور حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اشراف کی چھوٹی سی امارت ، جو به و و ع تک موجود تھی، کی سنساد الشریف حسین نر رکھی تھی جو کہ الجوف کے ان اُشراف میں سے تھا جنھوں نر ترکی حکومت کے خلاف بغاوت میں بڑا حصہ لیا ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یمن سے ترکوں کو نکال دیا گیا اور حسین نے امیر کا لقب اختیار کر لیا۔ اس کی سلطنت رغوان سے لسر كرييحان تك پهيلي هوئي تهي ـ اس كي وفات پر اس کی سلطنت اس کے چار بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اور مارب کا علاقه اس کے بیٹر خالد کے حصے میں آیا جو اس پر بدستور حکومت کرتا رہا اور القرار اور الهجره کے باشندوں پر اور ان بدویوں پر جو ان میں

رمتر تھر ٹیکس لیکاتا رہا۔ جب ترکوں نے یمن پر قبضه کر لیا تو مارب تک تو کبھی نه پہنچ سکے، تاهم صنعاء کے ترکی گورنروں کے ساتھ اشراف کے تعلقات اچھے تھے، لیکن عبیدہ کا طاقتور قبیله اور دیگر قبائل اجنبیوں کی مداخلت سے سخت متنفر تھے۔ چنانچہ انھوں نے ھر قسم کی مداخلت کا مقابله کیا اور کچھ صدیوں تک اپنی آزادی قائم رکھنے میں کاسیاب رہے۔ ۱۹۳۲ء میں ان کی آخری ہڑی جنگ اسام یعیی کی فوجوں سے ہوئی جس نر توہوں اور دیگر جدید اسلحہ کے ذریعے سے ان کی مزاحمت کا خاتمه کر دیا ۔ اس زمانے سے وھاں کے اشراف اور قبائلی باشندوں نے زیدیوں کے اسام ی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اپنے چند لوگ يرغمال کے طور پر صنعاء اور دوسرے شہروں میں بھجوا ہے تاکہ اس سے ان کی وفاداری کا حکومت کو

مارب کے لوگوں کا تمام تر انعصار اس بارش کے پانسی پسر ہے جو ان کے کھیتوں کو سیراب کرنر کے لیر پہاڑی وادیوں سے آتا ہے اور سختلف كنويں بالخصوص موجودہ شهر كے دامن ميں عبيده کا مشہور قدیمی کنواں ان کے لیے پینے کا پانی سہیا

صنعام سے اونٹوں یا خچروں پر سوار ہو کر چار دن میں مارب پہنچ سکتے هیں، لیکن اب تک ایسی پخته سڑک کوئی نہیں جو پہاڑی دروں میں سے موڈر کاروں کے گزرنے کے لیے موزوں ہو ۔ تاہم مشرقی جانب کی مأرب اور بیحان کے درمیانی سرکٹ آسان ہے اور ۱ ہ ۹ ء سے اس سڑک پر وہ موٹر کاریں چل رھی ھیں جن میں بڑے بڑے ضخیم ٹائر لگے

مأرب كو ايك صحت بخش جگه سمجها جاتا

پر واقع ہے اور اس کا صدر مقام ایڈورڈ گلیزر Eduard Glaser کی مطابق کے مطابق ه ۱ در جره و دقيقر عرض بلد شمالي اورهم درجر ۱۹ دقيقے طول بلد مشرقي ميں واقع هے.

(٢) مأرب جانے والے لوگ: باوجود اس کے که مارب تہذیب قدیم کے مشہور سرکزوں میں سے رھا ہے اور باوجبود اس کے کمہ ازسنہ قبل از اسلام کی تاریخ اور علوم آثار قدیمه کے لحاظ سے اس کی بہت هی اهمیت هے؛ پھر بھی یمن کے خطرناک حالات گزشته زمانے میں فضلا و سیاحین کو یہاں پہنجنر سے رو کتر رہے ہیں - Joseph Thomas Arnaud سب سے پہلا سیاح ہے جو یہاں سمراء میں پہنچا ۔ اس کے سفسر نامے کی اور بان متون کی جن کو اس نے نقل کیا اشاعت Journal י אַרייי פארן ב איין Asiatique 4 e serie هوئی اور اسی مجله کی جلد ب میں Fresnel کی اشاعت هوئی ۔ اس کے بعد ۱۸۹۹ء میں Joseph Halevy بیت المقدس کے ایک یہودی کے بہروپ میں یہاں آیا جس کی یمن کے یہودیوں نے ہر جگہ پہنچنر میں مدد کی ۔ اس کے سفر کے نتائج Journal Asiatique ج ۱:۱۹ تا ۹۹، پیرس ۱۸۷۳ء میں اور دوسری مطبوعات میں شائع هوے - Eduard Glaser تیسرا شخص ہے جس نے ۱۸۸۸ء میں ایک شیخ کے لباس میں یہاں کا سفر کیا اور وہ اپنر آپ کو حاجی حسین کمتا تھا - Glaser سالما سال سے یمن سے واقف تھا اور تسرکی گورنسر اور مارب کے اشراف نے اسے وھاں پہنچنے میں سدد دی ۔ اس کی ینه سیاحت بہت هی اهم ہے ۔ وہ مأرب میں تقریباً ایک ماہ تک ٹھیرا اور اس عرصے کے اندر اس نے بہت سے متون نقل کیر اور تمام ضلع کی تاریخ اور جغرافیه سے متعلق اس نے ھے۔ یہ سطح سمندر سے ، ١٧٠ میٹر بلند سطح مرتفع | چند مفید مشاهدات پیش کیے، لیکن اس کے

بھیس بدلنے، اسے عربی زبان میں کمال حاصل ھونے اور لوگوں کے طور طریقوں اور عادات سے خوب واقف ہونے کے باوجود بھی عبیدہ کا قبیلہ اسے شبہه کی نگاہ سے دیکھتا اور غیر مسلم جاسوس سمجھتا رہا؛ للہذا اسے اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگنا پہڑا۔ یمن کی بابت اس کے کام کے نتائج کئی کتابوں میں شائع ہوئے، جن میں سے سب سے اهم اور مشہور ترین وہ کتاب ہے جو Müller اور Rhodokanakis نے جب کہ ۱۹۰۸ نے جب کی وفات هو چکی تهی، بعنوان Eduard Glaser's Reise nach Marib. وي آنا ۱۹۱۳ء میں لکھی ـ (جنوبس عرب سے متعلق گلیزر کی تصانیف کی فہرست اور اس کے سفر کے حالات کے خلاصہ A Contribution to the : J. Werdecker کے لیے دیکھیے Geography and Cartography of North-West Yemen در Bull. Soc. Roy. de Geogr. d'Egypte, حلد (۱۹۳۹ع)، ص رتا ۱۹۳۹).

گلیزر Glaser کے ورود سے لے کر آج تک کوئی بیرونی آدمی مأرب نہیں پہنچ سکا۔ موجودہ صدی بیں پہلا شخص جو یہاں آیا وہ شام کا ایک نوجوان اخبار نویس اور تاجر نبیه مؤید العظم تھا جسے مرحوم امام یحیٰی (جسنے تھوڑے ھی دنوں پہلے مأرب فتح کیا تھا) نے اسل ضلع میں وارد ہونے کی اجازت دی۔ یہ ۱۹۳۹ء کا واقعہ ہے۔ العظم کے مأرب کے ورود و صدور سے علم تاریخ اور علم آثار قدیمہ سے متعلق ھمارے علم میں کچی اضافیہ نہیں ھوتا، لیکن اس کی عربی کتاب رحلّہ فی بلاد العربیة السعیدة میں جو دو جلدوں میں ۱۹۳۸ء میں قاھرہ سے شائع ھوئی، اس ملک اور وھاں کے باشندوں قاھرہ سے شائع ھوئی، اس ملک اور وھاں کے باشندوں کے متعلق بڑی مفید معلومات ھیں۔ العظم کی اس سیاحت کے بعد ۱۹۳۸ء میں مقالہ نگار کے سفر کی باری سیاحت کے بعد ۱۹۳۵ء میں مقالہ نگار کے سفر کی باری

نئے کتبوں کو نقل کیا اور وہاں کی تمام قدیم عمارات کے فوٹو لیے اور یادداشتیں جمع کیں ۔ مارب میں مقاله نگار کی تحقیقات کے نتائج کئی مقالوں میں اور اس کی کتاب An Archaeological Journey to Yemen میں جس کی تین جلدیں ہیں (قاہرہ ۱۹۵۲ء)، درج ہیں .

۱ ه ۹ ۱ - ۲ م ۹ ۱ ع کے سوسم میں اور زائرین یہاں وارد عوے جنہوں نر سحرم بلقیس کے سعبد کو کھولنر کی کوشش کی جس کی بدولت انھیں اور نئر ستون سل گئر، لیکن بدقسمتی سے اسریکہ کے کھدائی کرنر والوں نے اپنا کام ختم نہ کیا اور اپنی موٹر گاڑیوں میں بیٹن کر وادی بیجان روانه هوگئے ۔ فروری ۱۹۵۴ء میں انھوں نے مارب میں اپنا کام ختم کر دیا۔ تهوڑے هي دنول بعد ڈاکٹر خليل يحيي ناسي جو مصري سہم کے رئیس کی حیثیت سے یمن کے نادر مخطوطات کا عكس لينر كے ليے صنعا ميں آيا هوا تها، مأرب ميں وارد ھوا ۔ اسریکی فرستادگان کے چلے جانے کے بعد یمنی حکومت نر اسے ایک تحقیقاتی کمیٹی میں شامل ھونر کے لیر بلالیا۔ ان دو دن کی سات سیں جو اس نے مارب میں گزاری ڈاکٹر یعنی نامی نے نئی دریافت شدہ قدیم عمارتوں کے فوٹو لے لیے اور بہت سے متون نقل کر لیر .

(۳) کاروان کے راستے: سبائی حکومت کی خوش حالی سحض زراعت پر موقرف ند تھی۔ یہاں کی مالی تاریخ میں تجارت کا بنی بہت بڑا حصّہ تھا۔ سباکی قدیم سلطنت موجودہ یعن، خلیج عدن کے ساحلی علاقے، مھرہ اور اس لمبے رقبے پر مشتمل تھی جو آج کل سعودی عرب میں شامل ھے۔ قدیم کاروان کے راستے جنوبی عرب کے لوبان پیدا کرنے والے علاقے کو بحیرہ روم سے ملاتے پیدا کرنے والے علاقے کو بحیرہ روم سے ملاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی شاخ وادی بیحان کے تمنع کے راستے شبوہ (Sabota) سے عوتی ھوئی حارب کو اور وھاں سے مارب کو جاتی تھی۔ مارب سے یہ

سڑک مین جاتی جو الجوف میں ہے اور وھاں سے نجران پہنچ جاتی تھی۔ نجران سے یہ سڑک ثرملد، ابوالاحضر، حلاحله، الجفار، جبل سرو، بدر، وادی العارب، وادی الزبیری، وادی الفید، حرجه، قطبه، حرب، جرش، تبانه، قرن المنزل سے ھوتی ھوئی مگه چلی جاتی تھی۔ مگه اور بحیرهٔ روم کا درمیانی راسته بثرب (المدینة المنوره) و فدک و خیبر، تیما، اقدع، تبوک، الحجر، مقنا، الحقل، عرم، آذرح، پترا سے هوتا هوا آخر میں غزه پہنچ جاتا جو لوبان کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا اور وھاں سے قافلے اور جہاز اسے اسے دنیا کی تمام منڈیوں مثلاً مصر، بابل، شام، یونان، ایران وغیرہ پہنچاتے تھے۔

مأرب دوسرے راستوں کا سنگم (مقام اتصال)
تھا۔ ان راستوں میں سب سے اهم وہ راسته تھا جو
اسے خلیج فارس اور بابل کے ساتھ ملاتا تھا اور وادی
الدواسر سے هوتا هوا اور الیمامه کے پاس سے گزرتا
هوا نجران پہنچتا تھا۔ دوسرے راستوں کے ذریعے سے
جو حضر موت، صنعا، ظفار اور ساحل سمندر کی طرف
جاتے تھے مارب سائی حکومت کے باقی علاقوں کے
ساتھ ملا هوا تھا۔

یه باقاعده کاروان محض لوبان هی نه لے جاتے تھے بلکه دیگر اشیا بھی جبو هسدوستان اور مشرق بعید سے خلیج فارس یا عدن آتیں لے جاتے تھے اور واپسی پر یه کاروان غزه سے شام، مصر اور یونان کی منڈیوں کا هر قسم کا مال تجارت بھی اسی راستے سے لمے آتے تھے - کاروانوں کے یه بڑے بڑے راستے وہ راستے تھے جن سے نہایت قدیم زمانے سے بہت ملکوں کی ثقافتیں ایک دوسرے سے ملتی تھیں - اس سے معلوم هوتا هے "که جنوبی عرب کے سوداگروں نے معلوم هوتا هے "که جنوبی عرب کے سوداگروں نے قدیم دنیا میں بڑی قابل قدر خدمات انجام دی هیں - یمن کے مدیم باشندوں کا اپنے زمانے کی تمام هیا دور یقینا انہوں نے ان

ثقافتوں کے ثمرات سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور بہت سی رسوم و عادات کو یقیناً اختیار بھی کر لیا ہوگا۔ ان حالات میں اگر ہم وہاں کوئی بیرونی اثر دیکھیں تو کوئی تعجب کی بات نه ہوگی.

ایک اور اهم بات کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کاروانوں کے راستوں نر کس زمانر میں تجارت اور تمدن کی توسیع میں حصه لیا ؟ قدیم مصری تاریخ واضح طور پر بتلاتی ہے کہ حضرت مسیح علیه السلام سے تین هزار سال قبل کے ابتدائی زمانے میں عرب کا لوبان عبادت گاھوں میں عبادت کے وقت استعمال کیا جاتا تنہا، لیکن ہم یه دعوی نهیں کر سکتے که اس قدر ابتدائی زمانے میں عرب کے راستے سے کاروانِ تجارت جاتے تھے یا یه که مأرب کی سرزمین میں یا کہیں اور جنوبی عرب میں باقاعدہ منظم اقرام تھیں۔ ایک واقعه سب کو معلوم ہے کہ ہر زمانے میں لوبان بعیرہ احمر کے ذریعے سے مصر پہنچتا تھا، لیکن اس سے ید بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اس قدر ابتدائی زمانے میں لوبان کی تجارت کاروان کے ان راستوں کے ذریعر قائم ہو چکی تھی جو مارب سے گزرتر تھر۔ سب سے قدیم تاریخی شے جو یمن میں پائسی گئی . امن حوثپ (Amenhotep) ثالث (یعنی تقريبًا ١١١١ تا ١٣٤٥ ق - م) كے عمد كا مصرك مقدس بھونرے کا نگینہ پر کھدا ھوا ایک نقش ہے جو مقاله نگار نےصنعا میں خریدا اور جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مارب سے آتا تھا۔ اس نقش سے صرف اسی قدر ثابت هوتا ہے که اس زمانر میں مأرب اور مصر کے درسیان تجارتی تعلقات قائم تھر ۔ مأرب میں سبائیوں کی قدیم ترین عمارتیں جو اب تک معلوم هو سکی هیں ، آٹھویں صدی قبل مسیح سے هیں.

(م) مارب کے تدیم شہر کا بیان: ارتاؤڈ Arnaud

پاس قدیم شہر اور ان آثار کا بیان موجود ہے جو اس کے کھنڈرات میں کھڑے تھر۔ Glaser, Halevy اور العظم نر تفصيلات اور زياده دي هين؛ تاهم ابهي تک ، هم یه نہیں کہ سکتے که همارے پاس اس شہر کی مکمل تفصیل یا درست نقشه موجود ہے۔ مأرب کے ي تمام زائرين كو جن مين مقاله نكار بهي شامل هي، بڑے مشکل حالات میں کام کرنا پڑا اور وہ کسی قسم کی پیمائش نه کر سکر۔ تمام خاکے جو بنائر گئر هیں وہ فاصار کو قدموں سے ناپ کر بنائر گئر ھیں یا اس وقت کے لحاظ سے حساب لگایا گیا جو ایک خاص فاصلر کو طر کونر میں لگا، مثلا گلیزر Glaser قدیم شہر کے دو دروازوں کا درمیانی فاصله ''ایک چوتھائی گھنٹه'' بیان کرتا ہے ۔ ارناوڈ (Arnaud) کا نقشه (جرنل ایشیانک، سلسلسه ی، ج ۳، ۱۸۷۳ء، ص ١١) يه ظاهر كرتا هے كه كويا شهر مدوّر تها ـ گلیزر Glaser نے ابتدائی نقشوں میں اسی کا اتباع كيا هے، ليكن وہ اپنى كتاب Tagebuch اور Reise nach Marib (ص ۳۹ ببعد اور ص ۲۸۸) سین اسے مستطیل بتاتا ہے۔ دراصل اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ یہ ایک غیر منتظم مستطیل ہو جس کے گوشے مدور هوں ( دیکھیے خاکه ) ۔ موجودہ گاؤں اس شہر کے صرف ایک ھی ٹیلے کو گھیرے هوے هے (دیکھیے خاکه) اور کھنڈرات تمام جگه پر بکھرے هوے هیں اور ان کی دیواریں، منارے اور ستون زمین سے باہر کی طرف ابھرے هوے هيں - ١٩٨٥ء سے سارب کے معبدوں کی تباهی خطرناک صورت اختیار کر گئی، کیوں که اسام نے سارب کے گورنے کو سرکاری عمارتوں مثلًا ذخيره كاه، دفتر، مسجد، سكول، ڈاک ینگله اور سرکاری عمله کے لیے رہائشی مکانوں کے تعمیر کرنے کا حکم دیا جو ایک فصیل کے اندر

گھرے ھوے ھونے چاھیں۔ گورنر نے کھڑے سندروں کو گرانر کا حکم دے دیا تاکہ نئی تعمیرات میں ان کے پتھروں کو استعمال میں لایا جا سکے؛ چنانچہ سنگی عمارتیں سنمیدم کی گئیں ۔ پنتھر کے بڑے قطعات کو توڑ کر چھوٹر چھوٹر ٹکڑے بنا لیے گئے اور اس بات کا قطعًا لحاظ نہیں رکھا گیا که آیا ان پر کچھ کتبر کنده هیں یا نہیں۔ یه واضح هے که اس قسم کا عمل تخریب قوم سباکی تاریخ اور ان کے آثار قدیمہ کے لیر تباهی کا باعث بن گیا۔ یه فرض کر لیا گیا تھا که یه تخریب روک دى گئى هے (Les Antiquities der : Ahmad Fakhry 13 (Yemen un Veyage a Sirwoli, Marib et El Gof, An Archaeological Journey ) + + 1 (Museon, to Yenien : ۱ : ۱ ، ۱۵ کہنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مقالہ نگار کو امریکی فرستادگان کے بعض افراد نر جو ۲۰۹ ء میں مأرب گئر، یه بتایا ہے که قدیمی عمارتوں کو گرانے کا کام کبھی بند نہیں کیا گیا اور اب بھی جاری ہے.

قدیم شہر کے گرد ایک پتھر کی دیوار تھی جو تقریبا تین میٹر موٹی اور چونے کے پتور کے بڑے بڑے بڑے چوکوں سے نہایت احتیاط سے بنی ہوئی تھی جن میں سے بعض کی لمبائی ، ہ، سینٹی میٹر سے کم نہیں ہے ۔ اس کی چاروں طرف کی دیواروں میں چار بڑے دروازے تھے، لیکن بہت سی جگہوں سے دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں ۔ بہر حال ان آٹھرل شکسته حصوں کے خاص نام ہیں؛ ارناوڈ معربی شمالی مطابق ان کے نام یہ تھے: باب العاقر مغربی دیوار میں یہ دروازے ہیں: باب العاقر مغربی دیوار میں یہ دروازے ہیں: باب التبلہ، اور باب ابی القار، باب المحرم، باب الدرب، باب القبلہ، اور باب المجنه ۔ جنوبی اور مشرقی دیواروں کو سیلاب بہا کر لے گئے

هیں۔ آج کل ان میں زیادہ اهم وہ دروازہ ہے جو مغربی دیوار میں ہے اور جو باب المدینه کہلاتا ہے اور جسے دونوں طرف برج بنا کر خوب اچھی طرح سے محفوظ کر لیا گیا ہے اور شمالی دیوار میں باب المجنه ہے جہاں سے قصیل سے باهر نکل کر موجودہ قبرستان کو جاتے هیں.

اگرچه یه جکه تباه حالت میں هے اور تمام مقامات پر ٹیلے ھی ٹیلے نظر آتے ھیں، پھر بھی ھم ان ٹیلوں کے نیچے کہیں کہیں کھنڈرات کی شناخت کر سکتر هیں۔ یہاں کی ایک وسیع کہلی زمین پر غالباً شہر کی منڈی عو کی جسے یہاں کے لوگ المیدان اور بعض اوقات السوق كمتر هين ـ يه حكه ثيلون سے گھری ہوئی ہے جن کے نیچیر بہت سی پتھر کی عمارتوں کے کھنڈرات دبر پڑے میں (بیان بالا)۔ ان عمارتوں میں سے بہت سی حال ھی میں منہدم کی گئی هیں ۔ اهم کتبوں اور منقوش پتهروں کی بڑی تعداد، جن میں منقوش سنگ مرمر کے خوشنما بڑے ٹکڑے اور سنگ مرسر سے بنے ہوے تخت کے ٹکڑے ایک مقام میں جسے آج کل دارالبیدا، کہتے میں، پائے گئے میں (دیکھیے Fakhry (1) . (A9: 1 'Archaeological Journey to Yemen ١١٨، ١٢٠، ١٢٦، ١٢١ عرد، ١٢٩) - يه دارالبيداء (البيضه) ميدان کے جنوب میں واقع هے اس كو كليزر Glaser وهي قصر الصالحين ثابت كرنا چاهتا هے جس کا ذکر عربی تصنیفات میں بالعموم آیا ہے اور جس کا وصف یمن کے نامور مؤرخ ابوالحسن الهمداني كي الاكليل مين موجود هے اور جس كے متعلق كما جاتا ہے كه يمان ملكه بلتيس كا محل تها (The Antiquities of South Arabia: نبيه امين فارس) Burgen : D. H. Müller اور Burgen : D. H. Müller اور Burgen und Schlosser Sudarabien - ان كمهندرات ميں بہت سے جھوٹے بڑے سنون اور کھبر ٹوٹر

پڑے ھیں، لیکن کچھ ابھی بدستور کھڑے ھیں اور ان جگہوں کا نشان دیتے ھیں جہاں سندروں یا محلوں کے اندر ستونوں والے بڑے کمرے واقع تھے.

سوجودہ گاؤں کے گھروں کے قریب ہی ایک قدیم مندر کے آثار ہیں جس کے صدر دروازے کے آٹھ سنگ خارا کے سنون اس مسجد کی دیواروں میں شامل کر ذیر گئر میں جسر مسجد سلیمان کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس کہانی کی یادگار ہے جس میں کہا گیا ہے كه ملكه بلقيس بيت المقدس مين حضرت سليمان الم کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ھے قدیم شہر کے گردا گرد ایک نصیل تھی جس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ فقط تھوڑا سا حصہ جنوبی اور مشرقی پہلوؤں کا سیلابی ندیوں سے بد گیا ہے جو خود شہر کے ایک حصہ کو بھی بہا لر گئیں ۔ سغربی دیوارکی لمبائی تقریباً . . ے میٹر ہے اور شمالی دیوار کی لمبائی (مغرب سے مشرق کی طرف) ، ، ، ، میٹر سے کسم نہیں ہے۔ کونوں کے زاویسے ، و درجے کے نہیں میں اس لیے اس کے خاکے کو مستطیل کبھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ترجها ہے۔ قدیم شہر کے رقبہ کا تخمینی اندازہ ایک مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ پہلے کا اندازہ که یه ایک هزار مربع گز ہے صحیح نہیں (دیکھیے ارناوڈ (Arnaud) در .J. A. S. سلسله ے، جلد س، سهرع، ص ۱۱ اور Grohmann در . (TALLY 'Encyclopaedia of Islam

واقعات سے طبعًا هم يه نتيجه نكال سكتے هيں كه سأرب ايسا شهر اپنى تاريخ ميں كئى بار مصائب و انقلابات سے دو چار هوا هو كا اور اس كى ديواروں پر تاخت و تاراج كے دوران ميں كئى بار حملے هوے هونگے اور يه ضرور ٹوٹى هونگى اور پهر بنائى گئى هوں كى؛ تاهم فصيل كے باقيمانده حصوں كے معائنه سے يه بات معلوم هوتى هے كه

یم سارب کی اسی فصیل کا ایک حصه هیں جسے بہت هی قدیم مکربیوں نے تعمیر کیا تھا۔ گلیزر کے بیان کے مطابق، ص ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۳، ۱۳، ۱۳۰ هیں که سمهعلی ینوف هم اس نتیجے پر پہنچ سکتے هیں که سمهعلی ینوف کے بیٹے نے جو مکربیون میں سے تیا مارب کے گرد دیوتا عثتر کے حکم اور مدد سے ایک دیوار تعمیر کی .

مشهور کتبه گلیمزر ۱۸ م / ۱۹ م (دیکنهیم فخری : An Archaeological Journey to Yemen : فخری اورج م لوحه سم الف) میں درج ہے که کرب الواتر (ساتویں صدی ق ۔ م) نے مارب کی فصیل میں اضافے کیے اور دو دروازے اور کچھ برج بنائے (دیکھیے ר ים יו ים י'A.ts:rabische Texts: Rhodokanakis ببعد) ۔ تبدیم متون سے اب تک یه واضع نہیں هوا که مأرب كا باني كون تها اور ممكن هے كه سرواح كے بجائے سبائی حکومت کے صدر مقام بننے سے پہلے یہ اپنے خود مختار حاکم کے ماتحت ایک آزاد سلطنت ہو۔ مقامی روایات میں اس کی یادگار اب بنی باقی ہے اور شاعر علتمه ذوجهان نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس سر زمین کی قدیم شان و شوکت کے برباد هونے کا افسوس کیا ہے اور سرواح کے گزشته بادشاھوں کا بھی نام لیا ھے ۔ عرب نسابون کے بیان کے مطابق مأرب کا بانی سبا بن یشجب تنا (دیکھیے Uner die sudarabische Sage : Kremer) ص ٢٠ ببعد جمال وه ياقبوت: المشترك، ص ٢٠٠٩ اور ابو الفداه: Historia Anteislamica ص سرر ببعد كا حواله ديتا هي) - الاكليل کے بیان کے مطابق آنعضرت صلّی اللہ علیہ وآله وسلم سے سبا کی نسبت دریافت کیا گیا که آیا وہ كوئى شهر تها يا آدمني يا عورت، آپ م نر فرمايا كه , سبا ایک آدمی تھا جس کے دس بیٹے تھے جن میں

ہ یمن میں اور ہم شام میں رہے۔ یمن میں رہنے والوں کے نام کندہ، مذجج، الازد، انمار، حمیر اور الاشعر ہیں اور شام والوں کے نام لخم، جُذام، غسان اور عاملہ ہیں .

المحداني کے بیان کے مطابق (دیکھیے بعد، وه و : ۲ Burgen und Schlosser : Muller The Antiquities : معد اور نبيه امين فارس عبعد اور نبيه of South Arabia پرنسٹن یونیورسٹی ۱۹۳۸ ص ۲۸ - ۲۸) ـ مأرب ميں تين مستحكم قصر تھے: الصالحين، القشيب اور الهجر ـ ان سي سے مشهور ترين الصالحين هے اور اسى ميں عرش بلقيس تھا جس كا ذكر قرآن مجيد (٢٥ [الشمل]: ٢٠٠ ۳۸ اور ۲س) سیں آنے کی وجہ سے اسلامی تصانیف میں مشهور هو كيا ـ يه ذكر ملكه بلقيس كے حضرت سليمان عليه السلام سے تعلق پيدا هونے كے سلسله ميں آيا هے۔ متعدد عرب مؤرخين جن مين الهمداني بهي شامل ه کہتے میں که اس عرش کے پائے اب تک بستور قائم هیں اور وہ اس قدر ضخیم اور اتنی مضبوطی سے زمین میں گاڑے ہوئے میں کے خواہ کتنی ہی تعداد میں آدسی اسے گرانے کی کوشش کریس وہ انہیں گرا نہیں سکتے ۔ شپریسکر Sprenger نے عرش بلقيس كا ذكر اپتى كتاب Post und Reiseoruten (ص ١٦٠) ميں كيا هے جہان وہ ايک عبرب مؤرخ کے حوالر سے کمتا ہے کہ یہ پتھر کے یابوں پر قائم تھا جن میں سے هر ایک و ، ذراع بلند تھا اور زمین کے اندر اس کی بنیاد اسی قدر گہری تھی جس قدر زمین کے اوپر اس کی بلندی تھی (دیکسهای Encyclopaedia of Islam : Grohmann (دیکسهای ) ۳: ۲۸۲ جسمال اس نے حوالہ کی تصعیح كرتے هوے كہا ہے كم غلطى سے يه يبان البكرى كي طرف منسوب كيا گيا هے، ليكن راجع یه ہے که یه ابن المجاور کا ہے) ـ ستونوں کی بلندی

کا ذکر جہاں اس کو ۲۸ ذراع بتایا گیا ہے جمال نسبا سي آيا (ديكهير Jomard) در F. Mengin: History d l'Exypte ، ص مهم مه)، ليكن يه بالكل واضح ھے کہ اس میں انچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ھے، کیونکہ مارب کے لوگ اب تک مارب کے بعض قدیم مندروں کو عرش بلقیس سے وابسته کرتے ہیں۔ اس کی وجه شاید یه هو گی که مندروں کے سامنے کچھ بلند ستونوں کی قطار اب تک موجود ہے اور ان میں سے بعض کی بلندی یقیناً ہ ، ذراع تک پہنچ جاتبی هے . يسسى شاعر نشوان الحميري عرش بلقیس کا ذکر کرتے ہوے ص.ه اور . ے پر کہتا ہے کہ یہ ایک قلعہ تھا۔ مقالہ نگار کا یقین ہے کہ اس صورت میں اس کی جگہ فصیل شہر کے اندر هونی جاهیر - یسمن سی اور جگہیں بہی میں جنهیں عرش بلقیس کما جاتا ہے ۔ ان میں سے ایک سرواح کا بہترین طریقے سے محفوظ مندر هے (دیکھیر ، فخری : An Archaeological Journey ito Yemen ص ۲) - اسے دار بلقیس بھی کہا جاتا هے (دیکھیر، کتاب مذکور، ص ۲ م) ۔ یاتوت (سعجم س: . ہم ) کے مطابق عرش بلقیس ضغر سے ایک دن کی مسافت ہر ایک جگہ کا نام ہے جس پر سنگ مرمر کے چھ ستون کھڑے ہیں ۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ھے کہ اس جگه کا نام ظفار ہونا چاھیے جو یمن کے مشہور مقاسات میں سے مے اور جس میں اب بھی مشہور قدیم عمارات کے آثار پائے جاتے هیں .

ان قدیم کهنڈرات کی باقی ماندہ دیواروں اور ستولوں کے علاوہ جو کھدائی کرنے والوں کے منتظر ھیں ہماں بہت سے کتبر، مزین پتھر اور ہتوں کے نیم اور مکمل مجسم معبد کے اصل کعرے میں رکھے هوے ہائر گئر ھیں۔ یہاں پر سنگ رخام اور دیکر ہتھروں کے ہنے ہوئے ہمت سے سر بھی ھیں جن کی بلندی و ا سے ہ سینٹی میٹر تک ہے اور جو صنعت گری کی بعض ا فروشوں سے خریدی گئیں ان سے سوا اس کے جو کچھ

خصوصیات ظاهر کرتر هیں ـ یمال کانسی کے بھی بہت سے بت ہائے جاتے میں ۔ سنگی تماہوتموں کے شكسته حصے شر وقت ديكھے جا سكتے هيں ـ (در سأرب Reise nach Murib: Glaser) نر سأرب میں بئر عبیدہ کے مقام پر ایک صحیح و سالم سنگی تابسوت دیکھا جس پسر کوئی کستسه نمه تها اور جو جانبوروں کے پانی پینے کے لگن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور مقاله نگار نے بھی سرواح میں ایک اسی طرح کا لگن دیکها تها (نخری : 1 7 An Archaeological Journey to Yemen ص ۵۱).

چهوٹی چهوٹی چیزیں مثلاً تعبوینڈ، سنکے، انگشتریوں کے نگینے وغیرہ کثیر التعداد میں ہیں اور ان میں بعض ایسے بھی ھیں جو اپنی بابلی، مصری اور یونانی اصل پر دلالت کرتے میں (دیکھیے فخری: کتاب مذکوره ج ۱: ص ۱۳۳ ببعد) \_ بعض پتھر کی سلیں اور قسربان گاھیں جو مارب میں پائی كئى هين يقينًا بابلى اثر ظاهر كرتى هين جب يه ابتدائی زمانه کی هوں کی، لیکن ان اشیاے قدیمه میں جن کی تاریخ دوسری صدی قبل مسیح سے شروع هوتی هے بونانی نشانیاں پائی جاتی هیں (رائ به فن تعمير).

مارب میں کبھی منظم طور پر کھدائی کا کام نہیں کیا گیا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے که جو اشیا علما کے هاتھوں میں آئی هیں وہ ان کسینڈرات کی سطح پر پیڑی هوئی پائی گئی هیں یا جنھیں قدیم عمارات سے کھود کر نکالا گیا تھا، لیکن ان میں کموٹی ایسی صحیح نشانی نه تھی جس سے اس جگہ کی جہاں سے وہ اشیا لی گئی تھیں قابل وثوق تاریخ معلوم کرنے میں مدد بیل سكر ـ ديگر اشيا جو صنعاه اور عدن مين نوادر

ان کے بیچنے والوں نے ان سے متعلق کہ دیا کہ ان کے اصل مقام کا کچھ پتا نہیں چلتا۔ للہذا مارب اور اس کے گرد و نواح کو کھودے بغیر مارب کی تاریخ کبھی بھی لکھی نہیں جا سکتی.

ہ۔ سارب کے گرد و نواح کی قدیم عمارات: قدیم شہر مدت دراز تک رو بترقی رھا اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اس کی ترقی کا سبب اس کی تجارت اور آبپاشی کے ذرائع تھے، جن کی تعمیر آٹھویں صدی قبل سیح میں شروع ھو چکی تھی .

مارب كا مشهور بند اس وسيع زرخيز وادى كو سيراب كرتا تها اور شهر اور ارد گرد كے باغات ان نهروں كے ذريعے سے سيراب كيے جاتے تھے جو اس بند سهروں كے ذريعے سے سيراب كيے جاتے تھے جو اس بند مضافات تھے جن ميں سنگى محل اور مندر تھے جن كے كهنڈرات اب تك وادى فننه كے جنوب ميں بائے جاتے ھيں ۔ ان ميں سے سب سے زيادہ اهم المقد كا مندر هے جو "محرم بلقيس" (ديكھيے سطور ذيل) كے نام سے مشهور هے - مندرجه ذيل مقامات پر اور بھى بهت سے اهم آثار هيں ۔ الجثوہ، سلوه، الحزمه، وحسن الناصر، المقرب، المنين، مروث، مدينة النحاس الرجمة، العميد - يه تمام مقامات جن كا ذكر كيا گيا الرجمة، العميد - يه تمام مقامات جن كا ذكر كيا گيا اس كے منتظر هيں كه انهيں كب كھودا جائےكا.

بند کے قریب ھی (دیکھیے فخری: کتاب مذکور، ۱: ۹۹ - ۹۹) ایک قدیمی قبرستان ہے جسے آج کل قبور البیعین کہا جاتا ہے ۔ اس کے بعض مقبر نے پتھر سے تعمیر کیے گئے ھیں اور بعض سیلابی مٹی کو کاٹ کر بنائے گئے ھیں۔سیلاب کے گزر جانے کے بعد بعض بدوی وھاں جاتے ھیں اور وھاں انھیں وہ چھوٹی چھوٹی اشیا ملتی ھیں جو دراصل قبروں، میں مردوں کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔

ھو سکتا ہے کہ ان اشیاء کے تنوع کو دیکھ کر غریب بدویوں کے دل میں یہ خیال پیدا ھو کہ یہ مقبر ہے ان تاجروں کے لیے بنائے گئے تئے جو اپنے مال و متاع سمیت یہاں مدفون ھوئے ھونگے.

قدیم شہر کی جنوبی دیاوار سے باھر کی طرف پانی کے بہاؤ کو منظم کرنے والے بند کے آثار ھیں جو اس نہر کی قدیم گزرگاہ کے اس سرے سے اس سرے تک پھیلاہوا ہے جس میں بند کا پانی آتا تھا۔ پانی کی رفتار کو منظم کرنے والا یہ بند شہر کے اصل دروازوں میں سے ایسک کے سامنے واقع ہے اور شہر کو نہر کے دوسرے کنارے کے وسیع مضافات شہر سے سلاتا ہے ۔ اس کے سوجودہ آثار صرف دو بؤی سنگی دیوارون پر مشتمل هیں جو مشرق سے مغرب کی جہت میں ایک قطار میں واقع ہیں اور پانی ان کے درسیان کی خالی جگہ پر بہتا تھا ۔ کتبہ RES ،4401 اس کے شمالی پہلو پر کھدا ھوا ہے۔ اس کتبہ سے ظاھر ھوتا ہے کہ ایک شخص قوم سبا کے مکرّب ذمار علی واتر بن کرب ایل نّے پانی کو سظم کرنے والے اس بند کو تعمیر کیا تھا (دیکھیر J. Rockmans L'Institution Monarchique en Arabie Méridoniale ید مُکرّب (۱۳ (۹۳ ص ۹۳) ید مُکرّب اپنے خاندان کے تین بڑے حکموانوں میں سے پہلا حکمران تھا۔ اس نے آبہاشی کی طرف بہت زیادہ توجه دی اور ایسے بند اور تالاب بنوائر جو مارب کی فراوان خوشعالی کا سبب بنر ۔ اس حکمران کا عہد ، ساتویں صدی قبل مسیح کا ابتدائی زمانه تها ديكهي The Background of Islam : H. St. J. Philby ص ۱۳۸ (۱۳۸) - ان آثارکی بناوٹ بعینه ایسی ھے جیسی که سرواح کے پانی کے مدخل کی ساخت ہے عنی جہاں سے پانی داخل ہوتا ہے، وہاں سے گول فے (دیکھیر فخری: کتاب مذکور، رو برو)۔

ذمارِ على نے ذكر كيا هے كه اس نے يه تالاب عشتر كى خانقاه كے بالكل سامنے بنايا تها ـ معنف: Reise Nach Marib: Glaser من من وهى مصنف: مرنے (سے ١١ : ٢٥٠) كا خيال هے كه پانى كو منظم كرنے والے بند كى شمال مغربى جانب تين سو قدم كے فاصلے پر جو ايك قديم عمارت كے آثار هيں، وه اسى خانقاه كے آثار هيں،

۳- العمید: العمید کی جائے وقوع محرم بلقیس سے شمال مغربی جانب . . ، ، ، میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانچ ستون کھڑے دکھائی دیتے ھیں جو تمام منظر پر چھائے ھوے ھیں جن کی بلندی دشت کی سطح سے تقریباً ۸ میٹر ہے ۔ ان کی اصل بلندی یقیناً اس سے زیادہ ھوگی، کیوں کہ اس جگہ کی ابھی تک اس سے زیادہ ھوگی، کیوں کہ اس جگہ کی ابھی تک کھدائی نہیں ھوئی اور ستونوں کے قاعدے ابھی تک چھیے ھوسے ھیں ۔ ان ستونوں میں سے ھر ستون پتھر کے ایک ھی قلعے سے تراشا گیا ہے اور ھر ایک کی چوٹی نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ اطراف سے ان کی پیمائش ۲۸×۳۰ سنٹی میٹر ہے اور یہ ضرور کسی مندر کے پھاٹک کا ایک حصہ ھوں گے اور یقیناً ان کی تعداد ان پانچ سے جو اب موجود ھیں، زائد ھوگی.

ان ستونوں کے گرد ایک یا دو اور ستونوں کے آثار دکھائی دیتے ھیں، نیز کچھ اور ستونوں کی کرسیاں ھیں جن پر کتبے کندہ ھیں اور کچھ آراستہ ستونوں کے حصے ھیں (دیکھیے فخری: کتاب مذکور، ۱: ۹۳ - ۹۰، ج ۳، پلیٹ ۳۰، ۳۱) - ان کرسیوں میں سے ایک کے گردا گرد ایک کتبه (فخری: ۲۰، کتاب مذکور، ۲: ۲۹) هے، جس میں لکھا هے که ذمار علی نامی ایک شخص نے المقه دیوتا کو ایک شخص کی معرفت جس کا نام العمر دیوتا کچھ نذر پیش کی تھی۔ ایک اور کرسی (فخری، ۲۰) کے کتبے میں ذکر کیا گیا ہے که دوشخصوں نر المقه دیوتا کے نام زمین وقف کی .

ایک اور کتبه کے مطابق جو اس مقام پر پڑا موا تھا (سیدرکا میں ہم، ، ہم) اس مندرکا نام بران معلوم ہوتا ہے اور اسے المقد کی نذر کیا گیا تھا .

ے محرم بلقیس: محرم بلقیس کا معبد (حرم بلقیس کهنا صحیح نهیں جیساکه پهلر زائرین نر لکھا ہے) مارب کے علاقے کی سب سے زیادہ محفوظ قدیم عمارت ہے۔ یہ آج کل کے گاؤں کے جنوب مشرق میں گاؤں سے ہم کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ Arnaud کے ۱۸۳۳ (دیکھیے جرنل ایشیانک، سلسله ع، س: س، ببعد سمره) اور Glaser کے (27 'ff 'mm 'm) o (Reise nach Marib) = 1000 ١٣١ ، ١٣١) ميں يہال آنے كے بعد العظم يہال آيا (ديكهيم: رحلة في بلاد العربيه السعيدة ٢: ١١١ ببعد) اور مقاله نگار نے اپنے ےم ۱۹ ء کے سفر کے دوران میں یہاں کی کچھ پیمائشیں لیں اور ان تِمام عبارتوں کو نقل کیا جو اب تک دیواروں پر محفرظ تمهیں (دیکھیے: کتاب سذکور، ۱: ۲۳۰ هم، ۱۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۹ ، ۹۹ ) ـ ان بيانات کے مطابق جو ۲۰۹۱ء میں اخبارات میں دیر گئر اور ان فوٹو گرافوں کی رو سے جو ان بیانات کے ساتھ شائسع هوشر America Foundation for the Study of Man کے وفاد نے محرم بلقیس کے ایک حصہ کو، جو معبد کے پھاٹک کے آٹھ ستونوں کے گردا گرد تھا، نیز اس حکہ کو جو ستونوں اور اصلی احاطر کے درسیان واقع ہے، کھودا.

محرم بلقیس عوام کا مشہور معبد ہے جو چاند کے دیوتا المقد کی پوجا کے لیے بنایا گیا۔ یہ بیضوی شکل کی بہت بڑی عمارت ہے جس کا اصل دروازہ شمال مشرق کی طرف کھلتا ہے اور اس کے سامنے آٹھ ستونوں کا پھاٹک ہے جو اس سے تقریبا دس میٹر کے فاصلے پر ہے۔ نسبتا طویل محور شمال مغرب سے خنوب مشرق

کی طرف جاتا ہے اور اس کی لعبائی تقریباً ہم ہیٹر ہے جس میں معبد کی دیواریں بھی شامل بھیں۔ احاطے کی دیوار کی موٹائی ہے جو اس چھتے میں پاے گئے ھیں بیشتر ابتدائی دیواریں بھی شامل بھیں۔ احاطے کی دیواروں سے بنی ہے درمیان ھر اڑھائی میٹر کے بعد ایک متقاطع کہ یہ معبد تقریباً ایک ھزار سال تک زیر استعمال دیوار ہے جو دونوں کو جوڑتی ہے۔ ان کی درمیانی دیوار ہے جو دونوں کو جوڑتی ہے۔ ان کی درمیانی حجم ھو گئی ہے، ابھی صاف نہیں کی گئی۔ اس کی جملہ کنکروں اور سنگریزوں سے بھر دی گئی ہے۔ زمانه کے اللہ انسان کہائی دیتے تھے جو ریتلی سطح سے کے آٹھ ستون دکھائی دیتے تھے جو ریتلی سطح سے کے آٹھ ستون دکھائی دیتے تھے جو ریتلی سطح سے مادر اونچے تھے اور بڑے دروازے کے میں جن میں سے ھر ایک کا عرض اوسطا ہم سنٹی سیئی سطح زمین سے بلند یہاں چار ستون تھے)۔ بیضوی میں جن میں سے ھر ایک کا عرض اوسطا ہم سنٹی میٹر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تک لمبے ھیں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلے ان ہیئر تی ہیئر تی ہیں ۔

جب یہاں سے بالو ریت بہٹائی گئی تو معلوم هوا که مؤخرالذکر چار ستون ایک مختصر سی عبادت کاہ کے چار کونر ھیں جس کی پردے کی دیوار کے نچلر حصر اب تک محفوظ میں ۔ اس عمارت کے بنانے کا مقصد صاف طور پر واضح نہیں اور نه ان کی دیواروں پر کوئی کتبه هی دریافت هوا هے ـ یه فرض کیا جا سکتا ہے کسه یه شاهبی تخت کے لیے سرا پردہ کا کام دیتی تھی جسے Deutsche عمارت کی عمارت عمارت کی شکل و مر کی عمارت میں ظاہر کیا گیا ہے لیکن یہ کسی طرح تطعی بات نہیں ہو سکتی ۔ کھدائیوں سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ م ستونوں اور معبد کے دروازے کے درمیان ربت کے نیچے ایک بڑا چھتا چھپا پڑا تھا جسر جھوٹر چھوٹے ستون چاروں طرف سے گھیرے ھوٹے تھے؛ جن کی بلندی ہ میٹر سے زائد تھی اور ان ستونوں کے درسیان بڑی ہڑی سلیں تھیں جن پر کتبر کینبہ تھے اور مجسموں کی کرسیاں تھیں۔ بعض مجسے کانسی کے بنے ھوے ھیں اور ان میں سے ایک تو بالکل

جس نے چیتے کی کھال پہنی ھوئی ہے ۔ ان کتبوں میں سے جو اس چھتے میں پاے گئے ھیں بیشتر ابتدائی زمانے کے نہیں ۔ اس بات سے ظاهر هوتا هے که یه معبد تقریباً ایک هزار سال تک زیر استعمال. رھا ۔ اس معبد کے اندرونی حصے سے وہ ریت جو وھاں جمع هو گئی ہے، ابھی صاف نہیں کی گئی۔ اس کی مناسب کھدائی اور مطالعے کے لیے ایسا ھونا ضروری هے اور جب تک یه نه هو جائر، همین سزید حالات معلوم کرنر کے لیر انتظار کرنا پڑیگا۔ دیواریی باقاعدہ تراشے ہوے پتھروں کے بڑے بڑے چوکوں سے بنی ھیں جن میں سے ہر ایک کا عرض اوسطاً س سنٹی میٹر ہے، لیکن ان کی لعبائی مختلف ہے اور بعض ، ہ اسنٹی میٹر تک لمبے میں ۔ حال کی کھدائیوں سے پہلر ان چو کون کے سم ردے دوہری چوٹیوں والی آرائشی بٹی تک دکھائی دیتر تھر ۔ اس طرز کی بالائی آرائشی پٹی سرواح کے مندرکی پٹی سے اور سباکی بعض قدیم عمارتوں کی منبت کاری سے مشابه مے (Nielsen Handbuch der altarabischen Altertumskunde ص عود، شكل سم؛ فخرى: An Archaeological Journey to Yemen ج ۱، شکل ۸، ۸، اور ج ۲؛ پلیٹ ۳۸) ۔ اس تاج جیسی پٹی کا مقابله : r (Encyclopaedia of Islam) ¿ A. Grohmann ۲۸۳) اس منبت کاری سے کیا ہے جیسے حبشه میں Th. Bent نے جیحا Jeha کے اندر دریافت کیا تھا (The Sacred city of the : Th. Bent Elliopian ص وروب) \_ آرائشي پلي كا محفوظ ترين حصه مشرق کی جانب ہے جہاں سب سے اوپر کی پٹی کے نیچے کی دیوار کو خوب آراستہ طور پر بنایا گیا ہے اور ہر دو ہتھروں کے درسیان ایک نالی رکھی گئی ہے، جس کی چوڑائی دس سنٹی میٹر ہے۔ زیب و زینت کا یمی نمونه سرواح کی عمارتوں میں

نمایاں ہے (نخری: کتاب مذکور، ج س، پلیٹ س) اور یہی نمونہ جیحا کے سبائی معبد میں بھی موجود Deutsche Aksum-Expedition ، بشکل ۱۹۰۵).

هماری معلومات کی موجوده حالت میں یه زیاده دانشمندانه بات معلوم هوتی هے که بجائے اس کے کہ هم کمروں اور چھتوں کے اندرونی حصول کے وجود کا ثبوت دینر یا اس کے باطل کرنر کی کوشش کریں، هم سزید تحقیقات کے نتائج کا انتظار کریں ۔ اس وقت جس قدر بھی هم کمه سکتر هيں وه يمي ہے کہ معید میں داخل ہونے کے کم از کم دو دروازے هیں۔ ان سی بڑا دروازہ جس کے ساتھ پھانک اور جھتا ہے، شمال مشرق کی جانب کھلتا ہے اور یه که مغرب کی طرف ایک اور دروازه مے جس کا رخ ، ہرانے شہر کی طرف ہے۔ اس دروازے کو ایک سڑک ہرانے شہر سے ملاتی تھی۔ان کتبوں میں سے جومعبد کي بيروني. ديوار بر هين، کچه تو آرناڏ Arnaud نر نتل گیے تھے اور اس کے بعد Glaser نے نقل کیے اور یہ کتبے کئی مطالعوں اور تشریحات کا موضوع بن گئے۔ بهترین اور آخری ترجمه Studien : N. Rhodokanakis پ: ، ببعد کا ہے ۔ امید ہے که مقاله نگار کی نقول (نخری ؛ کتاب مذکور، ۱ : ۹۹) کے علاوہ , ابریک وفد علمی کے بعض افراد نے بھی کی ھیں۔ مطالعه کے لئے مزید مواد بہم پہنچائینگی ۔ ان میں سے سب سے قدیم کتبہ سب سے اونچی پٹی کے پاس مشرقی جانب بایا جاتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ھے که یدع ایل ذریع بن سمہوعلی مکرب سبا نے عوام يع سعيد كي ديوار بنوائي - يه قوم سباء كا دوسرا مكرب تها اور اس کا عمد آثهویں صدی قبل مسیح کا ابتدائی . حصّه هے ۔ اسی لیے سرواح کا بیڑا معبد اسی دیوتا کے لیے بنایا (دیکھیے فخری: کتاب مذکور: ۱ سم) -مغربی جہت میں چودھویں ردے پر ایک اور کتبه ہے جس میں مذکور ہے که یه معبد الشریح بن

سمہوعلی ذریعے شاہ سباء نے مکمل کیا (Studien: Rhodokanakis ہے، دیکھیے Arnaud ہمہ ہمہ ہمہ ہمہ کا اور بعد) جس نے تقریباً ہے، ق م میں حکومت کی اور پھر اس کے بعد یٹاعمرییں یکرب ملک واتر نے، جس نے تقریباً ہہ، ق م میں حکومت کی۔ بغتد کے زمانہ کے کچھ اور متون بھی ھیں کیوں کہ ریت دیواروں کو نصف سے زائد بلندی تک ڈھانکے موے ہو رہ کتیے جو معبد کے چھتے میں پاے ھوے اور وہ کتیے جو معبد کے چھتے میں پاے اندرونی حصہ ابھی تک ریت سے بھرا پڑا ہے، اس اندرونی حصہ ابھی تک ریت سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اس وقت ھمارے لیے ممکن نہیں کہ ھم یہ اضافہ کیا یا اس کی مرست کی .

محرم بلقیس کے اس پیراگراف کو ختم کرنر سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان دو لفظوں کے اصل کے متعلق چند لفظ که دیے جائیں۔ "محرم" کا لفظ کوئی مشکل لفظ نہیں ۔ اس کا مطلب "دیوتا کی مقدس جگه ہے'' (دیکھیر Burgen und: Müller جو (پیعد) جو Schlosser Sudarabiens اس جكه كا مكمل نام هـ - "بلقيس" كا لفظ بطور ملکه سبأ کے نام کے جس کا تعلق حضرت سلیمان علیه السلام سے ہے، سبائی متون میں نہیں پایا گیا اور اس کی اصل کے متعلق ابھی بعث کرنے کی ضرورت هے - Muller اور Fresnel (جرنل ایشیائک، سلسله س، ۲: ۲۲۹ ببعد، سر۲۳ ببعد) دونون اس بات کے یقین کرنے کی طرف سائل ھیں کہ سلکہ كا صحيح نام بلقيس نه تها، بلكه بلقمه تها جو چاتلم کے دیوتا المقه کے نام سے بنایا گیا ۔ ان علما کی بحثوں کی بنیاد العقد الفرید میں ابن عبد اور مرآة الزمان ميں ابن الجوزى كے بيانات پر ھے ۔ ابن خلدون نے (۱۳۳۲ء تا ۲۰۰۹) اپنی تاریخ میں عربستان کے شاہی سلسانہ نسب کا خلاصه دیا ہے۔

اور عربستان کے زمانہ قبل از اسلام کے واقعات کے اپنے بہت سے پیشرووں مشلا المسعودی، ابن سعید، الطبری، السمیلی، ابن حزم، ابن الکلبی وغیرهم کا حواله دیا ہے۔ وہ قوم سباء کی اس ملکه کا نام جو حضرت سلیمان کے پاس آئی، بلقمه یا بلقیس بتاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اس نے حضرت سلیمان کے پاس آئی۔ ان حضرت سلیمان کے پاس آئی سباء پر حکومت کی اور سم سال اس کے بعد ۔ ابن خلدون اس کے بعد لکھتا ہے سال اس کے بعد ۔ ابن خلدون اس کے بعد لکھتا ہے حکمرانوں میں سے بلقمه چھٹی حکمران تھی.

یه بات دلچسپ هے که حبشی افسانے اور رزمیه داستانوں سے معلوم هوتا هے که حبشه کا پہلا بادشاه سورج رانی بلقیس (جیسے بعض اوقات ماکدا کہا جاتا هے) اور چاند راجه حکیم سلومون کا بیٹا تھا (قب Handbuch der altarabischen Alteriums-: Nielson ماکدا کہا جائے یا یقمه یا بلقمه، بلقیس کے نام کے ماکدا کہا جائے یا یلقمه یا بلقمه، بلقیس کے نام کے اشتقاق اور اس کے معنی کا قطعی فیصله کرنا ابھی باقی ہے.

۸۔ سد مأرب: یه تمام دنیا میں مشہور آبپاشی کے لیے بند یقینا عربستان کی سب سے بڑی قدیم عمارت هے جو اب تک موجود هے اور بذات خود یه فن معماری کا نہایت اعلی کارنامه هے اور قدیم زمانه میں جنوبی عربستان کے لوگوں کی اجتماعی قابلیت ظاهر کرتا ہے ۔ اسلامی تصانیف میں اس کی بڑی شہرت کے اور عرب مورخین کا بہت دل پسند موضوع تھا۔ هے اور عرب مورخین کا بہت دل پسند موضوع تھا۔ اس کی کچھ وجه تو یه هے که عربستان میں اس کی بڑی اهمیت ہے لیکن اس سے زیادہ تر وجه یه هے که اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ''سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ، خدا کے کرزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکریه ادا کرو۔ شہر اچھا اور مغفرت والا پروردگار، شکریه ادا کرو۔ شہر اچھا اور مغفرت والا پروردگار،

لیکن وہ رو گردان ہو گئے تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان دونوں باغوں کو بدل كر ايسر باغ بنا ديا جس مين كسيلا پهل، جهاؤ اور کچھ بیر کے درخت اگنےلگے۔ یہ هم نے ان کو ان کے كفركا بدلا ديا اور هم اس طرح كى جزاه صرف كافرون کو دیتر هیں اور هم نران کے اور ان بستیوں کے درسیان جنمیں هم نے با برکت کیا تھا ایسی اور بستیاں آباد کر رکھی تھیں جو دور سے نظر آئی تھیں اور ھم نے سفرکی منزلین مقرر کر دی تھیں اور (هم نرکمه دیا تھا کہ) ان راستوں میں دن رات اس کے ساتھ سفر کرو، پھر انھوں نر کہا خدایا ھمارے سفر کا فاصله دراز کر دے۔ انھوں نر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو هم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کو تتر بتر كر ڈالا يقيناً اس ميں پته كى باتيں هيں هر صبر كرنے والے شکر گزار آدمی کے لیے" (سم [سباً]: ١٥، تا ١٥). سد مأرب کی شکستگی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور جو مارب کے زرخیز گرد و نواح کی تباھی کی باعث بنی سم ہ ع اور . ے ہ ء کے درسیان کمیں واقع هوئی ـ اگرچه اس واقعه کی یاد عربوں کے ذھنوں میں مقابلة تازہ تھی، پھر بھی ھم منسروں سے بیانات میں جہاں وہ سد کا ذکر کرتے ھیں اور اس کے بنانر والوں کے نام ہتاتے اور اس کی شکست کے اسباب بیان کرتے هیں، دور ازکار افسانے پاتے هیں کہ اللہ تعالٰی نے اس کو اس ظرح سزا دی کہ ایک کھونس نے اس سدکی پتھرکی دیواروں کو کتر ڈالا یہاں تک که یه پانی کے زور سے ٹوٹ گئی اور پانی تمام سد پر چها گیا اور کشت زارون کو تباه کر دیا ب أس كي ايك مثال الدميري كي كتاب حيوة العيوان طبع صبيح، ١: ٣٨٨ تا ١٨٨) سي پائي جاتی ہے ۔ ''خلد'' کے لفظ کے تحت وہ ایک قسم کے چوہے کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اندها هوتا هے اور همیشه اپنے بل میں رهتا هے اور

شاذ و نادر ہی باہر آتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے "بعض مفسرین کہتے هیں که یمی "خلد تھا جس نے سد مارب کو تباہ کیا ۔ قوم سبا کے دو باغ تھے، یعنی ایک آنے والے کے دائیں ھاتھ پر اور دوسرا بائیں هاته پر ـ خدا تعالی نر حکم دیا که خدا کا رزق كهاؤ اور اس كاشكريه اداكرو، يعنى ان تمام چيزون پر جو اس نے تمہیں عطا کی هیں ۔ ان کا شہر بہت اچهی جگه تها جهال نه مچهر تهر، نه پسو، نه سانب اور نه مکھیاں اور جب کبھی کسی کارواں کے ساتھ ایسے لوگ آ جاتے جن کے کپڑوں سیں جوئیں یا کوئی اور کیڑا ہوتا تو یہاں پہنچتر ہی یہ کیڑے مر جاتے۔ باغ میں ہر شخص اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر جاتا اور جب باھر آتا تو وہ ٹوکری ھر قسم کے پھلوں سے بھری ھوتی تھی۔ خدا نے ان کی طرف تیرہ پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان لوگوں کو الله کے سیدھے راستہ پر چلنے کی نصحیت کی اور اللہ کی عنایات یاد دلائیں اور خدا کے عذاب سے انہیں ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے کوئی پروا نه کی اور کہا تو یه کما : ''هم نهیں جانتے که الله نے هم پر کوئی عنایت کی ہے"۔ ان کا ایک سد (عرم (بند) تھا جسے بلقیس نرجب وہ ان کی ملکه تھی، بنوایا تھا۔ اس کے نیچر ایک بڑا تالاب تھا جس میں بارہ دروازے تھر جن میں سے بارہ دریا الگ الگ نکل کر بہتے اور پانی ان سب کے درسیان تقسیم کرتے تھے۔ بلقیس کی حضرت سلیمان علیه السلام بیے ملاقات سے کچه بیدت بعد تک تو وه نیکو کار رهے، لیکن اس کے بعد وہ ظلم اور حرص پر اتر آئے، اللہ کا انکار کر بیٹھے۔ اس پر خدا نےان پر اندھا چوھا خلد کی نوع کا بھیجا جس نے سد کی بنیادوں میں سوراخ کر دیے ۔ بند کے ٹیوٹنر سے ان کے درخت تباہ ہو گئر اور ان کی زمین ویران هو گئی ـ سبائیوں كو اپنی كتابوں اور پیشگوئیوں سے اس بات کا علم تھا کہ ایک نه

ایک دن ان کے بند کو ایک چوھا تباہ کر دے کا،
لہذا انہوں نے ھر دو پتھروں کے درسیانی شگاف پر
ایک بلی مقرر کر دی تھی۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت
آیا تو ایک سرخ رنگ کا چوھا ان میں سے ایک بلی
کے پاس آیا اور اس پر حملہ کر دیا اور جونھیں بلی
پیچھے ھٹی چوھا شگاف میں گھس گیا اور اسے
کھودنا شروع کر دیا۔ جب پائی کا ریلا آیا تو سد
میں داخلہ کے مقام پر دراڑ پڑی ھوئی پائی اور پانی
اس میں گھس گیا۔ سد گر پڑی، تمام علاقہ میں
طغیانی آ گئی اور ان کے گھر بار ریت سے
بھر گئر''

ابن عباس، وهب اور دوسروں کا بیان ہے که اس سد کو بلقیس نے اس لیے بنایا تھا کہ قوم سبأ کے افراد آپس میں اپنی اپنی وادیوں کے پانی کے بارے میں لڑتے رہتے تھے ۔ اس نے حکم دیا که ساری وادی کو ایک عرم سے جو کہ سد کے لیے ایک حمیری لفظ ہے بند کر دیا جائر؛ چنانچه اس نر دونوں پہاڑوں کے درمیانی راسته کو بڑے بڑے پتھروں اور کول تار کے ساتھ بند کر دیا اور دیوار میں ایک دوسرے کے اوپر تلر تین دروازے رکھر اور اس بند کے نیچے کی طرف ایک پانی کا تالاب بنا دیا جس میں ان کے دریاؤں کی تعداد کے مطابق بارہ راستے رکھے - جب کبھی پانی کی ضرورت پارتبی تو وہ ان دروازوں سیں سے ایک دروازه کھول دیتے اور جب کافی پانی آ چکتا تو اسے بند کر لیتے ۔جب بارشیں آتیں اورسیلاب کا پانی یمن کی ندیوں میں بہہ کر بند کے پیچھے جمع ہو جاتا تو وہ سب سے اوپر کے دروازے کے کھولنے کا حکم دیتی تاکه اس میں پانی نیچے تالاب میں آجائے۔ جب چوٹی کے درمازے سے پانی آ چکتا تو اس سے پیچھے کا دروازہ کھول دیا جاتا اور اسی طرح پھر اس سے پیچھے کا ۔ آئندہ سال کے تازہ پانی کے آنے سے

پہلے بند کے ذریعے ذخیرہ کیا ہوا پانی کہی ختم نه ہوتا ۔ اس طریقه سے وہ ان لوگوں کے درسیان پانی تقسیم کرتی واللہ اعلم.

اس کے علاوہ الدمیری بیان کرتا ہے کہ السمیلی کے قول کے مطابق ''اس بند کو سبا بن یشعب نے بنایا تھا جس نے ستر دریاؤں کا پانی اس کے اندر سے گزارنے کا بندوبست کیا، لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ھی وہ مر گیا۔ اس کے بعد اسے حمیر کے بادشاھوں نے مکمل کیا۔ سباکا نام عبد شمس بن یشجب بن یعراب بن قحطان ہے''۔

ان اقتباسات سے همیں ان قصول کا کچھ اندازہ هو جاتا ہے جن کا ذکر عرب سورخین نے کیا ہے۔
آگے چل کر معلوم هو گیا که اگرچه ان میں تخیل اور افسانه ملا جلا ہے تاهم یه قضے مفید ثابت هوئے اور جیسا که هم سد کے باقی ساندہ آثار کے بیان میں پاتے هیں، ان قصول میں کچھ صداقت بھی پائی جاتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں که ان مصنفین ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں که ان مصنفین میں سے ایک نے بھی کبھی اس سد کو نہیں دیکھا اور حقائق کی چھال بین اور قصے کے عقلی امکان یا عدم امکان کے بغیر جو کچھ انہوں نے سنا وہ بیان کر دیا ہے.

ان مصنفین کے علاوہ کچھ اور لوگ

بھی ھیں جن کے بیانات قابل ذکر ھیں، مثلا
الهمدانی جو یمن کا باشندہ اور اکلیل کا مصنف ہے

کہتا ہے (South Arabia نہرنسٹن یونیورسٹی ۱۹۳۸ عن سہ ہ تا

(۳۸) کہ مارب قوم سبا کا مسکن تھا۔ یہ سرزبین عجائبات سے پر تھی۔ باغ مذکور سد کے دونوں طرف یعنی دائیں اور بائیں تھے، لیکن اس وقت یہ بالکل ایک ویران زمین ہے۔ سد کے ٹوٹتے ھی یہ زمین بنجر ھوگئی کیونکہ اس وقت یہ اس قدر بلند ھوگئی

الحسن الهمداني كهتا هے كه مجھے ايك باغ ميں اراک (Capparis Sodate) (پیلو) کی ایک چهوئی سی پنیوٹتی هوئسی شاخ ملی جس کی جیڑوں میں کہجور کا تنه تها جو سیاه اور بوسیده هو چکا تها اور جس کے بچیے کھچیے آثار مٹی سے ڈھنکے ھوٹے تھے۔ میرے ایک ساتھی نے کہا ''میں یتین نہیں کرتا که یه ان دو باغ کی کهجوروں میں کی بچیں هوئی نشانی کے سوا کوئی اور چیز ہے''، لیکن میرا خیال نہیں کہ یہ فتنہ قدیم زمانہ سے چلا آتا ہو۔ وہ چھوٹی نہریں جن کے ذریعہ سے مختلف گاؤں میں پانسی دیا جاتا اب ویسی همی باقی هیں گویا بنانے والے نے انھیں کل ہی بنا کر ختم کیا ہے۔میں نر اس سد کے دو راسنوں میں ایک نسکاس کے راستہ کی. ساخت دیکھی ہے جنسے پانی بہا کرنا تھا۔ وہ ابھی تک اسی طرح مضبوط کھڑا ہے جب تک اللہ تعالی کا حکم ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی ۔ جب آخرکار سد تباہ ہوئی تو بائیں طرف کے باغات کے متصل اس سد کا ایک ٹکڑا جس کی پیمائش بنیاد پر پندره ذراع (هاته) تهی باقی، ره گیا.

الله تعالى فرماتا هے: ليكن وه سركش هو كئے، لهذا هم نے ان پرسيل العرم بهيجا اور ان دو ہائوں. كے بدله انهيں دو باغ ديے جن ميں كسيلے پهلوں. كے درخت جهاڑ جهنكاڑ اور كچه تهوڑے بيرى كے درخت تهر.

کہا جاتا ہے کہ خمط سے مراد اراک، اثل سے طرفاء اور مشہور سدرسے عرج (جو کہ العلب ہے درجو کہ العلب ہے درجو کہ العلب ہے درجو کہ العلب ہے درجو کہ العلب علم علموب اور مفرد علمه ہے).

سد کا پانی مختلف مقامات اور یمن کے مختلف مواضع سے اکٹھا ہوتا تھا۔ ہم نے ان سب کا ذکر اپنی بعض تصانیف میں اس مقام پر کر دیا ہے جہاں. ہم نے سد کی شکستگی سی بحث کی ہے.

اس بند کو محکم پشتوں کے ذریعے سے سہارا دیا گیا تھا جو بہت بڑے بڑے تھے اور جن کی بنیادیں تانبے کی سساروں سے خوب اچھی طرح آپس میں ملا دی گئی تھیں ۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ لقمان بن عاد بن الکبر اس کا بانی تھا ، لیکن دیگر علماء کہتے ھیں کہ اسے حمیر اور الازد بن الغوث نر جو کہلان کی نسل میں سے تھا، بنایا تھا.

ابوالطمعان مأرب كى بابت كهتا هے (كوئى حواله نهيں ديا گيا) كيا تو ديكهتا نهيں كه مأرب كس قدر مضبوط تها اور اس كے گرد كس قدر ديواريں اور روكيں تهيں ؟ علقمه كهتا هے : - جب سرواح اور مأرب كے بادشاه گذر گئے تو اب كون اس دنيا ميں اپنے آپ كو محفوظ سمجھ سكتا هے؟ مأرب ميں قصر سلحين ، الحجر اور القشيب بهى تهے جن ميں سے آخرى دو يعنى الحجر اور القشيب اب بهى موجود هيں۔ الهمدانى بتلاتا هے كه القشيب كا بانى القشيب بن ذى حزفر تها ـ اختصار كى خاطر اس كو القشيب كهتے هيں ليكن مزاد قصر القشيب هے .

علقمہ بین ذی جدن کہتا ہے: همارے هی قریبی رشته داروں میں سے ایک نے ساری دنیا پر حکومت کی اور مارب میں سنگ سرسر کی عمارتیں بنائیں .

تخت کے تاپلے ستونوں کی قطار آج تک کھڑی فے اور اگر بہت سے مرد اکھٹے مل کر ان میں سے ایک ستون کو گرانے کی کوشش کریں تو نہ گرا سکیں گے کیونکہ ھرستون کو چٹان کے اندر ایک سوراخ کر کے اس میں بٹھایا گیا ہے اور اوپر سے پکھلا ھوا تانیا ڈال دیا گیا ہے (جس سے ساری درزیں بھر گئی تھیں)، بلقیس کے قصر کو سلحین کہتے ھیں۔ بھر گئی تھیں)، بلقیس کے قصر کو سلحین کہتے ھیں۔ تبع کہتا ہے: مارب چاروں طرف سے سنگ مرس سے گھرا ھوا ہے اور اس کی چھتیں سرخ سونے سے سے گھرا ھوا ہے اور اس کی چھتیں سرخ سونے سے

مزين هين .

کہا جاتا ہے کہ مارب اور سریب عرب عاربه کے دو قبیلے هیں (عرب عاربه کا مطلب ہے عرب کے اصلی باشندے).

بطلمیوس کے بیان کے مطابق مارب ''اقلیم'' اول کا مرکز ہے۔ اس کے اور عدب ابین کے درسیان دس دن کے سفر کا فاصلہ ہے.

محمد بن خالد کہتا ہے کہ بادشاہ اپنے ایام مأرب اور صنعاء کے در یان گذارا کرتے تھے اور جب کبھی وہ خلوت میں رہنا چاھتے تو وہ المقلب (قصر) میں چلے جاتے جو غیمان میں ہے ۔ جب وہ مأرب کے قصر سلحین میں ھوتے ، آرام کے لیے اور دیمات کی طرف چلے جانبے کا زمانہ آ جاتا تو وہ المذوّب (قصر) میں جو عمدن مأرب کے قریب ہے چلے جاتے اور جب وہ ریدان ظفار میں ھوتے اور آرام کا زمانہ قریب ھوتا تو ھر سال موسم خزال میں اضرعہ چلے جاتے ہوتے جو حکر میں ہے ۔

الهمدانی اور دیگر مورخین کے علاوہ همیں المسعودي (سروج الذهب، س: ٣٦ ببعد؛ البكري: المعجم، ٢: ٢. ٥) اور ياقوت (المعجم، م: ٣٨٢ ببعد) کی طرف بھی رجوع کرنا چاھيے۔ عربوں کے هاں سبا کی سرزمین کی خوشحالی اور شادابی ضرب المثل تھی اور المسعودی کے اس بیان کا یہاں نقل کر دینا کافی ہو گا جس میں وہ اس زمین کا وصف یوں بیان کرتا ہے ؛ اس علاقه کی سرسیز اور مزروعہ زمین کے طرکرنر کے لیر ایک اسپ سوار کو ایک ماہ سے زیادہ مدت لگتی ہے، مسافر کو خواہ پیاده هو یا سوار تمازت افتاب کا کوئی خوب نہیں کیونکه وہ همیشه درختوں کے سایه سی سفر کر سکتا مے (آپ Sage: Kremer ص. ۱)؛ گلیزر (Glaser) (Reise nach Marib) میں که وہ پانی جو اس سد سے اکٹھا ہوتا تھا مارب کے میدان اور حضرموت کے صعرا کو سیراب کرنے کے لیے

اور انهیں باغات میں بدل دینے کے لیے کافی تھا۔
ایک اور سورخ (ابن رسته، ص ۱۱ ان باغات کی
مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے که اگر کوئی
شخص اپنے سرپر ٹوکری رکھ کر ان باغات میں سے
گذرتا تو بغیر اس کے که وہ پھلوں کو توڑتا
یا جمع کرتا، ٹوکری خود بخود پھلوں سے بھر
جاتی تھی.

اس سین شک نمین که اس سدگی تباهی مأرب کے باشندوں کے لیے ایک بھاری آنت تھی اور ان کے لیے کوئی چارہ نه تھا سوائے اس کے که یا تو فورًا اس کی مرّمت کریں یا وطن چھوڑ کر دوسرے مقامات میں چلے جائیں؛ چنانچه بنوغسان اپنی بیچارگی دیکھ کر سجبورًا شام کو هجرت کر گئے ۔ یه تباهی ایک ایسا اهم واقعه تھا که اس سے انھوں نے اپنی نئی تاریخ جاری کی اور اس سال کا نام عام السیل رکھا تاریخ جاری کی اور اس سال کا نام عام السیل رکھا تباهی کے آخری مرحله کو ''سیل العرم'' کہتے تباهی کے آخری مرحله کو ''سیل العرم'' کہتے هیں اور یه اسلام سے تھوڑے ھی دن پہلے واقع ھوا ھوگا کیونکہ اس کی یاد عربستاب کے لوگوں کے دھنوں میں ابھی تازہ تھی.

سد کی تباهی سے متعلق هم ان افسانوں کا نمونه پہلے دے چکے هیں جسے عرب مؤرخین بیان کرتے هیں۔ لیکن اس کی بابت ایک اور قصه جو کچھ کم مشہور نہیں فے المسعودی نے بیان کیا فے جس میں زرینه بن عمرو کے خواب کا ذکر فے (اس قسم کی بعض حکایات کے لیے دیکھیں Post: Sprenger بعض حکایات کے لیے دیکھیں سام ان بے بنیاد قصوں کے علاوہ هم دیکھتے هیں که خود المسعودی قصوں کے علاوہ هم دیکھتے هیں که خود المسعودی جس نے اس قسم کی بہت سی کہانیاں بیان کی هیں (مروج الذهب ، ۲: ۲۵ - ۱۹۸)، کو یقین تھا کہ سدگی تباهی کے اسباب طبعی تھے۔ وہ کہتا ہے

زسانه اسی طرح گزرنے کے بعد وہ اس قدر کمزور پڑ چکی تھیں کہ آخر کاربیٹھ گئیں اور تمام سیدان سیں طغیانی آ گئی اور اہل سباء کو ان کے غرور و تکبر کی قرار واقعی سزا سل گئی .

یه ایک طبعی تقافا هے که زائرین مارب اس سد کی طرف سب سے زیادہ توجه کریں؛ چنانچه همارے باس Glaser, Arnaud اور العظم کے بیانات موجود هیں، لیکن ان میں صرف Glaser کا بیان سب سے زیادہ لائق تحسین هے اور اس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا هے ـ مقاله نگار نے ان سب سے الگ کچه مسودے تیار کیے اور ملاحظات لکھے هیں جو ذیل میں دیے جاتے هیں ـ یه کم و بیش مقاله نگار کی کتاب میں دیے جاتے هیں ـ یه کم و بیش مقاله نگار کی کتاب باب مارب سے نقل هے .

اس وقت سے سد سارب کے بنانے والے کا نام دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کیونکہ یہ نام اس چشان پر ثبت معلوم ہو چکا ہے کیونکہ یہ نام اس چشان پر ثبت تھا جس پر بند کا جنوبی دروازہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ سمہ لی ینوف بن ذمر علی تھا جو قوم سبا کا مکرّب تھا۔ اسی عبارت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے بلتی کو کاٹ کر رحب کا بند بنایا تاکہ آبیاشی میں سہولت ہو جائے (Burgen und Schlösser Sudarabien میں سہولت ہو اسی جگہ کھودی گئی ہے اور عبارت میں جو اسی جگہ کھودی گئی ہے اور عبارت میں جو اسی جگہ کھودی گئی ہے نے بلتی میں آبیاشی کی خاطر ایک دروازہ بنایا (Fresnel): نے بلتی میں آبیاشی کی خاطر ایک دروازہ بنایا (Fresnel): کتاب سذکور، ص ۱۰) ۔ دونوں کربوں کے الفاظ یکساں ہیں صرف دونوں مکربوں کے ناموں میں فرق ہے .

اس سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم دائیں طرف کی تعمیر جہاں یہ عمارتیں پائی جاتی ہیں سمہعلی ینوف نے شروع کی اور اس کے

بیٹر بٹا عمر بین نے اسے مکمل کیا.

همیں یہ معلوم ہے کہ سمہعلی یہ یہ بنوف (Damar'alay) بن ذمر علی (Samu'alay Yonuf) اور اس کا بیٹا یثا عمر بین ساتویں صدی قبل از مسیح میں تھے (تقریباً ، ۹۰ تا ، ۹۰ ق ۔ م) اور ان میں سے دوسرے نے رحب کا بند تعمیر کرنے کے علاوہ ایک اور بھی بڑا بند بنایا یعنی هبت (Habbadth) کا جو غالباً ہائیں طرف کی بڑی عمارت ہے .

باپ اور بیٹا دونوں قوم سبا کے مکرّب تھے اور کرب ایسل و تر برادر سمبعلی ینوف بٹا عمر بین کا جانشین بنا اور اپنی بڑی فتوحات کے بعد اس نے قوم سبا کا بادشاہ ھونے کا اعلان کر دیا (دیکھیے Phlby:

- The Back-Ground of Islam: ص م و رس).

بہت سے بادشا ھوں کے نام ساتویں صدی ق۔م سے لے کر چھٹی صدی عیسوی تک کی تاریخ میں پائے گئے ھیں۔ اس زمانہ میں جو بارہ صدیوں سے زائد عرصہ پر مشتمل ہے اس بند کو سیلاب کئی بار بہا کر لے گئے اور اس کی تباھی کے سبب المشرق کے کچھ قبائل کو وطن چھوڑ کر اور جگہ جانا پڑا۔ متأخر عہد میں سیلاب سے تباھی اسلام کی آمد سے کچھ ھی عرصہ پہلے واقع ھوئی ایک مرتبہ بادشاہ شربیل یعفر (تقریباً پہلے واقع ھوئی ایک مرتبہ بادشاہ شربیل یعفر (تقریباً . همء) کے عہد میں اور دوسری سرتبہ اور آخری سے پہلے ابرھہ کے عہد میں اور دوسری سرتبہ اور آخری سے پہلے ابرھہ کے عہد . ے ء میں .

ان تباهیوں میں سے بیشتر تباهیاں سخت طغیانیوں کی وجه سے هوئیں اگرچه اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان میں سے بعض زلزلے کی وجه سے هوئی هوں.

بند کی آخری تباهی اپنے ساتھ مشرقی یمن کی مفلسی بھی لائی ۔ اور اس تباهی سے وہ مالدار قبائل جو وهاں رهتے تھے منتشر هو گئے ۔ ان قبائل کی نسلوں نے بالخصوص شعرا نے اپنی نسل کی قدیم زمانه کی بسزرگی اور خوشحالی کی روایات اور حکایات کو کئی نسلوں تک جاری رکھا اور اپنے پرانے

محلات اور قلعوں کے نام لوگوں کو بتائے۔ اشعار میں جو نام اور واقعات انھوں نے نظم بند کیے ھیں ان میں سے ببہت سے المهدانی کی کتاب میں پائے جاتے ھیں۔ مثال کے طور پر الاعشی کے اشعار میں سے یہ اشعار جن میں مارب کے بند اور اس کی تباھی کا ذکر کیا گیا ھے (نبیسہ امین فارس: تباھی کا ذکر کیا گیا ھے (نبیسہ امین فارس: اس میں صبر کرنے والوں کے لیے ایک مثال اس میں صبر کرنے والوں کے لیے ایک مثال فے اور مارب میں بھی جسے سیلاب بہا لے گیا حمیر نے اسے سنگ رفام سے بنایا تھا جب پانی آتا تو یہ بند نے اسے سنگ رفام سے بنایا تھا جب پانی آتا تو یہ بند بنا میں ان کے پانی کی تقسیم کی جاتی، والخی سے سیراب کرتا [اعشی: دیوان، بسلسهٔ یادگار کے فراخی سے سیراب کرتا [اعشی: دیوان، بسلسهٔ یادگار گی، صبحیا.

بند کی تفصیلات: قدیم عرب مصنفین کا لیکن یه بیان کر دینا ضروری هے که تین سیاحوں بیان دیا جا چکا هے۔ یعنی Arnaud و Glaser اور El'Azm نے بھی اپنے مشاهدات بیان کیے هیں جو شائع هو چکے هیں۔ لیکن ان متعدد مشکلات کو مد نظر رکھتے هوئے جن کا ان سیاحوں کو مقابله کرنا پڑا (شکل م) ان کے بیانات اور مقاله نگار کے بیان میں بھی بہت سی ضروری تفاصیل نہیں پائی جاتیں۔ لہذا اس کے بیان سے متعلق آخری تصنیف اور صحیح نقشوں کی توقع آئندہ آنے والے وفود علیه سے کی جاتی ہے۔

جب مقاله نگار اس جگه پر پہنچا تو مقاله نگار کے پاس سوائے دو میٹر لمبے آهنی پیمانه کے کوئی پیمائش کا آله سوجود نه تھا اور مقاله نگار کے ساتھیوں نے جب مقاله نگار کو اسے استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو کئی بار اس بنا پر اعتراض کیا که ان هدایات کے مطابق جو ان کو دی گئی تھیں کتبوں کے سوا مقاله نگار نے کو کوئی سر و کار نه هونا چاھیے۔ مقاله نگار نے

اکثر لمبی پیمائشوں کو قدموں سے ماپا ہے۔ غلط فہمی سے بچنے کی غرض سے مقاله نگار نے ان کے فوٹو لینے پر قناعت کی تاکه ان دیو هیکل آثار کا، جو عرب کی سب سے بیڑی قدیم عمارت کے هیں اور عرب کے منجمله قدیم عجائبات میں سے هیں، لوگوں کے سامنے کچھ خاکه آ جائے.

جیسا کہ خاکہ (شکل ہ و س) سے دیکھا جا . سکتا ہے، بارش کے پانی کا سیلاب جو مشرقی یمن کے مختلف حصوں سے بہد کر آتا تھا وہ سب کا سب مارب کے قرب و جوار میں اس طبعی راستہ سے بہہ کر آتا جو جبل بلق کی ان بلند چٹانوں کے درسیان ہے جن کی بلندی اس مقام پر تین سو میٹر سے زائد ہے۔ وادی ضنه کے پہاڑی نالے ایک بیضوی تنگ راسته میں داخل ہوتے میں جو ان آتش فشاں چٹانوں کے درمیان مين هـ يه ناله تقريبًا . ٣٧ ميثر وسيع هـ اور درميان میں یه تقریبًا آدھ کلو میٹر سے زیادہ وسیع هو جاتا ہے ۔ اس کے بعد وہ پھر تنگ ہو جاتا ہے اور اس کا آخری سرا ، ۹ ، سیٹر سے زیادہ چوڑا نہیں ہے۔ اسی تنگ مقام پر اصلی بند بنایا گیا تھا اور پہاڑی کی دائیں جانب جہاں سمهعلی ینوف نے بلق کی چٹانیں تیار کیں اور بند کے دروازے بنائر، کعیم سدت بعد اس کے بیٹے بٹا عمرو بین نے اپنے عہد میں یا تو بند کے دروازوں اور نہر کی مرست کی یا انہیں مضبوط کیا اور بڑے اور زیادہ ضروری دروازے تعمیر کیے.

اس بند کا مقصد یه تها که پانی کی سطح کو کم از کم ه میٹر کی بلندی تک اونچا کیا جائے تاکه مأرب کی وادی کی بلند سطح کی کھیتی باڑی کو سیراب کیا جا سکے نیز اس لیے که سیلاب کے پانی کی ندیوں کو قابو میں لایا جا سکے اور ان کے پانی کو، جہاں تک سمکن ھو سکے، ذخیرہ کر لیا جائے، جب تک که آئندہ برسات کا موسم اس ضلع میں تازہ پانی نه لائر .

ان ذرائع سے وادی مارب کی وسیع زرخیز زمینوں کو زراعت کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور تمام باغات کو پانی بہم پہنچنے کا، جب تک که بند قائم رھا، یقین ہو جاتھا.

دائیں جانب کے در: اس در سے اس نہر میں پانی جاتا تھا جو بہت سے سابق سرسبز کھیتوں کو سیراب کرتی تھی ۔ یه علاقے آج کل صحرا بن چکے ھیں جن میں کہیں کہیں دیہات کے منتشر کھنڈرات پائے جاتے ھیں ھم اس قسم کی کسم از کم بیس جگہوں کا شمار کر سکتے ھیں جو کبھی اس نہر سے سیراب ھوا کرتی تھیں ۔ ان میں سے سب سے مشہور الظّلمه، حجر، صوانه، مدینه النّاحس، بروث، الحزمه العبر، جرادان، سلموه حصن الناصر ھیں ۔ یه تمام مقامات (وادی ضنّه) کی دائیں جانب واقع ھیں .

آج کل بند کے اس دروازہ کو مربط الدّم کہا جاتا ہے جس کے معنی ھیں: وہ جگہ جہاں بلّی باندھی جاتی تھی۔ اس میں بلّی اور اس چوھے کے قصه کی طرف اشارہ ہے جس نے بند کو تباہ کیا اور اس. کا زیادہ اسکان ہے کہ واقعی طور پر بند پہلی مرتبه یہیں ٹوٹا ھو.

سمهعلی ینوف نے اپنی نہر سنگ سماق کی پہاڑی کے اس کنارے سے کاٹی جسے بلق الاوسط کہتے ھیں اور اس بند کے پھاٹک کے دو ستونوں کی بنیاد اس چٹان پر رکھی ۔ یہ دونوں ستون اب تک اچھی حالت میں محفوظ ھیں اور چونکہ جنوبی جہت کی چٹان کافی اونچی نہیں ہے اس لیے ایک ہ میٹر اونچی اور . ۸ میٹر لمبی دیوار تعمیر کی گئی ۔ ہ میٹر اونچی اور . ۸ میٹر لمبی دیوار تعمیر کی گئی ۔ اس نے دوسری طرف کے پُٹھر کے ساتھ مل کر نہر کے اس فروع کا حصّہ قائم کیا ۔ مقالدنگار نےخاکہ (شکل۔ س) میں ان دونوں کناروں کے محل وقوع اور دی۔وارکی میکل کو ظاھر کر دیا ہے ۔ اس کا اٹھا ھوا مثلث شکل کو ظاھر کر دیا ہے ۔ اس کا اٹھا ھوا مثلث

حصه سد کے اندر بنایا جانے والا تھا۔ جس کی دیوار وادی کے اس سرنے سے اس سرے تک واقع تھی اور اس کے بعد اسے پانی کی طغیانی بہا لے گئی .

اسی مقام پر سخت چٹان کے اوپر وہ کتبه کندہ ہے جس پر بند کی تعمیر کا ذکر کیا گیا ہے اور جس میں بتایا گیا ہے که اس بند کا نام رحب تھا.

اس عمارت کی بعض پیمائشیں یہ ھیں:

بند کے در کی چوڑائی
بڑی دیوار کی چوڑائی
دیوار کی لمبائی
دیوار کی لمبائی
دیوار کی لمبائی
دیوار کی لمبائی

بند کا شمالی در: بند کے جس دروازے کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے دقہ کی دائیں جانب تعمیر کیا گیا ہے اور شاید بند کی اس اصلی دیوار سیں ہے جو بلق پہاڑوں کے درسیان تنگ ترین نالے کے مقام پر۔ اس سرے سے اس سرے تک بنائی گئی ہے.

بند کا شمالی دروازہ جو شہر مارب اور اس کے مضافات كوسيراب كرتا تها زياده برا اور بهتر طريقه سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے دو در تھے جو اس پانی کی باقاعدہ تنظیم کرتے تھے جو مصنوعی نہر میں بهد کر جاتا تها ۔ اس نهر کی لمبائی تقریبا ایک کلومیٹر تھی اور یہ ایک بڑے مصنوعی تالاب میں جا کر ختم هوتی (شکل ـ ه) اس تالاب سے ۸ نهريں نکلتی تھیں جو تمام جہات میں قدیم دارالسلطنت کے کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی پہنچاتی تھیں ۔ ان نہروں کے دروازے بھی اصلی بند کے طرح ترتیب دیے گئے تھے اور پانی کے بہاؤ کو باقاعده بنانر کے لیر دونوں طرف گہری کھائیاں کھود کر ان میں لکڑی کے موٹر موٹر تختر پانی کے روکنے کے لیر پھنسا کر کھڑے کر دیئے گئے تھے۔ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ جنوبی وادی کے آر پار ایک مضبوط دیوار جان کے بالمقابل تعمیر کی گئی ا

ه اور بند کے دروازہ پر اس میں چارشگافوں کے آثار پائے جاتے ھیں۔ اگر پانی باافراط ھوتا اور بند کی سلامتی کو خطرہ محسوس ھوتا تو یہ شگاف طغیانی کے پانی کو نکال دینے کے راستے کا کام دیتے ۔ ایسے موقعوں پر وہ پانی جس کی ضرورت نه ھوتی صحرا کی طرف بہہ کر چلا جاتا ۔ کسی زمانے میں بند کے شمالی دروازہ کو دیوار سے بند بھی کر دیا گیا تھا اور اس طرح صرف ایک ھی دروازہ استعمال میں آتا تھا.

بند اور مأرب کے تمام درمیانی سیدان میں پتھروں کے ڈھیر پائے جاتے ھیں جنھیں وھال کے موجودہ باشندے المناصح کہتے ھیں بعض ان میں سے اچھی حالت میں ھیں اور یه ظاھر کرتے ھیں کہ یہ پتھر کے وہ پل تھے جو ان نہروں پر بنے ھوئے تھے جو کسی زمانہ میں ھر طرف بہتی تھیں .

سد مأرب کے شمال میں ایک اور بند کے آثار هیں جو سد چفینه کہلاتا ہے اور جسے ان ندیوں میں سے ایک ندی کا پانی لینے کے لیے بنایا گیا تھا اور یه میدان کے اس حصه کو سیراب کرتا تھا جو جبل بلتی کے جنوب میں واقع ہے۔ مقابلة یه آثار اتنے اهم نہیں جتنے خود سد مأرب کے آثار هیں لیکن یه اس لیے دلچسپ هیں که یه قدیم زمانه کی آبیاشی کے نظام کی ایک یادگار هیں .

مقاله نگار نے اس بند کے موجودہ آثار کی پیمائش اس لیے نہیں دی کہ اس کا اندازہ خاکے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس خاکے کی پیمائشوں کی پڑتال کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن فوٹو گراف کو ملا کر اس سے پڑھنے والے کو خطہ عرب کی سب سے بڑی آبیاشی کی عمارت کا اندازہ ہو جاتا ہے آٹھویں صدی قبل از مسیح میں اس بند کی تعمیر اور چھٹی صدی عیسوی میں اس کی آخری تباہی کا ذکر کیا جا چکا ہے اس عرصہ میں کی آخری تباہی کا ذکر کیا جا چکا ہے اس عرصہ میں یقینا اس بند کو کئی مرتبہ نقصان پہنچا اور کئی

مرتبه اس کی مرست کی گئی اور جہاں تک همارا موجوده علم اجا رت دیتا ہے هم یتینی طور پر نہیں که سکتر که اس بند میں شکستی کس کس زمانر میں واقع ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ وہ پتھر جن پر ہادشاھوں کے نام کندہ تھر دیواروں کی مرست میں دوباره استعمال کیے هوے بائے گئے هیں لیکن يه تمام پتھر کے کندے چھوٹے حجم کے ھیں اور بہت سے تو منقش پتھر کے ٹکڑے ہیں جن کو یقیناً یا تو کسی معبد سے یا کسی مکان سے لایا گیا ہوگا۔ اس بات کا بھی بہت احتمال ہے کہ ان دوبارہ استعمال شدہ یتھروں کو مارب شہر کے قدیم کینڈرات سے اس وقت لایا گیا ہو جب مرمت کے لیے بتھر کی **خرورت لاحق هوتی هوگی۔ زیادہ پہتر یہی ہے ک**ہ هم بحامے اس کے که بادشاہ کے نام کو ان دوبارہ استعمال شدہ پتھروں پر پانے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ اس كتبح كا ايك حصّه تها جو بادشاه نے اس مقام پر مأرب عے بند کی تعمیر کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے چھوڑا تھا، صرف ان کتبوں پر اعتماد کریں جن پر ان بادشاهوں کا ذکر ہے جنھوں نے یه سرمتیں کیں.

جہاں تک بند کے فن تعمیر کا تعلق ہے مقاله نگار قارئین کو ان فوٹو گرافوں کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیگا جنھیں یہاں شائع کیا جا رہا ہے اور کسی حد تک ان خاکوں اور کچے حصوں کی طرف بھی رجوع کرنے کو جو کہ مقاله نگار بنا سکا ہے ۔ هم صرف اتنا اضافه کر سکتے ہیں که دیواریں بڑی احتیاط سے بنائی گئی ہیں اور زیادہ سضبوطی کی خاطر تانبے اور سیسے کی سلاخوں کو پتھروں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اب بھی وہاں کے باشندے اس قدیم عمارت پر جا کر پتھروں کے جوڑوں میں سوراخ کرتے ہیں اور ان دھات کی سلاخوں کو نکال کر لے آنے ہیں جنھیں وہ مختلف کاسوں کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ مقاله نگار نے اس قسم کی ایک سلاخ دیکھی ہے

جس کی لعبائی ہ ، سنٹی میٹر اور شکل بیلن کی سی تھی، جس کا قطر ہے سنٹی میٹر تھا اور کنارے گول تھے ۔ معماری میں اس قسم کی سلاخوں کا استعمال خاص طور پر زلزلوں کے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے ھوگا .

جوڑنے کا مسالہ جو بند کے دروں کی بڑی دیواروں میں استعمال ہوا ہے نہایت ہی باریک چونے کا بنا ہوا ہے لیکن جو نہر کے پہلؤوں کی تعمیر میں اور وادی کے آر پار کی بڑی دیوار میں استعمال ہوا ہے (جو الگ الگ پتھر کے کندوں کو جوڑ کر بنی ہے۔ دیکھیں خاکہ) وہ گھرے بھورے رنگ کا مسالحہ ہے جو سیمنٹ کی طرح سخت ہے۔

سد مارب کے کتبوں کے سوال کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم اس بات پر جتنا بڑی زور دیں کم ہے کہ قابل اعتماد نصوص جو اس بیڑی عمارت کی تعمیر کی تاریخ سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں وہ نصوص ہیں جنھیں سب سے قدیم تعمیر کرنے والوں نے سخت پتھروں میں تراشا اور سرجلیل (یہودی خاندان محت پتھروں میں تراشا اور سرجلیل (یہودی خاندان محت پتھروں میں تراشا در سرجلیل (یہودی خاندان محت پتھروں میں جو اب تک بند کے شمالی دروازہ پر موجود ہیں ۔ ان دونوں پر سد کی شکست و ریخت کی درست ہیں ۔ ان دونوں پر سد کی شکست و ریخت کی درست

۸ - سارب بعد کے زمانہ میں: پیچھے سارب کی قدیم تاریخ اس کی بعض قدیم عمارتوں اور ان عمارتوں کے متعلق ان روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر عرب شعراء اور مؤرخین نے کیا ہے لیکن اس مقاله کو ختم کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بعد کے زمانمہ کی مارب کی تاریخ کا مختصر سا ذکر کر دیا جائے.

لوبان کی تجارت نے قوم سبا کے کاروانوں اور حکمرانوں کے تمام قدیم دنیا، بالخصوص روم، کے ساتھ، جب کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں حصہ لینا شروع کیا، تجارتی اور تمدنی تعلقات قائم کر دیے۔ رومی

مصنفین نے عرب اور توم سبا کی دولت کا نہایت بھڑ کدار الفاظ میں ذکر کیا تاکه رومی تاجروں کو غیرت دلائیں اور روسی حکوست کو اس بات پر آسادہ کیا کہ وہ ایسر اقدامات کرے جس سے حکومت تجارت کے بڑے بڑے راستوں ہر قابض ہو سکر ۔ اقسطی نر سصر پر قبضه کرنے کے چند سال بعد اپنر جرنیل Aelius Gullus کو (سم ق - م مین) عرب پر حمله کرنے کے لیے روانه کیا۔ مشہور جغرافیه دان سترابو (Strabo) بهی اس حمله سی شاسل تھا اور وہ واقعات کا بیان ھمارے لیر چھوڑ گیا ہے۔ یہ حملہ بالکل ناکام رہا ۔ شمالی جانب سے فوج جنوبي عـرب پهنجي اور نجران کو قطع کرتي هوئي الجوف آئى جہاں انھوں نے پہلى لڑائى لڑى۔ انھوں نے مأرب كا محاصرہ كر ليا ليكن چھ دن كے بعد ھى روسی اس غزوہ کو ترک کرنے اور مصر واپس جانے پر مجبور هوگئے۔ مأرب پہنچنے میں انھیں چھ ماہ لکے تھے لیکن وہ صرف دو ماہ میں واپس پہنچ گئے ـ سٹرابو (Strabo) کہتا ہے کہ ان کی فوج کا بیشتر حصه بیماری، قحط اور پیاس سے تباہ ہوگیا اور جنگ میں صرف سات آدسی سارے گئے ۔ اس کے بعد روسیوں نے عرب پر حمله کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کی. تاریخ میں یہ ان کا پہلا اور آخری موقعہ تھا.

لیکن تجاوت جاری رهی اور روبی جهاز جنوبی عرب کی بندرگاهوں پر آتے تھے لیکن جب پہلی صدی ق۔م کے تقریباً وسط میں رومی Hippalus کو مون سُون هواؤں کے رخ اور رفتار کا علم حاصل هو گیا تو هند اور قدیم دنیا کے تمام حصوں کی تجارت عربوں کے هاتھوں سے نکل کر رومی سودا گروں کے هاتھوں میں جانی شروع هوگئی.

هم یه نمین بتا سکتے که عیسائی مذهب مارب میں داخل هوا یا نمین لیکن هماری اس بات کی تاثید میں خاصے دلائل هیں که یه مذهب یمن میں

شمال کی طرف سے آیا اور چوتھی صدی عیسوی کے اختتام پر کاروانوں کے اهم مقامات پر عیسائی اتوام موجود تھیں .

یمن میں عیسائیت کا داخلہ فیمون (بظاھر Phemion) کے نام کے ایک مبلّغ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس نے شاید چوتھی صدی کے وسط میں نجران میں ایک گرجاکی بنیاد ڈالی.

عرب کے عیسائیوں کے بائزینس (Byzance) اور وھاں کے اھل مذھب سے اچھر تعلقات تھر اور هم یه کبهی بهنی نهیں بنا سکتر که عیسائیوں کا وشال پایا جانا کسی طرح حبشیوں کے مارب پر جو تھی صدی میں قبضه کر لینر کا باعث بنا یا نہیں۔ بہرحال یہ قبضه تھوڑے ھی دن کے لیے رہا کیوں کہ مارب کا ایک کتبه (RES ۳۳۸۲)، جس کی تاریخ تقریباً ۸ ـ ۳ ع هے، یه ظاہر کرتا ہے که حبشیوں کو اس ملک سے نکال دینے کے بعد سائی شہزادہ منک کرب بیہمین اپنے آبائی تخت پر بیٹھا ۔ جنوبی عارب کے حبشیوں سے آزاد ھو جانر نر ایک نئر دور کے آغاز کا راستہ ھموار کر دیا یعنی وهاں کے شاهی خاندان نے یہودی مذهب اختیار کرلیا۔ ملک کرب اپنر منک کے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتا تھا لیکن اس کی وفات کے بعد اس کے بلاواسطہ جانشینوں میں سے ایک شخص آبکرب اسعد، جو عربی افسانوں میں اسعد کاسل کے نام سے مشہور ہے، کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ وه يُترب (المدينة المنوره) كيا تاكه رسمي طور پر اسے یہودی مذهب میں داخل کیا جائر اوراس کی واپسی پر یسی مذهب سلطنت کا سرکاری مذهب قرار دے دیا گیا۔ سد مارب پر ایک کتبه شرحبیل یعفر بن آبکرب اسعد کا ہے جس نے سیلاہوں کی تباهی کے بعد بند کی سرست کی ۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ ذونواس (۱۰ءء تا ۲۰ءء) تھا جس نر نجران کے عیسائیوں کو سخت اذیتیں دیں اور ان کا قتل عام کیا . قائم رہے ذونواس نے حکم دیا کہ خندقیں کھود کر عیسائی اعتقاد رکھنے والوں کو ان میں پھینک کر جلا دیا جائے۔ اس ہے رحمانہ اور جابرانہ ظلم کی خبر سے تمام عالم عیسائیت پر ارزہ طاری ھو گیا اور شہشاہ روم نے حبشہ کے بادشاہ کو فوج لے کر اپنے هم مذھبوں کو نجات دلانے کے لیے روانہ ھونے کا حکم صادر کیا۔ ہء کے آنے تک حبشیوں کا سباء کم ماک پر قبضہ ھو چکا تھا اور ذونواس یا تو، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، شکست کھانے کے بعد اپنے می ملازموں کے ھاتھوں مارا گیا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، گھوڑے سمیت دریا میں کود کر فرق ھو گیا.

چند سال بعد حبشه کا وائسرائے ابرهه، جس کا نام عرب کی تاریخ میں همیشه یاد رهے گا، یمن آیا \_ مأرب میں اس کے مکتوبہ کتبر سے هم یه نتیجه نکالتے میں که وهاں کے باشندے عیسائی تھے جن کے گرجر میں وہ عبادت کے لیر گیا۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس ضلع میں بغاوت تھی جسے اس نے فرو کیا لیکن اس سے سد مأرب کو بہت سخت نقصان پہنچا ۔ اس عبارت کی تاریخ ہم ہء ہے اور وہ یه بھی بیان کرتا ہے کہ اس نر اس سدکی سرمت کے لیئے قبائل کو دعوت دی اور سرمت کا کام گیارہ ماہ تک جاری رہا اور اس میں یہ بھی ہے کہ شاھی گودام سے ان لوگوں کے لیے سامان رسد جاری کیا جاتا تھا۔ اس میں ٥٠٨٠٠ آثر کے بورے، ٢٦٠٠٠ کھجوروں کے بھرے ٹوکرے نیز گوشت کے لیر ... س اونك اور ييل اور ... ٢ بهير اور بكريان ھوتی تھیں ۔ اس سامان کے علاوہ بار برداری اور گاڑیاں کھینچئے کے لیے جانوروں کی بہت بڑی تعداد کام میں لائی جاتی تھی۔ ابرھہ نے اپنی فتح اور سد مارب کی تعمیر کے کام کی تکمیل کا جشن منایا

اور اس جشن میں شمولیت اور شہر کو دیکھنے کے لیے بہت سے سفیر آئے ۔ ان بیرونی زائرین میں حبشہ کا سفیر، شاہ ایران کا ایلچی اور حیرہ اور غشان کی عیسائی عرب حکومتوں کے شہزادے بھی شامل تھے ۔

یه جشن مأرب کی رفعت کے آخری ایام تھے۔
تھوڑی ھی مدت بعد سد دوبارہ تباہ ھو گیا اور پھر
اس کی مرمت نہیں کی گئی ۔ مأرب کے زرخیز اور مالامال
باغ ایک مرتبه پھر اپنی اصلی صحرائی حالت میں
بدل گئے اور اونچے معبد ویران مکانات اور گرجوں
کے درمیان کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہاں کے
باشندوں کو مجبور ھو کر منتشر ھونا پہڑا اور
بچے کھچے لوگوں کو مجبورا بدوی زندگی اختیار
بچے کھچے لوگوں کو مجبورا بدوی زندگی اختیار

. یہ عیں مگه مکرمه میں ایک بچه پیدا هوا جس کی قسمت میں دنیا کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کرنا لکھا تھا ۔ حضرت محمد صلّی اللہ علیه و آله و سلّم بین عبداللہ نے جب عربوں کو سید هے راسته پر چلنے کی دعوت دی تو انهوں نے نہایت تھوڑی مدت کے اندر وہ کام کر دکھایا جو کوئی حکومت صدیوں میں بھی نه کر سکی تھی.

آپ کی پیدائش کے سال میں مکد مکر مد کے خلاف ابر هد کی سہم کی ناکاسی کے بعد ایرانی فوجوں نے سباء پر قبضه کر لیا جو ۲۸ سال تک رها۔ ۲۲۸ء میں چوتھے ایرانی وائسرائے باذان نے اسلام قبول کر کے سباء کا علاقہ آنعضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کے سپرد کر دیا اور اس زمانه سے لے کر آج تک مارب میں صرف اللہ کا هی نام لیا جاتا ہے یہاں کے قدیم دیوتاؤں کو لوگ بالکل بھول گئے اور ان کے معبد دیوتاؤں کو لوگ بالکل بھول گئے اور ان کے معبد ویران ہوگئے اور بیشتر اس ریت سے پئے پڑے ویران ہو هر جگه پھیل جی ہے .

Mémoire sur divers : A. Sylvestre de sacy (r.) evenements de Phistoire des Arabes avants Mem } Acad. d. Inscr. et. Belies-letteres (Mahomet Specimen: E. Pococke (Pa) Law MAN ( xlviii Historiae Arabum ، اکسفورڈ ۲۰۸۱ء، ص ۹۸، Sur l'histoire des Arabs avant : F. Fresnet (++) (۲. A. المله من ج مر (۱۸۳۸)، ص ۱۸. الماله من ۲. ملسله من ۲. ملسله من ۲. م Etudes geographiques : Jomard ( rr) : ٢١٨ : F. Mongin ) et historiques sur l'Arabie Histoire Sommaire de l'Egypte sous le gouvernment 'de Mohammed Aly (پیرس ۱۸۲۹) اس ۲۲۰ - ۲۳۰ Relation d' un Voyage & : Th. Arnaud (r e) Marab (Saba) dans l' Arabie meridionale, enter-:7 . rro : 0 ' m Lulu (J.A. 'prisen 1843 : A. Sprenger (ra) : ببعد ۲۳، ۲۲۳ ببعد ۲.۲ Abh. F. d. 'Die post u. Reisrouten des Orients (۲۶) بيعد؛ (۲۶) س ۲۹۱ بيعد؛ (۲۶) (۲۶) وهی مصنف: Die alte Geographie Arabiens صوه ۱۰ Uber die : A. V. Kremer (12) irme (177 Südarabische Sage ماشيه ا . . و حاشیه را و بر ببعد، و و ، در ببعد، نیز حاشیه بره Rapport sur un mission : J. Halvey (YA) - 17A J.A. 'archeologique dans le yemen :Th. J. Arnaud (۲ ٩) 4 9 7 بيعد، ٢٦ (٤١٨٧٢) ١٩ J.A. Plan de la digue et de la ville de Mareb J.H. Mordimann (r.):10-1100 ((11/21) 4 7 12 d. k. Ahad. 'Sabāische Denkmāler : D.H. Müller (در Wissensch (Denkschr) در الممرع) در الممرع) در الممرع) نافر Sudarabisch: E. Glaser (٣1) :9 :9 Prague 'Streitfragen' وهي ا : (۲۲) وهي مصنف: Skizze der Geschichte und Geogra Arahiens : مصنف (Munich من عه تا دي، طبع ثاني، برلن،

مآخذ: (١) المقلسي: ٨٩: ٣ نB.G.A. ابن خورداذبه: .B.G.A : م ۱۳۸ : (۳) ابن رسته: : المسعودى (م) المسعودى : B.G.A. كتاب التنبيه والاشراف، B.G.A : ۲.۲ ( ه) وهي مصنّف: مروج الذّهب، طبع C. Barbier de Meynard ت ا بعد عدد معدد الم المعدد ا ٥٣٦، ٣٢٢، ٩٩٣ ببعد؛ (٦) ابوالفداء: كتاب تكوين البلدان، طبع المجان، طبع المجان، طبع (١٨٣٦ - ١٨٣١)، ص ه ا انيز طبع Mac-Guckin de Slane and M. Reinaurd مد ا انيز طبع (پیرس ۱۸۴۰ء - ۱۸۳۸ء)، ۲: ۱۳۰ (۵) وهی مصنف: Historia ante-Islamica طبع 'H. L. Fleischer ، م، ١١؛ (٨) الادريسي: كتاب نزهة المشتاق، ترجمه. 1 (4) الهمداني: صفة جزيرة العرب، طبع D.H. Müller) ص د ، ۱۰۲ مرد ا ، ۱۰۵ مرد ا ، ۱۰۵ مرد ا وور، ۲۰۱ (۱۰) وهي مصنف: آکليل، ج ۸، در Die Burgen und schosser sudarabien: D. H. Müller (11) : Y & much dem Iklil des Hamadani 971 (Jan 909 00 (5) 11) (T / XCV II (S. B. Wien ببعد، برو ببعد، ۱۰۳، ۱۰ ۲۸، ۱۱ ۲۹، و نيز حاشيه و، . م. . ؟ (١٧) ياقوت الحموى: المعجم، طبع Wüstenfeld وهی مصنف : مشترک، طبع Wüstenfeld، ص ۱۳۹۹ (بور) براصد الاطلاع، طبع T. G. Juynboll : ١٠ (بور) (ه و) البكرى: معجم، طبع وستنفلك، ١٠٥، ٢ : ٥٠٥ بيعد، ص على عظيم الدين احمد: Die auf Südarabien hezuglichen Angaben Naswans in 'AT 'L. 'a. 'a : 'vixx G.M.S. 33 'Sams al-Ulum • و ؛ (١٤) عرجي زيدان : كتاب العرب قبل الاسلام Die: Reiske (۱۸) : ۲۲۲ (۱۲ : ۱ (۴۱۹۰۸ قاهره م 'Arabum epocha Vetustissima seil el Arim dieta النهزك . ماء: (۱۹) Beschreibung : C. Niebubr von Arabien کوپن هیگن ۲۷۱۶ ص ۲۲۷ - ۲۲۹

Begrund v. Iwan v. Altertumswissenschaft Müller ، سلسله س، حصه ۱، ج ۱ Munich ، ج ۱) مهم به به م م به به و حاشیه ب: (۲۰) Handbuch der Ditlef Nie'sen datarabischen Altertumskunde 1، کوین هیگن ۲۰۹۱، بامداد F. Hommel و (mr) :104 (17) (1.0 0 (N. Rhedokanakis Chresthomathia Arabica meridionalis: Conti Rossini C. Rathjens (۳۳) اعنا العام 'epigraphica 47 (71) 7 (Sudarabien Reise: Von Wissmann, H. (۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۱ء)؛ (۵۰۰) نبیه مؤیدالعزم : رحلة في بلاد العربية السعيدة، قاهره، ١٩٣٨ (٢ جلدين) ؛ (٣٦) نبيه امين فارس : الاكليل، جلد ٨، : G. Ryckmans ( ) : 19 Princeton Comptes Rendus de) +Chronologie sabéene ((4) 900) (l'Academie des Inser. et Belles-Letters : G. Caton-Thompson (mA) Trac to Tra The Tombs and moon Temple of Hureidha (حضرموت)، قاکسفرد سم ۱۹ عاد (۱۹ م) M. Höfner 14 100 Wien Die Sammlung Eduard Glaser (. 0) الواسعى، عبدالوسيم: تاريخ اليمن، بار دوم، قاعره : II, St. J. Philby (ه م) فاعره على The Back- : II, St. J. Philby (07) اسكندريه Ground of Islam Le Panthéom sudarabe Preislamique : A. Jamme (07): 1 = 2 00 00 (619 = 2) 7. (Le Muséon )3 Les Antiquities du Yemen. Un Voyage : احمد فخرى Le Museon 32 da Serwali 'Mareb' et el Gof :W.F. Albright (or) : \* \* \* \* \* \* ( + 1904) 71 The Chronology of Ancient South Arabia 19 (B.A.S.O.R. اء (منقول از B.A.S.O.R.) اکتوبر . . ، و و ع ص ه تا ه ر) ؛ (ه ه) : (G. Ryckmans (ه ه) L'Institution Monarchique en Arabia Meridionale Louvain avant l'Islam احمد فغرى:

٠١٨٩٠ ص ١١٥ - ٢٣٥؛ (٣٣) وهي مصنف: Die 161 A 10 Munich Abessiner in Arabien und Afrika ص ۱۲۸ بیعد؛ (سم) وهی مصنف: Zwei inschriften M.V.A.G. 32 subers d " Dammbruch von Marib ج ٦ (١٨٩٤) ص ٢٩ يم؛ (١٣) وهي مصنف: Sammlung Eduard Glaser I, Eduard Glasers N. J D. H. Müller Let Reise nach Marib Rhodokanakis ٢٠) ٢٠ ببعد، .م ببعد، مرم تا ٢٠م، ٨م ببعد، ١٥ بعد، ره، بعد، مه، به تا رب، سي تا دي، به، . ۱۱ ع ۱۳ د ۱۳۹ د ۱ د ۱ د ۱ د بعد م سرو بعد ا د د ۱۱ د م وهي مصنف : Tagebuch : عمر (٢٠٠) ١٨٠ Die arabische: M. Hartmann (ra) : A: 17 Der Islamische Orient, Berichte und 30 Frage Forchungen ج. ج، لانپزگ و . و و ع، ص جم و ببعد، : N. Rhodokanakis (ra) trag trag to rae Studien zur Lexikographic und Grammatik (S.B. Ak. Wien) 'y & des Altsuduracischen ١٨٠/ ٢٠ ١٩١٤)، ص ے بيعد، ١٢ بيعد، ٣٠ عه، وه تا ۱.۰، د ببعد؛ (۳۸) وهي مصنف: पर ् 'Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft الم الم الك الك الك الم الك الم الك الم الك الم الك المعلى الم المعلى المالية المعلى المالية وم و حاشيه م، م قا ، وه ؛ (٢٩) وهي معنف : (1/ 1.7 S. B. Ak. Wien) Altarabische Texte ١٩٣٤)، ص ٦ ببعد، ٢٠ ببعد، ٢٥، ٨١، ١١٩ ببعد؛ Real -: Pauly در اور سبائی در Y. Tkač ( .. ) (Encyclopadic ) + A (4 ) Encyclopadic ماهما لتعلى ماهما نتعب المعل الملاء ١٨٥٠ ורים לו שיים ווארי לו איים לו וריקר ל וריקו ti soso esper esper esper esper esper Ethnologie und : F. Hommel (m) 107. Handbuch der) Geographie des alten Orients

4.1 Archaeological Journey to Yemen (جالد عوم پروفیسر An Archaeological Journey) ہے اور ہا ہور ایک جائے کہ اور کا جائے کہ کتبی متون کے لیے مخصوص ہے)، قاہرہ ۱۹۵۲ء؛ [نیز دیکھے مقالہ سبا].

## (احمد فخری)

المَا مُون : خاندان بنو ذی النون کے سب سے بڑے حکمران کا اعزازی لقب ۔ یه خانواده بربر نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس نے قرطبه کی اموی سلطنت کے زوال کے بعد گیار ہویں صدی عیسوی کے پہلے ربع میں ایک سلطنت قائم کی جس کا پایه تخت طلیطلة Toledo تھا (رك به ذوالنون).

المأسون كا پورا نام يحيى بن اسمعيل بن عبدالرحمن بن عاسر بن مطَّرف بن ذي النون تها - وه ابنر باب اسماعیل الظافر کی وفات پر ۹ ۲۸ هم ۱.۳۸ میں اس کا جانشین ہوا اور اس نے اپنے طویل عرصة حکومت میں اپنے پڑوس کی تمام اسلامی سلطنتوں سے جدال وقتال کا غیر متناهی سلسله جاری رکھا یعنی سرقسطه Saragossa بلنسيه Valencia بطسليوس Badajoz اشبيليه Seville اور قرطبه Cordova کی ریاستوں سے برابر لڑتا رھا۔ اوائل عہد حکومت میں وہ زیادہ تر سرقسطه کے طاقتور بادشاہ سلیمان بن هود المستعين سے الجها رها، جو وادی الحجاره کے قبضر کے متعلق اس کی مخالفت کرتا تھا اور اس شہر پر اس نے قبضه بھی کر لیا تنا ۔ المأمون اس کے خلاف روانہ ہوا ، لیکن شکست کھائی اور اسے طلبیرہ کی طرف پسیا ھونا پڑا جہاں اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس کی حالت ایسی خسته هوئی که اسے ليون Leon اور قشتاله Castile إدشاه فرذينيند اول سے مدد مانگنی اور اس کی سیادت تسلیم کرنی پڑی ۔ اس عیسائی بادشاہ کی امداد کے باوجود وہ اپنر دشمن این هود سے اپنی بات منوانر میں کامیاب نه هو سكا ـ المأمون كو اب امداد كے واسطر

شاه اشبیلیه المعتضد بن عباد کا دروازه کهنگهنانا پڑا اور اس کی اسداد حاصل کرنے کے لیے برائے نام خلیفه هشام ثانی کا باجگزار بننا پڑا ۔ اس وقت عباد بطلیوس کے بنو الاقطس [رک بان] سے برسرپیکار تھا، اس لیے اس نے المأسون کو متوقع امداد بہم نه پہنچائی ۔ ابن هود نے دلیر هو کر طلیطلة کے علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور یہاں کے باشندوں کو مجبور کر دیا که وہ اس کی اطاعت باشندوں کو مجبور کر دیا که وہ اس کی اطاعت بالکل محروم کر دیتا، مگر مرسم ها ہم ، ۱ ع میں اس کا انتقال هو گیا.

المأمون كى وفات سے چند سال پہلے قرمونه كريك البرزالى نے Carmona كے بربرى امير العز بن اسعق البرزالى نے المأمون سے يه درخواست كى تهى كه وہ اس كى مدد كرے، كيونكه اشبيليه كاعبادى حكمران المعتضد اس كى چهوٹى سى رياست پر دست درازى كرتا رهتا تها ـ المأمون نر قرمونه پر قبضه كر ليا اور جب المعتضد

سے گفت و شنید ہوئی تو شہر اس کے حق میں اس وعدمے پر چھوڑ دیا کہ معتضد قرطبه پر قبضه کرنر میں مدد دے گا، جس پر اس زمانر میں جمہوری خاندان كا ايك بادشاه حكوست كرتا تها، مكر اس دفعه يهر آخری موقعے پر عبادیوں نے اسے مایوس کیا ۔ المعتضد کی موت کے بعد المعتمد [رك بآن] اس کے بیٹر اور جانشین نر المأمون کے منصوبر پر خود عمل کیا، یعنی ۲۱ م ۱۰۹۸ عسین قرطبه پر قبضه کر لیا اور اپنے بیٹے عبّاد کو والی بنا کر وہاں مٹمکن کر دیا، ليكن چند سال بعد ٢٠٠٥م/٥٥٠ ع مين المأمون نر قرطبه کے ایک کم حیثیت شخص ابن عکاشہ کی مدد سے ایک ایسی سازش کی جس کی وجه سے وہ قرطبه كا مالك ين گيا \_ چهر ماه بعد ١١ ذوالقعده ٢٥٨ م ٨/٨ جون ٥٥٠ زء كو المعتمد شاه اشبيليه يا ابن عکاشه کی انگیخت پر المأسون کو زهر دے دیا كيا ـ اسكا بينا يعيى القادر اسكا جانشين هوا ـ اس سے کچھ سال بعد الفانسو ششم نر طلیطله کو فتح کر لیا .

المأمون كا طويل عهد حكومت جزيره نماك اندلس كے زمانه ملوك الطوائف كى خصوصيات كا مظهر هے ـ يه سچ هے كه اس نے اپنے مقبوضات كو وسيع كيا، ليكن اس كى فتوحات ناپائيدار تهيں اور وه سب سے پہلا مسلم حكمران تها جسے اندلس كے همعصر مسلمان حكمرانوں سے لڑنے كے ليے قشتاله اور ليون كے عيسائى بادشاهوں سے اتحاد قائم كرنے مين ليون كے عيسائى بادشاهوں سے اتحاد قائم كرنے مين كو بهى كوئى باك نه هوا ـ اس نے شاہ الفانسوششم كو بهى اپنے دربار ميں نو ماہ تك مهمان ركھا جب اسے اس كے بهائى، سانچو شاہ قشتاله نے معزول كر ديا تيز رك به ذوالنون، بنو].

مآخذ: (۱) ابن حيّان بعواله ابن بسّام: الدّخيرد، بمواضع كشيره ؛ (۲) ابن عدارى : البيان المغرب، سواضع كشيره ؛ (۲) ابن عدارى : البيان المغرب، سواضع (۲۸۳ المعرب) و طبع (۲۸۳ المعرب) ؛ ۲۸۳ تـا ۲۸۳ (۳)

Scrip orum arabumloci de Abba : R. Dozy

Histoire des : معرافع کثیره (س) وهی مصنف : didis

۱۰۰ ع ۱۲۷ (۱۱۹ : « Musulmans d'Espagne

Los Reyes de taifas : A. Prieto Vives (۵) بیدان (۱۹۹ : ۳۰ سروانه میدان (۱۹۹ تا ۱۹۹ تا ۱۹ تا ۱

## (E. LÉVI-PROVENÇAL)

المأمون: ابوالعباس عبدالله (بن هارون) عباسی خلیفه، ربیع الاقل . . ۱ ه/ستمبر ۲۸٫۵ کو ایک ایرانی کنیز مراجل کے بطن سے پیدا هوا ۔ وه هارون الرشید کا بیٹا تھا ۔ بڑی سخت کشمکش کے بعد، جو محرم ۱۹۸ ها ستمبر ۱۸٫۵ میں خلیفه الامین [رک بال] کے قسل پسر ختم هوئی، السماسون تخت نشین هوا، لیکن وه بنعداد میں چھے سال سے پہلے داخل نمه هو سکا ۔ [خلیفه امین عباسی کے مقابلے میں اهل عجم نے مامون کی بڑی مدد کی تھی اور انھیں کی مدد سے وه کا میاب هوا تھا، اس لیے امین کے قتل کے بعد عربی اور عجمی سوال پیدا هو گیا].

ایک علوی محمد بن ابراهیم نے، جو ابن طباطبا کے نام سے معروف تھا، جمادی الآخرہ ہمہم ہمادی الآخرہ ہمہم ہمنوری ۔ جنوری ۔ فروری ہم ہم میں بمقام کوفه خلیفه هونے کا دعوی کر دیا اور سأسون کے ایک سابقه طرفدار ابو السرایا نے اس کی حمایت کی۔ پہلے تو باغیوں کو کچھ کاسیابی هوئی، لیکن ابن طباطبا کا اچانک انتقال هوگیا اور جب سپه سلار هرثمه بن اعین [رك بان] نے ابو السرایا کے خلاف پیش قدمی کی تو اسے فرار هونا پڑا۔ تھوڑے هی عرصے بعد اسے گرفتار کرکے قتل کر دیا گیا (ربیع الاول . . ۲ ه / اکتوبر ۱۸۵) اور هر ثمه هر جگه بغیر کسی دشواری کے اس و اسان قائم کرنے میں کامیاب هو گیا، مگر فاتح هر ثمه نے مرو پر قبضه کرلیا تو خلیفه نے غلط فہمی سے اسے قید خانه میں ڈال دیا جہاں اس کا جلد هی انتقال هو گیا (دُوالقعده . . ۲ ه/جون ۲ ۸ م)۔ اس سے عام بددلی

اس کا انتقال بھی ھو گیا، لیکن خلیفه کو یه همت نہیں ہوئی که وہ اس کے بیٹوں کو خراسان کی ولایت سے محروم کر دے اور اس طرح خراسان میں طاہریہ [رك بآن] خاندان كي بنياد پر گئي ـ ۲۱۰ م ۱۰م-٩٨٦م مين عبدالله بن طاهر [رك بآن] نصر بن شبث کو شکست دینے کے بعد خلیفہ کے حکم سے مصر گیا۔ یہاں یمنی قبائل جو المأمون کے وفادار تھر، بنوقیس سے لڑ رہے تھے جو الامین کے طرف دار تھے اور یه لڑائی الامین کی وفات تک جاری رهی ـ کچھ مدت تک امن کا دور دوره رها، لیکن پهر تازه فساد رونما ہوے اور ان اندنسی مسلمانوں کے آ جانے کی وجه سے جنھیں خلیفہ الحکم [رك بان] نے جلا وطن کر دیا تھا، صورتِ حالات اور بھی پیچیدہ ہو گئی ـ انھوں نے اسکندریہ پر قبضه کر لیا تھا، لیکن جب عبدالله بن طاهر مصر بهنج گيا تمو مقاسي باغيون نر اطاعت قبول کر لی اور اندلسی مداخلت کار هٹ كر اقريطش جلر كثر - جب عبدالله بن طاهر کو خراسان کا والی مقرر کیا گیا . تو خلیفه نے اپنے بهائي كو، جو بعد مين خليفه المعتصم هوا، مصركي ولايت تفويض کی، ليکن م ۲۱ ه / ۲۸ء ميں مصريوں نر پھر اس کے نائب سے سرکشی کی اور المعتصم کو خود باغیوں کی سرکوبی کے لیے مصر جانا پڑا ۔ دوسال بعد زیرین مصر کے باشندے پھر المعتصم مے عثال کے خلاف اٹھ کھڑے ھوے۔ تبطیوں نر یؤی برجگری کے ساتھ اپنی مدانعت کی تاآنکه خود خلیفه تازه افواج کے ساتھ وھاں پہنچا اور اس نے بڑی سختی کے ساتھ ھر قسم کی مقاوست کا قلع قمع کر دیا ہ المأمون کے عہد کے آخر میں بوزنطیوں سے قدیمی مخالفت پھر تازہ ہو گئی ۔ اس کا اصلی سبب تو معلوم نہیں ہوسکا، لیکن غالمی خیال یہ ہے که شہنشاہ تھیونیلوس Theophilos نے بابک کی امداد کی تهی - بمرحال خلیفه نے محرم ه ۲۱۵ ه/مارچ . ۱۸۵ میں

پهيل گئي د المأمون ابهي مرو هي مين تها كه اهل بغداد نے بغاوت کر کے خلیفه المهدی کے ایک بیٹر المنصور كو اس تحريك كا رهنما بنا ليا ـ جب رمضان و. ١ه/ مارچ ١٨١٥ مين المأمون نے امام على الرضا [رك بآن] كو ولى عهد سلطنت نامزد كركے عباسيوں کا سیاہ رنگ چھوڑ کر علویوں کا سبز رنگ اختیار کر لیا تو دارالخلافه کے باشندوں نے المهدی کے ایک اور بیٹے ابراہیم کو خلیفہ منتخب کر لیا (ذوالحجّة ۲.۱ ه/جولائی ۸۱۷ع) ـ مصر اور آذربیجان میں بھی فساد برہا ہوہے۔ لوگوں کو بابک خرمی [رك بآن] نے آمادہ بغاوت کیا اور پورے بیس برس تک شمالی ولایات میں ہنگامے برپا ہوتے رہے ۔ ان حالات میں المأمون كو مجبوراً مرو كو خير باد كمه كر عراق جانا پڑا (۲.۲ه/ممرم)، ليكن جب عربوں نر الفضل وزير كو قتل كر ڈالا، جو خاص طور پر ان كا مخالف تها اور امام على الرضاكا اجانك انتقال هوگيا اورواسطكا والى، الحسن بن سهل، جو الفضل كا بهائي تها، ديوانه هوگیا یا کم از کم اسے دیوانه خیال کیا جانے لگا تو اهل بغداد کے لیے ابراهیم کی مزید حفاظت و حمایت کرنے کی کوئی وجه نه رهی - صفرس به ۱/۱ گست و ۱۸۹ مين المأمون دارالخلالة مين داخل هوا اورسبز رنگ کے بیجا ہے بھر سیاہ رنگ اختیار کر لیا گیا۔ الحسن ین سهل کو عهده ولایت پر بحال کر دیا گیا اور چند سال بعد خلیفه نے اس کی لڑکی بوران [رك بان] سے شادی بھی کر لی۔ ادھر خلیفہ کے خراسان سے رخصت هوتے هي وهان حروريون مين بغاوت يہا هوئي۔ ه . ۲ ه کے آخر/جون . ۲۸۹ یا ۲۰۹ ه کے شروع میں طاهر بن الحسين كو خراسان كا والى مقرر كيا گيا ـ وم هر لحاظ سے اس عمدے کی مشکل ذمه داریوں کے لیر موزوں ثابت ہوا، لیکن خود سری میں اس قدر بڑھا که ۲۰۰۵/ ۲۸۲۹ میں وہ خلیفه سے بھی برگشته هو گیا ـ اگرچه اس اعلان کے اگلے هی دن

ا بنر بیٹر العباس [رك بآن] كي همراهي سين بموزنطيون کے خلاف فوج اکشی کی۔ آئندہ دو سال تک تمام سهمات كا اهتمام المامون بنفس نفيس خود كرتا رها ـ لڑائیوں کے نتیجر حسب سعمول مختلف رہے، لیکن مسلمان ایک طویل محاصرہ کے بعد قلعه لؤلؤہ کو فتح کرنر میں کامیاب هو گئر ـ اس پر تهیو فیلوس (توفیل) صلح کرنی جاهتا تها، لیکن المأمون نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ۱۸ م ۸۳۳۸ء میں اس نے دوباره بوزنطینی علاقه پر حمله کیا، لیکن وه اس سال ماہ رجب (اگست) میں بذندون کے مقام پر فوت ہوگیا جو طرسوس سے زیادہ دور نه تھا [اور طرسوس میں مدفون هوا] \_ سرنر سے پہلر اس نر المعتصم کی جانشینی کا اعلان کرا دیا تھا [سامون کے عہد میں کابل اور ترکستان کے فرماں رواؤں نر اسلام قبول کیا ۔ جزیرہ اقریطش اور صِقلیہ کی فتح کی تکمیل بھی ماموني دورکي بڙي ياد کار هے].

[مأمون تدبير و سياست، فهم و فراست، خضل و كمال، عدل و انصاف اور حلم و عفو جمله اوصاف میں کامل تھا۔ وہ دنیا کے معتاز ترین حکمرانوں میں تھا اور اس کا شمار اس عہد کے بڑے علما میں تھا، فلسفه کے سطالعر اور مختلف قوموں کے علما کی صحبت نر إس كو آزاد و مشروب بنا ديا تها، جنانچه خلق قرآن کا عقیدہ، جس کی مخالفت کی ہاداش میں علماے اهل السنت نے بڑی سختیاں جھیلیں، اسی آزاد خیالی کا نتیجه تها]۔ وہ علویوں سے همیشه مروت و محبت سے پیش آتا رھا ۔ [انھیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا اور فدک بھی اہل بیت کے حوالے کر دیا] ۔ اس کے عہد میں علم و ادب کو نہایت فروغ ہوا۔ یه وه زمانه تها جب ابوتمام اور البحتری سے (با کمال) شعرا پیدا هوتے جنهوں نر ایک ایک حماسه تالیف کیا ۔ واقدی ایسے مؤرخ، بخاری ایسے محدث اور احمد بن حنبل ایسے محدث فقیمه اسی زمانے کی

یادگار تھے۔خلیفہ نے فلسفہ اور علوم تجربی میں بھی خاص دلچسپی لی ۔ بغداد میں اس نر ایک رصد گاہ نجوم بنوائی اور اس کے ساتھ ایک بہت عمدہ كتب خانه بھى مہيا كنيا \_ جندے سابور (رك بال) کے مدرسه طب کی خاص طور پر نگہداشت کرتا رہا۔ یونانی اطبا اور علماے حکمت و طبیعیات کی کتابوں کا عربی ترجمه پہلے سریانی زبان کی وساطت سے ہوچکا تھا، لیکن المامون کے عہد میں ترجمے کے کام کو برى وسعت پيدا هوئي [اور افلاطون، ارسطو، بقراط اور جالينوس وغيره كي سختابين عربي مين ترجمه كي گئين]. مآخذ: (١) ابن تيبه: كتاب المعارف (طبع وسٹیفیلٹ)، ص ۹ ۹ ۱ تا ۹ ۹ ۱ ؛ (۲) یعقوبی (طبع Houtsma)، (T): OAT 1020 " OTA OTI 10. 9 " D. . 1791: Y البلاذرى (طبع دخويه)، بمدد اشاريه: (س) احمد بن ابي طاهر طيفور: كتاب بغداد، جز به (طبع Keller) بمواضع كثيره: (ه) المبرد: السكاسل (طبع Wright)، ص ١١١ و ١١٠ و ۱۳۱ و ۵۰۰ (۶) الطبری، ۲: ۵۳۲ ببعد، ۱۲۵ تا ۱۱۶۳؛ (۵) المسعودي: مروج (مطبوعه پيرس) ، ۹: ۲۸۳ بیعل ۱ ۱۰۱ ۱ ۱ ۲ س بیعد، ۱ و و و و . : Tables Alphabetiges : Guidi مندد (٨) الأغاني، بمدد (۹) ابن الاثیر (طبع Tornberg) ۲: س بعد، ۱. ب تا ۳۱۱؛ (١٠) ابن الطقطقي: الفخرى (طبع Derenbourg)، ص ٢٩١ تا ٣١٩ ؛ (١١) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات : ١: ٢٣٩ تا ١٣٦؛ (١٢) ابن خلدون: آلعبر، ٣: ١٣١ بيعد إ برا بيعد إ ا بيعد إ Der Islam im morgen-und Abendland; Muller (10) The Caliphate, its rise, : Muit (۱۰) : ببعد ۱۳۹۸ :Le Strange (۱٦) ؛ بيعد الم decline and fall Baghdad-during the Abbasid caliphate ، ب ع المان الما ١٩٥، ١٣٧٤ ٢٠٩ تا ٣٠٠؛ (١٤) وهي مصنف : The.Lands of the Eastern Caliphate ، بعدد اشاریه An Abridged translation of the : Browne (1A)

History of Tobaristan از استند یار ، بدراضع کثیره ؛ الندر یار ، بدراضع کثیره ؛ ۱ (History of Tobaristan ، ۱ (۱۹) ایر دیکھیے شبلی : ۲ (۲۰) نیز دیکھیے شبلی : اندامون، مطبوعه اعظم گڑھ ؛ (۲۱) معین الدین احد ندوی : تاریخ اسلام، ۳ : ۳۳۱ تا ۱۹۱ اعظم گڑه،

## (و اداره] K. V. ZETTERSTEEN)

المآمون: ابوالعلاء ادریس بن یعقوب المنصور بن یوسف بن عبدالمومن بن علی، الموحدین کا نوان حکمران جو ۱۸۵ه/ ۱۸۹ – ۱۱۸۰ء میں ملاغه میں پیدا هوا – اس کے باپ کی شادی امیر عبدالله بن مردنیش کی بیٹی شہزادی صفیه سے هوئی تھی اور یه اسی کے بطن سے تھا – عرب مؤرخین اس بادشاہ کی صفات حمیدہ کی بڑی تعریف کرتے هیں۔ اس کا مطالعه بہت وسیع تھا اور دینی و دنیوی علوم دونوں کا بڑا فاضل تھا – اس زمانے میں جب مدعیان تخت فتنه و فساد برپا کرتے موقتے تھے اور مدعیان تخت فتنه و فساد برپا کرتے موقتے تھے اور الموحدین کو بڑی پریشانیاں لاحق تھیں، اس نے الموحدین کو بڑی پریشانیاں لاحق تھیں، اس نے المی مستعدی سے اس خاندان کو قطعی بربادی سے اپنی مستعدی سے اس خاندان کو قطعی بربادی سے کچھ مدت کے لیر بچا لیا ،

پہلے المأمون اندلس میں اپنے بھائی ابو محمد عبداللہ العادل کا جو اس وقت برسر حکومت تھا، نائب رھا۔ عبداللہ کو جلد ھی اندلس چھوڑ کر مراکش واپس آ جانا پڑا۔ وہ اندلس کے باغی سردار ابو محمد البیاسی کو مطبع بنانے سے بھی قاصر رھا، جس کا مددگار قشتالہ کا شاہ فرڈیننڈ ثالث ھو گیا تھا۔ پھر عبداللہ کے اپنے ھی آدمیوں نے خود وطن میں غداری کی اور وہ سرمہ ھ / ۱۹۲ ء میں ھلاک میں غداری کی اور وہ سرمہ ھ / ۱۹۲ ء میں ھلاک کر دیا گیا۔ اس قتل کے فورا بعد المأمون اور ایک دوسریے الموجدی مدعی تخت نے جو المأمون کر دیا۔ دوسریے الموجدی مدعی تخت نے جو المأمون کر دیا۔ المأمون کے بھتیجے کا نام یعنی بن الناصر بن المنصور المأمون کے بھتیجے کا نام یعنی بن الناصر بن المنصور

تھا جس نے المعتصم باللہ کا تعظیمی لقب اختیار کر لیا ۔ تخت نشینی کے بعد المأسون اندلس هی میں مقیم رہا اور ملک کے متعدد حصر میں بادشاہ تسلیم كرليا كيا ـ البياسي باغي سے بھي اسے نجات مل كئي، لیکن عین اس وقت الاندلس کے مشرق مین بغاوت پھوٹ پڑی جس میں بنو عود کے سقتندر خاندان کے امیر محمد بن یوسف کو شہر مرسیه (Murcia) میں خلیفه بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ می بحیی المعتصم کا اقتدار مراکش میں بڑھ گیا اور اس کے طرفداروں کی تعداد میں روز افزوں اضافه هونر لگا۔ اپنر آپ کو اندلس میں بالکل کمزور پاکر المأسون کی نظر افریقیه پر پڑی اور اس مقصد کے لیر اس کو شاہ قشتالہ سے اتحاد کرنا پڑا ۔ مؤخرالذکر بڑی کسڑی شرطوں پر امداد دینے پر راضی هو گیا۔ ان سین یه شرطین بھی شامل تھیں کہ المأمون مسلمانوں کے دس سرحدی قلعے حوالہ کر دے، ایک گرجا تعمیر کرائر اور اندلس میں عبادت کی عام آزادی دے ـ اس کے عوض المأمون کو بازہ ہزار اجیر عیسائی سپاهیوں کی امداد ملی جنهیں لے کر وہ فوراً المغرب كيا اوربهت جلد يعني ٢٠٥ه/ ١٠٣٠ء مين المعتصم کو شکست دینے کے بعد فاتحانہ مراکش میں داخل هو گيا.

المأمون نے موحدین کے مخزن کی بے وفائی سے مشتعل هو کر، جس کی وفاداریاں همیشه اس کے بیش رووں سے وابسه رهی تهیں ، سراکش میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی مثال اس کے خاندان کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔ اس نے خود سہدی ابن توسرت کو متہم کیا ۔ اس کی صداقت (ے عصمه) سے سنکر هو گیا اور الموحد شیوخ کی بہت بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جن کے متعلق اسے شبه تھا 'کہ انھوں نے اس سے غداری کی هے ۔ المأمون کا باقی مأندہ عہد حکومت المغرب کی کئی بغاوتوں کے فرو کرنے میں گزرا، المغرب کی کئی بغاوتوں کے فرو کرنے میں گزرا،

لیکن وہ اپنر حریف سے شرطیں منوانے میں کامیاب نه هو سکا، جس نر مراکش پر قبضه کر کے خوب لوك ماركى \_ يه خبر باتے هي المأمون جو اس وقت سبته کے محاصرے میں مصروف تھا جلد جلد کوچ کر کے اپنے پایہ تخت کی طرف لوٹا ، لیکن راستے ھی میں وادی العبید کے مقام پر ذوالحجه ۹۲۹ه/ اکتوبر ۲۳۲ء کے آخر میں بیمار پڑ کر فوت گیا . مآخذ : (١) أبن ابي زرع : روض الترطاس، طبع Annales regum Mauritaniae : Tornberg ٣ ١٦٦ ص ١٦٦ تا ١٦٩ ؛ ( ٢) الْعَلَىل الموشيه ، (تونس ۱۳۲۹) ، ص ۱۲۳ تا ۱۲۵ ( س) ابن خلدون : العبر (Histoire des Berbers)، طبع de Slane)، العبر تا بهم م د ترجمه، بن ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ (م) الناصري السلاوي: الاستقصا (قاهره)، ١٩٤ تا ٢٠٠ ترجمه J. Mamet רוד ((ביש אורים) יש אור (Archives Margeaines) تا دين الحدين Les Almohades : R. Millet ( ه ) : ۲۲۰ تا ١٥٠ تا ١٥٠ م

## (E. LÉVI-PROVINÇAL)

مأمونی: ایک حکوران خاندان کا نام؛ چوتهی صدی هجری / دسویی صدی عیسوی میں جرجانیه موجوده خیسوا کے شمال میں بخارا کی ایک ریاست تھی اور اس پر ایک شاهی خاندان حکوران تھا جنهیں مامونی کہتے تھے - ۳۸۲ه / ۲۹۹۹ تک مؤرخین کی تاریخوں میں ان کا کوئی تذکره نہیں ملتا، مگر کہتے هیں که سنه مذکور میں بنوا خان شاه کاشغر نے بخارا پر عارضی طور پر قبضه کیا اور سامانی بادشاه امیر نوح بن منصور کو وطن چهوڑنا پڑا تو مامون بن محمد بن علی حاکم چرجانیه نے اس کی امداد کی تھی ۔ ۵۳۸۵ / ۹۹۹ میں مامون نے ابو عبداللہ شاه خوارزم کو ابو علی سعجوری سے غداری کرنے کی سزا دینے کے لیے اس پر سمجوری سے غداری کرنے کی سزا دینے کے لیے اس پر حمله کیا اور اسے تید کر کے خوارزم کو ابنی

سلطنت میں شامل کر لیا ۔ ۱۳۸۵ میں مأمون كو قتل كر ديا گيا ـ اس كي حكمه اس كا بيثا . ابوالحسن على تحت نشين هوا اور سلطان محمود غزنوی کی ایک بہن سے اس نے شادی کر لی۔ ابوالحسن كا انتقال ومهم / ١٠٠٨ - ١٠٠٩ كے قریب هوا اور اس کی جگه اس کا بهائی ابوالعباس مأمون تخت پر بیٹھا ۔ ابوالعباس نے اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی جو سلطان محمود کی بہن تھی۔ کچھ عرصے بعد ھی اس کی فوج اس بنا پر اس سے ناراض هو گئی که اس نر سلطان محمود کی اطاعت کرلی تھی۔ فوج کے سپد سالاروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ۱۰ شوال ۲۰ بره/ ۱۰ مارچ ١٠١٥ كو اسے قتل كر ديا اور اس كے ايك ارك کو تخت پر بٹھا دیا ۔ سلطان محمود نے اپنے بہنوئی کی موت کا انتقام لینے کی غرض سے خوارزم پر چڑھائی کر دی اور ه صغر ۸.۸ه / ۳ جولائی ۱۰۱۵ کو ھزاراس کے مقام پر باغیوں کو شکست دے کر ان کے سرداروں کو قتل کر دیا ۔ شاھی خاندان کے افراد کو قید کر کے خراسان بھیج دیا گیا ۔ خوارزم کی سلطنت کو معالک محروسه میں شامل کر لیا گیا اوز التون تاش كو خوارزم شاه كا خطاب دي كر وهال كا والی مقرر کر دیا گیا ۔ سلطان محمود غزنوی کے غزله میں واپس آ جانے کے بعد ابوالعباس مأمون کے خسر نر خوارزم میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن التون تاش نے اسے شکست دیے دی ,

اس خاندان کے بادشاہ علم و ادب کے مشہور سرپرست تھے اور یہ ابوالعباس مأمون هی کا دربار تھا جس میں ابو ریحان البیرونی جیسے هیئت دان، ابو علی بن سینا اور ابو الغیر بن خمار جیسے طبیبوں اور ابو نصر بن عُرق جیسے ریاضی دان نے فروغ ہایا.

تاریخ گزیده اور قاضی احمد غفاری کی تاریخ جمهال آرا میں اس خاندان کو فریغونی

خاندان سے ملتبس کر دیا گیا ہے جو جوز جانان کے بادشاہ تھے.

مآخذ: (۱) العتبى: كتاب اليميني، ص 22 ببعد، مها وعد الأور؛ (۲) مها وعد الأور؛ (۳) مها وعد الأور؛ (۳) الما ويا ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، مطبوعه الأهور؛ (۳) الوالفغيل بيهتى: تاريخ مسعودي، طبع مها و ۱۸۰۰، ۱۹۰۱ تا ۱۸۰۰، ۱۹۰۱ تا ۱۸۰۰، ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۰، ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ت

(محمد تاظم)

مایلا (\_مایله) : رَكَ به سوپلا.

المَاتّر يلى : الماتريدي، ابو منصور محمّد بن محمد بن محمود جو امام الهدى ، يعنى هدايات و روشني کے رہنما اور امام اهل السنة و الجماعة [رك بآن] كے لقب سے ياد كير جاتر هيں۔ ماتريد (جو بقول بعض سمرقند كا ايك محله تها، ديكهير الزركلي: الاعلام، 2: ٢ مع: مفتاح السعادة، ٢: ٢١) اور بعض کے قول کے مطابق سمرقند کے نواح میں ایک قصبه تها (دیکیه شبلی: علم الکلام، ۱:۱۹؛ شرح اخياء علوم الدين، ٢ : ٥٥؛ الروضة البهية فيما بين الاشاعرة و الماتريدية، ص م ببعد) مين پيدا هوئر (ان کی تاریخ پیدائش کسی تذکرہ نگار نے نہیں لکھی)۔ الماتریدی نے علوم متداوله کی تحصیل امام محمد بن مقاتل، نصير بن يحيى بلخى، امام ابو نصر عياض اور شیخ ابو بکر احمد جوزجانی (جو امام ابو سلیمان موسی بن سلیمان جوزجانی بغدادی کے شاگرد تھے اور وہ امام محمد بن الحسن شیبانی کے شاگرد تھر) سے حاصل کی ۔ اس طرح امام الماتریدی دو واسطوں

تهي (علم الكلام، ١: ١٩: الروضة البهية، ص م: الفوائد البهيد، ص ١٩؛ مفتاح السعاده، ١: ١٢ بيعد، الجواهر المضيئة، ٢: ٣٠؛ الزركلي: الاعلام ١: ٣٠٠؛ عمر رضا كحاله: معجم المؤلفين، ١١: ٣٠)؛ الماتريدي كي شاكردون مين اسحاق بن محمد سرقندي، على رستغفني اور عبدالكريم البزدوي (جو مشهور حنفي فقيه اور ماهر علم الاصول فخر الاسلام على ين محمد بن الحسين بن عبدالكريم البزدوي م ٢٨٨هم/ ١٨٠٤ كي بردادا تهي ) كي نام شامل مين (مفتاح السعاده، ٢: ١٦ ببعد؛ الجواهر المضيئة، هين (مفتاح السعاده، ٢: ١٦ ببعد؛ الجواهر المضيئة،

امام الماتريدي نے جو بیش بها کتابیں تصنیف کیں ان میں سے کتاب التوحید، کتاب المقالات، رد اهل الادلة للكعبى، بيان اوهام المعتزلة، الرد على القرامطه، ماخذ الشرائع في إصول الفقه، كتاب الجدل، شرح الفقه الاكبر لابي حنيفة (جو حيدر آباد دكن سے ١٣٢٢ ه ميں طبع هـوئي)، أصول الفقه اور تاويلات القرآن [تاويلات اعل السنة = تفسير الماتريندى، طبع ابراهيم شوصنين و السيد عوضيان، قاهره ١٩٤١ تا ١٩٤٤ - اسام الساتسريدي كي تاريخ وفات تمام تذكره نكارون نے بالاتفاق ۳۳۳ م تحریر کی مے (الجواهر المضئية، ٧: ٠٣١؛ مفتاح السعادة، ٧: ١٦؛ هديةالعارفين، ٢ : ٣٦؛ ابن قطلوبغا : تناج التراجيم، ص مهم؛ عبدالحي لكهنوى: الفوائد البهية، ص ١٩٥٠ الروضة البهية، ص مه؛ كعاله: معجم المؤلفين ، ١١: ٠٠٠ الزركلي: الاعلام، ١: ٢٣٢ شبلي : علم الكلام، ١ : ١٩).

موسی بن سلیمان جوزجانی بغدادی کے شاگرد تھے الماتسریدی کو هامام المتکلمین اور مصلح اور وہ امام محمد بن الحسن شیبانی کے شاگرد تھے) عقائد المسلمین بھی کہا جاتا تھا (الجواهر المضیئة، سے حاصل کی ۔ اس طرح امام الماتریدی دو واسطوں بن الموں نے تاویلات القرآن، کے عنوان سے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد کے سلسلے میں انھوں نے تاویلات القرآن، کے عنوان

سے جو کتاب لکھی وہ اھل السنة و الجماعة کے نقطۂ نظر سے ایک ایسی کتاب قرار دی گئی جس کی نظیر نہیں ہے (حوالے سن کتور) ۔ علم الکلام کے سیدان میں اھل السنة و الجماعة کے ھاں دو ھستیاں بے حد محترم اور عزیز ھیں اور انھیں امامت و ریاست کا اعزاز بخشا جاتا ہے جن میں سے ایک شافعی مسلک کے عالم ھیں، یعنی امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری اور دوسرے حنفی مسلک کے عالم ھیں یعنی ابو منصور الماتریدی (طاش کبری زادہ: مفتاح السعادہ، ۲: ۲ ہبعد)، گویا یه دونوں بزرگ می علم الکلام کے قطین اور مسلم اسام ھیں اور ان ھر دوکی آرا کے اتباع کو اھل السنة و الجماعة کے علما نے ھدایت پانے اور فساد و گمراھی سے اپنے علما نے هدایت پانے اور فساد و گمراھی سے اپنے عقیدے کو محفوظ کر لینے کا وسیلہ قرار دیا ہے عقیدے کو محفوظ کر لینے کا وسیلہ قرار دیا ہے عقیدے کو محفوظ کر لینے کا وسیلہ قرار دیا ہے

بایں همه الداتریدی نرسنی علم الکلام کے . ضمن میں الاشعری سے اختلاف رائے کیا ہے۔ امام ابوالحسن الاشعرى چوں كه فقهي مسلك سين امام شافعی ہے پیرو کار تھے اس لیے شافعیہ کے هال ان كا علم الكلام مسلم هوا \_ امام ابو منصور الماتریدی فقہی مسلک میں امام ابو حنیفہ ہم کے پیرو تھے؛ حِنَانِجِه حُنفية كے هاں الماتريدي كا علم الكلام اتنا مقبول هموا كه قديم زمار مين فقهي مسلك اور عملم المكلام مين مطابقت لازسى شهيري -ابن الاثير: (الكامل في التاريخ، حوادث ٢٠٨ه؛ علم الكلام، ١:١٩) نر لكها هي كه يه يات برحد تعجب کا باعث سمجھی جاتی تھی که کوئی عالم فقه حنفي كے مسلك پرهو اور علم الكلام ميں الاشعرى کے مسلک کا پیروکار هو، لیکن الماتىريدى علم الكلام كو وه شهرت و مقبوليت حاصل نه هو سكى جو امام ابوالحسن الاشعرى كے علم الكلام كو نصيب هوئي، حتى كه وه بالاد اسلاميه جن مين

فقه حنفي مروج هوئي وهال بنبي علم الكلام سين اسام اشعری کی پیروی کی جاتی رهی (الروضة البهية، ص م تا ه؛ شبلی: علم الکلام، ۱-۱، ۹. اس کی بڑی وجوهات دو تهیں : ایک تنو یه که اشعری علم الكلام تقدم زماني اور كئرت تصانيف كے باعث اهل السنة و الجماعة كے هال مقبول هو چكا تها: اس لير اس علم کے میدان میں کام کرنر والر جلیل القدر علما اشعری کی پیروی کرتر تھر (حوالهٔ مذکور)؛ دوسری وجه يه تهي كه الاشعرى اور الماتريدي كا اختلاف رائر اصولی نہیں بلکہ فروعی تھا اس لیے اہل سنت کے تمام طبقر اورمکاتب فکر اشعری علم الکلام کی پیروی میں کوئی مضائقه تصور نبه کرتر تهر؛ جنانعه ابو عذبه (الروضة البهية، ص ه) لكهتے هيں كه اشاعره اور ماتريديه عقائد اهل السنة و الجماعة میں متفق هیں۔ بعض مسائل میں ان کے هال جو اختلاف ہے وہ کسی عیب یا نقص کا موجب نہیں ھے اور اس سے کسی کے دینی عقیدے پر حرف گیری بنبی نہیں کی جا سکتی؛ 'کیوں که یه اختلاف جزوی اور فروعی نوعیت کا ہے جو کسی لفظ کی تشریح یا مسئلر کی بہتر توجیہ تک محدود مے (نیز دیکھیر علم الكلام، و: ٢٨ تا ٥٥).

ان دو جلیل القدر علما کے درمیان بعض مسائل میں جو فروعی یا جزوی اختلاف رائے پایا جاتا هے اس کے بارے میں بعض علما نے مستقل کتابیں لکھی ھیں اور اس سلسلے کی بہترین کتاب الروخة البهیة فیما وقع بین الاشاعرة والماتریدیة هے جو ابو عذبه العسن بن عبدالمحسن کی تصنیف هے اور حیدر آباد دکن سے ۱۳۲۲ھ میں شائع هو چکی هے ۔ ماتریدی اور اشعری کے درمیان اختلافی مسائل کی تعداد بعض نے پچاس، بعض نے چالیس، بعض نے تیرہ اور بعض نے مرف تین تعریر کی هے: علامه شبلی نے ایسے نو (۹) مسائل کی فہرست دی هے جن میں اشاعرہ اور

ماتسریدیه کے درمیان اختلاف مے (علم الکلام، ز : ١٠ و: الروضة البهية، ص ٣ تا ٥).

مآخد : (١) شبلي نعماني: علم الكلام، طبع على كاره؛ (٢) ابع عذبه : الروضة البهية فيما وتم بين. الشاعرة و الماتريدية، خيدر آباد دكن، ١٣٣٧هـ (٣) ابوالوفاه القرشي: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، حيدر آباد دكن ، ١٣٠٠ ه ؛ (م) طلش نبرى زاده : مقتاح السعادة، حيدر آباد د كن، ١٣٢٨ هُ: (٥) عبدالحي لكهنوى الفواند البهية في تراجم الحنفية، لاهرر تاريخ ندارد؛ (٦) اسماعيل باشا بغدادى : هدية العارفين ، استانبول د ، و ؛ (٤) حاجي خليفه: كَشَفَ الطَّنُونَ، استانبول، ١٣١٠: (٨) عمر رضا كحاله : معجم المؤلَّفين ، دمشق، ٢٠٩١ ع ؛ (٩) خير الدين الزَّركاي: الآعلام، قاهره، بذيل ماده: (١٠) فتير محمد جهلمي : حدائق العنفية، لكهنؤ، ١٩٠٩.

(ظهور احمد اظهر) مَاجُوجٍ: رَكَ به يَاجُوجٌ و مَاجُوجٍ.

ماده: (ع)؛ فلسفه کی ایک اصطلاح= هیولی، یونانی میں یولی ۵۸۷ اور جس کے اپنے متلازم لفظ صورة اور یونانی سین ١٥٥٥ کی طرح کئی مفهوم ھیں ۔ بالعموم اس کے معنی ھیں وہ جس کے وجود (δυνάμει) کا امکان ہے، جو حقیقتا موجود نہیں (برصورت هے)، لیکن متضاد صفات کے حصول پر کوئی شر بن سکتا ہے۔ چوں که تصور یه ہے که کچھ سدارج طے کرنے کے بعد سکن حققت بن سكتا ہے، لهذا هم اس امركا تصور بھي كر سكتے هيں كه نشو و نماكى ايك اعلى صورت كے ليے ایک کمتر درجے کی صورت بطور مواد کے کام دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آگر جل کر حتی کہ ارسطوکے يمان بھي اور زيادہ پيچيدہ هو جاتا ہے جمان ايک طبیعی اور ایک منطقی مادے میں امتیاز قائم کر لیا جاتا ہے۔(یه انواع کے اس تصور پر مشتثل ہے جو

ھے) اور پھر به که طبیعی مادے کی تقسیم سماوی اور ارضی مادوں میں کر دی جاتی ہے۔ عرب [مسلم] فلاسف کے یہاں ان کے علاوہ اور بھی مختلف (بالخصوص نو فلاطوني) اثرات كام كرتے رہے هيں.

مادے کی چہارگانه تقسیم بڑی عام ہے مثلا اخوان الصفا کے نزدیک: ۱ ۔ مادہ اولی جو بلاواسطه یا بالواسطه ذات باری کا ایک صدور هے، یعنی وه قابل فهم ماده جو بقول اسيد كلس كاذب صدور اول کے طور پرخیال میں آ سکتا ہے، لیکن جس کی تشریع عام طور پر یوں کی جاتی ہے جیسا که اشراقیوں کے بیان کردہ اس سلسله کی آخری کڑی ہے (روح ، نفس ، فطرت) اور اس کی تعریف اکثر یوں کی جاتی ہے کہ وہ نور کا ایک دھارا ہے جو نور خداونىدى سے نكلا ؛ م ـ كائنات كا مجموعي ماده بالخصوص اور بالاستدار سماوی گرون کا جو اول جسم کی غیر قطعی صورت (بسط) یا یه کمپیے که فوراً هي ابعاد ثلاثه اختيار كر لينا هي؛ سد ارضي عناصر اربعه یعنی آب، آتش، باد، خاک، کا ماده؛ سم توانائی جو پہلے سے کسی نه کسی صورت میں موجود ھے، لیکن جسے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال كياً جا سكتا هي مثلًا لكرى، پتهر وغيره .

مسلم فلاسفه نے ارسطو سے اتفاق کرتے ہوے خدا کو ایک خالص غیر مادی صورت قرار دیا ہے۔ صرف عبدالكريم الجيلي ايسا كسوئي انتها پسند صوفی خدا کبو اس عالم کے هیونی سے تعبیر کر سکتا ہے ۔ جہاں تک ادنی ارواح (کروں اور فرشتوں وغیرہ کی ارواح) کا تعلق ہے ان کے بارے میں مختلف رائیں سلتی هیں، ایکن بیشتر مفکرین کو آسانی اس میں نظر آئی که ایک قابل فہم مادے کا وجود فرض كر لين بلكه يه بهي كمه مخلوق اول، يعني اعلى ترين روخ عالم مين بهي ايك مادي اصول كام كر ، ان کے مخصوص اختلافات کے باعث متشکل ہوتا \ رہا ہے ۔ سزید برآن انھیں یہ استیاز قائم کرنے کا بڑا شوق تھا کہ یہ قابل فہم مادہ تبو مدرک فے اور ارضی حسی مادہ سنفعل ہے۔ پھر جہاں تک اس کے اصول تفرید کا تعلق ہے اس بارے میں مختلف نظریے پائے جاتے ھیں۔ نسبة خالص ارسطاطالیسی مفکرین کا رجحان یہ تھا کہ اسے خود مادے کے اندر تلاش کرنا چاھے، البته جولوگ افلاطونیت کی طرف مائل تھے وہ اسے ھیئت میں تلاش کرنے ہر زور دیتے تھے۔ بہر کیف ان میں سے ھر ایک نے کم و بیش اسی بات پر زور دیا کہ خود مادہ ھیئت کا خواھش مند ہے بہ نسبت اس کے ھیئت کو مادے سے اتصال کی تمنا ھو .

جہاں تک منطقی مادے کا تعلق ہے ہمیں آخر میں یہ که دینا چاہیے که تصدیق کی جہات ثلاثه (وجوب، امکان، عدم امکان) ہی کو مادہ قرار دیا جاتا ہے (نیز رکے به عنصر).

(T) DE BOER)

🔊 (۲): لفظ ماده مد يمد مداسي مشتق هي، مد کے لفظی معنی هیں: (١) پهيلانا: (٣) لعبا کرنا؛ (٣) برُهانا؛ (م) مدد يا سهارا دينا (=هيولي) ـ اسم فاعلُ مذكر كا صيغه ماد ہے اور مادہ اس كى مؤنث شكل ہے جس کے لغوی معنی هیں وہ اصل جس سے کوئی شے ترکیب پا کر تیار ہوتی ہے اور اس کے طفیل وجود قائم ركه سكتى ہے؛ سَادَّةَ الشَّيْءَ سَا يُعَلَّمُهُ رَ کسی شے کے مادہ سے مراد وہ چیز مے جو اس شے کو سهارا دیتی هے (لسان الغرب، بذیل ماده؛ تاج العروس، بذيل ماده)؛ ماده متصل يا بلا انقطاع اضافر كو بھی کہتے میں (کتاب التعریفات، ص ه. س) - لغت کی رو سے مادہ قانونی دفعہ اور مضمون کو بھی کہتے ہیں، لیکن فلاسفہ و متکلمین کے ہاں مادہ سے مراد وہ اصل ٔ هے جس سے کوئی شے بالقوہ وجود حاصل کرتی ہے: (مَادَّةُ الشَّيُّ وَ هِيَ الَّتِي يَحْصَلُ الشَّيِّهِ مَعْمًا بِاللَّوَّةِ، كتاب التعريفات ٥٠٠)؛ تاهم بيشتر مفكرين متقدمين

ماده کے بجائے اس کے مترادف هیولی اور جوهر کے استعمال کو ترجیح دیتے هیں (التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون؛ عبدالنبی احمد نگری: دستور العلماء، س: وے س).

سيد شريف الجرجاني (كتاب التعريفات، ٧٣٠) نے لفظ مشترک کے معنی کے ضمن میں ذکر کیا ہے که اگر اشتراک کُنیت کی صورت میں ہو یعنی دو چیزیں ایک مقدار میں مشترک هوں تو اس اشتراک كو ماده كهتر هين جب كه كيفيت كا اشتراك هو تو اسے مشابہت کہتے ہیں۔ التھانوی (کشاف اصطلاحات الفنون، ١٣٢١) کے بیان کے مطابق حکما کے نزدیک ساڈہ سعل (حلول کرنر کی جگه) کو کہتر میں اور اسی کو میولی بھی کہتے میں اور فلاسفه کی کتب طبیعیات میں یه لفظ بلاتکاف اور بکثرت استعمال هوا ہے ۔ منطقیین کے نزدیک مادہ کا اطلاق نسبت کی اس کیفیت پر هوتا ہے جو محمول اور موضوع کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ نسبت وجوب اور امتناع تک محدود تصورکی جاتی ہے مثلاً اگر محبول کو موضوع سے الگ کرنا محال ہو تو یه نسبت واجب کهلائے گی۔ اس صورت میں یه نسبت واجبه مادة الوجوب كهلاتي ہے اور اگر معمول کو موضوع سے الگ کرنا محال نہ ہو تو اس کی دو صورتیں هوں گی: ایک تو یه که معمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنا محال ہوگا؛ ایسی صورت میں یہ نسبت ممتنع کہلائے گی اور اسے مادۃ الاستناع کا نام دیا جائے گا؛ دوسری صورت یسه هوگی کبه معمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنا محال نہیں هوگا؛ ایسی صورت میں یه نسبت سمکن کہلائے گی جسے مادة الامكان كا نام بھى ديا جاتا ہے .

هیولی: مسلم فلاسفه کے هاں جوهر اور هیولی ماده کے مترادف کے طور پر استعمال هوتے رہے هیں (ابن رشد: ما بعد الطبیعة، ص ۱۲، ۳۳)؛ ابن منظور

(لسان العرب، بذیل ماده هیل) نے لکھا ہے که هیوئی در اصل اس غبار کو کہتے ہیں جو مکان کے سوراخ یا روشن دان سے سورج کی روشنی یا کرنوں کی شکل میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے خیال میں یه لفظ عربی الاصل نہیں ہے، بلکه عبرانی یا رومن سے معرب هے؛ الجرجاني (كتاب التعريفات، ۲۷۹) نے لکھا ہے کہ هیوٹی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی هیں اصل اور مادہ، لیکن فلاسفه کی اصطلاح میں هیوئی سے مراد ایک ایسا جوهر جسمانی ہے جو اتصال و انفصال کی کیفیت کو قبول کر سكتا هي اور صورت حسميه اور صورت نوعيه هر دو کے لیے محل یعنی حلول کرنے کی جگه کا کام دے سكتا هے؛ عبدالنيي احمد نگري (دستور العلمان، س: وسم) بھی ھیونی کو یونانی الاصل قرار دیتے ھیں اور اس کے معنی اصل اور مادہ بتاتیے هیں ۔ اُن کے خیال میں در اصل ھیولی سے مراد ھیئت اولی ہے اور ہیئت اولی کے معنی یہاں جوہرکے ہیں ۔ حکما اور فلاسفه کے نزدیک هیولی ایک ایسا جوهر ہے جو اتصال و انفصال کے قابل هوتا ہے اور صورت نوعیه و صورت جسمیه کے لیے حلول کرنے کی جگه کا کام دے سکتا ہے؛ اسے هیولی اولی بھی کہتے هیں؛ جب که هیونی ثانیه سے سراد ایک ایسا جسم ہے جس سے ایک اور جسم تیار کیا جا سکتا ہے، جیسے لکڑی کے ٹکڑے جن سے جڑ کر ایک اور جسم تیار ہو جاتا ہے جسے پلنگ یا میز کہ دیا جاتا ہے۔ مسلمان حُکما و فلاسفہ کے ہاں ہیولی کایہ کی ایک اصطلاح بھی مروج رھی ہے جسے متصوفین "نفس روحانی" سے تعبیر کرتے رہے میں (کتاب

التعریفات، سرم) .. غالبًا یه اصطلاح جوهرکی بحث کا

نتیجہ ہے کیوں کہ وہ جوہر ایک ایسی ماہیت کو

قرار دیتے هیں جو پانچ چیزوں تک محدود و منحصر

هے: هیولی، صورت، جسم، نفس اور عقل، اس لیے

هوتے هيں (كتاب التعريفات، . ٨٠؛ مطالع الاسرار، و ، و تا ه ۱۰ ) . ابن رشد (ما بعد الطبيعة، ١٢ تا ٣٠، طبع دكن ے ہم و و ع) نے جواہر اور هیونی کے مدارج و اقسام پر مفصل بحث کی ہے۔سب سے پہلے وہ جوهر کی تعریف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جوھر کے تین مدارج هیں: بنیادی طور پر اور درجه اولی میں تو جوهر وه شے ہے جو بیک وقت لا فی الموضوع بھی ھوتا ھے، یعنی وہ اپنے وجود و قیام کے لیے کسی موضوع يا محل كا محتاج نهين هوتا اور لا على الموضوع بھی ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی موضوع و محل هوتا بھی نہیں اور یہ جوهر کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد ھر محمول کلی یعنی جو شے مشار الیہ بن سکے خواہ جنس کی شکل میں ، هو یا نوع اور فصل کی شکل میں ، جوهر کملاتا ہے اور یه جوهر کا دوسرا درجه ہے۔ تیسرے درجر میں جوھر کا اطلاق هر

کہ جوہر یا تو کسی دوسرے جوہر کے لیے محل

(یعنی حلول کرنر کی جگه) کا کام دے گا اور اسی

کا نام هیونی هے؛ دوسری صورت یه هو گی که

جوهر حال (یعنی کسی جگه حلول کرنے والا یا

اترنر والا) هو گا۔ اِسی کا نام صورت ہے؛ تیسری

صورت یه هے که جوهر حال اور محل یعنی هیولی اور

صورت سے مرکب ہو گا؛ اسے جسم کہتے ہیں؛

حوتھی صورت یہ ھو سکتی ہے کہ جوھر محل یعنی

هیولی، اور حال یعنی صورت بھی نہیں اور ان دونوں سے مرکب بھی نہیں ۔ اسے حکما کی اصطلاح میں مفارق

(جمع مفارقات) کہیں گیے، اور مفارقات حکما و

فلاسفه کے نزدیک ایسر جواهر هیں جو اپنر آپ

قائم رهنے والے مادے سے عاری هوتر هیں (المفارقات

هي الجواهر المجردة عن المادة القائمة بنفسها) يبي مفارقات هين جو جواهر كي باقي مانده قسمون

(یعنی پانچ میں سے باقی ثاندہ دو قسموں) پر مشتمل

اس شرے پر ہو سکتا ہے جس کی ہم کسی نہ کسی طرح تحدید و تعیین یا تعریف کسر سکیں (ما بعد الطبيعة، ص ١٠)، تاهم ابن رشد كى رائع مين جوهر كا مشہور ترین مفہوم یہ ہے کہ جو مشار الیہ بن سکر اوروه لا في الموضوع اور لا على الموضوع كے دائر ، میں بھی شامل ھو سکے۔ تمام فلاسفه کے نزدیک اسے می جوهر تسلیم کیا جاتا ہے۔ (فلاسفه کے نزدیک مشار اليه چيز سے مقصود هر وہ شے ہے جس کی حد و تعریف معلوم کرنا سمکن هو)؛ اس لیر کچه لوگ یه خیال کرتے هیں که "سشار الیه" چیز کی کلیات یعنی اس کا مفہوم کُلّی ہی اس کی ماہیت و حقیقت کی تعریف و تعیین کا کام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشار اليه چيز كا مفهوم كُلّي (كليات الشيء) هي جوهر کہلانے کا زیادہ حق رکھتا ہے ۔ بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ جوہر یا مشار الیہ چیزکی ماہیت کی تعیین و تعریف جسمیت کی اساس پر سمکن مے اور جسمیت كا قوام يا حقيقت اصلى، طول، عرض اور عمق سے عبارت ہے، اس لیے ان ابعاد ثلاثه کو جوہرکا نام دیا جاتا ھے ۔ بعض اِهل علم (جن میں متکلمین بھی شامل هيں) كا خيال ہے كه جوهر يا ''ذات مشار اليه'' ایسے اجزا سے سرکب ہوتی ہے، جو جزو لا پتجزی کہلاتے ہیں، اس لیے انھوں نے اسے جوہر کا نام دیا ۔ ابن رشد کے مهمعصر متکلمین جزو لا یتجزی کو 'جوہر فسرد' کا نام بھی دیتے تھے (حوالۂ مذکور) ۔ مفکرین کا ایک گروہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ذات مشار اليه ماده اور صورت سے تركيب پاتى ہے، اس لیے ان کے نزدیک صورت و مادہ ھی جوھر کہلانے کے زیادہ حقدار ٹھیرے (ما بعد الطبیعة، م،).

ابن سینا ( تجلیات، ص ۱۷ ببعد) جوهر کی تعریف یه کرتے هیں که وه ایک ایسی صاحب وجود شے ہے جو اپنے وجود کو قائم رکھنے میں کسی موضوع یا محل کی معتاج نه

هو (الجوهر هو الموجود لا فی الموضوع) .. اسی طرح جوهر کا اطلاق کسی شے کی حقیقت پر بھی هوتا ہے۔ کوئی جسم کسی حالت میں چونکه جوهریت (تجوهر یعنی جوهر هونا) سے خالی نہیں هو سکتا ۔ اس طرح گویا جوهر کو جسم کی جنس قرار دیا گیا ہے۔ شیخ ابن سینا کے نزدیک جسم هیولی یعنی ماده و صورت سے سرکب ہے اور جب یه دونوں جمع هو جاتے هیں تو جسم ایک ماهیت مرکبه کی حیثیت سے وجود پذیر هو جاتا ہے (حواله مذکور).

فلاسفه کے نزدیک جسم کبھی جوھر ھوتا ہے اور کبھی عرض - جسم اگر جوھر ھو تو اسے ''جسم طبیعی'' کہتے ھیں، جس میں طول و عرض اور عمق کے ابعاد ثلاثه زوایا ہے قائمه پر کاٹتے ھوے فرض کیے جاسکتے ھیں، لیکن جسم اگر عرض ھو تو اسے ''جسم تعلیمی'' کہتے ھیں جس سے مراد ایک ایسی مقدار متصل ہے، جو طول، عرض اور عمق میں تعزیه کے قابل ھو (الهدیة السعیدیة، ص س ؛ تحلیات آبین سینا، ص ۱۸؛ تحلیات

حکما کے هاں جسم طبیعی کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ هوالجوهر الطویل العریض العمیق (وہ جوهر ہے ہجو طویل، عریض اور عمیق هوتا ہے) تو گویا مجسم طبیعی ایک ایسا جوهر هوا جس میں آبعاد ثلاثه فرض کیے جا سکتے هیں، یعنی ایک بعد تو هم طول کا فرض کرتے هیں، اس کے بعد ایک دوسرا بعد عرض کا تصور کرتے هیں جو اس طول والے بعد کو زاویه قائمه پر منقطع کر سکے ۔ یه بعد ثانی بعد عرضی کہلائے گا، پھر ایک تیسرا بعد تصور کرتے هیں جو ان هر دو ابعاد، یعنی طول و عرض کو زاویه قائمه پر منقطع کر سکے ۔ ان تین ابعاد والا جوهر فلاسفه کے نزدیک 'جسم طبیعی' کہلاتا ہے (فضل حق: کے نزدیک 'جسم طبیعی' کہلاتا ہے (فضل حق: لیکن ایسے ابعاد ثلاثه کو قبول کرنا جو قائمه زاویوں لیکن ایسے ابعاد ثلاثه کو قبول کرنا جو قائمه زاویوں

پر منقطع هو سکتے هوں، دراصل جسم طبیعی کے لوازم خارجی هیں ۔ اس کے لوازم ذاتی نہیں ۔ دوسرے لفظوں میں فلاسفد کے نزدیک یہ مقدمة تصدیق که "جسم موجود هے" کسی فکر و نظر کا محتاج نہیں مگر اس لیے نہیں، که جسم اپنی ذات میں ایک محسوس شے هے، بلکه اس لیے کسه نفس انسانی نے اس کے بعض اعراض کا ادراک حس مطع کا ادراک هونا جو مقولات کم میں سے هے یا مسطع کا ادراک هونا جو مقولات کیف میں سے هے یا پھر حس کے ذریعے یات جب عقلی تک پہنچی جسم کا رنگ جو مقولات کیف میں سے هے، نہیر تو عقل نے بھی جسم کے وجود کے بارے میں ایک تو عقل نے بھی جسم کے وجود کے بارے میں ایک ایسا حکم لگایا جو کسی فکر و نظر یا قیاس و دلیل ایسا حکم لگایا جو کسی فکر و نظر یا قیاس و دلیل کا محتاج نہیں (شمس اللدین الاصفہانی: مطالع

جسم طبیعی کے اجزاے سمکنه کے سلسلےمیں حکما و فلاسفه کے چار مشہور مسلک هیں، یعنی وہ جوهسر جسے فلاسفه جسم طبیعی سے تعبیر کرتے میں ؛ اس کے اجزامے سمکنہ کے موجود ہونے کی چار صورتیں ہیں: یه اجزاے سمکنه بالفعل سوجود هول کے؛ یا یه اجزاے ممكنه بالقوة بوجود هول كر؛ پهر هر دو صورتول ميل یه اجزاے سکنه متناهی هول کے یا غیر متناهی هوں گر ۔ اس سلسلر میں پہلا مسلک تو یته ہے کہ وہ جوہر جسے جسم طبیعی کا نام دیا جاتا ہے اس کے اجزا سکنہ ستناہی ہیں اور بالفعل موجود . ہوتے ہیں۔ اسی قول کی بنیاد پر جسم ایسے اجبزا سے سرکب ہوتا ہے جو جنزو لا یتجزی کے ضمن میں آتر هیں ۔ یه اجزا کسی صورت میں بھی تقسیم قبول نہیں کریں گے، کیونکه اگر وہ کسی قسم کی تقسیم کے قابل ہوتر تو وہ اجسام قرار پاتے، نه که اجزا - ایسی صورت میں ان اجسام سے ترکیب بانے

والا جسم مفرد نمین هو گا۔ یه متکلمین کا مسلک هے (الهدية السعيديه، ١٥ تا ٠٠؛ مطالع الانظار، 11. ببعد؛ الشمس البازغة، مرتام أ)؛ دوسرا مسلك يه ہے کہ جسم طبیعی کے تمام سمکنہ اجبزا متناهی هوتے هيں ، جو اس ميں بالقوة پائے جاتے هيں۔ اس صورت میں جسم طبیعی ایک ایسا مرکز اتصال قرار پاتا ہے، جس میں بالفعل کوئی جزو موجود نہیں هوتا، مگر وه ایسر اجنزا کی شکل مین تحلیل و تقسیم کو قبول کرتا ہے جو اجزاء لاتنجزی یعنی ناقابل تقسيم اجزا كهلائين كر- عبدالكريم شبهر ستاني صاحب الملل و النحل كا يميى مسلك هـ (حواله مذكور)؛ تيسرا مسلك يه هےكه جسم كے ممكنه اجبرًا غير متناهى هين اور اس مين بالفعل موجود هوتے هيں ۔ ايسي صورت سي جسم طبيعي بالفعل ایسے اجبزا پر مشتمل هو گا جو بالفعل لا متناهى هين بعض قديم فلاسفة يونان اور نظام معتزلي كا يميي مسلك هر (حواله مذكور)؛ اس سلسلر کا چوتھا مسلک یہ ہے کہ جسم کے تمام اجزاے ممكنه غير متناهى هين اور اس مين بالقوة موخود هوتر هين، تو كويا جسم طبيعي بالفعل متصل هي اس میں کوئی جزو منفصل نہیں، جیسا که محسوس صورت مين بظاهر نظر آتا هے؛ تاهم جسم کے یه اجزا نصفًا نصفًا، حوتهائیوں میں یا آٹھ آٹھ حصوں میں تقسیم هو سکتے هیں اور تقسیم کا یه سلسله کسی حد یا کسی مقام پر جا کر رکتا نہیں کہ جس کے بعد اس کی تقسیم ممکن ندھو۔ قدیم مشائى اوراشراقي فلاسفه يونان كےعلاوہ بعض محققين اور متکلمین کا بھی یہی مسلک ہے ۔ جمہور فلاسفہ اسلام اسی مسلک کو برحق تصور کرتے هیں۔ باقی تمام مذاهب باطل هیں ۔ اسی مسلک کی بنیاد پر جوہر فرد یا جزو لا یتجزی سے جسم طبیعی کا مرکب هونا بهي باطل قرار باتا هے (الهدية السعيدية،

. ٧: تجليات ابن سينا، ١٨: مطالع الانظار، ١١١؛ طوالع الاسرار، ١٠٠ ببعد).

چوتھے سسلک کے قائل حکما و فلاسفد نے جزو لا یستجزی کے ابطال اور جسم کے غیر متناهی الاجزاء هونر کے انسکار پر بہت زور دیا ہے۔ شیخ ابن سینا (تجلیات این سینا، ۱ تا ۲۰ نر بهی اس نظریه کو بڑی شدت سے مسترد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر هم يه تسليم كر ليں كه جسم طبيعي ايسے اجزا سے مرکب ہے جن میں سے کوئی بھی تقسیم و تجزیه کو قبول نہیں کرتا، تو اب یه کہنا پڑےگا که جزو متوسط جو دو اجزا کے درسیان میں واقع هے، اسے یه دونوں اجزا کھو رہے ھیں۔ اب سوال یه ہے کہ یہ جزو متوسط طرفین والے اجرا کو باعم ملنر سے روکتا ہے یا نہیں۔ اگر طرفین کو باهم س کرنے سے روکتا ہے تسواس کی وہ جانب جو احد الطرفين كي ايك جانب سے ملتى هے، وہ اس جانب کی غیر اور سختلف هو گی جو دوسرے کو ایک جانب سے چھو رھی ہے۔ یہ اختلاف اور غیریت موجب تقسيم هے، اللهذا ثابت هوا كه به حزو هے؛ يه قابل تقسیم ہے اور جزو لایتجزی نہیں ہے ۔ اگر دوسری صورت هو، یعنی جزو متوسط طرفین کو مس کرنے سے مانع نہیں یا روکتا نہیں، تو اب سوال یه پیدا ہو گا کہ جزو متوسط کو طرفین میں سے ہر ایک جزو پورے طور پر سی کر رہا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں که سکتر هیں که جزو متوسط کی طرف اشارہ بھی وہی ہو گا جو طرفین میں سے ہر ایک كى طرف هو سكبًا هـ ايسى صورت مين يه لازم آبًا هـ که یه اجرا باهم متداخل هول کر اور تداخل انقسام كا مقتضى هے، للهذا ثابت هوا كه هر جزو تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور جزو لا یتجزی باطل هے (جواله مذكور).

حکما و فسلاسفه حس طرح جزو لا یتجزی کے ا

وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح ان کے نزدیک وہ جوہر جو جسم طبیعی کہلاتا ہے، وہ غیر متناهی اجزا سے سرکب بھی نہیں ھوتا (ابن رشد (سا بعد الطبيعة، ٢٠ تا ٣٠) اور ابن سينا (تجليات ابن سینا ۲۲ تا ۲۳) نے اس مسئلے کو بہت وضاحت سے لکھا ہے۔ ان کی آرا کا ملخص یہ ہے کہ اگر جسم طبیعی ایسے اجزا سے مرکب ہو جن کا شمار لامتناهی ہے تو واحد کا وجود بھی ان میں لازمی ہوگا، کیونکہ کثرت ہمیشہ اکائیوں کے اجتماع سے عبارت هوتی هے ـ جب هم ان غير متناهي اجسزا سے ایک عدد متناہی یعنی اکائی کو الگ کریں گر تو ایسی صورت میں سجموع اعداد متناهیه کی مقدار جزو واحد کی مقدار سے زیادہ ہو گی یا نہیں۔ ظاهر هے، دوسری صورت تسو باطل هے، کیونکه اکائیوں کا اجتماع مقدار کی زیادتی کا موجب نہیں ھو گا، اس لیے اکائیوں کے اجتماع سے مقداریں حاصل نہیں 'هونگی'۔ ایسی صورت میں اجسام محسوسه ان اجزا سے سرکب نہیں ھوں گر ۔ وھی پهلی صورت، یعنی جس میں مقدار مجموعی واحد یا اکائی سے زیادہ هو گی، تو یه بھی اس بات کی مقتضی ہے کہ جوں جوں اجزا زیادہ ہوتے چلے جائیں مقدار بڑھتی جاے۔ اب کہا یہ جائے گا که یه اجسام محسوسه اپنی مقدارون مین متناهی هیں اور ان میں سے بعض کو بعض سے وهی نسبت هے، جو متناهی المقدار کو دوسرے متناهی المقدار سے ھوسکتی ہے۔ یہ اسر اس بات کا مقتضی ہے کہ دونوں جسموں میں سے ایک عدد کو دوسرے جسم کے عدد سے وہی نسبت ہو، جو متنا ہی کو متنا ہی سے هوتی هے، ورنسه مقداری تفاوت عددی تفاوت کے متوازی نه هو گا؛ سوجب متناهی اجزا سے سرکب جسم کی نسبت غیر متناهی اجرا سے مرکب جسم سے وہی ہے جو متناہی المقدار کی دوسرے متناہی

المقدار سے هوسکتی ہے تو اس سے یه لازم آتا ہے که ایک کی نسبت دوسرے سے وهی هو جو متناهی العدد کی دوسرے متناهی العدد سے ہے، حالانکه جزو لایتجزی کے قائل یه نظریه رکھتے هیں کسه ایک کی نسبت دوسرے سے وهی ہے جو متناهی العدد کی غیر متناهی العدد کی غیر متناهی العدد سے هوتی ہے، لیکن یه باطل ہے، لہذا ثابت هوا که جسم کا غیر متناهی اجزا سے مرکب هونا بھی باطل ہے (حواله مذکور).

اس بات پر تو فلاسفه کا اتفاق ہے که جوهر جسم طبیعی ایک ایسا جوهر ہے جو فی ذاته متصل ہے اور وہ اجزاے لا تتجزی سے سرکب نہیں، مگر امرز کے بعد ان میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا خارج میں جسم طبیعی کے دو اجزا بھی پائے جاتے هیں یا نہیں ۔ اشراقی فلاسفه کا مسلک یه ہے که جوهر جسم طبیعی ایک ایسا جوهر بسیط ھے جو خارج میں بھی فی ذاته متصل مے اور حارج میں اس کے دو اجزا سرے سے موجود ھی نہیں ؛ جب که ایک دوسرا مسلک یه هے که جوهر جسم طبیعی خارج میں ایک جوهر اور کچمه عروض (واحد عرض) سے مرکب ہوتا ہے، جسے مقدار کہا جاتا هي (الهديـة السعيديـة، ٢٠؛ الشمس البارْغة، ٨ تا يم ١) ـ مشائى فلاسفه كا مسلك يه هے كه جوهر جسم طبیعی دراصل دو جوهروں سے مرکب ہے، جن میں سے ایک جوہر کے ہیوٹی کہا جاتا ہے اور دوسرے جوہر کو صورت جسمیہ کہتے ہیں۔ ہیونی اور صورت جسمیه کے متعلق فلاسفه کی رائر یه ہے که صورت جسمیه اپنر تشخص کے لیے هیونی کی محتاج هے؛ اسی طرح یه بھی سمکن نہیں که هیولی صورت جسمیه کے بغیر پایا جا سکے (حوالہ مذکور؛ - تجلیات ابن سینا، ه ی تا رس).

جکما و فلاسفه کے نیزدیک هیوئی جوهر اور ماده کے مترادف ہے، جنانچه اگر جوهر یا ماده بحل

(جس میں کوئی شے حلول کر سکے یا اتر سکے) کا کام دیتا ھو تو اسے ھیولی کہیں گے؛ اگر حال (اترنے یا حلول کرنے والا) ھو تو اسے صورت جسمیہ کا نام دیا ہاتا ہے؛ جوھر جب ھیولی اور صورت سے سرکب ھو تو اسے جسم کا نام دیا جائے گا؛ اگر ان تینوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ھو تو اسے سفارقات (واحد مفارق؛ لفظی معنی الگ ھونے والا) میں سے شمار کیا جائے گا (البیضاوی: طوالع الانواز، ہ.۱) ۔ اب اس ابن رشد نے صراحت سے لکھا ہے کہ ارسطو عقول مفارقہ کو جواھر قرار دیتا تھا (ما بعد الطبیعة، س۱)۔ اب اس مفارق کی دو صورتیں ھیں: اگر اس مفارق کا تعلق منارق کی دو صورتیں ھیں: اگر اس مفارق کا تعلق جسم سے ہے اور یہ تعلق اس قسم کا ہے کہ اس کی تدبیر یا کارآمد ھونے کا باعث ہے، تو اسے نفس یا روح سے تعبیر کیا جائے گا، ورنہ اسے عقل کہا جائے گا ورنہ اسے عقل کہا جائے گا

ملا محمود جونهوری (الشمس البازغة، و بیعد) نے هیونی کی حقیقت کو عام فہم انداز میں واضع کیا ھے۔ وہ کہتا ہے کہ ھیولی سے مراد وہ شے ہے جس میں کوئی صورت جوهریه حلول کر سکے؛ یه صورت جوهریه خواه صورت جسمیه هو یا صورت نوعیه هو یا هیئت عرضیه \_ دوسرے لفظوں میں هم اسے هیولی اس لير كهتر هين كه اس مين بالقوة ايسى صلاحيت موجود ہے کہ اس میں کوئی صورت جسمیہ حلول کر سکتی ہے۔ ہیوٹی کے اور بھی نام ہیں، مگر یہ سب اضافی اور اعتباری هیں؛ چنانچه هیونی کو موضوع بھی کہتے ہیں، کیونکه یه کسی نه کشی امر كا حامل (اثهانر والا) هوتا هے؛ هيوني چونكه صورت کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے، اس لیر اسے مادہ باطنیه بهی کمتے هیں ـ ماده تو اسے اس لیے کمتے ھیں کہ مادہ کے معنی ھیں کسی شرکے ساتھ ایسا اضافه و زیادت جو متصل یعنی جڑی هوئی هو (الزیادة المتصلة بالشيء)، تو كويا و شي هر اس اضافي مين

شریک هو گی جو اس پر کیا جائے گا۔ هیولی کو طینه اس لیے کہتے هیں که به طینه (بعنی مٹی اور گارا) اِن ظروف کی اشکال میں مشترک ہے جو اس سے بنائے جاتے هیں؛ چونکه مرکبات کی ترکیب کی لیغدا بھی هیولی سے هوتی ہے، اس لیے اسے عنصر بھی کہتے هیں۔ کیونکه عنصر کے حقیقی معنی اصل کے هیں۔ چونکه مرکب کی تخلیق کی ابتدا بھی هیوئی سے ہے، اس لیے اسے اِسطفی بھی کہتے هیں کیونکه اسطفی در اصل مرکب کے بسیط ترین جزو کو کہتے هیں، لیکن فلاسفه کے نزدیک هیولی اولی کو کہتے هیں، لیکن فلاسفه کے نزدیک هیولی اولی هی موضوع بحث هوتا ہے، یعنی وہ هیولی جو صورت جسمیه یا صورت نوعیه کو قبول کرتا ہے۔ یہی هیولی اول جسم کے لیے قریب ترین مادی سبب هیولی اول جسم کے لیے قریب ترین مادی سبب هیولی اول جسم کے لیے قریب ترین مادی سبب هیولی اول جسم کے لیے قریب ترین مادی سبب هیولی اول جسم کے لیے قریب ترین مادی سبب میدی اسلام دیتا ہے (حواله مذکور؛ الهدیة السعیدیه، ص

ابن رشد (ما بعد الطبيعة، ٣٠ تا ٣٣)، ابن -سينا (تجليات، ص ٢٥ تا ٢٦) اور اخوان الصفاء (الرسالة الاولى في بيان الميولي و الصورة، ب تا بر) نر هیونی کی مفصّل تشریح اور مختلف اقسام کو زیاده بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ اخوان الصفا کے مطابق ھیوئی سے حکما کی مراد ھر وہ جوھر ہے جو صورت کو قبول کرے۔ صورت سے مرادھر وہ شکل اور نقش ہے، جسے جوہر قبول کرے۔ وہ کہتے میں که موجودات میں پائے جانے والے اختلاف کا باعث صورت ہے نمه که هیولی؛ کیونکه بهت سی اشیا ایسی نظر آتی هیں جن کا اگرچه جوهر تو ایک هی هوتا هے؛ لیکن ان کی اشکال مختلف هوتی هیں مثلًا چھری، تلوار اور کاماڑا یا لوہے سے بنائر جائر والر دیگر آلات و ظروف ئاسوں کا یہ اختلاف صورتوں اور اشکال کے باعث ہے، ورنہ جوہر میں تو کوئی اختلاف نهیں، کیونکه سب کا جوهر تو ایک هی ہے اور وہ ہے لوھا۔ یہی حال کرسی، دروا<u>زے</u>،

پلنگ اور کشتی کا ہے۔ ان تمام مصنوعات کا هیولی تو ایک هی ہے اور وہ ہے لکڑی۔ صورت اور هیولی کا یہ سلسله تمام اصناف مصنوعات میں ملحوظ ہے، کیونکه هر مصنوع کے لیے هیولی کی طرح صورت بھی ضروری ہے، جس سے ترکیب حاصل هوتی ہے (حواله مذکور).

اخوان الصفا (الرسالة الأولى، من س) نر هيولي كي جار قسمیں بیان کی هیں: هیولی صناعت هیولی طبیعت؛ هیونی کل اور هیونی اول ـ هیونی صناعت سے مراد ہر وہ جسم یا وجود جسمانی ہے جس سے کوئی صانع اپنی مصنوعات بناتا ہے، مثلاً بڑھئی کے لیر لکڑی ، لوھار کے لیر لوھا ، سعمار کے لیے سٹی اور پانی وغیرہ هیوئی صناعت کا کام دیتے هیں، گویا هر صانع یا کاریگر کے لیے ایک ایسے جسم یا وجود جسمانی کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی سصنوعات تیار كرتا هے، يه جسم هيوني صناعت هے، جب كه ان اجسام کی اشکال و نقوش صورت کهلائیں گی، صنعتوں کے ضمن میں ھیولی اور صورت کا مفہوم یمی هے: هیولی طبیعت سے اسطقسات اربعه مراد هیں جنھیں ارکان اربعہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ اس طرح ہے کہ فلک قبر کے ماتحت کی کائنات یعنی نباتات، حيوانات اور معادن وغيره، اسى هيولي طبيعت سے تشکیل پاتی هیں اور بگاڑ یا فاسد هو جانے کی صورت میں یه چیزیں انهیں ارکان اربعه میں بدل جاتی هیں۔ اس هیونی کے لیے طبیعت فاعله (یعنی مؤثره) ایک ایسی قوت ہے جسے اخوان الصفاء نفس كي فلكي كلِّي قوتون (من تُوري النَّفس الكليَّة الفلكيَّة) مين سے ایک قوت قرار دیتر میں یہ میولی کل (میولی الكلّ) سے سراد وہ جسم مطلق ہے، جس سے جمله عالم تشکیل باتا ہے یعنی عالم افلاک و کواکب، ارکان اربعه یا احطقسات اربعه اور ساری کائنات، کیونکه یه جمله اقسام اجسام کے زمرے میں آئی هیں ، مگر

ان کا ظاہری اختلاف محض ان کی صورتوں کے اختلاف كى وجه سے ہے ۔ اخوان الصفاء (حوالة مذكور) كے نزدیک هیولی اول سے سراد وہ جوہر بسیط ہے جو عقل میں تو آسکتا ہے، سگر جس کے ذریعے اس کا ادراک نهین هو سکتا، کیونکه یه تسو محض صورة الـوجود ہے جس ہر ہویت کا اطلاق ہوتا ہے، اور جب اس هويت نے كميت كو قبول كيا تو اس سے یه هویت ایک ایسا جسم مطلق بن گئی جو مشار الیه بن سکتا ہے، جس کے تین ابعاد یعنی طول، عرض، عمق بھی ھیں۔ اس کے بعد جب اس جسم نے کیفیت قبول کی ، یعنی ایک شکل اختیار کی جیسے تدویر (گول هونا)، تشلیث (تِکُون هونا) اور تربیع (مربع یا چوکور هونا) وغیره، تو اس طرح وه جسم مطلق ایک ایسے جسم مخصوص میں تبدیل ہو گیا جس کی کوئی نه کوئی شکل بھی تھی اور وہ مشار اليه (جس كي طرف اشاره كيا جا سكتا هو) بن كيا، تو گویا کیفیت کی حیثیت ثلاثه یا تین کی سی ہے؛ كتيت كو اثنين يا دوكي حيثيت حاصل هے، جب كه هويت كى حيثيت واحد يا ايك كى هـ - پسجس طرح تين اپئر وجود کے لیر دو کے محتاج ہیں (پہلے دو موجود ھوں کر تو تب ھی تیسرے کا وجود سکن ھے)، اسی طرح کیفیت سے پہلے کمیت کا ہونا بھی لازم ہے، یعنی کیفیت بھی کمیت کی محتاج ہے یا یوں که لیجیے کہ کیفیت اپنے وجود میں کمیت سے متأخر ہے، جس طرح دو ایک کی نسبت سے متأخر الوجود ہے، اسی طرح کست بھی ہویّت سے متأخّر الوجود ہے، گویا مویت اپنے وجود میں کیفیت اور کمیت سے متقدم ہے، جس طرح ایک دو سے، دو تین سے اور تین باقى اعداد سے متقدم الوجود ہے (الرسالة الاولی نی الميوني و الصورة، ص م تا ه) .

ا پھر یہ ہویت، کمیت اور کیفیت سب بسیط، معقول اور غیر محسوس صورتوں کے ضمن میں آتی

هیں، چنانچه جب انهیں اوپر نیچے ترتیب دی جائے کی تو ان میں سے بعض تو ہیولی بن جائیں گی اور بعض کو صورتوں کی حیثیت حاصل ہو جائے گئ جنانچه کیفیت کمیت کے لیے صورت کی حیثیت رکھتی ہے جب کہ کمیت کیفیت کے لیے ہیوٹی کا کام دیتی ہے۔ اسیٰ طرح کیت ہویت کے لیے صورت ہے اور ہویت اس کے لیر ہیوئی کا حکم رکھتی ہے۔ محسوسات میں سے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ قمیص کپڑے کے لیر صورت کا کام دیتی ہے جب که کپڑا قبیص کے لیے هیونی کا حکم رکھتا ہے۔ کپڑا دھاگر کے لیے صورت اور دھاگا کپڑے کے لیر هیولی هے، جبکه یمبی دهاگا روثی کے لیرہ صورت ہے اور روئی اس کے لیے هیولی ہے؛ بھر روثی نباتات کی صورت ہے اور نباتات اس کے لیے هیولی **ھیں؛ نباتات ارکانِ اربعہ یا اسطقسات کے لیے صورت** ھیں اور ارکان ان کے لیے ھیسوئی، اسی طرح ارکان جسم مطلق کے لیے صورت ہے اور جسم مطلق ان کے لیے هیولی هے جب که جسم مطلق جوهر کے لیے صورت ہے اور جوہر جسم کے لیے ہیـونی کا حکم ركهتا هے (حواله مذكور).

اخوان الصفاء (الرسالة الاولى، ص به) كے نزديك تمام اجسام ايك هي جنس، جوهر اور هيولي سے نكلے هيں۔ ان ميں جو اختلاف نظر آتا هے، وہ ان كى صورتوں كے اختلاف كے سبب سے هے ۔ صورتوں كے اس اختلاف كے سبب ايك جوهر و هيولي سے نكلنے كے افتلاف كے سبب ايك جوهر و هيولي سے نكلنے كے باوجود ان اجسام ميں سے بعض دوسر اجسام كى نسبت زيادہ صاف، قيمتى اور قابل قدر هوتے هيں، مثلا عالم ازكان كى نسبت زيادہ صاف اور عزت والا هے ۔ اسى طرح عالم ازكان ميں بهى تفاوت هيں اور بعض بعض كى نسبت صاف اور فضليت والے هيں چنانچه آگ هوا سے زيادہ صاف و شريف هے۔ جب كه هوا پانى سے زيادہ صاف اور لطبيف هے اور يعه پانى هوا پانى سے زيادہ صاف اور لطبيف هے اور يعه پانى

خاك سے زیادہ صاف اور شریف ہے، حالانکه یه سب اجسام طبيعيه هين جو باهم تبديل و تحليل هوتے رہتے ہیں، مثلاً آگ بجھ کر ہوا ہو جاتی ہے، ہوا جب کاڑھی ھو جاتی ہے تو پانی بن جاتا ہے، پانی گاڑھا اور منجمد ہو کر مثی بن جاتا ہے، لیکن آگ لطیف هنو کر یا سٹی گاڑھی هنو کنر کوئی اور شے نہیں بن سکتی، بلکه اس کے اجزاء میں جب تشکیل پیدا ہوتی ہے تو اس سے مختلف پیداوریں سامنر آتی هين، يعني معادن، نباتات، حيوانات وغيره - تاهم ان پیداواروں میں سے بعض کو بعض پر فضلیت حاصل هوتی ہے؛ چنانچه یاقوت بلور سے زیادہ صاف و شریف هوتا ہے، بلور شیشر سے زیادہ صاف و شفاف ہے، شیشه خزف سے زیادہ صاف و شریف ہے، اسی طرح سونا چاندی سے، جاندی تانبے سے تانبه لومے سے بہتر ہے؛ حالانکہ هیں تو سب معدنیاتی ہتھر جن کی اصل ہارہ اور گندھک ہے، جو ارکان اربعہ سے نکلتے ھیں۔ ان سب کا هیولی تو ایک هی هے مگر صورتیں مختلف هين (اين رشد: ما بعد الطبيعة، ٢٧ تـا ٢٠٠؛ الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناً، ١٠١ تا ١٠٥).

مسلم فلاسفه اور متكلين جوهر يا هيولى كو ممكن كى اقسام ميں سے شمار كرتے هيں، كيونكه ان كے نزديك ممكن كى دو بڑى قسيں هيں: ايك جوهر كہلاتى هے اور دوسرى قسم كو عرض كا نام ديا جاتا هے؛ چنانچه صورت عرض هے اور هيولى جوهر هے اور ان دونوں سے جو چيز مركب هوتى هے، اسے جسم كها جاتا هے (محمل الرازی، ص ه متحيز (جگه گهبرنے والا هے) اور متحيز يا تو تقسيم متحيز (جگه گهبرنے والا هے) اور متحيز يا تو تقسيم هو تو قبول كرتا هو كا يا نهيں؛ اگر قابل تقسيم هو تو جسم هے، ليكن جو قابل تقسيم نهيں، اسے جوهر فرد كمها جائيگا، اشاعره كا يهيى مسلك هے (البيضاوى: طوالم الاسراز، و ، ؛ الاصفهانى: مطالم الانظار، طوالم الاسراز، و ، ؛ الاصفهانى: مطالم الانظار،

۱۱۰ ببعد) - معتزلمه کی رائے یه هے که اگر جوهر مرف ایک جبت میں قابل تقسیم هو تو یه خط کہلاتا ہے؛ اگر دو جبت میں قابل تقسیم هو تو اسے سطح کہیں گے، ورنه جسم کہیں گے - معتزله اور اشاعره کا باهمی اختلاف معنی کے بارے میں نہیں یلکہ صرف تسمیه میں ہے (حواله مذکور).

امام رازی (معالم اصول المدین، ۱۰ تا ۱۹) نے سکن کی بعث کے ضمن میں جوھر فرد کو بھی سکن کی ایک قسم قرار دیا ہے، تاہم وہ اجسام کے زمرے میں شامل نہیں۔ سمکن یا تو اپنی بقا، وجود اور تیام کے لیے کسی کا معتاج ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی کا محتاج نهیں ، وه پهر يا تو مكانيت و تعيز قبول كريكا یعنی کسی جگه یا مقام پر سمکن هو کا یا نهیں هوگا۔ پھر جو کسی جگہ متمکن ہوگا وہ یا تو قابل تقسيم هوكا يا نهين هـوكا ـ جو قابل تقسيم هـ، وه جسم ہے اور جو قابل تقسیم نہیں، وہ جوھر فرد ہے، گویا جوہر فرد وہ ہے جو اپنی بتا و تیام کے لیے کسی کا محتاج نه هو، کسی جگه ستمکن نه هو اور كسى صورت مين قابل تقسيم نه هو (حواله مذكور) ـ وه ممكن جو قائم بنفسه هو، مُتَحَيِّز بالمكان (كسي جگه كو گهيرنے والا) بھي نه هو اور كسي متحيز بالمكان (یا کسی جگه متمکن هونے والے) میں حلول کرنے والا بھی نه ہو، تو اسے جوہر روحانی کہا جائے گا۔ بعض فلاسفه و حکما نسے جوہر روحانی کے وجود سے اس لیے انکار کیا ہے کہ هم اگر کوئی ایسا سمکن الوجود فرض كر لين جو نه متحيّز بالمكان هو، نه كسى متحیز و متمکّن میں حلول کیے ہوے ہو، وہ باری تعانی کا شریک و سهیم قسرار پائے گا، کیونکہ ذات باری تعالٰی بھی نہ تبو ستحیّز بالمکان ہے اور نہ کسی متحیز و متمکن میں حلول کیے ہوے ہے، مگر امام رازی (معالم اصول الدین، ۱۹) اس اعتراض کو

مسترد کرتے ہوے کہتے ہیں کہ یہ اشتراک فی
السّلوک ہے، جسسے اشتراک فی الما هیت لازم نہیں آتا،
کیونکہ یہ دونوں ایسی ماهیتیں هیں جو باهم مختلف
اور بسیط هیں اور ان کا یہ اشتراک سلبی نوعیت کا
ہے۔ امام رازی (معالم اصول الدین، و ۱) بڑی شدت
کے ساتھ جوهر فرد کے قائل هیں (القول بالجوهر الفرد
حق ہے جوهر فرد کا قائل هیں (القول بالجوهر الفرد
حق ہے جوهر فرد کا قائل هونا حق هے) اور اس کی
دلیل وہ یہ دیتے هیں کہ حرکت اور زمان
دیگرے لگا تار وقوع پذیر هو رہے هیں اور ان اجزا
میں سے کوئی ایک جزو بھی حساب و ترتیب زمانی
میں سے کوئی ایک جزو بھی حساب و ترتیب زمانی

مسلم فلاسفه و حکما نسح اگرچه مادے کی جگه هیونی اور جوهر کی اصطلاحات کو همیشه ترجیح دی ہے، لیکن لفظ مادہ بھی اس مقصد و مفہوم کے لیے سروج رها هے، وہ حکمت نظریمه کی تین اقسام (المدية السعيدية، ١٥) بيان كرتے هيں، جو ايسے امور سے متعلق ہیں، جو ہماری قدرت و اختیار سے باهر هیں۔ ان امورکی آگر متعدد اقسام هیں، چنانچه ان میں سے کچھ تو ایسی میں جو اپنے ذمنی اور خارجی هر دو وجودوں کے لیے مادے کی معتاج هیں جیسر انسان اور حیوان که ان کا وجود اور تصور ایک خاص سادے کی صورت میں هی سکن مے اور ان کا ایک خاص مزاج هوتا ہے، چنانچه لومے یا لکڑی کے انسان و حیوان کا وجود اور تصور سکن نہیں ۔ کچھ اسور ایسے هیں جو اپنے خارجی وجود کے لیر تو مادے کے محتاج هیں، مگر ذهنی وجود کے لیے مادے کے محتاج نہیں جیسے مثلاً دائرہ ، مثلث یا سربع جو کسی خاص مادے پر موقوف نہیں، بلکه ان کا تصور کسی بھی مادے کی شکل میں ممکن ہے، جیسر لکڑی یا لوھا وغيره (حواله مذكور) - بهر كجه ايسر امور هين جو

اپنے ذہنی و خارجی وجود کے لیے مادے کے محتاج نہیں ، جیسے باری تعالی کی ذات حق، مفارقات قلسید، وجود اور اسکان، کیونکہ بـ سب کے سب اپنر اپنے ذہنی یا خارجی وجود کے لیے اس مادے کے . محتاج نمیں جو مصدر تغیر اور سرچشمه حدوث فے، بلکہ ان کا تو ان خصائص اور اوصاف سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ تو قبوت اور عدم کی صفات سے پاک هیں، اس لیے که ان کے تمام اسکانی کمالات . بالفعل حاصل هوتے هيں۔ بصورت ديگر يا تسو يوں هو گا که ان کے تمام سمکنه کمالات بالقوۃ حاصل هوں گر یا پھر کچھ بالقوۃ حاصل هوں گر اور کچھ بالفعل حاصل هوں گے ۔ ان هر دو صورتوں میں امکان استعدادی محقق هوتا هے، اس لیر اس استعداد کو قبول کرنے والے سادے کی بھی ضرورت ہوگی جو اجسام کی خصوصیات میں ، ، هے، لهذا ذات باری اور مفارقات قدسیہ وغیرہ خصائص اجسام سے پاک اور احتیاج ماده سے منزه و عاری هیں (حوالة مذكور؛ محمود جونبورى: الشمس البازغة، ٨ تا م ١).

مسلم فلاسفه (فخر الدین رازی : محصل، ص ے ه ببعد) کے خیال کے مطابق هر محلت یا نوپید شے کے لیے لازم اور ضروری ہے که اس شے مذکور سے پہلے ایک ماده اور ایک مدت هو (کل محدث فہو مسبوق بیادة و مدة)۔ ماده کا هر محدث یا نوپید شے سے پہلے هونا اس لیے لازمی ہے که هر محدث کے لیے زمانهٔ ماسبق میں امکان کا هونا ضروری ہے، تو گویا یه امکان ایک ایسی صفت یا حیثیت ہے جو وجودی ہے اور اس بات پر موقوف ہے که وہ اپنی ذات میں ممکن ہے؛ چونکه امکان ایک ایسی صفت ہے جو ممکن کے وجود سے پہلے بھی موجود تھی، لہذا وہ محل (اترنے کی جگه) ہہلے بھی موجود تھی، لہذا وہ محل (اترنے کی جگه) کی مقتضی ہے جو صرف ماده هی هوسکتا ہے۔ اب کی مقتضی ہے جو صرف ماده هی هوسکتا ہے۔ اب کیوں ضروری ہے تو یه اس لیے که وہ نوپید ہے

اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے ایک مدت عدم گزر چکی ہے یعنی ایسی مدت گزر چکی ہے جب وہ نوپید شے معدوم تھی، یہ قبلیت یا زمانہ ماقبل بعینه عدم نهیں ، کیوں که عدم ماقبل کا هو یا عدم مابعد کا ہو، ہے تمو آخر عدم ھی اور یہی کیفیت ہے جو صفت وجودیت کہلاتی ہے (حوالهٔ مذکور) ۔ اسام رازی (محصل، ص سه) نے لکھا ہے اور نصیر الدین طوسی (خلاصة المعصل، صءه) نے انکی تائید کی مے که امکان کے سلسلے میں یہ جائز نہیں که وہ حالت مدم میں بھی ثابت ھو، کیوں که ذوات معدومه کے لیر یه ناسمکن ہے که وہ کسی تغیر یا اپنی ذاتیت سے باہر نکل سکیں؛ اس لیے ان ذوات معدومه کا اسکان سے متصف ہونا ممتنع اور محال ہے ۔ اس سلسلر میں تحقیق یه ہے که یہاں فلاسفہ کے نزدیک اسکان کا، اطلاق اشتراکِ لفظی کے ساتھ دو معنی کے لیے ہوٹا هے: ایک تو اس مفہوم کے لیے جو سنتع کے مقابل ہے۔ به مفهوم فلاسفه کے نیزدیک ایک ایسی صفت عقلیه عے جس سے وہ تمام تصورات متصف هو سكتے هيره جو واجب یا ممتنع کے علاوہ ہیں ۔ اگر کوئی ماهیت اس صفت سے متصف هو تو اس کا ماده هونا لازم نمین آتا؛ امکان کا دوسرا اطلاق استعداد پر هوتا ہے۔ فلاسفه کے نزدیک استعداد ایک ایسا وجود ہے جس کا تعلق جنس کیف سے ہے اور اسے اپنے وجود کے لیے ایک محل کی ضرورت ہے اور یہ محل یا حلول گرنے کی جگہ مادہ ہی ہو سکتا ہے.

فلاسفه اور متكلّمین کے درمیان اختلافی
معر کوں مین سے ایک جوهر فرد کے وجود اور عدم
کی بحث بھی ہے۔فلاسفه جوهر فرد کو باطل اور
موهوم چیز قرار دیتے هیں (ابن سینا: تجلیات،
ص ۱۸ تا ۲۲ ابن رشد: ما بعد الطبیعة، ص ۲۲ تا
۳۲)، جب که متکلمین اس کے اثبات پر بڑی
شدت سے مصر نظر آتے هیں (مطالع الانظار، ص

۱۱۱ بعد؛ الرازى: محصل، ص ۸۳ ببعد؛ طوسى: خلاصة المحصل؛ ص ٨٣ تام٨)؛ چنانچه امام رازي: (محصل، ص ٨٣) ابن سينا كے اس نظريے پر اعتراض کرتے میں که جسم صورت اور میولی سے مرکب ہے؛ جس کا مطلب یہ ہے کہ تحیّز یا مکانیت اختیار کرنا ایک ایسی صفت ہے جو کسی ند کسی شبے میں حلول کرنے کی مقتضی ہے، تو گویا تخیز یا مکانیت صورت کا دوسرا نام ہے اور اس صورت کا معل یعنی حلول کرنے کی جگہ کو هیولی کہتے هیں۔ اسی نظریه کی بنیاد پر جوهر فرد کی نفی اور ابطال پر دلیل قائم کی ہے۔ بایں طور کہ جسم فی نفسه واحد ہے جو انفصال کو قبول کرنے والا ہے۔ جو شے کسی شے کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ لامحالہ هیولی کےساتھ موجود ہو سکتی ہے۔ پھر اتصال اور مانفصال چونکه ایک ساتھ جمع نہیں هو سکتے، لہذا جو شے قابل انفصال ہے وہ اتصال کے مغایر اور ضد ہے اور یوں جوہر فرد یا جزو لایتجزی باطل قرار پلتا ہے۔ امام رازی (حواله مذکور) اس کے جواب میں یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع پر یوں کیوں نه كما جائر كه انفصال تعدد هي اور اتصال وحدت هـ أس لير اتصال كر بعد جب جسم كا انفصال عمل میں آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ واحد کے بعد جسم نے تعدد کی صورت اختیار کر لی ھے.

طوسی (تلخیص المحصّل، ص مهم تا مهم)
رازی سے اختلاف کرتے ھوے کہتا ہے کہ یہ قول کہ
جسم صورت و ھیولی سے سرکب ہے ابن سینا کا
اختواع و ایجاد نہیں، بلکہ تمام فلاسفۂ متقدمین و
متأخرین اس پر یقین رکھتے ھیں ۔ در اصل تحیز یا
مکانیت اختیار کرنے کی رائے بعض متکلمین کے ھاں
مرقع رھی ہے، مگر اس تحیز یا مکانیت کو صورت
سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اگر اتصال سے مزاد
وحدت اور انفصال سے مراد تعدد ھوتا تو وحدت اور

تعدد قبول کرنے والی شے متصل کہلاتی نه منفصل، واحد نه متعدد، حالانکه جو چیز بھی جسم هو گی وه یا تو متصل هو گی یا منفصل، یا واحد هو گی یا منعصد۔ چونکه ان هر دو کو قبول کرنے والی کوئی شے جسم نہیں هو سکتی، اس لیے قبول کرنے والی والے کو هیولی اور اتصال اور وحدت کو صورت کہا گیا، لیکن یه بیان صرف اسی صورت میں صحیح هوگا جب جوهر فرد کی نفی کر دی جائے، لیکن جوهر فرد کی نفی کر دی جائے، لیکن جوهر والے کو جوهر کہنا پڑے گا اور جب اس میں تالیف و ترتیب پیدا هو جائے گی تو وهی جسم کہلائے گا.

متكلّمين اسلام نے موجودات كو عقلي اعتبار سے چار اقسام میں تقسیم کیا ہے : (١) ایک وہ جو اثر انداز هو، مگر کسی حال میں بھی غیر کا اثر قبول نه کرے اور وہ ہے حق سبحانہ و تعالٰی کی ذات جو اپنی ذات اور حقیقت هویت کے اعتبار سے واجب الوجود هے؛ ( ۲) دوسری وہ جو اثر قبول تو کرتی ہے، سگر کسی حالت میں بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی اور یہ ہیولی ھے۔ متکلمین اسلام کے نزدیک یه بات درست تسلیم کی گئی ہے کہ اس عالم جسمانی کا ھیولی ان اجزا سے عبارت ہے جو جوا ہر فردہ یا اجزائر لاتتجزی کے ضمن میں آتر میں ، جب که فلاسفه کے نیزدیک هیدولی اجسام موجود ہے جو متحیز نہیں ہوتا بلکہ اس کی صورت ہے جو تعیّز و مکانیت یا حجمیت قبول کرتی هے (الرازی: کتاب النفس و الرّوح و شرح قواهما، ص ۱۲ تا ۱۸، اسلام آباد ۱۹۹۸ع)؛ (۳) تیسری قسم وہ ہے جو متأثر بھی ہوتی ہے اور اثر انداز بھی ہوتنی ہے اور یہ ہے عالم ارواح و نفوس جو عالم الہی اور عالم جسمانی کے درمیان کا عالم ہے، لیکن اس توسط یا درمیان میں هونے کا مطلب یه نہیں که مکانیت یا جہت کے اعتبار سے عالم ارواح عالم الہی اور عالم جسمانی کے واقعی درمیان مے بلکه اس توسط

سے سراد سرتبہ و شرف ہے؛ (س) سوجودات کی چوتھی قسم شریک باری تعالی کے ضمن میں آتی ہے جو سمتنع الوجود ہے کیونکہ اثر ڈالنے والی اور ستأثر نہ ہونے والی ذات صرف ایک ھی ہے جو وحلہ الاشریک ہے (حوالہ مذکور).

روح اور ماده باهم کیا رشته رکھتے هیں ؟ يه بھي قدیم زمانے سے آج تک فلاسفه کے هاں اهم موضوع بحث رہا ہے۔ قدیم فلاسفہ یونان تنویت یا دوئی کے قائل تھے؛ وہ روج اور مادہ کو الگ الگ تصور کرتے تھے، مگر عہد جدید کے مشہور فلسفی ڈیکارٹ نے نظریہ ثنویت کو اس شد و مد سے پیش کیا کہ فلسفهٔ جدید کی بنیاد یمی ثنویت یا دوئی قرار ہائی ۔ تاهم آمدیت (Monoism) کے حامی نظریات بمعنى ماديت (Materialism) اور مثاليت (Idealism) کے نیزدیک نظریهٔ ثنویت صحیح نہیں ۔ مادیت پسندوں کا دعوی یہ ہے کہ اسرار کائنات کی توضیح و تشریع مادے اور اس کی حرکت کے حوالے سے ممکن ھ، جب که مثالیت کے علمبردار ایک کائناتی ذھن کے ذریع جمله کائنات کی گتھیاں سلجھانے کے مدعی هين (سيد محمد تقي: تاريخ اور كائنات، ميرا نظريه، ص مره ه) -مادے نے حیات کی شکل کیوں کر اختیار کی، فلاسفه نے اسے کم و کیف کا ایک طویل سلسلہ عمل قرار دیا ہے۔ خیال یہ مے که جمادات سے حرکت کی ایک زقند یا جهلانگ (طُغره) کے نتیجے میں نباتات وجود میں آئیں جو نیم حیات کی ایک صورت ہے ۔ اس کے بعد اس شکل میں حیات کا مرحله ہے۔ پھر شعور اور اس کے بعد شعور محض کے مراحل آتے ہیں ۔ فلاسفه و مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ جمادات میں مقداروں کے ایک مجموعے کی خاص ترکیب سے ایک فرق پیدا هوتا ہے جسے کیفی فرق سے تعبیر کیا جاتا ہے؛ تاہم نیم حیات اور حیات دونوں کو یہ لوگ کینی حیثیت قرار دیتے هیں۔ گویا حیات خواه خواییده

هو (ئیم حیات)، جیسے نباتات میں هوتی ہے، یا بیدار شکل میں پائی جائے، جیسے حیوانات میں هوتی ہے، دونوں حالتوں میں حیات ایک کیف ہے، کم نہیں، یعنی حیات اگرچه پیدا تو کم یا مقدار سے هوتی ہے مگر وہ ہے ایک کیفیت هی (تاریخ اور کائنات ، میرا نظریه، ص مهم تا مهم ).

یونانی فلسفی پلوٹینس (فلوطینوس) سے پہلر کے فلاسفه كائنات كوايك حادث اور مخلوق تصور كرتر تھر اور اس کے خالق کو قدیم مانتر تھر، مگر بعد میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ قدیم اور حادث کے ﴿ درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ جو ذات قدیم کائنات سے ساورا متصور ہو گی ظاہر ہے وہ كاثنات تو نه هوئي، اس طرح گويا وه ذات قديم محدود بن گئی، مگر ساتھ ھی یہ سوال پیدا ھوا کہ حو ذات محدود ثابت هو چکی وه قدیم کیوں کر هو سکتی ہے؟ اسی صورت سے بچنے کے لیے پالوٹسینس نر یه نظریه پیش کیا که کائنات میں ثنویت یا دوئی کی گنجائش نہیں۔ ذات قدیم اور یه کائنات ایک هی تصویر کے دو رخ هیں۔ يمين سے وحدت الوجود کا تصور نكلا جسر بعد مين مسلم صوفيه خصوصا ابن العربي اور أن کے پیرو کاروں نے اپنایا اور اپنر اپنر رنگ میں اس کی تفسیر و تشریح کرتے رہے (حوالہ مذكور، ص وجع) \_ دور جديد مين حيمان ماده اور توانائی کو مترادف تصور کر کے مادیت پسندی کی جگه توانائی بسندی نر لر لی مے (حواله مذکور، ص . ۲) وهاں اب تنویت یا دوئی کی گنجائش باقی نہیں رہی اور صرف توانائی کا هی وجود هے، بلکه ثنویت کے اس تصور کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے که عقلی اور مادی قوانین باهم متوازی جلتر هیں ، اس لیر دونوں یکساں نظر آتے هیں ۔ دور جدید کی توانائی پسند مادیت کے نزدیک روح هو یا ماده، جسم هو یا تَوْانَائِي سُبُ كَحِهِ شَعُورِ مَحْضَ اور عَقَلَ مَحْضَ هِے؛ أَ

عقل محض هی خدا ہے؛ شعور محض هی لا انتہا اور قدیم ہے، سب کچھ وهی ہے؛ تمام موجودات میں اس کے مختلف جلوے جاری و ساری هیں (حوالهٔ مذکور) ۔ ان کےخیال میں یه شعور بھی مادے کی پیداوار ہے یا بالفاظ دیگر شعور در اصل مادے کی ارتقائی شکل ہے۔ مادے کا شعور کی شکل اختیار کرنا بعض کے نزدیک طفرے یا زقند کے قانون کا مرهون منت ہے یعنی مادے کو ایک چھلانگ کی بدولت شعور کی شکل مل گئی ۔ قدیم فلاسفهٔ یـونان مثلا افلاطون اور ارسطو وغیرہ شعور کـو جسم سے ایک افلاطون اور ارسطو وغیرہ شعور کـو جسم سے ایک ماورا یا الگ دور کی حیثیت ر کھنے والی ایک ذات تصور کرتے تھے ۔ دیکارت اور اس کے بعد کے فلاسفهٔ تور جدید بھی جسم و شعور کی دوئی یا ثنویت کے دور جدید بھی جسم و شعور کی دوئی یا ثنویت کے قائل رہے هیں (حوالهٔ مذکور، ص ٣٣٠).

طفرے یا زقند کا یہ قانون، جس کے طفیل مادے نے شعور کا روپ دھارا، مادے کی متعدد ارتقائی سنازل میں کارفرما رھا ہے۔ مادیین کا خیال یه مے که مادیے کے مختلف ارتقائی مراحل میں طفرے یا زقند کا عمل اس طرح جاری رھا ہے که کیفیتیں مقداروں میں بدلتی رهتی هیں۔ پھر مقداروں کے ایک مجموعے میں کمی بیشی سے ایک نئی کیفیت جنم لیتی رهتی ہے۔ اس طرح حیات کا عمل جاری رهتا هے؛ جنانجه غیر ذی روح مقداروں کی ایک خاص ترکیب سے ابتدائی حیاتی مادے پیدا ہوتے هیں۔ پھر ان سے مزید پیچیدہ حیاتی مواد وجود میں آتے رهتے هیں۔ ڈی ۔ این ۔ آر (D.N.R.) اس قسم کا ایک حیاتی مادہ مے جس میں توانائی کی تنظیم انتہائی مشکل قسم کی حرکات سے پیدا ہوتی ہے ۔ کروڑوں باریک تار ایک دوسرے سے سل جاتر هیں، پھر ان کے ارتقا سے جین، پھر جین سے کروموسوم پیدا ھوتے ھیں، پھر خلیئے، خلیئوں سے ریشے، ریشوں سے ہٹھے اور بالأخر اعضا پیدا هوتے هیں۔ مادے کا یه ارتقائی عمل حرکت کی اس قسم کا مرهون منت مے جسے طفرے یا زقند سے تعبیر کیا جاتا مے (تاریخ اور کائنات:میرا نظرید، ص مهم تا هم).

فلسفه و فکر کی دنیا میں دو مسئلر ایسر هیں جن کے سبب تاریخ انسانی میں فلاسفہ و مفکرین دو گروهوں میں تقسیم هوتے رهتے رہے اور هر ایک گروہ نر ان دو مسئلوں کے ضمن میں ایک الگ اور ممتاز مسلک اختیار کیا ۔ ان میں سے ایک مسئله تو مادہ و طبیعت کی ازلیت و ابدیت کا ہے، اس نظریر کے قائل مفکرین مادیت پسند یا مادیین کہلائے ۔ ان کی رائر میں اس مادی کائنات فطرت کی نه ابتدا ہے نه انتها \_ وجود جهان كو نه تو كبهى پهلر عدم لاحق تها نه اس جهال کون و نساد پر کبهی عدم طاری ھو گا۔ مادیت پسندوں کے مقابلے میں مثالیت پسند یا مثالیین (Idealists) یه کہتے هیں که مادہ و طبیعت سے قبل روح اور فکر و شعور کا وجود تھا۔ تاهم يه مثاليت بسند بعد مين مختلف مسالك اختيار كرتر هين اوریوں مثالیین کے متعدد مذاهب و مکاتب فکر وجود میں آتے ہیں (المادیة و المثالیّة فی فلسفة ابن رشد، مس تا ٨س) - اس سلسلے كا دوسرا مسئله يه تها كه فكر و شعور اور ماده و طبيعت كا باهم كيا رشته هـ؟ دوسرے لفظوں میں اولیت اور بنیادی حیثیت کسے حاصل هے ؟ ماديين كا خيال يه هے كه قبل اس كے کہ فکر و شعور ایک مؤثر حیثیت اختیار کر کے ایک محرک قوت بنتر، طبیعت و ماده ان کے لیر سرچشمر کا کام دے رہا تھا۔ اس کے برعکس مثالین کا کہنا یه ہے که عالم مادہ یا طبیعت در اصل فکر و شعور کے آثار و نتائج ہیں؛ خارج میں طبیعت یا عالم مادہ کا کوئی مستقل اور موضوعی وجود نہیں ہے (حوالۂ مذكور) ـ اوليت ماده كے قائل فلاسفه و مفكرين كے نزدیک عالم محیط کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکه طبیعت اور عالم مادہ تو ازل سے موجود ہے؛ عالم

ماده سے خارج کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو مزعومه قوت خارقه کی مدد سے طبیعت یا عالم ماده پر اثرانداز هوتی هو مثالیین کہتے هیں که فکر و روح اور شعور کو تقدم حاصل ہے اور عالم ماده یا طبیعت کو عالم روح و شعور میں کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے (حوالة مذكور).

تاریخ انسانی میں مادیت پسند مذاهب جدید تجربی علوم کے وجود سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ مادیین کا دعوی به تها که مادیت پسند مذاهب کی بنیاد حقائق واقعی پر ہے ۔ ان کے نزدیک سادہ ایک ایسی حقیقیت متصور هوتی تهی جو شک و شبهه سے بالا تر اور حقائق ثابته کی حقیقیت رحقیقیة الحقائق الثابته) کی حیثیت رکھتا تھا، کیوں که ماده ایک معسوس اور قابل لنس شے تھی جو ایک محدود مقام پر محصور هونے کے طفیل چھونے، سننے اور دیکھنے میں آ سكتى تهى (عباس محمود العقاد: عقائد المفكرين في القرن العشرين، صهه)، مكر جب گزشته صديون: کے دوران میں تجریبی علوم کی اشاعت هوئی اور اس کے ساته هی حرکت، حرارت اور روشنی وغیره قوانین طبیعت عام هوے جو کائنات پر حاوی قوانین هیں اور اس کی تمام حرکات و سکنات پر چھامے ہوہے ہیں، افلاک علویہ سے لیکر معادن ارضیہ تک ہر ایک پر . انھیں قوانین کی عملداری ہے اور مادہ کی تمام صور و اشكال پر لاگو هيں ، حتى كه زنده اجسام كا ماده اور خود مادہ حیات بھی ان سے مستثنی نہیں نو اس سے مادے کی وہ تمام صورتیں یکسر تبدیل ہو گئیں جو قدیم مادیت پسندوں کے هال متعارف تهیں؛ چنانچه ما هرین کیمیا نے یه ثابت کیا که مادے کے عناصر آگ، مثی، پانی اور هوا هی نهین بلکه اس کی ترکیب مین ان کے علاوہ اور بھی بےشمار عناصر ترکیبی ہائے جاتے ... هیں۔ ما هرین طبیعیات نے یه معلوم کیا که خفیف ترین ... مادہ عنصر ھائیڈروجن کا ایک ذرہ ہے لیکن اجسام

مادہ میں سب سے چھوٹا جسم یمی نہیں جہاں حسابی یا ریاضی اندازے ختم هو جاتے هیں بلکه کنہرب (الیکٹرون) کی دریافت سے یہ معلوم هوا که یه ہائیڈروجن کے ذریے کے مقابلے میں بے حد چھوٹا ہے حتی کہ الیکٹرون کے مقابلے میں ہائیڈروجن کا یہ ذرہ ایک کوه گران نظر آتا ہے۔ پھر مزید سائنسی تحقیق ہوئی اور ایٹم اور الیکٹرون کے متعلق معلومات سیں اضافه هوا تو ماده تو ماديين کے هاتھ سے نکل چکا تها ـ وه حقيقت ماده جسر صحت مين ضرب المثل تصور کیا جاتا تھا، اب ایک ایسا حسبه ریاضی بن چکا تھا جس کے بارے میں علم ریاضی بھی حتمی صحت کے ہجامے محض اندازا و تقریباً می کوئی حکم لگا سكتا مع (عقائد المفكرين في القرن العشرين، ص ٥٠)، حتی که ثهوس مواد جو حسی تصادم کی صلاحیت رکھتے میں ان کی قوت و طاقت کے درجات بھی علم العساب سے معلوم کیے جانے لگے مثلاً ایک مضبوط اور ٹھوس جٹان پر جب کوئی اپنا ھاتھ مارتا تو يقين سے یه کہتا که یه حقیقیت واقعی ہے۔اس میں کسی شبہر کی گنجائش نہیں، لیکن اسی چٹان کو كوئى ايسا هاته ثهوكر مارے جو ايك مضبوط و طاقتور انسان کے هاتھ سے هزار نہیں بلکه لاکھ درجه زیادہ قبوی و مضبوط هو تو اس کے سامنر اس اس ٹھوس چیٹان کی حقیقت کیا رہ جائے گی؟ یہ حیثان اس قـوی ہاتــھ کے سامنے اپنی حقیقت کھو بیٹھر کی ۔ وہ ہاتھ تو اسے محسوس نه کر پائر کا اور اگر محسوس کر بھی لیا تو اسے ایک اٹل حقیقت واقعی نہیں سان سکے گا جیسا کے مادیین ماده كو ايك ثهوس، محسوس اور ملموس حقيقت تصور کر بیٹھے تھے (عقائد المفکرین، ےه) - بھر سائنس کہرب اور ذرہ یا الیکٹرون اور ایٹم کے بارے میں مزید آگے بڑھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے که مادہ تو ان ذرات و کهارب (واحد : کهرب بمعنی البکٹرون)

کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ ذرات و کہارب پھٹ کر روشنی کی شعاعوں میں تبدیل ھو جاتے ھیں؛ چنانچہ رنگ بھی ایک شعاع ہے۔ شعاعیں اثیر (اہتھر) میں پیدا ھونے والے جھٹکوں کی لہربی ھیں۔ وزن ایک جاذبیت قرار ہاتا ہے اور یہ جاذبیت بھی مفروضات میں سے ایک مفروضہ ہے۔ جِرْم (جمع: آجرام) بیس کہربی بوجھ (الیکٹرانک لوڈ)، حرکاتی رفتار ارز حرارت کی مقررہ مقدار پر موقوف قرار دیا جاتا ہے حرارت کی مقررہ مقدار پر موقوف قرار دیا جاتا ہے

تجریبی علوم کے ماہرین نر قوانین طبیعت کا ایک بار پهر مطالعه کیا جو مادی عناصر یو لاگو هوتر هیں اور حرارت، حرکت اور روشنی کے علاوہ عالم ماده کے تمام ذرات و کہارب کو معیط هیں تو معلوم ہوا کہ ان قبوانین میں سے کوئی بھی حتمى اور قطعى نهين ؛ اصرف ايك هي قانون دريافت هوا اور وه تها خطا اور احتمال، يعنى قطعيت كي بات پهرایک خواب پریشان بن گئی (عقائد المفکرین، ۸ ه) -یه دریافت انیسویں صدی کے آغاز کے تین ناسور ماھرین علوم طبیعیہ کے حصر میں آئی جن میں سے ایک بولینڈ کے میکس پلانک Max Plank تھے، دوسرے جرمن سائنسدان ورنر هائيسزن برگ م berg متھے، ان ذونوں نے بالترتیب ۱۹۱۸ء اور ١٩٣٢ء مين نُوبل انعام حاصل كيے تھے؛ تيسرے آسٹریا کے سائنسدان پروفیسر ارون شروڈنگر (Erwin Schrodingir) هیں یه علوم طبیعیه میں سند مانے جاتے میں اور انھوں نے دو پہلے سائنسدانوں کے نظریات کی تکمیل و تشریح بھی کی(حوالہ مذکور).

میکس پلانک نے نظریہ مقادیر (یا کوانٹم تھیوری) پیش کیا۔ نظریہ مقادیر کے مطابق یہ کائنات ذرات (ایٹموں) کے مجموعے کا نام ہے اور یہ ایٹم اور یہ ذرہ در اصل الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کے مجموعے کا نام ہے۔ الیکٹران ایٹم کے مرکز کے گرد

گھوںتے رہتے ہیں۔ ان کی حرکت ایک مدار پر هوتی ہے، لیکن یه مدار بدلتے رهتے هیں اور یه کسی کو معلوم نہیں که یه کیوں بدلتے رهتے هیں۔ اس لیے یه پیشین گوئی کرنا که ان کی حرکت کی سمت صحیح صحیح کیا ہو گی بہت مشکل ہے اور هم جو اندازه کر سکتے هيں اس ميں تهوڑی بہت غلطی کا امکان رہتا ہے۔ پروفیسر ہائیزن برگ نے قوانین طبیعت میں خطا و احتمال کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق ایک خاص الیکٹرون یا کہرب کی رفتار اور مقام کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں كها جا سكتا (عقائد المفكرين، ٥٨ تا ٢٠١٠ تاریخ کاثنات میرا نظریه، . ۲ س) ـ پروفیسر شرودنگر نے ایک مجرب و محقق سائنسدان کا فریضه انجام دیا اور اول الذكر دونوں سائنسدانوں کے نظریات کی تكمیل کی اور اس ٹنیجے پر پہنچے که مادی فنزکس کے مطابق پیش آنے والے امور کا اندازہ لگانا سمکن ہے، مگر یه حتمی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کتاب Science and Human tem-) العلم و مزاج الانسان perament) میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ توانین جو ایک زنده جسم میں موجود ذرات پر منطبق هوتے میں ان کے مطابق صورت Form ھی مادے کا قوام هـ اس لير په کمنا صحيح نمين هو سکتا که ماده كا ايك جهوانا سا ذره بعينه وهي هي جو كچه دير قبل هم نے ملاحظه کیا تھا۔ اس لیے ان ذرات کی اپنی مستقل ذانیت نہیں جو سلاحظہ کرنر کے لمحات کے دوران میں باتی زہ سکر۔ اس سے جو کچھ ثابت هو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شکل یا صورت وہی ہے جو یکے بعد دیگرہے سلاحظہ کرنر پر سامنے آتی رهتی هے، لیکن ان میں عینیت یا مستقل ذاتیت (sameness) کا یقین کرنا مشکل مے (حوالہ مذکور) ۔ ان سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اب مادہ نه تو مفکرین کو حقائق مجردہ سے رو کنے کا باعث رہا ہے

اور نہ یے مفکرین اب مادے کو اس کے حجم و حِساست اور ٹھوس ہونے کے سبب حقیقت ثابتہ کے لیے ایک شرط قرار دیتے میں ۔ آج حقیقت مادیه بھی محض جساست یا ثھوس ھونے کے طفیل ثابت نہیں رهی، بلکه وه اپنی اصلوں کی طرف پیچھے ہٹتے ہٹتے چند ایسے جھٹکوں میں تبدیل ھو گئی ہے جو ایشهر کے غیر معلوم میدانوں میں پیدا ہوتے رعتر هیں؛ تو گویا بیسویی صدی میں مادہ بھی فکر مجرد یا شعور محض کے قریب آگیا ہے بلکہ شعور محض میں داخل هو گیا ہے۔ اب مادے کی حیثیت ماهرین، کے اندازے میں ایک ریاضی کے . مسئله یا علم الحساب کی نسبتوں میں سے ایک نسبت سے زیادہ کچھ نہیں رهی (عقائد المفکرین، مهر، تاریخ کائنات، میرا نظریه .م، م مهه) - اس کے معنی یہ ہوے کہ ہمارے اسلاف نے جو موقف اختیار کیا تھا جدید سائنس اس کے قریب آ رهي ھے.

مآخذ : (۱) ابن منظور : لسان العرب، بذیل ماده : (۲) تاج العروس، بذیل ماده : (۳) الشریف الجرحانی : کتاب التعریفات، بیروت، تاریخ ندارد : (۳) وهی مصنف : حاشیة علی شرح الطوالع ، قاهره ۳ ۲۳ ۱ ه ! (۵) عبدالنبی احمد نگری : دستور العلماه ، د کن . ۳۳ ۱ ه ! (۲) تهانوی : کشاف اصطلاحات الفتون ، بیروت ۱۹۸۸ و : (۱) سراج الدین محمود بن ابی بکر الارموی : مطالع الانوار ، لاهور تاریخ ندارد : (۸) قطب الدین محمد الرازی : شرح المطالع ، لاهور تاریخ ندارد : (۱) محب الله بیهاری : سلم العلوم ، دیوبند ، ۱۳۸۸ ه : (۱) قاضی عبدالله بن عمر البیضاوی : دیوبند ، ۱۳۸۸ ه : (۱) قاضی عبدالله بن عمر البیضاوی : طوالع الانوار ، قاهره ۳ ۲ ۳ ۱ ه : (۱) فخرالدین الرازی : محصل افکار المتقلمین و المتأخرین ، قاهره ۳ ۲ ۳ ۱ ه : (۲) و هی مصنف : معالم آصول الدین ، قاهره ۳ ۲ ۳ ۱ ه :

(س ) وهي مصنف : كتاب النفس والروح و شرح قواهما، اسلام آباد ١٩٩٨ء؛ (١٥) نصير الدين الطوسى: تلخيص المحصل، قاهره ١٣٢٣ه؛ (١٦) ابن قيم الجوزية: شفاء العليل في مسائل القضا و القدر و الحكمة و التعليل، الرياض، تاريخ ندارد: (٤٠) احمد بن يحيى: طبقات المعتزلة، قاهره ١٩٩١؛ (١٨) محمد عماره: المادية و المثالية في فلسفة ابن رشد، قاهره ١عه ١ع؛ (١٩) عباس محمود العقاد : عقائد المفكرين في القرن العشرين، بيروت ٩٠٩ء؛ (٢٠) عبدالرحمن الاهجى: شوارق الالهام، قاهره ١٩٩١ه؛ (٢١) ارسطو: مابعد الطبيعة، قاهره، تاریخ ندارد ؛ (۲۲) عبدالرحمن بدوی : افلاطون، قاهره م ١٩٦٦؛ (٣٣) الفارايي: أراء أهل المدينة الفاضلة، قاهره، تاريخ ندارد؛ (مم) فضل حق : المدية السعيدية، دهلى، تاريخ ندارد؛ (٥٠) الغزالي: نهانت الفلاسفة، قاهره، تاریخ ندارد؛ (۲۹) وهمی مصنف : مقاصد الفلاسفة، قاهره؛ (٢٠) ابن رشد : تهافت التهافت، قاهره، تاريخ ندارد ؛ (۲۸) وهي مصنف مابعد الطبيعة، حيدر آباد (دكن) ٢٠٩٥؛ (٩٠) حسن جاراته: المعتزلة، قاهره، ٢٠٠ مع وعا (٣٠) ابن سينا الاشارات و التنبية، قاهره . ١٩٩٠ع؛ (٣١) وهي مصنف: رسالة في الفعل و الانفعال و اقسامهماً، دكن، ١٩٥٣ع: (٣٣) محمود جرنبورى: الشمس البازعة، لدهيانه، ١٢٨٠ه؛ ( ٣٣ ) عارف تامر: حقيقة اخوان الصفاء و خلان الوفاء، بيروت، تاريخ ندارد؛ (جم) عمر فروخ : آخران الصفاء، بيروت، تاريخ ندارد؛ (٥٠) محمد عاطف العراتي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، قاهره ٩ ٩ ٩ ع ؛ (٣٦) محمد فضل حق : تجليات ابن سينا، لاهور ١٩٢٨ ع ؛ (٢٥) محمد تقى : تاريخ اور كائنات، ميرا نطريد، كراجي، .51920

(ظہور احمد اظہر) ⊗ ماڈیت: (۱) مغربی مفکرین کے ایک گروہ کا یہ تصور کہ جو کچھ موجود ہے مادہ ہے

اور اس کے بغیر کچھ بھی موجود نہیں؛ (۲) عملی: مادہ پرستی، بالمعموم ضد روحانیت، صرف مادی نفع کو غایت سمجھنا وغیرہ؛ اس طرح کے چند مفہوم اور بھی ھیں جو مقالے کے اندر مذکور ھیں.

مادے کی ساھیت کے متعلق مسلم حکما کے تصورات ييان هـو حكر هين ـ اصل متن 4 لائيڈن میں مادیت پر کوئی مقالہ موجود نہیں ۔ اس اردو متن میں مادیت ہر الگ مقاله شامل کرنر کی ضرورت اس لیر پیش آئی ہے کہ مغرب کے دور جدید میں مادیت صرف فلسفه اور تجریدی فیکر هی نهیں، بلکه دستور حیات کی بنیاد بھی ہے اور انسانی زندگی کے تقریبا سبھی عملی شعبر اس سے متأثر ھیں۔ معاشیات، سیاسیات، تعلیم، قانون، مذهب، ادب، کایر (اسلوب حیات و جمال حیات) غرض پــوری زندگی مادیت کے خیالات و افکار میں ڈھلی ہوئی ہے۔ بنا بریں یہ جاننا ضروری ہے کہ مادیت کی ان عملی شکلوں کے متعلق اسلام کا رویہ کیا ہو سکتا ہے ؟ ۔ ان کا اسلام سے کہاں کہاں تصادم ہے اور کہاں کہاں برضرر موافقت ہے ۔ یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے که موجودہ مغربی مادی تہذیب کو اسلامی تهذيب هي كا ارتقا يافته اگلا قدم كهنا كهان تك درست هے؟

ا بذیل Materialism) نے لکھا ہے که سیا بلزم (سادیت) كائنات كي ما هيت يا حقيقت كي حل شيم عنتاف مصورات میں سے ایک ہے ۔ اس حل کی ایک اُشکل وحدیت (Monism) هے، يعنى صرف ماده هي سب كچه هے، خواء اس کی شکل کےچھ بھی ہو۔ اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے، یعنی ذہنی شعور بھی مادیے ہی كى بدلى هوئي صورت هے؛ شعور اور جسم دو حقيقتيں نہیں، ایک ھی حقیقت ہے۔ دوسری شکل ثنویت (Dualism) هے جس میں مادہ اور شعور (mind) دونوں كو تسليم كيا كيا هے، مكر الك الك ـ وحديث كي ایک معکوس صورت روحیت بھی ہے، جو شعور یا روح ہی کو واحد حقیقت تسلیم کرتی ہے۔ مادہ اس کی صفات و شئون هیں ۔ خالص مادیت (مادی وُحدیت) الهامي اور ناديده سلسلوں كو نهيں مانتي اور خدا تعالی کی خالقیت اور آخرت (اور جزا و سزا کی مطلق قدرون) کو بھی تسلیم نہیں کرتی .

سادیت اسلاسی حقائق کی روشنی سین : قرآن سجید کی تعلیم کی ایک خصوصیت یه هے کہ اس کے مقائق کلیت کے اصول پر مبنی ہیں ۔ ان میں حقیقت یا زندگی کو بطور کل دیکھا جاتا ہے۔ اس کا کوئی ایک رخ نہیں، بلکه سب رخ مدنظر هوتے هيں؛ وہ بھي جو سحسوس هيں اور وہ بھي جو غير محسوس هيں م قرآني تعليمات ميں مادمے كو بطور مخلوق و مواد تخلیق تسلیم کیا گیا ہے اور روح کو ''امر ربی'' کہا گیا ہے اور مسئلہ خلق و أَمْرِ كَا هِے ـ خدا خالق هے اور سادہ سخلوق ہے اور تخلیق کی ماهیت امر رہی ہے اور اس میں مادہ بطور مواد ہے .. اسی طرح دین اور دنیا دونوں کو تسلیم كيا كيا ه : رَبُّ النِّنا فِي الدُّنْيَا حَسَّنَةً و في الْأَخْرَة حَسَنَةً وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ (٢ [البقرة] : ٢٠١) ـ اسلام مين زندگي دنيا اور دین کے ارتباط کا نام ہے ۔ مغربی مادیت کے

نزدیک بالعموم ان میں جدائی اور تفریق ہے، مگر اسلام کے مطابق یہ تفریق درست نہیں۔ بلاشبهه صوفی فکر میں ایک مقام پر روح کی وحدیت کا احساس هوتا ہے (یعنی روح هی سب کچھ ہے)، لیکن تنزلات ستہ (سراتب وجود) پر غور کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ خالق کی ذات کو ورا الوراء تسلیم کرنے کے بعد یه مادی دنیا بھی. بطور ظل یا پر تو تسلیم کی گئی ہے۔ یہ درست ہے که وحدت الوجود سے وحدیت کا تصور نمایاں هوتا هے، لیکن خود وحدت الوجود کی تعبیریں اتنی مختلف هیں که ان سے نه روح کی وحدیت ثابت هوتی ھے نہ مادے کی۔ سید محمد تقی نے اپنی کتاب تاریخ اور کائنات، میرا نظریه مین جدید ترین طبیعیات کے زیر اثر مادے کو صرف (energy) انرجی قرار دیا ہے ، اسی طرح شعور کو انرجی که کر وحدیت پر زور دیا ہے، لیکن آن دلائل سے مادے کا انکار لازم نہیں آتا ؛ صرف يمه ثابت هموتا هي كمه ماده جامد (inert) نہیں ، متحرک ھے.

بهرحال اسلام قرآن مجید (اور عمومی اسلامی ادب) کائنات کو باری تعالی کی تخلیق قرار دے کر انسان (آدم) کو ''طین '' سے بنانے کا اعلان کرتا ہے، گویا اصل اصول خدا کی خالقیت ہے اور خالقیت میں مواد (مادے) کا لزوم خود بخود آ جاتا ہے ۔ قرآن مجید میں کائنات اور خلق کائنات اور اس کے مظاہر کا تذکرہ یہ کہ کر آیا ہے کہ یہ سب کچھ خالق حقیقی نے پیدا کیا ۔ اسلامی تصور کی رو سے خدا کو مادے کا خالق ماننا ضروری ہے۔ خدا واجب الوجود ہے؛ باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ اس سارے سلسلے میں روح بھی جیسا کم پہلے بیان ہوا ہے اسر رہی جو جسد کے اندر ہیں اور قلب اور فیؤاد کا تذکرہ جو جسد کے اندر ہیں اور قلب اور فیؤاد کا تذکرہ بھی آیا ہے، جو شعور برتر سے رابطہ رکھنے کے

سرچشمے یا وسیلے هیں .. فطرت کے مظاهر کوئی خیالی قیاسی اسما نہیں، بلکہ اصل اشیا هیں جو کسی مواد سے وجود میں لائی گئیں اور پھر ان کے اسما بغرض تعارف مقرر هوے اور آدم کو بتائے گئے اور ان سے کام لینے کی هدایت بخشی گئی ۔ اسی طرح اسلام میں مادے کا انکار نہیں، لیکن اس کا تصور سادیت اپنا اور مغربی تصور سے مختلف ہے .

ان مظاهر مخلوق (اشيا) كي ماهيت كيا هي؟ قرآن مجید میں ان عناصر و مظاہر کا بھی بار بار ذکر آیا ہے، مثلا نور، نار، طین وغیرہ ۔ پھر ان کے تصرفات و تغیرات اور ان کے اسباب هیں ، جن میں علت و معاول کے سلسلر منطقی طریقر سے الگ کسی اور نظام اسباب کے تابع ہیں ؛ چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں مادے کی حیثیت بطور مخلوق ثابت ہے، لیکن مغربی تصور کے برعکس اس مادے کا اور اس كى كائنات كا ايك خالق بھى ہے، جس نے دو سلسلے قائم کیے: ایک عالم ظاہر اور دوسرا عالم باطن (یعنی هر ظاهر کا ایک باطن بهی هے) اور یه دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں .. مادے کے خواص میں سے ہے کہ وہ قوانین اللہی کے تابع تغیر پذیر ہے اور تحلیل ہو کر شکل بدل لیتا ہے ۔ اس کے لیے ایک قیامت بھی مقدر ہے، جس میں کائنات اختلال و تحلیل سے دو خار ہو کر کسی قانون اعلٰی کے ذریعر تشکیل نو سے ایک دوسرے رنگ سیں نمودار ہوگی ۔ مغربی مادیت تغیر کی تو قائل ہے، لیکن قیاست کی قائل نمیں۔ یہ ارتقائر مسلسل کی قائل ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سادے کو دوام حاصل ہے۔ مغربی ماديت مكافأت عمل اور يوم الحساب اور جزا و سزا کو نہیں مانتی، لیکن اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یمیں سے مغربی مادیت کے راستے اسلامی تصورات سے جدا ہو جاتر ہیں.. بہیں سے اعمال صالحه کا تصور الگ ہو کر مغرب کے اعمال مفیدہ (راحت

مادی کے لیے مفید) کا تصور سامنے آتا ہے اور افادیت (Utilitariansim) اور نتائجیت (Pragmatism) جیسے فلسفے جنم لیتے ہیں۔ یہیں سے مغربی اخلاقیات جیسے فلسفے جنم لیتے ہیں۔ یہیں سے مغربی اخلاقیات (Ethics) جدا ہوجاتی ہے کیونکہ وہ اخلاق کو مطلق تسلیم نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک امر اضافی قرار دے کراعمال کی من مانی تعبیریں کرکے خیر، صداقت اور حسن کی اقدار مطلقہ کو مشکوک بنا دیتی ہے اور صرف فائدہ و نفع اور راحت جسمانی کی معتقد ہے (جو بالآخر صرف فرد کی راحت اور خود غرضی پر منتج ہو جاتی ہے)۔ مادے کو واحد مبدا تسلیم کرنے کا تصور بہت قدیم ہے (History: F.A. Lango) کرنے کا تصور بہت قدیم ہے (Pragmatism کو میادی جدید مادیت کی بنیادیں اٹھانے کا سہرا بالعموم رینے دیکارت René Doscartes کے سر باندھا جاتا ہے.

ایک جدید مغربی مذهبی مفکر J. B. Magic نر اپنی کتاب Religion and the Modern Mind سیں واضح کیا ہے کہ مادیت کا واضح آغاز دیکارت ھی کے اصولوں سے ہوا ۔ دیکارت کے اصول فکر میں اولیت اس خیال کو حاصل هوئی که روایت (-Tradi tion) کو کابل طور سے رد کر دینا چاھیر ۔ اس کے نزدیک صرف عقل انسان هی قابل اعتماد سند هے اور دوسر مے مآخذ و مصادر علم، مثلاً کشف و وحی و الهام وغيره بالكل ناقابل قبول هين (نيز يه كه مسائل کے فیصلہ و حل کا واحد ذریعہ تجزیہ (Analysis) ہے نہ کہ سنقولی دلیل) ۔ اسی فکر نے آگر چل کر مختاف مادی نظام افکار اور دبستان پیدا کیر، جن سے روحانیت، ماورائیت اور تصوریت (=عینیت= Pure) بلکه خود مجرد عقلیت پسندی (Idealism Rationalism) جیسے فکری مدرسے مغلوب هوتے گئے اور ان کی جگه حسی تجربوں اور سائنسیت نے لیے لی ۔ مغربی سادیت کی تحریک سی نرم ، سعندل اور انتہا پسند، تینوں مسلک سوجود هیں، جن میں سے بعض

حقیقت محسوس اور مادی ہے ۔ نتائجیت کی تحریک بھی اسی قسم کے خیالات کے اندر سے ابھری، جس نر یه بتایا که اعمال و افعال کی صحت کا معیار نظری یا اخلاقی نہیں بلکه انسانیاتی ہے، اس لحاظ سے که اعمال کے نتائج و ثمرات اگر مفید، نتیجه خیز اور مصالح انسانی کے ساتھ وابسته هیں تو ٹھیک ھیں، خواہ وہ عام اخلاقی معیاز کے مطابق هوں یا نه هوں ـ اس فلسفر کے تحت مصلحت کوشی، نفع اندوزی اور راحت طابی هی منتما و مقصود بن گئی۔ مغربی مادیت تن و جان کی جدائی (disjunction) کی منزل سے گزر کر لاخدائی اور انسان کے دعوی خدائی (Cautonomy of Man) تک پہنچی اور بالآخر فرد كي راحت محض كے عقيدے نے زر اندوزی اور سرمایه دارانه استحصال کی سختلف شکلیں پیدا کیں، جن سے دنیا دو سخت هولناک جنگون مین سبتلا هوئی (اور اب تیسری جنگ کا انتظار ہے) ۔ یہاں مغربی مادیت کی ایک آخری صورت کا تھوڑا سا ذکر خالی از فائدہ نه هو گا۔ يه مے ماركس كي معاشى جدليت ـ كارل ماركس كا معاشى فلسفه اس معروف نظام فكر پر سبنی ہے جسے تاریخ کا مادی و معاشی نظریہ کہا جاتا ہے۔ سارکس نر ہیگل کی تصوریت کو ناکافی پا کر اس کی جدلیت کے اصولوں کا سعاشرتوں اور اجتماع انسانی کے عملی مسائل پر اطلاق کیا اور تاریخ انسانی کی ایک نئی تعبیر پیش کی اور انسان کو معاشرت پسند وجود (social being) قرار دے کر اجتماعی عمل کے محرکات کا سراغ لگایا ۔ مارکس نے Technology: جلد اول، سين لكها هے: Das Kapital discloses man's mode of dealing with Nature the proceess of production, by which he sustains his life and thereby also lays bare the mode of formation of the social relations and the mental conception

نے انتہا پسندی اور بعض نے مفاهمتی رویه بھی اختیار کیا، مثلا انسیت (Humanism) اور وجودیت (Existentialism) - اول الذكر كي ايك شاخ كا تعلق مذهب اور مذهبی اخلاقیات سے بھی رہا ہے اور ثانی الذکر سے متعلق بعض لوگ داخلیت پسند بهی هیں (اگرچه بعض صرف دادیت کو مانتر هیں) ـ مادیت کی باضابطه اهم تعریکوں میں تجربیت (Empiricism)، نتائجیت (Pragmatism) اور مارکس (Dialectical Materialism) کی جدلیاتی مادیت Marx هے، لیکن مغرب کی سرمایه دارانه فکریات (Capitalism) بھی براہ راست سادیت کی پیداوار ھیں ۔ یاوں مسجهنا حاهير كه اس وقت كي مقبول ترين فكريات، حن كاعمل زندگي ير محكم اثر هے، دو هي هيں: (١) جدلیاتی مادیت اور (۲) سرمایه دارانه نکر، جس کی بنیاد کم و بیش مادیت هی پر قائم ہے۔ معلوم ہے که مغرب میں نیوٹن Newton کی طبیعیات میں خدا اور دین و مذهب کا اصولی انکار کم هوا تها، یمان تک که خود عقل پرستی میں بھی ایک راستے سے خدا اور برتر هستي كا تصور آ جاتا راغ ـ ليكن لاك Locke اور هیوم Hume وغیره کی تجربیت نیر حواس اور تجربر پر اتنا زور دیا که ایک حد تک علم کی عقلی نظری بنیادوں کو بھی دھکا دے دیا اور الهامى و وجدائئ قدرون كو مسترد كر ديا سائسي تحقیق کی تحریک کے باعث حیاتیات اور طبیعیات میں نئے نئے انکشافات ہونے لگر تو عملی حسی تجربے ہی کو مدارعلم قرار دیا گیا اور علم کے دوسرے غیر تجربی ذرائم کا انکار مکمل هوتا گیا، یمال تک که تصوریت اور عینیت کی بھی نفی هوئی ـ اسی اصول بر کارل مارکس اور اینگلز Engels نر هیگل Hegel کی جدلیت کو ماننے کے باوجود اس کی تصوریت كى مخالفتكى ـ فيور باخ ، جوكثر ماده پرست تها، ان كا رهنما ٹھمرا اور اساس فکر یه بنائی که اصل

that flow from them ۔ اس طریق سے سادی زندگی کے سب ادارے شکل پذیر هوتے رهتے هیں ـ اس کے نزدیک یه سلسلر شعور کی پیداوار نہیں بلکه شعوریاتی تمثلات هیں جو بیرونی مادی سلسلوں کا عکس هوتر هیں۔ مارکس کے نزدیک تاریخ معاشی عوامل اور طبقاتی کش مکشوں کا نتیجہ ہے۔ معاشی عوامل کے زیر اثر طبقات پیدا ھو جاتر ھیں۔ ان کے مابین پیکار جاری رهتی هے، جس سے تاریخ مرتب ھوتی رھتی ہے۔ بہر حال مارکس نر ھیگل کی جدلیات کو تو قبول کرلیا، لیکن اس کی عینیت کو رد کو دیا ۔ اس نے ایک خط میں لکھا: The ideal is nothing other than the material world reflected by the human mind and translated into form of rthought یعنی مادی دنیا هی اصل هے، ذهنی دنیا اس کا عکس قبول کرتی ہے، بخلاف ھیگل کے کہ اس کے نزدیک ذھنی تجلی اول مے اور مادی دنیا اس سے اثر پذیر هوتی هے ( Das Kapital ، ج ۲).

The Unity of : has less in its being. . . . The the World does not consist in its being. . . . The real unity of the world consists in its materiality and this is proved by a long and tedious developand this is proved by a long and tedious developand this is proved by a long and tedious developand this is proved by a long and tedious developand will becoming a long in long it will becoming the long it will be a long it wil

ان اصولوں سے جو عقیدے پیدا ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ ہی سب کچھ ہے اور دائم ہے۔
ہے۔شعور اس کا ذہنی عکس ہے۔مادہ متحرک ہے۔
اسی،حرکت سے واقعات اور پھر تاریخ بنتی ہے۔
تاریخ اس طبقاتی پیکار کا نام ہے جو وسائل زندگی

کی پیداوار اور ان کی تقسیم کے حالات اور طریقوں سے پیدا ہوتی ہے ۔ زندگی محنت کا دوسرا نام ہے اور محنت کار ھی اصل مالک اور اصل مختار ہے ۔ ۔

یه عقیده اس وقت مقبول هے اور مساوات کا مدعی هے اور دنیا بهر میں اس کے باعث ایک کش مکش هے.

مادیت کے مسلک میں مادے کو دوام حاصل هے، اس لیر اس میں عقبی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ نتائجیت کے مدنظر اسی دنیا کی جسمانی مفیدیت و مصلحت ہے اور اس کے لیے کوئی اعلی اخلاقی اقدار ضروری نهین ، خصوصا سرمایه دارانه نظام حیات مین .. اس فکر میں هیومنزم Humanism کے نمایاں معنی هیں انسان کا فاعل مطلق اور آزاد مطلق هونا، جس پر كسى الماسى يا اخلاقي قدركي كوئي قيد نمين ـ انسان کو کسی ماورائی سند یا سمارے کی ضرورت نہیں ۔ ان باتوں نے زندگی کو کاروباری سلسلہ عمل اور خود غرضی کی منڈی بنا دیا، عقبی اور جزا و سزا کا تصور ختم کر دیا؛ چنانچه انفرادی اور اجتماعی کجروی پر روک ٹوک نه رهي؛ اباحت هي کو زند کی کا سب سے بڑا اصول بنا دیا ۔ ظاہر ہے کہ اسلامی حقائق اس برقید آزادی اور اباحت کو تسلیم نہٰیں کر سکتے کیونکہ ان کے نزدیک زندگی کے لیے کسی منهاج اور سند اعلی کی ضرورت ہے.

مغربی مادیت کے اس رویے نے دنیویت (Secularism) اور جسمانی زندگی کی راحتوں پر زور دیا اور فرد کو بے قید آزادی دے دی۔ اس نے محدود قسم کی راحت تو ضرور بخشی اور راحت و مفادات کے لیے جوش عمل اور کچھ تنظیم بھی پیدا کر دی، لیکن اس سے فرد کی حیوانی راحت پسندی اور حریصانه زر اندوزی کے میلان کو تقویت ملی اور اجتماع کے لیے قربانی کا اخلاقی اصول کمزور ہوتا

گیا ۔ اس سے فردیت کا رویہ ابھرا اور اجتماعی رفاقتوں کی اھمیت کم ھو گئی ۔ نتیجة فرد خود کو تنہائی کا کرب زیادہ ھوتا گیا ۔ اس پر وجودیت (Existentialism) نے انسان کو لایعنی مخلوق قرار دے کر اور نفسیات نے انسان کو اصولاً شریر بالبطیع کہہ کر اس کرب میں اضافہ کیا ۔ نتیجة مغربی انسان مجموعی طور سے بے اطمینانی اور لایقینی کا شکار ھو گیا سے بے اطمینانی اور لایقینی کا شکار ھو گیا . (Beyond Despair: Robert Theobald)

اس کے مقابلے میں اسلامی حقائق کا دعوٰی یہ ہے کہ اس ہے اطمینانی کا سبب محض مادی وسائل راحت پر انحصار ہے حالانکہ اصلی راحت اطمینان قلبی ہے، جو مادی وسائل راحت کے بغیر هی ممکن ہے۔ اطمینان ایک روپے کا نام ہے، جس کے لیے سوچ کو غیر مادی وسائل پر کم سے کم انحصار کی ضرورت ہے۔ ہے نیازی، استغنا اور طبیعت کی یکسوئی اس کی خصوصیت ہے۔ اسی کو اصطلاحاً فقر بھی کہا گیا ہے۔ یہ رویہ قرآن ،جید کے الفاظ میں ذکر الٰہی سے پیدا ہوتا ہے .

تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں مغربی مادیت کا رویہ زیادہ سے زیادہ وسائل خارجی کے حصول اور اس کے استفادے پر زور دیتا ہے اور اطمینان سے ، پھر بھی کم بہرہ یاب ہوتا ہے ، وہاں اسلامی حقائق کا تصور اطمینان خارجی کا کم سے کم محتاج ہو کر ایک ناقابل بیان آسودگی دےسکتا ہے .

سرماید دارانه نظام کے ماحول میں پلے ہوئے لوگ اس فرق کو محسوس نہیں کرتے ، لیکن اگر مقصود ہے غمی ہے تو وہ اسلامی فقر سے مل سکتی ہے، جس کے معنی کم کوشی اور بے زری نہیں بلکه وسائل زندگی برائے اجتماع کے پورے حصول کے بعد ، اس میں استخصال آفرین انہماک سے بچنا ہے، اور سب انسانوں کے مساواتی تمتم کے راستے کھلے

رکھنا ھیں۔ یہ فقر ہے عملی کا نام نہیں بلکہ عمل ہرائے خیر و مساوات و افادہ عام ہے .

سادیت کے مقابلے میں اسلام کا متبادل نظام فیکسر و عمل جیسا که بیان هو چکا ہے، مغربی مادیت اپنے عمل اور غایتوں کے اعتبار سے زندگی کو حواسكي لذتون اور محض دنيوي سنافع كامقام سمجهتي هــ بطور فرد لذت و راحت اور بطور اجتماع هوس اقتدار اور اس کی خاطر نفع اندوزی اور سرمایه پرستی اس کی آخری منزل ہے ۔ سائنس، جو ارفع علم تھا، مغرب نے اسے اس غایت کا غلام بنا رکھا ہے۔ بلاشبہه اشتراکی نظام میں انسانوں کی بھلائی کا ایک وعدم (مساوات) ضرور نظر آتا ہے اور طبقات کے ختم کر کے متوازن معاشرے کا اعلان ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس نظام کے اندر سے ایک اور اقتداری گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو بذریعہ جبر سحنت کاروں سے کام ليتا ہے۔ اشتراكيت هنرورانه صلاحيت ، دماغي محنت اور روحانی کمالات کو غیر پیداواری عمل قرار دیتی ہے۔ مادی اشتراکیت کے اخلاقی پیمانر اضافی هیں اور مصالح وقت کے مطابق بدل سکتے هیں : لهذا اخلاقیت کا کوئی مطلق مستقل پیمانه نهیں۔ خود مغرب کا بیداردل طبقه محسوس کرتا ہے که مغربی مادی فکر اطمینان بخش نہیں، اس لیے که یکطرفه هے ـ بنا بریں اس کے کسی نعم البدل کی ضرورت ہے، جو زندگی کی کلیت یہ یقین رکھتا هو ـ بنظر انصاف دیکها جائر تو یه کلیت اسلام میں پائی جاتی ہے، جو سادہ اور روح دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتی ہے، دین اور دنیا کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتی، پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف میں اخلاقی تفریق روا نہیں رکھتی اور خدا، انسان اور کائنات تینوں کو باہم مربوط کر کے 🛴 دیکھتی ہے۔ اس اسلامی کلیت میں تین باتیں ایسی ھیں جن کو تسلیم کرنا مغربی ذھن کے لیر بہت

دشوار ہوگا لیکن ان باتوں کو تسلیم کیے بغیر نعم البدل نظام فکر کی برکات ظہور میں نہیں آ سکتیں اور مغربی مادیت کی موجودہ کرب ناک حالت انھیں کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہے .

یه تین باتیں هیں: (۱) ایمان بالغیب، (۲) عمل صالح ہے غرض (نه که محض خود غرضانه افادی عمل) اور (۳) جزا و سزا کا یقین (یعنی قانون مکافات عمل، قیامت اور دنیا دونوں میں) ۔ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام موجودہ مادی کائنات کا منکر نہیں بلکه اس کا اقرار تو اس کے عقیدے کا ایک اهم حصه ہے؛ لہذا اسلام (اپنی مذکورہ حدود میں) مادے سے اعتناکا قائل ہے ۔ یه درست ہے که اسلام کی مادیت مغربی مادیت سے مختلف ہے ۔ یه ایسی مادیت ہے جس کی چند عقیدوں کے تابع تطہیر و تہذیب هو جاتی ہے .

ان میں سے سب سے پہلے ایمان آتا ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد عوا ہے: (۱) الْدِینَ
یَوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیَقَیْمُونَ الْصَّلُوةَ وَمِمَّا
رَقْفَنَهُمْ یَنْفَقُونَ وَالْدِینَ یَوْمِنُونَ بِمَا انْدِلَ
الْبِیکَ وَمَا انْدِلَ مِنْ قَبْلِکَ (۲ [البقرة]:
البیک وما آندِلَ مِنْ قبلِکَ (۲ [البقرة]:
البیک وما آندِل مِنْ قبلِک عَیْب پر ایمان رکھتے
اور نماز قائم کرتے اور همارے دئیے هوئے مال
میں سے خرچ کرتے هیں اور جو کچھ تم پر (اے
میں سے خرچ کرتے هیں اور جو کچھ تم پر (اے
میمند صلی اللہ علیه و آله و سلم) اترا اور تم سے پہلے
میمنروں پر) آثرا اس پر یتین رکھتے هیں (یعنی
انبیا اور ان کی کتابوں پر).

(٣) وَلَنكِنَ الْبِيْرَ مَنْ اَسَنَ بِاللهِ وَ الْبَيْوَمِ الْبَيْرَ مَنْ اَسَنَ بِاللهِ وَ الْبَيْوِمِ الْاَخِيرِ وَ الْنَبْيِبَى ٤ (٣) [البقرة]: ١٤٤)، = اور ليكن نيكي يه هے كه جو شخص خدا پر اور آخرى دن پر، فرشتوں پر اور كتاب پر اور سب نبيوں پر ايمان لائر.

(۳) اُسَن الرَّسُولُ بِما اَنْزِلَ الْبُهِ مِنْ الْرَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُرْسُولُ بِما اَنْزِلَ الْبُهِ مِنْ وَرَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَ خُود اور تمام مومن ایمان لائے سب خدا پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور اس کے ایمان لائے

رسوله و الكتيب الذي نرب على رسوله و الكتيب الذي نرب على رسوله و الكتيب الذي نرب على رسوله و الكتيب الذي اندن من قبل و سن يكفر بالله و اليوم بالله و اليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيدا (م [النساء]: الأخر فقد ضل ضللا بعيدا (م [النساء]: المان لاؤ خدا پر اور اس كے رسول پر اور اس كتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس كتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور مس شخص خدا كا اس كے فرشتوں كا، اس كى كتابوں كا، اس كے پيغمبروں كا اور روز آخرت كا انكار كرے كا وہ سخت گمراه هوا.

جیسا که بیان هو چکا هے اسلامی عقیدے کا سب سے بڑا امتیاز اس کی کلیت هے اور اس بحث میں کلیت سے مراد ان چند اصولوں کو بیک وقت ماننا هے: اول، ذات باری کا اقرار (جوعالم الغیب والشہادة هے)؛ دوم، کائنات کا اقرار بطور تخلیق ایزدی، نیز حکمت ایزدی کے تحت اس کا بامقصد هونا؛ سوم، انسان کا تخلیق خاص ایزدی اور خلیفة الله فی الارض هونا؛ تخلیق خاص ایزدی اور خلیفة الله فی الارض هونا؛ چہارم، تن اور روح دونوں کا باهم لازم و ملزوم هونا پنجم، دنیا اور عقبی دونوں کا لازم و ملزوم هونا اور جزا اور سزا کا برحق هونا (دنیا میں اور آخرت میں)؛ ششم، عقائد، عبادات اور معاملات تینوں کا باهم مربوط هونا ۔ ان سب عقیدوں پر بیک وقت ایمان باهم مربوط هونا ۔ ان سب عقیدوں پر بیک وقت ایمان

رکھنے سے زندگی کی صحیح سوچ اور اس کا صحیح عمل ظہور سیں آتا ہے۔ اسلام کی کلیت میں مادی دنیا سے تمتع اور اس غرض سے اس کے وسائل کی تسخیر اور انفاق بالعدل کی برکات بھی شامل ھیں اور روحانی لذات بھی ۔ فطری خواھشات سے استمتاع برحتی ہے، مگر حظوظ نفسی کا غلام بن جانا ناجائز ہے۔ محنت کے ذریعے فائدہ اور نفع حاصل کرنا برحتی ہے، لیکن زر اندوزی اور نفع پرستی ممنوع ہے۔ بس یہ کلیت ہے جو اسلام کا طرۂ امتیاز ہے.

اب غور کیا جائے تو مغربی مادیت کے لیے سب سے مشکل امر ایمان (اور وہ بھی بالغیب) کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ یہ مغربی فکر کی اسامیات سے متصادم ہے۔ مغرب کا طریق فکر یا طریق کار یہ ہے کہ جوشے عقل اور عملی تجربے سے ثابت نہ ہو وہ درست نہیں۔ اس کے برعکس اسلامی حقائق کا بنیادی حصہ ایمانیات اور وجدانیات پر مبنی ہے ۔ مغرب کی بےاطمینانی اور عام کرب و غم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مغربی مادیت میں کسی ایسی شے کی کمی ہے جس کے باعث مادہ پرست سائنس دانوں کی موعودہ جنت ارضی انسان کو نہیں مل سکتی اور اس کے بجاے دنیا نمونۂ جہنم بنتی جاتی ہے .

سائنس کے عروج کے بعد مغرب کے مذھبی اللہ خود مغرب نائنس کے عروج کے بعد مغرب کے مذھبی اور سادی فلسفوں کے مابین مفاهمت کراتے رہے، لیکن ''ایمان'' کا کھلا طرف رجعت کا میلا اعلان کرنے میں انھیں قامل رھا۔ بعض مغربی مفکر مانتے تھے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ھیں جن کا اگرچہ تاے ہم اع) اور بوبر مائنت کرنا ممکن نہیں، تاھم وہ موجود ضرور ھیں؛ میں ایمان کھل کر نہیں کہتے تھے۔ یہ تذبیب میں ایمان جیسی مغربی فکر کے ھر دور میں نظر آتا ہے اور آخر میں میں ایمان جیسی آتو مذھبی مفکر بھی ایمان کا نام لیتے ھوئے ڈرتے تھے۔ مادیت کی پیدا کی مشاید ھیری ایمرسن Harry Emerson ہملا شخص تھا ڈالی جا رھی ہے۔ شری ایمرسن ور دار اور قطعی الفاظ میں ڈالی جا رھی ہے۔

اعلان کیا که: Prevailing culture but stand out from it and دیکهبر challange it

یه مفکر جس کلچر سے نکل جانا چاھتا تھا وہ وھی تھا جو ایمان (Faith) کا منکر تھا ۔ یه کلچر صرف سائنسیت پر منحصر تھا ۔ اس نے کہا که اس کلچر کی تباھی کا بڑا ثبوت مغرب کی عالمگیر جنگیں ھیں، جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے سرکزی کردار ادا کیا ۔ اسی سائنسیت کی آغوش میں اقوام کی وہ خود غرضی پلی جس نے ایک طرف تجارتی مفاداتی استحصالی طبقے پیدا کیے اور دوسری طرف استبداد (Totalitarianism) کی وہ صورت پیدا کی جسے اشتراکیت اپنے ھمراہ لائی ہے اور اس نے انسان جسے اشتراکیت اپنے ھمراہ لائی ہے اور اس نے انسان کی ھر آزادی جھین لی ہے .

هر چند که مغرب ابهی تک مذکوره مادیت اور سائنس زدگی سے مغلوب ہے مگر اب مذہب اور جدیدیت (سائنسیت) کے مابین مفاهمت کی کوششیں بھی شروع ہو چکی ہیں اور Faith (ایمان) کی بحالی پر زور دیا جا رہا ہے - Faith کے علمبرداروں میں ، Paul Tillich Reinhold اور Nichhur جيسر اهل فكر شامل هیں ۔ اسی قسم کی ایمانیاتی تحریکوں کے زیر اثر خود مادے کے مفہوم کے متعلق بھی پرانے خیالات ترک ھوتے جا رہے ھیں (دیکھیے The New Materialism ، بحوالة سابق) \_ وجدانيات كي طرف رجعت کا سیلان وائٹ هیڈ Whitehead تاريم و عن ريندل John Herman Randall تاريم و و عن ريندل ۶ م و ر ع) اور بوبر Martin Buber (۱۸۵۸ تا ۱۹۹۵ حیسر فلسفیوں کی کتابوں میں در آیا ہے ۔ ان کے افکار میں ایمان جیسی کسی شرکی جستجو نظر آئی ہے اور مادیت کی پیدا کی هوئی مایوسی کے برعکس ایمان راستے سے نوع انسان کے لیے اسید کے امکان پر نظر

اس مقالر میں مغرب کی تبدیل شدہ تعبیرات ماده پر تفصیل کی گنجائش نہیں ۔ یہاں صرف یه دیکھنا ہے کہ مغرب کی تاریک مادیت کا مداوا کس طرح كيا جا سكتا هے؟ اس كا جواب سطور بالا ميں آ جِكَا هِے ـ يمان صرف يه اضافه كيا جا سكتا هے كه عقلی اور حسی تُجربوں کے ساتھ قلب انسان کو پھر زنده کیا جائر کیونکه قلب هی درد مندی کا سرکز ہے اور درد مندی ھی سے وہ خود غرضی اور سنگدلی دور ہو سکتی ہے جو مغرب کا طرۂ امتیاز ہے (قلب کے عجائبات و احوال کے لیے رکے به نفس؛ نیز دیکھیے الغزالى: معارج النفس؛ ابن قيم: اغاثة اللهفان) .. بطور مداوا دو اور بڑے عقیدے نظام ربوبیت اور معاشره بالعدل بهي هين، جنهين معاشرتي اعمال کی ذهنی و عملی تنظیم و تطهیر کا بڑا وسلیه قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلا عقیدہ رب العالمین کے نظام ربوبیت پر یقین ہے، جس سے هرشے کی تخلیق ، اس کی هدایت، نشوو نما اور رزق اور بقائر وجود کے وسائل زندگی وابسته هیں ـ دوسرا بڑا عقیده قانون مکافات عمل، یعنی جزا و سزا (دنیا اور عقبی دونوں میں) مے، جسے آج کی زبان میں قانون محاسبہ کہا جاتا ہے.

اسلام کے یہ دو بڑے عقیدے ایسے ھیں جن کے باعث مسلم معاشرہ بحیثیت مجموعی (اپنے ضعف و اضحلال کے زمانے میں بھی) اخلاقی طور سے کسی خارجی دباؤ کے بغیر از خود ذمے دار رھا۔ فرد نجی زندگی میں بھی ان اصولوں کی اسی طرح پاس داری کرتا رھا جس طرح معاشرتی زندگی میں ھر فرد کو بطور فرد محاسبة غیبی کا گہرا بطور فرد محاسبة ضمیر اور محاسبة عیبی کا گہرا لحاظ تھا اور خلوت کی زندگی اور جلوت کی زندگی میں کچھ فاصله نه تھا۔ یہ بات اس زمانے کی ھو رھی میں کچھ فاصله نه تھا۔ یہ بات اس زمانے کی ھو رھی جلوت و خلوت کی زندگی میں امتیاز کرتی ہے ، لیکن جلوت و خلوت کی زندگی میں امتیاز کرتی ہے ، لیکن اسلام میں یہ تفریق موجود نہیں۔ اسلام دنیویت کو اسلام میں یہ تفریق موجود نہیں۔ اسلام دنیویت کو

ناگزیر خیال کرتا ہے، لیکن مغربی تصور کی دینویت اس کے نزدیک نامکمل بلکه ناقص و خطرناک ہے ۔ ارشاد نبوی می ہے، الدنیا مزرعة الآخرة، یعنی دنیا ہے آخرت سے وابسته ۔ قرآن مجید میں دنیوی زندگی کو عارضی مستقر اور متاع الی حین کہا گیا ہے، لیکن ایتخاه الرزق اور حسن معاشرت (عمل بالمعروف) کے قیام پر زور دیا ہے ۔ امام غزالی نے احیاه میں لکھا قیام پر زور دیا ہے ۔ امام غزالی نے احیاه میں لکھا تفصیل کے لیر رک به الدین الا بسنظام الدنیا (اس بحث کی۔ تفصیل کے لیر رک به الدنیا).

یه بالکل یقینی هے که اسلام میں دنیا کا ایک ناگزیر مقام هے، لیکن مغرب کی طرح کی دنیاداری اور زر اندوری کو قرآن مجید میں تفاخر، اور متاع الغرور کہا هے کیونکه یه انسانیت پرورانه اخلاقیات سے بیے نیاز محض نفس پرستی، اقتدار پرستی اور هوس پر مبنی هے۔ تو غرض یه هے که مغربی دینویت (Secularism) محض ایک ساده فکر و خیال یا بیے ضرر سوچ نہیں بلکه ایک ضابطه حیات هے جو مادی اقدار پر مبنی هے اور اعلی بے غرضانه روحانی اقدار سے محروم هے ۔ بنا بریں اسلامی مقائب و اقدار اس سے متفق نہیں کیونکه آخرت اور جزا و سزا سے وابسته هوے بغیر کوئی دنیویت اسلامی نہیں کہی جا سکتی، جیسا که جدید دور کے اسلامی نہیں کہی جا سکتی، جیسا که جدید دور کے بعض مسلم نبیچر پرستوں نے باور کرنے کی کوشش بعض مسلم نبیچر پرستوں نے باور کرنے کی کوشش کی ہے .

مغربی مادیت کی سب سے بڑی کمزوری انسان دوستی کے بارے میں اس کی کج اندیشی ہے اس کی ایک صورت اس کا فلسفه انسیت (Humanism) ہے۔ اسلام کی انسان دوستی، نظام ربوبیت ایزدی سے وابسته ہے جس کا اعلان آیت الْحَمْدُ للهِ ربِّ الْعَالَمِيْنَ میں ہوا ہے۔ (دیکھیے ابوالکلام آزاد: ترجمان القرآن، تفسیر سورہ فاتحه).

مغرب کا مادی معتقدانسیت (Humanist) یه

كهتا هي كه انسان خود كافي خود كفيل (بلا شركت خدا) اور خود اختيار (autonomous) هے حالانکه قُرْآنَ سجید کے نزدیک صرف خدا تعالی ہی کافی اور مولى اور نصير هے: هو الرزاق دوالقوة المتين (١٥ [الذَّرِيت] : ٨٥)؛ نِعْمَ الْمُؤْلِي وَ نِعْمَ النَّصْيْرِ (٨ [الانفال]: ١٠٠٠) ـ انسان سب فقرا (محتاج) هين ؛ غنى صرف وهي هے . بهرحال مغربی انسیت (Humanism) کے برعکس رہوبیت صرف خداوند تعالی کی شان ہے۔ مغربی مادیت کے نام اسلام کا سب سے بڑا نذرانه یا نصیحت یا تلقین یمی قرآنی نظام ربوبیت کا تصور ہے۔ ربوبیت کے حوالے سے مغرب کے دونوں مادی نظام ناقص ہیں۔ سرمایه دارانه نظام میں هر شے پر سرمایه دار افراد قابض ھوجاتر ھیں اور اشتراکی نظام میں سب انسانوں کے رزق پر ایک سختصر سا گروہ قبضه کر لیتا ہے۔ یه نظام سازی معلوق سے محنت کراتا ہے ، ليكن محنت كرنے والا بقدر محنت بھى استفاده نہیں کر سکتا۔

اسلام کے پاس مغربی مادیت کا قطعی رد سورهٔ فاتحه میں موجود ہے۔ اس میں کل زندگی کا مجموعی دستور العمل ملتا ہے۔ اس کے ارکان هیں: (۱) ذات باری کا اقرار اور اس سے مسلسل تعلق بذریعهٔ حمد و عبادت ؛ (۲) ذات باری کے عالمگیر آفاقی نظام ربوبیت پر ایمان ؛ (۲) مسائل بشری میں خدا سے استعانت ؛ (۲) تعدیل معاشرہ میں ربوبیت اور رحمت پر ایمان؛ (۵) صراط مستقیم (= دینی و دنیوی منهاج شرع پر) عمل؛ (۲) دنیا میں فوز و فلاح اور عقبی میں نجات کی آرزو .

اوپر کی عبارت قدرتی طور سے دینی قرآنی اصطلاحات میں ہے، لیکن اگر انھیں اصولوں کو

جدید علمی فلسفیانه اصطلاحوں میں ڈھال دیا جائے تو قرآن مجید کی یہی ایک سورہ مغربی مادی تصورات معیشت و معاشرت کی تردید و تنسیخ کے لیے کافی ہے .

تخطيق بالحق: مغربي ماديت سے ابھرا هوا ایک تصور یه ہے که زندگی عبث ہے۔ برمقصد اعمال و احوال کے نتائج کے ہارہے میں بریقینی (uncertainity) ناگزیسر ہے ۔ اس کے عالاوہ آرزو اور عملی نتائج میں تضاد و تصادم کے نتیجے میں کرب و اندوه (anxiety) اور دکه درد اور بیماری و معذوری انسان کا مقدر کیوں ہے؟ ایک دلیل، جو علم نفسیات کے نتائج سے ابھری ہے ، یہ ہے که انسانی اعمال کے محرکات اتنے گہرے غار میں کہیں موجود هين جو شعور اور عقل كي كرفت سے باهر هين! للهذا کسی تنظیم عقلی سے ان کا مداوا ممکن نہیں ۔ اس کے علاوہ نفسیات نر ایک نتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ شر هی انسان کی اصل فطرت هے، اس لیے بامقصد عمل (خیر) کی اس سے توقع کرنا عیث مے اور پھر معامله یماں تک بڑھا کہ انسان کو خود اپنا غیر ٹھمرایا گیا، جسے اصطلاحی زبان میں alienation کہا جاتا ہے۔ تصور یہ ہے کہ عقل اور لاشعور باہم بر سر جنگ، للهذا متفائر هين ـ ان كج انديشيون کے خلاف اسلام ( قرآن مجید ) کے نزدیک تخلیق بالمقصد اور بالحق ہے:

أنكس النيناً لا تُرجَعُونَ (٣٧ [المؤمنون]:١٥= النكس النيناً لا تُرجَعُونَ (٣٧ [المؤمنون]:١١٥= هان توكيا تمهارا خيال تها كه هم نے تمهين يونهي بے مقصد پيدا كر ديا ہے اور تم همارے پاس لوٹا كر نه لائر جاؤگر؛

وَسَا خَلَقْنَا السَّمَا ۚ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينُ ۞ لَوْ أَرَدْنَا آنْ تُتَخِذَ لَهُوا لَا تَخَذُٰنَهُ سِنْ لَّذُنَا أَنَّ لِللَّا أَنَّ لَا تُخَذُٰنَهُ سِنْ لَّذُنَا أَيْ إِلَّا لَا تُخَذُٰنَهُ سِنْ لَّذُنَا أَيْ إِلَٰ كُنَا فَعِلَيْنَ

(۲۱ [الانبيا،]: ۱۹ و ۱۷) = اور هم نسے آسمان اور زمين كو اور جو كچه ان كے درميان هے اس كو اس طرح نهيں بنايا كه هم كهيل كر دفع هوں۔ اگر هم كو يهى سنظور هوتا كه هم كهيل كے طور پر كريں تو هم اپنے هى پاس كى چيز كو كهيل بنا ليتے ؛

و ساخلفنا السموت و الأرض و سا منهنه الله بالبحق و سا و سا خلفنه الله بالبحق و سا و لكن اكثر هم لا يعلمون (سم [الدخان]: ٣٨ و ٣٩) = اور آسمان اور زمين اور جو ان كدرميان هي، يه سب هم نے يونهي خواه مخواه نهيں بنا ڈالا۔ هم نے ان كو كسى حكمت عملى هي سے بنايا هے، ليكن اكثر لوگ نهيں سمجھتے؛

یه قرآن مجید کا بنیادی اعلان هے ، لهذا مغربی ہے مقصدیت پر مبنی اقدار کی کسی سنجیدہ فکر میں گنجائش نہیں اور هماری ادبی تنقیدوں کی یه رسم که وہ بڑے بڑے مسلم ادیبوں اور عارفوں کے کلام میں کھینچا تانی کسر کے لا یعنیت کے فلسفے کی جستجو کرتے هیں ، بڑی زیادتی هے .

لایعنیت کے حاسیوں کا موقف یہ ہے کہ انسان کہیں سے کہیں کسی نے پھینک دیا ہے اور وہ اس کائنات میں اجنبی (stranger) ہے ۔ کائنات پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ باری تعالٰی کو ایک ایسی دنیا پیدا کرنے کی صرورت ھی کیا تھی جس میں دکھ اور لایقینیت کا راج ہے؛ لیکن یہ اعتراض تو ان مادہ پرستوں پر بھی ھوتا ہے جو مادہ بکو اپنا خالق مانتے ھیں ۔ اس اعتراض کا جواب تو خود مادیین کی ذمے داری بھی ہے کہ مادہ میں شر مادیین کی ذمے داری بھی ہے کہ مادہ میں شر

اس سلسلے میں ایک مسلم کا جواب یہ ہے علم کہ خدا نے کائنات بالحق پیدا کی ہے، جس کی حکمت بھی دیکھ اور معیار نے لکھا].

و مقدار کی کارفرمائی صاف نظر آتی ہے.. زادگی خدا کی حکمتوں میں سے ایک ہے.. تخلیق کا شامکار انسان ہے ۔ زندگی خدا کی نعمتوں میں سے ایک ہے ۔ زندگی انسان کے لیے آزمائش بھی ہے اور انعام بھی ۔ یه انسان کی عظمت کا امتحان ہے کہ وہ زندگی کی ذمے داریوں کی مشکلات سے آکاہ بھی ہے اور ان سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت بھی راکھتا ہے۔ تخلیق بالحتی کی رسز یہی ہے ۔ پھر دنیا میں صرف بالحتی کی رسز یہی ہے ۔ پھر دنیا میں صرف آزمائش ہی نمیں ، اس میں رحمت اور جمال بھی تو آزمائش ہی نمیں ، اس میں رحمت اور جمال بھی تو ہے ۔ مادہ پرست تمام مادی تصرفات کو قوانین طبعی کے تابع مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے دو نمیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے دو نمیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے نہیں نمیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ہیں ، ایکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ہیں ، ایکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ہیں ، لیکن قوانین بنانے والے نہیں مانتے ،

تعلیم کتاب و حکمت: کتاب و حکمت کیاب و حکمت کے معنی و مفہوم کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اگر کتاب کی تعلیم کا مقصد معرفت ایزدی اور تزکیۂ نفوس ہے تو حکمت میں معرفت کائنات اور مظاہر کائنات میں تدبر اور ان کی تسخیر کا مفہوم قرین مصلحت ہے، اگرچہ اس سلسلے میں یونان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے ۔ کائنات کا علم مسلمانوں کے ذریعے مغرب کو ملا، جس میں ان کی ترقیات معلوم ھیں .

سغربی مادیت کے مقابلے میں جو متبادل اسلامی نظام ہوگا، یا ہونا چاھیے، وہ معرفت کائنات سے بے نیاز نه ہو گا، لیکن فرق یه هے که اس نظام میں حکمت کا مقصد متعین ہوگا اور وہ صرف اسرار قدرت کی نقاب کشائی اور فلاح و بہبود انسانی ہوگا۔ مغربی سائنس اپنی ساری فتوحات کے باوجود تخریب کے لیے بھی اتنی ہی مؤثر ہے جتنی افادہ عام کے لیے بلکه اب اس کا تخریبی پہلو غالب آتا جاتا ہے.

علم و حكمت كو اسلام كى كليت كے حوالے سے بهى ديكھنا ضرورى آھے [صدر ادارہ سيد محمد عبدالله نر لكھا] .

مادي تهمرائين يا غير مادي ؟

هم نے کہا تھا که مادیت کی بحث، یعنی اس کے رد و قبول کا فیصله، علم کے هاتھ میں ہے۔ سادین کے نزدیک علم کا ایک هی سرچشمه ہے اور وہ ہے ادراک بالحواس ، یہ همارے حواس هیں جن کی بدولت همیں اپنی ذات اور ذات سے باہر عالم خارجی کا علم ہوتا ہے۔ یہ علم یقینی بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ۔ اس کی نوعیت چونکہ تجربی ہے. اس لیے هم اسے آزما سکتے هیں اور اسی باعث مستقل پر بھی حکم لگا سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کی بنا پر سائنس کی عظیم الشان عمارت تبار هوئی - یه اسی کا کرشمه مے که آج انسان تهذیب و تمدن کی نعمتوں سے مالا مال ہے اور عالم فطرت پر دسترس حاصل کر رھا ہے بلکه اس مادی عالم میں انسان اور اس کی زندگی کے بارے میں اور بھی کئی امکانات ابھر رہے ہیں جن کا بروے کار آنا کوئی ایسا محال اور مشکل نظر نهیں آتا \_ حاصل کلام یه كه ماديت كي بنا علم بالحواس بر في اور علم بالحواس عبارت ہے ان محسوس مظاہر سے جن کا ہمیں بذریعه اپنے حواس کے ادراک هوتا ہے۔ مظاهر حواس هي سے گويا علم بالحواس کي ابتدا اور مظاهر حواس هی پر اس کی انتہا هوتی ہے۔ مظاهر حواس کے ماورا اگر کچه حقائق هیں بھی تو ان کا ادراک حواس کے ذریعر ممکن نہیں ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حواس کے ذریعے کیا اشیا کا ویسے ہی ادراک ہوتا ہے جيسے كه وه في الواقع هيں ؟ كمها جاتا هے كه حواس هي کي بدولت هم اپنر گرد و پيش کي چيزين، زمین اور آسمان کو دیکھتے اور مظاہر فطرت کا تماشا کر رہے ہیں ۔ درست، لیکن ان اشیا ۔۔۔ زمین و آسمان یا سظاهر فطرت کے ادراک سی همیں في الحقيقيت كس شركا ادراك هو رها هے؟ اس کا جواب به مے که ان کے خواص کا، مثلا پانی کی

مادیت اقبال کی نظر میں: اقبال نے المهیات اسلامیہ پر قلم اٹھایا تو مادیت کی بحث ناگزیر هوگئی۔مادیت ایک فلسفیانہ تصور ہے، کائنات کی حقیقت اور ماهیت کے بارے میں ایک علمی نظریہ، جس نے رفتہ رفتہ ایک عقیدے کی شکل اختیار کر لی اور ایک اصول حیات بن گیا۔ طرح طرح سے اس کی تعبیریں هونے لگیں؛ طرح طرح کی تحریکوں نے اس سے جنم لیا، حتی کہ مذهب بھی اس کی زد سے معنوظ نہ رها ؛ مذهب کی کلیة نغی کر دی گئی.

اقبال کے نزدیک مادیت کی بحث میں (که هم اسم رد کریں یا قبول کر لیں) فیصله کن مسئله علم کا ہے ۔ علم ھی کی بنا پر ھم کائنات کی، جس کا هم خود بهی ایک حصه هین، مادی یا غیر مادی (محاورة علم مين روحاني) نقطة نظر سے كوئي تعبير کر سکتر هیں۔ همیں معلوم ہے که علم کی ابتدا محسوسات و مدرکات سے ہوتی ہے، یعنی کائنات، اس کی ہر شے اور خود اپنی ذات کے مشاہدے سے ۔ اقبال کہتے میں که زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے تین مراتب ہیں، جو زماناً یکے بعد دیگرے ممارے سامنر آتے میں: مادہ، حیات اور شعور \_ اول الذكر كا تعلق اس عالم سے ہے جو هماری ذات سے باہر خارج میں واقع ہے اور جسے عام طور پر عالم فطرت یا مادی دنیا سے تعبیر کیا جاتا هے : دوسرا حیاتیات کا عالم هے ــ زنده، ذوى الحيات اور اصطلاحًا نامي اجسام كي دنيا، جس میں حرکت ہے، نمو ہے۔ تیسرا همارے شعور کی دنیا ہے، جس کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات، یعنی. نفس انسانی سے ہے۔ پھر چونکه علم شعور هی کی ایک منظم شکل کا دوسرا نام ہے ، لہذا مادیت کی بحث میں همیں سب سے پہلے شعور یا نفس انسانی کا رخ کرنا پڑتا ہے تاکه هم دیکھیں که اس کا فیصله انسان اور کائنات کے بارے میں کیا ہے ؟ هم اسے

روانی، پتھر کی سختی، پھول کی خوشبو، شہد کی مثهاس، سورج کی جمک، یا آسمان کی نیلگوں رنگت کا، جس کا مطلب یه ہے که هم اس چیز کی ، جس کی موجودگی کی شہادت همارے حواس نے دی، بسبب ان خواص کے ایک تعبیر کر رہے میں ۔ یوں هم ہر اشیا اور ان کے خواص میں ایک تفریق پیدا کر دی ہے ۔ عم نے فرض کر لیا که باوجود اس فرق کے عالم فطرت اور اس کی هر شے کی ترکیب مادے سے ہوئی، یعنی اس شے سے جو اشیا کے خواص اور ان کی تبدیلی کے باوجود قائم اور برقرار رہتی ہے۔ آسمان ہے شک اپنا رنگ بدل لیتا ہے اور پانی کی روانی رک جاتی ہے، لیکن آسمان آسمان اور پانی پانی ہی رہتا ھے۔ هم نے اس قائم اور برقرار شے کومادہ کہا اور یوں مدرکات حواس، ان کی ماهیت، نفس مدرکه سے ان کے تعلق اور اس کے اسباب و علل کا ایک نظریه قائم کیا۔ اقبال کے نزدیک اس نظریر کا مفاد یہ مے کہ معروضات حواس، مثلاً رنگ اور آواز، نفس مدرکه کے احوال هيں، مگر عالم فطرت سے، جو خارج ميں ا موجود ہے، ہے تعلق ہیں ۔ ان کو اشیامے فطرت کے خواص کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیر که جب کہا جاتا ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے تو اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ آسمان کو دیکھ ک همارے ڈھن میں نیلر رنگ کی ایک حس پیدا ھو گئی؛ یه نہیں که نیلا رنگ آسمان کے خواص میں داخل هے؛ للهذا بطور احوال نفس خواص وه ارتسامات (impressions) هیں جن کو نفس انسانی نر قبول کیا اور جن کی علت ہے مادہ یا وہ مادی اشیا جو اعضاے حواس، ان کے اعصاب اور دماغ کے ذریعے همارے ذهن پر اثر انداز هوتی هیں۔ اس مادی علت کا عمل درآمد جونکه اشیامے فطرت سے اتصال یا تصادم پر ہے، للہذا ماننا پڑے گا که ان کی کوئی ته كوئي شكل اور كوئي نه كوئي جسامت هـ ان

میں جمود ہے، لہذا وہ ایک دوسرے سے متزاحم ہیں۔ گویا یہ خواص مادیّین کی اصطلاح میں خواص اولیٰ (بمقابلۂ خواص ثانوی، یعنی رنگ اور آواز وغیرہ، جن میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے) اشیا کے اندر قطعی طور پر موجود ہیں.

اقبال کے نزدیک اس نظریے کی رو سے همارے حواس کی وہ شہادت جس پر تنہا سائنس کے مشاهدات اور تجربات کا دارومدار هے، صاحب مشاهده و تجربه کے ارتسامات نفس سے آگر نہیں بڑھتی ۔ یول فطرت اور ناظر فطرت کے درمیان جو فصل قائم ہو جاتا ہے اسے سائنس نے دور کیا تو اس بنا پر هم کسی ایسی ناقابل ادراک شر (مادے) کا اثبات کر لیں جو مکان مطلق میں ایسے هی موجود ہے جیسے کسی خالی. ظرف میں کوئی شر رکھی هو اور جو بسبب تصادم یا اتصال همارے حواس کی علت بن جاتی ہے۔ لیکن یه مفروضه بجائے خود مشکوک ہے۔ بقول پروفیسر وائث هید Whitohead اس کا مطلب تو یه هوگا که باعتبار مدرکات حواس عالم فطرت کا ایک حصه قیاس ہے اور دوسرا خواب، اس لیے که هم نے اس قیاس کی بنا پر عالم فطرت کی موجود گی کو تو تسلیم كر ليا، ليكن اس كى حقيقيت سے بے خبر رھے؛ للهذا عالم فطرت کی حقیقیت ایک خواب کی سی رهی ـ اسی لیے سائنس کو بالآخر برکارے Berkley ہی کی تنقید سے اتفاق کرنا پٹڑا جس نے فلاسفہ میں سب سے پہلر اس نظریر کی تردید کی تھی که مادہ همارے حواس کی علت ہے ۔ مادے کا قدیم نظریه اس لیے بھی ناقابل تسلیم ہے کہ اس کی رو سے یہ ماننا لازم ٹھہرتا ہے کہ رنگ اور آواز یا اس طرح کے دوسرے خواص، مثلًا ذائقه، لمس اور بو، نفس مدركه كي داخلی کیفیات هیں، اجزائے فطرت نهیں ـ ادراك كا كوئى عمل هو، مثلا هم آسمان كا مشاهده کریں یا کوئی گیت سنیں تو دماغ میں ایثر کی

غیر مرئی امواج داخل هوتی هیں یا غیر مسموع امواج هوا، نه که رنگ اور آواز ـ گویا عالم فطرت وه کچه نہیں ہے جو همیں نظر آتا ہے۔ اندریں صورت کیا همارے ادراکات محض فریب نظر هیں یا کیا ان سے فی الواقع فطرت کی ترجمانی ہو جاتی ہے؟ نظریۂ اضافیت کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے که قدیم طبیعیات کا یه خیال صحیح نمیں که مکان مطلق ایک حقیقت ہے ۔ صحیع بات یہ ہے کہ مکان کا وجود تو حقیقی ہے لیکن ناظر کے لیے اضافی، اس لیے که هم جس شے کا بھی مشاهدہ کرتے هیں اس میں تغیر و تبدل ممکن ہے ۔ جوں جوں ناظر اپنا محل، يعني وه مقام جهال وه كهرًا هي، يا اپني رفتار · بدلتا ہے، اس شر کی کمیت، شکل اور جسامت بھی بدلتی جاتی ہے جو اس کے زیر مشاهدہ ہے: لہذا ثابت هوا که ماده کوئی قائم بالذات شے نہیں ۔ اسی طرح یه کمنا بهی غلط هے که خواص اولی، یعنی شكل، كميت اور جسامت مين كوئى تبديلي واقع نهیں هوتی ـ ماده نه تو زمانے میں استعرار حاصل کرتا ہے، نه مکان میں حرکت کرتا ہے ۔ یه کہنا بھی درست نہیں که مادی اشیا عبارت هیں ان اشیاسے جو اپنی بدلتی هوئی حالتوں میں ، یا یوں کہیر خواص کے باوجود قائم اور برقرار رہتی ہیں ۔ اشيا كيا هيڻ؟ باهمه ديگر مربوط حوادث كا ايك نظام! یوں مادے سے جمود، یعنی اس کے نهوس بن کا جو خیال وابسته تها، وه بهی ختم هو گیا .. عالم فطرت کوئی ساکن شے نہیں ۔ اور نه یه کسی غیر متحرک خلا میں واقع ہے بلکه حوادث کی ایک ترکیب ہے، جس کی نوعیت ایک مسلسل اور تخلیقی حرکت کی ہے، مگر جس کو فكر الگ الگ سكنات مين تقسيم كر ديتا هے -یه ایک زمانی مکانی تسلسل ہے ۔ یه جزواً جزواً همارے مشاهد مے میں آتا اور مختلف و متفرق إشيا

(جیسے حرکات، لمحات اور سکنات) میں منقسم هو جاتا ہے۔ یوں طبیعیات حاضرہ نے بالآخر حواس کی شہادت کو صرف اس حد تک قبول کیا جس حد تک اس کا تعلق ان ارتسامات سے ہے جو اشیا کے حسی مشاهدے همارے ذهن پر سترتب هوتے هیں۔ رها یه امر که عالم فطرت یا کائنات کی حقیقت اور ماهیت کیا ہے، تو یه علم بالحواس (سائنس) کی رسائی سے باهر ہے؛ لہذا کائنات کا مادی تصور همارے ذهن کی ایک تجرید کے سوا اور کچھ نہیں۔ مادہ بھی ایک خیالی اور موهوم شے ہے۔ یه همارے ذهن کی پیداوار ہے اور اس کی کوئی اور حقیقت نہیں.

یہاں آ کر ننس انسائی کے اس مظہر پر بھی تھوڑا سا غور کر لیا جائے جسے ادراک بلکہ ادراک بالعواس سے تعبیر کیا جاتا ہے تو مادیت کے رد میں اقبال کا نقطهٔ نظر سمجھنر میں آسانی هو جاتی ع رادراک ایک بڑا عسیر الفهم نفسیاتی مظهر ہے، جس کی کوئی آخری اور قطعی توجیه آج تک منکن نہیں ہوسکی، اللہ یہ کہ اس کے بارے میں مختلف نظریے قائم میں ، جن میں سے ایک تو وہی طبیعیات کا قدیم نظریہ ہے جس کی بنا پر مادیت کا اثبات کیا جاتا تھا اور یه راے قائم کی گئی تھی که مادہ همارے حواس کی علت ہے۔ ابتدا میں اس نظریے کی اس اختباری (empirical) روش سے هوئی جس کا سلسله لاک Locke تک جا پہنچتا ہے، اور جس کا خیال تھا کہ نفس انسانی ایک لوح سادہ هے، جس پر بذریعهٔ حواس خارج سے اشیا کے نقوش مرتسم هوتے رهتے هيں ـ هم ان كا مشاهده كرتے هیں اور ان کو حیسا که وہ فیالواقع هیں، جان ليتر هين حالانكه ادراك بالعواس كا عمل از روب سائنس يوں رونما هوتا هے كه عالم خارج ميں كسى شے سے اتصال یا تصادم کے باعث کچھ اثرات بسبب اعضائے حواس دماغ پر مترتب هوتے هيں ، مگر دماغ میں پہنچ کر بقول رسل Russoll ایک معجزہ رونما هوتا ہے اور وہ یہ کہ یہی اثرات ایک مخصوص هیئیت میں، جس کے کچھ خد و خال (یا یوں کہیے خواص) هیں، تبدیل هو جاتے هیں۔ ایسا کیوں هوتا ہے؟ همارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ بقول اڈنسگشن Eddington عالم فطرت تو عبارت مع طبیعیات کی مساوات، مقناطیسی اور برقی رقبوں یا ان علامات سے جن سے سائنسدان اداے سطلب یا ان علامات سے جن سے سائنسدان اداے سطلب میں کام لیتے هیں، لیکن همارے لئے تو یه عالم رنگ و بو کا، نور و ظہور کا، نغمه و ترنم کا عالم رنگ و بو کا، نور و ظہور کا، نغمه و ترنم کا عالم حے۔ یه کیوں؟ اقبال نے غلط نہیں کہا تھا:

عالم آب و خاک و باد سر عیاں ہے تو کہ میں وہ جو نظرسے ہے نہاں اس کا جہاں ہے تو کہ میں اقبال کہتے ہیں کہ ادراک کا عمل تو نفس انسانی یعنی همارے داخل میں رونما هوتا ہے، للہذا جو بھی شے ہے اس کا تعلق همارے داخل سے هونا ہے اس کا تعلق همارے داخل سے هونا ہے ہم اس کا مشاهدہ خارج میں کرتے ہیں؟ اس کا کہ هم اس کا مشاهدہ خارج میں کرتے ہیں؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں تک عالم مشہود کی حقیقت اور ما هیت کا تعلق ہے اس میں داخل و خارج کی تغریق عبث ہے۔ یہی راے وائٹ هیڈ کی ہے .

اقبال کے نزدیک مادیت کی بعث محض اس پر ختم نہیں، ھو جاتی کہ طبیعیات حاضرہ نے مادیت کے قدیم نظریے رد کر دیے ھیں۔ طبیعیات کو اس امر پر اصرار ہم رھا کہ سادہ کسوئی مستقبل اور قائم باللہ شے ہے، جو اپنی بدلتی ھوئی حالتوں کے باوجو۔ جوں کا تبوں برقبرار رھتا ہے۔ طبیعیات حاضرہ کے ڈانڈے مابعد الطبیعیات سے جا ملے ھیں، حاضرہ کے ڈانڈے مابعد الطبیعیات سے جا ملے ھیں، حس کی بنا پر اقبال نے کہا ہے کہ سائنس اور مذھب کے درمیان جو مسائل مشترک ھیں ان پر مذھب کے درمیان جو مسائل مشترک ھیں ان پر طبیعیات کو بھی اس امر کا اعتراف ہے کہ اس کے طبیعیات کو بھی اس امر کا اعتراف ہے کہ اس کے طبیعیات کو بھی اس امر کا اعتراف ہے کہ اس کے

کچھ حدود ہیں، لہذا سائنسدان بجا طور پر کستے ھیں کہ انسان، کائنات، زندگی یا اس حقیقت کے ہارے میں ، جسکی هم سب کو جستجو ہے ، آخری سوالات کا جواب همارے ذمے نہیں ۔ سائنس کا کام تو صرف یه دیکهنا ہے که کارخانهٔ قدرت چل کیسر رها هے؟ قدرت كيا هے؟ اسكى حقيقت اور ماهيت كيا ھے، همیں اس سے بحث نہیں، لیکن سائنس اگرچہ کائنات کی تعبیر مادی نقطهٔ نظر سے نہیں کرتی تو اسے روحانی نقطهٔ نظر پر بھی اصرار نہیں ـ بالفاظ دیگر اس معاملر میں اس کا کوئی نقطهٔ نظر نہیں ۔ اس کا یہ منصب ھی نہیں کہ اس بارے سی کوئی فیصله صادر کرے۔ اس کا تعلق سر تا سر اختباریت سے ہے، یعنی سدرکات حواس سے، البذا سوال یه ہے کہ اس طرح کائنات کی جو حسی تعبیر همارے سامنر آتی ہے اس کے باوجود کیا یہ سمکن ھے کہ مادیت کی تردید کے ساتھ ساتھ ھم کائنات کی تعبیر روحانی نقطهٔ نظر سے کر مکیں ؟ اقبال نے ایسا ھی کیا ہے۔ اتبال کے نزدیک کائنات کی اصل مادی نہیں بلکہ روحانی ہے، جیسا کہ مذھب کو اصرار هے اور جس کے پیش نظر یه ماننا لازم ٹھمہرتا ہے که جس طرح سائنس کی بنیاد مدرکات حواس پر ہے، مذهب کی مدرکات باطن، یعنی روحانی مشاهدات پر ھے ۔ مذهب اور سائنس دونوں کی ابتدا محسوسات و مدرکات سے ہوتی ہے، یعنی اس عالم کے بلاواسطه مشاهدے سے جسے هم اپنی ذات سے باهر، خارج میں دیکھتے میں ۔ سائنس کا منصب یہ مے کہ اس کی کارفرمائی کو سمجھے اور مذھب کا یہ کہ اس کی حقیقت اور کنبه تک پمنچے.

اقبال کا نقطۂ نظر سمجھنے (بالفاظ دیگر مادیت کے تمام تر رد) کے لیے ایک دفعہ پھر دیکھ لینا چاھیے کہ ادراک کا حسی عمل کس طرح رونما ھوتا ہے۔ ھم کہتے ھیں ھمارے اعضاے حواس

کا اتصال یا تصادم جب کسی مادی شر سے هوتا مے تو اس سے کوئی اثر صدور کرتر ہوٹر اعضائے حواس کو چهیژتا اور طبیعی اور کیمیائی تغیرات کے ایک سلسلے کے باعث اعصاب حواس کے راستے دماغ کے کسی خلیے تک پہنچتا ہے، جہاں ایک دوسرا عمل رونما هوتا هے اور وہ یه که ایک ایسی حس یا شبیه نفس انسانی میں پیدا هو جاتی ہے جو اس سہیج کے مشابہ تو نہیں ہوتی جس نے دماغ کو متاثر کیا، تاہم وہ دماغ کو برانگیخته ضرور کرتی ہے؛ لہذا ہوتا یہ ہے کہ ان سهیجات کی بدولت دنیا کی هر جانی بهجانی چیز کے متعلق جو علامات وضع ہوتی ہیں، ان کی بنا پر عالم فطرت کے بارے میں معلومات کا ایک باقاعدہ اور قابل اعتماد نظام متشكل هو جاتا هے ـ بنا بريں هم يه نهين كه سكتر كه عالم فطرت فريب نظريا سراب ہے ۔ بہر کیف سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان معلومات یا یوں کمپیے علم الحواس کی بنا پر ان ترسیلات پر ہے جن کی ایک ابدا ہے، یعنی همارے اعضائے حواس اور ان کے عصبات اور ایک انتہاء یعنی وہ مظہر جو ان ترسیلات کی وجه سے بالاخر رونما هوتا اور جس کی نوعیت اور ساهیت سے هم قطعًا نابلد رهتر هيى، يه علم بالحواس، يعنى سائنس كى زد سے باہر ہے، لمذا اس علم کی بنا جب کائنات کی تعبیر مادی نقطهٔ نظر سے کی جاتی ہے تو اسے عقل قبول کرتی ہے نه علم (سائنس).

رهے همارے روحانی مشاهدات، جن میں ادراک بالحس کو مطلوق دخل نہیں هوتا اور جو سائنس کی گرفت سے باهر هیں، تو ان کا تعلق همارے باطن، یا باصطلاح قرآن مجید واردات قلب سے هے ۔ اقبال کے نزدیک یه مشاهدات علم کا ایسا هی قابل اعتماد سرچشمه هیں جیسے سائنس کے حسی مشاهدات ان مشاهدات کی حیثیت محض

داخلی اور جذباتی نہیں ۔ ان میں صاحب مشاهدہ کا تعلق اپنی ذات سے باہر خارجی دنیا، یعنی عالم فطرت، سے کثنا ہے نہ زمان و مکان اور عقل و فکر سے ۔ برعکس اس کے ان میں تعقل کا ایک عنصر شامل رهتا ہے۔ ان میں فکر کی کارفرسانی بھی ہے اور عالم خارج سے ان کا رشته بھی قائم رهنا ھے۔ان مشاهدات کا تجربه اور امتحان بھی سمکن ہے۔ هم ال کی صحت و عدم صحت کو آزما سکتے هیں ، لهذا معض يه بات كه ان،مشاهدات مين احساس کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی ہے جس سے شبہہ هوتا ہے که اس کا تعلق شاید صاحب مشاهده کی داخلی کیفیات یا ان عضوی تبدیلیوں سے مے جو اس حالت میں رونما هوتی هیں ، اس امرکی دلیل نہیں که هم ان سے اعتنا نه کریں یا یه سمجھیں کہ وہ نفس انسانی کے داخلی احوال ھیں، یا یه که وه علم کا سرچشمه نهین هین احساسکی شدت اور عدم شدت، یا کسی کمی بیشی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ هم اپنے مشاهدات سیں۔ وہ حسی هوں یا غیرحسی ـ کہاں تک حقیقت تک پہنچے؟ یمی کچھ عضوی تبذیلیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اس لیر کہ احساس کی کوئی نہ کوئی کیفیت اور عضری تبدیلیوں کی کوئی نه کوئی شکل ان مشاهدات میں بھی ناگزیر ہے جن کی نوعیت خالصة حسى هے ـ جتنا زيادہ كوئي مشاهدہ توجه طلب هوگا، اتنی هی تبدیلی عضوی اعتبار سے جسم میں ھو جائر کی۔ جتنا زیادہ اس مشاعدے سے حقیقت کا انکشاف هوگا، اتنا هی احساس کی شدت میں اضافه هوتا جائے گا۔سائنس کی دنیا سیں بھی اس کی ایک نہیں ، کئی مثالیں ملیں گی ۔ یه موقعه روحانی مشاهدات پر تفصیل سے گفتگو کا نہیں۔ روحانی مشاهدات علم کا سرچشمه هیں اور مذهب کی روح ۔ ان کی حقیقت سے انکار کر دیا جائے تو

مذهب کی حیثیت معض ایک فلسفیانه تصور، ایک اخلاقی احساس یا ایک عملی حیلے، مختصراً یه که ایک جسد ہے جان کی رہ جاتی ہے، اسی لیے اقبال نے جہاں مادیت کا رد کیا وهاں مشاهدات کی علمی نوعیت اور حسی مشاهدات پر ان کی برتری پر بھی زور دیا ۔ اس طرح مذهب محض عقیدہ نه رها بلکه زندگی کی ایک سنگین ، زندہ اور پائندہ حقیقت بن گیا، جس نے عقل و فکر، علم و عمل، سب کو اپنے دامن میں سنیٹ لیا ہے .

Reconstruction of Religions: اردو ترجمه ازسید نذیر نیازی: Thought in Islam، اردو ترجمه ازسید نذیر نیازی: تشکیل جدید الهیات اسلامیه (مطبوعه مجلس ترقی ادب لاهور)، خطبه به و بمواضع کثیر؛ (۲) Science and the Unseen World اردو ترجمه از سید نذیر نیازی: غیب و شهود، مطبوعه مجلس ترقی Self in the light of Relativity: اقبال: Self in the light of Relativity: در ۱۹۱۹ اوراد.

(سید نذیر نیازی)

ی تعلیقه: اسلامی مسالک کے دور جدید میں مادیت کی تحرکیں: مغربی ممالک میں سائنسی علوم نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، جس کی بدولت انسان کو بہت سے فوائد میسر آئے؛ لیکن مغرب کی یه نعمت دنیا بالخصوص غالم اسلام کے لئے بہت سے مصائب بھی همراه لائی۔ اس کا سبب مغرب کا مادی نقطۂ نظر ہی، جس کے نتیجے میں مغربی اقوام نے ایشیا اور افریقه کو اپنے استعمار و استحصال کا نشانه بنا کر مشرقی اقوام کو غلام بنایا اور ان پر اپنی تہذیب کم مشرقی اقوام کو غلام بنایا اور ان پر اپنی تہذیب گھونسنے کی کوشش کی ۔ ان اثرات کی وجه سے اسلامی ممالک میں مادیت کی تحریکیں ابھریں جو بظاہر بڑے خوش نما نظریات کی صورت میں سامنے بظاہر بڑے خوش نما نظریات کی صورت میں سامنے آئیں، لیکن نتیجة بالعموم اخلاقی بگاڑ، معاشرتی

بے نظمی، فکری انتشار، موقع پرستی، شہرت کی هوس، جاہ طلبی، غیر محدود شخصی و نسوانی آزادی، دینی علوم اور ملی سرمائے کی ناقدری، طبقاتی کشمکش، دین و سیاست میں تفریق، وطنیت اور نسلی تفاخر جیسے مفاسد پیدا هوئے ـ انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں اسلامی ممالک میں مغربی مادیت کے فروغ اور ان کے رد عمل کا ذیل میں جائزہ پیش کیا جا رها ہے.

## تركيه

عالم اسلام میں ترکیه یورپ سے بہت زیادہ. قریب ہے، اس لیے مغربی اثرات کا آغاز بھی سب سے پہلے وهیں هوا ـ استانبول اور دوسرے بڑے شہروں میں ہزاروں یہودی اور عیسائی آباد تھے \_ پندرھویں صدی کے اواخر اور سولھویں صدی. عیسوی کے اوائل میں متعصب عیسائیوں نر یمودیوں کو هسپانیه اور پرتگال سے دیس نکالا دیا تو انھوں نر ترکیہ میں پناہ لی اور یہیں رس بس گئے۔ یه لوگ اپنے ساتھ چھاپه خانه، علم طب اور فنی مہارت بھی لائے۔ استانبول کے عیسائیوں، یونانیوں اور ارمنوں کے ثقافتی روابط عرصهٔ دراز سے اطالیہ اور فرانس سے تھے ۔ ان میں سے دولت مند افراد اپنر بچوں کو تحصیل علم کے لیر اطالیہ کی. يمونيدورسٹيون، بالخصوص بيدوا (Padva) ميں بھیجا کرتر تھر۔ان علوم کی واقفیت کے طفیل یہودی اور عیسائی سلطنت عثمانیہ کے اہم مناصب پر فائز ہونر لگر اور مالیات کے محکمر پر تو ان کا کلی تصرف هو گیا ۔ سزید برآن یورپ سے سیاسی پناہ گنزین اور طالع آزما بھی لگاتار آتے رہتر تھر اور اسلام قبول کرنے کے بعد حکومت کا اعتماد حاصل کر لیتر تھے۔ یہ نووارد اپنے ساتھ مادی اقدار، یورپی انداز و اطوار اور نظم سلطنت اور تدبیر مملکت کے نئر نئر تجربے ساتھ لاتے تھے۔ اس

کے علاوہ یورپی ممالک سے سفارتی وقد بھی آتے رھتے تھے اور خاص خاص مواقع پر ترکیہ سے بھی سفارتیں جاتی تھیں (The Emergence of: Bernard Lewis) جاتی تھیں (Modern Turkely) بار سوم، لنڈن ۲۹۹۹ء، ص ۳۳، ۔ ۳ تا ۲۲).

یورپی سمالک سے روابط پیدا کرنے کے لیے سلطان سلیم ثالث نر باقاعده سفارت خانے قائم کرنے کا فیصله کیا؛ چنانچه ۱۵۹۳ میں لنڈن اور پھر وی آنا، برلن اور پیرس میں مستقل سفارت خانے قائم کیے گئے اور سفارتی عملے کو تاکید کی گئی که وه یوریی زبانون، بالخصوص فرانسیسی کی تحصیل پر خاص تسوجه دین اور مغربی سوسائٹی کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقفیت پیدا کر لیں ۔ اس سفارتی عملے کے بیشتر ارکان واپس آ کر اونچے مناصب حاصل کر لیتے تھے اور ترکیه کے اعلی طبقے میں مغربی افکار و نظریات کی اشاعت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یورپی اقوام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سادی اور علمی ترقی کے راستے پر گامزن تهیں۔ ان کی فوجی تنظیم اور مادی و معنوی قوت اس حد تک بڑھ گئی که انھوں نے سینٹ گوتھرڑ کے معر کے میں پہلی دفعہ ترکوں کو شکست دی۔ سلطان سلیم ثالث نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور انتظام سلطنت کی اصلاح، جدید طرز پر فوجی تنظیم، علوم جدیدہ کی اشاعت اور نئے مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کر دی ـ اس غرض سے فوجی مدارس قائم کیے گئے، جن میں تدریس و تربیت کے لیر فرانس سے اساتذہ سنگوائر گئر اور ذریعهٔ تعلیم فرانسیسی زبان قرار پائی ـ ان مدارس سے فارغ ہو کر ایسے نوجوان نکلے جو فرانسیسی اساتـده کـو اپنا مرشد و رهنما اور مغرب کـو سرچشمهٔ علم و عسرفان سمجهتر تهر (Bernard Lewis) کتاب مذکور، ص و ه) . اس طبقر کی بدولت ترکیه

میں تجدّد کا آغاز ہوا، جو مادی نقطۂ نظر کو اپنے ہمراہ لایا اور سغربی معاشرت کو اختیار کیا جانے لگا۔ اس کی قدرتی طور سے سخالفت ہوئی اور ملّی اتحاد سیں قدیم و جدید کی آویزش نے تفریق بیدا کر دی.

سلیم ثالث کے بعد سلطان محمود ثانی (۱۸۰۷ تا ۱۸۰۹ء) نے اصلاح کی کوششیں جاری رکھیں۔
سلطان عبدالمجید اوّل (۱۸۳۹ تا ۱۸۰۰ء) کا عمد
حکومت دور تنظیمات کملاتا ہے۔ یه تنظیمات
اس لحاظ سے مفید تھیں که ان کا مقصد داخلی
استحکام تھا؛ لیکن تجدد پسند طبقے مغربیت کے
حق میں سرگرم رہے اور سیاسی حالات کے تحت
یه تحریک ترکیه میں ترقی پذیر رھی۔ یوں مغربی
نظریات کی تائید بڑھتی گئی، جو آگے چل کر نوجوان
نظریات کی تائید بڑھتی گئی، جو آگے چل کر نوجوان
ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، ص ۲۵ تام:
ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، ص ۲۵ تام

سلطان عبدالعزیز ۲۰ جون ۱۸٦۱ء کو تخت نشین هوا اس کے عمد کا نمایاں کارناسه مجله عدلیه کا نفاذ هے ورپی نصاب تعلیم کی ترویج کے لیے غلطه سرای کا مدرسه قائم کیا گیا، جس کا ذریعهٔ تعلیم فرانسیسی زبان تھی اور مسلمان اور عیسائی طلبه دوش ہدوش تعلیم پاتے تھے،

اس زمانے میں سید جمال الدین افغانی استانبول میں وارد ھوے۔ اس سے پہلے وہ حیدرآباد (دکن) کے زمانۂ قیام میں دہریوں کے بطلان میں رد دہریین کے نام سے فارسی میں ایک کتاب لکھ چکے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ لادینی مادیت قوموں کے انحطاط و زوال کا سبب ہے اور صرف مذہب ھی معاشرے کے استحکام و سلامتی کا ضامن ہے۔ وہ ڈارونیت اور مارکسیت کے شدید ناقد تھے۔ استانبول میں خواص و عوام نے انھیں ھاتھوں ھاتھ لیا۔ ان کی غیر معمولی مقبولیت کو دیکھ کر بہت سے لوگہ

جن میں شیخ الاسلام حسن آفندی بھی شامل تھے، ان سے حسد کرنر لگر ۔ حکوست کا بھی یہی منشا تھا که وہ ترکیه سے چلے جائیں؛ چنانچه وه قاهره روانه هو گئے (احمد امین: زعما الاصلاح في عصرالحديث، ص ٧٤ تا ٨٠، قاهره ٨٨، و١ع). سلطان عبدالعزیز کی معزولی کے بعد سلطان عبدالعمید نے ملک کی تعمیر و ترقی کا راسته روک دیا۔ اس نے بتیس برس (۱۸۵۹ تا ۱۹۰۸) حکوست كى، ليكن اس كى تدابير منفى تهين، اس لير مغربیت کی رفتار اور بڑھ گئی ۔ نوجوان ترکوں کا نصب العين عالمكير توراني اتحاد تها ـ اس كا مقصد روسی ترکوں سے اتحاد کرنا تھا اور یه روسیوں کے، عالمگیر سیاسی اتحاد کا جواب تھا۔ یه نسل پرستی بھی دراصل مغربی نظریات کے زیر اثر ظہور میں آئی، جِس كَا نقطهُ انتها خلافت كَا خاتمه اور ١٩٢٣ ع مين اتاترک کے تحت لادین جمہوری حکومت کا قیام تها (ابوالحسن علی ندوی : مسلم ممالک سین اسلامیت و مغربیت کی کشمکش، بار چهارم، کراچی ١٩٤٦ع، ص ٥٠) - كمالي تركون كا فكرى سرچشمه خیا گوپ الپ (م م ۱۹۲ ع) کی نگارشات تھیں۔ وہ شروع 'ھی سے ترکی قومیت کا داعی اور تورانی اتحاد کا مبلغ تها ـ وه ترک دانشورون مین پهلا شخص تها جس نے ترکی صحافت میں لفظ "الادینیت" (secularism) کو رواج دیا (Bernard Lewis ، کتاب مذکور) \_ اس ضمن میں نادق كمال اور خالده ادبب خانم كا نام بھى لیا جاسکتا ہے۔ یہ آغاز تھا۔ بعد ازاں ترکیہ میں مغربی نظریات عروج تک پہنچ گئے، یہاں تک که بعض مصنفین نر ان اقدامات کو اسلامی نقطهٔ نظر سے کامل انحراف قرار دیا [رك به ترک، ترکی

ترکیه میں سیاسی پارٹیوں کے عروج و زوال اور اور ان کی باہمی کشمکش اور مختلف مکاتب فکر

ادب].

میں آویزش کے باوجود جدید ترکیه میں اسلامیت موجود ہے اور عام ترک نظم و نستی وغیرہ میں ''سیکولر'' ہونے کے باوجود اسلام کی روحانی اقدار میں گہرا اعتقاد رکھتر میں۔ روایت کے مطابق ترکوں میں قرآن مجید کے دو لاکھ حفاظ سوجود ھیں ۔ عید میلادالنبی بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ رمضان میں مساجد کی رونق اور نماز تراویح کا سمال قابل دید هوتا هے ۔ ترک دانشوروں کی ایک بڑی تعداد کا یہ خیال ہے کہ ترکوں کے لیر اسلام کی روحانی اقدار نا گزیرهین ، (Don Pereiz : The Middle East Today ، بار دوم ، نيويارک ١٩٤١ ص ۱۳۲) - ترکوں کی نئی نسل میں اسلام سے شغف پیدا کرنر میں بعض عرب مصلحین کے علاوہ برصغیر کے مسلم علما و فضلا کی تصانیف کو بڑا دخل ہے ۔ حضرت سجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی کے مکتوبات، جن کا نقشبندی حلقوں میں بہت احترام کیا جاتا ہے اور علامه اقبال کے دوواین کا ترکی زبان میں ترجمه هو چکا ہے۔ ترکوں کی اقبال سے محبت اور عقیدت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اقبال نے سولانا روم کو اپنا پیر و سرشد سانا فع اور مولانا روم ترك تهر (Annemario Schimmel) Religion in the Middle East الا در Islam in Turkey ۲: ۳۹، کیمبرج ۹۹۹، عام قیاس یه هے که ترک قوم من حیث المجموع مغربی مادیت کے نقصانات سے باخبر ہو چکی ہے.

٦ ـ لبنان و شام

لبنان مشرق و مغرب کا سنگم ہے۔ یہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور زبان و ادب کا مرکز ہے۔ اس کے محفوظ مقامات عیسائی راھبوں کے مامن اور اسلام سے منحرف فرقوں کے لیے پناہگاہ رہے ھیں۔ عالم عرب میں یورپی علوم و فنون کی اشاعت اور مادی تحریکوں کے فروغ میں لبنانی عیسائیوں کا

اٹلی اور فرانس سے علمی روابط قائم ہیں ۔ لینان کے عیسائی فضلا روم اور پیسرس میں درس دیتر رهے هیں ۔ گزشته دو صدیوں میں لبنان عیسائیوں کا مددگار اور محافظ رہا ہے۔ ۱۸۹۰ء میں درشق میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں خونریز فسادات هوے تھے تو اس نے بیروت سے اپنی فوج بھی بھیج دی تھی۔ اسی کے دباؤ سے مجبور ہو کر سلطان ترکیه نر جبل لبنان کی داخلی آزادی تسلیم : George Lemezowski ) (۱۸۶۱ ) کر لی تھی The Middle East ، مينك جوزف یونیورسٹی، جس میں ذریعهٔ تعلیم فرانسیسی ہے، ١٨٤٥ء سے قائم ہے ۔ فرانس کے علاوہ امریکی مشن بھی مصروف عمل رھا ہے ۔ بیسروت کی امریکن یونیورسٹی ۱۸۹۹ء میں شامی پراٹسٹنٹ کالج کے نام سے قائم هوئی۔مشرق میں عربوں کی قبومی تحریکات کے لیے اسی یونیورسٹی کے فارغ التحصيل طلبه نے مغربی نظریات کا سامان ہم پہنچایا ہے۔ امریکی مشن کا نمایاں کارنامہ بائیل کا کلاسیکی عربی زبان میں ترجمه هے، جو عیسائی ادبا، بطرس بستانی (م ۱۸۸۳ء)، ناصیف یازجی (م ۱۸۷۱ء) اور ابراهیم یازجی (م ١٩٠٦) کی علمی کاوشوں کا مرهون منت ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی ادبا نے عرب جاهلیت کے دواوین اور عربی کے لغات بھی شائع کیے، جن سے عام عیسائیوں میں احساس برتسری پیدا هوا بار 'The Middle East Today : Don Porotz) دوم، نیویارک ۱۹۵۱ - عربول میں دین اور سیاست میں تفریق کا احساس بھی فرانسیسی اور امریکی تعلیمی ادارون اور عیسائی ادبا کا پیدا كرده هي ـ بعض عيسائي دانشور ڈارونيت اور مارکسیت کے بھی مبلغ رہے ھیں۔ عیسائی اور دروزی

ہڑا ھاتھ ہے۔ صدیوں سے لبنانی عیسائیوں کے

اهل قلم رومن رسم الخط اختیار کرنے کی تجویز بھی ۔ پیش کرتے رهتے هیں ۔ ان کے مقابلے میں حسین الجسر (مؤلف رسالہ حمیدیلہ)، شیخ ظاهر الجزائری اور عبدالقادر المغربی نے اسلام کی مدافعت کی ۔ انہوں نے اپنے افکار کی تسرجمانی کے لیے سادہ اور سلیس انداز بیان اختیار کیا .

. ۱۹۲۰ میں عربوں، خصوصاً شامیوں کی بغاوت کے بعد فرانس نے شام و لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اپنے زمانهٔ اقتدار میں فرانس نر عیسائیوں کی هر طرح سے سرپرستی کی اور فرانسیسی تہذیب و تمدن اور مغرب کے مادی افکار و تصورات کی ترویج کی هر ممكن كوشش كي - فرانس جب البنان چهوازنر لگا تو اس نے حکومت مارونی عیسائیوں کے سپرد کر دی اور ایسا دستور وضع کیا گیا جس کی رو سے صدر جمهوریه همیشه عیسائی هوتا هے اور وهی وزيراعظم منتخب كرتا هي، جو عام طور پر مسلمان هوتا ہے۔ یه بیان هو چکا ہے که مغربیت نے اسلام کو بناے قومیت بنانر کے بجائر نسلی اور. جغرافیائی قومیتوں کو ابھارا۔ اس عرب قومیت کی تحریک کا ایک بڑا مرکز دمشق فے۔ یہاں عرب قوم پرست جماعت بعث پارٹی سب سے زیادہ سرگرم رھی ہے، جس نے فوج میں علوی اور دروزی عناصر کی مدد سے ۱۹۹۳ میں حکومت پر قبضه کر لیا۔ بعث پارٹی کا بانی ایک عیسائی میشیل عفلق ہے، جو فرانس کا تعلیم یافته اور پرورده ہے ۔ اس کے نزدیک اسلام اصلا عربوں کی تحریک تھی اور آنحضرت صلّی اللہ علیه و آل و سلّم عربوں کے لیڈر تھے، جن کی غایت عرب قومیت کی تجدید و تکمیل تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس عرب قوم پرستی، اشتراکیت اور خالص مادی طریق فکر کا نشه اتنا تیز هو گیا که ۱۹۷۳ میں ملکی دستور سے اسلام کے سرکاری مذھب ھونے کی شق بهی ختم کر دی گئی (The Arabs : Peter Mansfiold) ص . ام تا مهم، لندن ۱۹۵۹) .

#### 4 - مصر

مصار سین سغاربی عبلوم و فناون اور یورپی تہذیب و تمدن سے تعلق کی ابتدا نپولین بونا پارٹ کے حمار (۱۷۹۸) سے هوئی۔ وہ عربی ٹائپ کے علاوہ بہت سے فرانسیسی فضلا بهی ساته لایا تها مصر مین فرانسیسی ماقتدار اپنی مدت کے لحاظ سے مختصر (۱۸۹۸ء تا ۱۸۰۱ء)، لیکن اپنر اثرات و نتائج کے لحاظ سے نہایت اهم اور دور رس تھا۔ محمد علی پاشا نے مصر سے فرانسیسیوں کو نکال کر اپنی حکومت قائم کی . (ه ١٨٠٥) تو اس نے ملک كي تعمير و ترقى كے ليے سب سے زیادہ تعلیم کی طرف توجه دی ـ تعلیم کے فروغ کے لیر نثر طبی اور فوجی مدارس قائم کیے گئے اور ان میں تعلیم دینے کے لیے اطالوی اور فرانسیسی اساتذه سنگوائیے گئے ( جرجی زیدان : تاريخ الأداب اللغة العربية، منهده، بيروت، و ١٩٠١)-علوم جدیدہ کی تحصیل اور مزید مطالعے کے لیے مغربي ممالك، بالخصوص فرانس مين طلبه اور فضلاكي جماعتين بهيجي گئين \_يه طلبه غير شعوري طور پر مغربی تهذیب و ثقافت کے مادی مظاهر سے متأثر ہونر کے علاوہ فرانسیسی زبان کے بھی دلداده هو جاتے تھے ۔ ان فضلا سیں قابل ذکر رفاعه بک الطمهطاوی (م ۱۸۷۳ع) هیں، جو پیرس میں مصری طلبه کے همراه امام بن کر گئے تھے۔ انھوں نے پیرس میں کئی برس قیام کر کے فرانسیسی زبان میں اچھی دستگاہ پیدا کر لی اور وطن واپس آکر مدرسة الالسنه کے مہتمم مقرر ہوئے۔انکی زیر نگرانی ان کے تلامذہ نر دو هزار کے قریب کتابیں فرانسیسی سے عربی اور ترکی میں ترجمه کر دیں، جو تمام علوم و فنون سے متعلق تھیں۔عربی زبان و ادب پر ان تراجم کا اثر حیرت انگیز هوا (Studies on the Civilization of Islam: HA, R. Gibb)

ص س ۲۵، ۲۵، ۱ نثرن ۲۹۹، ع) - اسمعیل پاشا کے عہد میں نہر سویز تیار هوئیی (۱۸۹۹ء) تو یورپ اور مسلم ممالک میں میل جول اور علمی و ثقافتی لین دین کی ایک نئی راد کہل گئی .

اسی زمانے میں انگریزوں نے مصر پر تسلط قائم کر لیا تھا اور خدیو مصر براے نام حکمران رہ گیا تھا۔مصر کے بعد برطانوی استعمار کے سائسر عالم اسلام پر پڑنے لگے تھے۔ مغربی تہذیب اور اس کے مادی افکار و اقدار سے اسلامی ممالک متأثر هو رهے تھے که جمال الدین افغانی [رک باں] کا مصر مين ورود هوا (١٨٤١ع) اور وه آثه سال قاهره میں مقیم رہے ۔ یہ آٹھ سال ان کی ساری جد و جہد اور سرگرمیوں کا ماحصل تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کـه اسلاسی معتقدات جـدید علوم و فنون کی تحصیل میں حارج نہیں، صحیح اسلام کی تفہیم سے ترقی کے راستے کھل سکنے ھیں، سغرب کی سیاسی اور ذہنی غلاسی مسلمانوں کے تنزل کی ذمه دار ہے اور ان کے دوبارہ عروج کے لیے ضروری ہے که وہ ایک خلیفه کے تحت متحد ہو جائیں The Middle East Today : Don Peretz) بار دوم، نيويارك ١٩٢١ع) ـ سيد جمال الدين افغاني کے مصر سے اخراج اور بعد ازاں ان کی وفات کے بعد اسلامی تحریک کا پرچم ان کے شاگرد و جانشین مفتی محمد عبده (م ه ، و ، ع) نر تهاما ـ وه عالم عرب میں فکر مغرب سے غیورانه مفاهمت کے ابتدائی مگر نمایاں علمبرداروں میں تھے۔ ان کی زندگی کا نصب العین مصری معاشرے کی اصلاح، نظام تعلیم کی تجدید، علوم ادبیه کا احیا، اسلام کی مدافعت اور اسلام اور مغربی اقدار میں مطابقت پیدا کرنا تھا (احمد امين : زعماء الاصلاح في عصر الحديث، قاهره ١مم ١٤، ص ٩٠٠ تا ١١٠٠) - ان كا برا ا احسان یه هے که انہوں نے قدیم اسلامی علوم و فنون اور یورپ کے جدید افکار اور نظریات میں جو خلیج حائل تھی، اسے پاٹنے کی کوشش کی اور مسلم نوجوانوں میں، جو مغرب کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے، خود اعتمادی اور زندگی کی حرارت پیدا کی Studies on the Civilization: H. A. R. Gibb) پیدا کی دور اور ناڈن ۱۹۹۰ء).

مغربی تعلیم، مغربی تهذیب اور اس کے مادی افکار کے گہرے تأثر کی مثال حریت نسواں کے مشهور سعری داعی قاسم امین (م ۱۹۰۸ع) کی تصانیف تحریر المرآة (عبورت کی آزادی) اور المرآة الجديده (خاتون جديد) مين ملتى هے ـ پهلي کتاب میں اس نے عورتوں کے حقوق سے بحث کی ھے اور دعوی کیا ہے کہ مصر کی مادی اور اخلاقی ترقی عورتوں کے سرتبے پر موقوف کے ۔ دوسری کتاب کے آخر میں مصنف نر مغربی تہذیب و معاشرت کے طور طعریقر واختیار کرنر کی کھلی دعوت دی ۔ اس کتاب کے جواب میں فرید وجدی نیر المرأة المسلمة کے نام سے کتاب لکھی، جس کا اردو ترجمه . برصغیر میں ابوالکلام آزاد نے کیا ۔ قاسم امین کی دونوں کتابیں مصر کے جدید حلقے میں بڑی مقبول ھوئیں، جس کے نتیجہ میں عورتوں میں آزادی كى ايك زبردست لهر پيدا هوگئى (محمد حسين : الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر، ٢: ٥٣٥٠ بحواله ابو الحسن على ندوى: مسلم ممالك مين اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، کراچی ۱۹۷۹ء، ص ١٨٥ تا ١٨٥).

مغرب کی مادی اقدار کے بڑھتے ھوئے طوفان میں محمد رشید رضا (م ۱۹۳۰) اور ان کا ماھنامه المندار حقیقتاً روشنی کا سینار تھے ۔ المنار کی روشنی سے سراکش سے لیکر انڈونیشیا تک تمام اسلامی دنیا دینی اور نکری رھنمائی حاصل کرتی تھی (.H.A.R ورنگری رھنمائی حاصل کرتی تھی (.Whither Islam : Gibb

وہ سنتی محمد عبد، کے شاگرد رشید، ان کے افسکار و نظریات کے وکیل و ترجمان اور کتاب و سنت کے داعی تھے۔ ان کے اصلاحی خیالات کا سرچشمہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تصانیف تھیں ۔ انھوں نے عمر بھر رسوم و بدعات اور جامعۃ الازھر کے نظام تعلیم کے خلاف قلمی جہاد کیا ۔ وہ اتحاد اسلامی کے بھی بڑے حاسی تھے، لیکن تنسیخ خلافت کے بعد وہ کمالی ترکوں کے لیکن تنسیخ خلافت کے بعد وہ کمالی ترکوں کے شدید ناقد بن گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی امیدوں اور آرزؤں کا مرکز سعودی حکومت تھی (شکیب اور آرزؤں کا مرکز سعودی حکومت تھی (شکیب ارسلان: حاصر العالم الاسلامی، مطبوعہ قاھرہ، جلد الیکن تعام العالم الاسلامی، مطبوعہ قاھرہ، جلد سوم؛ Slam and Modernism in: Charles C. Adams سوم؛ نذن سیم و سیم و

قاہرہ، اسکندریہ اور مصر کے دوسرے بڑے شهروں میں هزاروں عیسائی اور یہودی آباد تھے جو مغربی افکار و اقدار کے حلقه بگوش بلکه پرجوش داعی اور سالغ تھے ۔ سالیاتی اداروں پر ان کا قبضه تھا، نشر و اشاعت کے اداروں پر ان کی اجارہ داری نهى، اخبارون مين الاهرام اور المقطم اور ماهنامون میں الملال اور المقتطف مارونی عیسائیوں کے زیر انتظام تھر ۔ مغربی علوم و فنون اور یورپ کے ادبیات اور جدید خیالات سے روشناس کرانر کے علاوم یه عیسائی ادبا تشکیک اور الحاد بھی پھیلاتے رهتر تهر ـ عربي قوميت اورسيكولرازم (Socularism) كي دعوت، دین و سیاست کی تفریق، عورتوں کی برلکام آزادی اور. ہر پردگی کی تلقین ، فصیح عربی زبان کے بجائے عامی زبان کی حمایت اور روس رسم الخط اختیار کرنے کی تحریک ان کی مساعی کا نتیجه تھی ۔ ان اداروں کو بعض تجدد پسند مسلمان اهل قلم کی تائيد اور قلمي اعانت حاصل تهي ـ ان مين طـ ه حسين [رك بان] قابل ذكر هيں، جن كي زبان اور قلم سے پورا عرب مسحور تها ـ وه مصریون کو اهل بورپ

کے طریقوں پر چلنے، ان کی سیرت و کردار اختیار کرنے اور تہذیب و تمدن میں ان کے رفیق کار اور شریک حال هونے کی دعوت دیتے رہے (مستقبل الثقافته فی مصر، مطبوعه قاهره، ص ۲۸).

ثقافتی اور فکری انتشار کے اس طوفانی دور میں احیاے اسلام کے ایک عظیم داعی حسن البنا نے اسلام کی تعلیمات اور اس کے نظام حیات کو اختیار کرنے کی پر جوش دعوت دی۔ انھوں نر اخوان المسلمین کی تحریک شروع کی(۱۹۲۸)، جس کا مقصد عدل اور انسان دوستی کی بنیادوں پر ایک نئے معاشرے کا قیام تھا۔ اس کے رہنما اتحاد اسلامی کے بھی داعی تھے ۔ ان کے اخلاص، ایثار اور مقصد سے لگن کی بدولت تحریک کے کار کنوں اور همدردوں کی تعداد پانیج لاکھ تک پہنچ گئی۔ ١٩٨٩ء مين حسن البنا شهيد كر دير كثر ، ليكن اخوان کی تحریک تمام، دنیاے عرب میں مقبولیت حاصل کرتی رهی ـ جهاد فلسطین اور معرکهٔ سویز میں آخوانی رضاکاروں نر شجاعت اور فدا کاری کا حیرت انگیز مظاهره کیا تها ، لیکن مصر کی حکومت وقت ان سے خائف اور بدظن رھی۔ اس کے بعد یه تحریک آلام و مصائب کے کئی ادوار سے گزری، تا آنکه ۱۹۹۹ء میں جمال عبدالناصر کے عمد اقتدار میں اسے خلاف قانون قرار دے کر۔ ھزاروں افراد کو تہد اور اس کے سربرآوردہ رہنماؤں کو (پاکستان سمیت کئی حکومتوں کی مداخات اور سفارش کے باوجود) سخت سے سخت سزائیں دیں ۔ اس کے نتیجے میں مصر ماعرین تعلیم، دینی علما، أكثرون، انجيئنرون اور دوسر يصعبون سين اختصاصي قابلیت رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد کی خدمات سے محروم هو گیا ، (Ishak Musa Husaini (10) (my Li m) : Y - 1 (Muslim Breth en مطبوعه بیروت) ـ دراصل اس تحریک کو مشرق میں

مغربی مادیت کے خلاف سب سے بڑی بغاوت قرار دیا جا سکتا ہے.

جولائی ۱۹۵۲ء کے فوجی انقلاب کے بعد جمال عبدالناصر نے مصر کی عنان اقتدار سنبیال لی اور ملک کی تعمیر نو کے لئے عرب توم پرستی اور عرب سوشلزم کو بنیاد قرار دیا ـ سیثاق ملی کی رو سے، جو جمال عبدالناصر نے ۱۹۹۱ء میں جاری کیا، مصری انقلاب کے پیش نظر مصری معاشرے کو قومی، مادی، اشتراکی سوسائٹی بنانا اور مصر کے هر فرد کو ایک عرب سوشلسٹ کے قالب میں ڈھالنا تها \_ میثاق ملی میں فراعنه کو انسانی تمدن کا اولین بانی قرار دیا گیا ۔ مصری معاشرے کے اسلامی مزاج کو مثانے اور مصریوں کو اسلامی دور سے متعلق اپنے شاندار ماضی سے منقطع کرنے کے لیر متعدد اقدامات کیے گئے۔ اسلامی تہذیب کو غیر مصری تهذیب بتلایا گیا۔ درسی کتابوں میں فرعونی عهد کو مصر کا زربن دور کها گیا اور اسكىٰ تعليم و تدريس و تعبير كے لئے يونيورسٹيوں میں علیحدہ شعبے قائم کیے گئے۔ ملک میں اشتراکی روس کا اثر و رسوخ بڑھا تو اشتراکیت کی کهلم کهلا تبلیغ هونے لگی۔ مدارس و جامعات میں مخلوط معلیم، بر باک آزادی، ثقافی تقریبات اور رقص و سرور سے غیر معمولی دلچسپی کا مظاهره هوني لگا ـ "درسائل و اخبارات كو دين اور اسلامی شعائر کا کھلم کھلا مضحکه اڑاز کی آزادی دے دی گئی۔ پریس کو قومیانے کا یہ نتیجہ هوا که صحافت میں عرباں اور نحش تصویروں اور جنسی افسانوں اور جرائم اور جنسیات کی محرک خبروں اور واقعات کی تعداد بڑھ گئی ۔ اس کا درپرده مقصد یه تها که رفته رفته مصری ذهن کو کتی طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس پر مغربی رنگ غالب آ جائے'' (ابوالحسن علی

ندوی: مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغرب کی تَكَشَعَكُشُنَ، كُرَاحِي ١٩٤٩، ص ١٩٦١) -ممكن هے اس رائے میں كچھ مبالغه بھى هو مگر يه امر واقعه فی که اس تجدد نر اور عربول کو عالم گیر اخوت اسلامی سے برگانه کر دیا ۔ 1972ء کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر کی شکست کے بعد اهل نظر نر یه محسوس کیا که مصر نر اسلامی جذبے کو نظر انداز کر کے اور مادہ پرست نقطهٔ نظر اختیار کرکے کچھ فائدہ نہیں بلکه نقصان هی

صدر ناصر نے ، ۱۹۷ ع سین دل شکستگی اور مایوسی کے عالم میں انتقال کیا۔ ان کے جانشین انورسادات اور ان کے بعد حسنی سبارک نے ذرا اعتدال کا دامن تھاما ہے۔ اخوان المسلمون کے . همدرد رها کر دیر گئے هیں۔ اب ایک بار پهر اسلامی قانون کے نفاذ کی تحریک بھی شروع ہو رھی ہے، لیکن مغربیت کا رنگ اتنا گہرا ہو جکا ہے کہ بڑے خاندان، سیاسی رهنما اور اهل حکومت عرب قوم پرستی، لادينيت اور مغربي اباحت كي طرف هي مائل هين. المغرب

المغرب (ليبيا، تونس، الجزائر اور مراكش) کے ممالک ترکی اور مصری مادیت پسندوں سے متاثر رہے میں۔

ليبيا: اللي نر ليبيا (طرابلس) پر قبضي (١٩١٦) کے بعد اطالوی کاشتکاروں کی ایک کثیر تعداد ملک میں بسا دی تھی اور ساحلی شہروں پر ان کی متعدد بستیان قائم هو گئی تهین ـ ۱۹۳۸ ء تک ایک لاکھ اطالوی باشندے لیبیا میں آباد ھو چکے تھے، جو اپنے ساتھ مغربی طور طریقے اور سادی افكار و خيالات لائے تھے ۔ طرابلس اور بنغازى اطالوی شہر معلوم ہوتے تھے.

اطالویوں کے اخراج کے بعد محمد ادریس سنوسی نے ملک کی عنان اقتد رسنبھالی ۔ اس کے زمانر میں تیل کی دریافت نے ملک کو خوشحالی سے ہمکنار کر دیا، لیکن ترقی پسند اور مغربیت پسند روشن خیال عناصر اس کا ساتھ نه دے سکر۔ ۱۹۹۹ع میں جبکه شاہ ادریس ملک سے باہر تھا، کرنل ، معمر قذافی نر اقتدار پر قبضه کر لیا اور جمال عبدالناصر کی تقلید میں ملک میں انقلابی امہلاحات کا آغاز کر دیا، تاهم وه دیر تک مصر کے قدم به قدم نه چل سکر ۔ ان کے بہت سے نظریات اور اقدامات مغربی مادیت کے خلاف هیں ، جو جمہور اهل اسلام کے لیے باعث تعجب اور حیرت هیں ـ انهوں نے سرمایه داری اور کمیونزم کے درمیان ایک تیسری راہ عمل اختیار کی۔ انھوں نے غیر مسلم ممالک کی مسلم اقلیتوں کی صلاح و فلاح سے بھی بڑی دلچسپی کا اظمار کیا (The Arabs : Poter Mansfield لنڈن ۲۵۱۹)، ص ۱۹۵۹ تا ۲۲۹، ۲۰۰۹

تونس: تونس میں تحریک تجدد کے اولين علم بردار خير الدين تونسي (م ١٨٨٩ء) ، ایک چرکسی غلام تھے، جو ترقی کرکے تونس میں پہلے وزیر حرب کے عہدے پر پہنچے اور بعدازاں ترکیه کے صدر اعظم بنے۔ وہ اپنے افکار و نظریات میں مفتی محمد عبدہ کے هم نوا تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ داک کے انتظام و انصرام کے لیے مغرب کے انتظامی اداروں اور معاشرے کی اصلاح و تنظیم کے لیے مغربی تہذیب و تمدن کے صالح اجزا کو قبول کر لینا چاہیے۔ ان کے عہد میں مدرسة صادقيه كي تاسيس هوئي (١٨٥٥)، جس مين عربی اور دینی علوم کے علاوہ مغربی علوم و فنون کی بهى تدريس هوتى تهى (احمد امين : زعماء الاصلاح في عصر الحديث، قاهره ١٩٨٨ ع، ص ١٥٨، ١٥٩، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور ملک سے The Arabs : Poter Maasfield ، من و مرا لنڈن ۱۹۵۹

و .ه۱).

فرانس نے ۱۸۷۸ء میں تونس پر قبضه کر لیا تو نظام تعلیم کو خالص فرانسیسی قالب میں ڈھالنے کا آغاز ھوا۔ سرکاری پرائمری اور ثانوی مدارس میں ذریعۂ تعلیم فرانسیسی قرار پائی اور عربی کو تعلیمی اداروں سے عملاً بے دخل کر دیا گیا۔ ان مدارس سے جو نوجوان تعلیم پا کر نکلے وہ فرانسیسی روح ثقافت سے سرشار اور مغرب کے مادی طور طریقوں کے شیدائی تھے۔ اس زمانے میں صرف مدرسۂ صادقیۂ و جامعہ زیتونہ نے علوم عربیہ و اسلامیہ کی مشعل کو روشن رکھا.

حاصل کی تو اس کے پہلے صدر حبیب بورقیبہ نے مصطفٰی کمال (اتاترک) کے نقش قدم پر جوش و خروش کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ۔ اس کے نتیجے میں نسوانی آزادی کی لہر اٹھی ۔ احکام شخصیہ میں میں رود و بدل کیا گیا، اوقاف ختم کر دیے گئے اور ان کی آمدنیوں کو حکومت کی ملک قرار دیا گیا ۔ اس وقت تونس المغرب میں سب سے زیادہ مغربیت میں ڈوبا ھوا ھے .

الجرائر: فرانس نے الجزائر کو عثمانی حکومت کے قبضے سے آزاد کرانے کے بہانے ۱۸۳۰ء میں ملک پڑ قبضه کر لیا ۔ حملے کے وقت یه اعلان کیا گیا تھا که عربوں کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے گا اور ان کے مذھب اور رسم و رواج کا احترام کیا جائے گا، لیکن یه اعلان شرمندہ عمل نه ھو سکا ۔ ملک کو مطبع اور زیر فرمان رکھنے کے لیے ظالمانه اور جابرانه حکمت عملی اختیار کی گئی، مساجد کا احترام نیست و نابود هو گیا ۔ اوقاف ضبط کر لیے احترام نیست و نابود هو گیا ۔ اوقاف ضبط کر لیے گئے اور زرخیز اراضی فرانسیسی آبادکاروں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس پر مغربی الجزائر کے کسانوں نے امیر عبدالقادر کی قیادت میں عام بغاوت کر دی اور

یه مزاحمت پندره برس جاری رهی تا آنکه فرانس نے اسی هزار فرانسیسی فوجیوں اور جدید اسلحه کی مدد سے امیر عبدالقادر کو اطاعت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا (۱۸۳۵) (The Arabs: Peter Mansfield)

فرانس کے جابرانہ قبضر کے استحکام کے بعد بھی کئی دفعہ عربوں نر بغاوتیں کیں ، جو سختی سے دبا دی گئیں ۔ ان بغاوتوں کی پاداش میں ہزاروں الجزائری مارے گئے، تین سو دیمات تباہ و برباد هو گئے، هزاروں درخت کاٹ لیر گئے اور ملک کی بہترین اراضی فرانسیسی آباد کاروں کے سپرد کر دی A Survey of North West : Nevill Barbour) گئیں Africa، بار دوم ، لندن ۱۹۹۳ ع ، ص ۲۱۷ تا ۲۱۹) ـ الجزائر پر ایک فرانسیسی جنرل حکومت كرتا تها، جسے غير محدود اختيارات حاصل تھے۔ انتظامی ادارون اور ملازمتون پر فرانسیسی آبادکارون کا قبضه تها، جو ملک کو مغربی انداز پر متمدن و مہذب بنانے کے بہانے فرانسیسی تہذیب و ثقافت کی۔ ترویج کو ضروری سمجھتے تھے ۔ پہلی جنگ عظیم میں چار لاکھ الجزائریوں کو فوج میں بھرتی کر کے فرانس کے محاذ پر بھیجا گیا، جن میں سے ہزاروں کی۔ جانین ضائع هوئین اور وه فرانسیسی استعمار کی قربان گاه پر بھینٹ جڑھ گئر.

جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد هزاروں الجزائری کارکن فرانس میں آباد هو گئے تھے، جو کمیونزم، طبقاتی نقطۂ نظر، کمالی اصلاحات اور کلچرزم اور اباحت پسندی جیسی تحریکوں سے متأثر هوئے تھے، اس حد تک کد انھیں عملاً فرانسیسی کہا جا سکتا تھا۔ بایں همه فرانسیسی حکومت ان سب باتوں سے بے نیاز هو کر الجزائر میں اپنی مستبدانه اور جارحانه حکمت عملی کو جاری رکھے هوئی تھی۔ فرانسیسی بضد تھے که الجزائری تمام سیاسی حقوق.

حاصل کر سکتر هیں بشرطیکه وه اپنر اسلامی تشخص سے دستبردار هو کر فرانسیسی قومیت اختیار کر لیں ۔ سرکاری مدارس میں ذریعة تعلیم فرانسیسی تھی اور عربی کا کسی بھی ادارے میں گزر نه تها ـ تمام مساجد سرکاری تحویل میں تھیں ۔ ان کے خطیبوں، پیش اماموں اور قاضیوں کو سرکاری خزانر سے تنخواہ ملتی تھی، جس کی وجه سے وہ فرانسیسی مظالم کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اس سیاسی گھٹن کی فضا مين جمعيت العلماء المسلمين روشني كي كرن بن كر نمودار هوئی ۔ اس کے ارکان نے جو جامع زیتونه، جامع ازهر، حجاز اور شام کی مساجد اور سنوسیوں کے زاویوں سے اکتساب علم کر چکر تھے، عبدالحمید ابن بادیس کی رهنمائی میں ملک میں قرآنی مکاتب اور اسلامی مدارس کا جال پهیلا دیا۔ ان مدارس میں قسنطینه کا مهد عالمی خاص طور پر ممتاز تھا۔ عبدالحميد بن باديس كے علاوہ محمد البشير الابراهيمي کی مساعی بھی قابل ذکر ھیں، جو عربی زبان کے نامور ادیب اور البصائر کے مدیر تھے اور جنھوں نے قوم مين نيا عزم اور ولوله پيدا كيا (احمد توفيق المدنى: كتاب الجزائر، قاهره ١٩٦٣ء، ص ٩٦ و ٣٠) ؛ الندْن ۱۶۱۹ عن ص Islamic Education : A. L. Tibawi 172) - جمعية العلماء المسلمين كي تحريك سے عوام نر ان مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنر سے انکار کر دیا جو مادی فوائد کے حصول کی خاطر فرانسیسی قومیت اختیار کر لیتے تھے ۔ عوام نے ان مساجد میں نماز پڑھنر سے بھی انکار کر دیا جو سرکاری انتظام میں تھیں ۔ ان کے بجاے انھوں نے قومی چندے سے نئی مسجدیں تعمیر کر لیں.

جنگ عظیم دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۳۵) میں الجزائری مسلمانوں نے فرانس کے لیے بڑی قربانیاں دیں، لیکن فرانسیسی حکومت آبادکاروں کی خاطر

انہیں حکومت خود اختیاری دینر میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ ہمواء سب ایک مظاهرے کے دوران میں ایک سو یورپی باشندے مارے گئر ۔ اس کے بدلر میں دس ہزار مسلمان کسان قتل کر دیر گئر ۔ آخر م ہ و و ء میں الجزائر میں فرانس کے خلاف عام بغاوت هو گئی ـ اس كي پاداش ميں فرانس اور فرانسیسی آباد کاروں نے مقامی لوگوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے، بمہاری سے سینکڑوں قصبات صفحه هستی سے ناہود کر دیر گئر، تعلیمی ادارے مسمار کر دیے گئے اور سینکڑوں سربرآوردہ افراد جلاوطن کر دیے گئے، لیکن ساری قوم عزم و ایمان سے سرشار ہو کر مقابل پر ڈٹی رھی ۔ ان کا نعرہ تھا ''اسلام ھمارا دین ہے، عربی هماری زبان ہے اور الجزائر همارا وطن هے ۔'' ایک اندازے کے مطابق دس لاکھ الجزائري اس جنگ آزادي مين شهيد هوے ـ فرانس کے مظالم کی صدائے بازگشت اسلامی دنیا کے علاوہ یورپ میں بھی سنی گئی۔ ۱۹۵ے میں جنوبی الجزائر میں تیل کی دریافت نے فرانس کے طرز عمل میں اور بھی سختی اور هك دهرمی پيدا كر دى، لیکن جب جنرل دیگال فرانس میں برسراقتدار آیا تو اس نسر اصولی طور پر الجزائر کی آزادی تسلیم کر لی اور یکم جولائی ۱۹۹۲ عکو ملک میں استصواب کے بعد بالاخر الجزائر آزاد هو گيا.

یه سب مصائب در اصل مادیت نواز یورپ کی هوس استعمار کا نتیجه تهے اور دوسری طرف عالم عرب و اسلام کے زعما اور دانشوروں کا وہ مادہ پرستانه ذهن تها جو ترغیبات نفس کے زیر اثر مغربی لذت پرستی سے مسعور هو کر اس مادی تهذیب کی اندرونی روح کو نه سمجه سکا اور خود اپنے زوال و مصائب کا باعث بنا۔ یه ذهن جدت اور جدیدیت کے سمانے ناموں سے مرعوب هو کر داخلی تفریق کا خ شہنیاں کستا رها، مگر

خود تجدد کے باوجود، غلام بنتا گیا .

ملک کی آزادی کے بعد پہلے بن بیلا اور پھر كرنل حواري ابومحي الدين (بومدين) جمهورية الجزائر کے صدر منتخب هوئے۔ مؤخرالذ کر اشتراکیت پر یقین رکھتر تھر اور انھوں نر ملک کو لادینی ریاست اور مغربی تہذیب کی منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کی ۔ العزائر کے علما وقتاً فوقتاً حکومت کی حکمت عملیوں کے خلاف احتجاج کرتر رہے۔ اور کہتے رہے کہ اسلام کو حکومت سے علیحدہ کرنے کی کوشش دراصل آزادی کے مقاصد مے غداری، شمیدوں کے ساتھ بروفائی اور الجزائری **توم کی توهین ہے \_ بومدین کی وفات کے بعد کرنل بن** جدید شاذلی نر صدارت کا منصب سنبهالا (وے و و ع)، جن کا میلان نسبة اسلام کی طرف ہے ۔ بایں همه آج بھی ملک میں فرانسیسی زبان و ثقافت کی حکمرانی ہے۔ بیشتر الجزائری ادیب اور دانشور فرانسیسی زبان میں اظہار خیال کرتے میں ۔ ان میں قابل ذکر محمد ادیب. اور کاتب یاسین هیں، جن کا شمار ا (السیسی کے اہم زندہ معبنین میں مے (Nevill A Survey of North West Africa : Barbour (The Magheth) لندن ۲۲ و ۱ع، ص ۱۳۳).

مراکش: مراکش کی کہائی بھی اسی طرح کی ہے ۔ فرانس اور حیین کے تسلط نے مغربیت کے اثرات گھرے کر دیے .

مراکش سی ایک کثیر تعداد بربروں کی ہے،
جن کی زبان بربری ہے اور ان کے اپنے رسم و رواج
میں ۔ فرانسیسی ریسزیسڈنٹ مارشل لیوتی کا نظریه
تھا که ان کو مراکشی عربوں سے علیحدہ قوم
سمجھا جائے اور انھیں اسلام اور عربی زبان سے دور
وکھا جائے کیونکہ عربی زبان می اسلامی تشخص کی
علامت ہے۔ . ۹۳ ۱-۱ ۹۳ ام میں فرانسیسی حکومت
نے مظہر بربری کے نام سے یہ تانون وضع کیا کہ

مراکش کے بربر اسلام کی شخصی قوانین اختیار کرنے کے بجاے اپنی قدیم قومی روایات پر انعصار کریں ۔ مراکشی مسلمانوں نے پر زور احتجاج کیا اور اسے شخصی مسائل میں سرکاری مداخات قرار دیا۔ ان کی تائید میں ساری اسلامی دنیا نے صدائے احتجاج بلند کی۔ بر صغیر پاک و هند کی اسلامی انجمنوں نے بھی اسے مداخلت فی الدین قرار دیا اور فرانس کی مذمت میں محضر نامے بھیجے۔ ملک میں دو لاکھ یہودی موجود تھے، جو فرانسیسی تہذیب و ثقافت اور تجدد پسندی کے علمبردار تھر۔ دینی تعلیم کی اشاعت جاسعه القرویین اور اس کے ملحقه مدارس و سکاتب کی رهین منت هے، جس سے مراکش کے علاوہ مغربی اور وسطی افریقہ تک کے طلبه استفاده کرتے هیں۔ آزادی کے بعد بھی فرانسیسی زبان کی حکرانی قائم رهی۔ آج بھی پانچ لاکھ مراکشی مزدور اور کارکن فرانس میں مقیم هیں ـ دوسری جنگ عظیم سے امریکه کا اثر و رسوخ بہت برُه گیا ہے اور امریکی مدارس قائم ہو چکے ہیں۔ ارباب اقتدار، اونجي گهرانے اور اعلى تعليم يافته افراد مغرب کے مادی افکار کے دلدادہ ھیں ۔ عوام میں تیجانی، شاذلی اور دوسرے سلاسل تصوف کے سبب اسلام سے وابستگی تائم ہے، لیکن مغربی مادیت بڑی شدت سے بھولی دوئی ہے .

### ایران

ایران میں دور جدید کا آغاز دارالفنون کے قیام (۱۸۰۱) سے ہوا۔ اس کا مقصد نوج اور انتظامیہ کے لیے عہدے داروں کو تعلیم و تربیت دینا تھا۔ تعلیم لیے یورپ سے اساتذہ منگوائے گئے، جن کے زیر تربیت سیکڑوں نوجوان فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ یه طلبه آئندہ چل کر مغربی اقدار کے علمبردار بنے۔ بہت سے طلبه مزید تعلیم کے لیے یورپ بھیجے گئے، جو روسو Rousseau اور والٹیر Voltaire کے افکار اور

انقلاب کے اصولوں، اور جذبۂ حریت و مساوات سے سرشار ہوکر وطن لوڑے۔ ان کے نزدیک ملک کی تعمیر و ترقی اور وطن کی آزادی کے لیے یورپ کے انتظامی اداروں کی ترویج ضروری تھی .

و١٨٨٩ء مين سيد جمال الدين افغاني شاه ناصرالدین قاچارکی دعوت اور اصرار پر ایران چلے آئے، جهال علما و صلحا اور اعيان سلطنت نر انهين هاتهون ھاتھ لیا۔ ان کی تحریک سے نظام حکومت کی اصلاح، دستوری مکومت کے قیام اور عدل و انصاف کے نفاد کا مطالبه هونر لگا۔ شاہ ناصر الدین کی حکومت ان ترقی بسندانه خیالات کی تاب نه لا سکی اور سید جمال الدین افغانی کو ملک بدر کر دیا گیا (احمد امین: زعماء الاصلاح في عصر الحديث، قاهره ١٩٨٣ ع، ص ۴۹، ۹۷) - افغانی نر ملکی اصلاح کا جو بیج بویا تها، وه بار آور هون لكا .. و ١٨ ع مين شاء ناصر الدين نر تمباکوکی فروخت اور برآمد کا ٹھیکہ ایک برطانوی فرم کو دے دیا ۔ اس پر جمال الدین افغانی کی تعریک پر ایران کے مجتبد اعظم نے تمباکو کے استعمال کے خلاف فتوی دے دیا اور اس سے اختلاف کو امام وقت کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا۔ اس پر عوام میں شورش پیدا هوئی، لوگوں نر حُقه پینا چهوار دیا اور تہران کے بازار بند ہو گئر ۔ حکومت نر ڈر کر یه ٹھیکه منسوخ کر دیا۔ یه ایرانی عوام کی پہلی فتح تھی۔ اگرچہ یورپ کے زیر اثر مادی اقدار کی ترویج جاری تھی اور قوم پرستی کے جذبات ابھر رہے تهر، تاهم عوام مين علما كا اثر و رسوخ قائم تها -مظلوم عوام حکومت کی سختی اور استبداد کے وقت ان علما کے دامن مین بناہ لیتے تھے ۔ یه علما هر قسم کی بیرونی مداخلت اور یورپی اقوام کے ایران میں اثر و رسوخ کے بھی مخالف تھے اور ملک میں بدانتظامی اور هر قسم کی بےعنوانی کو شریعت سے انحراف کا نتیجه بتاتے تھے۔ آخر حکومت نے مجبور هو کر ۱۹۰۹ء

میں ایک قومی مشاورتی اسمبلی کے قیام کا اعلان

The Break down of: A. K. S. Lambton) کر دیا

The Cambridge History of Islam در Persia Society

ندر میں تا ہے۔، کیمبرج ، ۱۹۵۰).

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۸–۱۹۱۸) میں روس نے شمالی ایران اور انگلستان نے جنوبی ایران پر قبضه کر لیا۔اس دوران میں ایرانیوں کا رجحان عوامی قوم پرستی کی طرف ہوگیا جو استعمار دشمن ہوئے کے علاوہ سوشلزم اور خیالی قوم پرستی کا ملغوبه تھی۔ قومی فکر اور ایران قبل از اسلام کے احیا کے لیے برلن سے ایک ادبی تحریک کا آغاز ہوا، جہاں بہت سے ایرانیوں نے پناہ لیے رکھی تھی۔ بہت سے ایرانیوں نے پناہ لیے رکھی تھی۔ یہاں سے ایک ادبی رسالے کا اجرا ہوا، جو کاوہ کہلاتا تھا۔ اس رسالے کے مدیر اور سضمون نگار ایران کی عظمت گزشته کے گیت گاتر تھر.

۱۹۲۹ء کے پسراسن. انقلاب کے اعد رضا شاہ پہلوی نر اقتدار پر قبضه کرلیا ۔ اس کا نمایاں کارنامه امن و امان کا قیام اور مرکزی حکومت کا دور دراز مقامات پر اقتدار قائم کرنا تھا۔ فوج کی تنظیم کے بعد تعلیم کی اشاعت کو قومی حکومت کا اولین فریضه قرار دیا \_ هر سال ایک سو طالب علم یورپ اور امریکه بھیجیے جانے لگے، جو مغربیت کے نقیب بن کر وطن واپس آتے ۔ اتاترک کی تقلید میں رضا شاہ نے اپنی تمام کوششیں ایران کو جدید مغربی طرز کا ملک بنانر پر صرف کر دیں۔ ١٩٢٤ء ميں انھوں نے فرانس کا عدالتی نظام اور قانون نافذ کر دیا۔ . ۹۳۰ء میں پرائمزی اور ثانوی مدارس کے نصاب سے دینیات کی لازمی تعلیم خارج کر دی اور اس کے بجائے ایران پرستی اور احساس وطنیت پیدا کرنے پر زور دیا گیا ۔ بوائے سکاؤٹ (Boy Scout) اور گرل گائیڈ (Girl guide) جیسی تنظیموں میں شرکت لازسى قرار دى كئى تاكه نئى نسل مذهبى مشاغل اور دینی فکر و سوچ سے دور رھے، آزادی نسواں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اسلام کے دیے ہوے شخصی قانون میں ترمیمیں کی گئیں۔ ۱۹۳۰ء میں زبان پر نظر ثانی کے لیے ایک ادبی مجلس قائم کی گئی، جس کا مقصد فارسی کو عربی زبان کے اثرات سے پاک کرنا تھا۔ مارچ ۱۹۳۰ء میں فارس (Persia) کے بحاے ملک کا نام سرکاری طور پر ایران قرار پایا بحاے ملک کا نام سرکاری طور پر ایران قرار پایا The Middle East in World: George Lenezowski) میں دوایات سے منقطع ایرانی قومیت کا استحکام تھا روایات سے منقطع ایرانی قومیت کا استحکام تھا روایات سے منقطع ایرانی قومیت کا استحکام تھا (در پرده) مقصد اسلامی دوایات سے منقطع ایرانی قومیت کا استحکام تھا (در یہدہ).

محمد رضا پهلوی نر ۱۹۹۱ء میں تخت نشین هو کر مغربیت مادیت کی تحریک کی سزید حوصله افزائی کی ۔ ملک کا نظام تعلیم امریکی طرز پر استوار کیا گیا۔ ایران قبل از اسلام کے مشاهیر کو ابھارا گیا اور کلاسیکی فارسی کے بجائے قدیم فارسی زبان (پارسی سرہ) کو اصلی زبان کے طور پر پیش کیا گیا ـ لا طینی رسم الخط اختیار کرنے کی بھی تحریک شروع ہوئی، لیکن عوام کے ڈر سے اس کا عملی نفاذ نه هو سکا ـ ڈاکٹر پور داود (۱۸۸۹ تا مهم وع) اور دوسرے ادبا نے ژند اور پاژند کے مطالعه و تحقیق پر زور دیا ۔ جنگ عظیم دوم میں بہت سی سیاسی جماعتیں ، جن میں ایک طرف فدائیان اسلام [رَكَ بآن] اور دوسری طرف اشتراكيت كي مبلّغ توده پارٹی تھی، سرگرم عمل ھوگئیں ۔ اس دور میں جو نئی قوم پرستی پروان چڑھی، وہ فوجی افسروں، اعلی عمدے داروں، ترقی پسند دانشوروں اور تاجروں کے لیے باعث کشش تھی ۔ ایسران کے علما اور مجتمدین نے اسلام سے متصادم اصلاحات کے خلاف شدید احتجاج کیا، ملک میں فسادات اور ھنگامے هوئے، لیکن حکومت اس سے مس نه هوئی۔

اس زمانے میں یہودیوں کو نوازشات اور خاص مراعات سے نوازا گیا، اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے گئے اور صیہونی اثر و نفوذ کی وجه سے ایران عالم اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازش و تخریب کا بڑا مرکز بن گیا۔ ۱۹۵۱ء میں ایرانی شمنشاهیت کے بانی کوروش (Cyrus) کی ڈھائی ھزار سال کی برسی بڑے دھوم دھام سے منائی گئی.

مغرب پرستانه انتها پسندی کے خلاف ملک میں حکومت مغرب پرستانه انتها پسندی کے خلاف ملک میں حکومت کے خلاف عام بغاوت پھیل گئی۔ آخر شہنشاه کو عوامی دباؤ کے تعت ملک چھوڑنا پڑا۔ اور ملک کی عنان اقتدار امام خمینی نے سنبھال لی ، جو پیرس میں جلاوطنی کی زندگی گزار چکے تھے اور اس تحریک کے دوران ایرانیوں کی محبت و عقیدت کا مرکز بن گئے تھے۔ امام خمینی کا نعرہ اسلام کی طرف بازگشت کے ، دم تحریر (جنوری ۱۹۸۳) امام کی انقلابی کونسل حکمرانی کر رھی ہے .

### تركستان:

انقلاب روس سے پہلے وسطی ایشیا میں چار امارت خیوا (خوارزم)، امارت سمرقند اور امارت خوقند ـ روسیوں نے ان امارتوں کو ختم کر کے چھے الگ الگ ریاستوں میں منقسم کر دیا ، جو ازبکستان ، قازغستان ، قازغستان ، قرغیزستان، ترکمانستان، اور تاجیکستان کے نام سے مشہور ھیں۔ مغربی ترکستان کا رقبه چالیس لاکھ مربع کیلومیٹر اور آبادی پانچ کروڑ کے لگ بھگ مربع کیلومیٹر اور آبادی پانچ کروڑ کے لگ بھگ

ا ۱۹۱۷ عے بالشویک انقلاب سے پہلے کی ترکستانی مسلمان زار روس کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے۔ ۱۹۱۹ء بغاوت کی بڑی وجه روسی حکمران کی بد انتظامی، تشدد، اراضی کی ملکیت، نظام آبیاشی میں روسی آبیادکاروں سے ترجیعی

سلوک اور پہلی جنگ عظیم میں جبری بھرتی تھی . انقلاب کے بعد روسیوں نر اندرون اور بیرون ملک مسلمانوں کی همدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور اشتراکیت کو اسلام کا مماثل بنا کر پیش کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۱2ء میں لینن اور سٹالن کے دستخطوں سے ایک اعلان عام جاری کیا گیا، جس کی رو سے ترکستانی مسلمانوں کو یقین دلایا گیا که انهیں عقیدے اور مذهب کی روسے آزادی حاصل هوگی، آن کے رسم و رواج اور قوسی و ثقافتی اداروں كا احترام كيا جائح كا اور وه جس طرح چاهين گے اپنی زندگی بسر کر سکیں گے ۔ انھیں روس کی دوسری اقبوام کے مساوی حقوق حاصل هوں گر اور ان حقوق کی حفاظت انقلابی فوج، مزدور، کارکن، کسان اور روسی نائبین کریں گے۔ اس اعلان کے بعد مسلمانیوں نے نئی حکومت کی هرطرح تائید و حمایت شروع کر دی اور ترکستان کے مسلمانوں نے افواج میں بھرتی ھو کر روس کی سرخ افواج کے دوش بدوش کئی محاذوں پسر داد سجاعت دی، لیکن جب لین اور سٹالن نے اپنی پالیسی بدل دی تو مسلمانوں کی ساری خوشیاں حیرت و مایوسی میں بدل گئیں (Akdes Cambridge در Clslam in the USSR : Nimet Kurat - (779 9 77A : 1 'History of Islam روس کی انقلابی حکومت عیسائیت سے زیادہ اسلام کو خطرناک سمجهتی تهی کیونکه اسلام ایک نظام حیات ہے اور وہ آفاقیت کا بھی دعوبدار ھے ۔ ان کے خیال میں اسلام مادی ترقی کا بڑا دشمن تها (Islam in the USSR : G. E. Wheeler در Religion in the Middle East : A. J. Arberry كيمبرج ١٩٦٩ء ٢: ١٣٩).

و انقلاب کے استحکام کے بعد بالشویکوں نے لا دینی حکومت قائم کرلی، مسلم مدارس میں دینی

تعلیم بند کر دی اور مسلم اوقاف ضط کر لیے۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، ماسکو وود روانه کیے گئے اور ترک سفیر متعینه ماسکو سے مداخلت اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے کہا گیا؛ لیکن یه سب کوششین ناکام رهین - ۱۹۲۳ - ۱۹۲۸ میں اسلام کے خلاف اعتراضات کی سمم تیز کر دی گئی۔ مسلمانوں نے اسلام کے دفاع میں جلسے كير تو يه اجتماعات كميونسك نظرير سے بغاوت کے مترادف قرار دیرے گئے، مؤذنوں اور اماموں کو حق رائے دہندگی سے محروم کر دیا گیا، ان کے لیے راشن کارڈوں کا حصول معنوع قرار پایا اور علما کو دینی تعلیم دینے پر تشدد کا نشانه بنایا گیا۔ اس پر بھی ہے شمار علما اپنے گھروں پر دینی تعلیم دیتے اور عوام ان کی ضرورت کی کفالت کرتے رہے اور ان کے لیے بے شمار قربانیاں دیتے رہے .. حکومت کی سخت گیری کے خلاف کئی بار مسلح بغاوتیں بھی ھوتی رھیں جنھیں سختی سے دبا دیا گیا.

سٹالین کے عہد میں اسلام اور ترکستان

کے مسلمانوں کے خلاف ایک نئی طرح کی
مہم شروع کی جو انتہا کو پہنچ گئی (۱۹۳۸ ۱۹۳۸) - اس سے پہلے عربی حروف کی جگه رومن
رسمالخط رائج کر دیا گیا تھا (۲۹۲۸) لیکن
دس سال بعد روسی حروف (cyrilic) نے رومن
رسمالخط کی جگه لے لی - اس تبدیلی سے مسلمان نے حد
متاثر ہوئے - ان کے بچے قرآنی رسم الخط سے نا آشنا
مو گئے اور دنیا ہے اسلام سے ان کا علمی و ثقافتی
رابطه منقطع ہو گیا - دینی کتابوں کی طباعت،
اشاعت اور فروخت قابل گرفت قرار دی گئی - یه
زمانیه (۱۹۳۸ تا ۱۹۳۸) مسلمانوں کے لیے شدید
مصائب لایا تھا - علما، مسلم دانشور، حتی که اسلام

کی تعداد میں سائبیریا کی طرف جلاوطن کر دیے گئے۔ کریسا اور کاکیشیا کے علما کا بھی یہی حشر هوا۔ هزاروں مسجدیں بند کر دی گئیں اور عربی مدارس مقفل کر دیے گئے۔ باقی ماندہ مساجد کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، جن کے ائمہ اور خطبا سرکاری خزانے سے تنخواہ پاتے تھے۔ روسی دانشور بھی ان مظالم اور شدائد کو تسلیم کرتے دیسے ور انھیں عظیم تطہیر (Great Purge) کا نام دیتے ھیں .

جرمنوں نر ۱۹۹۱ء میں روس پر حمله کیا تو سرکاری مساجد کے ائمہ اور خطبا کو ہدایت کی گئی کہ وہ عام مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مادر وطن کے دفاع پر آمادہ کریں اور نمازوں کے بعد سرخ فوج کی کامیابی کے لیے دعا کیا کریں۔ جنگ کے زمانر میں مسلمانوں کو تھوڑا سا اطمینان ملا اور ان کے خلاف بعض پابندیاں ڈھیلی کر دی گئیں ۔ تاشقند میں مغتى اعظم كا دفتر قائم هوا اور تمام ائمه، خطبا اور واعظین اس کے ماتحت قرار پائر ۔ ۲۹۹۸ء میں بخارا میں میر عرب کا مشہور عالم مدرسه دوبارہ کھول دیا گیا اور مسلمانوں کو قرآن مجید چھاپنر کی اجازت دی گئی (Cambridge History of Islam) دی ۹۳۹)، لیکن مسلمانوں کو مغربیت اور مادی اقدار سے هم آهنگ کرنے اور ان میں کمیونزم کی اشاعت کا سلسله جاری رکھا۔ ارباب اتدار کے نزدیک مثالی کلچر وهي هے جو ظاهر میں قومی اور باطن میں اشتراکی هو .

ترکستانی مسلمانوں کو سویٹ روس کے عام باشندوں کے مقابلے میں اقلیت قرار دینا صحیح نه هوگا۔ وہ ایک مستقل قوم هیں اور اپنا الگ تشخص رکھتے هیں کیونکه وہ آج بھی اپنے وطن میں رهائش پذیر هیں، جس پر روس نے اٹھارهویں اور انیسویں صدی عیسوی میں زبردستی قبضه کر لیا

تھا۔ اب مسلمانوں کو مذھبی عبادات بجا لانے کی اجازت ہے، لیکن اسلام کو بطور عقیدہ یا نظام حیات پیش کرنا حکومت کے لیر ناقابل قبول ہے۔ بعض مسلمانوں کو حج پر حجاز جانے اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے قاهرہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے اور مسلم ممالک میں سفارتی عمدوں کے لیے ان کا انتخاب سخت استحان کے بعد کیا جاتا ہے۔ بخارا، سمرقند اور تاشقند میں چند مساجد موجود هیں ، جن میں جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کی جاتی هیں، لیکن بڑے بڑے شہروں کی بیشتر مساجد سے اذان شاذ و نادر هی سنائی دیتی ہے ۔ سرکاری مدارس میں ذریعة تعلیم روسی هے اور عام مسلمانوں نے بھی مجبور ہو کر سرکاری مدارس کی طرف رخ اختیار کر لیا ہے ۔ تعلیم کے فروغ سے مسلمانوں میں تناسب خواند کی بڑھ گیا ہے اور صنعتی تعلیم میں وہ سب سے آگے ھیں۔ ان کا معیار زندگی خاصا اونجاھو گیا ہے لیکن مادی آسائشوں کے حصول کے باوجود غیر ملکی اقتدار اور اس سے پیدا شدہ ثقافتی رنگ کے خلاف ناراضي بھي پائي جاتي ه (Islam: G.E. Wheeler Religion in the Middle : A.J. Arberry >2 (in USSR East کیمبرج ۱۹۹۹ ۲: ۲۱۹۱ تا ۱۹۸).

بخارا اور قازان کی تباهی کے بعد تاشقند ترکستانی مسلمانوں کا علمی مرکز بن گیا ہے۔ روئی پیدا کرنے میں روسی ترکستان سر فہرست ہے، جس کی وجه سے اس کی اهمیت میں اضافه هوا ہے اور روس سے سفید آباد کاروں کی آمد برابر جاری رهتی ہے۔ الحاد پرور فضا اور سرکاری موانع کے باوجود احیا اسلام کی آرزو بھی مٹ نہیں گئی ۔ اس ضمن میں نقشبندی مشائخ بڑا مفید کام کر رہے ھیں ۔ نقشبندی مشائخ بڑا مفید کام کر رہے ھیں ۔ دیہات میں تصوف کے بعض سلسلوں کی برکت سے عوام میں اسلام سے وابستگی قائم ہے.

## مشرقی ترکستان

مشرقی ترکستان کا موجودہ نام سنگ کیانگ ہے۔ اس کا رقبہ بیس لاکھ مربع کیلومیٹر ہے اور آبادی تقریبًا دو کیروژ، جو تمامتر مسلمان ہے۔ كاشغر، يارقند، اور طرخان وغيره مشهور شهر هين جو کسی زمانر میں اسلامی تہذیب و ثقافت کے مراکز تھر ۔ مغربی ترکستان کی بربادی کے بعد ترکستانی مسلمانوں نر مشرقی ترکستان کو اپنا مرکز بنا کر كاشغركو اس كا دارالحكومت قرار ديا اور ٩٣٣ ١ ع مين جمهوریهٔ اسلامیه کا قیام عمل میں آیا، مگر روسی فوجوں نے داخل ہو کر سب کچھ تہہ و بالا کر دیا۔ ۱۹۴۱ء میں نیشناسٹ جین کے مطالبے پر روسی فوجوں نر مشرقی تُركستان خالی كر دیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وس و اع میں ماوزے تنگ کی سرخ فوجیں ملک میں داخل ہوگئیں اور عوام الناس کی شدید مزاحمت کے ہاوجود مشرقی ترکستان پر قبضه کر لیا، جس کے بعد لاتعداد مسلمان ملک سے هجرت کر گئر۔ یه علاقه چین کے لئے دفاعی اعتبار سے بڑا اہم ہے۔خود چین میں داخلی مذهبی آزادی موجود هے، لیکن بطور نظام حيات نهين .

# بر صغیر پاکستان و بهارت

هندوستان میں مغربی تمدن اور یورپی مادیت کی تقلید کے مبلغ اور داعی بعض هندو لیڈروں کے علاوہ مسلمانوں کی حد تک سرسید احمد خاں (م ۱۸۹۸ء) تھے۔ انھوں نے مغلبه سلطنت کا زوال اور اس کے بعد انگریزی حکومت کا عروج اور جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خود بھی ذھین، حساس اور بےباک طبیعت کے آدمی تھے۔ انگریزوں کی ملازمت کی وجہ سے ان سے میل جول بڑھا تو ان سے اور ان کے تمدن سے متاثر ھوے بغیر نه رہ سکے؛ چنانچه مغربی علوم و فنون کی افادیت ان کے دل و دماغ پر چھا

گئی۔ ۱۸۹۳ء میں انھوں نے انگلستان کا سفر کیا جبکہ انگریزی تمدن اپنے شباب پر تھا۔ وہ اس تہذیب کے گرویدہ اور ھندوستان کے مسلمانوں میں مغربی اقدار پر مبنی اصلاح کے پر جوش داعی اور مبلغ بن کر واپس آئے۔ اب ان کا نقطۂ نظر خالص مادی ھو گیا (ابوالحسن علی ندوی: مسلم ممالک میں اسلامیات اور مغربیت کی کشمکش، کراچی ۲۵۹ء، میں ص

انھوں نے ۱۸۷۵ء میں مدرسة العلوم علی گڑھ قائم کیا، جو ۱۹۲۰ء میں یونیورسٹی کا درجه حاصل کر کے مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ھوا۔ سر سید کے بعد هندوستان کی اسلامی سیاست کا رخ بین الاقوامی واقعات کی وجه سے بدل گیا۔ هندوستانی متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلم قومیت کی تحریک کو علی گڑھ سے بڑی تقویت حاصل ھوئی، بایں ھمہ سر سید کی تعلیمات میں مغربی انداز

کا ماده پرستانه رنگ موجود تها ـ اس میں نتائجیت (Pragmatism) اور نیچریت (Naturalism) کی روح موجود تھی اور حد سے بڑھی ہوئی عقل پرستی بھی غالب تھی، جس سے مغرب کی ذھنی غلامی کے اثرات گہرے ہوئر ۔ مغرب کی اس ذھنی غلامی اور مادی اقدار سے محبت کے خلاف سب سے منظم رد عمل دیو بند میں هوا، جہاں اسلامی علوم و فنون کی ترویج، اسلامی زندگی کے مظاہر اور تہذیب اسلامی کے آثار کو معفوظ رکھنے کے لیے ۱۸۶۱ء میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا ۔ اس کےعلاوہ دوسرے مکاتب فکر کے علما نے بھی مادہ پرستی کی مخالفت کی۔ شبلی نعمانی اور ندوة العلماء کے دوسرے فضلاکی تصانیف نر مسلمانوں کے احساس کمتری کو دور کرنے اور نئی نسل میں اسلامی علوم و فنون سے ازسر نوشغف بيدا كرنے ميں مفيد خدمات انجام ديں. بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے میں

عالم اسلام میں ایسے واقعات رونما هوئے جنهوں نے مسلمانان هند کو جهنجهو از کر رکه دیا۔ جنگ طرابلس (۱۹۱۱ - ۱۹۱۲)، مشهد مقدس پر روسیوں کی گوله باری (۱۹۱۲) اور جنگ بلقان (۱۹۱۳ - ۱۹۱۳) نے اطالیه، روس اور برطانیه کے خلاف غم و غصه کی لمر دوڑا دی ـ اسی زمانے میں ابوالكلام آزاد نے الهلال، محمد على جوهر نے كامريد ' Comrade اور همدرد اور بعدازاں ظفر علی خال نے زمیندار کے ذریعے سارے ہندوستان میں یورپی استعمار، مغرب کے مادی افکار اور تہذیب و تمدن کے خلاف فکری تبلیغ کی ۔ پہلی جنگ عظیم (س ۱ ۹ ۱ تا ۱ ۹ ۱ م) میں ترکیه کو شکست هوئی اور مقامات مقدسه پر انگریزوں نیے قبضه کر لیا تو مسلمانان هند نیر خلافت کی بحالی اور مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی ـ یه پهلی عوامی اسلامی تحریک تھی جس نے پشاور سے لے کر مدراس اور ڈھا کہ سے لے کر کراچی تک تمام مسلمانوں کو متأثر کیا اور مغرب کی برتری کا سحر دماغوں سے زائل کیا ۔ ترکیه میں تنسیخ خلافت کے بعد اگرچہ یه تحریک نیمجان ہوگئی، لیکن اس سے ہندوستان کی اسلامی سیاست ہر اثرات گہرے اور دور رس مرتب هوئے: مسلمانوں میں دینی اور سیاسی بیداری پیدا هوئی ؛ برطانوی حکومت کا رعب و داب اور مغربی تهذیب اور مغربی افکار کی وقعت اور سعر انگیزی دلوں سے جاتی رهی ؛ ملکی مصنوعات کے استعمال کا رواج هوا ؛ خالص قومی تعلیم کی ضرورت کا احساس بیدا هوا، جس کا مظہر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہے.

اقبال نے هندی مسلمانوں میں احساس کمتری ختم کر کے عزت نفس اور خود داری اور خود نگری کا احساس پیدا کیا ، مغرب کی مادیت کا پردہ چاک کیا، مغربی تہذیب کی لادینی بنیاد اور اس کے لا یعنی خمیر کا جا بجا ذکر کیا ، اسلام کی ابدیت

اور اسلامی شریعت کی لازوال قوت اور ادیان سابقه کے مقابلے میں اسلام میں ختم نبوت کی اهمیت کو دل نشین پیرا ہے میں بیان کیااور وطن پرستی، نسل پرستی اور دین و سیاست کی تفریق کے خلاف سارا زور قلم صرف کر دیا ۔ انھوں نے مسلمانوں میں یه احساس پیدا کیا که قومیت، نسل ، زبان اور وطن سے نہیں بنتی بلکه اس کا دارومدار عقیدے پر وطن سے نہیں بنتی بلکه اس کا دارومدار عقیدے پر هے۔ ان کا معتاز ترین کارنامه مسلمانان هند کے لیے علیحدہ وطن کی تشکیل کا تصور هے (محمد البهی: الفکر الاسلامی العدیث، قاهرہ ۱۹۳۰ء، ص ۱۹۳۸ء البالکہ الوالحسن علی البحسنی ندوی: روائع اقبال، دمشق ۱۹۳۰ء، ص ۱۹۳۰ء،

مسلم لیگ نے قائداعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں مسلمانوں میں علیحدہ قومیت اور مسلم وطن کا احساس پیدا کیا اور پاکستان کا مطلب لا الله الا الله قرار دے کر اسلامی قومیت کی اساس مستحکم کی.

اس اثنا میں سید ابوالاعلی مودودی (م ۱۹۷۹)
نے مغربی تہذیب اور اس کی مادی اساس پر بھرپور
تنقید کی۔ اسلامی تعلیمات کی ترجمانی کے لیے سادہ،
مگر پر زور اور مؤثر پیرایه بیان اختیار کیا، جس میں
تاویل اور مرعوبیت کا شائبه نہیں ۔ ان کا سب سے
بڑا کارنامه یه هے که انھوں نے اسلام کو نظام حیات
کے طور پر پیش کیا.

ملکی تقسیم کے بعد بھارت کے مسلمان اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں مختلف مشکلات میں گرفتار ھیں ۔ جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں .

# انڈو نیشیا

اهل هالینڈ (ولندیز) تقریباً سوا تین سوسال تک انڈونیشیا [رکے ہاں] کے اهم علاقوں پر قابض رہے ۔ ان کے اقتدار کا آغاز ۱۹۱۹ء میں ڈج ایسٹ انڈیا کمپنی

کے قیام سے هوا۔ اس کے بعد انهوں نے ساحلی مقامات پر قدم جمانے شروع کر دیے اور تجارت کے بہانے ملک کے ذرائع پیداوار پر قبضه کرتے چلے گئے۔ دیسی حکمرانوں میں لڑائیاں هوتی تھیں تو ولندیزی ثالث بنا کرتے تھے، جس کی وجه سے ان کے اثر و رسوخ میں برابر اضافه هوتا گیا تاآنکه انهوں نے اهم ترین جزائر پر قبضه کر لیا۔ برطانوی عہد کے گورنر جنرل لارڈ منٹو نے جزائر شرق الهند پر فوج کشی کرکے ولندیزیوں کو باهر نکال دیا (۱۸۱۹ء)، لیکن ولندیزیوں کو باهر نکال دیا (۱۸۱۹ء)، لیکن پانچ سال بعد انڈونیشیا پر ولندیزی قبضه پھر بحال هو گیا جو که جاپانی حملے اور تسلط (۲۸۹۶ء) تک برقرار رها.

ولندیزی عہد حکومت میں چینی تاجر ملکی معیشت کے اجارہ دار بن گئے۔ اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے اضلاع اور مواضعات پٹے پر حاصل کر لیے اور هر قسم کے ٹیکس اور محصول وصول کرنے کی بھی مراعات حاصل کر لیں، جس کی وجہ سے مسلم عوام هر قسم کے حقوق سے محروم هو کر ولندیزی مظالم اور چیرہ دستیوں کا شکار هو گئے۔ ریڈ اور کافی کی کاشت مسلمان کاشتکار کرتے تھے، لیکن ان کی کائی کی کاشت مسلمان کاشتکار کرتے تھے، لیکن ان کی ولندیزی تاجر فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ ولندیزی تاجر فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت نے عیسائیت کی اشاعت کی طرف خاص توجہ کی عیسائیوں کی عیسائیوں کی عروری قرار پایا۔ ان اقدامات سے حکومت کے خلاف ضروری قرار پایا۔ ان اقدامات سے حکومت کے خلاف مسلمانوں میں نارائی اور نفرت بڑھتی گئی .

عیسائیت کی اشاعت کے راستے میں علما مزاجم موئے ۔ ادھر نقشبندی، قادری اور شاذلی جیسے ملاسل تصوف نے دیہات میں اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، جس کی وجه سے عیسائیت کا بڑھتا ھوا میلاب رک گیا۔ ملک میں مالا باری مہاجرین

اور حضرمی عربوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، جو که مسلمانون مین تعلیم و تدریس کا فریضه انجام دیتی تھی۔ اسلامی ممالک سے ربط قائم کرنے اور عالم اسلام کی اصلاحی تحریکوں سے شناسائی پیدا کرنے کا بڑا ذریعه حج تھا۔ هر سال هزاروں جاوی مسلمان حج کرنے حجاز جایا کرتے تھے اور دینی جذیر سے سرشار ہو کر واپس آتے تھے۔ ان میں سے بعض طلب تحصیل علم کے لیے مکه و مدینه رک جاتے تھے اور کئی برسوں کے بعد فارغ ھو کر مسلمانوں کی صلاح و فلاح کا جذبه لے کر وطن لوٹتے تھے۔ ولندیزی حکومت نے حج پر جانے کے لیے اتنی پابندیاں عائد کر دیں که حج کرنا مشکل هو گیا اور مسلمان سنگاہور کے راستر سے جانر لکر ۔ حكومت كا خيال تها كه اندونيشي علما حج كے بعد واپس آ کر غیر ملکی حکومت کے خلاف عام ناراضی اور نفرت پیدا کرتر هیں اور اتحاد اسلامی کے داعی اور مبلغ بن کر آتے ہیں، اس لیے حجاج کے لیے یہ لازمی قبرار دیا گیا کہ وہ واپسی پر اس امر کا تصدیق نامه پیش کریں که وه مکه مکرمه اور مدینه منوره کے علاوہ کسی دوسری جگه نہیں کئے تھے.

انڈونیشی مسلمانوں نے ولندیزی حکومت کے مظالم سے تنگ آ کر ۱۸۶۸ء میں عام بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے قائد عام علما اور نقشبندی اور قادری شیوخ طریقت تھے۔ امداد کے لیے قسطنطینیہ میں عثمانی خلافت سے اپیل کی گئی جو بسے اثر رھی اور یہ بغاوت بڑی بے رحمی سے دبا دی گئی۔ ۱۸۷۳ء کی عبوامی شورش کا بھی یہی حشر هوا۔ مشہور ولندیزی مستشرق هر خرونجے هوا۔ مشہور ولندیزی مستشرق هر خرونجے کے اسلامی معاملات کا مشیر تھا۔ اس سے قبل وہ جاوی داجیوں کا بھیس بدل کر چھے ماہ مکہ معظمہ

کی جاوی بستی میں گزار چکا تھا۔ آخر کار اس کی مداخلت سے حج پر جانے کی پابندیاں نرم کر دی گئیں، لیکن اس کے مشورے سے حاجیوں کی کڑی نگرانی کی جانے لگی تاکہ وہ سیاست میں ملوث ھو کر اتحاد اسلامی کی دعوت نه دے سکیں.

جنگ روس و روم (۱۸۵۵-۱۹۵۸) اور مهدی سوڈانی کی بغاوت نے جاوی مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور ان کے دلوں میں یه خیال جا گزین هو گیا که مسلم اقوام متحد هو کر اهل یورپ کو شکست دے سکتی هیں .

انیسویں صدی کے اواخر میں مسلم طلب تحصیل علم کے لیے جوق در جوق سنگاپور اور قاہرہ جائے لگے اور مفتی محمد عبدہ اور المنار کے افکار سے متأثر ہو کر مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا عزم لے کر وطن لوٹنے لگے۔۔،۱۹۳۰ میں دو سو الذونيشي طلبه جامعة ازهر مين زير تعليم تهرب مغربي تعليم يافته طبقر پر سيد امير على اور محمد على کی تصانیف کا بھی اثر تھا۔ ۱۹۰۸ء میں مصری مدرسین کی مدد سے ایک جدید طرز کا مدرسه قائم کیا گیا، جس کو دیکھ کر سیکڑوں مدارس قائم كير كئے \_ ان مدارس كے فارغ التحصيل طلبه نے سب سے پہلے غیر اسلامی رسوم و رواج کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے بعد بتدریج ولندیزی حکومت كي سياسي اور تجارتي حكمت پر على الاعلان تنقيد مونے لگی، جس نے سارے ملک کے ذرائع آمدنی اپنے قبضے میں لے وکھے تھے ۔ سب سے بڑھ کر، مسلم معاشرے میں مغربی اقدار کا نفوذ ان مصلحین کے لیے سوھان روح بنا ھوا تھا جن کے علمبردار عیسائی مبلغ اور لادینی تعلیم کے یوزپی اساتله تھے۔ جوں جوں مسلمانوں میں دینی اور سیاسی شعور بڑھتا گیا، بیرونی حکمرانی کے خلاف بھی جذبہ نفرت و حقارت ترقی کرتا گیا۔ ان کے

علاوہ مسلمانوں کا طبقۂ اشراف، جس کے مالی مفادات حکومت سے وابستہ تھے، مغربی مادی اقدار کا حامل تھا۔ اس کے نزدیک مصلحت اندیشی کا یہ تقاضا تھا کہ حکومت سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے اور جدید تعلیم کے لیے سرکاری مدارس سے استفادہ کیا جائے۔ ولندیزیوں نے اپنے سامراجی مقاصد کے تحت ھندو عہد کی تہذیب کو بڑھا مقاصد کے تحت ھندو عہد کی تہذیب کو بڑھا تہذیب کو اس سے کمتر ظاہر کیا ۔ عیسائی مبلغین خڑھا کر پیش کیا اور عیسائی محققوں نے اسلامی تہذیب کو اس سے کمتر ظاہر کیا ۔ عیسائی مبلغین نے انڈونیشیا کے مسلمانوں میں دینی انتشار پیدا کر کے مادی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کی .

مسلمانوں کی ترقی و تعلیم اور معاشرتی اصلاح کے لیے ۱۹۱۲ء میں دو قومی انجمنوں، محمدیہ اور شركت اسلام كا قيام عمل مين لايا گيا ... محمديد کے کارکن مفتی محمد عبدہ کے رسالہ التوحید اور تفسير المناركو اپني رهنمائي كے ليے دستور العمل قرار دیتے تھے ۔ ان کی کوششوں سے سیکڑوں مساجد اور مدارس قائم هو گئے۔ شرکت اسلام کا مقصد مسلمانوں کو صحیح تعلیمات سے واقف کرانر کے علاوه صنعت و حرفت کو فروغ دینا اور عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانا تھا ۔ شرکت اسلام نے جلد هی ملک میں مقبولیت حاصل کر لی، لیکن اس تنظیم پر اشتراکی چها گئے اور یه مفید انجمن اپنا اثر و رسوخ کھونے لگی ۔ ١٩٢٦ء میں نہضة العلماء قائم هوئي، جس كا مقصد شعائر اسلامي كا تحفظ اور - Cambridge History) اسلامی تعلیمات کی اشاعت تها ۱۸۲:۲ نا ۱۹۳، کیمبرج ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ اتحاد اسلامی کی تحریک سے ولندیزی حکومت خالف رها كرتى تهي ، خنانچه اندونيشي امرا اور روسا كـو یه ترغیب دی گئی که وه اپنے بچوں کو اعلی تعلیم کے لیے مصر یا ترکی کے بجائے ھالینڈ بھیجا کریں۔ یه طلبه جب هالینڈ گئر تو یورپ کے مادی

اور اشتراکی تصورات، مغربی تصور قومیت اور مختلف ممالک کی قومی تحریکات سے روشناس هوئے؛ چنانچه ان میں یه جذبه پیدا هوا که اپنے ملک میں واپس جاکر قومی احساس اور سیاسی شعور پیدا کریں اور قومی آزادی کی تحریک شروع کر کے ولندیزی حکومت کی غلامی سے نجات حاصل کریں ۔ مصلح علما اور جدید تعلیم یافته طبقے میں کبھی کبھی فکری نزاع بھی پیدا هو جاتی تھی، اجتہاد اور تقلید پر بھی مباحث هوا کرتے تھے، لیکن ولندیزی حکومت کی لادینی قومیت کی پالیسی کے مقابلے میں سب مکاتب فکر متحدہ محاذ بنا لیتے تھے۔ یہ ۱۹۳ ء میں یه متحدہ محاذ بنا لیتے تھے۔ یہ ۱۹۳ ء میں یه بزیر هوا۔ اس کے بعد احمد سکارنو اور ان کے افکار ملکی سیاست پر چھانے لگے .

ہم و و کے آغاز میں جاپان نے انڈونیشیا پر قبضه کر لیا اور مسلم عوام کی هر ممکن طریقر سے تائید حاصل کرنے کی کوشش کی ، سکارنو اور دوسرے زعما رها کر دیے گئے، حکومت اور مسلم عوام میں ربط قائم کرنے کے لیے امور مذھبی کا محکمہ قائم کیا گیا اور مجلس الاسلامی الاعلٰی کو توڑ کر اسلامی جماعتوں کی ایک وسیم تر وفاقی تنظیم مجلس شوری مسلمی انڈونیشیا (ماشومی) کے نام سے قائم کی گئی۔ اس کے ذریعے عوام کو فوجی تربیت بھی دی جانے لگی اور مسلم نوجوانوں کی ایک عسکری تنظیم قائم کی گئی، لیکن اونچیر عهدون پر ان مسلمانون کو فائزکیا گیا جو فکر و نظر کے لحاظ سے قوم پرست تھر ۔ جاپانیوں کی شکست کے بعد اگست مہم واء میں اهل انڈونیشیا نر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن ولندیزی پهر آ دهمکے اور طویل گفت و شنید کے بعد انھوں نے دسمبر ۱۹۳۹ء میں اقتدار منتقل کر دیا۔ ملکی آزادی کے بعد احمد سکارنـو اور ان کے انقلابی ساتھی ملکی نظم و نسق پر قابض

هو گئے ۔ سکارنو نے پنج شیلا کو انڈونیشیا کا بنیادی فلسفۂ حیات قرار دینے کی کوشش کی ۔ اس کی پہلی شق میں اللہ تعالی کی حاکمیت اعلٰی کو تسلیم کیا گیا ہے جب که دوسری ڈفعات غیرمسلموں کے لیے قابل قبول بنا کرشامل کی گئی هیں ۔ ان کی رو سے صدر جمہورید سے لے کر ایک ادنی سرکاری ملازم کے لیے مسلمان هونا شرط نہیں۔ نظریاتی کمیونسٹوں کی اسلام دشمنی، قوم پرستوں کی اقتدار پسندی اور نہضۃ العلماء کی مفاد پرستی نے ماشومی کے لیے بڑے نازک حالات پیدا کر دیے ۔ ماشومی کے لیے بڑے نازک حالات پیدا کر دیے ۔ ماشومی کے سربراہ ڈاکٹر محمد ناصر اسلامی تحریک ماشومی کے محاز رهنما تھے، جو ترکی، مصر، اور هندوستان کی اصلاحی اور اسلامی تحریکوں سے کافی متأثر تھے .

[افریقه وغیره کی نئی اسلامی ریاستوں کے سلسلے میں دیکھیے مقالات متعلقه].

غرض یه هے مسلم ممالک پر مغربی مادیت کے ذھنی و سیاسی اثرات کی داستان - چونکه فکری تعریکیں سیاسی غلبے کے سائے میں بڑھیں اس لیے هم نے فکریات کے ساتھ سیاسی حالات بھی درج کیے هیں تاکه یه ثابت هو سکے که مغربی نظریات نے استعمار کے لیے کس کس طرح راسته صاف کیا.

Islam and Modern-: Charles Adams : مآخذ
ידי וו ידי וו ידי וו ידי וו ידי וו ידי ווידי וויד

سهم، لنذن، ١٩٣٦ء ص ٢٦٨ تا ٢١١؛ (٣) وهي مصنف : Studies in the Civilization of Islam! لندن، ۱۹۹۲ء، ص عمر تا ممر، ۱۹۹۰ (م) The Emergence of Modern Turkey: Bernard Lewis ص سم، مره، وه تا ۱۹۲ دوم، بار سوم، لندن، A survey of North : Nevill Barbour ( 0) : 1977 (West Africa (The Maghrib) س م و تا م و ا ١١٦ تا ١١٩، ١٨٦، باردوم، لنذن، ١٩٩٠: (٦) 'The Muslim Brethren : Ishaq Musa Husaini ص ، تا ۲، ۱م تا ۲م، مطبوعه بیروت؛ (۵) The Middle East in World: George Lenczawski Affairs ص ۱۸۰ تا ۱۸۹ تا ۹۰۹ بارسیم، نیویارک The Middle East Today : Don Peretz (A) : 1977 ص ۱۳۲۱ ۱۹۰۱ بار دوم، نیویارک ۱۹۷۱؛ (۹) Religion in the Middle East: A. J. Arberry (1.) ۲: ۱۹۹۱ ۲۲۱ ۱۹۸۱ کیمبرج ۱۹۹۹ع؛ (۱۱) The Cambridge: P. M. Halr 3 Bernard lowis History of Islam ج ۱، بمواضع کثیرہ، ۲: ۱۸۲ تا ۲۰۸ کیسرج ۱۹۷۰ ؛ Petor Mansfield (۱۲) ؛ (۱۳) بمواضع كثيره، لنذن، ١٩٤٦؛ (١٣) Ency. Britannica بذيل ماده اندونيشيا ؛ (۱۳) Ency. of Islam، بار دوم، بذيل ماده اللونيشيا، مطبوعه لائيدن؛ (١٥) جرجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية ، س : ١٣٨١ عه ه تا ١٣٣١ بيروت ١٩٦٤؛ (١٦) شكيب ارسلان: حاضر العالم الاسلامي، ٣: (١٤) احماء امين : زعماه الاصلاح في عصر الحديث ، بمواضع كثيره، قاهره ١٩٣٨ ع؛ (١٨) طُه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، ص ١٨، مطبوعه قاهره ؛ (١٩) محمد البهى : الفكر الاسلامي العديث، ص مهم تا مهم بارجهارم، قاهره، همه وع:

(. ۲) احمد توفیق المدنی: کتاب الجزائر، ص ۲۹ تا ۳۹، قاهرة ۲۹۹۱ء؛ (۲۱) ابوالحسن علی ندوی: روائع اتبال، ص ۱، دمشق، ۱۹۹۰ء؛ (۲۲) خالده ادیب خانم: ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، ص ۹۵ تا ۸۸، دہلی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، ص ۹۵ تا ۸۸، دہلی اسلامیت و مضربیت کی کشمکش، بمواضع کثیره، بارچهارم، کراچی ۲۵۹۱ء (شیخ نذیر حسین رکن اداره نر لکها).

(اد!ره)

تعلیقه: مغربی مادیت کا عالم اسلام پر الهارهویں صدی عیسوی کے بعد بتدریج مگر گہرا اثر هونا شروع هو گیا تها۔ اس کا آغاز اس تجدد کے تحت هوا جو مغربی مراکز تعلیم میں مشرقی ممالک کے طلبه کی تحصیل علمی کی وجه سے، نیز میل جول کے دوسرے معاشرتی وسائل کے باعث، اسلامی ملکوں میں پیدا هوتا حلا گیا اور برانے اور نئے خیالات میں تصادم کی صورت اختیار کرتا گیا؛ اس کے همراه سیاسی زوال نر اس میں اضاله کیا.

یه مادی رجعانات عام طور سے چند دوسرے ناموں سے یاد کیے جاتے ھیں: (۱) آزادی اور ترقی پسندی (Progress) ؛ (۲) سیکولرزم (دنیویت) ؛ (۲) نیچرلزم اور سائنسیت ؛ (۸) ماڈرنزم، جو مغربیت کے مترادف اصطلاح سمجھی جاتی ہے۔ کلچرلزم اس کے علاوہ، مغربیت نے نسلوں اور قومیتوں کے پرانے مذاهب اور نسلی کاچر کے احیا کو بھی ابھارا ؛ اسے نیشنلزم ، نسل پرستی کہنا چاھیے۔ یه میلانات، کبھی الگ الگ اور کبھی مل جل کر عالم اسلام میں پھیلے، کہیں اسلام کے ساتھ مفاهمت کے ساتھ ، کبھی تجدید و اصلاح کے انتہا پسندانه تصورات کی صورت میں اور کبھی تشکیک و نغی تصورات کی صورت میں اور کبھی تشکیک و نغی

ان رجعانات کی مجمل تشریح اس تعلیقے

میں درج کی جا رھی ہے تاکه عالم اسلام میں مغربی مادیت کے اثرات کا جائزہ لینے میں آسانی مو۔ (سید محمد عبداللہ صدر ادارہ نے لکھا) .

أاداره]

عالم اسلام میں جب علوم و فنون کی ابتدا هوئی اور اس نر فلسفه و حکمت کا رخ کیا تو کائنات اور هر اس شے کی جو اس میں موجود ہے اصل حقیقت، ماهیت اور ترکیب کے بارے میں وہ نظریه بھی ان کے سامنے آیا جسے جوهریت (atomism) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یونانیوں میں دیمقراطیس نے اس کی طرف خاص توجه کی تھی، مسلمانوں سیں بھی جب وجود (کائنات) اور اس کی ساھیت زیر بحث آئی تو انھوں نے بھی اس نظریے پر توجه کی ۔ بعض نے اسے قبول کیا بعض نے رد کر دیا ۔ جن حلقوں نے اسے قبول کیا ان کے یہاں اس کی بنیادی حیثیت تو مسلم تھی لیکن جزوی طور بركئي ايك اختلافات رونما هوكئر تاآنكه اشاعره (امام ابوالحسن الاشعرى کے پیروؤں) نے اسے ایک باقاعدہ اور منظم شکل دی۔ اشاعرہ سے پہلے ایک خاص حد تک معتزله بھی اس نظریر کو قبول کرچکے تھے۔ انھوں نے اس کے نشوونما میں قابل قدر حصه لیا، لیکن تکمیل اس کی اشاعرہ کے هاتھوں هوئی، اللهذا عالم اسلام كا نظرية جواهر اشاعـره هي كا هے.

یونانی نظریسه جواهر کی بنا لیبوکی فس Leuciphus (پانچویں صدی قبل مسیح) نے رکھی، جسے اس کے پیرو دیمتراطیس (Democritus) نے مزید وسعت دے کر اسے ایک باقاعدہ اور منظم شکل میں پیش کیا ۔ یه یاد رہے کہ ایک هندی نظریهٔ جواهر بھی تھا لیکن جواهر کی بحث میں مسلمانوں کے پیش نظر یونانی نظریه

جواهر هی رها گو صریحا انهوں نے اس کی طرف شاذ هی اشاره کیا۔ یونانی اس لیے که اسلام کا ظہور جس زمانے میں هوا اس وقت هر طرف یونانی فلسفه کا دور دوره تھا۔ مشرق وسطی پورے طور پر یونانیت کی زد میں آ چکا تھا اور یونانیت کئی پہلوؤں سے اسلامی عقائد اور اسلامی غور و فکر سے ٹکرا رهی تھی.

مسلمانوں نے اس پر جس نہج سے غور کیا اور اس طرح جس مسلک فکر کی آبتدا هوئی اسے کلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ارباب کلام متکلمین کہلاتر هیں اور اشاعرہ ان کے سب سے بڑے نمایندہ تھر ؛ البته کلام اور متکلمین کو جس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور مستشرقین نر اس پر جس انداز سے قلم اٹھایا ہے اس سے اسلامی غور و فکر کے اس نهایت اهم اور معنی خیز پهلو کا صحیح اندازه نهیں هوتا بلکه بسا اوقات گمراهی کا باعث هوتا هے۔ یه امر اس لیر بھی افسوسناک ہے کہ مستشرقین کے زیر اثر عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے که کلام سے مقصود صرف اسلامی عقائد کی عقل و منطق سے تطبیق تھی، كسى خاص بالخصوص يوناني فلسفه سے تطبيق، جيسا که ازمنه متوسطه میں اهل مغرب نے کوشش کی که عيسائيت اور يونانيت مين هم آهنگي پيدا كرين ـ مستشرقین اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتر هیں که مسئله جب ایک هو تو خواه اس مین کوئی روش اختیار کی جائر اس طرح جو انکار اور تصورات وضع هوں کے ان میں کمیں نه کمیں مشاببت اور مماثلت ضرور نکل آئے گی، لیکن اس کا یه مطلب نہیں که هم ان سب کو ایک یا ایک کو دوسرے سے ماخوذ ٹھیرائیں ۔ یه ایک بڑی غلط اور گمراہ کن بات مے اور اس کی طرف یہاں سرسری سا اشارہ هي کاني هے ، اس ليے که يه بحث اگرچه بغایت اهم هے مگر بڑی تفصیل طلب۔ کہنا یه

مقصود ہے کہ اسلامی فلسفہ اور اس کے نظریۂ جواہر کو محض یونانیوں کی تقلید یا ان کے نظریات سے تطبیق کی سعی قرار دینا غلط ہے .

نظریه جواهر کی رو سے کائنات جواهر (جمع جوهر) یا ذرات پر مشتمل هے ، ان چهوٹے چهوٹے نہایت باریک ٹھوس اور مادی مگر غیر مرئی ذروں پر جن سے ہر شے کی ترکیب ہوئی اور جو خودتو ہر شے کا جزو هیں لیکن ان کا کوئی جزو نہیں، الجز الذی لا یتجزی ـ هندووں کے یہاں پرمانو، یونانی میں ایٹم (الوف)، ناقابل تقسيم و تجزيه، اور متكلمين كي زبان مين جوهر بلکه جوهر فرد ـ جواهر هي هر شر کا اصل هيں، اس كا مادہ اور خلاصه، الوجود في الحقيقت، ہمقابلہ عرض ـ لہذا اشاعرہ کے یہاں جزو لا یتجزی کے بجائر لفظ جوھر کا استعمال ھوا جس کا ایک مفہوم تو یمی جوهر کی عدم تقسیم اور عدم تجزیه کا تضور ہے۔ دوسرا مفہوم ہر شے کی اصل حقیقت ہے، جس سے جوهر اور عرض کی دوئی کا تصور پیدا هوتا ہے ــــ عرض کو قرار نہیں، مگر جوھر قائم رھتا ہے۔ جوهر عربی لفظ هے، فارسی نہیں، جیسا که میکڈانلڈ کا غلطی سے خیال تھا .

عالم اسلام میں نظریہ جواہر کا عمل دخل کب شروع ہوا، یہ اسر ابھی تک تحقیق طلب ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ارباب فکر کو بہت جلد اس کا علم ہوگیا تھا۔ الکندی (م ۲۵۰۹) اس نظریے سے واقف تھا۔ ضرار ابن عمرو نے، جس کا شمار بصرہ کے معتزلین میں ہوتا ہے اور جو واصل بن عطا (م ۲۸۸۵). کا ہم عصر تھا جوہر اور عرض کی ثنویت کو تسلیم نہیں کیا۔ بعینہ ایک شیعی عالم ہشام بن الحکم نے جوہر اور عرض کو ایک قرار دیتے ہن الحکم نے جوہر اور عرض کو ایک قرار دیتے ہوے یہ رائے قائم کی کہ اس کا تجزیہ الی غیر نہایت ممکن ہے ؛ اسے لا یتجزی کہنا غلط ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں هندی نظریے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں هندی نظریے

کے بجائے یونانی نظریہ جواہر ہی کام کر رہا تھا:

یوں بھی یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جہاں تک
علمی اور فلسفیانہ نظریوں کا تعلق ہے مسلمان ارباب
فکر سب سے پہلے یونانی علم و حکمت ہی کا رخ
کرتے تھے کیونکہ انھوں نے بیشتر یونانیت ہی
کی فضا میں آنکھ کھولی؛ چنانچہ ابن حزم جب یہ
کہتا ہے کہ یہ نظریہ قدما سے آیا تو اگرچہ اس نے
یونان کا نام نہیں لیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس

نویں صدی عیسوی میں بہرحال یہ نظریہ، جیسا کہ الاشعری (م ۲۹ م) کی تحریروں سے معلوم هوتا ہے شد و مد سے نشو و نما پا رها تھا اور ابوالہذیل (م ۲۲۹ه/ ۱۳۸۵) الاسکافی (م ۳۳۰ه/ ۲۰۸۰-۱۰۵۵)، الجبائی (م ۳۳۰ه/ ۱۳۸۵) اور هشام الفواطی (ابوالہذیل کے معاصر)، علی هذا عباد ابن سلیمان (م نویں صدی کا وسط) طرح طرح سے اس پر قلم اٹھا رہے تھے۔ کا وسط) طرح رہ تو ان سب نے اور چند دوسرے ارباب فکر نے اس نظریے کو صحیح مانا لیکن تفصیلات اور جزئیات میں طرح طرح سے اختلاف کیا۔ ان اختلافات کی طرف سرسری طور پر اشارہ ضروری ہے.

جوهر هرشے کی اصل ہے۔ جواهر میں تو ان
کے ساتھ اعراض کا ماننا بھی لازم آتا ہے ، اس لیے
کہ جب کسی شے کی ترکیب جواهر سے هوتی ہے
تو اس کی موجود کی کا ادراک اس کے اعراض هی
سے تو هوتا ہے۔ اعراض مرئی هیں جواهر غیر مرئی۔
اب اگر اشیا عبارت هیں جواهر کے اجتماع
سے اور شے کو جسم کہیے (اشاعرہ جسم هی
کی اصطلاح استعمال کرتیے تھے) تو سوال
پیدا هوتا ہے کمه جسم اور جواهر ایک
پیدا هوتا ہے کمه جسم اور جواهر ایک
میں یا جسم اور عرض ایک۔ الصالحی کے نزدیک
جسم اور جوهر ایک هیں۔ طرار کے نزدیک جسم اور

جوهر کے بارے میں کہی جائے گی اسے جسم کے بارے میں کہنا ناممکن ہوگا۔ اس امر میں بھی اتفاق تھا کہ جوہر اعراض کا حامل ہے مگر کیا جوہر کی ہستی اعراض سے الگ تھلگ قائم رہ سکتی ہے ؟ ابوالہذیل کے نزدیک کیوں نہیں سجوہر بالدّات قائم اور برقرار رہ سکتا ہے حتّی کہ اسے آنکھ دیکھ بھی سکتی ہے ۔ هشامالفواطی کی رائے البتہ ابوالہذیل کے خلاف یہ تھی کہ جوہر کا بالدّات قائم اور برقرار رہنا محال ہے، آنکھ بھی اسے دیکھ نہیں سکتی.

جواهر اور اعراض لازم و ملزوم هين، ان کی دوئی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ بقبول عباد ابن سلیمان جوهر اور عرض ایک دوسرے کو مستلزم هیں ، خواه کسی رنگ میں هوں۔ يوں ایک اور سوال پيدا هوتا ھے اور وہ یہ که هم نے جب مانا که جسم یا کسی شر کا وجود عبارت ہے جواہر کے اجتماع سے تو کیا اعراض جواهر کے ساتھ ھی وجود میں آ جاتے ھیں۔ ہمینہ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ شے یا جسم کی ترکیب ایک یا ایک سے زیادہ جواهر سے هوتی ہے یا کم از کم کتنے جواہر سے ۔ الاشعری کہتا ہے بعض کے نزدیک دو جواهر، بعض، مثلًا ابوالمذیل کی رائے میں ، دو سے زیادہ اور کم از کم جھے سے ترکیب هوتی مے ۔ اس امر میں بھی اختلاف تھا که جواهر کے اجتماع سے جب کسی جسم کی ترکیب هوتی هے تو اس طرح کا ایسا هی ایک جسم بنر کا یا ایسے دو جسم بھی بن سکتے ہیں ، جیسا که الصوالی کا خیال تھا اور الاسکافی کے نزدیک صرف ایک۔ پھر عباد کے نزدیک جسم اگر عبارت ہے امتداد اور مکان سے تو معمر اور نظام کی رائر تھی کہ جسم کے لير طول اور عرض اور عمق ناگزير هيں ـ جهاں تک اس امر کا تعلق ہے که اعراض کیا جواهر کے ساتھ ھی ظہور میں آ جاتے ہیں تو منطقی اعتبار سے اگرچہ

ذهن انسانی مجبور ہے کہ جواهر کا ظہور اعراض پر مقدم رکھے۔ اس لیے کہ جوهر هوگا تو جب هی اس میں اعسراض بھی پیدا هوں گے، لیکن معلوم هوتا ہے؛ کسہ جوهر اور عرض کی ثنویت اور تقدم و تأخر کے باوجود، جیسا کہ به تقاضائے منطق ماننا پڑتا کہ دونوں کا ظہور ایک ساتھ هو جاتا ہے، اس لیے کہ جوهر کا حدوث ہوا تو نفس حدوث بھی تو اپنی جگہ پر ایک عرض ہے۔ لہٰذا اسے سہولت فہم کہیے یا سہولت بیان متکلمین جوهر اور عرض کی ثنویت کے سہولت بیان متکلمین جوهر اور عرض کی ثنویت کے قائل تھے۔ اب اگر جوهر کا ظہور عرض سے مقدم هوچکا ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ جوهرکی هستی بالذات هوچکا ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ جوهرکی هستی بالذات یعنی کسی عرض کے بغیر قائم اور برقرار رہ سکے،

پھر جب جواھر کے ساتھ اعراض کا اثبات لازم ٹھیرا تو ھیں ان میں ایک خط امتیاز کھینجنا پڑے گا۔ جواہر لا تعداد میں، سب ایک جیسر، اعراض بھی لاتعداد ھیں، مگر سب ایک سے نہیں ۔ پھر ایسے ھی جواھر کی ھستی بمقابلہ اعراض اگرچہ نسبتاً بائیدار هے جبکه اعراض ادھر پیدا ھوٹر اور ادهر فنا هوگئر، اس ليركه جو بهي شر هے اگرچه ایک مدت تک قائم رہتی ہے مگر طرح طرح سے اس میں تغیر و تبدل کا عمل جاری رہتا ہے ۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل هو جاتی ہے لیکن جواہر کی تو ایک ھی حالت ہے، ھستی یا نیستی ـ اب اگر اعراض کثیر التعداد هیں اور هم ان کا شمار نہیں کر سکتے تو ان کی درجہ بندی تو هوسکتی هے، جنانچه متکلمین کے نزدیک کچھ اعراض هیں اولی، اور ان سب کا تعلق کون (mode) سے ہے، اس لیر که بقول ابوالہاشم (ابن الحبائس) جهال جوهر كا حدوث هوا وه عرض يا اعراض جن کو "کون" سے تعبیر کیا جاتا ہے لازماً وجود پذیر ہوجائینگر ۔ جوہر گویا ہر قسم کے اعراض کا حامل

ھے۔ اسے جملہ اعراض مہیا کر دیے گئے ھیں۔ اعراض اولٰی کے بعد ثانوی اعراض ھیں اور علی هذا القیاس۔ ستکلمین نے اعراض اولٰی کی ایک فہرست بھی تیار کی ھے، بعض کے نزدیک دس۔ الاشعری کے نزدیک البتہ آٹھ یعنی کون، ذائقہ، بو، حرارت یا برودت، رطوبت یا یبوست اور بقا۔ رھی یہ بات کہ جوھر کیا اعراض سے کلیڈ معرا ھوسکتا ھے ابوالہاشم کی رائے میں، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا تھا ایسا ھونا ممکن نہیں۔ اس میں کون کا عرض بہرحال موجود ھوگا، گو معتزلی عالم الصالحی عرض بہرحال موجود ھوگا، گو معتزلی عالم الصالحی کے نزدیک جوھر کی ھستی بغیر کسی عرض کے بھی قائم اور برقرار رہ سکتی ھے۔ صالح قبہ کو بھی اس سے اتفاق تھا.

رهی حرکت، سو بعض متکلمین، مثلاً معمور سرے سے حرکت کے قائل ھی نہیں ۔ نظام کے نزدیک اس کے برعکس کائنات میں حرکت ھی . حرکت ہے حتی کے همارے افعال اور اعمال بھی حرکت ھی کے زمرے میں داخل ھیں ۔ معمر کہتا ہے کہ حرکت کی حقیقت ایک خیال ہلکہ عین (معنی) سے زیادہ نہیں ، جس کے سہارے هم حرکت اور سکون میں امتیاز پیدا کرتے هیں، مگر اس خیال کا تعلق بھی حرکت سے ہے نه سکون سے، اس لیر که به خیال بھی کسی اور خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ على هذا دوسرے خيالات سے الى غير نهايت، لهذا حرکت اور سکون میں جو فرق ہے هم اسے متعین ھی نہیں کر سکتے ۔ نظام (م ہمء) کے نزدیک کائنات کی هر شے کو جسم کہه لیجیے یا حرکت ۔ هم صرف اعراض هي نهيں۔ انسان کے اعمال و افعال کو بھی حرکت ھی سے تعبیر کریں گر \_ سکون بھی حرکت ہے \_ نظام کے الفاظ میں ركت بالنيه بمقابله حركت واقعى، اس ليركه جب هم كمتر هيں فلان جسم فلان مقام پر ساكن هے

تو اس کا مطلب بجز اس کے اور کیا کہ اس جسم نے دو مرتبه مکان میں حرکت کی ہے یعنی حرکت کر کے وهاں آیا اور حرکت کرےگا۔ یہی وجہ ہےکہ نظام نے معمر کے برعکس سکون کی حقیقت کو تسلیم ھی نہیں کیا، لیکن حرکت اور سکون کی بعث میں نظام نے جس اپج سے کام لیا ہے اس کی کوئی مثال اس سے بہلے نہیں ملتی ۔ نظام کہتا ہے جب کوئی جسم ایک مقام مثلا نقطه الف سے حرکت کرکے نقطه ج تک بہنجتا ہے تبو ان کے درمیانی راستے یعنی نقطه ب سے گزر کیے بغیر۔ وہ گویا الف سے ج تک رُقند لگاتا یعنی جست کرتا ہے ۔ نظام کے الفاظ میں طفرہ سے کام لیتا ہے، لیکن متکلمین کی اکثریت کو اس سے اختلاف تھا۔ ان کی رائر یہ تھی که حرکت اور سکون دو کون هیں کسی جسم کے ۔ جب کوئی جسم کسی نقطے سے حرکت کرتا ہے تو باعتبار دوسرے نقطر کے ساکن ہوتا ہے اور باعتبار پہلر نقطر کے البتہ متحرک ۔ برعکس اس کے القلانسي كي رائے يه تهي كه سكون عبارت هے ايك ھی مقام پر یکے بعد دیگرے دو اکوان سے، گویا حرکت ایک مقام پر عبارت مے ایک کون اور اس کے بعد دوسرے مقام پر دوسرے "کون سے" ۔ پھر جب متکلمین کہتے هیں اعسراض فانی هیں۔ ان کا قائم اور برقرار رهنا محال ہے ۔ قائم اور برقرار رهتے هیں تو فنا سے انکار لازم آئےگا، اس لیے که اگر کوئی عرض بذات خود قائم اور برقرار ره سکتا ہے تو جب تک اس کے مخالف کوئی دوسرا عرض پیدا نهیں هو جاتا اس کی هستی قائم رہے گی ، لیکن اندرین صورت یه دوسرا عرض جو اس کی ضد ہے پیدا ھی کیوں ھو۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا که اعراض فانی هیں - بقول ، الباقلاني (م ١٠١٠ء)، جس نے گویا نظریه جواهر کو منظم شکل دی ، عرض وہ مے جسے قرار نہیں ۔ ایک آن میں پیدا هوا دوسری آن میں فنا هو گیا۔

مثلاً اشعری کی راے بھی یہی تھی جس سے معتزلی عالم الکھی کو بھی اتفاق تھا، گو اکثر معتزلی اربابِ فکر نے اس سے اختلاف کیا ہے مثلاً ابوالبدیل کے نزدیک ارادہ اور حرکت کے اعراض توقائم اور برقرار نہیں رھتے لیکن زندگی اور علم اور ایسے ھی بعض دوسرے اعراض کو قرار حاصل ہے۔ رھا نظام جس نے جمله اعراض کو صرف ایک عرض یعنی حرکت میں ضم کر دیا اس کا کہنا تھا کہ حرکت کو بھی ثبات نہیں .

اس سلسلر میں ایک قابل ذکر بات یہ مے که متکلمین نر کو هستی (بقا) کو تو ایک عرض قرار دیا مگر اس کے حدوث کو اس سے الگ رکھا ۔ ان کے نزدیک هستى اور عدم بقا اور فنا دونوں اللہ تعالے كے اختيار میں میں ، جو چیز بھی پیدا هوتی ہے نیستی سے هستی میں آتی ہے ، یہ پہلا مرحله هوتا ہے اس کی وجود ہزیری کا۔ اب اگر رضاے الہی یہ مے کہ اس کا وجود قائم اور برقرار رمے تو وہ اس میں استدام (بقا) كا عرض پيدا كرتا رهے كا ـ دوسرا سرحلم هوتا ہے اس کی زندگی، یعنی قائم اور برقرار رہنے کا۔ اس کا مطلب یه ہے که جسم بھی اعراض کی طرح جو اس میں موجود هوتے هیں آپ هي آپ فنا هوتے رهتے هيں الا يه كه مشيت اللهيه اسے بار بار پیدا کرتی رہے ۔ اس کا استدام یا ہستی اور بقا اس کے بار بار مدوت کا ایک سلسله ہے اور اس کا دارومدارسر تا سر مشيت الهيه بر هـ اجسام كا تجدد جاری رهتا ہے حتی که عرض بقا کی تخلیق کا عمل رک جائے ۔ یوں اشاعرہ کے یہاں تخلیق مسلسل کا نظریه قائم هوا: مشیت المیه کے حسب اقتضا ایک هی جسم کےلیے بار بار مرگ و رجعت کا۔ ہستی گویا ایک ساعت کے لیے ہے دوسری ساعت رضامے اللہی پر موقوف ، بقول مولانا روم:

ع پس ترا ہر لحظہ مرگ و رجعتے است کو کسی اور رنک میں ، فنا بھر حال عبارت ہے بقا کی عدم تخلیق سے ،

مگر الباقلانی نے بقا کا شمار اعراض میں نہیں کیا، اس لیے که جو بھی شے ہے اس کی هستی اور نیستی کا تعلق مشیت النہیہ سے ہے، لہذا بقا اور فنا کو عرض کیوں ٹھیرایا جائے۔ القلانسی نے البتہ اس سے کسی قدر اختلاف کیا ہے۔ وہ کہنا ہے جب اللہ تعالی کسی جسم کو هلاک کرنا چاهتا ہے تو اس میں عدم کا عرض پیدا کر دیتا ہے۔ معتزلہ کی رائے بہر حال یہی تھی کہ عدم اور وجود هستی اور نیستی، فنا اور بقا دونوں کا دارومدار مشیت الٰہیہ پر ہے.

متکلمین کے ان اختلافات کو دیکھتے ہوئے ازمنه متوسطه کے مشہور یہودی فلسفی موسی ابن میمون (Maimonides م م ۱۲۰۰) نے جو اندلس کی اسلامی درسگاھوں سے کسب فیض کرتا رھا تھا نظریہ جواھر کے بیان میں ، جیسا که اشاعره کے یہاں اس کا ارتقا اور بالآخر تکمیل ھوئی، اپنی کتاب دلیل الحائرین میں بارہ عدد قضایا قائم کیے ھیں ، جن کا اس بحث میں لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یوں یه نظریه اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ھمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یه ۱۲ عدد قضایا حسب ذیل ھیں:

- **ہ۔ خلا موجود ہے .**
- ٣- زمانه بهي زماني جواهر پر مشتمل هے.
- س بجز اعراض کے جواہر کا وجود محال ہے.
- ہ۔ جوہر کو ہر طرح کے اعراض ملے ہیں، بغیر ان کے جوہر کی ہستی ممکن نہیں .
- ۹- اعراض کی هستی دو زمانی وقفوں میں قائم نہیں رهتی.
- ے۔ مثبت اور منفی دونوں قسم کے خواص کا وجود حقیقی ہے۔ دونوں کسی علت فاعلی کے محتاج ہیں .
- ٨- جمله اشيا يعني هر مخلوق جواهر اور اعراض.

پر مشتمل ہے۔ اس کی طبعی شکل بھی ایک عرض ہے.

۹ کوئی عرض دوسرے عرض کا محل نہیں بن
 سکتا ،

۱۰ کسی خیالی شے کے امکان کا دارومدار قوانین
 فطرت سے مطابقت پر نہیں.

۱۱- لامتناهی کا تصور ناقابل قبول هے، خواه یه بالفعل هو یا بالقوة یا اتفاقی ـ لامتناهی عبارت هے پہلو به پہلو موجود اشیا کی موجود گی یا اشیا کے ایک سلسلے سے جس کا ایک حصه ناپید هو جائے تو دوسرا وجود میں آ جاتا ہے اور جسے اس لیے اتفاقی، لامتناهی کہا جاتا ہے۔ مگر یه کوئی ایسی بات نہیں که هم ان کے درمیان نوق کریں ـ متکلمین نے دونوں صورتوں میں فرق کریں ـ متکلمین نے دونوں صورتوں میں لامتناهی کو مغالطه قرار دیا ہے.

۱۹ حواس گراه کن هیں - بہت سی صورتوں میں ناقص، لہذا مدرکات حواس کی بنا پر کوئی قانون بن سکتا ہے اور نه هی یه کسی امر کے ثبوت کے لیے مدلول کا کام دے سکتے هیں. ان قضایا کا مفاد یه ہے که اگرچه هرشے کی ترکیب جواهر سے هوئی لیکن اس کی هستی غیر مسلسل ہے - ایک آن سے زیادہ نہیں هوگی - دوسری آن کے لیے مشیت الٰہیه کی معتاج - جواهر سب ایک سے هیں، کم (کمیت) سے عاری - تعلیق عبارت ہے جواهر کے ظہور اور اجتماع سے - تعدیم ان کا ایک دوسرے سے انتزاع اور انحلال، یعنی هلاکت - جوهر مسلسل پیدا اور مسلسل فنا کیے جا رہے هیں - مسلسل پیدا اور مسلسل فنا کیے جا رہے هیں - دوسری آن میں فنا هو جاتا ہے - جوهر کی هستی حواض پر موقوف ہے - جب تک اعراض کا ظہور دورافی سے دات کے عراض کا ظہور دورافی پر موقوف ہے - جب تک اعراض کا ظہور دورافی پر موقوف ہے - جب تک اعراض کا ظہور دورافی پر موقوف ہے - جب تک اعراض کا ظہور

ھوتا ہے اس کی هستی قائم ہے۔ بقا کا عرض بھی دوسرے عرض کی طرح صرف ایک آن قائم رهتا

ھ، لہذا جب اللہ تعالی کسی شے میں کوئی عرض پیدا کرتا ہے تو دوسری آن میں بھی وھی عرض پیدا کر دیتا اور کرتا رهتا هے تاکه اس کی هستی قائم اور برقرار رہے۔ اگر اس عرض کی تخلیق روک دی جائیر تو اسکی هستی فنا هو جائیر گی۔ زمانر کا بھی ایک جوهر هے ـ جسم کی طرح زمانے کی ترکیب بھی زمانی جواهر سے هوئی ہے۔ حرکت سے سراد ہے جسم کے ہر جوہر کا انتقال ایک نقطر سے دوسرے نقطر میں۔ پھر جونکه مکان کا وجود بھی زمانے کی طرح غیر مسلسل مے اس لیر که مکان عبارت هے مجموعة نقاطسے، لهذا رفتار میں بھی كم و بيش كأسوال پيدا نهين هوتا ـ اگر دو جسم ايك هي وقت میں ایک مکان سے دو مختلف یعنی ایک زیادہ اور ایک کم فاصله کو طے کر لیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ایک کی رفتار دوسرے سے زیادہ ہوگی بلکه اس لیے که ایک میں لمحات سکون زیادہ تنبے ایک میں کم ۔ زمانر کے جو هری تصور سے خلا کا ماننا لازم ٹھیرتا ہے، اس لیر کہ یہ سمکن ھی نہیں کہ ایک جوهر دوسرے میں پیوست هو جائر ۔ خلا مکانی علی هذا زمانی شرط ضروری ہے اجسام کی ترکیب اور عدم ترکیب کی - اعراض دراصل وه معنی هیں جن کا اضافه جواهر کے اثبات میں لازم ٹھبرتا ہے۔ جب مم کسی عرض کو کسی جسم سے نسبت دیتے ھیں تو یہ عرض اس کے ھر جوھر میں موجود ھوگا نه که بعیثیت مجموعی پورے جسم میں - اعراض کو قرار نہیں ۔ ان کی بار بار تخلیق ناگزیر ہے.

کائنات کی ماهیت، اس کی ترکیب اور حدوث یا یوں کہیے تغلیق کا یہ نظریہ اس لیے قائم هوا کہ بقول موسی ابن میمون متکلمین یه کہنا چاهتے تھے که اللہ تعالٰی قادر مطلق ہے اور مختار کل جو کچھھو رہا ہے اسی کی مشیت سے، هستی اور نیستی اسی کے ھاتھ میں ہے، اسی کی مشیت پر موقوف ۔ اشیا کی

اعراض هیں جو اللہ تعالی انسان میں جیسی اس کی مشیت هو پیدا کر دیتا ہے۔ حاصل اس نظریسر کا، جسر مستشرقین نر موقعیت (Occassionalism) سے تعبیر کیا ہے، یبه مے که ارادے اور اس کے تحت جو فعل سرزد ہوتا ہے ان میں کوئی تعملیلی رشته قائم نهین بلکه یه مشیت الميه هے جس كى بدولت ايسا هو جاتا ہے۔ اشاعرہ كو گویا قانون علت و معلول سے انکار تھا۔ لہذا متکلمین نے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی بنا پر جو مابعد الطبيعي عمارت تيار کي هے، يه هے که انسان، اس کے اعمال و افعال، یا اشیا، اور ان کی هستی اور نیستی، عدم اور وجود سب ایک اتفاقی امر هين، مشيت الميه پر موقوف ـ عالم كائنات، اس كي هر شے، انسان اور اسکی زندگی، ایک نہج پر چل رہے هیں تو اس لیر که الله تعالی نے جب کسی اس میں ایک نہج قائم کر لیا تو اسے قائم رکھے گا، گو جب حامے بدل دے؛ چنانچه عین سکن مے که کوئی شر ویسی نه رہے جیسی باعتبار کم و کیف یا باعتبار معل هم اسے دیکھ رہے هیں ۔ انسان قد و قامت میں پہاڑ سے بھی اونچا ہو جائیے، آگ ٹھنڈا کرے اور پانی سے پیاس نہ بجھے ۔ البتہ جو بات یقینی ہے وہ یہ ' که اجتماع ضدین معال ہے۔ یه سمکن نہیں ہوگا که ایک چیز بیک وقت سفید بهی هو اور سیاه بهی ـ جوهر عرض بن جائر يا عرض جوهر ـ سنت الميه مين تعارض اور تضاد کی کوئی جگه نہیں ۔ متکلمین نر اس اصول کو تجویز کیا ہےکہ اگر کسی ایک حالت . کو قرار مے اور اس کے برعکس نہیں ہوتا تو اس لیر کہ ایسا ہونا جائز ہے۔ بایں ہمہ، اللہ تعالمے کے لیے وہ سب کچھ سمکن مے جو از روے عقل سمکن سمجھتے هيں كه يوں بهى هو سكتا تها اور يوں بهى، ليكن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کو ممکن . سمجهتر هين تو بسا اوتات از روے عقل نہين

کوئی فطرت ہے، که ان سے همیشه ایک سے نتائج مترتب ھوں نه صورت که ایک ھی نہج پر قائم رهيں \_ يه الله تعالى كى مرضى هے كه ان میں سے جیسے چاھے اعراض پیدا کرتا رہے یا انکا سلسله یک قلم روک دے، لمذا اعراض کو قرار نہیں، ان کی ہار بار تخلیق ناگزیر ہے۔ جب کسی کیڑے کو، جو سفید ہے، سرخ رنگ دیا جاتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ سرخ رنگ کیڑے میں سرایت کر گیا اس لیے کم کسی ایک جسم کے عرض کا کسی دوسرے جسم میں سرایت کرنا ناممکن ہے، لہذا یه ضروری نمیں که کپڑے کو سرخ رنگ دیا جائے تو لازماً سرخ ہو جائے۔ هوتا يه هے كه سرخ رنگ ديا جاتا هے تو الله تعالى سفيد عرض كو فنا اور اس كى جكه سرخ عرض پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکه یه بھی ممکن ہے کہ اس کے بجائے زرد یا سیاہ عرض پیدا کر دے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کی عادت ہے کہ اعراض کا ظہور ایک خاص نہج پر هوتا رہے ـ سیاه رنگ تبھی پیدا ہو گا جب کپڑے کو سیاہ رنگ دیا جائر، مگر اللہ تعالٰی قادر مطلق ہے جو چاہے کرتا ہے۔ جو کچھ هوتا ہے اس کی مشیت سے۔ وهی اعراض کی تخلیق کرتا ہے، وهی جواهم کی، لهذا یه بهی ممکن ہے که کپڑے کو سیاہ رنگ دیا جائر تو اس کا رنگ زرد یا سبز هو جائے ۔ همارے اعمال و افعال کا سرزشتہ بھی اللہ تعالی کے ہاتھ میں هے، جو بھی اعمال و افعال سرزد هوتر هیں بعینه جیسر اعراض اور جواهر کا ظهور هوتا ہے ۔ الدرين حالات انسان كسى بات كا اهل رهتا هـ نه ذمهدار، لیکن یه وه بات مے جس سے معتزله کو، جن کے نزدیک انسان اپنر اعمال و افعال کا آپ خبه دار اور جواب ده هے، اختلاف تھا۔ مگر اشاعره كمتر تهركه اراده اور عمل اور استطاعت بهي تو وه

بلکه از روے خیال که هم جو کعیه کمتر هیں عقل کی بنا پر نہیں قوت متخیله کی بنایر کہتر ھیں۔ یوں اس آخری قضیے کی شکل یه هو جائے گی که الله تعالى كے لير وہ سب كچھ سمكن ہے جو از روے خیال ممکن ہے حالانکہ ایسا ہونا سمکن نہیں، اس لیے که خیال میں تو هم تعارض اور تضاد کو بھی نظرانداز کر دیتے ھیں ۔ ظاهر ہے تعارض اور تضاد که سفید اور سیاه بیک وقت جمع هو جائيں، ايک امر محال هے، لهذا جب متكلمين کہتر میں اللہ تعالٰی کے لیے وہ سب کچھ سمکن ہے جو از روے عقل ممکن ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہنا جاھیے که وہ سب کچھ نہیں جو از روے خیال سمکن ہے ۔ یوں اللہ تعالٰی کی قدرت کاملہ کے بارے میں بہت سی ایسی بحثوں کا جو سر تا سر لاطائل هين خاتمه هو جاتا هـ.

نظریه عبواهر سے کچھ سوالات پیدا هوتر هیں۔ ان سوالات کا تعلق جیسا کچھ کائنات کی مادی ترکیب، اس کے ظہور اور آفرینش اور بقا اور فنا سے ہے ویسے هی بعض ایسے مباحث سے ہے جو اس ضن میں پیدا هوتے هیں ، مثلا آفرینش کا جوهری عمل، نظریهٔ تخلیق مسلسل، حرکت اور زمان و مکان، اشیا کی فطرت، قانون علمت و معلول، کائنات کی یکسان روی (Uniformity of Nature) اور جبر اور لزوم کے ساحث ۔ بعینہ خود جوہر کی حقیقت اور ماہیت کا مسئلہ ہے ۔ پھر اگر کائنات میں جواھر ھی جواھر هیں، هر لحظه پیدا اور فنا هو جاتے هیں، ان کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں (بجز ذات اللہد کے) تو روح کیا ہے؟ جوهر یا عرض؟ ایسے هی کچھ اخلامی اور مذهبی مسائل هیں: انسان، اس کے ارادے اور اختیار، استطاعت عمل اور اخلاقی ذمه داری

کیا اس میں یقین و اعتماد ممکن ہے۔ مگر پھر ایک لحاظ سے ان میں سب سے بڑا عملی مسئله یه ہے که نظریہ جواہر سے قانون علت و معلول کی نفی ہو جاتی هے، كائنات ميں ازوم هے نه جبر، اس ميں امكان هی امکان هے، نه قوانین قطرت که ایک عمل یا ایک واقعے کے بعد لازما دوسرا وقوع میں آئے جوامر وقوعی ہے کو جیسے واقع ہو گیا مکر اس کے برعكس بهي واقع هو سكتا تها ـ كوئي بهي وجود (Being) هنگامی یا امکانی (Contingent) هی تو هوگا\_ یہ نہیں کہ جیسے ہے یا جیسے ہو رہا ہے ویسر هي هوتا رهے، ويسے هي رهے.

ان سوالات کا جواب مشکل نہیں۔ اشاعرہ کے تصورات کا بھی یه عالم نہیں که اس قسم کے سوالات کے پیش نظر انھیں فلسفہ کی بارگاہ میں جگہ دی جائر۔ ہم ان پر سنجیدگی سے غور نہ کریں ان کو رد کر دیں ۔ همیں نہیں بولنا جاهیر که نظریه جواهر کی ابتدا تو اس کاوش سے هوئی تھی که آئیے دیکھیں کائنات کی ترکیب میں کوئی دوامی عنصر موجود ھے یا نہیں ؟ ھے تو وہ کیا چیز ھے جس سے هر اس شے کی جو اس میں موجود ہے ترکیب ہوئی ۔ ابتدا اس نظریے کی اگرچه فلسفیانه تھی لیکن نوعیت مادی ، اس لیر که مسئله به تها که اشیاکی اصل کیا ہے ـ وہ کیا چیز ہے جو ان کی تہہ میں کام کر رہی ہے اور جس سے ان کا وجود قائم ہے ۔ پھر جب فیصلہ جوا ہر کے حق میں ہوا اور کہا گیا کہ جواہر ناقابل تجزبه میں تو اور کئی سوالات پیدا ھوتے چلے گئے۔ نظریه جواهر کی نوعیت بدلتی رهی، مثلا بده مت کی ایک شاخ نے مادی جواهبر کے ساتھ ساتھ زمانی جواهر کا تصور قائم کیا اور یون هر شر کی بر ثباتی یا بالفاظ دیگر تخلیق مسلسل کا، مگر کے، هم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے هیں، اس کے يہاں بھی ان تصورات کا سلسله بہت زياده

آ گے نہیں باڑھا ۔ هندی اور یونانی اهل فکر دونوں کی توجه مادی کائنات پر تھی ۔ یه بعث نہیں تھی کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے جو ہر شسے کو نیست سے هست کر رها ہے۔ اس کی قدرت کامله اور مشیت مطلقه کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اشعری نظریہ جواہر کا رخ اس کے برعکس مادی کائنات کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہے اس کی مشيت مطلقه اور قدرت كامله كي طرف بهي تها ـ الهذا اشاعرہ کے یہاں اس نظریے نے جو شکل اختیار کی ہسبب ان نفسیاتی عوامل کے جو اشاعرہ کے ذہن میں کام کر رہے تھے، انھوں نے دیکھا که یونالی نظریے كي نوعيت علمي اور منطقي تهي ليكن مابعد الطبيعي كم .. البته بده نظريه مابعد الطبيعياتي هـ مكر اس سے انسان، کائنات اور خالق کائنات کے متعلق جامع نظریه قائم نہیں هو سکتا ، جب اس نظریر سے ہحث نا گزیر ہو گئی تو اشاعرہ نے اس میں ان سے الک راسته اختیار کیا جس میں صرف ان کی ذاتی اہم اور اجتماد فکرکا دخل ہے۔ هم يه دريافت كرنر پر مجبور هو جاتر هي كه آفرينش كا عمل كيا جوهري مع ا كيا تخليق كا عمل بهي مسلسل هـ ، لهذا يمان جو کچھ بھی ہے اسکانی اور احتمالی (Contingent) ہے نه تو قانون علت و معلول ہے نه فطرت میں یکسانی، نه جبر اور لزوم، پهر ایک بهت برا مسئله انسان کی اخلاقی ذمه داری، اس کے اعتماد . ذات، يقين اور اطمينان كا مے ـ على هذا جواهـر كي طرف آئيے تو سوال پيدا هوتا هے كه جوهر مے کیا؟ اس کی ماهیت کیا مادی مے یا غیر مادی، هستی عبارت هے جواهر کے اجتماع سے تو روح انسانی کے ہارے میں کیا رائے قائم کریں؟ اسے مادی تمين يا كچه اور ـ يه سوالات اهم هين للهذا دیکھنا چاھیے اشاعرہ نے ان کو کس نظر سے دیکھا ۔ ان کی حیثیت اس باب میں کیا ہے.

یماں اس امر کا لحاظ رکھ لینا ضروری ہے کہ اشاعره نر نظریهٔ جواهر کی عمارت کس طرح انهائی .. اسے هر پہلو سے ایک جامع اور مرتب شکل دی ۔ لیکن یه علمی نظریر هون یا فلسفیانه تصورات، اس باب میں ایک مرحله تو اس کی قبولیت اور اشاعت کا هوتا ہے ۔ دوسرا ان میں مزید کاوش اور غور و فكركا، تيسرا يه كه جيسے جيسے علم و حكمت كو ترقی ہوتی ہے اور جیسے جیسے زمانےکا تقاضا ہوتا ہے ان کا سلسله اور آ گے بڑھتا رہتا ہے اور یہ کام بعد میں آنے والی نسلیں سرانجام دیتی هیں، لیکن اشاعره کے بعد جو نسلیں آئیں ، ان کا زمانه زوال و انحطاط کا تھا ۔ اسلامی ذھن پر بڑی حد تک جمود طاری ھو گیا ۔ بہر حال موسی ابن میمون نے ازمنه وسطی میں اس نظریر کو اپنے طور پر ایک منظم اور واضع شکل دیتے هوئے بعض پہلوؤں سے اس پر نکته چینی بھی کی ـ ابن میمون کے بعد جن ارباب فکر نے اس نظریے پر قدم اٹھایا وہ مستشرقین ھیں۔ ان میں سے میکڈاند نے اشاعرہ کے افکار کو زیر بحث لاتے ہوئے اس اسر کا اعتراف کیا ہے کہ اشاعرہ کے نظریات میں یونانی تصورات کی کوئی جھلک نہیں ملتی۔ انھوں نے جب مان لیا کہ اشیا کی ترکیب جواهر سے هوئی تو اپنے مخصوص نظریے کی بنا، جیسا که اقبال نے نہایت ٹھیک کہا ہے قرآن مجید کی اس آیت پر رکھی:

وَ إِنْ بِينَ شَيْءِ اللَّا عِنْدُنَا خَزَائِنَهُ ۚ وَمَا نُنَائِلُهُ وَ إِنْ بِينَ شَيْءِ اللَّا عِنْدُنَا خَزَائِنَهُ ۚ وَمَا نُنَائِلُهُ اللَّا بِقَدْرِ مُعْلُومٍ (١٥ [العجر]: ٢١).

تشکیل جدید الهیات اسلامیه کے ایک خطبی میں اقبال نے اشاعرہ کے اس نظریے کی مزید وضاحت اس طرح کی ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک کائنات اور اس کی هرشے کی ترکیب اگرچه جواهر سے هوئی لیکن اللہ تعالٰی کی تخلیقی فعالیت کا سلسله چونکه جاری ہے لہذا هر لعظه نئے نئے جواهر پیدا کیے جاری ہے میں ۔ کائنات میں اضافه هو رہا ہے : ہے بہید

في الْخَلْق سَا يشاً (٥٠ [فاطر]: ١) - جواهركي تعداد لامتناهی هے۔ رهی په بات که جوهز هے کیا سو اس کی حقیقت اور ساهیت کا داروسدار اس کی هستي پر نهين - هستي تو وه صفت هے جو الله تعالى جوهر کو عطا کرتا ہے۔ جب تک یه صفت عطا نہیں ہوتی جواہر گویا قدرت الہید کے رویے میں مخفی رهتے هیں - وه هستی میں آتر هیں تو اس وقت جب یه قدرت مرئی شکل اختیار کر لیتی ہے ۔ لهذا باعتبار اپنی ماهیت کے جوهر قدر (کم) سے عاری ہے۔اس کا ایک محل ضروری ہے لیکن مکان سے ہے نیاز۔ یہ صرف جواہر کا اجتماع ہے جس سے ان میں صفت امتداد پیدا هوتی اور مکان کا ظہور هو جاتا ہے۔ لیکن ابن حزم کہتا ہے که باصطلاح قرآن مجید عمل تخلیق اور شے مخلوق میں کوئی فرق نہیں ۔ هم بجسے شے کہتے هیں وہ صرف ان اعمال کا مجموعه ہے جن کا اظہار جواہر کی شکل میں هو رها ہے۔ رهی يه بات كه اس جوهرى عمل کا تصور کیسے کیا جائے سو اس کی کوئی ذھنی تصویر سمکن نہیں ۔ هم صرف اتنا کر سکتے هیں كه اس عمل كا اثبات كـرين.

طبیعیات حاضرہ میں بھی عالم طبیعی کی هر مقدار کے اصل جوهر کا تصور بطور عمل هی کے کیا جاتا ہے۔ گو اس نظریے (نظریهٔ مقادیر) کی ٹھیک ٹھیک تشکیل ابھی باقی ہے مگر خیال یہی ہے کہ اس میں جوهریت هی کا عمل کارفرما ہے.

پھر اگر جوھر کا ایک محل ہے یعنی اس میں تحیّز کی صفت موجود ہے، گو مکان سے آزاد، تو اس صورت میں حرکت کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے ؟ کیونکہ جرکت کے معنی ھیں جوھر کا مرور فی المکان اشاعرہ کے نزدیک مکان چونکہ نتیجہ ہے جواھر کے اجتماع کا، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، لہذا حرکت کا گذر ان سب

نقطوں سے ہوتا ہے جو کسی مقام کی ابتدا سے اس کی ' انتما تک واقع هيں۔ اگر ايسا هوتا هے تو اس سے وه مشکلات سامنے آئیں گی جو حرکت کے ابطال میں یونانی فلسفی زینو (Zena) نے پیدا کی هیں که نقطوں کے اس لامتنا ہی سلسلے میں جو دو مقامات کے درمیان واقع ہے اگر ایک سے حرکت کی ابتدا ہوتی ہے اور دوسرے پر انتہا تو جسم ستحرک کو ھر اس نقطر سے گزر کرنا پڑے گا جو ان کے درمیان واقع ہے، یہ نقطے لامتناهی هیں۔ نه ختم هونگے اور نه حرکت سمکن هو کی، جہاں ایک نقطہ طے کیا دوسرا موجود ہوگا، الی غیر نہایت اشاعرہ میں نظام نے اس مشکل کے حلمين طفره كا تصور پيش كيا، جس كي طرف سطور بالا میں اشارہ هو حکا ہے ـ طفرہ عبارت ہے زقند سے یعنی جسم متحرک، یکے بعد دیگرے، نقطوں سے گزر کرتر ھوے ایک مقام سے دوسرے مقام پر نہیں پہنچتا بلکہ جست لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حرکت کی رفتار تیز هو یا سست همیشه یکسان رهتی ہے ـ عصر حاضر سے پہلے بھی حرکت کی بحث میں طفرہ کے بارے میں ارباب فکر کی راے تو یہی تھی که اسے فلسفه میں نظام کی قلابازی سے تعبیر کیا جائر ليكن بقول اقبال، جديد طبيعيات مين نظريه مقادير کے تحت جو تجربات کیر گئر میں ان کے پیش نظر بھی جوھر مکان میں به تسلسل اپنا راسته طے نہیں کرتا بلکہ ایک مدت زمانی کے بعد دوسری مدت زماني مين على التواتر مختلف مقامات برظاهر هوتا رهتا . هے؛ بالفاظ دیگر جست لگاتا ہے.

رهے اعراض، سو جوهر کی هستی قائم رهتی هے تو اعراض کی مسلسل تخلیق سے، اعراض کی تخلیق رک جائے تو جوهر کی هستی ختم هو جائے گی ۔ بعینه هر جوهر کے لیے کچھ صفات مستلزم هیں، وہ مثبت هوں یا منفی ان کا اظہار دو دو کے مجموعوں میں بشکل اضداد هوتا رهتا هے، مثلًا موت و حیات یا

نہیں ۔ اقبال کے نزدیک یوں دو قضیے همارے سامنے آتے میں۔ ایک یه که باءتبار ماهیت کسی شے کو قرار نہیں دوسرا یہ کہ جواہر کا صرف ایک ھی نظام ہے۔ دوسرے قضیر کے تحت کہنا پڑے گا کہ روح بھی یا تو مادے کی ایک لطیف شکل مے یا اس کا عرض ـ جہاں تک قضیهٔ اولٰی کا تعلق ہے، اشاعرہ کی یه کوشش که تخلیق عالم کا ایک ایسا نظریه قائم کریں جس کی بنا الله تعالى كى مشيت مطلقه اور قدرت كامله پر هو باوجود خامیوں کے بڑی قابل تعریف ہے ۔ اس سے کائنات کے بارے میں یونانی تصورات کی نفی ہڑی خوبی سے ہو جاتی ہے ۔ اشاعرہ کی کوشش یه تھی کہ اس معاملے میں قرآن مجید کی تعلیمات پر نظر رکھیں اور ان تصورات کی ترجمانی کریں جو اندرین صورت کائنات کے ظہور اور آفرینش کے ہارے میں پیدا ھوتے ھیں ۔ روح کے بارے میں البتہ اس طبرح جو نظریه قائم هوتا هے اقبال کے نزدیک ناقابل قبول هے، اس لیے که بوں روح کی ماهیت سر تا سر مادی رہ جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک اشاعرہ کی غلطی یه هے که انهوں نر نفس کو بھی عرض ٹھیرایا حالانکه آن کے نزدیک جوهرکی هستی کا دارومدار اعراض کی مسلسل تخلیق پر ہے ۔ تسلسل حرکت ہے اور حرکت کا تصور زمانے کے بغیر ناممکن ہے۔ پھر جب زمانر کا تعلق حیات نفسی سے ہے تو اس کی نفی زمانے کی نفی ہوگی اور زمانے کی نفی کا مطلب ہوگا حرکت کی نفی - حالانکه اشاعره جس چیز کو عرض کهتے **ھیں اس سے** تو جو هر کی هستی به تسلسل قائم رهتی هے۔ بعینه جوهر مکان میں آتا یا آتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو صفت هستي كي بدولت، لهذا بحيثيت قدرت الميه كي ایک شان کے جو هرکی ما هیت سر تا سر روحانی ہے ـ نفس عمل ہے اور جسم اس کی مرئی شکل ۔ اقبال

حرکت اور سکون میں ، مگر انھیں مطلق ثبات حاصل

عصر حاضر کے ارباب فکر اور مستشرقین کی نسبت اقبال نے اشاعرہ کے نظریۂ جواھر کی مختصرا جس طرح وضاحت کی ہے ، اس سے نظریۂ جوا ھرکی علمی اور عقلی حیثیت، علی هذا قدر و قیمت کا بڑی خوبی سے اندازہ هو جاتا ہے۔ هم سمجھ ليتر هيں كه اس نظرير كي اهمیت عقلی اور فکری پہلوؤں سے تو درکنار کائنات کے ہارے میں طبیعیات حاضرہ کے اعتبار سے بھی کچھ کم نہیں ۔ پہلی بات تو یہی ہے که نظریهٔ جواهر سے کائنات کا وہ تصور کالعدم ہو جاتا ہے جو دنیا ہے قدیم، بالخصوص یونانی علم و حکمت نے ارسطو کے زیر اثر قائم کیا تھا، جس کی رو سے کائنات ایک ساکن و جامد وجود ہے، بن چکی ہے، جیسی تھی ویسی ہے اور ویسی هی رہے گی۔ چنانچه قدیم یا کلاسیکی (classical) طبیعیات کی رو سے کائنات ایک شر کی طرح مکان محض کے ظرف میں پڑی زمانے میں استمرار حاصل کر رھی ہے ۔ ھر شے کی ایک طبعی اور فطری شکل ہے، جس پر اسے بہر حال قائم رہنا ہے۔علت و معلول کا ایک کڑا اور غیر متبدل قانون اس میں کارفرما ہے، جس کی هر شرکو لازما بابندی کرنا پڑتی ہے۔لیکن اشعری نظریة جواهر سے تو ان سب تصورات کی نفی هو جاتی ھے ۔ اس نظریے کی رو سے، کائنات نتیجه ہے جواہر کے اجتماع کا اور عبارت ہے استداد

سے - زمانے کا وجود ناگزیر ہے اس لیے کہ جواہر کی تخلیق هر آن هو رهی ہے ۔ کوئی نه کوئی شے معرض وجود میں آ رهی هے، لیکن جو بھی وجود ہے عارضی اور هنگامی، امکانی اور آنی، نه اشیا کی کوئی فطری اور طبعی شکل ہے نه علت و معلول کا ایک کڑا نظام ان کے تغیر و تبدل کی لازمی شرط۔ ليكن جديد طبيعيات مين جو بهارى تبديليان رونما هو چکی هیں ، بالخصوص آئین اسٹائین (Einstoin) کے نظریهٔ اضافت کے زیر نتیجه ان کی رعایت سے قانون علت و معلول کے اس پرانر تصور کی جگه، لزوم اور جبر جس کا خاصه هے، آب سوابق (anticidonts) اور عواقب consequents) نے لے لی ہے، جس کے پیش نظر ایک واقعر کے بعد جب دوسرا واقعه رونما هوتا ها تو اس ليے نهيں كه واقعه الف لازمًا علت ه واتعب كى يا يه كه ايك علت في اور دوسرا معلول ـ ان میں لزوم اور جبر کا نا قابل تبدیل رشته قائم ہے کہ هم اس کی بنا پر پہلر هی سے کہہ سکتر هیں كه ايسا هوا تو ايسا ضرور هو كا ـ ليكن طبيعيات حاضره کا رخ اب توکیچه اسکاك فلسفی هیوم (Hume؛ م - ١٧٧٦ع) هي كے خيالات كي طرف هے جسے قانون تعلیل کی صحت سے انکار تھا اور ھیوم کے خیالات اس بحث میں ایک طرح سے امام غزالی هی کے افکار کی صدائے ہازگشت ہیں ۔ رہی اشیا کی فطری اور طبعی شکل، علی هذا کائنات کی یکساں روی (uniformity) كا معامله، جو گويا علم بالحواس (سائنس) كي بنياد هي، سو اشاعره کا کہنا اس باب میں یہ ہے کہ مشیت اللهيه جب كسي شركو ايك نهج پر قائم ركهتي ه تو وہ اس پر قائم رہے گی۔ اور اندریں صورت هم کهه سکیں گر کہ یہ اس کی فطری اور طبعی شکل ہے۔ ہمینہ كائنات كى يكسال روى كا معامله بهى دراصل سنن اللهيه کا معامله هے ۔ اللہ تعالی نر هر معاملر میں ایک طریق اختیار کر رکھا ہے ، اس کی ایک سنت ہے اور

منن اللهيه ميں تبديلي هے نه تحويل ـ لهذا كائنات كے اس حركى معرف اللهيه كى نيك نهج كارفرمائى اور سنن اللهيه كى غير متبدل اللهيه كى يك نهج كارفرمائى اور سنن اللهيه كى غير متبدل نوعيت پر نظر ركهى جائے تو يقين و اعتماد كى دولت مل جاتى هے جس كى زندگى كو احتياج هے اور جس ممين توفيق عمل عطا هوتى هے كه هم اپنى اخلاقى ذمه دارياں پورى كرسكيں ـ يول ممكنات ذات كا دائره زيادہ وسيع هو جاتا هے به نسبت اس كے كه هم سمجهيں كائنات ايك جامد اور ساكن وجود هے اس ميں علت و معلول كا ايك كڑا اصول كارفرما هے، جس سے سرتايى ممكن نهيں ـ اقبال كے نزديك بونانيت كے خلاف ذهنى ممكن نهيں ـ اقبال كے نزديك بونانيت كے خلاف ذهنى ممكن نهيں ـ اقبال كے نزديك بونانيت كے خلاف ذهنى

نظریهٔ جواهر کی ابتدا تو ذهن انسانی کی اس کاوش سے هوئی تھی که آئیے دیکھیں اشیا کی ترکیب کیسے اور کس چیز سے ہوئی ۔ جواب ملا ایشم (atom) جنزو لا یتجنزی سے ۔ اشاعرہ نر بھی اس خیال کا ساتھ دبا ۔ انسان دیکھ رها تها که اشیا جز در جز تقسیم هو جاتی هیں۔ جز در جز کی ترکیب سے وجود میں آتی میں ۔ انھیں قرار بھی نہیں ہے۔ آنی بھی ھیں اور باقی بھی، گو همیشه همیشه کے لیے نہیں۔ بے ثبات ہیں۔ یونانی نظریر کی توجه زیاده تر ''ایٹم'' کے مادی پہلوؤں پر رہی۔ لیکن اشاعبره کی نظر اللہ تعالی کی مشیت مطلقه اور قدرت کاملہ پر بھی تھی جس میں کسی اور چیز کا مطلق دخل نهى \_ ذات اللهيه علت العلل نهيى بلكه ایک می علت مے، اگر لفظ علت کا استعمال ناگزیر ہے۔ اس کے اور همارے علی هذا کائنات کے درمیان کوئی اور علت ہے نہ واسطہ ۔ جو کچھ بھی ہے اسکی قدرت کامله کا نتیجه، اسکا محتاج \_ جوهر کی بھی اپنی کوئی هستی نہیں ۔ وهی اسے صفت هستی سے متصف کرتا ہے۔ جب تک اس کا حدوث نه هو جائر وہ گویا قدرت کاملہ کے پردے میں معفی

تصور شر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہتا۔ اشاعرہ نے یہ سب باتیں کھل کر نہیں کہیں لیکن انھوں نر جواهر کی بحث جس طرح اٹھائی ہے اس میں مزید غور و فکر سے کام لیا جائے تو ہمارے لیے اس قسم کے نتائج کا استنباط غلط نہیں ہوگا۔ بات یه هے که عالم اسلام میں جب علم و حکمت کو زوال هؤا اور عقلی اور فکری کاوشوں میں فرق آ گیا تو اشاعره کا سلسله افکار آ کے نہیں بڑھا ۔ رہے مستشرقین سو انهوں نر اس پر توجه کی تو بحیثیت اسلامی علم کلام کی ایک شاخ کے اس کے متضمنات پر توجه کی ۔ ان نتائج سے اعتنا کیا جو اشاعرہ کے افکار و تصورات سے مترتب ہوتے تھے۔ پھر اس اعتراف کے باوجود که اشاعرہ کے نظریے میں یونانی تصورات کی کوئی جھلک نہیں ملتی، انھوں نے عصر حاضر کے علم و فضل کی رعایت سے اس کی اھمیت اور قدرو قیمت کو سرے سے نظرانداز کر دیا، جس کی وجه یه مے که مستشرقین کی نظر اسلامی علم کلام ہر بطور فلسفه کی ایک شاخ کے نہیں تھی جس کا. مقصد بقول اقبال یه تها که مذهب کی عقلی اساسات كي جستجوكي جائر اور جس مين متكلمين اسلام نر ایک نئی فکر کی بنیاد رکھی ۔ مستشرقین نے اسے ایک انسانهٔ ماضی سمجھا ۔ یه نمیں دیکھا که خود مغربی افکار کس طرح اس سے متاثر ہوئے ۔ علم حاضر کی رعابت سے اس کی اھمیت کیا ہے۔ یه هماری خوش قسمتی هے که عصر حاضر میں اقبال نر اس نکتر کو سمجھا۔ اقبال ھی نے علم حاضر کی رعایت سے اس کی اهمیت کو واضح کیا اور علم و حکمت کی دنیا میں جو بنیادی تبدیلیاں رونما مو چکی هیں ان کی رعایت سے کہا که طبیعیات حاضرہ آج بھی جوھریت کے عمل دخل سے آزاد نہیں ، آج بھی عالم طبیعی کی هر مقدار کے اصل جواہرکا تصور بطور عمل ہی کے کیا جاتا ہے۔

رهتا هے ۔ هم اسے برکلے (Burkley) کی زبان میں ناس خداوندی میں ایک تصور (Idea in tho mind of God) سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے -اندریس صورت کیا کیا جائے ؟ اشاعرہ کے ذهن میں جوہر کا مادی تصور کام کر رہا تھا یا كوئى اور؟ اس سلسلے مين غور طلب اس يه هے که اشاعرہ نر جزو لایتجزی کے لیے جوھ فرد کی اصطلاح استعمال کی ۔ جوہر فرد ایک اکائی ہے؛ جس كا ظهور مشيت اللهيد بر موقوف هے۔ اس كا حدوث هوتا ہے تو وجود پذیر بھی ہو جاتا ہے ۔ لہٰذا جوہر كي ماهيت كو عمل هي كمها جا سكا ـ قدرت المهيد كا عمل \_ لفظ كن كي مادي شكل ؛ لمدا وه ايك روحاني اکائی ھی تو ہے ۔ یوں خیال ھوتا ہے کہ یہ جو جرمن فلسفی لائب نس (Leibenitz م ١٤١٦) نے موثڈ (monad) يعنى "حى فرد" كا تصور قائم كيا غالبا اشاعرہ هي کے زير اثر تها، كو يه امر تحقيق طلب ہے ـ ميكذانلذ كو بهرحال اعتراف هے كه بمقابله لائب نتس کے 'مونڈ' کے اشاعرہ کے 'جوہر' سے کہیں زیادہ صحت خیال کا اظہار ہوتا ہے (Development of Muslim Theology, Jurisprudence and constitutional (۱۰۱ تا ۱۰۱) - بهرحال ، ایک بات یقینی ہے کہ جواہر کی بحث میں اگر اشاعرہ کے خیالات کو اور آگے بڑھایا جائے تو مادیت کے کلیہ رد کی ایک اور صورت پیدا مو جاتی ہے۔ پھر اگر طبیعیات حاضرہ کی رو سے هم جسے شے کہتے ہیں وہ کوئی مادی وجود نہیں جس کی ترکیب جواهر سے هوئی بلکه حوادث کا ایک سلسله هے تو اشاعرہ جب به کہتے هیں که یه جواهر کی مسلسل تخلیق ہے، جس سے کسی شرکی هستی قائم رهتي هے اور جواهر بجائے خود قدرت اللهيه کے تخلیقی عمل کی وہ شکل ہے جسر ہم اس طرح مشہود دیکھتر میں تو اشاعرہ کا تصور شر جدید طبیعیات کے

گو اس نظریس یعنی نظریه مقادیس کی ٹھیک ٹھیک تشکیل بقول (اڈنگٹن Eddinigton) ابھی باقی ہے، تاہم خیال یہی ہے کہ اس میں جوهريت هي كاعمل كار فرما هے ـ لهذا برقيون (Electrons) کا ظہور بھی کسی نه کسی طرح اسی قانون سے وابسته هے (تشکیل جدید المیات اسلاميه، خطيه سوم، ص ه ١٠٥٠ ـ پهر قطع نظر اس امر سے کہ جدید طبیعیات میں جوھر (ایٹم) کی ماھیت کہاں تک مادی اور کہاں تک نظری اور خیالی ہے وہ ناقابل تجزیه نمین رها ـ اس کا تجزیه الی غیرنهایت ممكن مے ۔ آئر دن اس كے نئر نثر اجزا كا انكشاف هو رها هے اور نہیں معلوم یه سلسله کہاں ختم هو۔ جہاں تک اشیا کی ترکیب اور ظہور کا تعلق ی اس میں جو هریت هی کا تصور کارفرما ہے۔ اشاعرہ نے اس ضمن میں جو معنی خیز اشارے کئے، مکان و زمان اور حرکت کا جو تصور قائم کیا، مثال کے طور پر نظام ھی کو لیتائے جس نے حرکت کے امکان میں طغرہ سے کام لیا، اس لئے که جس طرح ایک جوهر کا دوسرے جو ہر میں پیوست ہونا ممکن نہیں ایسر هی دو زمانس جوهر بهی ایک دوسرے میں پیوست نہیں ھو سکتے ۔ مکانی جواھر کی طرح وہ بھی ایک دوسرے کے پہلو بنہ پہلو موجود رهیں گے۔ ایک دوسرے میں ضم نہیں هوں گر۔ مکانی جواہر کی طرح ان کے درمیان بھی خلا ہوگا۔ لهذا سؤال پیدا هوتا ہے کہ جسم متحرک جب ایک ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف بڑھتا ہے تسو اس پہلے اور دوسرے نقطے کے درمیان زمانا و مکانا جو خلا واقع ہے کیسے طے کرے گا۔ کیا جست لكا كر ـ ان سب مباحث كا تقاضا بهر حال يه هي که مفکرین اسلام علم حاضر پر نظر رکھتر هوئر اشاعرہ کے افکار اور تصورات کا سلسلہ اور آگر بڑھائیں ۔ ان کے نظریہ جواہر میں جو خامیاں باقی

رہ گئی ہیں ان کو دور کرتے ہوئے جیسا کہ انبال نے لکھا ہے اسے از سر نو سرتب کریں.

مآخل: ابو الحسن الاشعرى: مقالات الاسلاميين في اختلاف المصلين \_ عربي سيم أردو ترجمه اداره ثقافت اسلاميه، لاهور؛ (م) الباقلاني؛ كتاب التمهيد، مكمه الشرقيد، بيروت ١٥٠ ع ؛ (٣) أبو ريده : المذهب الذوه عندالمسلمين - جرمن ستشرق Pines کي کناب Beitrager Zur Islamischen syomkure وركن ١٩٣٦ كا عربي ترجمه؛ (م) اقبال ؛ تشكيل جديد الهيات اسلاميه انگریزی نسخه طبع آکسفرد، ۱۹۳۳ و اردو ترجمه از سید نذیر نیازی بزم اقبال لاهور، ۱۹۵۸ (۵) The Guide for the Perplexed موسى ابن ميمون (Maimonides) کی کتاب دلیل الحائرین کا عربی سے انگریزی مین ترجمه از M. Friedland، مطبوعه لنذن؛ (م) الندن الندن المال المال المال الندن الندن الندن الندن Encyclopaedia of Religon: Hastings (4) 19190A Harry (A) and Ethics, Article on Atomism Philosophy of the Kalam: Austryn Wolfsen هارورالح يونيورسٽي بريس ٦ ۽ ١٩٤٤ (٩) D. B. Macdonald: Continuous Creation and Alomic Time of Muslim Scholastic Philosophy Article in Isis, No. 3 vol. ix, Development of: D. B. Macdonald (1.) 2, 1927 Muslim Theology, Jurist rudence and Constitutional Theory, نیویارک ۲۹۹۳ دورع.

(نذیر نیازی)

مادھو لال حسین: پنجاب کے نامور ولی اور ⊗ پنجابی کے معروف شاعر؛ ہم ہ ہ / ۲۹ م ۱۵ و ۵ کو لاھور میں پیداھوئے (بیر معمد: حقیقت الفقراء، ص ۲۶)۔
ان کے خاندان کے ایک فرد کلسرائے فیروز شاہ تغلق کے عمد (۲۰۵۰ - ۲۵ مارا ۱۳۵۱ میں مسلمان ھوئے ۔ شاہ حسین کے والد عثمان ڈھڈہ کے عرف سے مشنہ رہے (عبداللہ خونیشکی قصوری: معارج الولایت،

قلمي ورق ١٥٥ - الف) - ٥٥٥ه/١٥٨٥ع مين بعمر دس سال شاه حسين، حافظ ابوبكر کی خدمت میں قرآن کریم پڑھنے کے لئے حاضر هوئے (پیر محمد: حقیقت الفقراء، ص ےس) -اسی سال شیخ بهلول (م ۹۸۳ ه/۱۰۵۰ سے بیعت ہوئے ۔ مروجہ علوم کی تحصیل کے لئے وہ شیخ سعدالله (م ۹۹۹ه/. ۱۵۹۹) لاهوری کی خدست میں پہنچے (ایضا ےه) - شاہ حسین ملامتیه طریقه سے تعلق رکھتے تھے۔ دارا شکوہ نے انھیں اھل ملامت كا استاد لكها هر (دارا شكوه: حسنات العارفين اردو ترجمه، ص ۲۸) ـ شاه حسين ابتدائي چهبيس (۲۹) ہرس کی عمر تک متبع شرع صوفی تھے (نور احمد چشتی: تحقیقات چشتی، ص ۳۹) - ، اہنر استاد شیخ سعداللہ سے تفسیر مبارک پڑھ رہے تھے کہ جب استاد نے آیت و ما الحيوة الدنيّا اللَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ (٦٠: ٣٢) كے معنی بیان کیے تو شاہ حسین سمجھے دنیا محض لہوو لعب کا نام ہے۔ استاد سے کہا کہ مجھے حال درکار ہے، قال نہیں ۔ اس کے بعد انھوں نے ملامتي طريقه اختيار كيا (پير محمد: حقيقت الفقران، ص ٥٥- ١٠) - خيال هے كه شاه حسين اپنے استاد شیخ سعدالله کے نظریات سے ضرور متاثر ہوئے ھوں گے، جو ملامتی طریقہ رکھتے تھے ـ معاصر مؤرخ نظام الدین احمد نے ان کے بارے میں لکھا ہے ''بروش ملامتیہ سلوک می نسمود'' (طبقات اکبری، ص ۳۹۱) ۔ ان کے سرشد شیخ بہلول کو علم هوا تو وہ اپنے شہر سے محض شاہ حسین کو تنبیہ کرنے کے لئے لاھور تشريف لائر (حقيقت الفقران ص ١٥).

اب شاہ حسین آلات موسیقی کے ساتھ بازاروں میں نظر آنے لگے۔ شیخ الاسلام عبداللہ سلطانپوری نے انھیں اس حالت میں سزا دینی چاھی لیکن ان

کے دلائل سے متاثر ہو کر انھیں چھوڑ دیا (دارا شکوہ : حسنات العارفین ، ص ۲۰۰).

بعض ذی علم حضرات شاه حسین سے ملتے رهتے تھے۔ چنانچه شیخ طبیب سرهندی اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی زبانی دارا شکوه نے شاه حسین کی آزاد مشربی کے اقبوال نقل کیے هیں (دارا شکوه حسنات العارفین، ص ہم)۔ عبدالرحیم خان خانان تسخیر ٹھٹھه کے لئے روانه هونے سے پیشتر دعا کے لئے شاه حسین کی خدمت میں آیا تھا (پیر محمد: حقیقت الفقران، ص ۱۲۳ تا ۱۲۷)۔ ان کے علاوه ملا اسمعیل عرب صدر مدرس مدرسه هما ہونی دهلی کا نام بھی ملتا ہے.

شاہ حسین کے سولہ خلفا مشہور ھیں۔ ان میں سے چار کا خطاب ''غریب'' ، چار کا ''دیوان'' ، چار کا ''دیوان'' تھا۔ چار کا ''خاک'' اور چار کا ''بلاول'' تھا۔ دیوانوں میں پہلے دیوان ان کے محبوب مرید و جانشین میاں مادھو تھے جو برھمن زاد تھے ، لیکن ان کے زیر اثر پرورش پانے کی وجه سے اسلام قبول کر لیا تھا (پیر محمد: حقیقت الفقرآن ، ۱۸)۔ مادھو نے ۲۲ ذی الحج ۲۰۰۱ھ/۲۰۳۱ء میں انتقال کیا (اینضًا ۱۰۰۵) ۔ شاہ حسین کو مادھو سے بہت انس تھا۔ مرشد اور مرید کی محبت کا نتیجہ یہ ھوا کہ آج عوام الناس ان محبت کا نتیجہ یہ ھوا گئے اور وہ شاہ حسین کی محبت کا مادھو لال حسین کے عرف سے مشہور ھوئے . بجائے مادھو لال حسین کے عرف سے مشہور ھوئے . شاہ حسین کی آزاد مشربی کی داستانیں ایک غیر شاہ حسین کی آزاد مشربی کی داستانیں ایک غیر

معتاط مصنف ہیر محمد کی کتاب حقیقت الفقرا کے ذریعہ عام هوئیں۔ اس کے مطالعہ سے شاہ حسین ایک غیر مشروع مجدوب نظر آتے هیں، لیکن حقیقت یه هے کہ ان کی زند گی کے تین دور تھے۔ طالب علمی کا زمانه، غیر مشروع، اس سے توبه کر کے دوبارہ صوم و صلوة کی پابندی (عبدالله خویشگی قصوری:

معارج الولايت، قلمي ورق ـ ١٩ ه ب) ـ اسي مصنف نے غایت درجه پابند شریعت بزرگ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کے مرید حضرت شیخ محمد طاهر لاهوری (م . م. ۱ ه / ۱۹۳۰ ع) کا شاه حسین کے بارے میں ایک قول نقل کیا ہے کہ اگر علمائے ظاہر کے طعنوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اکثر شیخ حسین کے مزار پر جا کر استمداد کرتا (اخبار الاولياء قلمي ورق مه ١ - ب) \_ يه قول اس بات کا بین ثبوت ہے که شاہ حسین ایک راسخ العقيده مسلمان تهر اور ان كي ولايت مسلمه تهي ـ شاہ حسین کے سال وفات میں اختلاف ہے ۔ اکثمر مقامی تذکروں میں ان کا سال وفات ۱۰۰۸ وووراء لكها هي ـ حقيقت الفقراء كي جند سال بعد مفتاح العارفين تاليف هوئي جس مين ان كا سال وفات ٠٠١١ه / ١٠١٠ء درج كيا كيا هي (عبدالفتاح: مفتاح العارفين ، قلمي ورق ٢٢٩ - ١)، ليكن معاصر مؤرخ ملا عبدالقادر بدایونی نے وضاحت کی ہے کہ نجات الرشيد كي تصنيف و و و ه / . و ه و ع كے دوران مجهے لاهور میں معلوم هوا که شاہ حسین نغمه سے برخود ہو کر مکان کی چھت سے گرے اور فوت هو گئے (نجات الرشيد، ص ٣٢٠) ـ اس لئے هم كمه سكتر هين كه شاه حسين حدود و و و ه/ . ۹ ه ۱ ع سين فوت هوئے.

ابتداء میں شاہ حسین کا مزار شاهدرہ میں بنایا گیا، مگر جب دریائے راوی نے اپنا رخ بدلا تو ان کا تابوت وهاں سے نکلوا کر موجودہ باغبانپورہ لاهور میں دفن کیا گیا (پیر محمد، حقیقت الفقراء، ۱۹۱ میں دفن کیا گیا (پیر محمد، حقیقت الفقراء، ۱۹۱ میں دفن کیا گیا (پیر محمد، حقیقت الفقراء، ۱۹۱ میں دفن کیا گیا (پیر محمد، حقیقت الفقراء، ۱۹۱ میں دفن کیا گیا دری هفته میں هوتا هے.

پنجابی کافیوں کے علاوہ شاہ حسین کا ایک فارسی میں نثری رسالہ تمنیت بھی دریافت ھو چکا ہے ۔ اس میں انھوں نے تصوف کے مسائل سمل طریقہ سے

پیش کئے هیں۔ محمد اقبال مجددی کی تصحیح و تعلیق کے ساتھ اس کا مکمل متن مجله معارف، اعظم گڑھ اگست . ۱۹۵ عاور رساله صحیفه لاهور جولائی ۱۹۷۲ء میں شائع هو چکا هے.

مآخذ: (١) شاه حسين: صحيح تر مكمل كافيال شاه حسين، مرتبه جودهري محمد افضل، لاهور ١٩٠٠ ع؛ (٢) وهي مصنف: تهنيت، مرتبه محمد اقبال مجددي، رساله صحيفة لاهور ، جولائي ١٩٤٣ء؛ (٣) عبدالقادر بدايوني: نجات الرشيد، وووه مرتبه ذا كثر سيد معين الحق لاهور ١٩٤٢ع؛ (م) وهي مصنف: منتخب التواريخ ، لكمهند ١٨٩٨ع : (ه) نظام الدين احمد : طبقات اکبری، لکهنؤ، ه۱۸۸۰: (٦) دارا شکوه : حسنات العارفين ، ١٠٦٢ ه، قلمي مخزونه ، كتاب خانه دانش کاه پنجاب نمبر ه PIV اردو ترجمه محمد عمر خان لاهور سال طباعت ندارد ؛ ( ١ محمد صالح كنبوه : عمل صالح، جلد دوم لاهور ١٩٦٤: (٨) بير محمد : حقيقيت الفقراء، ١٠٠١ه، لاهور ١٩٦٥ء، اردو ترجمه از سعيد احمد، لاهور ١٩٢٣ع؛ (٩). عبدالفتاح بدخشى: مفتاح العارفين ، ١٠٤٨ ه، قلمي ذخيرة شیرانی کتاب خانهٔ دانش کله پنجاب نمبر ۱۹۱۳ ۱/۳۲ مین ( , , ) عبدالله خویشگی قصوری : اخبار الاولیان، ۱۰۷ ه قلمي مملوكه مولانا سيد محمد طيب شاه همداني تصور ؟ (١١) وهي مصنف: مُعارَج الولايت ٩٩،١ه، قلمي ذخيرة آذر كتاب خانه دانش كل ينجاب نمبر H ٢٥٠ (۱۲) وذيره كنيش داس: چار باغ بنجاب، مرتبه كربال سنكه، امرتسر ١٩٦٥؛ (١٣) على الدين مفتى لاهورى: عبرت نامة، لا هور ، ١٩٦١ ؛ (١٨) تاج الدين مفتى: تاریخ پنجاب، مرتبه محمد شفیع لاهوری، اوریثنثل کالج میگزین نومبر، ۱۹۳۳ء؛ (۱۵) غلام سرور مفتی لاهوری : خَزِينَةَ الْأَصِفِياءَ، لَكُهنؤ ، ١٨٤٣ ؛ (١٦) وهي مصنف ، حديقة الاولياء؛ (١٤) نور احمد چشتى: تحقيقيات چشتى، لاهور ، ٩ . ٩ ، ع : (١٨) كنهيا لال: تاريخ لأدور ، لاهور

دوم، لاهور ۱۹۸۸ء؛ (۱۰) قدرت الله ابن عبدالله سهركن:

یادداشت عرس بزرگان لاهور، اوریئنتل كالج سیكزین

نمیمه، فروری ۱۹۸۵؛ (۲۱) فوق، محمد دین:
شالا مار باغ لاهور کی سبر، لاهور ۱۹۳۰؛ (۲۲)

دیوانه ، موهن سنكه : حالات و كافیان شاه حسین، لاهور ۱۹۳۰؛ (۲۲)

لاهور ۱۹۳۳؛ (۲۲) پنجابی ادب، شاه حسین نمبر، مجلس شاه حسین، اپریل ۱۹۲۱؛ (۱۲۰) شریف کنجاهی:
مجلس شاه حسین، اپریل ۱۹۲۱؛ (۱۲۰) شریف کنجاهی:
مثنوی گلزار محبّت، مجلّه ندن لاهور، ستبر و اكتوبر، مثنوی گلزار محبّت، مجلّه ندن لاهور، ستبر و اكتوبر، الماری الاهور، ستبر و اکتوبر، بید : المامی، عبد المحبّد، المحبّد الماری، الاهور، ستبر و اکتوبر، بید : ۱۹۲۸، المحبّد الماری، الاهور، ستبر و اکتوبر، بینه الاهور، سید : ۱۹۲۸، المحبّد المحبّد، المحبد المانی، سید : ۱۹۲۸، المحبر، المحبر، المحبر، المحبر، الاهور، لاهور، لوریم لاهور، لوری لاهور، لوریم المور، لوریم المور، لوری لوری لوریم الم

(محمد اقبال مجدّدی)

تعليقه: بادهولال حسين (شاه حسين) پنجابي کے نامور شاعروں میں ہیں، ان کی شاعری کافیوں تک محدود ہے۔ کافی (ع) = کفایت کرنے والا مکتفی، وافر، بھرپور، حسب دلخواہ، [بعض کے نردیک کافی في الحقيقت قوافي كي بكڑي هـوئـي صورت هـ ] چھتیں را گنیوں میں سے ایک کا نام ۔ اصطلاحی معنوں میں ''کانی'' ہنجابی شاعری کی ایک صنف ہے، جو پانچ، سات یا زائد مصرعوں پر مشتمل هوتی ہے۔ قطعه بند یا انگریزی کی صنف شاعری سانٹ Sonnot کی طرح کافی میں بھی ایک ھی کیفیت حال بیان کی جاتی ہے۔ کافی کے مصرعوں میں بحر اور قانیہ کا اهتمام هونا ہے۔ بعض کافیوں سیں ترجیع بند کی طرح ٹیپ کے ایک مصرعه کی تکرار هوتی ہے، لیکن شاہ حسین کی کانیوں میں ایسی تکرار نہیں ہوئی. " کافی" کی صنف پنجابی شاعری کے لیے مخصوص هے، [ليكن سنا هي مين حضرت شاه بهٹائي

نر بھی کانیاں لکھی ھیں] صرف مسلمانوں کے ھاں

هی اس صنف شاعری کو ''کانی'' کا نام دیا گیا ہے جو عارفانه کلام کے لیے مخصوص ہے ۔ غیر مسلم شعرا کے ایسے کلام کو ''شبد'' یا ''شلوک'' کہتے ہیں ۔ (دیکھیے کلام شاہ حسین ، طبع نذیر احمد، مطبوعه پیکیجز لمیٹڈ، تعارف، ص 10 بحواله ''شبد شلوک بھگتاں دے'' )۔ کافی میں بحر اور قافیے ک پابندی تو هوتی ہے ، لیکن کافیاں گا کر هی پڑھی جاتی هیں ، اس لیے موسیقی کے آهنگ کو اس میں زیادہ اهمیت دی جاتی ہے ۔ اس وجه سے بحر اور بندش میں کمیں کمیں کمی بیشی ہو جاتی ہے ۔

شاہ حسین کی کانیوں میں کمیں کمیں بحر اور وزن میں کمی بیشی نظر آتی ہے ۔ اس کا ذم دار شاه حسین کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکه وہ ایک عالم شخص تهر اور رموز شاعری میں کامل دستگاه رکھتے تھے ۔ اس کی وجه یه ہے که ان کے هاته کا لکها هوا کافیوں کا مسود، تو کمیں دستیاب نہ تھا، سن سن کے لوگوں کو کافیاں زبانی یاد ھو گئیں، انھیں سرتال ھی کے ذریعے ادا کیا جاتا رها، جس سے لفظوں میں کچھ رد و بدل هو گیا۔ بعض ایسر لوگ بھی ان کی کافیاں گاتر تھر، جو لفظوں کی صحت سے پوری طرح آشنا نہیں هوتر تھر ۔ کہیں گاتے گاتے بحر میں کمی کرتے، تو وہ لے کے ذریعر بورا کر دیتر اور گاتے هوے اپنی مهولت کی غرض سے لفظوں کو بگاڑ بھی دیتے، گویا دانسته یا نا دانسته ان کی کافیوں میں تحریف هوأی ـ مزید یه که کافیاں جوں کی توں شائع بھی هوتی رهیں۔ یہی وجه ہے که آج هدیں شاہ حسین کے کلام میں کچھ فنی استام بھی نظر آتے ھیں اور متون بھی کہیں کہیں ایک دوسرے سے مختلف هیں . شاه حسین نر کافیوں کو اظہار جذبات کا ا ذریعه بنایا ہے اور بنیاد ان کافیوں کی راگنیوں پر

رکھی ہے۔ کسی کافی کو بھیروں کے آھنگ میں بیش کیا ہے، کسی کو آسا کے رنگ میں، بعض بھیرویں، اساوری اور جوگ بہاک میں ھیں اور بعض جے جے ونتی، بلاول اور کھماج وغیرہ میں، جس سے معلوم ھوتا ہے کہ موسیقی سے بھی انھیں بہت شغف تھا۔ یہ شاعرانہ صنف موسیقی کے آھنگ میں ڈھل کر بہت سوز و گداز پیدا کر دیتی ہے۔ ان کی کافیوں کے اھم مجموعے جو شائع ھوے ھیں، ان میں ھر کافی کی پیشانی پر راگ راگنیوں کے نام درج ھیں۔ مثلاً مکمل کلام شاہ حسین لاھور، نام درج ھیں۔ مثلاً مکمل کلام شاہ حسین لاھور، طبع مدون سنگھ دیدوانہ: کافی نمبر مہ، (راگ تکھاری) وغیرہ .

شاہ جسین ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہلول دریائی چنیوٹی کے مرید هوے جو قادری سلسلے کے بیرو تھے ۔ شاہ حسین تصوف کی تربیت کے سلسلے میں نظریہ وحدت الوجود سے بہت متاثر هوے۔ اس مسلک میں ودکسی قدر بھٹک بھی گئے اور کبھی کبھی ملامتیہ طریقہ اختیار کیا ۔ ان کی بیشتر کافیوں کی بنیاد نظریہ وحدت الوجود [رف بان] پر ہے ۔ اس سلسلے میں ان کی ایک کافی کے یہ مصرعے دیکھیے .

اندر توں هيں باهر توں هيں روم روم وچ توں توں عوں عنا توں هي بانا سب كچھ ميرا توں كيے حسين فقير نمانا ميں ناهيں سب توں

شاه حسین اس بات کے بھی قائل ھیں که ریاضت شاقه سے انسان فنا فی الله کا درجه حاصل کر لیتا ہے۔ وصال حقیقی ان کے نزدیک مقصد حیات ہے۔ وہ کہتے ھیں ''عشق کا راسته سوئی کے ناکے کی طرح ہے، اس ناکے میں سے دھاگا ھی گذر سکتا ہے۔ دھاگر کا سا پیکر تو انسان کو ریاضت شاقه ھی سے حاصل ھو سکتا ہے۔ حسین کا کہنا ہے که جو شخص ریاضت میں دنیا کو تج دے۔ وھی واصل حق ھونر کا مرتبه ہائر گا''.

صوفیه کرام تزکیه باطن کی تلقین کرتے هیں ؛ تزکیه باطن هی ایسا عمل ہے جس سے منشائے خداوندی کے مطابق انسان زندگی گذار سکتا ہے ۔ وہ نیکی کی راہ پر چلنے اور بدی سے اجتناب کرنے کا درس دیتے هیں ، شاہ حسین عام طور سے تفصیل سے بات نہیں کرتے ، اشاروں میں دل کی بات که دیتے هیں ۔ مثلا ایک کانی میں کہتے هیں : "تجھے خدا هیں ۔ مثلا ایک کانی میں کہتے هیں : "تجھے خدا نے بندہ بنایا ہے اور تو ہے که گناهوں کے دام میں اسیر ہے ۔ بندہ کہلانے کا تو مستحق نہیں".

شاہ حسین کی کافیوں کے موضوع ''خدا اور انسان'' ''انسان اور انسان''، ''راه سلوک کی مشكلات'' ''فقر و فنا'' ''ترك دنيا'' هيں، پيمهم عمل بھی ان کی شاعری کا اہم موضوع ہے، جس کا درس انھوں نے ''گھم چرخڑیا'' (گھوم رے چرخے) کہ کر دیا ہے۔ شاہ حسین پنجابی کے وہ پہلے شاعر هیں جنهوں نے عورت کو "عاشق" کا اور معبوب کو ''شوه'' کا مقام دیا ہے ۔ (جس شوه نوں میں ڈھونڈدی وتاں لدھا ای شوہ سوئی) عاشقانه جذبات بھی عورت ھی کی زبان میں بیان کیر ھیں، جس سے ایک نئی روایت قائم هوئی ہے ـ اس انداز نر پنجابی شاعری کو زیادہ حساس اور موثر بنا دیا ہے۔ ان کے بعد آنر والر پنجابی کے بعض اور شعرا نر بھی ان کی اس روایت کی پیروی کی، جس سے شاہ حسین کی انفرادیت اور نمایاں ہو گئی ہے ۔ عورت کی زندگی سے تعلق رکھنے والی بعض علامات جو انھوں نر صوفیانه جذبات کے اظہار کے لیر اختیار کیں، حسب ذیل هیں = سرال (عاقبت، اگلا جمان) آنکن (دل)، داج (عمل، توشهٔ آخرت)، ڈولی (سفر آخرت کی تیاری)، بابل کا گهر (دنیا) هیر (عاشق) رانجها (شوه، محبوب)، سکهیان (ارمان) رات (عمر، زندگی) وغیره.

شاہ حسین راجپوت خاندان کے فرد تھے ، جو مشرف به اسلام هو گیا تھا۔ گذر اوقات کے لیے

ان کے آبا نے پارچہ بافی کا پیشہ اختیار کیا ۔ شاہ حسین فطری شاعر تھے، شاعری میں ان کا آبائی پیشہ ایک حد تک ممد ثابت ہوا ۔ اس پیشے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کو انھوں نے علامات کے طور پر استعمال کیا، جن سے ان کی شاعری میں مقامی رنگ بھی آیا اور ان کے استعمال سے وسیع معنی بھی پیدا ہوے، مثلا چرخا (جسم)، جس کا پہلے ذکر آچکا ہے، تانا بانا (جسمانی عناصر)، کاتنا (اعمال)، پنج پونیاں (نماز پنجگانه) سات پونیاں (تہجد اشراق سمیت پنجگانه)، لیکھا (حساب یوم آخرت)، ادھار پونجی فیز علامتیں ھیں.

شاہ حسین لاھور میں پیدا ھوے \_ یہیں انھوں نے زندگی کے آخری ایام گذارے۔ ان کے بزرگوں کا مستقل قیام بھی یہیں تھا۔ لاھور کی پنجابی زبان نسبتا هموار، ساده اور روال هے لیکن هم دیکھتر هیں که شاه حسین کی زبان لاهور کی پنجابی سے کچھ مختلف ہے ۔ اس پر پوٹھوھار کا اثر ہے اور لمندے(مغربی پنجاب کی زبان) کا بھی، اس كى وجه غالبًا يه هے كه مغل دور ميں ، جس ميں شاه حسین پیدا هوے، پوٹھوهار اور مغربی پنجاب کے لوگ کاروباری سلسلر میں اکثر لاهور آتر تهر، بہیں قیام بھی کرتے تھے، جس کی وجه سے مختلف بولیوں کا ایک دوسری پر اثر هوتا تھا۔ شاہ حسین نے بھی مختلف بولیوں کے ایسے الفاظ ابنائر، جو ان کے اظہار خیال کے لیر مفید ہوسکتر تھے۔ ایسے هی اثرات کی ایک یه وجه بھی هوسکتی ھے کہ شاہ حسین بہلول دریائی کے مرید تھے، جو چنیوٹ کے رہنے والے تھے، چنیوٹ سرگودھا سے بھی قریب ہے اور جھنگ سے بھی۔ مرشد سے دلی لکاؤ کی وجه سے شاہ حسین کو چنیوٹ سے بھی جذباتی تعلق هوگا، اس لیے وهاں اکثر جاتے هونگے، اسی طرح سرگودھا اور جھنگ کی پنجابی کے بعض مخصوص

الفاظ بھی شاہ حسین کی شاعری کی زبان کا جزو بنے. شاہ حسین کی کافیوں کا کوئی ایسا نسخه محققین کو نہیں مل سکا، جو ان کے کسی ہم عصر نے مرتب کیا ہو، البتہ موہن سنگھ دیوانہ نے اپنے مرتب كرده مجموعه مكمل كلام شاه حسين لاهوري میں کلام حسین کے مآخذ کے سلسلے میں چند کتابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے اصل اهمیت وه ایک مجهول الاسم گورمکهی پستک کو دیتے میں ، جو کسی نامعلوم سندھی سولف نے تدوین کی اور جس میں شاہ حسین سمیت سے هندو، سکه اور مسلمان فقیرون، صوفیوں اور جوگیوں کا کلام راگوں کی ترتیب سے جسم کیا گیا ہے۔ بقول موهن سنگھ یه کتاب آخر کار لاهور پیمنچی اور . . و اع كے لك بهك مفيد عام پريس لاهور ميں طبع هوئی، اس میں وہ شاہ حسین کی ۱۳۸ کافیال شامل بتأتم هين ـ (نذير احمد: تعارف، كلام شاه حسين ـ شاہ حسین کی کافیوں کے مطبوعہ نسخے حسب ذیل هيں \_ (1) مكمل كلام شاه حسين لاهبور، طبع موهن سنگه ديوانه، لاهور ۲۰، و ۱ء، تعداد كافيان ١٩٦٠ (٢) فقير مادهولال حسين ، طبع احمد حسين ، کافیان ۲٫۹۳ تاریخ ندارد؛ (۳) کافیان شاه حسین مع منظوم اردو ترجمه، طبع عبدالمجيد بهثي، مطبوعه پنجابی ادبی اکیڈسی، لاهور ۱۸۹۱ء؛ (س) کافیاں شاه حسين ، طبع افضل خان؛ (ه) كلام شاه حسين ، طبع نذير احمد، مطبوعه پيكيجز لميثد، لاهور ١٩٨٢ ء؟ (س) کافیال شاه حسین انگریزی ترجمه، مترجم غلام يعقوب انور.

مآخل: (۱) نور احمد، تحقیقات چشتی، مطبوعه پنجابی ادبی اکیلسی لاهور ۱۹۳۳ء؛ (۲) مرزا محمد دهلوی: تذکره اولیائے هند، ج ۳؛ (۳) داراشکوه: مسنات العرفین؛ (۱۱) لعلال دی پند، صرتبه اقبال صلاح الدین، لاهور ۱۹۲۳ء؛ (۵) لاجونتی رام کرشن:

(انگریزی سے پنجابی میں ترجمه) پنجابی دے صوفی شاعر، مطبوعه مجلس شاه حسین، لاهور ۱۹۳۰ (۱۰) شیخ محمود المعروف به محمد پیر: حقیقت الفقرا، مطبوعه مجلس شاه حسین، لاهور ۱۹۳۰ (۱۰) سید محمد لطیف: Lahore, Its history, Architectural remains لطیف : and antiqvities, لاهور، [مقبول بیگ بدخشانی رکن اداره نے لکھا].

[اداره]

» مادیت : رک به ماده و مادیت.

ماذرا (= ساذرائيون) : ايك فارسى النسل خاندان هے، جو ماذرا یا مادرایا (دال سهمله سے) كى طرف منسوب في ـ يه عراق مين ، واسط كے علاقے میں ایک قریه ہے ۔ یہاں کے بہت سے لوگ مصر آ کر مقیم هوے، بڑی دولت پیدا کی اور بڑے بڑے مالی عہدے حاصل کیے، جن سے مصر میں زندگی ہسر کرنے کی بہت سی سہولتیں انھیں حاصل ھوگئیں۔ خمارویه کی سلطنت اور سلطنت اخشیدیه کے خاتمر کے درمیان کا جو زمانه ہے، اس کے زیادہ حصے میں، مصر کی حکومت اور انتظامات میں انھیں لوگوں کو سب سے زیادہ عمل دخل رھا ۔ شاید پہلا ماذرائی اطروش تھا، جو ٣٩٦ھ ميں بعمد احمد بن طولون، مصر کے خراج کا متولی ہوا ۔ علی بن احمد ماذرائی، خمارویه کا وزیر اور کاتب تها ـ محمد بن علی ماذرائی اولا هارون بن خمارویه کا وزیر رها پھر سلطنت طولونیہ کے زوال کے بعد دولت اخشیدیه کے زمانے میں مصر کے خراج کا عامل مقرر هوا ـ حسين بن احمد ماذرائي، جو ابوزنبور کے نام سے مشہور تھا، وہ بھی بنو طولون کے زوال کے بعد حاکم خراج رها ہے.

مآخذ: (۱) الكندى: الولاة و القضاة ! (۲) عريب: صله تاريخ الطبرى؛ (۳) البلوى: سيرة احمد بن طواون

(نشر محمد كرد على، دمشق ١٣٥٨ه)؛ (م) ابن سعيد المغربى: المغرب في حلى البغرب (نشر زكي محمد حسن في مطبوعات جامعة القاهره مه ١٤٥)؛ (ه) المقربزي: الخطط بولاق ١٢٨٠ه؛ (٦) ابو المحاسن بن تغرى بردى: النجرم الزاهرة؛ (١) سيدة اسماعيل كاشف: مصر في عصر الاخشيديين (من مطبوعات جامعة القاهره ١٩٥٠ع)؛ (٨) الكخشيديين (من مطبوعات جامعة القاهره ١٩٥٠ع)؛ (٨) كل محمد الته المناهدين (٩) وكل محمد الته ١٨٠٠ع)؛ (٨)

( زکی محمد حسن )

مارده : (Merida) لاطینی کے لفظ Emerita \* سے ماخوذ ہے ۔ ہسپائیہ کے جنوب مغرب میں ایک شہر کا نام جو آج کل کے صوبہ بدجوز میں واقع ہے اور وہاں کے ایک pertido (ضلع) کا صدر مقام ہے ۔ یه دریاے گاڈی آنا Guadina کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس شہر کی حالت اب کچھ خستہ ہوگئی ہے اور اس میں (جب مقالمہ نگار نے مقالم لکھا] فقط ۱۱۱۰۰ کی آبادی ہے۔ يه ميڈرڈ بدجوز ريلوے لائن پر واقع ہے اور ریل می کے ذریعے کاسرس Caceres سے شمال میں اور اشبیلیہ سے جنوب میں ملا ھوا ھے۔ لوزیٹانیا Lusitania کے قدیم پاے تخت Augusta Emerita کی ۲۳ قبل مسیح میں بنیاد ڈالی گئی، اور سلطنت روما میں اسے قابل لحاظ اهمیت اور خوش حالی نصیب هوئی ـ روسانی زمانے کی عمارتوں کے آثار اب تک اس کی اس قدر و منزلت کے شاہد میں جو اس زمانے کے اندر جزیرہ نمائر اببیریا میں اسے حاصل تھی: سر ڈاٹ والا ایک پل، ایک سرکس، ایک تهیٹر اور Los Milagros کا سشمبور ڈاٹیوں پر قائم آب رو، جس کی خشت هائے پخته اور سنگ خارا کی دس محرابیں اب تک قائم هیں ۔ قوطیوں Visigoths کے عہد میں مارده لوزینانیا کا مرکزی شمر بن گیا اور بقول

طلیطله کے Rodrigo اس کے استحکاسات اور دفاعی مورجوں کو خوب مضبوط کیا گیا۔ یہی وجه ہے که موسی بن نصیر [رك بان] کی زیر قیادت مسلم فاتعین کو اس کے فتح کرنے میں کسی قدر مشکلات پیش آئیں۔ اس مسلم قائد نے رمضان ۹۹ ۸ جون ۱۲ء میں هسپانیه کی سرزمین پر قدم رکھا اور مدینه سدونیه اور کرمونه اس نے ماردہ کا محاصرہ کیا اور سات ماہ تک برابر اس شہر کے گرد گھیرا ڈالے پڑا رھا۔ آخر کار باشندوں اس شہر کے گرد گھیرا ڈالے پڑا رھا۔ آخر کار باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور یکم شوال ۹۳ ه/ ۳ جون نے اطاعت قبول کر لی اور یکم شوال ۹۳ ه/ ۳ جون نصیر نے طلیطله پر اپنی پیش قدمی جاری رکھی.

معلوم هوتا ہے که عرب گورنروں کے زمانے میں ماردہ کثیرالتعداد بربری اور هسپانوی باغیوں کا مرکز اجتماع بن کیا تھا۔ یہی شہر تھا جہاں یوسف الفہری نے ایک ایسی تبحریک کو ترقی دینے كي كوشش كي جو عبدالرحمن الداخل كي اپني مفيد مطلب ۱۳۱ ھ/ 2004 میں جاری کردہ تحریک کے خلاف تھی۔ اس کے بعد ایک بربری اصبغ بن عبداللہ ین وانسوس نے وہاں ، ۹ م م م میں الحکم اول کے خلاف بغاوت برہا کر دی اور امیر قرطبہ کو متواتر سات سال تک اس کے خلاف عر موسم کرما میں ایک سہم بھیجنی پڑی تب کہیں جا کر اس کا مزاج درست هوا - ۲۱۳ه/ ۸۲۸ میں ماردہ میں ایک اور بفاوت برپا ہوئی جس کی وجہ سے ۲۱۲ھ میں اور دوسری مرتبه مودھ/ ۸۹۸ء میں اس شہر کا محاصرہ کرنا پڑا۔ امیر عبداللہ کے دور حکومت میں یه عبدالرحمن بن مروان الجلیقی (گلیشین Galician) کا صدر مقام تھا۔ یہ ایک عرب نام ھے جس کے پردہ میں ایک مسیعی قومی لیڈر کا نام جهیایا گیا تھا۔عبدالرجمٰن ثالث الناصر کے زمانه

میں ماردہ قطعی طور پر ۳۱۹ھ (۹۲۸ء) میں مطیع ہو گیا جبکہ قائد احمد بن الیاس کے سامنے اس نے متھیار ڈال دئیے.

گیارهویں صدی سے ماردہ بطلیوس کے مقابلے میں زوال پذیر هونے لگا، بالخصوص اس وقت سے جب شہر بطلیوس افطسی حکومت [رك بآن] کی ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست کا پایه تخت بن گیا۔ یه شہر تیرهویں صدی کے آغاز میں تک مسلمانوں کے قبضه میں رھا۔ ۱۲۲۸ء میں اسے الفانسونہم شاہ لیون نے پھر لے لیا لیکن اسے پھلی سی اهمیت کبھی حاصل نه هوئی.

جن عرب جغرافیه دانوں نے ماردہ کا ذکر کیا ۔

ھے وہ اس کے رومانی کھنڈر به تفصیل بیان کرتے ۔

ھیں ۔ وہ اس اسلامی قلعه کا بھی ذکر کرتے ھیں ۔

جس کا بنیادی پتھر والا کتبه محفوظ کر لیا گیا: ۔

ھے ۔ یہ قلعہ ، ۲۲ھ / ۲۳۵ء میں یہاں کے والی ۔

عبداللہ بن کلیب بن ثعلبہ نے اموی امیر عبدالرحمٰن ،

ثانی کے حکم سے تعمیر کرایا تھا ،

مآخِل: اموی اندلس کے عرب مؤرخین: (۱) اخبار مجموعه: (۲) ابن عذاری: بیان ؛ (۳) ابن الاثیر؛ (۳) مجموعه: (۲) ابن عذاری: بیان ؛ (۳) ابن الاثیر؛ (۳) النویری؛ (۵) المقری: Analectes مواضع کثیره)؛ (۱) النویری؛ (۵) المقری: Description de l'Afrique et de l'Espagne و Dozy ما المدان، طبع وسٹنفیلٹ، معجم البلدان، طبع وسٹنفیلٹ، می ۱۱۲ و ۲۲، ۱۵ یا توریم البلدان، طبع وسٹنفیلٹ، می ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۳۰؛ (۸) ابو الغذاء: تقویم البلدان، طبع وسٹنفیلٹ، می ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰؛ (۱) ابن عبدالنعم الحثیری: الروش المعطّار، طبع المعسیسانیسه عبد د ۱۱۱؛ (۱) ابن عبدالنعم الحثیری: الروش المعطّار، الجزائر شعبسیسانیسه عبد د ۱۱۱؛ (۱۱) الجزائر شعبسیسانیسه عبد د ۱۱۱؛ (۱۱) الجزائر شعبدالنعم الحثیری: الروش المعطّار، شعبرانیسه عبد د ۱۱۱؛ (۱۱) الجزائر شعبرانیسه عبد د ۱۱۱؛ (۱۱) الجزائر شعبرانیسه عبد د ۱۱٪ (۱۱) الجزائر شعبرانیسه عبد د ۱۱٪ (۱۱) المعطّار، المعسیسانیسه طبع المعسیسانیسه عبد د ۱۱٪ (۱۱) المعسیسانیسه طالب المعسیسانیسه طالب المعسیسانیسه المعسیسه المعسیسانیسه طالب المعسیسه الم

Inscription arabe del: Codora (זר) : סר של סר הישל לי מין 'Castillo de mérida Bol. R. Acad. Hist...

E. Lévi (זרי ב' זרי ב' זרי ב' וואר ב' ב' וואר ב'

(E. LÉVI PROVENÇAL)

ماردین: بالائی عراق (دیار ربیعه) کا ایک شیر هے.

محل وقوع: بالائي عراق مين دجله اور فرات کا پن ڈھال ان کوھستانسی بلندیسوں کے سے بنا ہے جو دیار بکر کے جنوب مغرب میں قرجه دغ کی چوٹی (بلندی . . . ه فا) پر منتهی هوئی هیں۔ یه بسالت پتهر (ایک قسم کا سیاه مرمر یا سنگ موسی) کا گنجان سلسله کوه مشرق میں جزیره ابن ابی عمر کی طرف بڑھ کر سنگ اھک کی پہاڑیوں سے جا ملتا ف جنهیں عدیم زمانے میں Masius اور بعد مين ازله (١٢٥٨٥٤) كمتر تهر ـ اس سلسله كوه کے مشرقی حصه میں جبل طور یا طور عابدیس [رك بآن] كا ضام في جس كا صدر مقام مديات في \_ مسینوس Masius کی جنوبی ڈھلوانوں سے متعدد آبشاریں اترتی هیں جن میں بہت سی کوہ عبدالعزیز کے پہاڑوں (بجائب مغرب) اور تل کوکب اور سنجار (بجانب مشرق) کے درسیان کے علاقه میں بہنچنے سے پہلے ایک دوسرے سے سل جاتی هیں اور ان کے مشترکہ پانی سے خابور [رك بان] دی بن جاتي ہے.

مآخذ: (۱) الادریسی، مترجمه، Jaubert ، ۲: ۲۰۱۱ (۱) الادریسی، مترجمه، الجزیره کا ایک شهر)؛ (۲) ابن جبیر: سلسهٔ یادگار گب، ص ۱۳۳: (۳) ابن بطوطه: الرحلة، ۲: ۲۰۰۱ تا ۱۸۳۸ (۳) ابوالغداه: تقمیم البدان، ترجمه Roinaud ، پیرس ۱۸۳۸ (۱۸۳۸ می ۱۸۳۸ می متن ص ۲/۲، ص ۵۰ مد عربی متن ص ۲/۲، (ماردین در دیار ربیعه)؛ (۵) اولیا چلبی: سیاحت نامه، من ے ۵ تا

(Fig. 1) The Travels of Josafa Barbaro (1) . 1. ((6) 014) The Travels of a merchant in Persia ) Hakluyi Society کی جلد میں جو ۲۸۵۳ میں شائع هوني ؛ (ع) Viaggi : P. dolla Vallo ، بر نثن ۱۸۳۳ عه ۱: ه. ه (سیاح کی بیوی ماردین کی رهنے والی تهی)؛ Les Six Voyages (Figer) Tavornier (A) ((51477) Nicbuhr (9) 1144 : 1 451797 Reisbeschreibung کوپن یاگن ۱۷۷۸ء ۲: ۲۹۱ تا ۱۹۸ اور لوحه ایم: (۱۰) Olivier (۱۰) Dupre (ין) יותר : ר (rop.) וד ייתר 'Voyage : Kinneir : AT 15 44 : 1 ( Voyage : (EIA.A) 1AIT 'Ageogr. Memoir of the Persian Empire Journey (FIAIR) Kinnier (IT) : TTO 9 TTE (10): MTT CO FININ ULU (through Asia Minor Travels in Mesopotamia : Buckingham ، لنڈن عرم اعر ص ۱۸۸ یا ۱۹۴ (مع شهر کا ایک عام منظر) ؛ (۱۵) Narralive of a tour throgh (fixed) Southgate Ainsworth (17): TAN " TAT: T Armenia : ۲ ندن ۲۲ نندن Travels and Researches (۲۱۸۳۰) Observations sur: Defremery (14) : 117 5 115 deux points de l'histoire des rois d'Akhlath et de Narrative : Southgate (1A) : FIART J.A. (Mardin of a Visit to the Syrlan church of mesopotamia (۱۸۸۱ء) نیویارک ۱۸۸۸ ص ۱۲۵ تا ۲۸۲ ؛ (۱۹) 9 107 5 10. (61Arr) (11 'Erdkunde: Rittor و ع تا عوم (بهت اجها خلاصه) ؛ (۲۰) Goldsmid (۲۰) An overland Journey from Baghdad, Trans. Bombay. (ماردين كي ) ۲۹ س ۲۹ (ماردين كي المردين كي آبادی بائیس هزار هے جن میں نصف عیسائی هیں) ؛ (۲۱) Technische studien-Expendition Ergan: : Cernik ره (درمرع تا ۱۸۷۰) zungsheft, Peterm. Mitt. History of the Mongols: Howorth (TY) 1A 5 10

Zur Geggr. des: Sacin (דר): ארם לי א

(و تلغيص از اداره]) V. MINORSKY)

الماردینی: یه تین مهندسوں اور تین سیاست دانوں کی 'نسبت'' هے، مگر ان کے حالات زندگی بہت کم معلوم هیں.

(۱) عبدالله، بن خلیل بن یوسف جامع امویه دمشق کا موذن نویس صدی هجری / پندرهویس صدی عیسوی کے عشره اوّل میں فوت هوا جس کی تصانیف کو اس بے پروائی سے نقل کیا گیا که بسا اوقات وه اس کے پوتے سبط الماردینی (عب س فیل میں) کی تصنیفات مان لی جاتی هیں ان کی تصانیف کی فهرست کے لیے دیکھیے Brockelmann: تصانیف کی فهرست کے لیے دیکھیے Brockelmann نصانیف کی فهرست کے لیے دیکھیے Die mathematiker: Suter اور محدد امرہ عدد امرہ

۲ - اسمعیل بن ابراهیم بن غازی معروف به ابن فلوس ساتویں صدی هجری (تیرهویں صدی عیسوی)
کے نصف اول میں گزرا اور علم حساب میں متعدد کتابی تصنیف کیں: فہرست Brockelmann:
۲ - اور زدار Suter عدد ۲۰۵۹ میں موجود هے.
۳ - محمد بن محمد بن احمد سبط الماردینی تینوں ماردینیوں میں سب سے زیادہ مشہور اور جس

کی کتابیں بھی پہلے والوں کی نسبت زیادہ تعداد میں محفوظ رہیں ۔ وہ اول الذکر کا پوتا اور قاہرہ کی جامع ازھر کا مؤذن تھا ۔ تاریخ پیدائش ۲۸۸ه/ ۲۰۰۱ء ہے، انتقال نویں صدی کے اواخر میں ہوا علم ریاضی کی متعدد شاخوں میں اس کی تصنیفات جبرو مقابلہ اور علم ہیئت پر ہیں بالخصوص ان آلات کی تشریح میں جو علم نجوم میں استعمال ہوتے ہیں اور علی ہذا بعض دوسرے اصطلاحی امور سے متعلق فہرست Brockelmann ، ۲۰۱۱ اور Sutor) عدد مس

## (M. PLESSNER)

مارستان : رَكَّ بـه بِيمـارستان. ماركسزم: رَكَّ بـه سـزدكيت.

مارگلا : (پہاڑیاں اور درہ)؛ سارگلا کی ⊗ یمازیاں راولینڈی (پاکستان) کے قبستانی سلسلر سے تعلق رکھتی ھیں اور راولپنڈی تحصیل کے مغربی حصے میں واقع هیں ۔ ان کا آغاز ضلع هزاره کے پہاڑوں سے ہوتا ہے جو مری کی پہاڑیوں کے شمال میں موجود هیں ۔ جس جگه مری، هری پور اور راولینڈی تحصیل کی حدود آپس میں ملتی هیں وهاں یه پهاڑیاں ضلع راولپنڈی میں داخل هوتی ھیں اور راولپنڈی تحصیل کے شمال میں جنوب سے مغرب کی سمت میں پائی جاتی ھیں ۔ تحصیل کے بیشتر حصے میں ان کی بلندی ۲۰۰ ف سے زیادہ رھتی ہے۔ اٹک کی حدود میں پہنچ کر ان کا سلسله پست هونا شروع هو جاتا ہے جہاں یه ایک میدان میں ختم هو جاتی هیں \_ لیهـ کا دریا مارگلا بہاڑوں سے نکلتا ہے اور ان کی دیگر چھوٹی چھوٹی ندیوں کو ساتھ لر کر راولپنڈی کے شمالی علاقه کو سیراب کرتا ہوا شہر اور چھاؤنی کے گرد گھوم کر دریاہے سون میں جا گرتا ہے.

راولپنڈی شہر سے تقریباً ہ، میل شمال مغرب

میں ان پہاڑیوں میں درہ مارگلا ہے۔ وھاں سے اوپر ۲ میل کے فاصلہ پر شاہ ڈھیری (ڈھیری شاھان) ھے جہاں ٹیکسلا کے تاریخی کھنڈرات ھیں ۔ اس شهر میں فاهیان اور هیون سانگ چینی سیاح بھی آئر تھر۔ درہ مارگلا تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی، محمدم غوری اور بابر اسی طرف سے گزرے، لیکن اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں اس شہر کا مقام واضع طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ درے میں سے جو پرانی سڑک گزرتی ہے وہ پتھر کی سلوں سے بنائی گئی تھی۔ وھاں ایک پتھر پر ۱۰۸۳ھ کی تاریخ کندہ ہے جو ١٦٢٢ء سے مطابقت رکھتی ہے ۔ ان دنوں اورنگ زیب عالمگیر حسن ابدال آیا هوا تها \_ اس نر اپنے بیٹر شہزادہ سلطان کو دریائر سندھ کے پار خٹک قبیلے کی شورش فرو کرنے کے لئے بھیجا۔ (دیکھیے محمد ساقی مستعد خان: مآثر عالمگیری، كلكته ١٨٤١ء، ص ١٣٢).

معلوم هوتا ہے ۱۰۸ مدرہ کاٹنے کی تاریخ ہے۔
اس سے زیادہ اس سلسلے میں مزید کچھ معلوم نہیں
هوسکا۔ پتھر کی سلوں سے اس زمانے میں سڑک تعمیر
کرنا ایک بہت بٹرا کارنامہ تھا۔ برطانوی عہد
میں سابقہ سڑک کے مشرق میں جدید قسم کی سڑک
بنائی گئی۔ یہ جرنیلی سڑک ہے جو لاھور سے پشاور
تک جاتی ہے۔ انگریزوں نے درے میں دونوں
سڑکوں کے درمیان جنرل نکسن کی یاد میں ایک
مینار بنوانے کے علاوہ جست کے نلوں کے ذریعے
مینار بنوانے کے علاوہ جست کے نلوں کے ذریعے
تاکہ آنے جانے والے مسافر پیاس بجھا سکیں۔ درے
سے شمال کی طرف ایک سو فٹ کے فاصلے پر ریل
گزارنے کے لئے پہاڑی میں سرنگ بنائی گئی ہے
جو نو سو فٹ لمبی ہے۔ جرنیلی سڑک پر بسوں، کاروں
اور جھکڑوں کی آمد و رفت ھر وقت جاری رہتی ہے۔
اور جھکڑوں کی آمد و رفت ھر وقت جاری رہتی ہے۔

اس آمد و رفت کی وجه سے درہ سارگلا کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکه راولپنڈی سے آگے ٹیکسلا، واہ چھاؤنی، حسن ابدال، ایبٹ آباد، کیمبل ہور، پشاور جیسے شہر اس طرف واقع ہیں.

District and states Gazetteers of (۱): المحافقة المحافقة

[ادار•]

مارگولیته (D. S. Margoliouth)، ڈیوڈ سموئل کی مارگولیت انگلستان کا مشہور مستشرق جس نے نصف صدی تک اوکسفرڈ یونیورسٹی میں عربی کی تدریس کی۔ اس کا سن ولادت ۱۹۰۸ء اور سن وفات ۱۹۰۸ء ہے۔ اس کے آباؤاجداد پولینڈ کے یہودی تھے، لیکن اس کے والد نے اپنا آبائی مذھب ترک کرکے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور مارگولیتھ اس لحاظ سے پیدائشی عیسائی تھا.

مارگولیته ۱۸۸۹ء میں آوکسفرڈ یونیورسٹی
میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوا اور جب وہ ۱۹۳۷ء
میں سبکدوش ہوا، تو اس وقت اس کی ملازمت کو
میں سبکدوش ہوا، تو اس وقت اس کی ملازمت کو
میں سبکدوش ہوا، تو اس نے بیضاوی کی تفسیر
سے سورہ آل عمران کا انگریزی میں ترجمه کیا،
جو ۱۸۹۸ء میں Echrestomathia (Baidawiana کے
نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے رسائل
ایی العلاء المعری کو ایڈٹ کیا۔ اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ مارگولیتھ کو عربی زبان پر ہڑی قدوت

حاصل تھی۔ اس نے ارسطو کی کتاب الشعر (بوطیقا)
کے سریانی اور عربی تراجم کو شائع کیا، اور ان
کے یونانی متن کی تصحیح میں کام کیا۔ اس نے
یاقوت کی معجم الادبا، کو سات جلدوں میں شائع
کر کے عربی ادب اور تاریخ کی بیش بہا خدمت
انجام دی [السمعانی کی کتاب الانساب کی عکسی
اشاعت بھی اس کی کاوش کا نتیجه ہے].

ایک ایک پرونیسر مارگولیتھ نے ایک خاتون Jessie Payne Smith سے شادی کی اور اس کے بعد وہ کئی سال تک اپنی اس بیوی کے ساتھ سریانی لغت (Thesaures Syriacus) کی تکمیل میں مصروف رھا، جسے اس کا والد نامکمل چھوڑ گیا تھا.

برٹش میوزیم اور باڈلین (Bodleian) لائبریری میں جو قراطیس (Arabic Papyri) محفوظ هیں، موصوف نے ان کا دقت نظر سے مطالعه کیا اور سخت مشکلات کو حل کر کے ان کی فہرستیں تیار کیں ۔ مانچسٹر کی John Rynolds لائبریری میں جو عربی قراطیس موجود هیں ، اس نے ان کی فہرست بھی ۱۹۳۳ء میں مکمل کی۔ مارگولیتھ نے اسلام پر جو کتابیں لکھیں ان میں ذیل کی تین کتابیں خاص طور پر قابل ذکر هیں .

اس میں شبہ نہیں کہ ان کتابوں سے مارگولیتھ کے علم و فضل کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ان میں تعصبات کا بڑا حصہ ہے۔ اس طریق تصنیف کو خود مغربی علماء نے بھی پسند نہیں کیا اور مسلمان قاری تو اس سے یقینا اور بجا طور پر برافروختہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک کتاب رسول مقبول صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم کی سیرت ہے۔ ٹائن بی (Toynbos) کی رائے میں

یه سیرت یورپ کے روایتی مسیحی تعصب کی آئینه دار عے - آمدروز Amedroz نے ابن مسکویه کی تجارب الامم کو شائع کیا تھا - مارگولیتھ نے اس کا انگریزی ترجمه کیا، جو . ۱۹۲۰ میں Abbasid کیا، جو . ۱۹۲۰ کے نام سے متعدد جلدوں میں شائم ھوا.

اگست ۱۹۱۸ میں جنگ عظیم اول شروع هوئی تو مارگولیته سوئٹزرلینڈ میں پھنس گیا، لیکن جلد هی اس نے جنوآ کے راستے سے خلاصی پائی۔ سرکار برطانیه نے اس کو هندوستان بھیج دیا، جہاں اس نے کلکته، بمبئی اور لاهور میں لیکچر دیے۔ اس نے کچھ عرصه بغداد اور اس کے مضافات میں گزارا.

موسائٹی کے جرنل میں ایک مضمون لکھا جس میں سوسائٹی کے جرنل میں ایک مضمون لکھا جس میں اس نے شعر جاھلی کے تمام ذخیرے کو جعلی قرار دیا۔ اس نے اس شاعری کا تمسخر اڑایا، حالانکہ اس ذخیرے کو آج تک مشرق و مغرب کے تمام علماء معتبر سمجھ کر بنظر استحسان دیکھتے آئے تھے۔ مصری ادیب طبه حسین نے شعر جاھلی پر شک و شبه کا اظہار کیا ہے مگر یہ مارگولیتھ کی کورانہ تغلید کے سوا کچھ نہیں .

مآخذ: (۱) نجيب المتيتى: المستشرقون، ۲ : ۱۸ ه Dictionary of Notional (۲) ؛ مطبوعه ه ريكه.

(ثيخ عنايت الله)

مارواڑ: ''مارو وار'' ( = منطقهٔ هلاکت) کی بدلی هوئی صورت هے ـ بھاٹ اسے مارو دیسا بھی کہتے تھے ـ اولین مسلمان تذکرہ نویسوں نے اسے ''مردیس'' لکھا هے (دیکھیے Annals of Antiguities of Rajasthan: James Tod ج ۲، ص ∠۸۲∠) ـ یہاں قدیم زمانے سے راٹھور راجیوتوں کی مکومت رھی ہے ـ یہ علاقہ دریا ے ستلج سے لے

کر سمندر تک پھیلا ہوا ہے.

اکبر اعظم نے اجمیر فتح کیا تو ہ ۱۹۲ء میں مارواڑ کے راجا مالدیو نے بحالت مجبوری دور اندیشی سے اپنے دوسرے بیٹے چندر سین کو اکبر اعظم کی خدمت میں تحفر تعالف دیے کر اجمیر بھیجا اور بذات خود اکبر کے دربار میں حاضر ہونر سے پہلو تہی کی ۔ اکبر صحرا کے اس راجا کی متکبرانہ روش سے برھم ھوا اور مارواڑ پر فوج کشی کی۔ مارؤا أركے راجا نر قلعه بند هو كر مدافعت كى، ليكن آخر خراج ادا کرنر کے وعدہ پر مصالحت کر لی۔ اس کے بعد راجستان کی تقریباً سب ریاستوں کے جن میں مارواڑ بھی ہے حکومت مغلیہ سے اچھے تعلقات رہے۔ اورنگ زیب عالمکیر کے زمانے میں بھی یه صورت قائم رهی ـ راجيوت بنستور اعلى عمدون ير فائز رهے ـ راجا جسونت سنگھ نے کئی مرتبہ بغاوت بھی کی، . لیکن اورنگ زیب نر هر دفعه اسے معاف کر دیا اور آخر میں نه طرف اس کا منصب بحال کر دیا بلکه کابل کے اسلامی علاقے کی حکومت بھی تفویض کی اور گجرات، مالوه اور اجمیر کا بھی اسے حاکم بنا دیا (وهی کتاب، ص ۸۸۰)٠

اورنگ زیب کے بعد حکومت مغلیه کی کمزوری خاص تعنے دینا پڑتے تھے کی وجه سے مارواڑ کے راجا جسونت سنگھ کے بیٹے اپنے نام کے سکے ضرب کرانے شروع کیے۔ محمد اپنے نام کے سکے ضرب کرانے شروع کیے۔ محمد شاہ نے لشکر کثیر جمع کر کے اجیت سنگھ کو مار بھگایا۔ اجیت سنگھ کی ھلاکت کے بعد محمد شاہ نے اجیت سنگھ کی اجمید اور خوق رکھتا تھا مثلاً اس نے اجیت سنگھ کو اجمیر اور خوق رکھتا تھا مثلاً اس نے اجیت سنگھ کو اجمیر اور کھ باجکذار سے حکماً وهی احمد آباد کا حاکم بنا دیا اور اجمیر عملی طور پر اور کا حصه بن گیا (Rajputana Disti. Gazetteer) ہو وہ اپنے ذاتی سرپرست کا مارواڑ کا حصه بن گیا (Rajputana Disti. Gazetteer) ہو وہ اپنے ذاتی سرپرست کا حالی نام کے بعد یہ علاقہ راجپوتوں کی اس کے بعد یہ علاقہ راجپوتوں کی اس کے بعد یہ علاقہ راجپوتوں کی اس کے بعد یہ علاقہ راجپوتوں کے مارین وجہ نزاع بنا رہا اور ۱۸۰۵ء سے وصول کریں اس کا دسوا کے بعد حکومت انگلشیہ کے ماتعت آ گیا۔

تقسیم هند کے بعد ۱۹۵۹ء میں ریاستوں کی نئی تنظیم کے عمل پذیر هونے پر یه علاقہ کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ یکم نومبر ۲۹۵۹ء کو راجستان میں شامل هو گیا (۳۸۲ و ۲۹۵۱ء ص ۳۸۲) - ابرق، جپسم، چونا اور نمک یہاں بمقدار کثیر پیدا هوتا هے.

مآخذ: من مقاله میں درج میں (مقبول بیک بدخشانی رکن ادارہ نے لکھا).

(اداره)

مَارُوت: رَكَ بِـه هَارُوت و سَـارُوت.

ماریا: ارت ریتریا (Eritrea) کے مغربی منطقے ہے میں ایک قبیلے کا نام؛ جو لوگ زیادہ تر گذریے هیں اور کرن کے ضلعے میں دریائے عنسبا کے وسط کی وادی میں رهتے هیں۔ اس قبيلر ميں خاندائي اميرون کی دو شاخیں ہیں۔ ''ماریا قیح'' یعنی ''ماریا سرخ'' اور ماریا صلیم یعنی ''ماریا سیاه''، پھر ان کے باجگذاروں (Vassals) کے کنبے هیں۔ سرخ ماریا روایة ماریا سیاه سے کچھ کم حیثیت کے سمجھے گئے هیں اور انهیں بعض موقعوں پسر سیاہ ماریا کو خاص تحفے دینا پڑتے تھے مثلاً جب ماریا سیاہ كا سردار فوت هو جاتا تها ـ باجكذار عملاً بثر هوے تھے کیونکه هر ایک کنبه کسی نه کسی امیر خاندان کے سردار کے ماتحت سمجھا جاتا تها اور دونوں شاخوں کا رئیس اپنی شاخ کے سب ارکان کے باجگذاروں پر بھی خاص خاص حقوق رکھتا تھا مثلًا اسے یه اختیار حاصل تھا که باجکذار سے حکماً وہی نذرانه خود وصول کرمے جو وه اینر ذاتی سرپرست کو دیتا تها یا آن سرپرستون پر لازم کر دے که جو نذرانه یا حبوب اپنی رعایا سے وصول کریں اس کا دسواں حصه رئیس قبیله کا حق

ماریا اپنے آپ کو ماریا نامی جنگ جوکی اولاد میں بتاتے هیں جو سہو نسل سے تھا اور ١٥ سپا ميوں کے ساتبھ عنسبا کی حدود میں آ بسا تھا۔ مقاسی ہاشندوں نے سہمان کے طبور پر اس کی آؤ بھگت کی لیکن رفته رفته ماریا کی اولاد کی تعداد اس حد تک الره کئی که انهوں نر سارے ملک پر قبضه کر کے اس کے مقامی باشندوں کو اپنے مطبع کر لیا ۔ انجام کار وہ ان کے باجکزار بن گئر۔ یہ مقامی باشندے نسلا "تگرائر" كهلاتر هين اور اصل مين حبشي اور بجه قبیلے کے لوگ تھے۔ بہرحال ماریا اور ان کے باجگرار آج کل دونوں صرف تکرے (Tigre) زبان بولتے هیں، بجه بولی کی طرح سہو بالکل فراموش

ماریا مذهبا عیسائی تھے لیکن بعد میں انهوں نر اسلام قبول کر لیا ۔ اسلامی شریعت کے نفاذ کا آهسته آهسته ان میں بڑا اثبر هوتا گیا جس سے آبادی کو کئی ایک پہلوؤں سے حقیقی فائدہ پہنچا؛ اس لیر که شریعت اسلامیه کے نفاذ نے زمانۂ قدیم کی ان کرخت رسوم کی سختی کو بہت حد تک، کم کر دیا جن کی بدولت اسرا کو خاص مراعات حاصل تهیں اور ان کو باجگذاروں ہر آقائی کا حق ملا هوا تھا۔ بات يه هے كه برانر قانون وراثت کی رو سے فرزند اکبر کو مروجه طور پر جو حق حاصل تھا اور على هذا لڑكيوں كو باپ کے ورثے سے محروم رکھا جاتا تھا اسلامی اثرات کی بدولت انہیں آھستہ آھستہ متروک کر دیا گیا

اسی طرح یه رسم بهی پائی جاتی تهی که ان باجگزاروں کو غلام بنا لیا جاتا تھا جو اسرا کا ارتکاب جرم پر امراه اور باجگزارون کی سزا میں امتیاز روا رکھا جاتا تھا، ماریا قبائل نے جب اسلام

پھر جب اهل اٹلی نے اربتریا پر قبضه کرلیا تو اس قسم کے جمله قوانین یک قام منسوخ هوگئر. مآخذ: (۱) Ostafcikanische: W Munzinger : E. Littmann (r) := 1 Ang 'Schaffhausen 'Studien Lieder der Tigre Stamme publications of the י ד וצע יי Princeton Expedition to Abyssinia : C. Conti Rossini (r) : ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و دادا: Principi di diritto cansuetudinario dell' Eritrea روم ١٩١٦.

## (ENRICO CERULLI)

ماريه قبطيه : [ماريه بنت شَمْعُون القبطيّة . المصرية] كو مقوقس حاكم مصر [و اسكندريه] نے مع ان کی بہن سیریں [سیرین] کے یہ میں رسول اللہ صلى الله عليه و آله و سلم كي خدمت مين تحفة ارسال کیا تھا ۔ (ایک اور بیان کے مطابق وہ چار بیبیاں تهیں، [جو بقول ابن کثیر احتمال به ہے که دوسری دو عورتیں دونوں بہنوں کے لئے بطور خادمہ تھیں۔ اس تعفے کے ساتھ ایک خصی غلام مسمی مابور اور ایک سفید رنگ کا خچر دَلدّل نام بھی تھا ۔ نین هنزار مثقال سونا اور ریشمی کپٹرے] -رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے انهين ا اپنی سریه قرار دیا اور سیرین کو حضرت حسان م بن ثابت کو عنایت فرمایا [اور آن کے بطن سے عبدالرحمن بن حسان پیدا هوسے] \_ مدینه کے بالائی حصر (العاليه) مين آپم نرحضرت ماريه م كي رهائش كا انتظام فرما دیا تھا جہاں آپ مشریف لر جایا کرتر تھے۔ ان کے نام پر یه مکان بعد میں مشربه ام ابراهیم کهلانے لگا تھا۔[ذوالحجه ۸ ه میں] ان کے · قرضه ادا نہیں کر سکتے تھے یا قانونِ تعزیرات میں | بطن سے رسول اللہ م کے ایک فرزند تولد ہوے جن کا نام آنحضرت ملَّى الله عليه و سلَّم نر ابراهيم الكلم كلما ا اور جن کی پیدائش سے آپ م اتنر خوش ہونے کہ قبول کر لیا تو ان باتوں میں کمی واقع هو گئی ۔ | ابو رافع حو یہ بشارت لے کر آیا تھا ایک غلام

بیشے کا نام ابراهیم رکھا اور سر منڈوایا اور عقیقه کیا ۔ ام بردہ <sup>م ن</sup>ے دودہ پلایا ۔ [جسر آپ صلّی اللہ عليه وسلم نر ايک قطعه نخلستان عطا فرمايا]، ليكن وه بحين هي مين [بقول البلاذري الهاره ساه اور بقول ابن کثیر بیس ماہ زندہ رھنے کے بعد] انتقال کر گنے ۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کو لعنت جگر کی وفات سے بڑا صدمہ ہوا ۔ آپ<sup>م</sup> کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ اس عالم میں آپ فرمانے لکے: آنکھیں ڈبڈہا آئی ھیں، دل عمکین هے، لیکن زبان پر ایسا کلمه نہیں لا سکتر جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو۔ اے ابراھیم! ہم تیرنے فراق میں غمزدہ هیں۔ الله کے حکم کے مطابق هم إِنَّا لِللَّهِ وَ أَيَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونُ اللَّهِ مِرْهِمْ عِينَ (انساب الاشراف، ۱:۱،۵۸-۱۵۸) - حضرت فضل بن عباس رضى الله تعالى عنه اور بقول بعض ام برده رضی اللہ تعالی عنها نے انهیں غسل دیا اور چهوٹی سی چارپائی پر جنازه اتهابا گیا اور جنت البقیع میں حضرت عثمان علم بن مظعون علم کے پاس دفن کیے گئر ـ آنحضرت صلّی الله علیه و آلمه و سلّم اور حضوت عباس اخ قبر کے کنارہے پر تشریف فرما رهے اور حضرت فضل رض بن عباس اور اسامه رض بن زید قبر میں تدفین کے لیے اترے ۔ آپ کے حکم سے قبر ٹے سرھانے ایک پتھر رکھا گیا اور قبر پر پانی حِهْزُكَا كِيا \_ [حديث مين آيا هے كه ان كے انتقال کے دن سورج گرھن ھوا تھا ۔ اس سے ھم ان کی وفات کی کچھ صحیح تاریخ معلوم کرسکتے ھیں۔ حساب سے ۲۹ شوال ۱۰ م / ۲۷ جنوری م ٦٣٣ء كو كويا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم کے انتقال سے چند ماہ قبل] ۔ جب گرھن لگا تو لوگوں نے خیال ظاهر کیا که حضرت ابراهیم کی وفات پر سورج بھی ماتم کناں ہے ۔

عطا کیا۔ ساتویں دن آنعضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم نے فورًا اس اسر بیشے کا نام ابراھیم رکھا اور سر منڈوایا اور عقیقہ کی تسردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو کسی کی کیا۔ ام بردہ م نے دودہ پلایا۔ [جسے آپ صلّی اللہ علت موت پر اور نہ بیدائش پر سورج کو گرھن لگتا ہے۔ علیہ و سلّم نے ایک قطعہ نخلستان عطا فرمایا]، یہ تو اللہ تعالٰی کی ایک نشانی ہے.

حضرت ابو بکر صدیق رخ اور حضرت عمر فاروق رخ اپنے زمانۂ خلافت میں حضرت مارید رخ کی بہت تعظیم و تکریم کرتے رہے اور انھوں نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا جو ان کی وفات تک انھیں ملتا رھا۔ حضرت مارید رخ نے محرم ۱۹ م کو عہد فاروتی میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رخ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے قبرستان میں انھیں نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے قبرستان میں انھیں دفن کیا گیا ۔ یاتوت حموی (معجم البلدان، ۲: مطابق حضرت مارید رخ قبطیه معید مصر کے علاقہ آئصنا کے گاؤں حفن کی رہنے والی صعید مصر کے علاقہ آئصنا کے گاؤں حفن کی رہنے والی تھیں اور حضرت امیر معاوید رخ نے آھل حفن کو سفارش پر حضرت امیر معاوید رخ نے آھل حفن کو خراج ارضی معاف کر دیا تھا}.

مازِن : متعدد عرب قبیلوں کا نام جو جزیرة العرب کے بڑے بڑے نسلی گروهوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ الآغانی، ۸: ۱۳۱۱ (= یاقوت: ارشاد، ۲: ۳۸۳ و ۳۸۳) کی ایک روایت سے اس کی مخصوص مثال مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب خلیفه الواثق نے مشہور نحوی ابوعثمان المازنی سے جو اس کے دربار میں حاضر تھا، یه پوچھا که تم کس مازن میں سے ہو؟ ہنو تمیم کے، بنوقیس کے، ربعید کے یا یمن کے مازن سے؟

اول الذكر مين مازن بن مالك بن عمرو بن تميم (۱۲ L) Geneal. Tabellen : Wüstenfeld) دوسرے میں : مازن بن منصور ( ۱۰،۲D) یا مازن بن فزاره ( ۲۱،۳۱)؛ تیسرے میں مازن بن شیبان ذھل (۱۹ ،C) اور آخری مازن بن النجار جو خزرج انصار کا ایک قبیله تها (۱۹ و ۲۸) - ان کے علاوہ کئی ایک اور قبائبل بھی ھیں جن کا نام مازن تھا۔ جمهرة الانساب (ابن كلبي) مين اس نام كے كوئي ستر قبائل درج میں جن میں سے زیادہ مشہور یہ میں : مازن بن سعد بن ضبه (ابن قتيبه: كتاب المعارف، طبع Wüstenseld ص مع: جمهرة كے مخطوطه موزه بريطانيه AD ۲۳، ۲۰۹۷ ورق ۱۱۸ الف كے مطابق زیاده صحیح مازن بن منات بن بکر بن معد بن ضبه جو Tabellen میں درج نبین مے) ؛ صععه بن معاویه بن بکر بن هوازن (ابن تتیبه، ص ۲۰۰۰ نمازن بن ریث بن ایث بن ریث بن ایث بن ایث بن خطفان (۱۰، ۱۱) ؛ مازن بن ربیعه بن زبید یا مازن مذحج (١٨ مر)؛ مازن بن الازد (١١ مر) ـ مازن کی اس کثرت تعداد کی حقیقت یه مے که مختلف سربراهوں کے نام مازن تھر جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتر تھے۔ ان سربراھوں کے ناموں کی وجه سے ان کی اولاد بنو مازن کملائی؛ البته ان سب کے آبا و اجداد الک الگ ھیں.

[مازن نام کے قبائل کے لیے نیز دیکھیے ابن حزم: جمهرة انساب العرب، بمدد اشاریه بذیل مازن].

مآخذ نے ان مغتلف قبائل کے متعلق جن کو مازن کیها جاتا تها چند ایک جغرافی اور تاریخی حوالر بھی ملتے ھیں ، لیکن عام طور پر یہ معلومات بڑی قلیل میں ، کیونکہ ان قبائل سیں کسی نے بھی اتنی اهمیت حاصل نمیں کی جس کی بنا پر وہ کسی بڑے قبیلہ سے جس سے اس کا تعلق بھی تھا بے نیاز ہو جاتا۔ مازن بن النجار کے بارے مین کچھ معلومات ملتی ہیں۔ یه مدینه منورہ کے بنو خررج کا ایک اچها حاصه گروه تها (اسلام کے آغاز میں ان کی خدمات کے لیے دیکھیے Cactani: Annali dell'Islam، اشاریه جلد ، و ۲) - ایسر هی مازن بن فزاره کا بھی تھوڑا بہت حال معلوم ہے۔ وہ بنو ذیبان میں شامل تھر، اس لئے انھوں نے قبیلہ داحس اور الغبرا کے معرکوں میں حصه لیا (فب ماده ذیبان اور الآغانی، ۱۹: ۲۵)، ابن میاده نے جو خود بھی ذبیانی تھا پہلی صدی هجری کے آخر سی ان کی هجو كمبي (الأخاني، ۲: ۹۰ و ۱۰۲) ـ مازن بن شیبان بن ذهل کے بارے میں بھی که ابو عثمان نحوی بھی انہی میں سے تھا، مذکورہ بالا روایت سے پته چلتا ہے که ان کی بولی میں (ابتدائی؟) م کوب کی طرح بولتے تھے (باسمک بجائے ماسمک = تیرا کیا نام ہے)۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے ربیعہ کی زبان کے بارے میں کہیں مذکور نہیں۔ آخر میں مازن بن الازد میں جن کے متعلق روایت فے کہ وہ شمال کی جانب هجرت کر کے گئے۔ انھوں نے اپنا نام غسان [رک بان] رکھ لیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے.

صرف مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم هی ایک ایس قبیله هے جس کے متعلق همیں ایک حد تک

معلومات حاصل ھیں ۔ تمیم [رك بآن] کے بیٹوں کے متعلق جو روایت غیر مسمولی تفصیل کے ساتھ مشہور ھے، اس میں مازن کی ایک کہانی بھی شامل ہے جس میں اس کے جچا عبد شمس بن سعد بن زید منات بن تميم العنبر بن عمرو بن تميم (قب المفضل بن سلمه: الفاخر، طبع Storoy، ص ٣٣٣ اور حواله جات جو حاشیه میں دیر هیں) کے خلاف معرکه آرائی کا ذکر بھی آ حاتا ہے۔ اس قبیلے نے عمرو بن تمیم. کا جو اس سے بڑا قبیله تھا، ساتھ کبھی نہیں چھوڑا جس میں یه خود بھی شامل تھا اور جس کا قیام انھیں کے ساتھ نجد کے انتہائی شمال مغربی علاقے میں تھا۔ ان کا صدر مقام عین سفاری کے ارد گرد تھا ذوقار کے قریب (۱) نقائض، طبع Bevan، ص ٨٨، سطر ١٤ كا حاشيه؛ (٦) ياقوت، ٣ : ٩٥؛ (٣) البكرى، ص ٢٠٠، سطر ١ ص ٢٨٤ تا ٢٨٨)-اس مازن کے بڑے بڑے گروہ یہ تھے: بنو حرقوس، خزاعی، رزام، انمار، زبینه، اثاثه اور رعلان ـ زمانه جاہلیت میں مازن اپنے آبائی قبیلے کے پیرو تھے؛ چنانچه هم انهیں ان کی لڑائیوں میں حصه لیتے بھی دیکھتے ہیں دوسرے تہمی قبائل کی طرح نے عکار کے میلے میں وہ بھی باری باری سے حاکم ہوا کرتے تھے (نقائض، ص ۴۳۸) ـ اسلام کے زمانر میں مخارق بن شماب ان کا سردار تھا جو شاعر کی حیثیت سے بھی مشهور ه (قب بالخصوص (١) الجاحظ: بيان، ٢٠١٤؛ (٧) القالى: الامالى، س: ٥؛ (٣) ابن حجر: الاصابه، عاهره ١٣٢٥ه، ٢: ٢٥١) ـ معلوم هوتا هـ مازن اسلام کے سرگرم پیرو بن چکے تھے کیونکہ انھوں غے دوسرے بنو تمیم کے ساتھ مل کر ردہ میں حصہ نہیں لیا، (۱۱ھ) یہاں تک که انھوں نے ان پیام بروں کو مار بھکایا جو سجاح کذابہ [رک بال] نر ان کے پاس بھیجے تھے بلکه ان میں سے ایک

کر لیا تھا۔ یہ تغلبی انتقام کے لیے مناسب موقع کا منتظر رھا اور حضرت عثمان رضی شہادت کے بعد جو پر آشوب زمانه آیا (همه/ ۲۰۵۹)، اس سے فائدہ اٹھاتے ھوئے سفاری کے علاقے میں تاخت و تاراج کرنے لگا، لیکن مازن نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر کے کوئیں میں پھینک دیا (الطبری، اسے قتل کر کے کوئیں میں پھینک دیا (الطبری، ۱: ۱: ۱، ۱۹۱۱ و ۱۹۱۵، فکب الاغانی، ۱: ۱، ۱، دمسانای، ۱، ترجمه در ۲۹۱۵ : اکامیات سے پته چلتا ہے که سفاری کے خلاف مہم کا رِدہ کے واقعات سے کوئی سفاری کے خلاف مہم کا رِدہ کے واقعات سے کوئی

بعد کے زمانر میں قبیلہ مازن کے لوگ دوسرے تمیمی قبائل کی طرح بتعداد کثیر خراسان میں آباد ہو گئے ۔ انھوں نے وسط ایشیا کی فتوحات میں حصه لیا ان مازنوں میں جن افراد نر کارھائر نمایان سرانجام دیر، شهاب بن مخارق بهی تها اس سردار کا بینا جس کا ادبر ذکر آ چکا تھا (الطبری، ١: ٢٥٦٩ و ٢٠٠٧) پهر هلال بن الاهواذ جس نر (۱.۲ه/ ۲۵۱ مین یزید بن المهلب کو شکست دے کر اس کے سارے خاندان کو قتل کر ڈالا۔ عمر بن سنان جس نے ایرانی سردار رتبیل (ابن الكلبي: نسب الخيل، ص . ٣، نوك سطر م و م) كو قتل کیا ۔ بنو امیہ کے خلاف بغاوت میں تو بنو عباس کی افواج میں بھی کئی قواد موجود تھر لیکن جو بنو مازن خارجیوں سے جا ملے ان کی تعداد بھی کچھ كم نه تهى - ازرقيول كا مشهور سردار قطرى بن الفّجاة [رَكُ بَان] كابيه بن حرقوس كے قبيله سے تھا .

نے دوسرے بنو تعیم کے ساتھ مل کر رِدّہ میں حصه ان مشہور و معروف شعرا میں جو بنو تعیم نہیں لیا، (۱۱ھ) یہاں تک کہ انھوں نے ان ہے ہو؛ تاھم اموی دور کا شاعر ھلال بن اسعر قابل سے ھو؛ تاھم اموی دور کا شاعر ھلال بن اسعر قابل نے ان کے پاس بھیجے تھے بلکہ ان میں سے ایک ذکر ھے (الآغانی، ۲: ۱۸۹)، مالک بن الریب شاعر کو جس کا نام تغلی الهذیل بن عمران تھا، قید بھی تھا اور ڈاکو بھی، وہ الحجاج کاهمعصر ھے (۱)

الآغانی، ۱۹: ۱۹ ۱ ۱۹ ۱ ۱۹ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ تعبه: الشعر و الشعراء، طبع دخویه، ص ۱۰۰ تا ۲۰۰ وغیره) و زهیر بن عروة السکب (الآغانی، ۱۹: ۱۰۰ ۱۰۰ اس کے چند اشعار جو هم تک پهنچے هیں ان کا اکثر حواله دیا جاتا ہے اور یہی اشعار اس کے باپ سے بھی منسوب کیے جاتے هیں۔ اس کا نام عروه بن جلهم تها مگر یہی اشعار عبدالرحمن بن حسان بن ثابت تها مگر یہی اشعار عبدالرحمن بن حسان بن ثابت سے بھی منسوب هیں: قب مفضلیات، طبع المحال، ص سے بھی منسوب هیں: قب مفضلیات، طبع المحال، ص موروری ہے که عربی لسانیات کے دو باکمال ماهرین فن مازنی تھے: ابو عمرو بن العلاء [رك بال م م ۱۰] ور النظر بن شمیل جس کے شجرے Wüstenfeld کی سانوں هیں.

(G. SEIR DELLA VIDA)

مآخذ: سیاحت: (۱) مآخذ: سیاحت: مآخذ: سیاحت: ۱۹۱۸ ، Pietro della (۱) مآخذ: سیاحت کراوه موجوده جهیل عصه ۱۹۳۵ میری کروه موجوده جهیل قم کے مشرق میں) فیروز کوه، شیر گاه، ساری، فرح آباد، اشرف ساری، فیروز کوه، گل یارد، تهران؛ (۲) سرنامس هربرت فیروز کوه، گل یارد، تهران از (۲) سرنامس هربرت فیروز کوه، گل یارد، تهران از (۲) سرنامس هربرت فیروز کوه، گل یارد، تهران از (۲) سرنامس هربرت فیروز کوه، کوه نامس هربرت فیروز کوه، کوه نامس هربرت فیروز کوه نامس هربرت فیروز کوه نامس هربرت فیروز کوه نامس هربرت فیروز کوه، کوه نامس هربرت فیروز کوه نامس

Relation du Voyage ורץ ש פרז ל דון اصفهان، سیاه کوه، فیروز کوه ، علی آباد، اشرف، آمل ، تمران : A historical account : Hanway ندن مه درع باب ۲۷ و ۱۹۹ تا وس استر آباد - بارفروش تشرف؛ (۳) Reise d. Russland: S. G. Gmelin (۳) (Reise d. d. nordliche Persien1770-1772)) سينٽ پيٽرز برگ م ١٤٤٤، ص ٢ مم تا ٢٤٨ (آمل؛ بار فروش، على آباد ، ساری، اشرف) ؛ (ه) : (A Journey : G. Forster : ۲ مدا ۱ م الدن ۱ (۴ مدم) from Bengal to England ۱۲۹ تا ۲۱۰ (بسطام، ده ملا، چلاو ، ساری بار فروش)؛ (٦) Second Journey: Morier (٦) لندن ۱۸۱۸ ع، باب (تبهران، بوسهن، دماوند، باغ شاه، فيروز كوه، اسران، فولاد محله، چشمه على، استرآباد: (م) Macdonald Geogr. Memoir : Kinnier لندن ۱۹۱۳ عا ص ۱۹۱ عروز ) ۲۲ ( فيروز ) Travels: Gusoley (۸) کوه، سرج رباط، زیر آب، شیره کاه، علی آباد، ساری، اشرف، فرح آباد، آملي، ميان قلعد، دماوند! (٩) Trozel: : Jaubert 33 (Notice Sur le Ghilan et mazenderan "MAT " MIL .: Y 'Voyage en Armene et en Perse Travels and Adventures . . . on the : Fraser ( ) . ) יבני 'southern Bank of the Caspian Sea باب ۲-۸، ۱۲ تا ۱۲۰ شرف، ساری، بار فروش، آمول، ازده (Izideh) على آباد، توور، (Towar) آب گرم، - ۲ مرجان، Reise auf d. Kasp. meeee: Eichwald الاميجان، ۱۱۰۰ مازندران، ۱۱۰ مازندران، باب ۱۱۰ مازندران، ص . سه تا ۱۵۸ مشهد سر، بار فروش)؛ (۱۱) Journey to the North of India overland: Conolly لندن سمره، ۱:۰۰ تا ۲۰، (تهران، نيروز كوه، سارى، اشرف) ؛ (Travels into Bokhara: Burns (۱۲) مهراع، س: س: تا ۱۰۲، (استر آباد، اشرف، على آباد، نيروز كو،، تهران؛ (۱۳) Stuart (۱۳) (۱۸۳۰) (Residence in Northern Persia) لندن

اسک، فیروز کوه، فولاد محله)! (۲۱) Hommaire de Voyage en Turquie et en Perse : Hell بيرس ٥٥٨،ع، من مرم تا ٢٠٠٠ (تمران، لار آمول، اشرف، استرآباد، راد کان، خورد محله، علی چشمه سمنان) سمین ه ۲۸ تا ۲. م (تفصیل سیاحت، اثلس تختبان، سے تا ۸۸ از Ocerki turkmen, Zemti: de Bode (rr) : (Lawrens i Yugo vostoc. Pribrez. Kaspiiskago moria, 10. تا ۱۲۰ ص ۲۲۳ تا ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا ( تهران ، سربندان فیروز کوه ، چهارده ، هزار جریب به استرآباد) عدد ٨ ص ٥٥، تا ٢٥، (ساور، رادكان)؟ Report on the Persian: F. Mackenzie (Tr) Caspian Provinces رشت ۱۸۹۹ تیا ، ۱۸۹۰ ( مخطوط یے نقل Rabino نے کیا ہے) ؛ (۲۳) Kobach Rundreise durch die nordl. : Gasteiger : 17 Prov. Persiens, Z.F. Allgem. Erd. ١٨٦٢ء، ص ١٨٦١ تا ٥٥٠، (تهران، فيروز كوه، "سبت کوه" (سوار کوه)، ساری، اشرف، استر آباد؛ (هم) Bericht uber eine wissensch. Reise in den : Dorn Kaukaius وغيره! Kaukaius : ١٨٦٣ : ٣٠ Mel. Asiat . . . و (اشر، اده، اشرف، بارفروش، شهد سر؛ (۲ م) Dorn : Reise nach Masanderan im J. 1860 (سینٹ پیٹرز برگ، اشرف) سینٹ پیٹرز برگ دامرہ، O Yunznom: Melgunov (۲۷) ! (سع ایک اثلس) bertgi Kaspiskago moria فعيمه جلا ب مرتبه Zaptski Akadem Nauk سینٹ پیٹرز برگ Zaptski Akadem Nauk ص ه و تا ه و ۱ جرس ترجمه از Das Südliche: Zenker Ufer d. Kasp. mecres لائيز ك ١٨٦٨ع (مع چند اغلاط Three year's Residence : Eastwick ( Y A ) ! ( ) ! لندن سرم مع، باب س م من ما ما ما در استر آباد، اشرف، ساری ، علی آباد ، شیر گاه زبر آب ، سرخه رباط ، ف پروز کوه ، سربندان ، بومنه ن : ( ۲۹ ) Soidlitz : Handel und Wandel an d. Kaspischen Süd Küste

م ١٨٥٥، ص ١٨٦ تا ١٨٩، (شهر دماوند، فيروز كوه، زير آب، ساري، آمول، تهران)؛ (س) d'Arcy Todd (۱۳): Memoranda to accompany a sketch of part of Li 1.1 (11ATA (A & Mazandran (J.R.G.S. ۱۰۸ نقشه، (تهران، آمول، بارفروش، بیرگاه، سرخه رباط، فیروز کوه، تهران، دماوند، فیروز کوه، منبع ہائے تالار، دیو سفید، شیر گاہ، علی آباد، ساری، بار فروش، آمول، تهران، فيروز كوه، فولاد مجله): Erd kunde : Ritter (۱۰) جزو ۱/۲ جزو ۱/۲ برلن ١٨٣٨ء، ١١م تا ١١٥ (كوه البرز مين سے هو كر جانے کے راستے )، ص مروه تا .هه (مازندران کا ساحلی علاقه)، ص .ه ه تا ه و ه (دماوند)؛ (۱۶) Fraser : 100 U 171 : T FIATA (A winter's Journey (فیروز کوه، شمشیر زاده، شاه رود) ۲: ۱۹ تا ۲۸۳ (تهران، لار، کلارستاق، پرسیب، آمل، بار فروش، مشهد سر، ازدیهه، سخت سر؛ (۱۲) Wilbraham: ندن (۱۸۳۷) (Travels in the Trans-Caucasian ١٨٣٩ع، ص ٣٢٣ تا ٢٥٨ (تهران، فيروز كوه، زير آب، ساری، اشرف، آمل: (۱۸) Sketch of the : Holmes Shores of Caspian اس شهر كا نام آمون لكها هے ـ آج کل آسل کمتر هين، لمندن همروء، باب ، ١ (كلارستاق، نور، آمل، فرح آباد، استر آباد)، (باب ١٤ ٠ ( ساور، شاه كوه، شمشير بر، چشمه اعلى اعلى سمنان)؛ (Puteshesiviye: Vas Kcbinikov (۱۹) Gorna Zurnal (FINGT - MG) 'po severnoi Persii سينت پيٹرز برگ ١٨٣٦ء، ه: ١٤١ تا ٢٠٠ نقشه جرمن ترجمه در Ermans Russ. Archiv باب پنجم Heft ص م ع م م الله عند الم الكرض Geology شاه كاكو سارى، فيروز كوه، كجير، تهران؛ (٢٠) Bergreise: Buhshe Baer and Halmersens > 'von Gilan nach Asterubad ELANCE Beitrage Z. Kenntniss des russ. Reiches ج ۱۳ ص ۲۱۷ تا ۲۳۹ (لسپوه، کلاردشت، کجور،

از ۹۸ م د ۱۸٦٩ (Russkii Vesinik Pet mitt) م ، ، ، ، ه ، تا ۲ م ، (سفيد رود ـ مشهد سر ـ بندرگز ـ اشرف صفى آباد): Extracts from a: G.C. Napier (٢.) " = 1 A ≥ 7 J.R.G.S. diary of a tour in Khorasan به تا ١١١ ( اجها نقشه كل كج، كلباد؟، فيروز كوه، گور سفید، خنگ، رویار چشمه اعلی، چارده، شمشیر بر، اسب نيزه، شاه رود،) ؛ (س) Clouds in the : V. Bakor East لندن ۱۸۵۹ (ص ۹۳ تا ۸۹ اشرف، ساری، شير گاه، زير آب، فيروز كوه، سر بندان، بومين، تيران ص عمر تا ۲ مر لار، اسک، خلر (؟)، على آباد، زير آب، کسلیون (؟)، علی آباد اتّنر (Attenne)، سرکده، چشمه اعلى، ده ملا، دامغان؛ (۲۲) Six months in : Stack Persia، باب هفتم و هشتم لندن ۱۵۰ : ۲ تا تا ب ب (تمهران) کوه دماوند مشهد شر) ؛ (۲۳) Boresford Itinerary notes of route surveys in Proc. : Lovott R.G S. Northern Persia : ۱۸۸۳ ع فروری ص ے ہ تا سم (تهران، چولوس، نور، بلده، لار، اسک، فیروز کوه، قولاد محله، چار ده، زيارت استر آباد)؛ (سم) : Curzen المرتدان مازندان مرج باب ۱۲ (مازندان مرتدان (مازندان اور گیلان) مع خاکه: (۳۰) Genom: Seven Hedin Khorasan ستاک هالم ۱۸۹۲ء :: ۵۵ تا ۲۹ (دامغان، چارده، جهان نما، استر آباد): E. G. (۳٦) ص روه تا ۸۴ و (تهران - بشهد سر) ؛ (۲۶) de Morgan : 1 Misston Sciensifiques Etudes Geographiques ١١٣ ص ١١٦ تا ٢٠٨ (مختلف تصاوير)؛ (٣٨) Reisen in Nord-und Erganzunsheft: A. F. Stahl O 16 1 A 97 (11 A 3de (Zentral-Persian Pet. Mitt. م تا ۱۸ (تهران، کلارستاق، نور لار، دماوند، تهران، آمل، فيروز كوه، على آباد، آمل، استر آباد، تاش، خارده، سمنان) (مم مفصل نقشه) ! (Across : H. L. Wells (۲۹) the Alburz Mountains The Scott. Geogr. magazine

۳۰: ۱۸۹۸ ع ص ۱ تا و (ضمیمه Lovott : افعید، ورسن Varasun كجور نور و ديار سلاقطعه) : (.س) Reise In mazanderan. Z. Gesell, Erdkunde: Satto ۱۱۱۰، ص و و تا ۱۱۱ (دماوند، آمل، اشرف، بندرگز) ؛ Reisen in Nord und West Persian, : Stahl (m) יא (Pet. mitt בי) ודו " ודו " ודו ל ודו לא (Pet. mitt نقشه بار فروش، فیروز کوه؛ (۲۰ ) O. Niedermayer : (Die Persien Expendition) Mitt, d. Goegr. gessel in Munch n ۱ ۱۹۱۳ م ۱۸۸ تا ۱۸۸ (نیروز کوه، ترد Turud ، پلوار، ساری، نیکا سفید جر A Journey in Mazendran: Rabino (~r) (Safiddijo) نومبر ۱J.R.G.S. نومبر ۱۹۱۹ من ص ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰ (شت، ساری! (۳۳ ) Petrol in Northern: Golubiatnikov Persia روسی زبان میں Persia Khozlavtvo ماسكو ۱۹۲۱ع، ستبر، اكتوبر، ص ۸۸ A reconnaissance in the : Noel ( ~ o ) 19, 5 Caspain Provinces in Persia J.R.C.S. جون ا عام ص ... تا ۱۸ (تهران، آمل، فرح آباد، كجور، تنكا بن ) : ( Reisebericht Z.D.M.G. : Herzfeld ( سم ) ؛ ( تنكا بن ۲۲۹ وع، ص ۲۷۸ تا ۲۷۹ (بسطام، رادکان، شمشیر بر دامغان): (معان): Die orographischen und : A. F. Stahl hydrographischen Verhaltnisse des Elburs-Gebirges In Li 2 Hoft 1812 Un Persien, Pet. mitt. ص ۲۱۱ تا ۲۱۰ (مع نقشه) ؛ (۲۱۰ تا ۲۱۰ H. L. Rabino اعل ) = ۱۹۲۸ (G.M.S. Mazandaran and Astarabad کی سفر گاهیں بندوبست کی علاقائی تقسیم مع فهرست مواضعات مسلم كتبات) قب ص ۲۰ بهلي تصانیف کی مکمل فہرست Geological : G. M. Bell تصانیف کی مکمل Geological) Notes on Part of Mazandaran · (022 00 10 7 17 almin (Transactions

: Khanykov (۱) : نسلی خصوصیات Memoire sur l'ethnographie de la Perse

ازبان: قب Die Kaspischen Dialecte: Geiger المنان: من المنان: وبان المنان المنان المنان المنان المنان المنانية المنانية Die Kaspischen Dialecte: Geiger المنانية المن

مآخذ: جغرافيه طبعي وغيره: .B.G.A، بذيل ماده هائر ديلم طبرسنان آمل- ساريه وغيره ابن الفقيه، ص ١٠٠٠ تا ہم رس خاص طور پر طبرستان کے ستعلق مفصل معلومات بهم پهنجاتا هـ؛ (٧) مسعودى: مروج الذهب، اشاريه؛ (٣) ادريسي، ترجمه Jaubert : ١٤٩ (١٦٩) الله ١٨٠ تا ٣٣٠ ١٣٣٠ ٢٣٨ (اس مين كوئي جديد بات نهين هـ ؟ (م) زكريا فزويني: آثار البلدان (اقليم: م) آمل، ص ١٩٠ بلاد الديلم، ص ٢٣١ (٥) رويان، ص ٥٠، طبرستان؛ (م) باقوت، قب Auszüge: Dorn عاص ۲ تا ۵۰۰ ا حمال طبرستان کے متعلق کل مقالر جمع کیر گئر ہیں ليكن وسائنفلد ايديشن كا منن قابل ترجيع هـ) يا (١) حمد الله قزويني : نزهة القلوب G.M.S. ص ١٥٩ Auszüge aus 14 morgenl. Schrift- : Dorn (A); 171 stellern betreffend d. Kaspische meer, melanges ٢٠ تا ٢٩٠ قب نيز تاريخي.

Eram Alter-: Spiegel (۱) مآخذ: يورپي تمانيف (۲) که دربی تمانيف (۲) که دربی تمانيف (۲) که دربی تمانیف (۲) که دربی تمانیف (۲) که دربی معلومات کا طومار)؛ (۳) که دربی معلومات کا طومار)؛ (۳) که دربی اشاریه؛ (۵) که دربی اشاریه؛ (۵) که دربی بیان کرنا چاهنا هه)؛ (۵)

ر برک ۱۹۰۳، ۱۳۰۹ سینځ پیٹرز برک ۱۹۰۳، ۱۹۳۰ نارسی ترجمه تیران ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۰ تا ۲۸۹ تا ۲۵۰۹ تا ۲۸۹ تا ۲۵۰۹ تا ۲۸۹ تا ۲۵۰۹ . Die Eroberungetc: Vasmer

مآخذ: تاریخ: متعلقه سهمات سکندر اعظم اور Antiochus III (در ۲۰۹۹ ق - م، قب، Polybius تعت ، Caspia : Dorn (۱) بقب (۳۱ تعت سكندر اعظم، Reise : Dorn ، ص ١٥٦ تا ١٦١ (٢) Alexander's marsch von Persepolis: Marquart Z. Gesch. Von Eran (+) ! Untersuch > 'nach Herat Echatuna: Stahl (r) : 77 5 ro 1519.0: 7 J.R.G.S. to Hyrcania اکتوبر ۱۹۲۳ تا ۴۲۱۹ اشکانی (Arsacid) اور ساسانی عمد سے متعلق Letter de Tansar a Jasnasf, roi: Darmesteter (1) ופן דס. ע ואס : ו בואחר 'de Tabaristan ٧. ه تا ه ه ه ( تنسر ( تبوسر؟ ) تبوذرا ( تبوذر) اند کس طبری، ص ۸۷) ارد شیر اول ساسانی کا مذهبی پیشوا جسنسف کو اطاعت قبول کر لینر پر آماده کرتا ہے۔دستاویز، جس کا ترجمہ پہاوی زبان سے عربی میں کیا گیا ہے، ابن المقفع نے فارسی میں ابن اسفندیار کی تمنیف میں دی ہے: (۲) Grund d iran Phil: Justi : Marquart (r) 'or + : (Iranisches Namenbuch )> · ١٣٦ 5 ١٢٩ (Eranshahr

مرجن تصانيف برستاره كانشان ديا كيا هـ، وه غالبًا ضائع هو چكى هين) ابوالحسن على بن سحمد المدائني (م ٢٠٥ه/ وجرع) : (١) كتاب فتوح جبال الطبرستان ؛ (٢) باوند نامه (جو شہر یار بن قارن کے لیر لکھا گیا جس نر ۲۹۸ تا ٣٠٠٥ مر ١٩٠١ع تا ١١٠٩ حكومت كي؛ (٣) عبدالعسن معمد يزدادي : عقود السحر و قلائد الدرز ؛ (م) معمد بن العسن بن اسفنديار : تاريخ طبرستان ١٣ ٩ ٨/١١ ع مين لكهي كني، ترجمه بالاختصار از G.M.S.: E.G. Browne و، و وء - جس قلمي نسخر كا Dorn نے حواله ديا ہے، اس میں ۲۸۸۸ ۱۹۸۸ تک بیان جاری رکھا گیا ہے)؛ (ه) بدر المعالى اولياء الله آملي؛ (٦) تاريخ طبرستان: (فخر الدوله شاہ غازی کے لیے لکھی گئی، ۲۱ م تا ۸ ۸ م/ ٩ ١٣٥٩ تا ٤١٣٥٨)؛ (٤) على بن جمال الدين بن على محمود النَّجيبي روياني: تاريخ طبرستان (كاركيا مرزا على کے لیے ۱۸۸۱م/۲۵۱ عسے پہلے لکھی گئی۔ اسے ظہیرالدین نر استعمال كيا)؛ (٨) سيد ظمير الدين (بيدائش ١٨٥٥ / ١١٣ ع) بن سيد ناصر الدين المرعشى: تاريخ طبرستان و رویان و مازندران ۸۸۱ (۲۵،۳۱۶) مین ختم هوئی طبع Dorn سينك بيترزبرك ١٢٦٦ه/١٠٥٠ Dorn کا جرمن ترجمه ١٨٨٥ء مين شائم هوا تها، ليکن اس كے بهي فقط چند هي تسخي معلوم هين ؛ (٩) اين ابي مسلم: تاریخ مازندرال (سنه نامعلوم)؛ (۱۰) کتاب گیلان و مازندران و استر آباد و سمنان و دامغان وغیره (فارسی ! Bericht : Dorq بق ١٤١٨٥٩ / ١٩٤١ م (١١) مجيد حسن خان اعتماد السلطنة : كتاب التيوين في أحوال جيال شروين؛ تهران ، ١٣١١ ( جغرافيه و ټاریخ سواد کوه، باوند یون، پادسیان وغیره کی فهرستین) قب نیز مقامی تواریخ گیلان؛ (۱) ظهیر الدین مرعشی: تاریخ گیلان و دیلستان ( ۱۸۸۹ء تک) طبع Rabino رشت . ۱۳۳۰ ما ۱۹۱۲ (ملحقه ص ۲۷۳) تا ۱۹۸۸ خان احمد خان گیلانی کی خط و کتابت)؛ (٧) على بن شمس الدين: تاريخ خاني (٨٨٠ تا ١٩٩٠)

طبع ١٨٥٨، ع؛ (٣) عبدالفتاح فرمني: تاريخ كيلان (۱۰۳۶ تا ۱۰۸۸)، طبع ۱۸۵۸ Dorn اور جرجان کی مقامى تاريخين ابوسعيد الرحمٰن بن محمد الادريسي (م ه.مه/ ١٠١٨ع) تاريخ استر آباد، جس كا ابن القاسم حمزه بن يوسف السممي الجرجاني (م ٢٥ م ١٠٣٨) نر تنمه لکھا، جو تاریخ جرجان کا بھی مصنف ہے (شاید اس سے مراد ہے، کتاب معرفه العلماء اهل جرجان، جو ابوالقاسم حمزه السهمي نر ۹۸۹ / ۱۲۹۰ میں لکھي تھے ، قب فهرست Bodleiana اكسفرة عديد (Uri) ص ١٦٥ عربي مخطوطات عدد ٢٠٨١) ؛ (٢) على بن احمد الجرجاني الادریسی: تاریخ جرجان (سنه نامعلوم) Dorn نے كثير التعداد اسلامي ماخذ جمع كير هين جو مازندران سے تعلق رکھتے ھیں Die geschichte Tabaristans und der Serbedare nach Chondemier, Mem de Auszüge aus muham. Schriftstellerm betreffend d. Geich. und Geographie سینٹ پیٹرز ارگ Geich. und Geographie (۲۲ تصانیف کے اقتباسات).

تیمورک مهمات کے لیے: (۱) ظار نامه، ۱: منجم باشی (۲) نامه، (۲) منجم باشی (۲) نامه، (۲) منجم باشی (۲) نامه، (۲) نامه،

بورپی تمانیف: (۱) مهم مهم ۱۰۹ بازندران) بازندران) بازندران بازندران به ۱۰۹ مهم ۱۰۹ بازندران بازدران بازدران

(زير تاليف).

(سربدار رک بآل)؛ Melgunov (۲) : کتاب مذکور (سازندران کے گورنروں اور خاندانوں کی فہرست؛ (س) The Baw and Gaobarah Sepahbuds: Rehatsek MI. IT FIAZT 'Jour. Bombay Branch R.A.S. تا همم (بقول ظميرالدين ميرخوند اور منتخب التواريخ؛ 'Hist. of the Mongols : Howorth (م) (شائع شده ع ۱۹۲ ع)؛ (ه) Horn (ه) در The Grundr d. : Lane Poole (ما علويان) م عرب الم Iran Phil. The Muhammadan Dynasties، قب اخاف جات از Barthold جو اس نے روسی ترجمه میں کیے هیں Les : Casanova (د) : ۲۹۳ تا ۲۹. ص ۱۴۱۸۹۹ A Volume . . . presented to > 'Ispehbeds de Firim E. G. Browne کیمیرج ۱۲۹ عد ص ۱۱۵ تا ۱۲۹ (فريم كو فيروز كوه سمجهنا غلطي هـ) ؛ (٨) Les Ziarides Mem. de l'Acad. des In cr. : Huart ج ٢١م بيرس ١٩٢٢ء اشاريه؛ (م) La: Barthold place des provinces Caspienues dans l'histoire du monde musulman (روسی) باکو ه ۱ و ۱ ع، ص . و تا Les: Rabino (۱.) (سيمور مازندران مين) ۱۰. 161974 (dynasties alaouides du Mazandaran J.A. ج (۲۰۵) ۲۵۲ تا ۲۵۷ (فهرستين بغير حواله جات Mannel de geneal. et de : Zambaur (1,1) :(5 Hanover (Chronologie) عباب به أور كوشواره

Die Eroberung Tabaris -: Vasmor (וצר P) בנ C

tans durch die araber Z. Zeit des Chalifen al

۱۵. تا ۲۱/۰ ص ۲۸ تا ۱۱۰ می ۱۹۰ تا ۱۱۰ می ۱۱۰ می ۱۱۰ تا ۱۱۰ (۱۳) (۱۳) (۱۳) (۱۳)

Mazandaran and Astarabad: Rabino می ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۰ می ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹ (گورنرون اور خاندانون کی مفصل فهرستین بلا

حواله جات دی هیں) ؛ (ایم Vasmer (۱۳)

ed. Ispehbede und Statthalier von Tabaristan

در مازندران) ۲۰۰، ۵۰۰ (تغا تیمور رک بان) ۲۰۹

الزندران پر روسی مهمات کے متعلق دیکھیے: (۱)

Bunt Stenki: Kostomarov (۲): Caspia: Dorn

Bunt Stenki: Kostomarov (۲): Caspia: Dorn

(الامی الامیم الا

آثار قدیسه: Bode، استر آباد کے قرب و حوار میں ایک اونچر مقرے کے نیچرایک عمارت مے حو حال می میں کھولی گئی ہے ۔ اس کا ذکر دیکھیر Archaeologia لندن مرمراء، س برمرتاه مرا ان حلات کی تفصیل کے لیر جن کے ماتحت تو رنگ - تپہ Taröng täpä، کے آثار دستیاب دوے هیں، تب Bode : Bode دستیاب دوے هیں، تب : Rostovtsev (0):12. 1 177 00 12 346 1 1007 The summerian treasure of Astarabad' Journal of (7) 174 " r : 7 +197 · Egyptian Archaeol (4) (619 r. J.A.) Transcaucasica: Minorsky Mission Scientifique, Researches; De Morgan Archaeologiques عصه اول، پیرس و و ۱۹ م و مر تا م (مازندران کے قبل تاریخ کے چند مواقع یا مقامات)؛ Rock dwellings in Raineh: Crawshay Williams (A) . J.R.A.S. سرواع ص وه تا عده، مرواع، ص الا الطاقة Hommaire de Hell الم مذكوره بالا Paldste Schah abbas I : Hantzsche (۱.) : (اثلس)

Denkmäler persischer: Sarre (۱۱) : ۱۸٦ من المحالات المحا

(V. MINORSKY)

ماز ندران کے سکے: یه مسئله اب تک زیرِ بحث ہے، که آیا ساسانی بادشاهوں نے کوئی سکے مازندران میں مضروب کرائے یا نہیں اس سوال کا فیصله صرف اسی صورت میں هو سکتا ہے، که ان حروف کی جو ساسانیوں کے سکوں پر ٹکسال کا نشان ظاهر کرتے هیں، ٹھیک ٹھیک تشریح هو جائے ۔ مکمل مساعی جو اس بارے میں اب تک هو چکی هیں حروف الف اور م جو فیروز اول کے زمانے سے پائے جاتے هیں، لفظ م جو فیروز اول کے زمانے سے پائے جاتے هیں، لفظ آمول کا اختصار معلوم هوتے هیں، لیکن اس بیان کا کوئی ثبوت نہیں.

داہویمیوں، Dabwaihids اور طبرستان کے ابتدائی عرب گورنروں نے دوسری صدی هجری/آٹھویں صدی عیسوی میں خسرو ثانی کے عہد کے ساسانی درهموں کے نمونے پر سکّے مضروب کرائے تھے، جن کے جہر ہے کے رخ پر حکمران وقت کے بالائی حصه جسم کی تصویر ہے اور اس کا نام پہلوی حروف میں دیا گیا ہے۔ دوسری طرف درمیانی حصے میں آتشکدہ کی تصویر ہے، جس پر دو پاسبان کھڑے ھیں۔ دائیں طرف دارالضرب تپورستان ہے اور بائیں طرف طبرستان کا مروجہ سن سنہ درج ہے (جس کی ابتداء ، اجون ۲۰۵۶ء

سے ہوتی ہے) ان چاندی کے سکّسوں کا وزن ہو، ا گرام = ۳۹۳ گرین هے اور یه آدها درهم شمار هوتا تھا ۔ دابویہ حکمرانوں میں سے فرخ وان دات بور جمتوں اور خورشیت کے نام ان پر ثبت میں ۔ فرخ وان کے سکوں پر ۲۰ - ۷۵ / ۲۵۹ - ۲۹۹۹ دات بور جمتول پر ۸٦ - ۸۵ م . . ع اور خورشیت نام کے سکوں پر ۸۹ - ۱۱۰ه/ ۲۰۵ - ۲۳۳ء درج هیں ۔ ان تاریخوں کے ذریعے هم ان تاریخوں کے سلسلے کو درست کر سکتے میں جو مؤرخین نر دی هیں۔ کچھ سکوں پر بعض قدیم تمر مطالعه کرنر والوں نے خورشیت کے نام کے ساتھ . ۲ - ۲۰ هکا سال پڑھا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ سکتر ھیں کھ "شصت" اور "ده ست" بهلوی رسم الخط میں مماثل و مشابه هین اور درحقیقت یه سکر ۱۱۰ه کے ببعد کے هیں۔ اس لير اس مفروضر کی کوئی بنياد نمیں ہے، کہ پہلے بھی ایک بادشاہ خورشیت ہو گا جس کی حکومت طبرستان میں سند . ۲ . . م کے درمیان رهی هو کی (Mordtmann) بالکل بربنیاد ہے، چونکه خورشید کی وفات سہرہ کسو طبرستان میں هوئی اور عرب کورنروں کے نام کے سکے 117 سے پہلے کے ہائے جاتے میں۔ اس لیے یه مان لینا پڑتا ہے که عرب مازندران کو فتح کرنے کے بعد ملک کے سابق حکمرانوں کے نام پر سکّے کچھ مدت تک مضروب کراتے رہے جیساکه انهوں نے خلیفه عمر کے زمانے میں ایران کی فتح کے بعد کیا تھا۔

طبرستان کے ابتدائی عرب گورنروں کے عہد کے سکوں پر خالیت (خالد بن برمک ۱۱۹-۱۱۹) اور اورر (عمر بن العلاء ۱۲۰ - ۱۲۹ه) کے نام پہلوی رسم الخط میں ثبت هیں ۔ ۱۲۲ه سے گورنر کا نام کے حوفی رسم الخط میں بھی دیا گیا ہے اور اس کے بعد فقط کوفی خط استعمال کیا گیا ہے، صرف اسی خط

مين (عمر، سعيد، يحيى، جرير، سليمان) ـ . ٣٠ ه اور . سره میں بسا اوقات سکوں پر ایسر نام نظر آتر عیں ، نیو گورنروں کے نہیں ، بلکه دیگر عبدے داروں کے معلوم ہوتر ہیں ، کیونکہ اس زمانر کے گورنروں کے نام جو مورخین نے دیے هیں، وه ان سے مختلف هیں ۔ علاوہ بریں ہے نام سکے بھی مضروب ھوٹیے ۔ ساسانی ضرب کے سکے سہرہ میں متروک ہو گئے (مورء ہے نام) لیکن ممارے ہاس ١٩١٨ مناكم ايك سكّه ايسا بهي موجود ہے، جس کے جہرے کے رخ پر بادشاہ کا سر عُمِين هے، جيسا كه اس سے بہلے كورنر سليمان كے عمد (۱۳۹ میں نہیں تھا۔ اس کے بجائر ایک شکل معین (لوز نجی) بنی هوئی ہے اور اس کے اندر خیرت انگیز عربی حروف "ب ح" درج هي اور حاشيه بر الفضل بن سبل ذ والرياستين كا فام (عربي حروف مايل) ثبت هے ۔ اس كي بجهل طرف آتشکدہ اور اس کے پاسبانوں کی بجائر تین متوازی غفوش شاخهائے سرو کی طرح بنر هوہے هیں غالبًا خط سر و میں لفظ اللہ تحریر ہوگا۔ آج کل بھی بعض ہرائی تحریروں میں یه لفظ پیشائی کی تحریر ہر اور کی شکل میں لکھا ھوا ملتا ہے ۔ واللہ اعلم اور ان کے درمیان جار سطور کا ایک کتبه کندہ مے بعِس ميں کلمه طيبه کوفي رسم الخط ميں اور تاريخ اور تکسال کا نام بہلوی زبان میں درج مے : 9 'Zap vost. otd. arch obshe : Tiesenhausen' . ( + + +

خلفاء کے عہد حکومت کے سکّے جو طبرستان کی الکسال میں مضروب ہوے ہمارے علم میں ہیں۔
یعنی ۲۰۱ (Lavoix)، ۲۰۰ (Br. Museum) ہے، (Lavoix) کورنر کا نام
وقع ) ۲۰-۹۱ ہے مہر اور ۲۰۱ کے تانبے کے سکّے
الام کی المحرد کا نام درج ہے)۔ اس سے متأخّر زمانے

میں یہاں علوی حکمرانوں کے داعیوں کے مضروب کرده سکّر (آمل ۲۰۰۳ AV ، ۳۰ ، AV اور AR) بویه اور- زیاری عہد کے سکے (آمل ـ سارید اور فریم) باونددی (فریم ۲۹۷ - ۳۰۳ ( AR ) کے سگر چلے ۔ بعض اوقات ساسانیوں نے بھی اپنا سکّہ چلایا 5 ml ( 402 - 404 (4.7 AR (44) AV ) بعد بھی ھلا کو خانیوں، سربرداریوں، تیموریوں (آمل، ساری) کے سکر بھی مضروب ھوے اور شاھان ایران (آمل، ساری، طبرستان، مازندران) کے سگر بھی چلے ۔ آمل میں ہے نام تانبے کے سکے سولھویں صدی سے بعد کے زمانر تک مضروب ھوتر رھے ۔ اس زمانے کے کئی سکوں پر طبرستان کی ٹکسال، مازندران کا نام درج هے - جونکه یه سکر بہت نایاب هیں، اس لير معلوم هوتا هے كه موقع بموقع كبهى كبهى مضروب کیر گئے ہوں گے۔ نمونوں میں سے کسی پر تاریخ ضرب محفوظ نہیں رھی۔ زیادہ عام وہ تانبر کے سکر هیں ، جن کی قیمت چار قازبیکی مے (۱۸ سے ۲۲ گرام ۲۸۰ سے . سم گرین تک) ان پرشیر ببر اور سورج کا نشان اور مازندران کی تکسال کی تصویر ہے ۔ یه تصویر اور نشان اٹھارھویں صدی کے ھیں ۔ جب سرمراء۔ ۲۳۰ عمین گیلان بر روسیون کا قبضه هوا اور روس میں مالی هیجان پیدا هو جانر کی وجه سے مروجه سکوں کی کمی ہڑ گئی تو اس کمی کو بورا کرنے کی غرض سے تانبے کے ایرانی سکے روسی ٹھیے (دوگانه عقاب) کے ذريع معين مقدار سے كمين زيادہ بنا لير گئر اور مقبوضه علاقر میں روسی سکوں کے بجائر رائج کر دہر گئر۔ ان سکوں کو اکثر سازندرانی سکر کہتر ہیں لیکن یه درست نمین، کیونکه روسی قبضه فقط گیلان پر هوا تها، نه که مازندران پر

Die Pehlevi-Legenden: Olshausen (1): مآخذ 'auf den munzen der letzten Sasaniden

Weiner: Krafft (۲) בווי هيكن المحادة

(الله المراكبة المرا

(العنيس از اداره]) R. VASMER [العنيس از اداره])

ماز بار: (بلاذرى مايزديار = ساه يبزد يار لكهتا هـ) ـ طبرستان كا آخرى قارنى بادشاه تها، جس نے المعتصم كے خلاف بغاوت ميں سركردگى كى .

اصل و نسل : "قارن \_ وند" خاندان عے افراد اپنے آپ کو قارن بن سوخرا کی اولاد سے بتاتے تھے، جسے نوشیروان نر طبرستان میں آباد کیا اور ایران پاستان کے روایتی شخص کاوہ لوہار کی اولاد میں سے تھا، جس نے فریدوں کو بچایا اور ایران کا تخت و تاج دلایا تها خاندان کی موروئی جاگیر "کوه قارن" (یا ونداد هرمز) تهی، (طبری: ۳: ۹۰) اس علاقر كا اپاے تخت غالبا ليورہ تھا (أب لفور دریامے بابل کے مشرقی منبع پر، جو اس کے بعد بار فروش میں سے هو کر گزرتا ھے)۔ قارن وند، باوندی سهمبدون (صدر مقام فريم) كے ماتحت تھے \_ ظمير الدين (ص ١٩٤ اور ٢٧١) نرجو شجره نسب قارن كا ديا ه وہ خیالی سا ہے۔ بیب سے پہلا قارن جس کا کچھ حال معلوم هو سكا هـ، ونداد هرمز (١٣٨ تا ١٩٠ه/ ہ ۵ ۔ تا مرع) تھا، جس نے عربوں کے خلاف مقامی سردارون (باوندی شروین، ماصموغان ولاش سردار میاندرود، پادوسیان شهریار بن پادوسیان) کا اتحاد

قائم کیا اور المهدی کے بھیجے هوئے جرنیلوں کو شکست دی ـ (پهل سالم فرغانی پهر فراشه کو (١) ابن اسفنديار: ص ١٢٨؛ (٦) ظمير الدين: (ص ه ه ۱ و ه ۱) ـ ونداد هرمز كو خليفه كے بيثے ھادی کی اطاعت قبول کر کے اس کے ساتھ بغداد جانا پڑا، لیکن وہ جلد ھی اپنے وطن کے پہاڑوں میں واپس آگیا اور خود مختارانه رویه اختیار کر لیا (وهی كتاب، ص ١٦٠) ـ بقول ابن الفقيد، (ص ١٠٠٠) ونداد هرمز خلیفه هارون الرشید کے دربار میں آیا جس نے اسے خراسان کا اسپید مقرر کر دیا۔ وہ المامون کے عهد مين فوت هوا ـ اس كا بيثا اور جانشين قارن تها ـ (جو ہاوندی شہر یار کا هم عصر تها) \_ بقول ابن اسفندیار: (ص ممر)، وه المامون کی همراهی میں بازنطینیوں کی سمم پرگیا، لیکن یه بات اس تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی، جو اس کے جانشین کے لیر دی گئی ہے.

بقول ظمیرالدین (ص ۲۰۱) مازیار بن قارن نے . سال تک حکومت کی (مهورتا مهمه مراورتا ٩٨٦ء)، ليكن ص ١٩٤ پر يمي مصنف لكهتا هے که اس کی (ظالمانه) حکومت سات سال تک رهی (۲۱۷ تا ۲۲۸ه)، طبری: ۳: ۱۰۱۰، تحت سال ۲۰۱ ه طبرستان کی فتوحات کا حال لکھتا هے، جو عبداللہ بن خورداذبه نر حاصل کیں۔ ان فتوحات کا نتیجه یه هوا که باوندی شهریار بن شروین کو بہاؤی علاقه چهوڑنا پڑا اوراسے مازبار بن قارن کو المامون کے پاس بھیج دیا گیا۔ بعد کے مآخذ کے مطابق یه ظاهر هوتا ہے که شروین نے مازیار کو اس کے مقبوضات سے محروم کر دیا تھا۔ مازیار نے اپنے عم زاد وندا آمید بن ونداد اسان کے هال پناه لی، جس نے اس کو شہر یار کے حوالے کر دیا ۔ تاہم مازيار بهاگ نكلنر مين كاسياب هوگيا اور المامون ا کے پاس آ کر پناہ لی ۔ اس نے اسلام قبول کر لیا ۔

اور اس کا نام محمد رکھا گیا۔شہریار کی موت کے بعد (۱۰۹ه/ ه۸۲۵ طبری: ۳: ۹۳، ۱) مازیار طبرستان واپس آیا۔ اس نے شاپور بن شہریار کو قتل کر کے کوهستان پر قبضه کر لیا (طبری: وهی كتاب) ـ (ابن الفقيمه، ص ٥٠٠ تا ٣٠٩ بر جو سرگنشت ''شروین بن شہریار'' کے بیٹے کے متعلق ہے که اسے مازیار نے غداری کر کے قتل کرا دیا تھا، غالباً شاپور سے متعلق ہے ۔ مقتول کے متعلق شبہات کو رفع کرنے کے لیے اس نے فریم میں ایک مسجد تعمیر کرائی) .. مازیار نے عرب گورنر موسی بن حفص بن عمر بن العلاء كوكوه شروين كا علاقه فتح كرنر میں مدد دی اور المامون نے اسے طبرستان، رویان اور دنباوند کا گورنر مقرر کر کے اسپہید کا منصب عطا کیا (۱) بلاذری: ص ۲۲۹؛ (۲) ابن الفتیهه: ص ۹.۹) ـ اس وقت ( يعقوني : ۲ : ۸۸ ) مازيار لقب "جيل جيلِان، اسهبد اسهبدان بشوار خور شاد (مبحیح تلفظ پتشوار جر شاه) محمد بن قارن موالی (کذا) امیرالمومنین'' اختیار کیے هوے تھا جب موسمی بن حفص فوت ہوگیا تو مازیار نے اس کے بیٹے محمد بن موسی کی طرف کچھ توجه نه دی۔مازیار کے خلاف ہاوندیوں اور راسخ الاعتقاد مسلمانوں کی جانب سے بغداد میں شکایتیں پہنچنے لگیں، لیکن چونکه المامون بازنطینیوں کے خلاف فوج کشی کر کے روانه هو رها تها (۲۱۶ه ـ ۲۱۸ه؟) مازیار اپنے آپ کو هر قسم کے ضبط سے آزاد سمجھنے لگا۔ اس اثنا میں مازیار نے محمد بن موسی پر سازش كا الزام لكايا، كه وه علويون كے ساتھ مل. كيا ھے اور اس خود ساخته الزام پر آمل کا محاصرہ کر لیا۔ آلھ سمینے کے بعد یہ شہر فتح ہو گیا۔ مازیار نے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر تمام عمائدین کو قید کر لیا، جن میں معمد بن موسی بھی شامل تھا۔ پہلے انھیں رودبست میں قید رکھا

پھر اپنے مستحکم مقام ھر مزد آباد میں لے آیا۔ طبری: ۳: ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۲، سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے، کہ یہ مقام تالارکی وادی میں ھوگا جو اُرم (آرم)، سے اوپر آمل سے اور ساری سے آٹھ فرسخ کے فاصلے پر واقع ھوگا (قب مادہ مازندان).

المعتصم کے عہد (۲۱۸ تا ۲۲۸) کے چھٹے سال میں مازیار نے کھلم کھلا بغاوت کر دی (بلاذری: ص ۲۲۹) کفر و غدر)۔ عبدالله طاهری والئی خراسان نے مازیار کے ''ظلم، ارتداد اور بد اعمالیوں'' کی بڑے زور سے شکایت کی تھی جب المعتصم کا سغیر مازیار کے پاس آیا تو اس نے اس کی بھی ایک نه سنی۔ ابن اسفندیار (ص ۲۰۱) نے نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے ''بابک، مزدک اور دوسرے مجوسیوں کو اعزازات عطا کیے جنھوں نے مساجد کو منہدم کرنے اور اسلام کے کل جنھوں نے مساجد کو منہدم کرنے اور اسلام کے کل جنھوں نے مساجد کو منہدم کرنے اور اسلام کے کل آثار ملیامیٹ کر دینے کے احکام صادر کیے تھے''.

مسازیار کی سنصوبه بندیان: مآخذ سے جو مازیار کے معاند اور مخالف هیں، یه پتا چلانا مشکل هے که مازیار نے کیا کیا منصوبه بندیان کیں لیکن معاصرین کے بیانات سے کچھ عجیب و غریب اور اهم تفصیلات کا پتا چلتا هے جو طبری: ۳: ۱۲۹۸ تا ۳۰۰۰ میں ۳۲۸ کی ذیل میں درج هیں.

مازیار کے اقتدار کی وسعت (باوندی شاپور کے قتل اور کسوہ شروین پر قبضہ ھو جانے کے بعد)
اسے خراسان کے بنو طاھر سے متصادم کرنے کا موجب
ین گئی، کیونکہ اس نے بنو طاھر کو خراج دینے سے
انکار کر دیا تھا ۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ
مازیار کا لقب اسپہبد خراسان (یہ اختلافی بیان
مازیار کا لقب اسپہبد خراسان (یہ اختلافی بیان
یعقویی: B.GA، ۱: ۲۵،۲۰ کا ہے) بھی طاھریوں
کو ناگوار گزرا ھو گا۔ اس کے علاوہ مشہور و
معروف افشین بھی جو بابک پر فتح پانے کے بعد بام
عروج پر پہنچ چکا تھا، خراسان کے علاقے پر دانت

تیز کیے بیٹا تھا۔ اس نے مازیار کو خفیہ طور پر اپنے حریفوں کا مقابلہ کرنے پر اکسایا اور بقول الطبری (۳: ۱۲۹۹) یہ کہہ کر اُبھارا کہ تو ایرانی امرا کا خون خالص رکھتا ہے (یستمیلہ بالدهتنة).

قومی نقطهٔ نظر سے مازیار کو اپنے دادا ونداد هرمز کی قائم کردہ مثال بھی یاد ہو گی، جس سے بعد کے ماخذ یه بات منسوب کرتے هیں که اس نے عرب قلعہ گیر افواج کے قتل عام کی سہم سنظّم کی تھی۔ مازیار بھی پہاڑوں سے نکل کر جہاں وہ صرف ایک غیر معروف سے گاؤں میں رہتا تھا، (اصطخری، ص م م و الاستهمار ؟) سيدانوں كے بڑے بڑے شہروں کی شان و شوکت کو وہ استفسارانه نگاھوں سے دیکھتا ھوگا، کہ ان سیں عرب اور ان کے موالی (ابناه) چهائے هوے هيں ـ زميندار طبقه اس كا یقینی طور پر مخالف تها اور انهیں کمزور کرنے، ہلکہ انھیں بیخ و بنیاد سے اکھاڑ دینے کے لیے اسے دمقانوں کی تائید پر بڑا بھروسه تھا۔ مازبار کی سر گرمیان متشددانه قسم کی تهین، کیونکه دس صدیون کے بعد بھی ظمیر الدین (ص ١٩٤) یه ضرب المثل لکھتا ہے: "فلاں فلال نر ایسی برانصافی کی ہے، جو مازیار بھی نہ کر سکتا تھا''.

کھلم کھلا باغیانہ رویہ اختیار کرلینے کے بعد (غالبًا ہم ۲ م سے پہلے جس میں البلاذری اور الطبری اس حادثے کا ذکر کرتے میں) مازیار نے اپنے متعلق حلف اطاعت لیا، یرغمال حاصل کیے اور فورا می خراج عاید کر دیا ۔ اس کے گورنر سرخاستان نے جو ساری میں رہتا تھا، وھاں کے بیس ھزار آدمیوں کو مرمز آباد کے کوھستانی علاقے میں بھیج دیا ۔ ساری، آمل اور طبیسہ کی دیواریں مسمار کرا دیں اور یہ سب کام اس نے بیانگ دھل کرائے .

مازیار نے دھقانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کو لوٹ لیں (الطبری، س: ١٢٦٩)

اس سے اگلی عبارت (۳: ۱۲۵۰) سے یہ ظاہر ہوتا فی کہ مالی بندوبست کا حکم ہوا تھا (اُمر اُن یمسے البَلد) اور اراضی کو ٹھیکے پر دے دیا گیا، لگان کل پیداوار کا تیس فیصد قرار پایا۔ ادھر اس نے سرخاستان کے شرفا (ابنا، القواد) اکٹھے کر لیے، جو شجاع ترین افراد تھے اور اس بہانے سے کہ یہ اپنا عربوں اور عباسیوں کے حامی ھیں، انھیں دھقانوں کے لیے خطرفاک قرار دے کر دھقانوں کے حوالے کر دیا، جنھوں نے اس کے ایما پر ان سب کو ڈھیر کر ڈالا۔ پھر اس نے تمام زیر حراست مالکان زمین کو موت کے گھاٹ اتارنے تمھیں امرا کے مکانات اور اثاثے دے چکا ھوں' کے لیکن اس دفعہ دھقانوں نے اس کے مشورے پر عمل کرنے سے احتراز کیا.

بعد کے مآخذ مازیار کو برابر ارتداد کا ملزم ٹهیراتر هیں ، کیونکه "اس نرایک دنعه پهر زرتشتیوں کا طوق پہن لیا تھا (دیکھیے اسفندیار، ص ١٥٠ بحواله قول قاضی آمل) ـ بلاذری، (ص ۹ ۲ م) اور ابن النقیه (ص بر ۹ . م) بھی یمی کمتے میں که مازیار نے "دین متین چهور کر غداری کی" لیکن الطبری میں یه واقعه مبهم طور پر بیان هوا هے، جہاں صرف افشین کے خلاف فرد الزامات کے ضمن میں اس کا ذکر آیا مے (۱۳۱۱:۳) ترجمه در Browne: لا عراسلر کا روس (۲ سر ) د Lit. Hist. of Persia لب و لهجه جوداس نسر اپنر نمایندون کو لکها، (کتاب مذکور، ۳: ۱۳۸۱) خلینه کے حق میں کم از کم اسلوب بیان کے لحاظ سے مودبانہ می ہے۔ ليكن جهال آك هو، دهوال وهيل الجهتا هـ - اگر هم ان مصنفین کی تحریروں پر اعتبار کریں، جو یه لکھتے هیں، که طبرستان میں ایک مازاریه فرقه بهي تها، جس كا تعلق خُرمية [رك بآن] يا محمره [رك بان] (يعني بابك كے بيرو) فرقر سے تھا تو اس

عربوں نے مازیار کے درباریوں کی باھی دشمنی اور رقابتوں سے فائدہ اٹھایا ۔ سب سے پہلے تو یہ ھوا کہ مازیار کا بھتیجا قارن بن شہریار (جو کوھستانی علاقہ شروین سے سواد کوہ میں اس کا نمایندہ تھا) حیان سے مل گیا، جس نے ساری کی طرف کوچ کر کے مازیار کے بھائی کوہ یار سے گفت و شنید شروع کر دی ۔ اس اثنا میں سرخاستان کی فوج جو طمیشہ کے محاذ پر تھی، منتشر ھوگئی اور اس مل گیا ۔ کوہ یار نے، جس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا مل گیا ۔ کوہ یار نے، جس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے شنہریار کی جگہ مقرر کر دیا جائیگا، حسن کی اطاعت قبول کر لی ۔ معلوم ھوتا ہے کہ مازیار کی اطنے پرووں کی غداری کا مشاھدہ کر کے جی چھوڑ اپنے پرووں کی غداری کا مشاھدہ کر کے جی چھوڑ اپنے اس نے کوہ یار پر بھروسا کر لیا جس نے اپنے آپ کو عربوں کے گھیرے میں دیکھ کر اور بیٹھا ۔ اس نے کوہ یار پر بھروسا کر لیا جس نے اپنے اس نے کوہ یار پر بھروسا کر لیا جس نے

کے راستے داخل هوئی (الطبری، ۳: ۳۲) - منصور

بن حسن نے رہے کی طرف سے حملہ کیا اور ابوالساج نے لارز اور دنباوند کی جانب سے چڑھائی کر دی.

اسے امان دلانے کا وعدہ کیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر حسن کے پاس آیا (الطبری: ۳، ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۱ ایک چشم دید شاھد کا ڈرامائی بیان)، لیکن حسن نے اس کے سلام تک کا جواب نه دیا اورمازیار کو محمد بن ابراھیم کے حوالے کر دیا۔ آخر اسے سامرہ بھیج دیا گیا۔ یہاں اس کا افشین سے آمنا سامنا ھوا تو اس نے افشین کو بہت لعنت ملامت کی۔ خلیفه نے حکم دیا که مازیار کے چار سو درے لگائے جائیں خیانچه دروں کی ضربات سے وہ ھلاک ھوگیا اور اس کی لاش کو بابک کی لاش کے ساتھ سم ۲۲ھ/ اس کی لاش کو بابک کی لاش کے ساتھ سم ۲۲ھ/

کوہ یارکی یہ مکاری اسے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی ۔ اس کے چچیرے بھائی شہریار بن ماصمعان نے جو مازیارکی ملازمت میں دیلمیون کا قائد تھا، اسے غداری کے جرم میں قتل کرا دیا.

طمیشه کی شکست کے بعد سرخاستان سے بھی اس کے سپاھیوں نے غداری کی اور مازیار کا دوسرا جرنیل الدری جو محمد بن ابراھیم کے خلاف رویان کے محاذ پر لڑ رھا تھا، دیلم پہنچنے کی کوشش میں مر گیا (الطبری: ۳: ۱۳۰۰).

## (V. MINORSKY)

ماسه: (بربر زبان میں ماست) علاقه سوس مراکش کا ایک چهوٹا سا بربر قبیله، جو وادی ماسه کے مراکش کا ایک چهوٹا سا بربر قبیله، جو وادی ماسه کے کنار سے پر اغادیر (Agadir) کے جنوب میں کوئی تیس میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ یه نمالبًا وهی قبیله میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ یه نمالبًا وهی قبیله Flumen masalat فی جس کا ذکر پلینی کبیر نے Flumen Darat کے نام سے کیا تھا، جو Flumen Darat کے شمال میں واقع ہے اور وہ عصر حاضر کی وادی درعه ہے، لہذا جغرافیه نویس کا Masatas وہ مقام ہے جو اس زمانے کا "اهل ماسه" ہے.

ماسه کا نام قدیم عرب فتوحات سے وابسته ہے:
روایت کے مطابق یه ایک ساحلی مقام تھا۔ سوس
کے فتع کے بعد یہیں عقبه بن نافع آنے اپنا گھوڑا
سمندر کی لہروں میں ڈال کر خدا کو گواہ رکھتے
ھوے پکار کرکہا که اب مغرب کی سمت گوئی زمین
باقی نہیں ہے، جسے میں فتح کروں۔ معلوم ھوتا ہے
ماسه زمانهٔ قدیم هی سے ایک مذھبی اور تجارتی
مرکز تھا۔ الیعقوبی (تیسری صدی کا آخری حصه ہے
نویں صدی) لکھتا ہے کہ بندرگلہ میں بڑی
خہل بہل رھتی ہے اور ایک رباط کا ذکر
بھی کرتا ہے، جو پہلے هی سے بہلول کی رباط

ماست کی بندرگاه کا ذکر کرتے هیں ۔ البکری نے اس رباط کی شہرت اور ان میلوں کی اهست کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جو یہاں لگتے تھے۔ ابن خلدون نے بھی کتاب العبر میں ماسه کی رباط کے لیے کئی صفحے وقف کیے هیں، جہاں عام عقیدہ یه تھا که مہدی یا فاطمی (امام) کا ظہور هو گا، لہذا بہت سے پر جوش عقیدتمند وهاں جا کر آباد هو جاتے، بلکه چند ایک منچلوں کو بھی بھیجتے رہے تاکه وهاں بغاوت پھیلائیں.

پندرهویں صدی کے آخر میں الجزولی نے جس مذهبی تحریک کی ابتدا کی اس کی بدولت ماسه سوس كا ايك عظيم زاويه شمار هونے لكا۔ نويں صدى /سوامويں صدی عیسوی کے وسط میں لیو افریقی (Leo Africanus) ماسه کا ذکر کرتر هوے لکھتا ہے که یه مقام ہتھر کی ایک فصیل سے گھرے ھوے تین چھوٹر چھوٹے قصبوں پر مشتمل ہے، جو ایک گھنر نخلستان کے وسط میں واقع ہے۔ باشندے زراعت پیشہ تھے اور وادی میں سیلاب آتا تو اس سے فائدہ اٹھاتر تھے۔شہر کے باہر ساحل پر ایک نہایت متبرک "معبد" مليكا جهال "مهدى" كا ظهور هوكا ـ اس معبدی ایک خصوصیت یه بھی تھی که اس کے باہر کو نکلے ہوے جھرو کے ویل مجھلیوں کی پسلی کی ھڈیوں سے بنے تھے ۔ سمندر فی الواقع اس قسم کی مردہ مجهلیاں ساحل پر پٹکتا رہتا۔ یہاں عنبر بھی جمع کیا جاتا تها، پهر باعتبار مقامي روايت كه يه ماسه هي كا ساحل تھا جہاں ویل مچھلی نے (حضرت) یونس ا کو کنارے پر دے پھینکا تھا.

خاندان سعدیه کے زوال اور مرابطی ریاست تار و دانت کی ترقی کی بدونت ماسه ایک دفعه پهر تجارتی مرکز بن گیا ۔ یہاں اهل یورپ اکثر آیا جایا کرتے تھے، لیکن جلد هی اس کی جگه اغادیو نے لیے لی ۔ تارودانت کے فوری زوال اور مرکزی

حکومت کے بڑھتے ہونے اقتدار نے آخر کار ماسہ کی رھی سمی مذہبی اور اقتصادی اہمیت کا بھی تقریبًا خاتمہ کر دیا.

(G. S. COLIN)

ماشاء الله: اثری (حرف ثانی مفتوح یا ساکن)
یا ساریه کا بیٹا؛ ایک مشہور و معروف منجم جس نے
نویخت کے ساتھ مل کر خلیفه المنصور کے حکم سے
شہر بغداد کی بنا رکھنے کی ساعت اور دن مقرر کیا۔
الفبہرست کے مطابق وہ [ابتداء] یہودی تھا اور اس کا
اصلی نام میشا تھا (یه منشی یعنی منس Manasse
کی ایک بگڑی ہوئی صورت معلوم ہوتی ہے)۔
کی ایک بگڑی ہوئی صورت معلوم ہوتی ہے)۔
[غالبًا] اس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اس
وجه سے اپنا نام ماشاہ الله رکھا۔ اس کی تاریخ
وجه سے اپنا نام ماشاہ الله رکھا۔ اس کی تاریخ
پیدائش بھی معلوم نہیں لیکن ۱۱۲ھ/۳۰ء سے
پیدائش بھی معلوم نہیں لیکن ۱۱۲ھ/۳۰ء سے

اپنی برشمار تصانیف میں ماشاہ اللہ نے علم نجوم کے جملہ پہلووں پر قلم اٹھایا جس میں علم هیئت کے آلات کی ساخت اور استعمال بھی شامل ہے؛ لیکن ان تصانیف میں سے صرف ایک عربی رسالے کے اجزا محفوظ رہے ھیں جس میں مختلف قسم کی چیزوں کی قیمتیں بیان کی گئی ھیں۔ اس کے بعض اجزا کا لاطینی زبان میں بعنوان Mesahallae Libellus نسرجمه هوا ۔ لاطینی زبان میں طحمہ علم هئیت میں اس کی متعدد تصانیف کا

ترجمه Johannes Hispalensis اور دوسرے مصنفین نے بھی کیا جو آگے چل کر طبع بھی ھوئیں۔ عبرانی زبان کے ترجموں کا بھی پته چلتا ہے۔ پھر یه قیاس بھی قرین صواب ہے که بعض مشرقی کتاب خانوں میں ان کتابوں کے اصل عربی متون اب بھی دستیاب ھوں۔ لاطینی ترجموں کا تنقیدی مطالعه، جو ابھی قلمی نسخوں یا طبع شدہ صورت میں موجود ھیں، نہایت ضروری ہے، کیونکه ساشاہ الله کا شمار قدیم مصنفین میں ھوتا ہے.

(J. RUSKA)

المّاعُوْن: إقرآن مجيد كي ايك مكّى سورت كا فام، جس كا عدد تلاوت ١٠١ هـ اور عدد نزول ١٢٥ اس سورت مين سات آيات ، ٥٠ كلمات اور ١٢٥ حروف هين] ـ الماعون كا ماده معين هـ (معن) اور روزمره استعمال مين آنے والى ايسى اشيا كو كها جاتا هـ جوعّادة ايك دوسرے كو مستعار دى جاتى هين (تفسير المراغی، ٣٠: ١٥٠) ـ ابن منظور نے معروف معنى گهريلو اشيا كے علاوه، حضرت على في معروف معنى گهريلو اشيا كے علاوه، حضرت على في معاون كے ايك معنى زكوة كے بهي يان كيے هيں اور زجاج كا يه قول استشهاد مين پيش كيا هـ: "سن جعل الماعون البزكاة فهو فيا من المعن و هو الشي القليل لانه يؤخذ من البزكوة ماعونا بالشئى القليل لانه يؤخذ من

المال ربع عشرة و هو قليل من كثير (لسان العرب)، ۲ : ۱۷ - ابن کثیر نر اس سے معمولی استعمال کی اشیا مرادلی هین، مثلًا هندیا، دول، پهاوژا اوراسی قسم كى ملتى جلتى چيزين (تفسير القرآن العظيم، منههه)-قاضي ابوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربسي نے اس ضمن میں چھ اتوال ذکر کیے ہیں : بقول اسام مالک م اس سے سراد زکوۃ ہے ؛ ابن شہاب کے مطابق الماعون مال ہے؛ ابن عباس کی راہے میں اس سے مراد وہ اشیا ہیں جن کا لوگ باهمی فراخدلانه لین دین کرتے هیں؛ ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ هنڈیا، ڈول، پھاوڑا اس جیسی عام استعمال کی دوسری چیزیں هیں؛ ایک راے یہ ہے کہ اس سے سراد پانی اور چارہ ہے اور آخسری قول کے مطابق الماعون صرف پانی ہے (احكام القرآن ، ٢: ٣٢٦) - القرطبي نے ماعون كے ضمن بارہ اقوال نقل، کیے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ع : انمه زكاة اسوالهم (الجاسع لاحكام القرآن، . ۲ : ۲ ، ۱ ) ؛ سيد قطب شهيد كے بقول الماعون سے مراد معونت، نیکی اور خیر ہے جو اخوت انسانی کا تقاضا ہے (فنی نالال القرآن، ٣٠: ٣٠٠)؛ ابن كثير نر عکرمہ کے اس قول کو تمام اقوال کا جامع قرار دیتر هوے اسے پسند کیا ہے: و مذالذی قالمه عكرمه بعسن فانَّه يشمل الاقوال كَنَّها" (تفسير القرآن العظيم، م: ٥٥٠، (نيز ديكهير السجستاني: غريب القرآن، بذيل ماده]).

جمهور منسرین کے مطابق یہ مکی اور جزا و سزا کا انکار کرتے رہے۔ اس سورت میں اور جزا و سزا کا انکار کرتے رہے۔ اس سورت میں انھیں وعید سنائی گئی ہے اور عذاب خداوندی سے التفسیر الکبیر، [۸: ۴۰۰ بیعد]؛ الجامع لاحکام القرآن، گرایا گیا ہے (تفسیر المراغی، ۳۰ : ۲۳۷)۔ الجامع لاحکام القرآن، الزی نے اسی ضمن میں ایک بڑی عمدہ بات رازی نے اسی ضمن میں ایک بڑی عمدہ بات رازی نے اسی ضمن میں منافقین کا ذکر ہے اور بسر القاسمی، ۱: ۲۲۲۲) اور بعض نے اسے مکی اور بعض کہ اس سورت میں منافقین کا ذکر ہے اور بسر اور مدنی دونوں قرار دیا ہے کہ اس کا ابتدائی حصه اور مدنی دونوں قرار دیا ہے کہ اس کا ابتدائی حصه ا

مکی ہے اور آخری حصہ مدنی ۔ قاضی ثنا اللہ پانی پتی ہے نے حضرت ابن عباس اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے كه سورهٔ ارایت الله ی یكناب بالدین ایک منافق شخص کے متعلق نازل هوئی هے (التفسیر المظهری، ١٠: ٩ ٣٣) ـ سورت کي داخلي شهادت بهي اس امر کي مقتضى هے كه فويل للمصلين سے ليے كر الماعون تک کاحصه مدینه منورد هی مین نازل هوا هو، کیونکه اس میں ان نماز پڑھنر والوں کو تباھی و بربادی کی وعید سنائی گئی ہے، جو نمازوں سے غفلت برتشر اور دکھاوے کی نماز پڑھتر ھیں ۔ مدینے میں ھی منافقين كا ايسا گروه پايا جاتا تها، جو اسلام اور اہل اسلام کے دہدہے سے، دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا ؛ گنزشته سورت سے سورة الماعون کے ربط کو بیان کرتے ہوے محمود الاّلوسی لکھتے ہیں که سورة قریش میں اللہ تعالی نے "اطعمهم من جُوع'' کی نعمت کا ذکر کیا ہے اور اس سورت میں مساکین کو کھلانے کی ترغیب نه دینے والوں کی. مذمت کی ہے ۔ سورہ قریش میں ''فلیعبدوا'' کے ارشاد سے عبادت و طاعت کی طرف توجه دلائی ہے تو اس سورت سی نماز اور عبادت سے غفلت برتنے کو مذموم قرار دیا هے (روح المعانی، ۹: ۱۳۹۲؛ نيز ديكهي تفسير المراغي، ٣٠: ٢٣٠ [المهائمي: تبصير الرحمن، بذيل سورة] - المراغي نر وجه مناسبت میں یہ نکته بھی بیان کیا ہے کہ گزشته سورت میں الله تعالى نر قريش پر اپنى نعمتوں كا ذكر فرمايا، جبکہ وہ لوگ ان نعمتوں کے حصول کے باوجود بعثت اور جزا و سزا کا انکار کرتے رہے۔ اس سورت میں انھیں وعید سنائی گئی ہے اور عذاب خداوندی سے لأرايا كيا هـ (تفسير المراغي، ٣٠ : ٢٣٠) - ا رازی نے اسی ضمن میں ایک بڑی عمدہ بات ہے کہ اس سورت میں منافقین کا ذکر ہے اور بہد

صلّی الله علیه و آله و سلّم کا ذکر بابسرکت هے (التفسیر الکبیر، ۸: ۹۱،۹۱۰).

سورت کا آغاز سوال سے ہوتا ہے ۔ اس استفہام سے سامع کی توجہ کو اپنی طرف منعطف کرنا ہے ، تاکه مضمون پوری طرح ذهن نشین هو سکے (ارشاد العقل السليم، ه : ٢٨٦٠؛ تفسير القاسمي، ١ : ٣٢١٥)-سورت میں رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کو معاطب کیا گیا ہے۔ بعض کی رائے میں هرصاحب عقل كو دعوت فكر دى كئي هي (ارشاد العقل السليم، • : ١٨٥؛ التفسير الكبير، [٨]. وم ببعد؛ ] لباب التاويل في معانى التنزيل، م: ٥٣٥) - يملي تين آيات مين منکرین آخرت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انکار آخرت کس طرح انسان کے اخلاقی رویے پر اثر انداز هوتا هے اور اس سے غیر انسانی ، نازیبا اور مذموم افعال سر زد هوتے هيں ۔ آخری چار آيات میں منافقین کا ذکر ہے سبو بظاہر مسلمان ہیں اور حقیقت میں ریاکاری سے کام لیتے ہیں (ابن العربی نے ریا کی مختلف اقسام پر روشنی ڈالی ہے (احکام القرآن، ۲: ۳۲۹) - ان آیات میں اگرچه ان منافقوں كا ذكر هے جو عهد نبوى ميں تھے، ليكن اس ميں وه مب لوگ شامل ھیں جن میں اس قسم کے برے اطوار پائے جاتے ہیں (تفسیر القاسمی، ۱۷: ۹۲۵۰) -عہد نبوی م کے یہ منافق جب مسلمانوں میں آتر، تو دکھاوے کے لیے نباز ادا کرتر اور جب غائب ہوتے تو نماز ترک کر دیتر اور اپنر بغض اور کینر کی وجه سے مسلمانوں کو عام استعمال کی اشیا دینر میں بھی ، جو اخوت انسانی کا عام تقاضا ہے، بخل سے كام ليتے (كتاب مذكور، م٢٤٥) - قاضي محمد ثنا الله ہانی پتی نے حضرت انس رط اور حضرت حسن رط کا یہ قول نقل کیا ہے که دونوں نے فرمایا که یہاں: "عن مُلْاتِهِمْ سَاهُون "كما كيا اور "ني صَلَاتِهِمْ ساهون " نهين فرمايا، كويا نماز مين سهو هونا

نفاق نهبی، بلکه نمازسے لاپرواهی، بے اعتنائی اور ترک کرنا نفاق ہے (التفسیرلمظہری، . . . ی تشریح قاضی صاحب نے هی ''قویل لیلمصلین'' . . . ی تشریح میں یه نکته بیان کیا ہے سکه ''فا جزائیه ہے، یعنی جب یتیم کی پروا نه کرنا ضعف دین کی علامت اور موجب ذم و زجر ہے تو پھر اس نماز کی طرف سے غافل هونا، جو دین کا ستون ہے، اور دکھاوا کرنا جو کفر کی ایک شاخ ہے اور اس زکوة کو روکنا جو اسلام کا پل ہے، بدرجه اولی موجب ذم اور حواله مذکور) .

سورت کا مرکزی مضمون یه هے که عقیدهٔ آخرت یا مسئولیت کا تصور هی انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزه کردار کی تشکیل کرتا هے (تفصیل کے لیے دیکھیے تفھیم القرآن، ۲:۸۰۸ بیعد) ۔ خوف خدا سے سرشار اور قانون جزا و سزا پر یقین رکھنے والا انسان ایک پاکیزه کردار کا حاسل هوتا هے، جس کا رویه یتامی اور مساکین کے ساتھ همیشه همدردانه هوتا هے، جبکه منکرین آخرت اور همیشه همدردانه هوتا هے، جبکه منکرین آخرت اور جزا و سزا کے نه ماننے والے انسانیت اور اخلاق کے جام تقاضوں کو بالاے طاق رکھتے هوے بڑی بے باکی سے معاشرے کے محتاج افراد کے ساتھ ظالمانه رویه روا رکھتے هیں اور انھیں حقارت سے دیکھتے هیں ،

امام فخر الدين الرازی نے اس سورت کی فضيلت ميں آنحضرت صلّی الله عليه و آله و ساّم کا يه ارشاد نقل کيا هے: سن قرأ سورة أرأيت غفرالله له ان کان للزّکاة مؤديا، يعنی جس شخص نے سورة الماعون پڑھی، الله تعالی اسے بخش ديتا هے، بشرطبكه وه واجب شده زكوة كو باقاعده ادا كرنے والا هو (التفسير الكبير، آم: ۹۱م ببعد]؛ ارشاد العقل السليم، ه: ۲۸۵ [مجدالدين فيروز آبادی (م ۸۱۲ ه) نے اس سورت کی فضيلت ميں اس كے

علاوه ایک اور حدیث بهی نقل کی هے اور دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا هے (بصائر ذوی التمییز، ۱ : ۳۳ ه)].

اسلام دین فطرت هے اور اس کا تقاضا یه هے که انسانی معاشرے کو مستحکم اور خوشگوار بنانے کے لیے ایسے اصول اپنائے جائیں جن سے انسانوں میں باهمی ربط و تعاون پیدا هو اور وہ چهوٹے بڑے معاملات میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ ان اصول کی اساس و بنیاد پر اخلاق کی جو عمارت تعمیر هوگی وہ لازما باهمی ربط و تعاون کا ادنی کو فروغ دے گی۔ اس ربط و تعاون کا ادنی درجه یه هے که ایک شخص عام استعمال کی اشیا دوسرے کو بوقت ضرورت دے.

سید قطب شهید نے یه عمده نکته پیدا کیا ہے

که دین کی تصدیق کی حقیقت، ایک ایسا کلمه نہیں

جسے صرف زبائ سے ادا کر دیا جائے اور بس؛ یه

تو دل کی گہرائیوں میں تحلیل هو کر، انسانیت

کے رشتے میں منسلک، اپنے حاجت مند بھائیوں کی

اعانت کے لیے جذبه خیر کو ابھارتی ہے (تفصیل

کے لیے دیکھیے فی ظلال القرآن، ۳: ۲۹۳ ببعد).

مطبوعة دهلى، بار دوم ؛ (۱) ابوالاعلى مودودى : تفهيم القرآن، لاهور ۲ و و ع ؛ (۱) ابن منظور : لسان العرب، بذيل ماده معن ؛ [(۱) مغتى محبّد شفيع : معارف القرآن ؛ (۱) سيد امير على : تفسير مواهب الرّحمن ؛ (۱) مجدالدين الفيروز آبادى : بصائر ذوى التمييز، قاهره ۱۳۸۳ه، ۱ : ۲۳۵ ؛ ۱۱ الراغب : مفردات ؛ (۱) الراغب : مفردات ؛ (۱) السجستانى : غريب القرآن، بذيل ماده ؛ (۲) على المهائمى : تبصير الرحمن ، بذيل سورة الماعون].

ماکان بن کاکمی: ابو منصور، طبرستان کے 🕊 علوی حکمرانوں کی فوج میں، اپنے باپ کی طرح فوج کا ایک سردار تها سید ابوالقاسم جعفر بن سید ناصر، ماکان كا داماد، جوسيد ابومحمد حسن بن قاسم معروف به داعي الى الحق کے فرار کے بعد تخت نشین هوا، اس نر ساکان کو جرجان کا والی مقرر کر دیا، لیکن سيد ابوالقاسم ٢٠١٣ه/ ١٠٥ مين فوت هوگيا اور اس كى جگه سيد ابوعلى محمد بن ابو الحسن احمد تخت نشین ہوا تو ماکان نے اسے معزول کرکے اپنے بھتیجے علی بن حسین بن کاکی کے پاس بطور قیدی بھیج دیا تاکہ وہ اسے اپنی حراست میں رکھے اور اس کے بجامے اپنر پوتر سید اسمعیل بن ابوالقاسم کو تخت پر بٹھا دیا ۔ تھوڑی ھی مدت گزری تھی که سید ابو علی محمد قید سے بھاگ نکلا، جس میں اسفار بن شیرویه [رك بان] نے اس كا ساتھ دیا، چنانچه اس نر ماکان کے خلاف بغاوت کی اور جرجان کا مالک بن بیٹھا۔ ماکان نے اگرچہ اس کے خلاف معرکہ آرائی کی، لیکن شکست فاش کھا کر ساری کے قرب و جوار کی پہاڑیوں میں پناہ گزین ہو گیا.

سید ابو علی محمد کا انتقال ه ۲۱ه / ۹۲۵ میں هوا اور اس کی جگه اس کا بھائی سید ابو جعفر حسین تخت نشین هوا، تو ماکان اپنی پسهاڑی کمین گله سے نکل کر اسفار کو، جو سید ابو جعفر

کی افواج کا کماندار تھا، ایسی شکست دی که اسے ، خراسان ی جانب بھاگنے پر مجبور کردیا ۔ اب ماکان نر حاکم طبرستان کے داعی هونرکا اعلان کیا، تو ۲ م م ۹۲۸ء میں محمد بن صعلوک سامانی والی رے نیر داعی الی الحق اور ماکان دونوں کو بلا کر صوبر کی حکمرانی ان کے سیرد کر دی اور خود خراسان كي طرف روانه هو گيا، ليكن داعي الى الحق اور ماکان کی غیر حاضری میں اسفار خراسان سے واپس آگیا۔ اس نے جرجان کو فتح کرلیا اور داعی الی الحق ے کو شکست دے کر قتل کر دیا اور خود طبرستان کا حاکم بن بیٹھا۔ پھر رے کی طرف کوچ کیا اور ماکان کو شکست دے کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن تھوڑے ھی دنوں میں ماکان سے مصالحت کرلی اور اسے آمل کا علاقه دے دیا ۔ اس پر اس نر بتدریج اپنا اثر و رسوخ جرجان کی طرف بژهانا شروع کیا، یمان تک که ۳۱۸ مرسوع کیا، یمان نے نیشا پور بھی فتح کر لیا۔ یہی زمانہ تھا جب مرداویج نے اسفار کے خلاف بغاوت کی اور اسے طبس واقع کوهستان میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، لیکن ماکان نے نیشاپور سے اچانک اس پر حمله کر کے اسے رے کی جانب بھگا دیا۔ و مھ/ وجوء میں ماکان نے امیر نصر بن احمد کی درخواست پر خراسان کا علاقه خالی کر دیا اور طبرستان واپس چلا آیا، لیکن مرداویج نر جو اسفار کی موت کے بعد رے کا حکمران بن گیا تھا، اسے جلد ھی وھاں سے نکال دیا، جس پر ماکان نے ابوالفضل جیلانی کی مدد سے مُبرستان پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بعد ازاں حصول مقصد کے لیے احمد بن محمد بن محتاج سردار لشکر خراسان کی امداد بھی حاصل کی، لیکن مرداویج کا پله بهاری رها، لهذا ماکان کو خراسان میں جاکر پناہ لینا پڑی جس پر امیر نصر بن , احمد نر اسے کرمان کا والی مقرر کر دیا ؛ چنانچه

وہ کرمان روانہ ہوا ۔ وہاں کا جو والی تھا، اسے شکست دے کر کرمان کے صوبر پر قابض ہوگیا، لیکن ۳۲۳ ھ میں جب اس نے مرداویج کے قتل کی خبر سنی تو کرمان سے واپس آکر امیر نصر بن احمد سے ولایت جرجان کی حکومت کا فرمان حاصل کر لیا۔ پھر مرداویج کے بھائی وشمگیر سے، جو اپنر بھائی کی جگه جرجان کا والی هوگیا تها، مطالبه کیا که اس کا کاروبار اس کے حوالے کر دے۔ وشمگیر نے اس کا مطالبه مان لیا ۔ یوں ان دونوں کے باہمی تعلقات دوستانہ ہو گئے تو ماکان نے حکومت بخارا کا طوق غلامی اتار پھینکا۔ امیر نصر بن احمد کو یہ معلوم ھوا تو اس نے خراسان کے سرعسکر احمد کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔سات سمینوں کی خونریز جنگ کے بعد ماکان کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ. کر رے میں وشمگیر کے پاس جلا گیا۔ احمد نے اس کا وهاں بھی تعاقب کیا ۔ ماکان اور وشمگیر کی. متحده افواج کو رے کے نواح میں اسحٰق آباد کے مقام پر ۲۱ ربيع الأول ۲۹ هم ۲۵ دسمبر . ۱۹۵ كو شکست دی ۔ لڑائی کے دوران میں ماکان کے سر میں ایک تیر ایسا آکر لگاکه اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس کا سر کاٹ کر بخارا بھیجا گیا۔

مآخذ: تجارب الاسم، طبع Amedroz، ترجمه از ۱٬۵۰۰ این الاثیر، طبع ۲٬۵۰۰ این الاثیر، طبع ۴۵٬۸۰۰ این الاثیر، طبع ۴۵٬۸۰۰ این اسفند یار ۴۵٬۸۰۰ (۳) این اسفند یار ۴۵٬۸۰۰ تا ۱٬۹۰۰ (۳) سید ظمیر الدین: تاریخ طبرستان، طبع ۱٬۵۰۱ (۳) ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۰۱ (۳) حبیب السیر، مطبوعه طهران، ۲: ۵۰٬۰۰۰ بیعد.

(M. NAZIM)

مَاکُو: ایران کی ولایت آذر بیجان میں ایک پہ خانیت (جاگیرداری ریاست) کا نام.

ماکو ایران کے شمال مغرب کی انتہائی سرحد پر واقع ہے اور ترکی (قدیم سنجق بایزید) اور ماورائے

قنقاز کے درمیان مملکت غیرسے گھرا ہوا علاقه ہے، مغرب میں ترکی کی سرحد ان رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ جل جاتی ہے جو کوہ ارارات کی جانب زاگروس (Zagros) کے سلسلر کو جاری رکھتی ھیں ۔ یه سرحد ایک میدان کو عبور کرتر ہوے اس بہاڑ کے جنوب کی جانب پھیلتی چلی گئی ہے (وادی صری صو) اور ارارات کلاں اور ارارات کوچک کے درسیانی ہشته کوه پر سے گذر جاتی ہے؛ ١٩٢٠ء تک تو ارازات کلان روس اور ترکی کے درمیان سرحد قائم کرتا تھا اور ارارات کوچک روس اور ایران کے درمیان منقسم تھا ۔ . وو وع کے بعد سے ارارات کلان بالکل تری علاقر میں گھر گیا اور ارارات کوچک ترکی اور ایران کے درمیان تنسیم هو گیا ـ ترکی ایرانی سرحد اب دریا ہے اراکس Araxes تک آ جاتی ہے۔ قرہ صو زیرین اور Araxes (قوترچای جو دائیں هاتھ کا معاون دریا عے اس کے مقام انصال تک) ماکو اور نخعوان کے خود مختار علاقے کے درمیان سرحد بناتے ہیں، جو اب ارمنی سوویٹ یونین میں شامل ہے ۔ اس مثلَّث کا تیسرا ضلع یعنی خانیت اور خونی کی ایرانی ولایت کے درمیان اندرونی سرحد کچھ غیر معین سی مے۔ جب یہاں کے خوانین کا اقتدار اپنے عروج پر تھا تبو ان کی مملکت چائی پاره چلدران (قره عینی) اور الند تک وسیع تھی ۔ اوجق کی چھوٹی سی ریاست (٣٠ كاؤں جو ايرملو خوانين كىملكيت تھر) بايزيد چال دران [رک بان] ۔ خوی سڑک پر واقع مے اور ترکی ایرانی سرحد کے نزدیک هر چہار جانب سملکت غیر، سے گھری ھوئی ھے۔ اس خانیت میں کئی پہاڑیاں اور زرخیز وادیال هیں۔ عین وسط میں زنجمار اور اخ چائی کی وادیوں کے درمیان سوقر کا الک تھلگ ہماڑ واقع ہے۔ ارارات کوچک کے دامن میں سرحدی سلسله کوه کے ساتھ ساتھ اور سقر کی گھاٹیوں پر اعلٰی قسم کی حراگاھیں موجود ھیں . . . [تفصیل کے لیر

ديكهير 16 لائيدن، بار اوّل بذيل ماده]. مآخذ : Journal of a tour : Montieth (۱) " I ATT IT F J.R.G.S. through Azerbidjan J.R. G.S. ص . ہم تا ہم (عرب لر، بلگه، ماکو، سرپ تيهدوس، زاويه عمام الله : Missionary : E. Smith and Dwight (٢) Resear hes لندن سهمهاع، ص ۱۳۳ (خوني زورود، اوجق )؛ (۲) (۲) Travels in Koordistan : J. B. Fraser لندن . ١٨٨٠ع، ٢: ٣١٣ تا ٣٦١ (خوثي، قرة، ضياه الدبن، سوفيان، ماكو، بازركان) ؛ (٣) Kunde ، Eardunde : Ritter (Voyage en perse : E. Flandin (e): 97 pt 917:9 Aziat Turtsil سينٹ پيٹرز برگ ١٨٦٣، ص مهم تا (£1040 Putewol Journa : Čirikow (4) 100. ص ۹. ه تا ۸. ه (ستمبر ۱۹۵۶ء کی آمد؛ بایزید، ماكز): Aus dem Leben: M. Schachtachtinski (٨) eines orientalischen Kleinstaates an der grenze · 4 (FIAAL (Stuttgart Das Ausland Russlands Aus kaukasischen: H. Abich (9) : ٢٦ " ٢٣ Ländern وي آنا ١٨٩٦ : ١ عو تا ١١١ ١٢١ تا ه ۱۲ (سیاحت ما کو در ۱۸۸۸ع)، ۲: ۱۲۱؛ (۱۰) Persian life and Customs : S. Wilson ندن ۱۸۹۶ TIM glad 15 1 A 92 (russk. Vedomosti (Khansive, Po Zakawkozyn: وهي مصنف: ٣٢٥ و ٢٢٣ و ١٠٠٠ ים אי די 1893-4 mater po arkheol. kawkaza Atrpataken: Frangean (17) : 71 0 1911 تفلس ه ، و ، ع ، ص ١٠ تا ٢٠ ماكو، ص ٢٠ تا مرس : سرس، تهديوس؛ (۱۳) Minorsky povezdke v Mkinskoye khanstvo v 1905 mater. pohizuč. Wostoka سينت پيترزبرگ و ، و و ع م س و تا ۱۳ (۱۰) وهي مصنف: Drevenosii Mākū) ص ١ تا ۲۹ (بار ثانی از Wostoc sbornik پیٹرو گراڈ

## (V. MINORSKY)

مال، (ع): [نيز رك به ماليات، دولت، علم (معاشیات)، بیت المال، ذهب، دینار، درهم وغیرہ]: قدیم زبان میں اس کے معنی کوئی مقبوضه سملوکہ چیز ہیں؛ بدویوں کے ہاں اس سے خاص طور ير اونك مراد هوتير تهي، ليكن اس لفظ كا اطلاق جائداد اور روپے پیسے پر بھی ہوتا ہے؛ بہرحال اسکا اطلاق کسی قسم کی بھی مادی اشیا پر ھو سکتا ہے [جو منفعت اور ضرورت کے نقطهٔ نظر سے وسیله بن سکیں] ۔ یه لفظ ما اور ل سے بنا ہے اور اس کا صحیح مفہوم کوئی ایسی شے، جو کسی کی ملکیت ہو، بحیثیت اسم کے اسے قدرتی طور پر مادہ م \_ و \_ ل سے مشتق قرار دے کر اس سے فعل (تمول) بنتا ہے ۔ نقدی کے مفہوم میں اس لفظ کو مال صامت (گونگا مال) کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، برعكس مال ناطق (بولنے والا مال) كے، جو غلاموں اور مویشیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مفہوم كى مفصل توضيح ابوالفضل جعفر بن على الدمشقى كى كتاب الاشارة الى محاسن التجارة (قاهره ١٣١٨ هـ، ص ، ببعد) میں موجود ہے جس کا مطالعہ اور اس کے زیادہ تر حصّے کا ترجمه H. Ritter نے ،اsl، ج، ،، (۱۹۱۹ء)، ص ، تا ، و میں کیا ہے۔ وهال اور مَفَاتيعٌ العُلوم (ديكهيے مآخذ) ص وه پر مال كي مختلف قسمیں شمار کی گئی هیں، چونکه مال میں مملوکات کی مختلف حیثیتیں شامل ھیں اس لیے اس کے ب معنی ''محاصل'' بھی ہو سکتر ہیں .

جائداد کا حصول ، اس کی حفاظت اور اس کا لین دین علم الاقتصاد یعنی تدبیر المنزل کے چار بڑے شعبوں میں سے ایک ہے، یعنی عمل فلسفر کا دوسرا حصه جو علم الاخلاق، علم الاقتصاد اور علم السياسة مين منقسم م اور ديگر يوناني علوم كے ساتھ مسلمانوں کے هاں رائج هوا [مقاله نگار کا یه خیال صرف اس حد تک درست هے که باضابطه تدوین کے وقت، یونانیات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا جو دوسری تیسری صدی هجری کا واقعه ہے لیکن مال اور اموال کے مفاہیم اور اصولوں کے بارے میں خود قرآن مجید میں آیات موجود ھیں، حدیث میں بھی ملکیت اور مال کے مسائل آئے ھیں۔ اور فقه حنفی کے اولین مدونین نے خالصتًا قرآن و سنت کی روشنی میں ملکی اور وقتی حالات کے مطابق مال (بمعنی دولت) اور مال (بمعنی اشیامے سامت ذوی الحیات ملکیتی) کے قواعد مرتب کیر] اور چونکه ارسطو کی تصنیف Politics کا، جس کی پہل کتاب اقتصادیات سے متعلق ہے، عربی میں ترجمه نه هوا تها، اس لير مسلمانوں كو اقتصاديات كي صرف اس تصنیف پر انعصار کرنا پڑا جو فیثا غورثی حکیم Ps. Bryson نر لکھی تھی اور جس کا ترجمه هوچکا تھا۔

چنانچه مسلمانول کی تمام اقتصادی تالیفات پر اس کتاب نے فیصله کن اثر ڈالا مے [لیکن اس بیان کے ناکانی ہونے کے ثبوت کے لیے دیکھیے علم (الاخلاق)]؛ اس کتاب کا عربی متن جس کا اصل یونانی متن ضائع هو چکا هے، سب سے پہلے L. Chickho نر Machrig ، ج ۱ (۱۹۲۱) میں طبع کر کے شائع کیا تھا، اور حال ھی میں M. Plessner نے (دیکھیے مآخذ) عبرانی اور لاطینی ترجموں کے علاوہ ایک جرمن ترجم کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی کتاب میں مال کے متعلق جو دلچسپ باب موجود في اسے Ps. Bryson کے مكتب فكر سے تعلق ركھنے والے مسلمان مصنفين نر، خاص طور پر مذهبی تالیفات کی مدد سے، وسعت دے دی ہے۔[بلکه زیادہ بہتر الفاظ میں، اپنی مذهبی تعلیمات کو مرتب کرتر وقت مسلم فلسفه نگارون نر ثانوی درجر میں اسے بھی پیش نظر رکھا۔ ان کے نزدیک بنیادی اولین مآخذ قرآن و حدیث هی تھے] اس ضمن میں ایک معیاری تصنیف الطُّوسي [رَكَ بآن] كي آخلاق ناصري بھي هے جس كے حصة اقتصاديات كا تجزيه و ترجمه Plessner نركيا ه زر (روپے پیسے) کی ابتدا کے بارے میں جو نظریه ارسطو نر Nic Ethics میں بیش کیا ہے وہ مسلمانوں میں Ps. Bryson کے توسط کے علاوہ براہ راست بھی آیا ہے، سب سے پہلے یہ مسکویہ (اس کا صحیح نام یہی ہے نہ کہ ابن مسکویہ [رک بان]) كي تصنيف تهذيب الاخلاق مين ملتا . هـ ـ (مطبوعه قاهره ۱۳۲۲ه ص ۳۸ ؛ ( دیکھیے نیز ماده ناموس اور ذهب]).

لفظ ''مال'' بہت قدیم زمانے می میں علم حساب
کی ایک اصطلاح بن گیا ۔ سب سے پہلے یہ
میراث کی تقسیم سے متعلق مسائل ہیں وصیت کنندہ
کی اس جائداد کے لیے استعمال ہوا ہے جسے اس کے
ورثا میں تقسیم کرنا ہو ۔ بعد ازاں ہم اس لفظ کو

باقاعده طور پر کسی مساوات (equation) کی غیر معلوم مقدار کے لیے استعمال هوتا دیکھتے هیں، اگرچه ان معنوں میں اس جگه بعد میں لفظ شی [رَلا بَان] معنوں میں اس جگه بعد میں لفظ شی [رَلا بَان] نے لیے معادلات مربعه (quadratic equations) میں غیر معلوم مقدار کے لیے مستعمل هوتے وقت اس سے مراد کسی عدد کا مربع هونے لگا، چنانچه کسی عدد کے مربع المربع کو مال المال کمتے هیں اور اس کے بانچویں نصف (fifth power) کو مال کعب، یعنی پانچویں نصف (fifth power) کو مال کعب، یعنی کی مید کا مربع المربع کی الدین کی الدین کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی میں اور اس کے مربع العام کے اور اس کے مربع المواجه میں کی ہے (S.B. Ak.) کے مربع الخصوص باب ہے: دیکھیے بمدد اشاریه بذیل مادہ مال).

مآخذ: (Grundriss: Brockelmann (1) : مآخذ Ein arabisches Handbuch der: H. Ritter ( 7 ) ۹۱ نا : د 'Is!. ' Handelswissenschaft بالخصوص و، عبارت جو صفحه هم حاشيه س بر عرب لغت نویسوں، لسان العرب اور Dozy، بذیل مادّہ سے منقول هے) : (۳) Der oixovoµixos des ; M. Plessner Neupy:hog'reers 'Bryson' und sein Einfluss auf die Die: Mcrx (~) '= 19 + A 'islamische Wissenschaft Einführung der aristotelischen Ethik in die arabische Philosophie (Verhandlungen des XIII. Intern. Orientalisten kongresses ص ٩٠ ببعد) ؛ (٥) جبرو مقابله میں لفظ مال کے مفہوم کے متعلق : دیکھیروہ حوالے جو Ruska نے کتاب مذکور میں دیے هیں؛ (٦) الخوارزمي: مَفااتيْحَ العلوم طبع van Vloten ، مهم اعا ص وه، ١٩٨ ببعد (وفخرالذكر عبارت كا ترجمه از Beitrage zur Geschichte der Natur- 32 Wiedemann wissenschaften ج الع. ج 'S.B.P.M. Erlg. = الع الع. . (619.1

((נונוף) M. PLESSNER

تعلیقه مال (المال: ج الاموال): مال کے لغوی معنی جھکنے، ایک طرف مڑ جانے اور خم کھانے کے ھیں۔ کچھ اور مفہوم بھی ھیں (دیکھیے لسان العرب، بذیل مادّ،):المال ما یمیل الیه الطّبع سوا؛ کان منقولاً او عقاراً (التھانوی: کشاف، بذیل مادّ، بحواله بخرالدرر)نیز جس پر خرچ کرنے اور نه کرنے کے حکم کا اطلاق ھوسکتا ھو، لسان العرب میں فے الْمال معروف ماسلکته مین ملکیت شامل فے النہایه ابن الاثیر کے مطابق: الْمالُ فی شامل فے النہایه ابن الاثیر کے مطابق: الْمالُ فی الْمالُ مَا اللّهُ مِنْ مُلْکَ مِنْ اللّهُ مِنْ مَالَكُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَالَكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُلْکَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُلْکَ مِنْ اللّهُ مِنْ مُلْکَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

قرآن مجيد مين يه لفظ متعدد مرتبه استعمال هوا ھے۔ متعلقه آیات میں مال کی ماهیت، مال داروں کی نفسیات، اور ان کے اوصاف وعادات اور مختلف معاشروں پر دولت مندی کے اثرات، امم سابقه کے مالداروں کی عادات و خصائل، مال کے سلسلے میں انفاق فی سبیل الله، اور اس کا ثواب، انفاق کی معاشرتی اهمیت و فضیلت، اسم سابقه اور دور جاهلی کے اس خیال کی تردید که برتری اور شرف محض بر بنائے مالداری (و کثرت اولاد) ہے، حالانکه حقیقی شرف بر بنا بے تقوی ہے، مال ناپائدار ہے اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب مال کا کچھ فائدہ نہیں ھوتا، دوسروں کے مال (اموال) کھا جانے کی مذمت (الكل أموال النَّاس بالبَّاطل) وغيره؛ باين همه قرآنَ مجيد مين مال كو خير اور فضل بهي كما كيا هے، ليكن یہ فضل عادت تکاثر و زر اندوزی کے مترادف نہیں ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید ھی سے دولت کی گردش (دولة) اس كے معاشرتي اثرات، اس كے غلط استعمال سے قوموں کی تباهی، اس کی صحیح تنقسیم کی اهست، ارتکاز و اکتناز کی مخالفت اس کے

کی حقیقت، قرض حسنه، بیوع و معاهدات جیسے مسائل و اصول بهی آگئے هیں (مال و اموال و دولت کے سلسلے میں کل آیات کے لیے دیکھیے محمد فؤاد عبدالباقي : معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، بذيل مال اموال وغيره؛ حديث شريف مين انهين موضوعات كے لير ديكھير A.J Wensinck: المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى؛ ابن الاثير : النهاية؛ احمد نكرى: دستور العلماه: كتب فقه وغيره كے حوالے متن ميں آ رہے ھیں) ۔ اصطلاح شرح کے طور پر مال وہ ہے جس کو بوقت ضروت ذخیرہ کیا جا سکتا ہو (مَا بَذْخُرُ عنْد الْحَاجَة) اور جس سے شرعًا انتفاع کیا جا سکتا ہو، ليكن جامع الرموز مين هے كه مال بذات خود منفعت نہیں ہے ۔ کیونکہ فی الواقع مال وہ ہے کہ جس کو ذخیره (جمع) کیا جا سکتا هو اور بوقت ضرورت انتفاع كيا جا سكتا هو؛ مال كي تعريف مين وه اشيا بھی شامل ھیں جو شرعًا مباح الانتفاع ھیں اور وہ بهى جو شرعًا ناقابل انتفاع هين (التهانوي: كشاف، ص ١٠٥١) كيونكه مال كي ماهيت تمول (= ارتكاز) اور انتفاع مال سے مشروط ہے۔ مالكي ماليت کا معیار قیمت ہے خواہ بذریعہ درھم و دینار ھو یا بذریعه متبادل اجناس کے، عام معنوں میں مال میں جائیداد مملوکه اور خاص معنوں میں وہ اشیا و اجناس هيں جن پر زکوة و عشر وغيره لگتا ہے.

فقه اسلامی کے معاشی / مالیاتی ابواب میں المال سے مراد، مملوکه اشیا و اجناس مثلاً دولت اقطاع، مکان، دکان، اراضی، غلّه، کپڑا، مویشی، سونا، چاندی، تانبا، هر قسم کے پھل، آلات وغیرہ هیں۔ عربوں میں اکثر اس کا خصوصی اطلاق اونٹوں پر هوتا تھا کیونکه یہی ان کا مال تھا.

سے قوروں کی تباهی، اس کی صحیح تقسیم کی سابقه مقالے (مرتبه Plessner) میں ، سرسری طور اهمیت، ارتکاز و اکتناز کی مخالفت اس کے سے مال کی اصطلاحی حیثیت پر بعث ہو چکی ہے۔ ضمن میں تجارت کی ترغیب اور سود کی مذمت، رہو و زیر نظر شذرے میں مسلمانوں کے معمولات مالی و

معاشی کی طرف چند مزید اشارے کیے جا رہے ھیں -جنھیں عہد اسلامی کے مالیاتی معاشی تجربوں کا نام دیا جا سکتا ہے جن میں سے بعض راسخوں کی تعمیرات کے عین مطابق هیں اور بعض جزوی انحرافات نظر آتر هين.

در حقیقت مسلمانوں کی معاشیات و مالیات کے عملى تجربات اور معمولات كا وسيع تر تحقيقي مطالعه صحیح معنوں میں ابھی تک نہیں ہوا، فقه کی کتابوں میں زکوۃ و صدقات و مواریث وغیرہ کے سلسلے میں احكام بائے جاتے هيں ، ليكن مربوط و منضبط علم كى حیثیت سے اس کی تدوین کی ابھی ضرورت ہے ۔ فقہ کے علاوه علم اخلاق کی کتابوں میں تدبیر منزل اورسیاست مدن کی بحثوں میں بھی کچھ باتیں مل جاتی ھیں، لیکن نه تو عملی معاشی تدابیر کی بنیادی حکمتوں پر مخصوص توجه هوئی هے، نه ان تدابیر کی فلسفیانه اور عمراني بنيادوں كو زير بحث لايا گيا ہے، ابو عبيد ی کتاب الاموال میں (نیز کتاب الخراج نام کی دو تاليفات مين) بهي الداز گفتگو اور طرز. استدلال فقہی ہے تاہم یہ کتابیں مفید اور بنیادی نوعیت کی هيں ، ان سے كم از كم يه تو معلوم هو جاتا ہے که عمد بنو عباس تک نئی تمدنی مشکلات نر کیا کیا نئے حل طلب مسائل پیدا کر دیے تھے اور یہ بھی کہ ان کا حل کس طرح کیا گیا۔ بعد کے اکابر فقہا کی کتابوں میں بھی ایسے مباحث ملتے ہیں ، جن میں ماليات كى عمرانى توجيهات آئى هين ـ مثلًا ابن خلدون، القلقشندي، ابن مماتي اور شاه ولى الله دهلوي ایسے بزرگ میں ، جن کے یہاں معاشیات و مالیات کی جزئیات سوجود هیں جن سے اجتماعیات کا تعلق ثابت هوتا ہے۔ دراصل اس مطالعر کا دائرہ بہت وسیع ہے، جب تک کوئی اولوالعزم محقق، اجتماعیات و معاشیات کے امتزاجی نقطهٔ نظر سے ملت اسلامیه کی بوری تاریخ کا مطالعه نهیں کر پاتا اور ابن مماتی کی قوانین الدواوین ابدوالفضل کی

مسلم سلطنتوں اور جغرافیائی ریاستوں کی تاریخ کو 🗒 پیش نظر نہیں رکھتا اس وقت تک اسلامی (مسلم) معاشیات و مالیات کی پوری روداد سامنر نمین آ سکتی نـ مطالعه کی یه شکل ناکافی اور ناقص ہے که هم اسے عمد اول تک هی محدود کر دیں ۔ غائر مطالعے کے بعد ممکن ہے کسی وقت ہم یه بھی کہد سکیں که مغرب کی تاریخ معاشیات کے بہت سے علماء کسی نه کسی طور، مسلمانوں کے معاشی افکار سے نتاثر هوتے هيں \_ جيسا كه ايڈم سمتھ كى كتاب دولت اقوام کے سلسلے میں ، کچھ تأثر ملتا ہے - جس کی چھان بین مسلم معاشیات کے طالب علم کا فرض ہے کتاب 11 لائیڈن کے اس موضوع کے مقالہ نگار نے مسلمانوں کے پورے علم تدبیر منزل کو بڑی برتکلفی سے یونانیات سے مأخوذ قرار دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں نے یونانی علوم سے اکتساب (بالاعتراف) کیا لیکن اس سے انکار نهیں هو سکتا که تجارتی اور ریاستی سطح پر ایک معاشیاتی ڈھانچہ یونانیات کی اشاعت سے بھی پہلے موجود تها جو اگرچه ساده تها مگر اس وقت کی ضروریات اور بعد کے ادوار کے لیر بنیاد ٹھیرانر کے لیے کافی تھا ۔ یہ ڈھانچہ قرآن مجید احادیث و عمل رسول مقبول صلّى الله عليه و آله و سلّم اور تعامل صحابه پر مبنی تھا جس میں زمانے کے واقعات کے تحت وسعت ہوتی گئی.

لهذا یه کسی طرح باور نهیں کیا جا سکتا که مسلمانوں نے سب کچھ یونانی یا دوسری علاقائی تہذیبوں سے لیا۔ یہ بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا که مسلمانوں کی وہ عظیم سلطنتیں جن میں سے بعض چار چار پانچ بانچ صديوں تک قائم رهيں، كسى مربوط و مضبوط معاشیاتی مالیاتی نظام کے بغیر چلتی رهين المقريزي كي الخطط، القلقشندي كي صبح الاعشى،

آئین اگبری، وغیرہ (دیکھیے بالا) سے بخوبی واضح معاشیاتی و مالیاتی نظامات موجود تھے، جو تجارت، معاشیاتی و مالیاتی نظامات موجود تھے، جو تجارت، زراعت، صنعت، بین الاقبوامی تجارت محصولات (ضرائب مکوس)، بینک کاری اور کم و بیش کارپوریشنوں کی طرح کے اداروں پر مشتمل تھے، بنو عباس کے زمانے میں زنج کی بغاوت بھی زرعی معاشیات کی تاریخ کا ایک باب ھے ؛ اسی طرح تاریخ اسلامی میں، وقت کی ضرورتوں، مصلحتوں اور مجبوریوں سے معاشی اصول سازی بھی ھوئی، لیکن بنیادیں ھمیشہ معاشی اصول سازی بھی ھوئی، لیکن بنیادیں ھمیشہ محفوظ رکھی گئیں اور ان تغیرات کو انحراف نہیں محفوظ رکھی گئیں اور ان تغیرات کو انحراف نہیں محفوظ رکھی گئیں اور ان تغیرات کو انحراف نہیں محفوظ رکھی گئیں اور ان تغیرات کو انحراف نہیں محفوظ رکھی گئیں اور ان تغیرات کو انحراف نہیں محفوظ ما سکتا، البتہ ھر زمانے کی سجبوریوں کا نام دیا جا سکتا ہے .

اسلام اور عمد اسلامی کا سالیاتی فظام: مال اور اموال کی اس تشریح کے بعد، هم اسلام کے مالیاتی نظام (Public Finance) کی طرف متوجه هوتے هیں جس سے مراد، اسلامی ریاست کی آمدنی (محاصل) قرضے (Debts) اور اخراجات (Exponditure) کا نظام ہے جو دور جدید میں سائنسی اصولوں پر منظم هو کر بہت بڑا علم بن گیا ہے۔ جدید دور میں ایڈم سمتھ کی کتاب دولت اقوام اور ریکارڈو کی دور میں ایڈم سمتھ کی کتاب دولت اقوام اور ریکارڈو کی کتاب (Commonwealth of Nations) میں اس علم کی جو بنیادیں قائم هوئیں وہ اب پھیل کر وسیع عمارت بن کئی هیں (جدید مالیات کے سلسلے میں دیکھیے الیادی آدے۔ آر۔ پرسٹ (Public Finance in Theory and: (Prest)

مسلمانوں میں اس کے بنیادی اصول قرآن مجید کے احکام زکوۃ کے ساتھ ھی وضع ھو گئے تھے، بالکل قدرتی طور سے یہ احکام عبادات کا حصہ ھونے کے علاوہ معاشیات عامہ کے ساتھ اس طرح مربوط تھے کہ انھیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا (اس سرکب صورت حال کے مطالعے کے لیے

[رک به علم معاشیات]) ۔ پس قران مجید اور حدیث هی اس علم کے پہلے مآخذ هیں، (اس عبادتی پہلو کے لیے رک به اسلام، زکوة وغیره)، اس کے معاملاتی علمی پہلوکی بحث یہاں دی جا رهی ہے۔ اس کے عنوان درج ذیل هیں :

( ر ) اسلامی ریاست کی مالیاتی بنیادیں (قرون اولی میں)؛ ( ۲ ) محاصل و محصولات کا نظام بعد کی مسلم ریاستوں میں (مع ضرائب و محاصل و محصولات؛ ( ۳ ) سکه؛ ( س) بیت المال؛ ( ه ) متفرق امور متعلقه .

اسلامی ریاست کی سالیاتی بنیادیں (آرون اولی میں): [اسلامی مالیات کی اصولیات کے لیے رک به زکوة ، عشر ، خراج ، ضربیه ، جزیه علم (معاشیات)].

مسلمانوں کے مالیاتی علم پر لکھنے والے اھل علم اکثر اوقات اسلامی مالیات کو، خلفا ہے راشدین کے دور تک زیر بعث لاتے ھیں اور بعد طویل اسلامی تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ھیں جس سے یہ غلط تاثر قائم ھو جاتا ہے کہ بعد کی مسلم ریاستوں کی مالیاتی بنیادیں متعین نہ تھیں اور یہ بھی کہ بعد میں جو کچھ تصرفات ھوے وہ لازما اصولی بنیادوں سے مختلف اور منحرف تھے۔ یہ خیال غلط ہے .

اس میں شبہ نہیں کہ زکوۃ کا بیت المال میں جمع ھونا حضرت عثمان منے عہد میں کسی حد تک کم ھو گیا تھا اور بعد میں آج تک یہی حالت ہے کہ لوگ زکوۃ خود ادا کرتے ھیں، لیکن یہ واقعہ ناقابل انکار ہے کہ جمہور مسلمین زکوۃ ادا کرتے رہے، لیکن بطور صدقہ۔ یہی حال عشر کا ادا کرتے رہے، لیکن بطور صدقہ۔ یہی حال عشر کا ہے، لیکن اراضی کا لگان اسلامی ریاست ھمیشہ وصول کرتی رھی۔ کانوں کا بحق سرکار (قوم) ضبط ھونا مسلسل ثابت ہے اور لاوارث کی مترو کہ جائیداد ہم بھی ریاست کا قبضہ کر لینا تسلیم شدہ ہے۔ البتہ ہم بھی ریاست کا قبضہ کر لینا تسلیم شدہ ہے۔ البتہ غنیمت اور جزیہ کے معاملے میں تسلسل نظر نہیں آتا.

یه یاد رہے که اسلامی ریاست کے خزانے میں سب سے زیادہ آمدنی ضرائب سے ہوتی رہی۔ اس کا مجمل حال نیچے آ رہا ہے .

ضرائب : ضَرِيْبُهُ كَيْ جَمِع هِ يَهِي وه سلسله محصولات ہے جو بیت المال کے خالص شرعی محاصل سے الک مختلف مملکتوں کے مقامی وقتی اور علاقائی ضرورتون، مصلحتون اوز سجبوريون سے پيدا هوا، اور عمد اسلامی کے مالیات کے کسی سنجیدہ اور مخلص سعقق کے لیے عملہ تحقیقی مواد سمیا کرتا ہے۔ یہ محصولات منظم طور سے فتوحات کے پھیلاؤ کے بعد رواج پذیر هوے ۔ جن کے پیچھے مختلف حکومتوں کی مقامی ضرورتیں اور مجبوریاں کارفرما تھیں ۔ ان میں سے بعض کے خلاف نقبها نے اس بنا پر اعتراض وارد کیے که یه مستند نہیں اور عوام پر ظلم کا درجه ركهتر هين اور اصل شرعي احكام بر زائد اور العاقي ھیں ۔ لیکن سلکتوں کے پھیلاؤ نر ھر ملک کے لیر مالی مشکلات پیدا کر دی تهیں اور بعض صورتوں میں تو یه واقعی کسی مملکت کی مجبوری نظر آتی هے، لیکن یه سمجهنا غلط هو گاکه سب ضرائب غیر شرعی اور نامناسب تھے، ان میں سے اکثر کے لیر جواز پیش کیا جا سکتا ہے.

ضریبه [رک بآن] (ج ضرائب) کو رسوم بھی کہا جاتا تھا جو ان محصولات کا نام ہے جو تاجروں پر کسی ملک میں داخل ھونے کے وقت لگائے جاتے تھے. ان محصولات کا ایک سلسله وہ تھا جسے محصول درآمد، رسوم، مراصد، ماجر اور محصول واھداری کہا گیا ہے ۔ ان کی وصولی چنگیاں کرتی تھیں بڑی شاھراھوں، بڑے شہروں کے دروازوں اور بعری راستوں پر وصولی کا انتظام ھوتا تھا.

کبھی کبھی محصول برآمد بھی لگائے جاتے تھے، مگر یہ عام دوامی صورت نہ تھی.

محصولات كا دوسرا سلسله وه تها جو حكوست كى

اپنی سملوکہ زمین یا عمارات کو کرائے پر دینے سے متعلق تھا۔ عباسی خلیفہ المہدی کے زمانے میں، جس کا رواج پھر مصر میں بھی ھوا، سراؤں اور ھوٹلوں پر بھی محصول کا پتا چلتا ھے، ہڑے تنور، کوھلو اور چکیاں بھی اس میں آتی ھیں .

حمایة کا نظام (تاجروں کے لیر پولیس کا حفاظتی انتظام) بھی کتابوں میں بار بار مذکور ہوا ھے۔ اس کے لیے معصول وصول کیا جاتا تھا، عدالتی دستاویزوں پر بھی محصول لیا جاتا تھا، لیکن یه سب معصول هر جگه نه تهے اور هر جگه یکسان بھی نه تھے، معصولات کے سلسلے میں مصر سے متعلق کانی مواد دستیاب ہے اس لیے ان کی زیادہ تفاصیل اسی ملک سے متعلق کتابوں میں ھیں ۔ اگر بعض ملکوں میں محاصل زیادہ لگا دیے جاتے تھے تو دوسرے سلکوں میں شاھان وقت ستجاوز معصولات کو منسوخ بھی کر دیتے تھے، اگرچہ اس سے خزاند کو خسارہ ہوتا تھا، چنانچه سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قسم کے محصولات کی منسوخی کی تھی، لیکن ان کے جا نشینوں نے (المقریزی: الخطط اور ابن الساعاتی کے بیان کے مطابق) دوباره نافذ کر دیا۔ غرض محصول لگانا یا اس کا هٹا دینا حالات پر منحصر تھا۔ چنانچه عراق میں فاطمین مصر کے نظامات کی جب پیروی ہوئی تو وهاں مصری انداز کے محصولات لگائر گئر ، لیکن جب عوام میں ہے چینی پیدا ہو گئی تو منسوخ کر دینے گئے۔ یہ سب کچھ هر زمانے کے مزاج کے مطابق هوتا تها.

یه دستور مسلم ریاستوں میں عام نظر آتا ہے کہ محصولات کی ساری رقم مرکزی خزانے کو نه بھیجی جاتی تھی بلکه مقامی مصارف محصولات سے پورے کیے جاتے تھے البته فاضل رقم مرکزی خزانے کے بہتے تھی۔ Cl. Cahen نے لکھا ہے

[رك به مقاله ضريبه] كه عباسى عهد كے ميزانيوں ميں جو ابھى تك محفوظ هيں ـ ضرائب كا سلسله كبيں بھى نظر نہيں آتا ـ اور علما و فقها كى ايك بڑى تعداد (بشمول امام غزالى") ضرائب (محصولات الحاتى) كى كثرت كو زيادتى سمجھتى تھى، كيونكه يه عام لوگوں كے ليے باعث تكليف هوتے تھے تاهم مجبوريوں كى وجه سے يه محصولات لگتے بھى رهے.

المغرب، تونس، سلطنت عثمانیه، مصر اور دوسرے مسلم ممالک میں سلسله محصولات کے لیے رکت به ضربیه ـ بذیل ماده .

هندوستان: هندوستان کی مسلم سلطنتوں کے نظام مالیات کے بارے میں W. H. Moreland كى كتاب The Agrarian System of Moslem India كى كتاب کیمبرج ، ۱۹۲۹ء ایک عمده کتاب ہے جس میں زرعی اراضی کے سلسلے میں خراج یا لگان کی عمید به عمید روداد بیان کی گئی ہے ۔ مصنف کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلم فرمانرواؤں نے قدیم مقامی رسموں اور قاعدوں سے بھی استفادہ کیا ، لیکن انھوں نے بڑی حد تک قاضی ابو یوسف کے وضع کردہ تواعد و ضوابط کو اپنانے کی کوشش کی، اگرچه ان مسلم ریاستوں کی ضرورتیں مختلف اور ماحول دوسرا تھا۔ ان مقامی دستوروں کو اسلامی خاکے میں ڈھال لینے سے انھیں بہت فائدہ ھوا اور اس طرح سلطنت کا کاشتکاروں اور زمینداروں سے رشته بهى منقطع نبه هوا ـ اس سلسلر مين عبلاؤ البديين خلجی ، محمد تغلق ، فیروز تغلق، شیر شاه سوری ، ٹوڈر مل، فتح اللہ شیرازی اور مرشد قلی کے ضوابط اور اصلاحات کا خاص ذکر کیا ہے (سذکورہ کتاب کے ضمیمے اور فرہنگ اصطلاحات بہت مفید ہیں).

مسلم هندوستان کی تاریخوں سے اس ملک میں مال غنیمت، فیے اور جزیه جیسے اداروں کے معاملے میں کسی شدّت اور تواتر کا بته نہیں ۔

چلتا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان مسلم سلطنتوں کو ہندوستان کی غالب اکثریت کے ساتھ نباہ کرنے میں خاصی نرمی رکھنی پڑی، اگرچہ احتساب کی کتابوں میں (مثلا سنامی کی عربی کتاب نیصاب الاحتساب (قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی) میں غیر مسلموں سے نباہ کے قواعد درج ہیں، لیکن اس عجیب و غیریب نئے ماحول میں حاکم اقلیت کی ضرورتیں ایسی تھیں کہ اسے غیر مسلم اکثریت کے معاملے میں قانون ضرورت کے تعت، مصالحتی اور معاملے میں قانون ضرورت کے تعت، مصالحتی اور مصلحتی سلوک کرنا پیڑا۔ مغیل دور سے متعلق مصلحتی سلوک کرنا پیڑا۔ مغیل دور سے متعلق نہیں ۔ آگے چل کر ضوابط عالمگیری بھی ہمارے نہیں ۔ آگے چل کر ضوابط عالمگیری بھی ہمارے لیے قابل مطالعہ ہیں .

اہواب: مسلم فرماں رواؤں کے زمانے میں ایک صیفہ ابواب کا بھی تھا جسے فرمانروا مناسب نه سمجھتے تھے، لیکن ان کا رواج پھر بھی ھو جاتا تھا۔ یہ وہ محصول ھوتے تھے جو حکام کی طرف سے وقتی طور پر لگا دیے جاتے تھے، مگر اھل کار انھیں پھر بھی جاری رکھتے۔ فیروز شاہ تغلق، جلال الدین اکبر اور اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے اپنے دور میں ابواب منسوخ کر دیے تھے (ان کی تفصیل کے لیے ابواب منسوخ کر دیے تھے (ان کی تفصیل کے لیے دیکھیے جاد و ناتھ سرکار: Mughal Administration، میں ہو بعد؛ نیز دیکھیے طامس: Revenue Resources of the Mughal Empire).

عمد عالمگیری میں، دینی احکام کے احیا اور امر سلطنت کو زیادہ مستحکم طور پر، اسلامی بنانے کے لیے، فتاؤی عالمگیری مرتب ہوا، اس فتاؤی کو عالمگیر کے زمانے کے معاشرتی احوال کا مرقع سمجھنا چاہیے، جاد و ناتھ سرکار نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں اورنگ زیب کے مالیاتی نظام پر (اور فرامین وغیرہ کی روشنی میں) بھرپور معلومات بہم پہنچائی

مصر کی طرح هندوستان کے مغل دور میں بھی امرا اور منصبداروں کی وفات کے بعد ضبطی اموال بحق خزانی عامرہ کا دستور تھا ۔ یہ بھی سرکاری خزانے کی آمدنی تھی ، لیکن بعض اوقات اس کے نفاذ میں برٹی افسوسنا ک صورت حال پسیدا هو جاتی تھی (دیکھیے انند رام مخلص: بدائم وقائع، در اوریئنٹل کالج میگزین، نومبر ۱۹۸۹ء، فروری و اگست، نومبر ۱۹۹۹ء، فروری و اگست، نومبر

اس سلسلے میں دستور العمل نام کی کتابوں کے علاوہ فرامین ادوار متعلقہ اور شاھی خط و کتابت سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حسین واعظ کاشفی کی کتاب صحیفهٔ شاهی اور خواند امیر کی کتاب نامه نامی میں ایران و هرات کی عمدہ معلومات دستیاب هیں.

النويرى (م ٢٣٥ه / ١٣٣٣ء) كى كتاب نهاية الارب اگرچه ادبى و بلاغتى مقاصد سے لكھى هوئى كتاب هے، ليكن اس كے چند حصے معاشى مالياتى موضوعات سے متعلق هيں ( مثلًا اس كتاب كا السّفر السّادس اور السّفر السّامن جس ميں مالياتى امور اور ملكى اشيا و اجناس كى تفصيلات هيں).

مسلم ریاستوں کے مالیاتی امور کے بارے میں ایک اهم مآخذ صبح الاعشی (م۱۸۸ه/۱۹۱۹) هے (اس وقت میں پیش نظر، مطبع امیریه قاهره کا تصویری نسخه هے، جو وزارة الثقافه نے ۱۱ جلدوں میں شائع کیا)، یه دراصل ایک موسوعات علمی هے جس میں ان تمام معلومات کو جمع کر دیا گیا هے، جن کی کاتبیں اور وزرا (سول سروس کے ملازمین کو خصوصًا) ضرورت هوتی تهی اور ان کے بغیر انهیں اپنے قن میں ناقص خیال کیا جاتا تھا۔ اور چونکه اهلکاروں کا اصل امتحان ان دستاویزات و مرقومات سے هوتا تها، جو دفتری زندگی میں مختلف موضوعات پر لکھنی پڑتی تهیں یا بحث و گفتگو اور

مشورے میں کام آتی تھیں، منشیوں اور کاتبوں کی فنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ اسی وجہ سے زیر بعث کتاب کو بھی فی صناعة الانشاء کہا گیا ہے۔ اس میں انشاے خط، کاغذ قلم اور دفاتر سے متعلق عمدہ معلومات جمع ھیں .

همارے موجودہ موضوع کے لحاظ ہے، اس کتاب کے ان موضوعات کا حوالہ دیا جارہا ہے، جن کا تعلق امور سلطنت (بشمول محصولات معاشی و سیاسی و نظامات و ادارات دینی و دولتی) سے ہے، لیکن مصنف نے ان کے ضمن میں نویں صدی کے حصد اول کے مصر کے احوال بھی بڑی تفصیل سے دیر ھیں .

مصنف نے صبح الاعشی کی دوسری جلد میں اقتصادی و مالی معاملات کے اصول الماوردی کی الاحکام السلطانیہ سے لے کر عمدہ شذرہ لکھا ہے اور مالیاتی تنظیم کو تدبیر الممالک (سیاست دولتی) کا حصہ قرار دے کر، مندرجہ ذیل امور کو ریاست کے ضروری وظائف میں شمار کیا ہے:

(۱) امامت؛ (۲) وزارة؛ (۳) صوبائی و علاقائی
امیرون کا تقرر؛ (۳) جہاد کے لیے، نیز (۵) دیگر مصالح
ملکی کے لیے امیرون کا تقرر؛ (۲) قاضی مقرر کرنا؛ (۱)
مظالم (عوام کی شکایات و دعاوی اور حکام کے
دیوانِ ظلم کے خلاف چارہ جوئی کا محکمہ قائم کرنا؛
تاوان، ضبطی مال اور ناجائز محصولات کے خلاف
داد طلبی بھی شامل هے)؛ (۸) ذی حسب لوگوں کی
سرداری کا محکمہ؛ (۹) نمازوں کے قیام کا محکمہ؛
(۱۰) انتظامات حج کا محکمہ؛ (۱۱) صدقات (زکوۃ
و ٹیکس وغیرہ) کی وصولی و جمع و تقسیم کا محکمہ؛
(۲۰) مال غنیمت اور فے کی تقسیم کا محکمہ؛ (۳۱)
جزیہ و خراج کا محکمہ اور مختلف علاقوں میں اس
جزیہ و خراج کا محکمہ اور مختلف علاقوں میں اس
زمینوں (موات) کو قابل زراعت بنامے کا محکمہ؛

(ه ١) مياه (پانيون اور نهرون وغيره) اور چراگاهون کا انتظام كرنا؛ (١٦) اوقاف؛ (١٤) اقطاع .. جاگيرون کے معاملات کا محکمہ؛ (۱۸) دیوانی (دیوانی معاملات نمانے) کا محکمه قائم کرنا؛ (۱۹) جرائم، یعنی فیوجداری معاملات کا محکمه؛ (۲۰) احتساب (حسبه) کا محکمه .

اس تفصیل سے یه معلوم کرنا مشکل نہیں که اسلامی سلطنت (ریاست) نوین صدی هجری میں بھی دین و دنیا کی یکجائی کے اصول پر چل رھی تھی۔ اور امور معاش و اموال کو امور دین و معاد سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن عملی انصرام میں مقامی اور اس عمد کے اجتماعی اموال نے عمل کی بہت سی شکلیں بدل دی تھیں، مگر انهیں دانسته انعراف نہیں کہا جا سکتا ، بلکه ان کو وقت کی مجبوریوں کا درجه دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یّہ بعد کے ادوار کے لیے سند نہیں ۔ سند صرف شریعت ہے.

مصر کے خاص طبعی حالات نہروں، خلیجوں پلوں وغیرہ کے ذکر کے بعد القلقشندی نے مصرکی زرعی پیداوار، پهلول اور پهولول، مطعومات، پرندول، سبزیـون، گـوشت، مـویشی و حوش طیور وغـیره کا ذکر کر کے، اس عصر کی دولت اور ذرائع و وسائل معاش کے لیے همیں اچھا مواد بہم پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک باب نقود و مسکوکات کے بارے میں ہے اور لکھا ہے کہ بعض کا معیار وزن ہے اور بعض کا تعداد ہے۔ چاندی، تانبے، پیتل کے سکوں اور پیمائش میں آنے والے مکیلات [راک به کیل] کا تذكره مي

اس سلسلے میں اراضی اور اقمشہ (کپڑے کی اقسام) زیر بحث آئی هیں۔ اراضی کی دو قسمیں بتائی هيں : (١) أرض زراعة و (٧) ارض بنيان، پهر ان سي

کی قیمتوں کا بھی ذکر کیا ہے ۔ القلقشندی نر مصر کے علاوہ دوسرے قریبی ممالک میں قیمت بندی (اسعار) کے اصول و احوال بھی لکھے ھیں۔ القلقشندي كا اهم ماخذ ممالك الابصار هے۔ (یہ شہاب الدین العمری کی کتاب ہے) جو اپنی جگہ همارے لیر ایک دوسرا اهم ماخذ ہے ـ جس طرح ابن بطوطه كا سفر نامه (عجائب الاسفار) ايك وقيم سرچشمه معلومات ہے .

اس کے ساتب ھی پہلوں (جسر، ج: جسور) کا ذکر ہے جن کے ذریعے تجارتی سڑکوں اور عام شاهراهون کو باهم ملایا جاتا تها ـ ان کی دو قسمین بتائي هين : (١) السلطانيه و (٢) البلديه، اول الذكر کی دیکھ بھال حکومت کے ذمے ہوتی تھی، جبکہ مؤخرالذّ كر پر عوام سے ٹيكس وصول كيا جاتا تھا۔ یه تقریبا ویسی هی معلومات هیں جو ایک دوسری شكل مين آدم سمته كي دولت اقوام مين ملتي هين .

اراضی کی بلحاظ زرخیزی و قیمت کئی قسمیں بتائي هين: (١) الباق؛ (٢) رى الشراقي؛ (٣) البروبيد؛ (س) البقماهه ... اسى طرح اراضى كى تيره قسمين شمار کرکے ہر ایک کی صلاحیت پیداوار اور اس سے کم و کیف کا حال بیان کیا ہے هماری موجودہ بحث کے نقطه نظر سے اس کا وہ باب بے حد اهم هے جس کا عنوان هے ''في وجوہ اموالم الديوانيه" (جلد م، ص ٨٨٨) القلقشندی کے نیزدیک اموال دو قسم کے هوتے هين : (١) مال شرعي اور (٧) مال غير شرعي ـ مال شرعى كي سات قسمين بتائي هين: (١) مال الخراجي: جو اراضی کے لگان (اجرۃ ) کے طور پُر وصول ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہر قسم پیداوار کا لگان بتفصیل بتایا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کس کس مال کا اندراج اور حساب کس کس دیوان (محکمه مال و دفتری) میں هوتا تها؛ سے ہر ایک کی قیمتیں بیان کی ہیں۔ اور آخر میں کپڑوں ( ۲) معادن کی آمدنی: اس ضمن میں انھوں نے مصر م

کی تین کانسوں اور ان کی آمدنی کا تفصیلا ذکر کیا هے؛ (٣) زکوة کی تفصیلی معلومات خاصی مفید هیں ، مصنف نے اس کی یه صورتیں بتائی هیں: (١) تجار سے زکوہ، چاندی اور سونے کے معیار سے مگر نقدی کی صورت میں ۔ آگے اس کی دو شکلیں درج کی هیں : (١) وه جو بيت المال مين جاني چاهيئر ؛ (٢) وه جو زكوة دهنده خود تقسيم كرے يه بھي لكھا ہے كه مصنف کے زمانر میں لوگ خود زکوۃ تقسیم کرتے تهر، کیونکمه ان کو اطمینان نه تها کمه ان کی زکوۃ کی رقم صحیح طور سے جائے سدات میں صرف ہو گی یا نہیں؛ (۲) مواشی پر زکوۃ؛ (سم) الْجِوالَى ، اهل الله سے مقررہ رقم یعنی جزیمه کی وصولی کی تفصیل فائدہ بخش ہے ؛ (ه) غیر مسلم بحری تجار سے ٹیکس ؛ (٦) مواریث العشريه ــ لاوارث كى جائداد جو بحق سركار ضبط كر لی جاتی ہے ؛ (ے) جو ٹیکس قاهره میں سکے بنانے پر وصول کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت سونے، چاندی، اور تانبے کے سکر کے مستقل عنوانات پر بعث ہے.

غیر شرعی مال: یعنی حاکم وقت کی طرف سے عائد کردہ مکوس ۔ مختلف بحری اور بری راستوں سے آنے والے تاجروں سے ٹیکسوں کی تفصیل.

صبح الاعشى كا ياب مسكوكات كے بارے ميں بڑا معلومات افزا هے ۔ اس ميں سونے چاندى اور پيتل وغيرہ كے سكوں كى قيمتوں كا ذكر هے اس كتاب ميں اس دور كے لوازم سلطانى كے متعلق بھى عملہ معلومات جمع ھيں (مثلًا تاج، علم وغيرہ)، ديوان الانشا ميں ايک محكمه فوج اور اس كے رواتب سے متعلق هے، دوسرا ديوان الاقطاع، تيسرا وظائف صناعيه، چوتها ديوان المظالم، يعنى حاكموں كے ظلم كے خلاف چارہ جوئى (داد طلبى كا) معكمه؛ ان سب تفاصيل كا معاشيات وقت محكمه؛ ان سب تفاصيل كا معاشيات وقت اور نظريات اموال سے گهرا تعلق هے اور

معاشیات و مالیات کے ہر طالب علم کے لیے ناگزیر کے کتاب کا مقال ہفتم (جو جلد ۱۳ میں ہے) اقطاعات اور دیوان الجیش وغیرہ سے بحث کرتا ہے اور اسی جلد میں امانات وغیرہ کا تذکرہ ہے.

بلاتكلف كها جا سكتا هے كه مسلمانوں كے اقتصاد و اموال كى تاريخ كے ليے القلقشندى كى صبح الاعشى اور ابن مماتى كى كتاب قوانين الدواوين بہترين مآخذ هيں [ان كے علاوہ امام ابو يوسف كى كتاب الخراج (مطبوعة قاهره) اور يحيى بن آدم كى كتاب الخراج (مطبوعة لائيڈن و قاهره) بھى قابل ذكر هيں].

بیت المال: [رک بان] مال اور اموال کے اس تجرباتی بیان کے ساتھ بیت المال کا ذکر بھی لازم هو جاتا ہے ۔ اردو دائرہ معارف اسلامیه میں اس موضوع پر دوسری جگهول میں متعدد مقاله نگارول نے اپنی تحقیق ہیش کی ہے ۔ یہاں مجملاً یه بیان کافی هو گا که عمد نبوی میں بیت المال کا سلسله ساده تها ـ باضابطه طور پر حضرت عمره بن الخطاب کے زمانے (۱۵ ه) میں اسے باقاعدہ نظام کی حیثیت حاصل هوئی۔ بعد ازاں دیوان [رَكُ بآن] كا ادارہ بھی اس میں شامل هوا تو اس سے صحیح معنوں میں سرکاری خزانر کا تصور پیدا هو گیا اور اس کا نظم و نستی خاص عہدہ داروں کے سپرد ھونے لگا [اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے شبلی: الفاروق، ۲: ۱۹۳، دهلی ۱۳۳۰ (نیز رک به عبطایا)] ـ خلفا ہے راشدین کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوا تو مخزن کی اصطلاح بھی چلی ۔ خلفا کے خاص خزانے کو بيت المال الخاصه اور عام سركاري خزانر كو بيت المال المسلمين كهنر لكر.

بیت السال کی آسدنی: (۱) غنیمت کا خُمس؛
(۲) زکوۃ؛ (۳) عشور؛ (۳) فے؛ (۵) کانوں یا سمندروں
سے نکالا ہوا مال؛ (۲) سرکاری زمینوں کی آمدنی؛

(٤) لاوارث مرنر والوں كى جائداديں = (مواريث حشریه)؛ (۸) مرتدین کی جائدادیں؛ (۹) خراج؛ (۱٠) رضاكارانه صدقات؛ (۱۱) اوقاف؛ (۱۲) صوافى ( ج ; صفى، وه سال جو امام تقسيم غنائم سے قبل جن لر).

بیت المال کے مصارف: (١) افواج کے وظائف؛ ( ) ریاست کے عہدے داروں کی تنخواهیں ؛ ( س قیدیوں کی نگہداشت؛ (م) مذکورہ بالا مدات سے اگر کوئی رقم بچ جائے تو رفاہ عامه کے کاموں مثلاً سڑ کوں کی تعمیر و مرمت، پانی کی بہم رسانی، خراجی اراضی کے نقصانات کی تلافی کی جائے؛ ( ہ ) ان ضروریات سے رقم بچ جائے تو ناگہانی اخراجات کے لیے محفوظ کر لی جائے یا اسے بھی فلاح عامه کے کاموں میں خرج کیا جائے (لیکن بیت المال کی رقم کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کی جا سکتی جو شرعا حرام هو) ؛ (٦) اقطاع : سرکاری زمینین جو ریاست کی خدمات کے عوض مختلف افراد کو دی جاتی تھیں .

اس سلسلے کی ایک سجتمداند تصنیف امام ابو عبيد القاسم بن سلام (م ٢٠٨ه) كي كتاب الأموال ہے جو اسلام کے معاشی و مالی نظام پر ایک جامع اور مستند تصنيف هے ـ همارے سامنے جو نسخه هے یه اداره تحقیقات اسلامی اسلام آباد نر عبدالرحمن طاهر سورتی کے ترجم اور تحشیر کے ساتھ (۱۹۹۸ءء میں) شائع کیا ہے۔ مقدمه میں امام کے حقوق و فرائض، بیت المال کی آمدنی کے ذرائع، فے، خمس، صدقه اور ان کی وصولی کے قوانین ، غیر مسلموں سے جزیه کی وصولی اور اس کی مقدار و کمیت؛ خراج کی وصولی، مال غنیمت سے متعلقه احکام، عشر، مصارف فے، اقطاع یعنی جاگیروں کی تقسیم، معدنیات وغیرہ کی تفصیل اور اس طرح کی دیگر اهم و مغید بحثین هین ـ دوسرے حصر مین زکوة سے متعلقه احکام و مسائل، عشور، عشری ا تجارتی محصولوں (ضرائب) میں افسراط با ضبطی

اور خراجی زمینوں کی بعث ، پیمانوں کی کمی بیشی کا مسئلہ ، زکوٰۃ کے مصارف اور دوسرے متعلقہ مباحث هين ـ فاضل مصنف كا انداز و اسلوب بيان اچهوتا اور نهايت مؤثر هے ـ مصنف جا بجا احکام و مسائل کی تفصیل و تبویب کے بیان کے ذیل میں قرآن و حدیث کےعلاوہ آثار صحابہ ﴿ اور تابعین و تبع تابعین سے بھی استنباط کرتا ہے۔ مصنف اس بات پر خاص طور سے زور دیتا ہے کہ واحبات و صدقات کی ادائیگی ٹیکس نہیں، بلکه باعث اجرو ثواب ہے۔ فاضل مقدمه نگار نے ( دوسرے حصے کے مقدمه میں) صدقه اور زکوٰۃ میں بعض علما ہے سلف کے حوالے سے یہ فرق بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ مخصوص وظیفهٔ شرعی هے، جبکه صدقه سے مراد وه تمام سالی واجبات هیں جو حکومت اسلامیه کی طرف سے وقتا فوقتا رعایا پر عائد کیر جاتر ھیں۔ فی الحملد یه کتاب مالیات پر ایک معتبر اور مستند تصنیف ہے اور اسلامی نظام کے مالیاتی شعبوں کو ہر طرح محيط هے.

بیت المال میں در آمد و ہر آمد کے لیر ایک خاص طریق کار هوتا تها اور تنازعات سالی، اور اختیارات سماعت وغیرہ کے لیر دستاویزات [رك بان] اور زبانی شہادت کی فراھمی کا دستور تھا ۔ اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ نظام مالیات ترقی کرتا اور پھیلتا گیا جس کی تنظیم کے قاعد مشرعی اصولوں سے مستخرج هوے ـ حسب مصالح مرسله كچه تو سابقه (يعني قبل از اسلام) سلطنتوں سے مناسب ترمیمات کے ساتھ لیے گئے، لیکن زیادہ تر اجتہاد سے کام لیا گیا۔ یہ شرع کی روشنی میں نئی ضرورتوں کا عملی حل تھا۔ هو سکتا ہے کہ اس کے عملی نفاذ میں کبھی کبھی کی تجاوز اور انحراف بهی هو جاتا هو اور بعض صورتوں سين هوا بهي ـ مثلًا بعض محاصل [رك بآن] اور

جائداد (مصادره) کے فریضه "حمایه" کے سلسلے میں بے اعتدانیاں ہو جاتی تھیں، جن کے ازالے کے لیے دیوان المظالم قائم تھے۔ اس قسم کی زیادتیوں پر فقہاے وقت اعتراض کرتے رہے، کیونکه ان سے عام لوگوں پر ناجائز بوجھ پڑتا تھا، لیکن ابن سماتی (قوانین الدواوین) کے دور تک سارے عالم اسلام میں ایک وسیع اور تمام جزئیات پر محیط مالیاتی نظام (دفتری و دستاویزی) موجود تھا، جس سے ان احتیاطوں کا بھی پتا چلتا ہے، جو محاصل و مخارج کے معاملے میں روا رکھی گئیں ۔ عباسیوں کے مخارج کے جار میزانے اب بھی محفوظ ھیں، جن سے خزانهٔ خلافت کی آمدنیوں اور خرچوں کا پته چل سکتا خزانهٔ خلافت کی آمدنیوں اور خرچوں کا پته چل سکتا ضمان، قباله، جمہذ، مقاطعه، دیوان، دیوان ھمایوں، فمان، قباله، جمہذ، مقاطعه، دیوان، دیوان ھمایوں، اقطاع، دستاویزات، فرمان، اوقاف بذیل مادہ].

زر کا مسئله: آنعضرت صلی الله علیه و آله و سلم کے دور میں جنس کا جنس سے مبادله مبادلے کا دستور بھی تھا اور بطور وسیله مبادله دهات (سونے چاندی وغیره) اور دهاتی سکوں (درهم و دینار) کا بھی۔مؤخرالذ کرکی طرف قرآن مجید میں اشارے موجود هیں۔ مسلمانوں نے تجارت میں سونے چاندی سے بھی فائدہ اٹھایا اور سکوں سے بھی،

لیکن سکے کو هی هر دورمیں معباری حیثیت حاصل رهی هے ۔ بیشتر مسلم ممالک میں دارالضرب تهے (دیکھیے مقالمه ضرب، سکّه؛ نیز القلقشندی و صبح الاعشی؛ ابن سماتی : قوانین الدواوین).

دراصل روپیه یا سکه دولت کی بهترین محسوس شکل هے۔ اس سے هر شخص جو کچھ چاهتا هے خرید سکتا هے نقدی کی شکل میں آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے، آسانی سے منتقل هو سکتا ہے، اور تھوڑی مکانیت میں زیادہ سے زیادہ جمع هو سکتا ہے۔ مسلم علما و فقہا کا خیال تھا که روپیه محض تبادلے کا ذریعه ہے اور دوسرے عاملین پیدائش کے بغیر، خود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا اور باعث شرف و برتری بھی نہیں.

اسلام میں سوئے چاندی یا روپے کو جمع کر کے انھیں دہائے رکھنا، نہایت مکروہ امر عے \_ قرآن مجید میں متعدد مرتبه اس رویے ہر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے: وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةً لَمْزَةً لِأَنْ الَّذِي جَمْعُ مَالًا وْعَدْدُهُ يَحْسُبُ أَنَّ مَالَهُ آخُلُهُ (م،١٠ [هَمْزَة]: ١ تا ٣)، يعني هر طعن آميز اشارے كرنے والے چغلخور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب هوكا؛ وَ أَمَّا مَنْ بَحْلَ وَأَسْتَغْنَى ﴿ وَ كَلَّابُ بِالْحَسْنِي فِي فَسَنَيْسِرِهُ لِلْعَسْرِي لِأُومًا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اذًا تُردِّي ( ٩٢ [ اليسل ] : ٨ تا ١١)، یعنی جس نے بخل کیا اور ہے ہے! بنا رها اور نیک بات کو جهوف سعجد سو هم اس کے لیسے مصیبت کی چیز آسان کر دیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام بھی نه

سکّه معیار قیمت: سکّه نظام معیشت کا ایک اهم حصّه هے اور سکّه سازی کی ٹکسالیں هر متمدن حکومت کے نظام میں رائح رهی هیں۔ مسلمانوں کے نظام ریاست میں یه مغید ادارہ بڑا فعّال رها، بلکه اسے کم و بیش مرکزی حیثیت حاصل رهی.

ٹکسال (دارالضرب [رک بان)) سے کئی کام لیے جاتے تھے۔ حکومت اور عوام کی مالی ضروریات کے لیے سکے بہم پہنچانا حکومت کا ایک فریضه تھا، دارالضرب هی سے گھسے هوے پرانے سکوں کے بجائے نئے سکے مل جاتے تھے اور چاندی سونا بھی بڑی مقدار میں ان میں جمع کیا جا سکتا تھا۔ یہ گویا ایک طرح کے بینک اور لاکر بھی تھے.

بنو امیّه کے دور اول تک بوزنطی اور ساسانی تکسالوں سے کام لیا جاتا رہا، لیکن عبدالملک اموی کے حکم سے الحجّاج نے تکسالیں قائم کیں اور ہشام نے انہیں خاص ترقی دی [رکئے به مقاله درهم؛ دینار]۔ نے انہیں خاص ترقی دی [رکئے به مقاله درهم؛ دینار]۔ تحت ممالک اور روس، مشرقی یورپ، سکنڈے نیویا اور بالسکلا کے علاقوں کے درمیان ہونے والی تجارت میں عربوں کی چاندی اور اس کے سکّے تجارت میں عربوں کی چاندی اور اس کے سکّے بڑی اهمیت رکھتے تھے (دیکھیے مقاله درهم)۔ اسی طرح دینار کا بھی مغربی یورپ کی تجارت اس کے سکے اسی طرح دینار کا بھی مغربی یورپ کی تجارت اس کے سکے اسی طرح دینار کا بھی مغربی یورپ کی تجارت کے بیت اثمر پڑا اس کا ایک مقصد سکر کے لیے۔

ذریعے ریاست کے اصولِ سرکزیت کا استحکام تھا۔ بنو عباس کے عہد میں سکہ سازی کے لیے ایک الگ عہدے دار ناظر السّکہ مقرر ہوا اگرچہ اس سے مالی دائرے میں، سرکزی فرمان روا کے مقابلے میں ایک اور بااختیار ادارہ بن گیا، جس سے سرکزیت کے عمل کو گزند پہنچا.

دارالضرب اور سکه سازی کے منظم اداروں کا مطالعہ دراصل دور اسلامی میں مالیات و مناشیات کی تحقیق کا ایک اهم ذریعہ ہے، اس سے یہ معلوم هو جاتا ہے کہ خلفا اور سلاطین مالیات میں کہاں تک کامل اقتدار کے مالک تھے اور کہاں کہاں انھیں دوسرے ذیلی حکمرانوں کو بھی اس میں شریک کرنا پڑتا تھا ۔ اس کا اندرونی اور خارجی تجارت سے اور اس سے حاصل شدہ محاصل سے بھی گہرا تعلق تھا (دیکھیے القلقشندی: صبح الاعشی، ابواب متعلقه).

بہر حال تجارت کے فروغ کے لیے سکّہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، سکّہ اگر کہرا ہو تو وہ تجارتی ساکھ کا بڑا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کے دور میں سکے کے خالص ہونے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے لیے عہدے دار عدلیہ کے حکام میں سے منتخب ہوتے تھے، چنانچہ شام اور مصر میں یہ کام قاضیوں کے سپرد ہوا کرتا تھا.

سکّه سازی کے لیے وسیع عمله مقرر کرنا پڑتا تھا: (۱) سُلگون ہوں کے لیے والے؛ (۲) اسلگون ہوتا سکّه ڈھالنے والے؛ (۲) انقاشون ہوتا ٹھبّه لگانے والے، لیکن کبھی کبھی یه کام اجارہ داروں کے سپرد ھو جاتا تھا۔ جیسا که مصر کے مملوک سلاطین نے کیا۔ بہر حال سکّه سازی سے حکومت کو بہت آمدنی ھوتی تھی۔ گھسے ھوے سکّوں کے تبادلے سے بھی آمدنی ھوتی تھی۔

بنو امیّه، بنو عباس اور فرمانروایانِ مصر وغیره کے علاوہ ترکی کے دور عثمانی میں بھی سکّه سازی

کو بڑی ترقی هوئی۔ عثمانی سلاطین نے چاندی اور سونے کی کانوں میں نئی ٹکسالیں قائم کیں ۔ سلاطین کا حکم تھا کہ مصر کے باهر سے درآمد کیا هوا سارا سونا ٹکسالوں میں لایا جائے ۔ اور اس سونے پر، جو اس غرض کے لیے باهر سے لایا جاتا تھا، محصول معاف تھا.

حکومت چاندی پر آج کے حساب سے محصول لگاتی تھی جس کے سکے ٹکسال میں ڈھالے جاتے تھے ۔ بطور مقاطعہ [رك بآن] محصول وصول کرنے کا اختیار عموماً نیلام میں سب سے اونجی بولی دینے والے کو دیا جاتا تھا ۔ اس نظام کے لیے حکومت کے ناظر اور امین بھی مقرر ھوتے تھے، حساب کتاب کی ذمے داری ایک قاضی کے سپرد ھوتی تھی، اس کا فرض ھوتا تھا کہ مرکزی حکومت کو اپنے حسابات بھیجے.

عثنانی دور کے مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض سکوں ( مثلًا اُتچہ ) کے اجرا سے حکومت کے نظام پر بہت برا اثر پڑا ؛ عثمانی حکومت اپنی مالی مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے سکّه سازی کو محصول کا عمدہ ذریعہ قرار دیتی رہی.

هندوستان کے فرمان رواؤں کے نظام سکّہ اور مالیات حکومت پر اس کے اجھے یا برے اثر کا کئی کتابوں میں ذکر آیا ہے، اور تاریخ مالیات عہد اسلامی کے سلسلے میں ان کتابوں سے بڑے مفید نتائج اخذ کیے جا سکتے هیں (دیکھیے ابو الفضل: آئین آکبری نسجان راے بٹالوی: خلاصة التواریخ، وغیرہ).

تجارت: [رَكَ بَان] بھی قومی آمدنی كا ایک ایک حصه ہے۔ تجارت سے معاشرے کے افراد كو خوش حالی نصیب هوتی ہے وہ آگے چل كر قومی آمدنی میں اضاف كرتی ہے، خود محصولات تجارت كى مد سے قومی خزانے میں خاصی رقم آتی ہے.

اسلام کی عام معاشیات کی طرح مسلمانوں کی تجارت بھی خاص ضابطہ ھاے اخلاق کے تابع رھی فے۔ اس کے کیچھ آداب تھے، تجارت میں بعض امور ممنوع ھیں اور بعض مستعب اور بعض مباح۔ اس ضابطہ بندی کا مقصد یہ تھا کہ افراد یا معاشرہ کو ضرر سے بچایا جائے۔ شرع اسلامی میں لاضرر و لاضرار اصل الاصول هے، اسی طرح خود غرضی کو روکنا بھی شرع اسلامی کا ایک اھم مقصد هے (تفصیل کے لیے [رک به تجارت])۔ قرآن مجید میں کم تولنے والوں، احتکار کرنے والوں اور بدعہدی کرنے والوں کی سخت مذمت آئی ہے .

مسلمانوں کی تصانیف میں تجارت کے سلسلے میں بہت سا بکھرا ھوا مواد مل جاتا ہے، لیکن باضابطہ کتابیں (خاص اسی موضوع پر) بہت کم دستیاب ھیں۔ جعفر بن علی الدمشقی کی کتاب الاشارة الی محاسنِ التجارة (تصنیف ، ے ہ ہم/۹ ہے ، الاشارة الی محاسنِ التجارة (تصنیف ، ے ہ ہم/۹ ہے ، مطبوعہ قاھرہ ۱۹۸۸ء)، ایک عملہ تصنیف ہے، مگر اس موضوع پر نتیجہ خیز گفتگو قوامیس علمی میں ملتی ہے مثلاً القلقشندی کی کتاب صبح الاعشی وغیرہ میں ۔ شاہ ولی الله دھلوی تجارت پر لکھا ہے (حجة الله البالغة)، لیکن قومی دولت کے سلسلے میں حقائیق و معلومات محصولات وغیرہ کے ضمن میں ملتی ھیں ۔ لہذا طالب تحقیق کو ضرائب وغیرہ کی بحثوں کا مطالعہ کرنا چاھیے .

بینک بیمه، شراکتی ادارے: [رك به معاقل].

عربوں کی بین الاقواسی تجارت اور اس کے تہذیبی اثرات: سلمانوں (عربوں) نے جو ایک تجارتی اور جہازران قوم تھی دور دور تک سیاحت اور تجارت کی اور تہذیبی اثرات چھوڑے ( تفصیل کے لیے دیکھیے جی ۔ ایچ ۔ کراسرز کا مقاله: 

The Lagacy of Islam Geography & Commerce

مرتبه الفرڈ ملیوٹ گلیومے و سرطامس آرنلڈ : آکسفڑڈ، ص ۱۰۰) .

یبهاں چند معاشی الفاظ کا اشارة ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا، جو مغرب کی زبانوں میں اب تک موجود ہیں، جن سے مسلم مالیات کا یورپ پر اثر ثابت ہوتا ہے۔ کرامرز کے مطابق لفظ ٹریفک عربی لفظ تفریق سے نکلا ہے۔ لفظ Tariff عمربی لفظ تعریف سے بگڑا ہے، میگزین مخازن کی بگڑی ہوئی صورت ہے، لفظ Doune شکل ہے، لفظ ہی ایک ایسا ہی لفظ ہے جو مخاطرہ کی ایک شکل ہے.

اسلامی تاریخ میں عہد به عبد عملی معاشیات ( اقتصادیات و مالیات ) کے بارے میں کتابوں میں وسیع ذخیرہ معلومات موجود ہے ، لیکن آج کے محقق کو اس سے استفادہ کرنے میں دقت اس لیے محسوس هوتی ہے که یه مواد مختلف موضوعات کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے ۔ اسے جمع کرنے کی مشکل واضع ہے .

اس بعث کو ختم کرنے سے پہلے اس موضوع کی کتابیات سے متعلق کچھ اشارے مفید ھوں گے۔ اسلام میں زندگی کی ترجمانی کا نظریه مسلمانوں کی تصانیف میں بھی غالب رھا، چنانچه دنیا اور دین کو یکجا پیش ،کرنے کا دستور ھر دور میں نمایاں رھا اسی لیے معاشیات اسلامی کے بنیادی اصول (اور بعد میں عہد به عہد کی فروعات) کتب فقه میں درج ھیں۔ امام شافعی کی کتاب الام اور فقه مالسکی کی المدونه نیز فقه حنفی میں امام محمد الشیبانی اور امام ابو یوسف کی کتابیں، بعد میں السرخسی کی المبسوط، ابن حزم الظاھری الاندلسی کی کتب فقه، اور فقه حنفی کی مشہور الظاھری الاندلسی کی کتب فقه، اور فقه حنفی کی مشہور اور ضخیم کتاب ھدایسه مصنفه المرغینانی اور المعروفه بالفتاوای الهندید، غرض اس قسم کی کتابوں المعروفه بالفتاوای الهندید، غرض اس قسم کی کتابوں

جیسا که اوپر بیان هوا مالیات وغیره کے سلسلے میں مسلمانوں کا تمدنی عمل اور تجربے کی صورتیں متنوع الموضوع کتابوں میں اور سفر ناموں میں ملتی هیں ۔ مصری موسوعات نگار القلقشندی کی کتاب صبح الاعشیٰ میں (جو صناعة الانشا پر ۱۳ جلدوں میں ایک معلوماتی کتاب هے)، معاشیات و مالیات کے اداروں پر نہایت عمدہ معلومات دستیاب هیں، سفر ناموں اور جغرافیه کی قدیم کتابوں میں

میں مالیات و معاشیات کے اصول یکجا ملتے ہیں.

الاصطخری، ابن خورداذبه کی کتب کے بعد المقلسی کی احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ابن بطوطه کی عجائب الاسفار اور ابن جبیر کی الرحله، شهاب الدین العمری کی مسالک الابصار و دیگر کتابیں مشکر حدود العالم مفید هیں.

ان قدیم کابول کے علاوہ فقہی ادب میں ترکی میں تیار شدہ مجلہ اور عرب ممالک کے جدید علما کی اس موضوع پر کتابیں قابل ذکر ھیں، جن میں جدید اصولیات کے مطابق، اسلامی ادوار کے معاشی خیالات و ادارات کا تجزیه هے ۔ جدید علما میں صبحی صالح کی کتاب النظم الاسلامیه قابل توجه هے، جس میں نظم الاقتصادیه و المالیه وغیرہ پر مستقل ابواب موجود ھیں ۔ اور Aghnids کی کتاب Financial کی کتاب Theories

مآخذ: متن مقاله میں مذکور دیں [سید عبدالله رئیس ادارہ نے لکھا].

(اداره)

المال: رك به مال، علم (معاشیات)، مالیات. مال امیر: ریاده صحیح مال امیر: لرستان در اورستان) میں ایک کھنڈر ـ یه کھنڈر ایک سپائ میدان کے وسط میں سطح سمندر سے تقریباً . . ، ، ۳ فئ بلند اور ۹ م درجه، هم دقیقه مشرقی طول البلد اور ۳ درجه . ه دقیقه شمالی عرض البلد میں واقع هے اور

شوستر [رک بان] کے مشرق میں کوئی تدین چار ورز کی مسافت پر ہے، اس جگه قرون وسطی میں ایک شہر آباد تھا جس کا مخصوص نام عہد خلافت میں ایذج تھا (بعض اوقات آیڈج بھی بولتے ھیں) موجودہ نام یعنی ''مالِ امیر'' غالبا پہلے پہل مغول نے استعمال کیا ۔ اس نام کا اولین ذکر جودھویں صدی کے پہلے نصف میں ابن بطوطه (۲: ۲۹) نے کیا ہے، جو اس کو عربی شکل میں ''مال الامیر'' (یعنی جاگیر امیر) لکھتا ہے۔ عباسیوں کے عہد میں ایذج ایک ولایت کے ضلع کا صدر مقام تھا اور زیادہ صحت کے ساتھ اسے ایڈج الاھواز خوزستان) کہتے تھے اور بعض اوقات رام (یاراما) ھرمز بھی کہتے تھے تاکہ اس کو اسی نام کے ایک شہر رخوزستان) کہتے تھے تاکہ اس کو اسی نام کے ایک شہر سے، جو سمرقند (دیکھیے یاقوت، ۱: ۲۱۳، ۱۲۳، میز ایڈوج؛ ۲: ۲۹۳) کے علاقہ میں واقع تھا، سمیز کیا جا سکے .

معلوم هوتا ہے کہ ساسانیوں کے عہد میں اینج ایسے دشوار گذار علاقے کو خاص حد تک خود مختاری حاصل تھی۔ جب عربوں نے پہلی سرتبه خوزستان پر ۱۵ ه/ ۱۳۸۸ء میں حملہ گیا تو اسر اینج سے ان کا ایک دوستانہ معاهدہ هوا، جس کی بنا پر امیر مذکور کا اقتدار محفوظ کر دیا گیا ( الطبری، ۱ : ۲۰۵۳) بتاهیم گیارہ برس بعد (۲۹ ه/ ۱ ؛ ۲۰۵۳) بتاهیم گیارہ برس بعد (۲۹ ه/ ۱ ؛ ۲۰۵۳) والی بصرہ عبداللہ بن عمیر کو [رک بان] نئے مفتوحہ علاقے میں بغاوت کے باعث ایک فوجی مہم کے سلسلے میں انتظامی طور پر ایدج میں فوجی مہم کے سلسلے میں انتظامی طور پر ایدج میں مذکورہ بالا، ص ۱۱) .

عہد خلافت میں اِیدج نے کوئی نمایاں خدمت انجام نہیں دی۔ بنو امیہ کے عہد کے آخری دس سال تک ابو جعفر المنصور نے جو بعد میں خلیفه هوگیا تھا (دیکھیے v. Vloten در .Z. D. 11. G.) در

س ۲)، علوی مدعی تخت عبدالله بن معاویه [رک بان] کی جانب سے ایدج کے علاقے میں حکومت کی۔ یہاں اس کا ایک بیٹا پیدا هوا، جو بعد میں المهدی کے لقب سے تخت نشین ہوا، غالبًا المهدی کی ماں بھی ایذج هی کی رهنے والی تھی (دیکھیے الطبری، ٣ : ١٥٥) - بظاهر اس عورت كے خاندان نر ابنر تعلقات ایذج سے قائم رکھر تھر، کیونکه یاقوت ( ، : ۱۹۳۸) المهدی کی اولاد کا ذکر کرتے هوے لکھتا ہے کہ ان کی خاندانی نسبت ایذجی تھی۔ مال الامیر (یعنی جاگیر امیر) کا نام المسهدی کے عہد سے متعلق هو سكتا هے، كيونكه اس زمانے ميں عباسیوں کی اراضی وغیرہ ایذج میں تھی، لیکن یه نام ایذج جیسا که مذکور هوا، کسی عربی مآخذ میں پانچ سو برس بعد تک نہیں پایا جاتا اس لیے گمان اغلب ہے کـه اس نام کا رواج آ ور بزرگ (رك بآن = The Great I ar ] كے اتابکوں کے زمانے میں شروع هوا جس میں ایدج کو انتهائی خوش حالی نصیب هوئی، یه حکمران خاندان اپنا شجره نسب ملک شام کے ایک گرد سردار سے ملاتے تھے۔ اس خاندان کو ایک مورث کے نام پر خاندان فضلوی بھی کہتے ہیں ، چونکہ ان کے اقتدار کے صحیح بانی کا نام سلک هزار اسپ تھا اس لیے اس نام کی نسبت سے هزار اسپی بھی کہلاتے ہیں۔ وہ تقریباً .هه ۱۱۰۵ سے مشرقی اور جنوبی لورستان میں بر سر حکومت تھر اور ان کا پائے تخت ایذج تھا بعض اوقات ان امیروں کی حکومت مشرق کی جانب اصفہان کے نواح تک اور جنوب میں بصرہ اور خلیج فارس تک وسیم هـو جاتی تھی۔ وہ پہار خلفاے عباسیه کی فرمانروائی کہ تسلیم کرتے تھے اور بعد میں خوانین مغول کے حکومت کو ماننے لگے، جو عباسیوں کی جگه بادشاہ هوہے، لیکن عملی طور پر وہ کافی حد تک خودسختار

تھر ۔ اس خاندان کے اتابکوں میں سے احمد نصرت الدين قابل ذكر هے (٩٩٦ تا ٣٠٨ يا ٣٣٨ه/ و بسر تا بسس ع) .. بقول ابن بطوطه اس نر ابني سلطنت میں ایک سو ساٹھ مدرسے تعمیر کروائے جن میں سے چوالیس ایذج میں تھے۔ اس نے قافلوں کی آمد و رفت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے پہاڑوں کو کٹوا کر رستر تعمیر کروائر، ابن بطوطه اس کے جانشین افراسیاب ثانی کے عہد میں کچھ عرصر کے لیر ایذج میں قیام پذیر رہا ہے۔ وہ اس شہر میں درباری زندگی کی دلجسپ کیفیت بیان کرتا ہے تيموريون نر ١٨٢٥ م ١٨٢٩ عمين فضاوى خاندان کی حکومت کا خاتمه کر دیا ۔ اس خاندان کے متعلق (دیکھیے مذکورہ بالا، ۲: ص ۸س ببعد اور شجرہ هائے نِسب، در Iranisches Namenbuch: Justi ماربرگ Manuel de : E. von Zambaur اور Gêneal et de chronol. pour l'Historie 'de' l' Islam · (TTHE 12) PAR Hangyer

اس کے بعد ایذج کی تاریخ ہدیں معلوم نہیں مور سکی فضاویوں کے زوال کے بعد غالبًا یہ شہر رفته رفته اجر گیا ۔ اس کے کھنڈروں کی جگه اب مٹی کا ایک بہت بڑا ٹیله ہے جو تقریبًا ہ م فٹ بلند ہے اس کی شکل ہے ڈول سی ہے اور اس کے گرد ملبے کے اس کی شکل ہے ڈول سی ہے اور اس کے گرد ملبے کے جھوٹے چھوٹے ٹیلے اور بھی ہیں (دیکھیے Layard: اعرب سے اور Layard: اعرب سے اور Layard کتاب مذکور نقلن کے کہا کتاب مذکور افزوں کتاب مذکور (دیکھیے اور بھی میں اور Jequicr) کتاب مذکور (دیکھیے مآخذ) ص سے اور اور بھی اور المیں مآخذ)

یه بات بهی قابل ذکر هے که بویه سلاطین

: Lindberg نے ایڈج میں سکے مضروب کروائے ۔ دیکھیے

mém de la = Les monnaies coufiques des Buyider

د امیں ، société des Antiquaries du Nord

تا میں عن ، ۲۹۹ اور دیکھیر کتاب مذکور،

۳: ۳، به ب؛ اتابکون کے جو سکے ایذج میں مضروب هوئے، ان کے لیے دیکھیے حوالهٔ مذکور، ۳: ص

مال امیر کا چٹیل میدان جس میں ساسانی اور اسلامی شہر ایذج کے ٹیلے ابھرے ھیں، بقول Jéquier قريبًا چار ميل چوڙا اور سات ميل لمبا مے (دیکھیر مآخذ) اس نیر اس کا ایک نقشه بھی دیا ہے (کتاب مذکور، ص سس) اس شہر کے آثار سطح بحر سے کوئی ، ، ، ، ، فٹ کی بلندی پر شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب جاتر ھیں اور اس کے گرد جاروں طرف ڈھلوان اور بنجر پہاڑیاں هیں جو زیادہ بلند نہیں ۔ سرحد کا یہ زیادہ اهم كرهستانيي سلسله جنوب مشرق مين هے جو منگشت کی پہاڑیوں سے کچن اور جنوب کی جانب جا بلتا م (ديكهير ( Rawlinson ( در الم عليه عليه عليه عليه الم ۸. تا ۸۱؛ (۲) de Bode (۲) ناب مذکور، ۱۳: ۱۰۰؛ (س) وهي مصنف: Travels: ١١ (س) وهي مصنف کتاب مذکور، ۱۶: ۲۹- اسی سلسله کوه کے اندر اسی نام کا قامه بھی واقع ہے جسے قرون وسطی میں بڑی شهرت حاصل هوئي تهي (منگشت، منخشت، مانجُشت دیکھیر کتاب مذکور، ۳: ص ۲، ب و ۲، الف) سلسله کوه جو مال امیر کے میدان کے مشرق یا شمال مشرق میں آ کر بند ہو جاتا ہے، کوہ جشمت کے نام سے مشہور ہے ۔ بقول Jequier شمال میں ایک بہت بڑی مصنوعی جھیل ہے جو میدان کے شمال مشرقی حصے میں مے اور جو آخر میں ایک دلدل میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ de Bode لكهتا هي (J.R.G.S.) كه اس ك وقت میں وهاں دو جهیلیں تهیں، جن کو شط بند کہتر تھر اور جو دلدلوں کی طرح موسم گرہا میں سوکھ جاتی تھیں اور ان کے ساتھ ھی وہ چھوٹی ندیال بھی خشک ہو جاتی تھیں ، جو میدان میں بہتی

تهیں، ان ندیوں کا پانی زیاد، تر دریاجے بندان کی جهیل ہے آتا تھا جو مال امیر کے میدان کے جنوب میں تھی اور جس کے عقب میں تھی اور جس کے عقب میں ماخذ) تنوش کے سلسلۂ کوہ کی بالکل کھڑی چٹان پر چڑھتا تھا۔ وہ جھیل جسے فم البواب کہتے ھیں اور جس کا ذکر یاقوت نے کیا ہے، شاید اسی پانی کے قطعہ کا نام ھو، دیکھیے Le Strange کتاب مذکور، ص مسم کا نام ھو، دیکھیے Schwarz کتاب مذکور،

مال امیر کے میدان کی شمال مشرقی حدوں پر جو پہاڑی نالے بہتے ہیں، ان میں سے آثار قدیمہ کے نقطهٔ نگاه سے سب سے زیادہ دلچسپ (<sup>و</sup>کول فارا<sup>ا</sup>' هے (دیکھیے نقشه در Jequier، کتاب مذکور ص ۱۳۰ کی زبان کری زبان کری زبان میں کول چھوٹے سے پہاڑی نالے کو کہتے میں دیکھیے مذکورہ بالا، س : ص م ب، ب، Diculatoy اور Schindler نے غلطی سے اس لفظ کو قلعہ یا گوت = قلعه سے تعبیر کیا فے دیکھیے Weissbuch کتاب مذكور، ص عمر نوث جس كى تجويسز كول کے معنی کے متعلق اب ترک کی جا چکی ہے فارا کے لیے H. Schindler فیرا Ferra اور فرنج Ferendj (فرنیکس یورپین لوگ) کی ترکیبیں يا الفاظ پيش كرتا هے، آخر الذكر اصطلاح كى بنیاد یه معلوم هوتی هے که وهال بعض ابهرے هومے نقش و نگار میں سردانه لباس لریبوں کی نگاہ میں یورپی معلوم ہوا؛ اس سے پہلے کے سیاح (de Bode (Layard) "كول فرعون" لكهتے هيں جس کی ظاهر وجه یه معلوم هوتی ہے که مستند لری اهل علم فارا اور فسرءون کو ایک هی سمجهتے تهے جس کا علم انھیں قرآن مجید کے ذریعے ہوا.

مال امیر کے علاقے میں ماقبل ایرانی (ایلامی) زمانے کی سنگ تراشی کے اکثر نمونے کول فارا ہی

میں پائر جاتر ھیں۔ اس پہاڑی نالے کے قریب ھی ایک بہت بڑی پتھر کی سل پر ایک ابھروان انسانی شکل بنی هوئی ہے اور اس سے کچھ چپوٹی انسانی شکلوں کی بھی ایک قطار ہے جن کے ساتھ چوہیس سطور کا ایک نہایت محفوظ کتبه خط میخی میں کندہ ہے۔ اس کے علاوہ دس چھوٹے کتبر بھی ھیں (ان کتبوں میں ان افراد کے نام ھیں جن کے یہ مجسم ہیں) بڑے کتبر کی تحریر کے مطابق یه ایک یادگار ہے، جسر ایک شخص حنی بن طعیعی نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے ا بالمقابل گھائی کی دوسری طرف تھوڑے فاصلے پر پتھر کے بڑے ٹکے ووں اور دیوار پر پانچ الواج یا تختیاں میں اور کچھ بھدی سی قسم کی سنگ تراشی کا کام بھی ہے ۔ ایک جلوس کا نقشہ بھی خاص طور پر قابل ذکیر ہے، جس میں ہے، شکلیں دکھائی گئی میں ۔ leyard کے قول کے مطابق کول فارا میں ایسی شکلوں کی کل تعداد سم ہے.

کول فارا کی گھاٹی کے بالمقابل مال امیر کے میدان کی جنوب مغربی حدود میں جو پہاڑیاں ھیں ان ہیں ایک غار ہے، جس میں کئی دالان ھیں جو شکفت سلمان یعنی غار سلمان کے نام سے مشہور ہے۔ بختیاری لوگ اس مقام کی ہے حد عزت و تکریم کرتے ھیں اور اسے حضرت سلمان فارسی کے نام سے منسوب کرتے ھیں جو پہلے ایرانی تھے جنھوں نے اسلام قبول کیا اور جن کی بابت ان لوگوں کا دعوی ہے کہ وہ یہاں دفن ھوئے تھے، حالانکہ اس کے برعکس موجودہ سنی اور شیعی روایات اس اسر پر متفتی ھیں کہ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے اس صحابی کا مقبرہ المدائن میں ہے (سلمان پاک آب من و میہ المدائن میں ایلامی عہد کے جار ابھرواں مجسمے یا نقوش محفوظ رہ گئے ھیں جن میں سے دو غار کے باھر ھیں اور دو اندر، جن میں سے دو غار کے باھر ھیں اور دو اندر،

ان میں ایک قد آدم سے بھی بڑی شکل ہے، جس کے ساتھ ہم سطور کا ایک کتبه خط سیخی میں کندہ ہے اور اس کی تاریخ بھی مذکورہ بالا حنی کے زمانے کی ہے ۔ جنوب کی جانب ایک چھوٹے سے مسطح رقبے پر ایک اسلامی خانقاہ کے کھنڈر میں جو غالبا کسی پرانی خانقاہ کے کھنڈروں ہر تعمیر ہوئی ہوگی۔ غار کے ایک کونے سی سے ایک چشمه نکلتا ہے، جو ایک چھوٹی سی ندی کی صورت میں مال امیر کو سیراب کرتا ہے.

کول فارا اور شکفت سلمان کی ان یادگاروں کے علاوہ شکفت سلمان کے سیدان میں زمانہ قدیم اور قرون وسطی کے عہد کی کئی پرانی یادگاریں اور متعدد آثار موجود هیں، مثلًا اس میدان کے جنوب مغربی حصے میں ایک امام زادہ کے مقبرے کے کھنڈروں کے پاس جسے لوری ''شاہ سوار'' کے نام سے تعبیر کرتے ھیں۔ ایک پہاڑی کے نشیب پر پتھر کی ایک چھوٹی سی سل ہے، جو بظائر ایلامی عہد کی معلوم ہوتی ہے، اس پر چھ شکلیں ہیں اور ایک کتبہ بھی ہے جو برباد هو چکا ہے ۔ بقول Layard اس جگه کے متعلق بهت سی مقبول عوام روایات زبان زد خلائق هیں ـ شاہ سوار سے ذرا شمال کے رخ کنو ایک اور مقام ھے، جسر کوہ وا کہتر ہیں، جہاں ایک معل کے کھنڈر موجود ھیں۔مقابل کے رخ میں یعنی اس میدان کے شمال مشرقی حصے میں ایک چٹان کی چوٹی پر ایک مدور (گول) معل ہے جسے مقامی لوگ قلعه گشدم کہتے هیں ( کوه کردم یا بچهو پہاڑی) ۔ قریب کی ایک گھائی کا نام هونگ هے، اس میں ساسانی عمد کی سنگ تراشی كا ايك عظيم الحجم نمونه هے جو غالبًا زمانر كے بڑے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے اور بڑے تدیم ر زمانر کی یادگار مے (شاپور اول).

رها ہے کہ مال امیر کا علاقہ ساسائی عمد میں مقابلة زياده خوشحال تها.

اس میدان کے جنوب مغرب میں ایک تنگ سا راسته هلا جان کے گؤں کو جاتا ہے (de Bode): Halegin )، اس کے قریب اتابکوں کے خاندان کے زمانے کے کھنڈر ھیں ـ یہاں اتابکوں کا ایک قلعه، ایک پل اور کنوان بھی ہے ـ عمارتوں کے بیشمار آثار سے یہ پتا بھی چلتا ہے کہ غالبا قرون وسطى مين يهال ايك شهر آباد تها \_ نسبته قريبي زمانے کے کھنڈروں کا ذکر de Bode نے کیا ہے جو حسن خان کے سعل کے ہیں۔ یہ چہار لانگ کے بختیاری قبیلے کا سردار تھا اور ۱۸۲۱ء کے قریب يهان مقيم تها ـ يمين ايک اور ناله هے جسے هلر جان . اور شاہ روبن کہتے ہیں جو غالبا دریا جے بندان کی جھیل سے نکلنا ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے (نب Farly Adventure 3 12 (J.R.G.S.: Layard ۱ . . . . ۱۳ نا.R.G.S. : de Bode نسمت : ۱ · r · r : 1 (Travels etc.

مال امیر کے شمال مشرق میں ایک پرانی سڑک ہے جس کا فرش پتھر کی بڑی بڑی سلوں كا بنا هوا هے، آج كل اس كو ''راه سلطان'' يا ''جاده اتابک' کہتے ہیں ۔ یہ سڑک سرراق (راج) کو جاتی ہے، جس کی سب سے اونچی چوٹی تقریباً . . ، ، ، فث بلند ہے ۔ یہ سڑک اصفہان جاتی ہے یہاں کی مسافت کے لیے کئی دن درکار میں یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ اتابکون نیر سڑکوں کی تعمیر میں باڑی سرگرمی سے حصه لیا تھا لیکن اس سڑک کی ابتدائی داغ بیل غالباً قدیم زمانسر هی میں ڈالی گئی هو کی ۔ اس کے متعلق دیکھیے J.r: ۱۳ J.R.G.S. : de Bode اور Travals etc ب تا ۲۰ م تا ۲۰ غالباً اس زمانر کی نہروں کے آثار سے یہ ثابت ہو اس کی مراد اس ''زینه دار سڑک'' (xxi μαnoς xoixn)

سے ہے، جس پر سے Eumenes کررا تھا، جیسا که Diodoros نے ۱۹: ۱۹ میں ذکر کیا ہے اور ممكن هي يه وهي سؤك هو حسي اتابك سؤك كمتر ھیں۔ پرانی سڑ کیں جو پتھروں کے جوڑنے سے بنی تھیں یا حثانوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھیں، ان کے آثار مال امیر کے قرب و جوار میں ملتے ہیں، قب س ن ۱۰ ب مقامی لوگ ان کو اتابکوں کے عہد سے منسوب کر دیتے ہیں اور یہی بات ان مسمارشدہ کارواں سراؤں کے متعلق بھی بتاتے ھیں جو جگه جگه ملتی هیں ۔ درہ سرراق کے قریب مال امیر سے مشرق کی جانب ایک اور مقام ہے جس کا نام "تلعه مدرسه" هے، جمال بختیاریوں کے سردار هر سال جمع هوتے هيں۔ يهان ساساني عهد کی دو عمارتوں کے کھنڈر میں، دیکھیے انوله (5) 9AT (To (Revue d' Assyriologie ) Unvala ص ۸٫ تا ۸٫، جو ان کی پیوری تفصیل بیان کرتا ہے ۔ Schwarz (کتاب مذکور، ص . ۳۳۰) کی رائر میں قلعه مدرسه (اگرچه دیر هوئر فاصلوں میں بہت فرق ہے) وہی جگہ ہے جس کا نام ملافیحان ھے اور جس کا ذکر ابن بطوطه (۲: ۱س) نے کیا ہے۔ اسی نام کے کھنڈروں کے آثار Unvala کے بیان کے مطابق مسجد سلیمان کے جنوب میں (قب سوسن) سم میل کے فاصلے پر بھی ھیں ، جہاں ساسانی عمد کی دو عمارتیں هیں ، مال امير سے شمال مشرق کو چار پانچ گھنٹوں کی مسافت پر سوسن (رك بان) کے کھنڈر هيں .

قرون وسطی کے عرب جغرافیہ دان ایذج کے مشہور و معروف سنگین پل (قنطرہ) کو جو (دجیل) (کارون) پر ھے، دنیا کے عجائبات میں شمار کرتے تھے، اسے قنسطرہ خرہ زاد بھی کہتے تھے، جو اردشیر اول کی والدہ کا مبینہ نام (جو عام طور پر کسی کو معلوم نہیں) بتایا جاتا ہے اور

جس کی بابت یه روایت هے که اس نر یه پل اور ایک پل اہواز میں بنوایا تھا۔ اس کے برعکس هم تو ایرانی نام خور زاد کی صرف مذکر شکل هی کو جانتر هیں - (دیکھیر Schwarz کتاب مذکور، ص ۲۳۸، نوٹ م اور Marburg (Iranisches Namen buch :Justi عرف م ه ۱۸۹۹ من م ۱۸۰ ب) جوتهی /دسوین صدی مین ایذج کے اس پل کی سرمت بویہ حکمرانوں کے وزیر رکن الدوله نے کرائی تھی، جس کی تکمیل میں دو سال صرف هوئے تھے۔ de Bode کے نزدیک یه وہ بل ہے جو ملا جان کے قریب اتابکوں کا پل کہلاتا ہے ۔غالبا همیں Rawlinson، کتاب مذکور، ص مم اور Schwarz کتاب مذکور، ص وجع سے اتفاق کرتر هوثر اسے وہ. پرانا پل سمجهنا چاهیے جو قلعه مدرسه کے شمال مشرق میں دریائر کارون کی ایک معاون ندی ہر ہے ۔ ایذج کے پل کے متعلق سزید معلومات کے لیے آب یاقوت ۱: ۱۸۹ س: ۱۸۹ اور Schwarz : کتاب مذکور: ۸۳۸ و ۳۳۹

جن حکمرانوں نے کولِ فارا اور شکفتِ سلمان میں سنگ تراشی کے مجسمے بنوائے اور پہاڑ پر کتبے کھدوائے تھے، وہ ایلامی عہد کے آخری زمانے یعنی Nebucchadnezar اوّل (بخت نصر) راہماء تا ۱۱۲۳قم) اور نویں صدی قبل مسیح میں عہد آشوری کے عروج کے زمانے کے درمیانی عرصے سے تعلق رکھتے ھیں، یعنی . . . ، قبل مسیح کے قریب قریب ۔ اس بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آیا شاہ حنی بن طحیحی جس کے عہد سے یہ مجسمے اور کتبے منسوب کیے جاتے ھیں اور شتر نخنة بن انددہ جس کا ان میں ذکر ہے، تمام ایلام پر حکومت کرتے تھے، یا وہ صرف کسی مقامی خاندان بر حکومت کرتے تھے، یا وہ صرف کسی مقامی خاندان برسر اقتدار تھا ۔ یہ کتبے ایلامی زبان میں میں برسر اقتدار تھا ۔ یہ کتبے ایلامی زبان میں میں لیکن مال امیر میں ایسے اقرار نامے بھی دستیاب

ھوٹے ھیں جو بابل کی زبان میں لکھے ھوٹے ھیں آ

یبال اس بات کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ سکندر اعظم سوسا سے پرسیپولس جاتے ہوئے ہوئے ہوسن کے دروازوں میں سے گزر کر کر اللہ اس کی تلاش لوگوں کے جس شہر میں سے گزرا تھا، اس کی تلاش بھی do Bode کی تقلید کرتے ہوئے مال امیر کے علاقے ہی میں کی جاتی ہے ۔ دیکھیے de Bode : de Bode کی بید؛ Franische: Spiegal کی بید؛ Pauly Vissowa کر Realenzykl d. klass Altertumskunde

قرون وسطّی کے آخری حصے سے (یعنی ساتوبی صدی معجری / تیر هویں صدی عیسوی کے درمیانی عرصه) بختیای لور مال امیر کے علائے میں آباد هیں (قب مذکورہ بالا، ۳: ص ۲ سے وہ الف، ہم ب) سر سبز چراگاهوں کی وجه سے وہ سردی کا موسم وهاں گزارتے هیں ۔ بختیاریوں کے متعلق دیکھیے بختیاری اور ۳: ص ۲۲ ب، ہم ب، ہم الف، ۔ ه الف، ۔ ه الف،

۱۸۸۹ دیکھیے Weisbach کتاب مذکور (دیکھیے نیچے) ص ۳۳۰ - Rawlinson خود تو مال امیر میں نیچے) میں کیا لیکن ۱۸۳۹ء کے زمانے میں اس نے پسه سنا تھا که وهاں آثار قدیمه موجود هیں، دیکھیے اس کا مقاله در J.R.G.S. و تا ۸۲ تا ۸۸.

مال امیر کے آثار قادیمہ کے متعلق سب سے

زیاده قیمتی مواد Layard اور C.A. de Bode کی تصالیف میں ملتا ہے جو دونوں ۱۸۸۱ء میں وهاں گار تھر اور Jequier میں بھی جو بیسوس صدی کے شروع میں وهاں کیا ۔ تب A. H. Layard در J.R.G.S. میں ۱۸۳۱ء، ص سے تا ۸۱، سه تا ۱۸ اور (۸) در Early Adventure in Persia Susiana and : كتاب Baby Lonia ننڈن Baby Lonia : ۱ ، ۳ تا ۱۱۰ J3 C. A. de Bode (A) 11 " 11 '2 'm : T نتلن ۱۸۳۰ نظن ۲ravels in Luristan and Arabistan ۱: ۰. ۲ تا ۱، ۱، ۲۰ و ۹ تا ۸ و ۲۰ تا Description : Jequier (1) :1.7 5 7. Delegation en perse 33 du site de mal Amir ישקי ז' אבתי ווון ווין שיין ז' שיין די יmemoires (سم ، تصاویر) - قب نیز تذکره از A. Houtum Zeitschr d. Gesellsch. 33 Reise 181844 (Schindler ا ۱۸۲۹ من وم بيدد، قب نيز الم مال امیر کے آثار قدیمه کا بیان در Weissbach : Neue Beltrage zur kuude der susischen Inschriften (FIAAC 'TC = Abh. d. Sachs. Ges. d. Wissensch ص سمے تا ہمے (زیادہ تر Layard کے مواد پر مبنى هے) اور Der zagros und seine: G. Husing مبنى هے) A. O.) (Volker عدد م، م) لائپزگ A. O. ص ہم تا ہے (Jequicr پر مبنی): (۱۰) نیز Mission Scientif en perse : J. de Morgan 2453 Recherch Archeolog : بيرس ع ٩- ١٨٦٦ ع، ص ٢ ع ١ بيعد .

ا ایلامی عہد کی سنگ تراشی کے نمونے اور آشوری زمانے کے کتبات جو مال امیر میں هیں دیکھیے (۱۱) Weissbach کتاب مذکور، ص همے، عمد تا ٨ م ي جس مين تصويرين، چربے، ايڈيشن، قديم تحريرون اور مآخذ کے متعلق تشریعات ۱۸۹۳ء تک موجود ہیں کتبات سب سے پہلے Layard نے اپنی کتاب -Inscrip ندن ، دامر ، داندن ، tions in the cunciform character المليك ١٣١ ، ٣٦ ، ٣٦ مين شائع كيے - ان امور كا ذکر کرنا بھی ضروری ہے! (۱۲) The: A.H. Sayce Inscriptions of Mal Amir Actes du 6eme Congres Internat des Orientalist a Leyde ج بالأثيثان ممرع، مذکورہ بالا تصنیف کی Woissbach نے ایک حدید ایڈیشن تیار کی، یعنی مال امیر کے متون کی نقل اور ان کا ترجمه مع شرح، قب : کتاب مذکور، ص ۲۵،۰، موے، وہ م تا ہے ، (اور بلیٹ ، تا س) - کول فارا اور شکفت سلمان (معه حواشي) کی ایک اور نقل متون جو Weissbach کے متون سے کئی امور میں مختلف هیں r 'M.V.G. = ) Elamische Studien = G. Husing. هفت ے) برلن ۱۸۹۸ء، ص ۲۱ تا سم میں دی ھے : (۱۲) قب ليز Hūsing کے مختصر مقالے در O.L.Z. د ٣٠٠ كالم ١٠١٠ ٢٠١، ١١١ ١٩٠٥ كالم ٢٢٠ یبعد .. مال امیز کے کتبات کی تازہ ترین ایڈیشن جس میں شکفت سلمان کا جزوی کتبه بھی شامل ہے Scheil کا ہے، جنهیں Weissbach جهوڑ کیا تھا۔ دیکھیے יה י אונים 'Delegation en Perse 'Memoires و. و وع، بليث ٣٧ تا ٢٧، متن و ترجمه زير عدد ٣٠٠ م 7، ص ۱۰۲ تا Scheil ۱۱۲ وهی کتاب) نے سنگ تراشی کے نمواوں کے جربے اور شکفت سلمان کی غار کی تصویر بھی شائم کی تھی، قب بلیك ہم تا س O. Mann لورستان کی سیاحت کے دوران میں مال امیر بھی گیا تھا اور اس نے وہاں کے کتبوں کے چربے لیے (تب .O.L.Z. ۱۱ ،O.L.Z) ليكن جهال تك مجهر علم

ے اس نے انھیں شائع نہیں کیا۔ مال امیر کے کتبات میں جس خاص قسم کا خط آشوری استعمال ہوا ہے اس کے متعلق دیکھیے Weissbach کتاب مذکور، ص ۲۰ کتا ۹۰ د (ارکان تہجی Syllabary) اور پلیٹ ہ و ، پر کتباتی گوشوارے، آب اس طرز تحریر (یعنی خط آشوری) کی صحیح نقل Elamische studien، ص ۱ تا ۲۱ مع گوشوارہ حروف اور ایضًا در .۵. د کالم ۲۱ تا ۲۱ مع

مال امیر میں قانونی قسم (معاهدات یا اقرار نامے)

کے کتبات بھی قدیم باپلی خط سیں کندہ کیے ھوے
دستیاب ھوے ھیں، ان میں سے ۱۹ معاهدات شائع
هوچکے ھیں ان کی صحیح نقل بھی شائع کی گئی ہے اور
ان کا ترجمه بھی Delegation en Perse نے ۷. Schcil ان ۲۰ شوس ۱۹۰۶، پلیٹ ۱۹۰۴، ۱۹۰۴، اور

## (M. STRECK)

مالا بار: (رقب ، ۹۵ مربع سیل اور ، آبادی ، ۳۹٬۲۹٬۲۹۲ بهارت کے صوبه کیرالا (جنوبی هند) کا ساحلی ضلع، جو مشرق میں مغربی گهاٹ کی پہاڑیوں اور مغرب میں بحیرہ هند کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کا عام پیشه زراعت ہے۔ چاول، ناریل، چھالیا، شراب، آم، جو اور مغزیات یہاں کی خاص پیداوار هیں۔ یہ علاقے چائے کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے اور یہاں قہوہ، ریڑ اور گرم مسالوں کی کاشت بھی ھوتی ہے، بالخصوص مغربی گھاٹ میں بھارت میں ناریل کی پیداوار کا مغربی گھاٹ میں بھارت میں ناریل کی پیداوار کا یہ خاص علاقه ہے۔ کالی کٹ، پال گھاٹ، تلی چیری اور کنانور اس علاقے کے مشہور شہر ھیں۔ دکن کے مغربی ساحل گوا کے جنوبی حصے کو بھی مالا بار ھی کہتر ھیں۔

معلوم هوتا ہے کہ عربوں سے تجارتی تعلقات بڑھ جانے کی وجہ سے مالا بار کے ساحل پر اسلام کی

نشرواشاعت كا سلسله ابتدائى زمانے هي مين قائم هو گیا هوگا، کو اس کی صحیح تاریخ معین نهیں ہو سکتنی۔ ہندو راجاؤں نے عرب تاجروں کی حوصله افزائی کی اور اس طرح اس ملک کی تجارت پندرهویں مدی کے آخر تک پوری طرح مسلمانوں کے هاتھ میں منتقل ہو گئی ۔ جب پرتگیزوں نے آ کر اس میں حصه بنانا شروع کر دیا تو عربوں نر بڑی مزاحمت کی لیکن بالاخر مغلوب ہوئے اور سولھویں صدی کے وسط تک صرف معمولی قسم کی ساحلی تجارت عربوں کے قبضر میں رہ گئی ۔ جب سترهویں صدی میں پرتکیزوں کی قبوت کا زوال هوا تو ان کی جگه ولندیزیون اور انگریزوں نے سنبھال لی۔ ١٤٦٦ء میں حیدر علی [رك بآن] نے مالا بار كے علاقے كو اپنى مملكت ميں پائے جاتے هيں . شامل کر لیا، اس کے بیٹر ٹیپو سلطان [رک باں] نر 1297ء میں مجبورا اسے انگریزوں کے حوالر کر دیا۔ [١٩٥٦ء تک مالا بار کا ضلع احاطه مدراس سين شامل رھا۔ اس کے بعد بھارت کے صوبوں کی نئی تنظم کے تحت اسے کیرالا کا حصه بنا دیا گیا ۔ مالا بار کے مسلمان نہایت غیرت مند اور دیندار هیں۔ ان کا تعلیمی مرکز کالی کٹ ہے، جہاں بہت سے دہنی مدارس اور عملی ادارے هیں].

אביני (Malabar: W. Logan (1): אביני (Mardras disti), Malabar: C. S. Innes (۲): אור (Gazetteers ביני (Gazetteers ביני ונוף (בוף אור) אור (בוף

مالٹا: بجمع الجزائر مالٹاکی برطانوی نو آبادی
کا بڑا جزیرہ [رقبہ ہمہ مربع میل؛ آبادی: ۲۹۲۸۰۷
کا بڑا جزیرہ [رقبہ ہمہ مربع میل؛ آبادی: ۲۹۲۸۰۷
کومنوٹو اور فلفولا، وغیرہ چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی شامل ھیں ۔ پوری نو آبادی کو کبھی کبھی محض مالٹا بھی کہتے ھیں۔ مالٹا بعیرہ روم میں ایک زبردست

حفاظتی قلعه هے جو جبل الطارق اور سویز کے تقریباً
وسط میں صقلیه کے ۔ ہ میل جنوب میں اور تونس سے
ا میل مشرق میں واقع ہے ۔ اس جزیرے کا
سب سے بڑا شہر Valetta ہے جو سب سے اہم
بحری چوکی ہے اور اسے فوجی اعتبار سے بیڑی
اهمیت حاصل ہے .

مالٹا ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں چونے کے پتھر کی چٹانیں ھیں جو جنوبی ساحل کے قریب سے اٹھتی ھیں اور ۱۹۱۸ فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتی ھیں ۔ جگہ جگہ عمودی نشیبوں کی کثرت ہے اور زیر زمین پائی کے ذخیرے بافراط موجود ھیں جیسا کہ کرسٹ (Karst) والی زمینوں میں پائے جاتے ھیں .

زمین هموار هے، اوسط سالانه بارش 1 انچ کے قریب ہے جو زیادہ تر سردی کے موسم میں هوتی ہے ۔ موسم گرما میں جب صحرا سے آنے والی هوائیں چلتی هیں تو گرمی ناقابل برداشت هو جاتی هے

زمین کی اوپر کی سطح چونے دار لیکن بہت پتلی ہے، اس لیے اس میں معمولی سی زراعت کاری ممکن ہے۔ اسے قابل زراعت بنانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگرچه اس ملک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعه تجارتی نقل و حمل ہے لیکن لوگوں کا عام پیشه زراعت ہی ہے، گندم، جو، آلو، پیاز اور پھلیاں یہاں کی خاص فصلیں ھیں ۔ خوراک کا کچھ حصه باھر سے منگایا جاتا ہے۔ زراعت کے علاوہ مویشی پالنے، ماھی گیری اور شہد کی مکھیوں کی پرورش کے پیشے بھی رائع ھیں .

یماں کی آبادی زیادہ تر سامی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ بہت سے باشندے بحیرہ روم کے اردگرد کے ملکوں میں بھی هجرت کر گئے هیں بلکه برطانیه، ریاستہائے متعدہ امریکه اور آسٹریلیا جا کر آباد هوگئے هیں، تعلیم کا معیار اعلٰی ہے، ولیٹه

(Valletta) میں یونیورسٹی ہے۔ مقامی زبان عربی سے مشابه ہے۔ مالٹی اور انگریزی دونوں زبانیں دفتری زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں.

اس مجمع الجزائر میں کئی تہذیبوں کے آثار نظر آتے ہیں ۔ بے شمار قوموں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے پتھروں کے آثار قديمه يهال افراط سے ملتے هيں، بالخصوص إلا اور Hal Tarxien 'Hagiar Kim, ارد گرد تو ایسے کھنڈر بہت ھیں۔ اس جزیرے میں آبادی بہت هی ابتدائی زمانے میں هو گئی تھی اور یہ بات یقینی ہے کہ دسویں صدی قبل از مسیح میں اهل فونیقیه یهاں آ کر آباد هو گئے تهر ـ اهل قرطاخبه چهٹی صدی قبل از مسیح میں برسراتتدار آئے۔ اهل روسا نے ۱۸ تق-م میں اسے فتح کر لیا اور بعد کی دس صدیوں تک اهل روما اور اهل یونان ان جزیروں پر کار فرما رہے ـ سلطنت روما کی تقسیم کے بعد (۲۹۸ء) بوزنطی شہنشاہ حکمران هوئر ـ اگرچه اسلامي عهدکي ابتدا، عام طور پر ۳ م م م م م م عسے قبل بتلائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کہیں پہلے اس پر قبضه هو چکا تها؛ جنانعه ابن الاثير لكهتا هي كه ٢٢١ه/ ٢٨٦ء میں ابراهیم اغلبی نے ان جزائر پر حمله کرنے کے لیے ایک بحری بیڑہ بھیجا تھا ۔"جزائر سے مراد غالبًا" وہ جزیرے هیں جو افریقیه اور صقلیه کے درسیان واقع هيں جنهيں مجمع الجزائر مالٹا كہتے هيں ـ اس کے بعد ابن الاثیر ۲۵۹ میں مالٹا پر بعری حمله کا ذکر کرتا ہے.

مالٹا میں اسلامی قبضه نسبتاً زیاده پائدار قسم کا تھا اور صقلیه کی نسبت زیاده مضبوطی کے ساتھ فائم تھا۔ اس واقعه سے یه بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس طرح افریقیه کے عرب بربر مسلمانوں نے مالٹا میں عربی زبان کو مروج کیا جس

کے اثر سے آج کل کی مخلوط عربی مالٹی بولی پیدا مو گئی ہے۔ اس مالٹی بولی کی ابتدا اور مآخذ کے متعلق بڑی بحث و تمعیص هو چکی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ فونیقی زبان سے نکلی Vassalli Bres, Bellermann, Cumbo, E. Caruana) اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ یہ عربی (Preca Gesenius, de Sacy, L. Bonelli,) اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے (Stumme 'Nöldeke یہ بات صعیح ہے کہ مالٹی زبان ایک عربی بولی ہے جو بعض باتوں میں مشرقی عربی بولیوں سے مشابہ ہے اور بہت سی باتوں میں المغرب کی قدیم عربی بولیوں کی یاد سی باتوں میں المغرب کی قدیم عربی بولیوں کی یاد

نح کر لیا ۔ . ۱۹ میں حقلیہ کے نارمن باشندوں نے مالٹا عیسائیوں کی هوسپٹلرز جماعت کے مجنگجوؤں کو دے دیا جنہیں تر کوں نے رودس سے نکال دیا تھا ۔ ان عیسائی جنگجوؤں نے مجمع الجزائر کو ایک نہایت مستحکم مورچے کی صورت میں تبدیل کر دیا ۔ ۱۵ میں تر کوں کا ایک زبردست طویل معاصرہ ناکام رھا ۔ اس نتح کی خوشی میں گرانڈ ماسٹر Savellette نیا یا۔ کا کو فتح کر لیا، لیکن کے دیا میں نیپولین نے مالٹا کو فتح کر لیا، لیکن جلد ھی مالٹا والوں نے بغاوت کر دی اور فرانسیسی علمی انگریزی بحری بیڑے کے آگے هتھیار ڈال دئے . میں انگریزی بحری بیڑے کے آگے هتھیار ڈال دئے . میں انگریزی بحری بیڑے کے آگے هتھیار ڈال دئے . اس جزیرے کا الحاق اپنی سلطنت سے کر لیا

سے اس جزیرے کا الحاق اپنی سلطنت سے کر لیا اور ۱۹۲۱ء میں یہاں ایک ذمه دار حکومت قائم کر دی۔ ۱۹۳۹ء میں بعض اختیارات حکومت خود اختیاری کے طور پر دئے گئے اور ۱۹۳۱ء کے آئین کے مطابق ان اختیارات میں مزید توسیع کر دی گئی۔ دوسری عالمگیر جنگ میں جب محوری طاقتوں نے

مالٹا پر خونناک بمباری کی (۱۹۹۰ء تا ۱۹۹۳ء)

تو اسے سلحت نقصان پہنچا ۔ فنون لطیف کے کئی

بے بہا مخزن تباہ ہو گئے جن کی دوبارہ سرست نه

ہوسکی ۔ پوری آبادی کو بحیثیت مجموعی ان کی

بہادری اور شجاعت کے صلے میں جارج کراس عطا ہوا۔

[مالٹا نے ۱۲ ستمبر ۱۹۳۹ء کو خود مختاری حاصل

کر لی اور ستمبر ۱۹۳۹ء عیں ملک میں جمہوری

حکومت قائم ہوگئی ۔ ملک کا دارومدار زراعت پر

ہاتی ہیں]،

([e |c|c]) ETTORE ROSSI)

مالشے: ملثائی (Mailthai) یا صحیح شکل میں معلثایا موصل کی قدیم ولایت کی دھوک نامی قضا میں دو گانوں کا عربی نام ۔ یه موصل سے شمال مشرق میں چالیس میل کے فاصلے پر اس مقام پر واقع ھیں جہاں دریای دھوک (دجله کے بائیں کنارے کا معاون) میدائی علاقے میں داخل ھوتا کے اور اسی وجه سے اس کا آرامی نام معلثا Ma'alitha

مبدل به Mallihai بمعنی مدخل هوا.

درہ معلثایا کو جہاں سے جھیل وان کے جنوبی علاقر تک پہنچنر کا راستہ مے زمانۂ قدیم میں بہت اهمیت حاصل رهی هو گی ـ اس کی یه اهمیت آن نصف ابھری ہوئی (bus-reliefs) تصویہ روں سے عسیاں ہے جو معلثایا سے نصف گھنٹر کی پیدل مسافت پر ایک چٹان میں کھود کر بنائی گئی ہیں۔ ان تصویروں میں ایک هی منظر کو چار دفعه پیش کیا گیا ہے، یعنی ایک بادشاہ دکھایا گیا ہے جو پرستش کے انداز میں سات دیوتاؤں کے ایک جلوس کے سامنر کھڑا ہے، ان دبوتاؤں میں سے چھے کھڑے ھیں اور ان میں سے هر ایک کسی اسطوری جانور پر سوار ہے۔ ساتواں تخت ہر بیٹھا ہے جو ایک شیر کی پیٹھ پر رکھا ھوا ھے۔ ان کے ساتھ کوئی کتبے نہیں ھیں۔ چونکه وه تصویسرین بظاهم باویان (موصل کے شمال مشرق میں تیس میل کے فاصلر پر دریای خزر کے کنارے جو زاب کلان کا ایک معاون ھے) کے ملتر جلتر نصف ابھرے ھوے نقوش سے تعلق رکھتی هیں اور یه نقوش بادشاه سلمنسر ثانی (۳۸ مره مرقبل مسح) اور بادشاه سنا چیبرب Sennacherib ١٨١ قبل مسيح) کے زمانے کے هيں، اس ليے يه فرض کیا گیا ہے کہ یہ تصویریں سلمنسر ثانی کے زمانے میں بنائی گئی ہونگی۔ دیوتاؤں کی تصویریں خاص طور پر دلچسپ هيں کيونکه وه آشوري اور حطي فن تصوير كا باهمي تعلق ظاهر كرتي عين .

As a superior of the superior

البلاذری (ص ۲ س) المعلّد (کذا) کا ذکر موصل کے مقامات کے سلسلے میں کرتا ہے جنھیں عُتبه بن فرقد نے . ہم / ۲ سه عبی فتح کیا تھا۔ مقدسی (ص ۱ س ۱ س ۱ س ۱ س ۱ س ۱ س ۱ س الله کے علاقے میں کوئلے، پھلوں، نمک، گوشت، کافور کی فراوانی میں کوئلے، پھلوں، نمک، گوشت، کافور کی فراوانی کا ذکر پر زور الفاظ میں کرتا ہے۔ وہ اس کا محل وقوع اس سر ک پر بتاتا ہے جو موصل سے حسینہ (= زاخو اس سر ک پر بتاتا ہے جو موصل سے حسینہ (= زاخو کو جاتی ہے۔ کردون کے علاقے سے آمد و رفت کو جاتی ہے۔ کردون کے علاقے سے آمد و رفت کے لئے اس راستے کی اہدیت این الاثیر کے بیان سے عیاں ہے (۸: ۲۱ م)۔ یاقوت (م: ۸ے ۵) معلنایا سے بطور ایک چھوٹے سے شہر (بلید) کے واقف ہے بطور ایک چھوٹے سے شہر (بلید) کے واقف ہے جس کا ذکر بعد کے زمانے کی تاریخ میں کبھی کبھی آتا ہے.

(Niniveh and its remains: Layard: المحافرة المعافرة المع

لندن ۱۹۱۱ء، ص ۱۸۸ ؛ (Lohmann-Haupt (۸) (1) ל ארד ל יאר בין און ש בין ל יאר (1) ארד ל יאר (1) (ארד ל יאר ארד ל יאר (ארד ל יאר ארד ל יאר ארד ל יארד ל יארד ל Les sculptures rupestres de : Thureau-Dangin #1978 11 & Maltal Revue d' Assyriologie ص ۱۸۵ تا ۱۹۷ - نئی عکسی تدویروں کی مدد سے جو الشي سي لي گئي تهين راقم هذا نے ساتوين ديوتاؤن اور ان جانوروں کو جن پر وہ سوار هیں ، مطابق ذیل شناخت کیا ہے : آشور (Assur) جانور (ایک اژدھا اور ایک سینگوں والا شیر )، نظل آشور کی بیوی (ایک شیر) الل ( ينكون والاشير )، سن جانور (اژدها)، شمش جانور (سازدار گهوژا)، ادد جانور (سینکون والا شیر اور بيل) اشتر جانور (شير) - Thureau-Dangin کا خيال ہے که ان تمویروں کو Sennacherib سے منسوب کرنا چاهیئر ۔ جمهال تک تصویروں کے مخصوص اسلوب کا تعلق ہے جس کی اکثریوں توجیه کی جاتی ہے که وہ حطی اثرات کو ظاہر کرتا ہے، اس کی اور مثالیں سمیری \_ عقادی نن میں پائی جاتی هیں تب نیز Bachmann فن میں پائی جاتی Bawian Malthal und Gundük) in Assyrien)، مطبوعه . 1974 برلين Deutsche Orient. Gesell.

## (V. MINORSKY)

مالدد: علاقه شمال مغربی بنگال (بهارت) کا ایک ضلع هے جس کا محل وقوع ۱۰۰ درجه ۲۹ ثانیه شمال اور ۱۰۰ درجه ۱۳۹۱ ثانیه هے اس کا رقبه ۱۳۹۱ مربع میل اور آبادی ۱۸۰۰ ۱۳۳۱ هے آ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے موقع پر رقبه ۱۳۳۱ مربع میل اور آبادی باره لاکه اور بائیسهزار کے قریب] - اس ضلعے کے مغرب میں صوبه بہار اور مشرق میں بنگله دیش (سابقه مشرقی پاکستان) واقع هے - اس ضلع کی مغربی حد کے کنارے کنارے دریائے گنگا کمچھ دور تک بہتا هے .

دریائے مہاندی جو اس ضع میں شمالًا جنوباً بہتا ہے اس ضلع کو تقریباً دو برابر حصوں میں

تقسیم کرتا ہے، مغربی حصے میں زیادہ تر نئی قسم کی زرخیز کن مثی (Alluvium) کی ته ہے اور مشرقی حصے میں قدیم قسم کی مثی کی تہیں ھیں۔ چاول، گندم، تل، پٹ سن، جو، باجرہ، تمباک و اس فیلم کی پیداوار ہے۔ اس میں آموں کے باغ بکثرت ھیں۔ جہاں کہیں زمین زراعت کے قابل ھو وھاں شہتوت کے درخت بھی لگائے جاتے ھیں۔ قدرتی سبزہ زار بہت ھیں۔ اس کے علاوہ جنگلوں میں خار دار جھاڑیاں، پہیتا، بڑ کے درخت، سرخ کیاس کے درخت اور نیبالی بانس بہت زیادہ ھوتے ھیں۔

درجه حرارت اور بارش دونوں معتدل هيں ۔
کم سے کم درجه حرارت جنوری ميں ٣٠ درجه هوتا
هے جو مئی تک ٨٩ درجه تک پہنچ جاتا هے ۔ اوسط
درجهٔ حرارت ٨١ هے ـ سالانه بارش ١٥ انچ كے
قريب هو جاتى هے جو زيادہ تر گرمى كے موسم
ميں هوتى هے .

تاریخ: اس ضلعر کے رقبر میں بنگال کے اسلامی حکمرانوں کے زمانر کے دو بڑے پایہ تخت گوڑ اور پنڈوا بھی ھیں جن کے کئی ایک نہایت دلچسپ آثار باقی ره گئے هیں۔ يه ملک اصل میں پندرہ وردھن کی حکومت میں شامل تھا اور شہر گوڑ کی قدیم عمارت کو بلال سین سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ بارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں بغتیار خلجی نے بنگال پر حمله کیا اور اپنا پایهٔ تخت ا گوڑ سے ندیا میں تبدیل کر لیا۔ ، ۱۳۵۰ کے قریب شمس الدين الياس نر نديا كو چهور كر يندوا اينا صدر مقام بنایا جمال وه بیس برس تک رها تا آنکه . جلال الدين نر گوڑ هي كو پاية تخت بنا ليا ـ كئي احادثوں اور آفتوں کا شکار ہونر کے باوجود گوڑ کا شہر سلاطین کے نائبوں اور شاہان بنگال کا صدر مقام بنا رها .. آخر ۱۵۹۳ مین سلیمان قرنی نر اینا . بایهٔ تخت نانده میں تبدیل کر لیا اور ه و و و تک

پایهٔ تخت ٹانڈہ هی رہا۔ ۲۹۸۹ء میں ندیا کو دریائے گنگا بہا لے گیا اور اس شہر کے کوئی آثار باتی نه رہے ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۲۹۹۱ء هی میں یہاں ایک کارخانه تائم کر دیا تھا۔ ۱۹۸۳ء میں جب ولیم هیجبز (William Hedges) یہاں آیا تھا تو یہاں ایسے کارخانوں کی کل تعداد تین تھی۔ دیات میں ''انگلش بازار'' کو تجارتی ریڈیڈنس کے طور پر اسے کے طور پر چنا گیا۔ انتظامی وحدت کے طور پر اسے ۱۸۱۳ء میں علیحدہ ضلع بنا دیا گیا۔ ۱۹۰۹ء میں مشرقی بنگال اور آسام کی قسمت راج شاهی سے ملحق مشرقی بنگال اور آسام کی قسمت راج شاهی سے ملحق کر دیا گیا۔ ۱۹۹۵ء میں پاکستان کے قیام پر اصلی ضلعے کا صرف جنوب مشرقی حصه بشمول نواب گنج هی باقی رہ گیا جو ضلع راج شاهی (اب بنگله دیش) کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔

## (H. BEVERIDGE)

مالدیو، جزائر: بعیرہ هند میں مونگے کے ہارہ ، جزائر کا ایک سلسله ہے جو لنکا سے جنوب مغرب میں تقریباً چارسو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان جزائر میں سے تله دستی، مالی، سرادیو، مله دم مُدلُو، مالوس مُدلُو اور ادو زیادہ مشہور هیں ۔ اِن جزائر کا مجموعی رقبه ہ ۱۱ مربع میل ہے اور ان کی آبادی ڈیڑھ لاکھ (۱۱۵ مربع میل ہے اور ان کی آبادی ڈیڑھ لاکھ (۱۱۵ مربع میل ہے اور ان کی آبادی

ا جزائر اپنی بلندی کے اعتبار سے سطح سمندر سے کمیں بھی ، ہ فٹ سے زیادہ اونچے نہیں ھیں اور ان کی حفاظت مونگے کی قدرتی چٹانیں کرتی ھیں ۔ باجرہ ان جزائر میں پھل بکثرت پیدا ھوتے ھیں ۔ باجرہ اور کھانے کے قابل مغزیات بھی ھوتے ھیں ۔ ماھی گیری بھی ایک اھم پیشہ ہے ۔ جزائر لنکا اور ھندوستان کے ساحل مالابار کے درمیان باھمی تجارت فروغ پر ہے ۔ ناریل، ناریل کے رسے، کھوپرا، فروغ پر ہے ۔ ناریل، ناریل کے رسے، کھوپرا، چٹائیاں، خشک مچھلی، کوڑیاں اور کچھووں کی چٹائیاں، خشک مچھلی، کوڑیاں اور کچھووں کی مسلمان ھیں۔ به لوگ بڑے اچھے تاجر اور بہترین مسلمان ھیں۔ به لوگ بڑے اچھے تاجر اور بہترین ملاح ھیں ۔ بلحاظ نسل ان لوگوں کی تین قسمیں ھیں :۔

(۱) وہ لوگ جو شمال میں رہتے ہیں ان کا اختلاط ہندوستان کی دراوڑی نسل سے ہے.

(۲) جزائر کے وسط میں رہنے والے لوگ جن کا اختلاط عرب سیاحوں اور آبادکاروں سے ہوا اور سامی نسل کا خون ان کی رگوں میں بھی منتقل ہوا.
(۳) جنوبی کناروں کے باشندے جن کے

(۳) جنوبی تناروں نے ہستدے جن نے تعلقات آمد و رفت وسطی علاقے کے باشندوں سے کم رہے ، ان کی اصلی ہئیت کذائی اب تک قائم ہے اور وہ لنکا کے سنہالی دیہاتیوں سے بہت زیادہ مشابہ ہیں.

یه لوگ سب کے سب صلح جو، عقلمند اور محنتی هیں ۔ اپنی اپنی فصلیں کاشت کرتے هیں اور اپنا کپڑا اور چٹائیاں آپ بن لیتے هیں ۔ یہاں کی زبان سنہالی بولی کی ایک قسم ہے جس پر کسی قدر اسلامی اثرات کا عکس ہے، لیکن بہت سے لوگ عربی بھی خاصی روانی سے بولتے اور پڑھتے هیں .

عرب سیاح ابن بطوطه ان جزائر میں کوئی ایک سال کے قریب قیام پذیر رھا (همدهمامهمامی میں وھان قاضی کے عمدے پر بھی فائز رھا)، لیکن اھل یورپ میں سب سے پہلے جو قوم یہاں پہنچی

وہ پرتگالی تھے ۔ انھوں نے یہاں ۱۵۱۸ء میں ایک کارخانہ قائم کیا ۔ ماپلا (موپلا) کے بحری قزاقوں نے جو ساحل مالابار سے آیا کرتر تھر، مالدیو کے لوگوں کو برحد دق کیا، اس لیر همه اع میں انھوں نیر لنکا کے ولندیزی حکمزانوں سے امداد مانگی ؛ چنانچه اسی زمانے سے ان کا سیاسی نعلق جزیرہ لنکا سے قائم ہے۔ ۸مہ وء میں انگریزوں کی حکومت ختم هونے پسر جزائر مالدیو کو جزیسوه سیلون (لنکا) سے علمعدہ کر دیا گیا اور مالدیو براہ راست انکریزوں کے ماتحت ہو گیا۔ ماہ دسمبر م و و و ع میں یہاں کی سلطانی حکومت کو ختم کر کے یکم جنوری ۱۹۰۳ء کو اسے جسموری حکوست میں تبدیل کر دیا گیا۔ امیر امین دیدی اس جمہوریه کا پہلا صدر مقرر هوا ۔ ان جزائر کو انگریزوں کی حفاظت حاصل ہے۔ جمہ رع کے آئین کے مطابق یماں سم اراکین کی ایک کونسل اور چار وزیروں کی ایک وزارت تھی.

(T. W. HAIG)

تعلیقہ: ۱۸۸2ء سے ۱۹۹۰ء کے وسط تک پ کی بہاں برطانوی اقتدار رہا ، لیکن آج کل یہ جزائس مکمل طور پر آزاد ہیں۔ کولمبو میں ۲۶ جولائی مہد نامے پر دستخط ہوے اور

جزائر مالىديو ١١ نومبر ١٦٥ و ع كو ايك جمهوريد، بن گئے۔صدر کا انتخاب ھر پانچ سال کے بعد بالغوں کی عام راے دھندگی کے ذریعے ھوتا ہے۔ صدر اپنا کابینہ خود منتخب کرتا ہے ۔ کابینہ مجلس کے سامنر جواب دہ ہوتا ہے جس کے الرتالیس ارکان ہوتے ہیں اور جنھیں ہر پانچ سال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ سالدیو کا ماھی گیری کے لمر بیڑا جالیس سے زیادہ بحری جہازوں پر مشتمل عے ۔ ۱۹۲۲ء سے ان جزائر میں سیاحت بڑھ رھی ع \_ يهال براه راست ٹيكس عائد نہيں كير جاتر، چونکہ ملک اسلامی جمہوریہ ہے اور اس کے دستور اور نظام عدلیہ کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا گیا ہے، اس لیے پاکستان سے اس کے تعلقات ترقی پذیر هیں ۔ ۱۹۷۸ عمیں ان جزائر کی آبادی کا تخمینه ایک لاکھ تینتالیس هزار لگایا گیا ہے ۔ دارالحکومت مالے ہے جس کی آبادی تقریبًا تیس ہزار مے \_ (دیکھیر 1975-76 The Statesman's year Book المجام کے ا 1982-83 ص ٣٦ - ٢١١١ و ١٩٣٨ - ١٩٣٨) (عبدالغني ركن اداره نے لكھا).

( اداره )

مالقه: (نسلى نسبت: سالقى) ـ هسپانيه میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بڑا شہر ہے جو اسی نام مے علاقے کا صدر مقام بھی ہے۔ موجودہ زمانر میں اس کی آبادی تقریباً دو لاکھ ہے۔ یه ایک خلیج کے وسط میں واقع ہے جس پر جبل الفاره كا پهار سايه كير هوئے مے (ادريسي جبل فاروه لکھتا ہے)۔ اس شہر میں سے دریائے رمبله شمالاً جنوبًا گزرتا ہے۔ دریا کا طاس اکثر خشک رہتا ہے (عربي: رمله) جسر كواد المدينه (وادى المدينه) كهتر هير يه دريا زياده تر خشک رهتا في ليکن بعض اوقات پرسات کے موسم میں اس میں بڑی طغیانی آ جاتی ہے۔ اس شہر کے مغرب میں ویگہ یا هویه مالقه مے جہاں

سبزی اور روئیدگی دلفریب اور گهنی هے.

مالقه یعنی قدیم ملکه کی بنیاد ننیقیوں نر رکھی تھی ۔ اس میں مدت دراز تک رومنوں کے عہد حکومت میں قرطاجنہ کی تہذیب کے گھرے اثرات قائم رہے ۔ جزیرہ نما هسپانیه میں اس کی بندرگاہ اس حکومت کے دوران میں مشہور اور اہم بندرگاہوں میں سے تھی۔ بعد کے زمانہ میں یہاں ایک اسقف کی گدی بھی قائم ہوگئی ۔ وسی گوتھک Visigothic بادشاء ليووجلل Leowigold نير اءء مين اسے بوزنطیوں سے جھین لیا تھا ۔ 211ء میں اس پر ایک اسلامی فوج نے قبضہ کر لیا جسے طارق نے ایکیجه Ecija سے بھیجا تھا ۔ یه بہت قلیل عرصر میں ایک اسلامی شہر بن گیا اور آهسته آهسته ارشدونه کی جگه (Archidona [رك بان] ریا (Reiyo) لاطینی: ریجیلو؟) کے صوبہر کا صدرمقام بن كيا ـ ابوالخطّار الحسام بن ضرار الکلبی یہاں کا گورنر تھا، اس کے زسانر میں عرب فوجیوں کو ۱۲۵/ ۲۸۲ء سی یہاں بسایا گیا ۔ جب هسپانیه میں اموی خاندان کا بانی عبدالرحمن اول الداخل المونيكر Almunecar مين لنگر انداز ہوا اور الوہرہ کے علاقر میں اس نر فاتحانه پیش قدسی کی تو سالقه نر اس کا خیر مقدم کیا ، لیکن تیسری (نویس) صدی کے دوسرے نصف میں صوبہ ریا جس میں مالقہ بھی شامل تها ، ان هنگامون میں بری طرح ملوث هو گیا جو عمر بن حفصون (قوم پرست) نے برپا کیر تھر۔ امیر محمد بن عبدالرحمن بن حکم کے عہد حکومت میں مؤرخ ابن حیان کے قول کے مطابق اس صوبر نے موسم گرما کی ایک سہم (صائفہ) کے لیے جو جلیقیہ کے خلاف روانہ کی گئی تھی، ۲۹۰۰ گھوڑ سوار مہیا کیے تھے۔ اس کے بعد جب امیر عبداللہ کو ا باغی کی جانب سے تشویش هونر لگی تو صوبه رید

کے خلاف بڑے پیمانے پر فوج کشی کرنا پڑی ۔
۱۹۲۹ میں ایک لشکر معرکہ آرای کے لیے تیار ہوا اور اس
نے ابن حفصون کی فوجوں کو شکست فاش دی ۔ تین
سال بعد اسی جرنیل کو مالقہ کا محاصرہ بھی کرنا
پڑا، جس میں باغی مساور بن عبدالرحمٰن جما بیٹھا
تھا ۔ ۱۹۲۵ میں مالقہ کے خلاف
ایک اور مہم بھی عبداللہ کے عہد حکومت میں
بھیجی گئی .

مشہور و معروف خلیفه عبدالسرحین ثباث اس وقت تک چین سے نه بیٹھا جب تک اس نے ابن حفصون کی بغاوت کی پوری پوری سرکوبی نه کر لی ۔ اس کے عہد حکومت کے ابتدائی برسوں میں صوبه ریه کی متعدد بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے کئی بار مہمات بھیجنی پڑیں ۔ مالقه اس زمانے میں اس صوبے کی بندرگه تھا لیکن ابھی تک یه شہر صدر مقام نه بنا تھا ۔ جب حکمران نے دوبارہ امن اور انتظام قائم کر دیا تو پھر مالقه صدت دراز تک خوش حال وا اور یہ خوش حال بنو امیه کے عہد خلافت تک برابر جاری رھی.

ملوک الطوایف کے زسانے میں سالقہ صوبے
کے صدر مقام کی حیثیت سے بڑھ کر ایک آزاد سلطنت
کا پایہ تخت بن گیا ۔ جب حمودیوں کو تمام اندلس
کی خلافت کے دعوے سے دست بردار ھونا پڑا
تو وہ ھسپانیہ کے جنوب مشرق میں ایک چھوٹی سی
ریاست قائم رکھ سکے ، جس کا صدر مقام سالقہ
تھا ۔ اس زمانے میں اسی خاندان کی ایک اور
شاخ نے (Algeciras) جزیرہ حضراً کے شہر کے نزدیک
ایک اور چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی ۔ سالقہ کا
ایک اور چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی ۔ سالقہ کا
حمودی خاندان ہمہم م / ۲۰۰۱ء تک قائم رھا
( اس کے متعلق دیکھیے مادہ حمودی ) ۔ شاہ غرناطه
زیری بادیس بن حبوس اب تک ان کا نام نہاد باجگزار

تها ، لیکن اس نر فیصله کر لیا که ان کا اقتدار شاہانہ کا جوا گردن سے اتبار کر ان کی ریاست ہو قبضه کر نر؛ چنانچه یه کام بڑی آسانی سے انجام یا گیا اور اس نر آخری حمودیوں کو افریقیه میں جلا وطن كر ديا اور باديس كا بينا المعز مالقه كا حکمران سقرر هوا ـ بادیس کی وفات پر ۲۹۹۸ ۳۰۰ء میں اس کی سلطنت اس کے دو پوتوں عبدالله اور تمیم کے درمیان تقسیم هو گئی اور مالقه تميم کے حصر میں آیا۔ یہ شہر جلد ھی المرابطوں اور اس کے بعد الموحدون کے قبضر میں چلا گیا۔ جب ٩ ٩ ٩ ه / ١٢٣٧ ع مين محمد اول بن الاحمر نر غرناطه میں سلطنت کی بنیاد رکھی تو سالقه اور اس کا ملحقه علاقه اس کی قلمرو میں شامل تھا اور مسیحی کیتھولک بادشاھوں کے برسر اقتدار آنر تک یه علاقه انهی کے قبضے میں رہا ۔ فرڈنینڈ اور ازیبله نر بڑی سخت ناکه بندی کے بعد سالقه کا شہر ۱۸ اكست ٨٨ ، ع كو مسلمانون سے چهين ليا .

اندلس کے تقریبا سبھی عرب جغرافیہ دان مالقہ کا تذکرہ بہت ذوق شوق سے کرتے ہیں۔ ادریسی (گیارہویں صدی) اس کے دو مضافات کا ذکر کرتا ہے اور یہاں کے پانی کی شیرینی اور پھلوں کی خوشبو کے بیان میں رطب اللسان ہے۔ ابن بطوطه چودھویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں انھی باتوں کا اعادہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مالقہ میں نفیس قسم کی چینی کے زرنگار برتن تیار ہوتے میں تھے جو تمام اسلامی دنیا کو برآمد کیے جاتے تھے۔ آخر میں ابن الخطیب نے سلطنت غرناطه کا تھے۔ آخر میں ابن الخطیب نے سلطنت غرناطه کا تذکرہ کرتے ہوئے اکثر اوقات مالقہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی تصنیف صرف مالقہ کا اور سلا (Sale) کے مقابلے پر ھی مشتمل ہے: مفاخرہ اور سلا (عربی متن اقتحالے کے دو قلمی نسخوں مالقہ و سلا (عربی متن اقتحالے کے دو قلمی نسخوں مالقہ و سلا (عربی متن اقتحالے کے دو قلمی نسخوں مالقہ و سلا (عربی متن اقتحالے کے دو قلمی نسخوں مالقہ و سلا (عربی متن اقتحالے کیا ہے ، مفاخرہ کیا ہے۔ اس کی ایک جھوٹی می مشتمل ہے : مفاخرہ میں القہ و سلا (عربی متن اقتحالے کے دو قلمی نسخوں مالقہ و سلا (عربی متن اقتحالے کیا ہے ، مفاخرہ کے شائع کیا ہے ، مفاخرہ کی شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کیا ہے ، مفاخرہ کی شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کیا ہے ، مفاخرہ کی شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کیا ہے ، مفاخرہ کی شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کیا ہے ، مفاخرہ کی شائع کیا ہے ، اس کی ایک بین شائع کی دور قلمی کی بین سخوں میں مین سخوں کی بین سخوں کی بین سخوں کیا ہے ، اس کی ایک بین سخوں کیا ہے ، اس کی بین سخوں ک

مالقه میں اسلامی زمانے کی ایسی یادگاریں بہت کم معفوظ هیں جن میں کوئی تبدیلی نه هوئی هو - پرانی جامع مسجد کلیسا میں تبدیل هو چکی ہے ۔ الروض المعطار کے مصنف کے قول کے مطابق اس جامع کے پانچ دالان اور پانچ دروازے تھے -دو تو سمندر کی جانب کھلتر تھر، ایک مشرق کی طرف (باب الوادی) اور ایک شمال کی جانب (باب النخوخه) \_ مالقه كي ايك اور مسجد جو "قصبه" میں تعمیر هوئی تھی، محدث معاویه بن صالح والی امیسه نے (م ۱۰۸ه/ ۱۰۵ع) بنوائی تھی ۔ قدیم زمانے کا اسلامی قلعه اب تک القصبه Alcazaba كمهلاتا هے۔ اس ميں اسلامي زمانے کے آثار بہت کم باتی میں، صرف ایک گنبددار صدر دروازه (Arco do Christo) اور ایک برج (Torre do la Vola) باقی ہے ۔ یه قلعه ایک اور قلعمہ سے دوسری فصیل کے ذریعمہ ملا دیا گیا تھا جو جبل الفاره Gibralfaro کی یہاڑی پر تعمر کیا گیا تھا۔ تیر ہویں صدی کے آخر میں غرناطه کے نصری حکمرانوں نے اس کی از سر نو تعمیر کرائی تھی۔

مالقه عهد اسلامی میں ایک اهم بندرگاه رهی اور یه مقام جهاز سازی کا مشهور مرکز تها، جو اهمیت کے لحاظ سے اپنے پڑوس کے مرکز المریه سے دوسرے درجے پر شمار هوتا تها ۔ یه دارالصناعه جس کا نام Atarazana کی صورت میں محفوظ ره گیا هے، ایک منڈی کے مقام پر واقع تها اور اس کے ایک پہاٹک پر نصری عہد کا مخصوص کتبه اب تک شبت هے (لا غالب الا الله یعنی الله کی ذات کے سوا غالب نہنی).

مَانُحَلُ: (۱) الادریسی: صفة الاندلس، طبع دوزی و دخویه، ص ۲۰۰ تـا ۲۰۰ اور ۲۰۰ تـا

٠ ٢٠ (٧) ياقوت: معجم انبلدان، طبع وستنفك، بذيل ماده مالقد! (س) ابو الفداه: تقويم البلدان، طبع Reinaud : E. Fagnan (م) : 140 من عمدا : de Slane و (ه) اشاريه: Extraits inedits relatifs au Maghrab ابن الخطيب: معيار الاختيار، فاس ١٣٠٥، ص ١٠ تا ١٥؛ (٦) العاطة ، بمواضع كثيره ؛ (١) المقرى : نفع الطّيب، (Analectes) اشاريه؛ (٨) ابن عذارى: البيان المغرب، ج ٢، طبع Dozy اشاريه؛ ج م، طبع Provencal اشاریه؛ (۱۰) ابن عبدالبنعم العبیری به البروض المعطار في عجائب الاقبطار، قاهره ١٩٣٤؛ ( 1 1 ) ابن بطوطه : عجائب الاسفار، طبع Defromory و Descripcion: F.J. Siomnet (۱۲): اشاریه Sanguinetti del reino de Granada غرناطه ۱۸۵۳ ص ۱۰۹ تا Malaga: F. Guillen Robles (17) 11. : R. Dozy (10) := 100. Musulmana Histoire des Musulmans d'Espagne خصوصا جلد Estudios criticos de : F. Codera (10) 10 3 7 historia arabe espanola سرقسطه س. و عن ص ١٠٠ تا ۲۲۲.

## (LEVI PROVENÇAL)

مالك : رَكَ به اسماء الحسني .

مالک: رَكَ به (علمي معاشيات) .

السوانح زندگی: [مالک م بن انس بن مالک بن ابی عامر (اسمه نافع) بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن جشیل بن عمرو بن الحارث (ابن حزم: جمهرة انساب العرب) - یه آخری جد امجد ذوالاصبح کے لقب سے مشہور تھے اور امام مالک کی نسبت الاصبحی انهی کی طرف ہے۔ امام مالک کی والدہ العالية (بقول دیگر الغالیه) بنت شریک بن عبدالرحمن بن شریک الازدیة تهیں ۔

اسام مالک ی بعض اجداد کے ناموں میں قدرے اختلاف ہے مشلا عثمان بن جُشیل کی جگہ بعض نے غیمان بن خُشیل لکھا ہے (ترتیب المدارک ، ۱:۲۰٫ تا ۱۰٫۰) ۔ ان کے دادا مالک بن ابی عامر نے والی یمن کے ظلم سے تنگ آبائی وطن یمن کو خیر باد کہا اور حجاز میں آکر سکونت اختیار کر لی ۔ غریب الوطنی میں بنو تیم بن مرہ سے جلف و مصاهرت کے رشتے استوار هو گئے ۔ امام مالک ی پردادا ابو عامر نے اسلام قبول کر کے صعبت رسول اللہ صلی اللہ علیه وآله و سلم کا شرف پایا (ابن فرحون: الدیباج المذهب، کا شرف پایا (ابن فرحون: الدیباج المذهب، ص

ان احداد میں همارے نقطهٔ نظر سے دو اهم ھیں ؛ ایک ابو عاسر، جن کے نام میں اختلاف ہے۔ [ابن حزم نے نافع لکھا ھے]۔ ان کے صحابی ھونے میں بهی اختلاف ہے۔ [بقول قاضی عیاض اور ابن فرحون وہ صعابی تھے اور غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلے و سلم کے ساتھ شريك رم [ (ترتيب المدارك، ١٠٤١) الديباج المذهب ، ص ١٤)] - بعض كهتر هين كه ان كو شرف صحبت حاصل نہیں هوا اور نه انهوں نے حضور سرور کائنات کو دیکھا؛ [دوسرے بزرگ امام مالک ؓ کے حقیقی دادا ابو انس مالک بن ابی عامر ہیں ، جو غالبًا عہد اسلام میں یمن سے هجرت کر کے حجاز میں آکر آباد ہو گئر] اور یہاں تیم بن مرة (تیم قریش ) کے کسی فرد سے حلف کا تعلق پیدا کیا ۔ بعض کہتر میں کہ بنو تیم کے ماں شادی کی تھی اور ان میں محسوب هونے لگے۔ اس دوسرے قول کی بنیاد پر بعض قدما نے یہ گمان کر لیا که سالک کا قبیله (اموالی " میں سے تھا، چنانچه محمد بن اسحاق صاحب السيرة اور ابن شهاب الزهرى كا يمي خيال

ے۔ امام مالک" نے ابن شہاب الرهری کے اس خیال کی تردید کی اور ابن اسحاق سے ناراض هو گئے اور یه بات منجمله ان اسباب کے تھی جن کی بنا پر دونوں میں کبھی نه بن سکی [تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے: ترتیب المدارک، ۱:۱۰، تا ۱۰۰].

اسام مالک کا گھرانا نسلاً، یعنی معالفت یا قرابت کے لحاظ سے، قریشی تھا اور مالک قبیلۂ حمیر کے خالص اور ٹھیٹ عسرب تھے [ان کے قحطانی النسل ھونے میں کوئی شک نہیں ہے].

یه گهرانا اصل بعید کے اعتبار سے حمیری اذوا نے یمن کے شاھی خاندان سے منسوب ہے، مگر مالک بن ابی عامر کے زمانے میں اس کی حیثیت ایک متوسط الحال گهرانے کی رہ گئی تھی۔ امام مالک میں اس ایس اپاھج تھے اور تیر سازی ان کا ذریعۂ معاش تھا اور بھائی بزاز تھا.

اس زمانے میں علم دین پر دیگر علوم سے پہلے توجه کی جاتی تھی؛ چنانچه باپ چند احادیث کے راوی بتائے جاتے ہیں اور بعض ان کو فقیہ بھی کہتر میں [آمام مالکہ علی دادا ابو انس مالک بن ابی عامرکی علمیت اور دینی خدمات مسلمه هیں ب وه كبار تابعين مين شمار هوتسر تهر؛ وه ان ہزرگوں میں سے تھے جنھوں نے حضرت عثمان ع کے عمد خلافت میں قرآن مجید (مصاحف) لکھر تھر اور خلیفۂ ثالث نیے قرآن مجید کی یہ نقلین امصار و بلاد مین بهیجی تهین؛ انهون نے حضرت عمران، حضرت عثمان الله، حضرت طلعه الله ام المؤمنين حضرت عائشه رض، حضرت ابو هريره رض اور حضرت حسان بن ثابت (رضی الله عنهم) سے روایت کی ہے اور ان کی روایت معتبر خیال کی جاتی تھی۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ خود ابوانس کی اولاد، یعنی ابوسهیل نافع، انس (والد امام مالک) اور الربیع نے 🗵 ان سے روایت کی ہے ۔ وہ موطأ مالک کے علم کا مأخذ

شمار كيے جاتے هيں (السيوطي: اسعاف المبطأ برجال الموطأ، قاهره وسهم ه) \_ حضرت عثمان رم ك عمد خلافت میں وہ افریقیه کی جنگوں میں بھی شریک هوے اور فتوحات میں حصہ لیا . جب حضرت عثمان م کو باغیوں نے شہید کر دیا تو ان کی تجہیز و تکفین اور تدفین کرنے والے چار آدمیوں میں سے ایک ابو انس مالک بهی تهے۔ ان کی علمی و دینی بصیرت اور سیاسی اهمیت کا اندازه اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز اموى ابنرعمد خلافت مين ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ انھوں نے طویل عمر ہاکر دوسری صدی کے آغاز میں وفات پائی (ترتیب المدارك، ١:١٠؛ الديباج المذهب، ص١١)].

ولادت: [امام مالک کی پیدائش کی صحیح اور حتى تاريخ محفوظ نہيں ہے۔ مشہور قول کے مطابق وه سهم ه مین مدینه منوره مین پیدا هو مے ديگر اقوال . و ه تا ، و ه منقول هين ] .

. تربیت و تعلیم: ابتدا میں تعلیم کی طرف متوجه هونے سے پہلے کچھ عرصه وہ معاون کے طور پر تجارت میں اپنے بھائی کو مدد دیتر رہے جن کا پیشه بزازی تها۔شاید اسی زمانے میں وہ ''غلام النضر'' (نضر کا جوان) کے نام سے مشہور هوہے تھے.

یه کوئی تعجب کی بات نہیں کے وہ سیدھے علم دین کی طرف متوجه نه هوے [بچین میں ان پر موسیقی اور پرندے پالنے کا شوق غالب تھا۔ آخر والده کی ترغیب و تربیت کا اثر ظاهر هوا۔ پہلر ایک مکتب میں علقمه بن ابی علقمه سے عربیت، نحو اور عروض کی تعلیم حاصل کی ؛ قرآن مجید حفظ کرنر کے بعد تجوید میں کمال حاصل کیا].

جب امام مالک من علم کی طرف توجه مبذول کی تو دینی علم میں سے فقہ کو انتخاب کیا! کیونکہ وہ

اس سے آدمی مفتی اور قاضی بننے کے قابل ہو جاتا تھا؛ جس طرح لوگ قانون پڑھ کر وکیل بنتے ہیں .

اس زمانے میں تعلیم کاہ مسجد هوتی تھی اور مسجد نبوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی ۔ تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ استاد سے روایات سن لیتے یا ان کو لکھ لیتے تھے (اسلا)؛ پھر ان کو کتاب کی شکل میں مدون کر لیتے تھے، لیکن اھمیت زبانی یاد رکھنے کو تھی، کیونکه اس زمانے کی روایات سے معلوم هوتا ہے که ان دنوں علم کو حفظ كرنا زياده پسنديده سمجها جاتا تها.

امام مالک می اساتده کے تذکرے کے ضمن میں یه بتا دینا ضروری ہے که اساتذہ سے جو شخص روایت کرتا ہے خواہ وہ روایت کچھ ھی ھو، کسی سند میں هو، اور کوئی مناسبت رکھتی ہو روایت کی اصطلاح میں ان لوگوں کو اس راوی کے شیخ کہا جائے گا، خواه ان سے روایت کی مقدار کچھ بھی ھو اور خواہ وہ عمر میں اس سے چھوٹے ھوں یا بڑے؛ کیونکہ یه کوئی انوکهی بات نه تهی که سن رسیده لوگ كم عمرون سے روايت كريں، البته جو شيوخ كے پاس زمانهٔ طالب علمی میں کم عرصه نہیں رها اور ان کے علم، عمل اور اخلاق سے متأثر هوا، ایسم شیوخ کو معروف معنوں کے لحاظ سے اس کا استاد شمار کیا جا سکےگا۔ اس صورت میں امام مالک م کے شیوخ شمار میں سیکڑوں بھی ھو سکتے ھیں .

یہاں ان کے اساتذہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے ساتھ وہ تعلّم و تأثّر کے دور میں رہے، تا آنکہ اس درجہ تک پہنچے جس کو آج کل درجه تكميل كما جاتا هـ، مثلًا نافع بن نعيم ابو عبدالرحس (م ١٩٩٩)؛ سات قاريون مين سے ايک، قراوت میں اهلمدينه كے امام - ان سے امام مالك من "عرضًا" قراات سیکھی، یعنی امام مالک مرهمے تھے، اس زمانے میں سارے علوم سے زیادہ نفع بخش تھا۔ اور وہ سنتے تھے جیسا که قاری اور مجود آج بھی

کرتے ھیں ۔ حفظ قرآن طلب علم کا پہلا مرحله تھا ۔ اس کے بعد تجوید کا مرحله آتا تھا ۔ امام مالک کے متعلق کہا جاتا ہے که حروف قرآنی کو خوبی کے ساتھ ادا کرتے تھے،

حفظ قرآن سے فراغت پا کر وہ ربیعہ بن اہی عبدالرحمان فروخ المدینی (م ۱۳۰ میا اسی عبدالرحمان فروخ المدینی (م ۱۳۰ میا است میا است کر کے پکارے جاتے هیں یعنی ''ربیعة الرأی'' کے نام سے مشہور هیں ، لیکن یہ نسبت ایسی نہیں جس میں ربیعہ منفرد هوں ، بلکہ اور ناموں میں بھی پائی جاتی ہے مشلا ''مغیرة الرأی'' ، کیونکہ وہ (حضرت مغیرہ 'م) دھاۃ عرب میں تھے ۔ جب دو ہاتوں میں الجھتے تو ایک کو اپنی رائے سے ترجیح دے لیتے تھے ۔ اسی سے یہ گمان پیدا هوتا نہیں کہ وہ فقہی راے ھو جو نسبت ہے ضروری نہیں کہ وہ فقہی راے ھو جو نس کے بالمقابل ہے اور جو فقہی مذھب کو اور مذاهب سے ممتاز کرتی ہے ۔ اسی طرح یہ بھی آسانی سے نہیں کہا جاسکتا کہ ربیعہ نے راے کا سبق مدینہ منورہ میں لیا تھا .

اسام سالک نے ربیعہ سے جو ذھانت میں مشہور تھے استفادہ کیا ۔ اسام سالک کی ساں نے ان سے کہا کہ تم ربیعہ کے پاس جاؤ اور علم سے پہلے ادب سیکھو ؛ چنانچہ انھوں نے فقہ اور حدیث میں ربیعہ سے استفادہ کیا جس کی مدت کم نہ تھی بلکہ طویل تھی۔ سالک کے پہلے استاد یہی ھیں اور انھیں کے پاس وہ سب سے زیادہ رہے .

اسی طرح معنی خاص کے لحاظ سے ان کے اساتذہ میں ابن هرمز ابوبکر عبداللہ بن یزید الاصم (م.م،ه) بھی هیں ۔ ان کے پاس بھی مالک مدتوں رہے ۔ ان سے فقہ اور حدیث کو حاصل کیا ۔ اس زمانے میں یہ دونوں علم ایک دوسرے کے ساتھ بربوط تھے ۔ شاید ان سے علم کلام بھی سیکھا ،

کیونکه وہ علم نقه کے علاوہ علم کلام کے بھی عالم تھے۔ اسام مالک خود کہتے ھیں که ابن ھرمز اھل الاھوا (مذھب میں اپنی راے کی پیروی کرنے والوں) کی تردید اور ان کے اختلافات کے بہت بڑے ماھر تھے .

انهیں معنی خاص میں ممکن ہے کہ ابن شہاب الرزهری (م ۱۲۳ هیا ۱۲۳ یا ۱۲۰ هی)، ابن عمر رض کے آزاد کردہ غلام نافع بن سرجیس الدیلمی (م ۱۱۵ هیا ۱۲۰ هی)، اور جعفر صادق رض (م ۱۳۸ هی)، جو مذهب شیعه امامیه کے بارہ امامول میں سے تھے، ان کے اساتیدہ میں شمار کیے گئے.

اسام سالک من تعلیم کا زسانه ختم کر کے درس و تدریس کی مسند بچھائی ۔ اس وقت روایت کے مطابق وہ هفده ساله تھے۔ اب وہ عام زندگی کے مختلف اجتماعی، سیاسی؛ علمی میدانوں میں ایسی شخصیت لے کر آگے آئے جس کا احساس نازک تھا ، جس میں وقار اور هیبت تھی؛ وہ کم بولتے تھے۔ شاذ و نادر هنستے تھے۔ سزاح کو ناپسند کرتے تھے۔ چیزوں اور لوگوں کو قوت سے پکٹرتے تھے ! حالانکه ان کو کسی طرح کا بھی تسلط حاصل نه تھا۔ ان کی یہ چیز طلبہ اور معاصر علما کے معاملے میں بھی ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور نفس انسانی کے اندر کسی شر کے سبب وہ جمہور (جماعت) کے ساتھ رہنے پر حریص تھے ۔ صلح کی طرف سخت میلان تھا، جو خوف کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ علم تک میں صلح پسند تھے۔ خصوست اور جدال کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا که "سنت" کا عالم اس کی طرف سے مجادله نہیں کرتا، بلکه صرف اس کی خبر دیتا ہے۔ اگر لوگ اس کی بات مان لين توفيها، ورنه خاموش هو جاتا في ـ اس مطلب کا خلاصه کرتے هوے خود قدسا نے لکھا مے که امام مالک موگوں کی بڑی مدازات کرتے تھے .

اس انداز کے ساتھ ان کی مخصوص خاندانی اور عام اجتماعی زندگی گزری ۔ وہ اپنے خاندان کے اندر الک تھلک زندگی بسر کرتے تھے ۔ جب ان کو گھر والا یا دوست دیکھتا تو عمامہ باندھ، کپڑے بہنے نظر آتے ۔ ایسی جگہ کھاتے پیتے نہ تھے جہاں لوگوں کی نگاہ پڑے ۔ جہاں تک وطن کا تعلق ہے وہ مدینہ منورہ ھی میں رہے ۔ کہیں باھر نہیں نکلے ۔ حتی کہ طلب علم کے لیے بھی سفر نہیں کیا ۔ نه مدینے سے باھر قیام گوارا کیا، حالانکہ خلفا چاھتے تھے کہ وہ عراق میں ان کے ساتھ شریک صحبت رھیں .

ایسی شخصیت لیے کر امام مالک آ است اسلامیه کی زندگی میں شریک هوے جو اسلامی سلطنت کے گوشوں میں شرقا غرباً پائی جاتی تھی۔ وہ امسوی اور عباسی سلطنتوں کے دور میں حکام سے ملاقات کرتے اور ان کی مجالس میں شریک هوتے تھے۔ یہاں تک که بڑھاپے اور بیماری تک میں بھی یہ صورت برابر قائم رهی۔ وہ ان کے عطیے بھی قبول کرتے تھے۔ گو بعض اوقات، جیسا که روایات میں ہے، وہ حکام پر نکته چینی بھی کرتے تھے۔ امام مالک کا یہ قول ہے که علما کا حق ہے کہ اماک کا یہ قول ہے کہ علما کا حق ہے کہ انھیں خبر کی تلقین کریں، اور وعظ و نصیحت کریں انھیں شمر سے روکیں اور وعظ و نصیحت کریں (الدیباج، ص ے ۲)].

امام مالک کے زمانے میں سیاسی فتنوں نے بھی سر اٹھایا ۔ ایسے فتنوں میں وہ اشخاص ابتلا میں مبتلا ھوتے ھیں جن کا راے عامه پر اثر ھوتا ہے اور امام سالک کا اپنی علمی سرکزیت اور اثر و رسوخ کی وجه سے ایسے ھی شخص تھے؛ چنانچہ مختلف روایات میں مذکور ہے کہ منصور کے گورنر نے، جومدینے میں متعین تھا، امام مالک کو پڑوایا ۔ اس نوعیت کی سلطنتوں میں اس قسم کے پڑوایا ۔ اس نوعیت کی سلطنتوں میں اس قسم کے

واقعات هوتے هی رهتے هیں ۔ تاریخ میں علما کے اس طرح کے بہت سے واقعات مذکور هیں۔ یه ان زمانوں کی معمولی بات اور اس دور کے حاکموں کی سیاست تھی.

[امام مالک" کی معنة و ابتلاکی وجه طلاق المکره کا مسئله تھا۔ وہ اس طلاق کو جائز قرار نه دیتے تھے، جو بالجبر حاصل کی گئی ھو۔ منصور کے والی مدینه نے امام مالک" کو کوڑےلگوائے۔انھیں چت لٹا کر شانه اکھاڑا گیا یا اور اسی قسم کی دوسری تکلیفیں پہنچائی گئیں جن کا ایک زمانه میں جاکر اثر معلوم ھوا۔ وہ آھسته آھسته درس سے، بیمار پرسی سے، جنازوں کی مشابعت سے، جمعه و جماعت کی حاضری سے معذور ھوتے گئے۔ آخر میں جو بیماری تقریباً ہ م برس کا سن پاکر ہے، ھ میں وفات پا گئے۔ تقریباً ہ م برس کا سن پاکر ہے، ھ میں وفات پا گئے۔ بقیع مدفن بنا، جو مدینة النبی کا قبرستان ہے۔ اسی مقدس شمیر میں امام مالک" کی زندگی اسی مقدس شمیر میں امام مالک" کی زندگی

مدینه منوره کے بعض لوگ بتاتے هیں که جس گهر کو آج ''رستمیه'' کہتے هیں یہی امام مالک کا گھر تھا اور مکتب حسین جو . ۱۳۵ ه تک قائم تھا وہ جگه تھی جہاں اسام مالک کا اپنے گھر میں درس کے لیے بیٹھتے تھے۔ مقاله نگارنے اس مکتب کو گزشته سال دیکھا تھا اور اس کی تصویر بھی لی ہے.

عملمی شخصیت: امام مالک روایت و درایت کے اعتبار سے محدث میں اور ان کے سب سے مشہور کارنامے کو لیجیے تو فقیہ میں ۔ اس کے علاوہ بہت سی معلومات کے جامع میں جو تمام تمر منقولات پر مشتمل میں ۔ اگر مم ان کے طرز فکر کو بیان کرنا چامیں تو کہہ سکتے میں کہ امام مالک کی فکر اشراقی عقلی ہے، جس میں عملی طریقہ کی

طرف میلان پایا جاتا ہے۔ ان کے طرز فکر میں ان تمام عناصر کا امتزاج موجود ہے؛ حسن انتخاب کے ساتھ ساتھ ان میں منطقی ربط اور ان کے منطقی فکر و نظر میں یگانگت ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ فکر کے ذرائع و عوامل کو نگاہ میں منطقی ہے ، لیکن اس میں مقدمات کی خالص ترتیب منطقی ہے ، لیکن اس میں مقدمات کی خالص ترتیب اور پورے نتائیج کے فقدان کا احساس ہوتا ہے، البتہ فہم کی تیزی اور خیالات کی فراوانی ضرور ظاہر ہوتی ہے ، اور یہ دونوں عنصر بڑی حد تک علی اعتبارات کو نظر میں رکھنے کی طرف رجحان عملی اعتبارات کو نظر میں رکھنے کی طرف رجحان رکھنے ہیں اور اسی کو ہم نے عملی کہا ہے .

اسالیب فکر کے اس مخلوط اور متداخل انداز کو سامنے رکھ کر امام مالک کی فقاهت کا مطلب سمجھ سی آتا ہے اور یہ کہ راے میں ان کا کیا حصہ ہے۔ نہ تو اس سے انکار ہو سکتا ہے کہ وہ راے کی طرح کی کچھ چیز رکھتے ہیں یا راے کے راستے پر چلتے میں اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو راے کے دبستان کا رکن شمار کیا جائے جو امل عراق کا تھا، بلکہ وہ اس (دبستان عراق) سے مختلف ہیں اور یہ اختلاف بھی کچھ کم نہیں ہے .

اس مخلوط و متداخل انداز اور متنوع طرز فکرکی ایسی جمامع شخصیت میں وہ رجعانات نظر کے سامنے آتے ھیں جن سے درس و تدریس ، علوم و معارف اور تصنیفات میں انھوں نیے کام لیا ہے .

بحیثیت محدث: امام مالک ایک جلیل القدر واوی تھے جنھوں نے زیادہ سے زیادہ حدیثین حاصل کیں، لیکن ان اخادیث کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا۔ ان کا دستور یه تھا که وہ هر حدیث اور روایت کو پر کھتے اور صرف وهی حدیث روایت کرتے جس کی صحت و سند پر انھیں پورا اعتماد اور وثوق هوتا۔ وہ کہا کرتے تھے که هر

سنی هوئی روایت کو بر تحقیق بیان کر دینا بردانشی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے هاں حضرت ابن عمر<sup>ون</sup> کا صحیفه موجود تها، لیکن اس کی صرف دو حدیثی اپنی موطأ میں شامل کیں۔ [متقدمین نے امام مالک کی حفظ حدیث کے سلسلے میں بڑی قدر کی؛ انھیں ثقبہ قرار دیا اور ان سے علم حدیث حاصل کیا ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسام مالک اوزاعی اور شعبه میسے ائمه حدیث نه هوتر تو لوگ حدیث میں گؤہؤ کر دیتر] ۔ کمپتر هیں که ابتدا میں ان کی کتاب (الموطأ) مین جار هزار یا زیاده حدیثین تهین ـ نظر ثانی اور تنقیح و تہذیب کے بعد وفات کے وقت تک صرف هزار سے کچھ اوپسر رہ گئیں ۔ یه بتانیا مشکل ہے که اسام مالک م نے روایات کو جانچنے اور ان ی. تنقید کرنے میں جو اپنے طریق کو درجه بدرجه تبدیل کیا تو اس کی تبدیلی کی رفتار کیا تھی ؟.

بعض متقدمین نے امام سالک می روایات کے بارے میں ناقدانه انداز اختیار کیا ہے؛ بلکه قدما کی تنقید سخت بھی ہے اور تیز بھی ۔ یه اس کثیر اور براندازه منقبت و ستائش کے علی الرغم ہے جو امام مالک اور ان کی کتباب الموطأ کی نسبت پائی جاتی ہے ؛ چنانچہ ان کی اساست و عظمت کے باوجود اُلُ کے حریفوں اور ناقدوں کے بہت سے آثار جو ثقافی اور علمی جہتوں سے متعلق هیں، هم تک پہنچے هس [ان سب باتوں کے باوجود اسام مالک کو مسلمه اور متفقه طور بر اسام في الحديث اور امام في السنة تسلیم کیا جاتا ہے ۔ انھیں اقلیم حدیث کا تاجدار (امير المؤمنين في الحديث) بهي كما جاتا هـ ـ مالك الأعن نافع عن ابن عمر الأكو سلسلة الذهب تصور کیا جاتا ہے ۔ اسام بخاری کے نزدیک بهى يه سلسله اصح الاشائيد هے ـ اسام شافعي؟ كا قول هے كه هر طالب حديث كا انحصار

امام مالک پر ہے۔ وہ اپنے عہد میں حدیث پر حرف آخر کی حیثیت رکھتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ امام مالک میں نے زیادہ حدیث و سنت کا جاننے والا کوئی نہیں].

بعیشیت سصنف: امام مالک آنے تصنیف کا قلم اس ابتدائی زمانے میں ھاتھ میں لیا تھا جب تعریر و تدوین اختلاف کے مرحلے میں تھی۔ اسلاف حفظ اور زبانی افادہ و استفادہ کو اھمیت دیتے تھے؛ اس لیے تعریر و تدوین کو برا سمجھتے تھے۔ نوجوان جو جدید رجحانات کو دیکھ رہے تھے، حفظ کرنے اور زبانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہ تھے .

اسام مالک کی تصنیف میں ایک طرح کی ترتیب، نظم اور تدوین کی ابتدائی شکل موجود تھی۔ تالیف مخصوص معنوں میں جو اس لفظ کے سننے کے ساتھ همارے ذهن میں آتی ہے اور جس میں مؤلف کی ذاتی جد و جہد نظار کے سامنے آتی ہے، یہاں مقصود نہیں،

امام مالک کی کتاب الموطاً کے زمانی تالیف کو متعین کیا جا سکتا ہے ۔ انھوں نے اسے عباسی خلیفہ منصور (۱۳۹ه/ ۱۳۹۰ تا ۱۹۸۸ می دے) کے فرمان کے تحت شروع کیا اور اس کے آخری زمانہ خلافت تک کتاب کے مسودے سے فارغ ہو گئے۔ خلیفہ سہدی (۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱) کے عہد میں وہ مسودہ روایت اور کتاب کی صورت میں لوگوں میں متداول تھا.

الموطاً کی تصنیف کا تعلق اس زمانے کے مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی سے ہے۔ قاضی اور مفتی وسیع اسلامی سلطنت کے اطراف و اکناف میں جو شرعی احکام نافذ کرتے تھے، ان میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اهل سیاست یه سمجھتے تھے که فیصلوں میں استحکام نہیں اس بنا پر وہ چاھے تھے که خلیفه

ایک جامع الاحکام کتاب مقرر کرے جس کے مطابق سارے مقدمات فیصل کیے جائیں اور اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا امتناعی حکم جاری کرے۔ یہ بات مشہور انشا پرداز ابن المقفع [رك بان] کے رسالۃ الصحابۃ سے معلوم هوتی ہے جو خود امام مالک کے زمانے میں لکھا گیا ہے۔ اس وقفہ میں مالک سے اس مطلوبہ نئے حدیث وفقہ کے مجموعہ کے تصنیف کرنے کی خواهش کس نے کی ؟ اس کے متعلق روایت میں اختلاف ہے۔ بہر حال اس کے متعلق روایت میں اس کا مؤلف بیان کرتا الموطاً سامنے آئی جس میں اس کا مؤلف بیان کرتا ہے : ''میری کتاب میں رسول اللہ صلّی الله علیه و آله وسلّم کی حدیث ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، پھر تابعین کے ہیں اور رأی یعنی اجماع اهل مدینه ہے، میں ان سے باهر نہیں نکلا ''

اس طرح الموطأ حدیث کی کتاب شمار کی جاتی ہے ، لیکن اس کا مواد ، ترتیب اور مقصد عہلی امور و حالات سے متعلق ہے اور یہی فقد ہے ۔ فقد و حدیث اس زماند میں الگ الگ ند تھے اور ند ان کے مفہوم میں کوئی امتیاز تھا جو آگے چل کر ارتقا اور نشو و نما کے بعد ظاهر ہوا ۔ اس طرح هم کو الموطأ میں کچھ فقد ، کچھ اصول فقد اور کچھ حدیث اپنے آخری معنوں کے لحاظ سے ملتی ہے .

یه بعید نہیں اگر هم کتاب کے نام الموطآ

سے ان احساسات کا پته لگائیں جو اس زمانے کے اهل
سیاست میں احکام کی وحدت کی نسبت پیدا هو
گئے تھے، بلکه اس وحدت کے وہ آرزو مند بھی تھے۔
اس بات کی تائید اس واقعہ سے بھی هوتی ہے کہ اس
زمانے کے کئی مصنفوں نے اپنی کتاب کا نام الموطآ
رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصنفین
چاهتے تھے کہ سیاسی حکام کی خواهش کے مطابق
ایسی کتاب مرتب ہو جائے جس سے وحدت احکام کا

واسته صاف هو جائے۔ توطئة ( برابر بچهانا ، پست کرنا ، هموار کرنا) کے معنی میں جس سے 'موطآ'، کا نام ماخوذ ہے، یه ظاهر هونا ہے که اس دوران میں زندگی کے لئے ایک عملی قانونی ضرورت ہوری هو کر سامنے آگئی تھی.

ابھی ابھی یے بیان ہوا ہے کہ اسام مالیک نے اپنی روایات کی تہذیب و تنقیح اور نظر ثانی برابر جاری رکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے که کتاب کی متعدد روایات تھیں۔ اس نیر مجموعه کی روایات میں جو اختلاف تھا اس کا کافی سبب خود یہ نظر ثانی اور تنقیح و تهمذیب ہے۔ لائیڈن انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں امام مالک میں کے مقالہ نگار نے جو اختلاف کا سبب یه بیان کیا ہے که اس زمانے میں روایات باللفظ كا پورا اهتمام نه تها اور راوى روايت كے اسعامله میں بہت آزاد تھے، یه بے مصرف باتیں ھیں جن کا تاریخ اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مے ؛ كيونكه اولاً تو روايت باللفظ كا عبدم اهتمام نرا اتسام هے؛ دوسرے مقاله نگار نے خود ایک دوسرا سبب اجمالاً يه بيان كيا هے كه امام مالك الها درس مختلف گروهوں کے طلبہ کے سامنر ایک طرز پر نہیں دیتے تھے۔ اگر مقاله نگارنے اتبام کو چھوڑ کر کتاب کی نسبت سؤلف کے کام پر اعتماد کیا هوتا تو اسي مسلسل و مستمر تهذيب و تنقيح تک اس کا خیال بھی جاتا جس کی طرف ھم اشارہ کر

السوطاً کی روایات کا اختلاف، ان روایات کے نسخے اور حالات، السوطاً کی شروح، اس کے مختلف مطالعے جن میں مسلمان مشغول رہے ھیں اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ایسی ھیں جن میں غور و خوض میں نہیں کرنا چاھتا ، بلکہ سوطاً یا تاریخ فقہ پر خاص بحث کے لیے اس کو اٹھا رکھتا ھوں۔ یہاں موطاً کی نسبت اتنا ھی کہنا چاھتا ھوں۔

جتنا مؤلف کے سمجھنے کے لیے ایک عنصر کا حکم رکھتا ہے.

بحيثيت ناقد حديث: [امام مالك، وايت حدیث کے ساتھ درایت کے بھی امام مانے گئے ھیں۔ فقہا ےمدینہ میں وہ پہلے بزرگ تھے جنھوں نے رجال کا انتخاب کیا اور غیر ثقه راویوں سے اعراض کیا ۔ علم رجال میں امام مالک م کو حجت و سند تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی جرح و تعدیل کو دائم اور مستمر قرار دیا گیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ دس ہزار احادیث کے ذخیرے میں سے انھوں نے اپنی کتاب الموطأ کی حديثين انتخاب كين .. پهر هر سال نقد و جرح كي كسوثى پر پركهتے رہے اور بالآخر موجودہ نسخة الموطأ پر جا كر نظر تهيري .. امام مالك م فرمايا: "چار قسم کے آدمیوں سے حدیث کی روایت قبول نه کرو اور ان کے علاوہ هر آدمی کی روایت قبول کر لو: (١) ایسے احمق کی روایت جس کی حماقت ظاہر و نمایاں هو؛ (۲) ایسے جهوٹے انسان کی روایت جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ھو اور اس کا جهوث بولنا تسليم شده أمر هو؛ اگرچه آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلم پر جهوك باندهنے كا وہ متهم نه هوا هو؛ (٣) هوا و هوس کے بندے کی روایت جو لوگوں کو اپنی ہوا و ہوس کی طرف دعوت دیتا ہو؟ (س) ایسے عبادت گزار بوڑھے انسان کی روایت جسے یه معلوم نه هو که وه کیا بیان کر رها ہے ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے که امام مالک تے نقد سند میں کتنا اهتمام کیا تھا].

بعیثیت فقیہ: یہ ظاہر ہے کہ مالک کے زمانے میں بلکہ دوسری صدی ہجری کی تین چوتھائی تک فقہ کے وہ اصطلاحی معنی نہیں قرار ہائے تھے جو آج مشہور و معروف ہیں ، بلکہ عملی امور و احوال میں وہی لوگ فتوی دیتے تھے جو ان روایات کے حامل تھے اور جن کا نام انھوں نے علم رکھا تھا

اور جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو فقہ کا شوق دلاتے تھے یعنی وہ روایات جو امام مالک آنے پورے جوش سے فراھم کی تھیں اور جن کو اپنی کتاب الموطأ میں مدون کر دیا تھا.

اسی طرح لفظ ''رأی'' اس زمانے تک حجاز میں' ان اصطلاحی معنوں میں مستعمل نه تھا جو آج کل لیے جاتے هیں، بلکه راے کے معنے تھے سمجھنا اور خوبی کے ساتھ یا لینا؛ نہ کہ قیاس اور استنباط اور فقہی احکام کے استخراج میں عقل کو کام میں لانے کی قوت ۔ راے سمجھ کے معنوں میں "ربيعة الرأى" ايك عالم دين اور "مغيرة الرأى" حیاۃ عامه کے ایک نامور فرد کے ناموں کا جز بناکر استعمال کی گئی ہے ۔ غالبا سالم جیسے شخص جو سدینے کے سات مشہور فقہا میں سے هیں، اسی معنی میں رائے سے متصف هونے اور اس سبب سے اس زمانے کے اقوال هم تک پہنچر هيں جن میں بہت سے فقہا جن میں خود اسام سالک<sup>ام</sup> بھی داخل میں، اس (رامے) سے متصف کیے گئے هیں؛ بلکه مدینه منوره میں رامے کا انعصار کبھی کبھی امام مالک<sup>7</sup> ھی پر کیا جاتا ہے اور اس حالت میں رائے سے سراد وہ فقہی رائے نہیں ہوتی جو فقہامے عراق کے ہاں لی جاتی ہے.

[اس ضن میں یہ عرض ہے کہ امام مالک نے اپنی چند مصطلحات کی خود ھی تشریح کر دی ہے ۔ ایک سوال کے جواب میں انھوں نے فرمایا: واے سے میری مراد اپنی رائے قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان اھل علم و فضل اور قابل اقتدا ائمہ سے سماع ہے جن سے میں نے علم حاصل کیا اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایسے ہزرگوں کے علم کو میں نے اپنی رائے کے ہزرگوں کے علم کو میں نے اپنی رائے کے منام سے تعبیر کیا ہے ۔ در حقیقت ھم نے یہ رائے میری صحابہ کرام سے وراثة پائی ہے؛ چنانچہ یہ رائے میری

راے نہیں، بلکہ ائمہ ساف کی ایک جماعت کی راے فی ہوں تو اس سے مراد وہ قول ہے جس پر اہل فقہ و علم کا بغیر کسی اختلاف کے اجماع ہو۔ جب میں الامر عندنا'' کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ بات ہی بر ہمارے ہاں کے لوگوں کا عمل ہو اور جس کے مطابق احکام جاری ہوں اور جسے عالم و جا هل سب جانتے ہوں ۔ جس چیز کے بارے میں ''ببلدنا' کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ شے ہے جسے میں اقوال علما میں سے پسند کرتا ہوں ۔ نیز ان کا قول ہے کہ میں میں سے پسند کرتا ہوں ۔ نیز ان کا قول ہے کہ میں اینے اجتہاد میں اہل مدینہ کے مذہب اور ان کی رائے (اجماع) سے باہر قدم نہیں رکھتا (ترتیب رائے (اجماع) سے باہر قدم نہیں رکھتا (ترتیب المدارک، ۱ : ۱۹۰۳) ].

فقه کے تاریخی ارتقا کے پیش نظر هم وہ امتیازات بیان کر سکتے میں جو امام مالک ج زمانے کی فقہ اور ان کے بعد تکمیل پانے اور اصطلاحی شکل میں آ جانر والی فقه کے مابین موجود هیں ۔ یه تمام فرق اصطلاحی عمل فقہی کے مختلف اطراف میں ظاهر هوتے هيں ؛ چنانچه احكام ميں هم امام مالك سے ایسی عبارتیں سنتے ہیں جو متأخر فقما کی عبارتوں۔ سے مختلف میں ؛ مثلاً وہ ایک عمل کے متعلق. یوں حکم دیتے هیں که یه مناسب نہیں (= لاینبغی)، یا اس میں اچھائی نہیں (= لَاخْيْرُ فِيْه)، يا درست نهين (= لَا يُصلح)، يا اس ميں مضائقه نہيں (= لا باس به)، يا ميں. اس میں مضائقه نمیں سمجهتا (= لا اری به باساً)، یا وہ کراہت کا حکم دیتر میں اور اس سے حرمت کی سب سے بڑی قوی صورت مراد لیتر هیں ۔ یہ جملے جو فقہی حکم کے لیے ہیں امام مالک ہ کے زمانے کے بعد تبرک کبر دیبر گئیر، اور حکم کے لیے مشہور اصطلاحات مقرر ھوئیں یعنی ایجاب، ندب، حرمت (= تعریم)،

کراهیت ( کراهة )، اباحت ، اس سے احکام اور ان کے صیفوں کا وہ فرق معلوم ہوتا ہے جبو عہد امام مالک م اور ان کے بعد تھا .

جب هم ان اعمال پر نظر کرتے هيں جو احكام فقهيه كے موضوع هيں تو معلوم هوتا ہے كه امام مالک م ان کو جس طرح لیتے هیں اور جس طرح بعد والے لیتے هیں اس میں بھی فرق ہے۔ امام مالك اعمال كو اس طرح ليتر هين جيسر احتمال قريب كا تقاضا هوتا هے ، نه ان ميں تعصيل هوتي ہے اور نه وسعت اور نه تبویب ـ مثال کے طور بر اگر هم غسل ميت كي وه بحث سوطاً مين ملاحظه کریں جو امام مالک <sup>7</sup> نے درج کی ہے اور اس کا مقابله بعد کے نقب سے کریں تو ایک نمایاں فرق نظر آنر گا.

اب ان ادله كو ليجير جو اعمال پر فقه کے صادر کردہ احکام کے متعلق دیے جاتے ہیں اور جن کی بدولت ایک فقیه دوسرے فقیه سے ممتاز هوتا ہے۔ یہاں بھی امام مالک م اور بعد کے اثمه کے استدلال میں واضح فرق معلوم ہوتا ہے۔ امام مالک ؓ كا زمانه علم اصول فقه سے نا آشنا تھا ؛ وہ اس قديم زمانرمين ابهى جداكانه علم يا مستقل بحث موضوع نهين بنا تها؛ حالانكه بعد مين اس علم مين اتني وسعت اور گہرائی پیدا هوئی جو علوم اسلامی کی اور شاخوں کو میسر نہیں آئی ۔ اس لیر بلاشبہه اس کے استدلال اور اس کے طریقے، اس کی باریکی اور اس کے تنوع پسر وہ اثر پڑا جسے وہ ذھن دریافت نہیں کر سکتے تھے جو دوسری صدی ھجری کے ابتدائی دور میں تھے اور جس میں اسام موصوف زندگی بسر کر رہے تھے.

استدلال فقمی میں اسام مالک" کا طریق کار سمجھنے کے لیے هم ان کے طریقه فکر اور اس کے

جد درجه کے اتباعی تھے، یہاں تک که خود قدما نے کہا ہے کہ امام مالک من نے اپنی فقہ میں خود کو اتباع پر اس درجه تک رضامند کیا که بعض لوگ یه سمحھ رہے ہیں که وہ اگلوں کے مقلد تهے (الشاطبی: الاعتصام، ۲: ۳۱۲، قاهره) -اس اجمال سے هم كو اس جيز كا پتا چلتا ہے جو ان کے قرآن مجید سے استدلال میں نمایاں ھوتی ہے، یعنی ذاتی کاوش اور نص قرآنی کے لیے مخصوص فہم شخصی سے بے نیازی، حالانکہ ان کے بعد والوں کے عمل سین ان کی فہم، ان کی تاویل اور ان کی آیات قرآنی سے معانی قریبه و بعیده کی تخریج میں بہت نمایاں ہے.

اسی طرح وہ قرآن مجید سے استدلال کے وقت ایسی عبارتی استعمال کرتر هیں جن میں کسی فسم کی اصطلاحی تفصیلی باریک بینی نہیں ہوتی جس نے آگے چل کر فقہی اور اصولی میدان میں اپنا قدم جمايا ؛ [ البته قاضي عياض كا كهنا في كه امام موصوف تمرتيب ادله مين قمرآن مجيد كو ايمر نصوص پر مقدم سمجهتر تهے، پهر ظواهر اور پهر . مفہوسات] .

سنت سے استلال میں بھی هم کو نظر آتا ہے کہ وہ لفظ سنت استعمال کر کے طرز عمل اور طريقه سراد ليتر هين اور وه بهي اهل علم كا طرز عمل اور طریقه، نه که سنت کے وہ انتہائی اصطلاحی معنی جن کی رو سے سنت رسول اللہ صلی اللہ عليه و آلهِ و سلّم كي ذات كے ساتھ مخصوص ہے اور جس چیز کا نام وہ سنت رکھتے ہیں، اسے ترجیح دیتے هيں تو وہ ايسي عبارتين استعمال كرتے هيں جو آخری نقمی دور میں نه شائع هوئیں اور نه قائم ره سكين، مثلا وه كمت هين : الأحسن، الاحب، الأعجب، جس طرح احكام كے سلسلے ميں وہ ما مآخذ وغیرہ پر نظر کر کے یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ | لا یَنْسِنْعِی، مَالًا خَیْسَ فِیہ، مَالًا یَـصَلَّع وغیرہ،

استعمال کرتر هیں ۔ ان اصطلاحات میں سے کعی بھی بعد کی فقہی اصطلاحات میں باقی نہیں رہ سکا۔ گو اس میدان میں سنت کا مطالعه، اس کی تدوین، اس کی هر صنف کی دلالت کا بیان، قرآن مجید کے مقابل اس کی منزلت، کتاب کا اس سے تأثر اور اس کا کتاب سے تأثر وغیرہ سب چیزیں شامل ھیں جن سے ھم واقف ھیں ۔ ان باتوں سے آسانی کے ساتھ ظاھر ھو جاتا ہے کہ امام مالک کی فقہ اور اس کے زمانے سے لرکر بعد کی فقہ تک کتنا ارتقا ہوا ہے اور خود ان کی طرف انتساب کرنے والوں اور ان کے مذھب کے ماننے والوں کے ہاں بھی یہ ارتقا نظر آتا ہے۔ کتاب و سنت کے بعد اجماع اپنے خاص اصطلاحی معنوں میں آتا ہے۔ اس اصطلاحی معنی میں جو اس لفظ نے آخر میں بائر، هم باسانی یه کمه سکتر هیں که اس کی کوئی واضع صورت امام مالک می کے سامنے نه تھی، بلکہ امام مالک علی زمانے میں حجاز کا پورا گہوارہ اجماع کے آخری معنے سے ناآشنا تھا ؛ چنانچه امام مالک اجماع خاص کی نسبت بتاتے هیں که وہ اهل مدینه کا اجماع ہے، یہاں تک که فقه مالکی کے مبادیات میں یه مسئله شامل هے که تنها اهل مدينه كا اجماع مخالفين پر حجت هے؛ جب وه اجماع کر لیں تو مخالفین کی پروا نه کرنا چاهیر.

اس فکر کا حاصل یه هے که اهل مدینه چونکه رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم کے ساته رهے هیں اور انهوں نے آپ کے افعال کا مشاهده کیا ہے؛ اس لیے ''مدینه'' کو اور مقامات سے استیاز حاصل ہے اور هم یه که سکتے هیں که یه فکر امام مالک '' کے زمانے سے مشہور و معروف ہے ۔ اب رهی چوتھی دلیل تو وہ ہے تیاس.

اوپر جو کچھ ''راے'' (رأی) اور اس کے معنے کے ارتقا یہاں تک که آخری معنے قیاس کی نسبت لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوا ہوگا که قیاس کے

اصولی اصطلاحی آخری معنے بھی امام مالک م کی نقبی کے دسترس میں نه تھے؛ چنانچه انھوں نے راے کی نسبت جو بات کہی ہے، وہی ہے جو ہم که رہے ہیں.

اب کہاں وہ راے جو قیاس کی مرادف ہے اور کہاں یہ راے جس کو امام مالک میں بوسماع محض اور وراثت ہے؛ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ راے در اصل اجماع اہل مدینہ ہے .

اصلی بڑے دلائل میں یہ امام مالک کا عمل فے اور اگر اس کے بعد هم اور ادلة کو لین جن کو ثانوی حیثیت حاصل ہے مثلا استحسان اور مصالح مرسلہ تو یہ معاملہ اس عقلی سطح سے آگے نہ بڑھے کا جو اس زمانے کی نسبت هم سمجھ رہے هیں اور کسی قدر باریک بینی سے هم کہ سکتے هیں کہ مصالح مرسلہ کے متعلق امام مالک کا جو ایک قول بار بار آتا ہے اس میں بحث کی گنجائش ہے اور اس پر بہت کچھ لکھنے کی ضرورت ہے .

ان میں سے هر ایک کی نسبت هم که سکتے هیں که امام مالک آخے ادلة سے احکام اس طرح اخذ نہیں کیے جس طرح مہ خر اصولی طرز میں اخذ کیے جاتے هیں جو ایک عقلی کوشش ہے، جس کے پخت و پڑ میں ایک مدت لگی اور کئی نسلوں نے اس کی تکمیل میں حصه لیا؛ البته اس سے انکار نہیں که امام مالک آگی کوششوں کو بھی اس میں عمل دخل ہے.

امام مالک ایسے فقیہ سصنف سے جو کچھ منقول ہے یا ان کی طرف جو کچھ منسوب کیا جاتا ہے جب ھم اس پر غور کرتے ھیں تو ''الموطاً'' سے زیادہ معتبر اور کوئی کِتاب نہیں ملتی۔ گو ان کی طرف بہت سی نگارشات منسوب ھیں جو فقہ میں ھیں یا اس سے متعلق ھیں ، مثلاً کتاب المناسک،

كتاب المجالسات، كتاب المسائل، كتاب السير اور كتاب الاقضية . . . . . . ؛ إنهين منسوب رسالوں کے ساتھ وہ منسوب مسائل بھی شامل کر لیجیے جو ان کے شاگردوں نے جمع کیے ھیں ۔ ان میں سے بعض مثلًا کتاب الاستیعاب جس کا نام بتایا جاتا ہے ایسی ہے جن کی روایتیں کئی ھاتھوں میں رهیں اور اخیر میں جا کر ... جزء پر تمام هوئی۔ یہ زمانے کے طرفہ نشو و نما کا ایک رنگ ہے جو ایسے اشخاص کی زندگی میں مشاهدہ کیا جاتا ہے اور ظاهر ھے کہ اس سب کو امام مالک کی طرف منسوب کرنا بڑی کمزور بات ہے۔ امام مالک<sup>رم</sup> فقہ کے مصنف اسی مد تک میں جس کا سراغ ''موطاً'' سے ملتا ہے۔ یه کتاب اسلامی فقه کی تدوین کے سلسلے میں سنگسیل کا درجه رکھتی ہے۔ [علاوہ ازیں قاضی عیاض نے چند اور کتابوں اور رسائل کا بھی ذکر کیا ہے مثلاً كتاب في القدر والرد على القدرية، كتاب في النجوم و حساب مدارالزمان و منازل القمر، التفسير لغريب القرآن، الرسالة الى الليث في اجماع المدينة، وغيره (ترتيب المدارك، ١: ٣٠٠ تا ٢٠٠)].

امام مالک کے تلامذہ: مالک کے چند ساتھی تھے جنھوں نے ان سے علم حاصل کر کے اس کو سلطنت اسلامیہ کے مختلف گوشوں میں پھیلایا اور یہ ضروری تھا کہ جو علم انھوں نے امام مالک سے حاصل کیا تھا وہ ان دور و دراز علاقوں کے لوگوں سے متأثر ھو۔ اس تأثر کا خود قدما نے پتا چلایا ہے اور طبیعتوں پر مقامات کا اثر تسلیم کیا ہے۔ یہ فقہ ظرف مکانی کے ساتھ سب سے مضبوط تعلق اور ربط رکھتی ہے؛ کیونکہ یہ نام ہے ان تصرفات کی تنظیم و تدبیر کا جس پر مکان کا بہت کھلا عوا اثر پڑا ہے تدبیر کا جس پر مکان کا بہت کھلا عوا اثر پڑا ہے اور اس میں گہوارے نے قوی اور بڑا عمل کیا ہے.

امام مالک کے اصحاب اسلامی ممالک کے مشارق و مغارب میں پھیلے ہوے ہیں؛ چنانچہ ان

میں سے مدینے میں عبدالعزیز بن ابی حازم (م ۱۸۰ه)، محمد بن ابراهیم بن دینار (م ۱۸۰ه)، جو مالک محمد بن ابراهیم میں مدینے کے نقیه تھے اور معن بن عیسی (م ۱۹۸ه) جو 'عصیة مالک'' کہلاتے تھے خاص طور پر قابل ذکر ھیں .

ان میں سے چند مشرق ادنی میں تھے مثلا عبدالله بن سلمه القعنبی (م ٢٢١ه) بصره میں، اور مشرق اقصٰی میں مثلا یحیی بن یحیٰی التمیمی (م ٢٢٦ه) جو نیشاپور میں رهتے هیں.

اسی طرح مصر میں ان میں سے عبدالرحمٰن بن القاسم ۔ (م ، ۹ ، ۵)، عبدالله بن وهب (م ، ۹ ، ۵)، السمب بن عبدالعزیز (م ، ۳ ، ۵)، اور عبدالله بن عبدالحکم (م ۳ ، ۲ ه)؛ اور شمالی افریقیه میں علی بن زیاد التونسی (م ۳ ، ۵)، عبدالله بن غانم الافریقی (م . ۹ ، ۵) اور اندلس میں ابو محمد یحیٰی بن یحیٰی اللیشی الاندلسی (م ۳ ، ۲ ه).

ان میں سے چند نے کئی کئی ملکوں کا چکر لگایا جیسے ابو مصعب مطرف بن عبدالله (م ۲۱۳۸) عراق گئے، پھر حجاز واپس آئے اور مدینے میں انتقال کیا ۔ اسد بن فرات (م ۲۱۳۵) حران میں پیدا ھوے، تونس میں تعلیم پائی، حجاز کا سفر کرکے امام مالک سے حدیث سنی، پھر عراق گئے اور امام ابوحنیفه کے اصحاب سے فقه پڑھی، [منصب قضا پر فائز رہے۔ فتوحات صقلیه میں بعیثیت امیر الجیش حصه لیا اور آخر کار سرقوسه کے محاصرے کے دوران میں جام شہادت نوش فرمایا].

ان علاقوں کا امام مالک کی فقہ پر اثر پڑا۔
اس اثر کو قدما نےخود بیان کیا ہے جو امام مالک کا
اور ان کے شاگردوں کے باھمی اختلافات کا
کرتے ھیں ، مثلا اشہب کہا کرتے تھے : امام مالک کنے
نے فلاں فلاں مسئلہ میں غلطی کی ۔ یہ بات اشہب
کی زبان سے سن کر اسد بن الفرات ذرا بھی جزبز

نه هوے اور نه هم جزع فزع کرتے هيں ؛ کيونکه يه زندگی کا ايک دستور هے۔ اب سحنون "کو ديکھيے که انهوں نے امام مالک" کے مذهب کو افريقيه پہنچايا، ساتھ هی وہ دين، عقل، ورع، عفاف وغيره کی فضيلتوں کے حامل تھے، بايں همه زندگی بهر ايسا معلوم هوتا تھا که مبتدی هيں اور جو کچھ حاصل کيا تھا اس کو فراموش کر چکے هيں.

علاقوں اور گہواروں کے اثر اور ارتقا کے مقرر دستورکی طرف جو اشارہ کیا گیا وہ ایک تمہید تھی جو مالکی مذھب کی فقہ کی ایک اھم کتاب المدونة کی طرف اشارہ کر رھی ہے.

المدونه، جس کے متعلق به خیال عام ہے که اس میں مالکی مذهب کی پوری تصویر نظر آتی مے اور اس مذهب کی متفرق چیزیں مجتمع ملتی هیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس مدونہ پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کریں گے سکیونکہ اس کا ابتدائی حصہ اسد بن الفرات کا ترتیب دیا هوا ہے جس میں وہ اس کی تصنیف کا حال بتاتر ھیں ۔ اس حال سے ھمارے سامنر ایک واضع شکل اس فرق کی سامنر آتی ہے جو مالک ملے علم اور عراق وغیرہ کے علم کے ماین هوا؛ كيونكه اسد كے وہ سوالات جن پر المدونة كي بنیاد ہے ، جیسا که لوگ کہتے هیں ، دراصل اهل عراق کے سوالات تھر جن کو اسد لیکر اشہب کے (حیاة مالک)]. ہاس آئے تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ اشہب امام مالک کی غلطیاں نکالتے ہیں تو یہ بات ان کو پسند نہ آئی اور وہ سوالات لے کر ابن القاسم کے پاس گئے ۔ انھوں نے جواب دینے سے انکار کیا ۔ اسد ان سوالات کا جواب برابر سوچتے رہے تاآنکه اللہ نر ان کا سینه کھول دیا۔ اور انھوں نے خود جوابات لکھےجن میں کمیں امام مالک م کا حواله دیتے هیں اور كہيں اپنى راے لكھتے هيں ۔ اس كے بعد كچھ اختلافات اور کچھ تصعیعات هوے جن کی تفصیل

یہاں بیان نہیں کی جائے گی ۔ ان کی طرف اشارہ هم اس لیے کر رہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ہم اس مدونة كوامام مالك معلم يا روايات مس شمار نهي کرتے، جس طرح ان مجموعوں کو شمار نہیں کرتر جن كا ذكر ابهي اوپر آ چكا هے ـ به مدونة مالكي مذهب کی زندگی کے ایک رخ کو پیش کرتا ہے جس میں مختلف اشخاص کی کوشش شامل ہے اور متعدد قوتیں کام کر رھی ھیں اور ھم اس علم سیں جو مالک<sup>م</sup> کا تھا اور مذہب مالکی میں جو بعد کو علمي ارتقاكي بدولت صديون مين وجود مين آيا فرق كرتے هيں - [اس كے برعكس احمد امين المدونة كو امام مالک م کے فتاوی کا مجموعہ قرار دیتا ہے جس میں ان کے تلامذہ کا اجتہاد بھی شامل ہے ۔ نیز وہ اسے عراقی فقه اور مدنی فقه کا ایسا حسین استزاج قرار دیتا ہے جس میں ایک مکتب فکر کے علما دوسرے مکتب فکر کے اکابر سے استفادہ کیا کرتے تھر (ضحى الاسلام، ٢:٦١٦، بيروت) ـ ابو زهره نر المدونة كو امام مالك مسے روایت كى هوئى آرا كا مجموعه قرار دیا ہے اور کہا ہے که در حقیقت یه کتاب اصول مالک پر مسائل کے استنباط کا بہترین نمونه ہے اور اس کے نزدیک استنباط و تخریج کسی مکتب فکر کی ترقی پسندی کی دلیل ہے

قادیم اور جدید زمانه میں فقیه مالک کا درجه:

زمانه قدیم میں معاصرت کا ایجابی اور سلبی اثر علانیه

نظر آتا ہے۔ اس میں عقیدت مندوں کا مسرفانه اندازہ

بھی ہے اور مخالفین کا معاندانه اندازہ بھی۔ یه منقول

ہے که مدینه میں ایک جماعت موجود تھی جو
امام مالک کی نسبت اچھی راے نہیں رکھتی تھی

ابن اسحق ام ۱۰۱ه ممراض تھا۔

کو ان پر سخت اعتراض تھا۔

قدما کے نزدیک مالک کا نرم اندازہ یہ ہے۔

که وه سلفی الفقه تھے یعنی اپنے پیشرووں کے نفش فدم پر چلتے اور ان کی پیروی کرتے تھے ۔ ان کا ملمی کارنامه یه ہے که انھوں نے علم کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا جس طرح بعد میں عقائد کو ابوالحسن الاشعری نے وضاحت سے بیان کیا ہے.

جدید لوگوں کا جو اندازہ ہے وہ سب سے زیادہ مستشرقین کی بحثوں میں نمایاں ہے ۔ ان لوگوں نے جس طرح گہرا مطالعہ کیا ہے، کتابوں اور حوالوں کا جو احاطہ کیا ہے، تحلیل میں جو غور رسی کی ہم پوری قدر کرتے ہیں ۔ اگر یہ لوگ اپنے اس طریقہ میں مختلف آفات سے محفوظ رہتے تو ایک اچھی مثال قائم ہوتی.

امام مالک پر پورپی دائرہ معارف [16 لائٹن]
میں جو مقالہ ہے اس میں مختلف مستشرقین نےجو کچھ
لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ادلہ
سے اخذ احکام میں مالک کا طریقہ ہتاتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ جب ان کو کوئی روایت نه ملتی اور اہل
مدینه کا اجماع بھی معلوم نه ہوتا تو وہ راے سے
کام لیتے تھے؛ اس حد تک کہ بعض اوقات لوگوں
نے الزام لگایا کہ وہ عراقی ہو گئے ہیں ، یعنی اہل
عراق کے طریقه کی ہیروی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں
عراق کے نزدیک امام مالک ماحب راے ہیں.

هم نے اس مضمون میں اجمالاً پہلے جو رائے کے معنی کا انقلاب بیان کیا ہے اور یہ کہ امام مالک میں زمانہ میں رائے سے کیا مراد لی جانی تھی اس کی بنا پر هم کہتے هیں کہ امام مالک جب رائے قائم کرتے هیں تو اس کا مطلب عراقی یعنی رائے قیاس نہیں ہے، بلکہ وہ روایات کی معمولی سمجھ ہے اور ہس ۔ اس کی تاثید مستشرقین نے بھی کی ہے؛ یہ لوگ جب تاریخ فقد میں امام مالک کا درجہ بیان کرتے هیں تو کہتے هیں کہ ان کی ذات سے فقد کا وہ مرحله میں تو کہتے هیں کہ ان کی ذات سے فقد کا وہ مرحله مامنر آیا ہے جس میں دقیق اور بنیادی تعلیل نه

تھی۔ امام مالک نے موطاً میں جو طریقہ اختیار کیا اس کی نسبت ان کا خیال ہے کہ فقہ اسلامی کی عام نشو و نما سے زیادہ وہ مرحلہ نہ تھا جس میں زندگی کے عملی نظم کو اسلامی تشکیل مل رہی تھی .

یه ایک ایسی توجیه هے جس کی اجمالی سرافقت سے هم باز نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد یه لوگ امام مالک اور دوسرے اثبه کے موازنه میں یه کہتے هیں که حقیقی معنے کے لحاظ سے امام مالک کسی فقہی مدرسه کے بانی نہیں هیں اور یہی حال امام ابو حنیفه کا بھی ہے، البته امام شافعی نے ایک باتاعده اور منظم مدرسه فقہیه کی بنیاد رکھی ہے.

یه ایسی بات ہے جو موازنه میں خود قدما کے هاں بھی ملتی ہے، اس کے لیے دیکھیے ابن حزم '' (الاحکام ۲:۰۰، خانجی) جو یه کہتے هیں که امام شافعی '' کے مقلد ان کے نزدیک تقلد کے معامله میں زیادہ قابل معذرت اور کم قابل ملامت هیں؛ کیونکه امام شافعی '' نے ایک ایسی اصل بنائی جس میں صحیح زیادہ اور غلط کم ہے.

یہ فرق ابن حزم ؓ نے نکالا ہے جو بڑی شلت سے تقلید کی مذمت کرتے ہیں ۔ اُس میں متقدرین کے اس قول کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ امام شانعی ؓ کے بعد کے لوگ اصول میں ان کی اولاد ہیں.

اس ضن میں هم مستشرقین کا وہ قول تسلیم کر سکتے هیں حو امام مالک کے فقہی درجه کے متعلق ہے اور یہ کہ وہ مقیقی معنی کے لعاظ سے کسی فقہی مدرسه کے ہانی نہیں هیں جو امام شافعی کا عمل عمل میں نظر آتا ہے؛ کیونکه امام شافعی کا عمل فقه کی زندگی میں زمانه کے اثر اور ارتقا کی وجه سے زیادہ واضع قدم تھا به نسبت سابق المه کے جن میں امام مالک میں شامل هیں .

امام مالک کی طرف ثقافت اسلامید کے دوسرے میدانوں مثلاً تفسیر اور علم الکلام کے کارنامے

بھی منسوب کیے جاتے ہیں اور ان علوم میں ان کی تصنیفات بھی بیان کی جاتی ہیں جن سے ثقافت اسلامیه کا مؤرخ ہے خبر نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت ان سے بحث نہیں کریں گے.

عام ثقافت کے میدانوں میں بھی ان کی طرف بعض چیزیں منسوب کی جاتی ھیں، مثلاً نجوم، زمانه کے دوران کا حساب اور منازل قمر پر تصنیفات ۔ان کے لیے دیکھیے ابوزھرہ: مالک بن انس؛ امین الخولی: مالک بن انس؛ امین الخولی: مالک بن انس؛ امین الخولی:

مآخذ[: (١) ابن جرير الطبرى:المنتخب من ديل المذيّل، (مطبوع، مع تاريخ الرسل والملوك)، لائيدن ١٨٨٥ء ٢/٦: ١١٥٩ ببعد، (عد طبع مصر ١٣٢٩ه، ص ٣٠١)؛ (٦) ابو نعيم: حلية الاولياء، ٦: ٣: ٣) ابن خُلكان : وفيات الاعيان، (طبع محمد محى الدين عبدالحميد، قاهره ۱۹۹۸ع)، ۳: ۲۸۳ تا ۲۸۰؛ (۳) قاضی عیاض: ترتيب المدارك، بيروت ١٠٦٠ ع، ١ : ١٣٠ تا ٢٢٠٠ (٥) ابن عبدالبر : الانتقاه في فضائل مالك والشافعي وابي حنيفة، مصر . ١٣٥، ص و تا ١٨٠ (٦) الذهبي: تذكره الحفاظ، ١٠٣١ تا ١٩٨؛ (٤) ابن الجوزى: منة المنوة، ٢: ٩٩ ببعد؛ (٨) ابن فرحون: الديباج المذهب، مصر ١٠٥١ه، ص ١٤ تا ٣٠؛ (٩) ابن حجر: تهذيب التهذيب، ١٠: ٥ ببعد؛ (١٠) اليانبي : مرأة الجنان، ١٠ : ٣٩٣ تا ١٩٨ ؛ (١١) ابن خلدون · التعريف باین خدون، مصر ۱۹۹۱؛ (۱۲) این تغر بردی: النجوم الزاهرة، (مصر)، ٢٠٠٠؛ (١٠) ابن العماد العنبلي: شذرات الذهب ٢٠٩٠ تا ٢٩٢؛ (١٠٠) ابن كثير: البداية والنهاية، ١٠: ١٠٠ (١٥) العميري رواوي: مناقب الامام مالك؛ (١٦) السيوطي : تزيين الممالك بمناقب سيدنا الامام مالك (مطبوعه مع كتاب المدونة، (قاهره ١٣٢٥)؛ (١٤) الزركلي: الاعلام، بذيل ساده؛ (١٨) احمد امين: ضعى الاسلام، ٢: ٢. ٦ تا ١٦٠ (١٩) ابوزهره: مالک بن انس، حیاته و عصره، (اردو ترجمه بهی

دستیاب هے)؛ (۱۰) امین الخولی: مالک بن انس؛ (۲۰) وهی مصنف: مالک، تجارب حیاة؛ (۲۰) شاه عبدالمزیز: بسنان المحدثین (اردو ترجمه بهی موجود هے)؛ (۲۰) شاه ولی الله سید سلیمان ندوی: حیات مالک؛ (۲۰) شاه ولی الله الدهلوی: المسوّی (طبع مکة المکرمه)، متدمه، نیز مقلمة المصفّی؛ (۲۰) احمد الشرباصی: الانمة الاربعة، قاهره؛ (۲۰) براکلمان: تاریخ الادبی العربی (تعریب قاهره؛ (۲۰) براکلمان: تاریخ الادبی العربی (تعریب قاهره؛ (۲۰) بوسف الحنبلی: ارشاد السالک الی مناقب مالک (قلمی)، تحاثف خادهٔ ارشاد السالک الی مناقب مالک (قلمی)، تحاثف خادهٔ انس در انسائیکلوپیدیا آف اسلام جرمن، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں؛ ان میں مختاف یورپین اور فرانسیسی زبانوں میں؛ ان میں مختاف یورپین زبانوں کے ماخذ بھی مجملا درج هیں.

(ارين العولى [و عبدالتيوم])

مالك بن عُوف: مالك بن عوف سرور كائنات ، محمد صلّی الله علیه وسلّم کا ایک صحابی جو بڑی مدت تک اسلام کے خلاف جنگ آزما رہا، مگر بعد میں اسلام لے آیا۔ اس زمانے کے اسی حلقه کے دوسرے متعدد اشخاص سے ممتاز کرنے کے لیے النصری کہا جاتا هے؛ نیز اس لیے بھی که وہ اپنا شجرۂ نسب نصر بن معاویہ کے سلسلہ سے بنو ہوازن کے طاقتور قیسی قبیلہ کے مورث اعلٰی تک لیے جاتا تھا۔ [(دیکھیر ابن حزم جمهرة انساب العرب ص و ۲ م)]. همين اس كي زندگی کے جنگ حنین [رك بان] سے بہلے کے حالات کا پتا نہیں ، جس کی وجہ سے اسے دھندلی سی شہرت حاصل هوئی۔ هم يه تسخيم كرليتر هيں كه اسم لڑکین می سے اپنی ذاتی بہادری کے ظاہر کرنے کے موقع ملے هوں گے۔ جنگ فجار [رك بان] ميں جب اس نے ہوازن کے ایک دستہ فوج کی کمان اپنر ھاتھ میں لی اس وقت وہ ابھی امرد یعنی "برے ریش" تھا: [و بنو نصر بن معاویه، علیهم مالک بن عوف و هو يومئذ امرد] (الاغاني، ۱۹: ۸۱)، يعني وه ابهي اپني

جوانی کے ابتدائی ایام میں تھا .

اس امتیاز کی شاید ایک وجه یه بهی تهی که اس کا قبیله (بنو نُصر بن معاویه) بنو هُوازن میں بڑی اهمیت رکھتا تھا۔ بنو نصر جو کہ بنو ثقیف کے حلیف تھر (الاغانی، ۱۲:۱۳) ان کی حیثیت بنو ثقیف اور طائف کے ساتھ وہی تھی جو احابیش کو آ قريش اور مكه كيساته حاصل تهيديه طائف والول كو ضرورت کے وقت تنخواہ دار فوج دیتے اور ان کے ذمہ شہر کی حفاظت اور لٹیروں کی لوٹ مار سے ان باغوں کی حفاظت تھی جن سے بنو ثقیف کے علاقے کی زمین پٹی پڑی تھی۔ ان کے باہمی تعلقات بالعموم صلح پسند اور دوستانه رهتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا اتفاق هوتا که ان کی بدوی فطرت ان پر غالب آجاتی اور ان کو اپنے حلیف اہل طائف کے علاقے پر تجاوز کرنے پر مجبور کر دیتی ۔ اس صورت حال سے هم اس بات کے سمجھنے کے قابل هو جاتے هیں که کس طرح اس جنگ میں جو اسلام کے خلاف ہونیوالی تھی طائف کے باشندے ایک بدوی سردار کے ماتعت جنگ کرنے کو تیار ہو گئے ۔ ۸ھ میں سرور كائنات محمد صلّى الله عليه وآله و سلّم ايك بڑى طاقتور فوج لر کر مکے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس خبر نر ان لوگوں کو جو جبال سرات ہر رہتر تھر پریشان کر دیا۔ وہ اپنر دل میں کہتر تھر کیا حضرت محمد صلّى الله عليه و آله وسلم مكے پر قبضه کرنے کے بعد ان کے ملک پر حمله کرنے کا خیال نه کریں گے ؟ یمی وجه تھی که مالک بن عوف ان تیسی قبائل کو جو که نجد اور حجاز کی سرحدوں ہر بستے تھے، متحدہ مدافعت کے لیے اکٹھا کرنے میں کاسیاب ہوگیا ۔ بنو ثقیف نے اپنی فوج کو اپنے حلیف بنو ہوازن کی فوج میں شامل کر دیا ۔ اس کے باوجود نتیجه یه نکلا که انهیں حنین میں شکست هوگئی ـ سيه سالار مالک بدقسمتى سے عورتوں، بيوں اور جانوروں

کے ربوڑوں کو سپاھیوں کے ساتھ لے آیا تھا، لہذا یہ تمام مال غنیمت مسلمانوں کے ھاتھ لگا .

شکست خورده فوج میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوهر نہیں دکھانے پائی۔ بنو هوازن کی روایت اس ناکامی کو چھپانے اور مالک کی شہرت کو بچانے کی خاطر ایک نامعکن بات کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھگدڑ کو معنوظ رکھنے کے لیے بڑی بہادری اور جان فروشی کو معنوظ رکھنے کے لیے بڑی بہادری اور جان فروشی کا ثبوت دیا ۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مالک نے اس موقع پر کئی ایک نظمیں فی البدیہ کہیں جن میں وہ پرانے بدوی سورماؤں کی طرح اپنے فرارکی توجیہ اور اس کے لیے سورماؤں کی طرح اپنے فرارکی توجیہ اور اس کے لیے عذر پیش کرتا ہے .

شکست خوردہ سردار نے لیہ کے مقام ہو جو کہ طائف کے جنوب میں جند کھنٹوں کے ناصلہ پر ہے اور جہاں اس کا ایک حصن [= قلعه] تھا بھر ایک بار مقابله کرنا جاها ـ حصن کیا تها تا مدینه میں هجرت کے وقت یه نام ایسے احاطه کو دیا جاتا تھا جس پر ایک اطم یا مینارهوتا تھا۔ مالک کے حصن کی دیواریں محض اینٹوں کی تھیں جس طرح کہ یمن کے وه قلعے جن کا تذکرہ مشہور جغرافیہ دان المقدسی (احسن التقاسيم ، طبع لحخويه de Goeje ص ٨٨٠) نے کیا ہے۔ تقریبا ڈیڑھ صدی گزر چکی ہے کہ ماریس تامیسیر (Maurico Tamisior) نامی ایک سیاح (Maurico Tamisior en Arabie پیرس ۱۸۳۰ء، ۲ (۵: ۲ نے لیه سے گزرتے ھوے . . . مالک کے زمانے کی طرح کا ایک مینار والا قلعہ دیکھا جس سے سڑک کی حفاظت کی جاتی تھی ۔ بہر حال اس چھوٹی سی عمارت کو خواہ یہ کتنی ھی مضبوط كيون نه تهي سرور كائنات حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم نے باسانی مسمار کر دیا ـ جب مالک کو اسلامی افواج کی آمدکی خبر ہوئی تو اس نے بھی

مناسب سمجھا کہ وہ طائف کی فصیل کے اندر پناه لر ـ اس اثنا میں وہ تمام مال غنیمت جو حنین سیں مسلمانوں کے هاتھ آیا اور جس میں مالک کا خاندان اور گلہ بھی تھا جعرانہ کے مقام پر اکٹھا کیا گیا۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم نے ہوازن کے اس وفد کو جو قیدیوں کے فدید کے متعلق گفت و شنید کرنے آیا فرمایا: "اگر مالک اسلام لانے کے لیر آثر تو میں اس کا خاندان اور اس کی جائداد اسے واپس کسر دوں گا اور اس کے علاوہ ایک سو اونٹ مزید دوں گا'' ۔ [محمد بن حبیب (م هم م م) نے کتاب المعبر (ص ۳۳۲ تا ۱۳۳۸) میں جہاں مؤلفة القلوب کے نام دیے میں ان نیں مالک كا نام بهى ديا هے] - مالك كا فيصله خواه كچه همی کیوں نه هوتا ، لیکن به اعملان بنی ثقیف کے ساته اس کی مصالحت کرنے میں ناکام نہیں ھو سكتا تها۔ اس نے صحیح طور پر سمجھ لیا كه طائف میں اس کا وقار جاتا رھا ہے ۔ لہذا وہ شہر سے بیج کر نکل جانے میں کاسیاب ہوگیا ۔ آنعضرت صلّی اللہ عليه وسلم كي خدمت مين حاضر هو كر اطاعت کا اظہار کیا۔ آپ ؓ نے بھی لفظ یہ لفظ اپنا وعدہ ہورا کیا ۔ مالک نیر کلمة شهادت ہڑھا۔ اور اسلام پر خوب قائم رها : [حُسَّن إسلامة] (اسد الغابة، س: ٩٠٠)]، يعنى بغوبي اسلام برعمل بيرا رما.

مالک کے تعلقات بڑے وسیع تھے اور بنو ثقیف کے علاقے کے متعلق اسے کاسل واقفیت تھی۔ أنعضرت صلَّى الله عليه و آلمه و سلَّم ني مالك کو اہل طائف کے خلاف حرب و ضرب کا حكم ديا \_ آپ ع مالک كو بنو قيس [كي ان خاندانوں] کا جو اسلام لا چکے تھے سردار بنا دیا اور مالک نے اپنے برانے حلیفوں ، یعنی بنو

سے جو قافلہ نکلتا، مالک کے آدمی اس کا راستہ روک لیتے ۔ اس لاستناهی جنگ سے تنگ آکر بنو ثقیف نے صلح کی درخواست پیش کر دی ۔ آنحضرت صلَّى الله عليه و آلبه و سلَّم نسر مالک کو بنو هوازن میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا اور بعد میں خلیف اول حضرت ابوبكرم نر سالك كو اس عهده پر برقرار رکھا ۔ مالک نے شام وعراق کی جنگوں میں بھی حصه لیا؛ وہ شام میں فتح دمشق کے موقع پر اور عراق میں قادسیہ کی فتح کے وقت موجود تھا.

مَأْخُذُ : (١) ابن هشام : سيرة، طبع، وستنفك، ص .٠٨٨ و ١٥٨١ م٥٨٠ ١٦٨ و ١١٨ و ١١٨١ (١) اين معد: طبقات، طبع Sachau ، : ١١ ؛ (٣) النووى: تهذيب الاسماء، طبع وستنقلف، ص ١٦٥؛ (س) الأغاني، ١٦٠:٨ ١٦ : ١٣١ : ١٩ : ٨١ (٥) ابن الأثير : اسدالغابة، Annali dell Islam : Caetani (1):19. 5 TA9:0 . ۲: ۱۱۹ مو ۱ و ۱۹۲ بیعد، ص ۱۸۹ و ۱۹۹ مه: [(م) البلاذري: انساب الاشراف، ١: ١٠٠٥ ١٠٠٠ . ٣٠ ؛ (٨) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ٢٠٩؛ (p) وهي مصنف : جوامع السيرة، ص ٢٧٠، ١٧٢، . Tres fret fret

(H. LAMMENS)

مالک بن نُو يُره: بنو يربوع ابن حنظله بن . مالک بن زیدمنات بن تمیم] کا سردار تھا! یه خاصا برًا قبيله تها ـ مالک سخاوت، مروت اور بالخصوص بہادری کی وجه سے هجرت نبوی سے بہنر هی بہت مشہور ہو چکا تھا۔ مالک کے همعصر بہادری میں اسے لاثانی سمجھتر تھر؛ جنانجہ نتی ولا کالک، يعنى وه بهادر تو ضرور هے، ليكن مالك جيسا نہيں ـ عربوں کے هاں ایک مثل بن گئی تھی [دیکھیے۔ المبرد: الكامل، مصر ٢٣٢ ه، ١: ٥: و هذه الأبثال ثلاثة منها قولهم مرعى ولا كالسَّعْدَان ونتى ولا كمالك، ثقیف کے خلاف جنگ چیاول شروع کر دی ۔ طائف ا وماء ولا کمنداء]، تاجم اس کی شہرت کا اصلی سیب كر ليا.

سدینر میں حضرت ابوبکر م کو پہلر تو ان معاسلات کی طرف توجه کرنے کی فرصت نه هوئی، لیکن آخر کار انهوں نے فتنه ارتبداد کی سركوبي كا عنزم كنو ليا اور حضرت خالدرم بن الوليد كو ان منكرين زكوة اور افتراق پسند لوگوں کے خلاف سہم ہر روانہ کر دیا .. ان کا حکم تھا کہ صرف ان لـوگوں کی جان ا بخشی کی بائسر جو اپنر مسلمان هونر کا اعلان کو دیں ۔ بدویوں کی انفرادیت نسر خاص طور پر اس کام کو آسان کر دیا ۔حضرت خالد<sup>رخ</sup> نے ان قبائل پر جن میں یا تو آپس میں پھوٹ پڑی ھوئی تھی یا ابھی وه متردد تهم الك الك حمله كيا اور باغيون كے چھوٹے چھوٹے دستوں کو باسانی شکست دی ۔ اس کے بعد حضرت خالدرم بنو تميم كے قريب بہنچ گئے - بنو تمیم کے سردار ایک دوسرے کوشک وشبہه کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لہذا متحدہ محاذ قائم کرنے سے قاصر ود گئے ۔ عضرت خالد رخ نے دفعة حمله كر ديا۔ مالک نے جب اپنے آپ کو اکیلا پایا اور خالد کی فوج کو اپنی فوج کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور دیکھا تو وہ جنگ کرنے سے باز رھا؛ اس نے اس بات کا یقین دلانے پر اطاعت کر لی که اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور آخر میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلانہ بھی کر دیا۔

اس کے باوجود تیدیوں کو مالک سیت تمل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد م کا حکم سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی جس کی وجه علاقائی زبانسوں کا اختلاف تھا [دیکھیے اُسد الغابة، م : ٥٩٠ ''فجسهم فی لیلة باردة و امر خالد فنادی ادفئوا اُسراء کم و هی فی لیفة کنافة الفائی، م : ١٠٠ فیلما الفتل، فقتلوهم'' ؛ الاغانی، م : ١٠٠ فیلما اختلفوا فیم، امر بعبسهم فی لیلة

اس کی المناک موت سے پیدا شدہ تأثر اور اس کے بھائی متیم [رائع بان] کے وہ سرئیے ھیں، جو اس نے مالک کے متعلق کہے ۔ اس نے آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی زندگی ھی میں تمیم کے دیگر اکابر کی معیت میں اسلام قبول کیا ۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے اسے بنو تمیم کے صدقات اکٹھا کرنے کا کام سجرد کر دیا، یعنی آپ نے مالک کو اس کے اپنے علاقے کا والی اور عامل مقرر فرما دیا [دیکھے آسد الفابة م : ہ ہ ۲۰ جہاں لکھا ہے که: مدقات بنی تمیم] ۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم بعض صدقات بنی تمیم] ۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم بعض نے یہ اس کی 'تالیف قلب'' کی غرض سے کیا تھا ۔ آنحضرت ملی الله علیه و آله وسلم ردہ کے واقعے نے تمام امیدوں کو غلط ثابت کر دیا . قبی مدین ابوبکر ردہ کے واقعے نے تمام امیدوں کو غلط ثابت کر دیا .

صدیق رط کو خلیفه سنتخب کیا تو بعض نو مسلم بدوی قبائل نے زکوہ و صدقات کی ادائی سے انکار کرتے ہوئے غلط تاویلات کا سہارا لینا چاھا۔ ان منکرین زکوه میں مالک بن نویره بهی شامل تها۔ حضرت ابو بکر صدیق <sup>رخ</sup> نے خلافت کی باگ ڈور سنبھالتے ہی ان منگرین زکوۃ سے نیٹنا چاھا۔ ، مالک نے نه صرف اس انتخاب کو تسلیم کرنے سے انکار کر'دیا، بلکه اپنر انکار کو عملی جامه پہناتے ہوہے اس نے جمع شدہ صدقات کو بنو تمیم میں تقسیم کر دیا ۔ اس نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا اور اس قافلے کو جو وفادار رهنر والر قبائل کے صدقات کو مدینر لر جا رھا تھا، لوٹ لیا ۔ اس کے بعد عین بدوی خصلت کے مطابق اس نر اپنے اس کارنامر کا ذکر اپنر اشعار میں کیا جو اعلان جنگ کے مترادف تھا اور بالاخر اس نے اپنے طرز عمل کا قطعی فیصلہ نبوت کی جھوٹی مدعیه سجاح سے متحد المقصد هونے کی شکل میں

باردة لا يقوم لهاشي وجعلت تزداد بردا، فامر خالد سَنَاديًا فنادًى : دَافئوه، فذلك في معنى أَتْتُلُوهُۥ و في لغة غیرهم ادفیوه من النف (بمعنی سردی سے بچانے کے لیے گرم كيڑا اوڑھنے كو دينا)، فظنّ القوم انّه يريد القتل فقتلوهًا \_ يه ان مصَّفين كا بيان هے جو حضرت خالد<sup>ام</sup> کو بری قرار دینر کی ضرورت محسوس کرتر هین ـ امالک کے قتل کے بارے میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا هے؛ تفصیلات کے لیے دیکھیے: الجمعی: طبقات، ص ٨٨؛ مقاله نگار نر جو بيان ديا هے ابن نر اسے Muir کی Caliphate, its Rise, Decline and Fall سے نقل کیا ہے لیکن یہ بیان کئی وجوہ سے درست معلوم نهين هوتا : حضرت ابوبكر رض كا يه فرمانا كه تأوَّل فأخطأ ، ولا أشيم سيفًا سلَّه الله على المشركين (ابن الاثير: أسد الغابة، م: ۵۹۰ ؛ الاغاني ۱، ۱ ، ۲۰ س ۲۸)؛ كيونكه اگر يهي واقعه هو تو پھر تأوّل کا لفظ استعمال کرنا ہے معنی هـ: (٢) الاغاني، ١٨: ص ٩٩، س ١٨: "قال وأحسن ما سمعت بن عدر خاله قول متمم بانُّ اخاه لم يَسْتَشَهد، ففيه دليل على عَنْدُر خَالدًا ﴾ اور الجَمعي، ص .ه: قال يا امير المؤمنين لوكان اخى أصيب مصاب أخيك ما بعكيته؛ العبرد: الكامل، ص ٢٩٤: "لوعلمت الله أخي صار بحيث أخوك مارثيته" بعني اكر ميرا بھائی تمھارے بھائی کی طرح شہید ھوا ھوتا تو میں الس كا مرثيه نه كمهتا؛ نيز ابن قُتُنْيَبه ؛ الشَّعر والشَّعراء (لاثيدن ٢٠٠٠)، ص ٣٠؛ (٣) جب حضرت خالد في كا مقدمه حضرت ابوبكرم كي سامنے پيش هوا تو خالدم نے ابنا عذر پیش کیا اور حضرت ابوبکر م صدیق نے ان کے عذركو معقول سمجه كر انهين معاف كرديا (الأغاني مَمْ وَ: ص ٨٨': فَأَخْبُره البَخْبُر واعتبذر اليه فعذره الهویکر و تجاوز له عما کان فی حربه تلک) ـ اگر واقعه ایسا هی هوتا جیسا که مقاله نگار نے ذکر کیا ہے

تو مقدمه چلنے اور عذر پیش کرنے کی ضرورت ھی محسوس نہیں ہوتی۔ اصل واقعہ جسے محدثین اور فقها نے معتبر سمجھا یہ ہے کہ گفتگو کے دوران میں مالک کی زبان سے ایسے کلمات نکلے جن میں آنعضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کی ذات سبارک کے ساته عقيدت نهين پائي جاتي تهي؛ اس ليرحضرت خالدر نے اسے قتل کر دیا ؛ نیز دیکھیے الخفاجی: نسیم الرياض (معمتن شفاء عياض)،قا هره ٢ ١ ٥٠ ه، صم: ٢٣٨: و احتج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا (و في نسخة على مثل هذا) بقتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مالك بن نويره (علم من تصغير نار) نقوله عن النَّبي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم صاحبكم يعني به النبي صلّى عليه وسلّم وفيه تنقيص له بتعبيره عنه بصاحبكم دون رسول ألله ونعوه و اضافته لهم دونه المُشْعِر بالتبرى من صحبته صلّى الله عليه وسلّم واتباعه واستنكافه . . . . فقال مالك بن توييره: انــا آتى الصَّلوة دون الزَّكاة ـ ان تمام تاريخي حوالوں كا خلاصه یه ہے که مالک بن نوبرہ نماز کا قائل تو تھا لیکن زکوۃ کا سنکر ھوگیا تھا، جن بزرگوں نے اسے مسلمان قرار دیا ہے وہ بھی نماز کی حد تک : إس لير مالك كا قتل بوجه إرتداد هوا، جس كا باعث انكار زكوة هے].

[حضرت حالد م كا مالک كى بيوى ليلى سے نكاح كر لينا بھى قابل اعتراض سمجھا گيا ہے، حالانكه يه ثابت شده اس ہے كه منكرين زكوة كو مرتد قرار دے كر جنگى قيدى بنايا گيا اور ان كى عورتوں كو باندياں ـ مالک كى بيوى ليلى بھى ايک باندى تھى ـ معلوم هوتا ہے كه ام تميم ليلى نے فورا هى اسلام قبول كر ليا هوگا؛ پھر مالک كے قتل كے بعد جب وہ عنت پورى كر چكى تو حضرت خالد م تميم سے نكاح كر ليا ـ حضرت عمر خودا عمر اس ليے تھا كه ان كے نزديك، خليفه كو اعتراض اس ليے تھا كه ان كے نزديك، خليفه كو اعتراض اس ليے تھا كه ان كے نزديك، خليفه

کی اجازت اور حکم کے بغیر مال غنیمت میں تصرف جائز نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس حضرت خالد<sup>رط</sup> مسلمانوں کی باہمی رضامندی سے مال غنیمت میں تصرف کو جائز سنجھتے تھر اور محسوس ھوتا ہے که حضرت آبوبکرم نر انهیں اس قسم کے تصرف کی اجازت دے رکھی تھی ۔ یہی وجہ ہے که حضرت صدیق اکبرم نے حضرت خالدم کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نمیں کی ۔ البته مالک کے وارثوں كو ديت ادا كرنا ضرور غور طلب هے ـ معلوم هوتا هے که حضرت صدیق اکبر اخ کی خواهش به تھی که حضرت خالدر<sup>خ</sup> قتل کررنر کے بجائے مالک کو دوسرے سرداران قبائل کے ساتھ حلیفہ کے پاس بھیج دیتر ؛ شاید وه دوسرول کو دیکه کر اپنے کیے پر پشیمان هوتا اور ایمان لا کر زکوۃ اور صلوۃ کی فرضیت سين كوئي فرق زوا نه ركهتا - پهر يه بهي معلوم عوتا ہے که حضرت صدیق اکبر اخ چاھتے تھے که مالک کے بھائی متمم بن نویرہ کی دلجوئی کریں اور ساتھ ھی حضرت عصر فاروق رم کی ناراضگی اور غصر کا بھی ازالہ کریں ؛ چنانچه مالک کی دیت ادا کر کے حضرت عمر فاروق رخ کی تسکین حاطر اور متمم بن نویره کی تالیف قلب کا سامان مهیا کیا گیا ۔ خلیفہ وقت کا یه طرز عمل سیاست اور مصلحت کی بنا پر تھا۔ ادبی روایات میں مالک کے مرثیوں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی]۔ ان میں سے بعض الكامل للمبرد، ص ٥٥ تا ٣٠٥ پر دير كر هيں اور الحماسة میں بھی باب المراثی میں ملتے هیں، [جن میں سے ایک یہ ہے: لقد لا منی عندالقبور علی البكا+ رفيتي لتذراف الدُّموع السُّوافك (٧) وقال أتبكي كل قبرراً يتم + لقبر ثوى بين اللَّوى فالدكادك (٣)فقلت له إنَّ الشَّجا يبعثُ الشَّجا + فدعني فَهٰذا كُلَّه قِبر مالك] عرب کہتے میں کہ جس قدر متمم نر مالک کا ماتم کیا کسی مرنے والے کا اتنا ماتم نہیں کیا گیا.

مآخذ: (۱) ابن حجر: الاصابة (قاهره ١٩٠٥)، ابن الاثير: أسد الفابة، من ١٩٥٠ تا ٢٩٠؛ ٢٠ تا ٢٠٠؛ ٢٠ تا ٢٠٠ تا ١٠٠ تا ١٠ تا ١٠٠ تا ١٠٠

مالكً الطَّائي، ابووليد مالك بن ابي السَّمْع، \* اموی اور ابتدائی عباسی عمد کا ایک بڑا مغنی اور شاعر؛ وہ امیر معاویة رض کے عمد (، م تا ، ۹۹/، ۹۳ تا . ١٨٠ع) ميں بنوطے كے علاقے ميں پيدا هوا، اسكا باپ بنو ثعل میں سے تھا، جو قبیلہ طرکی ایک شاخ تھی اور اس کی ماں بنو مخزوم میں سے تھی؛ اس طرح مالک مسلمانوں کے ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بچپن ھی میں اسے عبداللہ بن جعفر نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور اچھی تعلیم دلائی تھی۔ عبدالله بن جعفر مدینے میں فنون لطیفه کے مشہور سربرست تھے ۔ ہ ہ ہ / سمرہ ع میں مالک سشہور و ، معروف مغنی معبد [اك بان] كے كانے كا دلداد، هو گیا، جسر اس نر حمزہ بن عبداللہ بن الزبیر کے گھر پر گاتر هوے سنا تھا اور اس واقعر نر اس کی ساری زندگی کا رخ بدل دیا - گانے کی تعلیم معبد اور جمیله [رك بآن] سے حاصل كرنے كے بعد اس نے اپنر کمالات سے هر ایک کو ششدر کر دیا اور طبقهٔ امرا میں اسے بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اس طرح وہ پیشه ور مغنّی شمار هونے لگا اور حقیقت یه ہے که اس کے سرپرست عبداللہ بن جعفر نر اپنر گھر کو

علم موسیقی کی تربیت کاه بنا رکھا تھا (المسعودی مروج، ہ: ۳۸۰ متن) ۔ عبدالله بن جعفر کی موت پر مالک سلیمان بن علی الهاشمی کے متوسلین میں داخل هوگیا، لیکن اس کے باوجود اموی بادشاه یزید بن عبدالسلک اور الولید بن یزید اس پر بہت سہربان تھے عبدالسلک اور الولید بن یزید اس پر بہت سہربان تھے عبدالسلک کی اور الولید بن ایزید اس پر بہت سہربان تھے عباسیوں کے ہر سر اقتدار آ جانے پر (۱۳۲ه/ ما ، ۵ ای) سلیمان کو دجلهٔ زیرین کا حاکم مقرر کیا گیا اور مالک اس کے ساتھ اس کے صدر مقام بھرہ میں آیا ۔ اس شہر میں تھوڑی مدت قیام کرنے کے بعد وہ مدینے واپس چلا گیا، جہاں اسی سال سے زیادہ عمر پاکر وہ واپس چلا گیا، جہاں اسی سال سے زیادہ عمر پاکر وہ

مالک یقینا بہت اچھا مغنی تھا، کم از کم الاغانی میں ایک جگه (۱: ۹۸، دیکھیے ۲: ۱۲٪) اسے چار بڑے مغنیوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس رائے کا اظہار بھی اسحق الموصلی جیسے اهل الرأی نے کیا ہے، اگرچہ ایک اور جگه اس نے اسے ابن سریج ابن معرز، معبد اور الغریض کے بعد کا درجه دیا ہے (الاغانی: ۱: ۳۱٪ ۳۱: ۳۳) ۔ البته اس میں یه کمی ضرور تھی که وہ عود نه ہجا سکتا تھا اور اس کی جگه معبد کو اس کے نغموں میں اصلاح کرنا پڑتی تھی،

(H. G. FARMER)

المام مالكيه : (ع)، اهل السنة والجماعث ميں سے امام مالك الله بن انس الا مبخى (رك باں) كے مقلدين (واحد : مالكى)؛ جس طرح فقه كا مدرسة كوفه امام (واحد : مالكى)؛ جس طرح فقه كا مدرسة كوفه امام (واحد : مالكى)؛ حس طرح فقه كا مدرسة كوفه امام (واحد : مالكى)؛ حس طرح فقه كا مدرسة كوفه امام (واحد : مالكى)؛ حس طرح فقه كا مدرسة كوفه امام (واحد : مالكى)؛ حس طرح فقه كا مدرسة كوفه امام (واحد : مالكى) كوفه (واحد : مالكـ واحد : مالـ واحد

ابو حنیفه می ذات گرامی سے جانا پہچانا جاتا ہے،
اسی طرح مدرسهٔ مدینه کی مرکزی شخصیت امام
سالک میں۔ جہال امام ابو حنیفه مخصرت عبدالله من مسعود اور حضرت علی من ابی طالب کے علوم و معارف سے مستفید هو ہے وهال امام مالک کو حضرت عمر من بن الخطاب، عائشه من، ابن عباس من، وغیر هم عمر من بن الخطاب، عائشه من، ابن عباس من، وغیر هم کو فیض سے حصه ملا۔ انہوں نے ربیعه بن عبدالرحمن کو فیض سے حصه ملا۔ انہوں نے ربیعه بن عبدالرحمن عمر من (م ۱۱۵)، امام زهری (م ۱۲۵)، ابو الزناد عمر الله بن ذکوان (م ۱۳۱ه) اور یحیی بن صعید عبدالله بن ذکوان (م ۱۳۱ه) اور یحیی بن صعید الانصاری (م ۱۳۱ه) سے حدیث کا درس لیا۔ ان حضرات کے علاوہ امام مالک می استذہ میں اور بھی کئی مشہور تابعین و تبع تابعین کے نام ملتے هیں (تفصیل کے لیے دیکھیے: القاضی عباض: ترتیب المدارک و تقریب المسالک).

اگرچه امام مالک کی کئی تصانیف کے نام مختلف تذکروں میں ملتے هیں [لیکن ان کی بنیادی اور شہرهٔ آفاق تصنیف الموطأ هے ـ مالکی فقه کی] تدوین کے سلسلے میں سب سے پہلے دو مشہور کتابوں کا ذکر ضروری هے: (۱) الموطأ اور (۲) المدونة الکبری، یه دونوں کتابیں فقه مالکیه کی اصل هیں اور مکمل اور جامع کتابیں هیں ـ امام مالک کے افار رجوع کرنا افکار کے سلسلے میں ان دونوں کی طرف رجوع کرنا

العوطاً: كما جاتا هے كه امام مالك جاليس سال تك الموطاً كى تاليف ميں مشغول و مصروف رهے، حب كميں وہ موجودہ شكل ميں مدون هو سكى ۔ تقريباً ايك هزار اشخاص نے الموطاً كو امام مالك سے روایت كيا ۔ اگرچه الموطاً كئى طریق سے روایت كى گئى هے (اس كے مشہور نسخوں كى تفصيل كے كى گئى هے (اس كے مشہور نسخوں كى تفصيل كے ليے ديكھيے صديق حسن خان: اتحاف النبلاء اور شاہ عبدالعزيز دهلوى: بستان المعدثين) ليكن اس كے شاہ عبدالعزيز دهلوى: بستان المعدثين) ليكن اس كے

متداول نسخے دو هیں: پہلا بروایت یعیی بن یعیٰی اللیثی [المصمودی] الاندلسی [م ۲۳۳ه/۸۸۹] اور دوسرا بروایت امام محمد بن الحسن الشیبانی [م ۱۸۹ه میری بن الحسن الشیبانی بالترتیب مصر اور هندوستان میں چهپ چکے هیں [اور دونوں کی شروح اور حواشی و اختصارات موجود هیں)۔ الموطأ میں امام مالک نے صحیح احادیث، اخبار و آثار، اور صحابه و تابعین کے فتاوی کو جمع کر دیا ہے؛ بظاهر یه حدیث و اثر کی کتاب ہے، لیکن اس کی طرز پر ابواب کو سرتب کیا ہے اور اس میں فقه کی طرز پر ابواب کو سرتب کیا ہے اور اس کا اصل موضوع احکام فقہیه هی هیں.

المُدُونة الكبرى : يه امام مالك ملك براه راست تصنيف تو نهيل هي، ليكن فقه مالكيه كي اصل الاصول ھونر کے اعتبار سے اس کی اھمیت بہت زیادہ ہے اور اسی لیے یہ مالکی مسلک کا بنیادی اور اہم مأخذ هـ المدونة ايك ضغيم مجموعه رسائل كا نام هـ ، جس میں تقریبا چھتیس ہزار مسائل کو جمع کر دیا گیا ے؛ یه گویا امام مالک م کی آرا بالنص اور ایسے مسائل کا مجموعہ ہے جن کا استنباط امام " کے فتاوی سے صحیح سمجھا گیا۔ اس طرح اس کتاب میں امام مالک اللہ کے نتاوی کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس کی تصنیف میں متعدد اهم شخصیتوں کی کوششیں شامل رهی هیں۔سب سے پہلے مسائل امام مالک کو ان کے شاگرد اسد بن الغرات التونسی [رک بان] نر مدون کیا ۔ انھوں نے سوالات تو امام محمد کی کتابوں ینے اخذ کئے اور جوابات امام مالک می دیے ہوئے لکھے ۔ اس مجموعے کا نام انھوں نے المدونة رکھا۔ وہ عراق کے بعد مصر پہنچے اور جب وہاں سے قیروان گئے تو یہی مسائل ان سے مغربی فقیہ سخنون، عبدالسّلام بن سعید التنوخی نے حاصل کیے اور اس کا نام آسدیه رکھا؛ اتھوں نے اسے امام سالک<sup>ہم</sup>

کے ایک اور شاگرد عبدالرحین بن القاسم المصری کے سامنے پیش کیا اور انھوں نے بعض مسائل میں تصحیح کی ۔ اسد بن الفرات کا مجموعه ابواب کی ۔ صورت میں مرتب نمیں تھا۔ محنوں نے اسے باقاعدہ ترتیب دیا اور بهض مسائل میں آثار و روایات سے از خود استنباط و اجتمهاد کر کے اضافہ کیا ۔ بہرحال یه کمهنا بجا هوگا که انمدونة امام مالک م کی اپنی تصنیف تو نہیں، البته مختلف مسائل میں ان کے فتاوی پر محیط ہے اور پھر اس میں امام کے تلامذہ اور تلامدة التلامده کے اجتماد کا عمل دخل بھی واضح ہے۔ مغرب اور ندلس میں مذهب مالک کی اشاعت و ترویج میں الدونة نے اهم کردار ادا کیا۔ فقه مالکی کی بنیاد کتاب و سنت کے بعد عمل اهل مدينه اور اقوال صحابه " بهي هے؛ امام مالک معمل اهل مدینه کو بڑی اهمیت دیتے تھے اور ان کے نزدیک تعامل اهل مدینه مستقل حجّت تها حتی که کبھی کبھی انھوں نے حدیث صحیح کو بھی اس بنا پر رد کر دیا که اهل مدینه نر اس پر عمل نہیں کیا ؛ حنانچه جماع العلم میں امام شافعی مالکیه پر اس وجہ سے تنقید کی ہے کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کو تو لے لیتے هیں ، لیکن بعض روایتیں اس کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ھیں۔ نص کی عدم موجودگی مين وه قياس يا اپني دليل خاص "استصلاح" (=مصالح مرسله کے ذریعه) اجتماد کرتے تھے، جس کا مطلب هے مصلحت عامه كا تقاضا ـ استصلاح يا مصالح مرسله کی غایت کسی شرعی مقصد کی حفاظت کرنا هوتا دے بشرطیکه اس کا کتاب و سنت سے مقصد شرعی ہونا ثابت همو یا اس کے باطل هؤنر یا صحیح نه هونر کی نص صریح سے تصریح نه ملتی هوت قیاس کے معاملے میں "استصلاح" کی حیایت مالکیہ کے هال وهی کچھ ہے جو حنفیہ کے هاں ''استحسان'' کو حاصل ہے۔ تصریح بالا سے معلوم هوتا ہے کہ مالکیہ کے

هاں استنباط مسائل کے مندرجه ذیل ذرائع هیں : - عبدالله، یحیی بن بکیر، محمد بن العسن صاحب ابی قرآن، احادیث رسول الله صلّی الله علیه و سلّم، آثار اهل حنیفه من محید بن عبدالله الزّبیری، ان کے بھائی مدینه، قیاس و استصلاح .

فقه مالکی میں دو باتیں بہت نمایاں هیں: (۱) امام مالک مقیه الرأی تهر جس طرح وه فقیه حدیث بھی تھے، چنانچہ وہ اپنی فقہ میں راے کا بھی اتنا هی استعمال کرتے هیں جتنا حدیث کا۔ ان کی فقه اور ان کے مسلک کے مطالعہ سے اس کی شہادت دستیاب هوتی ہے۔ متقدمین بھی انھیں فقہاے رائے میں شمار کرتے رہے ہیں۔ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں امام مالک کو اصحاب الرئی میں شامل کیا هے اور ان کا تذکرہ ابولیلی، امام ابو حنیفه<sup>رم</sup>، ابو يوسف اور معمد بن الحسن كے ساتھ كيا هے؛ (٢) امام مالک م نزدیک راے کے وسائل مختلف هیں ، لیکن ان سب کی انتہا ایک ہے اور وہ ہے جلب منفعت اور رفع نقصان اور يمني وجه هے كه فقه مالکی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ استصلاح کی طرف بھی متوجه هوئی ـ بقول ابو زهرہ: ''هم نے امام مالک معالعه افکار کے وقت انھیں فقید الرأی بھی پایا ہے جیسا که وہ فقیه اثر ھیں ۔ فقه مالکی و فقه حنفي مين طريقة استنباط مين فرق هے مقدار میں فرق نمیں؛ چنانچه هم یه ثابت نمیں کر سکتر که عراقی فقه تمام کی تمام فقه راے تھی اور مجازی فقه تمام کی تمام فقه اثر .

امام مالک کے تلامذہ ورواۃ کی تعداد بے شمار تھی۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک و تقریب المسالک میں ان کے رواۃ کی تعداد تقریباً ایک هزار تین سو بتائی ہے۔ ذکر من روی الموطا من الاجلة والاثمة المشاهیر والثقات عن مالک کے تحت انھوں نے ساٹھ سے زیادہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے مشہور ترین لوگ یہ ھیں: محمد بن ادریس الشافعی، عبدالرحین بن القاسم، عبدالله بن وهب، مطرف بن

عبدالله، یحیی بن بکبر، محمد بن العسن صاحب ابی حنیفه مصعب بن عبدالله الزبیری، ان کے بھائی بکار، یحیی بن یحیی الاندلسی، شبطون الاندلسی، اسد بن الفرات القروی؛ اس فهرست میں کئی دوسرے اندلسی اور تونسی علما کے نام بھی ملتے ھیں ۔ یه بھی کہا جاتا ہے که عباسی خلفا میں سے ھارون الرشید، الامین، المامون، المؤمن، المهدی اور الهادی نے بھی امام مالک سے الموطأ سنی اور روایت کی (دیکھیے کتاب مذکور؛ ج۱، ص۲۰ ۲ تا ۲۰۰۷) ۔ قاضی عیاض ھی نے بہت سے مشہور تابعین و تبع تابعین اور ان کے همعصر و اقران زمانه کے بارے میں لکھا اور ان کے همعصر و اقران زمانه کے بارے میں لکھا العراق والشرق، اهل الحجاز والیمن، اهل القیروان، اهل الاندلس اور اهل الشام میں سے بہت سے علما المام مالک سے بہت سے علما المام مالک سے بہت سے علما المام مالک سے کسب فیض کیا.

امام مالک کے اصحاب کو باعتبار عہد تین طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: الطبقة الاولی: وہ لوگ جنھوں نے امام سے استفادہ کیا، ان کی زندگی هی میں صاحب علم و فضل مشہور ھوے اور جن کی وفات امام صاحب کے قریبی زمانے میں ھوئی؛ الطبقة الثانیة: وہ لوگ جو امام مالک کی وفات کے بعد مشہور ھوے، اگرچہ انھیں بھی اپنے جلیل القدر استاد کی قربت کا دیر تک شرف حاصل رھا تھا؛ الطبقة الثالثه: وہ لوگ جو چھوٹی عمر میں امام مالک کی صحبت سے مشرف ھوے۔ پھر ایک وہ طبقہ مالک کی صحبت سے مشرف ھوے۔ پھر ایک وہ طبقہ علما و فقہا بھی ہے جنھوں نے نہ امام کو خود دیکھا نہ ان کی روایت خود سنی، لیکن متقدمین سے دیکھا نہ ان کی روایت خود سنی، لیکن متقدمین سے انھیں فقہ مالک پہنچی ۔ انھیں متأخرین مالکیه

نے ساٹھ سے زیادہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ابن الندیم نے الفہرست (الجز الاول، ص: مشہور ترین لوگ یه هیں: محمد بن ادریس الشافعی، مشہور ترین لوگ یه هیں: محمد بن ادریس الشافعی، کا ذکر کیا ہے؛ اس کے مطابق اصحاب مالک جنھوں عبدالرحمٰن بن القاسم، عبدالله بن وهب، مطرف بن کا ذکر کیا ہے؛ اس کے مطابق اصحاب مالک جنھوں

نے امام مالک سے اخذ علم کیا اور آگے سلسله روایت بڑھایا یہ ھیں: القعنبی (عبدالله بن مسلمه) (م ۲ ۲ ۲ ۵)۔ امام مالک سے ان کی الموطأ اور اصول فقه حاصل کیے: عبدالله بن وهب: امام سے ان کی کتب، سنن اور الموطأ روایت کیں: معن بن عیسی القرّاز (من اجلة اصحابه): استاد کی کتب و مصنفات کی روایت کی؛ داؤد بن سعید بن ابی دُنبر؛ ابوبکر و اسمعیل ابنا ابسی اویس، مغیرة بن عبدالرحمن الخرسی، عبدالملک ابن عبدالعزیز الماجشون (من اجلة اصحاب مالک میں تصانیف ھیں؛ عبدالله بن الحکم المصری، امام مالک سے کتاب السّنة فی الفقه روایت کی؛ اهل مصر میں سے عبدالرحمن بن القاسم اور اُشھب بن عبدالعزیز، اللّیث بن سعد، جو بعد میں خود صاحب مذھب ھوے، مصنف کتاب السّنة بن سعد، جو التاریخ، کتاب المسائل فی الفقه.

امام مالک می چند مشہور ترین تلامذہ اور تلامذة التلامد جن كى بدولت مسلك مالكي كى اشاعت هوئى يه هين: اهل مصر: (١) [ابو] محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القریشی (م ۱۹۲ ه) نے امام مالک، اللَّيث بن سعد، سفيان بن عيينه، سفيان النوّرى جيسے اهل علم و فضل سے علم حاصل کیا؛ ۱۹۸ ه میں امام مالک ملک کے پاس آئے اور ان کی وفات تک ان کی صحبت میں رہے ۔ امام مالک انھیں فقیہ مصر اور المفتی کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ استاد کے معتمدین میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ھیں جن کی بدولت مسلک مالکی مصر اور بلاد مغرب میں پھیلا۔ امام مالک کی وفات کے بعد لوگ فقه کی تعلیم کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ انھوں نے امام مالک کی کوئی تیس کتابیں مدوّن کیں، ان میں سے موطّاً كبير، جامع كبير، كتاب الاحوال، كتاب تفسير الموطَّأ، كتاب المناسك اور كتاب المغازى مشهور . هين ؛ (٢) ابو عبدالله، عبدالبرحمن بن القاسم العتقى

(م ۱ ۹ ۱ ه): مصر مين فقه مالكي كي اشاعت كا كام كيا ؛ امام مالک کے علاوہ لیث ، الماجشون اور مسلم بن خالد سے روایت حدیث کی۔ فقه مالکی کی تدوین , میں ان کا بہت حصہ ہے، ابو زهرہ نر انھیں اصحاب ایی حنیفه میں (مدهب کا راوی و ناقل هونے کے سبب) امام محمد بن الحسن سے تشبیه دی ہے ۔ لوگ فتاوی و مسائل مالک میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے ۔ ان کی بعض آرا امام مالک کی آرا سے مختلف هين ؛ (٣) أشهب بن عبدالعزيز القيسى المعافری (م س ۲ م)، ایک عرصے تک استاد کی خدمت میں رھے؛ امام مالک م کے راویان فقه میں سے هیں۔ امام شافعی محمل کرتے تھے کہ میں نے اشہب سے زیاده کوئی فتیه نمین دیکها . ان کی تصانیف حسب ذيل هين ؛ كتاب الاختلاف في القسامة؛ كتاب في فضائل عمر بن عبدالعزيز ـ ان كي ايك كتاب كا نام بهي المدوّنه هي، جس كي قاضي عياض نے بڑی تعریف کی ہے؛ (س) ابو محمد عبداللہ بن عبدالحكم بن اعين بن الليث (م م م م مه)، امام مالك کے علاوہ لیث بن سعد، ابن عینیه وغیرہ سے روایت كى ـ وه محقق مذهب مالك مشهور هين ـ موطًّا امام مالک میں روایت کی اور امام کے دوسرے شاگردوں سے ان کی دیگر کتابیں بھی سنیں اور انھیں یکجا کیا ۔ وہ امام شافعی میں کے دوستوں میں سے تھے: (ه) أصبغ بن الفرج الاموى [(م ه ٢٠٥ / ٨٠٠٠)]: وه اس دن وارد مدینه هوے جس دن امام مالک کا انتقال هوا؛ اكتساب علم امام مالك من ك تلامذه ابن القاسم"، ابن وهب" اور اشهب" سے کیا ۔ [ان کا شمار نامور اور مشهور اكابر مالكي ققها مين هوتا ھے۔ ابن الماجشون کے نزدیک وہ مصر میں مالکی فقه کے سب سے بڑے عالم تھے] ۔ (٦) [ابوعبدالله] محمد بن عبدالله بن عبدالحكم (م ٢٦٨ م ٨٨٢) مصر کے مسلمہ فقیہ تھر ۔شاگردان مالک سے تھر،

نیز امام شافعی سے علم حاصل کیا ۔ مغرب اور اندلس میں فقہ کی ترویج میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر میں علم کی ریاست ان پر ختم ہو گئی؛ وہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں؛ (۱) محمد بن ابراهیم بن زیاد الاسکندری المعروف بابن المواز (م ۲۸۱ه/ ۱۹۶۰) : مالکی فقه کے بابن المواز (م ۲۸۱ه/ ۱۹۶۰) : مالکی فقه کے جید عالم اور مصنف، امام مالک کے بعض تلامذہ سے تعصیل علم کی۔ فقہ و افتا میں عالم راسخ تھے.

افریقه و اندلس: (۱) ابو عبدالله زیاد بن عبدالرحین القرطبی المعروف به شبطون (م ۹ ۹ ه): اندلس میں مُوطًا امام مالک سب سے پہلے انهیں کے ذریعه پہنچی؛ وہ دوبا رامام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فتاوی مسلک مالک شمیں بھی ان کی ایک تصنیف ہے جو ''سماع زیاد'' کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ انهیں فقیه اندلس کے نام سے یاد کرتے تھے.

(۲) عيسى بن دينار الاندلسي (م ۲۱۲ه): اندلس میں ان سے بڑھ کر کوئی فتیہ نہیں مانا جاتا تھا۔ قرطبہ ک<u>ے مفتی</u> بھی رہے۔ امام مالک<sup>ام</sup> سے مدینه منوره میں الموطّا کا درس لیا اور مشرق سے لوثے تو ریاست علم کے مالک مانے گئے؛ (س) یعنی بن يعيى بن كثير الليثي [المصمودي] (م ٢٣٨ه/ وسرم) : امام مالک مسے الموطأ سنى؛ اس سے پہلر اندلس هي مين زياد بن عبدالرحمن القرطبي سے اس كا سماع کر چکے تھے۔ اندلس میں فقہ و مسلک مالکی انھیں کے ذریعے پھیلا اور پھلا پھولا۔ وہ اگرچه اندلس میں عمدہ قضا پر متمکن تو نمیں هوے، لیکن وہاں ان کے مشوروں کے بغیر کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے برشمار شاگرد تھر ۔ الموطّا كي مشهور و متداول روايت انهين كي هے اور یمی معتبر ترین سمجھی جاتی ہے۔ وہ "عاقل اهل الاندلس" کے لقب سے مشہور تھے.

" (م) عبدالسلک بن حبیب بن سلیمان معرکے میں ان کی وفات هوئی.

السلمى [القرطبى] (م ٢٣٨ه/٥٥ء): فقة مالک کے حافظ سمجھے جاتے تھے، تاریخ و ادب میں بھی بڑی دسترس تھی، کثیر التعداد کتابوں کے مصنف ھیں، جن میں سے کتاب الواضحة فی السنن والفقة مشہور ترین ہے ۔ ابن الساجشون، مُطَرِف، عبدالله بن الحکم جیسے علما سے فقه و حدیث کا درس لیا۔ قرطبه کے مفتی بھی رہے ۔ یحی بن یحیی تلمیذ قرطبه کے مفتی بھی رہے ۔ یحی بن یحیی تلمیذ مام مالک کی وفات کے بعد ریاست علمی انھیں کے حصے میں آئی [اور وہ اپنے زمانے میں اندلس کے عالم اور فقیه مشہور تھے] .

(ه) ابوالحسن علی بن زیاد التونسی (م) ابوالحسن علی بن زیاد التونسی (مهره): امام مالک، سفیان ثوری، لیث بن سعد جیسے علما سے سماعت کی۔ کہا جاتا ہے که ان کے زمانے میں افریقیہ میں ان کا کوئی همسر نه تھا ۔ قیروان کے اهل علم اختلاف مسائل کے وقت ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ قاضی اسد بن الفرات اور سحنون جیسے علما نے ان کے سامنر زانوے تلمذ ته کیا.

(ب) اسد بن الغرات (م ۲۱۳ه/۲۸۹):
مسائل فقد مالک کی اولین کتاب المدوّنة (الاُسدیة)
انهی کی تصنیف فے ۔ اصلاً نیشاپور کے رهنے والے
تھے۔ ولادت حرّان میں هوئی اور نشو و نما (قیروان
اور) تونس میں ہائی ۔ اولاً علی بن زیاد تلمید مالک
سے موطاً کا درس لیا اور پھر بنفس نفیس امام سے
ملاقات کی اور شرف صحبت حاصل کیا ۔ اس کے بعد
وہ عراق بھی گئے اور امام ابو حنیفه کے تلامدہ
عظام قاضی ابو یوسف، امام محمد اور اسد بن عمرو
سے فقه کی تحصیل کی اور قاضی ابو یوسف نے ان سے
موطاً کی سماعت کی ۔ [۲۱۲ه / ۲۲۵ء میں بحری بیڑا
موطاً کی سماعت کی ۔ [۲۲۵ه / ۲۲۵ء میں بحری بیڑا
موطاً کی سماعت کی ۔ [۲۲۵ه / ۲۵۲ء میں بحری بیڑا
موطاً کی سماعت کی ۔ [۲۲۵ه / ۲۵۲ء میں بحری بیڑا
موطاً کی سماعت کی ۔ [۲۲۵ه / ۲۵۲ء میں بحری بیڑا

(ع) عبدالسلام بن سعید [بن حبیب] التنوخی المسروف به سعنون (م . هم ۱۹ هم ۱۹ هم): [قیروان میں پیدا هوے] ۔ انهوں نے تونس اور پھر مصر میں اسام مالک کے تلامدہ سے تحصیل علم کی ۔ اس کے بعد مدینه منورہ بھی گئے اور وهاں کے علما سے اکتساب کیا؛ اس وقت امام مالک کا انتقال کر چکے تنے ۔ ان کے بارے میں ابن القاسم کا کہنا ہے کہ افریقیه سے همارے پاس سعنون جیسا کوئی عالم نہیں سے همارے پاس سعنون جیسا کوئی عالم نہیں کا سہرا انهیں کے سر ہے ۔ وہ اپنے زمانے کے محبوب ترین علما میں شمار هوتے تھے.

اوپر جن علما كا ذكر هوا وه مغرب مين تهر؛ مشرق میں اصحاب مالک میں سے حسب ذیل حضرات مشهور هين : (١) ابو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن ابي سلمه الماجشون (م٢١٢ه/ ١٨٢٥) - سعنون وغيره علما نے انهيں سے تحصيل فقه کی ۔ ان کے والد عبدالعزین بن الماحبشون امام مالک ملے دوست تھے۔ وہ فقیہ بن فقیہ تھے۔ وہ امام مالک م کے تلامذہ میں اپنی دانائی کے اعتبار سے مشمور تھے ۔ انھوں نے امام مالک م اور اپنے والد سے روایت کی ہے؛ (۲) احمد بن المعذَّل بن غیلان العبدى: ابن الماحبشون وغيره سے تحصيل كى ـ مشرق اور خصوصاً عراق میں وہ مالکیه میں بلند ترین نقيه سمجهم جاتم تهم ؛ (٣) القاضى ابو اسعق اسمعيل بن اسحق بن اسمعيل بن حمّاد بن زيد [م ٢٨٢ه/٩٦٩]: ابن المعذل سے فقد کا درس لیا اور ابن المدینی سے حدیث پڑھی۔ مالکیہ عزاق نے فقه کی تعلیم انهیں سے لی ۔ ابن الندیم نے لکھا ہے که انھوں نے فقه مالک کی نشر و اشاعت میں بڑا حصه لیا اور . لوگوں کو مسلک مالک کی طرف رغبت دلائی اور كئي كتابس تصنيف كين، مثلا: احكام القرآن، اهوال القيامة (تقريبًا تعن صد ورق)، المبسوط، الاحتجاج

بالقران، شواهد الموطأ، الاموال والمغازى.

اوائل قبرن رابع سے سقوط بغداد تک مشہور متأخرين مالكيه: محمد بن يحيى ابن لبابة الاندلسي [ (م . ٣٣ ه / ٢٨ ٩ ع)] : فقه مالكيه كي مشهور كتاب المنتخب كا مصنف]؛ بكرين العلاء القشيري البصري (م ٣١٣ه)، تاليفات: الاحكام المختصر من كتاب اسمعيل ابن اسحق، كتاب الرد على المزنى، كتاب احول الفقه، كتاب القياس و غيرها؛ ابو اسحاق محمد بن القاسم العنسي (م ٥٥ مه) : مصر مين رئيس فقها مالكيه، تاليفات: غرائب من قول مالك و اقوال شاذة، كتاب الزَّاهي الشعباني في الفقه؛ محمد بن الحارث الخُشني أم ٣٩٦ه/٩٤٩]: قيروان مين تعلیم پائی اور قرطبه (انداس) میں جا کر بس گئے۔ تاليفات: الاختلاف والاتفاق (في مذهب مالك)، كتاب الفتيا و القضاة بقرطبه] ، اخبار الفقها والمحدثين؛ ابوبكرمحمد بن عبيدالله المعيطي الاندلسي (م ٢٠٥٥): وه حافظ فقه اور عالم مذهب مالک سمجهر جاتے تھر ۔ انھوں نے ابو عمر الاشبیلی کے ساتھ مل کر فقه مالکیه كي مشهور كتاب الاستيعاب كو سو اجزا مين مكمل كيا؛ ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر (م ٣٦٣ ه/١٤. ١ع) اندلس كے عظيم محدث، [مؤرخ، ادیب] اور شیخ العلما مانے گئے۔ تصانیف مین الاستيعاب في اسماء الاصحاب، الاستذكار لمذاهب علما الأمصار، التمهيد لما في الموطَّأ من المعانى و الاسانيد، الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، كتاب الكافي في الفقه وغيره قابل ذكر هين؛ ابو محمد عبدالله بن ابی زید القیروانی (م ۳۸٦ه) : اپنے وقت کے اسام المالكية اور جامع مذهب مالك تهر اورمالك الصغير کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی مشہور تالیفات یہ هين: النوَّادر والزَّيادات على المُّدُّونة؛ مختصر المدونة، تهذيب المتبية، كتاب الرسالة - ابن النديم [الفهرست،

كى گئى تھى، نيز المدوّنة كى تلخيص كى اور الملخّص نام ركها؛ ابوبكر محمد بن عبدالله بن يونس الصَّعلى (م ۲۹، ه): مؤلف كتاب الفرائض، كتاب جامع المدونة؛ ابو الوليد سليمان بن خلف [القرطبي] الباجي (م سرسه ه): پہلے اندلس میں تحصیل علم کی [چوبیس سال کی عمر میں] بلاد مشرق میں أثر \_ [حجاز، بغداد، موصل، دمشق، حلب وغیره میں قیام کر کے وهاں کے اهل علم سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ وہ ابن حزم کے معاصرین میں سے تھے اور ان دونوں میں خوب مناظرے هوتے رھے ۔ ابن حزم ان کی علوشان کے معترف تھے ۔ ان کی مشهور تاليفات به هين: الاستيفاء في شرح الموطَّا!، المنتقى في شرح الموطّا (يه الاستيفاء كي مختصر هـ)، السراج في علم الحجاج؛ كتاب مسائل الخلاف؛ المهذَّب في اختصار المدونة؛ شرح المدونة؛ احكام الفصول في احكام الاصول: ابو الحسن على بن الرّبعي القيرواني (م ٨٩٨ه): بڑے فاضل فقیه تھے، مؤلف التبصرة (تعليق كبير على المدونة)؛ أبو الولميد محمد بن احمد ابن رشد القرطبي (م ٥٠٥ه): مشهور فلسفي اور مالکی فقید ابن رشد الاندلسی (م ۹۰۹۵) کے جد امجد، یه بهی اپنے عہد کے نقبها کے رئیس تھے اور کئی تالیفات کے مصنف: کتاب البیان والتحصیل لمافي المستخرجة من التوجيه والتعليل؛ المقدمات لاوائل المدونة، علاوه ازين يعني بن اسعق كي كئي مبسوط کتابوں کا اختصار کیا اور امام طحاوی کی مشکل الاثار کی تہذیب کی؛ ابو عبداللہ محمّد ين عمر التميمي المازري الصَّعلى (م ٢٩٥ه): امام اهل المغرب والاندلس، وه فقه مالك مين مرتبة اجتهاد پر فائز تهم، تالیفات: شرح کتاب مسلم، شرح كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب، (مالكيه كے هاں اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں ملتی)، امام أ الحرمين كي البرهان كي شرح المحصول من برهان

ص ٢٠٠] نے انھیں اپنا ھمعصر بتایا ہے اور آن كتابول كا تذكره كيا ه : كتاب التبويب المستخرج؛ المختصر (تقريبا پچاس هزار مسائل پر محتوى)؛ كتاب النُّوادر في الفقه؛ ابو سعيد خُلْف بن ابي القاسم الازدى أالمعروف به ابن البراذعي] (م حدود . . م ه): التهذيب في اختصار المدونة (جو مغرب اور اندلس مين متداول رهي)؛ كتاب التمهيد لمسائل المدوّنه، كتاب اختصار الواضحة؛ ابوبكر محمّد بن عبدالله بن صالح [التميمي الأبهري]: (م٠٠٠) امام المالكيد في زمانه، مذهب مالک کی نشر و اشاعت میں اهم حصه ليا، تاليفات: شرح كتاب ابن عبدالحكم الصغير، شرح كتاب ابن عبدالحكم الكبير، كتاب الرد على المزنى في ثلثين مسئلة، كتاب في اصول الفقد، كتاب اجماع اهل المدينه، كتاب قضل المدينة على مكة ؛ ابو عبدالله محمد بن عبدالله (بن عيسى المعروف بابن ابي زمنین البیری (م ۹۹۹ه) : کبار فقها و محدثین سین . شمار هوتر تهي ناليفات: المغرب في اختصار المدوّنة؛ المنتخب في الاحكام، [اصول السُّنة]، كتاب المهذَّب؛ [حياة القلوب]؛ ابوالعسن على بن محمد المعافري المعروف بابن القابسي (م م. ٨ه): وه محدث، فقيه اور اصولی تھے؛ کئی مفید کتابیں تصنیف کیں : المهذب في الفقه، أحكام الديانة: كتاب ملخص الموطّا؛ القاضي [ابو محمد] عبدالوهّاب بن [على بن] نصر البغدادی (م ۲۲۸ه): بغداد سے مصر حلے آئے تهم \_ تاليفات : كتاب النصرة لمذهب امام دارالهجرة، المعونة لمذهب عالم المدينه، الاشراف في مسائل الغلاف، شرح رسالة ابن ابى زيد، شرح المدونه؛ ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المعروف بداللبیدی (م . ۱۹۸۰): مشاهیر علماے افریقید میں سے تھے۔مسلک امام مالک" میں ایک ضغیم کتاب تمینف کی ، جو دو سو اجزا سے زائد پر مشتمل تھی . اور جس میں المدونة کے مسائل کی تشریح و تخریج

الاصول، محمد بن عبدالله المعافري الاشبيلي المعروف به ابی بکر ابن العربی (م ۳ م ه ه): تحصیل علم کی خاطر دیر تک بلاد مشرق میں گھومتے رہے، امام غزالی سے بھی ملاقات کی بہت سی کتابوں کے مصنف هين، جن مين سے مشہور تصانيف احكام القرآن، المسالك في شرح موطأ مالك، المحصول في اصول الفقه، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، العواصم من القواصم، الانصاف في مسائل الخلاف ( . ٢ جلدين)، اعيان الاعيان وذيره هين ؛ القاضي ابوالفضل عياض بن موسّى بن عياض اليحصبي السبتي (م maca): تفسیر اور حدیث میں امام وقت تھے۔ ان کی مشہور تصانیف یه هیں: اکمال المعلم فی شرح صحیح مصلم، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشارق الانوار في تفسير غريب الموطّأ والبخاري ومسلم (دو جلدین)؛ ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة اعلام مذهب مالك؛ اسمعيل بن مكى العوفي (م ٨١١ه): حضرت عبدالرّحين رم بن عوف كي اولاد میں سے تھے ۔ اسکندریہ میں ان کا گھرانہ علم و فضل مين مشهور تها ـ تاليفات: الديباج في الفقه، العوقية (شرح التهذيب) ؛ محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد المشهور بالحقيد (م ه ه ه ه): الندلس کے مشہور و سحروف فلسفی اور قبید، دوسری کتابوں کے علاوہ ان کی معروف ترین كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد (في الفقه) هے : ابو محمد عبدالله بن تجم بن شاس الجذامي السّعدي (م ۲۱۶ه): انهوں نے امام غزالی کی الوجیز کی طرز پر مسلک مالکیه میں ایک نفیس کتاب تصنیف کی، جس كا نام الجواهر الثمينه في مذهب عالم المدينة ركها؛ جمال الدين ابو عمرو عثمان بن عمرالكردى المعروف بابن حاجب (م ٢٨٦٥): مؤلف جامع الأمهات (مالكي فقه)، الكافية، الشافية، مختصر الفقه: ابوالقاسم بن جزى (م ١٣٥١)، سؤلف القوانين

الفقهية في تلخيص مذهب السالكية ؛ سيد خليل (م ٢-١٥) مصنف كتاب المختصر .

الفهرست مين مندرجه ذيل مصنفين كي نام بهى ملتي هين: ابراهيم بن حماد بن اسحق، تاليفات: كتاب الرد على الشافعي، كتاب الجنائز، كتاب الجهاد، كتاب دلائل النبوة؛ محمد بن الجهم، تاليفات: كتاب شرح مختصر ابن عبدالحكم الصغير، كتاب الرد على ابن الحسن (اتمام كتاب اسمعيل بن اسحق)؛ ابو يعقوب الرازى قاضى الاهواز، تاليف: كتاب المسائل؛ ابوالفرخ المالكي عمر بن محمد كتاب المسائل؛ ابوالفرخ المالكي عمر بن محمد اللهم في اصول الفقه؛ عبدالحميد بن سهل، تاليفات: اللهم في اصول الفقه؛ عبدالحميد بن سهل، تاليفات: جامع الفرائض، كتاب المختصر في الفقه الكبير، كتاب المختصر الصغير؛ ابو جعفر محمد بن عبدالله، تاليفات: كتاب المختصر أله بين الرد على النقات؛ كتاب الرد على المزنى.

مالكيمه كي اهم كتب: اوبر فقها وعلما ي مالکیہ کے ذکر میں فقہ و مسلک مالک کی کتب کا ذکر ان کے مصنفوں کے ساتھ ساتھ آگیا ہے، یہاں ان کی بعض معروف و متداول اور زیاده اهم تالیفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابو زہرہ نے مالکیہ كي امهات الكتب كي تعداد جار بتأثي هي: (١) المدوّنة (جس کی ترتیب و تدوین میں قاضی اسد بن فرات، عبدالرحمن بن القاسم اور عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملَّقب به سعنون نے حصَّه ليا) ؛ (٢) الواضحة، تصنيف عبدالملك بن حبيب السُّلمي؛ (٣) العتبية، تصنيف محمد بن احمد بن عبدالعزين القرطبي الاندلسي (م ٥٥٥ه)؛ اس كتاب كو المستخرجة بهي كمها جاتا هے؛ (س) الموازية تصنيف محمد بن ابراهيم بن زياد (الاسكندرى المعروف بابن مواز (م ٢٦٩)-بعد میں آنے والے علماً نے خاص طور پر المدونة کی شرحیں لکھیں اور اس کے مختصرات بھی کیے۔

المدونة هي در اصل فقه مالكيه كي اهم اور (موطاً مالك كر بعد) اولين كتاب اور بنيادي سرمايه هي ابو محمد مالكيه كي ديگر اهم كتب يه هي ابو محمد عبدالله بن الحكم المصري كي تين تصانيف يعني المختصر الكبير (تقريباً المهاره هزار مسائل پر مشتمل)، المختصر الاوسط (تقريباً م هزار مسائل)، المختصر الاوسط (تقريباً م هزار مسائل)، المختصر الاصول، محمد بن عبدالله بن عبدالحكم كي تصنيفات: الاصول، محمد بن عبدالله بن عبدالحكم كي تصنيفات: احكام القرآن، كتاب الوثائق والشروط، كتاب آداب القضاة؛ محمد بن سحنون كي كتاب المجموعة على مذهب ابراهيم بن عبدوس كي كتاب المجموعة على مذهب المبسوط في الفقه .

امام مالک کا مسلک حدباز سے نکل کر، اگرچہ عراق کے بعض شہروں، بغداد و بصرہ، اور خراسان کے شمروں قزوین، ابہر اور نیشاپور میں بھی پھیلا، لیکن جیساکہ اوپر فقہا و مصنفین مالکیہ کے تذکرہ میں ذکر هوچکا ہے، مالکی مذهب کا زیادہ تر فروغ بلاد مضرب و افریقیه: تونس، الجزائر، مراکش، اندلس اور مصر میں ہوا۔ این خلدون نے المقدمة میں لکھا ہے کہ اس کا سبب، یہ عوا کہ سغرب و افریقیہ کے علما کا منتہاہے سفر حجاز رہا۔ مدینہ اس زمانے میں دارالعلم تھا اور عراق ان کے راستے میں نہیں ہڑتا تھا۔حنانچہ انھوں نے علماے مدینہ هے پر آخذ و اکتساب میں انحصار کیا اور امام مالک ؓ **کی تقلید کی ۔ مصر میں مالکی فقد خرد امام مالک** کی زندگی می میں مروغ پذیر هو چکی تھی اور حجاز کے بعدِ مصر کو پہلا لمک سمجھنا چاہئے جہاں امام مالک کا فیض ہمنجا۔مصر کے ممالیک کے زمانے میں شافعی قاضی کو پہلا درجہ اور مالکی قاضی کمو دوسرا درجه حاصل آهنونا تها ، بلاد تونس میں مذهب مالک میند. عالب رها اور آج

کل بھی وھاں اسکا غلبہ ہے۔ اندلس میں پہلے پہل اگرچہ امام اوزاعی کا مسلک غالب تھا، لیکن . . ، ہ کے بعد سے یہاں فقۂ مالک کو غلبہ حاصل رھا اور یہ ملک بڑے بڑے علما و فقہا اور مصنفوں کی قرار گہ رھا۔ مغرب اقصی میں بنو تاشفین (۱۳۸۸ه/ ۲۰۰۱ء تا ۱۳۵۱ه/ ۱۳۵۱ء) کے عہد میں مالکیہ کو بہت فروغ ملا اور ان کی قوت میں اضافہ ھوا۔ کو بہت فروغ ملا اور ان کی قوت میں اضافہ ھوا۔ ان علاقوں کے علاوہ سوڈان، بحرین اور کویت میں بھی یہ مذھب پھیلا، خاص طور پر بالائی مصر میں بھی یہ مذھب پھیلا، خاص طور پر بالائی مصر میں اسے وھی حیثیت حاصل رھی جو زیرین مصر میں شافعی مسلک کو حاصل تھی۔ آج کل مختلف ممالک اسلامیہ میں مالکیہ کی کل تعداد تقریبا چار پانچ

مآخذ: الذهبي: تذكرة العفّاظ، ١: ١٨٤؛ (٢) ابن ابي حاتم الرازى: كتاب العرم والتعديل، ج م، القسم الاول، ص م ٢٠٠٠ حيدر آباد دكن ١٣٢٢هـ (م) السعاني: كتاب الانساب، ص ١٦، لندن ١٩١٠؛ (س) ابن حجر العدفلاني: تهذيب التهذيب، ج ١٠٠ (ه) النووى: تهذيب الاسما. واللغات، قسم اول) س مع: (٦) السيوطي: تنوير الحوالك، قاهره ، ١٣٤ هـ؛ (٤) قاضي عياض : نربيب المدارك و تقريب المسالك لمعرانة اعلام مذهب مانک، چار جلدین بیروت ۱۳۸۵ (۸) این فرحون : الديباج المذَّهب في معرفة اعيان علمار المذمب مع ذيل (الابتهاج) فاس؛ (٥) المقرى: لفع المايد المرا جلدین ۱۸۰۵ تا ۱۸۰۱ (۱۰) این تشد و است المعارف، كوثنكن ١٥٨٥٠ (١١) ابوالعسن الساهين تَارِيخَ فَمَاةَ الْأَنْدَلُسِ، بِيرُوتِ ؛ (١٢) أَبِنَ الْغَبُّاءِ : معالم الايمان في معرفة أهل الفيروان (آخري تين بهرو تونس . ١٠٠١ هـ (١١٧) صديق سس حان و الآمة كالديات، المتقين بأحياء مأثو المنها المسائين وأعيهو بالرمارات (س) مبيعي محمصاني و فلسفة التشريم في الاسلام (بيروت: ويهووه (اردو ترجمه فلسقه شربحت اسلام الرحمد اسمد

رضوی، لاهور) ؛ (۱۵) محمد الخضرى بك : تاريخ التشريم الاسلامي، مصر ١٣٨٥ ه (اردو ترجمه، محمد تقي عثماني : تَأْرِيخَ لَقَدَ، كُراحِي ١٩٦٥ : (١٦) محمد ابو زُهُرُه: ابام مالك (اردو ترجمه از عبيدالله قلسى، لاهور . ١٩٩٠)؛ (١٤) احمد امين: ضعى الاسلام (ج ٢)، بيروت (بذيل الطبقة العاشرة): (١٨) ابن نديم: الفهرست، ج ١، ص ١٩٨ تا ٢٠١، لينك ١٨٥١: (١٩) شاه عبدالعزيز دہلوی : بستان المحدثین (اردو ترجمه بھی دستیاب هے) (۲.) سید سلیمان ندوی : حیات مالک، کراچی ۱۳۵۱ ه (٢١) محمد عميم الاحسان، تأريخ علم فقه، ديلي ١٣٥٥ ه؛ (۲۲) ظهور الحسن ناظم سيوهاروى: تاريخ الفقه، لاهور مهه و وع: (۳۳) رئيس احمد جعفري: سيرت ائمه أربعه، لاهور هه وع؛ (٣٠) ابن خلدون : مقدسة ، قاهره : (٥٠) محمد ابو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية، دارالفكرالعربي؛ (٢٦) ابن الفرضى: تاريخ علماء الاندلس دو جلدین، میڈرڈ . ۱۸۹ ؛ (۲۷) : D. B. Macdonald Development of Muslim Theology, Jurisprudence, Joseph (۲۸): عندناندن and Constitutional Theory The Origins of Muhammadan Jurispru-: Schacht : Sir Abdur Rahim (۲۹) ! دا وه اع الكسفرة : dence, (32)1) The Principles of Muhammadan Jurisprudence ترجمه، أصول فقه اسلام أز مسعود على، حيدر آباد دكن ا د Ency. (٣) أبن الضَّبي: بُغية الملتس (٣٠) (٣٠) ا باد Britannica علد ۱۲

(امين الله وثير و [اداره])

مالُو ہ۔ایک سطح مرتفع ہے جس کا رقبہ ، ۲۰۰۰ مربع میل کے قریب ہے۔ یہ علاقہ ۲۰ درجہ ، ۳ دقیقه اور ۲۰ درجه ، ۳ دقیقه اور ۲۰ درجه ، ۳ دقیقه شمال کے درمیان اور ۲۰۰۰ درجه ، ۳ دقیقه مشرق پر مغربی وسط هند میں واقع ہے ۔ اس میں مدھیا بھارت کا بہت بڑا حصد، شمالی بھوپال اور جنوب مشرقی راجستھان کے علاقے شامل ھیں ۔ اس سطح مزتفع کے شمال میں وندھیا چل کا پہاڑی

سلسله، شمال مغرب میں اراولی کی پیماڑیوں کا سلسله اور مشرق میں وہ تیز کوهی نشیب ہے جہاں سے بندھیل کھنڈ کا علاقه نظر آتا ہے۔ اس سطح مرتّفع کی اوسط بلندی ، ۱۹۰ فٹ کے قریب ہے۔ علم طبقات الارض کے اعتبار سے اس سطح مرتفع کے جنوبی حصے میں سنگ باسلیق کی وسیم چٹانوں کا سلسله ہے اور شمال میں کوہ وندھیا جل کے سنگین پہاڑوں میں ریتلا پتھر بمقدار کثیر موجود ہے۔ یه ملک ہے حد زرخیز ہے اور زمین میں ''رگر'' کا سیاہ رنگ کا مادہ زیادہ ھے جو کیاس کی کاشت کے لیے بہت مفید هوتا ہے۔ بہاں سے دریاہے چنبل، سپرا، کالی سندھ اور پاربتی گزرتے ہیں، جس کی وجه سے کوٹھ کے علاقے میں کوئی ۸۰۰ یا . . و ف کی بلندی پر ایک مثلث نما وادی بن گئی ہے ۔ ان دریاؤں کے کناروں پر جو شکاف پڑ گئر میں ان سے ظاہر موتا ہے کہ حال هی میں ان دریاؤں نر کچھ خفیف سا رخ بدلا ھے۔ اس علاقر کی خاص خاص فصلیں یه هیں: باجره گیهون، چنا، کپاس اور پوست: کل زرعی رقبر مین سے تقریبا ہم فی صد رقبہ پر باجرے کی کاشت ہوتی ہے۔ بارش کا اوسط تقریباً ، س انچ سالانہ ہے ۔ اس علاقر کی تقریبا نصف آبادی راجستھانی بولی بولتی ھے، جسر "رنگری" کہتے ہیں اور یہاں کے اہم شہر اندور، اجین، رتلام اور دیواس هیں.

اس علاقے کا نام اصل میں ایک قبیلے کا نام تھا جس کا ذکر راماین اور مہا بھارت میں آتا ہے، لیکن اس قبیلے کی آبادی کے متعلق قدیم حوالے جو وشنوپران میں ملتے ھیں کچھ مبہم ھی سے ھیں اور ان میں کہا گیا ہے که مالوہ لوگ پری یتیر کے پہاڑوں یا مغربی وندھیا چل میں رھا کرتے تھے ۔ "برھت سنہیتہ ' میں، جو چھٹی صدی میں لکھی گئی، ایک ملک کا ذکر ہے جسے مالوہ کہتے

تھے۔ اسی تصنیف میں اس ملک کو آونتی بھی لکھا گیا ہے۔ یہ صوبہ سوریا خاندان کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ راجہ اشؤک اپنے باپ کی زندگی میں اس صوبے کا حاکم تھا اور اس کا پایڈ تخت اجین میں تھا۔ ۱۸۰ تا ۲۰ قبل مسیح میں مشرقی مالوہ میں سونگاؤں کی حکومت تھی۔ مسیحیت کے ابتدائی زمانے میں مغربی علاقے کے حکمرانوں نے ابتدائی زمانے میں مغربی علاقے کے حکمرانوں نے ابتدائی زمانے میں مغربی علاقے کے حکمرانوں نے بطلمیوس ۲۰۱۳ء میں چشتنه کا ذکر کرتا ہے جو بطلمیوس ۲۰۱۳ء میں چشتنه کا ذکر کرتا ہے جو تیاس تنوس (Tiastenos) کے لقب سے ''او زین'' راجین) پر حکومت کیا کرتا تھا.

سٹراپوں (Sataraps نائب حکومت) کی حکومت کے خاتمہ کے بعد مگدھ دیش کے گیتا راجاؤں کا اقتدار بڑھا ۔ گپتا ثانی نے سٹراپوں کو نکال باھر کیا اور ، وجء کے قریب مالوہ پر قبضه کر لیا ۔ جب گیتا سلطنت کو زوال هوا تو اس کا زیاده حصه سفید هنوں (White Huns) کے قبضے میں آ گیا جو قنوج کے حکمران تھے اور پھر یہ علاقہ مالوہ لوگوں کے هاتھ میں آ گیا جن کے نام پر اس کا یہ نام پڑا۔ مالوه لوگوں پر ۱۰۰۳ء میں انہوید کے چالوکیا اور تری ہورہ کے کلاکروں کا ایک احتلاف غالب آیا۔ ١٢٣٥ء میں شمس الدین التنمش نے آجین پر قبضه كركيا اور مالوه كا علاقه سلطنت دولي كا صوبه بن گیا ۔ هندوؤں کی چند سازشوں اور وقتی بغاوتوں کے سوا یه علاقه ۱۳۹۲ء تک حکومت دہلی هی کے زير نگین رها۔ دنیلی کی سلطنت کے التحطاط کے بعد، جو تیمور کے حملے کے بعد وقوع پذیر ھوا، انسان گورنر دلاور خان عوری نے اسے خود مختار حکومت میں تبدیل کر دیا۔ اسے اس کے اپنے بیٹے الب خان المعروف به هوشنگ شاہ نے قتل کر ڈالا۔ هوشنگ شاہ نے هوشنگ آباد کا شہر آباد کیا، جہاں اس نے اپنا پایڈ تخت بھی تبدیل کر لیا۔

اس کا مزار قلعه مانڈو میں اب تک موجود ہے۔ هوشنگ شاہ کے سرنے کے بعد جلد ھی اس کے نابالغ بیٹے محمد غزنی خان کو محمود خلجی نے قتل كرا ديا اور تخت پر قبضه كرليا ـ محمود كا جانشين اس كا بيثا غياث الدين (ه١٨٥٠ تا ١٥٠٠) هوا ـ اس کے بیٹے ناصر الدین نے اسے زھر دے دیا اور اس کی جگه بادشاه بن بیٹھا۔ ناصر الدین اجین میں کالیہ دیمہ محل کے قریب نشد کی حالت میں ایک تالاب میں گر گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ اس کا جانشین محمود ثانی (۱۰۱۰ء تا ۱۳۰۱ء) هوا۔ گجرات کے بادشاہ مصطفی ثانی کی مدد سے اس نے اپنے زبردست اور سرکش راجپوت وزیر مدنی رائے سے نجات پائی لیکن اس بات پر چتوڑ کے راجه رانا سانکا سے اس کا جھگڑا بڑھ گیا جس نے اسے قید کر لیا ، لیکن بعد میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رہا بھی کر دیا۔ اس حسن سلوک کے باوجود اس نے چند سال بعد رانا کے جانشین پر حمله کر دیا۔ اس دفعه اسے بہادر شاہ والئی گجرات نے، جو رانا کا حلیف تھا، گرفتار کر لیا اور وہ قید سے بھاگ کر نکل جانے کی کوشش میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح خاندان مالوه كا خاتمه هوا اور به رياست كجرات کی سلطنت میں شامل کر لی گئی.

حمله کیا اور مود سور کے قریب بہادر شاہ کو شکست دی ۔ سوری خاندان کے عہد حکومت میں شیر شاہ کا دست راست شجاعت خان مالوہ پر حکومت کرتا تھا ۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا باز بہادر، جو موسیقی کی مہارت فن کے لیے مشہور ہے، یہاں حکومت کرتا رھا ۔ سارنگ فور کی رانی روپ متی سے حکومت کرتا رھا ۔ سارنگ فور کی رانی روپ متی سے اسے والہانه عشق ھو گیا ۔ ۲۲ م ۱ عسیں باز بہادر کو مجبوراً شہنشاہ اکبر کا مطبع هونا پاڑا اور اس طرح مالوہ کا تمام علاقہ اٹھارھویں صدی کے

وسط تک سلطنت مغلیه کے زیر نگین رہا.

اٹھارھویں صدی کے وسط میں انگریز اس ڈرامے کے کردار بن کر منظر پر آئے اور ۱۵۸۰ء کے بعد سے کوئی ۲۰ برس تک مالوہ کا علاقه میدان کار زار بنا رھا، جہاں مرھئے، مسلمان اور انگریز برابر جنگ آزمائی کرتے رھے۔ آخر ۱۸۱۸ء میں انگریزوں نے اس ملک میں مستقل طور پر اپنے قدم جما لیے۔ اس کے بعد کے چالیس سال میں مالوہ کی تاریخ میں کوئی اھم واقعہ پیش نہیں آیا، البته ۱۸۰۵ء کی جنگ آزادی کے زمانے میں کچھ شورشیں اندور، مہو، نمج، آگر، مہدی پور اور سیہور وغیرہ میں ھوئیں۔ ۱۸۹۹ء۔ ۱۹۹۰ء میں مالوہ میں شدید قعط پڑا۔ ۱۹۹۳ء۔ ۱۹۹۰ء میں ایک اور آفت میں شدید قعط پڑا۔ ۱۹۹۰ء میں نازل ھوئی جس کی ناگہانی طاعون کی شکل میں نازل ھوئی جس کی وجھ سے یہاں کی آبادی بہت کم ھو گئی.

المحافظ: (۲) (۱) فرشته: "كلثن ابراهيمي" بيبني بيبني بيبني (۲) فرشته: "كلثن ابراهيمي" بيبني اكبرى Blochmann and Jarret (۳) أو المحرى المحردة Blochmann and Jarret (۳) أو المحردة المحردة المحردة Blochmann and Jarret (۳) أو المحردة ا

(T. W. HAIG) و (تاضی سعید الدین احمد) معلیقہ : سم م اوہ بھارت کے صو

ی تعلیقہ: عمر اعسے مالوہ بھارت کے صوبه مدھیا پردیش میں شامل ہے۔ سیاسی آزادی کی وجه سے تعلیمی اور صنعتی لحاظ سے یہاں بڑی ترقی ھوئی ہے۔ فراعت کی طرف بھی بڑی توجه ھوئی ہے۔ ۱۹۹۲ء میں سدھیا پردیش میں پنچایت ایک پاس ھوا۔ اس طرح مالوہ کے بہت سے دیہات میں پنچایتیں قائم ھوئیں اور انتظامات مقامی لوگوں کے حوالے کیے گئے۔ مالوہ میں اندور کا شہر صنعتی لحاظ سے مشہور ہے۔ ۱۹۹۱ء میں اس شہر کی لحاظ سے مشہور ہے۔ ۱۹۹۱ء میں اس شہر کی آبادی پانچ لاکھ اور ستر ھزار سے زیادہ تھی۔ اندور

میں یونیورسٹی ہے۔ مانڈو مالوہ کا مشہور پہاڑی قلمہ ہے۔ هندی زبان کی پراکرت مالوی عام طور پر پولی جاتی ہے۔ کیاس کی زیادہ کاشت ہوتی ہے۔ مالوہ مون سون ہواؤں کے خطے میں واقع ہے اور بارش جون سے لے کر اکتوبر کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مارچ تا مئی کے مہینے گرم اور خشک ہوتے ہیں.

دیکھیے The New Encyclopaedia Britannica.
مطبوعه م ع م و و ع ، بذیل ماده مدهیا پردیش.
[اداره]

مالی: (فرانسیسی سوڈان) وسطی افریقیه میں افریقیه میں اور واقع ہے۔ اس کے مشرق میں نائیجر، شمال میں الجزائر اور ماریطانیا، مغرب میں سینی کال اور گنی اور جنوب میں ایوری کوسٹ اور بالائی والٹا هیں۔ جمہوریه مالی کا رقبه ..ه,٠٠٠,٠٠ مربع میل ہے اور آبادی سینتالیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں نوے فیصد مسلمان هیں۔

تاریخ: ساتویں صدی عیسوی میں اسلام شمالی افریقیہ میں اپنے قدم مضبوطی سے جما چکا تھا۔ مغربی افریقیہ میں اسلام کی اشاعت ان عرب اور بربر قاجروں کی تبلیغی سرگرمیوں کی مرهون منت ہے جو سونا، گوند اور نمک کی تجارت کے سلسلے میں مراکش اور الجزائر سے آیا کرتے تھے۔ گیارهویں صدی عیسوی میں مرابطون نے اسلام کا پیغام افریقیہ کے دور دراز گوشوں تک پہنچایا اور ان کے مبلغین کی مساعی سے تکارنہ کے مکمران اور اس کے گھرانے نے اسلام قبول کر لیا۔ حکمران اور اس کے گھرانے نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی دیکھا دیکھی مالی (Manding) اور سونگھائی (Songhai) کے فرمان روا بھی حلقہ بگوش اسلام هو گئے۔ یہ سب ریاستیں غانہ کی عظیم سلطنت کی باجگرار تھیں ۔ ۲۰۰۱ء میں عظیم سلطنت کی باجگرار تھیں ۔ ۲۰۰۱ء میں جبکہ یوسف بن تاشقین اندلس پر حملے کی تیاریاں

کر رہا تھا، اس کے بھتیجے ابوبکر بن عمر نے غانہ کے دارالخلافہ کمبی (Kumbi) کو فتح کر کے غانہ کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ غانہ کے زوال کے بعد مالی کی سلطنت قائم ہوئی۔ اس کے حکمرانوں میں قابل ذکر منسا موسی (۱۳۰۵ تا ۱۳۳۹ء) ہے۔ اس نے ٹمبکٹو فتح کر کے ملک کی حدود کو نائیجر تک وسیع کر دیا تھا۔ وہ حج سے بھی مشرف ہوا تھا اور واپسی پر اپنے ہمراہ بہت سے علما بھی لایا تھا (ابن خلدون: العبر، ہ: ۱۳۰۳ تا العبر، ہ: ۱۳۰۳ تا ابن بطوطہ بھی یہاں آیا تھا۔ پندرھویں صدی عیسوی میں طوارغ (Tuareg) کے قبائل نے ٹمبکٹو فتح کر کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سترھویں صدی میں مالی پستی کی انتہا تک پہنچ کر چھوٹی چھوٹی

اثهارهوین صدی عیسوی کے اختتام اور انیسوین صدی عیسوی کے اوائل میں افریقیہ میں اسلام کی وسیع پیمانے پسر اشاعت هوئی ـ شمالی نایئجریا کے مصلح عالم عثمان دان فود يو نے تبليغ اسلام كے لیر نائیجر اور چاڈ میں بڑی سرگرمی دکھائی ۔ اس نر ۱۸۰۲ء میں سوکوتو (Sokoto) سلطنت کی تاسیس کی ۔ اس خاندان کا مشہور حکمران حاجی عمر تھا، جس نے ۱۸۲۰ء میں حج بھی کیا تھا اور اسے تیجانی سلسلے کی خلافت بھی عطا ہوئی تھی۔ اس کی فرانسیسیوں سے کئی بار خونریز جھڑ ہیں بھی ہوئی تھیں ۔ اس کا بیٹا فرانسیسیوں کی بیش قدمی رو کنے میں ناکام رہا اور بالآخر اسے ۱۸۹۳ء میں ملک چھوڑنا پڑا۔ م. و وء میں فرانسیسیوں نے مالی کی موجوده مملکت کا نام بالائی سینی گال اور نائیجر رکھ دیا، جبکه . ۹۲ میں اس کا نام فرانسیسی سوڈان بر گیا۔ ۱۹۵۸ء میں مالی نر خود مختار ملک کی حیثیت سے فرانسیسی برادری میں شمولیت منظور

کر لی۔ ۹ ، ۹ ، ۹ ، عدیں سینی کال اور سوڈان کا وفاق قائم هوا، جس کا نام وفاق مالی رکھا گیا، لیکن وفاق ایک سال کے بعد هی ٹوٹ گیا، اب مالی ایک مستقل اور آزاد جمہوریه هے.

زراعت و تجارت: مملکت مالی کا بیشتر علاقه پہاڑی اور ریگستانی ہے۔ دریاے نائیجر کے ساتھ ساتھ چاول، روئی اور جوار کی کاشت ھوتی ہے۔ دریاے نائیجر پر بند باندھنے سے روئی کے زیر کاشت رقبے میں کچھ اضافه ھوا ہے۔ اب چاول، روئی اور جوار بافراط ھوتے ھیں اور دساور کو جاتے ھیں۔ خشک مچھلی اور کھالیں بھی برآمد کی جاتی ھیں۔ ملک میں معدنیات بھی پائی جاتی ھیں۔ نمک کی کانیں صدیوں سے مشہور چلی آ رھی ھیں.

بما کو (آبادی پونے دو لاکھ)، جمہوریہ مالی کا دارالحکومت اور صنعتی اور تعلیمی مرکز ہے۔ یہاں پارچہ بافی، جفت سازی اور دیا سلائی بنانے کے کارخانے قائم ھیں۔ ملکی آزادی کے بعد ملک میں تعلیمی ادارے بھی قائم ھونے لگے ھیں۔ جمہوریہ کے مسلمان تعلیمی اعتبار سے پس ماندہ ھیں اور ملک کے نظم و نسق پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے۔ ملکی زبانوں کا رسم الخط عربی ہے، جبکہ سرکاری زبان فرانسیسی ہے.

🛭 ماليات: (ضوابط) مال: رك به بيت المال.

· الماليغ: رك به تُلْجَه.

مالیه: (ماده مال = زر و خواسته، دهن دولت، مایه، نقدی، متاع، جنس، چیز، جائداد، اثاثه، قانون پیداوار و زراعت) مالگزاری، لگان، زمین کا خراج، معامله، محصول زمین، وه محصول جو حکومت کی طرف سے زمینداروں پر لگایا جاتا ہے.

رسول کریم صلّی اللہ علیه و آلمه و سلّم نے ملکیت زمین کے سلسلے میں مالیه کے طور پر عشر (دسواں حصه) عائد کیا ۔ اراضی کے نظام محاصل کی تفصیل یه ہے:

جو زمینین بہتے پانی سے سیراب هوتی هیں وہ 'نعشری'' قرار پائینگی، یعنی زمیندار پیداوار کا دسواں حصه محاصل کے طور پر ادا کرینگے۔عشر اس پیداوار پر واجب تھا جو ذخیرہ کی جا سکتی ہے مثلا گندم، جو، مکی، پٹ سن، پادام، اخروث، پسته، زعفران وغیرہ۔ ذخیرہ نه هو سکنے والی پیداوار مثلا چارا، ایندهن، تربوز، خربوزہ اور مختلف قسم کی جارا، ایندهن، تربوز، خربوزہ اور مختلف قسم کی سبزیوں پر عشر نہیں ہوگا، (تفصیل کے لیے دیکھیے سبزیوں پر عشر نہیں ہوگا، (تفصیل کے لیے دیکھیے مارون الرشید کے عہد خلافت میں قاضی القضاۃ تھے) هارون الرشید کے عہد خلافت میں قاضی القضاۃ تھے) من ہو، ، ہو، نیز کتاب مذکور کا ترجمه اسلام کا نظام محاصل از محمد نجات الله صدیتی، کراچی

جہاں تک برصغیر پاکستان و هند کا تعلق هے، یہاں کے کاشتکاروں سے زمین کا جو مالیہ لیا جاتا تھا، اس کی کوئی حد مقرر نه تھی ۔ ریاستوں کے حکمران رانا، راؤ یا رامے اور زمیندار کاشتکاروں سے مالیه وصول کیا کرتے تھے، لیکن مالیه عام کرنے کے لیے کوئی اصول مقرر نه تھے ۔ مالیه باهمی رضامندی سے مقرر کیا جاتا تھا یا سرکاری حکم سے مالیہ کی کوئی حد مقرر کر دی جاتی تھی جو مالیہ کی کوئی حد مقرر کر دی جاتی تھی جو

حکومت کے لیے کاشتکار سے وصول کی جاتی تھی (دیکھیے Agrarian System of : W. H. Moreland دیکھیے Muslim India

برصغیر پاکستان و هند میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں جو مالیہ گاؤں کے زمینداروں سے مال گزاری کے طور پر وصول کیا جاتا تھا، وہ پہلے سے حالات کا جائزہ لے کر موسم به موسم یا سال بسال مقرر کیا جاتا تھا۔ یه مالیه افسر مالیه اور گاؤں کے نمبردار کے مابین طے هوتا تھا۔ مالیه پورے گاؤں کی کاشت شدہ زمین پر مقرر کیا جاتا تھا۔ نمبردار اس مالیے کو کاشتکاروں پر تقسیم کر دیتا تھا۔ ایسے مالیے کو اجتماعی مالیه سمجھنا چاھیے جو صرف ایک موسم یا ایک سال کے لیے مقرر هوتا تھا۔ یه مالیه روپے پیسے میں ادا کرنے کے بجائے پیداوار کا مقرر ویے بیسے میں ادا کرنے کے بجائے پیداوار کا مقرر حصه بحق سرکار ادا کیا جاتا تھا (کتاب مذکور)

علاالدین خلجی (۱۲۹۹-۱۳۱۹) نر پیداوار کا نصف حصه بطور مالیه مقرر کیا (وهی کتاب، ص ١٤) شير شاه سوري کے زمانے ميں ماليه کی تشخیص اس طرح هوئی که زرخیز زمین اوسط درجیے کی زمین اور کم زرخیز زمین کی اجتماعی بیداوار کی اوسط نکالی جاتی تھی اور اس اوسط کا تيسرا حصه ماليه مقرر كيا جاتا تها (وهي كتاب، ص ٥١) - اكبر اعظم كے اولين دور ميں شرح ماليه یمی تھی، لیکن مالیه صرف نقدی کی صورت میں ادا کرنا هوتا تها یمی صورت جهانگیر اور شاهجهان کے زمانر میں بھی رھی (وھی کتاب، ص سرر) اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں دیوان مالیات سے دو فرمان جاری ہوئے، ایک فرمان جو ١٩٦٥ء میں جاری موا، زراعت کے بڑھانے اور کاشتکاروں کی فلاح وبهبود سے متعلق تھا، دوسرا فرمان جو ١٩٨٨ء عـ ۱۹۹۹ ع مین جاری هواه یه تها که تمام مملکت

میں مالیہ شریعت اسلامی کے مطابق مقرر کرکے وصول کیا جائے (وھی کتاب، ض ۱۳۲).

عہد بعہد مالیے میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔

ہ ۱۸۰ء کی تحریک آزادی کے ناکام ہونے پر انگریزوں نے برصغیر کی حکومت سنبھائی تو انھوں نے رفتہ رفته زراعت کی طرف خصوصی توجه دی۔ نہریں جاری کیں، بندویست اراضی کرایا، زرخیزی کی بنا پر زمین کی اقسام مقرر ہوئیں اور اس نسبت سے زمینوں کو مالیے مقرر ہوئے۔ نہروں کی وجه سے زمینداروں کو جو سہولت میسر آئی، اس کے سلسلے میں زمینوں پر مالیے کے ساتھ آبیانہ بھی شامل کیا گیا۔ پاکستان میں اب أی ایکڑ اراضی والے زمینداروں کا مالیه تو معانی کر دیا گیا ہے لیکن انھیں آبیانہ ادا کرنا پڑتا ہے اور جن زمینداروں کے پاس صرف ہ ایکڑ ہارائی زمین ہے، ان کا مالیہ بھی معانی کردیا گیا ہے۔ پارائی زمین ہے، ان کا مالیہ بھی معانی کردیا گیا ہے۔ پارائی زمین ہے، ان کا مالیہ بھی معانی کردیا گیا ہے۔ پارائی زمین ہے، ان کا مالیہ بھی معانی کردیا گیا ہے۔ ایکٹر امقبول ہیگ بدخشانی، رکن ادارہ نے لکھا]۔

مانڈو : Mandu منڈو ایک تاریخی قلعه کا نام ہے جو مدھیہ بھارت کے جنوب مغرب میں ۲۲ درجه ۱۲ ثانیه شمال اور ۵٫۵ درجه ۱۲ ثانیه مشرق میں سلسلهٔ کوه وندھیا جل میں ایک ایسی مہاڑی پر واقع ہے جس کی چوٹی سطح مرتفع کی صورت میں ہے جو سطح سمندر سے ۲۰٫۹ فٹ کی بلندی پر ہے ہملے یه قلعه مالوه کی ریاست دھار میں تھا.

(اداره)

منڈ و اغلباً بہت هی قدیم زمانے سے ایک مستحکم قلعه رها هے، هندو تمدن و تاریخ سے اس کا تعلق اس تصویر سے بھی ظاهر هوتا ہے جو ایڈورڈز نے اپنی تاریخ هند میں دی هے اس کی تاریخ اوء، تصویر نمبر ،) تاهم اس کی تاریخ کے متعلق همیں زیادہ معلومات حاصل نمیں هیں ۔ یه بات البته معلوم هے که موجوده شکل میں یه عمارت دلاور خان غوری

(۱۳۹۲ء تا ۱۳۰۰ء) نے بنوائی تھی۔ اس کے بیٹے ھوشنگ شاہ نے اسے اپنا پایڈ تخت بنا لیا اور اسلامی حکوست کے دوران میں یہ برابر پایڈ تخت ھی رھا۔ یہ قلعه کئی محاصروں کے باوجود اپنی حالت پر قائم رھا۔ مالوہ کے بادشاہ محبود ثانی کے عہد میں باغی فوج نے اس پر قبضہ کر لیا اور جب اس کے بازاروں میں ۱۹ ھزار راجپوتوں کا خون بہ چکا تو یہ قلعہ باغیوں کے ھاتھ میں آیا۔

١٥٣١ء مين بهادر شاه والثي گجرات نر علاقه مالوه کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور و۱۵۳٥ تک جب همايول نر اسے شکست دي په اس کے قبضے میں رہا۔ ہمایوں کی واپسی پر یہ قلعہ ملو خان نے فتح کر لیا۔جسے شیر شاہ نے ہم، اء میں بہاں سے نکال کر اپنر جرنیل شجاعت خان کے عزالر كو ديا - ١٠٠٠ - ١٠٠٩ مين اس كا العاق پنر سلطنت مغلیہ سے ہو گیا۔ م ہ و ع میں اکبر نر اس قلعه کا معائنه کیا اور پهر دوسری بار ۸ و ه و و میں بھی یہاں آیا۔ ه ۸ ه ۱ ع میں انگریزی سوداگر اور سیاح مسٹر فچ Fitch بھی اس قلعے میں آیا تھا۔ ۱۹۱۹ء میں شہنشاہ جہانگیر بھی چند سمينون تک يمان قيام پذير رها ـ اس وقت سرطامس رو بھی اس کے همراه تھا۔ . ١٩٢٠ء ميں وہ پھر يہاں آیا۔ ۱۹۲۵ء میں جب شاهجہاں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تو اس نے اس قبل عمر میں بناہ لی تھی۔ ١٦٩٦ء میں تھوڑے سے عرصیر کے لیر منڈو مرهٹوں کے قبضر میں رہا۔ اس کے بعد اسے موجودہ دھار خاندان کے تبضے میں دے دیا گیا۔ ہد قبضه ۱۲۳ ع تک چاری رها.

یہ قلعہ پہاڑی کے سارے رقبے پر بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد ایک مستحکم فعیل ہے۔ اس کا پورا گھیر ۲۳ میل کے قریب ہے۔ اس قلعے میں کئی ایک مسجدیں، محل، مقیرے اور رہائشی

مکان میں جبو سب کے سب اب غسته هبو چکر هیں ۔ ایسا معلوم هوتا ہے که شهنشاه اکبر نے قلعر کی بہت سی عمارتیں مسمار کرا دی تھیں تاکه یه قلعه اس کی باغی رعایا کو دلغریب نه نظر آثر.

قلعر کے دس دروازے میں جن میں سے کئی ہر ان کی تعمیر و مرمت وغیرہ کے متعلق کتبر موجود ھیں۔ عام طور سے گاڑی دروازے کے راستے اندر داخل هوتی هیں ۔ یه سڑک ان محلوں کے احاطے کی طرف جاتی ہے جو اب کھنڈر ہو چکر میں اور جو مالوہ کے خلجی حکمرانوں نے تعمیر کرائے تھے اس احاطے کے اندر خاص خاص عمارتیں به هیں "هنڈوله محل" ایک عظیم الشان عمارت ہے جس کی پشته بندی نہایت یهسلوان اور ڈھلوان ہے ۔ اس میں ایک بہت بڑا ایسوان ہے ۔ اس کے علاوہ ایسک خوبمسورت اور خوشتما محل ''جہاڑ محل'' ناسی فے ۔ اس کی وجه تسمیه یه هے که اس کے نیچے ایک جهیل ھے ۔ اس احاطے کے شمال کی جانب اس بہاڑی کی قديم ترين مسجد هـ، جو ه.م، ع مين دلاور خان نر ہتھروں کو جمع کرا کے تعمیر کراٹی تھی ۔ اس کے بعد جامع مسجد اور هوشنگ شاه کا مقبرہ ہے ۔ یه دونوں عمارتیں جو تلعے میں اب تک قائم میں، یہاں کی بہترین عمارتیں میں ۔ ان کے مقابل ملبه کا ایک بہت بڑا تودہ ہے اس تودے میں سے ایک نہایت شاندار سنگ مر مر کا مقبرہ برآمد ہوا ہے جو غالبا محمد خلجی اول کا هے۔ اپنی مکمل اور اصلی حالت میں یه عمارت غالبا اس بهاؤی کی هر عمارت کے مقابعے میں زیادہ شاندار ہو گی ۔ ان عمارتوں کے علاوہ یہاں "مینار فتع" کی بنیاد بھی ڈالی گئی تھی۔ یه عمارت هفت منزله تھی جو سمم ع میں محمود نے واقا کمبه | یہاں سوات سے آئے ہوئے پٹھان آباد ہیں، جو

والثی چتوڑ پر فتح پانے کی یادگار یں تعمیر کرائی تھی ۔ دوسری عمارتیں جنھیں کچھ کم اھمیت حاصل ہے، باز بہادر اور روپ متی کے محلات ھیں ۔ اب یه تمام عمارتین بهارت حکومت کے محکمه آثار قدیمه کی تعویل و حفاظت سیں ہیں.

مآخذ : (١) فرشته : گلزار ابراهیم، بسبی Blochmann اثین اکبری، مترجمه (۲) آئین اکبری، An Arabic History: E. Denison Ross (r) 'Jarret 'Imperial Gazetteer of India (r) of Gujarat : Sippincott (0) : 127 5 121 00 112 = 18.A . Gazetteer of the World

(T. W. HAIG)

مانسمرہ: ایبٹ آباد سے ۱۹ میل کے فاصلے ہو 🛇 تحصیل مانسهره کا ضدر مقام، یه بهوت نالے پر پکھلی سیدان کے جنوبی کنارے پر واقع ہے اور سطح سمندر سے ۱۹۸۳ فٹ بلند ہے۔ مانسمرہ کے ریسٹ ھاؤس سے جہال بکھلی کے سیدان کا سنظر دیکھا جا سکتا ہے۔ وِہال بھوگڑ منگ اور کاغان کی چوٹی والموسى كا مصلّى ؛ كى برف بھى سامنے نظر آتى ہے۔ پکھلی کا میدان زرخیز ہے اور اس میں جاول، مکئی اور دالوں کی کاشت هوتی ہے۔ پکھلی کے زیادہ تر حصر کے لیے مانسمرہ تجارت کا مرکز فے۔ یہ قصبه ایبٹ آباد اور گڑھی حبیب اللہ سے سڑکوں کے اذریعے ملا هوا ہے۔ گڑهی حبیب الله مانسہرہ سے ٢٠ ميل كے قاصلے يو هے . . و وع ميں كرهي كے راستر یہاں سے کشمیر تک سڑک بنی تھی۔ مانسہرہ سے اور سڑکیں بھی نکلتی ھیں۔ ١٩٦١ء میں مانسمره کی آبادی ۱۱۸۳۸ تھی - یہاں سول هسپتال، ڈاک خانه، تار گهر، تهانه اور سکول موجود هيں ـ وہ و اع کی مردم شماری کے مطابق قصبے میں خواند کی کی شرح ۲۰۱۹ تھی ۔ بجلی پہنچ چکی ہے۔

سترهویں صدی عیسوی میں پکھلی پر قابض هوئے تھے.

مانسهره کی شهرت اشوک (۲۷۲ تا ۲۳۲ ق م) کے کتبوں کی وجد سے ہے جو ایک میل کے فاصلے پر پڑی پہاڑیوں کے داس میں تین جٹانوں پر موجود ھیں ۔ اشوک ۲۷۲ ق م میں تخت نشین ھونے سے پهلر لیکسلا کا گورنر بهی ره چکا تها اور مانسهره کا علاقه اس کے ماتحت تھا۔ اشوک کی جٹانوں کی حفاظت کے لیے مضبوط چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا دی گئی هیں۔ دو حثانیں ایک دوسرے کے اوپر تلر میں اور تیسری شمال کو ایک ندی کے قریب ہے۔ اوپر نیجے والی چٹانوں میں سے نجلی پر پہلے آٹھ کتبات ہیں جو اس کے جنوب مشرقی پہلو پر كنده هيں ۔ اگلے چار كتبات بالائي چٹان كے مشرقی اور جنوبی پنهلووں پر هیں ۔ تیسری چٹان پر تیر هواں اور چود هواں کتبه هیں۔ ضلع هزاره کے كزيشير مين والسن لبكهتا ه كه جود هوال كتبه نهين ملتا، لیکن E. Hultzsch نے Inscriptions of Asoka میں جودھواں کتبه دیا ہے۔ اس نے تمام کتبوں کا عکس بھی شامل کیا ہے اور رومن اور هندی رسم الخط مين هر كتركا متن بهي ديا هي - كتبات كا انگریزی میں ترجمه واٹسن نر گزیٹیئر کے ضمیمه نمير سرمين ديا هے ـ شهباز گڑھي ضلع پشاور کے اشوک کے مکتبات کی طرح مانسہرہ کے کتبات بھی خروشتی رسم الخط میں هیں، جو عربی اور فارسی کی طرح دائیں سے ہائیں کی طرف لکھا جاتا ہے ۔ یه ایسا امتیازی وصف ہے جو ہر صغیر میں اشوک کے باقی کتبات میں نمیں پایا جاتا ۔ کتبات میں بدھ سب کے احکامات کی پابندی، باهمی رواداری اور احترام آدمی پر زور دیا گیا ہے ۔ تیرھویں کتبے میں لنکہ کی اڑائی کا ذکر ہے جو اشوک کے أه بي سال حكومت مين هوئي تهي جس مين ايك لاكه

آدمی مارے گئے تھے اور ڈیڑھ لاکھ قید ہوئے۔ یہ کشت و خون اور تباہی اور بربادی اس کی توبه کا موجب بنی اور حق شناسی کی اشاعت اس نے اپنا مسلک بنا لیا.

مآخذ: (۱) ایچ - ڈی واٹسن: (۲) ایچ - ڈی واٹسن: (۲) ایچ - ڈی واٹسن: (۲) مآخذ: (۲) ایچ - ڈی واٹسن: (۲) ہمانان نے ۱۹۰۱ میدد اشاریه; (۲) المعتمدار: (۱داره نے لکھا)

المانع: الله تعالى كا ايك نام رك به الله. مانغر : [''مانگر'' جو چاندی کے ایک آفید میں چار ہوتے تھے ابتدائی عثمانلی عمد کے تانبر کے سکے کا عام نام جس طرح آلتون (سونے کا) اور آفجه (چاندی کا) سکه کملاتا تها، لیکن اس نام کا ایک خاص تانبر کا سکه سلطان سلیمان ثانی کے عمد اور مالی مشکلات کے زمانے میں مضروب ہوا تھا۔ ١٠٩٩ م ١ ١٨٤ ع مين يه فيصله هوا كه عارضي طور، پر ایک فرضی قیمت کا (token) تانبر کا سکه جاری کیا جائے جسر اس وقت واپس لر لیا جائر جب ملک کی مالی حالت بهتر هو جائر؛ چنانچه ایک اوقه تانبر کے [= . . م درهم] ۸۰۰ مانغر بنائر گثر اور انھیں نصف اسپر [چاندی کا سکه لے یا لے درهم ا کے برابر قرار دے کر جلایا گیا۔ اس ہو بھے جب مالی حالت میں کچھ اصلاح نه هوئی تو ان کی قیمت پوری ایک اسپر کر دی گئی ـ یه علاج مرض سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا کیونکہ ملک میں تانبے می تانبے کے سکے جاری مو گئر اور نقرئی اور طلائی سکوں کا رواج ختم ہو گیا.

مانگر پیتل اور دوسری سستی دهاتوں کی نقلی اشرفیوں (sequins) کا نام بھی ہے جو زیـور کے طور پر استعمال هوتی هیں.

مآخذ: ( Essais sur l' Histoire: M. Belin ( ) تا ه ۱۸۶۳ - ۱۸۹۰ ؛ ( ۲ ) احمد جوادیے: Elat 'Georges Macrides مترجمه Militaire ottoman قسطنطينه بيرس ١٠٨١ع، ص ١٠٠ بيعد.

## (J. ALLAN)

مانی: (منی Mani) وه نام جو عثمانلی ترکی زبان میں ان عوامی گانوں کو دیا جاتا ہے جو رباعی کی شکل میں هوں ـ يه نام عربی لفظ معنی کی بگڑی ہوئی صورت ہے جس کے معنی ''خیال و فکر'' هیں اور کسی طرح بھی ان سب علاقوں میں رائج نہیں مے جہاں عثمانلی ترکی بولی جاتی ہے ۔ بہت سے اضلاع میں منفرد رہاعیات کو متعدد اشعار کے گیتوں کی طرح محض تورکو کہا جاتا ہے۔ رہاعی کی شکل کے گیت تقریباً سب ترک اقوام میں موجود میں، لہذا یہ ماننا پڑتا ہے که وہ ترکی نسل کی تديم اتوام ميں بھي بائے جاتے تھے .

جیسا که عام طور پر ترکی کی عوامی شاعری میں ہے، مانی کا وزن بعض اوقات محض اجزای کلمه پر مبنی (Syllabic) ہوتا ہے (یعنی ان میں اجزای کلمه کی ایک مقرره تعداد هوتی هے اور کوئی معينه وتفه نهين هوتا)، اور العض اوقات وزن زوردار اجزای کلمه پر مبنی هوتا ہے (جن میں ایک معینه وقفه هوتا ہے اور اس طرح ضعیف اور قوی اجزا کی ترتیب ایک مد تک معین هوتی فر) ما بالعموم مصرعون میں سات اجزا هوتے هيں (سنم، اور شاذ و نادر ب سـ ٧) ـ ايسى رساعيات شاذ هي پائي جاتي هين جن میں چاروں مصرعے پکساں هوں، بلکه عبوما تیسرا مصرعه دیگر مصرعوں سے مختلف هوتا ہے (سم، اے افکار میں کوئی تسلسل مے یا نہیں، بیشتر

ترکی رباعیات میں قافیے کی ابتدائی ترتیب النسبدجس (دو مصرعے هم قافيه) هے جس سے يه واضح هو جاتا هے که رباعی در اصل دو بیتی تھی۔ عثمانلی بانی میں اس شکل کا بھی ارتقا پایا جاتا ہے؛ چنانچہ اس میں تين مضرعر هم قانيه هوتر هين (الف الف با الف)؛ تاهم دوسرے اور چوتھے مصرعے کا مشترک قافیہ اکثر اس قافیے سے مکمل تر اور واضح تر هوتا ہے جو پہلے اور دوسرے مصرعوں میں مشترک هوتا هے ـ صنعت جناس یا تجنیس لفظی (alliteration) جو اکثر ترکون، بالخصوص شمال کے ترکوں میں رائج اور معبول ہے، مانی میں صرف کہیں کہیں ہائی جاتی ہے۔ یہ جناس مصراعی (یعنی کسی ایک مصرعے کے الفاظ کے ابتدائی حروف کا یکساں هوذا، مثلا قره قویون قاورمه سی، بتمه بنزمه باق، وغيره) كے طور پر پائي جاتي ھے ـ يه تجنیس دو شکلوں میں ہوتی ہے: (۱) نثر میں ایک سطر میں هر لفظ اور جناس شعری کے طور پر بھی (یعنی کسی شعر کے مصرعوں کے ابتدائی حروف کا یکسان هونا، مثلًا ساری گولوم یرنده، سنک انصاف ... نرنده، سوچ بنده بوق سيوويم، سكا كو كل ورنده -جہاں تک موضوع کا تعلق ہے بیشتر مانیاں دو حصوں میں منقسم هوتی هیں، یعنی ایک تمهید جو نطرت سے متعلق ہوتی ہے اور آخری حصد جو شخصی یا ذاتی نوعیت کا هوتا ہے۔شروع میں ان دونوں حصوں کا بہت گہرا تعلق هوتا هو گا؛ تاهم سب. مانيون مين اس قسم كا تعلق تلاش كرنا غلط هوگا، كيونكه كوير بسا اوقات آخرى جصر في البديه نظم کر کے ایسی بنی بنائی تممیدوں کے ساتھ جوڑ دیتے میں جو قدیم تر نظموں سے لی جاتی میں اور اس کا بالکل خیال نہیں کرتر که دونوں حصوں

مانیوں میں تغزل کا رنگ پایا جاتا ہے لیکن بعض هجویه بھی هوتی هیں اور بعض میں رباعیات کی شکل میں سپاهیوں اور ڈاکوؤں کے گیت بھی ملتے هیں اور ان رباعیات کو جو اناطولی قزاق چاقی جی کی بابت لکھی گئی هیں، یورپی علما نے بہت سراها ہے۔ چند ایسی مانیوں کو جو شروع میں الگ الگ تھیں اب اکثر باهم ملا کر خاصے لمبے لمبے منظوم قصوں (ballads) کی شکل دے دی جاتی ہے ، لہذا مانی اور تورکو کو بنیادی طور پر گیت کی دو الگ الگ قسمیں خیال کرنا غلط هوگا .

ان مانیوں کی تعداد جو عوام میں رائج ھیں بہت بڑی ہے ۔ انھیں ھر قسم کے تیوھاروں اور تقریبوں میں گایا جاتا ہے، اور لوگ گھروں میں جاڑے کی لمبی راتوں میں اپنے کام میں لگے ھوئے بھی انھیں گاتے رھتے ھیں ۔ ھدرلیز (St. Georges) پعنی یوم قدیسی جرجیس (St. Georges) (۲۳ اپریل) پر توجوان لڑکیاں انھیں استخارہ کرنے اور فال نکالنے کے لیے استعمال کرتی ھیں .

عثمانلی ترکوں کے هاں جناسلی یعنی ایسی مانیاں جن میں سے ایہام لفظی پایا جاتا ہے، بہت مقبول هیں ۔ یه ایسی رباعیات هوتی هیں جن میں قوافئ یکسال اجزای کلمه کے هوتے هیں۔ لیکن ان کے معنی مختلف هوتے هیں .

مآخذ: (۱) دو عثمانلی ترکی کے عوامی گیتوں کے مقدمه میں بالخصوص در Osman عوامی گیتوں کے مقدمه میں بالخصوص در iörök nepköliesi gyüjtemény بوڈاپسٹ ۱۸۸۹ء اور Radloff سینٹ پیٹرز (Radloff سینٹ پیٹرز بوڈاپسٹ (der turkischen Stamme نظری جلد؛ (۲) انھویں جلد؛ (۲) آنھویں جلد؛ (۲) آنھویں جلد؛ کی آٹھویں جلد؛ (۲) آنٹادische Volkslitteratur کو studjow nad forma: T. Kowalski (۳)

יבו אדד (Krakow) יבואני poezji ludow tureckich ص ۹۳ ببعد، ۲۰ ببعد مندرجه ذیل تصانیف میں بھی مانیوں کے مجموعے پائے جاتے ھیں : (س) : r c WZKM Türkische Volkslieder: Kunos (۱۸۹۰) Chrestomathia Turcica (۱۸۹۰) بودا بست ۱۸۹۹ Tschakydcschy ein Räuberhaupt-: Littmann (0) (م) المركن الم mann der Gegenwart المركز الم Piosenki ludowe anatolskie o rozbo-: T. Towalski : 1 Giniku Czakydzym Rocznik Orjentalistyczny Turkische: W. Heffening (2) : 700 5 772 (A) : 172 5 TTT (IT (Isl. ) " Volkslieder Obrazci osmanskago narodnago: Wl. Gordlewskiy Eine: Räsänen (٩) :داع المسكو المسكو twoicestwa Sammlung von Māui-Liedern aus Anatolien, Journal (61977) r1 7 'de la Société Finno Ougrienne (یه ۲۹۰ مانیوں کا مجموعه ہے جن میں سے زیادہ تر شمال مشرقي اناطوليا كي هين) ؛ (١٠) سعد الدين نزهت اور محمد فرید : قونیه ولایتی خلقیات و حرثیاتی قونیه، ١٩٢٦ء، ص ١٥٥ تا ١١٤ (ولايت تونيه كي ١٥٥ مانیوں کا مجموعه)؛ (۱۱) آنا دو لوتر کلرینک خلق ادبیاتی، ۱: مانیلر (متون کا مجموعه جس پر كويرولوزاده محمد فواد كا نهايت مبسوط ديباجه في اور جسر عنقریب قسطنطینیه کا ترکی زبان کی ادبیات کا اداره شائع كرنير والا هے)؛ (١٢) نيز قب وه ماخذ جو مقاله تور کو Türki کے تحت دیر گئر میں.

(T. KOWALSKI)

مانی : رك به زندیق .

مَاءُ العَينَين؛ الشّنگيطي [شنقيطي] موريتانيا م Mauritania [رك بان] كا آيك مشبور حريت پسند شيخ طريقت جو انيسويي صدي كے آخر اور بيسويي صدي كے آغاز ميں گزرا هے (اس كے اس "لقب" كى كئي طرح تشريح و توجيه كى جاتي هے؛ اس كے

لفظی معنی ''آنکھوں کا پانی'' ہیں، لیکن زیادہ تسلی بغش وہی توجیہ ہے جس کی رو سے قرۃ العین جیی حسن تعبیر (euphemism) ہائی جاتی ہے).

معمد مصطفی ما العینین اپنے ملک کے ایک مشهور و معروف مرابطی سردار محمد فاضل بن مائين كا بارهوال بيثا تها، جو الهارهويل صدى کے آخر میں وَلَاتُه میں پیدا هوا تھا اور شنقیطی قبائل کے جنوب مشرق میں واقع الحوض کے علاقے میں مورون کے قبیلہ گلامکه کا سردار تھا ۔ سلسلہ بكّايه سے قطع تعلق كر لينے كے بعد حس كا شيخ الْمُخْتَارِ الكُنْتِي [رَكُ بِان] تِهَا، اس نِي ايك نئے سلسلة طريقت كي بنياد ألى جو طريقة قادريه [رك باں] سے وابستہ تھا اور جس کا نام اس نے اپنے نام کی نسبت سے فاضلید رکھا۔ ١٨٦٩ء میں محمد فاضل ك انتقال كے بعد ماہ العينين الحوض كے علاقے سے علوم اسلامیه کی تکمیل کی غرض سے شنقیط چلا آیا آشنقیط کے اس بارونق علمی مرکز کے حالات کے لیے دیکھیے وہ طویل اور دلچسپ مخصوص مقاله جو وهاں کے ایک باشندے احمد بن الامین شنقیطی متوطّن قاهره نے الوسیط فی تراجم أدباء شنقيط كے نام سے لكھا هے، قاهره ١٣٢٩ه/ و ١٩١٦] ـ ما العينين كثى برس تك الأدرار [رك بان] میں رہا، لیکن بعد میں اور زیادہ شمال کی طرف السَّاقيَّةُ الْعُمراه کے علاقے میں جلا گیا جو سمم رع سے معمولاً اس کا مسکن رھا۔ یہ پورا علاقه جو کبھی هسپانيه کے ربو دی اورو Rio de Oro کا شمالی حصه سمجها جاتا ہے ، قتل و غارت کی وجه سے ویران پڑا تھا۔ اس نے اس علاقے میں امن قائم کیا، اراضی میں از سر نو کاشت شروع کرائی، کھجوروں کے بے شمار باغ لگائے، ایک طرف سینیکال اور شنقیط کی جانب اور دوسری طرف مراکش کی سمت

اس نے اپنی مستقل سکونت کے لیے صمارہ کا مقام منتخب کیا جہاں اس نے بعد میں وادی ترزاوا کے کنارے اپنے ایر مراکشی طرز کا ایک "قصبه" بھی تعمیر کرایا۔ شمالی افریقیہ کے صحرائی ممالک کے اکثر مذہبی شیوخ کی طرح وہ بھی امور تجارت و سیاست اور مرابطون کی مخصوص تبلیغی سر گرمیوں میں مشغول رہا کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قلیل مدت ھی میں اس نے اپنے گرد اپنے پیرووں کی ایک کثیر تعداد جمع کر لی جو تمام مراکش کے طول و عرض میں اپنے لباس کی بنا پر ''نیلے آدمیوں'' (نیلی پوشوں) کے لقب سے مشہور ہو گئے، اس لیے که وہ خنت (گنی کا ایک سوتی کپڑا) کا جلابه، عماسه اور برنس پهنتے تھے اور ان سب کپڑوں کا رنگ نیلا صوتا تھا۔ یه لوگ اپنے شیخ کے نام کی نسبت سے عینیه اور شناقطه (بعنی اهل شنقیط) کملاتے تھے.

ما العينين نے بہت جلد سلاطين مراكش سے باقاعده مراسم پیدا کر لیے ۔ مولای عبدالرّحبن بن هشام [رك بان] كے زمانے ميں وہ اسلام كے مقامات مقلسه کی زیارت کے سلسلے میں اس ملک میں قیام پذیر بھی رما (۱۲۳۸ تا ۱۲۷۹ه/ ۱۸۲۲ء تا و ١٨٥٥) \_ اس كے بعد خصوصًا مولاى الحسن [رك بال] E (6119 1 1147 / AITII 1 179.) عهد میں وہ مراکش اور فاس تک باقاعدہ آتا جاتا رها ـ سلطان همیشه اس کی خاطر مدارات کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے غلام سمیا کرتا تھا (اس نیر غلاموں کی تجارت بھی اختیار کر رکھی تهی) \_ جب نوجوان مولای عبدالعزیز [رك بآن] ١٣١١ه / ١٨٩٨ء مين تخت نشين هوا تو اس نے اس کی خدمت میں بھی پیام اطاعت بھیجا اور ۱۸۹٦ء میں خود اس کی ملاقات کے لیر مراکش آیا ۔ سلطان میں تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کو ترقی دی۔ ا نے عطیے کے طور پر ملک کے جنوبی صدر مقام

میں اسے اپنے سلسلے کا "زاویہ" تعمیر کرنے کے لیے زمین عطاکی اور ایک جہاز بھی کرایے پر لر دیا جس میں وہ اپنے حوالی موالی کے ساتھ معادر Mogador کی بندرگاہ سے طرفایہ تک کا سفر کر سکر جو اس کے صدر مقام صمارہ کے لیے ریو دی اورو ، Rio de Oro کی قدرتی بندرگاہ تھی ۔ اس زمانے سے اس بندرگاه کو کسی قدر اهمیت حاصل هو گئی، جرمن، یونانی اور هسپانوی جهاز اس جگه مراکش کا تجارتی مال اتارتے اور اس حریت پسند سردار کے لیے کثیر تعداد میں اسلحہ اور گولا بارود بھی لاتے تاکہ وہ یہ سب اپنے مریدوں کو مہیا کر سکے اور شنقیطی قبائل کو اس غرض سے فرانسیسیوں کے خلاف لڑنے یے لیے بسلح کر سکے که وہ اپنے تسلط کو سینیکال Senegal کی حدود سے آگے نه بڑھا سکیں۔ كئى مال تك ما العينين أس تمام وسيع رقبير میں جو اس کے زیر اقتدار تھا، موریتانیا میں فرانسیسی اثر و نفوذ کے خلاف ایک مزاحمتی ماحول قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ غیر ملکیوں کے خلاف ھنگامہ آرائیوں کا بڑا محرک اکثر یہی شخص ہوتا تھا جِس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجکُجہ کے قریب زیویر کوپولانی Xavier Coppolani نامی سیاح کو ۱۲ مئی امرووع کو قتل کر دیا گیا تو فزانس نے ۱۹۰۹ء میں تاگنت Tagent پر قبضه کر لینے کا فیصله كر ليا.

ان واقعات کے بعد ما العینین نے ان تمام السوس کے تمام قبائل کو اپنے گرد جمع کرنے کے بڑے مور قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا علاوہ اس نے اپنے پیرووں کو بھی اکٹھا کر لیا اور اس نے اس کا اتحاد تھا۔ وہ انھیں اس غرض سے چل کر وسطی اطلس سے ھوتے ھوئے اچانک فاس اپنے ساتھ لے گیا کہ وہ موریتانیا میں فرانس کے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تادلا [رك بآن] کریں ۔ مولای عبدالعزیز نے اس کا خاطر خواہ طریقے پر استقبال کیا اور وہ اس بات میں کامیاب ھو گیا کہ سلطان کا ایک عمزاد بھائی مولای ادریس کر سم جون . ۱۹۱ء کو اسے مکمل شکست دے

''مُخُزن'' کے نمایندے کی حیثیت سے آدرار بھیجا جائے۔ اس کے ساتھ ھی سا العینین کو یہ اختیار دیا گیا کہ تزنیت کے سراکشی قصبے کو اپنا مستقر بنا لے، لوگوں کو دعوت جہاد دے اور السوس سے لے کر ساقیة الحمراء تک پھیلے هوئے تمام مجاهدین کو اپنے گرد جمع کر لے ۔ جو امیدیں مولای عبدالعزیز نے ماہ العینین کے منصوبوں سے وابستہ کر رکھی تھیں وہ بہت جلد نحلط ثابت هودیں؛ چنانچه جب فرانسیسیوں نے وجدہ پر قبضه کر لیا اور شاویه کو تاراج کر ڈالا تو سلطان کو ما العینین سے اپنی ہے تعلقی کا اعلان کرنا پڑا۔ ما العینین کے لیے خود اپنے ملک میں بھی کامیابی کی کوئی صورت باقی نہیں رهی تھی، کیونکه الأدرار کی ممم کے دوران فرانسیسی افواج نے کرنل . گورا Gaurau کے زیر کمان اس کی افواج کو تتر بتر کر کے اس کی طاقت پر سملک ضرب لگا دی تھی ؛ تاهم سا العینین اپنے پرانے علاقے میں اپنا سابق اقتدار دوبارہ حاصل کر لینے کی امید سے دست بردار نه هوا بلکه اس کے عزائم اس سے بھی کچھ زیادہ بلند تھے کیونکہ مئی ، ۱۹۱ میں اس نے بلا تامل اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اور مراکش کو فتح کرنے کی کوشش کی جسے اس کے خیال میں علوی بادشاھوں نے کفار کے هاته بیچ دیا تها ـ ماورائے اطلیں (Anti-Atlas) اور السوس کے تمام قبائل کو اپنے گرد جمع کرنے کے علاوہ اس نے اپنے پیرووں کو بھی اکٹھا کر لیا اور مراکش جا پہنچا اور اس نے اس شہر سے چل کر وسطی اطلس سے ہوتے ہوئے اچانک فاس پر حمله کرنے کی کوشش کی، لیکن تادلا [رك بان] کے قریب اس کی پیش قدمی کو جنرل موئینر Moinier کی قیادت میں ایک دستے نیے روک

دی۔ وہ بمشکل تمام اپنی جان بچا کر السّوس پہنچا، جہاں اس کے تمام مریدوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے بسر اوقات کے لیے اپنے غلام اور بھیڑ بکریوں کے گلّے فروخت کرنا پڑے۔ اس کے بعد وہ تزنیت کے قصبے میں خانہ نشین ھو گیا، جہاں ۱ موال ۱۳۲۸ھ / ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۰ء کو اس نے وفات پائی .

دو برس بعد ما العینین کے بیٹے احمد الہیبه نے بھی سلطان بننے کی کوشش کی۔ اس نے مہدویت کے دعوے کا اعلان کر دیا اور تزنیت سے رواله هو کر ۱۸ اگست ۱۹۹،ء کو مراکش میں داخل هوا جہاں اس نے اپنی بادشاهی کا اعلان کیا اور اس کی فوج نے شہر کو نذر تیغ و آتش کر دیا۔ هم اگست کو کرنل مینجن Mangin نے بنگوئیرر هم اگست کو کرنل مینجن المیبه کو شکست فاش دی اور سیدی بوعثمان کے مقام پر ایک اور لڑائی کے اور سیدی بوعثمان کے مقام پر ایک اور لڑائی کے بعد ے ستمبر کو مراکش میں داخل هو گیا .

ما العینین، جس کے مراکش میں خفیه اور علانیه مرید بہت سے تھے، اپنی وفات کے بعد بھی ملک بھر میں ایک زاهد اور بزرگ عالم دین کی حیثیت سے مشہور رها۔ ''اس کا سر منڈا هوا تھا، چہرے پر نقاب رهتی تھی، همیشه سفید لباس پہنتا اور صرف نماز جمعه ادا کرنے کے لیے مسجد میں عوام کے سامنے آتا تھا۔ ما العینین نے زاهدانه زندگی بسر کی، وہ صرف دوده، کھجوروں اور بھیڑ ندگی بسر کی، وہ صرف دوده، کھجوروں اور بھیڑ تھا۔ اس نے بہت سی کتابیں دینیات، تصوف، علم نجوم، علم هیئت، مکشفات روحانی، دینی و اعتقادی مناظرات اور مابعد الطبیعی نظریات پر تصنیف کیں، نیز سحر و طلسمات کے ایسے اوراد پر بھی جن کے ذریعے دولت و قوت حاصل کی جا سکے۔ اپنے والد اور ذریعے دولت و قوت حاصل کی جا سکے۔ اپنے والد اور بھائی کی طرح اسے بھی اس بات کا شوق تھا که اپنے بھائی کی طرح اسے بھی اس بات کا شوق تھا که اپنے

مریدوں میں ایک صاحب کرامات و اعجاز ولی مشہور هو جائے؛ چنانچه الساقیة الحمراه (Seguiet) اور مراکش میں اس کے ان کراماتی اعمال کی وجه سے اس کا اقتدار بہت بڑھ گیا تھا'' (La Mauritanie برس ۱۲۵ء ص ۱۲۵ تا ۱۲۵).
ماه العینین کی تقریباً سب مذکوره تصالیف

ما العینین کی تفریبا سب مذکورہ تصالیف اس کے اپنے خرچ پر فاس میں چاپ سنگی میں شائع هوئیں ۔ اس نے مرابطی سلسلے کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان کتابوں کو دور دور تک تقسیم کیا ۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(١) أدب المخالطة مع اليتيم، مفيد السامع ك حاشيے پر، عدد ، ۲، ۱۳۲۱ه، (۲) الاقدس على الْأَنْفُس، امام الحرمين كي تصنيف ورقات كي شرح، ، ١٣٢ هـ (٣) دليل الرَّفاق على شمس الاتَّفاق، . ۱۳۲ ه، ۳ جلدین (س) دیوان ، متصوفانه شاعری، ٣١٦ هـ (٥) جواب المُعِنَّقة فِي أَحْبَارِ الْحَرِقة ، ٣٠ هـ هـ (٦) كتاب فاتق الرتق على راتق الفتق، ١٢٩٢هـ، بار ثانى ١٣٠٩ه ؛ (٤) هَدايَّةُ الْمَبَّدَئِينَ وَ نَفْعَةً ﴿ المنتهين، أرجوزة في النحو، ١٣٢٧هـ؛ (٨) حُجَّةً المريد في الجُهْرِ بالذُّكُرِ على المريد، ١٣٢١هـ (٩) إبراز اللَّالِي المكنونة في الاسامي الظَّاهرة و المضمرة ، ١٣٢٢ هـ؛ (١٠) إظهار الطَّرِيْق الْمُشْتهر على "سمع ولا تعتزر ' ١٣٢١ ه ؛ (١١) الخلاص في حقيقة الاخلاص، . ١٣٢ هـ (١٢) الكبريت الأحمر، ١٣٧ ه، ناس مين بهي طبع هوئي هے؛ (١٠) قرة العينين في الكلام على الرؤية في الدارين، ١٣٢٢ه، شماره . ١ ك حاشيم برأ (م، ۱) مایتعلق بالجسد، عدد ۲۹ کے حاشیے پر، . ١٣٢ هـ؛ (١٥) مُجْمَع الدّرر فِي التّوسُلِ بالْاسماء والايات والسور، ١٣٠٩ه؛ (١٦) المقاصد النورانية،

۴.۹۱ ه، شماره ۲۹ کے حاشیے پر، بار ثانی ۳۲۰ ه (١٤) مُسِمر السَّتشوف على مُنتخب التصوف، ١٣١٢ه، ٢ جلدين؛ (١٨) مَفْيد الحاضِرة والبادية بِشْرِح حُديثُ الْأبيات الثمانية، ١٣٢٦هـ؛ (١٩) مَفيد الرَّاوِي على أنِّي سُخاوِي، ١٣٠٩، (٢٠) سُفيد السَّاسِع والمتِّكلم، في احْكامِ التَّيمِم و المتيمم، ١٣٢١ه؛ (٢١) مُغْرِي النَّاظِرِ والسَّامِعُ على تَعَلَّمُ تَا ٣٩٣ پر بھي هے. العِلْمِ النَّافِعِ، مِهِ ١٨٥، (٢٢) مُنْيِلُ الْبُشْنِ فِي مَن يُظُّلُّهُمُ اللهُ بظل الْعُرش، ١٣١٢ه؛ (٢٣) مَنيل المُعَارِبِ على الْعَمْدُ لله كِفاية الْوَاجِب، ١٣٠٩هـ؛ (۲۳) سَتَخَبُ التَصُوف، مطبوعه ١٣٢٥ه؛ (۲۵) مُظْهِرُ الَّذِلَاتِ الْمُقْصُودَةِ فَى الفَاظِ التَحْيَّاتِ، ١٣٢٦هـ؛ (۲۹) مزیلة النكد عن لا يُحب الحسد، شماره ۱۱ كے حاشیے پر؛ (۲۷) نصیحة النسان، ۱۳۲۱ه؛ (۲۸) نَعْت البدايات و توصيفُ النِّهايات، ١٣١٨ ه، ١٣٢٨ ع میں قاهره میں بھی شائع هوئی تھی؛ (۲۹) سمل الْمُرتَقِي فِي الْحَثِّ عَلَى التَّقِي، ١٣٠٩هـ؛ (٣٠) السيف والموسى في قضية الخضر و موسى، ١٣٧٠هـ؛ (٣١) سيف المجادِل للقطبِ الكامل، تاريخ ندارد؛ (٣٠) سيف السكت للمتعرِّض لنَّافي أوَّل الوَقْت، تاريخ المارد؛ (٣٣) الصّلات في فضائل بعض الصّلوب، ١٣٠١ هـ: (٣٣) صِلَّةُ الْمَرْدُمْ عَلَى صِلْةَ الرَّحْمِ، ١٣٢٢هـ : (٥٥) تَبِينُ الغُمُوضِ على نُعت العروضُ ١٣٠٠ هـ؛ (٣٦) تَغْيِيد بِتَعْلَقُ بِعَدِيث "إنَّمَا الأعْمَالُ بالنيات"، ١٣٢٠ (٣٤) تنبية معاشر المريدين على كونهم لأصحاب الصحابة تابعين، ١٣٢١هـ (٣٨)

المزهر، نظمون كا مجموعه، مطبوعه ١٣٠٨هـ: (٠٠) تبيّان الحقّ الدِّي بالباطل سعق، ١٣٢١ م.

ما العینین کے بیٹے محمد تقی اللہ نے ایک مختصر ما مخصوص مقاله اپنے والد کے حالات کے متعلق لكها تها جس كا نام مُذَّكر المُوارد بسيرة ما العَينين ذي الفوائد، فاس ١٣١٩ه، هـ، اس كا حواله احمد الشنقيطي كي تصنيف الوسيط كے ص ٩٠٠

مآخذ: (١) مقاله موریتانیا کے مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱) وہ مقاله جس پر "متبصر" کے دستخط هیں : ندر R.M.M. در Ma el Alnin ech Changuity ا: ۲۳۳ تا ۲۰۱ اور (۲) PAfrique française Bulletin du Comité et Renseignements Coloniaux بمواضع كثيره.

## (E. LÉVI-PROVENÇAL)

مَاوِراءُالنَّهُر : (ع)؛ ''وہ جو دریا کے پار 🔹 ہے'' اس سر زمین کا نام جسے دریائے آمو [رک باں] کے شمال میں عربوں نے فتح کر کے مملکتِ اسلام میں شامل کیا۔ ماورا، النہر کے علاقے کی شمالی اور مشرقی سرحدوں کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ وهاں اسلامی اقتدار کے قیام و خاتمےکا دارومدار سیاسی حالات پر موقوف تھا ۔ دیکھیے جغرافیہ دانان عرب کے يبانات متعلقهٔ ماورا النهر، در The Lands : Le Strange of the Eastern Caliphate کیمبرج ه ۱۹۰۰ عن ص ۳۳۳ ببعد؛ Turkestan : W. Barthold (سلسلة يادكار كب، سلسلة جديده، لنذن ١٩٢٨ع)، ص ١٠٠ ببعد ماورا النهر کا لفظ عربی ادب سے فارسی ادب میں منتقل ہوا ۔ نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے زمانے میں بھی حافظ آبرو [رك بان] نے ایک باب (آخرى باب) اپنى جغرافيائى تصنيف مين ماورادالنير کے لیے مخصوص کیا ہے ۔ ادبی روایات کے تنوير السعيد في العام و الخاص، ١٣٢٠؛ (٣٩) ثمار إزير اثر ماورا النمر كا لفظ خود وسط ايشيا مين

بھی زمانۂ حال تک استعمال ہوتا رہا تھا (بابر،سلسله یادگار گب، ج ، اشاریه؛ اوزبیک محمد صالح : . Sprav. و مقامات ، ۲۳۰ و مقامات کثیرہ) حالانکه وسط ایشیا کے باشندوں کے لیے یه ممالک دریا کے اس پار تھے نه که اُس پار .

## (W. BARTHOLD)

⊗ الماوردي، ابوالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى ثم البغدادي ٣٩٨ه / ١٩٤٨ء مين عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوا (خطیب بغدادی: تاريخ بغداد، ١٠: ١٠٠ ابن الجوزى: المنتظم، ٨: ٩٩١ ببعد؛ ابن خلَّكان: وفيات الاعيان، ١: . ١-، تاج الدين السبكى: طبقات الشافعية الكبرى، س : . . س) ـ الماوردي كي وجه نسبت عرق كلاب سے ف جس کی تجارت کرتے تھے (بیع ما الورد) مے (وفیات، ، : . رم؛ طبقات الشافعية الكبرى، م: ٣٠١) - بصره مين اس نے شيخ ابوالقاسم المُّبْيَرِي سے تفسیر، فقه اور اصول فقه کا درس لیا، پھر وہ بغداد منتقل ھو گیا جہاں اس نے شیخ ابو حامد الاسفرائني سے علوم ستداوله کی تکمیل کی، ان دو بزرگوں کے علاوہ حسن بن علی الجیلی، محمد بن عدى بن زحرالمقرى، محمد بن معلى الازدى اور جعفر بن محمد بن الفضل البغدادي بهي الماوردي کے شیوخ میں شامل هیں (یاقوت: معجم الادباء، ١٠: ١٥؛ كرد على: كنوز الاجداد، ص٢٢٦ ببعد)-الماوردى نے تفسير، فقه، اصول فقه، عقائد، سياست اور ادب مين كمال پيدا كيا (طبقات الشافعية الكبرى، س: ١٠٠١ كرد على: كنوز الاجداد، ص ٢٢٢ ببعد) \_ الماوردي سے استفادہ کرنے والوں میں ابوبکر خطيب بغدادى اور ابوالعز احمد بن عبدالله بن کاوش بهی شامل هیں (تاریخ بغداد، ۱۰ ، ۲۰۰۲ طبقات الشافعية الكبرى، ٣: ٣. ٥؛ شذرات الذهب، س: ٣٨٣؛ كنوز الاجداد، ص ٢٥٣؛ وفيات الاعيان،

ا: ١٠١٠) - ابوالعسن الماوردى كى تصانيف مين سے كتاب الحاوى الكبير في فقه الشافعية؛ ادب الدنيا والدّين، الاحكام السلطانية، قانون (يا قوانين) الوزراة، سياسة الملك؛ كتاب العيون و النكت: نصيحة الملوك؛ تسهيل النظر و تسجيل الظفر في سياسة الحكومات، اعلام النبوة؛ معرفة الفضائل؛ الامثال والحكم؛ كتاب الاقناع في الفقه اور تفسير القران الكريم قابل ذكر هين (حوالة مذكور، نيزخير الدين الزركلي؛ قابل ذكر هين (حوالة مذكور، نيزخير الدين الزركلي؛ الاعلام، ه : ٢٨٨٠).

الماوردی مختلف شہروں میں قاضی کے منصب پر فائز هوتا رها اور بالآخر بغداد کا قاضی مقرر هوا اور وفات تک اسی شهر کے محله درب زعفرائی میں مقیم رها (تاریخ بغداد ۱۰۳:۳۰).

خطیب بغدادی نے الماوردی کو ثقه معدثین اور رواة حدیث میں شمار کیا ہے (کَتَبْتُ عَنْهُ وَ کَانَ ثِقَةً: میں نے ان سے حدیث کی تحریری روایت کی اور وہ ثقة راوی تھا؛ تاریخ بغداد، ۱۰۲:۱۰) ۔ ابن حجر العسقلانی نے لکھا ہے که وہ اپنی جگه راست کو تھا (صدوق نی نفسه لکنه معتزلی) مگر معتزلی تھا (لسان المیزان، م: ۲۰۰۰)؛ تاهم اسے معتزلی میں شمار کرنا مناسب نه هوگا.

تاریخ اسلام میں الماوردی کو یه شرف اولیت حاصل هے که اسے سب سے پہلے اقفی القضاة (سب سے بڑا قاضی) کا خطاب دیا گیا۔ عدلیه میں قبل ازیں اعلی ترین عہدہ قاضی القضاة (چیف جسش) کا هوتا تھا، مگر خلیفه القادر بالله عباسی نے اس کے علم و فضل اور فقہی علوم میں تبحر کے پیش نظر آسے اقضی القضاة کا عہدہ عطا کیا.

شافعی فقه میں الماوردی کو نہایت بلند مقام حاصل ہے۔ اس کی دو کتابیں (الاقناع اور العاوی جامعیت و اختصار اور احکام کی تفاصیل پر حاور

ھونے میں ہے نظیر متصور ھوتی ھیں۔ الماوردی کہا كرتا تها كه ميں نے فقه پر مفصل كلام كيا تو چار هزار صفحات لکه ڈالے (یعنی الحاوی الکبیر) اور اس موضوع پر جب اختصار سے کام لیا تو صرف چالیس اوراق میں تمام مسائل سمو دیے (یعنی الاقناع مين) (طبقات الشافعية الكبرى، س: س.س؛ معجم الادباء، ١٥: ٣٣) - كيها. جاتا ه که عباسی خلیفه القادر باش نے مذاهب اربعه کے فقیا سے اپنے اپنے مسلک کے مطابق ابک مختصر و جامع کتاب لکھنے کو کما، چنانچہ ابوالحسن الماوردى نے اپنے شافعی مسلک کے مطابق كتاب الاقناع تصنيف كى، ابوالحسين القدوري نے اپنے حنفی مسلک کے مطابق مختصر القدوری تصنیف کی ، مالکی فقہ کے مطابق علامہ ابو محمد عبدالوهاب بن محمد قصر المالكي نے اپني كتاب المختصر لكهي (حنبلي مصنف اوركتاب كا نام مذكور نہیں ہے!) ۔ یه تینوں کتابیں جب خلیفه عباسی کے سامنے پیش کی گئیں ہو اس نے الماوردی کی کتاب کو ہمت پسند کیا۔ دربار خلافت سے ایک قاصد الماوردي کے پاس بھیجا گیا اور اسے بتایا گیا که امیرالمؤمنین فرماتے هیں که جس طرح آپ نے همارے دین کی حفاظت کر دی ہے اسی طرح الله تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے (معجم الادبان، ١٠: ٥٥؛ طبقات الشافعية الكبرى، س: س. س؛ كنوز الأجداد، ص ٢٧٠ ببعد؛ وفيات الأعيان، ١:١٠).

الماوردي نر بعض علمام متقدمين كے مسلک کے مطابق اور اپنے مسلک کے علما کی راے کے برعکس کتاب الاقناع میں لکھا ہے کہ ذوی الارحام كا ميت سے قريب كا رشته هو يا بعيد كا وراثت میں سب برابر کے حقدار ھیں، یعنی قریب کا وارث بعید کے وارث کو حق وراثت سے محروم نہیں کی ہے اس کا سبب صرف آپ کا تقوی و تدین تھا۔

کر سکتا (جیساکه ذوی الفروض میں سے قریب والا بعید کو وراثت سے محروم کرنر کا سبب ہوتا ہے ) ، الماوردي اپنے عہد کے ایک ممتاز فقید، ماہر نظام سیاست و حکومت اور صاف گو عالم دین کی حیثیت سے اچھی شہرت رکھتا تھا۔ سلاطین بنو بویہ اسے بے حد عزت و احترام کی نظر سے دیکھتر تھے ۔ عباسی خلفاء یا دیگر امرا کے ساتھ اختلاف پیدا ہوتے تو الماوردی سلاطین آل بوید کے سفیر کے فرائض انجام دینا اور وہ اس کے توسط پر برحد اطمینان اور پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ جو معلومات و اطلاعات انهين الماوردي فراهم كرتا انهين حرف آخر تصور كركے قبول كرليتے تھے (معجم الادباء، ١٥؛ ٣٥؛ وفيات الاعيان، ١: ١٠، طبقات الشافعية الكبرى، ب: ٣٠٠)، ليكن اس كے باوجود ماه رمضان ۱۹ مره میں عباسی خلیفه نے جب جلال الدوله بن بها الدولة بن عضدالدوله سلطان آل بویه کے لیے شہنشاہ اعظم اور ملک الملوک کا لقب اختیار کرنے کی اجازت دے دی تو بعض فقہا نے اس کی شدید مخالفت کی اور کما که وه تو صرف الله کی ذات کو زیبا ہے، مگر اس عہد کے تین بڑے فقها، يمني ابو طيب الطبرى، التيمي الحنفي اور علامه الصميري نے جواز كا فتوى ديتے موے كما كه ایسے القاب میں قصد و نیت کا لحاظ ہوگا۔ الماوردی علال الدوله کے خواص اور مقربین میں شامل تھا مگر اس نے اس کے خلاف فتوی دیا اور شدید مخالفت کی، اس کے بعد الماوردی نر جلال الدوله کے دربار میں آنا جانا بھی بند کر دیا، بادشاہ نر جب الماوردي كو دربار مين بلا بهيجا تو وه درتے هو ے دربار میں پہنچا، جلال الدولہ نے اس سے کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے تو وہ میں ھی تھا، آپ نے جو مخالفت

اس سے میر نے نزدیک آپ کا مرتبه اور بھی بلند ہو گیا ہے (معجم الادباء، ۱۰: ۵۰، طبقات الشافعیة، سن ۵۰۰، وفیات الاعیان، ۱: ۱۰۰،).

ابوالحسن الماوردي ايك مجتبهد اور صاحب مسلک عالم تھا، اس لیے اس نے بعض معاملات میں ابنر اسلاف سے اختلاف بھی کیا ہے اور اس کی بعض آراء کو علماء نے معتزلہ کی تائید کے مترادف قرار دیا ہے ۔ ابن صلاح کا قول یہ ہے کہ میں الماوردی کو معتزلی تصور کرنے میں متاسل تھا کیونکه میں نے یه دیکھا تھا که وه اپنی تفسیر میں ان آیات کی تاویل و تشریح کے ضن میں اہل سنت اور معتزلہ کے اقوال کو نقل کرتا تھا مگر حق یا باطل کی نشاندھی نہیں کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا مقصد تمام اقوال حق و باطل کو نقل کرنا ہے، مگر جب میں نے یه دیکھا که بعض مسائل میں وہ معتزله کی آراء کو ترجیح دیتا اور پسند کرتا ہے تو مجھے اس کے معتزلی ہونے کا یقین هو گیا ۔ تمام مسائل میں وہ معتزله سے متفق نه تها، مثلًا مسئله خلق قرأن مين وه اهل سنت کے مسلک کی تائید کرتا تھا، لیکن بعض مسائل میں اس نے معتزله کے مسلک کی تاثید کی که اللہ تعالٰی یه سین چاھے کا که بتوں کی پرستش هو (الاعتراف بان الله لا یشاء عبادة الاوثان) أور مسئله جبرو قدر اور جنت كا مخلوق هونا (طبقات الشافعية، س: س. س؛ شذرات الذهب، سرر معجم الادبار، ١٠ وفيات الاعيان،

ابو الحسن الماوردی بروز منگل ۳۰ ربیع الاول ۵۰۰ه / ۲۰۰۹ کو ۲۹ سال کی عمر سین فوت هوا اور اگلے روز، یعنی یکم ربیع الثانی کو بغداد کی جامع مسجد میں اس کی نماز جنازه ادا کی گئی اور مقبره باب حرب میں دفن هوا (وفیات

الاعيان، ١: ١٦؛ تاريخ بعداد، ١٢: ١٠٠٠

الماوردی کی اصل شہرت اس کی کتاب الاحکام السلطانیة کی مرهون منت هے ۔ اس نے نظام مملکت اور نظریهٔ سیاست کے موضوع پر کئی ایک اور کتابیں بھی لکھی هیں، لیکن اس کتاب کو سب پر فوقیت حاصل هے۔ الماوردی نے اس کتاب میں اسلامی نظریهٔ سیاست و حکومت پر بہت تھوڑی بعث کی هے اور زیادہ تر اصول حکومت و نظم و نسق کے بارے میں لکھا هے، مگر اس کے باوجود اسلام کی تاریخ میں نظریهٔ سیاست پر یہ سب سے پہلی کوشش تاریخ میں نظریهٔ سیاست پر یہ سب سے پہلی کوشش خان : الماوردی کا نظریهٔ ریاست، در رساله اقبال، خان : الماوردی کا نظریهٔ ریاست، در رساله اقبال، لاهور، جنوری ه و و و ).

الماوردی کے دو معاصرین ابو یعلی الفراء (م ٢٥٨ه) اور عبدالقادر البعدادي (م ٢٥٨ه) نے بھی اس موضوع پر کتابان لکھیں مگر جو شهرت و قبولیت ابو الحسن العاوردی کی کتاب الاحكام السلطانية كو حاصل هوئي وه ان كے معاصرین کی کتابوں کو حاصل نه هو سکی ـ ابو يعلى كى كتاب كا نام بهى الاحكام السلطانية هے مكر بقول کرد علی ابو الحسن الماوردی کے هاں علمی تبحر کے ساتھ ساتھ وسیع تجربه بھی نظر آتا ہے جبکه ابو یعلی کے هال فقط نظریاتی بحث موجود هے، عملي تجربه نظر نهين آتا (كنوز الاجداد، ص ٢٨٦) اس کی وجه ظاهر ہے، الماوردی نظریاتی بحث کے ساتھ ساتھ سیاست و حکومت کے عملی میدان سے بھی كماحقه آگاه تها، ليكن ابو يعلى درسگاه كي حدود سے باهر بهی نه نکل سکا (نیز قب رساله اقبال، لاهور، جنوری ه ه و و عبدالقادر البغدادی کی کتاب کا نام اصول الدين هي، ليكن اس كا مواد اور اسلوب استدلال الماوردي كي احكام السلطانية سے ملتا جلتا عے (حوالہ سابق).

ابوالحس الماوردي نر اپنر عمد تک ع تمام مکاتب فکر کے نظریات سے استفادہ کیا تھا۔ چونکه وه فلسفی کے بجائے ایک فقیه تھا، اس لیے اس کا نظریهٔ سیاست فلسفیانه هونر کے بجائر فقیمانه ہے؛ تاہم وہ متقدمین و معاصرین کے خیالات و آراء كى جمع و ترتيب پر هي اكتفا نهين كرتا بلكه وه مستقل و آزادانه رائے رکھتا ہے اور اس کے ھاں اصالت رائر موجود هے (رساله اقبال، لاهور جنوری ۹۰۰ء، ص ۵۸ تا ۲۰) ـ الماوردي نے یه کتاب اپنے مربی و سرپرست عباسی خلیفه المقتدر بامرالله کے اشارے پر تصنیف کی تھی جس نے انھیں اقضی القضاة بنایا تها \_ اس نے الماوردی کو مقام خلیفه متعین السلطانیة، ص ۸ تا ۱،۱). کرنے کے لیر ایک کتاب تصنیف کرنر کا مشورہ دیا تاکه خلیفه اور رعایا کے باہمی حقبوق و فرائض واضح هو جائیں ۔ الماوردی نے اس کتاب میں یه کوشش کی ہے که اندلس کے اموی خلفاء اور مصر کے فاطمی خلفاء کی خلافتوں کی نفی بھی ہو جائے اور عباسی خلیفہ کے سأتھ ساتھ آل بوید بھی خوش هو سكين (حوالة سابق).

> الماوردی کے نزدیک خلیفه یا امام کا تقرر عقلى تقاضا نهين بلكه شريعت اسلاميه كا تقاضا اور فرض کفایه هے، خلیفه یا امام کی بیعت پر تمام امت كا اجماع و اتفاق لازمي هـ (الاحكام السلطانية، ص س) \_ امام یا خلیفه کا تقرر انتخاب کے ذریع ہوگا جس میں امت کے خواص و عمائدین حصہ لیں گر جو عدل، علم دین اور حکمت و راثر، یعنی است کی فلاح و بہبود سے آگاہ هوں گر، خلیفه کے لیر سات لازمی اوصاف یه هوں کے: عدل، علم، صحت بدنی، اعضائے جسمانی کی سلامتی، عقل، شجاعت اور قريشيت (الاحكام السلطانية، ص ه) .

خلیفه کا انتخاب مجلس شوری یا اهل حل و عقد كرين كر يا خود خليفه اپنر جانشين

کو نامزد کرےگا، است میں سے ایک شخص بھی اگر ایک خلیفہ کی بیعت کر لے تو اسے خلیفہ تسلیم کرانے کے لیر کافی ہے، یکسال فضیلت اور سرتبیر کے مالک ذو امیدواروں کی موجودگی میں مجلس شوری بغیر سبب بتائے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر سکتی ہے، اگر خلافت کی لازمی شرائط پوری کرنر والا شخص اینر سے افضل ترکی موجودگی میں خلیفہ بن جائے تو جائز هو گا، خلافت کا امیدوار ایک هی هو تو انتخاب کی ضرورت نہیں ، خلیفہ اپنا ولی عہد مقرر کر سکتا ہے اور بیک وقت دو خلیفر نمین هو سکتر (الاحکام

مآخذ: (١) ابوالحسن على الماوردى: الاحكام السلطانية، قاهره و . و وع؛ (ع) وهي مصنف: أدب الدنيا والدين، قاهره ١٣١٥ه؛ (٣) وهي مصنف: أدب الوزير، قاهره ۱۹۲۹ (م) وهي مصنف: اعلام النبوة، ۱۹۷۱ع؟ (٥) تاج الدين السبكى: طبقات الشافعية الكبرى، مطبوعة قاهره؛ (٦) ابوبكر خطيب بغدادى: تاريخ بغداد، مطبوعه قاهره؛ (٤) ابن خلكان: وفيات الاعيان، مطبوعة قاهره؛ (A) ابن الجوزى · المنتظم في اخبار الاسم، قاهره و ١٠٠٥ ؛ (٩) ياقوت العموى: معجم الادباء، مطبوعة قاهره: (١٠) اصفهاني : تاريخ دولة سلجوق، قاهره هه ١٩٠ (١١) ابن العماد الحنبلي : شَدْرات الذهب، قاهره . ١٣٥٠ (١٢) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، قاهره ۱۹۶۸؛ (۱۳) این تغری بردی: النجوم الزاهره، مطبوعهٔ قاهره؛ (م ١) السمعاني: كتاب الانساب، لنذن ١٩١٣؛ (ه ١) طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة، حيدر آباد دكن ١٣٢٩ه؛ (١٦) عباس القمى : الكنى والالقاب، نجف ١٩٥٦ ع: (١٤) ابن حجر عسقلاني: لسان الميزان، حيدر آباد دكن ١٣٣٠ هـ (١٨) السيوطى: طبقات المفسرين، مطبوعة قاهره؛ (٩١) اليافعي : مرآة الجنان، قاهره ه ه ٩١٩؛ (٢٠) ابو الفداء و المختصر في اخبار البشر، بيروت ١٩٦٢ ع؛

(۲۱) ابن كثير: البداية والنهاية، مطبوعة الرياض؛ (۲۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، قاهره ۲۰۸ هـ (۲۲) حاجي خليفه: كشف الفلنون، مطبوعة استانبول؛ (۲۲) اسمعيل باشا البغدادي: ايضاح المكنون، استانبول ۱ ه ۹ وع؛ (۵۲) وهي مصنف: هدية العارفين، استانبول ۲۰۹ وع؛ (۲۲) خيرالدين الزركلي: الاعلام، قاهره ۲۹۲ وع؛ (۲۲) عمر رضا كحاله: معجم المؤلفين، دمشق ۹ م و وع؛ (۲۸) كرد على: كنوز الاجداد، دمشق ۹ م و وع؛ (۲۸) كرد على: كنوز روضات الجنات، تهران، ۲ و و و و اع؛ (۲۸) قمر الدين خان: الماوردي كا نظرية رياست، در رساله اقبال، لاهور، جنوري

(ظهور احمد اظهر)

ماهبت: (ع)، کسی امر یا شی کی حقیقت، نوعيت اور كيفيت ؛ علم النحو، منطق، علم الكلام، علم العقائد اور علم الاصول كي ايك اصطلاح هے اور اس سے مراد وہ بات هوتی هے جو ماهو (وہ کیا ہے) که کر سوال کرنے والے کے جواب میں بیان کی جاتی ہے۔ اس لفظ کی ساخت اور ترکیب کے بارے میں اهل علم کے هال اختلاف هے؛ اسی طرح اس کے مفہوم کے تعین کے سلسلے میں بھی مختلف اقوال هيں \_ بعض كا قول تو يه هے كه "نما هو" کے آخر میں یائے نسبت بڑھا کر ''ما هُوّی'' بنایا گیا، پھر واؤ کو حلف کر کے اس کی حرکت ''ھا'' کو دے دی گھی اور آخر میں تائے تانیث بڑھا دی كئي تو لفظ ماهيت بن كيا (ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده؛ قاضى عبدالنبي احمد نكرى: يستور العلماء، م : ، و ر ببعد؛ محمد اعلى تهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۳۱۳ ببعد) \_ ایک قول یه هے که ماهیت کا لفظ "ما هی" (وہ کیا ہے) سے مأخوذ ہے، اگر یہ قول درست تسلیم کیا جائے تو اس مورت میں اعلال اور تغیرات بھی کم هوں گر، علاوہ ازیں ''ما هُو'' کے آخر میں یائے نسبت بڑھانے

کی صحت پر تواعد لغت کی رو سے بھی اعتراض کیا گیا ہے اور اس کی عربی زبان میں کوئی نظیر نہیں ملتی (حوالة سابق).

ک قول یه هے که "ماهیت" کی اصل المائيت ' م پھر هنزه كو ها سے بدل ديا كيا هے اور اس کی نظیر ہے آیاک (خاص تو ھی، یا تجھ ھی سے) جسے ''ھیاگ'' میں بدل دیا جاتا ہے؛ جنانجه النسفى كي العقائد كي شرح مين ملا عصام الدين نر لکھا ہے کہ ماھیت کی اصل مائیت ہے، یعنی یه ایک ایسا لفظ هے جس کے ذریعه "ما" (= کیا ہے) کا جواب دیا جاتا ہے، پھر ہمزہ کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے کیونکه دونوں قریب المخرج هیں جیسے ''ایاک'' کا همزه ها میں بدل جاتا ہے اور "میّاک" که دیتے میں۔ اس کی تائید کیفیت اور کیت کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، کیونکه کیفیت وہ لفظ ہے جس سے کیف (کسی طرح) کے ذریعه کیے جانے والے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور کیت وہ لفظ ہے جس سے اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے جو کم (کتنا، کتنر؟) کے ذریعے کیا جاتا هے (حوالة مذكور).

منطقین کے نزدیک ماهیت وہ ہے جو ما هو کے سوال کا جواب بنتی هو، جبکه فلاسفه اور علماے علم الکلام کے نزدیک ماهیت سے مراد وہ حقیقت ہے جو کسی شی کو وجود عطا کرتی ہے ۔ اسی بنا پر یه کہا جاتا ہے که ماهیت کا اطلاق حقیقت کلیه پر بھی هوتا ہے اور حقیقت جزئیه پر بھی اس کا اطلاق جائز ہے (دستور العلماء، س: ۱۸۲ کشاف اصطلاحات الفنون، ص س، ۱۳۱ ببعد)، پھر ماهیت کا اطلاق چونکه ایسی حقیقت پر بھی هوتا ہے جو عقلی اعتبار سے تمام اوصاف سے خالی اور معری هو، اس لیے اس لفظ کا اطلاق ذات باری تعالی پر جائز نه هوگا (دستور العلماء، س: ۱۹۲).

ابن سینا سے منقول ہے کہ کسی شی کی ماھیت در اصل اس شی کی ذات ہے، اس لیے محققین کے نزدیک ذات، حقیقت اور ماھیت مترادفات میں سے ھیں؛ تاھم حقیقت اور ذات کا اطلاق ایک ایسی ماھیت پر بھی ھو سکتا ہے جس کا خارجی وجود عقلا فرض بھی کیا جا سکتا ھو (میر زاھد: عاشیہ شرح المواقف، ص ۱۹۳ ببعد)؛ اھل منطق کے نزدیک ماھیت، ذات اور حقیقت معقولات ثانیہ کے ضعن میں آتے ھیں (دستور العلماء، س ۱۹۳).

ماهیّت کی دو قسمی هیں: ماهیّت حقیقیّه اور ماهیّت اعتباریه یا فرضیّه؛ کیونکه اعتبار عقلی سے قطع نظر اگر کسی چیز کا ثبوت یا تحقُّق موجود هو تو ماهیت حقیقی هوگی، یعنی نفس الامر میں بهی وه ثابت اور موجود هوگی؛ اس کے برعکس اگر ثبوت اور تحقُّق موجود نه هو تو ماهیت اعتباری فرضی هوگی، یعنی فقط عقلی اعتبار سے فرض کر لے اور ان مفروضه باتوں کے لیے کچھ اسما فرض کر لے تو ان مفروضه باتوں کی ماهیت حقیقی بهی وضع کر لے تو ان مفروضه باتوں کی ماهیت حقیقی نمیں هوگی، بلکه اعتباری اور فرضی هوگی (دستور نمیں هوگی، بلکه اعتباری اور فرضی هوگی (دستور العلماء، سن مورد).

مآخل: (۱) ابن سنظور: لسان العرب، بذیل ماده؛
(۲) الشریف الجرجانی: کتاب التعریفات، بیروت ۲ ۲ ۹ ۱، ص
۱۳۱ (۳) عبدالسمیع: شرح سلّم العلوم، دیوبند ۱۹۵۰؛
(۳) ابن سینا: کتاب الشفاه، قاهره ۱۹۲۰؛ (۵) عبدالنبی
احمد نگری: دستور العلماه، حیدر آباد دکن ۱۳۳۳ه؛
(۲) التّهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته ۱۸۹۳؛
(۵) میر زاهد: حاشیه شرح المواقف، دهلی ۱۳۹۳ء.

( ظمهور احمد اظهر)

⊗ ماهیّت وجود: رك به ماهیّت.

⊗ الما بندة : (ع ؛ بمعنى دسترخوان، جمع موائد):
 قرآن مجید کی ایک [مدنی] سورت کا نام هے جسے

سورة العقود بهي كمتے هيں (روح المعاني، ٦: ٢٨ ببعد)؛ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یه پانچویں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے ایک سو بارھویں سورۃ ہے۔ اس سے پہلر سورۃ النسام اور سابعد سورة الانعام هي (الاتقال في علوم القرآن، ۱: ۱۱ بسعد ) - اس سورت كي تیسری آیت حجة الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل هوئی، جو کلام اللہ کی آخری آیت کی حیثیت سے تکمیل دین کی بشارت پر مشتمل ہے ا (البخارى، الصحيح، كتاب ١٩٥، باب ٥، ٢٠٠٠) الزمخشري: الكشاف، ١:٠٠٠ ببعد، مطبوعه قاهره، ٩٣٩ ع)؛ چنانچه جب يه نازل هوئي تو رسول اكرم صَّلَى الله عليه وسلَّم نرح اپنر خطبهٔ حجه الوداع کے دوران میں اس کی تلاوت فرمائی اور صحابة کرام رم سے ارشاد فرمایا : اے لوگوا سورۃ المآئدہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے، اس لیے اس میں جو چیزیں حلال قرار دی گئی میں انھیں حلال .اور جو حسرام قسرار دی گئی هیں انهیں حرام سمجهنا (الخازن: لباب التاويل في معانى التنزيل، ۱: ۸ ه م بیعد).

یه سورت ۱۹ رکوع اور ایک سو بیس آیات پر مشتمل هے (الکشاف، ۲:۰۰۰؛ لباب التاویل، ۲:۰۰۰).

ابوبکر ابن العربی الاندلسی (احکام القرآن، ص ۲۰ مبعد، قاهره ۱۰۵ء) کے مطابق اس سورت میں چونتیس آیات ایسلی هیں جن سے تین سو انسٹھ (۲۰۹۹) نہایت اهم فقہی احکام اور شرعی مسائل کا استنباط و استخراج هوتا هے، علامه الاّلوسی بغدادی کا بیان هے که گزشته سورت (النسآ) میں بعض ایسے معاملات کا ذکر آیا هے جو صریح اور بعض ایسے معاملات کا ذکر آیا هے جو صریح اور واضح هیں جیسے نکاح، مہر، حلف، معاهده اور امان، جبکه بعض معاملات ضمنی طور پر بیان هوے هیں جیسے خبیر

جيسر وصيت، وديعت يا امانت، وكالت، عاريت (ادهار) اور اجارہ (کرایه پر) اور اسی لیے سورۃ المآئدہ كَا آغاز بهي أوقوا بالعقود، يعني طر شده معاملات کو پورا کرو، سے هو رها هے (روح المعانی، ۲: ۲۸؛ البحر المحيط، ٢: ٥٠ ببعد) - سورة النسآء كا آغاز أَيْاتِهُا النَّاسُ (اے لوگو!) سے هوا تھا، جو مکی انداز کے عین مناسب ہے، جبکه سورة المآئدہ کا آغاز يَّايُّمُ الَّذَيْنَ الْمُنُوِّ (اے ایمان والو!)سے هو رها ہے جو مدنی اسلوب سے هم آهنگ هے؛ جس طرح سورة البقره اور سورة آل عمران توحيد و رسالت كے احكام ميں متحد اور لازم و ملزوم هين، اسي طرح سورة النسآ. اور سورة المآئدة فقمي احكام كے اصول و فروع ميں متحد اور آپس میں لازم و ملزوم هیں: النسآء کا آغاز قدرت خداوندی کے بیان سے هوا، جبکه المائدہ کے آخر میں حشر و نشر اور يوم جزا كا ذكر هے، كويا دونوں سورتوں میں کامل یکسانیت اور حسن ترتیب ہے (روح المعاني، ٢: ٥٨ ببعد؛ المراغى: تفسير، ٦: ١ بم ببغد؛ في ظلال القرآن، ٢ : ١ ه ببعد) .

سورة المآئدہ کے آغاز میں اقرار و معاهدات کے ایفا کا حکم دینے کے بعد حلال و حرام اشیا اور نکاح کے کچھ احکام کے ساتھ ساتھ تکمیل دین کی بشارت ہے۔ پھر ضرورت شریعت، طہارت جسمانی اور نماز کا ذکر ہے، پھر عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم ہے [بعد ازاں موسی علیه السلام اور ان کے ساتھ یہودیوں کے بسرتاؤ اور آدم علیه السلام کے دو بیٹوں کے باهمی جھگڑے کا اور پھر ڈکیتی اور سرقه کی سزاؤں کا بیان موا ہے اس کے بعد یہود و نصاری کی بعض عہد شکنیوں کا ذکر کر کے ان کے کچھ منصوبوں کا شریعت یہود کے مطابق، فیصله کرنے کا حکم ہے شریعت یہود کے مطابق، فیصله کرنے کا حکم ہے اور بتایا گیا ہے که اهل اسلام کو اهل کتاب

سے کس طرح تعلقات قائم رکھنے چاھییں، اس کے بعد یہود و نصاری کے غلو اور انحراف کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ نسبتا عیسائی اسلام کے زیادہ قریب ھیں اور ان کے قبول اسلام کی بشارت ہے اجو قسم کسی وجہ سے ٹوٹ جاے، اس کے کفارے کا اور حرمت حمر کا بیان ساتویں پارے کے دوسرے رکوع میں آتا ہے]؛ پھر خانہ کعبہ کی حرمت کا ذکر کر کے شریعت میں افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد حواریوں کے مائدہ طلب کرنے اور نصاری کے لذات دنیوی میں انہماک کے ذکر کے بعد بتایا گیا ہے کہ الوھیت مسیح علیہ السلام نصاری کا باطل گیا ہے کہ الوھیت مسیح علیہ السلام نصاری کا باطل عقیدہ ہے (تفسیر المراغی، بن جم ببعد؛ البحرالمعیط، عقیدہ ہے (تفسیر المراغی، بن جم ببعد؛ البحرالمعیط،

اس سورۃ کے اسلوب بلاغت کے لیے تفسیر فی ظلال القرآن، منقول و ماثور تفسیر کے لیے السيوطي کي الدُّرُ المنثور اور صديق حسن کي فتح البيان، فقمي مسائل كے ليےقاضي محمد ثنا اللہ پاني پتي كى التفسير المظهري اور ابن العربي كي احكام القرآن [اور القرطبي كي الجامع لاحكام القرآن] اور ربط آيات كے لير البحر المعيط اور روح المعانى اور (على المهائمي كى تبصير الرحمن) كے متعلقه اجزا ملاحظه كيجيے. مآخذ : (١) ابن منظور : لسان العرب، بذيل ماده؛ (٢) السيوطي: الآتان في علوم القرآن، مطبوعة قاهره، ١ ٩٥١ ع؛ (٣) وهي مصنف: الدر المنثور، مطبوعة قاهره! (س) الزمخشرى: الكشَّاف، قاهره، ٢٠٨٩ء: (٥) الخازن البغدادى إلباب التاويل في معانى التنزيل، مطبوعة قاهره؛ (٦) ابو بكر ابن العربي: احكام القرآن، قاهره ١٩٥٢؛ (٤) ابوميّان الغرناطي: ألبحر المحيط، مطبوعة الرياض؛ (٨) ابوطاهر الفيروز آبادى : تنوير العقياس من تفسير ابن عباس، قاهره ٢٠١٩ وع؛ (٩) على الواحدى: اسباب النزول، قاهره ١٠١١ع؛ (١٠) فاضل شاكر النعيمي: المنتقى في علوم

القرآن، بغداد ٩٤٨ وع؛ (١١) سيد قطب : في ظلال القرآن،

مطبوعة بيروت؛ (١٢) مصطفى المراغى : تفسير المراغى.

(ظمهور احمد اظمهر)

مباح: (ع) اسم مفعول مشتق از اباحت، جس کے لفظی معنی ہیں : کسی چیز کو ظاہر کر دینا اور نمایاں کر دینا، مشہور کر دینا، راز عیاں کرنا، جائز قرار دينا (ديكهيم ابن منظور: لسان العرب؛ الزبيدى : تاج العروس، بذيل ماده بأح) \_ التهانوى (كشاف اصرالاحات الفنون ، ١ : ١١٣ ببعد) نے لکھا ہے کہ مباح کا لفظ اباحت سے مشتق ہے اور لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہیں ؛ اظہار، اعلان، اذن (اجازت دينا) اور اطلاق (كهلا چهور دينا) ـ شریعت میں مباح سے مراد ایک ایسا حکم شرعی ہے جو کبھی. تو مطلوب ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد ایسا اختیار ہوتا ہے جس میں انسان کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے میں کھلی چھٹی ہو۔ اس لحاظ سے شریعت میں مباح سے مراد وہ کام ہے جو غیر مطلوب ہو یا بندے کو اس کے کرنے یا نه کرنے کا کھلا اختیار ہو؛ مباح کو جائز کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں (حوالہ مذکور) ۔ الجرجاني (كتاب التعريفات، ص ٢٠٠) نے لكها هے که مباح وہ مے جس میں کرنے یا نه کرنے کے دونوں پہلو برابر هوں (المباح سا استوی طرفاه)؛ عبدالنبی احمد نگری (دستور العلماء، ۱: ۵ تا ۸) نے اباحت کے معنی مباح گردانیدن کے لکھے ھیں اور بتایا ہے کہ اباحت اور تخییر (اختیار دینا، دو کاموں کو برابر قرار دینا) میں فرق یه ہے که تخییر کی صورت میں. دونوں کاموں کو بیک وقت کرنا ممنوع ہے، جب کہ اباحت میں دونوں کاموں کو جمع کرنا ممنوع نہیں ہے ۔ شرعاً اباحت اور تخییر میں فرق یہ ہے کہ اہاحت کی صورت میں دونوں کاموں میں سے کسی کام کو بھی انجام دینا واجب نہیں ہوتا ہے، جبکہ

تخییر میں دو کاموں میں سے ایک کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے (حوالۂ مذکور).

فقها نبے مباح کی تعریف یوں کی ہے کہ و لادم (مباح وہ ہے جس کے کرنے یا نه کرنے سے انسان نه تو مدح کا مستحق ٹھیرتا ہے اور نه مذمت کا البیضاوی : منہاج الوصول، ص ۸۰ ببعد، قاهره سهراه؛ نیز دیکھیے محمد الخضری : اصول الفقه، ص ۱۵؛ علی حسب الله : اصول التشریع الاسلامی، ص ۱۵؛ علی حسب الله : اصول التشریع الاسلامی، ص ۲۹۳ ببعد؛ عبدالوهاب خلاف : علم اصول الفقه، ص ۲۹۳ ببعد؛ عبدالوهاب خلاف : علم اصول الفقه، ص ۲۹۳ کمال الدین ابن همام السیواسی : التحریر فی اصول الفقه الجامع بین اصطلاحی الحنفیة التحریر فی اصول الفقه الجامع بین اصطلاحی الحنفیة والشافعیة، ص ۲۵۰ ببعد؛ جمال الدین الاستوی :

مباح میں چونکہ اطاعت یا تعمیل حکم کا سوال نہیں اس لیے اس میں کسی کام سے اجتناب کرنا بھی مطلوب نہیں ہوتا اور اس کی تین وجوہات ہیں:

اولا شارع علیه السلام کے نزدیک چونکه مباح ایک ایسا فعل ہے جس کو کرنے یا نہ کرنے والا مدح یا مذمت کا مستحق نہیں ہوتا ، اس لیے جس طرح فعل مباح کو انجام دینے والا اطاعت گزار مقصود نہیں ہوتا اسی طرح وہ اجتناب کرنے کا بھی پابند نہیں ہوتا۔ ثانیا چونکه فعل مباح کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، لہذا اب اسے انجام دینے یا انجام نہ دینے والا ہر دو اطاعت گزار نہیں یا انجام نہ دینے والا ہر دو اطاعت گزار نہیں کے۔ ثالثا یہ کہ فعل مباح کا ترک کرنا اگر اطاعت میں شامل ہو سکتا، تو پھر نظریاتی طور پر احکام شریعت میں سے فعل مباح کا معدوم کرنا لازم آتا اور یہ بات بالاجماع باطل اور ناجائز ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مباح میں فعل سے اجتناب لازم نہیں (محمد الغضری: اصول الفقہ، ص و متا میں).

قدیم فقما میں اس بات پر اختلاف رہا ہے که فعل مباح کو شرعی احکام میں سے شمار کیا جائے یا نہیں، یعنی یه مباح بھی کوئی ایسا عمل ھے جس کے بارے میں شریعت نے اسی طرح احکام دیے هیں، جس طرح مثلاً، حلال و حرام کے بارے میں واضع احكام ديے هيں: جمہور اهل سنت كا اتفاق ہے کہ مباح فعل شرعی ہے (کشاف اصطلاحات الفنون، ص به ١١؛ الخضرى: اصول الفقه، ص ٥٠؛ على حسب الله : اصول التشريع الاسلامي، ص ٣٢٢؛ بدران: أصول الفقد، ص ووس تا ٢٦٦)، ليكن معتزله کے نزدیک مباح کوئی حکم شرعی نہیں بلکه ان کے نزدیک مباح وہ فعل ہے جس کے حسن و قبح کا ادراک عقل کے ذریعے سمکن ہو اور جس کے دو پہلووں میں سے کوئی پہلو قساد یا مصلحت لیے هوے نه هو (کشاف اصطلاحات الفنون، ص س ۱۱ الخضرى: أصول الفقه، ص مه) - بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مباح وہ ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ھو اور جس کے کرنے سے ثواب نه ھو اور نه كرنے سے عذاب نه هو (كشاف اصطلاحات الفنون، ص ہم ۱۱) ۔ الکعبی، جو معتزلہ کے بڑے علما میں سے تھا، کے نزدیک فعل مباح بھی فعل واجب کے ضمن میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے که هر فعل مباخ دراصل ترک حرام ہے ۔ اور ترک حرام واجب هے \_ لمذا مباح بھی واجب ھوا (حوالة مذكور),

مباح کی تین قسمیں ھیں : ایک تو یہ ہے کہ شارع کی طرف سے صراحت و وضاحت کے ساتھ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ھو، مثلا واضع الفاظ میں یہ کہا جائے کہ چاھو تو کرو اور چاھو تو نہ کرو، دوسری صورت یہ ہے کہ شارع نے صراحت سے تو اختیار نہیں دیا، لیکن اس کے کرنے سے حرج یا نقصان کی نفی کر دی ہے۔ مثلا یہ کہا کہ تم ہر کوئی حرج نہیں اور تیسری مثلا یہ کہا کہ تم ہر کوئی حرج نہیں اور تیسری

صورت یه هے که اس سلسلے میں شارع کی طرف سے کوئی حکم ملا هی نہیں، بلکه شریعت خاموش هے ۔ ایسے افعال کے بارے میں حکم یه هے که ان کے انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں (الخضری: اصول الفقة، ص ص، علی حسب الله: اصول التشریع الاسلامی، ص ص، علی حسب الله:

مباح اور اباحت کے مفہوم کو واضح کرنے لیے عبدالنبی احمد نکری (دستور العلمان، ۱: ۱۵) نے فقہا کے اقوال کو بطور مثال پیش کیا ہے، مثلًا وہ اباحت (کسی شی کو جائز کر دینا اور دسترس تک پہنچا دینا) اور تملیک (یعنی کوئی چیز باقاعدہ قبضہ میں دے کر مالک بنا دینا) کا فرق سمجھانے کے لیے فقہا کے اس قول کو پیش کرتے ھیں کہ ندیہ اور کفارات میں اباحت کافی ھے مگر عشر اور صدقات میں کافی نہیں (تمسع الْإِبَاعَةُ فِي الكُفَّارَاتِ وَالْفِدِيَةِ دُوْنَ الصَّدْقَاتِ والعشر) بلکه يمان تمليک شرط هے ـ اس ليم اگر کوئی شخص (جس نے کفّارہ ادا کرنا ہے یا فدید دینا ہے) کھانا پکا کر فقرا و مساکین کو پیش کر دے اور انھیں زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے کھانا تمھاری ملکیت میں دے دیا ہے، تو کفارہ يا فديه ادا هو جائے گا، مگر عشر و صدقات مين وصول کرنے والے کو بتانا اور اس کی ملکیت میں دینا لازمى هـ ـ ضابطه فقمي يه هـ كه جمال شريعت میں صرف کھلانے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اباحت کافی ہے، مگر جہاں دینے اور ادا کرنے (أَيْتًا وَادْأَء) كے الفاظ آئے هيں وهاں تمليك شرط ہے.

مآخل: ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده: (م) الزبيدى: تاج العروس، بذيل ماده: (م) الشريف الجرجانى: كتاب التعريفات، يبروت ١٩٩٩ء؛ (م) محمد اعلى التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته ١٨٩٨ء؛ (ه)

عبدالنبي احمد نكرى ب دستور العلماء، حيدر آباد دكن ٩ ٣٣٩ هـ (٦) على تقى الحيدرى: اصول الاستنباط، نجف . ١٩٥٠؛ (٤) على حسب الله: أصول التشريح الاسلامي، قاهره وه و ۱۹۵۹ (۸) صبحى محمصانى: فلسفة التشريع في الاسلام، بيروت ١٩٥٦: (٩) عبدالعلى بحر العلوم: شرح مُسَلَّم الثبوت، مطبوعة لكهنو! (١) الأمدى: احكام الاحكام، قاهره ١٩١٣ع؛ (١١) أبن حزم الطَّاهري: آحكام الإحكام، قاهره ٥٣٠١هـ (١٢) عبدالوهاب خلَّاف علم اصول الفقه، كويت ١٩٤٠؛ (١٣) احمد خليل: في التشريع الاسلامي، قاهره ٩٩٦ وع؛ (١١٠) كمال الدين ابن همام السيواسي: التحرير في اصول الفقه الجامع بين أصطلاحي العنفية والشافعية، قاهره ١٥١١: (١٥) جمال الدين الاسنوى: نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول، قاهره، ٢٠٨٣ء؛ (١٦) البيضاوى: منهاج الوصول، قاهره سمم وه؛ (١٥) بدران ابو العنين : اصول الفقه قاهره ه و و و عاد (١٨) ابراهيم بن موسى الشاطبي: الاعتصام، قاهره ١٩١٣؛ (١٩) وهي مصنف: الموافقات في اصول الاحكام، قاهره ١٣٠١؛ (٠٠) محمد الخضرى: اصول الفقد، قاهره ۱۹۳۸ع؛ (۲۱) وهي مصنف : تاريخ التشريم الاسلامي، قاهره ١٩٦٥ ع.

( ظمور احمد اظمر)

- مبارز الدين: رَكَ به مُطَفَّريه ( 'انواده).
- المبارك بن محمد: رك به ابن الاثير.
- مبارک شاہ: معزالدین ابوالفتح ، مبارک شاہ؛ خاندان سادات کے بانی خضر خان کا بیٹا اور اس خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا ۔ خضر خان نے اپنے بستر مرگ پر ۱ جمادی الاولی سم۸۵/۲ مئی ۱۳۸۱ء کو امرا کے اتفاق رائے سے اسے ولی عہد قرار دے کر تخت پر بٹھایا ۔ ۱۹ جمادی الاولی کو خضر خان کی وفات پر تجدید بیعت ھوئی .

مبارک شاہ کا عمد حکومت زیادہ تر صوبائی رئیسوں اور امیروں کی بغاوتوں کے خلاف تادیبی

مهموں سے معمور تھا۔ ان میں سے پہلی اور انتهائي خطرناك بغاوت جسرته بن شيخا كهوكهر کی تھی جو تختگاہ دھلی پر قبضے کے خواب دیکھ رھا تھا۔ اس نے طوغان رئیس کی مدد سے لاھور اور گرد و نواح کا علاقه برباد کیا اور خضر خان کی وفات پر بڑی جمعیت کے ساتھ بیاس و ستلج کو عبور كرك لدهياني سے روپڑ تک دريا س ستلج كے كنار بے کی تمام بستیاں تاراج کر دیں ۔ چند روز بعد اس نے لوٹ کر جالندھر سے تین کوس کے فاصلے پر اس ندی کے کنارے ڈیرے ڈال دیئے، جسے مقامی لوگ "بيئيس" كمتے هيں ـ زيرك خان حاكم جالندهر قلعے میں محصور ہو گیا۔ گفت و شنید سے صلح کی یہ شرطیں قرار پائیں کہ قلعہ طوغان کے حوالے کر دیا جائے، زیرک خان خود طوغان کے بیٹے کو دربار شاهی میں لے جائے اور جسرتھ دربار شاهی میں نذر بھیج کر واپس چلا جائے .

زیرک خان قلعے سے نکلا تو جسرتھ نر اپنا عہد توڑ کر اسے گرفتار کر لیا اور عین برسات میں لدھیانے کے راسنے آگے بڑھ کر سرھند کا محاصرہ کر لیا ر بادشاہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے متواتر کوچ كرتا هوا سامانه كے قريب پهنجا تو جسرته معاصره چھوڑ کر بھاگا اور ستلج کو عبور کر کے تمام کشتیاں اپنے تصرف میں لے لیں ۔ بادشاہ نے تعاقب نه چهوڑا، لیکن دریا کو فورا عبور کرنے کی کوئی تدبیر بن نه پڑی ـ پانی کم هونے پر ۱۱ شوال ۲۸۸۸ ٨ نومير ٢٦، ٤٦ كو شاهي لشكر روپؤ كے قريب دریا سے گزرا تو جسرتھ نے مقابلہ کیے بغیر سراسیمہ هو کر راه فرار اختیار کی ۔ اس کا مال اسباب لك گیا، اور کچھ سوار اور پیادے مارے گئر ۔ پھر اس نر بیاس اور راوی کو عبور کرتر هوے پہاڑوں میں بناہ لی۔ بادشاه محرم ه ۸۲۵/ جنوری ۲۲۳ اع میں لاهور بهنجا جمال الو بول رها تها ـ يمال تقريبا ايك

مہینے قیام کر کے اس نے قلعے اور راوی کے کناروں کے دروازوں کی مرمت کرائی ۔ مدت کے بعد شہر از سر نو آباد ہوا اور لوگ اسے "مبارک آباد لاھور" کہنے لگے .

پانچ ماہ بعد جسرتھ نے پھر لاھور پر حملہ کیا اور وہ شیخ حسین زنجانی کے روضے میں آ بیٹھا۔ پینتیس روز چپقلشیں جاری رھیں۔ آخر وہ نامراد لوٹ گیا لیکن مبارک شاہ کے عمد میں وہ وقتًا فوتتًا فتته انگیزیوں میں مصروف رھا.

باقی واقعات کی کیفیت یه ہے:

ا ۔ دو مرتبه کشمیر پر پیش قدمی کر کے سرکشوں، خصوصا راٹھوروں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا ۔ دوسری مرتبه مبارک شاہ قنوج کی طرف بڑھنا چاھنا تھا، لیکن پورب میں شدید قعط کے باعث رک گیا .

ہ ۔ الب خان امیر دھار جو سلطان ہوشنگ کے لقب سے مشہور ہوا، گوالیار کی سمت بڑھا ۔ بادشاہ مقابلے کےلیے نکلا ۔ بیانہ پہنچا تو معلوم ہوا، محمد خان اوحدی نے اپنے چچا کو دھوکے سے قتل کر کے بغاوت اختیار کر لی ہے اور وہ پہاڑوں میں جا بیٹھا ہے ۔ بادشاہ نے دامن کوہ میں پڑاؤ ڈال دیا اور معمد خان نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے ۔ الب خان نے چنبل کا گھاٹ روک لیا تھا ۔ بادشاہ نے پکایک دوسرے گھاٹ سے دریا عبور کر کے الب خان صلح خان کے ہراول پر حملہ کر دیا ۔ آخر الب خان صلح کر کے واپس چلا گیا.

۳- ۹ ۸۲۹ / ۱۳۲۹ میں بہادر ناھر کے پوتوں جلّو اور قدّو نے میوات میں بغاوت کی اور اندور میں قلعہ نشین ھو گئے ۔ شاھی لشکر نے حملہ کیا تو وہ اندور سے نکل کر الور چلے گئے ۔ بادشاہ نے اندور کو منہدم کرا دیا اور الور کا رُخ کر لیا ۔ آخر باغیوں نے امان چاھی ۔ جلّو اور

قدو نیز محمد خان اوحدی بعد میں بھی وقتًا فوتتًا فتنه انگیزی کرتے رہے.

س - ١٣٨ه/ ٨٣٨ ع مين قادر خان امير كالبي نرخبر بهيجيكه سلطان ابراهيم شرقي والى جون پور بدایوں کی طرف بڑھ رھا ھے۔ اصل میں ابراهیم نے محمد خان اوحدی نیز جلو اور قدو کی۔ انگیخت پر یه قدم اثهایا تها مبارک شاه فورا مقابلے کے لیے نکل پڑا ۔ راستے میں خبر ملی که ابراهیم کا بھائی مختص خان برے شمار لاؤ لشکر اور ھاتھیوں کے ساتھ اٹاوہ پہنچ کیا ہے۔ مبارک شاہ نے اپنے امیر ملک محمود حسن کو دس ہزارا سواروں کے ساتھ اس کی جانب روانه کر دیا۔ مختصر خان یه سنتر هی لوث کر اپنر بهائی سے جا ملا۔ سلطان ابراهیم کالی ندی کے کنارے کنارے برهان آباد (پرگنه اٹاوه) پهنچ کیا ـ مبارک شاه بهی اس کے قریب جا اترا۔ ابراھیم نے مبارک شاہ کی دلاوری اور اس کے لشکر کی شوکت سے سرعوب ہو کر لڑائی نہ کی اور جمنا کو عبور کر کے بیانہ کی طرف بڑھا ۔ مبارک شاہ بھی چندوار (نزد فیروز آباد) پر دریا سے گزر کر ابراھیم سے چار کوس پر خیمه زن هوا بائیس روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر جمے رھے ۔ ے جمادی الآخرہ ١٣٨ه/ ٣٦ مارچ ١٣٢٨ء كو دوپهر سے شام تك خونریز جنگ هوئی جس میں ابراهیم کے بہت سے لشکریوں کو گزند پہنجا ۔ وہ دوسرے دن جمنا کو عبور کر کے واپس ہو گیا۔ سارک شاہ نے تھوڑی دور تک تعاقب کیا، پھر اپنے امیروں کی درخواست پر تعاقب چھوڑ کر گوالیار اور دوسرے راجاؤں سے خراج ليتا هوا بيانه بمنجا \_ جمال محمد خان اوحدى کی گوشمالی کی۔ اس نز پھر معانی مانک لی .

ہ ۔ سید سالم خاندان سادات کا بڑا کارگزار اور قدیمی اسیر تھا ۔ رجب ۸۳۳ھ سی اس نے وفات پائی۔ بھٹنڈہ میں اس کا بہت سا مال و اسباب جمع تھا۔ بادشاہ نے قاعدے کے مطابق اس پر قبضہ کا حکم دے دیا تو سید سالم کے بیٹوں کی انگیخت پر اس کے غلام پولاد نے بھٹنڈہ میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ آخر اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے ملک معمود عماد المک پر اعتماد ہے۔ وہ خود مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے، لیکن لشکریوں میں سے بادشاہ کے پاس لے جائے، لیکن لشکریوں میں سے مقابلے پر جم گیا۔ اس کی مخالفت ہد مو کر مقابلے پر جم گیا۔ اس کی مخالفت ہمی تک جاری رھی.

ہ۔ خضر خان اپنے آپ کو امیر تیمور کا نائب قرار دیتا تھا۔ یہ تعلق اگرچہ محض برائے نام تھا، تاھم مبارک شاہ نے اسے بھی قائم رکھنا گوارا نہ کیا۔ اس پر تیمور کے بیٹے شاھرخ میرزا نے کابل کے حاکم شیخ علی کو مبارک شاہ کی سلطنت پر حملے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ شیخ علی نے کئی حملے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ شیخ علی نے کئی سال تک پنجاب اور ملحقہ علاقوں میں بدامنی کے شعلے بھڑکائے رکھے۔ اس کی وجہ سے لاھور و ملتان کے آس ہاس اور دوسرے علاقوں میں بڑی متاھی پھیلی،

ہولاد کی بغاوت شیخ علی کے لیے تقویت کا سامان بن گئی۔ ہمہم ہمیں اس نے کھو کھروں کو ساتھ لے کر بھٹنٹہ کی طرف پیش قدمی کی۔ پولاد نے دو لاکھ ٹنکے ننڈر کیے۔ پھر پلٹ کر شیخ علی نے جالندھر کے گرد و نواح میں لوٹ مار کی۔ دیپال پور کے سامنے تلواڑہ میں بیس روز مقیم رھا اور علانے کی کھیتی باڑی تباہ کر ڈالی۔ ملک محبود حسن عماد الملک نے اس کی جانب توجه کی تو وہ بھاگ کر تلبہ جا بیٹھا۔ ایک مرتبہ بنگ کے قصد سے ملتان کے سامنے پھنچ گیا ، بیک عماد الملک کے مقابلے میں شکست کھائی اور اس کا سامان باشندگان شہر کے قبضے میں آگیا ،

جمادی الاولی ۲۳۸ه / ۲۳۳ء میں شيخ على پهر لاهور پښتچا ـ ملک يوسف سرور الملک اور ملک اسمعیل نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی ۔ شیخ علی نے اکثر مسلمان مردوں اور عورتوں کو قید کر لیا ۔ پھر دیپال پور کی جانب روانه هوا، ملک محمود حسن عماد الملک نے بھٹنٹہ سے اپنے بھائی کو فوج دے کر دیبال پورکی حفاظت کے لیے بھیج دیا اور شیخ علی کو آگے بڑھنے کی ہست نه هوئی ـ مبارک شاہ خود اس کی تادیب کے لیے نكلا تو شيخ على قلعه سيوركي طرف بهاكا اور تلنبه کے مقام پر دریائر راوی کو عبور کر کے نکل گیا ۔ اس کا سال و اسباب اور کھوڑے شاھی لشکر کے هاته آئے۔ اس کا بھتیجا امیر مظفر ایک مہینے تک سیور میں محصور رھا \_ رمضان ۲۸۸۸ ابریل ٣٣ ء ميں اس نے امان طلب كي اور اپني بيٹي كا نکاح مبارک شاہ کے متبنی محمد بن فرید خان سے کر دیا.

ے رہیع الاول ۱۸۳۵ اکتوبر ۱۸۳۳ کے کسو پولاد سارا گیا اور بھٹنڈہ مسخر ہو گیا۔ ساتھ ہی بغاوت اور بدامنی کے باقی فتنے بھی سٹ گئے ،

مبارک شاہ نے 1 ربیع الاول  $_{\Lambda}$  ہکم نومبر  $_{\Lambda}$  ہو کہ نومبر  $_{\Lambda}$  ہو کو جمنا کے کنارے ایک نئی دھلی کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام مبارک آباد تعویز کیا ۔ اس اثنا میں خبر ملی که الب خان اور ابراھیم شرقی کے درمیان کالبی پر جنگ ہونے والی ہے۔ مبارک شاہ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ و رجب  $_{\Lambda}$  ہر فروری  $_{\Lambda}$  ہر رھا تھا مبارک آباد گیا ۔ نماز جمعہ کی تیاری کر رھا تھا کہ ملک یوسف سرور الملک وزیر کی انگیخت پر سدپال نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا ۔ وہ حلیم، کشادہ دل اور نیک اوصاف بادشاہ تھا۔ ملی تیرہ سال تین سمینے اور سولہ دن حکومت کی.

(غلام رسول سهر)

😞 مبارک غازی: ایک هندوستانی ولی؛ سُندر بن کے تمام علاقے میں مسلمان لکڑھارے بعض سوهوم اور انسانوی هستیون کی اسداد حاصل کرنے کے لیے انھیں پکارتے رہتے میں تاکه وہ انھیں شیروں اور مگرمچھوں سے محفوظ رکھیں، چنانچه ضلع چوبیس برگنه مین یه هستی مبارک غازی تھر جو ڈیلٹا کے مشرقی علاقوں میں زندہ غازی کے نام سے یاد کیر جاتر میں ۔ کہتے میں که مبارک غازی ایک فقیر تھے۔ جنھوں نے دریائے بکلی کے ہائیں کنارے کے جنگل کو آباد کیا۔ هر گاؤں میں ایک چبوترہ ان کے نام پر وقف هوتا تها اور کوئی شخص اس وقت تک جنگل میں داخل نہیں ہوتا تھا اور نہ کشتیوں کے ملاح کشتی چلاتر تھر جب تک وہ اسی قسم کے چبوترے پر كجه حيرهاوا نه حرها لين أن خطرناك جنكلون کے فتیر جو اپنر آپ کو غازی کی براہ راست اولاد ہتاتے میں ، لکڑی کے ٹکڑوں کے ذریعے جنھیں "سنگ" کہتے ہیں جنگل کی وہ مقررہ حدود قائم کر دیتے میں جن کے اندر اندر جنگل کاٹنا چاھیر ۔ روایت ہے کہ مبارک غازی اس زمانے میں بنگال آئے جب راجا منفک سندر بن میں حکومت کرتا تھا۔ ان کی راجا سے؛ جو اپنر آپ کو برحق خیال كرتا تها كسى بات پر بحث هوگئى اور راجا اس بات پر راضی هو گیا که اگر اس کا خیال غلط نکلر

تو وہ اپنی بیٹی شوشیلا کی شادی فتیر سے کر دیے گا۔ غازی راجا کی راے کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح راجا کی بیٹی کی ان سے شادی هو گئی ـ چونکه انهیں کسی آدمی نے مرتبے نہیں دیکھا تھا اس لیر ان کی باہت لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ اب بھی گھنے جنگلوں میں رہتر ہیں ، شیروں کی سواری کرتے ھیں اور وہ ان کے اس حد تک تاہم ھیں که ان کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو چھو تک نہیں سکتر۔ جنگل میں داخل ہونے سے پہلے یا ان تنگ ندیوں یا آبی گذرگاهوں میں کشتی رانی کرتے ھوے جن کے ساید دار کنارے شیروں سے بھرے پڑے میں، ملاح اور لکڑھارے ، کیا مندو اور کیا مسلمان، زمین پر چھوٹے چھوٹے مٹی کے ڈھیر . بنا کر ان پر مبارک غازی کے نام کے چاول کیلے اور مٹھائی وغیرہ چڑھاتے ھیں جس کے بعد وہ بلاخوف و خطر جنگل کی جهاڑیاں کاٹنے میں مشغول ھو جاتے ھیں اور بڑی بڑی خطرناک جگہوں میں جا ٹھیرتر ھیں.

یه عجیب و غریب انسانه بلاشک و شبه هندوؤن سے مستعار لیا گیا هے تاکه اوهام پرست ملاحون اور لکڑهارون کے ذوق کی تسکین هو سکے .

(۲) : ۱۸۶: ۳ 'Hindus: Ward (۱') : ۱۸۶: ۳ Stutistical und Geographical: Maior R. Smyth 'Report of the twenty-four Pergunnalis Districts

(ایم هدایت حسین)

مبارک ناگوری (شیخ): اصل نام  $\otimes$ مبارک الله اور عرف مبارک تھا - شیخ خاندانی
لقب تھا - ولادت 1198/0.01 (در ناگور) 1..18/0.01 (در لاهور) - همایول بادشاه (200) (در الاهور) - الماول بادشاه

(۲۰۰۹ تا س۱۰۱ه/ه،۱۹۵ کے زمانر میں هندوستان کے بلند پاید عالموں میں سے تھا ۔ افغانوں کا عمد بهی دیکها تها، مگر شهرت مغلیه عمد مین هوئی ـ ذاتی شخصیت سے بڑھ کر جو چیز زیادہ شہرت اور عرت کا باعث ہوئی، بیٹوں کی خوش بختی تھی، جو اکبر اعظم کے دست راست تھے۔ ہڑا بیٹا فیضی [رك بان] درباركا ملك الشّعرا؛ اور دوسرا ابوالفضل [رَكَ بان] وزير اعظم اور مشهور مؤرخ هوا ـ سلسلة نسب اس طرح هے: مبارک بن خضر بن ركن الدين بن عبدالله بن موسى بن عبدالقيوم بن عبدالله (بحواله مكتوب شيخ مبارك مشموله انشامے فیضی، منطوقه سوم ـ خط اوّل، کتب خانسه مُسَلَّم يُونيورسنَّى عَلَى گُڑھ مَخْطُوطُه ۾ ہُ : وَ تَذَكَّرُهُ ناقوس خيال كتب خانه على كره مخطوطه ٢٥/ . ۱۲) مصنف دربار اکبری (لاهور ۱۹۸۹ء-صفحات ۸.۸، و.م) كو شبه هے كمه شيخ مبارک باندی کے بطن سے تھا۔ وہ اس خیال کی تائید میں شیخ ابو الفضل کے اس دیباچے کا حواله دیتا ہے جو اس نے آئین اکبری کے خاتمے پر اپنے خاندانی حالات کے ساتھ لکھا ہے (آئین اکبری، طبع بلوخمن، ج ۲، ص ۲۰۸) شیخ مبارک نے خود آس شبہے کے ازالے کی کوشش کی ۔ اور حالات کی وضاحت کے لیے بیٹوں کے نام خط لکھر انشاے فیضی، جس کا اوپر حواله دیا گیا ہے، (خافي خان: لب اللباب، ٢: ١٩٨ - ١٩٩).

اسلاف درویش تھے، جن کا اصلی وطن یمن تھا۔ بزرگوں میں سے عبدالقیوم بن عبدالله نے تو یمن هی میں سکونت رکھی، مگر موسی نے نویں صدی عیسوی میں ترک وطن کیا اور مغربی پاکستان کے علاقہ سندھ ضلع لاڑکانہ میں آگئے۔ (تحقه الکرام، سندھ ضلع کی یہاں سیوستان کے

قصبه ریال میں فروکش همو گئے ۔ ان کی نسل آگر باڑھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ اور پوتے رکن الدین نے یہیں درویشی کی زندگی بسر کی۔ سگر پڑپوتے خضر نے نقل سکانی کرکے ہندوستان کا رخ کیا۔ دسویں صدی عیسوی کے شروع میں وہ گھومتے ہوے راجستھان کی ریاست جودھپور میں آ گئے اور نا گور (اجمیر کے شمال مغرب/ میں مقیم هو گئے۔ علم کے دلدادہ تھے۔ یہاں بڑے بڑے علما اور صوفیہ کی صحبت سیسر آئی، اس لیے همیشه کے لیے یہیں کے ہو رہے ـ شیخ یحیی بخاری اچی جانشین مخدوم جہانیاں کے مرید ھوے (آئین اکبری، ۲: ۹ ه ۲) - معاش کے لیے ایک مسجد (سعد خضر) میں اسامت اختیار کرلی اور مقامی طور پر شادی کرلی ۔ پہلے کئی بچر سر گئر ۱۱۹ه/ه، ۱۵ مین مبارک پیدا هوا نیک شکونی کے لیے بچے کا نام سبارک اللہ رکھا۔ تھوڑے عرصر بعد چاھا کہ سندھ سے اپنر دوسرے رشتے داروں کو بھی لا کر ناگور میں آباد کریں مگر سندھ جاتے ہوے راستے میں وفات پا گئے۔ ادھر ناگور میں سخت قحط پڑا اور پلیک پھیلی، جس سے خضر کے کنبہ کے تمام افراد لقمهٔ اجل هو گئے۔ صرف مبارک اور اس کی مان کرمیرسی کی حالت میں رہ گئر۔ مگر قدرت کو منظور تھا کہ یہ بچہ پروان چڑھ چنانچہ ناگور میں حضرت سلطان التَّاركين كي درگاه كے سجادہ نشين شيخ عبدالرشيد نے غریب بڑھیا کو اپنے یتیم بچے کی پرورش میں بڑی اسداد دی (اسلاف کے حالات کے لیر ملاحظه هو ابوالفضل : آثین اکبری، طبع بلوخمن ، به و شاهنواز خان : ماثر الاسران ب: مره تا مره).

سندھ ضلع الاڑکانیہ میں آگئے۔ (تحقه شیخ مبارک نے ۱۰ برس کی عمر میں علوم، الکرام، ۳ : ۱۰ میں ، یسمال سیوستان کے رسمی حاصل کر لیے۔ ان دنوں ایک مشہور استاد

شیخ فیاصی بخاری ناگور میں آئے اور مبارک نے چار ماه ان کی شاگردی میں ره کر کسب فیض کیا -ایک ترکی النسل عالم شیخ عطن کی صحبت میں وہ کر مبارک کو اپنی سیرت بنانے اور سنوارنے کا موقع ملا ۔ یه بزرگ سکندرشاه لودھی ( ۱۹۹۸ تا ۹۲۳ھ/ ۱۳۸۸ تا ۱۰۱۵) کے عمد میں ناگور میں آئے تھے ۔ اسی طرح ایک اور بلند پایه شخصیت خواجه خواجگان عبیدالله احرار (م ۹۹۸ه/۱۹۹۱ع) سے بھی فیض روحانی حاصل کیا ۔ مبارک کی طبیعت میں جمال گردی کا شوق تھا ۔ ےم ۹ ھ / ،م ١٥ ميں والده کی وفات اور ناگور میں سیاسی بداسنی بهانه بني ـ ناگور چهوژ احمد آباد (كجرات) پہنچے جو ان دنوں شمالی هند اور اطراف بلاد اسلامیه سے آنے والے تشنگان علم کی پناہ گاہ تھا۔ یہاں رہتے ہوے مبارک کو اعلی تعلیم اور بلند معارف حاصل کرنے کا موقع ملا، چنانچه بهت سی کتابین تصوف اور علم اشراق کی پڑھیں۔ بهت سي تصانيف منطق اور اللهيات كي ديكهين، خصوصًا حقائق شيخ محى الدين عربي ـ اسى طرح شيخ ابن فارض اور شيخ صدر الدين قونوى اور دیگر اهل الله کی تصنیفات نظر سے گذریں ۔ ان کے شوق علم کو دیکھ کر خطیب ابو الفضل گازرونی نے توجہ فرمائی اور بیٹا بنا لیا، نیز تجرید شفا، اشارات، تذكره اور مجسطى مين درس دير ـ جن بزرگوں سے فیض روحانی حاصل کیا، ان میں شیخ عمر ٹھٹھوی اور شیخ یوسف مجذوب قابل ذکر ھیں ۔ الغرض مبارک نے علمی تحقیق میں اجتہاد کا درجه با لیا۔ مؤخر الذکر بزرگ نے مبارک کو مزید سفر سے روکا اور آگرہ جانے کی تلقین کی ۔ ( ابوالفضل: آئين آكبري، طبع مذكور، ٢: ٢٦٢). شیخ مبارک کی عمر اس وقت چالیس برس کی هو گئی تھی، وہ گجرات سے آگرہ چلر آئر اور

٣ محرم ٥٠ ه / ١٠ اپريل ١٠ ١٥ کو دريا م جمنا کے بائیں کنارے چار باغ کی بستی میں فروکش هوے ۔ یہاں سب سے پہلے ایک صاحب حال بزرگ شیخ علاء الدین مجذوب سے ملاقات ہوئی ، جنھوں نے شیخ مبارک کے تابناک مستقبل کے متعلق بڑی خوش خبری دی ۔ شیخ سارک میر رفیع الدین چشتی انجوی (شیرازی) کے سکان کے قریب آباد ھوے اور تھوڑے عرصے بعد وھیں کے ایک قریشی خاندان میں شادی کر لی \_ ساتھ هی درس و تدریس کا سلسله جاری کر دیا ـ گزراوقات عام طور پر عقیدت مندوں کے ذریعے نذرانے پر تھی۔شیر شاہ (.م.ه، تا همه، ع) اور سليم شاه (همه، تا ٣٥٥١ع) اور يعض اور لوگوں نے چاہا که سبارک کے لیے جاگیر مقرر ہو جائے، مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔ نذرانے وغیرہ پر زندگی بسر کرتے· رہے۔ مدرسے میں جس مضمون کی زیادہ تعلیم دی جاتی تھی اور جس میں شیخ مبارک کو زیادہ دسترس حاصل تهی، وه فلسفه تها ـ ویسے عمومی طور پر شیخ مبارک ضرورت سندوں کی سذھبی رہنمائسی بھی کرتر تهر.

همایوں کی ایران سے واپسی پر (۱۰۰٦) شیخ مبارک کے مدرسے کو زیادہ رونتی حاصل هوئی، همایوں نے آگرے پر قبضه کر لینے پر شیخ مبارک سے اچھا سلوک روا رکھا، یہاں تک که ان کی سفارش سے اکثر اشخاص کی جان بخشی اور مخلصی کر دی، سگر ۱۰۰۱ء میں همایوں کی اچانک وفات پر مدرسے کی ترقی رک گئی۔ ۱۹۲۹ همیں آگرہ میں سخت قعط پڑا، گھرانے ویران هوگئے، مگر شیخ مبارک توکل کرکے وهیں بیٹھے رہے۔ اکبری دور شروع هونے کے ساتھ هی مدرسه پھر چمک اٹھا۔ ملک ملک کے ساتھ هی مدرسه پھر چمک اٹھا۔ ملک ملک سے علم کے طلب گار آنے لگے۔ مشہور مؤرخ

ملا عبدالقادر بدایونی (م م. . ، ه م ه ه ه ه ه ه ه اس مدرسے میں شیخ مبارک کے شاگرد رہے۔ علمی شہرت نے درباری علما کے دل میں حسد اور رقابت کے جذبات پیدا کر دیے اور وہ شیخ مبارک کو گرانے کی تدابیر سوچنے لگے۔ اس پر مهدویت کی تہمت لگائی۔ شیخ عبدالنبی صدر نے مبارک کی عرضی دربارہ مدد معاش داخل دفتر کر دی۔ اور بڑی بے نیازی اور کراهت سے اسے اپنی بارگاہ اور بڑی بے نیازی اور کراهت سے اسے اپنی بارگاہ سے نکلوا دیا (شاهنواز خان: مآثر الامران، ب:

۹۸۳ ه میں ملا عبتداللہ سلطان پوری اور شیخ عبدالنّبی صدر اور دوسرے علماے دربار نے مل کر شیخ مبارک کے خلاف سازش کی۔ ان دنوں اھل بدعت کو بدمدھبی کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور انھیں سخت سزائیں دی گئی تھیں ـ .مبارک کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا اور ان کے خلاف بادشاہ سے حکم حاصل کر لیا گیا ، چنانچه شیخ کو اپنے بیٹوں فیضی اور ابوالفضل سمیت عرصر تک روپوش رهنا اور بهت سی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ شیخ مبارک کی گرفتماری کے لیر جب سپاھی آس کے سکان پر آئے تو اسے وهاں نه با کر بہت عصے میں آئے اور چھوٹے بیٹے ابوالخیر کو پکڑ کر لے گئے ، مگر بادشاه نے گھر سے بہرہ اٹھوا دیا اور نو عمر لڑکے کی مخلصی بھی کر دی ۔ اس پر علما نے ان کے تعاقب میں جاسوس روانه کر دیے، تاکه انھیں جہاں پائیں کام تمام کر دیں ۔ شیخ مبارک پر یه بہت برا وقت تھا ۔ انھوں نے پہلے شیخ سلیم چشتی سے التجاکی که وہ سفارش کریں۔ شیخ نے بعض خلفا کے هاتھ کچھ خرچ اور پیغام بھیجا که یہاں سے تمهارا نکل جانا هی مصلحت ہے ۔ العجرات جلے جاؤ ۔ انھوں نے ناامید ھو کر مرزا

عزیز کوکلتاش سے توسّل نکالا ۔ اس نے اکبر بادشاہ سے مبارک کی علمیّت اور درویشی کی تعریف کی ، بیٹوں کی فضیات بھی بیان کی ۔ مختصر یہ کہ ان کی سفارش سے مخلصی ہو گئی (بدایونی: منتخب التواریخ ، ۲ : ۱۹۸ ببعد).

تریسٹہ برس کی عمر تک شیخ مبارک نعوست کا شکار رہے۔ اس کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر آیا۔ ہے ۹ ھمیں بڑا بیٹا فیضی شاعری کی بدولت دربار سے وابستہ ھوا اور ۱۹۸۱ھ میں دوسرا بیٹا ابو الفضل میر منشی مقرر ھوا اور یول شیخ الاسلام اور صدر الملک کا زور ٹوٹا۔ انہی دنوں اکبر کو علمی تحقیقات کا شوق پیدا ھوا، اس کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری تھا۔ شیخ مبارک پٹرھانے کے لیے مقرر ھوے، مگر تھوڑے دنوں کے بعد یہ شوق جاتا رھا .

اکبر بادشاه درباری علما کی چیره دستیون سے بیزار تھا اور ان سے نجات پانے کی سوچ میں رہتا تھا۔ اپنی مشکل کا اظہار شیخ مبارک سے کرکے اس کے حل کے لیر کہا ۔ شیخ مبارک نے قرآنی آیات اور روایات کی اسناد سےایک دستاویز تیارکی جس کا خلاصه یه تها که بادشاه عادل خود مجتهد هے؛ مسئله اختلافی میں به مناسبت وقت جو مصلحت دیکھے، اس کا حکم دے۔ علما اور مجتہدین کی رائے پر اس کی رائے کو ترجیح هو سکتی ہے۔ اس تحریر کو "معضر" کہا جاتا ہے اس کی تکمیل ۹۸۷ ه/۹۵ و میں هوئی ـ علماے کبار سے اس پر دستخط کرواہے گئے ۔ شیخ مبارک نے اس پر دستخط کرتے ہوے اتنا زیاده لکها که: این امریست که من بنجان و دل خواهان و از سالها باز منتظرآن بودم (منتخب التواريخ، ٢: ٢٥١ ببعد) - اس دستاويز سے اكبركو علما کی بر اعتدالیوں سے نجات حاصل هوئی اور

اس کا اقتدار مستحکم هوا.

مذهبي عقائد مين شيخ مبارك وتتًا فوتتًا رنگ بدلتے رہے ۔ شروع شروع میں پرھیزگاری اور احتیاط کا یہ عالم تھا کہ راستہ چلتے چلتے کہیں گانے کی آواز سنائی دیتی تو جلدی جلدی قدم اٹھا کر نکل جاتے، مگر بعد میں موسیقی سے اس قدر شغف ہوا کہ اس فن میں اعلے درجے کی سہارت پیدا کی اور سماع اور وجد مين حصه لينے لكے (شاهنواز خان: مآثر الامرا ۲: ۸۸ه)؛ ابتدا میں مجاهدے اور ریاضت بہت کرتے تھے اور احکام شرعی کی بجا آوری پر زور دیتے تھے : اگر مجلس میں کوئی سونے کی انگشتری یا ریشمی لباس یا سرخ و زرد کپڑے پہنے آتا تو فورًا أتروا ڈالتے۔ اگر کسی کا تدبند یا پاجامہ ٹخنے سے نیچا دیکھتے تو اتنا پھڑوا دیتے (ہدایونی: منتخب التواريخ ، ٣ : ٣ يا ٥٥) - افغان فرمانرواؤں کے عمد میں کچھ عرصه شیخ علائی کی صحبت میں رہے اور ممدویت سے منسوب ھوے اوائل عهد اکبری میں نقشبندیه کا زور تھا تو اس سلسلے سے رابطہ پیدا کر لیا ۔ پھر چند روز مشایخ همدانیه میں شامل هوگئے ۔ آخری دنوں میں دربار پر ایرانی چھا گئے تھے تو ان کے رنگ میں باتیں کرتے تھے ۔ چنانچہ تشیع سے مشہور ہوے اور پھر جب اکبر نے دین المی جاری کیا تو اس میں شامل هو كئے ( ماثر الامرا ، : ١٨٥ ) - تاهم وه ساته هی ساته علوم دینیه کا درس جاری رکھتے تھے۔ چنانچه این فارض کا قصیده تائیه جو سات سو اشعار کا ہے اور قصیدہ بردہ اور قصیدہ کعب بن زھیر اور دوسرے ہزرگوں کے قصائد وظائف کے طور پر حفظ پڑھا کرتے تھے (منتخب التواریخ، س: مے بیعد).

شیخ مبارک کی علمی قابلیت مسلمه مے۔

تھے اور علم تصوّف کو بھی خوب سمجھتے تھے ۔ فن قرأت میں شاطبی پر عبور تھا۔ قرآن مجید دس قرا تنوں سے یاد تھا ۔ خسود نہایت خوش صحبت تھے ۔ صاحب تصنیف بھی تھے۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر چار ضغیم جلدوں میں لکھی، جو بہت مبسوط اور سفصل ہے۔ اس کا نام منبع العيون ركها - جوامع الكلم بهي اس كي تصنيفات مين سے في (مآثر الامراء ٢: ٥٨٥) - اس سے قبل بادشاہ کی خواهش کے مطابق حیاة الحیوان کا ترجمه عربی سے فارسی میں کیا ۔ نثر نگاری میں ان کے اسلوب کا اندازہ ''محضر'' اور ان خطوط کی عبارت سے لگایا جا سکتا ہے جو بیٹوں کے نام لکھے۔ آیة الکرسی کی تفسیر جو ۱۹۸۲ه میں ابوالفضل نے اکبر کو پیش کی مف لوگوں کے خیال کے مطابق شیخ مبارک کی تصنیف تھی (منتخب التواریخ. 1: 481).

عمر کے آخری حصے میں شیخ مبارک آنکھوں سے معذور ہو کر ہ و م میں بیٹے ابوالفضل کے پاس لاهور چلے آئے اور یاد خدا میں مصروف رھنے لکے، سکر گردن پر ایک پھوڑا (کار بنکل) نكل آيا جو سملك ثابت هوا \_ ي دوالقعده . . . ه/ ه ۱ اگست ۹۹ ه ۱ ع مین لاهور مین وفات پائی (آئین اكبرى؛ مآثر الاسرا؛ منتخب التواريخ) ملا عبدالقادر نے تاریخ وفات کہی، ''شیخ کامل'' شیخ فیضی نے "فخر الكملا" (١٠٠١) تاريخ كمي -كما جاتا ه كه باپ کی وفات پر بیٹوں نے هندوانه رسم کے مطابق سر و ابرو اور داڑھی مونچھ کا صفایا کرایا جس پر ملا عبدالقادر نے طنزا "شریعت جدید" تاریخ کمی ۔ نعش کو پہلے لاھور میں امانتا دفن کیا گیا، بھر ١٠٠٠ه مين آكره بهجوا ديا كيا، جمال سال س. . ، ه میں ابوالفضل نے ایک بڑا مقبرہ تعمیر کروا وہ شعر ، معما ، تاریخ اور دوسرے فنون ہر صاوی ادیا۔ یہ مقبرہ مبارک کی بیٹی کی نسبت سے روضه لاڈلی ہیگم کے نام سے مشہور ہوا ۔ اس کے باہر ایک بڑا کنواں اور باغ تھا ۔ سرخ پتھر کی چار دیواری میں صدر دروازے کے اوپر شیخ مبارک کے نام کا کتبہ نصب تھا .

مقاله نگار دسبر ۱۹۹۹ء میں سرقد کا پتا چلانے کے لیے سوقع پر پہنچا۔ اب وهاں کوئی عمارت کنواں یا باغ موجود نہیں ہے۔ کتبے کا اور سرقد کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ روایت کے مطابق مقبرہ اور اس کے اندر کی قبریں جو شیخ مبارک اور اس کی بیوی اور بیٹوں کی تھیں کھود ڈالی گئی تھیں۔ اب محکمہ آثار قدیمہ نے تار کا ایک جنگله لگا کر موقعے کو محفوظ کر رکھا ہے ایک جنگله لگا کر موقعے کو محفوظ کر رکھا ہے یہ جگہ آگرہ شہر سے جانب غرب سکندرہ روڈ سے یہ جگہ آگرہ شہر سے جانب غرب سکندرہ روڈ سے میٹ کر باغ قندهاری بیگم کے عقب اور موضع میسو واقعہ ہے محال میں مندر سیتلا دیوی کے نزدیک واقعہ ہے۔

شیخ مبارک کی بیوی کے متعلق بیورج کا خیال فی که وہ میر رفیع الدین کی قریبی رشته دار تھی۔ پروفیسر بلوخمن کا بھی یہی خیال هے۔ بہرحال وہ ایک شائسته مسزاج اور با علم و عمل خاتون تھی۔ ابوالفضل کے بیان مندرجہ آئین آگبری، ۲: ۲۹۲ اور انشا، ۳: ۲۹۳ سے اس کی تائید ھوتی ہے۔ بیوی کا انتقال ہو ہم ام میں هموا۔ شیخ مبارک کی اولاد میں آٹھ بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں۔ شیخ فیضی اور شیخ ابوالفضل کے علاوہ چھ بیٹے یہ تھے: فیضی اور شیخ ابوالفضل کے علاوہ چھ بیٹے یہ تھے: (۱) شیخ ابوالغیر، ولادت ہو ہم ام ۱۹۰۹ء؛ (۳) شیخ ابوالحکارم، ولادت ۲۵ هم ام ۱۹۰۹ء؛ (۳) شیخ ابوالمکارم، ولادت ۲۵ هم ام ۱۹۰۹ء؛ (۵) شیخ ابو حامد ابوتراب، ولادت ۸۸ هم ۱۵؛ (۵) شیخ ابو حامد ابوتراب، ولادت ۸۸ هم ۱۵؛ (۵) شیخ ابو حامد ابورک کی وفات کے بعد ۲۰۰۱ء میں ھوئی۔ بیٹیوں میں سے ایک خداوند خان دکنی (یکہزاری منصدار)

کے ساتھ بیاھی ھوئی تھی؛ دوسری کی شادی سیر حسام الدین سے ھوئی جو غازی خان بدخشی کے بیٹے تھے؛ تیسری راجہ علی خان حاکم خاندیش کے بیٹے کے عقد میں آئی: چوتھی لائمل بیگم تھی جس کی شادی اعتقاد الدولہ اسلام خاں سے ھوئی جو شیخ سلیم چشتی کے پوتے تھے۔ یہ بیٹی اپنی زندگانی میں شیخ مبارک کے مقبرے کی متولی رھی اور بعد وفات اسی مقبرہ میں دفن ھوئی۔ بدین وجہ شیخ مبارک کا مقبرہ روضۂ لاڈلی بیگم بدین وجہ شیخ مبارک کا مقبرہ روضۂ لاڈلی بیگم کہلاتا تھا.

(ا ـ د ـ ارشد)

قیصی اور شیخ ابوالعصل نے عاروہ چھ بیے یہ تھے:

(۱) شیخ ابوالعرب ولادت ۔ ۹۹ م ۱۹۰۱ء؛

(۲) شیخ ابوالعرب ولادت ۔ ۹۹ م ۱۹۰۱ء؛

(۳) شیخ ابوالعکر، ولادت ۲۰۹۹ه/ ۱۰۹۰ء؛

(۳) شیخ ابوالعکر، ولادت ۲۰۹۱ء؛ (۳) شیخ ابوالمکارم، ولادت ۲۰۹۱ء؛ (۵) شیخ ابوالمکارم، ولادت ۲۰۹۱ء؛ (۵) شیخ ابو حامد ابو تراب ولادت ۲۰۹۸ه/ ۱۰۹۰ء؛ (۵) شیخ ابو حامد ابو تراب ولادت ۲۰۹۸ه/ ۱۰۹۰ء؛ (۵) شیخ ابو تاب میں دونوں کی ولادت شیخ ابو راشد ۔ ان دونوں کی ولادت شیخ ابو راشد دونوں کی وفات کے بعد ۲۰۰۲ میں ہوئی ۔ بیٹیوں میں سے ایک خداوند خان د کئی (یکہزاری منصبدار) مباهله بمعنی مسلاعنه یعنی باهم لعنت کرنا،

باهل القوم بعضهم بعضا كها جاتا هـ باهلت فلانًا اى لاعنته الى سادے سے ابتهال (ثم نبته ل (م اآل عمران]: (م)، بمعنى (1) تضرع و اجتهاد فى الدعاء (م) التعان (سان العرب، قاموس، بذيل ماده) هـ.

مباهله کے اصطلاحی معنی هیں که ،جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور تصفیے ک کوئی صورت نه بنتی هو تو فریتین جمع هو کر اپنے میں سے ظالم اور کاڈب ہو لعنت کریں ( ابن منظور: لسان العرب)؛ حونکه فریقین میں سے کسی ایک کے کاذب یا صادق هونے کی تعیین نہیں هوتی، اس لیے دعا میں بغیر تعیین کے مطلقا فریقین میں سے جھوٹے اور ظالم پر لعنت کی جاتی ہے۔ لعنت کے معنی رحمت حق سے بعید هونا اور قہر و غصب خداوندی کے قریب هونا ہے۔ ساھلے کے نتیجے میں فریقین میں سے جھوٹا اور باطل پرست اپنے کیے کی سزا بھگتے گا اور اس طرح صادق و کاذب کی تعیین بھی ہو جائے گی ۔ اصولی طور پر اس میں خود مباحثه کرنے والوں کو جمع ہو کر دعا کرنی ہوتی ہے۔ اپنے اعمزہ و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کر لیا جائے تو اس سے اهتمام بڑھ جاتا ہے (مفتى محمد شفيع: معارف القرآن، ٢٠٠٠ تا ٨١).

دور قدیم میں حق و باطل کے معیار کے لیے
آگ کی قربانی کا اصول رائع تھا؛ چنانچہ
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ھابیل و قابیل میں
جب ایک خاص مسئلے میں اختلاف بڑھا، تبو
اٹھوں نے آگ کی قربانیاں پیش کی ۔ ھابیل کی
قربانی مقبول ہوئی جب کہ قابیل کی قربانی غیر
مقبول ٹھیری، جس سے ھابیل کی صداقت اور
قابیل کے کذب پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ( ہ
قابیل کے کذب پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ( ہ
مذکرہ) ۔ بنی اسرائیل کے ہر آنے والے بنی کو بھی

آگ کی قربانی پیش کر کے اپنے من جانب اللہ مبعوث مونے کا ثبوت فراهم کرنا هوتا تھا (٣ [آل عمران]: ١٨٣) - يه طريقه اب ختم کر ديا گيا - مباحثه سے اگر کسی صورت فيصله نه هو سکے تو آخری چاره کار کے طور پر مباهله کرنے کا حکم هے.

قرآن مجید میں اس کا ذکر وفد نجران سے آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كے مباهله كے ضمن میں کیا گیا ہے ۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے: مکہ معظمہ سے یمن کی جانب سات منزل کے قاصلر پر ایک وسیع ضلع ہے، جسے نجران بن زیدان بن سبا بن یشجب بن یعرب بن قعطان نے آباد کیا تھا۔ اس کا نام اسی کے نام پر نجران پڑ گیا ( یاقوت، معجم البلدان، بذيل ساده) - نجران عرب عيسائيون کا مرکز تھا۔ اس میں سے بستیاں اور ایک لاکھ يس هزار بهترين سورما سياهي آباد تهر (ابن كثير: البداية و النهايه، ه: ٥٠، مه) ـ وهال ايك عجيب وغبريب كرجا تها جسے كعبة اللہ كے مقابلے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یه گرجا تین سو کھالوں سے گنبد کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ اس کی عظمت کے پیش نظر اسے ''کعبۂ نجران'' كما جاتا تها ـ اس كے اوتاف كى آمدنى دو لاكه سالانه تهي ( معجم البلدان، بذيل ماده) - آنعضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے جب مختلف قبـائل اور حکمرانوں کو تبلیغی خطوط بھیجر تو نجران کی اس اھمیت کے پیش نظر اس کے لاٹ پادری کو بھی خط ارسال کیا، جس میں آپم نے تین باتوں کی یکر بعد دیگرے دعوت دی : (۱) اسلام قبول کر لو؛ ( ۲ ) جزیه دینا قبول کرو؛ (۳ ) لـرائی کے لیے تيار هو جاؤ ( ابن كثير : البدايه و النهايه، ه : س م ) یه دعوت نامه جب نجران کے استف اعظم کو بہنجا تو وہ اسے پڑھ کر لرز گیا اس نر مشورہ کے لیر على الترتيب ابو مريم شرحبيل، عبدالله بن شرحبيل

اصبحی الحمیری اور جبارین فیض الحارثی کو طلب کیا۔ سب نر اناجیل و توراۃ کی پیشینگوئیوں کے پیش نظر بنی اسمعیل کے ایک نبی کے ظہور کے اسکان کی طرف اشارہ کیا۔ اسقف نر کرجا گھر کے ناموس بجانے اور روشنیاں بلند کرنے کا حکم . دیا ـ یه گویا متفرق قبائل کو جمع هونے کا علامتی نشان (سگنل) تها ـ تهوژی سی دیر میں تسام قبائل کے نمائندے جمع ہو گئے اور استف نے آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كا خط پـــرُه كــر سنایا اور مشوره طلب کیا؛ اس پر سب نر ایک وفد سدینه بھیجنر اور آپ سے سیاحته کرنے کا مشورہ دیا (حوالهٔ مذکور) ۔ قرارداد کے مطابق، ساٹھ افراد پر مشتمل ایک وفد ترتیب دیا گیا (شبلي: سيرة النبي، ٢: ٨٨) ـ ان مين چوده مجلس شوری کے وہ افراد بھی تھے، جو اس علاقے کی جمہوری طرز حکومت کے نمائندے تھر ۔ ان جودہ میں پھر تین افراد ھرطرح کے اختیارات کے مالک تهر؛ ان مین، ان کا سیاسی امیر و قائد عاقب عبدالمسيح كندى، ان كا لاك پادرى اور ان كا مدهبی رهنما ابو حارثه بن عطقمه اور ایک اور امير الأيهم السيد موجود تهر (ابن سعد: الطبقات، ١: ٥-٥، بيروت ١٩٤١ع) - ابن كثير ( البداية و النهاية، ه : مه ) كے مطابق وفد كے سربراه تين افراد يه تهے: (١) شرجيل بن وداعة الهمداني؛ ( ٢ ) عبدالله بن شرحبيل الاصبحى، ( ٣ ) جبار بن فیض الحارثی، بعض معتقین نے اس میں یہ تطبیق دی ہے کہ نجران سے دو دفعہ . وفود بارگاہ نبوی میں باریاب ھونے \_ پہلی دفعہ ثاني الذُّكر افراد پر مشتمل وفيد مبدينه پهنچا اور دوسری مرتبه اوّل الذكر افراد نے خدمت نبوی م میں ہمنچنسر کی سعادت حاصل کی (سلیمان منصور پورى: رحمة للعالمين، ١: ١٨٣ - ١٠) وَ أَنْفُسَكُمْ اللهُ نَبْتُهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ

یه لوگ مدینه منوره پهنچر تو آپ<sup>م</sup> نر صحن مسجد میں ان کو ٹھیرایا۔ نماز کا وقت ہوا تو انھوں نے مشرق کی طرف منه کر کے وہیں نماز پڑھنی چاھی تو آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم نے ان كو اس كي اجازت مرحمت فرما دي (حوالهُ مذكور) . وه آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو انھوں نے حیرہ کی چادریں اور ریشمی کپڑے زیب تن کیے ہوے تھے ۔ خدست نبوی میں پہنچ کر انھوں نے آپ م کو سلام کیا، مگر آپ می نے نه ان کے سلام کا جواب دیا نه ان سے کوئی گفتگو کی ۔ انھوں نے حضرت عبدالرهمين بن عوف اور حضرت عثمان الله سے اس کی وجه پوچھی تو انھوں نے بمشورہ حضرت علی<sup>رض</sup> ان کے لباس فاخرہ کو اس کا سبب قرار دیا (ابن كثير: البداية و النهاية، ه: ٥٠) - اكلم روز وہ راھبوں کا لباس پہن کر حاضر خدست ھوے تو آپ م نے ان سے گفتگو فرمائی۔ آنحضرت صلّی اللہ عليه و آله و سلم نر ان كو اسلام كي دعوت دی؛ ان کو آبات قرآنیه پڑھ کر سنائیں (ابن سعد: الطبقات، ۱: ۲۰۰ - ان کے زسانهٔ قیام سدینه منوره مین سوره آل عمران كي ابتدائي اللي آيات نازل هوئي جن مين اسلام اور عیسائیت کے درمیان مابه النزاع مسائل کا بڑی عمدگی سے جائےزہ لیا گیا اور عقائد اسلام کی حقمانیت واضع کی گئی ہے ( شبلی نعمانی : سيرة النبي م، ۲: ۹ م)، ليكن جب وه كسي طور پر به سمجهے تو ان کو ساہلہ کی ان الفاظ میں دعوت

فَمَنَ حَاجَّكَ فَيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَا مَنَا وَأَبْنَا كُمْ وَنَسَا إِنَا وَنَسَا أَكُمْ وَأَنْفُسَنَا

الله عَلَى الْكُذِينُ (٣ [أل عمران] : ٦١)، یعنی یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں تم سے جھکڑا کرے، تو اے معمد اس سے کہو آؤ هم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بعوں کو بھی لر آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خداکی لعنت ہو۔ فیصل کے لیر یه صورت پیش کرنے سے مقصود یه تھا کہ وفد نجران حق کو پہچان چکا ہے، مگر محض ها دهرمی اور ضد و عناد سے انکار پر مصر ہے ۔ دوسری طرف یه بھی اسر واقعه تھا که وفد کے لوگ آپ کی سیرت اور آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر یا تو دل میں آپ<sup>م</sup> کی نبوت کے قائل ھوگئر تھر یا کم از کم اپنے انکار میں منزلزل ہو گئے تھے۔ اس لیے آخر میں ان سے کہا گیا که اگر تمهیں اپنے عقیدے کی صداقت پر یقین ہے تو آؤ هم باهم مباهله كرين (سيد ابوالاعلى مودودي: تفهيم القرآن، . ( 771 677. 21

جب آنعضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نیے ارکان وفد کے سامنے دعوت مباهله پیش کی تو انھوں نے اگلے دن تک جواب دینے کی سملت طلب کی جو انھیں دے دی گئی (این سعد: الطبقات، کی جو انھیں دے دی گئی (این سعد: الطبقات، وفد کے ارکان سے کہا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے تو اس سے مباهله کرنے کی صورت میں، هم تمام عرب میں اس کی اور دوسرے قبائل عرب کی نگاہ میں کھٹکتے رھیں گے اور اگر یه نبی ھیں تو ان کی ہددعا کے بعد همارا پرکاہ بھی زمین پر باقی نه ان کی ہددعا کے بعد همارا پرکاہ بھی زمین پر باقی نه قبول کر لیں (البدایة و النهایة، ه: مه)۔ وفول کر لیں (البدایة و النهایة، ه: مه)۔ اگلے روز وفد کے ارکان خدمت نبوی میں باریاب هوے تو انھوں نے چھوٹتے ھی آپ کی ماتحتی قبول کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ آنحضرت صلی الله

عليه و آله و سلم نے اس پر فرمايا : بخدا عذاب اهل نجران کے سروں پر آگیا تھا۔ اگر یه لوگ مباهله کرتے تو بندر اور سور بنا دیے جاتے اور تمام وادی آگ بن کر ان پر برستی اور جمله اهدل نجران تباه کر دیر جاتے، حتّی که درختوں پر کوئی پرندہ بھی باقی نه رهتا (<del>شرح مواهب، س : ۳س) ـ آپ کے</del> اور وفد نجران کے درمیان طر پائر جانر والر مباهله کے اهم نکات یه هیں : ( ) اهل نجران کو سالانه دو هزار تحلّم ادا کرنے هوں گے، جن میں سے، هر حلے کی تیمت ایک اوقیه، یعنی چالیس درهم هو گی۔ ان میں سے ایک هزار حلر ماه رجب میں اور ایک هزار حلم ماه صفر میں دیر جائیں گر؛ (۲) اهل نجران پر ایک ماہ تک آپ کے مہمان کی مهمانی واجب هوگی؛ (م) یمن میں اگر کوئی سهم در پیش هو تو اهل نجران پر واجب هوگا که وه مسلمانون کو تیس زرهین، اور تیس گھوڑے اور تیس اونٹ عاریة دیں۔ اگر کوئی چیز کم هو جائے تو اس کی ضمان هم (مسلمانوں) پر ہوگی: (س) اللہ اور اس کا رسول ان کے جان و سال، ان کے اموال و املاک، ان کی جائدادوں، ان کے مذہب و ملت، ان کے بادریسوں اور ا ان کے خاندانوں اور ان کے متبعین کی جفاظت کے ذمه دار هوں گے ۔ جا هليّت کے کسی خون کا ان سے مطالبه نہیں کیا جائےگا، نه ان کی سرزمین میں کوئی لشکر داخل ہوگا؛ (ہ) جو شخص ان سے حق کا مطالبه کرے کا تو ظالم و مظلوم کے درسیان انصاف کیا جائے گا: ( ۲) سود خوار سے میں بری الذمه هوں: (ع) ایک مجرم کی جگه دوسرے شخص کو مَاخُوذُ نَهُ كَيَا جَائِحٍ 'كَا اس معاهدے پر ابوسفیان بن حرب، اقرع بن حابس، مغیره بن شعبه، غیلان بن عمرو اور مالک بن عوف نے بطور گواہ دستخط کیے (ابن سعد: الطبقات، ١: ٥٠٥، بيروت؛ ابن القيم:

زاد المعاد، س: .م! محمد ادريس كاندهلوى : سيرة المصطفى، ٣: ١٩٣ تا ١٦٨) - بهت سى كتب سيرة (مثلًا ابن كثير: البداية و النهاية، ه: مه وغیره) میں تعمیل ارشاد باری میں آنحضرت صلّی الله عليه و آله و سلّم كا حضرت على <sup>رخ</sup>، حضرت فاطمدره اور حسنین ره کی معیت میں مباهل کے لیے نكلنا مذكور هي، مكر ايك قديم اور ثقه مؤرخ ابن سعد (م ۳۳۰ه) نر اس روایت کا کوئی ذکر نهي كيا (ديكهير الطبقات، ١: ١٥٥ تا ٢٥٨)-مصنف نر صرف اتنا ذكر كيا هے كه جونمين وقد کے ارکان کے سامنر آپ من مباہلے کی دعوت پیش کی تو انھوں نر اس پر کوئی جواب نه دیا اور اگلر روز جب وه لوثر تو مکمل طور پر ماتحتی قبول کرنر کا ارادہ لیے هوے تھے ۔ آیت کے فعوائے کلام سے بھی محوله بالا روايت مناسبت نهين ركهتي؛ كيونكه مذكوره آیت میں واضح طور پر نسامنا (یعنی هماری ازواج) کا ذکر ہے اور وہ مین اس واقعے کے وقوع کے وقت آپ م کے عقد میں و بیویاں موجود تھیں، مگر اس معروف روایت کے مطابق آب م نر مباهله میں ان میں سے کسی ایک کو شریک نہیں کیا اور اس کے ہرعکس آپ م نے اپنے داساد اور بیٹی اور نبواسوں کو اس میں شریک کیا۔ بظاهر یه معلوم هوتا ہے که أتحضرت صلى الله عليه و آلمه و سلّم نر مباهله كي پیشکی تیاری کے لیے ان حضرات کو ان کے مسکونہ مکان سے اپنے مکان میں طلب کیا ہوگا تاکہ ہوقت خروج ازواج مطہرات کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا جا سکے اور راوی نے اسی کو خروج پر محمول كيا (والله اعلم).

اس مباهلے کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضع ہو گئی ؛ کیونکه انتہائی طاقتور اور ہر طرح سے علم و عرفان سے لیس اهل نجران نے آپ سے مباهله کرنے کے بجائے ماتحت ہو کر

صلح کر لینی قبول کر لی۔ جس کا اس کے سوا اور کیا مفہوم هوسکتا ہے که انہوں نے آپ کی ذات میں علوم و معارف نبوت کی جھلک دیکھ لی تھی۔ چنانچہ، ابن سعد اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق وقد کے گئی ارکان جن میں لاٹ پادری ابوالحارث اور رئیس نجران عبدالمسیح شامل هیں، مشرف به اسلام هوگئے تھے اور دوسرے کئی افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی تبلیغ و اشاعت سے اس علاقے میں اسلام کے قدم مضبوطی کے ساتھ جم علاقے میں اسلام کے قدم مضبوطی کے ساتھ جم گئے (تفصیلات مسلاحظه هوں، ابن سعد: الطبقات، گئے (تفصیلات مسلاحظه هوں، ابن سعد: الطبقات، د: یہ تا گئے (تفصیلات مسلاحظه هوں، ابن سعد: الطبقات، د: یہ تا گئے (تفصیلات مسلمان منصور پوری: رحمة للعالمین، ۱:

مآخل: ستن سين مذكور ماخذون كے علاوه ديكھيے، كتب تفسير بذيل سوره آل عمران: مثلاً (۱) ابن جرير الطبرى: جامع آلبيان (تفسير طبرى)؛ (۲) الترطبى: الرازى: مفاتيح الفيب (التفسير الكبير)؛ (۲) الترطبى: النجام لاحكام الترآن، قاهره ۱۹۹۹؛ (۲) محمود الالوسى: روح المعانى؛ (۵) ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن؛ (۱) العربى: الحجام القرآن؛ آسانه ۲۲۸۱ه؛ (۵) ابن العربى؛ احكام القرآن؛ (۸) قاضى محمد ثناء الله پانى يتى: تفسير مظهرى: كتب حديث: (۹) البخارى: الجامع الصحيح؛ مظهرى: كتب حديث: (۹) البخارى: الجامع الصحيح؛ مبدالرحمن البنا ساعتى)؛ (۱) الطبرى: تاريخ الرسل عبدالرحمن البنا ساعتى)؛ (۱) الطبرى: تاريخ الرسل عبدالرحمن البنا ساعتى)؛ (۱) ابن هشام: سيرة [محمود العسن عارف دركن اداره نے لكھا].

(اداره)

رشیعی نقطهٔ نظر سے) مباهله ⊗
حیات سرور دو عالم صلّی الله علیه و آله و سلّم کے آخری
دور کا اهم ترین واقعه ہے ۔ قرآن مجید اور تفاسیر
میں جو تفاصیل آئی هیں، ان کا خلاصه یه ہے که
رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نے نجران کے
اسقف کو خط لکھا جس میں اُسے اور اهل نجران کو

اسلام کی دعوت دی اور بصورت دیگر جزیه کا مطالبه درج تها، (الصبع الاعشی، ۲: ۳۸۰ میں مکتوب کی اصل عبارت موجود ہے).

نجران کے مسیعی رهنماؤں نے آنعضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كے ساتھ مباحثه و مناظره كى الهان لي . وه مدينے آئے اور حضرت رسالت مآب ملِّي الله عليه و آلبه و سلَّم سے جهكڑنے لكے .. سورة آل عمران کے جوتھے اور پانچویں رکوع میں اس موضوع پر اسلاسی موقف اور اصل حقیقت بیان کی گئی ہے، آیات نمبر وہ، ،م، میں ہے۔ ''انْ مُثَلِّ عِيسْى عَنْدَالله كَمْثُل أَذَمُ \* خَلْقَهُ مِنْ تَبِرَابُ أَنِيمٌ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ الْحَقُّ منْ رُبِي فَ لا تَكُنْ مِن السَّمْعَرِينَ " (م [ال عمرن]: وه، . ،) يعنى بقينًا، الله كي باركاه مين عيسى كي مثال آدم جیسی ہے؛ انہیں مٹی سے پیدا کیا اورکن فرمایا، آدم (انسان زنده) هوگئے ۔ حق تمھارے پروردگار کی ہات مے اس لیے تم شک کرنے والوں میں نه هو جانا , په بات رسول الله صلى الله عليه و آلبه و سلّم ئے طرح طرح سے سمجھائی، مگر تجرانی راهب نه مانے، تو وحی آئی که میرے نبی: بس اب انہیں مباہلے کا چیلنج کر دیجے ۔ نیمن حاجک نِيْهِ مِنْ يُعْدِ مَا جَأَنَكُ مِنْ الْعِلْمِ نُقُلُ تَعَالُوا نُدُعُ البنائنا و أَبْنَا كُمْ وَنَسَانَا وَ نسأه محم و المنسيا و المسكم الله تبتها مُنْجُعُلُ لَعْنَتُ اللهُ عَلَى الْكَذَبِينِ (٣ [ال عمرن] : . ٩)، يعني پهر جب تمهاري پاس علم (استدلال و حق) آچکا، اب اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی

حجت و بحث کرہے تو کہ دو ؛ آؤ هم اپنے بیاوں کو

ہلائیں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو

اور تمهاری عورتوں کو بھی بلائیں اور اپنے آپ کو

اور تبهارے تئیں بھی پھر هم خدا کے حضور

میں کڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خداکی لعنت بھیجیں. ترجمه وحواشي شيخ الهندام ومولأنا شبير احدد عثمانی میں اس کی تفسیر کا خلاصه بایں الفاظ ہے۔ "دعوت مباهله سن کر وفد نجران نے مملت لی که هم آپس میں مشورہ کر کے جواب دیں گر۔ آخر مجلس مشاورت میں ان کے هوشمند، تجربه کار ذمه داروں نر کہا ؛ اے گروہ نصاری ؛ تم یتینا دلوں میں سمجھ چکر هو که حضرت محمد صلى الله عليه و آله و سلم نبي مرسل هين اور حضرت مسيح " كي متعلق انهون نر صاف صاف فیصله کن باتیں کہی ہیں؛ تم کو معلوم ہے که الله نے بنی اسمعیل میں نبی بھیجنے کا وعده کیا تها، کچه بعید نهین به وهی نبی هول ـ پس ایک نبی سے مباہلہ و سلاعنہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یمی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا ھلاکت یا عذاب المی سے نه بچے اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہے۔ بہتر یہی ہے که هم ان سے صلح کر کے اپنی ہستیوں کی طرف روانہ هو جائیں ؛ کیونکه سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت هم میں نہیں ۔ یمی تجویز پاس کر کے حضور صلّی اللہ علیه و آلـه و سلم کی خدمت میں پہنچیے.

آپ حضرت حسن و حسین، فاطمه و علی رضی الله عنهم کو ساته لیے باہر تشریف لا رہے تھے، یه نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے لاٹ پادری نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگه سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہله کر کے ہلاک نه ہو ورنه ایک نصرانی زمین پسر باقی نه رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابله چھوڑ کر جزیه دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے که آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم نے ضرمایا: اگر به لوگ

مباهله کرتے تو وادی آگ بن کر ان پر برستی اور خدا تعالی نجران کا بالکل استیصال کر دیتا اور ایک سال کے اندر اندر تمام نصاری هلاک هو جاتے (کتاب مذکور، مطبوعه کراچی، ص ه د).

. حافظ قرمان على نے جلالين و البيضاوي کی روایتوں سے یوں استفادہ کیا ہے: "آپ نے تڑکے حضرت حلمان فی کو ایک سرخ کمبل اور چار لکڑیاں دے کر اس میدان میں ایک جهونًا سا سائبان كهرًا كرنے كو روانه كيا اور خود اس شان سے برآمد ہوے کہ امام حسین <sup>رخ</sup> كو بغل ( كود) مين ليا اور اسام حسن رخ كا هاته تھاسا اور جناب سیدہ ح کو اپنے اپنے پیچھے لیا اور حضرت علی رخ کو ان کے پیچھے اور دعا کی که خدا وندا، هر نبی کے اهل بیت هوتے هیں یه میرے اهل بیت هیں، ان کو هر برائی سے دور اور پاک و پاکیزہ رکھ، الغرض جب آپ اس شان سے میدان میں پہنچے تو نصاری کا سردار عاقب ان کی طرف دیکھ کر اپنر لوگوں سے کہنے لگا، خدا کی قسم، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رھا ھوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کو کہیں تو وہ یقیناً ہٹ جائر کا ۔خیریت اسی میں ہے کہ مباهلر سے هاته الهاؤ ورنه قيامت تک نسل نصاري سے ایک شخص بھی نہ بچر گا۔ آخر ان لوگوں نر جزیمه دینا قبول کیا (قرآن مجید بترجمه و حواشی فرمان على، طبع كراجي، بذيل آية مذكوره نيز؛ ديكهير محمد باقر مجلسي: حيات القلوب، ٢: ١٩٥٠).

الیعقوبی نے لکھا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم اپنے اهل بیت کو همراه لائے اسی طرح عاقب و سید و ابو حارثه بھی اپنے دو پچے زیور و جواهرات سے آراسته کر کے میدان میں لائے ۔ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کو دیکھ کر پوچھا : یه کون لوگ هیں ؟ لوگوں نے بتایا،

ان میں سے ایک آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کے ابن عم اور دونوں فرزند آپ کے نواسے اور مخدرہ علیا آپ کی صاحبزادی هیں ۔ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حریفوں کے سامنے آن کر گھٹنوں کے ہل بیٹھے اس کے بعد رکوع فرمایا۔ یه منظر دیکھ کر ابو حارثه گهبرا كر بكارا - "جشا والله كما تَجَثُواْ النّبيُّونَ لِلْمَبَاهَلَة "- خداكى قسم یه تو اسی طرح بیٹھے هیں ، جس طرح مباهلے کے لیے انبیا بیٹھا کرتر میں ۔ دشمن مقابلر کی تاب نه لا سكا اور بد دعا كے لير هاته نه الها سكا ، صلح کی بات چیت شروع هوئیی اور ۲۰ ذوالعجه كو رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نـر حضرت على م سے يه امان ناسه لكهوا كر تصرانيوں كو بھيج ديا \_ رحمن و رحيم الله كے نام سے، محمد رسول خدا صلّی اللہ علیه و آ لـه و سلّم کی طرف سے نجران اور اس کے اطراف والوں کے نام كيونكه محمد مصطفع صلى الله عليه و آله و سلم کو ان لوگوں ہر اور ان کے اموال ہر حق حکومت حاصل ہے۔ تمام املاک ان لوگوں کو دے دیں؟ البته دو هزار "اواتی حلے" انهیں پہنچانا هوں گے ۔ [هر حلّے کے ساتھ چاندی کا ایک ایک اوقیه (نصف رطل کا جهٹا حصہ هوگا] .. هزار حلر صفر اور هزار رجب میں، اور ہیں دن تک میرے قاصدوں [قیام و طعام کی کفالت کرنا ہوگی] [اور همارے قاصد ایک ماہ سے زیادہ نہ رو کے جائیں گر]۔ یمن میں جو لوائی هو گی اس وقت وه تیس زرهیں، تیس کھوڑے، تیس اونٹ بطور عاریت کے دیں گر ۔ [اور اگر لڑائی میں کچھ زرهیں، یا گھوڑے یا سامان وغیرہ ہلاک ہو جائیں تو ان کو پورا کرنا سیرے قاصدوں کی ذمہ داری هے] البته جو شخص سود خواری کرے کا اس سے سیری ذمہ داری ختم هوگی کسی جرم میں دوسرا ماخوذ نه هوگا'' (الیعقوبی:

تاریخ، مطبوعه نجف، ۲: ۲۹ تا ۲۵) - چند روز بعد سيد و عاقب مدينه منوره آئي اور حضرت ابو ایوب انصاری ف کے گھر میں قیام کیا، پھر آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلّم سے سلے اوراسلام لے آئے (الطبقات، ۱: ۵۰).

شیعه اس واقعر کو اسلام اور اهل بیت کی فتع عظیم مانتر هیں - ۲۰ دوالعجه کو شیعه خوشی مناتر هين اور اس دن فضائل محمد اور آل محمد " اور عظمت اسلام کا تذکره کرنے هيں.

مباہلر کے اس سنون طریقر کے مطابق مسلمان اب بھی اپنے حریفوں کو مبا ھلے کی دعوت دیتے میں اور فتح پاتے میں .

مآخذ: (١) قرآن حكيم بذيل، - [آل عمرن]: ٦١)؛ نيز كتب تفاسير و تراجم بذيل آية مذكوره.

(٢) مسلم : المحيح : (٣) الترسذى: السنن: (س) احمد بن حنيل: المستد؛ (ه) ابن ماجه: الصحيح؛ (٦) ابن الأثير: اسد الفابة؛ (١) المتلى: كنز المعال، ج ٢؛ (٨) محب الطبرى: الرياض النضرو، ج ٢؛ (٩) العسقلاني: الاماية، ج ٢ ؛ (١٠) محمد باتر مجلسي: بعار الانوار: (١١) سيد مرتشى الحسيني: فضائل الخسه من الصحاح السته؛ (۱۲) على حيدر، تاريخ ائمه؛ (۱۳) مرتضى حسين: خطیب قرآن تاریخ نبی آخر الزمان، لاهور؛ (م ۱) محمد باقر مجلسی: حیات القلوب، ج ۲.

(مرتضى حسين فاضل)

⊗ مبتلا: مردان على خان، مرزا كاظم، سال ولادت تقريبًا ١١٣٠ يا ١١٨١ (تذكرة شعراے فارسی، تالیف ۱۱۹۱ میں مبتلا نے اپنی عمر بیس سال سے متجاوز بتائی ہے) لکھنؤ میں پیدا ہوا۔ دہلی ہیں نشو و نما ہائی۔ ستلا کے دادا میرزا محمد البشهدی (میر کرم علی خان مشهدی، بحوالیهٔ تَذِکرهٔ روز روشن) نواب سرهان الملک سمادت خان نیشاپوری کے همراه بهادر ا سال تالیف ۱۹۱۱ه - "نظم معانی" اس کا تاریخی

شاہ اول کے عہد میں هندوستان آئے اور شاهی منشیوں میں خانی خطاب پایا (تند کرہ روز روشن )۔ تذكرهٔ نشتر عشق كے مطابق وہ جہاندار شاه كے عہد میں دہلی آئے اور فرخ سیسر کے عہد میں ملازمان شاهی میں داخل هوے - محمد شام کے عہد میں ان کا انتقال ہوا۔ مبتدلا کے والد کا نام محمد على تها اور خطاب بان بهادر وه نواب برهان الملك سعادت خان اور نواب منصور خان صفدر جنگ (وزیر) کی سرکار میں نمایاں خدمات انجام دیتر رہے - صفدر جنگ نے انھیں منصب پنج هزاری دلوایا اور اپنی نیابت میں اله آباد کا صوبے دار مقرر کیا ۔ صفدر جنگ کے انتقال کے بعد محمد على خان بنكال جلا كيا \_ نواب محمد على خان اور نواب قاسم علی خان کی سرکار میں عزت و وقار سے رھا اور عظیم آباد میں ہے، ۱ھ میں نوت ھوا.

مبتلا نے ناز و نعمت میں پرورش پائسی ۔ علموم رسمیه مولوی وجیمه الدین نظام آبادی سے حاصل کیے۔ نظم و نثر کے علاوہ خط نسخ اور نستعليق مين خاصي استعداد پيدا كي اساتىده سخن کے کلام کا مطالعہ کیا۔ دہلی اور لکھنؤ کے علاوه عظیم آباد ، مرشد آباد ، غازی پور ، بنارس اور مختلف شہروں میں مقیم رھا اور سخنوران عہد سے مراسم قائم ہوے ۔ نواب صفدر جنگ کے عہد میں مبتلا کو مردان علی خان کا خطاب ملا ۔ آخری عمر تنگلستی میں گذاری - تذکرهٔ عشقی (مرقبومه مر ١٧١٥) مين ليكها هے كه ان دنوں انقلاب زمانه کی وجہ سے بنارس میں پریشان حالی کی زندگی گزار رهے هيں ،

تصانیف: (۱) فارسی دیسوان (نایاب)؛ تذكرهٔ نشتر عشق اور تذكرهٔ روز روشن كے مطابق چار هزار اشعار پر مشتمل ؛ (۲) تذکرهٔ شعراے فارسی،

نام ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں اس تذکرے کا ۱۹۹۹ کا لکھا ہوا نسخه موجود ہے جس کے دیباچے میں اور خاتمے پر اس کا نام "منتخب الاشعار" لکھا ہے۔ مبتلا نے گلشن سخن کے دیباچے میں اس کا نام "گلسته معانی" تحریر کیا ہے: (۳) رم) گلشن سخن: اردو شعرا کا تذکرہ بزبان فارسی۔ اس میں ۱۹۳ شاعروں کے حالات دیے گئے ھیں۔ شعرا کے حالات کم اور انتخاب کلام زیادہ ہے۔ سال تصنیف مه ۱۱ ه ہے: (م) اردو اشعار تذکروں میں متفرق ملتے ھیں۔

مآخذ: (۱) شیخ وجیهه الدین عظیم آبادی: 

قذ کرهٔ عشقی، پثنه، ج ۱، ۱۹۰۹ء، ج ۲، ۱۹۹۹ء؛ 
(۲) مظفر حسین بسبا: تذکره روز روش، مطبوعه 
بهویال، ۱۹۲۵، (۲) مصطفی خان شیفته: گلشن بیخار، 
لاهدوره ۱۹۲۳؛ (م) سید مسعود حسن 
رضوی: گلشن سخن مبتلا، لکهندو ۱۹۲۹؛ 
(۵) مردان علی خان مبتلا، منتخب الاشعار، (قلمی) 
پنجاب یونیورسٹی لائبریری؛ (۱) نگار پاکستان، سالنامه 
۱۹۹۹،

(غلام حسين ذوالفقار)

المبدء: رك به الاسماء الحسني.

المبرد: ابسو العباس محمد بن يزيد إبن عبدالاكبر الثمالي الازدى، امام ادب و نحو اور لغت ( "شيخ اهل النحو و حافظ علم العربيه" ( الخطيب) ، جو ، د ذوالحجه ، ۲۹ه / ۲۰۰ مارچ ۲۸ء كو بصرے ميں پيدا هوا اور جس نے وهيں ابو عمر الجربي [م ۲۲۰ه / ۲۳۹۹]، ابو عشمان المازني [م ۲۹۰ه / ۲۸۹۹] اور ابو حاتم السِجستاني المازني [م ۲۰۹ه / ۲۸۹۹] اور ابو حاتم السِجستاني [م ۲۰۵۰ / ۲۸۹۹]، شاگرد الاصمعي، كے سامنے أنونے تلمذ ته كيے - ابني ابتدائي تصنيف "كتاب زانونے تلمذ ته كيے - ابني ابتدائي تصنيف "كتاب مسائل الغلط" ميں اس نے سيبويه كي "الكتاب" بر تنقيد كي تهي، ليكن اس كے اعتراضات ميں سے

تھوڑے ھی ایسے تھے جو ٹھوس اور معقول تھے اور ان میں سے بھی طبع زاد صرف چند ایک ھی تھر (بعد میں اس نے معدرت کی اور کہا کہ یہ کتاب اس نے نوجوانی اور ناپختگی کے زمانے میں لکھی تهي) (السيوطي: المزهر، بار اول، ب: ١٨٨، بار ثاني ۲: ۲۱۸۸: ۲: ۳۳۳) - اس کے بعد وہ بغداد چلا گیا جہاں درس و تـدریس میں سنہمک ہـو جانے کی وجہ سے اس کی زندگی برحد مصروف رھی ۔ اس کے شاگردوں میں نفطویه، ابن درستویه اور ابن کیسان شامل هیں۔ دربار شاهی کی سرپرستی میں اس كا حريف تُعلب الكوني [رك بآن] تها، جس سي المبرد کمیں زیادہ قابل اور اسلوب تحریر میں کمیں زیادہ معتبر تھا۔ ان دونوں عالموں کی باھمی رقابت آگے چل کر بظاهر اس مخالفت کا باعث بن گئی، جو کوفے اور (بصرے) کے دبستانوں کے درسیان قائم ہو گئی تھی۔ المبرد کے لقب کا اشارہ بظاهر اس طرف ہے که اسے مناظرے میں بڑی مہارت حاصل تھی، لیکن کئی ایک کمانیوں میں اس کی بہت مختلف طريقوں پر توجيه كى گئى ہے (الْمزُّهر، بار ثاني، ب ٢٦٤، س ١١ ببعد؛ بغيه ص ١١٩ و ١١٤ أرشاد ع: ١٠٤، س ١٥ ببعد) - اس نر شوال يا ذوالقعدة ه ۲۸۵ نومبر ۱۹۸۸ مین بغداد مین وفات پائی،

اس کی سب سے بڑی تصنیف الکامل فی الآدی قدیم نعویوں کے کام کا ایک مثالی نبونه ہے، جسے ان کے درسوں کو یکجا کرکے کتابی شکل دے دی جاتی تھی۔ کسی متررہ ترتیب کی پابندی، بلکه مختف ابواب کے درمیان ربط کا خیال کیے بغیر اس کتاب میں احادیث نبوی ، اقوال زهاد و عباد، امثال، کئی نظمین جو زیادہ تر قدیم زمانے کی ھیں اور تاریخی مواد، مثلا خارجی تعریک جسے خاص اھمیت حاصل ہے ، وغیرہ وغیرہ؛ ان سب کو مخلوط کر دیا گیا ہے (الکامل، طبع رائٹ (Wright)

 ب جلدين اور (۲) رُغْبُهُ ٱلْأُسِل مِن كتاب الكامل، ارْسيّد ابن على المرصّفي (استاذ جامعة الازهر)، ٨ جلاين، قاهره ١٣٨٥ه-١٩٨١ه/١٩١٠ Das Kharidschitenkapited ((دباب الخوارج O. Rescher 'Stuttgart الكامل ترجمه در جرمن از ١٩٢٧ء [عدلاره ازين كئي اور اشاعتين طبيم هو چكى هين على بن حميزه البصري (م هـ٧٥٠) ه ١٩٥٥) كى كتاب المتنبيهات على اغلاط الرواة (نسخه در لائيدن) با السنبيهات على أغلاط ابي العباس المبرد في كتاب الكامل بهي ان مين شامل ہے ؛ اس جزو کا عکسی نسخہ پنجاب یونیورسٹی کے كتاب خانر مين موجود هے !! المبردكي دوسري تاليف وه مجموعه ہے جو کتاب المقتضب کے نام سے مشہور ہے ۔ اس تصنیف کو کم کامیابی حاصل هوئسی ، کیونکه کہا جاتا ہے که اس کا راوی ابن السراوندی هے جو ملحد تها [ابن الانباری: ننزهة الالباء، ص ۱ و ۲ بیدد؛ یاقوت: ارشاد، ی: هم۱، س ۱۰) -یه کتاب حیدر آباد کے قابل طباعت کتب کے برنامج میں شامل کی گئی تھی ( برنامج، ص ١٦) آ۔ یه کتاب سعید بن سعید الفارقی (م ۱۹۹۹/ ... ، ع؛ ديكهير ياقوت: أرشاد، س: ٠٠٠) كي شرح کے ساتھ بصورت مخطوطه اسکوریال ثانی، ص ر ر میں اور استانبول میں کتاب خانهٔ کوپرولو، شماره ے . ۱۰ تا ۱۰۰۸ میں معفوظ مے (دیکھیے Rescher در .Z.D.M.G. ۱۹۷: ۲۳ (Z.D.M.G. اس کا عکسی نسخه قاهره میں ہے، فہرست باز دوم، ۲: ۱۲۳) -[المُقتضّب طبع محمد عبدالخالق چار جلدون مين قاهرہ (۱۳۸۹ه) سے شائع هو چکی ہے)۔ المبرد کے سوانح نویسوں نے اس کی جن بہت سی دیگر تصانیف کا ذکر کیا ہے ، ان میں سے همارے پاس صرف یه پهنچی هیں: ( الف) کتاب التفازی، اسكوريال الانهاء ص مهمه س و، [حال هي مين طبع

میں خارجیوں کے متعلق ص و،م پر ذیل کی عبارت کتاب کی اس خصوصی کیفیت کی آئینه دار ھے: "اس باب میں هم هر چیز کے متعلق کچھ نه کچھ لکھیں گے تاکه تنوع کی ہدولت قاری کو اكتاهك محسوس نه هو، اور سنجيده باتون (جد) کے ساتھ تھوڑی بہت مزاحی چیزیں ( جنرل) بھی شامل کر دیں گر تاکه قلب اور روح میں تازگی پیدا هو ای اسی قسم کی عبارت ص ۲۸م پر بھی ہے: کتاب کی اس خصوصیت، یعنی خلط مبحث، کی مستثنیات، مثلاً ص مرم کا باب تشبیه، یا ص ۱۷ كا باب المواثي و التفازي، كتاب مين بهت هي كم هيں \_ [غالبًا اس كي وجه به هے كه التعازي كے عنوان سے ایک الگ کتاب موجود ہے (دیکھیے نیچر)] ۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ممنف نے مر اقتباس کی ہوری نحوی اور لغوی تشریح کی ہے ۔ کشاب کو آخری صورت ابو العسن (علی بن سلیمان] الاخفش (م ۳۱۵ه/ ۱۹۲۵) نے دی اور اس میں بیشمار زیادات اور حواشی شامل کیے ۔ البطليوسي [اور ابن السيد] نے اس كي شروح لكھي تهين [يه دونون شروح حال هي مين ظهور احمد اظہر نے ہی ایج ڈی مقالے کے لیے مدون کی میں] (المنزهر، بار اول، ۱: ۱۸۲، س ۸؛ بار دوم، ص م ١٧٠ س ٥) ـ استانبول مين ايک گمنام مصنف کی شرح بھی استعیل افتاذی کے کتاب خانے میں موجود هے .. كتاب الكاسل سب سے بہلے ١٢٨٦ ه میں استانبول میں طبع هوئی تھی؛ اس کی دیگر مشهور اشاعتين حسب ذيل هين : كتاب الكامل، طبع W. Wright لائهزگ، م١٨٦٨، مطبوعة. قاهره ٨٠٠١ه، ١٩١٣ ه، ١٩٢٣ ه، ١٩٢٨ ه (مع اقتباسات از الجاحظ برهامش) و ۱۳۳۹ هـ الكامل كي دو جديد شرحین بهی هین، یعنی (۱) تهدیب الکامل از محمد السباعي البيومي، قاهره، ١٩٣١ه/ ٩٢٣ ء،

ہوئی ہے ۔ ڈوالفقار علی ملک نے بھی تحقیق و تصحیح کے بعد طباعت کے لیے مدون کی ہے ]؛ (ب) کتاب نَسْبٌ عَـدْنـان و تعطان، در استانبول، کتاب خانه عاطف افندی ۲۰۰۰ رقم ۱۲ دیکھیے . M.F.O.B. وطبع عبدالعزيز الميمني راجكوثي، قاهره م ١٣٥ ه/ ١٣٩ ع]، = ولي الدين \*(1.A : 2 'M.F.O.B.) \* 712A manual (ج) كتاب ما اتَّفق لفظه واختلف معناه سن القرآن المجيد [طبع عبدالعزيز الميمني راجكوني، قاهره، ١٣٥٠ ه]؛ (ح) رسالة احمد بن الخليفة الواثق الى الى العباس محمد بن يزيد، احمد بن واثق نر المبردكو ايك خط اس مسئلے بر لكها تها كه آيا شعر مين زياده بلاغت هے يا نثر مين ؟ يه رساله اس خط کا جواب مے (میونچ Munich؛ شماره ، و ع اور جنزوی طور پر برلن .Ahlw شماره ۱۱۵ میں معفوظ ہے)! (د) اس کے علاوہ کتاب المُذَّكُّرُ و المؤنَّث، روايت ابو عثمان الفارسي، مكتبة ظاهريه، دمشق مين موجود هے، (ص ٢٠٠١) ١١٣)؛ (ه) [المبرد كي ايك اهم ادبي تاليف كتاب الفاضل ه (طبع عبدالعزيز الميمني، قاهره ٩ ٩ و ١ ع ان کے علاوہ المبرد کی بعض ایسی کتابیں بھی میں جن کا حال همیں صرف اقتباسات كي ذريعي سے معلوم هے، مثلا: (١) كتاب الاختيار، جس كا حواله وه خود الكامل، ص . ٢٤، س م مين ديتا هے؛ (٧) كتاب غريب الحديث، جس كا ذكر ابن الاثير نے اپنی تصنیف النہایة کے دیباچے میں ابنے ساخذ کے ذیل میں کیا ھے؛ (س) کتاب الروضة معاصر شعرا کی نظموں کا مجموعہ، جو ابو نواس کے کلام سے شروع هوتا هے دیکھیے [الازهری، ص ۲۲، س ۱۹: تاریخ بغداد، س: ۲۸۸ مین ۱:] ابن الاثير: المثل السائر، ص ١٨٩، س ١٦؛ الاغانى، بار اول، ٨: ٥١، س . ٧؛ و الجرجاني :

كتاب الكنايات، ص و ب، س و [و ابن عبد ربه: العقد، مطبوعة قاهره ١٣٢١ه، ٣: ٢٢٠ س ١٠ بيعد]؛ (س) ركتاب الاعتنان، جرير اور الفرزدق بيعد]؛ (س) ركتاب الاعتنان، جرير اور الفرزدق كيدالقادر البغدادى: خزانة الآدب، ١: ٥٠٣، س١٢) كتاب الشرح ديكهي (يعنى شرح كلام العرب؛ خزانة الادب، ٢: ٣٠٠ زيري [مسائل الغلط جس مين السيبويه كي الكتاب برغير مبهم تنقيد هي، مين السيبويه كي الكتاب برغير مبهم تنقيد هي، اخبارهم، براكلمان؛ (ياقوت: الارشاد، ع: ٣١٠ اخبارهم، براكلمان؛ [ياقوت: الارشاد، ع: ٣١٠ مهم المهم المهم

[المبرد کے بارے میں یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں خالص عربی ادب و ثقافت پیش کرتا ہے اور اپنے قبیلے ازد کے افراد کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے همیشہ کوشاں نظر آتا ہے۔ ازدی شعرا، ازدی ابطال اور ازدی کرداروں کو وہ اپنے ہاں خوب اجاگر کرتا ہے۔ ابن قتیبہ عربی ادب میں زوسی، یونانی اور فارسی دانشوروں اور ادبوں کو بھی جگہ دیتا ہے، لیکن المبرد کے هاں یہ بات مفود ہے].

مآخذ: (۱) الفهرست، ص ۹ ه؛ (۲) ابن الأنبارى: نزهة الآلباء، ص ۹ ۲ تا ۱۹ ۲؛ (۳) ابن خلكان، شماره الرهة الآلباء، ص ۹ ۲ تا ۱۹ ۲؛ (۳) ابن خلكان، شماره ۸۰ ۲۰ ۳ تا ۲۰ ۳ تا ۲۰ ۳ تا ۲۰ ۲۰ تا ۲۰ ت

Die Geschichtschr. d. : Wüstenseld (1 m) 197 0 GAL: C. Brockelmann (10) : A. o 'Araber ١: ٨٠١؛ [و تكله، ١: ١٦٨]؛ ٢: ١٩٨١؛ [تغريب: تاريخ الادب العربي، ٢: ١٦٨ تا ١٦٨] .

([e |c|c] ] C. BROCKELMANN)

المبرز: خليج فارس بر ايک قلعه هے، جو المفہوف [كذا ؟ المغوف] كے شمال ميں كوئى ايك میل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ اس کے گرد کھلے مواضعات میں اور کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں ۔ قلعے اور اس سے ملحقه چھوٹے چھوٹے گانووں کی آبادی كبهى دس هزار اور بعض اوقات تيس هزار بتائي جاتی ہے [یه مقام بحرین کے مغربی ساحل سے کئی میل مغرب کی سمت واقع ہے اور اس کا صحیح محل وقوع " م م طول بلد مشرقی اور " ه م عرض بلد شمالی هے: اب یه علاقه سعودی مملکت میں شامل هے].

Die Erdkunde von : C. Rittor (۱) : مآخذ אן (גלי דיארץ) יש אבם: אן (גלי (גלי Asien - 07 m 00 161AMZ

(واداره] ADOLF GROHMANN)

ى مَبِشّر بن احمد : برهان الدين ابو الرشيد مبشر بن احمد بن على بن احمد بن عمرو الرازى البغدادي، ٥٠٠ ه/ ١٣٩ ء مين بغداد مين بيدا ھوا۔ اس ناسور عالم فاضل نے مختلف علوم کی تكميل كے بعد علوم حساب، فرائض، خواص الاعداد، جير ومقابله، هندسه اور هيئت مين اتنا كمال حاصل کیا که ان علوم میں یکانهٔ روزگار ٹھیرا ۔ ابن قاضی شهبه کا قول ہے که اس کی بہت سی مفید تصانیف بھی ھیں۔ ابن النجار کا کہنا ہے کہ مبشر بن احسد جبر و مقابله، مساحت اور خواص الاعداد كا اسام تها أور ان علوم مين اس نے كتابين بھی تصنیف کی تھیں ۔ مبشر ہڑا ذھین اور فطین تھا۔

ابن القفطى كے مطابق مبشر بن احمد علوم کا ہڑا دلدادہ تھا اور اسی وجه سے ارکان حكومت كا محبوب نظر تها . خليفه النَّاصر الدِّين الله ابوالعباس احمد کے عمد میں اس نے بڑا نام پایا اور وه خليفه كا اتنا مقرب هو گيا كه خليفه نر اينر كتاب خانون كا انتظام و انصرام اور انتخاب كتب كاكام بهى اسے سونب ديا ۔ اس نے خليفه الناصر اور ملک العادل ابو بکر بن ابوب کے درمیان سفارتی خدمات بھی انجام دیں ۔ مبشر نے ۹۸ م ۱۹۳۸ و ۱ء میں نصيبين يا دنيسر کے مقام پر وفات پائی، ايک قول کے مطابق اس کی وفات ۸۰ م ۱۱۸۷ء میں هوئی. مآخذ : (١) ابن القفطي : تاريخ الحكماء (لاثبزك

۱ (۲۱ ع)، ص ۲۹۹ تا . ۲۱؛ (۲) براکلمان: GAL تكمله، ١: ٨٣٠ (٣) الزركلي: الاعلام، بذيل ماده، [عبدالتيوم ركن اداره نے لكها].

(اداره)

مُبَلِّعْ (و تَبْلِيغ): (ع)؛ تبليغ باب تفعيل 🛇 (بُلْغُ يَبِلْغُ تَبِلِيغًا) سے اسم فاعل ع، تبليغ كے لفظی معنر "بیغام بہنچانر" کے میں؛ اصطلاحا، جس چیز کو هم اچها سمجهتر هیں، اس کی اچهائی اور خوبی کو دوسرے لوگوں اور دوسری قوموں تک بہنچانے کو "تبلیغ" کہتے میں (سید سلیمان ندوی: سیرة النبی، س: همه، بارششم، اعظم گرم)\_ اس مادے سے قرآن مجید میں متعدد اشتفاقات کا استعمال هوا هے (دیکھیے بمدد محمد فؤاد عبدالباقی: معجم المفهرس لالفاظ القرآن المكريم، بذيل ماده) ـ قرآن مجيد مين "تبليغ" كے سترادف چند اور لفظوں کا بھی ذکر ہوا ہے جن میں سے: (۱) لفظ انداز ہے، جس کے معنی هوشیار کرنے اور آگاہ کرنے کے میں، ارشاد ہاری ہے: رسلا مبشرين وسنذرين لغلا يكون للناس لوگ دور دراز سے آکر اس سے استفادہ کرتے تھے۔ عَلَى اللہ حَجْةٌ بَعْدَ الرَّسَلِ ﴿ ﴿ [النَّسَاء] :

۱۹۰)، یعنی اور پینمبروں کو (هم نربهیجا) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بناکر تاکه) لوگوں کو پینمبروں کے آنے کے بعد اللہ کے سامنے عذر باقی نه ره جائے: (۲) دُعْنُوه، جس کے لفظی معنی بلانے اور پکارنے کے میں : فیلڈلگ فادع و استیسم كُمُما أُسرتُ (جم [الشُّوري]: مر)، يعني تو (اے محمّد) اسی دین کی طرف (لوگوں کو) بلاتے رہنا اور جیساکه آپ م کو حکم ملافے اسی پر قائم رهنا: (m) تذكير، لفظى معنى ياد دلانا اور نصيحت كرنا: وذكر فَانَّ الدُّكُرِي تَنْفُعُ الْمُؤْمِنْينَ (١٥ [الدَّاريت] : ٥٥)، یعنی اور نصیحت کرتے رهو که نصیحت اهل ایمان کو فائده دیتی هے (سیرت النبی م: ۲۹۳)؛ (م) تَبشیر، لفظی معنی خوشخبری دینا (دیکھیے بالا) ؛ (ه) امر بالسَّعْرُوف و نهى عن المنكر، اچهائى كا حكم دينا برائي سے روكنا: و الْمُؤْسِنُونَ و الْمُؤْسِنَتَ بَعْنُ اللَّهُ مُ أُولِينًا وَ بَعْضُ الْمُرُونُ بِالْمُعْرُونِ وَ يَنْهُونَ عَنِ السَّنْكُرِ (٩[التُّوبه]: ١١)، يعني اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دینی رنیق میں نیک باتوں کا آپس میں حکم دیتے اور ہری باتوں سے روکتے هیں؛ (٦) بلاغ، لفظى معنى يهنجانا: مَاعَلَے الرَّسُول الَّا الْبَلاَغُ ( [المائدة]: ٩٩)، يعنى رسول كے ذمي تو بجز تبلیغ کے .اور کچھ نہیں (این منظور: لسان العرب، بذیل ماده)؛ (م) شُمهادة عُلْم النَّاس، لوگون سامنر گواهی دینا: و کذلک جَعَلْنَاکُم أُمَّةً وسطَا لْتَكُولُونُوا شُهَدَآ عَلْمِ النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسَولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (٢ [البقرة] : ٣٨ ١)، يعني اور اسي طرح هم نے تمهیں ایک است عادل بنا دیا ہے تاکه تم لوگوں پر گواه رهو اور رسول م تم پر گواه رهین (امین احسن اصلاحی: دعوت دین

يه تمام الفاظ دوحقيقت لفظ " تبليغ" كي توضیح و تشریح کرتے هیں، کیونکه تبلیغ میں هوشهار کرنا اور آگاہ کرنا بھی ہوتا ہے اور خوشخبری سنانا بھی، پکارنا، بلانا بھی هوتا ہے، نصیحت کرنا بھی اور اس بالمعروف و نهى عن المنكر بهى هوتا هے اور لوگوں کے سامنے کلمۂ حق کی گواھی دینا بھی ۔ اس طرح ان تمام پہلووں سے تبلیغ کا عمل تکمیل پاتا ہے تبليغ اور دعوت كو عمومًا هم معنى الفاظ كے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مادے میں فرق کے علاوہ یہ امتیاز واضع ہے کہ دعوت کسی مدعی پیغام کی طرف سے کسی پیغام کی طرف بلانا مے په خاص ہے اور تبلیغ اس کو آگے پہنچانا ہے للہذا یہ عام ہے۔ اسلام ایک تبلیغی مذهب ہے، جس کی تعریف پروفیسر میکس مل (Max Mull) نے یه کی ہے که وہ مذہب جس میں سجائی کا پھیلانا اور غیر مذهب والوں کو اپنے مذهب سی لانا بانی مذهب یا اس کے جانشینوں نے جو اس کے قریب زمانه میں هوے، قریب قریب فرض کے درجے پہنچایا ھو اس تعریف کے مطابق بدھ مت، عیسائیت اور اسلام اس زسرے میں آتے میں (دیکھیے "The Preaching of Islam : Sir Thomas Arnold باب اول، ص ١، مطبوعه لاهور) اسلام مين تبليغ كي جو اهمیت ہے وہ کسی سے مخفی نمیں۔ غیرمسلموں نر اس کا بجا طور پر اعتراف کیا ہے (کتاب مذکور،

باب اول).

اور خود نیک عمل کرے اور کہے که میں تو فرمانبرداروں میں سے هوں.

خدا تعالی کے یہاں ان بندوں کی فضیلت ہے جو خود بھی بھلائی کی راہ پر چلتے ھیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے (تبلیغ) ھیں (دیکھیے ۹ [التوبه] : ١ ٤) ـ اس خير آست کي بزرگي اور برتري کا راز بھی دعوت و تبلیغ میں مضمر ہے فرمایا كنتم خير أمة أخرجت للناس تناسرون بالمعروف و تَنهُونَ عَن المُنكرَ و تُدُومُنُونَ بالله (٣ ([آل عمران] : (11.)، یعنی تم لوگ بهترین جماعت هو، جو لوگوں کے لیر پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم گاتر ہو اور برائی سے روکتے ہو اور الله پر ایمان رکھتر ہو۔ بنی اسرائیل اسی وقت بارگاه البی میں معتوب هوئے جب وه اس فریضه کو چهور بیٹھے (و [المائده]: ۹۳) ـ چونکه تمام مسلمان ہحیثیت مجموعی اس فرض کو اپنی کونا کوں مصروفیات کی وجه سے ادا نہیں کرسکتے، اس لیے بِطُورِ تَخْفَيْفَ بِهِ حَكُمَ دِيا كَيَا : وَلُسْتَكُنَّ مُّسُكُّمُ ٱلسَّةُ يَّدْعُنُونَ الْي الْخَيْرِ وَ يَاسُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَسْمُسُونَ عَنْ الْمُنْكُرِ ﴿ وَٱولَٰتُكُ ثُمُّمُ الْمُفْلِحُونَ (٣ [آل عمرُن]: س، ١)، يعنى اور ضرور هے كه تم ميں ايك ايسى جماعت رہے جو نیکی کی طرف بلایا کرے اور بھلائی کا حکم دیا کرے اور بدی سے روکا کرے اور پورے کامیاب یہی تو هیں؛ اسی لیر الله کے راستر میں جہاد کرنے والوں کو دو معاذ سونپ دئیے گئے، ایک محاذ تلوار کا دوسرا تبلیغ و دعوت کا: و سا كَانَ الْمُوْمُنُونَ لَيَنْفُرُو كَأَفَّةً فَلُولًا نَفْرَ سَنْ كُلّ فرقة منهم طَالَفة لِيسَفَقُّهُ وا فِي الدِّينِ وَلِينَدروا قُومِهُم أَذَا رَجُعُوا الَّيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعْذُرُونَ (٩ [التوبة] : ۱۲۲)، یعنی اور مومنوں کو نه چاهئیر که (آئنده) سب کے سب نکل کھڑے ھوں۔ یہ کیوں نہ ھو

که هر گروه میں سے ایک حصه نکل کھڑا ھوا کرے تاکه (یه باقی لوگ) دین کی سمجھ ہوجھ حاصل کرتے رهیں اور اپنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس آ جائیں ڈراتے رهیں، عجب کیا که وہ محتاط رهیں ۔ انبیاے کرام اپنی اپنی زندگیوں میں یه فریضه نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے رهے اور اسی میں ان کی فضیلت و بزرگی کا راز پنہاں ہے: الدین یبلغون رسلت الله و یخشونه ولا یخشونه الله الله (۳۳ [الاحزاب]: ۹۹)، یعنی ولا یخشون احدا الا الله (۳۳ [الاحزاب]: ۹۹)، یعنی اور اسی سے ڈرتے تھے اور بجز الله کے کسی سے اور اسی سے ڈرتے تھے اور بجز الله کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے (نیز دیکھیے سلیمان ندوی: نہیں ڈرتے تھے (نیز دیکھیے سلیمان ندوی: محمد یوسف:

تبلیغ کا مقصد: الله تعالٰے نے انسان میں خیر و شرکو پہچاننے اور پھر نیکی کو اختیار کرنے اور پرائی سے احتراز کرنے کی قابلیت ودیمت فرمائی ہے، اس لیے خدا تعالٰے نیے انبیاے کرام کی مقدس جماعتوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھٹکے ھوے لوگوں کی رھبری کرتے رھیں: اس طرح ھر نبی نے اپنی قوموں کو ان ھی کی زبان میں تبلیغ و دعوت پہنچائی (س ا [ابراھیم]: س).

چونکه آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سام دنیا میں قافلهٔ رسالت کے آخری رهنما هیں اور آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسله منقطع کر دیا گیا ہے، اس لیے الله تعالٰے نے آپ کے بعد است محمدیه پر یه ذمه داری عائد کی ہے که وہ یه فرض ادا کرتے رهیں۔ اس کی فرضیت کو نماز، روزے، حج، زکوة کی فرضیت کی فرضیت کی فرضیت کی فرضیت کی طرح قطعی قرار دیا (س [آل عمرن]: س. ۱) اور است پر بطور فرض کھایه تبلیغ کی ذمه داری ڈال دی۔ بعیثیت مجموعی آگر اس فریضه کی بجا آوری دی۔ بعیثیت مجموعی آگر اس فریضه کی بجا آوری

جو خدا کی طرف سے اترا ہے اس میں نه تو ایک حرف کی زیادتی کی جائے اور نه ایک نقطه کی کمی: ياً يُّهَا الرُّسُولُ بَلْغُ ما أَنْزِلَ الَّهِكُ مِنْ رَّبِّكَ و انْ لَمْ تَنْفُعُلْ فَمَا بِلُّغُتِّ رَسَالُتُهُ (هِ [المَّائدة]: ١٦) ، یعنی اے (ہمارے پیغمبر") جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے (یہ سب) آپ (لوگوں) تک پہنچا دیجیے اور اگر آپ<sup>م</sup> نےیہ نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ھی نہیں ؛ (٦) جب ضرورت پڑے تو اس کی شھادت جان کی بازی لگا کر دی جائے ۔ یه شهادت کا اعلیے ترین درجه ہے اور اس قسم کی شمادت دینے والے کو شمید کمتے هيں ؛ (٤) مبلغ جو تبليغ كا فريضه سرانجام دے، اس كے پيش نظر تعداد مسلمین میں اضافه کرنے کے جذبے کے بجاہے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور منصب رسالت کی تکمیل هونی چاهیے، کیونکه مبلّغ کے بس میں نه تو کسی کو مسلمان کرنے کی طاقت و قدرت ہمتی ع نه مدایت دینے کی: انْکُ لا تَمهدی مَنْ آحَبَیْتَ وَ لَكُنَّ اللَّهَ يَهُدَى مَنْ يَشَاءُ ( ٢٨ [القصص]: ٥٦)، يعنى جس كو آپ چاهين هدايت نهين كرسكتے، البته اللہ جس كو چاہے هدايت ديتا هے (امین احسن اصلاحی : دعوت دین اور اسكا طريق كار، ص ٢٨، تا ٣٨)- احيا، العلوم (٣: ٥ ٢ - ٢٨٢ ، بحث امر بالمعروف و نهى عن المنكر) کے مطالعر سے یہ معلوم ہوتا ہے که اسام الغزالی کے هاں امر بالمعروف و نمی عن المنکر کی حیثیت انفرادی کے بجامے اجتماعی زیادہ ہے ۔ انھوں نے اس سلسلے میں جن شرائط کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بیشتر محتسب کے منصب سے تعلق رکھنی ھیں، تاهم ان کی اپنی وضاحت (۲: ۲۷۹ تا ۲۷۷) کے مطابق سوائر ایک شرط کے باقی کی تمام شرائط اسر بالمعروف و نهى عن المنكر كے انفرادى سلسل ميں بهي ملحوظ ركهني لازمي هين ـ مذكور، شرائط يه

هوتے هیں (تفصیلات دیکھیے: محمد شفیع: معارف القرآن، ب: ۱۳۳ تا ۱۳۳؛ اسين احسن املاحی: دعوت دین اور اسکا طریق کار، ص ه ۲ تا ۹ ۲ . تبليغ كى شرائط: تبليغ چونكه فرض كفايه ہے اس لیے اس موضوع پر ساف و خلف کی کتابوں میں کافی طویل بحثیں کی گئی ہیں جن کا خلاصه درج کرنا دلچسی سے خالی نه هوگا۔ تبلیغ کی مندرجه ذیل شرائط بیان کی گئی هیں : (١) مبلغ جن امور کی تبلیغ کرنا چاهتا ہے سب سے پہلے بذات خود اسے مانے اور اس پر ایمان لائے ۔ حضرات انبیا ہے کرام جب دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے خود اپنی دعوت پر ایمان لاتے تھے: و بنْدلك أسرت و أنَّا أوَّلَ الْمُسلِمينَ (١ [الانعام]: ١٦٣)؛ (٢) جس پر وه (سِلْمُ) اپنے قلب و روح کے ساتھ ایمان لایا ہے اسکا اظہار و اعلان بھی کرے۔ اگر وه ایسا نهیں کرے کا تو وہ ''گونکا شیطان'' هِ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ الَّذِيْنَ ٱوْتُمُو ٱلكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لَلنَّاسَ وَلاَ تَكُتُسُونَهُ فَنَبَدُّوهُ ۖ وَرَآءً ظُمْ ورهم و اشتروا به تمنا قليلًا (٣ [آل عمران]: ١٨٤) اور (وه وقت قابل ذكر هـ) جب الله نے اهل كتاب سے عمد ليا تها كه کتاب کو (عام) لوگوں پر پوری طرح ظاہر کر دینا اور اسے مت چھپانا سو انھوں نے اس (عہد) کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس کو ایک حقیر قیمت کے عوض بیچ ڈالا؛ (۳) اپنے اس قلبی ایمان کی شھادت صرف زبان سے ھی نه دے بلکه عمل سے بهي دے : يَا يَنْهَا الَّذِينَ أَسَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مِا لَا تَفْعَلُونَ (١٦[الصف]: ٢)، يعنى احاهل ايمان تم وه بات کیول کمتر هو جس پر (خود ) عمل نمین کرتے؛ (س) یه شهادت (علمی و عملی) هر قسم کی گروهی و قومی عصبیت حمیت سے بالا تر هو کر دی جائے؛ (ه) يه گواهي اس پورے حق کي دي جائے

هيں: (١) تكليف، يعنى مبلّغ كا امور شرعيد كا مكلف هونا، بنا برین عاقل، بالنم اور باهوش و حواس هونا ضروری هے، بچه، مجنون، مدهوش یه فریضه بجا نہیں لا سکتے؛ (۲) ایمان: مبلغ کے لیے مسلمان هونا بهی ضروری هے ٔ۔ غیر مسلم تبلیغ اور امر بالمعروف و نهى عن المنكر نهين كرسكتا: (م) عدالت: وه شخص بدعمل اور فاسق بهی نه هو، کیونکه اس مسئلے میں کسی قدر اختلاف ہے که فاسق آدمی تبلیغ کر سکتا ہے یا نہیں؛ (س) نامزدگی: امام اس کو نامزد بھی کرے۔ الغزالی اس نکتر کی وضاحت كرتر هوبے لكهتر هيں كه امر بالمعروف و نهى عن المنكر كے پانچ درجے هيں: (1) تعريف: يعني برائی کوظاهر دیکھنا؛ (ب) وعظ باالکلام: زبان سے پند و موعظت؛ (ج) سخت و سست كمهنا مثلًا يَا أَحْمَق، ياجاهل ألا تخاف الله؛ (ال احمق يا ال جاهل تو خدا سے نہیں ڈرتا)؛ (د) منع بالقہر بطریق المباشره مثلا شرابی کے جام و سبو کو توڑ دینا اور شراب بہا دینا؛ (۵) تهدید بالضرب، یعنی کسی کو موقع پر ھی جرم کی سزا دینا، الغزالی کے مطابق اول الذّکر چار درجوں میں نامزدگی کی ضروت نہیں، ان میں هر خاص و عام مساوى هے، البته مؤخرالذ كر ميں امام کی طرف سے نامردگی ضروری ہے؛ (ه) قدرت: یعنی مبلّغ قادر ہو عاجز نہ ہو۔ عاجزی کی الغزالی کے ھاں چار صورتیں هیں: (1) اس كى تبليغ سے كوئى فائده نه هو اور النا اسے نقصان پہنچایا جائے، ایسی صورت سیں إمر بالمعروف و نهى عن المنكر واجب نهين؛ (ب) اس کے منع کرنے سے کام رک جائیے اور اسے نقصان بھی نه پہنچایا جائے، تبلیغ اندریں صورت واجب ہے؛ (ج) نقصان تو پہنچر لیکن فی الوقت برائی رک جائے، مثلًا شرابنی کے برتن توڑ دینا اور شراب بہا دينا، ايسى صورت مين أمر بالمعروف و ثمي عن المنكر کرنا اور نه کرنا دونوں برابر هیں؛ (د) مبلّغ کو نقصان

بھی نہ پہنچے اور فائدہ بھی نہ ہو، یہاں بھی دونوں صورتیں مساوی ہیں۔ نقصان سے مراد بدن، علم، مال، ثروت کی سلامتی کو پہچنے والا صدمہ ہے (مُلخصا، ص ۲۵۰ - ۲۸۲).

مبلّغ کے اوصاف: هدایت اور تبلیغ کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار مبلّغ کی ذاتی صفات و قابلیت پر ہے اس لیے اس باب میں مبلّغ کے اوصاف کا بوضوع بھنی اهم ہے۔ اس بارے میں دو قسم کی صفات وہی هیں: اوَّلًا وہ جو مبلّغ کی ذات تک محدود ہوتی ہیں، انھیں مبلغ کے ذاتی اوصاف کہا جاتا ہے۔ ثانیا وہ جو مبلّغ کی ذات سے بڑھ کر اس کی تبلیغ پر فیصله کن اثر ڈالتی هیں، انهیں مبلّغ کے اضافی اوصاف کما جاتا ہے، ذاتی اوصاف: (<sub>۱</sub>) علم و بصیر**ت: مبلّغ کو** علم و بصيرت كا حامل هونا چاهئير، كيونكه اس كے مخاطبين مين عالم بهي هوتر هين اور جاهل بهي : اگر مبلغ علم و بصیرت سے عاری هو تو وه دوسروں کو فیصله کن حد تک متاثر نمیں کر سکتا؛ (م) فہم و فراست : علم و بصیرت کے ساتھ ساتھ وہ ان کو وقت کی مناسبت اور مخاطب کی نفسیات اور اس کے ذھن و ذکاوت کے مطابق استعمال کرنر کا ملکہ بھی ركهتا هو، اسى كا نام فهم و فراست هے؛ (٣) اخلاق: اگر فہم و فراست، عقل و ذکاوت کے ساتھ ساتھ اس میں اخلاق کی بلندی نبه پائی جائر تو وہ اثر انگیز حد تک دوسروں کو متاثر کرنر سے قاصر رہتا ہے، انبیاے کرام اس جوھر سے مالا مال ھوتے تھے؛ (س) قابلیت کے مناسب طبقات کا انتخاب: انسانی طبائع یکسان نہیں هوتین، ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے، اس لیے اگر سلّم ایک ہی لاٹھی سے سب کو هانکنر لگ جائر، تو اسے بہت کم کامیابی هوتی ھے ۔ اس کے برءکس اگر وہ ان طبائع کے مطابق اپنی تبلیغ کے انداز اور اساوب بدلتا رہے تو اس کی کامیابی یقینی هو سکتی هے ۔ ایک عامی جس دلیل سے مطمئن

هوسكتا هے، فلسفي مطمئن نہيں هوسكتا اور فلسفي جس دلیل سے تشفی ہاتا ہے عامی اسے سمجھنے سے قاصر رهتا ہے؛ (ه) سيرت و كردار : اس كے ساتھ ساته داعی اور مبلغ کا ذاتی کردار اور ذاتی سیرت اتنی بلند ہونی چاہیئے کہ جس پر کوئی انگشت نمائی نه کر سکے اور وہ بڑے بڑے مجمعوں میں یہ دعوے كرسكے: فقد لَبْتُ فِيكُمْ عُمْراً سُنْ قَبْله ا . . [ الونس] : ١٦ )، يعنى مين تسم مين اس سے پہلے عمر کا ایک حصه بسر کرچکا هوں، اگر ذاتی کمردار میں کوئی نقص ہو تو قوم اس کی دعوت و تبلیغ سے متاثمر نہیں ہو سکتی؛ (٦) دعوت كى عملى تربيت : مبلغ كے ليے يه بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام میں دعوت و تبلیغ کی عملی ترتیب سے آگاہ ہو، جس کے تین درجے میں: ١ - تبليغ نفس: اپنے آپ کو تبليغ؛ ٢ - تبليغ خویش، اپنے اهل و عیال اور قریبی رشته داروں كو تبليغ ؛ ٣ ـ تبليغ عام ، دوسرون كو تبليغ ؛ ( ے) مبلغ کے لیے یه بھی ضروری ہے که وہ اپنے دل میں صرف ذات باری کا خوف اور ڈر رکھے ۔ اس کے سوا کسی اور ذات کے ڈرکو اپنے پاس نه پهٹکنے دے ( ۳۳ [ الاحزاب]: ۹۳)؛ (٨) استغنا : اس كے ليے ضروري هے كه وہ دنيا کے مال و زر سے کوئی غرض نہ رکھتا ہو اور وه اپنی دعوت و تبلیغ کو جلب منفعت کا ذریعه نہ بنا لیے ۔ اسی بنا پر انبیاے کرام اپنی قوموں كے ساسنے يه اعملان فرما ديتے تھے : وَ يُلْقُومُ لَا اَسْتُلُکُمْ عَلَيْهِ آجُرًا (۱۱ [هود]:۱۰)، یعنی اے میری قوم سیں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ھوں؛ (۹) صبر و تحمل : اس راستے میں سبلغ کو گونا گوں خطرات و مصائب سے دو چار ہونا پڑتا ه، کبهی اسے گهر سے نکالا جاتا ہے، کبهی رشته دار اس کے جانی دشمن بن جاتے هیں؛ اگر اس

میں صبر و تعمل کا مادہ نه هو تو وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں هوسکتا ، اس لیے اس کے لیے صبر و تعمل لازمی ہے: فاصبر کما صبر اولوا العزم مِن الرسل (۴٫۸ [الاحقاف]:۴٫۸)،یعنی آپ صبر کیا کیجئیے جیسا که همت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا؛ (۱۰) عفو و در گذر: ان سب سے بڑھ کر اسے وسیع تر انسانی مفادات کا اسقدر لحاظ هو که وہ انسانیت کی اصلاح و تبلیغ کے لیے اپنے ذاتی دشمنوں کی پکڑ دھکڑ بجائے اور سب و شتم کرنے کے بجائے، عام معافی اور عفو و درگزر کرنے کا اعلان کر دے اور کھے: لا تشریب علیکم الیوم فائنتم الطّلقاء کھے: لا تشریب علیکم الیوم فائنتم الطّلقاء کھے یہ اینے پرانے دشمنوں کو عام معافی دیتے مکه هوے یہ اعلان فرمایا تھا؛ دیکھیے سیرۃ النبی، ۱: هوے مطبوعة اعظم گڑھ) .

اضافي اوصاف: (١) شانِ تربيت: جس طرح تربیت کننده اپنی زیر تربیت اشیا کی ترتیب کرتا ہے اور اس میں تدریج کو ملحوظ رکھتا ہے، اسی طرح مبلّغ کی بھی یہ وصف ہونی چاہئیے کہ وہ اپنے معاطبین کو درجه بدرجه منزل اعلے تک پهنچائے، دفعةً مشكل اور سخت احكام پيش نه كر دے ـ جیسا که حضرت ابن عباس رط ربانی کی تعریف سی فرماتے هيں: اللَّذَى يُربِّي النَّاس بصغار العِلم قبل کبارها یعنی ربانی وه هے جو لوگوں کی، علم کی بڑی باتوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت کرتا هو؛ (r) پروگرام کا تجزیه: اس کے لیے ضروری ہے کہ مبلغ کو اپنے دعوتی و تبلیغی پروگرام پر مکمل عبور هو، اور پهر وه اس کا تجزیه بهی کرمے اور یه ملحوظ رکھے که کس حکم کو مقدم اور کس کو مؤخر کرنے کے خوشگوار نتائج و اثرات مرتب هو سكتے هيں، جيسا كه آپ نے حضرت معاذع کو یمن کے علاقے پر بطور گورتر کے

متعین فرماتے ہوے نصیحت فرمائی تھی: که لوگوں کو پہلے اس تعالمے کی توحید کی دعوت دینا، اگر وہ یہ مان جائیں تو پھر انھیں بتانا کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی هیں ، اگر وہ یہ مان جائیں تو انھیں بتانا کہ اللہ نے تم پر زکوہ فرض کی ہےجو اسرا سے وصول کی جائے کی اور غربا پر تقسیم کر دی جائے گی (البخاری: الصحيح، مطبوعة لائيدن ١٠/١، ١: ٣٥٢)؛ (٣) احكام المي كا تجزيه مبلغ كو عقائد و بنيادي تصورات کے ساتھ ساتھ احکام و مسائل پر بھی مکمل عبور ہو تاکه مجلس اور وقت کی ضرورت کے مطابق اپنے سامعین و مخاطبین کـو ان کی تعلیم دیتا رہے کیونکہ تبلیغ و رسالت کا مشائل و احکام سے نہایت گہرا تعلق ہے؛ (م) مستقل مزاجی: مبلّغ میں استقلال اور بامردی کی صفات کا پایا جانا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے موقف پر ڈڈ رہے اور حالات کے تند و تیز جھونکے اسے اپنی جگه سے نه هلا سکیں؛ (ه) مخاطبين و سامعين سے اختلاط و مجالست: تبليغي اثرات و نتائج اسي وقت حسب منشا برآمد هو سكتر ھیں جبکہ مبلغ کو اپنے سامعین و مخاطبین کے ساتھ ایک عرصه اکتهے رهنے کا موقع ملا هو۔ اس سلسلے میں عجلت اور جلد بازی، مفید نہیں ہوتی : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِـالْـغَـدَّاوة وَالْـعَـشّــي (١٨ [كـمِف] ٢٨٠)، يعني اور آپ روک رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ھیں (محمد طیب و سید سلیمان ندوی: اصول دعوت اسلام، ص ٩٠ تا ٨٨، مطبوعة كراچي؛ امين احسن اصلاحي: كتاب مذكور، ص ٥٥-١٤).

انبیاے کرام کی تبلیغی خصوصیات: یماں انبیاے کرام، جو مبلغین حق کی قدسی جماعت هے، کی ان خصوصیتوں کا جائےزہ لینا دلیچسپی

سے خالی نه هو گا، جو قرآن مجید میں انبیا ہے. کرام کی تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں بیان کی گئی هیں : (۱) علم میں ترقی کے ساتھ دعوت کے طریقوں میں ترقی: انبیاے کرام نے تبلیغ دین کے کام میں کسی خاص طریقے پر انحصار نہیں کیا بلکه جوں جوں علم و عرفان میں ترقی هوتی گئی اسی اعتبار سے ان کی تبلیغ و دعوت کے طریقے بھی بدلتے گئے ؛ ابتدا میں جب انسان پڑھنے لکھنے کے فن سے ناواقف تھا تو اسے زیادہ زبانی هدایات دی گئیں، مگر جب لوگ لکھنے پڑھنے لگے تو لکھی لکھائی كتابين نازل هونا شروع هوئين ـ موسى عليه السلام کو تورات کا دیا جانا، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اگر اهل حق زمانے کی جدتوں اور تہذیب و تمدن کی ترقیوں اور جدید آلات سے استفادہ نه کریں تو اس کا نتيجه يه هوتا هے كه اهل باطل ان تمام ذرائع اور وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ھیں ۔ تبلیغ کو کسی خاص کهنه اور فرسوده طریقے تک محدود سمجهنا غير مفيد هے؛ (٧) اجتماعي ترقيوں سے استفادہ: جس طرح دعوت و تبليغ كا طريقه سائنٹفک نقطهٔ نظر سے بہت اعلٰے اور ارفع ہونا چاہئیے تاکہ باطل کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے ، اسی طرح معاشرتی و اجتماعی پہلو سے زندگی میں جوجو ترقی اور پیش رفت ہو چکی ہے، اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاهئیے جیسا کــه آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے دعوت و تبلیخ کے لیے معاشرتی و اجتماعی ترقیوں سے استفادہ کر کے ایک مثال قائم فرما دی۔ آپ<sup>م</sup> عکاظ و ذوالمجاز کے بازاروں میں تشریف لے گئے۔ آپ موسم حج میں قبائل عرب کو تبلیغ فرمائی، آپ م نے کھانے کی دعوت پر قریش کے سامنے تبلیغ کی، آپ ا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یا آل غالب کہکر قبائل مکہ کو جمع کیا وغیرہ (دیکھیے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و ساّم بحیثیت

مبلَّغ اغظم بذيل مادّه محمده ) ؛ ( س ) خلاف وقار طریقوں سے احتراز: انبیامے کرام نے ہمیشہ ان طریقوں سے احتراز کیا ہے جن پر چلنے میں کسی قسم کی بروقعتی، یا سبکی محسوس هوتی هو، مثلًا آپ منے کوہ صفا پر کھڑے ھو کر جب آل غالب كمه كر بطريق نذير العريان قبائل مكه كو جمع کیا تو آپ نے عرب کی رسم کے مطابق برهنگی اختیار نہیں کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں، ﴿ حَاصَ طُورِ سِن ٨٠ [عبس] : ١٠ اور ٦ [انعام] : ٥٠٠ ۵۳) میں آپ کو تبلیغ کرنے کے لئے اس در تک جانے سے منع کیا گیا، جس حد تک جانے میں عزت نفس مجروح ہوتی ہے (امین احسن اصلاحی: کتاب مذكور، ص 22 تا ه ٨).

تبلیغ حق کے سراحل: عام طور سے تبلیغ تین سرحلوں سے گزرتی ہے جن کی ترتیب به هوتی ہے: (٫) تبلیغ : مبلّغ حتی قوم و ملک کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا ہے ـ کچھ لوگ متأثر ہو کر ا**س** کا ساتھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت پر کمر همت بانده لیتے ھیں ۔ مبلغ حتی اور اس کے رفقا کو مخالفین کی طرف سے بہت ایندائیں دی جاتی ھیں مگر اھل حتی ان کا خوش اسلوبی سے سامنا کرتے هیں۔مقابلے اور سازرے سے حتی الامکان پہلو تہی كرتر هيں:

ن ـ براءة و هجرت : جب تبليغ ايک طویل عرصے تک جاری رہتی ہے اور کچھ لوگ اسے قبول کرتے ہیں جبکہ کچھ افراد اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں تو دوسرے مرحلر پر اہل حتی اپنر مشرک عزیزوں سے یوں اعلان براءۃ کسرتے هیں: إِنَّا بَرْ أَوَّا سِنْكُمْ وَ سِمًّا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللهُ لَكُفُرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْسَنَنَا وَبَيْسَكُمُ العَداوة والبَعْضَاء أبدًا (. ب [الممتحنة] س)،

یعنی هم تم سے اور جن کی تم الله کے سوا عبادت کرتے هو ان سب سے بیزار هیں، هم تمهارے منکر هیں اور همارے اور تمهارے درمیان همیشه کے لیے عداوت اور بغض ظاهر هو گیا جب تک تم واحد الله پر ایمان نه لے آؤ۔ پھر اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا آباد هوتے هيں جسے هجرت ([ترک وطن؛ رکھ باں]) کہا جاتا هے؛ (٣) جنگ: آخری سرحله جنگ و جدال کا ھے جس سیں اللہ تعالٰے اھل حق کی مدد فرماتے ھیں اور جنگ کے نتائج اھل حق کے کامل غلبے کی صورت میں ظاهر هوتے هیں (كتاب مذكور، ص ١٤٦ - ١٨٠) .

مبلِّغ اعظم أنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم کی تبلیغ و دعوت کے بعد است میں جو تبلیغ و دعوت كا كام هوا اس پر ايك نظر ڈالي جاتي هے تاكه یه معلوم هو سکر که امت نر اس فریضه کو کس

حد تک انجام دیا ھے.

تبليغ كا قديم دور: تبليغ كا قديم دور تقريبًا دس صدیوں پر مشتمل ہے ۔ اس کی ابتدا، سرور کائنات صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کی بعثت مبارکہ سے ہوتی ھے ۔ صحابہ کرام <sup>رط</sup> نر آپ کی کامل اطاعت کا اظہار جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں کیا اسی طرح تبلیغ کے معاملے میں بھی کامل اطاعت کی ، چنانچه حضرت ابوبکر صدیق رخ (م ۱۳ ه/۱۳۳۹ع) نے اسلام قبول کرتے ھی تبلیغ کا آغاز فرما دیا۔ ان کی کوشش سے فوری طور پر پانچ افراد نے اسلام قبول كيا (ابن هشام: سيرة النبوية، ١: ٢٩٨-٢، قاهره ١٠١٠)؛ حياة الصحابه ١٠١١؛ سيرة النبي ١: ص ٢٠٩٠) - حضرت عمر فاروق ف نے اسلام قبول كرنے کے بعد بیت اللہ کے سامنے تبلیغ فرمائی (ابن هشام: السيرة؛ ٣٢٣-٣٢٨؛ سيرة النبي، ١: ٢٢٦-٢٢٦) -حضرت على اف (م . م ه / . م ع) نے يمن كے علاقے

سعيد بن الصيب (م مه و ه)، عروه ابن الزيبر (م مه و ه)، کے اسمائے گرامی قابل ذکر میں (ابوالحسن علی ندوی: تاریخ دعوت و عزیمت، ۱: ۱، ۱، ۱، مطبوعه اعظم كُرُه؛ الزركلي: الاعلام، بذيل ماده) - عمر ثانی حضرت عمر م بن عبدالعزیز (۲۱ مراه) نے ایک مرتبه پهر جب خلافت علی المنهاج النبوة کی تجدید کی تو جهان بنوامیه کی اختیار کرده خلاف شریعت رسوم کا قلع قمع کیا وہاں انھوں نے تبلیغ و اشاعت اسلام کی میم کو تیز تر کرنے کے لیے والیوں اور حاكموں كو خطوط لكھے ۔ اس ممهم كى غير مسلموں کی طرف سے کافی پذیرائی هوئی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے کہ عمال کو جزیہ کی رقم کے ختم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، جس کی شکایت کے جواب میں عمر ثانی تن فرمایا کہ اللہ تعالٰے نے اپنے نبی کو سبلغ بنا کر بھیجا تھا، محصّل بنا کر نہیں ۔ الغرض ان کے دور میں تدوین و احیاء سنت کے لئے قابل قدر کام هوا (ابن العماد: شذرات الذهب؛ تاريخ دعوت و عزيمت، ص ١٣ تا ٥٥) -اس دور میں یون تو حضرت سعید مع بن جبیر، محمد بن سیرین بصری (م ۱۱۰ه) جیسے جلیل القدر علمان تبليغ و دعوت اسلام کے فرض کو بجا لا رہے تھے مگر سب سے زیادہ جس هستی نے یه فرض انجام دیا هے وہ امام حسن بصری (۲۱،۱۱۵) هيں ـ و، محدث، واعظ اور فقیه تھے۔ ان کی تبلیغ و دعوت کے مخاطب زیادہ تر مسلمان هي هوتے تھے جنھوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر اس پر عمل کرنے سے گریزاں تھر ۔ انھوں نے اپنے دور کے سرض (نفاق) کو پہچانا اور اس کا علاج کیا (الزرکلی: الأعلام، بذیل ماده، تاریخ دعوت ص ۳۹ تا ۹۷) ـ بنو عباس کے زمانے میں جب خلافت ملو کیت میں بدل گئی تو اس دور میں جن حضرات نے فریضهٔ تبلیغ ادا کیا ان میں سفیان ثوری (م ۱۹۱ه / ۲۵۵ع)، فضیل بن

میں تبلیغ کے ذریعے اسلام کی اشاعت کی (معین الدین ندوی: خلفائے راشدین، ص ۲۸۳) - ان کے علاوہ تمام صحابه م نے مختلف مقامات پر اسلام کی تبلیغ کی اور ان کی کوششوں سے ہزاروں افراد مسلمان ہوئر۔ حضرت عمر فاروق<sup>رخ</sup> کا دور تبلیغ و اشاعت اسلام کا سنهری دور تها ـ اس دور میں معلّمین و مبلّغین اسلام کو گرانقدر تنخواہوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں مقرر کیا گیا تاکه وه غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کی تبلیغ کریں اور مسلمانوں کو اسلام کے فرائض و احكام سكهائين ـ حضرت عباده عن الصامت، حضرت ابو الدّردارغ، حضرت معاذ بن جبل ع كو ملك شام میں ، عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں ، عبداللہ <sup>خ</sup> بن مغفل، عمران رخ بن حصين، معقل م بن يسار كو يمصره مين متعين فرمايا (معين الدين ندوى: حَلافت واشده، ص۱۰۱۰-۱۱ کی سساعی سے اسلام کو خوب اشاعت هوئی ـ جنگ قادسیه (۱۸ ه / ۲۵ ه) کے بعد دیلم کی چار ہزار فوج نے اسلام قبول کیا۔ فتح جلولاء کے بعد بہت سے رؤساء مسلمان ہوگئر۔ عراق، شام، مصر میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ۔ حفاظ، قراء، علماء كي تعداد مين اضافه هوا (حوالة مذ كور) ـ حضرت عثمان فرم ومع) به نفس نفيس غیر مسلموں کے سامنے تشریف لے جا کر تبلیغ فرماتے تهر (كتاب مذكور، ص ٨٨ ٢-٩٨ )\_ حضرت على ع (م . م ه) کے دور (ه ۳ - . م ه) میں بھی یه کوششیں جاری رهین ـ حضرت علی <sup>رخ</sup> اور حضرت معاویه <sup>رخ</sup> کی باہمی چپقلشوں نے تبلیغ اسلام کے کام کو کسی حد تک نقصان پہنچایا ۔ بنو اسیہ کے دور میں تبلیغ کا یہ کام انفرادی اور نجی سطح پر چلتا رها ـ اس مين صحابه كرام م بهي سرگرم عمل تهر اور تابعين رط بهي ـ ان مين على زين العابدين رط (م مه ه ه) حسن المثنى "، عبدالله المحض"، سالم" بن عبدالله بن عمر ﴿م ٢٠٠)، قاسم معمد ابي بكر (١٠٠ يا ١٠٨هـ)،

عیاض " (۱۸۵ م. ۱۸۵)، جنید بغدادی ازم ۱۹۹۸ ، ۹۱، معروف کرخی، بشرالحافی (م ۲۲۹ یا ٢٢٥) جيسے اکابر کے نام قابل ذکر هيں (تاريخ دعوت وعزيمهت)؛ (ابن العماد : شذرات، : ص٥٥٥٠ الذهبي: تذكره) ، فتنه اعنزال دوسرى صدى هجرى میں حکومت کے ایوانوں تک جا پہنچا اور حکومت نے خلق قـرآن کے عقیدےکو بجبر و قہر لوگوں سے منوانا چاها \_ اس دور میں حضرت امام احمد بن حنبل السمار المرام عنبل کے اپنی جان پر کھیل کے اس بدعت کی مخالفت کی اور فریضهٔ تہلینے ادا کیا (تاريخ دعوت، . ٢-٨٦، ابن العماد : شذرات الذهب، ۲: بذیل ۲ م ۲ هـ) ـ یونانی علوم و فنون کی اسلامی دنیا میں ترویج نے بہت سے مسائل کھڑے کو دیئر تھر، اس لیے پڑھے لکھے طبقے میں خاص طور پر شکوک و شبھات پیدا ہونے لگے ۔ اس موقع پر امام ابو الحسن اشعری (۲۷۰،۳۲۰هـ) کی طاقتور شخصیت ابھری اور انھوں نے اسلامی عقائد کو فلسفه کی بنیاد پر مرتب کیا اور یونانی فلسفه کا توڑ یونانی فلسفہ سے کیا۔ ابو الحسن الشعری کے بعد امام ابو منصور ماتریدی (م ۳۲۲ه) نے علم کلام میں اعتدال اور جامعیت پیدا کی اور اسے اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا (کتاب مذکور ص ۹۸)۔ ان کے علاوہ قاضی ابو بکـر باقلانی <sup>7</sup> (م ۳.۳ه)، شیخ ابو اسحق اسفرائنی <sup>۳</sup> ( = م ۱۸ مه) ، ابو اسحق شیرازی ، (م ۲۷ مه) ، امام الحرمين عبدالملك الجويني (م ٩٦٨هـ) وغيره نے تقریبر و تحریبر دونوں طبرح سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی اور ملاحدہ اور فلاسفہ کے فتنوں كا استيصال كيا (ابن العماد: شذرات الذهب، ه، بذیل ماده وفات، تاریخ دعوت و عزیمت ص ۹۹) تاهم سب سے زیادہ جس هستی نے اسلام کے حق میں باطل فرقوں کے خلاف آواز اٹھائی وہ ہستی امام

ابو حامد الغزالي (.هم-ههه ه) كي هـ الغزالي نے ایک طرف تمام باطل فرقوں (ملاحدہ، زنادقہ، معتزله، مرجئه، جمهمیه وغیره) کا پرجوش رد کیا تو دوسری طرف آن روحانی و اخلاقی بیماریوں کی اصلاع کی جو مسلم معاشرے میں سرایت کر چکی تھیں ۔ ان کی تبلیغ کا دائرہ بہت وسیع اور گہرا تھا (رک به الغزالي) (حوالة مذكور، ص ١٠٢ - ١٨١ نيز شبلي نعمانی : الغزالی) - جو کام الغزالی نے دلیل اور حجت کے زور سے سرانجام دیا وہی کام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ( . ۲۵ - ۲۱ ه ه ) نے روحانی و معنوی قوتوں سے (زیادہ تر مواعظ سے) سرانجام دیا ۔ اللہ تعالم نے ان کی زبان میں عجب تاثیر رکھی تھی جو ایک دفعه ان کا وعظ سن لیتا متاثر هوئے بغیر نه رہ سکتا تھا۔ان کی تبلیغ سے کم و بیش ایک لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور پانچ ہزار غیر مسلموں کو اسلام قبول كرنے كي توفيق نصيب هوئے \_ (نور الدين جامى: نفحات الانس، ص٨٥٥ و ببعد؛ تاريخ دعوت، ص ۱۸۲-۲۰۹- ان کے خلفاء کرام میں شیخ شهاب الدين سهروردي (۳ و ه-۹۳۲) (شيخ عبدالحق. محدث دهلوی : أخبار الأخيار، ۳۳ ببعد، ترجمه اردو، کراچی) مرجع انام و خواص بنے اور هزارها بندگان خدا نے ان کی تبلیغ سے راہ هدایت پائی۔ ان کے خليفة شيخ بهاؤالدين زكريا ملتاني ( (٥٥٥ - ١٦٦١ هـ) نے ھندوستان میں ساتویں صدی ھجری میں تبلیغ و اشاعت اسلام کا فریضه سرانجام دیا (آرنلد : تاریخ اشاعت اسلام؛ عبدالحق: اخبار الأخيار، ١٠-٨٠)، اسی دور میں بغداد میں عبدالرّحمٰن بن جوزیٰ اس (۸. هوئے ــ اسلام کی حیثیت سےنمودار هوئے ــ ان کی اثر انگیزی اور مقبولیت کا یه عالم تها که ایک ایک مجلس میں کم و بیش لاکھ لاکھ آدمی شریکا. ہوتے ۔ ان کی تبلیغ و دعوت سے بیس ہزار غیر مسلم مشرف باسلام اور كم و بيش ايك لاكه جرائم پيشه.

افراد تائب هوے۔ ان کی تبلیغ تقریر و تحریر دونوں محاذون پر حاوی تھی (تاریخ دعوت، ص ۱۲)۔ سلطان صلاح الدِّين ايوبي (٢٥-٩٥٥ مر) كو تبليغ و اشاعت اسلام سے خاص دلچسپی تھی ۔ ان کی كوششول سے مصر و افريقه مين ملاحده كا قلع قمع هوا اور اسلام كو اشاعت نصيب هوئي (ابوشام : كتاب الروضتين في الحبار الدولتين، قاهـره ١٢٨٨ ه، بمواضع كثيره؛ محمد قريد ابو حديد : صلاح الدين الايوبي، قاهره وه و وع، ترجمه اردو از نذير حسين، لاهور ١٩٩٦ء؛ نيز آرنال : دعوت اسلام مترجمه عنايت الله، ص ١٠٠٠) ـ شيخ الاسلام عزالدين بن عبدالسلام (۸۷۰-۹۹۰ نے اسی دور میں شام کے علاقے میں تبلیغ دین کا فریضه ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے اسلام کی طرف رجوع عام ہوا۔ سولانا جلال الدين روسي (م.٦٥-٢٥٢ه) نے علم كلام و فلسفه كي لاطائل موشكافيون مين كئي صدیوں کے جمود کو گرمی عشق سے توڑا اور تعطل، بے عملی، ظاہر پرستی اور بہانہ سازی کے خلاف آواز بلند کی (افسلاکی: مناقب العارفین ، ، : بهرس و ببعد؛ بديع الزمان فروز انفر : رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد، تهران ۱۳۱۵ ه؛ تاریخ دعموت و عزیمت، ۱: ٣٠٠ - ١٤٣؛ نيز شبلي نعماني : سوانح مولانا روم) \_ ساتویں صدی هجری اسلام کی تاریخ میں تاریکی اور ظلمت کا دور تھا ۔ اس دور میں ایک طرف یورش تاتار نے کئی شہروں اور اسلامی علوم و فنون کے سرکزوں کو کھنڈر بنا دیا ، تـو دوسری طرف عیسائیوں کی چیرہ دستیوں میں اضاف هوگیا ۔ اس پر باطنیوں اور ملحدوں کی سازشیں مستزاد تھیں۔ اس پر صعوبت دور میں متعدد کتب کے مصنف شیخ الاسلام ابن تیمید الاسلام الاسلام ابن تیمید الاسلام الاسلام

السیف والقلم تھے، مبلغانہ فرائض سرانجام دیے ۔
ان کی تبلیغ و دعوت سے مسلمانوں میں نئی جان پڑی
اور مصر و شام کے مسلمانوں میں تاتاریوں سے مقابلے
کی جرأت پیدا ہوئی (الذہبی: تذکرة الحفاظ، س:
مرم، حیدر آباد؛ صدیق حسن خان: اتحاف النبلاء) ۔
ان کے نامور شاگردوں میں حافظ ابن قیم (191 102 ه)، ابن المادی (م س. ۔ - سسے ه)، ابن کثیر (م س. ۔ - سسے ه)، ابن کثیر (م س. ۔ - سسے ه)، ابن کثیر (م سی حافظ ابن رجب (202 - 200 )
هر لحاظ سے اپنے استاد کے جانشین تھے اور انھوں
نے انھیں کے کام کی تکمیل کی (ابن رجب الحنبلی:
طبقات الحنابلہ؛ تاریخ دعوت و عزیمت، ۲: 200 -

هندوستان میں اسلام سب سے پہلے ساحل مالابار پر تاجروں کے ذریعے آیا۔ یہ تاجر تجارت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی کرتے تھے ۔ ایسے تمام لوگوں کے اسما تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں، آرنالہ نے The Preaching of Islam (ترجمه اردو بنام دعوت اسلام، ص و ۳۱ ببعد، مطبوعه کراچی) میں شیخ شریف بن ملک، ملک بن دینار اور ملک بن حبیب کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک راجہ بھی ان کی تبلیغ سے اسلام لایا تھا ۔ انھوں نے مالابار کے کئی شہروں میں اپنے خرچ سے مسجدین بنائیں اور ان کے لیے اوقاف مقرر کیے ۔ اسی طرح کے ایک مبلَّغ اسلام شيخ يوسف شمس الدين تھے جن كا سزار جزائس مالىدىپ كے مركزى شهر "سالى" ميں هے -ایک واعظ اسلام، جس نے مری دام، ۱۳۰۰ میں دکن میں اشاعت اسلام کی، پیر مہابیر کمندایت بتایا جاتا ع ـ ایک مبلغ اسلام سید یاوسف تھے جو ۸۲۹ / ۱۳۲۲ء میں سندھ آئے انھوں نے لوھانا کے سات سو خاندانسوں کو مشرف باسلام کیا ۔ ایک بـزرگ (جو ه ومهم / ١٠٠٠ - ١٠٠٠ مين لاهور آئے ) كا نام

شیخ اسمعیل بخاری تھا جن کے ذریعے ہزارا لوگوں نے اسلام قبول کیا (حوالهٔ مذکور، ص ۲۲-۲۲).

اسلام کی یه اشاعت زیاده تر نجی کوششول کا نتیجه تھی اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ پانچویں صدی هجری میں یہاں پہنچا ۔ اس صدی میں یہاں فاتحین بھی آئے اور ان کے ساتھ صوفیا اور مبلغین بھی ۔ اس البتدائي دور ميں بطور مبلّغ اسلام آنے والوں ميں حضرت على هجويري (پيدائش تقريبًا . . مه، وفات ٥٣٨ه/ ١٠٤٢ - ١٠٤١)، كا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جو اپنے مرشد کے حکم سے لاھور میں آباد ہوے اور یہاں ھندو جاٹوں اور گجروں میں تبلیغ کے ذریعے اشاعت اسلام کی ( بزم صوفیا، ۱: ۲۳ ) - اس دور کی سب سے عظیم شخصیت حضرت معين الدين چشتي (م ٢٥ ميا ١٣٢ يا ١٣٣ه) کی ہے جو 20- 2.7 ھ کے درسیانی عرصے میں کسی وقت اجمیر میں آکر آباد ہوے اور ہندوستان کے سیاسی و مذہبی سرکز میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا ۔ ان کی تبلیغ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا جس کی صحیح تعداد كا اندازه نهين (عبدالحق: اخبار الأخيار، ترجمه اردو، ص ه ه ، و ببعد، كراچى؛ سيد صباح البدين : بزم صوفيا؛ نیز آرنلڈ ؛ دعوت اسلام، ص ۲۲۹) ۔ ان کے جانشین حضرت خواجه بختیار کاکی<sup>۳</sup> (م ۹۳۳ ه) نے دہلی میں تبلیغ کے ذریعے اشاعت اسلام کی (اخبار الاخیار، ص ۹۵-۹۲؛ تاریخ دعوت و عزیمت ۳: ۳۱-۳۹) ـ. ان کے جانشین حضرت خواجه فریدالدین گنج شکر" (۹۹ ه-۲۶سه) هو عجنهون نر پهلر دیلی پهر هانسي ميں اور پهر اجودهن (پاک پٹن) ميں قيام کیا۔ یہاں حضرت خواجه اسلامی سے بہت سی برادریوں اور خاندانوں نے اسلام قبول کیا (كتاب مذكور، ٨٦٠؛ اخبار الأخيار، ص١١٦٠)-

آرنلڈ (ض ۲۲۹) کے مطابق ان کے ھاتھ پر سولہ قوموں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے خلفا میں سے جمال الدین هانسوی (م ۹ ه ۹ هه)، شیخ بدرالدین اسحی تر بن علی (م. ٩ - ٩)، شيخ كبير علاءالدين على بن احمد صابري کلیری (م ۹۸۹ یا ۹۹۰ نے تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دئیے ، لیکن یہ خدست سب سے زیادہ جن کے هاتھوں انجام پائسی وہ خواجه نظام الدین اولیا دهلوی ( ۹۳۹ - ۲۵۵ه) هی جن کے ذریعر هزارون بندگان درا کو توبه و انابت کی توفیق هوئی ـ میوات کے لوگوں نے زیادہ تر ان کے هاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دین سے غفلت، خدا فراموشی، نفس پرستی کا ان کے ذریعے خاتمہ ہوا (عبدالحق: اخبار الاخيار، ص ١٠٣٠، تاريخ مشائخ چشت، ص ۱۷۱ تا ۱۷۵) ـ اس کے علاوہ چشتی خانقا ہوں میں پنڈوہ کی خانقاہ اور احمد آباد گلبرگہ کے مشائخ كى تبليغ سے بہت سے غير مسلم ايمان لائے ـ شاہ كليم الله جہاں آبادی (م ۱۱۳۲ه/۱۹۲۹) اور ان کے خلیفه حضرت نظام الدین اورنگ آبادی می کوششون سے ہزاروں اہندو مسلمان ہونے کتاب مذکور، ۲۳۱ تا ۲۳۲، ۲ ۲۳ تا ۹ هم) - شيخ جلال مخدوم جهانيال م صوبہ گجرات میں تبلیغ اسلام کے ذریعے غیر مسلموں کو مسلمان کیا (آرنلڈ: دعوت اسلام، ص ۲۷) ـ تیرهویں صدی عیسوی کے آخر میں بو علی شاہ قلندر (م س ۲ م ه) نے پانی پت کے راجپوتوں میں اسلام کی اشاعت کی (حواله مذكور، ص ٢٠١) - شيخ جلال الدين ايراني چودھویں صدی کے آخر میں بنگال آئر اور سلمٹ کے اکثر لوگوں کو مسلمان کیا (حوالـ مذکور)۔ اسی طرح سید مخدوم گیسو دراز (م ه ۸۲ه/۲۲۸۱ع) نے دکن میں اسلام کی تبلیغ کی (حواله مذکور، ص ۲۱۸) - ایسے هی لوگوں میں شیخ شرف الدين يعيني منيري أ (٦٦١ - ٨٨٨ه) كاشمار هوتا ہے۔ ان کے هاتھوں کئی جوگیوں نے اسلام

قبول کیا۔ ان کے مکتوبات اثرانگیزی اور تاثیر میں عجب مقام رکھتے هیں (تاریخ دعوت و عزیمت، ص ۱۷۵-۱۷۱).

تبلیغ و دعوت کا دور جدید: دسوین صدی هجری/سولمهویں صدی عیسوی مسلمانیوں کے زوال اور عیسائیوں کے عروج و ترقی کے آغاز کی صدی ہے ۔ اسی صدی سے تبلیغ و دعوت کی نئی تحریک کا آغاز هوتا ہے جس کا بنیادی مقصد احیا، اسلام ہے۔ اس تحریک کا آغازشیخ احمد سرهندی المعروف به مجدد الف ثانی (۱ے ۹ ه/۱۳۵ و ع - ۱۰۳۳ ه/۱۳۲۳) سے هوا جنهوں نے اکبری دین اللہی، باطنی فلسفه، تصوف کی غیر، شرعی تعبیر، الحاد، بے دینی اور بھگتی تحریک کے خلاف آواز اٹھائی اور تقریر و تحریر دونوں محاذوں پر تبلیغ و دعوت سے اسلام کی محافظت کی (سید محمد میان: علما سے هند كا شاندار ماضي، ١: ٨٥٨ مطبوعه لاهور ١٩٨٤. شيخ محمد اكرام: رود كوثر، ص ٣٢٣-٣٣٩) ان کے خلفا میں خواجہ سحماد معصوم ( ۱۰۰۷ -و ، ، ، هـ)، شيخ آدم بنوڙي (م ٣٠ ، ، هـ)، شيخ محمد سعيد" (م ١٠٤٠ه)، شاه محمد يحيى (م ١٠٩٠)، شيخ محمد طاهر لاهوري (م .م.١ه/١٦٣٠)، حضرت مير محمد نعمان (م ١٠٥٨ يا ١٠٦٠هـ) اور خواجه سحمد كشمي م، شيخ بدرالدين م وغيره ني اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس تحریک کے نتیجے میں اورنگ زیب عالمگیر کی مذھبی شخصیت نمایاں هوئی جو هندوستان کی مسلم تاریخ میں واحد مثال هے (رود کوثر؛ علما سے هند کا شاندار ماضی، ۱: ٥٥٥-٥٤١) - ان كے زير اثر احيا بے سنة كي تحريك كے ايك بررے مبلغ اور داءی شاہ ولی اللہ محدث دهلوی ﴿م ١١١٦ه / ١٢٦٢ع) پيدا هوے جنهوں نے صديوں کے جمود اور سکوت کو توڑا اور حکمت اسلامیہ کے عميق درس سليس اور عام فمهم زبان مين عوام

کو دیے ۔ شاہ ولی اللہ کا عظیم کارنامہ یہ ھے کہ انھوں نے جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق اسلام کی تروضیحات و تشریحات پیش کیں ۔ انھوں نے اسلام کے اقتصادی و سعاشی ڈھانچے پر سب سے زیادہ زور دیا ۔ جدید دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا جامع پروگرام تشکیل دیا (رحيم بخش: حيات ولي مطبوعه ديلي؛ علما مے هند كا شاندار ساضى ٢: ١-٣٢؛ شيخ محمد اكرام: رود کوثر، ۲۸-۵۸۰) - ان کے جانشینوں میں شاہ عبدالعزيز محدّث دهلوی (۱۱۵۹ه/۱۲۹۹ء۔ ١٢٣٩ /١٢٣٩ع)، شاه رفيع الدين (١٦٣٠ ١٢٣٩ه)، شاه عبدالقادر (۱۱۹۸-۱۲۳۰) شاه محمد اسحق کے اسماے گرامی قابل ذکر ہیں جن کی کوششوں سے تحریک ولی اللہی کو فروغ نصیب ہوا (رود کوثر، ص ١٨٥-٥٥؛ تذكرة علمائر هند، ٩٠٠-١٨١)-تحریک ولی الّلہی کے زیر اثر شاہ عبدالقادر کے تربیت یافته سید احمد شمید بریلوی (۱۲۰۱-۲۰۸۱ه) کی تحریک جہاد خاص اهمیت رکھتی هے جس نے هندوستان کی تاریخ میں ناقابل فراموش اثرات چھوڑے ھیں ۔ سید احمد شتمید نر هندوستان میں مروّجه رسوم و عقائد کے خلاف تبلیغ کی اور پھر مسلمانوں کی ایک جمعیت فراهم کر کے سکھوں کے خلاف عزم جہاد کیا \_سید احمد شمید کی تبلیغ و دعوت نے هندوستان کے طول و عرض میں کئی چراغ روشن کیے جنھوں نے تاریکی کے دور میں علم کی شمع کو روشن رکھا (محمد میاں : علماے هند کا شاندار ماضی، ۲: ۸۸-۲۰ و ۳: ٥-۸٥١؛ شيخ محمد اكزام: آب کوثر، ۱۳۰۳ و ببعد) ـ پنجاب سی خواجه نور محمد سهاروی ج (م ه ۱۲۰۵)، خواجه محمد عاقل " (م ۲۲۲ه)، شاه محمد سليمان تونسوي م ۲۲۲ه خواجه شمس الدين سيالوي (م. ١٣٠٠ه)، پير غلام حيدر على شاه جلال پوري (م ١٣٢٩ه)، خواجه الله

بخش تونسوی م (مه ۱۳۱۵)، اور ان کے خلفا کے ارشاد و تلةین سے هزاروں مسلمانوں کو راه هدایت نصیب هوئي (خليق احمد نظامي : تاريخ مشائخ حشت، ص . ٥٠ تا ٥٠١، دهلي ١٥٩ عهد اوائل عهد انگریزی میں مولوی غلام رسول العلم میمان سنگه گوجرانواله) کے وعظ و تلقین سے ہزاروں لوگ مشرف به اسلام هومے اور برشمار مسلمانوں نر توبه و انابت کی سعادت حاصل کی ۔ ان کی زبان میں بڑی تاثیر اور گفتگو میں سوز و گداز تھا۔ ناسور عام علما کے علاوه عسلما میں مولانا قاسم نانوتوی و ( ۱۲۳۸ م ے ۱۲ م) ، مولانا رشید احمد گنگوهی ا (۱۲ مرم ۱۰ ٣ ٣٣ هـ) اور مولانا محمد على مونكيري أناظم ندوه العلما نر غیر مسلموں کے اعتراضات کے مدلل جواب دیے اور اسلام کی حقانیت واضح کی اور ہندوستان میں مدرسه دیوبند کی بنیاد رکھی ۔ ان کے جانشینوں میں مولانا محمود حسن دیوبندی (م ۱۳۰۸ه/۱۸۹۰ع) مولانا خلیل احمد سمارنپوری، (م ۱۳۷۱ه/۱۰۵۸) مولانا اشرف على تهانوى (م١٣٦٢ه/٣١٩) مولانا شبیر احمد عثمانی (م ۹ ۳ ۹ ه/ ۹ ۸ و ۱۹ ۹ ع) سید انور شاه کشمیری (م ۱۳۰۲ه/ ۱۳۹۳ع) کے اسماے گرامی · بحثیت مبلغ اسلام قابل ذکر هیں ـ علماے بریلی میں اعلی حضرت مولانا احمد رضا حال اور ان کے مریدوں نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں آریوں نے شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں شروع کیں تـو ان کا مقابلہ بھی علما اور مبلغین نے تقریر و تحریر دونوں طریقوں سے کیا ۔ علامہ اقبال کے کلام نے بھی ساجرانہ اثر کیا.

شمالی اور وسطی افریقه میں سنوسیوں کی تبلیغی خدمات بھی قابل ذکر ہیں ۔ اسی طرح شاذلیوں اور تیجانیوں کی تبلیغی مساعی سے لاکھوں حبشی دولت ایمان سے سرفراز ہوے ۔ ترکستان میں نقشبندی مشائح عوام کا رشته اسلام سے استوار کیے ہوے

ھیں۔ مفتی محمد عبدہ اور ان کے شاگرد محمد رشید رضا نے مصر میں اسلام کی حمایت اور دفاع میں قلم اٹھایا ۔ اخوان المسلمون کے بانیوں، حسن البنّاء اوز سید قطب وغیرہ نے عرب قومیت اور لادینیت کے خلاف دفاع اور حمایت اسلام کے لیے جہدو جسمید كى تىركىيە مين بديىع الىزمان نورسى اور ان کی نوری تحریک کے طلبہ نے تبلیغ اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی هیں ـ قادریه اور مولویه سلسلوں. کی تبلینی مساعی بھی قابل ذکر ھیں ۔ موجوده دور مین هندوستان اور عالم اسلام مین تبلیغ كى صدائح بازگشت مولانا محمد الياس (م سه و اع) ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف (م ١٩٩٥). کی قائم کردہ تبلیعی جماعت کی رهین منت ھے جس کے مراکز مولانا محمد زکریا کاندھلوی کی۔ رہنمائی میں دنیا بھر کے ممالک میں قائم ہو رہے هیں جہاں سے تبلیغ و دعوت کے لیے جماعتیں (وفود) ارد گرد اور دور دراز کے علاقوں میں بھیجے جاتے ھیں: اسي طرح شيعي علما مثلاً پير صدرالدين، نـورسناگر، ملا على (دعوت اسلام، ص ٣٣١ - ٣٣١) اور مولوي دلدار على لكهنوي نر بهي بڙي خدمات انجام دين .

دنیا میں اسلام کس طرح پهیلا: یه ایک ایسا سوال هے جو آج تک بعث و تمحیص کا موضوع بنا هوا هے ۔ دنیا میں اسلام کی اشاعت سے معترضین کو اس لیے مزید حیرانی هوتی هے که اسلام لوگوں کو مکمل مذهبی آزادی دیتا هے (۲ [البقره]: ۲۰ ۲؛ ۱۸ [الکہف]: ۲۹) جس پر سلاطین اسلام نے پوری بابندی کے ساتھ عمل کیا (The Preaching: Arnold) بابندی کے ساتھ عمل کیا (۱۵۳۵) ۔ واقعه یه هے که اسلام کی اشاعت همیشه مذهبی آزادی و رواداری کی ماحول میں هوئی، یہاں ان اسباب کا ایک جائزہ بیش کرنا مناسب هوگا جو اسلام کی اشاعت میں معاون ثابت هوئر.

١- اسلام كى ساده تعليمات ؛ عين اس وقت

جب که دنیا میں نئے نئے مذھبی فلسفوں کا دور دورہ تھا، جو بیشتر عوام اور خود خواص کے فہم سے بالاتر ھوتے تھے، اسلام نے نہایت سادہ اور جامع تعلیمات پیش کیں جن میں نه کوئی ھیر پھیر ھے نه اونچ نیچ، اس لئے اسے جس طرح ایک عالم آدمی سمجھ سکتا ھے، اسی طرح ایک جاھل اور بدو بھی ذھن نشین کر سکتا ھے۔ اس سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی تحریک ھوئی (حوالة مذکور ص سمہ، نیز دیگر کئی مقامات).

۲- دیگر مذاهب کی اخلاقی و روحانی ابتری اس کے بالمقابل دنیا کے دیگر سلسلے نہایت ابتری کی حالت بھی حالت میں تھے، عیسائیت کی حالت بھی اطمینان بخش نه تھی (جس پر آرنلڈ کو بےحد انسوس فے) - عین اس وقت جب اسلامی فتوحات کا سیل رواں عرب کی حدود سے نکل کر چار دانگ عالم میں پھیلا فی، عیسائیوں کے مختلف فرقے باھم دست و گریبان تھے، اس سے بھی اسلام کی اشاعت میں مدد ملی، (حواله مذکور ص ۲۵-۲۳، ۲۳) میں مدد ملی، (حواله مذکور ص ۲۵-۲۳، ۲۳)

۳۔ اسلام کی تعلیم مساوات: دنیا کے بہت سے ممالک (بالخصوص هندوستان) میں ذات پات کو نہایت اهمیت حاصل تھی ۔ چھوٹی قوموں سے روح فرسا سلوک کیا جاتا تھا ۔ اسلام نے تمام انسانوں کی مساوات کا عقیدہ پیش کر کے نچلی قوموں میں برابری کا شعور پیدا کیا، جس سے یہ اقوام جلدی اسلام کے قریب آ گئیں (حوالہ مذکور ص ۱۸)، اسلام کے قریب آ گئیں (حواله مذکور ص ۱۸)، کرنا (ص ۳۰۱-۲۰) اور هندوستان کی نیچ قوموں کا اسلام لے آنا قابل ذکر ہے (۳۲۰-۲۰، ص۲۳).

سے اهل اسلام کا حسن کردار؛ مسلمانوں میں پایا جاتا تھا (حوالۂ مذکورہ ص ۱۳۳-۱۳۳) ۔ نے همیشه فاتح اور حکمران هونے کے باوجود اپنی فیروز شاہ تغلق کے حسن معاملہ سے بھی بہت همسایه اور زیر نگین قوموں سے اچھا سلوک کیا اسے لوگ مشرف با سلام هوئے (حوالۂ مذکورہ

اور ان کے سامنے اپنے اچھے اور اعلے اخلاق کو پیش کیا، اس سے غیر مسلموں کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے (حوالۂ مذکور، ص ۲۱۰۹، ۱۵۰).

ه - موانع کا ازالہ: دعوت کے مخالف تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں (۱) معاندین؛ (۲) متربصین؛ (۳) مغفلین، اهل حق کے مقابلے میں صرف پہلی جماعت ڈٹی رهتی ہے جب که متوسط الذکر اور مؤخرالذکر موانع کے ازالے کی صورت میں تبلیغ حق سے فورا وابستگی اختیار کر لیتے ہیں، مصر کے قبطیوں کا قبول اسلام اسی قسم کا تھا (ص ۲۰۱-۳۰۱)، اهل ایران نے بھی ایسے هی کیا (ص ۱۸۰، ص ۹۹-۱۰۰۱)، در کوں کی فتوحات سے بھی یہی ہوا (ص ۲۰۱-۳۰۱)،

۳ - وعظ و تبلیغ: اس کے علاوہ اسلام کی اشاعت کی سب سے بڑی وجه وعظ و تبلیغ ہے جو علماء، صوفیاء، واعظین اور تاجروں سیاحوں کے ذریعے سے هر علاقے اور هر خطے میں کی جاتی رهی۔ اسی سبب سے اسلام کی اشاعت ان علاقوں میں بھی هوئی جہاں کبھی بھی اسلام کے (بحثیت حکمران) قدم نہیں پہنچے (مثلا چین، ملائیشیا، انڈونیشیا اور سائبیریا، وغیرہ) (حوالهٔ مذکور، ص. ۱۹۰۹-۳۰۰)، مغلوں میں اسلام کی اشاعت (چین میں ص مغلوں میں اسلام کی اشاعت (چین میں ص علموں میں اسلام کی اشاعت (چین میں ص مخاموش تبلیغ (جیساکه چین میں هوئی (حوالهٔ مذکور) تبلیغ بذریعه تقریر و تحریر.

ے۔ تالیف قبلب کے واقعات: مسلم حکمرانوں نے اپنی غیر مسلم رعیت سے اچھا اور عمدہ سلوک کیا ۔ اس سے بھی اسلام کی اشاعت کو تقویت ملیٰ ۔ یہ وصف ترکوں میں نہایت اعلی درجے میں پایا جاتا تھا (حوالة مذکورہ ص ۱۳۳ سے بھی بہت فیروز شاہ تغلق کے حسن معاملہ سے بھی بہت سے لوگ مشرف با سلام ھوئے (حوالة مذکورہ

ص ۲۱۰).

۸ - غیر مسلم حکومتوں کا اپنے هم مذهب لوگوں پر ظلم: اس کے علاوه مسلم حکومتوں کا اپنے هم مذهبوں پر ظلم و تشدد بهی اسلام کی اشاعت میں محرک ثابت هوا (حوالهٔ مذکور، ص ۲۵، میں محرک ثابت هوا (حوالهٔ مذکور، ص ۲۵، ۵۰) .

و۔ اسلامی تہذیب کا با رعب اثر : اسلامی تہذیب کی برتری نے بھی بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت دلائی، مثلا سپین میں اسلامی تہذیب کی حکمرانی کا یہ عالم تھا کہ عیسائی عربی زبان سیکھتے اور اس میں شعر و شاعری کرتے تھے (حوالۂ مذکور، ص ۱۲۳۰-۱۳۰۵) ۔ ترکوں کی فتوحات کا بھی اچھا اثر پڑا (حوالۂ مذکور ص ۱۳۰۰) .

الم تحقیق و تدقیق : اس کے علاوہ جن لوگوں نے یکسو اور غیر جانب دار ہو کر مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ لیا وہ اس نتیجے پر پہنچے که دنیا میں سچا مذہب اسلام هی هے (سثلا بنگال کے راجه جٹ مل کا قبول اسلام، حوالهٔ مذکور، ص ۲۲۳) (نیز رک به اسلام، ایمان).

مآخذ: (۱) محمد شفیع : معارف القران ۸ جلدین بمواضع کثیره کراچی ۱ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۹ ابو الاعلی مودودی : تفهیم القرآن ۹ جلدین نمواضع کثیره، لاهور ۱۹۲۱ء؛ (۳) البخاری: الصحیح، م جلدین لائیدن ۸ ۱۹ ۱۹ بمواضع کثیره: (م) الترمزی: الحامع السنن؛ (۵) شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی : سیرة النبی، طبع ششم مطبوعه اعظم گره؛ (۱) محمد یوسف کاندهلوی : (حیاة الصحابیه ترجمه اردو مطبوعه لاهور بمواضع کثیره: (۱) معین الدین ترجمه اردو مطبوعه لاهور بمواضع کثیره: (۱) معین الدین انصاری: خلفائی راشدین، مطبوعه اعظم گره؛ (۸) وهی مصنف : سیر الصحابه حصه هفتم، اعظم گره مه ۱۹ ۱۹ میار دوم! مهاجرین حصه اول و دوم اعظم گره ۱۹ ۱۹ ۱۹ بیار دوم! (۱) سعید انصاری : سیر انصار دو حصے، بیار دوم! (۱) سعید انصاری : سیر انصار دو حصے،

اعظم گڑھ ٨٣ ١٥: (١٠) ابو الحسن على ندوى ج تاریخ دعوت و عزیمت به جلد، مطبوعه اعظم گرژه، ١٩٥٥ - ١٩٥٤: (١١) وهي مصنّف : اسلاميت الور مغربیت کی کشمکش کراچی ۱۹۷۹، بارچهارم؛ (۱۲) وهي مصنف: مولانًا محمد الياس اور ان كي ديني دعوت: طبع لاهور! (۱۳) امين احسن اصلاحي: دعوت دين اور اس کا طریق کار طبع . ۱۹۷: (۱۵) سید سلیمان ندوی: مضامين سيد سليمان ندوى، مطبوعه پثنه ! (١٦) حفظ الرحمن سيوهاروى: بلاغ مبين، مطبوعه بجنور؛ (١٦) محمد ميان: عَلَمَاء هند كَا شَاندار مَافَى، لاهور ١٥٥ ع بار اول؛ (١٥) عبدالباری ندوی: تعلیم و تبلیغ، کراچی ۱۹۹۲؛ (۱۸) قاری محمد طیب و سید سلیمان ندوی : اصول دعوت اسلام و اسلام كا تبليغي نظام: (٠٠) تسبايغ كا قرآني تصور، (مقاله) پنجاب يونيورسٹي لائبريري، لاهور؛ (٢١) الغزالي،: آحياء علوم الدين، قاهره ١٩٠٠ ع، بحث امر بالمعروف و نهي عن المنكر ؛ (٢٢) معين الدِّين ندوى : تابعين اعظم كرم The Preaching: Sir Thomas Arnold (rr) : 1907 of Islam ترجمه اردو بعنوان دعوت اسلام از عنایت الله، كراچي ١٩٦٨، ع: [ (٣٠) خليق احمد نظامي، تأريخ مشائخ چنات، ص . سه تا ۲۵، دهلی سه ۱۹۵۳ (۲۵) شيخ سحمد آكرام: اردو كوثر، مطبوعه لاهور ١٩٤٥: (٢٦) وهي مصنف: آب َنوار ؛ مطبوعه لاهور ١٩٤٩ ع؛ (٢٠) ابن العماد : شذرات الذهب في اخبار من ذهب، بمواضع كثيره؛ (٢٧) الذهبي: تذكرة الحفّاظ، بمواضع كثيره . [محمود الحسن عارف ركن اداره نے لكها].

( اداره )

المُبَيِّضَه : رَكَ به الْمُقْنع.

مَدَدار ک : عربی عروض میں سولھویں بحر ، کا نام جو التخلیل بن احمد کی دی ھوئی فہرست میں الاَّحْفَشُ الْاَوْسُطُ [رك بآل نے اضافه کی، اسے مخترع، مُحَدَث، خَبَب، شقیت، مُنْتَسُق، ورب الخَیْل، رکض السخیدل، صَوْتُ السناقُوس [اور غریب] بھی کہتے

هیں۔ زمانۂ جاهلیت میں اور پہلی صدی هجری میں شعرا اس بحر کو استعمال نہیں کرتے تھے .

اس بحر کے هر مصرع میں چار رکن هوتے هیں، اس کے دو عروض اور چار ضربیں هیں، عروض اول = فَاعَلَّنْ فَاعَلَّنْ فَعَلَّنْ فَعَلَنْ فَاعَلُنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلْنُ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَاعَلُنْ فَعَلَنْ فَعَلْنُ فَعَلَنْ فَعَلَنْ فَاعَلْنُ فَعَلْنَ فَاعَلْنُ فَعَلْنَ فَاعَلْنُ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنُ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَاعَلْنُ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَعِلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعِلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنُ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِلْنَ فَعَلْنَ فَاعِلْنَ فَاعِل

واعلن وعلى على تبديل هو سكتا هے (فعلن =)

(محمد بن شنب)

العموم، بلکه هر مصنف و مؤلف نے اس کی تعریفیوں کی ہے کہ پہلے لغوی معنی بیان کیے، پھر وجہ تسمیہ میں موشگافیاں کیں ۔ اس کے بعد اسے عروض کی اصطلاح لکھ کر بعور کی تخصیص اور ارکان کی تقیید کی اور آخر میں قاری کو هدایت فرمائی کہ ملاحظہ هو مقالهٔ قافیه.

العلیقه نگار کے نزدیک اصطلاح کے الغوی معنی بیان کرنا یہاں ہے معنی اور عروض کی اصطلاح کہنا بات کو الجهانا ہے، اس لیے که پهر طول طویل تفصیل، بحور کی تخصیص اور ارکان کی تقیید لازم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی قانیے کا حواله ضروری ہوتا ہے لہذا سیدھی سادی بات میں ہوتا ہے۔

مثدارك: (١) اصطلاح قافيه اور پانچ حدود قافيه ميں سے ايك ـ وه لفظ قافيه جس كا آخرى حرف ساكن هو اور اس حرف ساكن سے قبل دو حرف متحرك متصل هوں جيسے: آحد، صَمَد، خلا،

سلا، يعنى وتُد مجموع .

(۲) علم عروض میں دائرہ چہارم (متفقه) کی ایک بحر، اس کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام 'غریب' بھی ہے ۔ کیونکہ یہ نام عربی میں قلیل الاستعمال ہے ۔ عربی میں اصل دائرے کی رو سے مثمن یعنی پورے بیت میں آلہ ہار فاعلن ہے ۔ اس کے عروض و 'ضرب (۱) سالم: فاعلن، (۲) مخبون: فعلن بکسرِ عین، (۳) مذال: فاعلان، (۸) مقطوع: فعلن بسکونِ عین، (۵) مخبون مسکن: فعلن بسکونِ عین، (۵) فعلان چھے مشہور ھیں، لیکن پانچ ھی سمجھنا چاھیے فعلان چھے مشہور ھیں، لیکن پانچ ھی سمجھنا چاھیے کیونکہ مقطوع اور مخبون مسکن کا عمل ایک کے عربی میں چار وافی، تین مجزو اور تین مشطور کل دس وزن مستعمل و رائج ھیں:۔

وافی: (۱) مثمن، سالم: فاعلن آله بار، (۲) مثمن، هر رکن مَخْبُون: قَعلُن بکسر عین آلئ بار، (۳) مثمن، هر رکن مخبون مسکن: قعلن بسکون عین آله بار۔ اس وزن کی وجه سے اس بحر کا نام صوت الناقوس بھی مشہور ہے، (س) مشمن، مخبون: قعلن بسکون عین، مخلوط۔ صدر، ابتدا، حشو، عروض اور ضرب تمام ارکان میں سے هر رکن میں شاعر جو رکن چاھے، استعمال میں سے هر رکن میں شاعر جو رکن چاھے، استعمال

مجُدُو: (ه) مسدّس، سالِم: فاعلن چھے بار؛ (۹) مسدّس، صرف ضرب مذال باقی ارکان سالم، فاعِلُن فاعِلُن فاعِلُن فاعلُن فاعِلُن فاعِلْن

(ع) مسدس، عرَوض و ضرَب مخبونَ سرفَل باقى اركان سالم: فاعَلَن فاعلَن فعلاتُن دو بار .

مشطُور: (٨) مربع، سالم: فاعلن چار بار؛ (٩) مربع، صدر سالم، ابتدا مخبون، عروض و ضرب مذال:

فاعِلَن فاعِلان فِعلَّن فاعِلان: (۱۰) مربع، صرف ضرب مذاّل باقی ارکان سالم: فاعِلُن فاعِلُن فاعلُن فاعِلان

فارسی اور آردو میں بھی یہ بحر اصلا مثمن می ہے ۔ چودہ وافی، پانچ وافی مضاعف، چار مجدو ایک مخرو بالعموم یہ پچیس وزن رائج ہیں، لیکن انشا نے ایک وزن مجرو مخلع بھی استعمال کیا ہے لہذا گمان ہے کہ دیگر شعرا نے بھی استعمال کیا ہوگا،

وافى : (١) مثمن، سالم : فاعلن آله بار؛ (١) مثمن، عروض و ضرب مذال يا غُنَّه باقى سالِم: فاعلَّن فاعلن فاعلن فاعلان دو بار؛ (٣) مشن، مخبون : فعلن بكسر عين آڻه بار؛ (م) مشّن، عروض و ضرب مخبون مذال باقى اركان مخبون: فعلَّن فعلَّن فعلَّن فعلان دو بار؛ (٥) مشّن، مخبون مسكّن: فعلّن بسكون عين آثه بار؛ (٦) مثمن، عروض و ضرب اعرج باقى اركان مخبون مسكّن : فعلّن فعلّن فعلّن فعلان سب اركان .بسکون عین دو بار؛ (۷) مثمن، عروض و ضرب مطموس باقى اركان مخبون مُسَكِّن : فعلَّن فعلَّن فعلَّن فاع بسكون عین، دو بار؛ (۸) مثمن ایک رکن مخبون مسکن، ایک مخبون ترتیب وار: فعلّن فعلّن فعلّن فعلّن پهلا رکن بسکون عین دوسرا بکسر عین، دو بار، وزن سوم سے نہم تک باہم خلط جائز ہے؛ (و) مثمن، یہ ایک وزن سوم سے نہم تک کے اوزان کا مخلوط مجموعه هے، يعنى فَعلَن بكسرِ عين، فعلَن بسكون عين، فعلان بكسر عين اور فعلان بسكون عين سب ارکان ایک دوسرے کی جگہ لانر کا اختیار ہے۔ مذال کی عروض و ضرب میں قبید نہیں، کیونکه عروض میں نون غنه کو حرف تسلیم نہیں کیا جاتا لٰہذا

مذال يا نون غنه هر ركن مين درست هو كا ــ
قَعْلَن فعِلْن فَعْلَن فعَلَن فعَلَن مَعْلَن مُعْلَن مُعْلَن مُعْلَن مُعْلَن مُعْلَن مُعْلَن فعلان فعلن فعلان فعلان فعلان فعلن فعلان فعلان

(١.) مشمن، ایک رکن سالم، ایک مخبون. ترتيب وار: فاعلن فعلن فاعلن فعلن ـ محقق طوسى نے اس رکن کو خارج از امکان لکھا ہے، لیکن شعرا نے استعمال کیا ہے؛ (۱۱) مثمن، صدو و ابتدا اور حشو دوم و چهارم سالم باقی ارکان. مغبون مقطوع (شعرائ عجم کے نزدیک جمله اركان مين قطع جائز هے ـ مرزا محمد جعفر اوج: مقياس الاشعار، ص ٢٥١ س ه، مطبوعمه، لكهنؤ ه.١٣٠ه، فاعلن فعل فاعلن فعل بحركت عين، دو بار)؛ ( ۱۲) مثمن صدر و ابتدا، اور حشيو دوم و چهارم سالم، حشيو اول و سوم، مخبون مقطوع اور عروض وضرب مخبون مقطوع مذال : فاعلَن فَعَل فاعلَن فَعُول دو بار؛ (١٣) مشمن، عروض و ضرب مطموس باقى اركان سالم : فاعلَن فاعلَن فاعلَن فاع دو بار؛ (س،) مشمن، عروض و ضرب أَحد باقى اركان سالم : فاعلن فاعلن فاعلن فع دو بار ۔ اس کا تیرہویں وزن سے خلط جائز ہے اور اس میں عروض و ضرب کے ساتھ باقی ارکان مخبون بھی آ سکتے ھیں۔ نَعلُن فَعلُن فَعلُن فع اور مخبون مسكن بهي: قَعَلَن قَعَلَن قَعَلَن فَعَلَن فع.

وافی مضاعف (ه) شانزده رکنی، سب رکن مخبون: فَعَلَن بکسرِ عین سوله بار۔ اس وزن میں ازاله بھی جائز ہے: سب رکن فعلان بکسرِ عین اور دونوں کا خلط بھی روا ہے: (۱٦) شانزده رکنی، هر رکن مخبون مُسکّن: فعلن بسکون عین، سوله مرتبه۔

اس میں بھی ازالہ جائز ہے ، یعنی قعلان ہسکون عین اور دونوں کا خلط بھی؛ (۱۷) شانزده رکنی، عروض و ضرب آحذ باقی ارکان مخبون مُسكّن: فَعلن فعلن فعلن قعلن قعلن قعلن قعلن فع .. دو بار؛ (۱۸) شانزده رکنی، ترتیب وار ایک رکن مخبون مُسَكِّن يعنى فعلَّن بسكون عين، ايك ركـن مخبون يعنى فَعلَن بكسر عين: فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن ۔ دو بار ۔ اس میں یہ بھی جائز ہے ۔ که مخبون پهلر اور مخبون مسکن بعد میں آثر اور ازاله بهی درست هے؛ (۱۹) شانزده رکنی، یه وزن مخلوط مجموعه هے مخبون، مخبون مذال، مخبون مسكن اور مخبون مسكن مذال كا ـ اس مين ايك سارے مصرع میں ایک رکن لانے کی، دوسرے میں دوسرا رکن لانے کی اور اسی نظم میں کسی مصرع میں مخلوط ارکان لانے کی آزادی ہے: فَعْلَنَّ فَعَلَّنْ فَعَلَانَ فَعَلَانَ فَعَلَىٰ فَعَلَّىٰ فَعَلَّىٰ فَعَلَّىٰ فَعَلَّىٰ . فعلان فعلان فعلان أفلان فعلان فعلان فعلَّن فعلَّن.

مَجْزُو: (۲۰) مسدس، هر رکن سالم: فاعلن چھے بار؛ (۲۱) مسدس، عروض و ضرب مذال باقسی ارکان سالم: فاعلن فاعلان۔ دوبار؛ (۲۲) مسدس، هر رکن مخبون: فعلن بکسر عین چه بار؛ (۲۳) مسدس، هر رکن مخبون مسکن یا مقطوع: فعلن بسکون عین چھے بار۔ یه امر قابل ذکر هے که اهل عجم قطع کو هر رکن میں جائز سمجھتے هیں؛ اهل عجم قطع کو هر رکن میں جائز سمجھتے هیں؛

مجزو مُضاعف: (ه ۲) دوازده رکنی، هر رکن مخبون مُسَکِّن: فَعلُنْ بسکون عین۔ باره مرتبه

مشطور: (۲۶) مربع، هر رکن سالم: قَاعِلُن چار بار .

مآخل: (۱) نجم الغنى: بعر الفصاحت، لكهنؤ ١٩١٤ع؛ (۲) وهي مصنّف: مفتاح البلاغت، لاهور

الله اع: (٣) مرزا محمد جعفر اوج: مقياس الاشعار، الكهنؤ ٥،٣١ه؛ (٣) قان ديك: محيط الدائره، بيروت المهنؤ ٥، ١٨٥٤؛ (٥) سبط حسن: نجمة السائره، شرح محيط الدائمره، مطبوعه لكهنؤ؛ (٣) شمس الدين فقير: حدائق البلاغت، كلكته ١٨١٥٤؛ (٤) ترجمه حدائق البلاغت، كلكته ١٢١٩٪ (٨) ديبي يبرشاد: البلاغت، مطوعة لكهنؤ؛ (٩) غلام حسنين قدر معيار البلاغت، مطوعة لكهنؤ؛ (٩) غلام حسنين قدر (١١) محقق طوسى: معيار الاشعار؛ (١١) مفتي سعدالله: (١١) مخقق طوسى: معيار الاشعار؛ لكهنؤ ١٩٢٩ه؛ (١٢) مظفر على اسي: زر كامل الميار، شرح معيار الاشعار شحره معيار الاشعار شحيار الاشعار معيار الاشعار شحيار الاشعار معيار الاشعار علي المين : جراغ سخن، لكهنؤ ١٩٢١) ياس عطيم آبادي : جراغ سخن، لكهنؤ ١٩٢١) ياس عظيم آبادي : جراغ سخن، لكهنؤ ١٩٢١) ياس عظيم آبادي : مفتاح العلوم، مطبوعة قاهره.

(هادی علی بیگ وامق)

مُتر ادف: اصطلاح تافیه اور پانچ حدود تافیه ی میں سے ایک ؛ وہ لفظ تافیه جس کے آخر میں دو حرف متصل ساکن هول، خبیسے یار، خار، عرش، فرش، یعنی و تد مفروق [نیز رکے به متدارک].

مآخذ: ديكهي مآخذ مقاله متدارك.

(هادی علی بیگ واسق)

مُرَراکب: اصطلاح قافیہ اور پانچ حدود قافیہ میں سے ایک وہ لفظ قافیہ جس کے آخر میں ایک حرف ساکن ھو اور اس ساکن سے قبل متصل تین حرف متحرک ھوں، حیسے صَنما، عَجَسًا عَربی، یعنی فاصلهٔ صُغری [نیبز رَكَ به متدارك].

مآخذ: ديكهي مآخذ مقاله متدارك.

(هادي على بيگ واسق)

مُتَصَرِّفْ: (مادہ ص رف) قابض، تصرف کرنے یو الا، مالک، اصطلاحًا صوبائی گورنر، س، سنجاقون

(سنجاق = لوا رک بان، لائیڈن = ولایت = صوبه)
میں سے کسی ایک کا ناظم، گزشته زمانے میں ترک ناظم کا عہدہ جو کسی عرب سلطنت میں متعین ہوتا 
میں متعین ہوتا 
A Dictionary of Modern: Hans Wehr 
تھا (دیکھیے Written Arabic)، نیز رک به سنجی، سنجی شریف).

مآخذ: متن مقاله میں درج هیں [مقبول بیگ بدخشانی رکن ادارہ نے لکھا].

(اداره)

المُتَّعَالَى: (رَكَ به الله: الاسماء الحسني).

الجماعت کے نزدیک خود حضرت علی کرم الله وجهه نکاح ایک شرع والجماعت کے نزدیک خود حضرت علی کرم الله وجهه معاهدے کی رو سے کی روایت کے مطابق (زادالمعاد، ۱۱۱ و ۱۱۱ و ۱۱۱ معاهدے کی رو سے بیروت ۱۹۷۹) یه جائز نہیں [لائیڈن بار اول کے بغیر کسی دباؤ کے مقاله نگار نے بہت سی روایتیں جمع کی هیں جو مغالطه کرتی هے که ''میں انگیز میں] [شیعی نقطه نظر کے لیے دیکھیے اگلا کے سپرد کرتی هود مقاله؛ [سنی موقف مفصل کے لیے دیکھیے تکمله].

. همنعه (شیعی نقطهٔ نظر سے)؛ (ماده م ت ع)، الممتعة : بالضّم و الكسر اسم للتمتع كالمتاع، و أنْ تَسَرُوج امراًة تَسَمّع بها آيامًا ثم تُحَلِّى سَبِيلُها (الفيروزآبادی: القاسوس، بذيل ساده)، يعنی ستعه م پر پيش، نيز زير بهی، تمتع كا اسم مصدر، جيسے مُستاع؛ مستعه كي معنی فائده المهانا هے نيز كسی عورت سے نكاح موقت هے، جسے كچه دن كے بعد چهوڑ ديا جائے. فخرالدين الطربحی نر مجمع البحرین میں فخرالدین الطربحی نر مجمع البحرین میں فخرالدین الطربحی نر مجمع البحرین میں

فخرالدين الطريحي نے مجمع البحرين ميں بديل ماده لكها هے: وَالْمَتْعَةُ بِالضَّمِّ فَالسَّكُونُ اِسْمُ مِنْ تَمَتَّعْتُ بِكَذَا، أَيُ اِنْتَفَعْتُ وَالسَّكُونُ اِسْمُ مِنْ تَمَتَّعْتُ بِكَذَا، أَيُ اِنْتَفَعْتُ وَ مِنْكَةُ الطَّلَاقِ وَ وَمِنْكَةُ الطَّلَاقِ وَ مُتَعَدِّةُ الطَّلَاقِ وَ مُتَعَدِّةً الطَّلَاقِ وَ مُتَعَدِّةً الطَّلَاقِ وَمُتَعَدِّةً الطَّلَاقِ وَمُتَعَدِّةً الطَّلَاقِ وَمُتَعَدِّةً وَ نَكَاحُ الْمُتَعَدِّة هِيَ النَّكَاحِ بَيْنَعْدُ النَّكَاحِ وَمُتَعَدِّةً هِيَ النَّكَاحِ الْمُتَعَدِّةِ مِي النَّكَاحِ الْمُتَعَدِّةِ مِي كَانُ يَقُولُ بَعْدُولًا التَّمْتُع الْى وَقْتِ مُعَيِّنِ كَانُ يَقُولُ اللَّهُ التَّمْتُ عَلَى اللَّهُ الْمُتَعَدِّةُ الْمُتَعْدِقِ الْمُعَالِقِ الْمُتَعْدِقِ الْمُعَدِّقِ الْمُعَلِيقِ الْمُتَعَدِّةُ الْمُعَدِينِ كَانًا لَيْقُولُ السَّعْدُ اللَّهُ السَّلَاقِ وَاللَّهُ الْمُتَعْدِقِ الْمُعْلِقِ السَّلَاقِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُتَعْدِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ السَّلَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ السَّمْعَةُ الْمُعْلِقِ ال

لإ مرأة اتمتع بك كذاب مدة بكذا سن المال؛ يعنى متعه م پر پيش اور ت ساكن كے ساتھ تمتعت (مين نے فائدہ اٹھایا) كا اسم مصدر هے اسى سے، متعة النكاح، متعة معين وقت كے ليے لفظ تمتع سے نكاح موقت كو نكاح متعه معين وقت كے ليے لفظ تمتع سے نكاح موقت كو كمتے، هيں مثلا كسى كا عورت سے كمهنا: "اتمتع بك كذا بمد مين المال "- قرآن مجيد مين باب تفعل سے "التّمتع" كے اسما و افعال كا الغوى معانى مين كم و بيش تيس آيتوں ميں التحد هيں المحدد ه

نکاح ایک شرعی معاهدے کا نام ہے ۔ اس معاهدے کی رو سے عورت بلا جبر و اکراہ، بغیر کسی دباؤ کے اس بات کا اقبرار و اعلان کرتی ہے که ''سیں اپنے تئیں فلاں بن فلاں کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کا سہر یا صداق اس مقدار میں اس شخص کو ادا کرنا هو گا (انگخت کا مفہوم یہی ہے ) ۔ اس پیش کش کے جواب میں مرد كمهتا هي قبلت ' مين اس ممر (يا شرائط) پر اس خاتون کو قبول کرتا هوں ۔ اس ایجاب و قبول (فریقین کے قول و قرار) کے بعد سرد و زن دونوں پر کچھ حقوق و فرائض عائد ہو جاتے ہیں ۔ جن کی پابندی دونوں کسو کرنا پڑتی ہے ۔ سورة النساء مين ارشاد ه : والمحصنت من النساء الْأَمَا مَلَكُت أَيْمَانُكُمْ ۚ كُتْبَ اللهُ عَلَيْكُمْ ۗ و أحلُّ لَكُم سَاوراً ذَلكُم أَنْ تَبتَعُوا بِأَسُوالكُم به منهن فاتوهن أجورهن فرينضة طوّ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِدِ الْفَرِيْدِ ضَةَ اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا (بر [النّسان]: ۲۲)، يعني شوهر دار عورتين حرام هیں، مگر وہ عدرتیں (جو کڈار سے

جہاد میں) تمهارے قبضر میں آ جائیں، یه الله کا تم پر حکم ہے اور (جو سابقه آیت میں مذکور ھیں) ان کے سوا سب عورتیں جائز ھیں ۔ بشرطیکہ بدكارى كے ليے نہيں، بلكه پاكدامنى كے ساتھ اپنے مال کے بدلے نکاح کرنا چاہو ہاں جن عورتوں سے تم نے متعه کیا ہو ، انھیں معین کیا ہوا سہر دے دو اور سہر مقرر ہونے کے بعد اگر تم باہمی رضا مندی سے کچھ طے کر لو تو کوئی گناہ نہیں ۔ بے شک اللہ خوب اچھی طرح باخبر ہے اور مصلحتوں كو جاننے والا ہے''۔ ان آيتوں پر تفصيلي بحث کے لیر تفسیر و فقہ کی کتابیں دیکھیے؛ اس موقع پر صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اہل تشیع کے خیال میں اس آیت میں نکاح دائم و نکاح منقطع اور کنیزی روابط کو شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے (دیکھیر تراجم و حواشی مقبول احمد و فرمان علی و امداد حسین، انگریزی میں تفصیلی گفتگو کے لیے ديكهر : The Holy Quran : Mir-Ahmad Ali, انگریزی ترجمه، مطبوعهٔ کراچی، م ۹۲ مع، ص ۵۵. بذيل آيت م ٢، سورة النسآ) .

لیکن اهل سنت بعد میں آیت کو منسوخ اور
متعه کو ناجائز مانتے هیں اور شیعه اس حکم کو
مسلسل باقی مانتے هیں [واضح رہے که علماے
اهل سنت کی تصریحات کے مطابق محوّله بالا آیت
منسوخ نہیں ہے، بلکه اس آیت میں زیر بعث مسئلے
کا سرے سے ذکر هی نہیں ہے، کیونکه اسمیں نکاح
کے ذکر کے بعد استمتاع کا صیغه استعمال هوا
ہے، جس کے معنی نکاح قرار پاجانے کے بعد
جنسی تعلقات کا استوار هونا یا فائدہ اٹھانا ہے اور
بعد سہر کی پوری ادائیگی کا حکم دینا مقصود ہے۔
بعد سہر کی پوری ادائیگی کا حکم دینا مقصود ہے۔
گویا علماے اهل سنت کے بتول یہاں یه لفظ

قاضی محمد ثناء الله بانی بتی: تفسیر مظهری ۲: ۵۰؛ ا مفتی محمد شفیع: معارف القرآن، ۲: ۳۹۰ ببعد)].

حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے صحیح بخاری کا ایک عنموان ہے: نہی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلَّم عن النَّكاح المتعنة اخيرا (كتاب مذكور، ۲: ۲۹۷) ، يعنى رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نر آخری زسانے میں متعمد سے سنع فرما دیا تھا القسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے۔ متعه صدر اسلام میں مضطر کے لیے اسی طرح جائز تھا، جیسے مردار کهانا پهر اسے حرام قرار دیا گیا (ارشاد السارى، ٨: ٥٥، س ٢) اور صحيح مسلم كا ايك عنوان هي، بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَ بَيَانُ أَنَّهُ آبِيعَ ثَمْ نَسِغَ ثُمَّ آبِيعَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقْرُ تحريمة الى يوم القيمة - اجازت و حرست اور زسانهٔ حرمت مین متعدد اقوال هین: (١) جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع راوی هیں که رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلّم نے ایک اعلان کرنے والا هماری آبادی میں بھیجا جس نسے اعملان کیا ''انَّ رَسَوْلَ الله صلَّى الله عَـلَيْـه وَسَـلْـمُ قَـدَّادُنَ لَـكُـمُ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتَّعَةً النِّساء (الصحيح، ١: ص ٥٣٥) - رسول الله صلّى الله و آله و سالم نے متعم النسا کی اجازت دی ہے۔ پھر اسی کتاب میں حرمت کے ووایات بیان کرتے ہونے حضرت علی عليه السلام سے آخری روایت نقل کی ہے که انھوں نے ابن عباس م سے فرمایا: نسھی رسول اللہ صلّی اللہ عليه وسلم عن متعه النساء ينوم خيبر و عن اكل لحسوم الحمر الانسية (٢: ٥٣٨) -يه روايت بهي هے كه حضرت على عليه السلام فرماتے تهر كه "الولا ان عمر نبهى عن المتعه مازني الاشقى" (الطبري، التفسير، ه: به الرازي: . التفسير، ٣: ١٩٨١).

جابر بن عبدالله انصاری کی روایت هے۔
کانوا یسمتُعُون من النساء حتّی نهاهم عمر بن
الخطاب (کنز العمال، ۸: ۳۹۲: الغدیر،
۲، : ۲۰۰۷) - جلال الدّین السیوطی نے اوّلیات
حضرت عمروم میں لکھا هے: و اوّل من حرم
المتعمة '' (تَاریخ الخلفاء، مطبوعه کان پور ۱۹۱۸ء
ص ۹۵).

شیعه مغسرین کهتے هیں ـ والمراد بالاستمتاع المذکور فی الایة نکاح المتعة بلاشک فان الایة مدنیه نازله فی سورة النسا فی النصف الآول مین عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد الهجرة علی مایشه به بیم معظم، آیا تها، یعنی (سوره نسا کی چویسویی) معظم، آیا تها، یعنی (سوره نسا کی چویسویی) هے ـ یه آیت میدنی هے اور سورة النساء میں موجود هے اور سورة النساء میں موجود و سلم کے بعد نصف اول میں نازل شده هے، و سلم کے بعد نصف اول میں نازل شده هے، حیسا که اس کی آیات کے مطالعے سے ثابت هے ـ حیسا که اس کی آیات کے مطالعے سے ثابت هے ـ حیسا که اس کی آیات کے مطالعے سے ثابت هے ـ اور مدهب اهل بیعت یهی هے (تفسیر آلمیزان، اور مذهب اهل بیعت یهی البیان، اور مدهب اهل بیعت یهی هے (تفسیر آلمیزان، اور مذهب اهل بیعت یهی هی البیان، اور مذهب البیان اور مذهب البیان ال

شیعی محدثین میں الکّلینی، الکّافی، الصّدوق (من لا یحضره الفقیه)، الطُّوسی (تهدیب الاحکام)، العاملی (وسائل الشیعه) اور الکاشانی نے الواقی میں ائمه اهل بیعت سے بکثرت احادیث نقل کی هیں اور بلا اختلاف جواز متعه کا قول اختیار کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا ہے: المتعه نزل بیما القرآن و جرت بیما السُّنة من رسول الله صلّی الله علیه وسلم (الفروع من الکافی، ۲: ۳۸)؛ ایکن بیمث سے ائمه مثلاً حضرت علی رض ابن عباس وغیره سے اختلاف بھی مروی ہے].

متعه کی تعریف و حدود: سید عبدالحسین شرف الدین کے بقول، عورت کا اپنے تئیں زوجه بننے کی خواهش کرنا، بشرطیکه شرع اسلام میں اس نکاح کا سبب یا نسب کے لحاظ سے کوئی مانع نه هو، مثلاً رضاع، عدة، یا شوهر هونا اسی قسم کی دوسری شرعی رکاوٹ کا وجود، مثلاً باپ کی منکوحه یا موجود زوجه کی بهن که ان سے نکاح حرام هے.

شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء کے بقول زواج متعه مرد و زن کا وہ خاص رابطه هے، جو شرعی شرائط کے بعد ایجاب و قبول کے ذریعے قائم هوتا هے، اگر عقد مدت کی قید سے مقید نه هو تو زوجیت دائمه قائم هو جاتی هے۔ جسے طلاق وغیره سے منقطع کیا جا سکتا هے اور اگر عقد میں مسدت متعین هو، خواه ایک دن اور اس سے کم یا ایک سال اور اس سے زیادہ تبو یه زوجیت، زوجیت دائمه هو گی۔ نکاح دائم و منقطع، یعنی نکاح و متعه میں مدت کے محدود اور غیر محدود کا فرق هونے کے علاوہ اکثر صفات و شرائط میں یکسانی هے.

مقید و مطلق زوجیت، یعنی نکاح و متعمه کی مشترک صورت ملکیت ہے اور ملکیت عقد بیع، سے واقع ہوتی ہے، ملکیت میں مرد و زن کا باہمی رشته، بیع و شرا کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ بیع اگر

بلاقید مے توسلکیت سطکقه حاصل هوگی جس کو بیع، هبه یا صلح سے ختم کیا جا سکتا ہے اور اگر بیع میں شرط خیار فسخ هو توسلکیت مقید، حاصل هوگی (اصل الشیعه و اصولها، نجف حاصل هوگی (اصل الشیعه و اصولها، نجف

مُتَاعى عـورت بهي محترم بيوي كي حيثيت رکھتی ہے۔ اسام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا ٰہے متعمہ حملال ہے، مگر پاک دامن عورت سے، كيونكه قرآن مجيد ميں هے: والدين هم لغُرُوجِهِمْ حَفظُونَ (٣٣ [المؤمنون]: ٥ ؛ الفروع من الكاني، ٢: ١٨٨) - اس كا مسلمان و بالغ و عاقل هونا بھی ضروری ہے ۔ زمانۂ زوجیت میں شوہر کی موت پسر چار ساہ دس دن اور سدت نکاح ختم . هونے پر دو کامل ساهواری دیکهنا اور ساهواری بند ھونے کی حالت میں پینتالیس دن کی عـدت گزارنے اور حامله عورت کو مدت حمل اور عدة اول میں ابعد الاجلين گزارنر کے بعد دوسرے عقد کی اجازت ہے (نيسز ديكهيم الفروع من الكافي، ٢: ٣٣: جواهر الكلام، كتاب النكاح، ص سهم، ؛ وسائل الشيعة، ١٠ : ٣٥٨؛ ابوالقاسم الخوئي : الصالحين ، ٢ : ١٨١؛ الخميني: تحريس الوسيله، ۲: ۱۹۹۱ نجنی ۱۳۹۰ - سمتوعه کی اولاد اسی شوهر سے منسوب هوگی، جس سے حمل میں آئے اور اس شوھر کو انکارکا حق حاصل نهين هي (جواهر الكلام، كتاب النكاح، ص ١٨٥؛ نياز منهاج الصالحين و تحرير الوسيله و الميزان بر موقع ألـزواج الـمـوقت).

بلاضرورت متعه کی ممانعت ہے۔ اسام موسی کاظم " سے علی بن یہ طین نے متعه کے بارے میں اجازت مانگنی تبو فرمایا، وما انت و ذاک، قد اغناک الله عنها، قلت: انّما اردت ان اعلمها قال: هی فی کتاب علی علیه السلام،

یعنی تمهیں متعد کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تمهیں اس سے بےنیاز کیا ہے، یعنی کنینزیں هیں میں نے عرض کیا، میرا مطلب فقد کا مسئلہ معلوم کرنا تھا ۔ فرمایا یہ بات حضرت علی کی کتاب میں تحریر ہے (الفروع سن الکافی، ۲: ۳۳، وسائل الشیعة، ۱: ۳۳۹).

فقه کی استدلالی اور غیر استدلالی کتابوں میں دلائل کتاب و سنت، تقابلی مطالعه اور فتاوی کی تفصیل کے لیے سید محمد تقی الحکیم، محمد حسین آل کاشف الفطان سید شرف الدین العاملی اور سید علی نقی لکھنوی اور سید محمد حسین طباطبائی کی کتابیں ملاحظه کی جائیں اور جزئیات کے لیے شرایع الاسلام، شرح المتعه، منهاج الصالحین، و تحریر الوسیلة کا مطالعه ضروری هے.

مآخذ: (١) الطبرى: التفسير، مطبوعه قاهره؛ (۲) الزمخشرى: الكشاف، كلكته ۱۸۰۹ء؛ (۳) الرازى: مفاتيح الغيب، قاهره ١٣٠٨ه؛ (م) الخازن: لباب التاويل، قاهر، ١٣٨٥؛ (ه) ابن كشير: التفسيسر، مطبوعه قاهره؛ (٦) العياشي : التَّفْسَيْرَ، قم ١٣٨١. (ع) السيوطى : الدرالمنثور، مطبوعه بيروت ، (م)-الطوسى: التبيان، مطبوعة ايران؛ ( ٩ ) القمى: التفسير، نجف ١٣٨٩ هـ ؛ (١٠) الطبرسي : مجمع البيال ، طهران، ١٣٨٦ه؛ (١١) محسن الفيض: تفسير الصافي ، طمران ١٣٩٣ ه؛ (١٢) عبدالله الشّبر: تفسير القرآن الكريم، قاهره، ١٣٨٥ه؛ (١٣) محمد حسين الطباطبائي، الميزان فی تفسیر القرآن، ج م، طهران، ۱۳۷۹ه؛ (۱۳) البخاري الصحيح، ج ٢، ديوبند ١٥٥، ١٥٠ (١٥) مسلم النيشاپورى: الصحيح، ج ١، مطبوعه قاهره؛ (۱۲) ابـو جعفر الـكليني: الْـكَافِي، و الفروع، ج ۲، مطبوعه ايران ما٣١٥؛ (١٤) ابوجعفر الصدوق: من لايحضره الفقيه، ايران، ١٣٢٨ هـ؛ (١٨) مالك بن انس: الموطامع تنوير الحوالك، لجلال الدين السيوطي ج١٠ قاهره

٣٣ هـ (١٩) القسطلاني : ارشاد الساري، ج ١، نولكشور كانپور؛ (۲۰) 10 لائيدن، بذيل مادّه؛ ( ٢١) حُرُّ العاملي وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل آلشرَيعه، طهران، ۱۲۸۸ه، نيز طبع جديد، طهران ١٣٩٥ ؛ (٢٢) محسن الفيض الكاشاني: الوافي، كتاب النكاح، طهران ١٣٥٥ه؛ (٢٣) مير احمد على: انگريزي ترجمه و تفسير قرآن مجيد، كراچي ١٩٦٨؛ (٣٨) شيخ محمد حسن النجفي: جراهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، كتاب النكاح، طهران ١٣٢١ه؛ (٥٦) جواد العاملي: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، كتاب النكاح، مطبوعه دمشق؛ (٢٦) محمد حسين آل كاشف الغطا: اصل الشيعه و اصولها نجف ١٩٦٥ء و اردو ترجمه كتاب مذكوره مطبوعه لاهور ؛ (٢١) نجم الدين محقق الحلي : شرايع الاسلام، مطبوعه لكهنو وطهران؛ (٢٨) ابوجعفر الطوسى: الاستبصار، ج م، طهران . ١٣٩ ه؛ (٢٩) عبدالحسين الأميني: الغدير، ج ٢، طهران ١٣٧٢ه؛ (٣٠) على نقى لكهنوى: متعه أور اسلام، لاهور ٩٦٠ وه؛ (٣١) محمد تقى الحكيم: الزواج الموقت و دوره ني حلّ مشكلات الجنس، بيروت، ٣٢ ، ع ؛ (٣٦) شرف الدين : النص والاجتهاد، نجف ٣٣ ، و عن نيز ترجمه كتاب مذكور، مطبوعه لاهور؛ (٣٣) محمد جعفر قدسى : عجالة حسنه، ترجمه أردو رساله متعه مجلسي، دهلي، ١٣٣٨ه؛ (٣٣) سيد ابو القاسم الخوبي: منهاج الصالورين ، ج ٢، نعبف ١٣٩٨هـ (٥٥) سيد روح الله الخميني: تحرير الوسيله، ج ٢٠ نجف، ١٣٩٠.

(مرتضی حسین فاضل)

مُتَعَرِّب (یا مُتَعَرِّبُه): (ع): "مُعَرَّب کیا هوا" ۔ یه اصطلاح قَحْطَان (بائیبل مین: یَقْطان) کی اولاد کے لیے استعمال هوتی هے جنهیں ماهرین انساب "خالص" عربوں مثلاً "عاد، ثمود وغیرہ کے مقابلے میں "بنے هوے عرب" سمجھتے تھے ۔ وہ جنوبی عرب میں آکر آباد هوے اور "خالص عربوں" سے عربی زبان سیکھ

کر اختیار کر لی ۔ مؤخرالذکر نے یہ زبان جبرہم سے سیکھی تھی حو حضرت نبوح کی کشتی میں اکیلے ایسے شخص تھے، جو عربی زبان ببولتے تھے (باقی سب سریانی زبان بولتے تھے)، اور جبرہم کا داساد آرم بن سام بن نُوح عاد اور ثمود وغیرہ کا مورث اعلی تھا ۔ جنوبی عرب سے جو ان کا مرکزی مقام تھا، بنو قَحْطَان کے قبائل شمال کی جانب ھجرت کر گئے اور اسی لیے شمالی عرب میں بھی ایسے قبیلے موجود ھیں، جنھیں ان کے انساب کی روسے بنو قحطان بتایا جاتا ہے دیکھیے مستعرب یا مستعربه) جہاں اس کے متعلق تصنیفات کا ذکر ہے).

(ILSE LICHTENSTADTER)

المُتَعَلِّمُ و الْمُعَلِّم : اس مقالے میں دو عنوان ، زیر بحث آئیں گے : (۱) تعلیم و تعلّم : (۲) علما (معلّمین) .

تعلیم کے معنی هیں علم سکھانا۔ نفس علم پر مفصل بحث پہلے آ چکی ہے [رائے به علم]، زیر نظر مقاله فن یا صناعة تعلیم سے متعلق ہے، جس میں تعلیم و تعلم کے آداب و فضائل اور طریقوں سے بحث کی گئی ہے۔ یہاں مدارج تعلیم، نصابات و مقامات تعلیم (مدارس وغیرہ) اور ان کے سلسلوں اور طریقوں کا تذکرہ مجملًا آئے گا۔ اس کے علاوہ انیسویں صدی عیسوی میں مغربی ممالک کے اثرات کے تحت اصلاحات و تغیرات، نیز قدیم و جدید کے امتزاج و اصلاحات و تغیرات، نیز قدیم و جدید کے امتزاج و مفاهمت کی کوششوں پر بھی نظر ڈالی حائے گی اور اختصار کے ساتھ مستقبل کے امکانات کے متعلق مجمل اشارے بھی درج هوں گے.

تعلیم کی مختلف تعریفات و مفاهیم اور اس کے عمومی شرف کے علاوہ قرآن و حدیث میں علم . سکھانے اور پھیلانے کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں.

علم کی ایک صورت تو وہ ہے جو خدا تعالی مخلوق کو بذریعهٔ وجدان سکهاتے هیں، خصوصًا انساے کرام کو بذریعهٔ وحی و الهام، لیکن جس تعليم كا ذكر آيت سذكوره بالا سين هـ اس سے وہ علم مراد ہے، جو انبیا مخلوق كو سكهاتے هيں ـ آنحضرت صلّى الله عليه و آله و سلّم كے بار ميں مذكور هے كه آنحضرت صلى الله عليه وسلم (مخاطبون کا) تـزکیه نفوس کریں گے اور کتاب ر اور حکمت کی تعلیم دیں گے گویا دنیا میں انبیا معلم هين اور آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ان سب میں افضل هیں ۔ اسی طرح بہت سی الحادیث بھی ھیں، جن میں سے مندرجہ ذیل توضیح کے لیے کافی ہیں : مثلا (١) آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم نے فرمایا که میں سعلّم بنا کر بھیجا گیا هوں؛ (۲) حضرت ابن مسعود مصر سے روایت ہے كه مجهے رسول اللہ صلّى الله عليه و آله و سلّم نے فرمايا علم سيكهو اور اسے لوگوں كو سكهاؤ، "عــلم فرائض سيكهو اور اسے لوگوں كو سكھاؤ، "قرآن سیکھو اور اسے لو گوں کو سکھاؤ'': (۳) حضرت انس رخ بن مالک سے روایت ہے که آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلم نے فرمایا : میرے بعد سب سے بڑا فیاض آدمی (اجود) وہ شخص ہے جس نے علم پایا اور اس کو پھیلایا، وہ قیامت کے دن ہمنے له ایک امیر کے

یا بمنزله ایک گروه کے آئے گا؛ (م) رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نے فرمایا: اس عالم کو جو فرض نماز پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کر علم سکھاتا ہے اس عابد پر فضیلت ہے جو دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر بیدار رہ کر عبادت کرتا ہے؛ (ہ) رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نے فرمایا: تحقیق الله تعالی اور اس کے فرشتے اور اهل آسمان و زمین یہاں تک که چیونٹیاں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی هیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے ( مشکوة هیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے ( مشکوة المصابیح، ۱: . ے تا ۹۲، باب کتاب العلم، دمشق

ان آیات و احادیث سے ظاہر ہوا کہ دور نبوی م میں تعلیم سے ایک خصوصی مراد تھی: قرآن پڑھانا، آیات کی تُعبیر و تفسیر اور لکھنے کا فن سکھانا۔ صحابه كرام مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے متعلق جمہور مسلمین کو جو آگاہی دیتے تھے وہ بھی تعلیم تھی، بعض مستشرقین کے یہ بیانات مغالطه انگیز هیں که مسلمانوں سی تعلیم کا ذائره صرف قرآن سننے سنانے تک محدود تھا۔ اوّل تو قرآن مجيد كے الفاظ يُعَلَّمُكُم الْكَتَّبُ وَالْحَكُمَةُ میں بڑی وسعت موجود ہے کیونکہ مفسربن نے اس کے کئی معنی کیے ہیں ۔ ان میں سے ایک یہ ہے که حکمت [رک بان] سے مراد دانش اور وہ عملی اسباق هیں جو آنحضور صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کی عملی زندگی اور اقوال سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں هم دیکھتے هیں که لکھنا سکھانے کو بڑی اہمیت دی گئی ۔ سزید برآں تآسیس حکومت النهيه مين ايك اهم فريضه دّعاة اور معلّمين كي تربیت بھی تھا۔ مقصد ایک ایسی جماعت تیار کرنا تھا جو نہ صرف شریعت کے اوامر و نواہی سے واقت هو، بلکه روز و شب آپ کے پاس ره کر طریقه نبوی م بھی سیکھ سکے۔ اسی غرض کے لیے عرب کے

هر قبیلے سے ایک ایک جماعت آتی تھی اور آپ کے پاس رہ کر تعلیمات و طریقهٔ نبوی م سے بہرہ ور هوتی تھی .

حضرت ابن عباس م کی روایت کے مطابق عرب کے ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے پاس رہ کر آپ مسے اسور شرعیه سیکھتا اور تفقه حاصل كرتا تها (شبلي نعماني: سيرة النبي، بار چهارم، ۲: ۸۷، بحواله تفسير خازن) - ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم و ارشاد کا ایک خاص طریقه مستقل درس تها۔ اس کے لیے صفّه کو ایک طرح کی درس گاہ کی حیثیت حاصل تھی جس میں شریعت اور اخلاق کی تعلیم پانے والے مستقلا قیام کرتے تھے۔ یہاں دو طرح کے حلقے تھے: ایک حلقهٔ ذکر اور دوسرا حلقهٔ درس (دیکهیر مشکوه، كتاب العلم) ـ دوسرا طريقه وهي تها جس كا اوپر ذكر ھوا۔ اس میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے قبائل کے لوگ آتر تھر اور آپ سے سوال و جواب کے ذریعے مسائل پوچھتے ۔ اس زسانے کی اصطلاح کے مطابق ان متعلمين كو قراء كها جاتا تها ـ ايك روایت کے مطابق درسگاہ صفّہ کے عــلاؤہ کوئی اور جگه بهی تهی جهان اصحاب صفه رات کو تعلیم پاتر تهر (شبلی: سیرة النبی، ۲: ۹۰).

جنگ بدر کے بعد جو قیدی آئے ان میں سے ان لکھے پڑھے افراد کو (جو فدیه ادا نه کر سکتے تھے) اس شرط پر رھا کر دیا گیا که وہ مدینے میں رہ کر لوگوں کو لکھنا سکھا دیں ۔ آنحصرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے بعد صحابه رض نے تعلیم کے یه سلسلے اور بھی پھیلا دیے اور بعد میں باقاعدہ تعلیم گاھوں کا سلسله بھی بڑھ گیا (تفصیل کے لیے گاھوں کا سلسله بھی بڑھ گیا (تفصیل کے لیے دیکھیے احمد الشلبی: تاریخ تربیّة الاسلامیه، قاهره دیکھیے احمد الشلبی: تاریخ تربیّة الاسلامیه، قاهره دیکھیے احمد الشلبی: تاریخ تربیّة الاسلامیه، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه ، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه ، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه ، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه ، قاهره دیکھیے احمد الشلبی : تاریخ تربیّة الاسلامیه ، تاریخ تربیّه الله ، تاریخ تربیّه الله ، تاریخ تربیّه الله بین تربیّه الله بین تاریخ تربیّه بین تاریخ تربیّه الله بین تاریخ تربیّه الله بین تاریخ تربیّه الله بین تاریخ تربیّه بین تاریخ ت

یبهاں ان نجی تعلیم گاهوں کا ذکر بھی ضروری ہے

جن کو گتاب کہا جاتا تھا۔ یہ گتاب (نجی مکتب) آغاز اسلام هی میں موجود تھے، تاهم باقاعدہ اور منظم مدارس، سکاتب اور جامعات کا سلسلہ زیادہ تر بنو عباس کے دور میں قائم هوا، علوم مدون هوتے گئے اور تصنیف کے ساتھ تدریس بھی باضابطہ هوتی گئی ۔ الغزالی آ اور ابن خلدون آنے تمام علوم دینیہ کے آغاز و ترقی کے بارہے میں معلومات افزا باب لکھے هیں، ترقی کے بارہے میں معلومات افزا باب لکھے هیں، جن کا مطالعہ درس علوم کے ضمن میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ الزرنوجی، ابن عبدالبر القرطبی اور ابن جماعة کی مستقل کتابیں عبدالبر القرطبی اور ابن جماعة کی مستقل کتابیں بھی هیں جن میں فراوال تعلیم کے بارہے میں فراوال تعلیم کا وسیع تر دائرہ: قدرتی طور پر یہ باور تعلیم کا وسیع تر دائرہ: قدرتی طور پر یہ باور تعلیم کا وسیع تر دائرہ: قدرتی طور پر یہ باور

کیا جا سکتا ہے کہ علوم دینیہ کی تدوین کے ساتھ ساته، بقول الخوارزمي (مفاتيح العلوم) ، علوم عقلیه (یا حکمیه) و صناعیه کی تدریس کا رواج علوم العجم (یونیانیوں وغیرہ کے علوم) کی اشاعت کے ساته شروع هـو گيا هو گا ـ فاضل روز نتهال (۲۸۳ ص ،Knowledge Triumphant) کے اس خیال سے اتمفاق نہیں کیا جا سکتا کہ وسیع تر مفهوم میں تعلیم و ادب کا سلسله ابن مشکویه (م ۲۱ م ۵) کی کتاب السعادة سے شروع هوا، جو هوشنک شاه (کشف الظنون، ۱: ۵۵۵) کی کتاب جاوداں خرد سے ماخوذ تھی (جس کا حسن بن سہل وزيسر المامون نر عربي مين ترجمه كيا تها) ـ يـه کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری صدی کے اوائل تک جس قوم میں سیکٹوں مجتمد، فقیمه، ادیب اور مؤرّخ پیدا هو گئے تھے اس میں کوئی نظام تعلیم و تدریس موجود هی نه هو ـ علمی طریق تدریس کی کسی پخته روایت کے بغیر اس مرتبے اور درجے کے علما و فضلا كا وجود سين آنا سمكن نهين.

اس تعلیمی روایت کا ابتدا میں سادہ هونا بھی قدرتی بات ہے ۔ مسجدوں کے صحن، خانقاهوں کے حجرے، علما کے معمولی مکانات، بلکه عام شہریوں کے گھر بھی اس غرض کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ۔ بعد میں منظم مدرسوں کا سلسلہ بھی جاری هو گیا، چنانچہ شبلی نعمانی کے بیان کے مطابق سماھ تک درس و تدریس کا وسیع نظام عظیم الشان مدرسے اور جامعات کا ذکر ملتا ہے عظیم الشان مدرسے اور جامعات کا ذکر ملتا ہے رشبلی نعمانی: مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، ۱۸۸۷ء ص مہ، نیز رآئے به مکاتب و مدارس).

فاضل روز نتهال (بحوالهٔ بالا) نے وسعت کو اس مفہوم میں لیا ہے کہ تعلیم کو تب وسیع سمجھا جا سکتا ہے جب اس میں معقولات کا رواج بھی ھو چکا ھو، لیکن یہ نظر انداز نہ کرنا چاھیے کہ مسلمانوں میں تعلیم کا آغاز دین سے ھوا تھا۔ اس کا ارتقا جس نہیج پر ھوا وہ قدرتی طور سے منقولات سے معقولات کی طرف ھوا ، لہذا معقولات کے داخل درس ھونے سے پہلے جس وسیع پیمانے پر علوم دینیہ اور علوم عربیہ (ادبیہ لسانیہ) کی تعلیم کو وسعت نصیب ھوئی اسے معمولی سمجھنا غلطی ہے.

مسلمانوں میں دو طرح کے علوم رائج ھوے:

(۱) وہ علوم جو بالتخصیص دینی ضرورتوں کے لیے مسلمانوں نے پیدا کیے، مثلاً جملہ دینی علوم (تفسیر، حدیث، علم الدرایہ، علم الروایہ، فقہ و اصول فقہ، علم الفرائض، علم کلام اور ان کی مدد کے لیے علوم آلیہ، مثلاً علم صرف، علم الاشتقاق، علم لغت، علم نحو، مغازی وسیر، علم شعر اور علم ییان؛ (۲) وہ علوم جو دوسری اقوام سے حاصل کیے اور مسلم ماحول کے مطابق ڈھال لیے گئے.

پہلی قسم کے علوم عہد صحابه رض و تابعین میں کم و بیش منظم صورت میں پڑھائے جانے لگے تھے

بلکه ان پر تدوینات کا آغاز بھی ھو چکا تھا۔
اندریں حالات یه خیال که مسلمانوں نے فن تعلیم
یونانیوں سے سیکھا، درست نہیں۔ حقیقت یه ہے که
مسلمانوں کا نظام تعلیم ان کی اپنی دینی اور معاشرتی
ضرورتوں سے پیدا ھوا اور اپنے اصولوں کے مطابق
ترقی پذیر ھوا۔ بلاشبہه کسی امر خاص یا فن میں
دوسری اقوام سے استفادہ ممکن ہے، لیکن مسلمانوں
کے دینی علوم کے سلسلے میں یه درست نہیں.

اگرچه طریق تعلیم کی باضابطه بحث آگے آئے گی، تاهم یہاں یہ ذکر ہے محل نه هو گا که جہان پڑھنر والوں کی تعداد کم ہوتی تھی، وہاں محض گفتگو هی سے کام لیا جاتا تھا ، لیکن جہاں تعداد زیاده هوتی تهی وهان تقریر (لیکچر) اور املا کا طریقه اختیار کیا جاتا تھا۔ طلبه اپنر استاد کی تقریر کو لکھ کر مطالب جمع کر لیتے تھے اور اکثر متعلّقه استاد کے نام سے منسوب کر دیتے تھے ۔ ایسر مجموعوں کو اسالی کما جاتا تھا (مثلا اسالى اليزيذي، اسالى تعلب، اسالى الزجاج ابو اسحاق ابراهیم بن محمد النحوی، م ۲۱۹ه/ ۹۲۸) امالي القالي في اللغه (ابوعلي اسماعيل بن القاسم م ٥٠٥ه / ٢٩٩٩)، امالي شريف المرتضى، وغيره (نيز ديكهير كشف الظنون، ۱: ۱ تا ۱۹۹) جماعت درس اگر بهت بری هوتی تو استاد کے الفاظ کو آگر پہنچانے والے حند متعدد شاگرد موجود هوتر تهر، جنهین معید (اعاده كرنے والے) كسا جاتا تھا۔ يونانيوں كے هاں بھی شاید اس قسم کے طریقے موجود هوں گے ، مگر مسلمانوں کی تعلیم میں املا (یا امالی) کا یه انداز ان کے هاں یونانی علوم کی ترویج سے پہلے وائج ھو چکا تھا اور متعلم اور معلم کے مخصوص آداب اور طریقر ایک روایت بن چکے تھے، چنانچه حدیث کی کتابوں سے لے کر فقہ (بلکہ) تصوف کی کتابوں

تک میں ان کا بار بار ذکر آتا ھے .

علوم کا پھیلاؤ اور فن تعلیم پر رسائل و کتب:
علم پر کتابوں کی کثرت کے باوجود تعلیم کے فن
(صناعة) پر باقاعدہ کتابوں کی تدوین قدرے دیر
سے شروع ہوتی نظر آتی ہے، لیکن ادب اور تأدیب
کے تحت تعلیم و تعلم کے مسائل اور طریقوں کے
حوالے اور اشارے، بلکہ تفصیلات ادب سے متعلق عام
کتابوں میں موجود ہیں [رک به مدارس و مکاتب].

بعض مستشرقین یونانی علوم سے مسلمانوں کے استفادے کی داستان کو (جس کا مسلمانوں نے خود بھی کھلا اعتراف کیا ھے) کچھ زیادہ بڑھا چڑھا كر پيش كرتے هيں، مگر وہ يه تو بتلائيں كه اسلام کی پہلی صدی ھی میں دینی ضرورتوں کے علوم اور ان کے متعلقات عالم اسلام میں اتنی کثرت و وسعت سے کس طرح پھیل گئے اور یہ بھی قابل غور هے که جن علوم میں مسلمانیوں نر یونانیوں سے استفادہ کیا ان کی وضع و شکل کو دینی اوضاع کے متعلق ڈھالنے کا حیرت انگیز کام فوراً کس طرح هو گيا۔ معلوم هے که اصطلاحات تخليق کی گئیں، قَدِرَآنَ و حدیث سے مطابقت پیدا کی گئی اور عام خارجی تصانیف کا سزاج اسلامی بنا دیا گیا \_ ابن مسکویه کی کتاب السعادة سے بہت پہلے علم کا شرف ، علم کی ماہیت ، تعلیم کی فضیلت ، معلّم کے فرائض و اوصاف (شلًا تعلیم میں بے غرضی، یعنی اجرت کا طلب گار نه هونا) متعلّم کا صدق و اخلاص اور استاد کا ادب، سرد اور عبورت دونوں پر تعلیم کا فرض هونا، طالب علم کے لیے علمی سفر اختیار کرنا ، کتابی علم کے علاوہ صناعتوں کا بهی زمرهٔ تعلیم میں شامل هو جانا، تدریس میں مكالمه (سوال و جواب) اور مفاوضه (بحث و مباحثه) کا طریقه، متون کو حفیظ کرنا ، املا اور استملا ، تعلیم کا عــام پبلک ذمه داری بن جانا (یعنی مسجد

کے صحن اور مدرسے تک محدود نه رهنا)، تعلیم کا برائے رضامے اللہی ہونا ، تعلیم کو منفعت کا ذریعه نه بنانا ، تعلیم برائے تکمیل شخصیت ، تعلیم میں شفقت اور رفق کا عنصر، تعلیم کے ذریعے جذبات کی تطهیر، مفت اور عام تعلیم کا تصور، تعلیم میں تعطیل و تفریح کا تصور اور اس طرح کے بہت سے عمل اور تصورات جلد هی وجود سیں آ چکے تھے ۔ ان کا روز نتھال نے بھی اعتراف کیا ہے (The Knowledge Triumphant) ص ٣٨٣) ـ اگرچه مصنف مذكور نے ابن مسكويه كى كتاب السعادة كا تـذكره بزى تفصيل سے كيا هے مگر فن تعلیم پر شاید پہلی باضابطہ کتاب(جو یونانی اثرات سے بالکل پاک تھی) ابن سحنون المالکی (۲.۲ه/ ٨١٤ تا ٢٥٦ه / ٨٤٠) كي كتاب آداب المتعلمين هے \_ [عمر رضا كحاله: معجم المؤلفين ، . : ١ ٩ ١] (یه رساله الاهوانی نے مصر سے شائع کیا ہے اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہے )۔ ابن سحنون نے اس میں خصوصیت سے قرآن مجید پڑھانے کے طریقے سے بحث کی ہے۔ بلا شبہ کتاب العالم المتعلم : مصنفه ابو مقاتل حفص بن مسلم الفزارى السمرقندي (م ۲۰۸۵ / ۲۸۲۳ - ۲۸۲۳) کا بھي ذکر آنا <u>ه</u>ے اور کتاب البـد. و التــاریخ میں بھی ایک كتاب العلم و التعليم كا حواله آتا هي، ليكن قرین قیاس یہی ہے کہ تعلیم پر جن باضابطہ کتابوں كا حال همين معلوم هوا هے، ان مين پېلى كتاب ابن سعنون هي کي هے.

مذکورہ کتابچے میں قرآن مجید کی تدریس کے آداب کے علاوہ کچھ تعلیمی خوابط اور بھی ھیں، مثلا استاد کے فرائض، تعلیم میں امیر و غریب میں فرق نه کرنا، حد مناسب سے زیادہ سزا نه دینا، تفریح کی ضرورت، زجرو توہیخ میں محض اشارہ و

کنایه کا استعمال کرنا اور کهلی ملامت نه کرنا، سال میں مناسب موقعوں پر تعطیل کا اصول، طلبه کی عام نگرانی کا اصول، وغیرہ وغیرہ ، اس کتاب میں اساتیدہ کی تنخواہ اور ذریعہ معاش کا ذکر بھی آیا ہے اور لکھا ہے کہ استاد کی معاشی ضرورتبی پوری کی جائیں ۔ مدرسے کی عمارت اور دیگر سامان تعلیم کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سامان تعلیم کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے عملاوہ ضمنا شعر و شاعری ، نحو اور فنون لسانیه کی تعلیم کا بھی ذکر ہے (تفصیل کے لیے لسانیه کی تعلیم کا بھی ذکر ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے روزنتھال: کتاب مذکور، ص ۲ ۲ ۲۹۱).

روزنتهال نے تعلیم پر ابن ابی زید المالکی

(۱۹۳۸/۱۹۹۹ تا ۱۹۸۹ ۱۹۹۹ ۹۹) کی ایک کتاب
کا بھی ذکر کیا ہے ، جس کا ابن خلدون نے حوالہ دیا
ہے ۔ اس زمانے کے ایک اور دالکی عالم علی بن
محمد القابسی (۱۹۳۸/۱۹۹۹ تا ۱۹۰۹ ۱۹۰۹)
نے بھی تعلیم پر ایک رسالہ لکھا ہے ۔ جس کا نام ابن
فرحون نے کتاب الدیباج میں کتاب رتب، العلم تحریر
کیا ہے ۔ یہ ابن سحنون کے کتابچے کی بہ نسبت زیادہ
مفصل بتایا جاتا ہے ۔ السبکی نے طبقات الشافعیہ (۲:
مفصل بتایا جاتا ہے ۔ السبکی نے طبقات الشافعیہ (۲:
میک کتاب ریاض المتعلم کا ذکر کیا ہے ۔ قیاس ہے
ایک کتاب ریاض المتعلم کا ذکر کیا ہے ۔ قیاس ہے

چودهویں اور پندرهویں صدی عسیوی کے بعض تعلیمی رسالوں کا حوالہ بھی ملتا ہے ، مثلًا زکریا الانصاری (نواح ۱۰۱۱ء) کا اللؤلؤ النظیم فی ردم التعلم و التعلیم، قاهره ۱۳۱۹هٔ ابن حجر المهتمی (م سهه ۱۹۵۵) کا تحریر المقال، یا ابو بکر الوراق کا صوفیانه اخلاقی رساله ادب العالم و المتعلم (نویں صدی هجری)، مگر ان کی حیثیت سرسری معلوم هوتی ہے.

چونکہ تعلیم (خصوصًا درس ددیث) میں الکھوائے کا دستور ابتدا ھی سے ھو چالا تھا اس لیے

املا اور استملا پر بھی کتابیں لکھنے کا رواج ساتھ ھی ھوتا گیا۔ اس سلسلے کی معروف کتاب السمعانی کا رسالہ ادب الاملاء و الاستملاء (بارهویں صدی عیسوی) ہے.

بارهویں صدی عیسوی هی میں الغزالی کی احیا العلوم کے تبع میں ایک یہودی عالم ابن عیت نے اپنی کتاب طب النفوس میں ایک باب تعلیم کے اصولوں پر شامل کیا ہے، جس کے مندرجات تقریباً وهی هیں جو الغزالی کے هاں هیں ۔ اس کے بعد اب هم صناعة التعلیم کی معروف باضابطه کتابوں کا ذکر کرتے هیں ، لیکن اختصار سے کام لیا گیا ہے :

الــز ز نــو جــي :

فن تعليم پر معروف ترين قديم رساله الزرنوجي كا هے، جو حنفي مسلك كے ايك عالم تھے۔ كتاب كا نام تعليم المتعلم لتعلم طريق العلم هـ - اس كي ايك شرح ترکی سلطان مراد کے زمانے میں الشیخ ابراھیم بن اسمعیل نے تیرہ فصول میں لکھی، (طبع ١٣٨٥هـ؛ انگریزی ترجمه، نیویارک ۱۹۸۷ع)، الزرنوجی نر صناعة تعليم سے زیادہ متعلم کے کردار کی تفصیلی بحث کی ہے ، لیکن اسی کے ضمن سیں تعلیم و تدریس کی تکنیک بھی زیر بحث آ گئی ہے ۔ کتاب کا اساسی فلسفه قدرتي طور سے ديني هے۔ پہلي فصل ساهية العلم والفقه و فضله سے ستعلق ہے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم کی حدیث کے مطابق ہر مسلم اور مسلمه پر تعملیم کو فرض قرار دیا گیا هے (طاب العلم فريضةٌ على كل مسلم و مسلمة )، يهر اس انديشي سے کہ کہیں علم کا صحیح مقصد و مفہوم مبہم نه ره جائے ، علم کی درجه بندی بھی کر دی ھے اور اس کی خاطر درس کے مناسب انتخباب کا اصول قائم كيا هي، چنانچه لكهتے هيں: لايفترض على كل مسلم و ا مسلمة طُلب كِل علم بل يفترض طأب علم الحال،

افضل العمل حفظ الحال ( ـ هر مسلم اور مسلمه پر، هر علم كا حصول فرض نهيں، صرف علم حال كا حصول فرض هے كيونكه حفظ الحال هي افضل العمل هے).

علم الحال كيا هے ؟ الزرنوجي كى اس عبارت سے تعليم و تعدلم كا جو نادر اور نهايت هي قيمتى اصول دريافت هوا هے وہ هے هر مسلم و مسلمه پر ''علم الحال'' كا فرض هونا ـ علم حال كى مزيد تشريح كرتے هو الزرنوجي نے واضح كيا هے كه يفترض على المسلم طلب علم ما يقع لَهُ في اى حال كان (مسلم اور مسلمه پر اس علم كا حصول فرض هے جس كى اسے هر حال ميں ضرورت واقع هوتى هے).

مصنف کا یه رساله چونکه مسلمان علما کے طریقے کے مطابق دینی بنیادوں اور اصطلاحوں میں لکھا گیا ہے اس لیے علم حال (ما یقع له ای حال کان) میں وقوع حالت و ضرورت کا اصول سب سے پہلے ارکان خمسه اسلام کی مختلف حالتوں پر منطبق کیا ہے ، مثلا هر مسلم اور مسلمه کو یه معلوم هونا چاهیے که ارکان خمسه میں فرض کیا ہے اور واجب کیا ؟ اسی طرح معاملات اور تجارت و بیوع میں کیا بات مکروہ ہے اور کیا حرام ہے۔ الزرنوجی نے علم حال کی جو تشریح کی ہے اس پر غور کیا جائے تو یه صلوة و زکوة کے مسائل تک محدود نہیں ، بلکه اس میں سب علوم شامل هیں جو دینی و دنیوی لحاظ سے بنیادی هونے کی وجه سے هر مسلم و مسلمه کے لیے فرض هیں.

علم الحال كى اصطلاح كے ذريعے الزرنوجى نے جس سدعا كو بيان كيا هے وہ اسام غزالى ابن خلدون اور شاہ ولى الله دهلوى نے بهى اپنے مخصوص پيرايه هائے بيان ميں ادا كيا هے ، ليكن علم الحال كے گهرے نكتے تك لوگ نہيں پہنچے ـ اس اصول ميں قابل غور امر يه

هے که علم کوئی وقتی ، یعنی کسی ایک حالت، ایک وقت اور ایک مقام تک محدود شے نہیں ۔ یه صرف ماضی کا معامله نہیں۔ یه همیشه بڑهتا اور پهیلتا هوا سلسله هے، جو هر دور کی ضرورتوں اور تقاضوں کو اپنی لپیٹ میں لے آتا هے اور هر حال اور هر حالت اور هر حالت میں کام آتا هے ۔ هر حال اور هر حالت میں کام آتا هے ۔ هر حال اور هر حالت میں کام آتا هے ۔ هر حال اور هر حالت میں کام آتے والا (فی أی حال) اصول کو مدنظر رکھ کر آج کل کی یه نیزاع ختم هو جاتی هے که علوم قدیمه و جدیده میں ترجیح کس کو حاصل هے ۔ دراصل سب علوم جو حال کی ضرورتوں کو پورا کریں وقع هیں.

یہاں الزَّرنوجی کے خاص تعلیمی اصولوں کی. کچھ تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے:

الرزنوجي کے تعلیمی اصول: (۱) علم الحال جس کا ذکر اوپر آ چکا هے، یعنی ''افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال (= سب سے افضل علم عُلم حال هے، اور سب سے افضل عمل حفظ حال، هے)''سرسری، غور سے بھی معلوم هو سکتا هے که حال کی اصطلاح بڑی وسیع اور بے حد بامعنی هے که حال کی اصطلاح بڑی وسیع اور بے حد بامعنی هے (تشریح کے لیے دیکھیے سطور بالا).

(۲) علم میں عملیت اور تجربیت کا پہلو: العلم للعمل بنرک العاجل للجل ( = علم کا حصول اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور عمل یہ ہے کہ دیرپا اور مستقل فائدے کی خاطر عارضی اور قریبی فائدے کو چھوڑ دیں).

(٣) معلم كى بے غرضى: يه تيسرا براً اصول هے جو سلم نظام تعليم ميں هميشه مدنظر رها ـ الزرنوجى نے مقاصد تعليم كے سلسلے ميں لكها هے: طلب السعلم لرضا الله تعالى و ازالة الحمل عن نفسه و عن سائر الجمال و احياء الدين و ابقاء الاسلام ( = طلب علم محض

رضائے اللہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا ایک مقصد بے علمی اور جہالت کا ازالہ ہے۔ احیائے دین اور ابقائے اسلام بھی اس کا اہم مقصد ہے .

- (س) علم ذریعهٔ حصول جاه نهیں : علم کو طلب جاه اور حصول جاه کا ذریعهٔ بنانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے .
- (ه) انتخاب مضمون: الزرنوجي نے انتخاب (اختیار) مضمون کے اصول پر زور دیا ہے کیونکه اس کے نزدیک هر شخص قدرت کی طرف سے ایک خاص سزاج لے کر آتا ہے، لہذا هرمزاج، هرعلم کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے انتخاب مضمون سزاج یا فطری استعداد کے مطابق هونا چاهیے .
- (۲) انتخاب استاد: مصنف نے اس اصول پر خاص اصرار کیا ہے۔ یہ اس زسانے کی بات ہے جب تعلیم میں مرکزی شخصیت استاد کی هوتی تهی اور تعلیم ، تعلیمی روایت اور مارسوں سے زیادہ استاد سے منسوب هوتی تهی۔ کسی عمارت یا ادارے سے منسوب نہیں هوتی تهی .
- (2) المشاورہ = طلب علم کے امور میں دیگر اہل علم (یا طلبۂ علم) سے مشورہ لازمی ہے غالباً یہ اصول متعلم سے زیادہ معلم سے متعلق ہے اسی طریقے سے در اصل علمی مذاکرات اورسیمیناروں کی بنیاد ہڑی .
- (۸) مستقل مزاجی = الزرنوجی کا یه مشوره بهی قابل توجه هے که استاد اور مضمون کے سلسلے میں جلد جلد تبدیلی درست نہیں ۔ اس سے متعلم کی طبعی کمزوری اور تلون کا اظہار ہوتا ہے۔حصول علم کے لیے مستقل سزاجی ناگریر ہے .
- (۹) شرکائے درس کا انتخاب: درس کے شرکا کے معاملے میں مناسب انتخاب کی ضرورت ہے۔ نامناسب شرکائے درس نقصان رساں ثابت

هو سکتے هيں ۔ يه اصول کسی حد تک جديد زمانے کے ٹيوٹوريال Tutorials کے نظریه هم سزاجی Associative Kin ship

(۱۰) تعظیم اهل علم: عام اهل علم وغیره کا احترام ایک اور بنیادی اصول ہے.

نظری معامله هے، مگر تعلیم کی پاکیزہ فضا اور علم نظری معامله هے، مگر تعلیم کی پاکیزہ فضا اور علم کے رتبیے کے شعور سے متعلق بڑا ضروری هے که کتاب کو محض مجموعة اوراق نه سعجها جائے بلکه تکمیل و تعرفع کا ایک مقدس وسیله خیال کیا جائے ۔ اسی طرح علم کو محض مشغله نہیں بلکه ایک مقدس مشن قرار دیا جائے ۔ الزرنوجی نے لکھا هے: ومین تعظیم العلم تعظیم الکتاب اس کے علاوہ درس کے لیے طہارت (صفائی و پاکیزگی) ضروری ہے، یعنی استاد و شاگرد دونوں کو جسما و قلباً پاکیزہ و باوقار ہونا چاہیے۔

(۱۲) تعظیم شرکا: تعظیم علم میں تعظیم شرکا بھی داخل ہے۔ یہ اصول موجودہ نفسیات کے نظریۂ ''معاشرتی رفاقت'' سے مماثلت رکھتا ہے.

(۱۳) استاد کا خاص احترام: نشست کا فاصله اسی طرح رکها جائے که استاد کا رتبه فائق نظر آئے ۔ استاد کی تعظیم کا تعلیم کی هر کتاب میں ذکر آیا ہے، لیکن اس نئے اصول سے جماعت میں نشستوں کی ترتیب کے نظام پر روشنی پڑتی ہے.

(س۱) باقاعدگی اور تکرار: باقاعدگی کا نفع تو ظاهر ہے، لیکن تکرار کا اصول تمام اسلامی ادوار میں ایک معمول رہا ہے .

(۱۰) دیگر آداب: کھانے کے اور رات کو پر فرمنے کے آداب کے بارے میں الزرنوجی نے خاصا لکھا ہے۔ یہ خیالات آج بھی عمدہ دستور العمل کا درجہ رکھتے ہیں ۔

(۱۹) نظام اوقات: الزرنوجي نف نظام

اوقات اور ترتیب اسباق وغیره پر بھی قیمتی نکتے قلمبند کیے ھیں۔ اس نے مشورہ دیا ہے کہ تدریس کے لیے نظام اوقات قائم کر لینا چاھیے۔ تاکہ درس میں باقاعدگی اور نظم پیدا ھو سکے.

(۱۷) سیر چشمی: الزرنوجی نے ایک اهم اصول يه بتايا هے كه "ينبغى لطالب العلم ان يكون ذاهمة عالية لا يطمع في اموال الناس" . ( = طالب علم كو باهمت اورسير چشم هونا چاهيے تاکہ لـوگـوں کے اموال پـر لالچ کی نظر نہ ڈالے )، یعنی تعلیم برائے معاش کا اصول مسلمانوں کے نزدیک شاذ صورتوں میں تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن اصلًا تعلیم محض برائے رضائے الہی ہے اور اس کا بلا معاوضه هونا هی اصل هے ۔ موجوده مغربی تہذیب سیں پلا ہوا کوئی شخص اس نکتے كوشايد سمجه هي نه سكے گا كيونكه اس كا نصب العین سراپا غرض مندانه اور مادی هے، تاهم الصاف كي بات يه هے كه مغربي دنيا ميں بهي تحقیق و جستجو کے لیے برغرض انہماک کی مثالین بکثرت هین، خاص حالات مین تعلیم برائے معاش و معاوضه کو بھی زیادہ تر پسندیدہ عمل نمين سمجها جا سكتا ـ بمرحال الزرنوجي اور دوسرمے قدیم ساہرین تعلیم کا بنیادی فلسفہ یہ ہے كه اگر عالم (معلم) حريص هوگا تو حرمت علم باقی نه رهے گی۔ اس سلسلے سین یه بھی قابل توجه هے که قرن اول میں اهل علم پہلے کوئی "حرفه" (صناعت) سیکھا کرتے تھے تاکہ اھل سال کے محتاج نه هوں اور علم کا احترام اور اس کی آزادی قائم وہ سکے ۔ اس آزادی علم کے تصور کے تحت سلاطین کے قرب کو بھی علم کے لیے نقصان رساں قرار دیا جاتا تها .

(۱۸) سفر: الزّرنوجي نے علم کے لیے سفر ا اختیار کرنے کو نہایت نافع، بلکہ ضروری قرار دیا

ہے (تعلیم سے متعلق اکثر کتابوں میں اس کی اهمیت ظاہر کی گئی ہے) .

(۱۹) شفقت: تعلیم میں شفقت اور دل جوئی کا اصول سد نظر رهنا چاهیے ۔ جدید مغرب کی تعلیمی کتابوں میں اس پہلو پر بڑا زور دیا گیا ہے ، لیکن مغرب میں شفقت کی حد اس قدر بڑھا دی گئی ہے کہ بچوں کے معمولی ضبط و نظم کو بھی ان پر جبر سمجھا جا رہا ہے ، جس کے نتیجے میں بچوں میں بے ادبی اور شورش پسندی پیدا ہو چکی ہے، اس حد تک کہ اب امریکہ وغیرہ میں سکول اس حد تک کہ اب امریکہ وغیرہ میں سکول ختم کر دینے (deschooling) کی تحریک چل پیڑی ہے اور یہ مغرب کے جدید تعلیمی تصورات کا المیہ ہے، دراصل شفقت اور شے ہے اور بچوں کی مادر پدر آزادی اور شے .

(notes) اشارات: درس میں اشارات (۲۰) لینے کی اهمیت پر بھی الزَّرنوجی نے عمدہ مشورے دیے هیں .

(۲۱) وقار: الزَّرنوجي نے اصرار کيا هے که متعلم کو وقار کا خيال رکھنا چاهيے۔ بازار ميں چلتے پهرتے کھانا، يا کھانے کے وقت آداب کا خيال نه رکھنا، مناسب نہيں۔ يه وه لمسينن کا نظام هے جو مسلم کلچر ميں اصول کی حيثيت رکھتا هے، چنانچه اخلاق کی جمله کتابوں (مثلاً الغیزالی: کیمیا ہے معادت) ميں آداب کی خاص تلقین کی گئی هے.

یه هے الرزووجی کے مقالات (فصول) کا خلاصه، جسے قدرے مختلف طریقے سے روزانتھال نے بھی پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے الزراوجی کی کتاب میں جدید دور کے کچھ افکار و میلانات نظر نہیں آئیں گے؛ تاہم اس کتاب کے بہت سے تضورات خاصے جدید معلوم ہوتے ہیں اور مستقل افادیت کے حامل ہیں.

الغزالى: (م ٥٠٠ / ١١١١ع):

تاریخ اسلام کے شاید سب سے بڑے ماھر تعلیم اسام غزالی میں، جن کے اصول تعلیم عمرانیات (Sociology) اور نفسیات افراد و اجتماع پر مبنی هیں ۔ وہ منقولاتی بھی هیں اور معقولاتی بھی، جو انسان کے گہرے جذبوں اور جبلتوں کی پاسداری کرتے ہیں ۔ حضرت اسام تن نے احیاء العلوم کے آغاز هی میں طلب علم کی بحث الهائي هے ، علم كي دو قسموں ـ علم المكاشفه اور علم المعامله \_ كا ذكر كرتر هوے، انهوں نے علم المكاشفه كى تعريف كى هے: مَايَطُلُبُ منه كَشْنُ الْمَعْلُوم ( = علم سكاشفه وه هے جس سے معلوم کی وضاحت حاصل کے جائر ) ان کی بقول اس علم میں توضیح بر سبیل رمز و تمثیل کی جاتی ہے۔ دوسرى قسم، يعنى علم المعامله، كي تعريف الغزالي العرالي ك نزديك يه ه : مَا يُطْلَبُ منهُ مَعَ الْكَشْف العَمَال، يعنى جس سين كشف علم كے ساتھ عمل بهی مطلوب و مقصود هوتا هے.

اس تمهید کے بعد امام غزالی نے علم المعامله کی دو قسمیں بیان کی هیں: (۱) علم ظاهر (العلم بالعوارح) اور (۲) علم باطن (العلم با عداق و اسا القلوب و الجاری علی الجوارح اسا عادة و اسا عبادة، یعنی جو علم دل کی گهرائیوں سے وابسته هو اور عادت یا عبادت کے طور پر اعضا کے ذریعے اس کا عملا اظہار هوتا هو)۔ اس کے بعد انهوں نے علم محمود اور علم مذموم کا نکته اٹھایا ہے اور تعلم کی فضیلتوں کا تذکرہ دو فصلوں تعلیم و تعلم کی فضیلتوں کا تذکرہ دو فصلوں میں کرتے هوے تعلیم کی برکات کا ذکر قرآن مجید کی آیات (خصوصاً و یعلم میا ہے۔ الغزالی و المحکمة) کے حوالے سے کیا ہے۔ الغزالی کی مقاصد دین اور دنیا دونوں کی تنظیم و تکمیل کا مجموعه هیں اور بڑی

اصولی بات یه بیان کی هے که نظام دین نظام دنیا کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا (ولا نظام للدین) إلَّا بنظام الدُّنيا فأن الدُّنيا مَزْرعاة الاخرة) -جس کے معنی یہ هوے که دین کے عمل سے یه مراد نہیں کہ دنیا ترک کر دی جائر ، یا مصالح دنيوى كى صحيح تكميل نه هو ـ الغرالي الكهتر هیں که امور دنیوی انسانوں کے اعمال سے مرتب هوتے هیں اور ان کے اعمال تین اقسام پر مشتمل هين (اعمالهم و حرفهم و صناعتهم تحصر فی ثلاثة اقسام، یعنی ان کے اعمال اور ان کی صنعت و حرفت تین اقسام میں منحصر هے)، پہلی قسم میں وہ اصول آتے ھیں جن کے بغیر دنیا کا نظام قائم نہیں ره سكتا (ولا قنوام للعالم دونها)، يه چار هين: (١) زراعت؛ (٦) لباس و اشيائر لباس؛ (٦) بناء (سكان، مسكن)؛ (م) السياسه (تدبير ملك دارى بغرض تالیف و اجتماع و تعاون انسانی) ـ شهریت کے سلسلر سی بنیادی صناعتوں کے همراه کچھ خادم پیشے بھی ہوتے ہیں ، مثلاً نجاری، حدادی، وغیرہ ، جن کا ذکر ابن خلدون نے بھی کیا ہے .

الغزالی کہتے ہیں کہ علم سکھانا ایک پہلو سے عبادت ہے۔ ان کا نقطہ نظر تعلیم کے متعلق بہت وسیع ہے۔ اسی لیے وہ تعلیم کے ساتھ اصلاح خلتی اور ارشاد و ہدایت کا ذکر کر کے سیاست انبیا کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور ظاہری امور دنیوی میں سلاطین و ملوک وغیرہ کے لیے بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ واعظوں اور مبلغوں کو بھی نظام تربیت میں معلم کا درجہ دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی نظر میں تعلیم صرف اطفال اور نوجوانوں تک محدود نہیں رہتی۔ اس میں تمام عام و خاص ، بڑے اور چھوٹے ، غرص جمله افراد قوم شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجه ہے جمله افراد قوم شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجه ہے

که مسلمانوں کے تصور تعلیم میں علم کے لیے عمر کی کوئی قید ہے نه جگه کی۔ هر کوئی هر جگه پڑه سکتا ہے، کیونکه تعلیم ازاله جمل کے علاوہ ارشاد، تمذیب نفوس اور تکمیل ذات کا بھی ذریعه ہے ۔ الغزالی کی رائے میں جسم انسانی میں سب سے اشرف قلب ہے اور چونکه تعلیم کا اولین مقصد اصلاح قلوب اور تمذیب نفوس ہے، اس لیے تعلیم کا فن اشرف ہے.

الغزالی کے نزدیک اهمیت کے لحاظ سے علم کی باتوں پر یقین کرا علم کی تین انواع هیں: (۱) وہ علم جو فرض عین الواحدة المرضیه عند هیں؛ (۲) وہ علم جو فرض کفایه هیں اور (۳) وہ علم جو مذموم هیں۔ انهول نے مذموم اور محمود کی تفصیل میں کوئی مضائقه نہیں کی بحث نہایت مدلل کی ہے اور علوم کی تفصیل کی بوری فصل وقف کی ہے۔ اور مختلف هی میں هو سکتا ہے . علوم کی تقابلی قدر و قیمت کا تجزیه کیا ہے .

آداب المتعلم و المعلم عند الغزالى: موجوده مقالے کے نقطه نظر سے احیاء العلوم کی وہ فصل اهم هے جس کا عنوان هے: آداب المتعلم و المعلم (ج

حضرت اسام کی رائے میں متعلم کے آداب میں اولین وصف 'نقدیم طہارۃ نفس عن رذائل الاخلاق'' ہے اور یہ وہ وصف ہے جس پر تقریبا سبھی مسلم ماھرین تعلیم نے اپنی اپنی کتابوں میں زور دیاھے.

الغزالی کے نزدیک دوسرا وصف جو متعلم کے لیے ضروری ہے وہ ہے ''یکسوئی اور علم کی خاطر علائق دنیوی سے حتی الاسکان دوری''.

تیسرا وصف ہے استاد پر کامل اعتماد اور اس کا غیر مشروط احترام اور اس پر اُس طرح کا غیر متزلزل اعتقاد جو مثلاً کسی بیمار کو اپنے طیب کے متعلق ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے انھوں نے استاد پر معترضانہ سوال و جواب کی مذّت اور

سکوت و تسلیم کی فضیلت ثابت کی ہے.

الغنزالی آ کے نزدیک تعلیم کے ابتدائی مراحل میں یقینی ، قطعی ، سادہ اور تسلیم شدہ مطالب پڑھانے چاھیں ۔ وہ فرماتے ھیں اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں کہ متعلم کو آغاز ھی میں اختلافی باتوں میں ڈال دیا جائے ۔ اگر متعلم کو ابتدا میں یقینیات کی تعلیم نه دی جائے آئی تو وہ استاد پریشان خیال ھو جائے گا۔ اسے چاھیے که وہ استاد کی باتوں پر یقین کرنا سیکھے (الطریق الحمیده الواحدة المرضیه عند استاده) ۔ مقصد یه هے که متعلم کی طبیعت انتشار سے بچی رہے ۔ بعد میں رفته رفته اعلی درجوں میں اختلاف کی حکمتوں میں الجھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ تجزیه دراصل اعلی درجوں میں ھو سکتا ھی میں ھو سکتا ھی .

اسام غزالی نے پانچواں وصف یہ بتایا ہے کہ متعلم کو چاہیے کہ علوم محمودہ کا کوئی فن ترک نه کرے ، البته اگر چاہے یه بعد میں کسی فن خاص میں تخصص پیدا کر سکتا ہے ۔ اس سفارش کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی مدارج میں تعلیم کی بنیاد وسیع اور ہمہ جہت ہو۔ بعد میں استعداد خاص کا پتا چلنے پر وہ خاص فن یا فنون میں اچھے نتائج دکھائے گا۔

چھٹا قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بچپن میں سب علوم بیک وقت شروع نہ کیے جائیں بلکہ مزاج اور مدارج عمر کے لحاظ سے الْاَهَمُّ فَالْاهِمُّ كَا خَیال رَکھا جائے، یعنی زیادہ اهم پہلے اور کم اهم آهسته آهسته بعد میں بتدریج.

ساتوان قاعده یه هے که ترتیب کا اصول مدنظر رهے ، یعنی پہلے کونسا علم اور بعد میں کونسا ؟ اس ترتیب میں درجه عمر ، صلاحیت ، افادیت اور شرف کو معیار ٹھیرایا هے .

آلهویں قاعدے میں الغزالی انے اشرفیت پنر

زیادہ زور دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے نزدیک علوم دین علوم عقلی سے اشرف هیں اور علم طب علم جساب پر **فوقیت رکھتا ہے**.

نوال قاعده يه هے كه تعليم كا اهم مقصد تصفية باطن اور آخرت مين قرب المبي هے ، نه كه طلب جاه و سال؛ اس ضمن مين الغزالي حب علوم الأخرة پر زور ديتر هين تو اس سے ان كي مراد یه نهیں که باقی علوم (یعنی علوم دنیا ، جو فرض كفايه هين ) حقير يا ناقابل اعتنا هين ـ در حقيقت علوم سبهی قابل توجه هین - صرف تقابل بر بنائر اشرفیت و افادیت ہے.

دسواں وظیف اسام م کے نزدیک یہ ہے کہ مضامین اختیار کرنے میں مستقل اور دیرہا فوائد كاخيال ركها جائر.

استباد کے اوصاف: الغزالی م فرماتر هیں که تعلیم چونکه ایک عظیم الشان فن هے ، اس لیر استاد بننے کے لیے بہت سے آداب و وظائف ضروري هين .

استاد كا پهلا وظيفه هے شفقة على المتعلمين هے. دوسرا وظیفه یه ہے که سُعلّم اپنی خدمات كا اجريا معاوضه طلب نه كرے اور يه څدمت محض رضامے الہی کے لیے کرے.

تيسرا وظيفه يه هے كه وه متعلم كى خير خواهى کا کوئی پہلو ترک نه کرہے.

چوتها وظیفه یه هےکه اصلاح یا نصیحت کا حکیمانه طریقه اختیار کرے۔ یعنی متعلم کی زجر و توبیخ برملا نه کرے، بلکه تعریض و اشارے کے ذریعے منع کرے، یعنی بطریق رحمت سمجھائے نه که بطریق توبیخ، کیونکه توبیخ سے متعلم کے دل سے معلم کا رعب اٹھ جاتا ہے اور بیباکی پیدا ہو جاتي ہے،

جس علم كا استاد في ، طلبه كي سامنر اس سے الك دوسرے علوم (اور حاملین علوم) کی مذبت نه

چھٹا فرض یہ ہے کہ پڑھاتے وقت طلبہ کی۔ ذهنی سطح کا خیال رکھے.

ساتوال وظیفه یه ه که هر علم کو بقید شرع پڑھائے ۔ کسی علم دقیق کی تدریس کے وقت شریعت کی تنقیص نه کرہے.

آثهوان وظیفه یه هے که معلم باعمل هو اور اس کا عمل اس کے قول کے منافی نه هو .

ان قیمتی اصولوں کے ذکر کے بعد الغزالی ہ نے آفات العلم کی بحث کی ہے اور علماے الاخرہ اور علما ہے سوء کا فرق بتایا ہے.

آخر میں یہ ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ الغزالي " کے نزدیک تعلیم کا اصل مقصد اذعان و ایقان پیدا کرنا ہے۔ اس غرض کے لیے تدریس میں ایک خاص اسلوب اور آیک خاص ترتیب و ترویج لازمی ہے اور وہ یہ ہے: سب سے پہلے حفظ (یاد کرنا)، پھر سمجھنا ، اس کے بعد اعتقاد و یقین اور تصديق كي عادت ذالنا (فابتدا الحفظ شم الفهم، ثم الاعتقاد و الايقان و التصديق).

الغیزالی من نر علم مناظره و جدل کی مسلسل حوصله شکنی کی ہے اور کہا ہے که یه طریقه اثبات حق کا نہیں، بلکہ حریف کو شکست دینر کے جذبر سے ابھرتا ہے ۔ ظاہر ہے محض استدلال و مناظرہ سے ایقان پیدا نہیں ہو سکتا.

الغزالي كي باقي كتابون مين بهي جا بجا تعليمي خيالات و نظريات ملتے هيں: المنقدّ من النضلال، اور اسى طرح معارف العقلية و الحكم الالهية (ديكهير كشف الظنون، ۲: مرادر) میں تعلیمی نفسیات کے بارے میں استاد کا پانچواں فرض یہ بتایا ہے کہ وہ | الغزالی کے انکشافات حیرت انگیز ہیں، جنھیں ایک جدید عربی عالم عبدالکریم عثمان نے الدراسات النفسیه عند الغزالی میں جمع کر دیا ہے [نیز رک به علم: (علم النفس)] ۔ علاوہ ازیں الاهوائی کی کتابیں بھی ملاحظه هوں جن میں دیگر ماهرین نفسیات کے تذکرے کے علاوہ الغزالی کی نفسیات تعلیمی کے متعلق بھی اشارات موجود هیں.

ابن خلدون (م ۸۰۸ه/۲۰۰۹ء):

اسام غزالی کے بعد فن تعلیم کے عظیم مفکروں میں ابن خادون کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس مفکر کا نقطہ نظر سائنسی ہے اور اس نے فن تعلیم کا اجتماعیاتی عمرانی پس منظر میں تجزیہ کیا ہے۔ اسے تعلیم کے تجربی اور معاشرتی دہستان کا پہلا بڑا اسام سمجھنا چاھیے ۔ ابن خلاون کے نزدیک تعلیم میں کشف و ادراک، اکتساب بذریعہ مشاهدہ اور تجریبی و صناعتی تنظیم کا ملکہ تینوں شامل اور تجریبی و صناعتی تنظیم کا ملکہ تینوں شامل فیری ، چنانچہ علم کی دو بنیادی صورتوں فیری (الہامی) و اکتسابی ۔ کا بیان کر کے وہ ضنائع (الہامی) و اکتسابی ۔ کا بیان کر کے وہ ضنائع (الہامی) کو بھی ایک ایسا کتساب قرار دیتا ہے جو انسانی تمدن کے لیے ضروری ہے .

ابن خلدون کا نظریه یه هے که تعلیم انسان کی فطرت کا حصه هے جس کے ذریعے معلوم شده سرسایه علم کو حاصل کرنے کا شوق پیدا هوتا هے ۔ اس سرماے میں وہ معلوسات بھی شامل هیں جو بذریعه مشاهده و تجربه و تحقیق حاصل هوتی هیں ، یه علم کہلاتا هے ۔ دوسرا عملی مقصد اس سے مرحلهٔ اول میں وابسته نہیں هوتا ، مگر اس سرماے میں وہ اکتسابات شامل هوتے هیں ، جن سے رندگی کی تمدنی ضرورتیں وابسته هیں .

فرض تعلیم ایک امر تجربی هے، جو حاصل شده کی مدد سے ادراکات و اکتسابات کا ذریعہ بنتا

ھے۔ ابن خلدون کے نزدیک اسلامی تصور کے مطابق علم، تعلیم اور تعلّم تینوں کا اواین مقصود معرفت ایدی ایزدی ہے اور دوسرا بڑا مقصود حصول سعادت ابدی ہے اور سعادت میں فلاح دنیوی شامل ہے بعض مقاصد ضمنی اور عملی ہیں مگر ابقائے حیات سے وابسته ہیں .

ابن خلدون کی راے میں تعلیم کے دو طریقے هیں : اول طریقه استدلال اور دوم طریقهٔ مشاهده دونوں هی اپنی جگه اهم هیں ، لیکن ابن خلدون کے نزدیک مشاهده حتی الیقین تک پہنچاتا هے اور وه اور طریقه استدلال سے صرف علم مل سکتا هے اور وه بهی ظنی اور تعنمینی هوتا هے .

ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ابن خلدون کا طریقہ دوسرے مصنفین تعلیم سے بنیادی طور سے مختلف ہے۔ اس نے تعلیم اور علم کے مضمون کیو علم الاجتماع اور علم عمران بشری سے وابستہ کرکے اسی نقطہ نظر سے بحث اٹھائی ہے۔ ابن خلدون اور اسام غزالی کے نقطۂ نظر میں فرق یہ ہے۔ کہ جہاں حضرت امام کا ذھن باطن سے خارج کی طرف سفر کرتا ہے وہاں علامہ کا ذھن باطن کو تسلیم کرنے کے باوجود عالم مشاہدات کے مطالعے پیر زور دیتا ہے۔

فکر اول عقول (عقلِ تمیزی، عقل تجریبی اور عقل نظری) کی تشریح کے بعد ابن خلدون ایک فصل میں کہتا ہے کہ علم اور تعلّم عمران بشری کے لیے ایک امر طبعی ہے۔ علوم اور صنائع (واحد: صناعة) دونوں اپنی اپنی حد میں فکر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے: ہے وسلکة فی اسر عملی فکری و بکونه عملیا ہے و جسمائی محسوس، یعنی یه وہ عملی فکری امر کا ملکه ہے جو عملی ہونے یعنی یه وہ عملی فکری امر کا ملکه ہے جو عملی ہونے کے اعتبار سے جسمانی اور محسوس ہے .

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ تعلیم (Learning)

كا ملكه استعمال و تكرار عمل سے پيدا هوتا ہے۔ یه معائنه و مشاهده و عمل سے راسخ هوتا هے: و نقل المعاینة اوعب و اتم سن نقل الخبر والعلم (مقدمة، قاهره ، به و عص سهم )، يعني متعلم كا علم استعمال اور سعائنه و مشاهده سے راسخ هوتا هے "۔ مدعا يه كه صناعتيں دو طرح کی هیں: اول بسیط اور دوم مرکّب ـ بسیط کا تعلق ضروریات سے ہے اور سرکب کا کمالیات سے۔ تعلیم کی صناعت بسیط هے ، کیونکه یه انسانی ضروریات میں سے ہے ۔ علم اور تعلیم کے فرق کو واضح كرنے كے بعد ابن خلدون نے بتايا ہے كه تحصيل علم كا آسان طريقه هے "فتق اللسان بالمحاورة و المناظرة في المسائل العلميه" ( = مسائل علميه کے بــارے میں محــاورہ اور بحث و گفتگو کے ذریعــر سیکھنے اور ذھن نشین کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے) گویا محض لیکچر سن لینـا یا کتاب پڑھ لینا کافی نہیں، تحصیل علم کے لیے مسائل پر بحث و گفتگو بر حـد ضروری ہے .

علامه نے لکھا ہے کہ جو طلبه اس طریقے پر عمل نہیں کرتے ، عمریں گزر جانے کے بعد بھی کورے ھی رھتے ہیں اور انھیں تصرف فی العلم و التعلیم حاصل نہیں ھوتا ۔ چونکہ وہ بحث و نظر کے عادی نہیں ھوتے ، لہذا علم کے باوجود اچھے معلم نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ اپنے استاد کی سند اور روایت کو آگے نہیں بڑھا سکتے ، البته اگر ان کی یادداشت تیز ہے تو انھیں یاد سب کچھ ھوتا ہے ، لیکن وہ اپنے علم کو آگے منتقل کرنے کی صلاحیت سے عاری ھوتے ھیں ۔ جدید دور کرنے کی صلاحیت سے عاری ھوتے ھیں ۔ جدید دور روایت کے پیرو ھیں . ورایت کے پیرو ھیں .

ابن خیادون نے مدّت تعلیم کے متعلق لکھا اور بہتر دماغ سے نے وازا ہے (یعنی وہ حقیقت انسانیہ ہے کہ مختلف ملکوں میں اس کی مدت مختلف تھی: کے لحاظ سے کوئی برتر مخلوق ہیں)؛ مگر ابن خلدوں

کہیں خاصی طویل، کہیں بہت قلیل، مثلاً المغرب میں سولہ برس، تونس میں پانچ برس، مگر بعض دوسرے ممالک میں اس سے کم اور زیادہ بھی ہے.

علامه نیے واضح کیا ہے کہ اندلس میں تعلیم کی ایک پخته روایت موجود تهی، لیکن سلطنت اسلامی کے انقراض کے بعد وہاں سند تعلیم ختم هو گئے، لیکن مشرق (شام و بغداد سے مشرقی جانب کے ممالک ، یعنی ماورا النہر ، خراسان ، سمرقند ، بلخ اور بخارا وغیره ) کی تعلیمی روایت منقطع نہیں ہوئی اور وہاں تعلیم کا بازار اب بھی پر رونق ہے (بـل اسوقه نافقه و بحورہ زاخرة لاتمسال العمران المسوفور و اتمال السندفيه (مقدمه، ص ٩٨٨) ـ ابن خلدون كے مطابق مشرق میں تعلیمی روایت کی پائیداری کے اسباب یه تھے که ان میں حضارت کے مرکزوں کی کثرت تھی اور تعلیمی روایت کے حامل شہر بھی قريب قريب تهيء لهذا وهال ماحول ايسا بن كيا تھا کہ اگر بغـداد، کوفہ اور بصرہ جیسے علمی شہر برہاد ہو گئے تو ان کی جگہ ان سے بڑے شہر وجود میں آ گئے ، چنانچہ شام و عراق میں جب زوال آیا تو خراسان اور ماوراء النهر مين علم و تعليم کے عظیم تر مراکز قائم هو گئے ۔ بڑی سدت تک قاهره ایک عظیم علمی شہر رہا۔ اس وجه سے بھی المغرب كي بهت سي تعليمي روايات زنده هين .

ابن خلدون کی یه رائے توجه کے قابل ہے که ان کے زمانے میں مشرق میں تعلیمی روایت اس درجه عظیم اور راسخ هو چکی تهی که المغرب کے اهل علم اور طلبه علم جب واپس آتے تھے تو یه خیال لے کر آتے تھے که خدا تعالی نے اهل مشرق کو اهل مغرب (شمالی افریقه وغیره) کے مقابلے میں بہتر عقل اور بہتر دماغ سے نوازا ہے (یعنی وہ حقیقت انسانیه کے لحاظ سے کوئی برتر مخلوق هیں)؛ مگر ابن خلاون

کے نزدیک یہ خیال درست نہیں ۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اهال مشرق نے سند تعلیمی کو مسلسل جاری رکھا اور روایت علمی کو ٹوٹنے نہیں دیا.

علامه کے نزدیک حضارت کے اعتبار سے سصر بھی کم نہیں جہاں انسان تو انسان ، حیوانات کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی.

تعلیم چونکه صناعت هے اور اس صناعت کا کمال عمران (کلچر) کے کمال سے متعلق ہے، لہٰذا جن ملکوں میں حضارت کامل ہوتی ہے ان میں تعلیم کے سلسلے اور ادارے بھی کامل ہوتے ہیں کیونکه صناعة اپنے اعلی درجوں میں "امر زائد علی المعاش" ہوتی ہے اور اس کی تکنیکی صورتوں میں وقت صرف کرنے والے اسے ایک امر کمالیه سمجھ کر اس میں کمال پیدا کرتے ہیں، علم تدریس کے لیے بھی نئے سے نئے طریقے اختراع علم تدریس کے لیے بھی نئے سے نئے طریقے اختراع کرتے ہیں، علوم میں نئی اصطلاحات پیدا ہوتی ہیں، مسائل و فنون کا استنباط برٹرھ جاتا ہے اور تحقیق و جستجو کی راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں.

ابن خلاون نے اپنے زمانے کے قاھرہ کی تعلیمی ترقی و فروغ کی بہت تعریف کی ھے، کیونکہ اس وقت حضارت کے لحاظ سے عالم اسلام میں مصر یکتا تھا ، اس کا ایک سبب وہ ادارے اور اوقاف بھی تھے جو ترک امرا نے قائم کیے تھے ۔ مصر میں سرکاری قاعدہ یہ تھا کہ امرا کی وفات کے بعد ان کی جائیدادیں، جاگیریں اور مملوکات بحق سرکار ضبط ھو جاتی تھیں اور اولاد بے سرمایہ رہ جاتی تھی ۔ اس صورت حال سے بچنے کے لیے امرا اپنی زندگی ھی میں مملوکات کو وقف برائے خیر (بشمول مدارس) کر دیتے تھے ۔ اس صورت میں ان کی اولاد بطور ناظر اور متولی شریک ھو جاتی تھی اور اولاد بطور ناظر اور متولی شریک ھو جاتی تھی اور اولاد بطور ناظر اور متولی شریک ھو جاتی تھی اور اولاد بطور ناظر اور متولی شریک ھو جاتی تھی اور ان کی بسر اوقات کا ذریعہ بھی باقی رہ جاتا تھا ۔ ان

ابن خلدون نے علوم کی طرح فنون میں بھی تعرین کے اصول کو تسلیم کر کے فن تدریس کو منجمله وجوه معاش قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ قضا ، فتوى ، تدريس ، امامت ، خطابت اور خدمات مسجد، مثلا اذان وغيره، سے تعلق ركھنر والر، لوگ على العموم كم آمدني والر هوتر هين ، اس. لیے وہ اپنی خدمات کا معاوضه لر سکتر هیں ـ علامه نے اس ضمن میں اپنا نظریه محنت و قیمت پیش کیا ہے۔ ان کی رائر یه ہے که کسب (كمائى يا آمدنى) چونكه اعمال كى قيمت هوتى ہے ، اس لیر وہی اعمال زیادہ آسدنی کا ذریعہ بنتر هیں جن کی عمران میں زیادہ عمومی ضرورت هوتی ہے۔ چونکه مذکورہ بالا اعمال کی حیثیت ایسی نہیں کہ ان کے بغیر کام نہ چلے ، اس لیے لوگ گاہے كاهے ضرورتا ان كى طرف متوجه هوتر هيں ، عمومًا نہیں۔ اس کے عملاوہ یہ لوگ خود بھی اپنے فن کی عظمت کے پیش نظر خود دار ہوتر ہیں اور اہل: دنیا کا دست نگر هونا پسند نمیں کرتے، یمال یه وضاحت مفید هوگی که مذکوره بالا دینی خدمات اشخاص خاص سے لزوم کا درجه نہیں رکھتیں ۔ ہــر مسلمان ان میں سے هر خدمت کو انجام دے سکتا ہے ، مثلاً خاص اسام نہ بھی ہو تب بھی حاضرین، میں سے کوئی شخص امامت کرا سکتا ہے ، تاهم امامت کو نظام کی صورت دینر کے لیے اور اسے باقاعدہ بنانے کے لیے کسی نہ کسی شخص کا تقرر ضروری ہے ، اسی لیے ابن خلدون نے معاوضہ تجویز کیا ہے (لیکن ان فرائض کا معاوضه کم رکھنا درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ دینی لحاظ سے یہ بهي اعمال ضروريه هين) .

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ فن خط (فن کتابت) بھی صنائع میں سے ہے اور تعلیم و تعرین کا محتاج ہے ، چنانچہ عالم اسلام میں اس کی تعلیم

كا برًا إهتمام كيا جاتا رها هي.

مقدمه کا چهنا باب علوم اور اصناف علم سے متعلق ہے۔ اس میں علوم کی تعلیم اور اس کے طریقوں اور روایتوں کی بحث ہے (اس کی تشریح مقاله علم کی تمہیدات میں آ چکی ہے رک باں].

آغاز میں فکر انسانی پر ایک تمہیدی مقالمه فی ، جس میں علم کی ماھیت اور اس کی اقسام کا بیان بھے ۔ پھر یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان جاھل بالہذات اور عالم بالکسب ہے ، کسب سے سراد یہ ہے کہ وہ عقل تمییزی، عقل تجربی اور عقل نظری کے ذریعے ادراکات علمی کے قابل ہوتا ہے ، (لیکن واضح رہے کہ علم کی ایک قسم وہ بھی ہے جسے وھبی کہنا چاھیے ۔ اس کا کسب سے کچھ تعلق نہیں ۔ یہ علم انبیا، اور اولیا، کو منجانب انتہ عطا ہوتا ہے ، لیکن یہ مخصوص ہے ۔ علامہ نے عالم بالکسب کی بات عام انسانوں کے متعلق نے عالم بالکسب کی بات عام انسانوں کے متعلق کی ہے ۔ (عام علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے).

ابن خلاون نے لکھا ہے کہ تعلیم میں ھر استاد کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، لہذا علم اور اصطلاح ایک شے نہیں ۔ اگر اصطلاح علم کا دوسرا نام ہوتا تو اصطلاحوں میں وحدت ہوتی ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ، چنانچہ مشرق اور مغرب کی اصطلاح ، یعنی محاورۂ تعلیمی ، منہاج اور طریقه تعلیم ہر جگہ جدا ہے بلکہ ہر استاد کا طریقہ جدا ہے ۔ دراصل اس کا تعلق عمران (کلچر) سے ہے ۔ جہاں عمران میں زوال آ جاتا ہے وہاں تعلیمی اصطلاح میں کھو کھلا پن آ جاتا ہے اور محاورۂ تعلیمی بگڑ کر ہے معنی ہو جاتا ہے ۔ اس سلسلے میں اندلس کا حوالہ دے کر علمی اصطلاح کے عروج و زوال اور بھر انقطاع کا تذکرہ کیا ہے .

ان تمهيدات كے بعد ابن خلدون نے "فى اصناف العدوم الواقعه فى العمران لهذا

العہد'' کے عنوان سے اپنے زسانے کے مروج علوم کی تفصیل بیان کی ہے اور اس میں منقولی اور غیر منقولی دونوں طرح کے علوم کا ذکر کیا ہے۔ ان تفصیلات کے ضمن میں مختلف مروج نصابات کا ذکر بھی آگیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس زمانے میں کونسا علم زیادہ مقبول اور کون کون سی استاد اپنے زمانے کے سی کتاب اور کون کون سے استاد اپنے زمانے کے لیے سند تھے۔ ابن خلاون کے تعلیمی نظریات کی بحث یہاں ختم ہوئی،

ابن عبدالبر القرطبی (م ۲۳سه / ۱۰۱۰):

القرطبی کی کتاب مختصر جامع بیان العلم
و فضله پانچویں صدی هجری کے تعلیمی طریق کار
اور تصورات کی نمائندگی کرتی ہے۔ انداز بیان
تکنیکی کم، توضیحی زیادہ ہے ۔ علی الاطلاق
علم کی فضیلت تقریبًا هر فصل میں موجود ہے ۔ یہ
بھی مسلسل مذکور ہے کہ فضیلت میں معلم اور
متعلم دونوں شریک هیں.

ان مباحث کے اندر صناعة تعلیم کے کچھ الفرطبی کی کتاب میں خصوصیت سے مذکور ہوا ہے، الفرطبی کی کتاب میں خصوصیت سے مذکور ہوا ہے، مفید اور ضروری ہے (باب فی ذکر الرحلة فی طلب مفید اور ضروری ہے (باب فی ذکر الرحلة فی طلب العلم، ص م، م) ۔ اس نکتے پر دوسرے مصنفین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے ، مگر القرطبی نے خاص زور دیا ہے ۔ رحلة برائے علم کی اهمیت اس وجه سے تھی کہ اس زمانے میں مدرسه (ادارہ) بذات خود اهم نه تما ۔ اس کی اهمیت ماهر استاد کی شہرت کی وجه نه تما ۔ اس کی اهمیت ماهر استاد کی شہرت کی وجه تما کی اندلس سے ماوراء النہر تک ہر اسلامی ملک میں دوسرے ممالک سے آتے تھے ۔ پانچویں صدی هجری بڑے بڑے مشاهیر علم پیدا ہو گئے تھے جن میں بڑے بڑے مشاهیر علم پیدا ہو گئے تھے جن میں سے ہر ایک کسی نه کسی علم میں تخصص رکھتا سے ہر ایک کسی نه کسی علم میں تخصص رکھتا سے ہر ایک کسی نه کسی علم میں تخصص رکھتا

تھا۔ ان ماھرین سے استفادہ کیے بغیر تعلیم مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی .

القرطبی نے تعلیم کے لیے آسان طریقوں پر بڑا رور دیا ھے (علم و و یسروا و تعلیم کی طرح که اب اس خیال پر بڑا رور ھے که تعلیم بچے کے مدارج فہم کے مطابق ھونی چاھیے، لہذا اس کے لیے آسان ترین اور واضح ترین طریقے اختیار کرنے چاھیں .

القرطبی کے نزدیک منازل علم ( = تعلیم )

پانچ هیں: (۱) الانصات یعنی (۱) خاموش بیٹھے

رهنا؛ (۲) الاستماع = سُننا اور اسے دل میں بٹھانا؛

(۳) الحفظ ( = یاد کرنا یا یاد رکھنا)؛ (س)

العمل (اس پرعمل بھی کرنا)؛ (۵) النشر = علم

کو پھیلانا، یعنی تعلیم دینا)، اختیار کرنا.

القرطبی نے ان سب امور کی فضیلتیں بیان کی ھیں ۔ اس نے مضامین کے پڑھانے (تدریس) کی تکنیک پر بھی گفتگو کی ہے مگر یہ تجربی اور تجرباتی قسم کی نہیں سارا انداز نظری و دینیاتی ہے ۔ نفس انسانی کی معرفت سے بہت کم کام لیا ہے۔ تعلیمی جزئیات سے زیادہ اخلاقی تربیتی حصے پر زور دیا ہے۔ اس کی نظر تکمیل شخصیت اور تعمیر اخلاق پر ہے ۔ اس کا خیال ہے کہ استاد کو خود نمونۂ کامل بننا چاھیے ۔ اگر وہ ایسا نہیں تو اس کے شاگرد جن کی تربیت مقصود ہے، عمدہ کردار کے مالک خبی بن سکتے ۔ القرطبی علما ( ۔۔۔ اساتذہ ) کو تلقین کرتے ھیں کہ تواضع ، متانت اور وقار کے اوصاف کیدا کرنے چاھیں ، متواضع عالم بنو نہ کہ جبابرۃ لیدا کرنے چاھیں ، متواضع عالم بنو نہ کہ جبابرۃ لیعلما (مغرور و متشدد ، اور کرخت ، خوف و ھیبت کے دیوتا ) .

سب سے اہم نصیحت القرطبی نے یہ کی ہے کہ درباروں کے قریب مت جاؤ کیونکہ ان میں فتنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ سلطان ظالم کی

قربت سے علم کی عظمت ختم هو جاتی ہے اور خوشاه د کی عادت پڑ جاتی ہے (اذا ید خل احد کم علی الامیر فید مد ته بالکذب و یقول له مالیس فید) ۔ اس قسم کی تعلقیات سے اکثر علما (اور اساتذہ) نے درباروں سے دوری اختیار کر کے عزت نفس کو بحال رکھا.

ابن جماعه (م ٣٣٥ه/ ١٣٣٦ع).

تاتاریوں کی تباہ کاریوں کے باوجود آلہویں صدی هجری میں، کم از کم مصر اور شام میں، اسلامی ثقافت کا دور شباب نظر آتا ہے۔ تدبیر ملک داری اور علم و فن کے دیگر شعبوں کی طرح فن تعلیم میں بھی ضابطہ بندی درجهٔ کمال تک پہنچتی درکھائی دیتی ہے۔ اس زمانے کے ماهرین تعلیم میں اقضی القضاہ بدر الدبن سعداللہ ابن جماعة الکنانی الحمودی الشافعی (۱۳۲۹ ۱۳ ۱۳۲۹ء تا ۲۳۷ه الحمودی الشافعی (۱۳۳۹ ۱۳ ۱۳۲۹ء تا ۲۳۷ه الحمودی الشافعی (۱۳۳۹ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۲۳ الدهب، ۲:

تعلیم سے متعلق ابن جماعه کی کتاب کا نام تذکرة السّامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم هے، جو دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد (دکن) نے ۱۳۰۳ ه میں شائع کی ۔ یه کتاب پانچ ابواب اور کئی انواع پر مشتمل هے.

اس گرانقدر کتاب میں ساتویں آلھویں صدی هجری کے معمولات فن تعلیم کے متعلق نہایت عمده اور فکر انگیز جزئیات ملتی هیں، جن سے ید نتیجه نکالنا مشکل نہیں که اس دور تک پہنچتے پہنچتے تعلیم و تعدلم کا سلسله واقعی با اصول فن بن چکا تھا۔ اس میں تعلیمات کی تنظیم اور طریقوں کی تفہیم بڑے علمی انداز میں کی گئی ہے۔ چونکه کتاب کے جمله مطالب اس مقالے میں بیان نہیں کیے جا سکتے ، اس لیے زیادہ قابل توجه امور کا ایک

خلاصه کانی هو گا۔ اس کے علاوہ عام موضوعات (مشلاً علم و تعلیم کی فضیلت ، علما اور اساتیدہ کا رتبه معاشرے میں اور درجه آخرت میں، علم و تعلیم میں خلوص اور نیک نیتی ، پاکیزگی قلب اور نیک نیتی ، پاکیزگی قلب اور نیک کاری کی اهمیت ، اساتیدہ کے لیے باوقار اور بے غرض و بےطمع هونے کی ضرورت، تعلیم کے وسیع تر معانی و مفاهیم (من المهد الی اللحد) اور دوسرے معانی و مفاهیم (من المهد الی اللحد) اور دوسرے مناسب هوں گے .

لائحة الدروس (مضامین تعلیمی کی سکیم) کے سلسلے میں ابن جماعة کے نزدیک الاشرف فالاشرف و الاهم فالاهم کا اصول مد نظر رکھنا لازم ہے ۔ چونکه مسلمانوں کے نظریه تعلیم میں دین هی هر شے پر مقدم هے ، اس لیے علوم دینیه هی اقدم قرار پائیں گے اور ان کی ترتیب یوں هوگی؛ (۱) تفسیر القرآن؛ (۲) حدیث؛ (۳) اصول الدین؛ (س) اصول الفقه: (ه) المذهب (فقہی مسالک)؛ (۲) الخلاف؛ الفقه: (ه) المذهب (فقہی مسالک)؛ (۲) الخلاف؛ که آگے چل کر آهسته آهسته نصابات میں قرآن که آگے چل کر آهسته آهسته نصابات میں قرآن و حدیث کی حیثیت ضمنی وہ جاتی ہے ، جیسا که اس مقالے میں دوسری جگه بیان هوا ہے .

بندرجهٔ بالا فهرست مضامین میں دوسرے علوم مفیدہ موجود نہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کا درس نہیں ہوتا تھا۔ ابن خلدون گواہ ہیں کہ دوسرے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ان کی حیثیت فرض کفایه کی تھی ۔ ابن جماعه نے جو فہرست دی ہے وہ علوم ضروریه (علوم دین) کی ہے. طریقے ہے آداب و رسوم ہے (الف) عالم (معلم کے لیے )؛ (ب) متعلم کے لیے ۔ ابن جماعه نے لکھا ہے کہ جب عالم (استاد) مجلس درس کے لیے تیار ہو تو اسے ہو طرح پاک و صاف ہو کر جانا چاھیے، ہو تو اسے ہو طرح پاک و صاف ہو کر جانا چاھیے،

هو اور اس کا مقصد علم کی تعظیم اور شریعیت کی عظمت کا اظہار هو۔ امام مالک کے متعلق روایت ہے کہ جب ان کے پاس طلبه درس حدیث کے لیے حاضر هوتے تھے تو وہ درس سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگاتے اور لباس بدل لیتے تھے اور سر پر ردا رکھتے، پھر منصه پر بیٹھتے اور عود جلواتے، تا آنکه درس سے فارغ هو جاتے۔ وہ فرماتے تھے که یه اهتمام میں حدیث رسول کریم صلی اللہ علیه و سلم کی تعظیم کے لیے کر رها هوں۔ وہ نفل استخارہ پڑھ کر آتے اور دعا ہے مسنون بھی پڑھتے، مجلس درس میں پہنچ کر قبله رو هو کر وقار کے ساتھ جلوس فرماتے۔ درس کے دوران میں کوئی بات ایسی نه کرتے جو تمکین اور عظمت علم کے منافی هو.

ابن جماعه کی تلقین یه هے که نیند اور بهوک کی حالت میں درس نہیں دینا چاهیے۔ حاضرین و سامعین کے ساتھ رفق و مدارات سے پیش آنا چاهیے اور اگر درس میں افاضل موجود هوں تو ان کی توقیر کرنی چاهیے ۔ آغاز استعادہ اور قرآن مجید کی مناسب حال آیتوں سے اور پھر صلوة وسلام اور دعا۔ استاد ان تمہیدات کے بعد درس دے اور دین کے بارے میں شبہات کو زائل کرے اور اگر شبہات کا ذکر لازم هو تو اس کو مؤخر کرے اور ازاله شبہات نہایت اطمینان بخش اور یقین افزا هو .

درس اتنا طویل نه هو که ملال کا باعث بن جائے اور اتنا مختصر بھی نه هو که تشنگی کا احساس هو ۔ اپنی آواز کو ضرورت سے زیادہ بلند رکھے نه دهیما، البته درس میں ثقل سماعت کی مشفقانه تکریم کرے اور اس قسم کے افراد کے مصالح کا خیال رکھے ۔ تربیت ، تفہیم اور تادیب کے وقت تحمل کا سلوک کرے اور اگر کوئی طالب علم

کسی مضمون کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے روک کر اس کی خیر خواهی کرمے تاکه وہ اس مضمون میں وقت ضائع نہ کرہے.

ابن جماعه نے تلقین کی ہے کہ "تفہیم بقدر الاذهان'' لازم ہے اور بہت مؤثر اسر یہ ہوگا کہ "توضيح بتصوير المسائل" كرے ـ تصوير المسائل کے معنی یہ هیں که دقیق مسائل کی توضیح زندگی كى حقيقى حالتون كا تصور دلا كر، نيز امثله (مثالون) کی مدد سے کرے اور احکام میں مشابہات کی مدد سے بات کو سمجھائے۔ سبق کے موقع پر ایسی باتیں بھی آ جاتی ھیں جن کے کھلے بیان سے حیا مانع هوتی ہے۔ ایسی باتوں کو کنائر سے بیان کرے۔ طلبه سے سوال کرنا اور ان کا استحان لینا بھی مستحسن ہے۔ طلبہ کو امتحان میں کمزور ثابت هونسر پر شرمنده نه کسرے اور انهیں جهوٹا ثابت نہ کرے۔ یاد کی هوئی باتوں کو استاد کے سامنر دھرانا بھی فائدے سے خالی نہیں ۔ استاد کبھی کبھی طلبه کے تحریری اشارات کا مطالعه کر مكتا هے ـ طلبه كـو محنت كـراني چاهيے، ليكـن زرين اصول "الاقتصاد في الاجتهاد" هي ، يعني جد و جمهد میں توسط ــ نه زیاده محنت نه سهل انگاری ــ بقدر طاقت بدنی محنت بکار هے ـ آغاز تعلیم میں طلبه کی ذهانت کا استحان کر لینا بھی مفید ہوگا تاکہ مضامین تعلیم کے انتخاب میں مدد ملے ۔ ابن جماعہ نے مذاکرے پر بھی زور دیا ہے۔ اکثر ماهرین تعلیم کی طرح ابن جماعه نے تاکیدی طور سے لکھا ہے کہ کسی استاد کو صحابہ رض کے آختلافات و نزاعات (مشاجرات صحابه <sup>رخ</sup>) کے بــاریے میں بحث و گفتگو نه کرنی چاهیے۔ تابعین کا ذکر خیر اور معاصرین سے حسن مساوات درکار ہے اور سب طلبه کی بحیثیت مجموعی خیر خواهی لازم ہے. متعلم کے ضابطه اخلاق کے سلسلے میں شرط ا دن گذارنے کو بھی اس نے مفید قرار دیا ہے . اللہ

اول تطمیر قلب ہے، دوسری شرط اخلاص نیت ہے۔ طالب علم کو چاهیے که موزوں عمر میں تعلیم شروع کرہے.

غایت تعلیمی: رضائے الہی، یوم آخرت کا يقين بيدا كرنا، عمل بالاخلاص، احيائر شريعيت، تنوير **قلب** .

نظام الاوقات: تعليم و تعلم اور مطالعے كے لیے شب و روز میں سے مناسب اوتیات کا انتخاب ضروری سمجھا گیا ہے ۔ ابن جماعہ کی تجویز یہ هے = و اجبود الاوقات للحفظ الأسعار و للبحث الأبكار وللكتابت وسط النهار و للمطالعة و المذاكرة الليل (حفظ كے ليے بہترين اوقات سحر، بحث کے لیے صبح ، کتابت کے لیے دوبہر اور مطالعہ و مذاكرہ كے ليے رات) ـ خطيب كے حوالے سے يــــــ كها هي . . . . . "و حفظ الليل انفع من حفظ النُّمهار'' (حفظ کے لیے رات کے اوقات دوپہر کی به نسبت زیاده مفید هیں) ۔ ابن جماعه نے لکھا هے "اجود اساكن الحفظ الغروف" اور يه بهي كها هے كه گل و ياسمن اورسبزه و گل كا ماحول. حفظ میں رکاوٹ بنتا ہے ، اس لیر ایسا مقام اختيار كرنا چاهيے جہاں توجه صرف مطالعے پـــز مرکوز هو سکر اور سکون و سکوت هو۔ پر خوری بھی مطالعے میں حارج ہے۔ متعلم جس قدر ہلکا هو، بہتر ہے۔ ابن جماعه اور الزرنوجي دونوں نے اس معاملے میں عمدہ طبی نسخے تجویز کیے هیں ، لیکن یه قیباس کیا جا سکتا ہے که هر شخص کا مزاج مختلف هوتا هے ، اس لير مجوزه نسخر هركسي کے لیر شاید مفید نه هوں ـ ابن جماعه نے طلبه کی ورزش (ریاضت) کا پروگرام بھی بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہترین ورزش ہیدل چلنا ہے۔ سیر و تفریخ (تنزه) اور شہر سے باہر تفریح گاھوں میں جا کر سیر و تفریح: ابن جماعه کے الفاظ یه هیں:

''و کان بعض اکابر العلما، یجمع اصحابه فی

بعض اماکن التنزّه فی بعض ایام السنه

و یتمازدون بما لاضرر علیهم فی دین ولا

عرض (ص ۸۲)، یعنی بعض اکابر علما سال کے

بعض ایام میں اپنے ساتھیوں کو بعض تفریح

گاهوں میں جمع کیا کرتے تھے اور ایسے هنسی

مذاق کو روا رکھتے جس سے نه تو دین پر حرف
آتا هو نه عزت نفس پر.

دیاگر آداب : ایک طالب علم استاد کے آداب کس طرح بجا لائع ؟ اس سلسلے میں ابن جماعه نے بھی وہی باتیں لکھیں ہیں، جو كتب نن تعليم مين درج هين، يعني حسن مخاطبة ، تعظيم، تـواضع ، صبر عـلى جفوة الشيخ ( = استاد کی سختی پر صبر کرنا)، شیخ کی خدمت میں حاضر ھونر کے آداب ، ملاقات کے لیر بہت سے منتظرین کی صورت میں ترتیب به حیثیت شرف کا خیال (الافضل فالافضل)، لباس كي پاكيزگي اور صفائي ملحوظ رکھنا)۔ معلم کے آداب اور درس میں بیٹھنے کے آداب و اس امرکی بڑی مذہت کی گئی ہے کہ استاد کی کرسی یا مسند پر کوئی متعلم بیٹھے - تکرار سوال اور بے وقار حرکات سے بھی منع کیا گیا ہے اور قطع کلام کی بھی مذمت کی ھے ۔ غرض یه که ابن جماعه نہ اپنر دور کے کلچر کے مطابق متعلمین کے لیے ایک مکمل اخلاقی ضابطه تحریر کیا ہے جس سے اس دور کی شائستگی و تہذیب اور تعلیم و تربیت کی روح کا پته چلتا ہے.

تدریج کا اصول: دیگر مسلم ماهرین کی طرح ابن جماعه نے بھی ابتدا بکتاب الله العزیز کی تفسیر اور کی تفسیر اور اس کے حفظ، اس کی تفسیر اور اس کے معارف و علوم کو درجه بدرجه حاصل کرنے پر زور دیا ہے.

ابن جماعه کے نزدیک شروع میں فنون کی ابتدائی معاون کتابوں میں سے ھر ایک کا کوئی کا قابل اعتماد مختصر رساله پڑھنا چاھیے، لیکن ظاھر ہے کہ کتابوں کا انتخاب استاد (شیخ) کی مدد سے ھونا چاھیے ۔ علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ھوتا ، اس کے لیے شیخ کی بڑی اھمیت ہے ۔ ابن جماعه کا یہ نکته قابل غور ہے کہ جامع علوم بننے کے بجائے اھم فنون میں تبحر (تخصص) پیدا کرنا زیادہ مفید ہے ،

قرآن مجید کے بعد حدیث اور اس کے علوم آتے ھیں۔ پہلے صحیحین ، ان کے بعد موطاً ابن مالک، پھر دیگر صحاح ؛ سنن کے سلسلے میں البہیقی کی سنن اور مسند امام احمد بن حنبل میں ۔ علوم حدیث میں درایت کے علوم لازم ھیں ۔ مسوطات کی طرف توجه مختصرات کے بعد کرنی چاھیے .

تصنیف: یه امر خاص توجه کا طالب ہے که اسلاف تکمیل علم کے بعد تصنیف کا مشورہ دیتے تھے ۔ ابن جماعه نے بھی یہی کیا ہے ۔ اس کا مقصد ذهنی امتحان هوتا تها، یه دیکھنے کے لیے که تعلیم نے اپنے فن خاص میں کس حد تک اذعان پیدا کر لیا ہے اور علمی لحاظ سے وہ ترسیل و اہلاغ (تدریس) کے لیے کس حد تک تیار ہے ۔ یه آج کل کے مقاله خصوصی کے برابر سمجھیے .

مذاکرہ و حلقہ کی اھیت ؛ شیخ نے حلقے کا الترام ہے حد ضروری قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے مذاکرے کو بھی تحصیل علم کا ایک بہت بڑا وسیلہ تسلیم کرتے ھوے اس کی بڑی تفصیل دی ہے۔ استاد کی کرسی : آداب تعلیم سے متعلق کتابوں میں استاد کی کرسی یا جائے نشست یا مسئلہ کی بہت سی جزئیات ملتی ھیں ، چٹائی (بوریا) سے لے کر منبر تک بہت سی صورتیں بتائی گئی ھیں ۔ شہروں سے نکل کر دور بیابانوں میں جا کر درس

دینے کی مشالیں بھی بہت ھیں۔ مجلس درس میں معلّم اور متعلّم کے بیٹھنے، آنے جانے اور درس لینے کے آداب خاص توجّه کے قابل ھیں۔ رفقا بے درس کے حقوق کے متعلق بھی اشارات موجود ھیں اور مختلف حلقوں کے آداب بھی بتائے ھیں .

هر چند که اوراق گذشته مین استاد کی شفقت کا ذکر بار بار آیا هے ، پهر بهی ابن جماعه کی یه تلقین قابل ذکر هے که استاد کی سختیوں کو برداشت کرنا چاهیے (اُن یَصِّبَر عَلَی جَفُوةٍ تَصُدُّر مِن شَیخه) .

شیخ کے ساتھ چلنے کے بھی آداب ھیں اور راستے میں شیخ سے بات چیت کرنے کے بھی؛ متعلم کو چاھیے که علما کے باھمی اختلاف پر زیادہ متوجه نه دے، مبادا اس کی طبیعت علم سے متنفر ھو جائے، غرض تذکرہ السامع متعلم کے ڈسپلن کے جمله امور پر حاوی کتاب ھے ۔ اس کے ضمن میں کتابوں کے استعمال کے طریقے بتائے ھیں اور یہ بھی کہا ھے کہ کتابیں مستعار لی جا سکتی ھیں، لیکن ان کے حواشی پر اپنے نوٹ لکھنا بری عادت ھے .

کتابوں کی کتابت اور روشنائی اور قلم کا موضوع بھی ابن جماعہ نے نہیں چھوڑا ۔ اس کی یہ تلقین بھی قابل ذکر ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کا اسم مبارک جب لکھا جائے تو اس کے ساتھ پورا صلّی اللہ علیه و آله و سلّم لکھا جائے، محض صلحم، صلم یا صلع کافی نہیں ۔ اسی طرح صحابه رض اللہ عنه مکمل لکھا جائر.

ابن جماعه کی پراز معلومات کتاب میں اقاستی مدارس اور اقامت کے طریقوں کے متعلق بڑی عمدہ اور قیمتی معلومات ملتی هیں۔ یه جزئیات احمد الشّلبی نے اپنی کتاب تاریخ التّربیه الاسلامیه میں یکجا درج کر دی هیں [نیز رک به المدارس و المکاتب] ۔ دیگر مباحث میں الاقران الاملان (امالی)، تعطیل، زوایا، اوقات طعام،

سیر و تفریح وغیره کا بیان ملتا هے ۔ علاوه ازیں مدارس میں نساء کی اقامت کی ممانعت هے (یعنی مسلمات کی تعلیم تو فرض هے، لیکن ان کا گهروں سے با هر اقامت کا انتظام خطرے سے خالی نہیں) ، نیز دیواروں پر اشعار لکھنے ، مدرسے کے دروازے پر بیٹھنے ، مدرسے کے اندر بے مقصد گھومنے ، ننگا پھرنے ، اور وقار سے گری ہوئی وضع احتیار کرنے کی بھی مذمت کی سے گری ہوئی وضع احتیار کرنے کی بھی مذمت کی هے ۔ مختصر یه که تذکره السامع میں جو نادر معلومات دستیاب هیں ان سے یه اندازه لگانا مشکل معلومات دستیاب هیں ان سے یه اندازه لگانا مشکل مصر و مضافات ) میں فن تعلیم ایک مربوط، مضبوط مصر و مضافات ) میں فن تعلیم ایک مربوط، مضبوط اور قواعد و شروط کا پابند نظام بن چکا تھا، یہاں ابن جماعه کے نظریات کا بیان ختم ہوتا هے .

طاش کوپری زاده (م ۹۹۸ ۴۹۰۹ء): طریقه تعلیم کی تاریخ میں دو ترک عالموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ ان میں ایک اهم شخصیت حاجبی خلیفه (صاحب کشف الظُّنون) كي هے، جن كي اصل حيثيت ايك فمهرست (کتابیات) ساز عالم کی ہے ۔ دوسری اہم شخصیت ترک مصنف طاش کوپری زاده ارک بان کی ہے، جن كي كتاب مفتاح السعادة و مضباح السيادة علوم اسلامی کی تاریخ یا فہرست ہے، جس کے مقدمر میں تعلیم و تعلم کے اصولوں اور طریقوں کا فاضلانه و ما هرانه تجزیه بهی کیا گیا ہے۔ ان کی دوسری اهم تصانیف میں سب سے اهم الشّقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية هي، جس مين ۲۲ہ علما اور مشائخ طریقت کے سوانح درج ہیں۔ اس کتاب کو دس عثمانی سلاطین ( از عثمان تا سلیمان) کے ادوار حکومت کے مطابق دس طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یه کتآب وجوه میں مکمل ہوئی اور اس دور کی فکری تاریخ کا سب سے بڑا مآخذ ھے۔ اصل کتاب عربی میں تھی ۔ ترکی ترجمہ بعد میں

هوا اور کئی بارطبع هوا.

یهاں کوپری زادہ کی کتاب مفتاح السعادہ و مصباح السياده زير بحث هے ، جو تين جلدوں ميں ہے۔ پہلی دو جلدوں میں علوم ظاہریہ کا بیان ہے اور آخری جلد میں علوم باطنیه کا ذکر ہے۔ پہلے بدو حصوں میں ۲٫۹ ظاہری علوم کا تذکرہ ہے۔ ان میں دینی و غیر دینی ، نقلی اور عقلی ، هر طرح کے علوم شامل ہیں۔ مصنف نے ہر علم کے بیان کے الله اس وضاحت كا التزام كيا هے كه متعلقه علم کے ماہرین کون کون سے گذرے میں اور اس علم میں کون کون سی کتب تصنیف ہوئیں ۔ اس طرح بعض اوقات هر علم کی تفصیل میں کئی کئی صفحات مسلسل لکھر گئر ھیں۔ اس اسلوب بیان سے قاری پوری طرح مستفید هوتا هے ـ جلد سوم میں علوم باطنیه کا تذکرہ ہے ، جس کے چار شعبے بتائے گئے هير، يعني عبادات، عادات، مهلكات، اور منجيات؛ اور ھر ایک کے تحت وافر معلومات درج ھیں، اس طرح یه کتاب علوم و فنون کی ایک مربوط روداد بن گئی ہے:

مفتاح السعادہ میں علم، تعلیم اور تعلّم کے جو اصول بیان ہوئے ہیں، یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے.

طاش کوپری زادہ کے نزدیک تمام علوم اسلامی کا منبع قرآن مجید ہے۔ تمہید کے بعد فضیلة العلم بیان کی گئی ہے اور اس پر بحث کرتے ہوے نقلی و عقلی دلائل دیے ہیں، پھر علم کے دینی و دنیوی فوائد بیان کیے ہیں اور تعلّم کی فضیلت کے بارے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور صحابه رضو و دیگر اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں۔ اسی طرح تعلیم کی فضیلت کے بیان میں آیات، احادیث اور آثار کی فضیلت کے بیان میں آیات، احادیث اور آثار نقل کیے ہیں رسمی ہیں اور دکن، رن و، ، ، )، لیکن یہ بحثیں رسمی ہیں اور

تقریبا هر تعلیمی کتاب میں مل جاتی هیں ۔ همارے لير مفتاح كے اهم مباحث وه هيں جن كا تعلق ان کے اپنر زمانر کے نظریات و تجربات تعلیمی سے ہے۔ ظاش کیری زاده جس دور میں علوم اور علم کی تاریخ لكه رهے تهے وه منظم مدارس اور باضابطه روایات تعلیمی کا زمانهٔ شباب تها ، لیکن روایت کی عام باتیں بھی اس کتاب کے مقدمے میں موجود ہیں ، مثَّلا مصنَّف نے لکھا ہے کہ متعلم کے لیے کئی اوصاف و شرائط ضروری هیں ۔ ایک شرط یه ہے که متعلم مناسب درجه عمر میں هو، جس میں تحصیل قدرتی طور سے آسان ہوتی ہے، یہ لڑکپن اور نوجوانی كا زمانه هوتا هے \_ اس مين طالب علم فارغ القلب اور امور معاش کی الجھنوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اسے صحیح المزاج هونا چاهیے، تاکه سچی لگن سے علم حاصل کر سکے اور کسی اور شے کو علم پر ترجیع نه دے ۔ طاش کوپری زادہ کا یه نکته دراصل درجه عمر کی نفسیاتی حقیقتوں اور بچوں کے احوال نفس سے متعلق ھے ۔ مصنف نے بچوں کی ذھئی ساخت اور ميلانات اوائل عمر كا خاص خيال ركها ہے اور اس درجر کو کردار کی تعمیر کا دور اول کہا ہے.

طاش کوپری زادہ کے نزدیک تعلیم کا ایک مقصد تعمیر کردار ہے ۔ اس کے نزدیک متعلم کی اخلاقیات مکمٰل ہونی چاہیے تا کہ وہ سچائی کی فضیات حاصل کر سکے، مکر و ریا سے پاک ہو جائے، طبیعت میں خلوص اور انصاف آ جائے اور وہ پکا دیندار بن جائے ، لالچی نہ ہو، کج خلق نہ ہو، رحم دل ہو، ڈرپوک نہ ہو اور زر اندوزی کی عادت سے پاک ہو .

طاش کوپری زادہ نے بعض دوسرے ماھرین تعلیم کی طرح متعلّم کے لازمی اوصاف بیان کیے ھیں، جو عام کتابوں میں بھی ھیں، لیکن اس کے بیان میں دو نکثے ایسے ھیں جو قابل توجہ ھیں۔ ایک نکتہ

یه هے که متعلم کو تعلیم میں اپنے زمانے کے مروجه طور طریقوں کو اپنانا چاہیے تاکہ اس کی تعلیم اپنے زمانے کے مزاج اور ضرورتوں کو سمجھر اور سمجھانے میں مددگار ثابت ہو ۔ مصنّب کے الفاظ يه هين : و يـوافق لـلجمهور في الرسم و العادات المستعملته عند اهل الزهان \_ مصنف نر اس نکتے کی زیادہ وضاحت نہیں کی، تاہم همارے ما هرين تعليم كو چاهير كه اس اصول پر خاص توجه کریں اور تعلیم میں دینی ذہن کو پختہ کر دینر کے بعد تعليمي رسوم اور عادات مستعملهٔ وقت كو اپنائين. طاش کوپری زاده کا دوسرا نکته مقصد تعلیم

سے متعلق ہے۔مصنف کہتا ہے کہ طالب علم كو عام زندگي، نيز مراحلِ تحصيل عـلـم مين موت سے نہیں ڈرنا چاھیے۔ دراصل یہ تعلیمی اور علمي تجربوں ميں ثابت قدمي اور اولوالعزمي كا سبق ہے۔ یه تلقین بچوں میں اولوالعزمی پیدا کرنے اور حوصله مندي کي ترغيب دينے کے ليے ہے.

مصنّف نے تعلیم کو ذریعہ فراہمی زر بنانے کی مذمت کی ہے، چنانچه لکھا ہے: لاجا معا للمال الا بقدر العاجة فأن ألا شغال بطلب · الاسابِ المعيشة مانع عن التعليم.

مصنف نے تعلیم میں تزکیه نفس پر بہت زور دیا ہے ۔ اس کے نزدیک تعلیم ایسی ہونی چاھیے جس سے قلوب کی تطہیر ہوتی ہو۔ گو یہ باتو اسلامی تعلیم میں عام ہے، لیکن طاش کیری زادہ نے اس پر ایک اہم نکتے کا اضاف کیا ہے، جو قابل غور ہے ۔ اس کی رائے میں متعدم کو تعلیم میں داخل کرنے سے پہلے اس کا تجزیۂ نفس ہونا چاہیے اور یہ اس امر کے لیے که نفسیاتی حالت کے اعتبار سے متعلم تعلیم کے قابل ہے بھی یا نہیں ـ طاش کیری زادہ کے نزدیک یہ امتحان اس

تعلیم سے مسلح ہو کر کہیں موجب فساد نـــه بن جائے (بان العِلْمَ يَصِيرُ آلةُ يَسْتعِينَ بِهَا في الفساد) - تعليم مين متعلم كا باطني (نفسياتي) استحان خاص الخاص نکته ہے اور ایک لحاظ سے جدید نفسیاتی تحلیل کے قریب معلوم هوتا هے۔ مصنّف نرے تجزیہ نفس کی ایک صورت یہ بتائی ہے (اور یه شخصیت کے موروثی اثرات کے اصول پر مبنی هے) که متعلم کے انتخاب کے وقت یه بھی دیکھا جائے که وه "اولاد السفاله" (كمينر لوگوں كى اولاد) تو نہیں اور وجد یه بتائی ہے که جب ایسا شخص پڑھ جائر گا تو موروثی جبلت کے تحت شرفا کے خلاف زبان درازی کرے گا اور موروثی باطنی خبث کی بنا پر اچھے لوگوں کی پگڑی اچھالے گا.

فاضل مصنّف کی یه بات اصولاً درست ہے اور مغرب میں آج کل بھی مخفی پیرائر میں اس قسم کے امتحان پر عمل ہوتا ہے، لیکن اس نقطهٔ نظر پر اعتراض یه ہے که تعلیم کا مقصد هی یه ہے که تہذیب اخلاق کرے اور دلوں کی کدورتس دور کرے۔ بنا بریں سفلگان کے مہذب بن جانر کا بھی اسكان هے ، الَّا يه كه يه اصول ائل سمجها جائے كه موروثی اوصاف کبھی تبدیل نہیں ہوتے.

مصنف نے قدرتنی طور پر تعلیم میں اخلاص (یعنی حصول علم برائے رضامے الہی اور برائے علم) پر زور دیا ہے اور کہا ہے: التّعلم بغیر الله حَرَامٌ بَاطِلٌ وَطَلَّبُ العِلْمِ لَا لِلْعَمْلُ بِهُ ضائع (۱: ۱۳).

اب ظاهر ہے کہ عمل کے ایک معنی هیں دینی اخلاقیت پر عمل، مگر دوسرے معنی بھی ھیں کہ اس سے زندگی کے تجربے میں صحیح کام لیا جائے ۔ طاش کوپری زادہ کے نزدیک علم ایک وظيفة العلائق الدنيويه هي ، ليكن مصنف نر غرض سے ہونا چاہیے که غیر صحت مند بچہ ا جس حد تک اس پر زور دیا ہے سادیاتی نقطه نظر

والر لوگ شاید اسے ناقابل عمل خیال کریں گے ۔ مسلم کلچر میں دنیوی علائق میں زیادہ انہماک سے اجتناب، دراصل اس معاشی و معاشرتی تصور کی وجه سے تھا، که هر انسان کو اپنی ضرورتیں کم رکھنی چاھیں تاکہ وسائل ارضی سے دوسرے انسان بھی برابر کا فائدہ اٹھا سکیں۔ قدیم زمانے میں اکثر اھل علم یکسوئی اور ہے نیازی اختیار کرتے تھے تاکہ ان کے متعلّمین میں قربانی کا جذبہ اور بعید مسافتوں کو طے کرنے کی خطر طلبی اور حوصله مندی بيدا هو \_ يه شايد اس قسم كي تلقينات كا نتيجه تها که طالب علم کے لیے مشرق سے مغرب تک سفر كرنا مشكل نه تها، حالانكه اس زمانے ميں سفركى صعوبتی بڑی حد تک ناقابل برداشت تھیں.

تعلیم میں ترک الکُسل (سستی و بیدلی سے احتراز) پر مصنف نے بہت زور دیا ہے اور تعلم الى الحر العمر كي تائيد مين مشهور حديث يا قول نقل كيا هي = أطلبو العلم من المهد الى اللحد، يعني آدمي كومدت العمر سيكهتر رهنا چاهير - مصنف نے صحيح استاد کے انتخاب کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ھے کہ استاد کے ھر حکم کی تعمیل متعلم کے بنیادی آداب میں شامل ہے ۔ اس کے نزدیک استاد کا احترام اس حد تک فرض کے که جب شاگرد استاد سے ملنے جائے تو اس کا دروازہ نه کھٹکھٹائے تاکه اس کے آرام میں خلل واقع نه هو اور انتظار کرے کہ استاد خود کب نکلتا ہے۔ تعلیم کے لیے خیر خواه اور مشفق استاد کا انتخاب کرنا لازم ہے۔ یه بحث دراصل استاد کے منصب سے متعلق ھے۔ مصنف نے یہ بھی لکھا ہے که متعلم کتاب پر اور اپنے حافظے پر اور ذھانت پر زیادہ اعتبار نہ کرے بلکہ تیتن کی خاطر استاد سے سوال کرے اور یقینی مطالب تک پہنچر ۔ حضرت علی رض کا قول ہے = العلم قُفلُ و مفتاحة السّوال - درحقيقت يه البشيء من العلوم (١: ٣٣).

بڑا قیمتی اصول ہے اور پہلرلکھا جا چکا ہے کہ ابن جماعه اور ابن خلدون نے بھی اس پر زور دیا ہے .

متعلم کے آداب میں یه بھی شامل ہے که استاد کو نه ٹوکے، نظر انداز کر دے یا تامل کرے، استاد کے آگے نہ چلے، پیچھے چلے، کلام و گفتگو میں پہل نہ کرے، لیکن اگر استاد کا حکم ہو تو ٹھیک ھے؛ استاد کے سامنے زیادہ باتیں نه کرے، استاد کی طرح کتاب کی توقیر بھی لازم ہے ، ایسا کوئی سوال نه کرے جو استاد کی آزردگی کا موجب ھو، نیز استاد کی اولاد کا بھی احترام کرے .

یه تها تعلیم کا وه ماحول، جس میں علم ایک نعمت عظمی، ایک الوهی عطیه، ایک مقدس سلسله فكر و عمل بن كيا تها .. يه صرف باتين هي نه تهين ، ایک عملمی معامله تها جو کردار کا لازمی جزو بن. جاتا تھا۔ اس پر جدید ذہن کو حیرت ہوتی ہوگی مگر یه ایک تاریخی حقیقت هے.

متفرق امور: طاش خوپری زاده نے یه بھی لکھا ہے کہ متعلم کو ایک خاص درجر تک جمله متجانس علوم بیک وقت پڑھنے چاھیں (جیساکه آج کل سرکب = composite) کورسوں كا تصور هي ، كيونكه بقول مصنف: فَانَّ الْعَلُومُ كَلَّهَا يُستَعَاوِنَةُ مُرْتبطةً بَعْضُهَا بِبعض (مفتاح ، ١: ٣٠)، البته بعد مين چاهے تو متفرق شعبوں کو الگ الگ (bifurcation) کر کے پڑھ سکتا ہے اور بالآخِر کسی ایک فن اور اس. كى متجانس شاخوں ميں تبخر يا تخصص (Specialisation) پیدا کر سکتا ہے.

مصنّف کی رائر میں جو علم بھی ذوق و صلاحیت کے مطابق سیکھا جا سکتا ھو، سیکھنا چاهیے، کسی عملم کو حقیر نه سمجها جائے: چنانچه لکها هے: ایّاک ثُمّ ایاک ان تستهین

همارا یه مصنف الغزالی کی رائع کے برعکس علم مذموم کے تصور سے جزوی اختلاف کرتا ہے (جزوی اس لیے کہ آگے چل کر وہ خود بھی فلسفه خلاف الشرع وغيره كو مذموم كمهتا هے)۔ بمرحال على الاطلاق اس كي رائر يه هے: ان العلوم و ان كان مذمومًا في نفسه فلا تخلو تحصيله عن فائدة (١٠:١)، ليكن حقيقت يه ھے کہ اسام غزالی منے جن علوم کو مذموم کہا ہے ان کی مذمت کی ایک بنیاد ہے اور وہ یہ کہ بعض عمالوم واقعی غیر سفید ہوتر ہیں، ان کے بجائر مفید علوم کیوں ندہ پڑھے جائیں۔ - الغنزالي ك نزديك مذموم علوم وه هين جو خدا، کائنات اور انسان کے بارے میں یہیں کے بجائے شک پیدا کرتے هیں اور شک سے بے عملی اور مرده دلی پیدا هوتی ہے اور عملی جد و جہد کو گزند پہنچتا ہے ۔ اس کے باوجود یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب تک کچھ لوگ ان علوم کو پڑھیں گر نہیں، ان کی کمزوریوں سے کیسر باخبر ہوں گر .

طاش کویری زاده کا خیال ہے کہ ہر سلسلر میں ایک فطری ترتیب هوتی ہے ۔ متعلم کا فرض ہے که وه فطری ترتیب کو مدنظر رکھر ، آسان سے مشکل کی طرف بڑھ ، تدریج سے کام لر اور ترتیب کے بارے میں استاد کی رائے پر عمل کرے.

اہم علوم کون سے ہیں؟ کوپری زادہ کی رائے میں اہم ترین علوم وہ ہیں جو معرفت ایزدی پیدا کریں، فوز و فلاح اور حصول سعادت کا ذریعه بنین، یقین و ایمان کو قـوی کرین اور تشکیک و بر عملی کا ازاله کریں مصنف کی رائس میں حکمت و فلسفه کا ایک حصه بالکل مناسب ہے، بشرطیکہ وہ تشکیک کا باعث نہ ہو اور اس کے ذریعر شریعت کی تائید مقصود هو، نیز عملی زندگی

نظری ہے ، جو باعث تشکیک بھی ھوسکتا ہے، دوسرا ریاضیاتی، جو تعمداد و مقدار سے متعلق ہے اور قطعی ہے ، تیسرا طبیعیاتی ، جو مشاہدے سے متعلق ہے اور اس میں غلطی کا اسکان ہے ، دوتھا تجربی ، جو قطعی ہے اور صنائع کی بنیاد اس پر ہے، پانچواں طب ، جو دین کے بعد سب سے بڑا علم ہے اور علوم شریفه سے تعلق رکھتا ہے۔متعلم ان میں سے إیقینی اور شریف علوم پر زور دے).

علم مذاکرہ و سناظرہ کے بارے میں کویری زادة كي رائر يه هے كه يه اگر مشاورت (تحقيق حق) کے لیے ہو تو مضائقہ نہیں، بلکه ضروری ہے، لیکن اگر مفاخرہ اور تعصّب انگیزی کے لیے ہے تو مکروہ ہے۔ طاش کوپری زادہ کے نیزدیک علم و تعلیم کی غایت معرفت الٰمهی هے، جو غایت الغایات هے اور ''رئيس جميع السعادات'' اور سبب فوز و نجات ہے نه که وجه تفاخر و تعلّی، لٰمهذا متعلم (اورعلم) کو عــلم کے شرف اور غایت کا واضح تصور ہونا چاہیر۔ مصنف کی ایک هدایت متعلم کے لیر یه هے که آج کا کام کل پر نه چهوژیں.

معلم کے اوصاف و فرائض: اب رہے معلم کے اوصاف و فرائض ، تو وہ مصنف کے نزدیک یہ ھیں : اول، معلم اس يقين كے ساتھ تدريس كا آغاز کرے کہ وہ فرض بوجہ اللہ تعالٰی انجام دے رہا ہے ، شہرت اور زر طلبی کے لیے نہیں کر رہا اور هدایت خلق الله اس کا مقصود ہے؛ دوم، معلم متعلم كو اپنا فرزند سمجهر اور تربيت مين مشفقانه انداز اختیار کرمے ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ متعلم بھی معلم کو بمنزلہ باپ کے سمجھر کا اور فرمان ہرداری کرے گا ؛ سوم، جاہ و منصب کا طلب گار نہ ہو : چہارم، متعلم کی تربیت میں جہاں سختی کی ضرورت هو وهاں سختی کرہے، لیکن جہاں شفقت کی ضرورت میں معاون ثابت هو (علوم حکمیه کا ایک حصه | هو وهال شفقت کرے اور به سب کچھ بطور

خیر خواهی کرے.

پنجم: زجر و تنبیه - اس بارے میں طاش کوپری زادہ نے بڑا اصول یہ بتایا ہے که (سختی، جھڑکی) کھلے انداز میں نه هو، بلکه اشارے اور تعریض سے هو اور حکمت اس کی یه بیان کی هے که النہاس حریص علی ما مسمع به، یعنی جس چیز سے روکا جائے، انسانی طبیعت اسی کی طرف زیادہ راغب هو جاتی هے - اس نکتے کو آج کل کے تعلیمی تجربے میں بھی بہت اهمیت دی جاتی هے.

ششم: ان يبدأ في التعليم سا يهسم المتعلّم في السعال اسا في سعاشه او في سعاده، يعنى تعليم مين افاديت كي اهميت كا خاص خيال ركهے اور بے مقصد تعليم سے اجتناب كرے ـ اس كے علاوہ موافق طبيعت مضامين كا انتخاب كرے ـ رو يعين له ما يليتي بطبعه من العلوم أن كل ميسر لما خلق له ).

یه هیں خیالات طاش کوپری زادہ کے غایت تعلیم، طریق تعلیم اور آداب تعلیم کے بارے میں ، ان میں سے کچھ ایسے هیں جو حالات کی تبدیلی کے باعث اب محض نظری و تاریخی حیثیت رکھتے هیں، لیکن بعض آج بھی ہے حد قیمتی هیں۔ یه حقیقت هے که مسلم اقوام میں سے ترکان آل عثمان کے دور میں عظیم تنظیمات کا ایک بڑا سلسله نظر آتا هے۔ ان میں علمی و تعلیمی تنظیمات بھی اهمیت رکھتی هیں، لیکن اس کا صحیح اندازہ تبھی هو سکتا هے که هم عمد اسلامی کی پوری ثقافتی و تعلیمی تاریخ پر حامع اور مربوط نظر ڈالیں .

دیگر ماهرین تعلیم: سطور بالا میں صرف چند ماهرین تعلیم کا ذکر آیا هے اور یه صرف نمائندگی کے لیے هے ورنه صدها اساتذه کبار اور برگزیده ماهرین تعلیم کا تذکره مرتب کیا جا سکتا هے۔ دراصل هر بڑا استاد بڑا عالم اور ماهر تعلیم بھی هوتا

تها، اسی لیے ماهرین کی مکمل فہرستیں علما کے تذکروں میں دستیاب هیں۔ قدیم کتابوں میں القیافشندی کی صبح الاعشٰی بہت مفید کتاب ہے۔ بعد کی کتابوں میں عبدالحی: نزهة الخواطر: صدیق حسن خان: ابجد العلوم؛ نیز رحمٰن علی: تذکرہ علمائے هند، طبع جدید محمدایوب قادری، وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے.

هندوستان کے ما هرين تعليم ميں سب سے مشہور و مقبول نام سلا نظام الدين [رك بان] كا هي، جس كے درس نظامیه کا تذکرہ نصابات کے سلسلے میں آگے آرها ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے تعلیمی خیالات ان کے رساله دانشمندی (فارسی ) میں موجود هیں ۔ درس نظامیه کے بعد اٹھارھویں صدی عیسوی میں (اور اس کے بعد) مغربی تصورات کے تحت علوم اسلامیه کی تدریس کے کچھ نئے طریقے رائج هوئے، ان میں زیادہ زور اس پر دیا جاتا رھا کہ پرانے علوم کے ساتھ مغرب کے علوم جدید (سائنسی و نیسم سائنسی) بھی لازما پڑھائے جائیں اور نصابوں میں تبدیلیاں کی جائیں ۔ اس قسم کی امتزاجی کوششوں میں عرب اور ترک ممالک کے علاوہ برصغیر میں مدرسه عالیه کلکته، اوریئنٹل کالج لاهور ، مدرسه حميديه لاهور ، ندوه العلما (لكهنز) وغيره شامل هين (ديكهير رساله الندوه، ابوالكلام آزاد: المللال، شبلي نعماني: مقالات تعليمي) -خود مدرسة العلوم على گؤه سين امتزاجيت كي كوشش هوئی، لیکن کاسیاب نہیں هوئی ـ جدید دور میں تعلیمات کے ناقدین میں علامه شبلی اور علامه اقبال کے خیالات خاص توجه کے لائق هیں (دیکھیے سید سلیمان ندوی: حیات شبلی، نیز اقبال كى تعليمى سفارشات ، صاحبزاده آفتاب احمد خان کی فرمائش ہر علی گڑھ کے لیے تعلیم کا استزاجی منصوبه ، نيز سيد عبدالله : " اقدال كا مدرسه

تعلیم '' در مسائل اقبال؛ خواجه غلام السیدین: Educational philosophy of Iqbal ' عبدالواحد حسینی: مقالات اقبال خصوصاً تعلیمی مضامین، وغیره) - اس ضمن میں یه لائن ذکر هے که قدیم طرز کے مدارس، مثلًا دیو بند اور مظاهر العلوم سہارن پور وغیره نے یه امتزاجیت کم سے کم قبول کی - اس کے برعکس عہد حاضر میں مسلم ممالک میں تعلیمی نظامات اکثر و بیشتر مغربی اثرات کے حامل هیں.

اب تک اسلاسی دور میں تعلیم کی نظری روداد پیش کی گئی ہے۔ اب اس کی علمی صورتوں کی کیفیت ملاحظہ کیجیے جو نصابات میں نظر آتی ہے.

تعلیم میں نصابات کا مسئلہ مرکزی اھمیت رکھتا ہے، لیکن ھر نصاب کسی مقصد کے تابع ھوتا ہے۔ اسلامی تاریخ تعلیم میں نصاب کی بنیاد قرآن مجید کی تعلیم پر قائم ہے اور سب سے بڑے معلم حضرت رسول الله صلّی الله علیه و سلّم نے یعنی قرآن مجید ھی کو اولین نصاب قرار دیا اور یعنی قرآن مجید ھی کو اولین نصاب قرار دیا اور اس کے بعد حکمت کو، جس کے عمد به عمد جتنے بھی معنی کیے جائیں (ان کی کثرت سے) یہ امر واضح ہے کہ یہ بھی قرآن محبید پر، جو انسانی واضح ہے کہ یہ بھی قرآن محبید پر، جو انسانی نظام واضح ہے کہ یہ بھی قرآن محبید پر، جو انسانی دانش ھوگا۔ بالعموم اس سے سنت مراد لی جاتی ہے، لیکن حقائق کائنات بھی مراد لیے جا سکتے ھیں .

اصحاب صفه کے یہاں بھی یہی دو نصاب تھے اور ان نجی سکاتب میں بھی جو عہد نہوی میں مختلف گھروں میں قائم تھے۔ صحیح البخاری میں اس نصاب تعلیم کی طرف اشارے ملتے ھیں جو آنعضرت صلّی اللہ علیه و سلم سے مروی ہے۔ آھسته آھسته خود قرآن مجید ھی کے فہم کی ضرورتوں نے

دوسرے علوم (علوم آلیه) کی ایجاد پر مجبور کیا اور یه علوم جتنے بڑھتے گئے اتنا ھی نصاب کا دائرہ بھی پھیلتا گیا اور قرآن و حدیث کے ساتھ علوم عربیه (ادبیه) نصاب پر محیط ھو گئے، جس میں صرف و نحو، علم لغت و اشتقاق اور مطالعه کلام عرب کو مرکزی اھمیت حاصل ھوتی گئی، تفسیر و حدیث کی تشریح و تدوبن کے لیے باقاعدہ کتب لغت وجود میں آئیں ۔ اسی طرح فن انساب کی۔ تدوین کی طرف توجه ھوئی ۔ اس سے اور حدیث کے فنون کو مدد ملی .

اسلامی درسگاهوں کے نصاب کے ارتقا کی بحث طویل ہے۔ امام الغزالی اور ابن خلدون نے نصابات وقت پر سرسری نظر ڈالی ہے۔ فاضل مستشرق روزنتھال. Rosenthall نے بھی ارتقا کی تاریخ لکھی ہے:

اللہ معنی الدین عرفی: The Knowledge Triumphant فیز دیکھیے مناظر احسن گیلانی: مسلمانان هند کا نظام تعلیم وتربیت؛ (al-Minhai).

یه امر واقعه هے که هندوستان میں اسلام کے پہنچنے اور ملک پر غالب آنے تک، یعنی پانچویں صدی هجری تک سارے عالم اسلام میں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ نصابات ایک منظم شکل اختیار کر چکے تھے ۔ نظام الملک کی قائم کردہ جامعات بغداد وغیرہ میں ان کی تنظیم مکمل ھو چکی تھی ۔ ان نصابات کا دائرہ کچھ اس طرح مشکل ھوتا ھے:

(۱) قرانت (قرآن)؛ (۲) خطّ؛ (۳) صرف و نحو؛ (۸) شعر؛ (۵) حدیث؛ (۲) حساب؛ (۱) الجبر و المقابله؛ (۸) هندسه؛ (۹) جغرافیه؛ (۱۱) هیئت؛ (۱۱) فقه و کلام؛ (۱۲) اسناد (علم الانساب)؛ (۱۲) سیرة؛ (۱۲) تاریخ؛ (۱۱) طب؛ (۱۱) کیمیا هندوستان کے مدارس میں کم و بیش اسی دائر نے کا عکس نظر آتا ہے، اس لیے آگے کی بحث میں زیادہ

ترُ تذكره هندوستان هي كا هے.

اندلس میں تعلیمی مضامین میں تنوع کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے اور عملوم عملی و تجربی کا عنصر غالب نظر آتا ہے، مثلاً ڈریپر Draper (معرکه مذهب و سائنس، مترجمه ظفر على خان) لكهتا ه که مسیحی دنیا میں علم جب برسر زوال تھا ، عین اسى وقت قرطبه، غرناطه، طليطله، اشبيليه وغيره مين عظیم سدارس علمی قائم هو چکے تھے .

عراق، هند اور خراسان میں ادب کی نصابی کتابوں میں سب سے زیادہ مقبولیت مقامات حریری (م ۱۹ ه م ۱۹ م ۱۹ م) کو حاصل رهی اور اس کے بعد درجه بدرجه دوسری کتابوں کو ـ مقامات کا انتخاب همه جهت مفید تھا۔ خصوصیت اس کی یه ہے که اس کے مختلف مقاموں میں ابو زید سروجی تقریر كرتا هے اور صرف و نحو، لغت، معانى و بيان، شعر، تاریخ، امشال و روایات، دینیات، فقه و کلام کے مسائل باتوں ہاتوں میں بیان کر جاتا ہے۔ دوسری نصابوں کتابوں کے لیے دیکھیے، حی ایم لی صوفى: al-Mhihaj وغيره.

. المدلس كي مسلم درسكاهون مين حساب، إ هناسه، ننجوم، علم مثلثات، حياتيات، طب، علم جراحي اور علم اللغة كي تعليم رورون پر تهي، لیکن مشرق میں معقولات اور فقه کو اهمیت حاصل رهي ـ منطق مين شرح شمسيه، فقه مين المرغيناني (م ۹۳ ه ه/ ۱۹۵) کی مشهور کتاب الهداید، اصول فقه میں ابوالبرکات النسفی (م . ١ ع ه / ١٠١٠) کی منار الانوار اور البردوي (م ۸۸۳ه/ ۱۰۹۸) : كنز الوصول الى معرفة الاصول ( = اصول بزدوى)، تفسير مين عبدالله بن احمد النسفي (م ١٠ه/ . ۱۳۱٠ع) کی مدارک التنزیل، الزمخشری (م ۳۸ ه/ سهراع) كي الكشاف اور البيضاوي (م ١٩٨٠)

فن حديث مين حسن بن محمد العمرى الصاغاني اللاهوري (م ، ه ۹ ه / ۲ ه ۲ ۱ع) کی مشارق الانوار اور البغوى (م ١٠٥ه/ ١١١٥ع) كي مصابيح السنه (بعد میں اسی کی ایک بدلی هوئی شکل المشکوة المصابيح كا رواج هوا) اور قن تنصوف سين شيخ شهاب الدين سهروردي (م ١٩٣٨) ٣١٢٣ع) كي عوارف المعارف، محي الدّين ابن العربي (م ٩٣٨ ه ١٩٢٠) كي فيصوص الحكم اور . اس کی شرح نیسز عراقی کی لسعات شامل نصاب رهیں ، علم الكلام اور علم عقائد كے نصابات بدلتر رهے - کلام میں شرح صحائف اور عقائد سي عقائد نسفى كا رواج عام رها ، ليكن عمد به عمد دوسري كتابين بهي شامل هوتي گئين . من نصاب تعلیم هندوستان مین : هندوستان مین

مسلمانوں کی باقاعدہ سلطنتوں کا آغناز غنزنوی اور غوری دور سی هوا اس کے ساتھ هی علمی مدارس اور انتظامات درس کا بھی فروغ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے چار ادوار قرار دیر جا سکتر هیں: (۱) ساتویں صدی سے گیارھویں صدی ھجری تک؛ (۲) اکبری دور سے اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے تک ؛ (٣) درس نظامیه کا دور جو تهوڑی بہت ترمیم کے ساتھ آج بھی جاری ھے؛ (س) برطانوی دور، جس میں اسلامی درسیات میں انقلابی تبدیلیوں کا مطالبہ ہوا ، جو آج بھی جاری ہے .

هندوستان میں غزنوی، غوری اور عهد غلامال اور بعد میں عمد مغلیه تک مدارس کی بڑی كثرت نظر آتى ہے۔ اس سارے زمانر میں نصابات کم و بیش وهی نظر آتے هیں جو اس وقت ماورا، النهر اور عراق میں رائج تھے۔ عمومی مضامین (نصاب) کا خاکه یه هے = (۱) صرف و اشتقاق ؛ (۲) انحو ؛ (م) ادب؛ (م) منطق؛ (ه) فقه؛ (م) اصول فقه؛ ١٠٨٦ء) كي انوار التنويل و اسرار التاويل ، ( ) تفسير؛ ( ٨ ) حديث؛ ( ٩ ) تصوف؛ ( ١ ) كلام .

نظامیہ کے دور اول سیں نصاب کی ایک خصوصیت یه نظر آتی ہے که اس میں دینیات سے زياده معقولات اور علوم آليه پر زور ديا جاتا تها ـ پهر آهسته آهسته علموم عقليه كا ميلان برهتا كيا اور فلسفه ، منطق ، ریاضی ، اور هثیت کی زیاده کتابیں داخل هوتی گئیں ۔ درس نظامیه سے بہت پہلے سکندر لودھی کے زمانے میں مُلتان کے دو عالم شیخ عبدالله اور شیخ عزیزالله دهلی گئے اور پهر سنبهل جلر گئے اور ان کی وجه سے علوم عقلیه کا ذوق عام هوا اور نصاب میں کچھ اضافر هوئے (دیکھیے ابوالحسنات ندوى: اسلامي درسگاهين؛ سناظر احسن گیلائی: هندوستان کے عہد اسلامی کا نظام تعلیم و تربیت؛ سید سلیمان ندوی : حیات شبلی، مقدمه) ـ دور اکبری میں فتح اللہ شیرازی ایران سے هندوستان آئے اور پہلے بیجا پور، پھر دربار اکبری میں پہنچر ۔ انھوں نے نصاب میں کچھ مزید تبدیلیاں کیں، جن کی وجه سے فلسفه کے ساتھ منطق اور علم کلام پر زور بڑھ گیا اور نصاب گرانباد هو کیا .

درس نظامیه: مسلمانون (خصوصًا مسلمانان هند) کی تعلیمی تاریخ میں جس نظام کو غیر معمولی اور حیرت انگیز مقبولیت حاصل هوئی وه درس نظامیه هے (مگر اس کا نظام الملک طوسی سے کوئی تعلق نہیں) ۔ اس کے بانی ملّا نظام الدین سمالوی تھے ۔ اس کی کتب نصاب کے لیر رَكَ به مدارس.

هر نصابی نظام کی طرح اصل درس نظامیه میں کچھ خوبیاں تھیں اور کچھ کمزوریاں بھی۔ یه نظام جب وجود میں آیا تو اس وقت مسلمانوں کے علوم بہت وسیع اور کئی فنون پر محیط هو چکے تھے۔ درس نظامیه کا واضح نصب العین یه تھا که تعلیم کو اس طرح مرتب کر دیا جائے که متعلم کم سے کم کتابوں کے ذریعے ان اکثر علوم پر

حاوی هو جائے جنهیں اس وقت علامت کمال سمجها جاتا تھا۔ چونکه معقولات کی اصطلاح باقی عاوم پر غالب آ چکی تھی، اس لیے درس نظامیه میں معقولات کو مرکزی حیثیت دی گئی.

اس درس کا بڑا مقصد معلومات کی وسعت اور احاطه نه تها بلکه سوچنے اور غور کرنر کی صلاحیت پیدا کرنا تها، چنانچه منطق اور کلام وغیره کی زیادہ شمولیت یمی ظاہر کرتی ہے۔ اس نظام کی غرض ، بقول شبلی ، یه تهی که غور و فکر اور دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں کو آسانی سے سمجھ لينر كي قابليت پيدا هو كر قوت مطالعه اس قدر قوي ہو جائیر کہ نصاب کے ختم کرنر کے بعد طالب علم جس فن کی کتاب پڑھنا چاھیر ، فوراً سمجھ جائر ۔ بقول شبلی ، اس میں شک نہیں کے درس نظامیه کی کتابیں اگر اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لی جائیں تو عربی کی کوئی کتاب لاینحل نہیں رہ سکتی ، بخلاف درس قدیم کے کہ اس سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی (مقالات شبلی ، ۳: ۱۰۰)۔ درس نظامیه کی ایک خصوصیت به بهی تهی که کتابیں مجمل اور دقیق هوں تاکه طلبه میں خود سوچنے اور سوچ کر مطالب نکالنے کی عادت پیدا ھو۔ اس کے ساتھ کم سے کم کتابیں رکھنے کا طريقه بهي تها اور بعض تو جزوي طور پر شامل تهين .

معقولات کا عنصر غالب رکھنے کا ایک فائدہ تو یہ مد نظر تھا کہ علمی جستجو کا مادہ پیدا ھو اور دوسرا یہ کہ تقشف اور بیجا تعصب کا میلان پیدا نہ ھو، چنانچہ ان کتابوں میں فرقے کے امتیاز سے بلند ھو کر ایسی کتابیں بھی موجود ھیں جن کے لکھنے والے راسخون کی نظر میں پسندیدہ لوگ نہ تھے .

بعض لوگوں کو اس پر حیرت ہے کہ درس نظامیہ میں تفسیر ، حدیث اور فقہ کی کتابیں

معقولات کے مقابلے میں کم هیں۔ دراصل درس نظامیه کے بانی نے یه طریقه دانسته اختیار کیا۔ مقصد یه تها که مشترک نصاب زیاده سے زیاده هوں کیونکه ان میں فرقے اور گروه کا مسئله سامنے نه آتا تها۔ یه مددگار کتابیں تهیں جن کے پیڑھنے کے بعد تخصیصی مطالعه اپنے طور سے هر کوئی کر سکتا تها اور ان میں تنفسیر ، حدیث اور فقه بهی شامل تھے۔ ان علوم میں تخصص اپنے طور سے هو سکتا هے اور عمر بهر هوتا رهتا هے.

اس طریقر یا خصوصیت پر بہت سے اعتراضات بھی ہوئے ، جو اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان سے اس درس کی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی ۔ اصل درس نظامیه اور موجوده ترمیم شده درس نظامیه دونوں میں جن نقائص کی نشان دھی کی گئی ہے ان میں سے ایک یه ہے که طلبه ان هی علوم کو (جو دراصل معاون علم هين ) مقصود بالذات سمجهنر لگتر هیں ، مثلًا صرف و نحو کو جو ایک مددگار علم ھے ، اصل سمجھا جانر لگا۔ اب حد یہ ھے کہ درس میں صرف و نحوکی تو کم و پیش پندرہ کتابیں شامل هیں ، لیکن خود ادب کی ، جسر مقصود بالذات هونا چاهیے ، چار هی کتابوں هیں ـ يمي حال منطق کا مے کہ اس کی بھی پندرہ تک کتابیں ھیں جب که تفسیر اور حدیث وغیره برائر نام هیں ۔ مزید برآں کتابوں کی کثرت کے علاوہ اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ ، جغرافیہ ، علم اعجازالقرآن، طبقات الارض وغيره كو لائق توجه هی نہیں سمجھا گیا (تفصیل کے لیے دیکھیے مقالات شبلي، حصه ٣؛ مناظر احسن گيلاني : مسلمانون کا نظام تعلیم و تربیت : ۱: ۲۳۸ تا . ١٠٠٠ سعيد احمد رفيق، مسلمانون كا نظام تعليم، بار دوم ۱۹۹۲ء، ص ۲۹۰ تا ۲۹۹؛ ابو الحسنات ندوی: اسلامی درسگاهین ، ص ه ۱۰، ۱۰۹) .

درس نظامیه کی ترمیمی صورتیں : اس وقت عام طور سے درس نظامیه کی جو شکل مدارس میں رائج هے وہ اصل درس نظامیه سے مختلف هے ۔ اس میں بہت سے اضافے اور ترمیمات هیں اور کچھ کتابیں ایسی شامل هو گئی هیں جو ملا نظام الدین کے زمانے میں موجود هی نه تهیں ، مثلا ملاحسن، حمدالله وغیرہ (مقالات شبلی، س: ۱۰۱) (بایں همه اس میں روح وهی پرانی هے ، یعنی معقولات اور علوم آلیه پر زور).

اٹھارھویں صدی عیسوی کے اواخر میں ہر صغیر میں نئر مغربی میلانات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے تحت ایک طرف خالص مغربی تعلیم شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف قدیم نصاب میں ترمیم کے نقاضے ہڑھ جاتے ھیں۔ یہ درست ھے کہ آزمائی هوئی قدیم نصابی کتابوں میں ترمیم کی تجویز کبھی مقبول نهیں هوئی پهر بھی معمولی تبدیلیاں هوتی رهیں، خصوصًا ان مدارس میں جو انگریزوں کے زیر اثر کھولر گئر، مثلًا مدرسه عبالیه کلکته اور اوریثنٹل کالج لاہور (سدرسه عالیه کے نصاب کے لير ديكهير غلام محى الدين صوفى : Al-Minhaj اور اوریٹنٹل کالج کے نصاب کے لیے غلام حسین ذوالفقار: تـــاريخ اوريئنثل كالج لاهور، نيز پنجاب یونیورسٹی کے مختلف کیلنڈر، ابتدائی انگریزی دور کی تعلیمی حالت کے لیے دیکھیے سید عبدالله: ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں تعلیمی حالت، در ادبیات فارسی مین هندوون کا حصه، بار دوم، مطبوعه مجلس ترقی ادب، لاهور) ـ عربی مدارس کے نصابوں میں تبدیلیوں کا، خصوصًا انگریزی زبان اور سائنسی کتابوں کی شمولیت کا مطالبه، آج بھی زوروں پر ھے، لیکن قدیم نصاب کے حامی اس مطالبر کو تسلیم نمیں کرتر.

بچوں کے نصاب: نصابات تعلیمی کے وہ

سلسلے جن کا مقصد مطالب کی علمی تفہیم تھا، اپنی جگه تهر، لیکن کتابوں کی دو قسمیں اور بھی هیں، جن کا مقصد زبان کی تسمیل، تفہیم اور اظمار و بیان کی صلاحیت کو بہتر بنالا تھا۔ پہلی قسم میں وہ کتابیں آتی تھیں جن میں لغت عرب کی چھان بین اور مترادلات جمع کیے جاتے تھے، مثلا الاصمعى وغيره كى كتابين ـ انهين تعليمى سے زياده تعقیقی کما جا سکتا ہے۔ دوسری صنف ان کتابوں پر مشتمل تھی جن کا مقصد یہ تھا کہ عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے بالعموم ایسی نظمیں لکھی جائیں جن میں عربی لفظ کے ساتھ فارسی (یا کسی دوسری) زبان کا مترادف لایا جائر ۔ یه خالص تدریسی کتابیں تھیں جن کے ذریعر غیر زبان والر متعلم کو اس کی اپنی زبان کے توسط سے عربی سکھائی جاتی تھی ۔ ان کتابوں کو نصاب کہا جاتا تھا اور تدریس میں ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ابو نصر فراھی کی نصاب الصبيان اس سلسلے ميں بهت مقول رهي ـ پهر يه صنف ترقی کرتی گئی ۔ هندوستان میں خالق باری کے علاوہ اردو اور پنجابی وغیرہ تک میں زبان آسوزی کے لیے کتابوں لکھی جاتی رھیں (دیکھیے محمود خان شیرانی کا مقالہ، بجوں کے تعلیمی ، نصاب) .

مقاسات تعلیم: اس مقالے میں کہیں اور لکھا جا چکا ہے که عمد اسلامی میں تعلیم کی ابتدا ساده طریقوں سے هوئی اور بعد میں یه سلسله عظیم جامعات کی تعمیر تک پہنچا [رائ به سدارس ا و مکاتب] ـ يمان اس نظام کي مجمل سي روداد کافی هوگی ـ ایسا معلوم هوتا هے که باقاعده سدارس کے قبام سے پہلر اسلام کے زیر نگین ممالک میں تعلیم کے لیے ایک نجی سا انتظام قائم تھا۔ ابتداے عہد اسلامی میں حجاز، خصوصا مدینر

تھا۔ اس کے معنی یہ هوئے که شہروں سے لے کر بادیه تک میں هر کوئی هر کسی کو تعلیم دیتا تھا۔ کُتّاب کے علاوہ محلات شاھی میں خصوصی مدرسے قائم هوئر ـ اکثر اوقات کتب فروشوں کی دکانیں بھی درسگاہ کا کام دیتی تھیں۔ سادہ سی گهريلو درسگاهين گهرون مين بهي هوتي تهين پهر مدارس قائم هوئے (دیکھیے ابو الحسنات ندوی: اسلامی درسگاهین).

كُتَّاب كا نظام: يه نظام، جيسا كه لكها گیا ہے ، اسلام سے پہلے بھی قائم تھا، لیکن ظہور اسلام کے بعد اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ عہد اسلامی میں کتاب دو طرح کے تھے: ایک وہ جن میں عام نوشت و خواند کی تعلیم دی جاتی تھی، دوسرے وہ جن میں قرآن مجید اور دینیات کی خاص طور سے تعلیم دی جاتی تھی ۔ بعض مصنفین ان دونوں میں امتیاز نمیں کرتر ، لیکن ابن جینر، (سروه/ ١٠١٤)، ابن بطوطه (ويه م ١٠١٤) اور ابن خلدون (۸.۸ه/۲۰۰۹ء) کے بیانات سے معلوم هوا هے که یه دونوں سلسلے متوازی چل رہے تهي (احمد شلبي: تاريخ تعليم و تربيت اسلاميه، اردو ترجمه، ص ۲۱).

قرآن سجید کے کتاب کتاب کب قائم هوئر، ان کے متعلق کچھ اختلاف ہے۔ گولتسمر Goldziher کے خیال میں یہ تعلیم گاھیں ابتدائیر اسلام هي سين قائم هو گئي تهين (Encyclopaedia of الشلبي كا بيان هے كه (۱۹۹: or Religion and Ethics ابوالقاسم البلخي (م ١٠٥ه/١٠٥٠) کے کتاب میں تین هزار طالب علم شریک درس تهر ـ یه حقیقت مے کہ قرآن مجید کے درس کے (خواہ جزوا چند آیات پر مشتمل هو) مُتاب كا رواج ابتدا اسلام هي سے هـ و چلا تها ـ گولتسهر ان كو درس كاه كي جيثيت نهين میں. ابتدائی تعلیم کی جگه کو کتاب کہا جاتا | دیتا ، لیکن جہاں بھی کسی چیز کا درس (معمولی

ھی سہی) ھوتا ھو، اسے درسگاہ کہنر میں کیا مضائقه هے ؟ اس سے ثابت ہے که قرآن مجید کو سکھانے کا یہ سادہ نظام ابتدا سے ھی تھا اور جب قــرآن مجید کے حفاظ کی تعداد بڑھ گئی تو یہ سلسلہ اور بڑھا۔ ان معلّمین کو اُلفّرآء کہا جانے لگا۔ یه بهی ثابت هوتا هے که پارهانے کا کام خود والدین بھی کرتر تھر ، جن کے لیر هدایات بعد کی کتابوں میں مذکور هیں ۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لرگ اپنے گھروں میں اور سلاطین و امرا اپنے بچوں کے لیے اپنے محلات میں اتالیق رکھا کرتے تھے ، جن کی بڑی عزت و تکریم هوتی تهی (شلبی ، اردو ترجمه ، ص ۲۹ )، متعلقه ادبیات مین یه بهی مذكور هے كه اتاليقي كا فن بعد ميں كچھ بـدنـام بھی ھو گیا تھا۔ کُتّاب مسجدوں سے باہر بھی هوتر تهر کیونکه مساجد میں بچوں کی آمد و رفت سكون و صفائي مين خلل انداز هوتي تهي ، اسي لیے ان کا مسجد سے ملحق کسی مکان میں یا گھروں میں هونا زیاده مناسب خیال کیا گیا ـ امام شافعی" کا قول ہے کہ میری ماں نے مجھے (ایک گھریلو) کُتّاب میں داخل کرایا ، جب میں نے قرآن مجید حفظ كر ليا تب ميرا داخله مسجد مين هوا (ابن عبدالبر قرطبي: مختصر جامع بيان العلم، ١: ٩٨).

کتب فروشوں کی دکانیں: عہد اسلامی میں تعلیم کے وسیع سلسلے اس امر سے بھی ثابت هوتے هیں که کتب فروشوں کی دکانیں بھی بے ضابطہ قسم کی درسگاهیں بن گئی تھیں۔ منظم کتب خانوں کا رواج دور عباسیہ کی ابتدا میں هو گیا تھا اور بعد میں آگے چل کر ان کے الگ بازار بھی قائم هونے لگے، چنانچه طولونیوں اور اخشیدیوں کے دور میں مصر میں الور اقون کا الگ بازار تھا۔ تاریخ سے یہ مصر میں الور اقون کا الگ بازار تھا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت هوتا هے که ان دکانوں میں مناظرے اور مہاحثے بھی هوتے تھے اور اهل علم اپنی اپنی

مشکلات علمی کے بارے میں یہاں بحث و مشورہ کرتے تھے ،

المقریزی نے العظط میں جا بجا ان بازاروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ الوراق اهل علم هوتے تھے، جیسا کہ الفہرست کے مصنف ابن الندیم کو الوراق کہا جاتا تھا۔ کتابوں کی بڑی دکانوں کے علاوہ بعض اوقات عام 'دکانوں پر بھی تعلیم کی صورت نکل آتی تھی۔ اگرچہ ذاتی مکانوں میں تعلیم صاحب خانہ اور متعلم دونوں کے لیے کسی نہ کسی پہلو سے تکلیف دہ هوتی تھی، تاهم اس کی مثالیں بہت ملتی تعلیم دہ هوتی تھی، تاهم اس کی مثالیں بہت ملتی هیں۔ بقول العبدری (المدخل، ۲: ۱۹) عوام کی تعلیم کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے، لیکن ذاتی مکانات میں بھی تعلیم هوتی ہے (تفصیل کے لیے ماللہی، ص ۳۱ ببعد).

یماں ان ادبی نشستوں کا سرسری ذکر بھی مفید هوگا جو سلاطین و اسرا کے درباروں اور دیوان خانوں میں ہوا کرتی تھیں ۔ اگرچہ ان کا تعلق تعلیم سے نہیں، تاہم ان سے بھی تعلیمی ضرورت کسی حد تک پوری ہوتی تھی ۔ ان درباری مذاکروں کی تفصیل ابو حیان: الامتاع الموانسة، ۱: ۱۱۸ تا ۱۲۰، میں ملے گی (الشلبی، کتاب مذکور، ص ۲۰).

تعلیم علوم لسانیہ کے لیے تحقیق کی ضرورت واضح ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح و فصیح زبان کے علم کے لیے بہت سے علما بادیمہ نشینوں سے رجوع کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبان شہریوں کے مقابلے میں بگاڑ سے محفوظ تھی.

ان سب باتوں کے باوجود سچ یہ ہے کہ دور اسلامی کی مذکورہ بالا سرگرمیاں عوام میں تعلیم پھیلانے کے لیے تھیں ۔ تحصیل علوم کے باضابطہ بڑے مرکز (مساجد یا مدارس میں) بھی اتنی کشرت سے قائم ہوے اور ان کا نظم و ضبط اتنا محکم تھا کہ مغرب کے لیے قابل رشک سرچشمہ فیض

ثابت هوا۔ تعلیم کا مسجدوں سے مدارس میں منتقل هونا بھی بعض معاشرتی اسباب کے زیر اثر تھا۔ طلبه کی کثرت اس کا ایک بڑا سبب تھا، دوسرا یه که تعلیم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے رواج عام کی وجه سے ایک ایسی فضا پیدا هونے لگی، جو مسجدوں کے سکون و تقدس کے منافی تھی؛ لہذا مسجد سے باہر اعلی تعلیم کے مراکز (مدارس) کا مسجد سے باہر اعلی تعلیم کے مراکز (مدارس) کا قیام ناگزیر ہو گیا۔ جب تعلیم میں رحلة قیام ناگزیر ہو گیا۔ جب تعلیم میں رحلة طلبه کے لیے سکونتی مکانات اور اقامتی مدارس کی ضرورت پڑی۔ ظاہر ہے یہ سہولت مسجد میں میسر ضرورت پڑی۔ ظاہر ہے یہ سہولت مسجد میں میسر نہیں تھی .

تعمير و تاسيس مدارس کے سلسلر ميں نظام الملک طوسی (م ٥٨م ه/ ١٩٠) كا نام روشن حروف میں لکھر جانر کے لائق ہے ۔ وہ الب ارسلان اور ملک شاه سلجوقی کا وزیر تها ـ اس نر سلاجقه کی قلمرو میں تقریبًا ہر بڑے شہر میں بڑے مدارس قائم کیر، جنهیں آج کی اصطلاح میں یونیورسٹیاں کہنا چاهیر، دوسرا برا نام نورالدین زنگی (م ۲۹ه ۸ ١١١٥٣ع) كا هے ـ پهر پورے ايوبي خاندان كو يه فضیلت حاصل ہے کہ اس عہد میں مدارس بڑی كثرت سے قائم هوے [تفصیل کے لیر رك به مدارس و مكاتب؛ نيز الشلبي : كتاب سذكور، ص مره ببعد؛ شبلی نعمانی: مقالات و رسائل ) ـ تاسیس مدارس صرف انهیں خاندانوں تک محدود نہیں بلکہ فی الحقیقت مشرق سے مغرب تک عہد اسلامی کے هر دور میں حکومتی اور نجی سدارس اس کشرت سے قائم هوے که بعض مغربی مصنفین کو تعلیم اور علم کے اس بےمشال غیر معمولی فروغ پر تعجب هوتا ہے۔ ان مدارس میں مختلف ضرورتوں کے لیے جو انتظامات و مقامات تهر ان كا حال الشَّلبي نر بیان کیا ہے (اردو ترجمه، ص. به ببعد) ـ جاسعه الازهر

کی عظیم درسگاه کے لیے دیکھیے Dodge Bayard:

ما-Azhar واشنگٹن؛ سلیمان احمد البخنفی الزیاتی، کننز الجواهر فنی تاریخ الازهر، قاهره (نواح ۱۳۲۲ه)؛ مصطفی بیرم: رسالة فی تاریخ الازهر، قاهره ۱۳۲۲ه)؛ مصطفی بیرم: رسالة فی تاریخ الازهر، نبذة قاهره ۱۳۲۱، محمود ابوالعیون: الجامعة الازهر، نبذة فی تاریخه، قاهره ۱۳۲۲؛ تاریخ اصلاح فنی الازهر، فی الف عام، مطبوعة قاهره؛ محمد عبدالمنعم: الازهر فی الف عام، قاهره ۱۳۷۸ه می دستاویزات سے بھی بحث کی گئی ہے ۔ یاورب پر دستاویزات سے بھی بحث کی گئی ہے ۔ یاورب پر مسلمانوں کے علمی مسلمانوں کے علمی افرات کے لیے دیکھیے ایرانی مصنف نیخستین کی الاندرین کا انگریزی کتاب History of Islamic origns of Western انگریزی کتاب Education, 800-1300

ستفرقات: تعلیم کے مختلف پہلووں کے بارے میں گزشتہ اوراق میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، تاهم خوف تکرار کے باوجود بعض اہم نکات کی طرف اشارہ مفید ہوگا:

استاد: دور اسلامی کی یمه خصوصیت قابل توجه هے که اس میں استاد سے مراد صرف وهمی شخص نہیں، جو کسی مدرسے میں پڑھاتا هو، بلکه هر وه شخص جو کسی نه کسی طور پر کسی کو کچه سکھاتا هو، استاد کہ لاتا تھا.

اساتذہ کے تین درجے تھے: (۱) معلّمین کتّاب؛
(۲) اتبالیق؛ (۳) معلّمین مساجد و مدارس ۔ ظاهر
ھے ان سب کا درجہ ایک نبہ تھا ۔ ان میں کبوئی
ناسور تھا، کوئی عام اور کوئی محض برائے نبام ۔
معلّمین میں سے بعض کے متعلق تحقیر بھی پائی
جاتی ھے، مثلًا الجاحظ کی کتابوں میں عام
معلّمین اور اتالیقوں کے بارے میں مذمت آمیز اقوال
ملتے ھیں، لیکن اس کی البیان و التبیین اور رسالة
المعلمین میں ان کے متعلق اجھی باتیں بھی لکھی
ھیں اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تحقیری باتیں

مکتبوں کے بعض استادوں (معلم الصّبیان یا میان جی) اور بعض نجی اتالیقوں کے بارے میں ھیں۔ بعض استاد بھی ایسے لوگ ھو گزرے ھیں جن کی فضیلت کا ھر کوئی قائل تھا اور اکابر اساتیدہ کو تو معاشرے میں اتنی عظمت حاصل تھی کہ بڑے بڑے خلفا اور سلاطین ان کے سامنے جھکتے تھے اور یہ بھی مدنظر رہے کہ عام مدارس میں سلاطین و امراکے بچوں کو باقی طلبہ سے بلند تر نہیں سمجھا جاتا تھا (الشلبی) اردو ترجمہ، ص ۱۰۸۰۰).

جيسا كه اس مقالر مين بار بار ذكر آيا هے ، عمد اسلامی میں کسی دینی خدست کے لیر، جس میں تعليم شامل هے ، معاوضه لينا يا طلب كرنا اچهـا نه سمجها جاتا تها، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا که حالات و ضروریات کے تحت تنخواہ دار استاد بھی رکھ لیے جاتے تھے، جن کی تنخواهیں معقول هوتي تهين ، خصوصًا جن مدارس كيساته اوقاف اور جائیدادیں بھی هوتی تھیں، ان کے اساتانہ کو اجها حق الخدست ملتا تها تاكه وه باوقار زندكي بسر كـر سكين ـ اس كے علاوہ انعام و اكرام اور ندرانے کے سلسلے بھی تھے، جو بطور عقیدت ھوتر تھے، جنھیں کسی طور قابل اعتراض قرار نہیں دیا جا سكتا ـ اس سے يه نتيجه نكالنا آسان هے كه جامعات کے مدرسین باوقسار زندگی بسر کرتے تھے، البته خالص علوم دینیه کے اساتیدہ 'عملم کو نه بیچنے" کی اخلاقی هدایت کے تحت خود هی دستکش رهتر اور تنگ حالی کو گوارا کرتے تھے.

اساتذه کا ایک اور سلسله: اساتذه اور طلبه کے درمیان ایک اور سلسله بهی هوتا تها، جسے معید کہتے تھے، معید بهی استاد کے درس میں شریک هوتا تها اور بعد میں طلبه کے سامنے سبق کو دھراتا تھا۔ اس کا ذکر نظامیه مدارس کے سلسلے میں ملتا ہے۔ ایوبی دور میں بهی ایسے لوگ موجود تھے۔

استاد کے درسی طریقے اور نفسیات تعلیمی : اس موضوع پر اسلامی ادبیات میں خاصا مواد ملتا ہے۔ یہ تفاصیل ماہر معلّمین کے ضمن میں دی جا چکی ہیں .

انعمام: طابه کی حوصله افزائی بذریعه انعمام بھی مروج رھی۔ بعض اوقات لائق طلبه کو اونٹوں پر بٹھا کر جلوس نکالا جاتا تھا اور لوگ چھتوں سے بادام وغیرہ ان پر نچھاور کرتے.

تعلیمی استاد: ابتدا سی سندات کا رواج نه تها، ليكن جب تعليم حديث كا رواج عام هوا تو مدیث کی تقدیس کی خاطر ضروری ٹھیرا کہ حدیث کے درس کو مستند بنایا جائے اور صرف باقاعدہ فارغ التحصيل كو يه سند دى جائے كه متعلم نے مستند اساتده سے حدیث کی تحصیل کی ہے۔ ابتدا میں یه سند طالب علم کی مطالعه کرده کتاب کے آغــاز میں سادہ ورق پر لکھ دی جاتی تھی، لیکن اور داریقے بھی تھے (دیکھیے الشّلبی، اردو ترجمه، ص س ۱۲ ) - یه سند براه راست استاد سے پڑھنے کی ھوتی تھی۔ اسے اصطلاح میں سماع کہتے تھے، لیکن ایک طریقه اور بھی تھا، جسے اجازہ کہا جاتا تھا، یعنی کسی استاد سے براہ راست پڑھے بغیر کسی استاد کی طرف سے پڑھانے کی اجازت سل جاتی تھی ، لیکن اس کے لیے چھے شرطیں تھیں ، جن سے اس امر كا يقين حاصل كر ليا جاتا تها كه اجازه طلب كرنر والا واقعی کسی کتاب کو پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے \_ بعض اوقات سند کے اندر ہی اجازہ کا ذکر ہوتا تھا۔ سند کا رواج خاص طور سے عام طب میں رائع رھا۔ دسویں صدی عیسوی کے اوائل سے طبیبوں کے لیے سند لازسی ہو گئی۔ اس کے بغیر علاج معالجیے كي اجازت نه تهي [نيز رك به اجازه] .

اساتنده کا لباس؛ اساتنده کا لباس و هی هوتا تها جو عام علما کاهوتا تها ـ اندلس اور مصر و شام مین طیلسان کا رواج ایک خصوصی رسم کا درجه رکهتا هے .

انجمنیں : اسلامی ادیبات میں اساتذہ کی انجمنوں کا ذکر آتا ہے آور ان سے اساتذہ کے حقوق کا تحفظ مقصود تھا۔ یہ انجمنیں نقابت کے عہدے سے موسوم تھیں اور نقیب ان انجمنوں کے صدر تھے ۔ فاطمی دور میں نقیب النّقباء کا بھی پتہ چلتا ہے .

طلبه کی تربیت میں سخت کوشی: مسلمان طالب علم بڑے سحستی، جفاکشی، سخت کوش اور پر جوش رہے ھیں۔ علم کے لیے سفر اختیار کرنا ایک عام بات تھی اور سختیاں جھیلنے میں ان کی مثال نہیں ملتی .

اسام غزالی فرماتے هیں که بچوں کی نگرانی کی ذمه داری والدین پر هے۔ بچے والدین کی نقل کرتے هیں ، اس لیے والدین کو اچھے نمونے قائم کرنے چاهیں۔ الغزالی کی رائے میں بچوں کو سخت اور ناهموار زندگی کا عادی بنانا چاهیے نه که عیش و تنعم کا۔ ان میں خود داری، شرم و حیا اور خلوص کے اوساف پیدا کرنے چاهیں .

تعلیم میں ارزانی اور مساوات: مسلمانوں نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے که افلاس لائق طلبه کے راستے میں حائل نه هو ۔ بعض اوقات استاد اپنے شاگردوں کی مالی امداد کیا کرتے تھے ۔ نظام الملک نے اپنے مدارس میں مفت تعلیم جاری کی، جہاں طلبه کو وظائف بھی دیے جاتے تھے ۔ نور الدین زنگی کے مدارس میں تعلیم مفت تھی ۔ جامعۂ ازھر میں مختلف ملکوں کے رواق تھے ۔ یه طلبه مفت تعلیم مفت تعلیم حاصل کرتے تھے ۔ عہد ایوبی میں بھی تعلیم مفت تھی ۔ ابتدائی تعلیم خاص طور سے مفت رھی ۔ یتیموں کے لیے مفت رھی ۔ یتیموں کے لیے مفت رھی ۔ یتیموں

طلبه کی نگرانی اور رہنمائی: الاصفہانی کے نزدیک استاد پر لازم تھا کہ اپنے مضمون کے لیے لائق شاگردوں کا انتخاب کرے (محاضرات الادیاء، ص ۲۰) ۔ یہی راے الزرنوجی کی ہے (تعلیم المتعلم،

سرے استاد کو چاھیے کہ بچے کی خاص صلاحیتوں کے لیے استاد کو چاھیے کہ بچے کی خاص صلاحیتوں کا مطالعہ کرے ۔ اگر وہ ایک مضمون میں نہ چل سکے، تو دوسرے مضمون میں داخلہ لینے کا مشورہ دے ۔ حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ ابتدا میں سب بچوں کو ایک جگہ یکساں مروجہ نصاب پڑھایا بچوں کو ایک جگہ یکساں مروجہ نصاب پڑھایا جائے ۔ آگے چل کر استعداد کے مطابق ھر بچہ اپنا ایک شعبہ پسند کر لے (کشف الظنون، ص ۲) ۔ ذھانت کا امتحان لینے کی ضرورت پر بھی بڑا زور دیا جاتا تھا (منہاج المتعلم).

كم عمرى سين تحصيل علم: حديث مين آيا ه : ٱطلبُو العِلْم مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللحد ـ اس لحاظ سے طلب علم میں عمر کی کوئی قید نہیں تاہم جس قدر سمکن ہو تعلیم شروع کر دینے پر زور دیا جاتا تھا۔ ابن جماعة کے نزدیک کم عمری میں تعلیم کا آغـاز لازم ہے (تذکرۃ السامع و المسكام، ص . ١) - اسى قسم كے رجمان كا يه نتیجه تها که اکثر اکابر علم کم عمری هی میں فارغ التحصيل هو جاتے تھے ۔ اسام شافعی اور سميل التسترى نے سات برس كى عمر ميں قسران مجید حفظ کر لیا تھا۔ امام شافعی تنے دس برس. كى عمر مين المعوطأ ختم كرلى تهى (حسن المحاضرة، ص سرر) \_ بو على سينا نے دس سال كى عمر ميں قىرآن مجيد حفيظ كرليا تها اور دوسرے علوم بھى پڑھ لیے تھے (ابن خلکان، ص ۹۳۷) ۔ کم عمر میں فارغ التحصيل هونے کی مشالوں کے لیے دیکھیے سناظر احسن گیلانی: عهد اسلامی مین مسلمانون کا نظام تعليم و تربيت.

کمرہ جماعت کا طول و عرض: مساجد میں: جو تعلیم هوتی تھی اس میں درجه بندی نه هو سکتی تھی، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حلقه ها مے درس بن سكتر تهر، ليكن مدارس مين كچه نه كچه حد بندی لازم تھی ۔ یہ بیس سے لے کر پچاس تک تهی، لیکن اگر مدارس میں گنجائش نه هوتی تـو طلبه مساجد کے حلقه ها بے درس میں شریک هو جاتے تھے،

جسم و دماغ كا تبعيلتن : مسلمان مأهرين تعلیم اس اس کا خیال رکھتے تھے که متعلم کے دماغ پر اتنا ھی بوجھ ڈالا جائے جتنے کا بچے کا جسم متحمل هو سکے ۔ اس سلسلے میں توسط کا مشورہ دیا جاتا تھا، اسی لیے الاصفدانی نے وقفہ اور تعطیل پر زور دیا مے (محاضرات الادباء، ص ۲۸) ۔ هفتر میں ایک دن جمعه کو تعطیل هوتی تهی اور جمعرات کو نصف مد تم وارول پر بھی تعطیل ہوتی تھی اور سال میں ایک بار تعطیل کلاں۔ اسام غزالی من تلقین کی ہے کہ مدارس میں کھیل کود کا انتظام کرنا چاهیر (الاحسیاد، ص ۹۰) - یمی خیال العبدری (المدخل، ص ٣١٢) اور ابن جماعة (تذكرة السامع) کا دے۔ حضرت علمر ف ندے هدایت کی تدھی که بیچوں کو تیراکی، نیزہ بازی اور شمسواری سکھائی جائیے ۔ جماعت درس میں بھی طلب کو صحت مند انداز میں بیٹھنے کا خاص خیال رکھا جاتا تها (كتاب السعليم و الارشاد، ص .مه ) - اسام غرالی منهاج التعلیم میں طلبه کے فرائض کی تفصیل دی هے ـ حصول تعلیم میں طلبه کی جد و جهد كي جزئيات اكثر كتابيون مين سوجود هين (الشلبي، اردو ترجمه ، ص ۱۳۸ ببعد).

تعليم نسوان: الشلبي كا يه قول قابل توجه ہے کہ عورتوں میں مردوں کی به نسبت تعلیم کا رواج کم رها ، لیکن هر دورسین پژهی لکهی خواتین کے تذکرے کتابوں میں آتے ھیں (احمد شلبی: تاريخ التربية الاسلامية، ص ٢٨٣ قا ٢٩٣) - اس ك

کم رواجی کا باعث دراصل وه تمدنی اور معاشرتی احوال تھر، جن میں مرد و زن کے فرائض کے دائرے جدا تهر اور يه تقسيم عمل قدرتي تهي - اس كا تعلق مرد اور عورت کی جداگانه طبعی اور جسمانی ساخت سے ہے۔ جدید دورکی مغربی عورتوں کا یہ دعوی مضحکه خیز ہے کہ عورتیں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو سرد کرتے ھیں۔ کرنے کو تو آج کل اس کی کوشش کی جاتی ہے، مگر کارکردگی کا فرق واضح ھے اور بعض گام تو ایسے ھیں جنھیں عورتیں خود هي نهي كرتي ,كيونكه وه مشقت طلب هين .

فرائض کے دائروں کے اس اختلاف کے باعث خانگی انتظام همیشه عورتوں کے سپرد رہا۔ اس کے علاوه تربیت اطفال کی نازک ذمه داریون کا عمل صرف عورتیں ھی کر سکتی ھیں۔ ان وجوہ سے تعلیم کے میدان میں بھی عورتوں کے لیر زیادہ تعلیم ضروری نہیں سمجھی گئی، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ خواندگی اور ضروری دینی تعلیم تو ہے مسلم اور مسلمه کو یکسان دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ تعصبات بھی ھوں گے، لیکن شاعر، فقیہ، عالم اور طبیب خواتین کے نام کتابوں میں آتے ہیں ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعصب کم اور خانه داری کی عملی مشکلات کا حصه زیاده رها ھے.

جدید دور میں مسلمان ملکوں میں اگرچه تعلیم نسوال پہلے سے زیادہ ہے اور تعلیم یافته خواتین کی تعداد هر جگه قابل اعتبا هے ، مگر اصولی بحثیں اب بھی جاری ھیں ۔ بر صغیر میں سرسید احمد خان تعلیم جدید کے عظیم علمبردار تھر، لیکن تعلیم نسوان کے وہ بھی کھل کر حامی نظر نہیں آتے (دیکھیے اقبال علی سید: سید احمد خان کا سفر نامة پنجاب، لاهور ١٩٤٣ء، ص ١٩٨٣ تا ١١٨٥) -معنی یه هیں کمه عبورتوں میں تبعلیم تھی ۔ اعلامه اقبال دوسرے بڑے رہنما هیں، جن کا

مسلمانان برصغیر پر گهرا اثر هوا، لیکن وه بهی اس بارے میں احتیاط کا مشورہ دیتر ھیں (دیکھیر اسرار خودی، نیز مقالات اقبال، مرتبه عبدالواحد معینی) ـ گویا اس کے معنی یہ هس که مسلم ذهن اب تک مرد اور عورت کے فرائض زندگی کے الگ الگ دائروں کے تصور کے گرد گھوم رہا ہے اور مغرب کے غیر فطری امتیاز کو خانگی سکون اور خواتین کی عفت و حفاظت کے نقطۂ نظر سے شک و شہمہ کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ معلوم نہیں ، مصر، ایران اور ترکی سیں ان سوالوں کا کیا جواب دیا جاتا ہے ، لیکن گمان یہی ہے کہ ان سمالک میں جواب وہی دیا جاتا هوگا جو اهل مغرب دیتے هیں۔ بہر حال نامور تعلیم یافته خواتین کے نام تـذکروں میں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علوم میں كمال حاصل كرنے ميں كوئي خاص اسر مانع نہيں رها البته گهریلو ذمه داریان ضرور حائل هوتی هون گی.

حلقه اور اسالی: پڑھانے کے طریقوں میں حلقے کی اھمیت ھمیشہ رھی ہے۔ استاد کسی دیوار یا ستون سے کمر لگا کر بیٹھ جاتا تھا اور شاگرد اس کے سامنے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے، حصوصی مہمان استاد کے قریب بیٹھتے تھے۔ دوسری طرف املا کرانے والے ھوتے تھے۔ امالی کے کچھ سلسلے سخفوظ بھی ھیں .

آیات قرآنیه کی تلاوت اور درود و سلام کے بعد استاد اپنی یادداشتوں کی مدد سے پہڑھاتا تھا۔ سبق کے ختم ھونے پر ایک دو طلبه کے لکھے ھوے اشارات پر نظر ڈال کر اصلاح کر لیا کرتا تھا، کبھی اس پر دستخط بھی کر دیتا تھا، کبھی اجازت نامہ بھی لکھ دیتا تھا۔ عموماً طلبه سبق سے ایک روز پہلے متن پر خود نظر ڈال لیا کرتے تھے اور بحث و مباحثہ بھی کر لیتے تھے۔ ابن خلدون نے بتایا ھے کہ استاد کر لیتے تھے۔ ابن خلدون نے بتایا ھے کہ استاد تئین بار سبق پڑھاتے تھے۔ پہلے تقریر، پھر وضاحت ثین بار سبق پڑھاتے تھے۔ پہلے تقریر، پھر وضاحت

اور تیسری مرتبه مشکل مقاسات کی مزید وضاحت؛ سامعین کو سوال کرنے کا پدورا حق تھا۔ بعض اوقات شاگرد مؤدبانه طور سے اختلاف راے کا اظہار بھی کر لیتا تھا اور یه سمجھا جاتا تھا که سوال کرنے اور غور و فکر کرنے سے علم بڑھتا ہے۔ بحث و مباحثه کے بھی کچھ آداب تھے۔ بدنیتی سے یا استاد کو پریشان کرنے کی غرض سے سوال کرنے کی بڑی مذمت آئی ہے۔ بعض اوقات استاد بھی طلبه سے سوال کرتا تھا .

مدارج تعلیم: بالکل آج کل کی طرح اسلامی دور میں بھی مدرسے کے نظام کی پختگی کے بعد تعلیم کے مدارج بڑی حد تک مقرر ہو گئے تھے: ابتدائی ثانوی ، جامعاتی اور تعتیقی و تصنیفی، لیکن ان سب مدارج کی تعلیم ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ سب مختلف مساجد و مدارس میں مختلف درجوں کی تعلیم بھی ہوتی ہوگی۔ البتہ نظامیہ اور درجوں کی تعلیم بھی ہوتی ہوگی۔ البتہ نظامیہ اور نوریہ مدرسوں میں ایک ہی جگہ سب درجے تعلیم میں شامل تھے

اقداسی تعدیم: هر مدرسے کے ساتھ تو نہیں لیکن اکثر بڑے مدرسوں کے ساتھ اقامت کا انتظام بھی هوتا تھا۔ جامعۂ ازهر میں مختلف ممالک کے نام سے اقامت خانے (رواق) هوتے تھے، طعام کے علاوہ بعض اوقات شیرینی بھی دی جاتی تھی ۔ هوسٹلوں کے ساتھ کتاب خانے بھی هوتے تھے۔ ابن جماعة نے تذکرہ السَّامع و المتکلم میں اقامتی مدارس کے قسواعد و ضوابط درج کیے هیں اور لکھا هے کمه مدارس نسوال الگ هوتے تھے۔ اور لکھا هے کمه مدارس نسوال الگ هوتے تھے۔ علاوہ ازیں اس نے دوسرے آداب بھی قلمبند کیے هیں (احمد الشّلی، اردو ترجمه، ص ۱۱۷).

علوم کی تعلیم اور تکنیک اور مدارج و مقدار کے سلسلے میں القرطبی کے تصورات قابل توجہ هیں، جو اس مقالے میں پہلے درج هو چکے هیں.

یه بهی مدنظر رهے که اس مقالے میں جدید دور کے مغربی طریقے کی تعلیم کا ذکر دانسته نہیں کیا گیا، کیونکه اس موضوع پر مختلف زبانوں میں کتابیں مل جاتی هیں [نیز رك به مقاله مسجد].

مآخل: متن مقاله میں مذکور هیں [سید عبدالله ورئیس الله علی ادارہ نے لکھا] [علماً کا ذکر معلمین کے ضمن میں آگیا ہے].

مَتَّفَّرُقه : (ع)، اس محافظ دستے کا نام جو زمانۂ قدیم کے ترکی دربار میں عثمانی سلاطین کی حفاظت کے لیر مقرر تھا۔ رسالے کے افراد کو بھی مُتَفَرِقه كمتر تهر ـ ان كاكام فوجي نوعيت كا تها اور نه هي درباري، بلكه بالكل چاؤش (رك بال) جیسا تھا ، لیکن اسے کم و بیش اھم سیاسی یا عواسی کاموں کے لیر استعمال کیا جاتا تھا۔ چاؤش کی طرح متفرقه بھی گھڑ سوار دسته تھا۔ بعد میں متفرقه کو گدکلی یا زعامت لی اور غیر جاگیردار کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ۔ ان کے سردار کو بھی متفرقه آغاسی کہتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بڑھتی گئی ۔ آخرکار سولهوین صدی عیسوی مین ان کی تعداد . ۱۲ مقرر کر دی گئی (G.O.R.) بار دوم، ۳: ۸۹۰)، لیکن انیسویں صدی عیسوی میں فان ھاسر نے ان کی تعداد . . . بتائي هے \_ باب عالى بعض اوقات اس منصب كو بهت اهميت دينا تها تاكه غير ملكي حکومتیں ان کو غیر معمولی سمجھ کر سفیر کا درجه دین (.G.O.R بار دوم، ج ۳، ص ۹۲۹).

ترکی کا مشہور مصوّر ابراھیم متفرقہ بھی انھیں میں سے پتھا۔ اگرچہ متفرقہ کے عہدے کی مختلف توجیہا آت یان کی گئی ھیں، لیکن دل لگتی بات یہ ہے، چونکہ اسے مختلف کام سونیے جاتے تھے، اس لیے متفرقہ کہتر تھے.

مآخذ: Des Osmanischen : J. von Hammer

Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung: Ricaut (۲) ناه ۱۰۰۰ نوی آنا دره ۱۲ نه ۱۲۰۰ نوی آنا دره ۱۲۰۰ نوی آنا دره ۱۲۰۰ نوی آنا دره ۱۲۰۰ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲۰ نوی ۱۲ نوی از ۱۲ نوی ۱۲ نوی ۱۲ نوی از ۱۲ نوی از ۱۲ نوی از ۱۲ نوی از ۱۲

## (J. H. KRAMERS)

مُنَّقَارِب: (ع)، عربی عروض میں پندرہویں \* بحر کا نام ۔ اس کے چار رکن فی مصرعه ہوتے ہیں۔ اس کے دو عروض ہیں اور چھ ضربین .

عروض اول:

فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعال فعولن فعولن فعولن فعال فعولن فعولن فعولن فعال

فعولن فعولن فعل فعولن فعولن فعل فعولن فعل فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فالموالن فالموالن فالموالن فالموالن فالموالن فالموالن فالموالن فالموالن فالموالن فعولن فعو

ضرب کے سوا اور جگه رکن فعولن کا نون اکثر گر جاتا ہے اور وہ فعول رہ جاتا ہے۔ عروض اول کے طور پر استعمال کرتے ہوے اس میں مفصلهٔ ذیل مزید تغیرات ہوتے ہیں: فعول اور (فعل) فعل ۔ بقول الخلیل، جو رکن ضرب کے ساقبل ہو اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ۔ پہلے مصرع کا پہلا رکن جو نظم کی پہلی سطر میں ہو (عولن) فعلن اور (عول) فعل بھی ہو سکتا ہے .

مآخذ: [ديكهير مناله بحر وعروض].

(محمد بن شنب)

المُنَّقَى لله: ابـو اسـحـق ابـراهيم، عبّاسى ... خليفه جو ايك كنيز خَاوْب سے المُقْتَدرِ [رَكَ بَان] كا

يبنا تها، وه ربيع الأول و ٣٠ ه/دسمبر . مه و مين اپنے بھائی الرّاضی کی جگہ تخت نشین ہوا ۔ کہا جاتا ہے کہ الرّاضي کے انتقال کو پانچ دن گذر گئے جب کہیں جا کر اس کا جانشین سنتینب کرنر کا انتظام كيا گيا۔ المتّقى نے تخت پـر بيٹھتے ھى امير الاسرا بجكم [رك بان] كواس كے عمدے پر مستقل کر دیا؛ تاهم اس کی موت کے بعد فوج میں تركون اور ديلميون كا باهمي نيزاع هو گيا ـ ابو عبدالله البريدي [رك به البريدي] نے پاے تخت پر قبضه کر لیا لیکن وه صرف چند هفتوں تک هی اسے اپنے تصرف میں رکھ سکا، کیونکہ اسے ڈیلمی سردار کورتگین نر نکال باهر کیا ، لیکن گورتـگـین کو جلد ہی ابن رائق [رَكَ بَاں] نے سار به گایا - جب ابو عبدالله نے اپنر بهائی ابوالحسن کو ایک فوج دے کر بغداد پر حمله کرنے کے لیے بهیجا، تو خلیفه اور ابن رائق بهاگ کر الموصل میں حسمدانیوں کے پاس چلر گئر (جمادی الآخرہ . ۳۳ ه / فروری \_ مارچ ۲ مه و ع) \_ ابن رائق کے قتل کے بعد حمدانی ابو محمد الحسن امیر الاسرا مقرر هوا اور اسے اعرازی لقب ناصر الدوله عطا هوا ـ بغداد پر قبضه کر لینر میں اسے کوئی دشواری پیش نه آئی ـ كچه دن بعد تركى سپه سالار توزون نر بغاوت برپا كر دى اور ناصر الدوله كو دارالخلافه خالی کرنا پڑا، توزون رمضان ۳۳۱ / جون ۳۳۹ ع میں وهاں امیر الامرا کی حیثیت سے داخل هوا ـ المتقى نر بهت جلد محسوس كرليا كه اس دفعه بهي حمدانیواں کی پناہ لیے بغیر چارہ نہیں، چنانچہ اگلے سال کے شروع ھی میں (خزاں سمہ ھ) وہ الموصل بهاگ گيا اور وهال پهنچ كر الرُقّه مين اقامت گزیں ہو گیا ۔ جب توزون نے ناصر الدوله سے صلح کر لی تبو المتقی نبے مصر کے اخشیدی حکمران سے اسداد کی درخواست کی ۔ وہ رجب

۳۳۲ه / سارچ ۳۳۲ه ) میں اَلرَّقه میں آیا ، لیکن گفت و شنید ناکام رهی، اور آخرکار خلیفه توزون پر اعتماد کر کے واپس آ گیا اور اس نے پخته قسمیں کہا کر اس سے وفاداری کا عہد و پیمان کیا ، لیکن جب وہ اس کے قابو میں آ گیا تو توزون نے اس کی آنکھیں نکلوا دیں (صفر ۳۳۳ه / آکتوبر ۱۳۳۸ه ) ۔ اس کے بعد المتقی کی معزولی کا اعلان کر دیا گیا ۔ المتقی شعبان ے ۳۵ مر جولائی کا اعلان کر دیا گیا ۔ المتقی شعبان ے ۳۵ مر جولائی

مآخذ: (۱) المسعودى: مروّج، مطبوعة پيرس، ما الأثير، (۲) ابن الأثير، (۲) ابن الأثير، الأثير، طبع ۲۷، (۳) ابن الطّقطةى: طبع Tornberg، ص ۳۸، تا ۱۳۸۸؛ (۳) ابن الطّقطةى: (۳) ابن الطّقطةى: (۳) ابن الطّقطةى: (۳) ابن الطّقطةى: Weil (۵) ص ۳۸، بعد؛ (۵) العبر، س: ۹، سبعد؛ (۱) Muller (۲) ببعد؛ (۲) العبر، س: ۹۸، ببعد؛ (۲) Der Islam im Morgen-und Abendland The Caliphate, its Rise, Decline: Muir (۵) بار سوم، ص ۲۵، ببعد؛ (۱) Baghdad during the Abbasid Caliphate

## (K. V. ZETTERATÉEN)

اَلْمُدَّفَى الْهِذَاكى : عربى زبان ميں بہت سى المَّافِي الْهِذَاكى : عربى زبان ميں بہت سى المَّاول كَ مصنف أَ ان كا اصلى نام على بن مُسام الدَّين بن عبدالملك بن قانبى خان (القرشى) الشّاذلى القادرى تھا ـ وہ برھان پور و صوبجات متوسط ميں جونپور [رك بال] كے ايک معزز گھرانے ميں پيدا ھوے ـ انھوں نے سلسلۂ چشتيہ ميں [پہلے شيخ بہاؤ الدين پھر ان كى وفات كے بعد ان كے صاحبزاد مے شيخ عبدالحكيم كے هاتھ پر برھان پور ميں بيعت كر كے خرقۂ خلافت حاصل برھان پور ميں بيعت كر كے خرقۂ خلافت حاصل كيا] ـ اس كے بعد وہ ملتان چلے گئے اور شيخ حسام الدين المتقى كے درس ميں شريك [ھو كر دو

سال تک تفسیر بیضاوی اور دیگر کتب پڑھیں] اور اسی نسبت سے انھیں المتّعی کہتے ھیں ۔ انھوں نر هندوستان میں اپنی زندگی کا باقی مانده حصه بہادر شاہ کے عہد میں احمد آباد میں گزارا، لیکن جب همایول نے ۱۳۹۱ مرسمورع میں بہادر شاہ کو شکست دی تو وہ هندوستان سے مکّه مکرمه چلے کئے [اور وہاں تقریبًا پنتیس برس تک قیام پذیر رہے ۔ اس قیام کے دوران میں شیخ ابو الحسن الشَّافعي اور شيخ شهَّاب الدِّين احمد بن حجر المكي سے علم حدیث حاصل کیا ] اور قادری اور شاذلی سلسلوں میں داخل ہو گئے [ان کے زہم و تقوی، ذکر و فکر، علم و فضل اور اتباع سنت نبوی م کی وجه سے ہے شمار لوگ ان کے سرید ہو گئے۔ انھوں نے ایک برگزیدہ ولی اور متبحر عالم کی حیثیت سے تقریباً نوے سال کی عمر میں بمقام مكَّة مكَّرمه ههم ١٥٦٥ عدين انتقال كيا.

[قیام مکهٔ مگرمه کے دوران میں علی متقی دو مرتبه گجرات (هندوستان) آئے اور وهاں کے سلطان محمود شاہ ثالث کو مشورہ دیا که وہ قوانین شریعت اسلامی کو سختی سے نافذ کرے (دیکھیے نزهة الخواطر، م: ۲۳۰).

ان کے شاگردوں کا حلقۂ بڑا وسیع تھا۔ ان کے نامور شاگردوں سیں شیخ جمال الدین محمد بن طاهر محدث پٹنی (م ۹۸۰ه/ ۹۸۰۹)، شیخ عبدالحق محدث دهلوی، شیخ رحمت الله سندهی اور شیخ عبدالله سندهی خاص طور پر قابل ذکر هیں.

شیخ علی المتقی کی تصانیف کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ تفسیر ، حدیث اور تصوف ان کے خاص موضوع رہے ھیں۔ ان کی مؤلفات میں مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ھیں:

ر شُخُون السَّمَنَزُلَات: قَرَأَنَ مَجِيد كَى آيات عَرَانَ مَجِيد كَى آيات عَدِينَ مَانَ نَزُول، نَيْزُ لَغُوى ، نَحُوى اور بلاغى بَحَيْثِين كَى

گئی ہیں۔ صرف شان نزول سے متعلق آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے].

۲- البرهان فی علامت سهدی آخر الزّسان: مضرت اسام سهدی کے حالات اور دنیا کے آخری زمانے میں ان کے ظہور کا بیان [السّیوطی کے رساله عرف الورد کو اضافات کے ساتھ از سر نو سرتب کیا اور محمد جونپوری کی مهدویت کی تردید کی هے].

تلخيص البيان في علامات مهدى آخر البزمان؛
(ه) جُوامع الْكلّم في المُواعظ و الحِكم،
اخلاقي اقوال كا مجموعه؛ (٩) هذاية ربّي عند
فقد المَّربّي؛ (٤) [شمائل النبي] صلى الله عليه
و آله و سلّم؛ (٨) كَنْرُ العّمال في سنن الأقوال
و الافعال ـ السيوطي كي جامع المسانيد يا جامع
جمع الجوامع يا الجامع الكبير كا منقّع نسخه، جسے
بترتيب ابواب مرتب كيا (مطبوعهٔ حيدر آباد
بترتيب ابواب مرتب كيا (مطبوعهٔ حيدر آباد

فسى جمع الحكم القرآنية و الحديثية:
(١٠) منهج العمال في سنن الأقوال،
السيوطي كي مشهور و معروف تصنيف الجامع
الصغير كا خلاصه جس مين ابجدي ترتيب سي
احاديث معتبره كو ابواب پر تقسيم كيا گيا هے؛
[(١١) الفصول شرح جامع الاصول]؛ (١٠) مختصر
النهاية، الجرزي كي لغت احاديث كا خلاصه
جس كا نام النهاية في غريب الحديث هے؛
(١٣) نعم المعيار و المقياس لمعرفة

(۱۳) نعم المعيار و المقياس لمعرفة مراتب النّاس، [ان کے ایک معاصر عبدالقادر بن احمد بن علی الفاکهی (م ۹۸۲ه/۱۰۵۹) نے ان کے حالات زندگی اور مناقب پر ایک رسالة بعنوان القول النقی فی مناقب المتقی لکھا تھا].

مآخد: (١) عبدالحق الدهلوي : أخبار الآخيار،

ص وبه ۲؛ (۲) آزاد بلگرامی: سبحة المرجان، ص سه؛ (س) فقير محمد : حداثقُ الحنفيّه، ص ٣٨٧؛ (س) صديق حسن خان : أبجد العلوم، ص مهم؛ (ه) Brockel- (¬) : точ о Persian Cat: Riou اتكىلە، ب نامىتا [تكىلە، ت نGAL: mann و ١ ه ؛ ( عبدالقادر العبدروس : أَلْنُورَ أَلْسَافُو، ص ه ١ س ؟ زبيد احمد : -Contribution of India to Arabic lite rature بمدد اشاریه؛ بالخصوص مآخذ کے ایر ص س ب ، (لا هور ٢، ٩ ١ع)؛ (٩) عبدالحي : نزهة الخواطر، س: مهم تا مهم، حيدر آباد (دكن ) مههواء؛ (١٠) صديق حسن خان : اتّحاف النّبلاء، ص ٢٠٦٠ (١١) آزاد بلگرامی: ماثر الکرام، (دفتر اول)، ص ۱۹۲ تا مهور؛ (١٢) خليل الرحمن: تاريخ برهان پور، (دهل ١١٦١ه)، ص ١١٦ تا ١١١؛ (١٣) غلام سرور لاهورى: خزينة الاصفياء، ١: ٢٩٩ تا ٢٣١: (١٨) شيخ محمد اكرام: رود كوثر ( لاهور ١٩٥٨ع)، ص ه. س تا ۳۱۱؛ (۱۵) رحمان على : تذكره علما ع هند، (اردو ترجمه از محمد ايوب قادري). ص ٣٨٨ تا ٩٨٨؛ حاجي خليفه: كشف النُّطنون، بذيل جمع الجوامع].

(محمد هدایت حسین [واداره])

الله ممکاوس: اصطلاح قافیه اور پانچ حدود قافیه میں سے ایک وہ لفظ قافیه جس کا آخری حرف ساکن هو اور اس ساکن سے ما قبل متصل چار حرف متحرک هون، جیسے وجدها، فطرزی، غیفرلی، عنی فاصلهٔ کبری، حقیقة یه بحر عربی سے محصوص مے اور فارسی میں نادر اتباعاً للعرب و نامرغوب اور آردو میں نامقبول، لیکن اردو اس میں عاجز نہیں مے میں نامقبول، لیکن اردو اس میں عاجز نہیں مے [نیز رک به متدارک].

مآخذ: دیکھیے مقالہ متدارک.

(مرزا هادی علی بیگ وامق)

المُتَكِبِّرِ: رَكَ به الاسماء العسني.

مُتَكَلِّم: رَكَ به علم (كلام).

مُتَّمًّا: مشرقی سوڈان کا ایک شہر (صوبہ ، كَسُّلَه ضلع كُلُّبُّت) ـ مَتمَّا كو سوڈان اور حبشه کی درمیانی سرحد پر قافلوں کی اس شاھراہ کے نزدیک، جو حبشه کی جھیل طانا اور خرطوم کے مایین جاتی ہے، ایک تجارتی منڈی ھونے کی حیثیت سے بڑی اھمیت حاصل ہے ۔ اس کی اقتصادی قدر و قیمت سین اس وجه سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے که مصری سوڈان میں ، جو کسی زمانے میں انگریزوں کے زیر تسلّط تھا، زراعت کی بڑی ترقی ہوئی ہے؛ نیز اس لیے بھی جھیل طانا کی نئی جانچ اور پیمائش کی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس سے کافی مقدار میں پانی فراهم مرفی سکتا ہے یا نہیں ، جس سے مصر اور سوڈان میں آبیاشی کے ذراع زیادہ وسیع هو جانے کے اسکانات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس طرح ان ممالک کی مخصوص پیداوار کی مقدار اور خوبی میں، جو ان ملکوں کی بہبودی کا بڑا ذریعہ ہے، کافی اضافه هو جانر کی اسید ہے :

متما زمان کم حال کی تاریخ حبشه میں اس اسکے مشہور فے که شہنشاہ حبشه (نگوسه نگست) یوحنیس (Yoḥannes) رابع اسی شہر کے قرب و جوار میں سوڈانی مہدی کے نام نہاد درویش [درویشوں] کے ہاتھ سے ۱۰ مارچ ۱۸۸۹ء کو شکست کھا کر مارا گیا تھا (یکٹم مکابت ۱۸۸۱، موحب حبثی سال) یه شہنشاہ شوا کے خلاف اس غرض سے ایک مہم تیار کر رہا تھا کہ اس علاقے کے بادشاہ منیلک (Menilck) کو محبور کر کے اس سے قطعی طور پر منوا لے کہ وہ شہنشاہ کر کے اس سے قطعی طور پر منوا لے کہ وہ شہنشاہ کا مطبع فرمان اور حلقه بگوش ھے، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ درویشوں کی ایک فوج سرحد تک بڑھ آئی ہے اور جھیل طانا کے علاقے اور اس کے برشیل گوندر کو مہدی کے جوشیلے قدیم پانے تخت گوندر کو مہدی کے جوشیلے قدیم پانے تخت گوندر کو مہدی کے جوشیلے قدیم پانے تخت گوندر کو مہدی کے جوشیلے پیرووں کے حملے کا خطرہ ہے تو اس نے اپنی فوج

کو لے کر واپس شمالی علاقوں کا رخ کیا اور متما کے مقام پر درویشوں کے سامنے صف آرا ہوا ۔ ایک سخت لڑائی ہوئی، جس میں خود یوحنیس رابع مارا گیا اور اہل حبشہ کو شکست ہوئی۔ درویشوں نے یہوحنیس کا سرکاٹ کر اپنی فتح کی انشانی کے طور پر المہدی کے پاس بھیج دیا.

تاہم جنگ متما سہدی کے پیرووں کے لیر ایک کامیاب رزیه سے زیادہ وقعت نه رکھتی تھی ، چنانچہ قرب و جوار کے عملاقے میں لوٹ سار کرنے کے بعد وہ پھر سودان کو واپس چلر گئر اور انھوں نے ملک مبشہ کے کسی عالاقے پر قبضہ نہ کیا۔ اس کے برعکس جنگ متما نے شمالی حبشہ کے شاھی خاندانوں کا خاتمه کر دیا اور جنوبی عملاقه، یعنی شواکی سلطنت پورے علاقے کا سیاسی مرکز بن گئی - جب ۱۸۸۹ء سین یوحنیس کے قتل هوتے ھی شاہ منیلک (Menilck) نے اپنے نگوسه نگست، یعنی تمام حبشه کا شهنشاه هونے کا اعلان کر دیا اور استحقاق کی بنیاد اس پر رکھی کہ شاهی خاندانی سالومانی (Salomonic) کی نسل سے ھے ۔ شہنشاہ یوجنیس کی موت کا ذکر بہت سے گیتوں اور نظموں میں کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانر کی حبشی شاعری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے.

(ENRICO CERULLI)

مُتَمِّم بن نُويْره : اسلام کے ابتدائی عمد

کا ایک شاعر، جو قبیلهٔ بنو یربوع کے شیخ مالک بن نویره کا بهائی تها۔ بنو یربوع قبیلهٔ بنو تمیم کی ایک بهت بڑی شاخ تھے۔ متمم زیاده تر اپنے ان مراثی کی وجه سے مشہور ہے، جو اس نے اپنے بھائی مالک کی موت پر کہے ھیں اور انھیں مراثی کی وجه سے مالک کا نام بھی زندہ ہے۔ عرب کہا کرتے تھے که یه سراثی، جن کے اندر درد آمیز جذبات کوٹ کو بھرے ھیں، بسے نظیر ھیں۔ ان کے لکھنے والے کو وہ برادرانه الفت و عقیدت کا نمونه سمجھتے تھے [رق به مالک بن نویره].

ایسا معلوم هوتا هے که مُتمم نے هجرت سے پہلر کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔ وہ اپنے بھائی کی نمایاں شخصیت کے سامنے ماند تھا اور اس کی صفات حمیده کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کسی نہیں هچکجاتا تھا۔ خود اس کی بابت بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی شکل و شباهت دلکش نه تھی۔ وہ یک چشم اور پست قبد آدمی تھا۔ بنو بکر كا شيخ الحُوْفُزَان متمم كي اس مروعت كي تعريف كرتا ھے جس سے وہ شیخ سذ کور کے ساتھ اس کے قید کے زمانے میں پیش آیا۔ جب اپنی باری پر خود متم بنو تُغْلب کے هاتھوں گرفتار هو گیا تو اس کے بھائی مالک نر ایک خاص چال چل کر اسے رهائبی دلائی ـ معلوم هوتا هے که اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا شمار بھی اس کے بھائی مالک کی طرح صحابۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں ہوتا ہے ، گو ہمیں آپ سے اس کا براہ راست تعلق کسی زمانے میں بھی۔ نظر نہیں آتا۔ وہ اس مصیت سے، جس میں اس کا: بهائی سالک گرفتار هوگیا، بنج نکلا۔ اس کی دوسری نظموں کے چند قطعات سے یہ ظاہر ہوتا: ہے کہ وہ محض سُرثیہ نگار نہ تھا ...

مالک کی وفات کے بعد متمّم نے اپنے

آپ کو صرف اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے وقف کر دیا اور همیشه اس کی موت کے انتقام کا مطالبه کرتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نفر نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ حضرت عمر نفر کے خلیفه هونے پر اس نے خیال کیا که شاید اب اسے کاسیابی حاصل همو سکے گی ؛ چنانچه وه ہڑی عجلت سے مدینه منورہ پہنچا، جہاں حضرت عمر نفر اس سے حسن اخلاق سے پیش آئے انهوں نے اس کے مراثی کو سن کر تمنا کی که کاش میں اس کے مراثی کو سن کر تمنا کی که کاش میں بھی شاعر هوتا تو اپنے بھائی زید کی یاد کو اس کی شان کے مطابق تازہ کرتا، جو الیمامه کی افرائیوں میں شمید هو گئے تھے، لیکن انھوں نے حضرت ابوبکر نفر کے فیصلے کو تبدیل کرنے سے انکار حضرت ابوبکر نفر کے فیصلے کو تبدیل کرنے سے انکار

بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ شاعر روتے رہنے کی وجہ سے تقریباً بالکل اندھا ھو گیا تھا۔ وہ عرب کی بہت سی شاھراھوں پر پھرتا رھتا تھا اور ھر جگہ اپنی درد بھری داستان سناتا تھا۔ اس کی حالت ایسی ھو گئی کہ اس کی بیویوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس کے ھمیشہ گردش میں رھنے اور ناقابل عالاج غم سے تنگ آ گئی تھیں۔ اس نے اپنے بعد دو بیاے داؤد اور ابراھیم چھوڑے ۔ اگر ابن خلکان (طبع داؤد اور ابراھیم چھوڑے ۔ اگر ابن خلکان (طبع کا مرثیہ لکھا تھا تو وہ ان خلیفہ اس نے حضرت عمر من کا مرثیہ لکھا تھا تو وہ ان خلیفہ کی وفات کے بعد تک زندہ رھا ھوگا.

لأنيلن، ص ١٣٨، ١٣٦١ (٣٣١ (٣) كتاب الشّعر، الأغانى، ١٣١ (٦) و ٢٥؛ (١) ابن قَتَيبه : كتاب الشّعر، طبع دُخويه، ص ١٩٦ تا ١٩٩؛ (٨) ابن الأثير: أسد الغابة، ١٠٠٨ (٩) ابن حَجَر العَستَلانى: الأَصَابة، قاهره، ١٠٠١ (١٠٠٠) (١٠٠١ (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) ابو تّمام : كتاب الحماسة (باب الحرائى)؛ (١٠١) المرزبانى: معجم الشّعراء، ص ١٣٦) المرزبانى: معجم الشّعراء، ص ١٣٦١).

(H. LAMMENS)

مَدُّن : (ع)؛ ایک اصطلاح ہے جس کے کئی ہم معانی ہیں (دیکھیے کتب لغات، بذیل مادہ) ۔ ان میں سے ''اصل عبارت (lext)'' بالخصوص کسی حدیث کی اصل عبارت کے معنی زیادہ تر مراد لیے جاتیے ہیں.

متن کا لفظ اصل عبارت کے معنوں میں اسلام سے قبل کی شاعری میں بھی آیا ہے اور اس مفہوم میں عربی ادب میں آج تک استعمال ہوتا ہے ۔ یہ کتاب کی اصل عبارت کو، اس کی زبانی تشریح، یا اس کو تحریری یا مطبوعہ شرح سے محیز کرتا ہے .

علم الحديث مي اس لفظ سے حديث كے الفاظ مراد هوتے هيں، اس كے برعكس اسناد، يعنى راويوں كے ناموں كے سلسلے اس ميں شامل نہيں هوتر.

Muhammedanische : Goldziher : مآخذ بعد. ۲:۲ Studien

(Å. J. WENSINCK)

المُنَّذَبِّى: ''مدّعى نبوت''، ایک مشهور عرب شاعر کا لقب، جس کا نام ابو الطَّیب احمد بن الحَسین الجَعفی هے اور جو اسی لقب سے عام طور پر مشهور هے (دیکھیے ابن خَلْکان: وَفَیات، [قاهره . ۱۳۱ه]، دو شجرهٔ نسب، جو پردادا تک پهونچتے هیں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف هیں)۔ ابو الطیّب س . سه/ ایک دوسرے میں گوفے کے محلّے کنده میں پیدا هوا

اور اسی وجه سے اس کی ایک نسبت الکندی بھی ہے، جو بعض اوقات اس کے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہے ۔ اس کے خاندان کا، جو بہت خسته حالت میں تھا، یه دعوی تھا کہ وہ لوگ یمن کے قبیلۂ جعف سے ہیں۔ چنانچه المتنبّى كا هميشه يه اعتقاد رها كه جنوبي عرب شمالی عربوں پر فوقیت رکھتے ہیں (دیکھیے الواحدى: شرح ديوان المتنبي، طبع Dieterici، ص ٨٨ تا ٩٨ ؛ اليازحي : العرف الطيب، ص ٩٩) لڑکین کی تعلیم اس نے اپنے پیدائشی شہر میں ہائی اور وه بهت جلد اپنی ذهانت و ذکاوت، اپنر حیرت انگیز حافظے اور قبل از وقت شاعبرانه استعداد کے ظہور کی وجہ سے مشہور و ممتاز ہو گیا ۔ اس کے بعد وہ شیعیوں کے زیر اثر آگیا اور یه شیعی شاید زیدی تھے (دیکھیے عبدالقادر البغدادی: خزانه، 1: ۱۳۸۲ س ۱۲) اور اسی ماحول میں اس کے فلسفے کی نشو و نما ہوئی، جس پر ہم بعد میں بحث كريں گے ، ليكن حالات كے تقاضا سے ابو الطيّب كا ارتقامے مذھبی بہت تیزی سے ہوا۔ ۲۱۲ھ/۱۲۶ء کے اواخر میں اور بلاشک و شبہ قرامطہ [رک بال] کے دباؤ کی وجہ سے، جنہوں نے اسی زمانے میں کوف فتح کر کے اسے خوب لوٹا تھا، ابو الطیّب اور اس کے خاندان کو پہلی سرتبه دو سال تک (دیکھیے السمعانی: أنساب، ورق ۲۰۰۹ ب س ۲۰۰۰ البديعي : الصبح المنبئي، ١:١) سماوه مين مقيم رهنا پرا جو مشرق میں سواد کوفه اور مغرب میں علاقه تُدُرُ (Palmyrene) کے درسیان واقع ھے \_ بنو كَـلْب بر، جو اس لـق و دق صحرا مين خانه بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، داعیان قرامطه کی خاص توجه تهی ـ ممکن هے که هماریے نوجوان شاعر کا اس زسانر میں ان سلاحدہ کے کحھ افراد سے اختلاط رہا ہو، تاہم اس کی نوعمری کو مدنظر ركهتر هومي يه بات اغلب نبين معلوم هوتي كي

اس پہلی ملاقات کا اس کے دل پر کوئی خاص اثر هوا هو دوسری جانب یه بات یقینی هے که بدوی عربوں کے درمیان قیام کی وجه سے المتنبی کو عربی زبان کا وسیع عدم حاصل هو گیا تها، جس پر بعد میں وہ اس قدر فخر کیا کرتا تھا.

ہ ۳۱ ھ/2 م م ع كے اوائل سي كوفع واپس آنے كے بعد، ايسا معلوم هوتا هے كه، ابو الطيب المتنبي همه تن شعر و شاعری هی میں منهمک رهنرلگا - اس زمانرمین وه گزشته صدی کے قصیدہ کو شعرا ابو تَسَام اور البَحثری [رك بآن] کے كمالات كا بہت معترف تھا۔ انھيںكى۔ طرح اور نیز اپنے اکثر معاصر شعبرا کی طبرح، اس کا بهی یه خیال تها که شاعری حصول دولت و اقتدار کا یقینی ذریعہ ہے؛ چنانچہ اس نے فورًا اپنر آپ کو ابوالفضل الكوفي سے وابسته كر ليا اور اس كي مدح میں ایک مختصر سا قصیدہ لکھ کر اسے پیش کیا (الواحدي، ص ١٤ تا ٢١؛ اليازجي، ص ١٠ تا ١١) -شاید ابوالفضل طریقهٔ قرامطه اختیار کر چکا تها، ليكن بهرحال وه لاادرية (agnostic) ضرور تها، کیونکه وه سدحیه اشعار جن کے پیش کرنے کی اس نے اجازت دی یہی ظاہر کرتے ہیں ۔ گمان یہ ھے کہ یہی شخص المتنبی کے سدھی اور فلسفى ارتقا پر بهت زیاده اثر انداز هوا (دیکهیر نیز خزانه، ۱: ۳۸۲ آخری سطرین) ـ شیعه ماحول نے، جس میں اس نے اپنا بجین گزارا تھا اور ان روابط نے جو قرامطهٔ سماوه سے اس نے قائم کر لیے تھے، اسے تیار تو کر ھی دیا تھا۔ اب اس مرتبی کے زیر سایہ آنے ھی اس نے ان سذھبی اصول و عقائد كو خير باد كه ديا جنهين وه روحاني ظلم سمجهتا تھا۔ اس کے بعد اس نے رواقی اور قنوطی فلسفے کے عقبائد قبول کر لیے جس کی صدائیں اس کی ساری شاعری میں گونج رهی هین ـ "یه دنیا دلفریب دھو کوں کا مجموعه ہے جسے موت ملا

دیتی هے (دیکھیے الواحدی، ص ۲۹، ش ۸، ۱۳: ص ١٦٦، ش ١٦، ١٣؛ اليازجيي، ص ٢٣، ٩٤)؛ "دنیا میں فقط جہل، حماقت اور بىدى كى جيت ہے، · (دیکھیے الواحدی، ص۱۹۰۰ س ۸ تا . ۱؛ الیازجی، ص ١٥)؛ عسرب جو اس كي نكاه مين ايك اعلى نسل کے نمائندے تھے ، اس دنیا میں حقیر اور وحشی غیر ملکیوں کے هاتھوں تنگ هیں (دیکھیر الواحدی، ص ۱۹۸۸ ش و تاه؛ ص ۱۹۱۱ ش ۲ تا ۹؛ الیازجی، ص ۸۵، ۹۹) - ایسی دنیا کے ساتھ اختلاط کی وجه سے، جس سے اسے کوئی لگاؤ نه تها، المتنبي ميں اپني ذهني فوقيت كا شعور، جو اس کے ضمیر دیں پنہان تھا، بڑی سرعت سے ترقی کر گیا اور اس کا پندار ناقابل تصور حد تک بڑھ گیا (دیکھیے الواحدی، ص ٦٠، الیازجی، ص سم) ۔ اس کے عربوں کی برگزیدگی کے عقیدے ہے، جو شُعُموبیوں [رک به شُعموبیه] کے مخالف گروہ کا خاصه ہے، اسے غیر ملکی جابروں پر کڑی گرفت کرنر کے لیر مشتعل کر دیا (الواحدی، ص ۵۸، ش . ٣، ٣١؛ اليازجي، ص ٣٣) - يمهي وجه هے كه اپنر خیالات و کردار میں تنضاد کی بدولت، جس سے وه كبهى آزاد نه هو سكا، المُتنبِّى تمام عمر اس دولت و ثروت کے حصول کے لیے کوشاں رہا جس سے وہ دل میں نفرت کرتا تھا ۔ اس کے ساتھ ھی اپنے کثیر التعداد معاصرین کے زمرے میں اپنے زاهدائم اخلاق اور نهایت ساده زندگی کی وجه سے وہ ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت کا سالک بن گیا ہے (دیکھیے البدیعی: کتاب مذکور، ۱: ۵۸ تا ۱۸).

تاہم ابوالطُیّب کا پہلے فقط یہی خیال تھا کہ وہ دنیا کو اپنی فطری شاعرانہ قابلیت کے ذریعے مطیع و منقاد کرے۔ اس غرض سے اپنی سرگرمیوں کے لیے کسی زیادہ موزوں مقام کی تلاش میں وہ

۹۲۸/۸۳۱۹ کے آخر میں کوفے سے چل کھڑا هوا \_ غالبًا اس كا سبب يه تها كه قرامطه نے اس شهر کو دوباره تاخت و تاراج کیا تھا۔ یہ ایک طبعی بات تھی کہ بغداد کی کشش اسے بغداد لے جائے (دیکھیے البدیعی، کتاب مذکبور، ۱: ۸۲، ۸۳): چنانچه وهال جا کر وه اپنے ایک هموطن محمد بن عبيدالله العلوى (ديكهيم الواحدى، ص ١، ٤؛ اليازجي، ص م، م) کا سدح خوان بن گیا اور پھر وھاں سے ملک شام کی راہ لی ۔ دو برس تک و، اس زمانے کا ایک غنائی شاعر (troubadour) بنا رہا دیکھیے Renaissance des Islams : Mez (دیکھیے اس کی ان آواره گردیوں کا پتا لگانا نامکن ھے، کیونکه اس معاملے میں اس کا دیوان ھی همارا واحد رهنما هے اور دیوان اس کی نظموں کو اطمینان بخش تاریخی ترتیب سے پیش نہیں کرتا۔ اس زمانے کے بعض قصائد توسیٰسجی ارك به منبج] شیوخ کی شان میں هیں (دیکھیے الواحدی، ص ۲۰ تا ۲۰، ۲۸ تا ۲۹، ۲۹ تا ۲۰؛ اليازجي، ص ١٠ تا ١٠، ٢٠ تا ٢٠، ٢٨ تا ٢٠)؛ بعض طرابسلس الشام کے امرا کی مدح میں هیں (الواحدی: ص ۸۸، ۹۸؛ الیازحی، ص ۹۱، ۲۰) ، اور بعض اللّذقية (Lutakia) کے امرا کی مدح میں (دیکھیے الواحدی، مرتبهٔ محمد بن اسخق التنوخی، ص ۱۱۹ تا ۱۱۹۰ الیازجی، ص ۹۹ تا ۲۸) - اس زمانے کا کلام عجلت میں لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور خوبی کے لحاظ سے اوسط درجے کا ہے ، لیکن اس میں بھی اس کے حقیقی ذھانت کے آثار نمایاں ھیں۔ ایک مرثیه اور بعض فی البدیه اشعار کے سوا باتی سب نو کلاسیکی رنگ کے قصائد ہیں اور ان میں ابو تمام اور البُحتُري كا اثر غالب ہے.

اس آزمائش اور تجربے کے زمانے میں ابو الطّیب کو اس بات سے بڑی کوفت ہوتی رہی کہ اس

کی فنّی فضینت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آہسته آهسته اس کے دل میں یه امید پیدا هونر لگی که وه اپنے خواب جبرا پورے کر سکے گا (دیکھیے الواحدی، ص ١٣٨، ش ٣ تا ٤؛ اليازجي، ص ٢٥) - آخر كار اس نے صله خواہ قصیدہ خوانی کا پیشه ترک کر دیا اور اللاذقيه مين واپس آكر ايک انقلابي نوعيت كي تحریک کی تبلیغ شروع کی ، جس کے اصلی مفہوم کو ایک زمانے سے غلط سمجھا جاتا رہا ہے ۔ مشرقی مصنفين (البديعي: كتاب مذكور، ١: ٢٥ تا . ٣: ابن الانبارى : نُـزهـة الألباء، ص ٣٩٩) كے نزديك ابو الطيب نر بادية السماوه مين نبوت كا دعوی کیا ۔ اس پر اخشیدی [رک بان] فوج نے اسے قید کر لیا اور اس وقت سے اس کا لقب المُستَنبّى هوگيا ـ كراچ كووسكى (Mutanabbi : Kratschkowsky 'i Abul' Alar سینط پیٹرز برگ و . و رع، ص و تا ر) نے ان روایات کی بخوبی توضیح کی ہے، لیکن اس نے دیوان کے چند صریح حوالوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیوان میں ایسی نظمیں موجود ہیں، جو بلاشک و شبه یه ثابت کرتی هین که المتنبی ایک بغاوت کا سرغنه تها (دیکھیے الواحدی، ص م، تا ٨٥، ٨٦؛ اليازجي، ص ٢٨ تا ٣٣، ٥٠) - اس زمانر کے دستور کے مطابق یہ بغاوت نہ صرف سیاسی بلکہ مذهبي بهي هوگي ـ يه بغاوت اللَّاذَقيَّه مين شروع هوئی اور پهر سماوه کی مغربی سرحد تک پهیل گئی جہاں بنو کلب کی شکل میں ایک ایسا عنصر موجود تھا جو ہُر وقت بغاوت کرنے پر آمادہ رہتا تھا۔ قرمطیت کا پابند ہومے بغیر المتنبی نے اس کے اصولوں سے پورا فائدہ اٹھایا جن کی صدا مے بازگشت بہٹری تیزی سے لٹیرے بدویوں کے درمیان گونج البھی (ديكهير الواحدي، ص ٥٥، ش ٢٢، ٣٠؛ اليازجي، ص ۳۲؛ ابو طاهر قرسطی کے هاتھوں ۲۰۱۵/ . ۹۳۰ میں حاجیوں کے قتل عام کی طرف اشارہ) ۔

باغی المتنبی کے اقوال کا ابہام، اس کے عقائد کی موقع و مصلحت پرستی (opportunism) اور قرامطه کے عقیدے جے مطابق اس کا تصور اساست، یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ ان سے اس کے ادعا كى بابت كچه غلط فهمى پيدا هو جانا ممكن تها، کیونکه اس زمانے میں ہر سیاسی شورش کو قرمطی سمجها جاتا تھا ۔ چند ابتدائی کامیابیوں کے بعد اسے اور اس کے بدویوں کو شکست هوئی اور اسے گرفتار کر کے جمص میں قید کر دیا گیا (اواخر ۳۲۲ه/ ۹۳۳ه) \_ مقدم اور دو سال کی سزامے قید کے بعد (دیبوان، مخطوطه، پیرس، شماره ۹۲،۳۰ ورق، ١٦ ـ الف) ابوالطّيب سے كمها گيا كه وہ اپنے دعاوی سے توبہ کرے ، اور اسے آزاد کر دیا گیا۔ اس منهم جوئي كا صرف يه فائده هوا كه اس كا لقب المُتنبِّني پڙ گيا اور يه بات اچهي طرح اس کے ذهن نشين هو گئي که وه اپنے بلنـد پرواز خوابوں کی تکمیل فقط شاعری ہی کے ذریعے کر سکتا ہے.

ابوالطّیب کا وہ کلام جو بغاوت کے دوران میں یا اس سے ذرا پہلے کا ھےخیالات کی ہے ساختگی اور آمد کے اعتبار سے نمایاں اور ممتاز نظر آتا ھے۔ وہ نظم کی اشکال میں بلا تکلف تصرفات کرتا ھے۔ اس کا اسلوب بیان پر زور ھے اور یہ اسلوب به نسبت اس کے سابقہ انداز کے اس کے شحصی کردار کے آئینہ دار ھے .

المتنبي على جيسے هى دوباره مدحيه قصيده خوانى كا پيئه اختيار كيا ، اسے پهر دربدرى اور سرگردانى كى زندگى اختيار كرنا پيژى (آغاز ه ٣٦ه/ ١٠٥٠) ـ كئى سال تك وه ڈانواں ڈول زندگى بسر كرتا رها اور اس نے انطاكيه، دمشق ، حلب وغيره كے شهريوں اور ادنى سركارى عمال كى مدح سرائى پر هى قناعت كى ـ يه لوگ اسے بهت هى حقير معاوضه ديا كرتے تهے (ديكهيے الواحدى، ص ٣٥ تا ٢٠٠٠؛

اليازجي، ص ١٥ تا ١٣١؛ ياقوت: ارشاد، ٥: ٣٠٠) آهسته آهسته اس کی شهرت برهدسی گئی ـ ٣٣٨ م ٩٣٩ مين وه أمير بدر الخَرشَني (جس كا نام دیوان میں بدر بن عمار هے) کا درباری شاعر بن كيا جو سابق امير الامرا ابن رائق [رَكَ بآن] كي طرف سے دمشق کا حاکم تھا جس نے قریب می کے زمانے میں ملک شام پر قبضه کرلیا تها۔ بدر عربی الاصل تها اور المتنبى اسے ایسا سرپرست سمجهتا تها جس کا وہ ایک سدت سے سنتظر تھا۔ ان قصائد اور بعض مرتجل قطعات وغيره سيے، جو اس نر اس اسير كى شان ميں كم مم هيں ، شاعر كى حقيقى عقيدت مندى اور خلوص کا اظمار ہوتا ہے اور ان میں ایک مسلسل ارتقا کی علامات سوجود میں (دیکھیر الواحدى، ص ٢٠٠ تا هم، اليازجي، ص ١٣٠ تا ١٦٣) ـ ان قصائد كو اور انهبى جو ان سے پہلے اس نے ادبی زندگی دوبارہ اختیار کرنے کے بعد لکھے، اس کی شاعری کے تیسرے دور کا کلام کہا جا سکتا ہے، بجن ایک نظم کے جو اس نر ابونواس [رك بان] كى طرديات كى طرز پر لكهى (ديكهير الواحدى، ص ٢٠١٠ تا ٢٠٠٠ اليازجي، ص ١٢٨٠ ١٢٩) اور چند في البديهه منظوسات كے جن سي كوئي خاص دل جسب بات نظر نهين آتي، المتنبير نے اس دور میں محض قصیدے هی قصیدے لکھے۔ اگر اس کے اس زمانے کے کلام میں قصائد کی شکل اور ظاہری وضع میں تبرقی کے آثبار موجود نه ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ پھر اپنے پہلے دور کی طرز کی طرف رجوع کر گیا تھا.

بدر اور السَتنسى كى باهمى دوستى كوئى برس ڈيئوه برس تك هى قائم ره سكى اور حاسد رقيبوں كى ريشه دوانيوں كى وجه سے (ديكھيے الواحدى، ص ١٥٠، ش ١٠٠ اليازجى، ص ١٥٠) ابوالطّيّب نے اپنے آپ كو محفوظ نه پاتے

هوے بادیهٔ شام میں پناہ لی (دیکھیے الواحدی، ص ۲۰۱ تا ۲۰۱) - اس ص ۲۰۱ تا ۲۰۱ الیازجی، ص ۱۹۸ تا ۲۰۱) - اس کے دماغ میں پھر بغاوت کا خیال سما گیا (دیکھیے البواحدی، ۳۰۰ تا ۲۰۲ الیازجی، ص ۱۵۰ تا ۲۰۱ الیازجی، ص ۱۵۰ تا ۲۰۱ ) - یه اس کی خوش قسمتی تھی که بدر کو اسی زمانے میں عراق جانا پڑ گیا اور اس بہانے سے المتنبی کو اپنی کمین گاہ سے نکل کر پھر مدحیه قصیدہ خوانی میں مشغول هونے کا موقع مل گیا - اس زمانے میں اس نے متعدد دوسرے درجے کے لوگوں زمانے میں اس نے متعدد دوسرے درجے کے لوگوں کی سدح سرائی کی (دیکھیے الواحدی، ص ۱۰۰ تا ۲۱، ۱۹۳ تا ۲۸، ۱۹۳ تا ۲۰، ۱۹۳ تا ۱۳، ۱۹۳ تا ۱۳، ۱۹۳ تا ۱۳، ۱۹۳ تا ۱۳، ۱۹۳ تا ۲۸، ۱۹ تا ۲۸ تا ۲

ادیی اعتبار سے اس کے کلام کا یہ دور جو تقریبا مہرم اسم علی وسط یعنی بدر سے ناچاتی ہونے کے بعد سے شروع ہو کر مہرم المہرم عتک رہا، اس کی شاعری کا چوتھا دور ہے اور اپنی وفات تک وہ اسی طرز پر پابندی سے قائم رہا۔ اس زمانے کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص نو کلاسیکی (neo-classical) طرز اور اس نسبة آزادانه طرز کے بین بین ہے جو اس نے اس نسبة آزادانه طرز کے بین بین ہے جو اس نے اپنی بغاوت کے زمانے میں اختیار کر لی تھی، یعنی نبو کلاسیکی قصیدے کے ڈھانچے کو یعنی نبو کلاسیکی قصیدے کے ڈھانچے کو مختصر کر دیا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے بجاہے مختصر کر دیا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے بجاہے رنگ میں کرتا ہے اور ان میں اس کے خوابوں، نظر آتی ہے نظر آتی ہے ناکامیوں اور غیظ و غضب کی جہاک نظر آتی ہے ناکامیوں اور غیظ و غضب کی جہاک نظر آتی ہے ناکامیوں اور غیظ و غضب کی جہاک نظر آتی ہے۔

[دیکھیے اس کے قصیدے کا مطلع]: اذا کان مَدْح فالنّسیبُ المقدّم اکّل فصیہ قال شعرًا سیّم

المُتَنَّبِينَّ سيف الدوله كي پاس أو سال (اواخر ۲۸۳۸/۸۰۹ع).

رها ۔ اسے سربی سے سچا لکاؤ تھا اور سیف الدوله اس کی نظر میں ایک حقیقی عبرب سردار کا كامل نمونه اور ايك شجاع، باوقار اور نياض انسان تھا۔ سیف الدولہ بھی اپنے قصیدہ خوان کے فضل و کمال کا سعترف تھا اور اسے دل کھول کر عطیات دیا کرتا، تھا اور اس سے کبھی کوئی متكبرانه سلوك روا نه ركهتا تها ـ المتنبي اس کی فوجی مہموں میں اس کے ہم رکاب رہا اور حلب واپس آ کر اس نیر بوزنطیون اور اعبراب بادیه کے خلاف اس کے کارناموں کو سراھا۔ سیف الدولہ کے غروات کے درمیان میں جو مختصر مہلتیں تھیں انهیں وہ دربار حلب میں گزارتا اور حسب موقع في البديعه اشعار اور قصيدے كمتا رهتا تها ( ديكھيے الواحدي، ص ٢٠٠ تا ٢٠٠؛ اليازجي، ص ٢٠٠ تا ہ ہ م)، یا سیف الدول ہ کے رشتر داروں کی موت پر مرثیر لکهتا تها (دیکهیر الواحدی، ص ۳۸۸ ببعد و ٨.٨ ببعد و ١٥٥ ببعد؛ اليازجي، ص ١٥، ببعد، ٢٨٦ بيعد، ٢٨٨ بيعد) - السَّمْسَنْسِي كي زُودرنجي اور اس شہرت نے جو اسے حاصل تھی لامحالہ اس کے .پند كثر دشمن پيدا كر ديے ـ يه سچ هے كه اس ٢ چند ایک عقیدت مند دوستون، مثلًا شاعر البیسفاء [رك بان] نر اس كي حمايت كرنا چاهي، ليكن ان كي کوششیں اس مخالف گروه کی دشمنی کا سداوا نه کر سکیں جس کا سر گروہ مشہور حمدانی [شہزاده] ابو فراس [رك بان] تها ـ سيف الدوله نے شروع ميں تو آن حملوں کی طرف مطلق توجه نه کی جو یه لوگ اس کے منظور نظر شاعر پر کیا کرتے تھے ۔ آخر جب وه تنگ آگیا اور اس کی حمایت بھی ختم ہو گئی ، تو ابو الطيب نر اپني زندگي كو خطرے ميں پايا۔ وہ خفیہ طریق سے اپنر اعل و عیال سمیت حلب سے فرار هو کیا اور دمشق میں جا کر پشاہ گزیں ہوا

مشرق کے نقاد عمومًا اس بات پر متفق هیں که سیف الدوله کے ساتھ دوران قیام میں جو قصائد اس نے کہر ان سے اس کی شاعری کا منتبائی کمال نااهر هوتا هے۔ اگرچه به بیان کسی قدر مبالغه آسیز ہے : تاہم یہ یقینی بات ہے کہ اپنے چوتھے دور کے اسلوب کلام میں شاعر نر اس کامل ندرت کا جو اس زسانر میں اسے شعر پر حاصل ہو گئی تھی، بہترین مظاهره کیا ہے۔ اس کے شاعرانه کمالات ابو فراس سے کہیں بڑھ کر ھیں جس سے اس کا مقابلہ اکثر اوقات کیا جاتا ہے۔ اس نے بوزنظیون کے خلاف سیف الدولہ کے معرکوں کی شان و شوکت کا نقشہ ابو فراس سے بہتر کھینچا ہے۔ اس میں کوئی شک نئیں کہ اس کے اشعار میں وہ دلکشی نہیں پائی جاتی جو ابو فراس کے کلام میں ہے ، لیکن اسلوب شاعری کے لحاظ سے ستنبی کا کلام زیادہ مکمل اور زیادہ رزمیہ ہے.

ابو الطَّيِّب سيف الدوله کے مصاحبوں کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آکر مصر میں الفسطاط [رك بآن] چلا گیا جہاں کانور الاخشیدی [رال بان] نے اسے اپنی سرپرستنی میں نے لیا۔ ابوالطیب کو اخلاقی اور مادی خود داری کو بالای طاق رکھ کر ایک ایسے سرپرست کی تعریا ں کرنی پڑیں جس سے وہ اپنر دل میں سوامے نفرت کے کچھ نہیں پاتا تھا۔ جو قصائد اس نے اس کی شان میں لکھر هين ان مين صاف وه جذبات جهلكتر هين جن مين سیف الدوله کی مہربانیوں سے محروم ہونر کا افسوس مضمر ہے ۔ یہ قصائد طبیعت پر جبر کرکے لکھر هوئے معلوم هوتے هيں اور ان ميں ايسے رموز و کنایات میں جو کافور کے خلاف جاتے میں (نب البديعي، كتاب مذكور: ١: ١٢٥ ببعد) - شاعز نے اپنے اس مربی کی مدح سرائی شاید صرف اس بنا پر

کی تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے صیدا Sidon کا حاکم بنا دے کا (قب وہی کتاب، ١: ١١٥) - جب اس نے دیکھا که یه وعده پورا هوتا نظر نہیں آتا تو اس نے ایک اور احشیدی سپه سالار ابوشجاع فاتک (وهي کتاب، ١٠١١) رو ۱۳۲) کی نظر عنایت حاصل کرنے کی کوشش کی ، اليكن . هم ه / ٩٩١ مين فاتك فوت هو گيا اور کافور سے تعلقات برابر کشیدہ هي رہے، اس لیے الستنبی نے ناچار ایک بار پھر فرار ہو جانے کی ٹھان لی ۔ اس سال کی عید قربان کے روز کانور کی هجو لکھنے کے بعد وہ چپکے سے الفسطاط سے نکل بھا کا اور بڑی صبر آزما مصیبتوں کے بعد عرب کو عبور کر کے عراق پہنچا۔ چند روز کوفے میں قیام کیا اور پھر بغیداد میں جنا کر ڈیرے ڈال دیے ۔ شاید اس نے ہو یمی وزیر المملّبی کی ملازست میں داخل هونر کا ارادہ کر لیا تھا جس نے اپنے گرد ایک عالیشان دربار جمع کر رکھا تھا، لیکن السمملمی کے درباری شعرا اور ادبا مثلاً ابن الحجاج، [رك بآن] اور ابو الفرج اصفهاني صاحب كتاب الاغاني نر اس كي مخالفت كي-یہاں کے دوران قیام میں جیسا کہ اس نے مصر میں بهي كيا تها (قب ابن الفرضي: تاريخ الاندلس، عدد سومس) المتنبى نے كئى مجالس ميں اپنے احباب كے سامنے اپنا وہ کلام پیش کیا، جو وہ اس وقت تک لکھ جِكا تها ( ديكهي الذهبي: تاريخ الاسلام، پيرس، . عدد ١٨٥١، ورق ١٦٥٠ الف) - ٢٥٥ه/ ١٩٩٨ كا سال اسی قسم کے شغل میں گزارا ۔ اسی زسانے کے قریب وہ غالبا کونے بھی گیا (فَبَ F. Gabrieli : - ( ماشيه م ، Vita di al-Muttanabbi بہر حال محمد، مجوء کے آغاز سی اس نے عراق کو خیر باد کہا اور الاھواز کے راستے علاقهٔ سوس (Susiana) میں واقع ارجان

[رك بان] پهنچا جهان اسے بويسي وزير ابن العميد [رك بآن] كي سرپرستي حاصل هو كئي \_ الستنبي نے اس کی شان میں چند تصائد لکھے (آب الوددی، ص ۰۳۰ و ۱۳۱۱ یازین ص ۱۳۰ و ۱۳۰ )، پهر وه اس سے رخصت ہو کر فارس کے شہر شیراز میں پهنچا اور دوباره بويهي سلطان عَـضُـد الـدولـه [رك بآن] كي ذرست مين حاضر هو گيا كيونكه سلطان نے خود اس سے ملاقات کی خواہش فلاہر کی تھی ۔ اس یویمی سلطان کی مدح میں اس نے کئی قصائد لکھے جو اس کے بہترین تصیدوں میں سے ہیں ۔ اس کے بعد ابو الطيب شيراز سے چلا گيا، كو واضح طور پر معلوم نہیں کہ اس نے شیراز کیوں چھوڑا، شاید صرف وطن کی یاد نر مجبور کیا هو (الواحدی: ص ٢٩٦، س ١ تا ٣؛ يازجيي، ص ٩٠٥)، بمرحال وه چھوٹی چھوٹی منزلیں طر کرتا ہوا ایران سے بغداد واپس آ رها تها که دیر العاتول [رك بان] كے قریب لٹیرے بدویوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعه رمضان مهمه، اكست/ستمبر ههوء كے اواخر میں پیش آیا ۔ الـمتنبى اپنر بیٹر سمیت اس لمرائى مين سارا كيا اور اس كا تسام سال و اسياب اس کے دیاوان کے خود ناوشته مسودوں سمیت منتشر هو گيا (فب البديسعي، كتاب سذكور، ١: ٢٧٤ تا و۲۰).

السَّمَتُنْجَى كَى زَندگى ميں هى اس كے سرگرم قدر دانوں كا ايك گروہ اس كے گرد جمع هو گيا تھا۔ يوں تو ايسے لوگ بھى تہے جو اس كى عيب جوئى كے درہے رهتے تھے، مگر اس كے حامى اس كے پورے كلام كى حمايت كرتے تھے۔ يه ياد رہے كه ان عيب جويوں ميں اكثر ايسے جو اس كى شاعرى پر اس ليے معترض تھے كه آئي اس كے انسانى كردار پر اعتراض تھے۔ اس قسم كى تنتيد كو غير جانب دارانه هونے كا امتياز حاصل

کہ ابوالطیب کی موت کے بعد ایک تیسرا گروہ ایسر قدر دانوں کا پیدا ہو جو پہلے گروہ کی بہ نسبت زياده وسيع النظر اور اتنا غير جانبدار هو كه وه دوسرے گروہ کی طرح سالغہ آمیزی کا شکار ہو کر نه ره جائر (نب التجرجاني: النوساطة، ص ١١ و ۱۲ و هم و ۲م ) ـ اس تيسري قسم کے نقادوں کی وائع هي آخر مين غالب آئي اور جب السُتُنبَّي کے سب معاصر یکے بعد دیگرے معدوم ہو گئر تو ادبی مذاق رکھنر والر لوگ حتمی طور پر سیف الدوله کے مداح (یعنی المُتَنبَّسی) کے طرفدار غظر آئر (باستثنائر العدسكري [زلك بآن] اور ابن عَلَدُون) \_ پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی سے المتنبی کا نام 'نشاعر عظیم'' کے سترادف سمجها جانے لگا ۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا اثر عربی شاعری پر بہت گہرا پڑا ہے [رك بن] اور بعد مين ابوالعلا [رك بان]، الواحدى، التّبريزى، المُكبّرى اور ابن سيده [رك بان] نے ابوالطّيب کے دیوان کی شرحیں لکھی (هم نے صرف نہایت نامور شارحین کا نام لیا ہے) اور یه دیوان نه صرف قرون وسطى مين مقبول رها بلكه موجوده زسانر مين بهي فضلاء زسانه کی کوششوں سے ایسران سے لیے کر هسپانیه تک طلبه اور علما و ادبا کے درمیان متداول .. ع ، گو ان میں سے اکثر کی ذھانت پر ان کی عقیدت مندى غالب ع - متأخر شاعرى المتنبى كى شاعرى کی کس قدر مرهون منت هے یہاں اس کا اندازہ لكانے كى كنجائش نہيں ہے۔ هم فقط اتنا جتا دینے ہر اکتفا کرتے میں کہ عربی کے سب عرب قصیدہ کو شعرا مختلف اسباب سے المتنبی سے اثر پذیر هوے هیں۔ موجودہ زسانر میں بھی اس کلام کا شمالی افریقیه میں سب سے زیادہ مطالعه کیا جاتا

مآخذ اسرقی مصنفین نے المتنتبی کے اے شمار سوانح حیات اکھے ھیں ؛ ان میں سے صرف پانچ میں طبع زاد مواد موجود ہے ۔ ان کی تفصیل یه ہے :۔ (١) عبدالله الأصفهاني: أيضاح المشكل لشور المتنبي، در خزانة الأدب، مصنّفه عبدالقادر البغدادي (قاهره ١١ (٢) الشَّعَاليبي: ٣٨٩ تا ٣٨٩؛ (٢) الشَّعَاليبي: يَتُومُ الدُّهر (دبشق س.١٠٠ه) ؛ ١: ٨٤ تا ١٩٢: بمواضع كثيره؛ (٣) الخطيب البَعْدَادي: تاريخ بغداد (پیرس مخطوطه عدد ۱۰۹) ورق ۱۰۰ تا ۲۰۰۹ طبع بغداد م: ١٠٠ تا ١٠٠٠ جو ابن الأنباري ى كتاب أَزُّهُ الْأَلْبَاءُ (قاهره جر١٢١ه) مين ص ٣٦٦ تا مريع، اور انساب مصنّفه السعاني (لائيدُن ١٩١٠) ، ورق ٩٠٠ ب سير بهي مناول هـ: (٣) ابن خَلَّكان: وَفَيْرَاتُ الْأَعْسِانُ (قاهره ١٠١٠) ، ١: ٣٦ تا ٣٨ : (٥) البديعي: الصبيح المنبى عن حيثية المتنبى (العکبری کی شرح دیوان المشنب کے حاشیے پر (قاهره ۱۳۰۸)، ۱: ه تا ۱۳۰۸ شارحین کے علاوه دیوان مستنجبی کا مطالعه مشرق میں اور فضلا نے بھی کیا ہے، مثلاً دیکھیے(٦) ابوالحسن علی الجُرْجانی: الوساطة بين المتنبسي و خصومه (صيدا ١٣٣٦) ؛ (٤) مَياه الدِّين ابن الأثير : أَلْمَثُلُ السَّائر (بولاق

۱۲۸۲ ه)، [پچاس سے زبادہ فضلا نے دیوان ستبنی کی شرحیں لکھیں ہیں ]۔ ان شارمین کی ایک نامکمل فہرست حاجی خليفه: تَحَشْفُ الظُّنون، ٣: ٣٠٠ مين موجود هے ـ مشهور و معروف شرحین به هیں : ـ (٨) الواحدی : Mutanobbii Carmina cum Commentario Wahidii (طبع Dieterici) برلن ۱۸۹۱)؛ (۹) المكبرى: التَّبيان في شرح الدِّيوَانَ (قاهره ١٣٠٨هـ)؛ (١٠) ناميف اليازجيي : العرف الطيب في شرح ديوان ابی الطّیب (بیروت . . . . ه) - یورپ کے مستشرقین نے اکثر اوقات جزءًا یا کلّہ المتنبّی کے کلام کا مطالعہ کیا ہے۔ یہاں هم صرف عام مطالعات کا ذکر کیے ديتے هيں : Bohlen (۱۱) : ديتے Hammer- ( 17 ) ( ( ) AY & Bonn) 'Motenabblo Motenebbi, der grösste arabische Dichter: Purgstall (e) Til mara): (GAL: Brockelmann (17): A Literary History of: Nicholson (1 m) : AA & AL the Arabs (لندن ۱۹۲۳ع)، ص م. ب تا ۱۳۱۳ (۱۰) (ROS) (La Vita di al-Muta-nabbl : F. Gabrieli ج ١١)، ص ٢٤ تا ٢٨؛ (١٦) وهي مصنّف : Rendic. della) (Studi sull a poesia di al-Mutanabbi Accad . . . dei Lincei ؛ (مع مصنف: Giornale della soc.) La Poesia di al-Mutanabbi : R. Blachère (1A): 1/11 & (F1979, 'asiat. italiana Le Poète arabe al-Motanabi et l'Occident musulman (٤١٩٢٩ REG)، ص ١٢٠ ببعد ؛ (١٩) وهي مصنف: Motanabbi (مخصوص مقاله زير طبع) نيز ديكهير اوریئننل کالج میگزین فروری و مثی ۱۹۳۰ء، متبنی پر ایک نظر ؛ جدید عربی شرح از عبدالرحلن البرقوقی بهی ایک قابل قدر شرح ہے جو طلبہ کے لیر بہت مفید ہے. [زمانهٔ حال میں المتبنی کے آثار و احوال اور فکر و فن کے بارے میں بہت سی کتابیں شائع ہوچک هين - ان مين (١) طه حسين: مع المتنبي، قاهره ٢٠٠ و ١٠؛

(۲) عبدالوهاب: ذکری ابی الطیب بعد الف عام، بغداد ۱۹۳۹ خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ اردو میں جلیل الرحمٰن اعظمی: آبو الطیب متبنی، مطبوعه کراچی بڑی اهمیت رکھتی ہے ۔ ذوالفقار علی دیوبندی اور مولوی اعزاز علی کو اردو میں، شرحیں مدرسی حلقوں میں بڑی مقبول هیں].

## (و اداره] R. BLACHERE)

مُتُواتُر : (ع) سادہ وت رسے باب تنفاعل ہے کا اسم فاعل، ''وہ چیز جو لگا تبار آئے'' اصطلاحاً اس لفظ کا استعمال دو طرح ہوتا ہے .

(الف) نظریة اسباب علم (cognition) میں اس لفظ کا اطلاق اس خبر پر هوتا ہے جو عام طور پر مان لی گئی هو، مثلاً یه خبر که ایک شهر هے جس کا نام مکه ہے اور یه خبر که ایک بادشاہ تھا جس کا نام اسکندر تھا، یه دونوں متواتر هیں.

اس اصطلاح کی تعریفات میں خفیف سا اختلاف پایا جاتا ہے، بقول العجرجانی متواتس وہ ہے جس کو اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کی کثیر تعداد یا ان کے قابل اعتماد ہونے کے باعث کسی شک وشبه کی گنجائش نه رہے (تعریفات، طبع شک وشبه کی گنجائش نه رہے (تعریفات، طبع Flügel، ص ۲۱، قب التهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۲۵،۱).

بقول ابو حَفْص عمر النسفَى (حدود ٢٥٥ه/ ١١٣٢) متواتر خبرين وه هين جو ايسے راويوں كے ذريعے ہے كم و كاست هم تك پہنچين (جن) كى بابت يه فرض نه كيا جا سكے كه انهوں نے جهوٹ گهڑنے كے ليے سازش كر لى هوگى۔ التفتارانى اپنى شرح (ص ٣٣ ببعد) مين [اس تعربف پر] دو اعتراضوں كا ذكر كرتا هے ، پہلا تو يه هے كه يهود و نصارى ان خبروں پر بلعاظ متواتر هوئے كے يقين كرتے هين ان خبروں پر بلعاظ متواتر هوئے كے يقين كرتے هين جنہيں مسلمان نہيں مانتے ۔ اس اعتراض كا جواب التفتازانى صرف يه ديتے هيں كه ان اخسار كا

متواتر ہونا [مسلمانوں کی شرائط کے مطابق] خارج از امکان ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہر اکیلے راوی (آحاد، رک بآن) کی خبر نقط ایک راے پیش کرتی ہے اور آراہ کے اجتماع سے تیقن حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں التفسازانی یہ كهتر هين كه اكثر اوقيات كثرت مين وه قوت موجود هوتی ہے جو وحدت میں نہیں پائی جاتی، مثلاً بالوں کی بٹی ہوئی رسی میں .

وسائل حصول علم (cognition) میں "خبر" کا مقام معلوم کرنے کے لیے قب Supplemens ، بذیل ساده علم .

(ب) علم عروض میں یہ اصطلاح اس قافیر کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں دو ساکن حروف کے درمیان ایک سحرک حرف هو [جیسے مغاعیلن میں). مآخذ : (الف) (١) عبدالقاهر البغدادي : أصول الدِّين، استانبول ١٩٣٨ء، ص ١١ ببعد ؛ (٢) و صَّية أبي حنيفه، عنوان ١٦ ؛ (٣) ابو منص عبر السقى: عَقيدة، طبع Cureton ص ، ببعد؛ (م) ابو البركات النسفَى: مُعْمدة، طبع Cureton، ص و ؛ (ه) التَّغْتَازاني: شرح عقيدة النَّسفى، استانبول ٢٠١٠ ه، ص ٣٣ ببعد؛ (٦) لسان العرب، ٤ : ١٣٤ ( Coldziher ( عا : ١٣٤ عا العرب على العرب على العرب على العرب ا (1) (ب) اشاریه بذیل ماده ؛ (ب) (۱) Bonn Darstellung der Arab. Verskunst: Freytag Arabic : W. Wright (+) : r. o (r. r o 11 17. · ۳۰۰ : ۲ نام کیمبرج ۱۹۳۳ ، ۲ : ۳۰۰ ، ۳۰۰ (A. J. WENSINCK)

تعليقه: متواتر: اصطلاح قافيه اور پانچ حدود قافیه میں سے ایک ۔ وہ لفظ قافیه جس میں دو ساکنوں کے درمیان ایک متحرک هو حیسے دانش، سازش، لایا، کهایا، یعنی دو اسباب خفیف كا اجتماع نيز راك به متدارك .

مآخذ: ديكهيم مقاله متدارك.

(هادی علی بیک واسق)

مُتُوالى: (جمع: مُتَاوله، مقبول عام شكل . metoualis یہ نام جس کے معنی هیں ، "وه لوگ جو حضرت علی ر<sup>مز</sup>کی محبت کے سدعی هیں " اٹھارھویں صدی کی ابتدا سے لبنان کے ان باشندوں کو دیا جاتا ہے جو شیعی اثنا عشریة مذهب کے پیرو میں ۔ اس زمانے میں انھوں نے تین خاندانوں کی قیادت میں امرائے لبنان سے اپنی آزادی حاصل کی تھی، جن کے نام یه ھیں : ( ر ) جبل عامل کے آل نصار، (۲) بعلبک کے آل حرفوش اور (٣) شمالی لبنان کے آل حمادہ - آج کل ایک کا میلان یه مے که متاوله میں ملک شام کے دوسرے حصول کے فرقیۂ جعفریہ کے شیعیوں کو بھی شامل مكر ليا جائے، بالخصوص ان پندره هسزار شيعيون كو جو حلب، ادلب (قوعه، نبل، نغاوله خاندان بنو زهره، جو پہلے حلب میں نقباء الاشراف كملاتع تهے) اور اصلاحیّه میں اور دریا ہے فرات کے کناروں پر آباد میں۔ دمشق کے علاقے میں یہ لوگ اپنے آپ کو سنی بتاتے هیں ۔ دوسری جانب لبنان میں ستاول (جن کی تعداد م ۱۹۲ ء میں ایک لاکھ پانچ هزار تھی) باضابطه طور پسر ایک علمعده اقلیت شمار هوتر هیں اور وہ اپنے نمائندے ہارلیمنٹ میں بھیجتے ھیں (وہ موحد قوم پرستوں کے ساتھ مل کر ووٹ دیتر ھیں) ان کی گنجان آبادی جنوبی علاقر (جبسل عامل، سرج، عَيون، صور اور صيدا، كسروان اور هـرمـل میں ہے۔ یه لوگ سزارع اور تاجر هیں۔ ان کی حالت کسی قدر پست ہے، لیکن وہ عربی شعر و سخن کا خاصا ذوق رکھتے ھیں۔ ان میں سے ایک شخص عارف الذّين صيداوى نے اپنے مطبع اور اپنے رساله العرفان کے ذریعے کامل تیس برس تک بڑی کامیابی

سے اپنے هم وطنوں میں تعلیم و تہذیب پھیلانے اور موجودہ تمدن و معاشرت کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔
شمالی علاقے کے غمالی شیمیوں کو ملا کر رجو ڈھائی لاکھ نصیریوں پر مشتمل ہے) جنوب کے متاولیہ ملک شام کی قدیم شیعی آبادی کے بچے متاولیہ ملک شام کی قدیم شیعی آبادی کے بچے ہیں مشلا دیسک المجن ۔ وہ آبوذر (دیکھیے اس کا مقام صرفند، قدیم Sarepta میں) کی تعلیمات کی بیروی کرنے کے مدعی ھیں اور ان کا تعلی بلا شبہہ عرب کے بعض یمنی قبائل (عاملہ جس سے عامل بنا) اور حمرا سے ہے، یعنی عراق کے ان عامل بنا) اور حمرا سے خبھیں امیر معاویہ خنے ان مستعرب ایرانیوں سے خبھیں امیر معاویہ خنے ان کی فوجی قابلیتوں کے پیش نظر اور عزاق کے علوی گروہ کو کمزور کرنے کی خاطر جن میں وہ شامل تھے گروہ کو کمزور کرنے کی خاطر جن میں وہ شامل تھے ملک شام میں لا کر آباد کر دیا تھا۔

مآخذ: (١) كُرد على: خطط الشَّام، ١٩٢٨ع، ٣ : ١ • ٢ تا ٢٠٨؛ (٧) احمد عارف الزين : تاريخ صيدا، ١٣٣١ مختصر تاريخ الشيعة، صيدا برورع، ص ٢٣) : H. Lammens Les "Perses du Liban et l'origine des Metoualis" در MFOB ، ۱۹۲۹ مر ۱۲ و ۱۹۲۹ عن ص ۲۲ تا ۲۹: (ه) حر عاملي، (حدود ٩٩ ، ١ ممردع) : أمَلُ الْأَمَل أَي علماه جبل عامل، شیعی مآخذ کی قدیم ادبی مستند کتاب ہے جس کے پہلے حصے میں ان شیعی علما کا ذكر هے جو سالك شام ميں پسيدا هوئے، مثلًا شهید اوّل جو جزّن میں پیدا هوا، محمّد بن مکی عاملی (حدود ۱۳۸۱/۷۸۲) اور "شهید دوم" چو جزن کے قريب مُجَبع سين بيدا هوا، زين الدَّبن عاملي حدود ٩٩٩ ه/٨٥٥١ع)، مثلا كفعي الجبائي، جو جبنة الامان کا مصنّف ہے اور خود اس کتاب کا مصنف (مُشْفَرُه مين بيدا هوا)؛ .(٦) تُنُوس بن يوسف الشَّدْيَاق : أَخْبَارِ الْأَعْيَانُ فِي جَبِلُ لَبِنَانَ، بِيرُوتَ ١٨٥٩، عَ، ص ٢٠٩

تا ۲۹۱ قدیم شیعی متاوله مصنفین اصولیون [رک بان] کی نسبت اخباریون کے قدیم دبستان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں.

## (LOUIS MASSIGNON)

المُدُوكِل على الله: ابدو الفضل جعفر بن محمد ، عباسى خليفه جوشوال ٢٠٠ه / فرورى - مارچ ٢٨٠٥ مين پيدا هوا - وه خليفه السَعْتُ صم اور خوارزم كى ايك كنيز شجاع كا بيثا تها اور اپنے بهائى الواثق كى وفات پر ذوالحجه ٢٣٠ه / اگست هائى الواثق كى وفات پر ذوالحجه ٢٣٠ه / اگست عهره عين تخت نشين هوا .

[المتوكل ايك راسخ العقيده مسلمان تها . اس نر خلق قرآن اور رویت باری کی بحثوں کو روک دیا اور تمام عقائد و خیالات کو جو کتاب و سنت کے خلاف تھر، یک قلم بند کرا دیا ۔ عوام نر متوکل کے اس کارنامے کو بہت پسند کیا۔ ۲۳۰ھ/ ۹ سم - ۱ م م ع میں اس نے عیسائیوں کے لباس اور ان کی سذھی رسوم پر پابندیاں عائد کر دیں جو رومی حکومت کے ساتھ ان کے ساز باز کا نتیجہ تھیں] قاضى القضاة احمد بن ابي داؤد جو خلق قرآن كا سب سے بڑا داعی اور مبلغ تھا، کو [رکھ باں] اور اس کے بیٹوں کو سلازست سے برطرف کرکے قاضی القضاة كاعهده سنّى يعيى بن اكشم كوعطاكيا (بعض ناسعلوم وجوه کی بنا پر اس کی علوبوں سے معاصمت تهي) ولايات مين باعي اور غير ملكي لوگ اکثر اوقات لوٹ سار کرتے رہتے تھے۔ آذريجان مين ١٣٨٨ / ٨٨٨ ــ ١٩٨٩ مين محمد ين البعیث نے بغاوت کر دی، کچھ عرصہ پہلے اسے قید کر کے سامرا لے آئے تھے لیکن وہ وہاں سے بھاگ نكلا تها، اب وه مرند كے مستحكم شهر ميں جم كر بیٹھ گیا اور خلیفہ کی افواج اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں تا آنکہ بوغا الشرابي [رك بان] نے فوج كى قيادت اپنے ہاتھ میں لرلی۔ ایک طویل محاصرے کے

اسی زمانے کے قریب المتوکّل نے محمّد بن عبدالله القبي كي قيادت مين ابك فوج باغى بجاءكي سرکوبی کے لیے بھیحی انھیں مکمل شکست ھوئی لیکن ان کے سرغنہ علی بابا کو سعاف کر دیا گیا۔ المتوكّل كے عہد حكومت ميں صفّاريوں كى حكومت سجستان میں قائم ہوئی ۔ بغداد کے لوگوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے اس نے حراسان کے حاكم محمد بن عبدالله بن طاهر [رك بان] كو بغداد بلایا اور جب افترا پرداز شاهی محافظوں نے خلیفه کے لیے پریشانیاں پیدا کیں تو اس نے ہم ۲۸۸ ۸۹۰-۸۰۹ میں سامراہ سے باہر جعفریہ میں ایک نیا محل تعمیر کرایا ۔ متوکل کے عہد میں رومیوں سے بکثرت معرکے هوے اور مسلمانوں نے صالمه میں بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ آهسته آهسته تىرك حكومت كے كاروبار پىر حاوى ھوگئے۔ المتوكل اور ترك اسرا سي بدكساني پيدا هوئي اور آخر میں اختلاف شروع هوگیا ۔ ذوالعجه ٢٣٥ه/ جولائی . ه ۸ ء میں اس نے یه اهتمام کیا که اس كا برا بينا محمد المَنتَصر اس كے بعد اس كا جانشين هو اور باقى دو بيثون ابو عبدالله السَعتر اور ابراهيم السويد ميں سے هر ايک كو الگ الگ صوبوں كى حكومت سليم اور وه المنتصر كے بعد تاج و تخت کے حقدار ٹھہریں، لیکن اس کے بعد وہ المعتر كو زياده جاهنر لكا اس لير المنتصر اس کی طرف سے بدظن هو گیا، چنائچه اس نے المتوکل کے مخالفوں سے مل کر سازش کی اور شوال ہے ۲ھ/ دسمبر ٨٦١ء مين المتوكّل كو قتل كر ديا گيا (دیکھیے الفتح بن خاقان) (المتوکّل کا زمانه دور عباسيه كاعهد زرين تها درعايا خوشحال اور فارغ البال تھی راستے ہر امن اور اشیائے صرف ارزاں تهیں ۔ وہ شعر و سخن کا دابدادہ اور شعرا کا سرپرست تها۔ اس کا ایک بڑا کارنامہ سنت نبوی کا احیا ہے

بعد ہونما نے اپنی طرف سے اسے معافی دینے کا وعدہ كيا ليكن جب البعيث ني نكل بها گنے كى كوشش کی تدو اسے گرفتار کر لیا گیا اور سامرا لے آئے جہاں چند کی دن بعد قید خانے کے اندر کی اس کا انتقال هوگیا \_ عمم ه/ ۸۵۲ میں بطارقه کی ایک جماعت نے آرمینیا کے بعض علاقوں پر قبضه کرلیا یه بغاوت بوغا الکبیر نے کچل تو دی، مگر بڑی مصیبت جھیلنے کے بعد اسی زمانے کے قریب (۲۳۸ه) بدوزنطی مصر میں داخل هو گئے، دمیاطه کو لوٹ لیا اور ایشیا ہے کوچک میں بوزنطیوں کے خلاف حسب معمول لڑائی جاری رھی ۔ جب فرقة پولیشین پر سلکه تھیوڈورا (Theudora) نے ظلم و ستم شروع کیا تمو وه گروه در گروه مسلمانون سے جا ملے، تاہم بوزنطی ان کی اکثریت کو قید کر لینر میں کاسیاب ھو گئر اور ان میں سے جن لوگوں نے دوبارہ مسیحی سذھب قبول کرنے سے انكار كيا، انهين ته تين كر ديا گيا ـ المتوكّل نے ماه صفر بهم ۱۷ مامئی ۸۵۸ مین دمشق مین سکونت احتيار كرلى تهى ليكن وهان سے فقط دو ساه بعد بنداد واپس چلا گیا ۔ بنوعا کنو ترکی رسالے کی قیادت دے کر بوزنطیوں کے خلاف بہیجا تو لڑائی کا پانسا پاٹ گیا ۔ ہونحا نے دشمن کے خلاف کامیابی سے جنگ کی اور اگلے ہی سال شہنشاہ مبكائيل Michael كو سميساط کے مقام پر شکست دی۔ ۲۳۹ه/ ۸۹۰ ۲۸۹۱ میں مسلمان سبه سالاروں کو قیدیوں کی خاصی بڑی تعداد هاته لكي، ليكن صورت حالات سين پهر بهي كوئي مستقل تغیر پیدا نه هوا شام سی بهی فشنه و فساد شروع هوگیا، دو حاکمون کو یکے بعد دیگرے حمص سے نکانا ہڑا اور دستن اور الرسلم سے اسداد کے لیے نوجیں بھیجی گئیں پهر کمیں امن قائم هو سکا (۱۳۸ ه / ۵۰۰ - ۲۰۸)-

اسے امام شافعی اسے بڑی عقیدت تھی۔ چنانچہ المتوکّل پہلا خلیفہ ہے جس نے شافعی مذھب الحتیار کیا ۔ ترک امراء سے مخاصمت اور ولی عمدی کی فزاع نے اس کے آخری عمد کو تاریک کر دیا .

مآخذ : (١) ابن تُنبِّه : كتاب المعارف، طبع وستنفلاً، ص . . ٢ ؛ (٢) اليعقوبي، طبع Houtsma ٢: ، و ، تا ۲. و ؛ (۲) البلاذري، طبع de Goeje، ديكهي اشاریه؛ (س) الطّبری (طبع لْخویه de Goeja استاریه؛ ببعد؛ (ه) المسعودى: مروج، مطبوعه بيرس، ١٨٩: ١٨٩ تا ۱۸۹، و: ۱۹، ۱۰، ۱۵؛ (۱) الاغاني، ديكهير (د) ابن الاثير، طبع :Tables Alphabetiques : Guidi Tornberg، ي: ٢١ ببعد؛ (٨) ابن الطَّقُطَّقي: الفُّخْرى، طبع Derenbuourg؛ ص ٢٣٠ تا ٢٣٠؛ ( ٩ ) معمد بن شاكر: قُواَت الوَّقيات، ١: ٣. ١ ببعد؛ (١٠) ابن خَلْدُون: العبر، س: اعم ببعد؛ Gesch. d. Chalifen : Weil (۱۱) ببعد؛ Der Islam im: Muller (17) 1727 5 704 17 Morgemund Abendland : ۱ ۲۳ بعد و ۲۸۰ بعد The Cabphate, its Rise, Decline and : Muir (17) The : Le Strange) : بيعد ؛ (Fall Lands of the Eastern Caliphate من من بيعد، ١٤٨ ایم و ده م بیعد .

([פ ונוף] K.V. Zettersteen)

- مني شيخ : رك به شيخ سي.
- المتين: رك به، (الاسماء العسني).
- م مُنَّهرا: [عام لوگ مَنْهرا بولتے هيں] جو ٢٠ درجے ٣١ ثانيے عرض البلد شمالی اور ٢٠ درجے ٣٦ ثانيے طول البلد مشرقی پر اثر پرديش (بهارت) مين واقع هے .

اس ضلع کا رقبہ ہمم ، مربع میل اور کل آبادی مربع میل اور کل آبادی مربع میں ۱۲۲۹ (۱۹۰۱ء) ہے ۔ یه علاقه دریائے جمنا کے دونوں کناروں پر آباد ہے اور اس میں مختلف جگھوں سے ندی نالے آکر بہتے ھیں ۔ اس ضلع کی

مغربی حدود کے وسط میں اراوالی پربت کی دور افتادہ پہاڑیاں نظر آنے لگتی ھیں لیکن یہاں ان کی بلندی . . ، ف سے زیادہ نہیں ۔ نبلعے کے زیادہ تر حصے میں دریائے گنگا کی زرخیز مئی (alluvial soil) موجود ہے ۔ کھانے کے عام اناج اور دیگر پیداواریں یہ ھیں : جوار، جو، گندم ، کہاس، گنا، اور تمباکو۔ علاقے کو آگرہ اور بالائی گنگاکی نہریں سیراب کرتی ھیں .

شہر متھرا کی آبادی ۱۹۷۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۱۳۰۳۸ تھی۔ ۱۹۲۱ء میں اس شہر کی کل آبادی (۱۳۲۹ء) میں سے ۱۳۳۵ء مسلمان تھے۔

بده عهد مین یه ایک اهم مرکزی شهر تھا، جیسا که متعدد کتبوں اور سنگتراشوں کے ان ٹکڑوں سے ثابت ہوتا ہے جو وہاں دستیاب ہوتے هیں ۔ بعد کے هندو عہد میں اسے اس لیے تقدس. حاصل ہوا کسہ یہ شہر سری کرشن کا مولد ہے، چنانچه جو مندر بهی یهان تعمیر هوے انهیں بر انتہا دولت حاصل هوتی رهی اور شهرت بهی میسر آئی ـ ١٠١٥ مين محمود غزنـوى [رك بان] نے اس شهر کوفتے کر لیا۔ اس کے بعد سے سکندر لودھی (سلطان دهلی ۱۳۸۸ء تیا ۱۵۱۹ء) کے زمانے تک اس شہر کے حالات کا کچھ پتا نہیں چلتا ۔ اس شہرکی بنیاد اکبر کے زمانے میں دوبارہ ڈالی گئی۔ اس نے اس شہر کا معاینہ کیا اور چار مندروں کی تعمیر کی اجازت دی ۔ ان کے کھنڈر اب تک موجود ھیں۔ ١٦٦٩ء میں اورنگ زیب نے متھرا کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا، لیکن یه نام اصلی نام کی جگه نه لے سکا۔ (جب مرهشوں کی وجه سے اورنگ زیب دکن میں الجها هوا تها تو متهرا کے قرب و جوار کے جاٹوں نے بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کے لیے متھرا میں رہنا بھی محال ہو گیا ۔ فارسی زبان کے مشہور شاعر میرزا عبدالقادر بیدل نے اپنی "چہار

عنصر'' میں یہاں کے ١٦٩٥ء کے چشم دید حالات لکھے ھیں)۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد حالات اہتر موگئے۔ دھلی سے لے کر آگرے تک کا سارا علاقه فسادات کی زد میں آگیا اور متھرا کبھی جاٹوں کے ھاتھ میں آگیا کبھی مرھٹوں کے۔ آخر کار ١٨٠٣ء میں اس پر انگریزوں کا قبضه ھو گیا۔

موجودہ شہر کے عین وسط میں جامع مسجد ہے جو عبدالغنی خان نے ۱۹۹۱ء میں تعمیر کرائی تھی، جسے اورنگ زیب نے ۱۹۰۹ء میں متھرا کا حاکم مقرر کیا تھا.

[یه شهر ریلوں اور سڑکوں کا اهم جنکشن ہے علاوہ ازیں ارد گرد کے علاقے کے ایے تجارتی سرکز ہے۔ یہاں غلے ، کپاس، تیل کے بیجوں اور گنے کا کاروبار هوتا ہے ۔ کیمیاوی اشیا اور کپڑا بنانے ، خاص کر چھینٹ سازی کے کارخانے هیں ۔ شورہ صاف کسرنے کا کارخانه بھی ہے ۔ حکومت نے یہاں ویٹرنری کالج بھی . کھول رکھا ہے].

الله المناف ال

T. W. HAIG) و اداره])

آلمثانی: (ع)؛ از ماده ث ن ی، یه مثنی کی گ جمع هے جس کے معنی هیں بار بار پڑهی اور دهرائی جانے والی (المراغی: تفسیر: ۱۳، ۳۳ نیز دیکھیے راغب اصفهانی: المفردات، مطبوعهٔ قاهره، ص ۱۸۰).

قرآن حكيم مين لفظ مثاني دوجكه آيا هے:
وَلَقَدُ اتّبِينَكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقَرآنُ
الْعَظِيمُ (ور [الحجر]: ٨٤)، يعني هم نے تم كو
سات ايسي آيتين جو بار بار دهرائي جاتي هين اور
قرآن عظيم عطا كيا هے اورسورہ الزمر مين هے:
الله نَزْلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثُ كِتَبًا مُتَشَابِهًا مُثَانِي
(وس [الزمر]: ٣٣)، يعني الله نے بهترين كلام
اتارا هے، يعني ايك ايسي كتاب جس كي تمام
آيتين ملتي حلتي هين اور جس مين بار بار مضامين
دهرائر گر هين .

مشانی کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال و آرا کا ذکر کیا ہے ایک قول یه ہے که مثانی سے مراد قرآن حکیم کا وہ حصه ہے جو بار بار پڑھا جائے: المثانی من القرآن: مائنی مرق بعد مرة (لسان العرب، بذیل ماده) حضرت عمر رض حضرت علی رض اور حضرت ابن مسعود رض کے بقول اس سے مراد سورہ فاتحه ہے جو هر نماز میں پڑھی اور دهرائی جاتی ہے (تفسیر المراغی، میں پڑھی اور دهرائی جاتی ہے (تفسیر المراغی، میں پڑھی افر دهرائی جاتی ہے (تفسیر المراغی، میں پڑھی افر دهرائی جاتی ہے (تفسیر المراغی، المان العرب، بذیل ماده؛ نیز دیکھیے مختصر من

تفسیر الاسام الطبری، قاهره . ۱۳۹ ه، الجزو الاول) - قتاده"، حسن بصری"، عطاء" اورسعید بن جبیر" کا بهی یہی قول فی (التفسیر المظهری، ۱ : ۱۳۳ ) - قاضی محمد ثناء الله پانی پتی" نے حضرت ابو هریره (کی روایت سے بهی اسکی تائید کی فی (کتاب مذکور، ص ۱۳۳) - سید قطب نے بهی مثانی کے ترجیحی معنی سوره فاتحه بیان کیر هیں (فی ظلال القرآن، ۱۳۵۰) .

بعض مفسرین نے ستانی کا مصداق سورہ فاتحہ کو اس لیے بھی ٹھیرا ہے کہ سورہ فاتحہ کے دو حصے ھیں نصف تو اللہ کے لیے ہے اور نصف دعا ہے جو بندہ کے لیے ہے (التفسیر المظهری، ہ: ۳۱۳ تا سرت) اور اس کی تائید میں حضرت ابو ھریرہ کی روایت ذکر کی گئی ہے جس میں حضور منے فرمایا: قید کی گئی ہے جس میں حضور منے فرمایا: یہ کی یہ عبدی نصفین (نیز دیکھیے المراغی: تفسیر، بین عبدی نصفین (نیز دیکھیے المراغی: تفسیر،

ایک قول کے مطابق مثانی سے مراد سات ہڑی سورتیں ھیں: السمانی سور اول ھا البقرة و آخرها براء و السان العرب، بذیل ماده) ۔ ابن کثیر م نے سورتوں کے نام وضاحت کے لیے مفصل بیان کیے ھیں (تفسیر القرآن العظیم، مطبوعة قاهره، ۲: ۵۰۰).

قاضی محمد ثنا الله پانی پتی " نے سعید بن جبیر" کے حوالے سے ابن عباس خ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہ سورتوں انہیں مثانی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان سورتوں میں فرائض، حدود، امشال، خبر و شر اور عبرت و موعظت کے اسور بار بار دھرائے گئے ھیں (التفسیر المظھری، ہ: ۳۱۳ تا ۳۱۳) مشہور تابعی طاؤس کے بقول اس کے معنی پوری کتاب کے ھیں اور اس کی دلیدل سورہ النزسرکی آیت ۳۳ کو قرار دیا گیا ہے (کتاب مذکور، ہ: ۳۱۳) ۔ ابن منظور دیا مشانی سے پیورا قرآن حکیم مراد لینے کی تائید میں حسان من ثابت کے شعر سے بھی استشہاد کیا ہے

(لسان العرب، بذيل ماده).

ان آرا کا اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو اس اسرکا اندازہ هوتا ہے کہ مشانی کا لفظ عمومی طور پر سورہ پر بورے قرآن حکیم کے لیے اور خصوصی طور پر سورہ فاتحہ میں ایک عمدہ نکتہ بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن کریم کا ایک جزو ہے، لیکن بطور خاص اس کی عظمت و فضیلت کے اظہار کے لیے اسے منفردا ذکر کیا گیا ہے(تفسیر العراغی، م ا : ه م : نیز دیکھیے ابن کشیر : تفسیر العرائی، م ا : ه م : نیز دیکھیے ابن کشیر : تفسیر القرآن العظیم، ۲ : ه ه :

عقدم المراغی نے مشانی سے سورہ فاتحہ مراد لیتے ہوئے اس کی فضیلت و احمیت کا ذکر کیا ہے اور اسے ایک ایسی نعمت عظمٰی قرار دیا ہے جس کے مقابلے میں جملہ نعمتیں عیج حیں (تفسیر المراغی، ۱۳: ۳۰، نیز دیکھیے ملا معین حروی: تفسیر اسرار الفاتحہ، لکھنؤ ، ۳۰، ۵، ص ۳۳ ببعد).

مآخذ: (۱) الراغب الاصفهانی: المفردات، قاهره؛ (۲) ابن منظور: لسان العرب، بیروت ه۱۳۵ه، بذیل ماده؛ (۳) الطبری: تفسیر مطبوعهٔ قاهره؛ (س) القرطبی: الجامع لاحکام القرآن، القاهره ۱۳۵، ۱۵؛ (۵) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم، قاهره: (۱) قاضی محمد ثنا الله پانی پتی: التفسیر المظهری، مطبوعه دهلی؛ (۵) احمد مصطفی المراغی: تفسیر المراغی، تفسیر المراغی، قاهره ۱۹، ۱۵؛ (۸) الطبرسی: مجمع البیان، بیروت قاهره ۱۹، ۱۵؛ (۸) الطبرسی: مجمع البیان، بیروت

۱۹۰۹ء؛ (۹) سيد قطب: في ظلال القرآن، مطبوعة بيروت؛ (۱۰) ملامعين هروى: تفسير اسرار الفاتحة، لكهنؤ ١٣٠ه.

(بشير احمد صديقي)

⊗ [تعلیقه]: سورة الفاتحة کا نام السّبع المثانی بهی هے، یعنی ایسی سات آیات جو باربار دهرائی جاتی هیں، چونکه سوره فاتحه کی سات آیات هیں جنهیں نماز کی هر رکعت میں دهرایا جاتا هے اس لیے اسے یه نام دیا گیا ہے.

سورة الفاتحة كا ايك نام القرآن العظيم بهى هي اس ليے كه يه سورة قرآن مجيد كے جمله مضامين پر شامل هونے كے علاوہ عظمت و ثواب ميں سارے قرآن كے برابر هے جس طرح سورة الاخلاص ثلث قرآن كے برابر هے (بخارى ؛ مولاً) ،

رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے فرمايا : الفاتحه اعظم سورة حسن القرآن و هي السبع المُثاني و القرآن العظيم (بخارى، دارمي)، يعني سورة ناتعه قرآن مجيد مين سب سے بڑی عظمت والی سورت مے اور یہی سبع مشانی اور قرآن عظیم ع: (م) مَا ٱنْزَلْت فِي السُّورَاة وَلا فِي الْانْجِيْلِ و النَّرْبُور و الْقُرآن مشلَّها : يعني أمَّ الْقُرآن و انها سبع من المشانيي و القرآن العظيم الذي أعطيت (سَنَ الدارمي: ص . سم ) . يعني كوئي سورت مثل ام القرآن کے نه تورات میں اتری نه انجیل میں ، نه زبور میں اور نه ترآن میں ـ یه سبع مشانی بهی ہے اور قرآن عظیم بھی جو مجھے عطا ہوئی : (٣) ٱلْحَمْدُ لِلهِ أَمَّ الْقَرآنِ وَ أَمَّ الْكَتَابِ وَ السبع المثاني، (الدارمي: سنن ، ص . سم )، يعني سوره الفاتحه هي ام القرآن اور التكاب اور سبع مثاني هي نیز ارشاد باری مے ولقد اتینک سبعا من النُّمُشَانِي وَ النُّمُّوآنَ الْعَظِيْمِ (١٥ [العجر]: ٨٥ )، بیعنی (اے پیغمبر م) برشک هم نے آپ کو سات آیتیں

عطا کی هیں جو بار بار پڑھی جاتی هیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے.

محيح بخارى مين كتاب التفسير سوره الحجر کے ذیل میں حضرت ابو سعیـد بن المعلّی ﴿ کی ایک روایت درج ہے که وہ کہتے هیں که رسول اللہ صلّی الله عليه و آلبه و سلم ميرے پاس سے گذرے جب که میں نماز پڑھ رھا تھا۔ پس آپ نے مجھے بلایا، لیکن میں نماز میں مصروفیت کی وجه سے آپ کی خدمت میں فورا حاضر نه هو سکا ـ نماز ختم کرنے کے بعد میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس آنے سے تجھے کس چیز نے روکا ؟ میں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رھا تھا یہ سن کر آپ م نے فرمایا: کیا اللہ تعالی نر یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب الله اور اس كا رسول بلائر تو اس كے حكم کو فوراً قبول کرو۔ پھر آپ منے فرمایا که کیا میں تم کو مسجد سے نکلئر سے پیشتر وہ سورۃ نه سکھا دوں جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی ف \_ اس کے بعد جب آپ مسجد سے نکلنر لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا: الْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ هِي السَّبْمُ الْمَثَاني والقرآن العظيم الذي اوتسيتسه، يعنى سوره الحمد لله رب العلمين هي سبع مثاني اور قرآن عظيم ہے جو مجھنے عطا ہوا ہے ۔ اس حدیث سے بالکل واضع هوگیا که سوره الفاتحه هی کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا ہے.

مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين [عبدالقيوم ركن اداره ني لكها].

(اداره)

مثقال: (ع)؛ کسی چیز کا وزن - قرآن ... مجید میں یه لفظ اسی مفہوم میں استعمال هوا هے، نیز قیمتی دهاتوں کو تولنے کے لیے ایک خاص

پیمانه، مثلا جواهرات، ادویه وغیره کو، غالباً عربی شرائے 100 اوزان کا سب سے قدیم پیمانه؛ مشقال رومی زمانے کے سولیدوس solidus کے مطابق مے جو قسطنطینی طریقهٔ اوزان کا ایک پیمانه مے اور جسے عربوں نے ملک شام میں اختیار کرلیا تھا۔ جب عبد الملک نے 22ه/ ۹۹، میں اپنے جب عبد الملک نے 22ه/ ۹۹، میں اپنے تولنے کے لیے اسے اکائی کا وزن قرار دیا اس کے دینار کا وزن ایک مثقال تھا جو ۵۰، گرین (۲۰، گرام) کا وزن ایک مثقال تھا جو ۵۰، گرین (۲۰، گرام) کے برابر تھا۔ اس لیے مثقال دینار کے مرادف سمجھا جانے لگا۔ چاندی کا درهم 2/.، مثقال کے برابر موتا تھا اور ایک مثقال سم قیراط کا هوتا ہے مثقال کے اوزان میں اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں معمولی سا فرق پایا جاتا ہے.

مَأْخُذُ: ديكهيم مَأخَذُ مَقَالُهُ هَامِ دينَارُو حُبَّهُ.

(J. ALLAN)

مثل: (ع : ج : اشال) جو ابتداة از روے اشتقاق، تشبیه و سمائلت کے معنوں میں ہے، چونکه زبانزد خلق اقوال بھی بالعموم اسی شکل کے هوتے هیں اس لیے یه اصطلاح عام طور پر ان کے لیے بھی استعمال ھونر لکی اور اس کا مفہوم proverb اور عبوامی کہاوت کا ھو گیا ۔ تشبیموں اور کنایوں کے استعمال کا شوق جو سبھی قدیم تمدنوں میں پایا جاتا ہے، سامیوں اور بالخصوص عربوں کے هاں بہت مضبوطی سے ہاقی رہا، اور اس لیے عربی ادب کی اعلی اصناف میں بھی اس نے ایک اھم کردار ادا کیا۔ استعارے کی سادہ ترین شکل میں عام طور پر انسان اور حیوان کے سابین مماثلت کا ذکر ہوتا ہے ، [مشلا] جس آدمی کی نیند اچاك هو جائے اس کی بابت عرب كمتر هِين : "بات بِلَيْلَةِ أَنْقَدَ (يا أَنْقَدُ)" اس نے خاريشت كى طرح رات كاني " (ابو هلال العسكرى :

مَجْمَعُ الْأَمْسَالِ، برحاشيه الميداني، قاهره . ٣١ ، ه، ١: ١٠٩، س وو: لسان العرب، م : ١٠٩) -اس دو ٹوک سادگی کے انداز میں جو عربوں کا پسندیده شیوا هے ، کسی مرشد یا باپ کی مشال اور تعلیم کا اثر (اس کے متبعین پر) اس طرح بیان كيا جاتا ہے كه: بال حمار فاستبال أحمرة [ایک گدھے نے پیشاب کیا اور اسے دیکھ کر کئی گدهون کو پیشاب لگ گیا] با بال فادر فبال جسره [ایک پہاڑی گدھے نے پیشاب کیا تو اس کے بچے نے بھی کر دیا] (المیدانی: سجمع الأسشال، قاهره، ١٣١٠ه، ١: ٣٠ ، ٥٠) - كبهي كبهي ناپسندیده معاشرتی حالات کا حیوانات سے سوازند مخنی انداز میں مذاق اڑانے کے لیے بھی کیا جاتا ع، مثلا البّغاث في أرضنًا يُستنسر "يهان. همارے ملک میں حرباں بھی عقاب بن جاتی هیں " (العسكرى، ١: ١٩٣، س ٢٠) - يه كهاوتين آگے جل کر بعض اوقات باقاعدہ حکایات ہن جاتی هیں (دیکھیے Brockelmann SIslamica Tiermarchen in der älteren arab. Litteratur ۲: ۹۹ تا ۱۲۸) - ان میں بہت سی امشال ایسی ھیں جو تمام اتوام میں مشترک ھیں، اور ان کے کسی ایک ساخد کا متعین کرنا بہت دشوار ہے (دیکھیر "بکرے اور چھری" کی حکایت پر بعث. مندرجه ZDMC : ۲۲ بعد : ۲۲ بعد ا سوای اس کے که ان کا ساخذ کلیله و دمنه کے دو بیلوں کی طرح بخوبی معروف ہو جس کا ذکر العسكرى، ١: ٢م، س ١٩ ببعد، نے كيا هـ.

روز سرہ زندگی کے احوال بھی تشبیہات کے لیے مواد بھم پہنچاتے ھیں جو عموماً ''افعل من'' کی شکل میں ھوتی ھیں اور جنھیں العسکری اور المیدانی نے اپنے اپنے مجموعۂ امشال میں جو حروف تہجی کے حساب سے مرتب کیے گئے

هیں، هر باب کے آخر میں درج کیا ہے [مثلًا اُنوم مِن فَلَهُمْ "جِيتِے سے زیادہ سونے والا"، "أحذر من عُمراب" كوّ عن زياده چو كنّا، وغيره إ عام اور غیر دلچی، واقعات بھی کبھی کبھار امشال کی شکل اختیار کر سکتے میں: فیصارت مثلاً یا ذَهَبَتْ مثلًا يا مُرِب بـه الـُمثُـلّ، جيسے كه بهت سی عربی کہانیوں کے آخر میں آتا ہے)، مشلا جس کی بابت هم نقط اتنا جانتر هیں که ایک دفعه اس كى خاله اسے يرغمال كے طور پر كميں دے آئى اور پهر کبهي جا کر نه چهڙايا (المَفْضُل بن سلمه ج الفاخر، طبع Storey، ص سرم، عدد رم)، يا مکھن بیچنے والی اس غریب عورت کی کسانی جسر ایک بدمعاش نر یه ترغیب دے کر ناجائز فائدہ اٹھایا کہ وہ سکھن سے بھرے ھوے دو مشکیزوں کو اپنے دونوں ھاتھوں میں مضبوطی سے بكرے رمے [ذات النعیین] (الفاخر، ص ١٠٠٠

اشال کے ذریعے بعض اوقات اہم واقعات کی یاد بھی ہیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے ، مثلا بکر اور تغلب کی برادر کش جنگ جس کا باعث بسوس ہوئی (اشام سن بسوس) رالفاخر، ص ۲ے، عدد نے ۱۰ یہی وجه ہے کہ السفضل نے الفاخر (ص ۲۱۰ تا ۲۳۱) میں اور السفائی نے (۲: ۳۸ تیا ہم) اپنی امثال اور کنیات کے صمن میں عربوں کی اہم جنگوں کا کنایات کے صمن میں عربوں کی اہم جنگوں کا اسلامی دور کے بہت سے واقعات کو بھی اتنی ہی شہرت ماصل ہو گئی ہے ، جیسے الاشتر [النخعی] کو زہر دیے جائے کی خبر سن کر امیر معاویہ می اطہار مسرت (دیکھیے اوپر ۱: ۲۰، م، المسلائی یا الفسل العسل یا المسل کی دو گانے والیوں خلیفه یزید بن عبد الملک کی دو گانے والیوں خلیفه یزید بن عبد الملک کی دو گانے والیوں

كى آواز، (الميدانى، ١: ١٣٨، س ١٠) -امثال کے ذریعے محض اہم تاریخی واقعات ہی نہیں بیان کیر جاتر، مثلا خلفه المهدى كے عہد میں ایک طوفانی رات جس کی وجہ سے اسے اور اس کے خدام و حشم کو ایسا بیڑا کفارہ ادا کرنا پرُا (الميداني، ١: ١٤٩، س ١٠)، يا خاقان كي ھزیمت اور سقوط کا قصه جس سے بظاهر خُتل کا سردار مراد ہے جسے اسد بن عبداللہ نے ۱۱۹ م ے میں شکست دی اور اس واقعے سے بقول الطبری، ۲: ۱۹۱۹ هشام کے دربارمیں بڑی سنسنی بھیل، بحاليكه المُفَضَل نے الفاخر، ص ٨٠، س ١١ ببعد اسے خزر قبائل کے خلاف جنگ سے منسوب کیا ہے، مگر مؤرخین میں سے کسی کے هاں اس نموعیت کا كوئى واتعد مذكور نهين ؛ يا اس سفيركي كهاني جسے امیر معاویہ رخ نے بوزنطی شہنشاہ کے دربار مين بهيجا تها؛ (ابن قتيبه : عيون الاخبار، ۲۳۸ اور مثل: عسکری، ۱: ۲۵، س ۱۱، ببعد، الميداني، ٢: ٢٠، س م) - ايسر تاريخي واقعات کی یاد عام طور پر کنایوں کی شکل میں محفوظ هي، جيسے صعيفة المتلمن اور جزا سنمار ـ اس قسم کے بہت سے واقعات خاص خاص مقامات سے متعلق ہوتے ہیں، حیسے الحیرہ کے اس آدمی کا حوالہ جس کے دونوں گدھے پیکساں مریل تھر (المیدانی، ۱: ۲۲، س ۱۹) یا مگر کے بانکر كا كناية (الميدائي، ١:١٠٤، س ١١) - امثال کی شکل میں ایسے کنایات خاص طور پر مدینے سے منسوب هیں (وهی کتاب، ۱: ۱۹۸، س ۲، ۱۲۳، 4 7.0 m (7 A . (7 m /7 7 m (1 A m (7 1 ) (7 . m. ہ ۲ ، ۲۹۸ س ۱ ) ، لیکن ان میں سے بعض ہمرے سے بھی منسوب ھیں (وھی کتاب، ۱: ۱۳۰۵ء س ١٦ و ١٦، كوفي سے منسوب ايك اس جيسے كناہے كے ليے دبكھيے الجاحظ: كتاب العيوان، وي

۱۹۲، س ۱۰ )، نیز کوفے سے (وهی کتاب، ۱: ۱۹۲ س ۱۹۰ شیعی مرکز کی حیثیت سے )، واسط سے (وهی کتاب، کتاب، ۱؛ ۱۹۰ س ۹) اور جسم سے (وهی کتاب، ۱: ۱۹۰، س ۲).

عربوں کے ھاں ان لوگوں کی یادیں جو بعض مخصوص صفات کی بناء پر مشہور هیں ، جیسر که اور ملکوں میں ، اکثر بذریعه امشال محفوظ کی جاتی ہیں، لیکن بسا اوقیات عوام کا تخیل ان صفیات کے حامل کی صورت دل میں بنا لیتا ہے، چنانچہ جبود و سخاکی شہرت میں حاتم کے ساتھ ایادی کیعب بن ساسه اور هرم بن سنان (العسكري، ١: ٣٠٧، ببعد؛ الميداني، ١: ٣٠٠، ببعد) كي مشاركت قبیلوں کی باہنی رقابت کا نتیجہ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وفا شعاری مین (العسکتری، ۲: ۲۰۱۱ ببعد؛ الميداني، ٢ : ٢٣١ ببعد)، ذكاوت مين (الميداني، ۱۰ ۲۱۹، ببعد)، حتى كه سفاهت مين بهي سختان مثالی نمائندے سذ کور هيں (دُغه : الفاخر، ص سه، عندد ٨٥؛ السيداني، ١: ١٨١، شوله، الفاخر، الما ۱۱۸۱ عسرب کے بسیوتلوف، التحلجبر باشتندے، السدانی، ۱: ۱۲۸، س ۱۹: ابوغبشان اور دبگر لوگ جن کا ذکر المیدانی: ١ ١٨٦ ببعد، ١٥٠ ببعد مين هر) - ان سب مين مشهور ترین شخص جعا مے جس کی شخصیت میں عربی ادب میں ایک آوارہ گرد بدمعاش سے متعلق روایتیں جمع هو گئی هیں (فَ ZDMG : Schwally ، و تر عربی)، لیکن ان میں خلفای بنو اسیہ کے عراق میں والی يوسف بن عمر الشقفي كا نام بهي شامل ه (الميداني، ١: ٩٩، س ٣١) (نوادر جعا الكبرى، طبع عکست بک شریف قاهره ۱۳۸۸ و ۱۹۲۸ ع کے لطائف کا بیشتر عصه ترکی کے ملا نصر الدین سے ماخوذ ہے ) ۔ مثالی بیوقوفی اور حرص کے نمائندوں کے زورے میں Penslope کی ("اس عورت سے زیادہ

بیوقوف جو برابر اپنے بنے ہونے سوت کو ادھیڑتی رھتی تھی، تب العسکری، ۱: ۲۸۳، سے: المیدائی، ۱: ۲۱۲، س ه) اور Sisyphus کی (اس آدسی سے زیادہ حریص جو ایک بڑے پتھر کو لڑھکاتا رھتا تھا) یاد بھی بہت مسخ شدہ شکل میں عبرب پہنچ گئی تھی.

چند عربی امشال ایسی بهی هیں که جنھیں ضبط کیے جانبے سے پہلے ان کا مطلب اور ساخذ بالكل فراموش هو چكا تها، اس لير عرب مصنف آن کی تدوجیده و تشریح آس فسرضی اور جعلی تاریخ کی بنا پر کرنے لگے جس میں عمالقہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے ۔ بسا اوقات [ایک ایک هی مثل کی تشریح میں] کئی متبادل حکایات پیش کی جاتی هين، مثلاً برهنه ذرائع والبر [النذير العريان] (الميداني، ١: ١٠، س ٢)، قبيلة عنزه کے ببول کی ٹہنیاں جمع کرنے والیے (وہی کتاب، ۱: ۹، س ۲۱، ۲۲۸ س ۱۲)، "نداسة الكسعى (الفاخر، ص مرے) کے بارمے میں، نیبز همیں بہت سے وسيع پايمانار پار منتشر موضوعات بهي مالتير هیں، جیسے مثلاً خزانه کی کہانی ۔۔۔ بارها ایسا بھی ہوا ہے که فاضل مؤلفوں نے کسی مثل کی سیدھی سادی تشریح کو ناقابل اعتنا سمجھتے هوئے اپنے دل سے حکایات اختراع کر لی هیں۔۔۔

زندگی کے اصول و ضوابط، جن میں سے اکثر نہایت معمولی هوتے هیں، سے متعلق امشال طبعی طور پر بہت زیادہ هیں۔ ایسی امشال بعض تو عبرب کے معاشرتی حالات سے ماخوذ هیں جیسے (اعین اخاک ظالما آو سَظُلُوماً) ''اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم هو یا مظلوم'' (الفاخر، ص ۱، ۱، عند ۹، ۲)، لیکن بہت سی ایسی بھی هیں جر نہ کی هر قوم میں پائی جاتی هیں اور اسی وجه سے ان کی اصل کی تعیین شاذ و نادر هی ممکن هوتی ہے،

Res venit ad triarios کہاوت Res كي وه عربي تعملياق جو العسكري، ٢: ٣٢ س ہے میں سذکور ہے ۔ یہاں اس موضوع کا ذکر محض سرسری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ان حواله جات میں جو که مصنف نر Ostas. Zeltschrift، ۸: ۱۹۰ ببعد میں دیے هیں یہاں چند انگریزی کہاوتوں کی متوازی عربی امشال کا اضافه کیا جاتا سکتا ہے، Walls have cars (دیواروں کے بھی کان هوتے هيں]، (الميدائي، ١: ١٥، س ٢١)-Speak of an angel and you hear his wings. فرشتے کا ذکر کرو تو تمهیں اس کے پروں کی آواز سنائی دینے لگے گی] (وہی کتاب، ص ہے،)؛ Hammer and anvil [ هتهوزا اور سندان]، (وهي کتاب، ص ۵، س ۱۸)، A liar must have a good memory [جهوثر كا حافظه اجها هونا ضروری هے]، (وهي کتاب، ١: ٩٣، س ١٣) -Out of the frying pan into the fire. نکل کر آگ میں)، (وہی کتاب، ۲: ۲۰، س و)؛ To fall between two stools (دو استولون کے درسیان گرنا]، (وہمی کتاب، ۲: ۳۳۰ س ع)؛ Hoist with his own petard؛ [اپنی همی کارگذاری سے تباہ ہو جانا) (وہی کتاب، ہ: A vird in hand is worth two in = (11 " 17A. ،the bush ( ' هاته میں ایک پرنده جهاڑی میں دو پرندوں سے بہتر ہے'') (عصفور فی الکف خیر من كُسركي في الجو : السِّمداني : رَسَائلَ، بديروت ١١٨٩٠ ص ١٨٩٠ س ٣) . . . .

عمد نامه عتیق سے ماخوذ صرف ایک کہاوت المیدائی، ۱: ۲۶۸ میں پائی جاتی ہے، جو المیدائی، ۱: ۲۶۸ میں پائی جاتی ہے، جو نصرانی اماطیر سے ماخوذ جرجس کی شہادت المناخر، ص ۲۰۸، عدد ۱۵) اور اصحاب کہف

هر چند امثال کی نوعیت هی ایسی هے که ان کے بنانر والوں پر گمنامی کا پردہ پڑا رہتا ہے تاهم عالمانه روایات نے ان کے ناموں کو بے نقاب کرنر کی اکثر سعی کی ہے؛ جنانعہ اسی بنا پر بہت سی امثال رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم اور صحابه رم کرام سے منسوب هيں ۔ وہ امثال النبي م حمد احادیث کے فقہی مجموعوں کے دائرے سے باہر ہیں ابين خيلاد السرامهر مزى (الفهرست، ص ١٥٥) اور ابو ملال العسكرى نے جمع كى تنهيں -العسكري برالميداني نر تساهل كا الزام عائد كيا هـ، اور اپنے دیباچے میں حدیث صعیع کی ایک مثال کے طور پر اچھے اور برے ساتھی کی وہ تمثیل (Parable) نقل کی ہے جو البخاری کی صحیح (طبع ۱۷ : ۲ ، Krehl میں مذکور ہے، لیکن اس کے ہاوجود اس نے اپنے مجموعے میں رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم كي متعدد اقوال شامل كر دي جیسا که اس کے پیشرووں نے کیا تھا، نیز اپنی کتاب کے آخر میں ان اقوال کے لیے ایک علمده باب مخصوص کر دیا ہے جن میں خلفای راشدین

کے اقوال بھی شامل ہیں.

حضرت على رض سے منسوب اقوال كو نه صرف شیعی حلقوں هی میں [بلکه عام طور پر بھی] همیشه سے خاص هر دلعزیزی حاصل رهی هے ۔ ابن قسیب نے بھی اپنی کتاب عیسون الاخبار کے حصه پنجم كتاب العلم و البيان، (مخطوطة كوپرولو، ورق ہ ہ ۔ ب) میں ایک ایسے هی مجموعے سے استفادہ کیا ہے جس کے مختلف انداز سے ترتیب دیر هومے کئی نسخے اس دور میں رائع تھے (اس قسم کے کم نام مصنف کا نسخه التحقة البہيه ، استانبول، ۱۰۰، ۱۰ ع، ص ۱۰۰ / تا ۱۱، مین موجود ھے)، مثلًا حروف تہجی کی ترتیب پر ۱۰۵۸ ١١١٦ء کے قریب عبدالواحد بن محمد الاسدی كا مرتب كرده نسخه، غير الحكم و درر الكلم، جو بمبئي مين ١٨٨٠ مين ليتهمو مين چهها تها اور جس کی طباعت فارسی اور ترکی میں بھی ہوئی ہے Apophthegms of Alee : W. Yule نيز ۲۹۹ (S. I.) the son of Aboo Talib (مطلوب كل طالب) ، with an ، cearly Persian paraphrase and an Engl. Translation صد كلمة مولا عمتقيان امير المؤمنين، تمران، س. س م م نثر اللالي، دوسرا مجموعه در Fleischer، مع تركي ترجمه از معلم ناجي زير عنوان امثال على، استانيول، ١٣١٣ ه، مع تركي شرح از نسيب زير عنوان رشته جواهر استانبول، ١٢٥٥ه).

شعری امثال کی بھی بہت ہڑی تعداد سوجود ہے، اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ انھیں شعرا کے جدت حیال کا نتیجہ ھیں جن کے دواؤین میں وہ سوجود ھیں یا انھوں نے نقط نثر کی کہاوتوں کو نظم کر دیا ہے ۔ السّکری (الفہرست، ص ۱۵) اور عیسینہ ابن المنہال (وھی کتاب، ص ۲۸ و ۱۰۸) نے ایسے ابیات مائرہ کو جمع کیا ہے اور الابشیہی نے کتاب المستطرف

قاهره، ١٠٢٠ه، ١: ٢٤، ببعد مين إن كا ايك برا اچھا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ اس قسم کی منظوم اشال میں سے بعض مشہور ترین جاهلی شعراء مثلاً طرفة (الفاخر، ص م ه م و و و ، ه ؛ الميداني، : : ١٦١) امرؤ القيس (العسكري، ١ : ٥٥٠ = السيداني، ١: ٣٣٠) أور لسيد (العسكري، ١: سے) کی طرف منسوب ھیں، نیز بعد کے شعرا کی. طرف، جيسر الفرزدق (الفاحر ص ٢٥٠، عدد ٢٠٩٠. العسكرى، ٢: ٣٦) اور مطيع بن اياس كي جانب جس نے حلوان کے دو کھجور کے درختوں کو شهرت عطا کی هے (العسکری، ۱: ۹۲ و ۲۵۳؛ المیدانی، ۱: ۲۹۷) \_ الفرزدق کے ایک شعر کو جس میں عنصلین کی راہ کا ذکر آتا ہے، (الميداني، ١: ٣٨، جسے ياقوت نے ٣: ٢٣٦ ميں نقل کیا ہے) غلط طور پر سمجھنے کی بنیا پر وہ شعر غلط راسته اختيار كرنے كى مثل بن كيا ہے۔ المتنبي کے جو شعر امثال کا درجه پا چکے هيں، ان كا مجموعه اسماعيل الطّالقاني، م ١٨٥٥ ه وه و ع نے (یاقوت : ارشاد، ۲ : ۱۸۵، ۱۰۵؛ السَّيُوطي: بَعْيَةُ الوَّعاة، ص ٥٠)، الأسال السَّائرة من شعر المُتَنَّبي كے نام سے مرتب كيا م (الفهرست، طبع ثاني، قاهره، س: ٢٣).

علما نے امثال میں عربی ادب کے ابتدائی دور هی سے دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، چنانچہ سؤرخین اور ماهرین لسان ان کی جمع و تالیف اور ترجمه و تشریح میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصه لینے لگے تھے۔ جو کتابیں اس وقت همارے پاس موجود هیں ان کے قدیم عربی مآخذ میں همیں ایسے مؤرخوں اور نسابوں کے نام ملتے هیں جیسے که الشرقی ابن القطامی (Wüstenseld) عدد، ۲۳)، عوانه بن العکم (وهی کتاب، عدد، ۲۳)، عوانه بن العکم (وهی کتاب، عدد ۲۷) اور ابوالیقظان

(وهي كتاب، ص ٣٩، الفاخر، ص٣٥، ١ ان مين سي دو مقدم الذكر مصنف اكثر هشام بن الكلبي كا ماخذ هیں۔ ان کے علاوہ هم رساله نگار محمد بن حبیب (Wüstenfeld) عدد وه)، زبير بن بكار، (وهي كتاب، ص ۹۱) اور المدائني (وهي كتاب، ص ٢٦) كے اس قسم کے بیشتر اسطوری اور تاریخی مواد کے لیے ممنون میں ۔ لسانیات کے تقریبا تمام قابل ذکر ساہروں نے اس موضوع سے مخصوص کتابیں لکھی ھیں ۔ ان لوگوں کو زبان سے اتنی دلیجسپی تھی که موضوع کی حدود کو وسعت دے کر انھوں نے ایسی تراکیب و محاورات کو بھی ان کتابوں کے دامن میں سمیٹ لیا جن کا اشال سے کوئی تعلق نهين اورجو، مشلًا لعنة الله [اس برخداكي لعنت هـ و] (الفَّاخر، ص ٤) بظاهر كسى توضيح كي محتاج نہیں میں، تامم سال کے طور پر میں المفیضل کا یه دل چسپ حاشیه ملتا ہے که شام کے بعض عمربون کی یه عمادت هو گئی تھی که وہ یونانی لفظ "وه كمهتا هـ" استعمال كيا كرتے تھے ـ اس نوعيت كى قديم ترين تصنيف جو هم تک پہنچي هے المفضل الغبى (١٤٠ه/ ١٨٥٥) كي كتاب الأمثال هي، جو ...، ه میں استانبول میں طبع هوئی، اس کے بعد ابو عبيد القاسم ابن سلام المهروى (م تقريبا ٣٢٣ه / ٨٣٤) كى كتاب سب سے قديم هے۔ یه استانبول کے متعدد مخطوطوں میں محفوظ ہے (مر علد مر ، ZDMG : S. Rescher) نيز (۱۲۳ : ۷ ، MO : ۱۳ ، MSOS. As. Levi (Derenbourg) کے مخطوطے میں Escurial Provencal عدد نهد) اور عبدالله البكري، (م ١٠٩٨ / ١٩٨١ع) كي شرح مين (وهي كتاب، عدد ٢٧٥ اور لاله لي، عدد ه١٤٥، جو التحفة البهيم، استانبول ١٣٠٢ه کے عدد ، کی حيثيت سے طبع ہوئی ہے، ص م تا ۱۱۹) [البکری کی شرح

امثال احسان عباس کی تحقیق سے بیروت سے ۱۹۷۱ء میں شائع ہو چکی ہے).

E. Bertheau نے اپنے گوئنجن کے مقالے، (Arabum Proverbia : S. Freytag ديكهي) د ١٨٣٦ ج م، ے تا ہ) میں جس تصنیف سے بحث کی ہے وہ اس سے بہت زیادہ قریبی دور کی ہے ۔ المفتضل بن سلمه جوابن الاعرابي (م ٢٣١ه) كے شاكردوں میں سے تھا، کی کتاب الفاخر کی تحقیقی اشاعت، اسٹوری storey نر De Goeje Foundation کے لیر ہ ۱۹۱۵ء میں لائیڈن میں کی تھی۔ افعل سن کے نمونے پر آنے والی امثال کو، جن کی تعداد خاص طور پر کثیر ہے، حَمْزَة الاصفہانی (م ـ بین . ہم و . ۲ م ه/ . ۲ و و . ۲ و ایک کتاب سی جمع کیا تها جس کا صرف ایک مخطوطه Munich، میں [راک به Mittwoch در MSOS As. و ، و و عن ص سم بعد) باقی ہے، متاخرین نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اور المیدانی [رک بآن] نے تو اسے اپنی کتاب کے متعلقہ حصر میں لفظ بلفظ نقل کر دیا <u>ه</u> ـ ابو هلال العسكرى (م تقريباً ه م م م ه . . ، ع) نے جمہرة الاسشال تالیف کی جو استانبول میں کئی مخطوطوں کی شکل میں معفوظ ہے (دیکھیر ZDMG: Rescher ، ۲۰۱۳ دیکھیر) ه: ۱. ه: MSOSAS ، ۱۰۰ وربینی میں ١٣٠٦ - ١٣٠٨ مين عليجله اور قاهره مين ١٣١٠همين الميداني کے حاشيے پر طبع هوئي ھے۔ اس کتاب میں پہلی بار هر مشل کی لسانی اور تاریخی نقطهٔ نگاه سے تشریح کرنے کی سعی کی گئی ہے اور کالسیکی دور کے بعد کے اس تمام مواد کو خارج کر دیا گیا ہے جسے حمزہ نے اپنی كتاب مين خاص زياده جگه دى تهي ـ الـميداني [رك بال] نے اپنے پيشرووں كا فراهم كردہ مواد اپنى مجمع الاسال مين يكجا جمع كر ديا اور هر حصر

کے آخر میں ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا ہے جس میں زمانة حال كي امشال درج هين \_ يه اس وقت سے اب تک اس موضوع پر سب سے مستند کتاب بلکه حرف آخر سمجھی جاتی رہی ہے، اور بقول حاجی خلیسنه عدد ١١١، الزمخشري كي كتاب المستقصي في الامشال بھی اس کی مقبولیت پر مستقل طریقے سے اثر انداز نه هوسکی، اگرچه یه بهی بهت پژهی جاتی عے جن اس کتاب کے جن اس کتاب کے جن مخطوطوں کا ذکر مے ان میں ذیال کے مزید · مخطوط شامل کر لیے جائیں ، استانبول ، MSOS.AS ، 194 : 4 (MO : 4. A : W ( RSO : 10 : 1 m ١٠٠، ١٢٣ ؛ نييز آغيا، عبدد ١٩٩ داسادزاده، عدد، ۱۰۵۰: سقوطری، ZDMG، ۲۸ ۸۵ ؛ بروسه ، وهي کتاب ، ص . ه ؛ مسوصل ، داؤد، المخطوطة الموصلية، ص ٢٠٠٥ س ٢٠٠ قا هره الفهرست، طبع ثاني، ٣: ٥٥٥)، [رك بآن] ـ الماوردي کی تصنیف بھی السزمخشری کے جذبات و خیالات (sentiments)، کے مختلف مجموعموں کی طرح زیادہ تر ادب عربی سے تعلق رکھتی ہے نه که عوامی زبان سے .

علما می یورپ کے زیر اثر مشرق میں کہیں انیسویں صدی میں جاکر اسال میں از سر نو دلچسپی پیدا ہوئی ۔ جدید عربی بولیوں سے متعلق تقزیباً تمام تصنیفات میں اشال کے مجموعے ضرور شامل ہوتے ہیں (قب ، وہ فہرستیں جو A. Fischer: میں اشال کے مجموعے ضرور شامل ہوتے ہیں (قب ، وہ فہرستیں جو A. Fischer: اور MSOS.AS: یقیا بہت کچھ اضافہ ہوسکتا ہے ، اور Littmann قاہرہ یقیا بہت کچھ اضافہ ہوسکتا ہے ، اور Arubic proverbs collected by Mrs A. P. Singer تا ہوں میں جدید مشرقی علما کی تصانیف میں جن کا وہاں ذکر کیا گیا ہے سب ذیل تصنیفات کا اضافہ کر سکتے ہیں: ابراہیم سرگیس لبنانی: الدرة الیتیمة فی الامثال القدیم،

محمود عسر الباجورى : كتاب الاسئال المتكلّمين من عوام المصريين (الذي قدّمه في الموتمر العلمي الثامن بجلاد الويد والنورويج من ممالك اوروبا، سنة ١٨٨٩ء، ميلادي)، قاهره من ممالك اوروبا، سنة ١٨٨٩ء، ميلادي)، قاهره در، ٢٨١٥، طاهر بن صالح الجزائري (فَبُ كُرد على در، ٢٨٨٥، ٨: ٢٥٥ تنا ٩٩٥ و ٢٦٦ تا ٩٨٠) الشبر الأسثال، قاهره، ١٣٨٨ ه، قبل المشال، قاهره، ١٣٨٨ ه، قبل المشال، قاهره، ١٢٨٨ ه، الطرابلسي نے الميداني كے مجمع الامثال كو منظوم كر ديا هے].

ماخذ: اوپر سن ماد، میں دیے جا چکے هیں ؛

Proverb: W. Asnsor, T. A. Stephens ان کے علاوہ دوں وہ میں ان کے علاوہ Literature کی ہوں ۔ میں دوں تا ہے۔ وہ وہ ہوں ،

## (C. BROCKELMANN)

مثلث: (ع)، لغات میں اس کے متعدد یہ معنی درج ہیں (دیکھیے غیات اللغات، فرهنگ انند راج، مدار الافافل، برهان، قاطع، وغیره)۔ خصوصی اصطلاح کے طور پر دو مفہوم خاص طور سے اهم هیں: (۱) اصناف سخن میں سے ایک صنف کا نام ہے جو تین تین مصرعوں کے بندوں پر مشتمل ہوتی ہے ۔ صنف مثلث کے لیے بحر یا وزن کی کوئی قید نہیں البته قافیے اور ردیف کے اعتبار سے بندوں کی صورتیں مختلف ہوسکتی هیں۔ قافیے اور ردیف کی قافیے اور ردیف کی بابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے قافیے اور ردیف کی مطابق مصرعوں کو حروف کی ضورت میں پیش کیا جاتا ہے؛ (۲) دوسرے اہم معنی، علم هندسه کی ایک سه گوشه شکل (تکون) علم علم مثلثات ( ہے ٹرگنومیٹری).

مآخذ : (۹) سيد غلام حسين تدره بلكراسي : واعد العروض ؛ (۲) نجم النهي : بحر الفصاحت : (۳)

قیوم نظر: سوبرآ! (م) بزمی انصاری: آمیر العروض، المعروف به زلیخاے سخن [مقبول بیگ بدخشائی رکن اداره نے لکھا].

[اداره]

المُثّنى بن حارثه: بن سلمه بن ضمضم بن سعد بن مُسره بن ذهل بن شيسبان (جمهرة انساب العرب، ص مهم)؛ دور اول کے بڑے بہادر اور جری سیاهی، نامور فاتح اور مشهور و معروف سيه سالارتهر . الشيباني نسبت تهي اور ان كا قبيله ذُهِّل بن شيبان زسانهٔ جاهليت مين لوك سار اور غارتگری کے لیر بدنام تھا، خاص طور پر بنو العنبر ان کے هاتھوں بڑے نالاں تھے (دیکھیے ابو تمام: الحماسة، يهلا قطعه) - المثنى بن حارثه الشيباني نر و هجری سی حلقه بگوش اسلام هو کر شرف صحبت نبوی میں اور پانچ چھے سال کے عرصے میں اسلاسی فتوحیات کا دائرہ وسیع کرنے میں ہڑا اہم کردار ادا کیا ـ بقول ابن حزم خلافت ابوبکر صدیق بخ میں وہ پہلے سالار لشکر تھے جنھوں نے ایرانیوں کے خلاف سیدان کارزار گرم کیا (جمهره، ص ۲۲۰) -جب المثنى كى بهادرى اور پيش قدمى كے چرچے ھونے لکے تو حضرت صدیق اکبر<sup>رخ</sup> نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کے جواب میں قیس بن عاصم نر کما که وه جانر پهچانے اور مشهور و معروف آدمی هیں ۔ لوگ خاصی تعداد میں ان کے ساتھ هیں اور کامیاب حمله کرنے میں المثنی شہرت رکھتے .هیں \_ بعد ازاں جب وہ حضرت ابوبکر ام کی خدمت میں حاضر هوے تو انهوں نر المثنی کی عزت و تکریم کرتر ،هویے آنھیں قوم کا سردار اور امیر مقرر کو دیا ۔ حضرت المثنى بن حارثه كوسواد عراق پر حمله كرنے کا شرف اولیت حاصل ہے۔ حضرت صدیق اکبر<sup>وخ</sup> نے ان کی مداد کے لیے حضرت خالد رف بن ولید کو روانه فرمایا ۔ حضرت فاروق اعظم رط کے عہد خلافت

میں بھی المثنی نے بہت سے معرکوں میں مصہ لیا اور کارھائے نمایاں انجام دیے۔ جنگ جسر میں ایسے زخمی ھوے کہ جانبر نہ ھو سکے۔ بالاَّ خر س اِھ میں خالق حقیقی سے جا ملے ۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وفاص رض نے ان کی زوجہ سلمی بنت حفص کو اپنے عقد نکاح میں لے لیا ۔ اسلام لانے کے بعد زندگی بھر المثنی سیدان جہاد میں سرگرم عمل رہے ۔ جدھر رخ کیا دھاک بٹھا دی اور رعب جما دیا ۔ ان کا شمار دور اول کے نامور فاتحین اور سیہ سالاروں میں ھوتا ہے .

مآخذ: (۱) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ۲۲۰ تا ۲۰۰۰؛ (۲) ابن كثير: البداية والنهاية، ۱۹۰۰؛ (۲) البلاذرى: فتوح البدال، مواضع كثيره (بمدد اشاريه)؛ (۸) الطبرى: تاريخ، مواضع كثيره؛ (۵) ابن الاثير: البكاسل، مواضع كثيره - [عبدالقيوم ركن اداره نے اكمها]. (اداره)

مثاوی: (فارسی)[ع مثنی الف مقصوره بحالت الحاق یا نسبت کے قاعدے کے مطابق واو سے بدل گیا ہے ۔ یہ اثنین سے بنا ہے جس کا مطلب ہے ''دو'' ۔ ''دو'' ۔ چونکہ مثنوی کے ابیات میں هر بیت کے دونوں مصرے هم قافیہ هوتے هیں اور هر بیت کا قافیہ دوسرے بیت کے قافیے سے مختلف هوتا ہے لہذا ابیات مختلف القوافی کو مثنوی کہنے لگے (فرهنگ آنند راج) یا یوں کہیے کہ ایسے اشعار جن کے هر بیت کا قافیہ جدا لیکن بیت کے دو مصرعوں کا وزن متفق هو ۔ پوری مثنوی ایک هی وزن میں هوتی ہے اور وہ بحر هزج، رمل، سریع، خفیف، متقارب کے سوا اور بحروں میں بھی لکھی جاتی ہے ۔ اس کے اشعار کی خاص تعداد مقرر نہیں فرقی آصفیہ) .

مثنوی نظم کی ایک قسم ہے جس میں حسب قاعدہ هر بیت هر لحاظ سے بجائے خود مکمل هوتا

هے ۔ فارسی، ترکی اور اردو سیں هر قسم کی طویل منظوسات رزمیه، عشقیه، اخلاقیه یا ناصحانه موضوعات پر صنف مثنوی میں لکھی گئی ہیں۔ یہ صنف غالبًا سب سے پہلے ایران میں ایجاد ہوئی ۔ دولت شاه (طبع E. G Browne ، ص ۲۹) کا بيان هے كه شاه عضدالدوله ديلى (م ٢٥٠ه/ ۹۸۲ء) کے عمید تک بھی قصر شیریس کے ا دروازے پر ایک بیت کندہ تھا جو قدیم فارسی زبان میں تھا اور اس کے دونوں مصرعے هم قانیــه تھے لیکن اسلام سے پہلر قدیم فارسی یعنی پہلوی . کا کوئی شعر اس قسم کا محفوظ نہیں ۔ مثنوی کی صنف نر غالبًا قصائد یا غزل کے متعدد مطلعر کہنے ھی سے فروغ پایا ہوگا۔ بہر حال قدیم ترین اسلامی فارسی ادب کے بچے کھچے قطعات جو هم تک پہنچے میں، ان میں جہاں اور اقسام کے شعر ھیں، وہاں مثنوی کے نمونے بھی سوجود ھیں۔ ان قطعات میں قدیم ترین کلام ابوشکور بلخی کا ہے جس کے متعلق غالبا اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس صنف نظم کا موجد ہے۔ ایسا معلوم ھوتا ہے کہ یہ قطعات افسانوی مثنویوں کے ایک سلسلے کی کڑیاں میں (دیکھیر اسدی: لغت الفرس، طبع ہی هارن P. Harn س و م، فارسی متن ، نیز ص ۲۲ ببعد) ۔ اس کے ساتبھ رودکی (جو اس کے کچھ بعد کے زمانے کا شاعر ہے) کی تمنیف کے بہت سے حصر ایسر میں جن سے ظاهر هوتا ہے کہ اس نے کلیہ و دمنه کا تسرجمه مثنوی هی کی صورت میں کیا تھا (کتاب مذکور، ص م ببعد اور دولت شاه : ۳۱ )] ـ ایک شعر بحر هزج میں بھی ہے جس سے عشقیہ مثنوی کا انداز ظاہر ہوتا م (اسدی: ۲۸۸ نیز دیکھیر Ethe رودکی در . (المراع، ص ١٥٠٥ ، N.G.W. Gatt

اس قسم کی سب سے پہلی مکمل نظم جو

معفوظ ره گئی ہے ، شاھنامہ ہے ، جسے فردوسی نے پایمه تکمیل کو پہنچایا۔ فی الواقع شاھنامہ فردوسی قافیہ کی باقاعدہ بندش سے آزاد ہے، اس سے لیے یہ رسمی مثنوی کے اسلوب پر نہیں ۔ اس سے زیادہ مثنوی کی خصوصیات کی حامل فردوسی کی یوسف زلیخا ہے [جدید تحقیق کی روشنی میں یہ درست نہیں دیکھیے آگے تعلیقہ] جو اس نے اس بحر یعنی منقارب میں لکھی ہے .

فردوسی کے ایک همعصر شاعر عنصری سے بھی: ایک عشقیه داستان کی مثنوی منسوب ہے، جو محفوظ، نہیں رہ سکی۔ اس کا نام وامق و عـ ذرا تھا۔ لامعی نے ترکی زبان میں ایک مثنوی لکھی ہے ، اس میں وامق عذرا کی داستان نظم کی گئی ہے۔ قصد یوں ہے که وامق کسی آتشکاے کا گبر تھا، وہ ایک دوشیزہ عذرا پر عاشق ہو جاتا ہے جو عبادت کے لیر آتشکدے پر نڈو کی گئی تھی۔ انھیں زبردستی ایک دوسرے سے جدا ھونا پڑتا ہے۔عذرا شمال کے برفانی ممالک میں چلی جاتی ہے اور واس کو حبشہ کے گرم و خشک. ملک میں جلنا پڑتا ہے ۔ وہ فرقت کے صدمر برداشت. کرتے کرتے مر جاتر هیں اور ستاروں کی صورت، اختیار کر لیتر هیں ۔ لڑکی سنبله بنتی ہے جس کے هاته میں گیموں کی بالی ہے اور وامق سماک، رامح ۔ اس کہانی کے سآخذ پہلوی معلوم ہوتسر هیں اور عربی نام محض بصورت ترجمه آئے هیں .

جو مثنویان محفوظ ره گئی هین، ان مین سے
بعد کے زسانے کی دو تصانیف ناصر خسروکی بھی
هین، یعنی روشنائی نامه اور سعادت نامه ـ یه دونون اخلاقی اور ناصحانه مثنویان هین جو بحر هنج مین لکھنی گئی هیں ـ زسانے کے لحاظ سے ان کے بعد ویس و رامین کی باری آتی ہے جسے عونی فخر البدین گرکانی (م ، ۱۳۸۰ه / ۱۳۸۸) سے منسوب کرتا اسمے کہا جاتا ہے کیه اس نبے یه سوضوع پہلوی سے لیا

تھا۔ کہانی کی روایت جو ھم تک پہنچی ہے (طبع احتیار W. N. Leos)، ایک جذبۂ ہے احتیار کی کہانی ہے جسے Poesia Persiana یہ کہانی ہے جسے Prizzi Poesia Persiana ہے، کہانی یہ ہے کہ ویس یا ویسا، ہرو کے قرار دیتا ہے، کہانی یہ ہے کہ ویس یا ویسا، ہرو کے آتش پرست بادشاہ موبد کی بیوی ہے، اس کا آشنا اس کے خاوند کا بھائی رام یا رامین ہے جو اس سے بیوفائی کرتا ہے لیکن آخر کار موبد کے مارے جانے پر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اگر یہ تصنیف اصلی ہے تو یہ عشقیہ اور رزمیہ مثنوی میں ایک صد فاصل قائم کرنے کی طرف اقدام ہے کیونکہ یہ ہمر ھنج میں لکھی گئی ہے اور ہمر متقارب کو جو اب تک دونوں لکھی گئی ہے اور ہمر متقارب کو جو اب تک دونوں اقسام کے لیے عام تھی، چھوڑ دیا گیا ہے .

روسانی مثنوی کا بانی نظامی گنجوی ہے [ ٥٠ ٥ ه تا حدود ٩ ٩ ه ه] جس نے ہانچ مثنویاں لکھیں جو خمسه یا پنج گنج کے نام سے مشہور هيں : (١) مخزن الاسرار، ( ٢٠٥٨ ١١٦٥ - ١١٤٩) كا موضوع اخلاقیات ہے۔ اس میں زهد و تقوی اور مقامات معنوی کو حکایات و روایات سے واضع کیا ھے۔ اس کے بعد اس نے لگاتار چار مثنویاں اور لکھیں۔ یہ پانچوں خسہ یا پنج گنج کے نام سے مشہور میں، اس خسم نے بعد کے مثنوی نگاروں کے لیے ایک نئونه مهیا کر دیا۔ اس خسه میں معیع معنوں میں صرف دوسری، تیسری اور چوتھی عشقیه مثنویان کسملا سکتی هیں: (۲) خسرو وشيرين (١١٥ه/ ١١٥٥ - ١١٥٩) [بسال ٢٥٥٨/ ١١٨٠ء ديكهيے رضا زاده شفق : تاريخ ادبيات ایران، تیران، ۱۳۲۱ می ساسانی بادشاه خسرو پرویسز کی ایک مسیحی شهزادی سے عبشق کی داستان ہے جس سے ایک معمار فرهاد کو بھی عشق ہے اور آخر میں فرھاد کے ساتھ بکاری کا قصه اور اس کی افسوسناک موت کا بیان

ھے؛ (۳) لیلی و مجنوں (۵۸، ۵ م / ۱۱۸۹ - ۱۱۸۹) اس قصه کا جائے وقوع صحرائے عرب ہے، اس میں عاشق و معشوق کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کے خاندان والوں کو ایک دوسرے سے منافری ہے؛ (س) هفت ہیکر [یا ہمرام نامہ ۹۰ ۵ م ۱۹۹]، جس کا میر افسانہ بمرام کور ہے، اس میں سات کہانیاں هیں جن میں سے ایک ایک کہانی اس کی ساتسوں معبوب بیویوں نے سنائیں؛ (۵) سکندر نامہ [۵۸۵ م ۱۹۹]: مکندر نامہ میں جو اس مجموعے کی پانچویں مشنوی ہے، سکندر اعظم کی زندگی کے حالات اسلوب رزمیہ میں لکھے هیں لیکن آخر میں اس میں کچھ عارفانہ رنگ کی بھی جھلک آگئی ہے.

نظامی کا اتباع کرنے والے نامورشاعر یه هیں:
فارسی میں جامی نے خسه نظامی کی تقلید میں
حسب ذیل سات مثنوباں لکھیں: سلسلة الذهب،
سلامان و ابسال، تعفة الاحرار، سبعة الابرار،
یوسف زلیخا، لیلی و مجنون، خرد نامه سکندری ـ ترکی.
میں میر علی شیر نوائی نے بھی خسه لکھا ہے.

جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی اپنی طرز کی عدیم المثال مثنوی ہے۔ یه تصوف کے متغرق اصول و رموز کا ایک طویل و ضخیم خزینه ہے۔ جسے حکایتوں، اور مشہور تاریخ نما واقعات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ برصغیر پاکستان و هند میں سے امیر خسرو دهلوی بڑی اهمیت کے حامل هیں، جنهوں نے علاوہ خسمه [مطلع الاتوار، شیریں و خسرو، مجنوں ولیلی، آئینه سکندری، هشت بہشت] خسرو، مجنوں ولیلی، آئینه سکندری، هشت بہشت] جیسا که بیان هو چکا ہے، عربی زبان میں فارسی مثنوی کی طرح باقاعدہ صنف موجود نہیں اکے مصرعے نظمیں ضرور موجود هیں جن کے هر بیت کے مصرعے نظمیں ضرور موجود هیں جن کے هر بیت کے مصرعے

آپس میں هم قانیه هیں اور دوسرے ابیات سے قانیر

میں مختلف هوں ۔ قافیے کی اس ترتیب کو ''مزدویجه''
کہتے هیں ۔ ثعالبی نیے چند ایسے نمونے پیش
کیے هیں ، جو فارسی سے عربی میں ترجمه هوئے
(یتیمة الدهر، س : ٣٣) ، طویل نظمیں اور منظوم قواعد صرف و نعو حریری کے هاں بھی پائے جاتے هیں
(ملّعة الاعراب) اور محمد بن مالک نے بھی اس طرح کی منظوم کتاب قواعد میں لکھی ہے (کتاب الالغیه) ۔
کی منظوم کتاب قواعد میں لکھی ہے (کتاب الالغیه) ۔
ان دونوں کتابوں کے لیے دیکھیے de Sacy ان دونوں کتابوں کے لیے دیکھیے متن اور

اصولًا مثنوی کے ساتبھ وهی بعرین مخصوص هیں جو شعبرا نے مثنویوں کے لیے اختیار کی هیں۔
ان میں ان بعروں کے علاوہ جن کا ذکر اوپر آچکا هے، یه بعریں بھی شامل هیں "بعر سریع" اور "بعر خفیف" جن کو نظامی مغزن الاسرار اور هفت پیکر میں علی الترتیب بروے کار لائے هیں۔ بعر سریع هی میں تحفه الاحرار جامی اور مطلع الانوار خسرو هیں۔ مولانا نے روم نے اپنی مثنوی معنوی میں اور فرید الدین عطار نے منطق الطیر میں بعر رمل استعمال کی ہے.

ویکوی علاوه بالا تصانیف کے علاوه بالا تصانیف کے علاوه (۲): Grundriss d. Iran Philologie کے Ethe دیکوی Grammatik Poetic, und Rhetorik der: F. Ruckers

E. J. W. (۲): امریه Pertsch Gotha باله Perser افران (۳): المان History of Ottoman Poetry: Gibb محدد علی: هفت آسمان Bibliotheca Indica کلکته

(R. LEVY)

تسعلیقه: مثنوی (فارسی): ایران میں ایک قدیم مثنوی یوسف زلیف کا پتا چلتا هے جو السوید بلخی کی تعنیف هے (ذبیح الله صفا: تاریخ ادبیات دیر آیران، ص . ۹۹،) ۔ اس کا مأخذ قرآن معید

کی سورة یوسف هے ۔ سب سے پہلے ابو الموید هی نے اس قصے کو نظم کیا۔ اس مثنوی کے بعض نسخوں میں یه شعر ملتے هیں:

دو شاعر که این قصه را گفته اند بهر جای معروف و ننهفته اند یکی بو الموید که از بلخ بود بدانش همین خویشتن را ستود

ابوشكور بلخى سامانى حكومت كے عهد وسطى كا شاعر هے جس نے ایک طبعزاد مثنوی آنرین نامه، تصنیف كى، اس میں وہ لكهتا هے كه انسان اپنى نیک خوئی اور بدخوئی كو اپنے علم و فراست سے جان سكتا هے۔ پس اخلاق كے سلسلے میں علم بہت موثر هے ۔ عوفی كى روایت كے مطابق آفرین نامه موثر هے ، عوفی كی روایت كے مطابق آفرین نامه جسمه میں مكمل هوئی (لباب الالباب، طبع براؤن ج ج، ص ۲۰) ۔ اس میں ابو شكور نے ایک شعر میں ج ج، ص ۲۰) ۔ اس میں ابو شكور نے ایک شعر میں سموھ كى طرف اشاره كیا هے :

مراین داستان کش بگفت از فیال ابر سی صد و سی و سه بود سال

(فیال = ابتدا، وہ زمین جسے پہلی مرتبه کاشت کیا گیا ہو) تو ممکن ہے ابو شکور نے یہ مثنوی ۱۹۳۳ میں شروع کی ہو اور ۱۹۳۹ میں اسے مکمل کیا ہو۔ اس کا موضوع اخلاقیات ہے .

عنصری (م ۳۳۱ه/ ۱۰۲۹) کی مثنوی واسق و عذرا کا ذکر مقالے میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور مثنویاں بھی لکھیں جن کے نام یہ ھیں (۱) شاد بہرو عین العیواة، (۲) خنگ بت و سرخ بت د (دیکھیے ذبیح الله صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۶۹۱).

مثنوی میں شاهنامہ لکھنے کا آغاز سب سے پہلے دقیقی نے نوح بن منصور سامانی (۲۹۹ه / ۲۹۵ میں کے درمائش پر کیا لیکن مکمل نه کر سکا۔ ابھی ایک هزار شعر هی لکھ

پایا تھا کہ ایک غلام کے ماتھوں (۳۹۰ کے بعد اور . ۳۹۰ سے پہلے سارا گیا، دیکھیے ذبیح اللہ صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۲، م، چاپ سوم، تہران ۱۳۳۸ ش) :

اس دورکی اهم ترین مثنوی شاهنامهٔ فردوسی ھے جس کی تکمیل . . س میں هوئی ۔ شاهنامه الله تعالى كي حمد و ثنيا سے شروع هوتا ہے اس كے بعد عقل و دانش کا بیان ہے پھر رسول کریم کی نعت اور اس کے بعد صحابة کرام م کی منتب ہے۔ پھر شاهنامه کے مواد فراهم کرنے کا حال بیان کیا ہے۔ یه تاریخ کیومرث سے شروع هوتی ہے جو ایران كا اولين بادشاه تها ـ اختتام تك بچاس بادشاهون کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔خاتمہ ساسانی دور کے کے آخری بادشاہ بزد گرد سوم (۱۳۳ – ۲۰۲۶) کی عربوں کے هاتھوں شکست پر ختم هوتا ہے ـ عربوں کی فتح کے بعد رفتہ رفتہ عربی زبان طول و عرض ایران میں رائج هو گئی اور ایران کی اپنی زبان یعنی "لهلوی" قصهٔ ماضی بن کر ره گئی۔ آخر جب خلافت کے دور میں ایران میں ملکی حکومتیں قائم هوئیں تو فارسی زبان کا احیا عربی زبان کی مدد سے ہوا۔ فردوسی نے خالص وطنی نقطه نظر سے ملکی تاریخ شاهنامه کی صورت میں لکھی اور اس طرح ایران کی زبان اور قومی تاریخ کو ایک نئی زندگی پخشی، شاهنامه یون تو ایک رزمیه مثنوی مے لیکن اس میں جنگ و پیکار کے علاوہ مطالب کا اتنا تنوع موجود ہے کہ ہر شخص اپنے ذوق کے موافق سامان مميا باتا ہے۔ اس ميں ايران كي تاريخ اور ملی افسانے فردوسی نے بڑی امانت داری سے نظم كير هين \_ بند و نصائح، فلسفيانه رموز اور معاشرتي حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے میں۔ مثنوی.بعر متقارب میں لکھی گئی ہے، اس کی تقلید میں متعدد شاهنامے ایران اور برمغیر پاکستان و هند میں

لکھے گئے لیکن کوئی شاھنامہ فردوسی تک نہ پہنچ سکا۔ شاھنامے کے تراجم ایشیائی اور یورپی زبانوں میں ہوئے ھیں۔ عربی زبان میں قوام الدین فتح بن علی اصفہائی نے ۲۲۲ – ۳۲۳ م ۱۲۲۹ میں اس کا ترجمہ کیا، فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ موسل Mohl کے توسط سے ہوا۔ ایطالوی میں پیری Pizzi نے ترجمہ کیا متعدد ترجمے انگریزی زبان میں بھی ہوئے، مشہور جرمن محقق نلدیکی نے شاھنامے پر بہت قابل قدر علمی تحقیق کی ہے .

ایک اور مثنوی یوسف زلیخا بھی فردوسی کے نام منسوب ہے جس کا اصل مقالے میں ذکر آیا ہے لیکن تحقیق کی رو سے یہ درست نہیں .

حافظ محمود شیرانی نے داخلی اور خارجی شہادتوں کی بنا پر ثابت کیا ہے کہ یہ مثنوی فردوسی کی نہیں ہو سکتی (دیکھیے مقالات، شیرانی: ۲: ۲۱۳ ببعد) - رضا زادہ شفق کا بیان ہے کہ "حال ہی میں ایک فاضل شخص نے یوسف زلیخا کا ایک قلمی نسخہ ڈھونڈ نکالا ہے جس کے مقدمے کے اشعار سے بتا چلتا ہے کہ اس کا مصنف فردوسی نہیں ۔ مثنوی کے نسخے پر کسی مصنف کا نام نہیں لیکن یہ مثنوی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہ ۲۹ ہم اسلانی یہ مثنوی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہ ۲۹ ہم اسلام کے بھائی طغان شاہ بن الیہ ارسلان کے نام منسوب کے بھائی طغان شاہ بن الیہ ارسلان کے نام منسوب ہوئی'' (دیکھیے رضا زادہ شفق : تاریخ ادبیات ایران، تہران ۲۳ ہم ۱۹ هش، ص ۱۹) .

ناصر خسرو (م ۱۰۸۸ م ۱۰۵۰) کی مثنویان جو دستیاب هین، روشنائی نامه، (اشعار ۹۴ه) اور سعادت نامه (اشعار ۳۰۰) هین، ان مین اخلاقی و روحانی رموز کے مسائل بیان کیے گئے هین شاعر کا تعلق فرقه اسمعیلیه سے تھا، چنانچه ان مثنویوں میں تحریک اسمعیلیه کے اثرات بھی نظر

آتے هیں۔ اسدی خورد نے فردوسی کی پیروی میں گرشپ ناسه لکھا (۵۰۸ه) ۔ اس کا بحر بھی وهی ہے جو شاهنامے کا ھے ، اس کے اشعار کی تعداد تقریباً نو هزار هے جیسے که وہ خود لکھتا ہے ۔۔۔ برآمد همی بیت ها نه هزار دو سال اندرو برده شد روزگار

اس مثنوی میں زر تشت کے پیرو گرشاسپ کے حالات نظم کیے گئے ھیں ۔ اسدی نے فردوسی کی طرح مواد اوستا سے لیا ہے .

سنائی (م همه ه) کو مثنویوں کی بدولت شہرت حاصل هوئی، ان کی مشہور مثنویاں یه هیں:

(۱) حدیقة الحقیقت و شریعة الطریقة (۱۲۰ تا ۵۲۰ اع؛ (۲) طریق التحقیق (۲۰۵ ه)؛ (۳) سیر العباد الی المعاد یا کنوز الرموز (طبع سعید نفیسی، ۱۳۱۹هش)؛ (۸) کارنامه، المحض تذکره نویسوں کے بیان کے مطابق انهوں نے کچھ اور مثنویاں بمهی لکھیں مثلا عشق نامه، عقل نامه و غریب نامه یا عفو نامه؛

حدیقة الحقیقت ان کی مشہور ترین مثنوی ہے، یه دس ابواب پر مشتمل ہے اشعار کی تعداد . ۱ هزار ہے اس میں میں عرفانی مطالب تشیل و حکایت کی صورت میں پیش کیے گئے ھیں۔ اس میں سنائی نے بہرام شاہ غزنوی (۱۲۰ تا یہہ ۵) کی مدح کی ہے، بیشتر مثنویوں میں انھوں نے توحید، نعت، منقبت اور ان کے بعد ترک دنیا، ظاهر پرستی سے اجتباب رجوع به باطن، ترک خود پرستی و غرور اور مقامات معنوی، کے اکتساب کی تلقین کی ہے .

خاقانی شروانی (افضل الدین بدیل بن علی تولد در حدود ۲۰۵۸ مرحدود ۱۲۹۵ مرحدود ۱۹۹۵ تولد در حدود ۱۹۹۵ مشهور قصیده نگار تنبے لیکن ایک مثنوی تعفق العراقین بھی ان کی یادگار ہے، جس میں مسافرت حج کی پوری سرگزشت ملتی ہے۔ مثنوی بانچ مقالوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مقالے میں توحید و ثنا ہے، دوسرے میں اپنے سوانح حیات بیان کیے ھیں تیسرے میں همدان، عراق اور بغداد کا ذکر ہے چوتھے میں مکه معظمه اور پانچویں میں مدینه منوره.

نظامی گنجوی (تولد در حدود ه ۱۹ م م مدود ۹ م ۱۹ کی غیرفانی شهرت کاسرمایه "خسه" یا "هنج گنج" هے جو ذیل کی پانچ مثنویوں پر مشتمل هے.

(۱) مغزن الاسرار (۱۰ء) نظامی کی اولین مثنوی.

ه، جس کے شروع میں تمہید هے، اس کے بعد بیس مقالے هیں جو زهد و تقوی، اخلاق و تصوف اور مقامات معنوی سے متعلق هیں۔ یه مثنوی فخرالدین مقامات معنوی سے متعلق هیں۔ یه مثنوی فخرالدین بہرام شاه بن داؤد (م ۲۲۲ه) حکمران ارزنگان کے بهرام شاه بن داؤد (م ۲۲۲ه) حکمران ارزنگان کے بهرام شاه بن داؤد (م ۲۲۲ه) حکمران ارزنگان کے مثنوی هے؛ (۲) خسرو و شیریں (۲۵ه) جمعے هزار سے زائد اشعار پر مشتمل هے، یه عشقیه مثنوی هے جو قدیم ساسانی عهد کی ایک داستان سے ماخوذ هے؛ (۲) لیلی و مجنوں شروانشاه ابو سے ماخوذ هے؛ (۲) لیلی و مجنوں شروانشاه ابو المظفر اخستان بسر منو چهر کی فرمائش پر لکھی گئی

ديتر هيں.

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم انھوں نے مطالب معنوی اور رموز عرفانی کے لیے مثنوی کو وسیله اظهار بنایا \_ سنطق الطیر ان کی مشہور و معروف مثنوی ہے جو ۲۰۰۰ اشعبار پسر مشتمل ہے۔ آغاز میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّهم كي نعت اور صعابه کرام می منتبت میں اشعبار کم گئر هیں. مثنوی کے ہم مقالے ہیں جن کے تحت حکایات بھی آئی ھیں، آخر میں ایک خاتمہ ہے ۔ مضمون پرندوں کے اجتماع سے شروع ہوتا ہے، پرندوں کا خیال مے که دنیا میں کوئی ملک بادشاہ کے بغیر خوش حال نہیں رہ سکتا اور هم بھی بادشاہ کے بغیر امن و امان کی زندگی نمین گزار سکتے ۔ سب اس بات پر متفق هیں که سیمرغ جو همارا بادشاه هے اس کی. تلاش کرنی چاہیے، چنانچہ یہ پرندے ہد ہدکو اپنا رہنما بناتے میں۔ عد حدوعدہ کرتا ہے کہ وہ انھیں سیمرغ تک پہنچا دے گا، بشرطیکہ سب هم صغیر راستر کی صعوبتیں برداشت کرنے کو تیار هوں اکثر پرندے تلاش کے دوران گھیرا جاتر میں اور آگے جانے سے معذرت کر دیتے ہیں، کچھ اس مسافرت میں تھک تھک کر پیچھر رہ جاتر ھیں بهر حال صرف ۳۰ پرندے سات جولناک وادیوں، سے گزرتے موثے سیسرغ تک بہنچتے میں لیکن جب وہ سیمرغ کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاهدہ کرتے هیں تو انهیں معلوم هوتا ہے که سیمرغ اور سی مرغ (۳۰ پرندے) اصل میں. ایک هی چیز تھے ، گویا جس حقیقت کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تھے، وہ خود ان کے باطن میں

موجود تھی۔ یہ ایک تمثیلی مثنوی ہے جس میں تیس

پرندے سالک هیں اور سیمرغ ان کا محبوب ہے ۔

(س۸۵ هـ) ـ اس مثنوي كا موضوع نه صرف ايران مين بلکه ترکی میں بھی بہت مقبول رها ہے ۔ اس شہرہ آفاق داستان کا تعلق سرزمین عرب سے بتایا جاتا ہے لیکن اس مثنوی میں جو رنگ آمیزی کی گئی ہے، خالص ایرانی هـ مثنوی . . . مهزار اشمار پر مشتمل ہے۔ لیلی و مجنوں کا قصہ حقیقی ہے یا فرضی یہ بات عرصے سے موضوع بعث بنی ہوئی ہے ۔ مشہور مصری محقق ڈاکٹر طبہ حسین نبر دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ لیلی اور مجنوں کا قصہ معض فرضي ہے، كيونكه عامر قبيلر ميں (جيسا كه بتایا جاتا ہے) قیس (مجنوں) نام کا کوئی شخص نہیں هوا جس کی معبوبه لیلی هو؛ (س) هفت پیکر یا بمرام نامه (۳۹ ه ه)، اس داستان کا مآخذ ساسانی عمد کا ایک قدیم قصه ہے۔ داستان کا ملخص یه ہے ساسانی شاهنزاده بهرام پنجم یا بهرام گور (۳۰،-. سم) شاهی معل "خورنق" کے ایک پوشیده كمري مين سات مختلف ممالك كي شاهزاديون كي تصویریں دیکھتا ہے اور انھیں دل و جان سے چاھنے لکتا ہے۔ آخر جب بہرام اپنے والد یزد کرد کی وفات ہر تخت نشین هوتا ہے تو وہ ان شاهرادیوں سے شادی کرنے میں کامیاب هو جاتا ہے ؛ (ه) سكندر نامه (١٩٥٥/ يا ١٠٠٥) دو حصول مين منقسم هـ: ايک حصے کا نام "اقبال نامه" اور دوسرے کا "خرد نامه" هے "اقبال نامه" میں سکندر کی فتوحات کا ذکر ہے اور "خرد نامه" میں اس کے علم و دانش کا بیان ہے۔ کتاب سکندر نامہ نصرة الديس ابو بكر بن محمد جهال بهلوان (مره تا مره علمت مين تحفية بيش کی گئی تھی.

فرید الدین عطار (م ہموجب روایات ۱۹۲۵) مولانا روسی کے پیشرو تھے، زندگی سیر و سلوک میں بسرکی تھی، روسی انھیں پیشواکا درجہ

سالکوں نے جو صعوبتیں برداشت کیں وہ دراصل عارفوں کی ریاضتیں اور مجاھدے ھیں۔ سالکوں نے ذیل کی سات وادیاں عبور کی ھیں۔ (۱) طلب و جستجو ؛ (۲) وادی معرفت ؛ (۳) وادی معرفت ؛ (۳) وادی معرفت ؛ (۵) مقام فنا ۔ یہاں پہنچ کر سالک کی جسمانی خواھشیں ، غرور و تکبر ، خود پرستی ، سب کچسھ زائل ھو جاتا ہے ۔ اس لحاظ سے وہ عالم وحدت کا ایک حصه بن جاتا ہے اور واصل بحق ھو جاتا ہے ،

عطار نے خسرو نامہ کے نام سے بھی ایک مثنوی الکھی، اس میں انھوں نے اپنی دو مثنویوں مصیبت نامہ، المهی نامہ، کا بھی ذکر کیا ہے جن کے متعلق کہا گیا، مصیبت نامہ کہ ''اندوہ جہانست، المی نامہ کہ اسرار علمہ کو اسرار عامہ، اسرار نامہ، جواهر نامہ، شرح القلب ، بھی ان کی یادگار ھیں ''.

جلال الدين رومي (م. ٩ ه/١٠ ، ١٤ تا ٢١ ه/ ا ۱۲۲۳ کا مقام صوفی شاعروں میں سب سے بلند ہے۔ مثنوی معنوی ان کی شہرہ آفاق یادگار ہے جو بعر رمل میں لکھی گئی ہے ۔ مثنوی کے بعض اشعار سے پتا چلتا ہے کہ مولانا شعر کہتے جاتے تھے اور ان کے راہ معرفت کے رفیق حسام الدین انھیں قلمبند کرتے جاتے تھے ۔ دفتر اول کی تصنیف کا سال معلوم نمین لیکن اس کے اختتام کے دو سال بعد دوسرا دفتر شروع ہوا جس کا سال آغاز ۲۹۳ھ ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دفتر اول 200ھ اور . ۹۹ ه کے مابین شروع ہو ا ہوگا۔ مثنوی کے پانچ دفتر مکمل حونے کے بعد چھٹا دفتر زیر تصنیف تھا که مولانا بیمار هو گئے اور مثنوی کی تصنیف کا سلسله رک گیا۔ ایک دن ان کے بیٹے بہاء الدین ولد نر مثنوی کی تصنیف کا ذکر چهیژا تو انهوں غر کہا ، سفر آخرت در پیش ہے، اب یہ راز کسی اور

کی زبان سے ادا ہوگا:

باقی این گفته آید بی گمان در دل هر کس که باشد نور جان

اس وجه سے بعض لوگ سمجھتے ھیں کہ چھٹا دفتر انھوں نے خود تصنیف نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دفتر خود انھوں نے تصنیف کیا ہلکہ ساتواں دفتر بھی، جس کا مطلم یہ ہے:

اے ضیا الحق، حسام الدین سعید دولت پایندہ فقرت بر مزید

شبلی، کشف الظنون ، کے حوالے سے لکھتے ھیں که شیخ اسمعیل قیصری ، جنھوں نے مثنوی کی بڑی ضخیم شرح لکھی ہے ، انھیں اس دفستر کا ایک نسخه مرورہ ایکا لکھا ھوا ھاتھ آیا، انھوں نے تحقیق کی تو ثابت ھوا کہ خود مولانا کی تصنیف ہے (دیکھیے شبلی : سوانح مولانا روم ، مطبوعه مجلس ترقی ادب ، تاریخ ندارد ، ص ۱۳ ).

مثنوی معنوی سے پہلے اخلاق و تصوف پر جو كتابين تصنيف هوئين ، ان كا انداز يه تها كه مختلف عنوان قائم كر كر ان پر اظمار خيال كيا جاتا تها، مزید وضاحت کر لیر حکایات لکھی جاتی تھیں حکیم سنائی اور خواجه عطار کا یسی انداز ہے لیکن مثنوی معنوی میں کسی قسم کی تبرتیب و تبویب نہیں، دفتروں کی جو تقسیم ہے، ان سیں بھی مضامین کا كوئى لحاظ نهين ركها كيا ـ مولانا حكايات اور قصر لکھتے میں اور علمی مسائل حسب توقع بیان کرتے جاتے هیں۔ مثنوی کے افکار و مطالب یوں تو انسانی زندگی کے بیشتر مسائل کو محیط میں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ، البته ان میں سے چند درج ذیل هیں: روح انسانی ، عشق، معرفت ربانی، وحدت الوجود ، وحدت الشهود، جد و جهد ، سالک کر لیر ترک دنیا ضروری نمیں ، جماعتی زندگی کی فضیات ۔ مولانا کی مثنوی معنوی کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ

مشرق میں تو ہے مشال ہے لیکن علماے یورپ نے بھی مثنوی معنوی کی طرف اعتناء کیا ہے بعض مسشرقین نے اهل یورپ کو مولانا کی مثنوی سے مستفید کرنے کے لیے اس کے ترجمے کیے اور تفسیریں بھی لکھی ھیں مثلا (۱) سرجیمز ریڈ ھاوس نے دفتر اول کا ترجمه نظم میں کیا؛ (۲) ای ۔ ایچ ون فیلڈ نے بعض منتخب حصوں کا نثر میں ترجمه کیا؛ (۳) پروفیسر ای ایچ ہامر نے ابتدائی حصے کو "نغمه نے" کے عنوان سے انگریزی میں لکھا! (س) آر ۔ اے ۔ نکلسن نے بڑی کاوش سے پوری مثنوی کی تفسیر لکھی .

محمود شبستری (شیخ سعدالدین محمود بن عبدالکریم شبستری، م . ۱۷۲ ماء) نے الجایتو خدا بدنه (س.س، تا ۱۳۰۸ء) اور ابوسعید (۱۳۱۹ تا ۱۳۳۵) کے زمانے میں بحیثیت عالم و صوفی شهرت پائی ـ انهوں نے عرفانی مسائل پر مبنی گلشن راز تصنیف کی ۔ ایک بزرگ امير سيد حسين هروى، مريد اور خليفه بها الدين ذكريا نر پندره منظوم سوال مطالب عرفان كي مشكلات دريانت كے ليے لكھ كر بھيجے ـ گلشن راز میں ان دریافت طلب مسائل پر انھوں نر بڑی وضاحت سے بحث کی ہے ۔ سوال اردو میں درج ذیل هیں : (١) تفكر كيا چيز في ؟؛ (٢) همارے ليے كونسى فکر دلیل راه مع، به فکر کیوں کبھی طاعت بن جاتی ہے اور کبھی گناہ؟؛ (٣) انا کیا ہے اور آپنی طرف سفر کرنے سے کیا مراد ہے؟؟ (م) مسافر کون ہے اور رِهرو کون ؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟؛ (ہ) سروحات سے آگاہ کون ہے ؟ اور عارف كس جيزكا شناسا هے؟؛ (١) اگر معروف اور عارف وهي ذات هے تو انسان کے سر میں کیا سودا سمايا هوا هے؟! ( م ) اناالحق كس مقام كى آواز هے كيا انا الحق كمهنر والاصوفي تها يا كوثي هرزه كو؟؛ (A) مخلوق کو واصل بعق کیوں کہتے هیں، اس کو

سیر و سلوک کیسے حاصل ہوا؟؛ (۹) ممکن اور واجب کے وصال سے کیا مراد ہے؟! (١٠) وہ کونسا . سمندر ہے جس کا ساحل نطق ہے۔ اس کی ته سے کون کون سے موتی حاصل ہوتر ہیں ؟؛ (١١) وہ کونسا جزو ہے ، جو کل سے بڑا ہے۔ اس جزو کے معلوم كرنر كاكيا طريقه هے؛ (١٢) قديم اور حادث کس طرح آپس سے جدا ہوئے کہ ایک خدا ہے اور دوسرا عالم؟؛ (۱۳) عارف کے نزدیک چشم و لب سے کیا مراد ہے؟؛ (م، ) شراب، شمع اور شاہد کا کیا مطلب مے اور اہل خرابات ہونر سے کیا سراد ھے؟؛ (١٥) ان اھل حال کے کوچے میں بت، زنار، ترسائی سب کفر ہے، ورنه بتائیر که سب کیا هیں،، مختصرا یه که تصوف کے مطالب کو گلشن راز میں مثنوی هی کی صورت دی گئی ہے۔ اس میں انھوں نے کم و بیش ایک ھزار اشعار میں ان مطالب کی تشریح و توضیح کی ہے جن سے انسان کو وحدت کے سمجھنے اور حقیقت کی جستجو کرنے میں رهنمائي ملتي هـ گلشن راز صوفيانه عقائد كا بهت جامع دستور العمل هے، اس کی شهرت اب بھی برقرار ہے۔ ای ۔ ایچ ونفیلڈ Whinfield نے اسے ترجمہ کے ساتھ طبع کیا ہے۔ اس کا دیساچہ بھی لکھا ہے اور گرانقدار حواشی بهی تعریر کیر هیں (مطبوعه Trobner ، لنڈن ، ۱۸۸۰ .

اوحدی سراغشی (رکن الدین اوحدی تولد در حدود .۴۹، م ۴۷۸ه) کو بعیت شاعر متصوف آخری ایلخانی حکمران ابو سعید کے زمانے میں شہرت حاصل هوئی دو مثنویاں اس کی یادگار هیں:

مثنوی ده نامه یا منطق العشاق، (۲۰۰۸) میں لکھی گئی جیسا که وه خود لکھتا ہے:
بسال ذال و واو از سال هجرت بہایاں بردم این در حال هجرت

دوسری مثنوی جام جم ( ۲۳۵ه) هے جس میں سلطان ابو سعید کی مدح کی ہے ۔ یه مثنوی غیاث الدین محمد وزیر کے نام منسوب ہے اور . . . ه اشعار پر مشتمل ہے، اسے اوحدی کا شاهکار سمجھنا چاھیے .

سعدی (مشرف الدین بن مصلح الدین)، تولد در حدود، ۲، ۲، ۱۰ بقول (رخا زاده شغق، ص ۲۰۲۰ م مایین ۱۹۲۱ - ۲۰۰۰ مایین ۱۹۲۱ - ۲۰۰۰ مایم موقع پر انهوں نے اپنی کتاب معلم هوئے هیں۔ اسی موضوع پر انهوں نے اپنی کتاب مربوط و مسلسل نظم تو نہیں، البته اس میں عرفانی اور اخلاقی مسائل پر افکار و حکایات کی صورت میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ زبان سہل، رواں اور فصیح روشنی ڈالی گئی ہے۔ زبان سہل، رواں اور فصیح ہے۔ بوستان دس درج ذبل ابواب پر مشتمل ہے: (۱) تدبیر و رائے؛ (۲) احسان؛ (۳) عشق و مستی و شعور؛ (۳) تواضع ؛ (۵) رضا؛ (۲) قناعت؛ (۱) تربیت، اس میں روئے سخن بد اندیشوں اور بد گمانوں کی طرف میں روئے سخن بد اندیشوں اور بد گمانوں کی طرف هے؛ (۸) شکر؛ (۹) توبه و ثواب؛ (۱۰) مناجات.

خواجوی کرمانی، (۱۹ - ۲۰ - ۲۰ ۵ ما سلطان ابو سعید بهادر (۱۹ تا ۲۰۹ ما) کا معاصر تها ماس نے نظامی گنجوی کے اسلوب پر پانچ درج ذیل مثنویاں لکھیں جو ''خمسہ'' کے نام سے موسوم هوئیں، (۱) همای و همایوں (۲۳ ه، عشقیه)، هوئیں، (۱) همای و همایوں (۲۳ ه، عشقیه)، (۲) گل و نوروز (۲۳ ه، عشقیه)؛ (۲) روضة الانوار (۲۳ ه)، ۲۰ مقالوں پر مشتمل هے اس میں عرفانی، دینی اور اخلاقی مسائسل بیان کیے گئے هیں۔ په مثنوی مخزن الاسرار کے بحر میں هے؛ (۲) کسمال نمامه، (۱۹ هم ه) عرفانی مطالب پر مشتمل نظامی کی هفت پیکر کے بحر میں لکھی گئی ہے؛ نظامی کی هفت پیکر کے بحر میں لکھی گئی ہے؛ نظامی کی هفت پیکر کے بحر میں لکھی گئی ہے؛ اس میں اخلاق و، تصوف کے مسائل بیان کیے اس میں اخلاق و، تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے، مقبول بیگ

بدخشانی: أدب نامه ایرآن، بار دوم ص ۱۰ ، ببعد) . امير خسرو (١٥٦ه/١٥٥١ع تا ٥٠١ه/ ه ، ١٠٠ نے دواوین کے علاوہ دس مشہور مثنویاں تصنیف کیں جن میں ، تاریخی هیں اور ، بظامی كنجوى كى تقليد مين لكهى كئى هين ـ تاريخى مثنویان قرآن السعدین، (۸۸۸ه/ ۱۲۸۹) کیقباد. كى قىرسائش پر لىكھى گئى ـ اس كا سلخص يە ھے: غیاث الدین بلبن کی وفات (۹۸۹ هـ) پر اس کے پیشے ناصر الدين كے بجائے بغدا خان كے بيٹے كيقباد كو، جودهلي ميں هے، تخت نشين كرديا جاتا هے بـ کیقباد عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنر لگتا ہے اور اس کا باپ جو لکھنؤ کا حاکم ہے، باپ کا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے خلاف. فوج کشی کرتا ہے : بیٹا بھی مقابلے کے لیے فوج لے کر دھلی سے نکلتا ہے۔ اودھ کے قریب دونوں لشکر صف آرا هوتے هيں۔ اس عرصے ميں نامه و پيام كا سلسله شروع هوتا ہے ، آخر باپ بیٹے میں صلح هو جاتی ہے اور کیقباد اپنے باپ کو ہڑی عزت سے دهلی لے آتا ہے ۔ واقعہ صرف اسی قدر ہے لیکن امیر حسرو نے شاعرانه سحر کاری اور واقعه نگاری سے. ایسا کام لیا ہے کہ قصر کی فرو مائیگی کا احساس تک نہیں ہوتا ۔ اس مثنوی میں کہیں کہیں تصنع اور آورد کا عنصر بھی ہے لیکن اس کا بیشتر حصه رواں اور برجسته هے ؛ (۲) مفتاح الفتوح، به مثنوی (. ٩٩ه / ١٩٩١ع) جلال الدين فيروز شاه كي چار فتوحات کے ذکر پسر مشتمل ہے جو اسے ایک سال، کے عرصرمیں حاصل هوئیں ، (٣) عشقیة : به مثنوی . دول رانی خضر خان، دیکھیے شعر العجم، مطبوعه. اعظم گڑھ، ص ۱۱،۱، کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ . . ٢٨ اشعار پر مشتمل هے - قصه مختصراً يون نه كه سلطان علا الدين كا بيبًا خضر خان گجرات کے راجه کی بیٹی دول رانی (دیول دیوی)

کے دام نمجبت میں اسیر ہموجاتا ہے۔ آخر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔خضر خان نے اپنی رومانی داستان خود لکھی تھی۔ جسر امیر خسرو نر اس کی فرمائش پر نظم کیا (۱۵ م ۸ م ۱۳۱۵) - اس داستان عشق کے بیان میں درد و شوریدگی کی وجه سے بڑی دلچسی پیدا هوئی هے ، غیاث الدین تغاق کے عمد سیں جب خضر خان فوت ہو گیا تو دول رانی کے بعد کے حالات کے متعلق ایک اور باب کا اضافه کیا گیا، (م) نه سیمر، (۱۸ه/ ١٠١٨ع) مين مبارك شاه خلجي (٢٠١٥) مين مبارك شاه خلجي کے عہد کے واقعات لکھے گئے ھیں ۔ اس مثنوی کے نو باب ہیں۔ ہر باب کی بحر رسمی مثنوی کے خلاف جداگانه ہے ۔ هر باب کو ''سپهر'' کا نام دیا گیا ہے، (ه) تغلق نامه، غياث الدين تغلق (٠ ٢٠ هـ/ ٢٠٠١ عـ ٥٢٥ / ١٣٢٨ع) كے مختصر سے عمد حكومت كے واقعات پر مشتمل ہے ۔ نظامی گنجوی کے اسلوب میں الکھی جانے والی مثنویاں درج ذیل میں ، (م) مطلع الأنوار، ( ١٩٨ م ١٩٨ ) سلطان علا الدين خلجی کے نام معنون ہے ۔ اس کا موضوع پندر و موعظت اور اخلاق و تصوف هے، (٤) شيرين و حسرو (۲۹۸ ه) نظامی کی خسرو و شیرین کے جواب 'میں لکھی گئی، اس کا نفس مضمون وھی مشہور قصه ہےجو نظامی کے پیش نظر ہے ۔ یہ اور بقیہ تین مثنویاں بھی سلطان علا الدین خلجی کے نام منسوب هیں؛ (۸) مجنون و لیلی (۹۹۹ه) نظامی کی ليل و مجنوں كا جواب هے؛ (٩) آئينة سكندرى، سكندر نامه كي طرز پر لكهي گئي هـ (١٩٩ه): (١٠) هشت بمشت، (۱۰ ع ۸ ۱ م ۱۰ ع) اس سلسلر کی آخری مثنوی ہے، جس میں مثنوی هفت پیکر کا تتبع کیا گیا ھے۔ اس میں بہرام می کا قصه نظم کیا گیا ہے. عبدالرحمن جامي (١١٨ه/١١٨ع تا ١٩٨٨

هیں ۔ انهوں نر متعدد تصنیفات میں اپنر زمانے کی تہذیب و تمدن کی بھرپور عکاسی کی ہے ، درج ذیل سات مشہور مثنویاں ان کی یادگار هیں، جو " هفت اورنگ" کے نام سے مشہور هیں:

(١) سلسلة الذهب فلسفيانه، ديني و اخلاقي مسائل اور بعض آیات قرآنی کی تفسیر اور حکیمانه مطالب مثلًا مشئله جبر و قدر، بحث در حقیقت حتی پر مشتمل ہے ، اس میں بعض مسائل کی توضیح کے لیر حکایات و تمثیلات بھی شامل کی گئی ہیں؛ (م) سلامان و ابسال کا موضوع ایک قدیم قصه ہے جو عشقیه مثنوی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یه مثنوی یعقوب بیک بسر اوزون حسن قوینلو (س۸۸ تا ٨٩٩٨) كے نام منسوب هے ۔ اس كا نفس مضمون

بادشاه یونان کر هاں ایک حسین و جمیل بیٹا پیدا هوا هے جس کا نام سلامان رکھا گیا ۔ شامزادے کی دیکھ بھال کر لیر ایک آیا سقرر هوتی ہے۔ یہ آیا شہزادے سے عمر میں ، ۲ سال بڑی ہے ۔ آیا شہزادے کے عشق میں اسیر ھو جاتی ہے۔ سلاسان جب س بلوغ کو پہنچتا ہے تو ابسال سعر پھونک کر اسے اپنا شیدائی بنا لیتی ہے ۔ بادشاہ کو ان کا عشق ایک آنکہ نہیں بهاتا، آخر رقاصة فلك زهره آؤے آتى ہے اور شہزادے کو ابسال کے پنجے سے چھڑانے میں كامياب هو جاتي هے . ابسال وصال جاودانه حاصل كرنے كے ليے سلامان كو ارضى جنت ميں لے جاتى ہے۔ جامی کی اس ارضی جنت کی منظر کشی کے لير ديكهير مقبول بيك بدخشاني: ادب نامه ايران، مطبوعه، لاهور، طبع دوم، ص ٨٨٥، و٨٥، (٣) ديني اور عرفاني مثنوى، تحفة الاحرار، نظامي کی مخزن الاسرار کے بعر میں لکھی گئی ہے ۱۳۹۲ء) عہد تیمورید کے آخری بڑے مثنوی نویس ا (۸۸۸ه) ۔ نعتوں ، مناجاتیوں اور منقبتوں کے بعد

اصل مثنوی شروع هوتی هے جو بیس مقالوں پر مشتمل هے (مقالے درج ذیل هیں : (۱) آفرینش آدم؛ (۳) سعادت اسلام؛ (۳) نماز هائے پنج گانه، (۵) زکوة؛ (۲) زیارت بیت الحّرام؛ (۱) عـزلت؛ (۸) حکون؛ (۹) سپهر؛ (۱۱) شان صوفیای کرام؛ (۱۱) علمائے ظاهر کا حال؛ (۱۲) سلاطین سے خطاب، علمائے ظاهر کا حال؛ (۱۲) سلاطین سے خطاب، (۳۱) دبیروں کے حالات، (۳۱) دبیروں کے حالات، (۳۱) مفت پیری؛ (۱۲) شرح جوانی؛ (۱۲) بیان حسن و جمال؛ (۱۸) بیان عشق؛ (۹۱) حسب حال شعرا؛ (۲۰) پند فرزند ضیاه الدین بـوسف.

(س) سبحة الابرار، ، سم مقالون پر مشتمل هے، اس کا موضوع تصوف و اخلاق ہے، یہ سلطان حسین کے نام منسوب ہے اور حکایات لطیف و تمثیلات ظریف پر مشتمل ہے۔ اس میں عرفائی مطالب بھی زير بحث آئے هيں \_ (ه) يوسف زليغا، (٨٨٨ه) يه مثنوی جامی کا اصل سرمایه شهرت عے ۔ اهل یورپ لے اس کے متعدد ترجمے کیے میں مثلا سب سے هملے ۱۸۲۸ء میں جرمن محقق ایڈلم وآن روزن وگ (Rosenweig) نے اس کا ترجمه نظم میں کیا - ۱۸۸۱ء میں آر- ٹی - ایچ گرفته Griffith نے اسے انگریزی کا جامه پہنایا، ۱۸۹۲ء میں راجرز نے اس کا انگریزی میں ترجمه کیا۔ فرانسیسی میں ترجمه می A. Bricteas نے ۱۹۲۷ء منیں کیا۔ مثنوی کا ساخذ قرآن مجید کی بارھویں سورة ہے۔ اس داستان کا موضوع ایسران میں بہت مقبول رها ہے۔ یه داستان فارسی کے علاوہ ترکی میں بھی متعدد قالب اختیار کر چکی ہے؛ (م) الیلی و مجنون ، (۹۸۸۹) یه پر شور اور عشق انگیز داستان بهی نظامی اور امیر خسروکی تقلید میں لکھی کئی ہے۔ اس داستان میں خاص طور سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ماحول عربی ہو۔ اس میں وہی خدیث قافله، وهی خرام ناقه، وهی صحرا، وهی ساربان

وهی تاروں کی رہنمائی ہے جو سبک عرب کا خاصہ ہے ؛ اس کا فرانسیسی میں ترجمہ Chezy نے ہمنوی میں کیا ؛ (ے) خرد نامه سکندری یه مثنوی سکندر نامه نظامی کے جواب میں ہے اور سلطان حسین بایقرا کے نام منسوب ہے .

هاتفی خرجردی (جامی کا پوتا یا نواسا م عمم من نے اسلوب نظامی میں ذیل کی مثنویوں پر مشتمل خمسه لكها؛ (١) ليلي مجنون، (٦) شيرين و خسرو، (م) هفت منظر، (م) تيمور نامه اور (ه) شاهنامه ملالی جغتائی، (م ۹۳۹ه) نے مثنوی شاہ و درویش لکھی، وحشی بافقی، (م ۹۹۱ نے فرهاد و شیرین لکهنی شروع کی تھی لیکن اسے مکمل نه کر سکا۔ بعد میں وصال شیرازی (م ۱۲۹۲ ش) نے اس کی تکمیدل کی ۔ زلالی خوانساری (م مرم ، وه) شاه عباس اعظم كا ملك الشعرا تها ـ اس کی شہرت ان سات مثنویوں کی وجہ سے ہے جو اس نر تصنیف کیں۔ ابوطالب کلیم (م ١٠٦١ه/ ۱۹۰۱ء) نر بطور سننوی نگار بھی شہرت حاصل کی اسکی بعض مثنویاں واقعاتی اور تاریخی هیں، بعض وصعيه مثلاً "شالا مار كشمير" ، "قعط دكن" ، ''اکبر آباد'' ، شاہجانی دور کے فکر و فن کے آثار جو آج بھی قائم ھیں اور ایک خاص تہذیبی دور کے آئینه دار هیں ، ان کا عکس همیں کلیم کی مثنویوں میں بھی نظر آتا ہے ۔ تفصیل کر لیر دیکھیر تاریخ آدبیات مسلمانان پاکستان و هند (ج م، فارسی ادب دوم) طبع سرزا مقبول بیک بدخشانی، مطبوعه پنجاب يونيورسٽي لاهور ، ١٩٤١ع، ص ٥٥٦ بيعد؛ منیر لاهوری (م سه ۱۰۵ ه/ سمن عن شر هر صنف سخن میں طبع آزمائی کی جن میں اس کی مثنویوں کو خاصی شهرت حاصل هوئی ـ یه مثنویان ان کی کلیات مبن شامل هیں۔ ان کر نام یه هن :

(١) سواد اعظم؛ (٧) مظهر كل؛ (٣) آب و رنگ:

(س) ساز برگ: (ه) سیخانه: (۲) مراة الخیال: (۵) بیت المعمور: (۸) بخت بلند: (۹) درد و الم، (۱۰) نور و نار.

عبدالقادر بیدل (م . ۱۵۲ عنی افتاد فلسفیانه تهی ان کے اشعار عموماً اسرار و رموز سے پر موتے هیں ـ ان کی مثنویوں کے نام یه هیں:

عرفان، ۱۲۰، عن محیط اعظم، طلسم حیرت، طور معرفت، تنبیه المهوسین، عرفان کا خصوصی موضوع تعمیر آدم ہے ۔ یه ان کی طویل ترین مثنوی ہے جو گیارہ هزار اشعار پر مشتمل ہے ۔ طور معرفت جس کا ذکر هوا مناظر قدرت کے بیان اور عرفانِ ذات کے لعاظ سے خاصی اهمیت رکھتی ہے .

محمد اكرم غنيمت كنجابي (م ١٩٨٨ء) كو مئنوى نيرنگ عشق، (١٩٩٨ه/ ١٩٩٨ء) جسے قصه شاهد و عزيز بهى كمتے هيں، كى بدولت بهت همرت هوئى، يه مثنوى بلاغت اور نيرنگى عشق كا عمده نمونه هے ـ پنجاب كى تعریف میں جو اشعار لكھے هيں ان ميں ان كى وطن دوستى بهت نماياں هے ـ تعداد اشعار ١٥٠٠هـ هـ ـ آغاز اس شعر سے هوتا هے :

بنام شاهد نازک خیالان عزیز خاطر آشفته حالان

محمد افضل سرخوش (م ۱۵۱۳) نے مثنوی معنوی کے تتبع میں مثنوی نور علی نور لکھی جو اب ناپید ہے۔ ''حسن و عشق'' ساقی نامه، ''قضا و قدر'' در بیان بدیع خصوصیات هندوستان، جنگ نامه محمد اعظم شاه بھی اس کی یادگار هیں دیکھیے Persian اعظم شاه بھی اس کی یادگار هیں دیکھیے ازارہ دیکھیے (م ۲۵۱۳) ج ۱، حصه ۲، ص ۸۲۱ ببعد عطا تتوی '(م ۲۵۲۱ء) نے چھوٹی آٹھ مثنویاں لکھیں۔ فقیر الله آفرین (م ۱۳۵۱ء) نے دو عارفانه مثنویاں لکھیں، ''ابجد فکر'' اور ''انبان معرفت'' (جواب نایاب ہے)، محمد علی حزیں (م ۲۵۵۱ء) کی کلیات

میں ''چمن و انجمن' خرابات (مختصر) ''مطمع الانظار'' ، صغیر دل مثنویاں شامل هیں ۔ مقامی قصے بھی مثنویوں کی صورت میں بعض شعرا نے لکھے۔ ان میں فقیر اللہ آفریں، احمد یار خان یکتا، میر قمر الدین منت، عظیم تنوی (م ۱۹۵۹ء)، ضیا تنوی (م ۱۸۱۰ء)، ضیا تنوی فقیر قادر بخش بیدل نے هیر رانجها کی مشہور داستان بصورت مثنوی نظم کی۔ مرزا صاحبان کا قصه سب سے پہلے تسکین نے ۲۳۵ء میں شمع محفل کے نام سے پیش کیا، شمس الدین فقیر نے . . . ۳ سے زائد اشعار پر مشتمل مثنوی و اله و سلطان (۱۳۸۵ء) لکھی یه ایک واقعاتی مثنوی ہے جس میں علی قلی واله داغستانی اور اس کی محبوبه خدیجه سلطان کی ناکام داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس دور میں ناکام داستان محبت بیان کی گئی ہے۔ اس دور میں کیچھ تاریخی مثنویاں بھی لکھی گئیں .

اسد الله خان غالب (۱۲۱۲ه/ ۱۲۵۹ء-۱۳۵۰ میں بہت ارفع مقام حاصل هے۔ انهوں نے مثنوی کو بھی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ گیارہ مثنویاں جو ان کی کلیات میں درج ھیں ان کے نام یہ ھیں (۱) سرمہ بینس؛ (۳) درد و داغ؛ (۳) چراغ دیر؛ (۳) رنگ و بو؛ (۵) باد مخالف؛ (۲) "بیان نموداری شان نبوت و ولایت که در حقیقت پر تو نور انوار حضرت الوهیت است؛ (۵) تہنیت عبد شوال؛ (۸) در تبنیت عبد به ولی عہد؛ (۹) دیباچہ نثر موسوم به بست و و هفت افسر تصنیف حضرت فلک رفعت شاہ اوده؛ (۱) تقریظ آئین آکبری؛ (۱۱) ابر گوهر بار ربان کی تمام مثنویوں میں طویل تر هے.

غالب کی دو اور مثنویاں بھی ھیں جو کلیات میں درج نہیں ۔ بہادر شاہ کے ایما پر آنھوں نے ایک مثنوی بادشاہ کے عقاید کی توضیح میں لکھی ۔

اپنے بھانچے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر عربی مثنوی دعاء الصباح کا فارسی اشعار میں ترجمه کیا (امتياز على عرشى: نكارلكهنؤ رم و وع بحواله ايس ـ ايم - اكرام: غالب نامه، مطبوعه بمبئى، بار چهارم ص ۲۳۱).

علامه اقبال نے اپنے شاعرانه افکار سے جو انقلاب پیدا کیا اس میں ان کی منظومات بصورت مثنوی اسرار خودی اور رسوز بے خودی کا بھی اھم حصه ہے۔ اسرار خودی میں استحکام خودی اور تربیت خودی کے عوامل پر فلسفیانه افکار کا اظہار کیا ہے - رموز ہے خودی میں فرد اور ملت کے مابین جو رابطه ہے اس کے متعلق اپنے افکار پیش کیے هیں ۔ زبور عجمہ میں دو مثنویاں ''گلشن راز'' اور "بندگی ناسه" هیں ـ مقدم الذكر مجبود شبستری کی طرز پر بصورت سوال و جواب لکھی گئی ہے۔ اس میں نو سوال بغرص استفسار آثر ہیں جنہیں هم اردو میں لکھتر هیں (١) تفكر كيا هے ؛ (٧) وه سمندر کونسا ہے جس کا ساحل علم ہے اور اس کی گہرائی سے کس قسم کا گوھر دستیاب ھوتا ہے؟ (٣) ممكن و واجب كا وصال كيا ہے ؟ قرب و بَعد اور بیش و کم کسے کہتے ہیں ؟؛ (م) قدیم اور معدث کیونکر جدا ہوئے اگر ذات پاک ہی معروف اور وہی عارف ہے تو اس مشت خاک یعنی انسان کے سر میں كيا سُودا سمايا هوا هـ ؛ (٥) مين كون هون، مجه كو میرا بتا دے۔ اپنے اندر سفر کرنر سے کیا مراد ہے؟ (٦) وہ کونسا جزو ہے جو اپنے کل سے بڑا ہے اس جزو کو ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے ؟ (ے) مسافر کی کیفیت کیا ہے ۔ مرد کامل کون ہے ؟ (۸) رمز انا الحق سے کیا مراد ہے ؟ تو یہ کیا کہنا ہے کہ یہ رسز مطلق ہے معنی تھی؛ (۹) سر توحید سے آخر کون آگاہ ہوا اور عبارف کو کس کی شناسائی حاصل ہوئی ؟ ان سوالوں کے کافی و واقی جواب انھوں نے مخصوص کی اصلاح کے لیے سر راس مسعود، مولانا سلمان.

فلسفیانه انداز میں دیر میں جس سے شک و گمان کی کیفیت دور هو جاتی ہے۔ یه مثنوی ایک مختصر سے خاتم پر اختتام پذیر هوتی ہے ۔ اس خاتم میں خود آگھی کا درس دیا ہے۔"بندگی نامه" میں انھوں نر بتایا ہے کہ غلامی سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور روح بار تن بن جاتی ہے۔ غالامی سے ملت فرد فرد هو کر منتشر هو جاتی ہے اور ایک فرد، دوسرے سے برسر پرخاش رہتا ہے . . . کچھ اور نظمیں بهی بصورت مثنوی لکهی هیں : (۱) "در بیان فنون لطيفه غلامان' اس مين بتايا هے كه فنون لطيفه جو غلاموں کے فکر و فن کا نتیجہ ہوں، ہر جان. هوتر هیں۔ یه فنون عـزم و همت کا شوق دلانے کے بجائے جہان سے بیزار اور عزم و هست کو معطل كر ديتر هين - جاويد نامه بهي بصورت مثنوي لكهي. گئی ہے۔ یه دراصل ایک طویل تمثیلی نظم ہے جس. میں آنسوے افلاک کا سفر جاری کرتے ہوئے ایمائیت و اشاریت کو وسیله اظمار بنایا ہے۔ یه کتاب لکھتے ہوئے علامہ اقبال کے پیش نظر ڈانٹے كي ذيوائن كاميدي Divine Comedy اور ابن العربي. کی فتوحات مکیه تو هونگی لیکن بیان و اظهار <u>ک</u>ے اعتبار سے یہ ان دونوں سے مختلف بلکہ منفرد ہے.

پس چه باید کرد اے اقوام شرق، اس مثنوی. میں علامہ نے اقوام شرق کو تہذیب فرنگ سے متنبه کیا ہے اور فقر، حریت، اسرار شریعت کی اہمیت. بنائی ہے ۔ افتراق بندیاں اور سیاست حاضرہ پر بھی بحث کی ہے۔ نیز دین و سیاست کے کچھ ایسر مسائل بیان کیر هیں جو انسان کی ترقی اور سربلندی میں ممد ثابت هو سکتے هیں۔ اس کتاب میں مثنوی ورمسافر" بھی شامل ہے جو انھوں نے اس زمانے میں لکھی جب نادر شاہ افغانستان میں اس و اسان قائم كرنر مين كامياب هوا اور نصاب تعليم

ندوی اور علامه اقبال کو افغانستان آنے کی دعوت دی ۔ اس مثنوی میں انھوں نے اقوام سرحد کو خود شناسی اور خود آگہی کا درس دیا ہے''.

شبلی نعمانی (۱۸۵۷ تا ۱۹۹۹ء) اگرچه اردو کے ناهور ادیب، مؤرخ اور شاعر تھے لیکن فارسی شاعری میں کچھ مثنویاں بھی یادگار چھوڑی ھیں جو ان کی کلیات فارسی میں موجود ھیں۔ غلام قادر گرامی (۱۸۵۹ تا ۱۹۲۷ء) کے دیوان میں بھی کچھ مثنویاں ھیں۔ ایک مثنوی مولانا روم کی مثنوی معنوی کی طرز پر لکھنی شروع کی لیکن صرف ایک سو شعر ھی لکھ سکے۔ ایک مثنوی نیرنگ عشق کے جواب میں لکھنی چاھی لیکن چند اشعار سے آگے نه برٹھ.

(مقبول بیگ بدخشانی رکن اداره نے لکھا) (اداره)

مثنوی (ار دو ) : اردو شاعری مین صنف مثنوی کا آغاز فارسی مثنوی کی تقلید میں هوا۔ مثنوی سے مراد وه طوبل نظم ہے جس میں اجزا کا ربط و انتظام اور مضمون كا تسلسل بايا جاتا هو، بعض اوقات جند ایسی مختصر نظموں کو بھی مثنوی کہد دیا گیا ہے جن میں قافیہ بندی کا اصول مثنوی کر طریقر پر ھے، لیکن کڑی حد بندی کی صورت میں مثنوی صرف انھیں نظموں کو کہنا چاھیر جن میں قافیر کے مذكورہ بالا اصول كے علاوہ تنفصيل نگارى اور مسلسل نگاری کی گنجائش ہو جس کے لیے طول ہیان فروری ہے ۔ کسی جنزوی واقعہ یا کسی ہلکاسی سوضوع کے ستعلق کسی مختصر نظم (مقفی به صورت مثنوی) کو نظم هی کمنا قرین صواب ہے نه که مثنوی، چنانجا مختصر مذهبی رسالوں اور نظموں کے عبلاوہ (جو گجرات اور دکن میں ابتدا میں لکھے گئے)، متفرق مقامی موضوعات پر محمد قبلی قطب شاہ کی لکھی ہوئی نظموں کمو مثنوی سے

زیادہ نظم کی صنف میں شامل سمجھنا چاھیے۔ اردو مثنویوں کے اہم موضوعات، تاریخ یا عشقیه کمانیاں ھیں ، مثنویوں میں ترجموں کی تعداد خاصی ہے مگر مذهبي، اخلاتي اور صوفيانه مثنويان بهي كچه كسم نہیں، اگرچه ان میں کچھ مثنویاں ایسی هیں جن میں کہانے کو دلچسی کا وسیلہ بنایا گیا ہے ، فارسی اردو مثنوی نگاری کے کچھ اور موضوعات بهي هين مثلا حمد و نعت كا التزام، ساقى سے خطاب وغیره . گجرات و دکن میں اردو شاعری شروع هونے کے بعد بہمنی دور میں خیرالدین نظامی نے ممره - ۸۹۵ کے لگ بھگ کدم راؤ پدم راؤ کا قصه لکھا جس میں اس نیے مشنوی نگاری کے اصولوں کا خاصا لحاظ رکھا (اس کا ایک ناقص نسخه انجسن ترقبي اردو ، كراچي سي معفوظ هے يه مثنوی جمیل جالبی کی تصحیح کے ساتھ انجمن ترقی اردو، کراچی نے شائع کر دی ہے اور دعوی کیا ہے که یه اردوکی پہلی مثنوی ہے)۔ احمد نگز کے شاعر اشرف کی نو سرهاد بھی ابتدائی مثنویوں میں ہے ، (٩. ٩ ه) جو مصائب اسام حسين سے متعلق ہے۔ اسی طرح قدیم مثنویوں میں خوب سحمد چشتی کی. خوب ترنگ بھی ہے (۹۸۹ ه) جس سیں انھوں نے اپنے مرشد کے رموز تصوف کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں بیان کیا ہے.

عادل شاهیوں کے زمانے میں مثنوی نگاری کو بہت فروغ حاصل هوا اور شاہ میراں جی (م ۹۰۹ه) شمس العشاق کی صوفیانه مثنویوں خوش نامه، خوش تعزیه، اور شہادت الحقیقت سے لے کر آگے تک مثنویوں کا معتدبه سرمایه وجود میں آیا، جس کا ایک حصه بہت وقیع ہے۔ عادل شاهی عہد کی معتاز مثنویاں یه هیں:

ابراهیم نامه (ابراهیم عادل شاه کی منظوم حیات) از عبدل ـ چندر بدن مهیار از مقیمی، بهرام

و حسن بانو از امین حاور نامه (۱۰۰۹) از رستمی - هشت بهشت (۱۰۰۹) اور یوسف زلیخا از ملک خوشنود، تصه بے نظیر، (۱۰۰۹ه) از صنعتی کلشن عشق (۱۰۹۸)، علی نامه (۱۰۹۸) اور تاریخ سکندری تینوں نصرتی کی مثنویاں هیں - یوسف زلیخا (۱۹۹۹) از هاشمی، معراج نامه (۱۹۹۸) از همتار، قصص الانبیا از قدرتی ان کے علاوه مقیمی نوری اور آتشی کی مثنویاں بھی هیں .

نصرتی کی مثنوی گلشن عشق جو منوهر اور مدمالتی کا قصه هے، سب سے نمایاں هے۔ اس کے چودہ هزار اشعار هیں۔ نصرتی علی عادل شاہ ثمانی کے دور کا ناسور شاعر تھا، اس کے قصیدے بھی شہرت رکھتے هیں مگر مثنوی گوئی میں اس کی اهمیت مسلم هے۔ اس کی تصنیف علی نامہ میں علی عادل شاہ کی مہمات کا تذکرہ هے.

مقیمی کی چندر بدن سہیار بھی فن مثنوی کے لحاظ سے قابل ذکر ہے ، رستمی کا خاور نامہ جو این حسام کے خاور نامہ کا ترجمہ ہے ، اس وجہ سے اهم ہے که اس میں سم هزار اشعار هیں اور مصنف نے اتنی طویل مثنوی کو نباہ سکنے کا هنر دکھایا ہے، اس میں حضرت علی معمول کا ذکر ہے .

قطب شاهی دور میں جس کی بنیاد ۱۹۹۹ همیں قلی قطب شاه نے رکھی، وجہی کی قطب مشتری (۱۰۱۸) بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس میں محمد قلی قطب شاه کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس سے اس زمانے کی معاشرت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ غواصی کی سیف العلوک و بدیع العمال (۰۳، ۱۹)، ہے اس کی دوسری مثنوی طوطی نامہ (۹۳، ۱۹) ہے جو ضیا نخشبی کی کتاب کا ترجمه (۹۳، ۱۹) ظفر نامه فی مسن شوقی کی دو مثنویاں هیں (۱) ظفر نامه نظام شاه جس میں دکن کے مسلمان سلاطین اور

رام راج والنے بیجانگر کے محاربے کا حال ہے: (۲)
میزبانی نامه سلطان محمد عادل شاہ۔ ابن نشاطی کی
پھول بن (۲۰۰۱ه)؛ طبعی کی بہرام و گل اندام
(۱۰۸۱ه)، فائز کا قصه رضوان شاه روح افزا (۳۰۰ه)
جنگ ناسه (۲۹۰۱ه) از سیسوک، ظنسر ناسه
(۱۰۹۰ه) از لطیف، پدماوت (۱۹۰۱ه) از غلام علی
قابل ذکر هیں .

دکن میں مغلیه تسلط کے بعد مثنوی نگاری کا سلسله جاری رها ۔ اس زمانے کی مثنویوں میں امین کی یوسف زلیخا، بحری کی من لگن، اور بنگاب نامه، وجدی کی پنچهی باچا، ولی ویلوری کی رتن پدم، سراج کی بوستان خیال اور عارف الدین عاجز کی لعل و گوهر مشہور هیں .

گجرات و دکن کے مقابلے میں شمالی مندوستان میں مثنوی کی نسبت غزل کو زیادہ ترقی موئی۔ چنانچہ دئی اور لکھنٹو میں اگرچہ اچھی اچھی مثنویاں لکھی گئیں مگر یہاں مثنویوں کی تعداد کم عے ۔ اس کے علاوہ دکن کی مثنویوں میں خارجی جزئیات اور مقامی اور وطنی اشیا و معلومات سے دلچسی زیادہ نظر آتی ہے ، دکن کا شاعر معاصر قدیم تاریخ سے بھی اعتنا کرتا ہے۔ محمود بحری کی من لگن اور سراج کی بوستان خیال سے آپ بیتی کی قسم کی ایک ایسی روایت پیدا ھوتی ہے جو شمالی مند پر اثر انداز ھوتی نظر آتی ہے، چنانچہ میر اثر کی خواب و خیال اور میر کی ایک دو مثنویاں بھی اس خواب و خیال اور میر کی ایک دو مثنویاں بھی اس روایت سے اثر پذیر معلوم ھوتی ھیں.

شمالی هند کی قدیم ترین اردو مثنوی کون سی

ع ؟ اس کا یقینی جواب دینا مشکل هے ۔ مولوی
عبدالحق کی رائے میں اسمعیل امروهوی کا وفات نامه

ه ، ، ، ه میں منظوم هوا (رساله اردو، اپریل
۱۰ ، ۱ ، ه اور شاید یمی اولین کوشش هے محمد شاه
کے عمد کے ایک شاعر صدر الدین محمد فائز

کی کلیات میں مثنوی نما کچھ نظمیں ھیں ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فضائل علی ہے تید نے مثنوی حسب حال خود اور آبرو نے موعظہ آرائش معشوق کے نام سے کوئی مثنوی لکھی تھی جو اب ناپید ہے ۔ ظہور الدین حاتم کی نظموں سے قطع نظر، اس کی مثنوی، بزم عشرت، (ے۱۱ھ)، اور تابان کی ایک نظم ''در صدح عمدۃ الملک امیر خان انجام'' شمالی هند میں مثنوی نگاری کی ابتدائی کوششوں کا درجہ رکھتی ھیں .

میر اثر برادر خواجه میر درد کی مثنوی خواب و خیال اپنی بعض دلجسپ خصوصیات کی بنا پر تاریخ مثنوی میں اهم مقام رکھتی ہے۔ اس مثنوی میں تین سو اشعار میر درد کے بھی شامل هیں ۔ خواب و خیال کا سوضوع صوفیانه ہے مگر اصطلاح تمام تمر عشق مجازکی اور رنگ آپ بیتی كا هے - محبوب كا سرايا بھى لكھا ہے جس ميں خاصی عریانی ہے۔ سرایا نگاری کی یه رسم دکنی مثنویوں میں بھی ہے مگر شمالی هند اور لکھنؤ کی مثنویوں میں اس کا بـڑا اهتمام ہے، خواب و خیال میں خارجی واقعات کم اور داخلی جذباتی حالتوں کے نقشے زیادہ ہیں۔ عشق کی جنسی بنیاد اور عاشقوں کی نفسیاتی کجروی کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عاشقان مجاز 'انا لیلی' کے مرض میں مبتلا موتر میں۔ مثنوی کی زبان سادہ اور انداز بیان مانوس ہے .

میں تقی میر نے ۳۳ مثنویاں لکھیں لیکن ان میں سے بہت سی اتنی مختصر ھیں کہ ان کو نظموں کے زمرے میں شامل کرنا چاھیے ۔ ان میں شعله عشق، دریاے عشق، معاملات عشق، خواب و خیال (جس میں اپنی زندگی کی ایک جھلک دکھائی ہے) اور شکار نامہ قابل ذکر ھیں .

میر کی معاملات عشق چند چھوٹے چھوٹنے

افسانوں کا مجموعہ ہے ، دریاہے عشق اور شعله عشق زیادہ مشہور هیں ، دونوں کا انجام المیہ ہے ، لیکن دونوں میں کچھ واقعات ایسے بھی هیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی ۔ مقام و محل کی مصوری اور کردار نگاری کم ہے ۔ واقعہ نگاری بھی سادہ ہے، مگر شدید الم نے مشویوں میں تاثیر بھر دی ہے ۔ میر کے شکار نامے بھی هیں جن میں جزئیات کے ایان قابل تحسین ہے، مگر سودا کے ''شکار ناموں'' کے مقابلے میں کمزور هیں ۔ میر نے مشوی گوئی کو مقبول بنانے میں خاص حصہ لیا ہے .

سوداکی و منبویاں هیں مگر مختصر، ان میں سے بعض هجویه هیں، جن میں سوداکی طبیعت کا اصلی جوهر ظاهر هوا ہے، تاهم سوداکی مثنویات میر کے مقابلے میں کم مقبول هوئی هیں۔ مصحفی نے مثنوی بحر المحبت میں وهی قصه نظم کیا ہے جو دریاے عشق میں ہے۔ البته انهوں نے زبان میں صفائی پیدا کر کے، بیان کو زیادہ مانوس بنا دیا ہے اور زیادہ تفصیل سے کام لیا ہے، ان کی مثنوی جذبه عشق (۱۱۹۸ه) اور گلزار شہادت (۱۲۱۹ه)

اردو مثنویوں میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول مثنوی سحر البیان ہے جسے بدر منیر یا قصه شاهزادہ بے نظیر و بدر منیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مثنوی سیر حسن دھلوی (م ۱۲۱۲ه) کی ہے جو بعض دوسرے شعراکی طرح دھلی چھوڑ کر فیض آباد اور لکھنٹو چلے آئے تھے۔ ان سے کم و بیش ۱۰ مثنویاں منسوب ھیں، مگر ان کی یه تصنیف حسن مثنویاں منسوب ھیں، مگر ان کی یه تصنیف حسن ترتیب، جزئیات نگاری، مقام و محل کی مصوری (جس میں حقیقت اور تخیل کی آسیزش ہے) اور کردار نگاری کے ایک خاص انداز کی وجہ سے بہت نگاری کے ایک خاص انداز کی وجہ سے بہت دلیجسپ ھو گئی ہے، اس میں میر حسن نے دلیجسپ ھو گئی ہے، اس میں میر حسن نے لیخنا شناسی کا خاص کمال دکھلایا ہے، یعنی

انتضائے حال کے مطابق صحیح ترین لفظ یا الفاظ کا استعمال کامل احتیاط اور محل شناسی کے ساتھ کیا ہے ۔ یه ایک داستان ہے جس میں ایک قصے کے اندر سے دوسرا قصہ ابھرتا ہے ۔ داستانوں کی طرح اس میں بھی بعض مافوق الفطرت باتیں ھیں مگر یہ عنصر خوش گوار ھونے کے عملاوہ کار آمد بھی ہے ۔ یعنی اس سے کہانی کے ارتقا میں مدد ملتی ہے ۔ یعنی اس سے کہانی کے ارتقا میں مدد ملتی ہے ۔ اور پھر اس عنصر کی فضا انسانی ہے، لہذا حقیقت کے احساس کو گزند نہیں پہنچتا ۔ زبان شیریں، بیان احساس کو گزند نہیں پہنچتا ۔ زبان شیریں، بیان موثر اور بحر راحت بخش ہے ۔ مجموعی طور پر، اس کی اندرونی روح لکھنٹو کی معاشرت کے مطابق ہے اگرچہ لکھنے والا دھلی کا تربیت یافتہ تھا .

میر حسن کی دوسری مثنویاں رموز العارفین اور گلزار ارم وغیرہ ہیں۔ مگر سحر النیان کے مقابلے کی ایک بھی نہیں .

جرات (م ۲۲۰ه) نے چھوٹی بڑی دس مثنویاں لکھیں، ان میں داستان الفت اور مثنوی حسن ہُخشی بڑی ھیں۔ آخری مثنوی کے ۲۸۸ اشعار ھیں اور یہی قابل ذکر ھے، اس میں اس زمانے کے ایک شاعر خواجه حسن اور بخشی نام ایک طوائف کی داستان عشق بیان کی ھے، (سالِ تصنیف غالبًا ۱۹۱۱ھ)، اس مثنوی میں جرات نے معاملہ نگاری کی ھے مگر توقع کے خلاف کامیاب نہیں ھوئے، ان کا اصلی میدان غزل تھا۔ رنگین نے بہت سی مثنویاں لکھیں۔ مثنوی دل پذیر یا مد جبین و نازنین (۲۱۳ھ) سعر البیان کے جواب میں ھے مگر کامیابی نہیں ھوئی، تاھم اپنی جگه بری نہیں ۔ اس کے علاوہ شش جہت رنگین (یعنی چھ طویل نظموں کا مجموعه) اور چار چمن رنگین (یعنی جنگ خارم بھی ھے .

خالص لکھنٹوی مثنویوں میں دیا شنکر نسیم خوبی نہیں۔ البته طلسم الفت کو یه امتیاز حاصل (شاگرد خواجه آتش) کی مثنوی گلزار نسیم مقبولیت ہے که اس کے ذریعے مثنوی لکھنے کی تحریک زندہ

میں سعر البیان کے قریب قریب ہے ، اگرچہ اس کا انداز بیان سعر البیان سے بہت مختلف ہے۔ گلزار نسيم بكاولى اور تاج الملوك كي (قصه درقصه). داستان ہے ، اس میں مافوق الفطرت عناصر زیادہ هیں اور ترتیب و ترکیب، کردار نگاری، توصیف ، جزئیات نگاری وغیره میں بہت سی فنی خامیاں پائی جاتی هیں ، اس کے باوجود یه بہت مقبول اس وجه سے ہوئی کہ اس کا انداز بیان آراستہ و پیراستہ ہے، صنائع بدائغ اور محاورات و ضرب الامشال كو بؤى. خوبی سے عبارتوں میں جذب کیا ہے اور اگرچه اجمال و اختصار اس کا خاصه هے مگر ابہام و پیچیدگی بهت هے ، البته جهان فارسیت زیاده هے وهاں تکلف نظر آتا ہے اور بحر بھی رکی هوئی ہے جو بیان کی روانی اور تسلسل کے خلاف ہے، سکر اتنے بڑے قصے کو اتنی سخت پابندیوں کے باوجود کامیابی سے منظوم کر دینا بؤی بات ہے ، اسی هنروری کی بدولت گلزار نسیم کی انفرادیت مسلم ہے ۔ سعر البيان اور گلزار نسيم کي تقابلي حيثيت کے متعلق بہت سے اهل علم نے باهمی بحث کی هے، ان میں شبلی، حالی، حکبست اور شرر کے نام قابل ذکر هیں ۔ صحیح یه هے که دونوں یکتا هیں ۔ ایک داستان کے فن اور زبان کے اعتبار سے اور دوسری یرتکلف آراسته اسلوب بیان کے لحاظ سے ۔ لکھنؤکی ان مقبول ترین مثنویوں نر مثنوی کا ذوق تو عام کر دیا مگر ان کے مقابلے کی مثنوی لکھنا معمولی کام نه تھا۔ كلزار نسيم سے متأثر هو كر اسد على قلق نر طلسم الفت، (١٠٨٠) لكهي جس كي ٢٠٠٠ اشعار هين يه مثنوی گلزار نسیم کی اصلی خوبی ایجاز سے تو محروم تھی ھی، اس میں جزئیات نگاری کے بعض اچھنے نمونوں کے سوا اعلی درجے کی مثنوی کی بھی کوئی خوبي نهين ـ البته طلسم الفت كو يه امتياز .حاصل

رهی ـ لکهنوی دور کے مشنوی نگاروں میں واجد علی شاہ اختر بھی شامل هیں جن کی مثنوی حزن اختر (جو نظر بندی کے زمانے کی سرگزشت هے)، دریائے تعشق اور بحر الفت طویل مثنویاں هیں ـ ان کی ایک مذهبی مثنوی هیبت حیدری (جو حمله حیدری کا ترجمه هے) جار هزار اشعار پر مشتمل هے .

واجد علی شاہ کے زمانے میں نواب مرزا شوق نے عشقیہ مثنویاں لکھیں۔ ان میں فریب عشق ، بہار عشق اور زهر عشق مسلم طور پر شوق کی هیں۔ قہر عشق ، خنجر عشق اور لذت عشق کے متعلق شبه هے ۔ ان کی مثنوی زهر عشق کو خاص طور سے شہرت نصیب هوئی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی زبان کی سادگی، روز مرہ کی صفائی، اور گھلاوٹ اور نفسیات و معاملات محبت کی کامیاب مصوری ہے ۔ اس المیه کہانی میں زهرہ جبیں کی سادگی اور قربانی قاری کو چونکا دیتی ہے اور هیروکی چالاکی، قربانی قاری کو چونکا دیتی ہے اور هیروکی چالاکی، عیاری اور هوسناکی کا برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجه سے انگریزی دور میں اس کو ممنوع الاشاعت قربار دیا گیا.

مغلوں کے آخری دور میں دھلی میں مومن خان مومن نے کچھ مثنویاں لکھیں جو پرانی مثنویوں کے هم پله تو نہیں تاهم قابل ذکر ضرور هیں۔ قول غمین شکایت ستم اور قعبه غم میں اول الذکر سب سے اچھی ہے۔ اس میں مومن نے جذبات کی کیفیتوں کی بہت اچھی تصویر کشی کی ہے مگر قصے کا میدان تنگ ہے کیونکہ یہ اپنی هی کہانی ہے اور اس میں واقعات زیادہ نہیں لائے گئے.

اس سلسلے میں داغ کی مثنوی فریاد داغ (جو حجاب بائی سے محبت کے کوائف پر مشتمل ہے) اور هوشیار جنگ کی طوفان محبت (جو رام پور سے تعلق رکھتی ہے)، امیر مینائسی کی ابر کرم، نور تجلی اور کارنامۂ عشرت کو بھی اچھی مثنویوں کی

فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ امیر مینائی کی پہلی دو تثنویاں مذھبی، اور اخلاقی ھیں اور تیسری میں نواب رام ہور کے ایک فرزند کی شادی کی جزئیات نگاری کی ہے، محسن کا کوروی کی صبح تجلیٰ اور جراغ کعبہ نعتیہ مثنویاں ھیں.

دور جدید میں محمد حسین آزاد، حانی، شبلی، استعیل میرٹھی، اکبر، اقبال، سیماب اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی اور بعض دوسرے شعرا نے کافی تعداد میں نظمیں لکھیں جن کے موضوعات اخلاقی، تاریخی، سیاسی اور منظریه هیں، سگر ان کو مثنویوں کے بجاے طویل نظموں میں شمار کرنا مناسب هوگا۔ البته حفیظ کا شاهنامه اسلام بجا طور سے، آخری دور کی بیانیه تاریخی مثنویوں میں امتیازی مقام کا مستحق ہے.

خصائص کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے اور متنوی نگاری کا خاص چرچا موا) کی مثنویوں میں خارجی جزئیات نگاری کا خاص میلان پایا جاتا ہے ۔ شمالی هند (یعنی دهلی) کی مثنویاں شدت جذبات کی آئینہ دار هیں اور درد و الم کی کیفیت کو نمایاں کرتی هیں۔ دهلی کے مطاجر شعرا نے لکھنٹو پہنچ کر جو مثنویاں مطاجر شعرا نے لکھنٹو پہنچ کر جو مثنویاں معبت لکھیں، ان میں بھی جذبے کی گہرائی ہے، مگر ان میں الم کی نوک تیز نہیں۔ لکھنٹو کی مثنویاں معبت کے خارجی کوائف کی مصوری اور اسلوب بیان کے امتیاز رکھتی هیں ۔ بعد کی مثنویاں، وتنی اور متفرق موضوعات سے متعلق هیں اور اس تفصیل نگاری سے معروم هیں جو فرصت کی طلب گار ہے اور مثنوی کی مقتضیات میں شامل ہے .

(سيد محمد عبدالله)

المُجادَلَه: (دال کی زبس کے ساتھ بطور ⊗ مصدر باب مفاعلہ اور دال کی زیر کے ساتھ بطور فاعل بھی مروی ہے ، مگر اول مشہور تر ہے ۔ لفظی معنی

. هين جهكڙنا اور بحث كرنا) \_ المجادله قرآن مجيد كي ایک سورت کا نام مے جسے سورت "تد سمع" اور بقول حضرت آبي بن كعب على الانصارى سورة الظّهار بهي كمتے هيں (روح المعانی، ٢٨: ١؛ تفسير المراغی، ۲۸ : ۱ : فتح البيان، ۹ : ۳۱۷ ) ؛ اس سورت کا عدد تلاوت 🔥 اور عدد نیزول 🔒 🚣 🦫 اس میں تین رکوع، بائیس آیات، چار سو تہتر كلمات اور ايك هزار سات سو بانوے حروف آئے هيں (تفسير خازن، س : ٢٥٢ ؛ تنويس المقباس في تفسير ابن عباس ، سمم ) سورة المجادله کے شان نزول کے ضمن میں حضرت عائشه رض صديقه رضى الله عنها فرماتي هين کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے هیں جس کی قوت سامعه تمام آوازوں پر محیط ہے۔ ایک خاتون وسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ و سلّم کے گھر کے ایک گوشے میں آپ سے بات کر رھی تھی۔ میں بھی اس وقت آپ کے پاس ھی تھی، مگر میں اس کی بات نه سن سكى، جب كه الله رب العزت نر اس كى بات . سن لى ـ يه خاتون حضرت خوله بنت تعليه رخ تهين جو حضرت اوس بن صامت <sup>رخ</sup> کی بیوی تھین ۔ شوھر نے کسی بات ناراض ہو کر بیوی سے کہ دیا که تو میرے لیے ایسی مے جیسے میری واللہ کی پیٹھ:۔ نہ الفاظ ظمار پر دلالت کرتے ہیں جو وانهٔ جاهلیت میں طلاق کی ایک شکل تھی ۔ حضرت خوله يع آنحضرت صلّى الله عليه و آله و سلّم كي خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلم اوس رط نے جب مجھ سے شادی کی تو میں جوان تھی؛ ہسندیدہ تھی، مگر اب جب میری عمر ڈھل گئی اور میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس کے لیے پیدا کیے هیں ، اب وہ مجھ سے ظہار کرتا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ھیں۔ اگر میں

انھیں اپنے ساتھ ملاؤں تو بھو کے مر جائیں گے اور

اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو ضائع ہو جائیں کے ۔ آپ م نے فرمایا : تو اب اس پر حرام ھو چکی ہے ۔ خول اور خ نے عرض کیا کہ اس نر طلاق کا لفظ تو استعمال نہیں کیا ۔ وہ بو سیرے بچوں کا باپ ہے اور سب لوگوں سے مجھے زیادہ عزیز و سعبوب ہے۔ پھر بھی آپ م نے یہی قرمایا که تو اس پر حرام هو چکی هے : چنانچه سورت کی ابتدائمی آیات نازل هوئیں (روح المعانى، ٨٠: ٢؛ تفسير المراغى، ٢٨: ١؛ الكشاف، س: ٩٩) ، جن ميں ظمار كو ناپسند كيا گيا ہے: اسے قول منکر (بیمودہ بات) اور زور (جھوٹ) قرار دیا گیا اور رجوع کرنے والوں پر کفارہ عائد کیا کہ وه غلام آزاد کریں یا دو ماہ لگاتار روزے رکھیں يا ساڻھ مسکينوں کو کھانا کھلائيں (حوالہ سابت) ۔ ابو حيان الغرناطي (تفسير البحر المحيط، ٢٣٠. ١ نے لکھا ہے کہ ان آیات میں ظمار کرنے والوں کو زبردست زجر و توبیخ کی گئی ہے.

ابوبکر ابن العربی (احکام القرآن، ص ۱۷۳۸ تا ۱۵۱۱) نے لکھا ہے کہ سورۃ المجادلہ میں چھے آیات ایسی ھیں جن سے انتالیس فقہی احکام اور مسائل کا استنباط ھوتا ہے۔ علامہ صدیق حسن، خان بھوپالی (فتح البیان، ۹: ۱۳۷۵) لکھتے ھیں که سورۃ المجادلہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورتوں کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید کے نصف ثانی کی پہلی سورت ہے (یعنی آخری ے مسورتوں میں سے پہلی سورت ہے جب کہ پہلی ے مسورتیں میں سے پہلی سورت ہے جب کہ پہلی ے مسورتیں میں سے پہلی سورت ہے جب کہ پہلی ے مسورتیں

علامه مصطفی المراغی (تفسیر المواغی، ۱۲، ۱۲) سورة المجادله کے مضامین کا ملخص بیان کرتے هیں: (۱) مسلم گهرانوں میں باهمی محبت اور الفت کا ذکر هے؛ (۲) پهر اهل اسلام کی محبت و الفت کا ذکر هے؛ (۲) پهر یه بهر یه

ذکر کیا گیا ہے کہ حکام کے ساغل و فرائض بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بننا چاھیے؛ (م) حکام کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ مشکل گھڑی میں رعایا کے ساتھ نرمی سے کام لیں؛ (ه) سب سے آخر میں است کو خیانت سے منع کیا گیا ہے ۔ دشمنان اسلام کی دوستی، منافقت اور افتراق سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس سے است کمزور ہوتی ہے ۔ اس کی جمعیت متفرق ہو کر ذلت سے دوچار ہوتی ہے ۔

سورت کی منقول تفسیر کے لیے سیوطی کی الدر المنثور فی التفسیر بالمائور (۲: ۹: ۱) تفسیر معقول کے لیے رازی کی تفسیر کبیر (۸: ۳۰۱) اور طنطاوی جوهری کی الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم (۲۰: ۱۲۸ تا ۱۲۸)، فقہی مسائل کے لیے ابوحیان الغرناطی کی البعر المعیط (۸: ۳۰۰)، ابوبکر ابن العربی کی احکام القرآن، (ص ۱۳۰۰ بیمه)، ابوبکر المنالجماص کی احکام القرآن، (ص ۱۳۰۰ بیمه)، ابوبکر المخصاص کی احکام القرآن اور قاضی ثناء الله پائی پتی المفسیر المظہری (۸: ۱۲۱)، ربط آیات اور تفسیر المراغی (۸: ۱ بیمه)، تفسیر المراغی (۸: ۱ بیمه) اور فی ظلال القرآن تفسیر المراغی (۲۰: ۱ بیمه) اور فی ظلال القرآن فی درجوع کیا جا سکتا ہے.

مآخذ: (۱) قاضى ثناء الله پانى پتى: التفسير المظهرى، حيدرآباد دكن؛ (۲) صديق حسن خان: قصع البيان، مطبوعه قاهره؛ (۳) السيوطمى: الاتقان في علوم القرآن، قاهره، ۱۹۹۱ع؛ (۳) وهي مصنف: الدر المنثور في التفسير بالماثور، مطبوعة قاهره؛ (۵) امام الرازى: تفسير كبير، قاهره ۲۰۳۱ه؛ (۳) جوهرى: الجواهر في تفسير لقرآن الكريم، قاهره، ۲۲۳ء؛ (۵) البورهان الغرناطي: البعر المحيط، مطبوعة الرياض؛ (۸) وهي مصنف: النهر الماد من البعر، مطبوعة الرياض؛ (۹) ابوبكر ابن العربي: أحكام القرآن، قاهره، ۱۹۶۸ع؛ (۱) ابوبكر الجماص: أحكام القرآن، قاهره، ۱۹۶۸ع؛ (۱)

مصلفی المراغی: تفسیر المراغی، قاهره ۱۹۰۸ء؛ (۱۲) الزمخشری: الکشاف، قاهره، ۱۹۰۸ء؛ (۱۲) علی الواحدی النیشا پوری : اسباب النزول، قاهره، ۱۹۲۸ء؛ (۱۲) سید قطب: فی ظلال القرآن، قاهره، ۱۹۲۸ء.

(ظهور احمد اظهر)

هشام ثانی کے عہد حکومت میں عامریوں نے اسے صوبۂ دانیہ کا حاکم مقرر کرکے بھیجا اور جب قرطب کی خلافت منقرض ہو گئی تو مجاهد پہلا شخص تھا جس نے . . ، ، ہ ہ / ۱ . ، ۱ - ، ۱ . ، ء میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا ۔ تھوڑی ملت کے بعد ھی اس نے جزائر بلیرک پر اور شاید طرطوشه (Tortosa) پر بھی قبضه کر لیا جسے اس نے بعد میں خالی کر دیا .

چونکه اسے بھی دیگر ملوک الطّوائف کی طرح اس بات کی خواهش تھی که وہ اندلس میں خلافت کا فرضی نام قائم رکھے، لہذا ہ.ہم / ہا۔ اع میں اس نے اپنے پای تخت میں بنو امیّه کے ایک شخص عبدالله المعیطی کے خلیفه هونے کا اعلان کر دیا، لیکن اسے جلد معزول کر دیا گیا۔ اعلان کر دیا، لیکن اسے جلد معزول کر دیا گیا۔ ہی ہم / ہا۔ اء میں مجاهد نے سردانیه (Sardinia) اوراق باں ایر فوج کشی کی ۔ اسے شروع میں کچھ کامیابی هوئی، لیکن اگلے هی سال شکست فائد کیا کر ہیچھے هٹنا پڑا۔ اس کی بیوی بچے قید کر لیے گئے.

معاهد کے عہد حکومت کی بابت هماری معلومات بہت کم هیں۔ اس کی حکومت بہہم، مہر، اء تک قائم رهی، اسی سال اس کی موت واقع هوئی اور اس کا بیٹا علی اس کا جانشین هوا۔ عرب وقائع نگار لکھتے هیں که وہ ادبیات کا اچھا عالم اور ادبیوں کا سرپرست تھا۔ شاعر اور ادبیو کا سرپرست تھا۔ شاعر اور ادبی کھیرے رهتے تھے اور ان کی تصانیف پر وہ بڑی کڑی تنقید کیا کرتا تھا۔ قرون وسطی کے وہ بڑی کڑی تنقید کیا کرتا تھا۔ قرون وسطی کے عیسائی مؤرخین اسے بعض اوقات ور وہ نام سے یاد کرتے هیں۔ اس کے بحری بیڑے نے عیسائی دوم میں سب سے زیادہ طاقت ور تھا، کیٹیلونیا (Provence) اور اطالیا کیشلونیا (Provence) کو دھشت پھیلا رکھی تھی۔

مآخذ : (۱) ابن حَيَّان در ابن بَسَّام، ذَخيره، مخطوطه در گوتها، ج ۱۰ ورق ۲ ببعد؛ (۲) النبي: بُغَيَّة المُلتَّمن، طبع BAH: Codera : ٥٠٠ تا ۹۰۰۹ (۳) ابن عذّاری : البیان المُغْرِب : ۳ طبع E. Levi-Provencal بيرس ١١٦٠ ص ١١٦ و • ١٠٠ و ١٠٠٠؛ (م) ابن الاثير؛ الكَامِل، و ١٠٠٠ = !mmm - Annales du Maghreb et de l'Espagne (ه) ابن خُلُدُون: العبر (مطبوعه قاهره)، س: ١٩٣٠؛ (٦) المَّقرى : نَفْحُ الطُّيبِ (Analectes) ، اشاريد؛ fort : 1 (Bibliotheca arabo-sicula: Amari (4) Historia de la ciudad de: Rogne Chabas (A) Denia ، دانیه م ۱۸۵ تا ۱۸۵۹: (۹) وهی مصنف: Mochehid hijo de Yusufs Ali hijo de Mochehid (Saragossa) سرقسطه (Homenaje a D. F. Codera على المالة ال : Codera (۱٠) יחו דו מדי יותו ווא יותו ווא יותו ווא יותו ווא ווא יותו ווא Centenaro > 'Mochehid conquistador de Cerdena : بيعل ١١٥ : ٢ ١٤١٩١ . Palermo ' M. Amari Bosquejo historico de: Alvaro Campaner (11) · la dominacion Islamita en las Islas Balearis

Estudios críticos: Codera (אר) ביותר באראר Palma (אר) ביותר ביותר

(E. LEVI PROVENCAL)

المجاهد الرسولى: رَكَ به رسوليه.

مُجْتَتُ : عربی عروض کی چودھویں بحر؛ نظری طور پر اس کے ھر مصرعے میں تین اجزا ھوتے ھیں : مستفحلن، فاعلاتن، مگر عملی طور پر صرف دو اجزا مروج ھیں .

اس بعر میں صرف ایک عروض اور ایک ضرب موتی ہے، یعنی مُستفعلن، فاعلات نر مُستفعلن فاعلات اور شاذ و نادر عاموض کا رکن بھی فعلات بن جاتا ہے، بشرطیکه مُستفعلن کا ن بعال رہے۔ جب مُستفعلن کا س حذف هو جائے تو فاعلات کا ن بھی حذف هو جاتا ہے .

اگر پہلے مصرعے میں فاعلاتن کا ن بحال رہے تو دوسرے مصرعے میں مستفعلن کا س حذف ہو جاتا ہے۔ اگر بعد میں آنے والا فاعلاتن فعلاتن نه بنے تو مستفعلن کا نون بھی حذف ہو جاتا ہے.

(محمد بن ابی شنب)

مُجِنِّهِد : عربی زبان کے مصدر اجتہاد ⊗ [رک بان] سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہیں : کسی کام میں مقدور بھر کوشش صرف کر دینا جو جہد و مشقت کے بغیر انجام نه پا سکتاهو (جرجانی : کتاب التعریفات، ص ۲۰؛ التهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، ۱ : ۱۹۸؛ آمدی : الاحکام فی

اسول الأحكام، م: ٢١٨، الغزالي: المستصفى، ٢: . ۲۰۰ - فقیماے اصولیین کی اصطلاح سیں کسی حکم شرعی کے ہارے میں ظنی علم کی تلاش میں فقیه کا تسام قوت و کوشش صرف کر دینا اس طرح که مزید تلاش سے عجز محسوس كراح لكي (ابن حزم، ٨: ٣٣؛ آمدى، م: ١٨٠)-اس لعباظ سے مجتهد وہ فتیه هوا جو کسی شرعی مسئلے کے متعلق ظنی حکم تلاش کرنے میں اپنی طاقت و کوشش اس طرح صرف کر دے کہ اب آگے۔ مزید کوشش اس کے بس کی بات نه رھے اس لیے جدید دور کے ساھرین اصول فقه نے مجتہد اور اجتماد کی جامع تعریف یه کی هے که: بدل الفقیه و سمَّة في استنباط مكم شرعي عملي من دليله التفصيلي الشرعى على وجه يحسن من نفسه العجز عن المزيد: شریعت کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں کسی عملی شرعی حکم کا استنباط کرنے میں فقیه کا اپنی پوری کوشش اس طرح صرف کر دینا کمه وه مزید کوشش کے ہارے میں عجز محسوس کرنے لگے (عبدالوهاب خلاف: علم أصول الفقه، ص ٢٠١٦ نيز قب محمد ابو زهره: أصول الفقه، ص ١٤٠٠؛ بدران: علم اصول الفقه: ص و وم، عبدالله عصر: سلم الموصول الى علم الاصول، ص، ١٦٣).

مجتهد نے شرائط اور اقسام و درجات کے سلسلے میں تدیم اور جدید ماھرین اصول فقہ کے ھاں جو بظاھر فرق نظر آتا ہے اس کا تعلق اجمال اور تفصیل سے ہے - متقدمین نے جو باتیں جامعیت و اختصار کے ساتھ بیان کی تھیں مشاخرین نے انھیں تفصیل اور تنویع کے ساتھ واضع طور پر پیش کیا ہے - اسام غزالی (الستمنی، ۲: ۳۰۰ تا ۲۰۰۳) نے مجتہد کے لیے دو شرائط بیان کیں ھیں : (۱) مختہد کے لیے دو شرائط بیان کیں ھیں : (۱)

علمی بعیرت سے کسی ظنی حکم کے استباط کرنے پر قادر ہو اور جس بات کو مقدم کرنا چاہیے اسے مقدم کرنا چاہیے اسے مؤخر کرنا چاہیے اسے مؤخر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو! (۲) مجتھد کی عدالت شکب و شبہ سے بالاتر ہو اور ان گناہوں سے اجتماد کی شرط اجتماد کی شرط اجتماد کی شرط اجتماد کی شرط نے، یعنی مجتمد کے فتاوی پر اعتماد کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عدالت سے متعف ہو، جو وصف شرط ہے کہ وہ عدالت سے متعف ہو، جو وصف عدالت سے متعف ہو، جو وصف عدالت سے متعف ہو، جو وصف نہیں ہوگا اس کا فتوی قابل قبول نہ ہوگا مگر وہ اپنی ذات کے حق میں صحت اجتماد سے محروم نہیں ہوگا .

اسام غزالی (حوالهٔ سابق) مآخذ شریعت ہر عبور کامل رکھنے یا ان کا علمی احاطه کرنر کے ضمن میں یه بھی ضروری قرار دیتر ھیں که ان مآخذ سے فقہی احکام کے استخراج و استنباط کی کیفیت اور طریقوں سے بھی کماحقه آگاه هو ۔ وہ جہاں احکام شریعت کے چار مآخذ: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، اجماع اورعقل يا قياس سے بحث کرتے هيں وهاں استخراج مسائل اور استنباط احکام کی کیفیت جاننے کے لیے آٹھ علوم کو وسیلہ قرار دیتے میں جن میں سے دو علوم مقدسے کی حیثیت رکھتے میں ، دو اتمامی (سُتَمَّه) علوم میں اور چار علوم وسطی حیثیت رکھتے ہیں۔ مآخذ شریعت کے علم کے سلسلے میں غزالی مجتبد کے لیے یه لازمی نہیں ٹھیراتے که وہ تمام کتاب اللہ کی معرفت رکہتا ہو بلکہ نقبی احکام سے متعلق آیات قرآنیه کا علم بھی کافی ہے جن کی تعداد پانچ سو ہے۔ اسی طرح ان پانچ سو آیات کا زبانی حفظ هونا بهی لازمی نہیں، بلکه ان کے مقامات کا علم رکھتا ہو تاکه وقت ضرورت ان سے استفادہ کر سکے (حوالہ سابق، نيز ديكهير الدراغي: الاجتماد في الأسلام، ص ١٠) ..

مجتمد کے لیے سنت رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ و سلّم کے ضن میں تمام ذخیرہ حدیث کا علم بھی لازمی نہیں: بلکه احکام سے متعلقه احادیث کا علم کافی هـ د اگر يه احاديث احكام زباني ياد هون تو بهتر اور اللي بات مے يا تصحيح شده ايسي اصل كاني ف جس میں احکام سے متعلقه احادیث موجود هوں، مثلًا سنن ابی داود وغیره جیسے مجموعه حدیث کا پاس ہونا کافی ہے (حوالہ سابق) ۔ اجماع کے سلسلے میں بھی اتنا کافی ہے کہ مجتمد مواقع اجماع سے آگاہ ہو تاکہ اجماع کے خلاف فتوی دینے کی غلطی سے محفوظ رہے (حوالہ سابق) ۔ اسام غزالی قیاس کی جگه عقل کا لفظ استعمال کرتر هیں اور ہتاتے میں که عقل سے مراد هماری یه فے که جہاں سرے سے شرعی احکام موجود ھی نہیں وھاں نصوص شرعید، ان کے معانی و مضاهیم، اقوال و افعال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم اور اجماع كا تتبع کیا جائے اور غیر منصوص جزئی مسئلر کو کسی منصوص جزئى مسئلے پسر قياس كسركے فيصله ديا جائے، کیونکه وہ اعمال و افعال یا مسائل زندگی جن کے متعلق ساخذ شرع میں کوئی حکم موجود نہیں ان کے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں اور عقل اس موقف کی تائید کرتی ہے .

مجتهد کے لیے جو آٹھ علوم اسام غزالی

(المستصفی، ۲: ۳۰۰ تا ۱۹۰۳) نے لازمی قرار دیے

هیں ان میں سے دو مقدمه کی حیثیت رکھتے هیں ، ان

میں سے پہلے علم کو وہ ''معرفة نصب الادلة و

شروطہا'' (دلائل کے قائم هونے اور ان کی شرائط کو

جانتا ہے) سے تعبیر کرتے هیں ، یعنی مجتهد کو یه

معلوم هونا چاهیے که فقہی دلائل کی اقسام، اشکال

اور شروط کیا هیں ۔ ان میں کچھ دلائل عقلیه هوتے

هیں ، کچھ شرعیه هوتے هیں جنهیں شارع نے وضع

کیا ہے اور کچھ دلائل وضعیه کہلاتے هیں جن کا

تعلق لغوى الفاظ و عبارات كي ساخت سے هے: دوسرے علم کو وہ معرفت لغت و نجو کا نام دیتے هیں، یعنی مجتهد کو عربی لغت و نحو یا زبـان اور تواعد کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے که وہ اہمال عرب کے اسلوب تخاطب اور عادات و طرق استعمال کو سمجھ سکے اور کلام عرب میں سے صریح، ظاہر، مجمل، حقیقت، مجاز، عام، خاص، محکم، متشابه، مطاق، مقيد، نص كلام اور اس كا مقصود اور لعن كلام اور اس كا مفهوم واضع طور پر جان سكر ، دو علوم جو اتسام و تكميل كا درجه ركهتر هين وه هیں: (۱) کتاب و سنت کے احکام میں سے ناسخ اور منسوخ کا علم هونا ، اس میں بھی حفظ کرنا شرط نہیں صرف ان سے آگاھی کافی ہے: (۲) علم روایت و درایت یعنی احادیث کے ضمن میں راویوں کے حالات کا علم، صحیح اور فاسد یا مقبول اور مردود کا جاننا ضروری ہے ۔ غـزالی 🧖 کے نزدیک یه کافی نہیں که جرح و تعدیل رواة کے ضمن میں امام مالک<sup>م</sup> و شافعی م یا امام بخاری م و اسام مسلم "كي آرا پسر قناعت كسر لي جائر بلكه مجتمد کے لیے لازم ہے که وہ خود راویوں کی سیرت و احوال سے براہ راست بحث کرے (حوالہ سابق) ۔ مجتهد کے لیے جو چار علوم و سائط کا درجه رکھتر هين وه يه هين: (١) حدوث عالم كا علم؛ (٧) بارى تعالى اور اس کے اوصاف کا علم ؛ (م) رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله وسلم کی صداقت کا علم اور آپ کے معجزات سے آگاهی؛ (٣) علم الكلام كے طريقوں كا علم (حوالة سابق).

اسام غزالی (المستصفی، ۲: ۳۵۰) مجتبد کی دو قسمیں بیان کرتر هیں:

مجتہد مطلق جو تمام قسم کے شرعی احسکام کے استنباط پر قادر ہوتا ہے اور وہ ان آٹھ سذکورہ علوم کا ماہر ہوتا ہے؛ اس لیے اس میں اجتہاد کی

تمام شرائط موجود هوتی هیں ؛ (۲) مجتمد جزئی یا خاص جو خاص یا بعض مسائل میں اجتہاد کا اهل موتا ہے ۔ غزالی کے نزدیک اجتماد کا منصب تجزی کو قبول کرتا ہے ، یعنی ایک عالم اور فقيمه بعض احكام ومسائل مين منصب اجتهاد پسر فائز هو سکتا ہے اور بعض میں نہیں هو سکتا، مثلًا ایک ایسا مجتمد سے جو قیاس کا ماہر ہے تو وہ تیاسی مسائل میں فتسوی دے سکتا ہے خواہ وہ حدیث کا ماهر نه بھی هو۔ مفتی کے لیر هر مسئلر کا جواب دینا شرط نہیں، امام مالک<sup>رم</sup> سے چالیس مسائل دریافت کیے گئے جن میں سے چھتیس کے جواب میں انھوں لیے (لا ادری که کر) لا علمی کا اظهار و اعتراف کیا تھا۔ امام شافعی م بھی بعض مسائل میں توقف سے کام لیتے تھے بلکه خود صحابة کرام ہم بعض دینی مسائل میں توقف سے کام لیتے تھے گویا مفتی کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ وہ جس مسئلے ہر فتوی دے اس کے متعلق علی وجه البصيرة آگاهي ركهتا هو (حواله سابق).

آسدی (س: ۲۲۱) اجتهاد میں تجزی کے بارے میں امام غزالی کے موقف کی تائید کرتے میں اور کہتے میں کہ مجتہد مطلق بھی مسائل کثیرہ میں مہارت کے باوجود بعض مسائل سے فاواقف مو سکتا ہے، اس لیے مجتہد کے لیے متعلقہ مسئلے کی لازمی باتیں جاننا می کانی ہے۔ آمدی کے نزدیک مجتہد میں ان دو شرائط کا پایا جانا لازمی ہے: (۱) مجتہد کے لیے وجود باری تعالیٰ کا علم مونا لازم ہے، وہ اس کے اوماف و کمالات سے آگاہ مو اور یہ جانتا مو کہ وہ واجب الوجود لذاته ہے، وہ اس کی و قیوم ہے، قادر، مرید اور متکلم بھی ہے تاکہ اس کی جانب سے تکلیف، یعنی بندوں کو احکام کا ہابند بنانے کا تصور ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو، آپ کی شرع

منقول، معجزات و آیات کو تسلیم کرتا هو تاکه آپ ا کی طرف جن اقوال و احکام کی نسبت ہوتی ہے ان کے بارے میں برحق موقف سے آگاہ ہو"۔ علم الكلام کی جزئیات سے آگاھی مجتمد کے لیے شرط نہیں تاهم اجمالی معلومات رکھتا هو اور جن باتـوں پر ایمان کا دار و سدار ہے ان سے آگاہ ھو، (۲) احکام شرعیه کے ماخذ کا علم و معرفت رکھتا ہو، احكام شرعيه كي اقسام ، طرق اثبات دلائل ، اختلاف مراتب اور شرائط ملحوظه سے واقف هو، تعارض کی صورت میں ایک حکم کو دوسرے پر ترجیع دے سکتا ہو، تحصیل احکام کی کیفیت معلوم هو۔ تعریر و تقریر کی صلاحیت رکھتا هو تاکه مختلف وارد شدہ اعتراضات کا صعیح جواب دے سکے، راویوں کے حالات سے آگاہ ہو، جرح و تعدیل کا علم ركهتا هنو، صحيح اور سقيم حديث مين تميزكر سکتا ھو، قرآن مجید کے اسباب نزول اور احادیث کے ہس منظر سے واقف ہو، نصوص احکام میں سے ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہو، عربی لغت و نحو سے اس حد تک آگاه هو که کلام عرب کی اوضاع و عادات اور طریقهٔ تخاطب میں امتیاز کے قابل ہو، اور دلالات لفظیه کی تمام صورتوں پر کامل عبور رکھتا ھو (آمدى: احكام في اصول الاحكام، من: ٢٠).

قاضی محب الله بهاری (مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت، ۲: ۲۰۳) کے مطابق مبادی فقه کا وہ ماهر فقیه مجتہد کہلاتا ہے جو مسائل شرعیه میں بالقوۃ اجتہاد پر قادر هو، یعنی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا هو بالفعل اجتہاد کرنا شرط نہیں۔ ان کے نزدیک ایسا فقیه جو فروع فقہیه کا حافظ هو محض اس بنیاد پر مجتبد کہلانے کا مستحتی نہیں، بعض اوقات مجتبد کے لیے اجتہاد کرنا فرض عین هو جاتا ہے اور اس کی دو صورتیں هیں: ایک یه ہے کہ سائل کسی اور سے دینی مسئله پوچھ نہیں سکتا

اور اگر بروقت اجتمادی رهنمائی نه ملے تمو واقعه مسئوله کے فوت ہوئے کا خوف ہے۔ دوسری صورت یه ہے که نقیه کو خودکسی مسئلے پر عمال کی ضرورت ہے اسی حالت میں بھی اپنی ذات کے لیے اس پر اجتماد کرنا فرض ہے ، اگر شمر میں کوئی اور مجتمد نہیں مگر واقعہ مسئولہ کے فوت ہونے کا الربھی نہیں تو ایسی صورت میں مجتہد کے لیے اجتماد کرنا فرض کفایه ہے ۔ مجتمد کے لیر اس وقت اجتماد كرنا مستحب كا درجه ركهتا هے جب وہ کسی واقعه کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی اس کے متعلق شرعی حکم کا استنباط کرے (حوالہ سابق، ٢: ٣٩٣)- شارح مسلم الثبوت (فواتع الرحموت، ٢: ۳۹۳) نے صراحت کی ہے که امام غزالی امام ابن الهمام اور صاحب بدائم الصنائع اجتماد كي تجزى کے قائل هیں البته ابن حاجب نے اس مسئلے پر توقف سے کام لیا ہے.

ابن حزم (۸: ۱۳٦ ببعد) نے اجر کے اعتبار سے مجتمد کی دو قسمیں بیان کی هیں ، ایک وہ جو دوگنا اجر پاتا ہے یعنی اجتماد کرتا ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے، دوسرا مجتبد وہ ہے جو اجتہاد تو کرتا ہے مگر صحیح فیصلے م پر نہیں پہنچتا، ایسا مجتہد صرف ایک اجر کا مستحق ہے۔ ایک ہی مسئلر پر اگر دو مجتبد اپنی اجتمادی کوششوں کے بعد دو الگ الگ احكام كا استنباط كرتے هيں جو باهم متعارض هيں تو ایسی صورت میں صحیح اور درست تو ایک هی هوگا۔ آمدی بھی ابن حسزم کی تبائید کرتے ھوے لکھتر ھیں کہ جمہور کا پسندیدہ مسلک یه هے که هر دو مجتبد درست نمیں هو سکتے كيونكه آية سباركه فغهمنها سليمن یعنی هم نر سلیمان علیه السلام کو مسئله سمجها دیا (۲۱ [الانبیا]: ۲۹) سے صاف ظاھر ہے کہ

درست فیصله صرف سلیمان کا تھا نه که داؤد کا، پھر اسی حدیث نبوی مسے بھی که "اگر اجتہا کیا اور درست فیصلے پر پہنچا تو اس کے دو اجر ھیں اور اگر غلط فیصلے پر پہنچا تو اسے ایک ھی اجر ملےگا۔ ظاهر ہے که درست فیصله ایک ھی ھو سکتا ہے.

مال اور نتیجے کے اعتبار سے ابن حوم (۸:
۱۳۹ تا ۱۳۹) مجتبد کی تین قسمیں قرار دیتا ہے،
ایک تو یہ ہے کہ جو درست فیصلے پر پہنچا ہے اور
اس کے متعلق ہم قطعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ
جس فیصلے پر وہ پہنچا ہے وہ قطعی طور پر غلط
ہے ۔ تیسرا مجتبد وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں
توقف سے کام لینا پڑے گا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں۔
کہ وہ درست ہے یا غلطی پر ہے، اگرچہ ہمیں یہ
یقین ہے کہ وہ عنداللہ دو میں سے کسی ایک مقام
کا متسحق ہے یعنی یا تو صحت پر ہے یا غلطی پر ہے،
لیکن ہم اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں
لیکن ہم اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں
کے بلکہ توقف سے کام لیں گر.

اهل حق مسلمان اس بات پر متفق هيں كه شرعی احكام ميں مجتهدين كی اجتهادی غلطيان قابل معافی هيں اور ان پر كوئی مؤاخذه نهيں هوگا (آمندی: احكام فی اصول الاحكام، مه: مهم)؛ ابن هزم (٨: ١٣٨ بعد) اس نقطهٔ نظر كی تائيد كرتا هے اور اس سلسلے ميں آية مباركه و ليس عليكم ميں تم خطا كر بيٹهو تو اس كا تم پر كوئی گناه ميں تم خطا كر بيٹهو تو اس كا تم پر كوئی گناه نبيں (٣٣ [الاحزاب]: ه) كو بطور نص قطعی بيش نبيں (٣٣ [الاحزاب]: ه) كو بطور نص قطعی بيش اس ارشاد سے بهی استدلال كرتا هے جس ميں آپ صلی الله عليه و آله و سلم فرمانے هيں كه صحيح اجتهاد پر دوگنا اجر ملتا هے اور غلطی كرنے واليے دوگنا اجر ملتا هے اور غلطی كرنے واليے كے خين ميں من يہ مختی كو ايک هی اجر ملتا هے۔ ابن حزم كہتے هيں كه اس حدیث كے حكم كے ضمن ميں مغتی ،

حكم ، عمل كرنے والے اور عقيده ركھنے والے سب آجاتے میں ، ان سب سے اگر خطا سرزد ہو گئی تو قابل معافی هوں گر۔ سورہ احمزاب کی مذکورہ آیت میں جونکه عمدا گناه کرنر پر عذاب کی وعید آئی ہے، اس لیے ابن حسزم (۸: ۱۳۸ ببعد) مجتمد مغطی (خطاکار) کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں: ایک قسم وہ ہے جو معذور ہے ، یعنی جو اپنے اجتہاد کے بعد کسی غلط نتیجے پر پہنچا، مگر اسے يه يتين هے كه وه حق پر هے \_ يه مجتبد مخطى أ معذور ہے اور اس کے لیے ایک اجرکا وعدہ ہے ؛ دوسرا مجتمد مخطئ وه هے جو غیر معذور هے ، یعنی جسر اپنی غلطی کا علم ہو گیا یا اجتہاد کے باوجود اسے اپنے موقف کے مبنی برحق ہونے . کے متعلق کوئی دایل نه مل سکی، مگر وه پهر بهی اسی پر مصر رها، کیونکه ایسے محتمد کا اپنے احتماد پر قائم رہنا غلط ہے، باکہ اسے اپنا موقف فی الفور ترک کر دینا چاہیے اور حق کی طرف رجوع کرنا چاهیے۔ ایسے غلط موقف پر ضد کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ظواہر کے مسلک کے مطابق ابن حزم (۸: وم ر) کے نزدیک در مسامان پر اجتماد کرنا فرض ھے۔ اگر کوئی اجتہاد کے بغیر کسی بات کو مان لے یا اس پر عمل کرے تو وہ ایک قابل مذمت مقلد هے، وہ خواہ صحیح عمل کرے یا غلط، وہ هر صورت میں نافرمان و کنہکار ہے .

اصول فقه کے ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ کسی ایک مجتبد کا اجتباد قابل نقض یعنی توڑنے کے قابل نہیں ہوتا ، حتی کہ اس کے اجتباد کو نه تو کسی دوسرے مجتبد یا حاکم کا اجتباد توڑ سکتا ہے اور نه وہ خود اپنے نئے اجتباد سے سابقہ اجتباد کو توڑ سکتا ہے ۔ علما اجتباد کے اگر ایک اجتباد کا نقض بھی نقص جائز ہوا تو پھر دوسرے اجتباد کا نقض بھی

جائز هو كا اور يوں ايك لامتناهى سلسله چل نكلے كا جو اضطراب و پريشانى كا باعث هوكا (آمدى: الاحكام في اصول الاحكام، بم: ٢٥٣؛ عبدالدوهاب خلاف: علم اصول الفقه، ص ٢٢٠ تا ٢٢١؛ بن حزم العدى: علم اصول الفقه، ص ٢٢٠ تا ٢٢١؛ بن حزم قطعى، اجماع بر قياس جلى كے خلاف هو تو اس سے رجوع كرنا لازم هے؛ كيونكه حتى كى طرف رجوع كرنا باطل پر ضد كرنے سے بہتر هے۔ حضرت عمر ابن الخطاب بهى اپنے قاضيوں كو ايسے فيصلوں سے رجوع كر لينے كا مشوره ديا كرتے تھے (حوالهٔ سابق).

متقدمین علماے اصول فقد نر جو باتیں اجمال و جامعیت کے ساتھ بیان کیں انھیں متأخرین اور جدید دور کے ساھرین علم اصول الفقه نے علمی انداز میں ترتیب اور تغصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مجتہد کے لیے متقدمین نے جو دو شرطیں بیان کی تھیں ان کے ضمنی مسائل کو ترتیب دے کر متأخرین نر مجتمد کے لیر آٹھ شرائط پیش کی ھیں: (١) اسلام اور عدالت: اسلام كي شرط اس لير هے كه مجتمد کا کام یه هے که وہ تفصیلی شرعی دلائل کی روشنی میں شرعی احکام کے استنباط میں اپنی. کوشش صرف کرے اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی معرفت، اس کی صفحات کے علم، اور رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم كي تصديق سے منور هو اور اس کا اس بات پـر پخته ایــمـان و یقین هــو کــه آنحضرت صلَّى الله عليه و سلَّم نرهي هم تک الله كے. احکام پہنچائے هیں (بدران: اصول الفقه، ص٦٥، ديكهن آمدى: الاحكام في اصول الاحكام، ٣ : ٢٠)؛ (٧) كتاب الله كو از روئر لغت و شريعت جانتا هو: از روئے لغت جانے سے مقصود یه ہے که قرآن مجید کے مفرد و مرکب الفاظ کے معانی اور ان کے خواص سے پوری طرح آگاہ ہو، عرب ماحول میں وہ کر یا صرف و نحو میں مہارت پیدا کرکے عربی

زبان میں کمال پیدا کرمے (بدران: اصول الفقه، ص ١٠٤٦؛ ابو زهره: اصول فقه، ص ٣٨٣؛ عبدالوهاب خلاف: علم اصول الفقه، ص ٢١٨؛ شرح منهاج الاصول الاسنوى، ٣ : ٣٠٨)؛ (٣) معرفت است نبوی مدیث نبوی مضوما احکام سے متعلق احادیث کے لغوی و شرعی معانی و مدلولات سے واقبف هو؛ روایت اور درایت کے اصول سے آگاہ هو؛ اقسام حدیث کے علاوہ راویان حدیث کی جرح و تعديل كا علم ركهتا هو (حواله سابق)؛ (٣) مواقع اجماع سے آگاہ ہو تاکہ متدمین علما بے سلف کے اجماعی مسائل پر رائر زنی نه کرے جیسے اصول وراثت پر اجماع هو چکا ہے ۔ اسی طرح قرآن و حدیث سے جو محرمات ثابت میں ان پر بھی است کا اجماع هـ (ابو زهره: اصول الفقه، ص ١٨٣٠ بدران، اصول الفقه، ص ٧٤٨)؛ (م) معرفت لغت عربيه: قرآن مجید اور حدیث نبوی کی زبان عربی ہے؛ اس لیے ان کی تفسیر و تشریح اور ان سے احکام شرعی کے استنباط کے لیر ضرورت کے مطابق کلام عرب کے اسلوب اور انداز تخاطب سے آگاہی لازم ہے (خلاف: علم اصول الفقد، ص ٢٠١٩؛ ابو زهره: اصول الفقه، · جس : ٣٨٠ بدران: اصول الفقه، ص عدم: محمد ابو النجار: علم اصول الفقه، ص ١٥٢)؛ (٥) معرفت قیاس: امام شافعی رحمة اللہ علیہ نے تو اجتماد کو قیاس کے مترادف قرار دیا ہے، اس لیر مجتہد کے لیر قیاس کی وجوہات اور طریقوں سے آگاہ ہونا لازمی ہے تاکه احکام کے متعلق وارد ہونے والی نصوص کی روشنی میں شرعی احکام کا استنباط کر سکر.

معرفت قیاس کے تقاضے تین امورسے پورے ہوتے ہیں:
اوّلًا اصولی نصوص کا علم ہو جو احکام کی بنیاد ہیں!
نیز وہ علل و اسباب بھی معلوم ہوں جن کی مدد سے
نئی فروعات کو نصوں کے احکام پر قیاس کیا جا سکتا
ہے ؛ ثانیا قیاس کے قوانین و ضوابط کا علم ہو، ثالثا

یه که سلف صالحین کے طریقه کارکا علم هو تاکه احکام کی علت معلوم کرنے کے ضمن میں اس سے مدد لے سکے (شرح منهاج الاصول الاسنوی، ۳:۰۱۰: ابو زهرة : اصول النقه، ص ٣٨٥) ؛ معرفت ناسخ و منسوخ: مجتهد کے لیے جس علم کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے۔ كتاب الله اور سنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ایک ناقابل انکار حقیقت ثابته هیں اور مجتمد کو یه معلوم هونا چاهیے که کون حکم منسوخ هو چکا ہے اور کس حکم نے اس کی جگہ لی ہے! کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ناسخ کی موجودگی میں منسوخ پر عمل کرنے لگے۔ ناسخ اور منسوخ کے موضوع پر علما نے بہت کچھ لکھا ہے ضمنی طور پر بھی جیسے آمدی اور غزالی وغیرہ اور مستقل کتابوں کی شکل میں جیسے ابن الجوزی اور ابن حزم ظاهری وغیره (بدران أصول الفقه، ص ٨٥م؛ أبو زهره: أصول الفقه، ص ٣٨١؛ ابن حزم، ٨: ١٣٤، المستصفى، ٢: ١٥٠، آمدى: الأحكام في اصول الاحكام، به: ٢١٨): (٤) معرفت مقاصد احكام: امام شاطبي (الموافقات، بم: ٣١٣) نے اجتماد کے اصول ھی صرف دو بتائر ھیں: مقاصد شریعت کا فہم و ادراک اور استنباط احکام کی قدرت و اهلیت ـ ان کے نزدیک پہلا اصول هی حقیقی اساس مے جب که دوسرا اصول ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اسلامی شریعیت نے اللہ کے بندوں کی بھلائی کے تین مراتب کو ملحوظ رکھا ہے: ضروریات پوری هون، واجبات کی تکمیل هو اور اولاد آدم کی تربیت و اصلاح هو ـ اسی طرح حرج اور ضیق، یعنی تنگی کو دور رکھا گیا ہے ۔ عُسر پر یُسر کو ترجیح دی گئی ہے اور طاقت و وسعت سے بڑھ کر الله نے ہندوں کو تکلیف نہیں دی؛ اس لیے مجتمد کو یه سب مقاصد شرع معلوم و ملحوظ هونے چاهیں (ديكهير ابو زهره: اصول الفقه، ص ٣٨٦).

معرفت فن اصول فقه: مجتمد کے اجتماد کی اساس اور اصل وسیله اصول فقه کا فن ہے ۔ اس فن کی تدوین سے پہلر اجتماد ایک مشکل ترین اور نہایت کٹھن کام تھا، مگر اصول فقه کی تدوین کے بعد یه کام نسبة آسان هو گیا ؛ تاهم مجتمد کے لیے فن كي امهات الكتب كا احاطه اور اصول فقه كي تمام جزئیات پر عبور رکھنا بھی ایک اهم اور محنت طلب کام ہے اور شریعت کے تقصیلی دلائل کی روشنی میں کسی مطلوب شرعی حکم کا استنباط اصول فقه کی مهارت پر موقوف مے (بدران: أصول فقه، ص ٨٥٨)؛ ان آثه شرائط كے علاوہ بعض ماهرين اصول نقمه نے كچھ اور شرائط كا بھى اضافه كيا هے مثلا شيخ محمد ابو زهره (اصول الفقه، ص ۳۳۸ ) صحت نیت، سلامت اعتقاد، صحت فهم أور حسن تقریر و اندازه بھی مجتہد کے اوصاف اور شرائط میں شامل کرتر ہیں .

ان شرائط و اوصاف سے متصف مجتمد کے مامنے اجتماد کے لیے جو واقعات و مسائل پیش هو سکتے هيں وہ تين قسم کے هيں: ایک واقعه يا مسئله تو ایسا ہے کہ اس کے بارے میں نص قطعی موجود ہے جو واضح طور پر ایک متعین حکم پر دال ہے ۔ یہاں تفسیر و تاویل کی بھی حاجت نہیں مثلا زانی کو کوڑے مارنے کی تعداد متعین ہے۔ اس میں اجتماد کی ضرورت نمیں ؛ یا ایک ایسا مسئله ہے جس کے بارے میں قطعی طور پر کتاب اللہ کا حکم ہے اور سنت نے اس کی تشریح و تعیین کر دی ہے جیسے صلوة و زکوة ـ صلوة سے کیا مقصود ہے اور کیسر مقصود ہے ؟ سنت نیے واضح طور پر متعین کر دیا ہے ۔ اس طرح زکوہ کا نصاب وغیرہ بھی سنت نبوی می نے متعین کر دیا ہے؛ اس لیے یہاں بھی اجتماد کی ضرورت نمیں؛ تیسرا مسئله یا واقعه ایسا هو سکتا ہے جس کے متعلق غیر قطعی نص یعنی ظنی

نص موجود ہے۔ ظنی ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ نص روایت و ورود کے اعتبار سے ظنی ہے یا دلالت کے لحاظ سے ظنی ہے۔ یہاں مجتہد کے لیے اجتہاد کا میدان کھلا ہے اور صحیح حکم کا استنباط کرنا اس کا منصب ہے (عبدالوہاب خلاف: علم اصول الفقه، ص ۲۱۳ تا ۲۱۷).

ماهرین اصول فقه نر محتمدین کے مراتب و درجات سے بھی بحث کی ہے۔ مجتمدین کے اھم طبقات چهے هيں : (١) مجتمد في الشرع يا مجتمد مطلق: یه اپنے اجتہاد میں مستقل اور آزاد ہوتے هیں اور ان میں وہ تمام شرائط پائے جانے لازسی هیں ابھی اوپر ذکر ہوا۔ حنبلی مسلک کے مطابق انه مجتمد مطلق سے خالی نہیں ہوتا ۔ شیعه كا يهر بي مسلك هے (ابو زهره: اصول الفقه، ص سهم) ، اه ولی الله دهلوی مجتمد مطلق کی ایک ضمنی قسم بھی بیان کرتے ھیں جسے وہ مجتمد مطاق منتسب کہتر ھیں جو اپنر مسلک کے امام کے علاوہ کتاب و سنت اور آثار سلف کی بنیاد پر بھی اجتماد کرتر هیں ۔ ان کی رائے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن الشيباني اسي زمرے ميں آتر هين (الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، ص ٢٦ تا ٣٨)؛ (٢) مجتهد منتسب : جو اصول مين اپنے امام کے تابع ہوتے ہیں، مگر فروع میں ان سے اختلاف کرتے هيں جيسے شوافع ميں سے امام المزني، مالکیوں میں سے ابن وهب، ابن عبدالحکم اور ابن القاسم، حنفیه میں سے امام حسن بن زیاد، هلال الراي ، ابوالحسن الكرخي اور امام ابوبكر الاصم اسي زمرے میں آتے هیں؛ (٣) مجتهد في المداهب: جو اصول و فروع دونوں میں اپنے امام کا اتباع کرتے هیں البته غیر موجود فروع میں وہ اجتہاد کرتے میں، لیکن ان کا اصل کام علل فقیمه کی تطبیق اور تنفیذ هوتی ہے؛ (م) مجتہد مُرجّع : یه مجتہدین کا 🏃

حِوْتُهَا طَبِقَه هِ جِن كَا كُام يَه هِ كَهُ سَرُوى آرا كِي متعلق وسائل ترجیح سے فیصله دیتے هیں اور بتاتے ھیں کہ احوال عصر کے مطابق فلال رائے قوت و صلاحيت سين قابل ترجيع هے؛ (٥) مجتهد موازن: ان کا کام مختلف آرا اور اقوال کا موازنه کرنا اور یه بتانا هے که کونسا قول اقوی، اصح یا اقیس یعنی زياده قرين قياس هے ؛ (٦) طبقه حفاظ : اجتماد كا يه آخری درجه ہے ۔ اس طبقہ کا کام موازنه یا ترجیح نہیں ہوتا، بلکہ ترجیح یافتہ قول کی معرفت ہوتا ہے (الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، ص بهم تا هم؛ ابو زهره: اصول الفقه، ص ه ه م)؛ متقدمين ما هرين اصول فقه مثل اسام غيزالي اور آمدي وغيره مجتهد کی صرف دو قسمیں بیان کرتے ہیں، یعنی مجتہد مطلق اور مجتهد منتسب يا مجتهد جزئي (المسنصفي، ٢: ١٥٦؛ الأحكام في أصول الاحكام، س: ٢٧١؛ المراغى: الاجتساد في الأسلام، ص ، ببعد، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ٢: ٣٦٢).

مآخذ: (۱) ولى الله دهلوى: الانصاف في بيان مسائل الخلاف، لاهور ۱۹۹۱؛ (۲) الاسنوى: شرح منهاج الوصول، قاهره، ۱۹۳۳ه؛ (۳) الآمدى: الاحكام في اصول الاحكام، قاهره، ۱۹۲۳ه؛ (۵) ابن حزم: احدم في اصول احكام، قاهره ۱۹۲۳؛ (۵) غزالى: المستصفى، قاهره ۱۹۲۳، ه؛ (۵) غزالى: المستصفى، قاهره، ۱۳۲۳ه؛ (۵) غزالى: المستصفى، بشرح مسلم الثبوت، قاهره، ۱۳۲۳ه؛ (۵) محب الله بهارى: مسلم الثبوت، دهلى، تاريخ ندارد؛ (۸) الشريف العرجانى: كتاب التعريفات، بيروت، ۱۹۲۸؛ (۱) الشريف تهانوى: كشاف اصطلاحات النبون، بيروت، ۱۹۲۸؛ (۱) قاضى عبدالنبى احمد نكرى: دستور العلماء، حيدرآباد دكن، عبدالنبى احمد نكرى: دستور العلماء، حيدرآباد دكن، عبدالنبى احمد نكرى: دستور العلماء، حيدرآباد دكن، قاهره، ۱۹۲۳؛ (۱۲) مصطفى المراغى: الاجتهاد في الاسلام، قاهره، ۱۹۲۳؛ (۱۲) محمد عبدالله ابو النجا: علم اصول النقد، قاهره، ۱۹۲۹؛ (۱۲) احمد الشلبى: تاريخ التشريع

الاسلامی و تاریخ النظم التضائیة نی الاسلام، قاهره، همه اعراد وی: ۱۹۲۹ علی بن محمد البردوی: کنز الوصول الی علم الاصول، استانبول، ۱۳۰۸ه؛ (۲۱) عمر عبدالله : سلم الوصول الی علم الاصول، قاهره، ۱۹۵۹ع؛ (۱۲) محمد ابو زهره: اصول الفقه، فاهره، ۱۹۵۰ع؛ (۱۸) اشرف علی تهانوی: الاقتصاد فی بحث التقلید و الاجتهاد، دهلی ۱۳۲۹ه؛ (۱۹) ابوالوفا ثناه الله اسرتسری: دهلی ۱۳۲۹ه؛ (۱۹) ابوالوفا ثناه الله اسرتسری: اجتهاد و تقلید، لاهور ۱۹۲۱ع؛ (۲۰) قاری. محمد طیب: اجتهاد اور تقلید، لاهور ۱۹۱۹؛ (۱۲) محمد حیف ندوی: مسئله اجتهاد، لاهور، ۱۹۵۳؛ (۲۲) محمد حیف ندوی: مسئله اجتهاد، لاهور، ۱۹۵۹؛ (۲۲) معفر شاه: اجتهادی مسئل، لاهور، ۱۹۵۹ء؛ (۲۲) عبدالوهاب خلاف: مسئل، لاهور، ۱۹۵۹ء؛ (۲۲) عبدالوهاب خلاف: مصادر التشریح آلاسلامی، قاهره، ۱۹۵۹ء؛ (۲۰) وهی مصنف: علم آصول الفقه، قاهره، ۱۹۵۹ء؛

## (ظهور احمد اظهر)

مُجْلِبُهَاد (شیعی نقطهٔ نظر): مجتبد، مصدر الجنباد سے اسم فاعل ہے ، جس کے لغوی معنی هیں جان توڑ کوشش کرنے والا، زحمت اٹھانے والا اور اصطلاحًا اس کے معنی هیں ، اجتباد کرنے والا اور اجتباد کے معنی هیں : "سلکة تحصیل الحجیج علی الاحکام الشرعیة اوالوظائن العملیة قرعیة او عقلیة " (مصباح الاصول، ص ۱۳۳۳) مسمی الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۱۳۰۵)، یعنی شرعی یا عقلی اعتبار سے عملی فرائض یا شرعی احکام شرعی یا عقلی اعتبار سے عملی فرائض یا شرعی احکام سلکہ " کے لیے دلائل حاصل کرنے کی قدرت نامه اور سلکہ " ...

شرعی احکام یا عملی فرائض پر دلائل حاصل کرنے کی سہارت کاملہ رکھنے والا شخص مجتمد ہے۔ ایسا ملکه ہو کہ احکام شرعیه میں ہر حکم کے دلائل دریافت کر سکے اور دلائل حاصل کرنے کے لیے جو عمل انجام دینا پڑتے ہیں ان کے دلائل

سے باخبر ہو۔ زاویۂ بحث اس کا شرعی ہو یا عقلی۔
''وظائف عملیہ'' سے مراد یہ ہے کہ مجتبد کو
استدلال کے لیے کس وقت کیا واجب ہے اور کون
سے افدامات فکر و نظر فرض ہیں اور ہر بات کی شرعی
یا عقلی دلیل کیا ہے ۔ ان تمام باتوں سے اتنی
مستعدانہ باخبری اور ایسا ملکہ یا ایسی قدرت و
اقتدار ہو کہ دلائل قابل اعتماد و یقین قائم کر کے
استنباط حکم کر سکے .

شریعت قیاست تک باتی رہنے والی چیز ہے اور دین ابدی قانون هے، لہذا هر وقت نئے مسائل کا حل اور هر شخص تی ذمه داری کا علم هونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کے بعد چونکه نبوت و رسالت کا دروازه بند هو چکا اور قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہ آئی ہے، نہ آئے گی ، لبذا هر مسلمان بر اپنی شرعی تکلیف کا معلوم کرنا واجب ہے اور جو عمل انجام دے وہ قرآن مجید و سنت کے مطابق درست ہو۔ اب اس کی دو صورتیں هين: (١) هر شخص تمام احكام كا عالم هو؛ (١) چند قابل اعتماد اشخاص تمام احکام کے عالم هیں اور ناواقف افراد ان عالموں سے پوچھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ عالم احکام یا فقیہ بھی دو طرح کے هوں گے: ایک ایسے عالم جو صرف احکام جانتے ھوں گے دوسرے وہ دن کو حکم بھی معلوم ہے اور دليل حكم بهي، مثلاً نماز واجب هي اور اس واجب هونے پر دلیل هے ''اقیموا الصلوة''۔ مسائل و دلائل اگر واضع طور پر کتاب و سنت سے مل جائیں تو کیا ھی کہنا، لیکن اگر دونوں مآخذ میں صراحت سے کوئی حکم نه سام تو کیا وسائل اختیار کیے جائیں اور وہ وسائل شرعی معیار کے مطابق هوں، بڑا پیچیدہ عمل ہے۔ شارع مقدس م نے اس کے اصول بتائے میں اور علماے است نے ان اصول سے استخراج احکام میں مدد لی ہے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں |

جو شب و روز پوری تن دهی اور جان فشانی سے تمام مسائل شرعی اور احکام دینی کو بدلائل جانتے هیں اور جہاں کوئی نیا مسئله پیش آ جاتا هے ان میں ایسی توانا صلاحیت موجود ہے جس کی مدد سے وہ شرعی حکم معلوم کر لیتے هیں ـ حصول علم حکم شرعی کے لیے قوانین، اصول فقه موجود هیں۔ مجتہد ان قوانین کے مطابق تلاش و جستجو کے بعد دلائل مہیا کرتا ہے اور مسئله کا فیصله کر دیتا ہے .

قرآن مجید اور احادیث و سنن کا مطالعه، احکام فقہا اور مباحث و استدلال کی مہارت کے لیر لغت عرب خصوصًا محاورات و الفاظ و معانى قرآن و حدیث کا پوری طرح علم ضروری ہے ۔ صرف و نحو، حقیقت و مجاز کو سمجهتا هو، آیت کا نزول اور حدیث كا مخاطب عام وخاص، مقيد ومطلق، راويون كي حيثيت، روایات کا درچه، مصادر و مآخذ کا فهم، اجمال و تفصیل کے نکات بآسانی سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنر کی اتنی قوت هو جس میں شک یا وهم کا گزر نه هو ـ جهال كتاب و سنت كي روشني سين كوئي عقلي استدلال درپیش هو وهان کس قسم کی دلیلوں سے كام لينا جاهير اوركيا اسلوب اختيار كرنا جاهير ـ استنباط و استخراج حكم كا طريقه كيا هونا چاهير، ان سب باتوں کو ذھانت، ذکاوت، حافظے، تقومے اور علم و بصیرت سے دریانت کرنے کی پوری قدرت ركهتا هو.

اثنا عشری میں چونکہ اجتہاد مطلق کا سلسلہ باقی ہے اور وہ کسی ایک عہد تک اجتہاد کو محدود نہیں مانتے، اس لیے وہ عمل اجتہاد اور اس کے علوم پر مسلسل کام کر وہے ھیں ۔ عراق میں نجف اور ایران میں قم فقہ و اجتہاد کے قدیم ترین درسی حلقے قائم ھیں اور وھاں کے فقیہ جو تمام احکام شرعیہ پر تفصیلی دلائل کا علم رکھتے ھیں مجتہد کہلاتے ھیں۔ ان فقہا پر تقلید حرام

ہے۔ وہ خود ہر حکم دلیل سے معلوم کرتے اور اس ہر عمل کرتے ھیں۔ اور ان مجتہدین میں کامل ترین مجتهد "اعلم" کهلاتے هیں۔ غیر مجتهد شیعه ان کی تقلید کرتے میں۔ ایسے مجتمدین اپنے فتووں کا مجموعه چهاپ کر عوام تک پہنچاتے هيں.

مدارس میں متعلقه علوم و فنون پڑھائے جاتے هیں اور افاضل و علما ان تمام سرحاوں سے گزر کر اکابر و شیوخ کے درس میں شریک ہوتے ہیں ۔ یه بزرگ حضرات منبر پر بیٹھ کر ایک ایک مسئله پر لکچر دیتر هیں اور جزئیات و کلیات، استنباط و استدلال کے قوانین و آداب بتاتے ہیں، عملا فتوی دیتر هیں، فتوون پر دلیل دیتر هیں ، اوسرے فقهما و مجتمدین ، دوسرے مذاهب و آرا کا تقابـلی مطالعه كرتے هيں اور احكام شرعيه نيز اصول فقه پر فکری اور عملی اسباق دیتے هیں۔ ایک مجتمد وضو کے آغاز یا پانی کے بیان اور طہارت کے آداب سے لے كر آخر ابواب فقه تك تمام جزئيات وكليات یر هاتا مے اور ایک کاسل درس کو "دورہ کاسل درس خارج" كما جاتا هـ درجة اجتماد حاصل کرنے کے لیے محنتی، ذھین اور اعلٰی قابلیت کے افراد کو ایک بلکه ایک سے زیادہ "دورہ" مکمل کرنا هوتر هيں .

مجتهد مطلق علمي اور عملي طور پر اپنے معاصر یا اپنے سابق کا کسی نہج پر مقلد نہیں ہوتا۔ وہ براہ راست دلائل کے ذریعے حکم شرعی دریافت کرتا اور اپنی شرعی تکلیف معلوم کر کے عمل کرتا ہے۔ جو شخص تمام مسائل پر دلائل تلاش نہیں کر سکتا اسے ستجبزی یا عامل باحیتاط کہتے هیں ـ مجتهد كا عالم، بالغ، مسلمان اور عاقل هونا شرط ہے۔ عبادل و متقی، ذہین و ذکی ، محستی اور حاضر دساغ هونا اس کے اوصاف هیں .

ہے تو خود اس کے لیے حجت ہے ۔ وہ اس کے مطابق عمل کرتا اور فتوی دے سکتا ہے اور غیر مجتمد اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مجتمد جب اپنے مالک اور قدرت استنباط و تحصيل دلائل كو استعمال كرنر کے بعد کوئی راے قائم کرتا ہے تو اس کا فیصله یا حکم واقعی کا علم وحدانی مے یا حکم تعبدی ہے ، یعنی اس کی ذمه داری ہے که شارع کے بتائے ھوے اور اس کے بعد عقل حقیقی کے سہارے حاصل کیے ہوے حکم پر عمل کرے اور جب علم و قطع حاصل هو جائے تو اس کی ظاهری تکلیف شرعی اس کے اور خدا کے درمیان ثابت ھو جاتی ہے۔ مجتہدین نے فقہ کو علمی، فنی اور تقابلی زاویوں سے قابل فخر حد تک موضوع بنایا ہے اور بعض مجددین نے ہر زمانے میں بحث و نظر کی نئی راھیں کھول کر اجتہاد کو بڑی وسعت عطا کی ہے۔ ہزاروں کتابین لکھی گئی ھیں اور ھزاروں مجتمد اس بن پسر کام کر رہے ہیں ۔ ان تالیفات کو اگر دیکھنا چاہیں تو ایک ذخیرہ ان مجتہدین کا ہے جو "مجاميع احاديث فقهيه" مرتب كر چكے هيں ، مشلا الكافي، من لايحضره الفقيه، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، تسهديب الاحكام ، الوافى اور تفصيل وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعة، يعنى كتاب الوسائل، اسى طرح محمد باقر المجلسي كي "بحار الانوار".

٧- مجاميع فقه استدلاليه: وه كتابين جو فني ارتقا اور مجتہدین کے انداز فکر کی رہنمائی كرتى هين، مثلًا علامة حلى كى "كتاب تذكرة الفقهاء" شميد اول، شمس الدين محمد مكى (م ٢٨٦ه) اور شميد ثاني، زين الدين بن على الشاسي (م ٩٩٦ م) كي كتاب الروضة البهيم في شرح اللمعة الدمشقية، يسوسف بن احمد درازى بحريني (م مجتمد کی رائے اگر شرائط اجتماد کے مطابق امام کی کتاب "الحدائق الناضرہ فی احکام

العترة الطاهره''، محمد حسن بن باقر النجفي (م ١٣٦١ه) كى كتاب ''جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، شيخ جعفر بن خضر النجفي ، (م ١٣٢٨ه) كى كتاب كشف الغطاء عن خفيات مهمات الشريعة الغراء سيد جواد الامين (م حدود ١٣٢٦ه) كى كتاب ''مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة .

سـ خالص فقهی مجموعے: ایسی کتابین جو از اول تا آخر ابواب مسائل فقه پر مشتمل هیں مثلاً علامة حلی (م ٢٠٦ه) کی تالیف "تبصرة المتعلمین اور "تواعد الاحکام فی معرفة الحلال والحرام! بوالقاسم نجم الدین حلی (م ٢٠٦ه) کی تالیف مختصر النافع اور شرایع الاسلام! شیخ محمد بن حسن الحرالعاملی (م م ١١٠ه) کی تالیف بدایة الهدایة.

گزشته سو برس سے کم و بیش هر مجتهد کا یه دستور هے که وہ مختصر یا متوسط کتاب فتوی شائع کرتے هیں ۔ اس طرح هر سال هزاروں مجلد عوام تک پہنچتے اور احکام شریعت عام هوتے هیں ۔ برڑے برڑے مجتهد اور شیوخ درس کی درسی تقریریں لکھی جاتی هیں اور ان خاص رجحانات، تحقیقات ، اور فنی اجتہاد کو محفوظ کیا جاتا هے اور اس طریق کار نے آج کے مجتهد کو زندہ مسائل کا گرہ کشا اور قدیم دبستان کا شارح بنا دیا هے .

مآخذ: (۱) محمد تقى الحكيم و محمد باقر المعدر و مالح مهدى الهاشم: الاجتهاد، دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، الجزء الثالث، بيروت ۱۹۲۲ء؛ (۲) محمد تقى الحكيم : الاصول العامة للفقة المقارن، محمد تقى الحكيم : الاصول العامة للفقة المقارن، دارالاندلس، بيروت ؛ (۳) على دوانى: هزارة شيخ طوسى، ج ۲، تهران ۱۳۹۳ه؛ (۵) شيخ عبدالكريمخوئينى: شرح خ ۲، تهران ۱۳۹۳ه؛ (۵) محمد كاظم خراسانى: كفاية الاصول، نجف ؛ (۲) محمد تقى الحكيم : مقدمة

النص والاجتهاد، نجف؛ (م) سيد عبدالحسين شرف الدين: النص و الاجتهاد، نجف؛ (م) محمد تقى البروجردى: نهاية الافكر، ج م، في الاجتهاد والتقليد، نجف، ١٣٤٥ه؛ (٩) مرتضى حسين فاضل: اجتهاد در الواعظ، لكهنؤ مارچ (٩) مرتضى حسين فاضل: اجتهاد در الواعظ، لكهنؤ مارچ ١٩٦٦؛ (١) رواى بيرك: عصر حاضر مين اسلام كتشريعي مسائل، لاهور م ٩٥١٥.

## (مرتضى حسين فاضل)

- مجدد الف ثاني: رك به احمد شيخ سرهندي الله
- مجددیه: (سلسله)؛ ركبه احمدشیخ سرهندی. ⊗

مُجْدَالدُّولة : ابو طالب رستم بن فخر الدُّوله، ..

ایک بویمی حکمران اپنے والد فخرالدوله [رک بان] کی وفات کے بعد مجد الدوله کے لقب سے، جو عام روایت کے مطابق صرف چار برس کا اور بقول دیگر گیارہ برس كا تها (مكر ابن الاثير: الكامل، و: ١٨٨، في كا بيان که وه ۲۵۹ه/ ، ۹۹۹ میں پیدا هوا جو ان دونوں بیانوں سے مختلف ہے)، اپنی والدہ سیدہ کی نیابت میں جانشین قرار دیا گیا ۔ ۳۸۸ م ۹۹۸ موء میں قابوس بن و شمگیر [رك بآن] نے جَرجّان اور طبرستان کے دو صوبوں پر قبضہ کر لیا جن کے ساتھ ایک عمد نامهٔ صلح کی رو سے مازندران کا صوبہ بھی شامل کر دیا گیا؛ اس کے بعد اس نے صوبۂ گیلان کو بھی اپنے زیرنگین کر لیا۔ ۱۰۰۱ میں مجد الدوله نراپنر وزيرالخطير ابوعلى بن على بن القاسم کی حمایت سے اپنی والدہ کو ہر دخل کرنے کی کوشش كى ليكن اس كے بھائى شمس الدوله [رك بان] اور کرد سردار بدر بن حسنویه نر اسے قید کر لیا۔ اب شمس الدوله نر عنان حكومت اپنر هاته مين لر لي، لیکن اس کی حکومت زیادہ عرصے تک قائم نه رهی ـ ایک سال کے بعد مجد الدولہ رہا کر دیا گیا۔ اسے دوباره حکمران تسلیم کر لیا گیا اور اس کا بھائی

همذان کی ولایت میں واپس جلا گیا۔ ه.مه/

ه ١٠١٥ء مين شمس الدوله نے الرّی کے شہر پر قبضه کر لبا اور مجد الدوله اور اس کی والده سیده کو راه فرار اختیار کرنا پڑی ، لیکن وه دونوں جلد هی واپس آگئر؛ کیونکه شمس الدوله کی فوج نے بغاوت کر دی تھی، للبذا وہ ان کا تعاقب کرنر سے معذور رها اور میدان جنگ چهور کر چلا گیا ۔ سیده نر اپنی وفات (۱۰۱۹ه/۱۰۱۹) تک عنان حکومت خود سنبهالر رکهی - اس تمام عرصر میں مجد الدولہ، جو اگرچہ علم و فضل سے گہرا شغف رکهتا تها، لیکن امورسلطنت کی طرف توجه کرنر کے بجائے اپنی متعدد بیویوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مستغرق رھا۔ سیدہ کی وفات کے بعد مکمل بدنظمی پھیل گئی ۔ ۲۰۸ه/ ۱۰۲۹ء میں سلطان محمود بن سبكتگين غزنوي [رك بان] نر عراق پر حمله کیا ۔ جب مجدالدوله نر خط لکه کر سلطان کے لشکر کی باغیانہ روش کی شکایت کی تو سلطان نے ایک خاصی بڑی فوج ری کے خلاف بھیج دی اور سپه سالار کو حکم دیا که مجد الدوله کو گرفتار كرليا جائر - جب فوج وهال پهنچي تو مجد الدوله خود ھے، ان کے پاس جلا گیا ۔ وہ اور اس کا بیٹا ابو دلف اسی وقت گرفتار کر لیرگئے۔ اس کے بعد سلطان نر خود ری پر چڑھائی کرکے، شہر پر قبضه کرلیا اور مجد الدوله كو پابزنجير خراسان بهيج ديا .

(K. V. ZETTFRSTEEN)

مُجِدُّ اللَّذِينِ : ركُّ به هبة الله بن محمد .

مجد الدين: رَكُّ به الفيروز آبادي .

مجدالملك : ابو الفضل أسعد بن محمد البراوستاني ، سلجوق سلطان بسركيارق كا وزير خزانه ـ اس کا ذکر همه ه / ۱۰۹۳ ـ ۱۰۹۳ خ میں بھی سلطنت کے عمائدین میں ملتا ہے ۔ وہ روز بروز زیادہ سے زیادہ طاقتور هوتا چلا گیا اور بر کیارق کی ناابل اور کمزوری زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوتی حلی گئی ، لیکن شیعہ ہونر کی وجہ سے مجد الملک پر یه شبه کیا گیا که اسمعیلی جن جرائم قتل کے مرتکب ھوے ھیں، ان کا اصلی محرک وهی هے اور جب امیر برسق [رك بان] بھی اسمعیلیوں کے مذھبی جوش خروش کی بھینٹ چڑھ کیا تو فوجیوں نر بغاوت کر دی (شوال ۹۲ مره/ اگست \_ ستمبر وو وور مطالبه کیا که مجد الدوله كو ان كے حوالے كرديا جائے۔ وہ اپنى جان کی قربانی دینر کو تیار ہو گیا اور اس نر بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنی فوج کو مطمئن کرنے کی خاطر مجھر قتل کروا دیں ، لیکن بسرکیارق اسے بچانا چاهتا تها ـ جب سپاهيون نر يه قسم كهائي كه وه مجد الملک کو قتل نه کریں گر، بلکه صرف قید میں رکھیں گے تو اسے ان کے حوالے کر دیا گیا، لیکن سپاھی اپنی قسم کے باوجود فوڑا اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ اس کی نسبت [براوستانی] براوستان کے ایک گاؤں سے ہے جو قم کے نزدیک واقع هے ، (دیکھیر یاقوت) .

مآخذ: (۱) Recuil: Houtsma (۱) بعد؛ (۲) ببعد؛ (۲) ابن الاثير (طبع Tornberg)، ۱: ۱: ۱۳۸۰ (۱۳۰۰ برا و ۱۳۸۰ ببعد؛ (۱۰) حمد الله المستوفى: تاريخ کزيده، ۱: ۱۰۸ ببعد؛ (۱۰) دوده د ۱۳۸۰ ببعد، ۱۰۸۰ ببعد، ۱۰۸۰

(K. V. ZETTERSTÉEN)

مُجْنُوب : مجذوب صوفيه كى اصطلاح مين اس شخص کو کہر ہیں، جسر جذبۂ الٰہی نر اپنی طرف اس طرح كهينج ليا هوكه وه بلا دقت وكوشش واصل بالله هو جائر؛ بالفاظ ديگر مجذوب اپنر آپ کو خدا میں کھو دینے سے اپنے اندر ایک وجدانی کیفیت پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سالک سے، جو راہ طریقت کو بڑی کوشش سے درجه بدرجه طر کرتا ہے؛ ستاز ہو جاتا ہے۔ قلندروں کے ہاں جو یہ راے مستحسن سمجھی جاتی ہے که مجذوب سالک سے افضل ہے اس کا اظہار اس کہاوت میں ہوتا ہوتا ہے کہ ''ایک جذبہ الٰہی تمام جن و انس کے کے عمل کے برابر ہے، تاهم یه عام طور پر تسلیم كيا جاتا هے كه خواه جذبه برتر هو يا سلوك، کمال حاصل کرنے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ھے ۔ وہ لوگ جن میں جذب کی کیفیت سلوک سے مقدم اور ان کی روحانی زندگی میں غالب هوتی ھے انہیں مجذوب سالک کہاجاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر سلوک مقدم اور غالب ہو تو انہیں سالک مجذوب کہا جاتا ہے ۔ اگرچہ مجذوب اور سالک کی اصطلاحوں کوحلاج (Passion: Massignon) ع: ٥٠٠) نر استعمال كيا هے اور بعد كے صوفيه كے ھاں کثرت سے مستعمل ھیں تاھم ان کا مخصوص معنوں میں استعمال، اس طرح که سالک وہ فے جو اخلاقی اور شرعی پابندیوں کو تسلیم کرے اور مجذوب وہ ھے جو ان سے ہے نیاز ھو، درویشوں کی برادریوں (نقرا کے سلساوں) سے مختص ہے اور جیسا کہ بخوبی معلوم ہے وہ اس معاملے میں اپنے نظریات اور معمولات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت اختلاف رکھتے میں .

مآخل: (۱) عبد الرزاق الكاشى: اصطلاحات الصونيد، طبع Sprenger، ص ١٥ (عدد ٥٠) اورص . و(عدد ١٥٨)؛ (٢) كشاف اصطلاحات الفنون، ١ : ١٨٦٠ (مقاله: سأوك)؛

(R. A. NICHOLSON)

المَجَّرَة : [(ع)؛ جَرْيَجَّرَ (بمعنى كهينچنا، كهسيٹنا) سے اسم ظرف، یعنی راسته، طریق، راهکزر؛ اس سے مراد کہکشاں ہے] ۔ یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ ومرورة اللبنية يا الدرب اللبني، الدرب اللبني، بھی کہتے ھیں، یعنی وہ دائرہ یا راستہ جو دودھ جیسا معلوم هوتا ہے ۔ اس کے دوسرے نام یہ هیں: طریق الحليب، يعنى دودهكا راسته، كيونكه اس كا رنگ دوده كاسًا هوتا هـ، طريق اللَّبَّانة، يعني اس مقام كا راسته جمال دوده هے: اسى لير استعارة اسے أم السماء بهى كمترهين جوگويا آسمانون كو دوده پلاتي هه، طریق النبن یعنی تنکوں کا راسته اور درب یا دریب التبانة، يعني اس جگه كا راسته جمهان تنكر هون. اسی طرح فارسی میں اسے کاهکشاں ، تنکے گھسیٹنر والی، یا کاهکنگال یا راه کاهکشال، بمعنی تنکر كهينچنے، والے كا راسته، كمتے هيں۔ تركى ميں اسے صمان اغریسی یا صمان قیان کهتے هیں ، یعنی تنکوں یا بھوسے کا جور۔ یہ امر تحقیق نہیں ھو سکا کہ تنکوں سے متعلق نام یونانی تصورات پر مبنی هیں یا مشرقی تصورات بر - Gundel ( کتاب مذکور) کے خیال میں یہ مشرقی تصورات پر مبنی ھیں۔ مشرق میں کمکشال سے مراد وہ سوکھی گهاس، تنکے اور آٹا هیں جو پطرس یا سینٹ ونائر (Saint Vinire)، یعنی زهره (Venus)، نرکھو دیر تھر اور خدا کی برکت و قدرت سے آسمان. کی طرف اڑ گئے تھے۔ ترکی میں اس کا ایک اور نام جاجيار هے، يعني حاجيوں كا راسته .

عربی میں اس کے دوسرے نام باب السماء

(آسمانون كا دروازه) اور الشُّرْج يا الأشَّرج (درز يا رخنه) ھیں، غالبا اس خیال سے کہ کہکشاں ایک دزز یا رخنے کے مماثل ہے، جس میں سے چمکتا ہوا آسمان نظر آتا ہے ۔ اس کا ایک اور نام اُمّ النجوم ہے، کیونکہ آسمان کا کوئی اور حصہ ستاروں سے اتنا بهرپور نہیں ۔ ستاروں کو جذام بھی ہو سکتا ہے؛ چنانچہ اسی لیے یہ جربۃ النجوم کے نام سے بھی موسوم ہے۔ قازان کے تاتاری کہکشاں کو ''جنگلی بطخ کا راسته'' اور التائی کے تاتاری ''پالے کا راسته'' (پالا زده راسته) کمتے هيں .

نهر المجرّة، يعنى مجره كا دريا، نام بهى قابل ذکر ہے۔ کہکشاں کو ایک دریا سمجھا جاتا ہے ۔ یه اسر کئی کتابوں کی تحریروں سے ظاہر ہے ، مثلا عبدالرَّحمن الصَّوفي كي صور الكواكب پر تصنیف سے؛ البیرونی کی کتاب التفہیم کے آخری حصے سے؛ الاتار الباقیه (Chronology) اصل کتاب، ص همه، ترجمه، ص ۱۸۸۸ سے؛ القزويسي كي آثار البلاد (Cosmography) متن، ١: ۳۰، ترجمه، ص ۱۸) اور کئی اور کتابوں سے ۔ ان عبارتوں میں صورة الکواکب قوس (Sagittarius)، یا ان آٹھ ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو چاند کی بیسویں منزل تشکیل کرتے ہیں اور جو شتر مرغ یا النعائم کے نام سے موسوم ہیں ۔ ان میں سے ان چار ستاروں کو جو کہکشاں میں واقع هيں ، "النعام الوارد،، يعنى وه شتر مرغ جو پائى پینے آ رہا ہے اور دوسرے چار ستاروں کو جو کہکشاں کے دریا کی ایک جانب واقع ہیں النعام الصّادر، یعنی بانی ہی کر جانے والے، کا نام دیا گیا مے (دیکھیے مثلا L. Ideler کتاب مذکور، ص ۱۸۳ (Ulugh Beg's Tabulae) زيج الُّغ بيكى ( Hyde آكسفرد، ص ٢٣).

اس کے ستاروں اور مجمع الکواکب کا حال المجسطی. (Almagest)، کتاب ، م باب ۲) میں بیان کیا ہے اور مسلمان مترجمین نے اسی کا اتباع کیا ھے۔ تاهم طابعین نے اس سے مختلف طریقوں سے بحث کی ہے ، مثلا الطّوسی نے اپنی طبع کردہ المجسطی میں اس کا ذکر اتنی می تفصیل سے کیا ہے جتنا بطلميوس نے، ليكن جيساكه مقاله نگار بتا چكا ہے كه اس نے الحجّاج کے ترجمے سے کام نہیں لیا۔ اس کے برعکس ابن سینا نے اپنی تصنیف الشّفاء سی المجسطى کے متن کا صرف ملحص بیش کیا ہے۔ اس نے اس ضمن میں وہی طریقہ ملحوظ رکھا ہے جو اس نے جداول کے بارے میں اختیار کیا تھا، یعنی انهیں بالکل حذف کر دیا ھے.

بطلمیوس کے هال کمکشال کے بہت مفصل حال کے بعد آسمان کا ایک ایسا کرہ بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جس میں کمکشاں بھی دکھائی جائے، ابن سیناً نے یه فصل اسی طرح لفظ به لفظ نقل کی ہے جیسے که هم بعض اور جگہوں میں بھی دیکھ سکتے میں ، اس لیر یہ اس بہت غالب ھے کہ کہکشاں کروں میں سے کسی به کسی کرہ سماوی پر، جن کے ایک پورے سلسلے کی تحریری شہادت موجود ہے ، ضرور دکھائی گئی تھی ۔ لیکن جو کرے اب موجود ہیں ان میں یہ نظر نہیں آتی . (دیکھیر Die Kugelmitdem Schemel : H. Schnell (دیکھیر)

ساری کمکشاں کا کوئی جداگانه بیان جو بطلمیوس کے بیان کی طرح مفصل هو مقاله نگار کو عربی تصانيف مين كمين نمين ملا ـ ابو حنيفه الدينورى نے (المرزوقی: کتاب الازمنه و الامکنه، حیدرآباد ۱۳۳۲ ه، ۲: ۹ تا ۱۲ مین) اس کا مختصر ذکر کیا ھے۔ الدينوري كے بيان ميں بہت سي خامياں هيں اور اس کا متن بھی کلّیتاً صحیح نہیں۔ اس بیان سے کہکشاں کا حال: بطلمیوس نے کہکشاں ، اعبدالرحمن الصّوفی کے اس قول کی تصدیق هوتی

مے کہ الدینوری کہکشاں کے متعلق اشعار سے تو بخوبی واقف تھا، لیکن علم ھئیت کے متعلق اس کی معلومات ناکافی تھیں (یہ اسر قابل ذکر مے کہ عبدالبرحیٰن نے ایک شخص ابن گنزہ کا ذکر کیا ہے لیکن المرزوقی میں کسی محمد بن کنزہ کا ذکر ہے).

اس نامعلوم الاسم سصنف نے، جس کا مآخذ میں ذکر آیا ہے، کہکشاں کا مختصر ساحال بیان کیا ہے .
عبدالرحمٰن الصّوفی نے بدقسمتی سے کہکشاں کے صرف ایک حصّے کا ذکر کیا ہے ۔ اس نے صرف اس حصے کا حال لکھا ہے جو بڑی روشن کہکشاں (المحرة العظیمه) . اور ''اترتے هوئے عُقاب'' (النسر الواقع ہے (جہاں صدر الدّجاجه [Y cygni] کے مقام پر واقع ہے (جہاں صدر الدّجاجه [Y cygni] کے مقام پر کہکشاں کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں) ۔ عبدالرحمٰن نے اس حصے کا بیان ظم عقرب (E. Scorpii) تک لکھا ہے ۔ بہت سی صورتوں میں ستاروں کا محل وقوع، ہمثلاً السفینه میں ، کہکشاں کے لحاظ سے دیا گیا ہدولوں میں اس کی تفصیلات درج کی ہیں جدولوں میں اس کی تفصیلات درج کی ہیں (ص و ببعد) .

البیرونی کی کتاب التفهیم میں لکھا ہے که
"عربوں کی المجر، ایرانیوں کی کہکشاں یا هندؤوں
کی "راہ بہشت" بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا
مجموعہ ہے۔ یہ ستارے ایک بہت بڑا تقریباً
مکمل دائرہ بناتے ہیں جو جوزا اور قوس کے درمیان
چلا گیا ہے اور جو کہیں تنگ ہو جاتا ہے کہیں
چوڑا، کہیں گھنا اور کہیں چھدرا۔ ارسطو کا
خیال ہے کہ کہکشاں ایسے ستاروں پر مشتمل ہے
جو کہر سے اسی طرح گھرے ہوے ہیں جس طرح
چاند کے گرد ھالہ ہوتا ہے یا جیسے (آسمان میں)
اور دم دار تاروں کے گرد کہر".

کمکشاں کا نظریہ: کمکشاں کی نوعیت اور اس کی درخشانی کی وجوہ کے متعلق متعدد خیالات ظاهر کیے گئے هیں جن میں زیادہ تر متقدمین کی آرا کا اتباع کیا گیا ہے (دیکھیے Die: O. Gilbert مساوہ اللہ اللہ مادہ مساوہ اللہ اللہ مادہ (علم مادہ علم مادہ علم اللہ اللہ مادہ کا بیان درج اس کے متعلق القرافی کا بیان درج ہے.

القرافی (م ۱۲۸۰ - ۱۲۸۹ء) نسے علم المناظر پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع ہے "جو کچھ آنکھیں دیکھتی ھیں اس کی قابل ذکر کیفیت پچاس سوالات یا مسائل کی شکل میں "۔ وہ سوال نمبر ہم میں لکھتا ہے "همیں چاند پر سیاہ دھند کیوں نظر آتی ہے ؟ یہ فریب نظر ہے یا امر واقعہ ؟" اس کے بعد وہ لکھتا ہے:

"اسى سوال سے متعلق كمكشان كا سوال في جو آسمان پر ایک سڑک کی طرح نظر آتی ہے ، همیں بتایا گیا ہے کہ : (١) یه آسمان کا دروازہ ہے (۲) اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے ستارے ھیں جو ایک دوسرے سے اتنے نزدیک میں که آنکه ان میں تمیز نہیں کر سکتی؛ (س) یہ ایک قسم کی بھاپ ہے جو زمین سے اٹھ کر ثابت ستاروں کی مخروط (Cone) کے نیچے منجمد هو گئی هے ۔ اس کا ایک حصه سیاه جلا هوا جسم بن گیا هے۔ کمکشاں کے وسط کی یہی کیفیت ہے۔ اس کا دوسرا حصه ان مقامات پر واقع ہے جو جلے ہوے حصے سے بہت دور میں ، یه کمکشاں کے دو پملو میں ۔ یه مقامات سفید نظر آتے هیں ؛ (س) آخر میں هم نے یه بھی سنا ہے کہ کہکشاں کسی ایسی شے ہر مشتمل ہے جس کی شکل آسمان میں نصب ہو گئی ہے اور جس کا کچھ حصہ زمین کے کسی حصر میں ہے، لیکن جس تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں اور

جس تک رسائی نہیں ہو سکتی''.

ان چار نظریوں میں سے دوسرا حقیقت کے زیادہ قریب ہے .

مخطوطة بران كا نامعلوم الاسم مصنف بهى كہكشال كے متعلق مختلف نظريوں اور اس كى نوعيت وغيره كا بہت مفصل حال بيان كرتا هے۔ عبارت زير بحث يه هے: "اس منطقے كى نوعيت اور مادے كے متعلق علما نے متعدد و مختلف آرا كا ماخہار كيا هے؛ بعض كہتے هيں كه يه فلك الافلاك كا ايك حصه هے جو باقى مائده حصے سے زياده گهنا اور گاڑها هے، اسى وجه سے يه نظر آسكتا هے اور باقى حصه غير مرئى هے ، كيونكه يه آسكتا هے اور باقى حصه غير مرئى هے ، كيونكه يه بے حد لطيف هے ۔ يه نظريه حكيم ديودروس كانوںكى راے كے مطابق هے .

ارسطو کا خیال ہے کہ یہ منطقہ ایسی بھاپوں پر مشتمل ہے جو جمع ہو کر ستاروں کے توسط سے آسمان پر چڑھ گئی ہیں ، چونکہ یہ بھاپیں مسلسل اٹھتی رہتی ہیں اس لیے ان کی شکل قائم رہتی ہے۔ اس میں کچھ تضاد ہے: اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ منطقہ اٹھتی ہوئی بھاپوں سے بنا ہے ، تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ آسمان میں ہمیشہ ایک ہی جگہ نظر آئیں اور زمین کے ہر مقام سے دکھائی دیں، نیز ان کا فاصلہ ستاروں اور طالعوں (ascendants) سے ہمیشہ یکساں نہیں رہ سکتا .

اگر یه منطقه همیشه ایک جیسا دکهائی صحت سمجهتے هیں ". اس لیے نامعلوم دیتا ہے اور اس کی شکل مستقلاً ایک سی رهتی ہے، اس رائے کا اظہار کرتا یا اگر یه هر اقلیم سے نظر آتا ہے اور اس کا فاصله ستاروں یا طالعوں سے همیشه مساوی رهتا ہے تو یه اس اس امرکی ہیں دلیل ہے که اس کی ابتدا بھاپوں سے اسے کہیں سے بھی دنہیں هوئی، کیونکه بھاپوں میں یه اوصاف بالکل ایک هی شکل قائم رهتا نہیں ہائے جاتے۔

"بعض علما کی یه ستفته راے ہے که کہکشاں یا المجره کی ابتدا اس طرح هوئی که چهوٹے چهوٹے ستارے باهم هو کر اس شکل (آثار) میں مجتمع هو گئے هیں اور همیں اکثهے نظر آتے هیں ۔ بہت چهوٹے هوئے کی وجه سے وہ همیں چمکتے هوے ستاروں کی طرح نظر نہیں آتے کیونکه وہ آپس میں جڑے هوے هیں اور مل کر روشنی دیتے هیں ایعنی الگ الگ ستاروں کی روشنی یک جا هو جاتی ہے ) یه اسشکل اور چمک کی جو هم دیکھتے هیں اصل وجه ہے۔ یه ایسی راے ہے جو سمجھ میں اصل وجه ہے۔ یه ایسی راے ہے جو سمجھ میں آلسکتی ہے اور اسی کو لوگ تسلیم کرتے هیں ".

"هم كمتے هيں كه كمكشاں ثابت ستاروں كے سپہر (Spherc) كا ايك عضو هے، چونكه يه ايك عضو هے، چونكه يه ايك دبير عضو هے، يعنى دوسرے اعضا سے دبير تر هے، اس ليے يه سورج كى روشنى كو دوسرے اعضا كے مقابلے ميں زيادہ مكمل طور پر جذب كرليتا هے، يعنى جيسے كه ستارے كرتے هيں۔ يه قول اس شخص كى راے كے مطابق هے، جو يه كمه ستارے اپنے اپنے فلك كے دبير يه كمتا هيں۔ هر عضو اپنى كثافت كى نسبت سے روشنى اعضا هيں۔ هر عضو اپنى كثافت كى نسبت سے روشنى جذب كرتا هے اور يهى كثافت اس روشنى كا باعث هي جو هم تك منعكس هوتى هے.

بہت سے علما نے ارسطوکی رائے سے اختلاف کیا ہے ، جیسا کہ ازمنۂ قدیمہ میں بھی ہوا ہے اور وہ آخر الذکر رائے (ه) کو زیادہ قرین صحت سمجھتے ہیں ".

اس لیے نامعلوم الاسم مصنف بحیثیت عمومی اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ کمکشاں کرہ اثیر (Ether) میں نہیں ھو سکتی، کیونکہ خواہ اسے کہیں سے بھی دیکھا جائے اس کی ھمیشہ ایک ھی شکل قائم رھتی ہے اور یہ اپنی جگہ نہیں بدلتی: [اس لحاظ سے نامعلوم الاسم مصنف یہ

سمجهتا ہے کہ ثابت ستارے اور کہکشاں وغیرہ سورج سے روشنی لیتے ہیں اور یہ ایک ایسی راے ہے جس کی ابن الہیشم وغیرهم کی راے سے تردید ہوتی ہے؛ [دیکھیے نیچے] .

ابوالفرج (Bar Hebracus) نے اپنی تصنیف ("ارتفاء الارواح شكل ارض و سما كے بارے مین ، ترجمه از F. Nau ، بیرس ۱۸۹۹، ص ۹۲ ببعد) میں ایک فصل سحابی ستاروں (کواکب سحابی: جداول اور هیئت کی تصانیف میں صرف وہ سحابی ستارے دیے گئے ہیں ، جن کا ارسطو نر ذکر کیا ہے) اور کمکشاں پر لکھی ہے، وہ كمتا هے آسمان بركعه سفيد دهبر يا سحابي ستارے هيں: بعض لوگوں كا خيال هے كه يه کمکشاں کا ایک حصہ هیں، کیونکه یه کمکشاں ھی کی طرح ہادلیوں کے مشابه ھیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے که وہ نہایت جھوٹے جھوٹے ستاروں کی ایک بہت بڑی تعداد پر مشتمل هیں اور ایک دوسرے کے ہمت نزدیک نزدیک واقع هیں، جیسر [اسد] کی ایال، جو اس کے نیچر ہے اور شکل میں عشق پیچاں (ivy) کے پتے سے ملتی جلتی ہے۔ جو لوگ اس بات کو تسایم کرتے هیں وه یه بهی کہتے هیں کہ ساری کمکشاں نہایت چھوٹے چھوٹے ستاروں کے ہا هم ملنے سے بنی ہے۔ ظاهر ہے که کمکشاں نه تو دھواں ہے اور نه ھی یه ھوا کے اندر بخارات هين جيسا كه مشائين (Peripateties) كا قول هے، کیونکه چاند اور سیارون کی روشنی میں ، جب وه کہکشاں میں سے گذرتے میں ، کوئی تبدیلی واقع نہیں ھوتی (اس لیے اسے فلک زحل کے باھر واقع ھونا چاھیر)؛ بلکہ اس کے برعکس ان کا کہکشاں پر اثر پڑتا ہے'' (کمکشاں کو فلک زحل کے نیچے لیکن سیاروں کی طرح کرہ ہوائی کے اوپر ہونا چاہیے،

باعث نظر کی خیرگی ہے).

سحابی ستاروں کے (Nebulae) دھبوں کے ستعلق حاشیے کی اس عبارت کا اضافہ کیا جا سکتا ہے:

جن سحابی ستارون کا مسلمانون کو علم تھا ان میں وہ ماجلانی (Magellan) سحاب بھی شامل میں جنھیں بعض سوداگرون نے مقدشوہ میں دیکھا تھا ۔ انھیں وھاں بادل کا ایک چھوٹا سا سفید ٹکڑا نظر آیا جو نہ نیچے اترتا تھا اور نہ اپنی جگہ بدلتا تھا (القزوینی: عجائب المخلوقات، ۲:۰۰۳).

بهت عرص بهلر ابن الهيثم يه قطعي طور پرثابت کر چکا تھا کہ کہکشاں ھوا میں نہیں، بلکہ آسمانوں پر اتنے فاصلے پر واقع ہے، جو زمین کے قطر کے مقابل میں بہت زیادہ ہے ، کیونکہ اس صورت میں اختلاف منظر (Parallax) نمیں پایا جاتا، مثلاً یه ایک امر واقع ہے کہ زمین کے مختلف مقامات سے اس کا محل وقوع ثوابت کے لحاظ سے ایک ہی ہوتا ھے ۔ نامعلوم الاسم مصنف نے بھی اس کی طرف اشارہ Uber die Lage der : E. Wiedemann) Sirjus > 4 Milchstrasse nach Ibn al - Haitham ج ۲۹، ۱۹۰۹ء، ص ۱۱۳ تا ۱۱۵) - تاهم على بن رضوان نے ابن المیشم کی راے سے اختلاف کیا مے (Suter) عدد ۲۳۲) - ابن المیشم نر اس کا اور غالبًا دوسروں کا بھی جواب دیا ہے (E. Wiedemann : 12 (Ibn al - Haitham, Ein ara'ischer Gelehrter النيزك، ص سير، Festschrift F. J. Rosenthal عدد .م، ۲۰ ابن ابی آصیبعه، ۲: ۱۰،۰۰ اس ه، نیچیے سے ).

نمیں ہوتی (اس لیے ایسے فلک زحل کے باہر واقع میں، ذکر میں، جو خاص طور پر جدید شعرا نے لکھے میں، ذکر میں ان کا کہکشاں پر ان کا کہکشاں پر ان کا کہکشاں پر ان کا کہکشاں پر ان کا کہکشاں کو فلک زحل کے نیچے میں ان کا کہکشاں کو فلک زحل کے نیچے میں ان کا کہکشاں کو فلک زحل کے نیچے لیکن سیاروں کی طرح کرہ ہوائی کے اوپر ہونا چاہیے، (لائپسزگ)، (الائپسزگ)، (الائپسزگ)، SBPMS Erlangen کی مدد سے (Beckenham) Krenkow کی درخشانی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کا

میں شائع کیر میں . . مَآخُولُ: (١) شهاب الدِّين احمد بن ادريس القرافي: كتاب الاستبصار فيما تدركه الاتصارء اسكوريال ثانيء عدد ٢٠٠٤ (٢) فهرنت الكتب ٠٠٠٠ قاهره، ٦٠ ٨٨ (٣) ber Himmelserscheinungen : نامعلوم الاسم مصنف (فربی نام درج نہیں)؛ دیکھیر Ahlwardt : افربی نام درج نہیں)؛ schen Hss. in . . . Berlin-الشوفي: الكواكب والشور، طبع M.C.F.C. Schiellerup : O. G. Gilbert (0) : ۱۸۵ سرز برگ، سماع : Die meteorologischen Theorien des griechischen-«Altertums لائيزك، ي. و عد بذيل ماده Altertums ؛ (٦) ابوالغرج Le Livre l'Ascension de : Bar Hebraeus ابوالغرج Bibliotheque de l'ècole : F. Nau مترجمة l'Esprit יהניט יוצו יו אבניט des hautes ètudes Sterne und sternbilder im: W. Gundel (4) : 9 7 کمکشان) Glauben des Altertums und der Neuzeit. سے متعلق ناموں، داستانوں اور افسانوں کے بارے میں بهت کچه معلومات پر مشتمل هے) ؛ (٨) وهي مصلف : : Pauly - Wissowa - Kroll Calaxia's :E. Wiedemann (, 1) : 07A : 2 . Realenzyklopadie Über die Milchstrasse bei den '2" 7 Beiträge

(E. WIEDEMANN)

و مُجرى يا مُجرى : مجزى علم عروض كى اصطلاح مين اس حركت كا نام هے، جو كروى، يعنى قصيده كے قافيد، مين بالتكرار آنے والے حرف سے پہلے حرف پر هوتى هے (ديكھيے قافيد).

· SBPMS Erlangen ) Arabern

(محمد بن شنب)

المجريطى: ابوالقاسم مسلمه بن احمد [بن قاسم بن عبدالله] الفرضى الحاسب (حساب دان) المحريطى القرطبى الاندلسى ـ [وه مشهور فلسفى، رياضى دان اور ماهر فلكيات، بلكه اندلسى

ریاضی دانوں کا امام تھا] ۔ هم اس کی زندگی کے حالات سے ناآشنا ھیں۔ اس کی جانے ولادت مجربط (Madrid) هے ، ليكن سال ولادت معلوم نمين هـو سكا ـ اس كى تاريخ وفـات بهى مختلف فـيــه عے جو ه وجه/م، راء اور ۱۰۰۸ه/ ۱۰۰۷ عن کے درمیان بتلائی جاتی ہے (صاحب خلاصة الاثر کے مطابق وه سائه سال زندده رها ـ اس لحاظ سے اس کی تاریخ پیدائش ۳۳۸ه/ . ه ۹ ع مقرر کی جا سکتی هے ـ مجريط مين ره كر اس نر علم المساحت ايك ماهر فن عبالم عبدالناصر سے حاصل کیا، جو علم الهندسه میں سہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے بامد المجريطي قبرطبه جلا آيا، جهال وه الحكم ثاني (.همه/ ۱۹۹۹ تا ۱۹۸۹ مهم اور هشام ثاني (دورم/ مروء تا ووم مرور و دور عبد حکومت تک زنده رها ـ اس نر خانه جنگی اور فتنه و فساد کے آغاز سے پیشتر می انتقال کیا ۔ اس خلفشار کا نتیجہ اموی حکومت کے زوال کی صورت میں نکلا ۔ وہ جانے ولادت اور جاےرهایش کی وجه سے مجریطی اور قرطبی دونوں ناموں سے مشہور تھا ۔ سوانح نگاروں نر دوسرے ارباب علم کی طرح اس کی بڑی تعریف و توصيف كي هے ـ وه علم المساحت سميت رياضيات ميں امام تھا اور افلاک سے متعلق نظریات کے علم اور اجرام فلکی کی حبرکات میں بصیرت کی وجه سے اپنر تمام پیش رووں پسر سبقت لیے گیا تھا ۔ اس کی خصوصی توجه اور مشاهدے کے مرکز اجرام فلکی تھے ۔ مزید برال اس نے المجسط کے سمجھنے میں بھی بڑی محنت کی تھی ۔ یہ پته نہیں چلنا کے المجريطي كو علم طب مين دخل تها يا نمين ، ليكن اس کے بہت سے شاگرد طبیب بھی تھے۔ علوم السحر و الطلسمات مين بهي اس سے كتابين منسوب هين (ديكهير نيچر).

کہا جاتا ہے کہ وہ (دنیامے اسلام کے)

مشرق میں سفر کر کے یونائی اور عربی کی علمی کتابیں ساتھ لایا تھا اور المغرب کی ضروریات کے پیش نظر اس نے کتابوں کی مناسب تہذیب بھی کی تھی ۔ اس طرح اندلس میں علم ھئیت نے مستقل بالذات حیثیت اختیار کر لی کیونکہ Sanchez Perez کے مطابق دسویں صدی عیسوی سے علمی جائے نے کے مطابق دسویں صدی عیسوی سے اندلسی علماے فلکیات اور ریاضیات کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے کسی شمار قطار میں نہ تھے ۔ ان میں بنو موسی، ثابت بن قرہ، ابن السهیشم یا البتانی جیسا ایک عالم بھی پیدا نہیں ہوا ۔ البتانی جیسا ایک عالم بھی پیدا نہیں ہوا ۔ المجریطی کے بعد صرف دو نامور علما پیدا ہوے المجریطی کے بعد صرف دو نامور علما پیدا ھوے اور وہ جاہر بن افلح اور الرّزقالی ھیں ۔ ان کے علاوہ ابوالحسن المراکشی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علمی کارنامے زیادہ تر تالیفات تک محددو ھیں . المجریطی نے اپنی زندگی کے بیشتر ایام قرطبه المجریطی نے اپنی زندگی کے بیشتر ایام قرطبه

میں گذارے تھر، جہاں اس نر شاید اپنے سفر کے نتیجے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ اس مدرسے سے ابن السمع (ایک طبیب، Suter، عدد سم و ))، ابن الصفّار (Suler)، عدد و و )، الكرماني ·(Sutor) عدد .ه . ۲)، ابن خلدون (ایک طبیب، Sutor) عدد، ۲۲۵) اور الزهراوي (ریاضي دان اور طبیب، Suter عدد، . و ، ) جیسے بڑے بڑے عالم فارغ التحصیل هو كر نكاير - ان علما نر المجريظي كي تعليمات اور اس کے طریق کار کے فروغ اور اشاعت میں بدرا حصه لیا۔ الزرقالی کی تصانیف کی بنیاد تمام تر المجریطی کی تصانیف پر ہے۔ یه امر بحث طلب ھے کہ آیا المجریطی کی شہرت علوم سحر سے متعلق رسائل کی وجه سے ہے، جو خوب بھیلر ھوے تهر اور غالبًا جعلى تهر، يا اس كا مدار فلكيات كى تعليم پر هے، كيونكه مؤخرالنذكر علم كى شاخ میں اس کی سر گرمی چندان وقیع نه تهی .

علم الافلاک سے متعلق جو کتابیں اس نے

لکھی ھیں ، ان میں محمد بن موسی الخوارزمی کی الزيج، جو عهد اسلام کی کتب جد اول میں سے ایک قدیم ترین کتاب ہے، کا ترجمه خاص اهمیت کا حامل ہے ۔ اس نے ایرانی جداول کو، جو یزدگرد کے عہد پر مبنی هیں ، اسلامی تاریخ میں بدل دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نر Arin کے خط نصف النہار کے بجاے قرطبه كاخط نصف النهار اختيار كيا هے اور اجرام فلكي کے واقعات کا قیاسی تعین هجرت کے آغار سے کیا ہے۔ عجیب تر ہات یہ ہے کہ خوارزمی کی بہت سے اغلاط اس کی نظر سے اوجھل رھیں ۔ فلکیات میں اس کی ایک کتاب ہے جس میں البتانی کی الزیج میں سے تعدیل کواکب کا مختصر طریقه بتلایا ہے۔ اس کا ایک رساله اسطرلاب پر بھی ہے ، جس کا لاطینی ترجمه موجود هے؛ بطلبیوس کے علم الکرات کا ترجمه! مؤخر الذكر كا لاطيني ترجمه ١١٨٣ ء مين طلوشه کے Hermann Secundes نے کیا تھا۔ علم ھئیت سے شغف کی بنا پر المجریطی نے خط قاطع پر بھی قلم الهایا ہے، جس میں اس نے ثابت بن قرہ کے افکار کو پایڈ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ فی تمام علم الاعداد يا المعاملات [= ثمار الاعداد] تجارتي حساب میں ریاضی سے متعلق ہے ۔ کتاب الاحجار اور تولید حیوانات ہر ایک کتاب کے متعلق وثوق سے كما نهين جا سكتا كه يه كتابين واقعى المجريطي کی میں یا کسی دوسرے مصنف کی علمی کاوش کا نتيجه هين.

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخوان الصفا المجریطی کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے، لیکن اس قسم کی مفروضہ تصنیف کی یہ توجیہ پیش کی جا سکتی ہے کہ اس نے اخوان الصفا جیسی کتاب لکھی تھی ، یا اس کا تکملہ لکھا تھا یا اس کی تہذیب و ترتیب کی تھی اور اس کے بعد اس نے یا اس کے شاگرد کرمائی نے اس کتاب کو اندلس میں متعارف کرایا

تها ـ یه امر، که اس نر موالید ثلاثه (جمادات، نباتات ، اور حیوانات) پر علیحدہ ابواب تحریر کرکے کتاب میں شامل کر دیر تھر، مشتبہ ہے۔ اس ضمن میں دو قلمی کتابیں اس کی طرف منسوب کی جاتى هين، رتبة الحكيم في الكيميا اور ضايمة الحكيم في السحر، اكرچه ان كتابول مين اس کا نام نہیں آیا ۔ F. G. Holmyard نے اس موضوع پر بڑی تحقیق کی ہے اور وہ اس نتیجه پر پہنچا ہے کہ یہ کتابیں المجریطی کی نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجه یه ہے که المجریطی عمد فتن سے بیشتر هی انتقال کر چکا تها اور یه کتابین زمانه ما بعد میں لکھی گئی تھیں۔ قدیم سوانح نگاروں نے ان کتابوں کو المجریطی کی تصانیف میں شمار نہیں کیا اور یہ امر بھی مشکوک ہے کہ آیا یہ کتابیں المجریطی کے علمی ذوق سے مطابقت رکھتی تھیں ۔ ان دونوں کتابوں کا تعلق علوم السحر و نير نجات سے ہے۔ غاية الحكيم في السعر ميں طلسمات اور تعویذوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ حاجی خلیفه (کشف الطنون، س :۱۹۹۱) نے طلسمات کا ذکر کرتے ہوے لکھا ہے که المجریطی نے اس موضوع ہر شرح و بسط سے لکھا ہے ، لیکن کبھی اس میں عقل و فهم کی کمی محسوس هوتی هے .. رتبة الحکیم كا موضوع علم كيميا هے؛ حاجي خليفه (كشف الظنون، م: ١٥٣١ ببعد) نر المجريطي كوكيميا دانون مين شمار کیا ہے - Holmyard نر اس کتاب کا خلاصه دیا ہے: مآخذ: J. Sanchez Peroz (۱): مآخذ matematicos arabes ، ميڈرڈ ۱۹۳۱ء، ص ۱۸۹ معدد م ( جس ميں مفصل حواله جات هيں ) - J. Porez من حمله اور کتابوں کے Bull. di. Bibliografias وغیرد، اله المراعد كا مواله كا مواله كا مواله كا مواله دیا ہے - Steinschneider کی دوسری کتابوں کی طریح اس میں تمام مصادر و مآخذ مذکور ہیں،

اگرچه اس میں مسلمه کے بجاے ماشاہ اللہ لکھا عدد (۲۳۳: ۱ (G.A.L.: C. Brockelmann (۲) : عدد Die Mathematiker U. Astrono-: H. Suter (r) : r men. etc., Abhandlungen zur Geschichte der عدد اورون عدد المارة عدد المارة عدد المارة عدد المارة عدد المارة عدد المارة ال : L. Leclerc (n) : 519.7 (174 : 1m : 127 LEINER (MYY : 1 (Histoire de la médecine arabe . Uber al-Madjrits Homenaje a: L. Gonzalvo (•) (٦) ! ٢٠٥ ك ٢٠٢ : ١. ( Francisco Codera 11702 SAF (OTO : Y Bibliotheca arabico-hispana Die astronomischen Tofeln des: H. Sutor (2) Muh. B. Musa al-Khwarizmi in der Bear-beitung von Muslama ibn Ahmed al-Madjriti Kgl. danske Skrifter Reakke) ( Vidensk Selsk ( A) : (\$19.00 17 7 histor, og philolg. Afd. Maslama al-Madjrite und the ; E. J. Holmyard Rutbatu, 'I-Hakim' در Suter طبع Sisis) ، ۲۹۲ A. 9 K. Kohl 'H. Bürger (1) 14197# (4.0 U Thabit's Werk über den Transversalen satz : Björno Abhandlungen Zur Geschichte der Natur- (غيره عليه) fat (29 (44 : 2 ) wissenschaften ٣٠ ١٩١٥ ( ١١ ) اين ابي اصيبعه، ٢ : ٣٩ ( ١١ )٠ التفطي، ص ٣٧٦ ؛ (١٢) المقرى ؛ نفح الطّيب، قاهرد، ب: ۱۳۳ (جس مين كتاب الجداول كا مختصر سا تذكره هے) ؛ (۱۳) [قدرى حافظ طرقان : تراث المربى العلمي، ١٥٦ تا ١٥٩، بار وم، قاهره ١٩٩٩ع؛ (١١١) ابن بشكوال إ الصلة، ص مهه م].

#### (E. WIEDEMANN)

المجسط: (=المجسطى) يا كتاب المجسطى، عرب هئيت دانوں كے هاں بطلمیوس كی عظیم فاللی كتاب كتاب مارچمین نے كتاب كیا جاتا ہے كه یونانی یا عرب مترجمین نے كتاب

مجسمه: تشبيه.

مجلس احرار : مسئلة خلانت کے ختم 🥸 ھو جانر کے بعد مجلس خلافت جب بر مقصد ھو کر اندرونی تضادات کا شکار ہو گئی تو اس کے کارکن كچه كانگرس مين ، كچه سوشلسك و كميونسك جماعتوں میں اور کچھ مسلم لیگ جیسی جماعتوں میں براہ راست شامل ہو گئر ، لیکن پنجاب کے کارکنان خلافت نر ایک نئی تنظیم بنانے کا فیصله كيا جس كا نام مجلس احرار ركها كيا ـ اس جماعت میں ظفر علی خان ، سید عطاء الله شاه بخاری به چوهدری افضل حق، حبیب الرحمن لدهیانوی، داؤد غزنوى، مظهر على اظهر، صاحبزاده فيض الحسن، قاضى احسان احمد شجاع آبادى، عبدالقيوم پوپلزئى اور دوسرے نوجوان مثلا شیخ حسام الدین امرتسری شامل تهر ـ ظفر على خال بعد مين مسجد شهيد گنج کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ سے احرار سے جدا ہو گئر اور ایک نئی تنظیم (اتحاد ملت) کی بنیاد رکھی اور شورش کاشمیری اور دوسرمے نوجوانوں کی جماعت ان سے مل گئی۔ داؤد غزنوی نے بھی کانگرس میں شمولیت اختیار کر لی لیکن ان کے باوجود، مجلس احرار پنجاب میں کم و بیش دس سال تک ایک سیاسی طاقت بنی رهی .

مجلس احرار کی سیاسی حکمت عملی استزاجی تھی ۔ اصلاً و اصولاً یه جماعت استعمار خصوصاً برطانوی استعمار کی سخت دشمن تھی اور مجلس خلافت کے کانگرس سے پرانے تعلق کی بنا پر آزادی هند کی تحریک کے معاملے میں کانگرس کے استعمار دشمن پروگراموں میں اس کی هم نوا رهتی تھی، لیکن یه لوگ صرف باهر ره کر تعاون کرتے تھے کانگرس کی تنظیم کا حصه بن کر کام نه کرتے تھے ۔ احراری، کانگرسی حلقوں میں اس وجه سے پسندیدہ نظر سے نه دیکھے جاتے تھے که ملک کے آئینی نصب العین

کی تدر افزائی کی دھن میں μεγίστι کو μεγάλν لکھ دیا، اس لیر کتاب کا نام المجسطی پڑ گیا، ایک طرح سے اس کی تصدیق عرب مصنفین ندر بھی کی ہے۔ الیعتوبی نر اپنی تاریخ کے صفحہ ۱۵۱ پر لکھا ہے (مكتوبه ٨٤٠٨ / ١٨٩١) طبع M. Th. Houtsma لائیڈن، سممرع) که کتاب المجسطی علم هیئت کے بارے میں ہے اور المجسطی کے معنی عظیم ترین کتاب ہے ۔ قریب قریب ان معنوں میں حاجی خلیفه (ه: ٢٥٠) نر لكؤا مع كه مجسطي، مجسطوس كا مونث ہے اور اس کے معنی ''عظیم ترین تخلیق'' ھے۔ اس نیر اس کے آگر (ص ۳۸۸) ایک مغربی مصنف اور لىغت نىگار Ambrosio Calepino، جو آگسٹائن کا راهب تھا اور اس نے ١٠١١ء میں Bergamo میں انتقال کیا تھا، کا حوالہ دیا ہے۔ مسلر Die Behandlung der logarithmen und) Koppe der sinuse im unterricht; Wissenschuftliche Beilage Zum Programm des Andreas-Realgy, mnasiums Zu Berlin، ص ۳۳، ۳۳ (۱۸۹۳) جس کی تائید G. Ruska نر کی مے (Das Quadrivium aus Severus Bar Sakkus Buchder Dialoge ، ص عدد م، لائيزگ ١ ١٨٩٩) ، اس انحراف كو مشتبه بتلايا هے ـ اس كا خيال هے كه المجسطى Megasiti كى بكڑي هوئى شکل ہے جو کہ المجسط کے عربی سے لاطینی ترجمے میں ملتی ہے۔ هماوے خیال میں Koppe غلطی پر ہے کیونکہ ترون وسطی میں لاطینی کے مترجموں نر غير مشكول Mdjsty كو خلط پڙھ كر Megusiti كا لفظ وضع كمر ليا ہے ـ في الحال هم پملي توجيه کے قائل هیں ۔ المجسط کے عبربی ترجموں اور ان کی تصحیحات کے لیے دیکھیے حاجی خلفه، Steinschneirder ببعد و Steinschneirder در Zeitschr. di . ( ببعد ۲ . . ، ، Deutsch Morgenl Gesellch

(H. SUTER)

نیز مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں ایک تحفظاتی نقطہ نظر رکھتے تھے اور بعص صورتوں میں مسلم لیگ سے بھی تعاون کر لیتے تھے اور رنگیلا رسول جیسی احتجاجی تحریک اور مغل پاوہ کالج جیسے فرقه وارانه مسئلوں میں تو انھوں نے باقاعدہ رھنمائی کی ۔ ھندوؤں کو ان کی موثر تنظیم جیش رضا کاران احرار کا خوف بھی تھا ۔ مجلس احرار کی ترکیبی سیاست میں جاگیر دار اور سرمایه دار کے مقابلے میں عام زمیندار کاشتکار اور غریب شہری کے تحفظ کے مقصد پر بہت زور دیا جاتا تھا ۔ یه جماعت سوشلسٹ نه تھی کیونکه دین اور دین داری پر بڑا اصرار کرتی تھی، لیکن سرمایه و محنت کے حق میں تھی ، لیکن سرمایه و محنت کے حق میں تھی .

مجلس احرار ان معنوں میں ایک عوامی جماعت تھی که شہری سرمایه دار جماعت اور دیہاتی جاگیردار جماعت سے ذھنا کبھی مانوس نه ھوئی۔ اس کے اکثر رھنما شعله بیان مقرر اور خطیب تھے، خصوصاً سید عطا الله شاہ بخاری بلاغت و خطابت کے لحاظ سے ایک عظیم طاقت تھے، چوھدری افضل حتی کو جو ایک مدت کے لیے پنجاب اسمبلی کے رکن بھی رہے تھے اور ایک صاحب اسلوب اسمبلی کے رکن بھی رہے تھے اور ایک صاحب اسلوب مصنف بھی، تھے، اس جماعت کا شه دماغ سمجھا جاتا تھا لیکن اس جماعت کی اصل قوت بخاری ھی تھے.

مجلس خلافت سے الگ ہونے کے بعد مستقل جماعت کے طور پر، مجلس احرار نے جو ہنگامہ خیز تحریکیں منظم کیں، ان میں دو خاص طور سے اہم ہیں : اول کشمیر تحریک، دوم مسجد شہید گنج کی بازیابی کی تحریک (جو پہلے اور بنیادی مرحلے میں زیر سرکردگی ظفر علی خال اور پیر جماعت علی شاہ) چلی۔ مجلس احرار کو کشمیر تحریک میں خاصی کامیابی ہوئی اور کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک

کے دوران میں پنجاب کی حد تک مسلمانوں کی سب سے مقبول جماعت یہی تھی، لیکن شہید گنج کی بازیابی کی مہم میں (عام خیال کے مطابق آنے والے انتخابات میں شرکت محرومی کے خوف سے) شریک نه هونر کی وجه سے، مسلمانوں میں اس کی مقبولیت باقی نه رهی، رهی سمی کسر، پاکستان تحریک مین (جو . سه وء اور یسه وء کے مابین زمانے میں غیر معمولی طور پر مقبول رهی) اس جماعت کے متضاد اور غیر واضح رویے نے پوری کر دی جو ان کی ترکیبی طرز سیاست کا لازمی نتیجه تها ـ لکھنؤ کی مدح صحابہ تحریک کے علاوہ جنگ عظیم دوم میں انہوں نر کانگرس کی هم نوائی میں فوجی بهرتی کی مخالفت بھی کی، لیکن حالات بدل چکر تھر ۔ اب اصل مسئلہ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا حصول اور اس کے لیر جد و جہد تھی، لهذا باقی هر تعره بر اثر رها .

عمر و ع میں قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کے خلاف بھی مجلس احرار نے بڑا حصه لیا، لیکن مجلس احرار دوبارہ کوئی مقام حاصل نه کر سکی .

مآخذ: (۱) Pakistan Historical Society (۱) مآخذ: (۲) به ما کراچی ۴ الماره ۱ الماره ۱

(۱۰) غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر: ظفر علی خان، لاهور ۱۹۹ء؛ (۱۱) افضل حق، چودهری: تاریخ احرار، لاهور ۱۹۲۸ء؛ (۱۲) حبیب الله چودهری: تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علما ، لاهور ۱۹۲۸ء؛ (۱۳) شیخ محمد اکرام، ڈاکٹر: موج کوثر، لاهور ۱۹۰۳ء؛ (۱۳) طفر علی خان، مولانا: زمیندار، اخبار، دسمبر ۱۹۲۹ء سے بعد کی جلدیں [سیّد عبدالله صدر اداره نے لکھا].

(اداره)

مجلس خلافت : یه اس سیاسی دینی مجلس کا نام ہے جو پہلی عالمی جنگ کے ۱۹۱۸ میں خاتم پر اتحادیوں (برطانیه، فرانس، اٹلی وغیره) کی (جرمن، ترکی اتحاد کے مقابلر میں ) فتح کے نتيجر مين برصغير هند و پاکستان مين ١٩٢٠ع میں قایم ہوئی ۔ اصلا اس کا نصب العین خلافت عثمانیه کی بقا، حفاظت اور استحکام تھا لیکن بعد میں آل انڈیا نیشنل کانگرس اور گاندھی جی کے ساته مل کر عدم تعاون (ترک موالات) اور سول نافرمانی جیسی تحریکوں میں برطانوی استعمار کے خلاف اور ملک کی آزادی کے لیے سرگرم عمل رہی ۔ اسے تحریک خلافت کا ناماس لیر دیا گیا کہ اس کے علمبرداروں نے برطانیہ کے اتحادیوں کے ماتھوں، ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے حصر بخرے کی سکیم کو .خلافت اسلامیه کے مقدس دینی ادارے پر حمله قرار دیا اور جد و جهد کی که ترکی کو به حیثیت مقام خلافت کے، اس کے سب علاقر واپس کیر جائیں اور خلیفة المسلمین کے منصب کو کوئی نقصان نه پہنچایا جائر (خلافت کی دینی اھیت کے لیے رك به مقاله خلافت).

مجلس خلافت اور اس سے متعلق تحریک برہا کرنے والے رهنماؤں میں نمایاں نام علی برادران (محمد علی اور شوکت علی)، ابوالکلام آزاد،

ظفر على خان، حكيم اجمل خان، ڈاكٹر انصارى اور دیوبند اور دوسرے جگہوں کے علما کے هیں جن میں سے بعض جنگ عظیم اول سے بھی پہلے، عالم اسلام کے مسائل میں دلچسپی لیتر رہے تھر۔ انھوں نے برطانوی اور دوسری مغربی استعماری قوتوں کے خلاف ذھن تیار کیا ؛ جنانچہ ترکی کے خلاف طرابلس اور بلقان کی لڑائیوں میں برصغیر کے مسلمانوں میں سخت هیجان بپا هوا اور ترکی سے اس کے مصائب میں اتنی شرکت کی کوشش کی که طبی وفد بهیج گئے اور دیگر مالی امداد بھی دی گئی۔ ان واقعات کی گونج اس زمانے کے ادب میں بھی سنائی دیتی ہے؛ چنانچہ الہلال (ابوالکلام آزاد)، زمیندار (ظفر علی خان) اور کامرید و همدرد (محمد على) كى تحريروں كے علاوہ، اقبال نے بھى نظمیں لکھیں (جو بانگ درا میں موجود ھیں)۔ اس مدردی کو خطرناک خیال کرتے ہوئے برطانوی حکومت هند نے ابوالکلام، محمد علی اور ظفر علی خاں کو نظر بند کر دیا ۔ اسی کے متوازی ریشمی رومال سازش کا بته چلا جس کا مقصد به تها که ترکون کی حمایت حاصل کر کے اور هندوستان میں هنگامه بیا کرا کے ایک طرف انگریزی استعمار کی قوت پر ضرب کاری لگائی جائے اور دوسری طرف ترکوں کو اس سے تقویت پہنچسر اور نیز یہ که ملک هندوستان کو آزادی نمیب هو جائے۔ اس تحریک کے بانی و قائد شيخ الهند مولانا محمود حسن [رك بآن] تهر جنھوں نے 1910ء کے موسم حج میں ترک وزیر جنگ انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقات کی اور انهیں هندوستان کی تحریک آزادی کی حمایت پر نه صرف آماده کیا بلکه اس مضمون کی تحریریں، که ہر وہ فرد جو ترکی رعایا یا حاکم ہے وہ مولانا سے . تعاون کرے اور یہ کہ مولانا ان کے معتمد علیہ هیں، ترکی، عربی اور فارسی زبانوں میں لکھ کر

حاصل كين (عبدالحي: نزهة الخواطر، ٨: ٢٠٨٠ حيدر آباد دکن ١٩٤٠ء) ـ يه تمام دستاويزات لکڑی کے ایک بکس میں بند کر کے ہندوستان روانہ کر دی گئیں، جہاں سے اس کی فوٹو کاپیاں تحریک کے مختلف مواکز میں ارسال کو دی گئیں ۔ مولانا محمد میان انصاری ایک نو مسلم شیخ عبدالرحیم کی وساطت سے ریشمی پارچات پر خفیہ پیغامات لکھ کر مولانا محمود حسن کو حجاز میں ارسال کیا کرتر تھے۔ اس بنا پر اس تحریک کو تحریک ریشی رومال کا نام دیا گیا (اشتیاق حسین قریشی: · Ulema in Politics ص . ه ببعد، ضياء الحسن فاروقي: The Deoband School و د ۱

جنگ عظیم کے دوران برصغیر کے ہندؤوں میں بھی بر چینی سی رھی؛ چنانچه جنک کے فورا بعد ایک رولٹ کمشن قائم ہوا جس کا مقصد اس بر چینی کے اسباب کا کھوج لگانے کے علاوہ، مستقبل قریب میں کسی متوقع شورش کو دبا دینے کے ذرائع و وسائل کے بارے میں تجاویز دینا بھی تھا۔ اس کمشن نے ۱۹۱۸ء میں اپنی رپورٹ پیش کی جس پر رولٹ ایکٹ کے نام سے فروری ۱۹۱۹ء میں ایک ضابطه قانون مرتب هوا جس کی سفارشات کو ملک بھر میں انتقامی، افسوسناک اور توهین آمیز قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک تحریک آٹھ کھڑی ہوئی جس کی قیادت گاندھی جی نےکی، اور جب وہ اپنی تحریک کے حق میں راے عامه بیدار کرنے کے لیے پنجاب میں داخل هونا چاهتے تهر تو انهیں گرفتار کر لیا گیا ِ جِس پر هر جگه فسادات شروع هو گئے اور انگریز باشندوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسی ضمن میں پنجاب کے شہر امرتسر میں ایک بند جلسر پر جو احاطه جليانواله باغ مين هو رها تها، جنرل ڈائر کے حکم سے نہتے عوام پر گولی چلا دی گئی جس سے بہت نقصان جان ہوا۔ اس سے شہروں ا فرانسیسی انتداب میں) کی ریاستیں قائم کی جائیں

میں مزید هنگامے بپا هو گئر؛ چنانچه سر مائیکل اوڈوائر (گورنر پنجاب) کے حکم سے مارشل لا نافذ کر دیا گیا ۔ اس کا انتقامی حمله سب سے زیادہ اسرتسر پـر هـوا جهال بهت سختی کی گئی۔ جب هنگامے فرو ہو گئے تو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا واواءكا سالانه جلسه امرتسرهي مين هواجس کی صدارت پنڈت موتی لال نہرو نر کی اور جس میں وہ مسلمان رہنما بھی شریک ہوئر جو ترکی مسئلر کے سلسلے میں انگریزی حکومت کے خلاف پہلے ھی سے برافروختہ تھر .

ترکی کے متعلق متوقع فیصلے کے خلاف جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ہر چینی کا آغاز ہو گیا تھا۔ آل اندیا مسلم لیگ نر اپنر اجلاس دهلی (منعقده. . س دسمبر ۱۹۱۹) مین یه موقف اختیار کیا که برطانیہ کو دوسرے وجوہ کے علاوہ اس وجہ سے بھی ترکی کے ساتھ همدردی کرنی چاهیر که مسلمانوں کی ایک کثیر آبادی برطانوی حکومت کی رعایا ہے اور اسے اپنی رعایا کے جذبات کا خیال رکھنا چاھیر.

ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وجہ سے بھی رنج پہنچا کہ جنرل ایلنبی کو جس نر فلسطین فتح کیا تھا، صلیب و ہلال کی جنگ میں صلیبی فاتح قرار دیا گیا۔ مسلمان چاھتے تھے کہ اس کانفرنس میں ان کے وفد کو بھی بطور نمائندہ شریک کیا جائر ليكن يه درخواست مسترد هو گئي .

سر آغا خان اور دوسرے اکابر کی کوششوں کے باوجود بالآخر مئي ١٩١٩ء مين امن كانفرنس نير یه فیصله کیا که سلطنت عثمانیه کے حصے .. بخرے کر دیر جائیں اور وعدہ یه کیا گیا که ارمینیا اور فلسطین کی خود مختار ریاستین قائم کی. جائیں گی، لیکن امن کانفرنس کی تجویز یه سامنر آئی که عراق، شام اور فلسطین (برطانوی اور

گی اور اٹلی اور یونان کو بھی ترکی کا ایک ایک حصه دینا تجویز هوا ۔ یونان کی افواج ۱ مثی ۱۹۱۹ء هی کو سمرنا میں داخل هوگئیں اور بڑی وحشت و بربریت کا مظاهره هوا جس کی تصدیق بعد کے قائم شده ایک تحقیقاتی کمشن نے بھی کی .

امن کانفرنس کی تجاویے زکے خلاف محمد علی جناح (قائد اعظم) سید امیر علی، سر آغا خال اور سوخر الذکر سر عباس علی نے بوی اجتجاج کیا اور سوخر الذکر تینوں حضرات نے وزیر اعظم برطانیه کے نام ایک احتجاجی نوٹ ارسال کیا .

هندوستان کے تمام بڑے شہروں میں جلسے هوئے اور احتجاج کی هر آئینی اور مصالحانه شکل کی ناکامی کے بعد، آخر کاربمبئی میں ہ جولائی ہ ۱۹۱۹ء کو ایک آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم هوگئی اور فیصله هوا که هر بڑے شہر میں خلافت کمیٹیاں قائم کی جائیں۔ ۱۹ اگست ۱۹۱۹ء کو انگلستان سے برقی اطلاع ملی که امن کانفرنس کی تجویزوں کی توثیق هوگئی ہے.

۱۹ اگست ۱۹۱۹ء کو آل انڈیا مسلم لیک کا اجلاس هوا جس سیں آل انڈیا کانفرنس کی تامیس کی تامیس کی تامیس کی تامیس کی متفقه اقدام کر سکیں ۔ لیگ کی کونسل نے وزیر اعظم برطانیه کو ایک احتجاجی برقیه بھی بھیجا ۔ لیگ کی کونسل نے وزیر اعظم برطانیه کو ایک احتجاجی برقیه بھی بھیجا ۔

مجوزه آل انڈیا مسلم کانفرنس نے ۲۱ ستمبر ۱۹۹۹ء کو اپنا اجلاس لکھنؤ میں منعقد کیا۔ اس میں فیصله هوا که ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۹ء کو یوم خلافت منایا جائے اور نیز یه بھی فیصله هوا که بمبئی کی خلافت کمیٹی کو مسلمانان هندکی نمائندہ جماعت سمجھا جائے اور مسئله خلافت سے متعلق

جمله اقدامات اسی کے پلیٹ فارم سے انجام پائیں۔ ایک اور اجلاس میں ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ء کو يوم خلافت منايا گيا جس مين گاندهي اور دوسرے هندوؤں نر بھی شرکت کی اور اعلان کیا گیا کہ اگر اس کانفرنس کے فیصلوں میں حسب منشا تبدیلی نه کی گئی تو اتحادیوں کی فتح کے جشن میں شرکت نه کی جائر گی مجلس خلافت کی مستقل تشکیل ایک اور اجلاس میں ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ کو هوئی جس کی صدارت. مولموی فضل الحق نے کی ۔ اس میں اپیل کی گئی که س دسمبر کو مسلمان اتحادیوں کی فتح اور جشن میں شرکت نبه کریں ۔ ۱۲ دسمبر و ۱۹۱۹ ع کو ایک زور دار نوف برطانوی حکومت کو بھیجا گیا جس میں امن کانفرنس کی تجاویز کو منتقمانه قرار دیا گیا ۔ دسمبر ۱۹۱۹ء کے آخری دنوں میں آل انڈیا نیشنل کانگرس، آل انڈیا، مسلم لیگ اور خلافت کانفرنس تینوں نر احتجاجی قرار دادین منظور کین.

دسمبر ۱۹۱۹ء کے آخری ایام میں علی
برادران بھی چار برس کی نظر بندی کے بعد رہا
ہوگئے، اور امرتسر میں ہونے والے مذکورہ بالا
اجلاسوں میں سیدھے پہنچ کر شریک ہوگئے ان کی
رہائی سے تحریک خلافت میں نہیں بلکہ تحریک
آزادی ہند میں (جو واقعات پنجاب کی وجہ سے زوروں۔
پر تھی) نئی جان پڑ گئی ۔ علی برادران کی۔
ہنگاسہ خیز شخصیتوں نے کم از کم آنے والے
ہیے ماہ تک جس کے جلد بعد وہ دوبارہ گرفتار اور
قید ہو گئے تھے، ملک کی سیاسی سرگرمیوں پر
ہمہ گیر اور گہرا اثر ڈالا۔

امرتسر خلافت کانفرنس نے ۲۳ نومبر ۱۹۱۹ء. کو منعقد شدہ کانفرنس کی اس قرارداد کی توثیق کی که. مسئله خلافت کی وضاحت کے لیر ایک وفد انگلستان

جائے اور وزیر اعظم برطانیہ کے علاوہ پارلیمنٹ اور رائے عامہ کو مسلمانوں کے موافق بتائے ۔ اس وفد کو یہ هدایت بھی ہوئی کہ انگلستان کے علاوہ امریکہ، ترکی، عراق، حجاز، مصر اور ایران وغیرہ بھی جائے اور اس مسئلے کی وضاحت کرے اور اس طرح هندی مسلمانوں کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے جذبات و احساسات کی تائید حاصل کرکے مجوزہ امن کانفرنس کے سامنے پیش حاصل کرکے مجوزہ امن کانفرنس کے سامنے پیش موں .

وائسرام هند نر مجوزه وفد کو پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا ۔ اس پر فیصله ہوا که ایک وفد وائسراے هند سے ملاقات کر کے اس پر دباؤ ڈالر کہ وہ فیصلہ انکار پر نظر ثانی کرے ۔ ابوالکلام آزاد اس بنا پر وائسراے کی خدست میں وفد لے جانے کے مخالف تھے کہ اس سے فائدہ کچھ نه هوگا، لیکن وفد مرتب همو گیا جس میں علی برادران کے علاوہ، گاندھی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، پنڈت موتبی لال نمرو، عبدالباری فرنگی معلى، سيَّله چهوڻاني، حسرت موهاني اور چند اور بزرگ بھی تھے جنھوں نے ۱۰۹ جنوری ۱۹۲۰ء کو مُلاقات كى ، جيساكه مندرجه بالا اسما سے ظاهر هے۔ ید وقد صرف مسلمانان هند کی طرف سے نه تھا بلکه اہل ہند کی طرف سے تھا اور اس موقعہ پر جو معضر نامه پیش هوا اس کی یمی نمائنده حیثیت ظاهر کی گئی.

وائسراے نے وفد کی معروضات کے جواب میں اس بات پر خاص زور دیا کہ اتحادیوں کی اس کانفرنس صرف برطانوی نمائندوں پر مشتمل نہیں، اس میں سب اتحادی طاقتیں شامل ھیں؛ اس لیے برطانیہ سب کی طرف سے کوئی پوزیشن اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں البتہ وعدہ کیا کہ مسلمانان ھیں۔ کے جذبات کانفرنس تک پہنچا دیے

جائیں گے .

قدرتی طور سے وقد اور حامیاں خلافت اس جواب سے مطمئن نه هوئے اور برطانیه یا اتحادیوں سے توقع رکھنے کے بجائے انھوں نے اپنی توجه ملک کے اندر سیاسی احتجاج کی تنظیم میں مرکوز کر لی جو رفته رفته تحریک آزادی هند (سوراج) کے زیادہ قریب هوتی گئی.

۱۵ فروری ۱۹۲۰ کو تیسری خلافت کانفرنس بمبئی میں هوئی ۔ غلام محمد بهرگری نیے صدارت کی۔ اس میں فیصله هوا که ایک وفد انگلستان بهیجا جائے جو وزیر اعظم برطانیه اور دوسرے با اثر لوگوں سے ملے ۔ اس مرتبه اس میں یه آسانی هوگئی که وائسرا نے اس وفد کے سامنے جو اس سے ملا تھا، اس پر رضا مند هو گیا تھا .

محمد علی اس نئے وقد کے سربراہ نامزد ہوئے اور حسن محمد حیات سیکرٹری ، باقی اراکین سید حسین ، سید سلیمان ندوی ، ابوالقاسم ، مشیر حسین قدوائی تھے ۔ یہ وقد ، مارچ ، ۱۹۳ء کو انگلستان پہنچا جہاں قائم مقام وزیر هند فشر نے وزیر هند کی طرف سے اس کا استقبال کیا ۔ اس وقد کے تین اهم مطالبات تھے: اول : خلیفة المسلمین کے مقبوضات میں کسی قسم کی کمی نه کی جائے اور ترکیه کی حدود وهی قائم رهیں جو جنگ عظیم اول کے آغاز کے وقت تهیں ، دوم جزیرة العرب پر خلیفة المسلمین کی حکمرانی تسلیم جزیرة العرب پر خلیفة المسلمین کی حکمرانی تسلیم کی جائے (جزیرة العرب سے حجاز، یمن ، نجد ، شام، فلسطین اور عراق مراد لی جائے )، سوم : تمام مقامات فلسطین اور عراق مراد لی جائے )، سوم : تمام مقامات بغداد وغیرہ ) پر خلیفة المسلمین کی نگرانی تسلیم بغداد وغیرہ ) پر خلیفة المسلمین کی نگرانی تسلیم کی جائر .

محمد علی نے جو وف دکی ترجمانی کر رہے تھے، زور دیا کہ مسئلہ زیر بحث مذھبی مسئلہ ہے اور خلافت کا عقیدہ ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے۔

دوسرے اراکین نے وضاحت کی که خود هندوستان کی حد تک یه صرف مسلم مطالبه نہیں بلکه تمام باشندگان هند کا قومی مطالبه هے اور مسلمانوں میں بھی کسی ایک فرقے کا نہیں بلکه پوری ملت اسلامیه کا هے۔ یه وقد ۱۹ مارچ ۱۹۲۰ء کو لائڈ جارچ وزیر اعظم برطانیه سے بھی ملا اور یہی مطالبے دھرائے (یه سب معلومات ، انڈین نیشنل رجسٹر ، دھرائے (یه سب معلومات ، انڈین نیشنل رجسٹر ،

وفد برطانوی حکام و عمائد سے جب کاسلا مایوس ہوگیا تو اس کے اراکین نے برطانوی راے عامه کو متأثر کرنے کی کوشش کی اور اس معاملے میں سب سے زیادہ امداد لیبر پارٹی سے ملی جس نے وقد کو جلسے کرنے کے انتظام میں بڑی مدد دی ۔ وقد کو جلسے کرنے کے انتظام میں بڑی مدد دی ۔ ان جلسوں میں محمد علی اور ان کے ساتھیوں نے واضع کیا کہ وزیر اعظم لائٹ جارج نے جس سرکاری واضع کیا کہ وزیر اعظم لائٹ جارج نے جس سرکاری منائدہ ہے؛ چنانچہ خود لارڈ سنہا کو کسی نے اپنا نمائدہ نہیں بنایا.

لیبر پارٹی کی ۲۲ ویں سالانہ کانفرنس منعقدہ بانچ منٹ بولنے کی اجازت ہوئی، لیکن ان کی تقریر نے بانچ منٹ بولنے کی اجازت ہوئی، لیکن ان کی تقریر نے سامعین کو اس درجہ مسعور کر لیا که صدر اجلاس کی خواہش کے برعکس سامعین انہیں زیادہ وقت دینے پر اصرار کرتے رہے اور وہ پندرہ منٹ تک بولتے رہے ۔ ترکی کے خلاف برطانوی تعصبات کی وجہ سے وقد کو کوئی خاص کامیابی نه ہوئی۔ لیکن سے وقد کو کوئی خاص کامیابی نه ہوئی۔ لیکن محمد علی مستقل سزاجی سے کام میں لگے رہے ۔ مینانچہ انگلستان سے ایک اخبار مسلم اور پیرس سے پنانچہ انگلستان سے ایک اخبار مسلم اور پیرس سے کے علاوہ فرانس (پیرس) میں بھی تقریریں کیں اور انٹی میں پوپ سے بھی ملے اور سوئٹزر لینڈ میں بھی

یه وفد م اکتوبر ۱۹۲۰ کو اپنے مقصد میں ناکام هو کر واپس آگیا ۔ بہ اکتوبر ۱۹۲۰ کو محمد علی نے بمبئی سے ایک بیان میں کہا که مغربی اقوام خصوصًا برطانیه سے، اسلام اور سلمانوں کے لیے کسی نیکی کی توقع رکھنا عبث ہے ۔ ان سب ناانصافیوں کا ازالہ صرف اس امر سے هو سکتا ہے کہ هندوستان کو برطانیه سے آزاد کرایا جائے اور اس غرض کے لیے هند و مسلم اتحاد کو ضروری قرار دیا .

اس ناکامی کا ایک نتیجه یه هوا که عدم تعاون کی تحریک مزید زور پیکڑ گئی جس نے برطانسوی حکام کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت هند نر مسلمانوں کو اس تحریک سے الگ کرنے کے لیے بڑے جتن کیر، شکوک اور وسوسے پیدا کیے، لیکن کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے عدم تعاون کی تحریک سے مسلمانوں کی وابستگی اتنی گہری اور مضبوط رہی که آزادی کی منزل بالكل قريب نظر آنر لكى ـ تعليم كا مقاطعه كيا گیا، عدالتوں پرعدم اعتماد کا اظمار کیا گیا ، سرکاری ملازمت سے الگ ہوجانے کی تبلیغ کی گئی، یہاں تک که برطانوی پولیس اور فوج کی ملازمت کو شرعاً . حرام قرار دیا گیا، خطابات واپس کراے گئے، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، دیسی مصنوعات کے حق میں تحریک چلائی گئی اور ٹیکس کی عدم ادائی کی تجويز هوئي.

اتحادیوں کے اس کمیشن کی سفارشات کا ۱۰ مئی
۱۹۲۰ء کو اعلان ہوا اور هندوستان میں ان کو
وائسرانے کے ایک وضاحتی بیان کے ساتیہ نشرکیا
گیا، جس میں کہا گیا کہ ان سے مسلمانوں کو
دکھ ہوگا لیکن جو کچھ ہوا مجبوری کے تحت
ہوا۔ اس پر ملک بھر میں احتجاج ہوا، یکم اور
محون ۱۹۶۰ء کو الهآباد میں هندوؤں اور مسلمانوں

کا مشترکه عظیم الشان جلسه هوا اور به جون کو عدم تعاون کی عملی توثیق هو گئی ۔ گاندهی نے اپنے ایک اعلان میں کہا که وائسراے هند ایک مہینے کے اندر اندر امن کانفرنس کے فیصلوں کے خلاف احتجاجاً مستعفی هو کر تحریک خلافت میں شریک هو جائے ۔ ۲۲ جون کو اس قسم کا ایک مراسله عملا وائسراے کو بھیج دیا گیا، لیکن وائسراے نے اسے دیا گیا، لیکن وائسراے کو بھیج دیا گیا، لیکن وائسراے نے اسے دیا گیا، لیکن وائسراے نے اسے دیا دیا ۔

یکم اگست . ۱۹۲ ع کا دن تیسرا یوم خلافت قرار پایا اور اعلان هوا که اس دن هندو مسلمان سب هرتال کریں ۔ اب عدم تعاون کے منصوبے پر مؤثر عمل کا وقت آگیا تھا.

متمبر . ١٩٩٠ع مين كلكته مين آل انديا کانگریس کے سالانیہ اجلاس میں عدم تعاون پر باقاعده سهر تصدیق لگ گئی۔ اگرچه ایک دو واقعات انگریزوں پر قاتلانه حمل کے بھی هوے جس سے بعض اعتدال پسند هندوؤن اور مسلمانوں کے خدشات ابھرے، لیکن کاندھی اور شوکت علی ملک بھر میں طوفانی دورے کرتر رہے جس سے عدم تعاون و ترک موالات) کی تحریک میں بڑی شدت پیدا ہو گئی۔ ان میں تحریک کے دو واضح مقاصد بحالی خلافت اور آزادی (سوراج) کے حصول کا اعلان هوتا رها \_ على برادران اور كاندهى ١٠ اكتوبر کو علی گڑھ پہنچے اور طلبہ نے ان سے متاثر ہوکر تعلیم کا مقاطعه کر دیا اور جامعه ملیه اسلامیه کے نام سے ایک نیا تعلیمی مرکز علی گڑھ میں ھی قائم کر دیا، جو بعد میں دھلی منتقل ہوگیا (جہاں اب بھی مے)۔ اس زسانر میں ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کے سربراہ تھر ۔ انھوں نر اختلاف كيا اور آهسته آهسته طالب علم واپس آتے گئے۔ کاندھی کو بنارس یونیورسٹی کے معاملے میں بھی فاکاسی هوئی جهاں پنیڈت سدن موهن مالویه نر

پروگرام سے اختلاف کیا۔ پنجاب میں بھی کامیابی کچھ زیادہ نه هوئی ، لیکن طلب میں سے چینی ضرور پھیلی.

اس موقعه پر عدم تعاون کی تعریک کی تفصیلات کا کوئی جواز نہیں، البتہ یه کہنا کائی ہے که ملک میں تعریک کی گرفت مضبوط رهی اور اس کا ایک بڑا سبب، تعریک خلافت کے زیر اثر، مسلمانوں کا پر زور تعاون تھا جو آزادی کی تعریک کو حاصل هو گیا تھا.

. ۱۹۲۰ میں ایک اور پر زور تحریک بھی شروع ہوئی جس نے مسلمانوں میں ہے حد جوش و هیجان پیدا کر دیا۔ یہ تحریک، هجرت تھی۔ مولانا عبدالباري فرنگي محلي نر اس سال ماه اپريل. میں فتوی دیا که چونکه انگریزوں کی حکومت تمام. وعدوں سے منحرف ھو کر تشدد پر اتر آئی ہے، اس لير هندوستان اب دارالحرب بن چکا مے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کر جائيں؛ چنانچه چاليس هزار مسلمان اپنا گهر بار جھوڑ کراور املاک بیج کر ھجرت کر کے افغانستان چلے گئے جن میں مولانا احمد علی لاهوری جیسے اکابر بھی شامل تھے۔ اس سال جولائی سی خلافت کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا جس میں یه قرارداد پاس هوئی که حکومت برطانیه کی فوج میں بهرتی هونا شرعاً حرام ہے۔ اس قرار داد کے پاس هوتر ھی اشتعال پھیل گیا اور رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع هوگئیں .

ہ اپریل ۱۹۲۱ء کو محمد علی نے بڑودہ کے ایک بڑے ھندو مسلم اجتماع میں صدارتی تقریر کرتے ھوئے افغانستان کے حملے کا قدرے غیر محتاط انداز میں ذکر کر دیا جس سے، محمد علی اور گاندھی کی پوزیشن پر اعتراض ھوئے۔ محمد علی یہ کہہ بیٹھے کہ اگر افغانستان کی لڑائی جہاد

کی صورت اختیار کر گئی تو وہ اس میں شریک ھو جائیں گے، وائسرائے ھند نے اس سے بڑی ھوشیاری کے ساتھ فائدہ اٹھایا ۔ ایک طرف علی برادران کی گرفتاری کا تأثر دیا تاکہ گاندھی عدم تعاون میں ان طوفانی شخصیتوں کے رفاقت سے محروم ھو جائیں۔ اس سے گاندھی کو خرفزدہ گرنا مقصود تھا، دوسری طرف اعتدال پسند اور سرکار پرست ھندؤوں کے دل میں "افغان ھوا،" کا خوف پیدا کیا، تیسری طرف اعتدال پسند هندو مسلم رهنماؤں کو یہ تأثر دیا کہ ان تشدد آمیز حرکات سے ملک کی آئینی و دستوری ترقی تشدد آمیز حرکات سے ملک کی آئینی و دستوری ترقی کے امکانات ختم ھو جائیں گے .

ان شکوک کو رفع کرنے کے لیے گاندھی نے وائسرے کو وضاحت آمیز خط لکھا اور کہا کہ محمد علی کی بات صحیح طور سے سمجھی نہیں گئی۔ محمد علی اور شوکت علی نے بھی ایک معذرت آمیز بیان شائم کیا ۔ اس سے گرفتاری تو رک گئی لیکن محمد علی کی پوزیشن اچھی طرح صاف نہ ھوئی ۔ خود ارباب خلافت کے ایک حصے نے یہ تأثر لیا کہ علی برادران نے گرفتاری کے خوف سے معافی مانگ لی ہے۔ بحر حال علی برادران کا موقف یہ تھا کہ انھوں نے تشدد کی تحریک سے برآت کا اظہار کیا ہے فقط۔ نے تشدد کی تحریک سے برآت کا اظہار کیا ہے فقط۔ ادھر ترکی میں بھی اس اثنا میں نئے واقعات رونما ھو رہے تھے ۔ یونانی افواج نے سمرنا پر حملہ کر دیا تھا۔ تحریک کی قوم پرست قوتیں خلیفہ کے منصب ھی سے ترکی کی قوم پرست قوتیں خلیفہ کے منصب ھی سے ناخوش تھیں اور ایک عجیب طرح کی کش مکش حاری تھی۔

ان واقعات کے زیر اثر، هندوستان کی تحریک خلافت بھی متاثر ہوتی رهی ، مغربی اقوام خصوصًا برطانیه کے خلاف جذبات میں تلخی زیادہ هوتی گئی۔ دیو بند اور فرنگی محلی کے . . ه علما نے برطانوی حکومت کے مکمل مقاطعه (اور اس کے خلاف خیا۔) کا اعلان کیا.

۸ جولائی ۱۹۲۱ء کو کراچی میں کل هند خلافت کانفرنس کا اجلاس محمد علی کے زیر صدارت هوا ۔ اس میں منجمله دوسری قراردادوں کے یہ بھی اعلان هوا که مسلمانوں پر پولیس اور فوج کی ملازست شرعًا حرام هو چکی ہے۔ اگر برطانیه نے یونانیوں کی تائید و اسداد کی تو مسلمانان هند مکمل نافرمانی شروع کر کے مکمل آزادی کے ایر اٹھ کھڑے هوں گے اور انڈین نیشنل کانگرس کے اجلاس احمد آباد میں آزادی کا پرچم لہرا

اس سے حکومت برطانیہ خونزدہ ہو گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب علی برادران کو گرفتار اور قید کرنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں؛ چنانچہ ہم ستمر ۱۹۲۱ء کو محمد علی کو گندھی کے ساتھ جنوبی ہند کے دورے کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ می کراچی کانفرنس میں شرکت کرنے والے اہم لیڈر مثلا شوکت علی، ڈاکٹر کچلو، جگت گروشری شنکر اچاریه، نشار احمد ، حسین احمد اور پیر غیلام مجدد بھی گرفتار کر لیر گئر .

اور جمعیة العلمائے هند کا اجلاس دهلی سیں اور جمعیة العلمائے هند کا اجلاس دهلی سیں حکیم اجمل خان کے زیر صدارت هوا اور فیصله هوا که جس فتوی کی یاداش میں مذکورہ بالا رهنماؤں کی میں دوبارہ چھپوا کر تقسیم کیا جائے ۔ خلافت کانفرنس کی قرارداد کی روشنی میں ملک کے طول و عروض میں، قریه قریه، شہر شہر میں جلسے هوئے جن میں مذکورہ قرارداد (فتوی) کو لفظ به لفظ دهرایا گیا۔ کانگرنس کی مجلس منتظمه نے بھی اس قرارداد کی تائید میں تجویز منظور کی .

اكتوبر ١٩٢١ ع مين ان گرفتار رهنماؤن كا

مقدمه کراچی میں شروع هوا۔ ۲۰ اکتوبر کو جب
سیشن کورٹ میں مقدمه آیا تو اسیر رهنماؤں نے
جیوری کو خطاب کیا اور اس میں سب سے زیاده
زور دار بیان صفائی محمد علی کا تھا، جس میں دلیل
کا رخ یه تھا که ایک مسلمان کو غیر مسلم فوج کی
ملازمت کر کے دوسرے مسلمان بھائی کو تنل کرنے
کی ممانعت فے اور چونکه معامله دین کا فے، لہذا
وہ اس اعلان پر مجبور هیں۔ عدالت نے شری شنکر
اچاریه کے سوا ہاتی سب کو دو سال کی قید با مشقت
کا فیصله سنا دیا جسے سب اسیروں نے خندہ پیشانی
سے سنا، لیکن اس گرفتاری و اسیری نے تحریک عدم
تعاون (ترک موالات) پر کوئی اثر نه ڈالا، تحریک
چلتی رهی ،

نومیر ۱۹۲۱ء میں پرنس آف ویلز کو هندوستان کے دورے پر بھیجا گیا جس کا مملک بھر میں مقاطعہ ہوا۔ مجلس خلافت کے جیش (رضا کاران) نے مقاطعہ کو کامیاب بنانے میں مؤثر حصه لیا۔ انھوں نے سول نافرمانی کی تحریک کو ایک جاندار تحریک بنا دیا۔ دسمبر ۱۹۲۱ء اور جنوری ۱۹۲۲ء میں کم سے کم تیس ہزار رضا کار قید ہوے .

به دسمبر ۱۹۹۱ء کو کل هند خلافت
کانفرنس کا اجلاس احمد آباد میں هوا۔ اس میں اپیل
کی گئی که تمام مسلمان سول نافرمانی کے لیے
خود کو بھرتی کر لیں۔ بیامان (علی برادران کی
واللہ ماجلہ) نےفنڈ کا افتتاح کیا جس میں بڑی کام یابی
هوئی۔ اس اثنا میں چورا چوری اور بعض دوسرے
مقامات پر سول نافرمانی کرنے والے رضا کاروں سے
تشدد کے واقعات سرزد هو گئے جس سے خوفزده هو
کر گاندهی اور کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک

مجلس خلافت نے اس فیصلے کو دل سے پسند نہیں کیا، مگر سول نافرمانی کی تحریک سے لارڈ

ریڈنگ (وائسراے هند) اور مسٹر مانٹیگو خاصے خوفزدہ تھے، خصوصًا ترکی کے مسئلے میں مسلمانوں کے جذبات کا انھوں نے گہرا اثر لیا۔ لارڈ ریڈنگ نے مسٹر مانٹیگو کے ایما سے یونان ترکیه کانفرنس (منعقدہ ۲۲ مارچ ۱۹۲۲ء کے بارے میں برطانوی حکومت کو متنبه کیا کہ اس معاملے میں هندوستانی مسلمانوں میں بہت غم و غصه پایا جاتا هے، اس لیے حکومت هند نے سفارش کی که (الف) قسطنطینیه کو ترکیه کے حق میں خالی کر دیا جائے؛ (۲) سلطان ترکی کا مقامات مقدسه (حرمین شریفین) پر حق فرمان روائی و نگرانی تسلیم کیا جائے اور (۳) تھریس فرمان روائی و نگرانی تسلیم کیا جائے اور (۳) تھریس مذکروں کو واپس دےدیا جائے .

مانٹیگو کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا ہڑا، لیکن برطانوی رائے عامه نے ترکی کے حق میں سوچنا شروع کے دیا۔ ادھر اگست ۱۹۲۲ء میں یونان کو مصطفع کمال کی سرکردگی میں ترک افواج کے ہاتھوں شکست کا ساسنا کرنا پڑا اور لوزان میں جو صلح کانفرنس ہوئی اس سیں اکثر شرائط ترکوں کے حق میں گئیں۔ یہ مجلس خلافت کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن ترکی میں نوجوان تر**کوں** کے خیالات مختلف تھر ۔ ان کے نزدیک خلافت ایک ناقابل برداشت طریق حکومت تها جس کا مدحت پاشا تح زمانر سے می اظمار هو رها تها ـ سلطان وحید الدین كو نوجوان ترك ناپسنديد، سمجهتر تهے؛ چنانچه یونان کے خلاف فتح کے بعد، یکم دسمبر ۹۲۲ءء کو خلافت کے خلاف اعلان کر دیا گیا۔ سلطان وحید الدین کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگه ۱۸ نومبر ۱۹۲۲ء کو اسمبلی نے عبدالحدید افتدی کو اس کا جانشین بنا دیا ـ اگرچه وه براختیار تها تاهم خليفه كا لقب رهنر ديا گيا.

ھندوستان کے مسلمان جس مسئلہ خلافت کے

لیے اتنا سب کچھ قربان کر رہے تھے ترکوں کے متجدد گروہ کے لیے اس خلافت کا نام تک بھی ناپسندیدہ تھا۔ مسلمانان ھند کا نقطہ نظر دینی تھا۔ اسی کے زیر اثر انھوں نے برطانوی استعمار سے ٹکر لی تھی، لیکن متجددین کے لیے یہ سب برسود بلکہ مخاصمانہ فعل تھا .

کل هند خلافت کانفرنس اور جمعیة العلمائے هند نے سم تما ہے دسمبر ۱۹۲۹ء کو اپنے اجلاسوں میں پھر بھی مصالحانه اور مدابرانه رویه قائم رکھا۔ ان دونوں مجالس نے مصطفے کمال کو ان کی کامیابی پر مبارک باد پیش کی اور ان پر اور ترکیه گی نیشنل اسمبلی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سلطان وحید الدین کی معزولی تک کی تائید کر دی۔ آل انڈیا نیشنل کانگرس نے بھی مجلس خلافت کی بیروی کی اور سفارش کی که ترکی کی نیشنل اسمبلی کو بیروی کی اور سفارش کی که ترکی کی نیشنل اسمبلی کو خلافت کے معاملے میں مسلمانان عالم سے مشورہ کرنا چاھیے .

و اکتوبر ۱۹۳۹ء کو ترکیه کی اسبلی نے میا که جمہوریه ترکی کا صدر هی سربراہ سملکت کو سدر جمہوریه بنا لیا گیا۔ اس طرح خلافت کا ادارہ جو کسی نه کسی طور سلم ریاست کا آنحضرت ملی الله علیه و آله وسلم کی وفات کے بعد زیر بحث زبانے تک ایک اساسی اصول اور عمل رها تھا، ختم هو گیا۔ اس اقدام سے قدرتی طور سے، مسلمانان هد گیا۔ اس اقدام سے قدرتی طور سے، مسلمانان مدوستان خصوصا مجلس خلافت کے حامیوں کو ہڑی ہریشانی حوثی اور سخت صدمه بہنچا؛ ہڑی ہریشانی حوثی اور سخت صدمه بہنچا؛ جمعیة العلما کے سالانه اجلاس کو کناڈاسیں جمہوریه جمعیة العلما کے سالانه اجلاس کو کناڈاسیں جمہوریه ترکیه کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی دعوت دینے کے ترسیل کے علاوہ، چند اور تجاویز بھی منظور ہوئیں، لیے معمد علی کی سرکردگی میں ایک وفد کی ترسیل کے عملاوہ، چند اور تجاویز بھی منظور ہوئیں،

لیکن یه سب ہے اثر رهیں کیونکه متجدد ترکوں کی نظر میں دینی خلافت کے کچھ معنی نه تھے ۔ ان ترکوں کی طرف سے بہت سی حوصله شکن تقرریں اور تحریریں بھی هوئیں یہاں تک که سر آغا خان وغیرہ کی اپیل کو اس بنا پر مسترد کر دیا گیا که ایک شیعه کو ایک خالص سنی مسئلے میں بات کرنے کا کوئی حق نه تھا .

مجلس خلافت هند نےخلافت کے دینی ادار ہے کو ترکی نہیں تو پھر نجد و حجار وغیرہ میں استوار کرنے کی بھی سعی کی ، لیکن برطانوی فرانسیسی ریشه دوانیوں (بلکه متجدد ترکوں کی در پردہ کوششوں) کی وجه سے کچھ کامیابی نه هوئی .

اب چونکه اسل مسئله بهی نابود هو گیا تو اس کے لیے برصغین میں کسی جد و جہد کا جواز کچه نه تها ـ پهر بهی عالم اسلام میں منصب خلافت کے احیا اور بحالی کے بہانے کے نہ کچه سرگرمی رهی، لیکن واقعه یه هے که ۱۹۲۳ ع کے بعد مجلس خلافت کا پروگرام صرف یہ رہ گیا تھا که وه آزادی هند کی تحریک کی پر جوش حمایت کرتی رہے ، لیکن یه میدان بھی اپنی جگه فکری وعملی انتشار کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ فرقه وارحقوق کا مسئله، هندو مسلم فسادات، شدهی اور سنگهٹن (اور تبلیغ اسلام و تنظیم مسلمین ) اور خود کانگرس کے اندر راسخ (یعنی حکومت سے بدستور عدم تعاون کرنے والے) (No changer) اور جوابی تعاون کرنے والر (Responsive Co-operation) غرض طرح طرح کے مسئلے اور مناقشے اٹھ کھڑے ہوئے جن کے باعث ارباب خلافت بهی مختلف کیمپول میں بكهر گئے۔ اگرچه جماعت كا نام خاصى دير تك زندہ رہا جو شوکت علی کی وفات کے بعد عملا مٺ گيا .

مجلس خلافت کو اپنے اصل مشن میں کاسیابی

نه هوئی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا که برصغیر کے مسلم معاشرے اور ذهن پر اس کا گہرا اثر هوا اور آنے والی مسلم تحریکوں کی فعالیت اس سے براہ راست نه سمی بالواسطه متاثر هوئی .

یه تحریک دراصل عالم اسلام اور برصغیر میں رونما هونے والے ۱۸۰ء کے بعد کے جمله بحرانات و هیجانات کے دہے هوئے احساس و احتیاج کا ایک دهما که تھا۔ برصغیر میں تقسیم بنگال اور اس کے بعد تنسیخ تقسیم بنگال (۱۹۱۹ء) اور واقعه مسجد کانپور (۱۹۱۹ء) کی (۱۹۱۹ء) طرابلس اور بلقان (۱۲-۱۹۱۱ء) کی لڑائیاں، جنگ عظیم اول اور اس میں ترکوں کا برمنی کا حلیف بن جانا ۔ اس کے عدادوہ مغربی استعمار کی دنیا بھر میں مسلم ریاستوں کے خلافت جارحیت ۔ اور اندر اندر مسلمانان هند کے سیاسی عواب اور آرزوئیں ۔ جذبه بازیافت ، شوکت گم خواب اور آرزوئیں ۔ جذبه بازیافت ، شوکت گم مبییز کا کام کیا ۔ یه سب محرکات و بواعث مبییز کا کام کیا ۔ یه سب محرکات و بواعث تحریک خلافت کی صورت میں طوفان خیز ثابت موے۔

اس تعریک میں مغربیت کے خلاف میلانات پیدا ھوئے۔ مشرقیت اور دین داری پر زور دیا گیا۔ زندگی میں للکار اور کش مکش اور جذبه هنگامه عمل (علی گڑھ کے مسلک مفاهمت کے خلاف جارحانه حرکت و جد و جہد) پیدا ھوا۔ اس تعریک کے خلاف ایک محدود زاویے سے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ھے، لیکن حذبه حریت و آزادی کا جو غیر معمولی اظہار تعریک خلافت میں ھوا، اس سے خود تعریک پاکستان کو بھی بالواسطه فائده بہنجا.

My life-A Frag- : مآخذ(۱) (انضل اتبال (ایڈیٹر)) ment (An Autobiography of Mulaminad All)

لاهور ۱۹۳۳ ع ؛ (۲) وهي مصنف : & Select Writings Speaches of Muhammad Ali الأهورسم و رع إلى )آغا خان . هز هائي نس: India in Transition) كلكته ١٩١٨ع؟ ( س) وهي مصنف: Memoirs اندن س ١٩٥٥ : ( ه ) Grey Wolf : Armstrong لندن ایدیشن عمورع : The Caliphate : Arnold, T. W. (٦) ۲۳ وع؛ (ع) بركت الله: The Khilafai، لنذن وعورع؛ الندن Islam at the Cross-Roads. : O. Leary (۸) Abul Kalam Azad : Desai (٩) ناكره Encyclopaedia Britannica-note on (1.) :=19m1 Essay on the caliphate, : حميد الله (١١) Caliphate Indian (17) 191402 July Islamic Review ) The Turkish settlement : Khilafat Publications -Attitude (1) and the Muslim The Secretary of State (2) : ١٩٢٠ نائن 4for India and the Indian Khilafat Delegation. لندن . The Prime Minister and (3) : ١٩٢٠ لندن the Indian Khilafat Delegation. 4 = ۱۹۲. نال A People's Right to Live. (4) 4 Atrocities Committed by the Greeks in Symerna (5) (١٦) : Justice to Islam and Turks (6) := ١٩٢ . لنزن 15197. ANG India's Verdict on Turkish Treaty ( ۱۲ ) محمد صدیق: -Khilafat Movement in Indio Pakistan Sub-Continent ، پنجاب یونیورسٹی ، مخطوطه، عدد M 85 H ؛ (۱۵) مظفر على تريشي : 4Khilafat Movement in India. مقاله إنجاب يورنيور-شي ايم اع. پولیٹیکل سائنس، ۹۳۹ وء؛ (۱۹) محمد علی ، مولانا : (۱٤) فيام ، نكن ، The Khilafat in Islam. (וא) : בעלים 'Eminent Musalmans : Natesan (19) : = 1907 JL I Muslim India : Noman ! History of the Indian National Congress: Sitaram yya Nationalism and Reforms in India: Smith (v.)

للذن ۱۹۳۸ ع؛ (۲۱) سيدمحمود : Khilafat and England Mahatama: Tondul Kare ( YY ) : 51977 ج ١٠ انڈيا: (Turkey : Toynboe & Kirk Wood (٢٢) لنذن ١٩٢٩ع؛ (٣٣) محمد على، مولانا : Comrade هفته وار، كا كته \_ دهلي؛ ( ٢٥) ابوالكلام آزاد: India Wins Freedom (۲٦) محمد على، چوهدرى: (۲4) : عام نالن Emergence of Pakistan خليق الزمان، جوهدري : Path way to Pak!stan! مطبوعه فيروز سنز لميئد، لا هور ؟ ( ٢٨ ) عبدالغفار، قاضي : آثار جمال الدين افغاني، دهلي . ١٩٠٠ : ( ٢٩) وهي مصنفو: حيات أجمل، على گؤه ١٩٥٠ ؛ (٣٠) . ابوالكلام آزاد : مسئله خلافت ، لاهور ١٩٢٥ : (۲۱) وهي مصنف: قول فيصل؛ (۲۳) سيد سليمان ندوى: خلافت اور هندوستان، اعظم گؤه، . ۱۳۳۰ ؛ (۳۳) رئيس احمد جعفري: سيرت محمد على، لاهور . و و ع : ( ٣٣ ) الطاف احدد لالي: تحريك خلافت اور اندين الشنل كانكرس، بنجاب يونيورسني لاثبريري، مخطوطه نمبر الف ۱۳۳ ب؛ (۳۰) : نگارشات محمد علی، حيدرآباد هم ١٤٠ ( ٢٩ ) خطبات محمد على، كراچى • ١٩٥٠ عند سرور، ايديشر : محمد على كے يورپ ك سفر، لاهور ١٩٨١ء؛ (٣٨) سراج الدين احمد: حقيقت خلانت اور مسلمانون كا فرض، امرتسر ١٩١٦، ( . م) محمد اقبال، علامه، بانک درا ، متعلقه نظمین ؛ ( ١٠٠١ ) ظفر على خان : بهارستان ، متعلقه نظمين ؛ ( ٢٦) ب شورش کاشمیری : مولانا ظفر علی خال، لاهور ۱۹۰ ع، (٣٠٨) وهي مصنف، زميند آر روزنامه لا هور! (مم) ابوالكلام آزاد: الهلال، مفت روزه، كلكته ؛ (وم) محمد على، بولانا، همدرد مفت روزه (سید محمد عبدالله صدر اداره نے لکھا) ..

(اداره)

(اداره)

(اداره)

مجلسی، محمد باقر : رك به محمد باقر،
مجلسی،
مجلسی،

مجله : (عربی مجله)، اس نام سے مراد ترکی کا

"ضابطه دیوانی" هـ. عام طور پر یمی نام مشهور هـ جو مجله احكام عدليه كا مخفف هـ اس ضابطه دیوانی کی تکمیل و تدوین ۱۸۶۹ء اور ۱۸۷۹ع کے ماین هوئمی اور تنظیمات [رك بآن] کے منصوبة قانون سازی کا ایک جزو تھی۔ اس سے پہلے ایک ضابطه فوجداری (۱۸۵۸ع) بهی تیار هو چکا تها اور ضابطه تجارت (١٨٦١ع) بهي بن چکا تها، ليکن یه دونوں خابطے زیادہ تر یورپین ممالک کی طرز پر مرتب هوئے تھے۔ یه مجله حنفی مذهب کے مطابق فقه کے اس حصے کا ضابطه تھا جو معاملات سے متعلق ہے۔ اس ضابطه کو سات آدمیوں پر مشتمل ایک مقرر شدہ مجلس نے وضع کیا جس کا صدر احمد جودت پاشا [رك بآن] تها ـ ايک ابتدائي رپورك (مضبطة)، مورحه ١٨ ذوالحجه ١٢٨٥ ه (يكم ابريل و١٨٩٩) ميں يه مجلس هميں بتاتي هے كه اس ضابطه کے مرتب کرنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی -جدید قائم کرده دنیاوی عدالتوں (نظامیه) کو اکثر اوقات عام دیوانی قانون کے معاملات کا فیصله کرنا پڑتا ہے، لیکن جبوں کو عام طور پر علم فقہ سے پوری واقفیت نہیں هوتی، اس لیے یه قرین مصلحت سمجها گیا که مذهبی عدالتوں کے صدر هی کو بیک وقت آن دنیاوی عدالتوں کا صدر بھی مقرر کیا جائر \_ یه انتظام تسلی بخش ثابت نه هوا ، اس لیے اس امر کی ضرورت مجسوس هوئی که قانون معاملات کے متعلق ضروری اسور کو ایک ضابطه کی صورت میں تشکیل دے دی جامے جس کا آسانی کے ساتھ مطالعہ کیا جا سکے اور اس کے مقابلے میں فقہ کی ضغیم کتابوں کے دیکھنے کی ضرورت نه رہے۔ اس ضمن میں پہلی مساعی کا ذکر کرتے ہوئے اس کمشن یا مجلس نے صراحت کے ساتھ ابن نجیم [رک بان] کا ذکر کیا ہے۔ اس فقیہ کے سوانے حیات اس کی تصنیف ا البحر الرائق، طبع قاهره، ١٣٣٨ء كے جزو اول كے آخر میں ملتے هیں Dr. C. van Arendonk) - عام طور پر مؤلفین ضابطه نے ان حنفی فقہا هی کے خیالات کی پیروی کی ہے جو عصر حاضر کی زندگی اور کاروبار کی اشد ضروریات کے مطابق هیں؛ تاهم اس مجله میں وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے که اس کے مقدمه اور اس کی پہلی کتاب کے متعلق شیخ الاسلام اور دوسرے مشہور فقہاء سے بھی تصدیق حاصل کر لی گئی ہے .

گو اس کے مختلف حصوں کی منظوری خط مطانی کے ذریعے بکے بعد دیگرے حاصل کی گئی مطانی کے ذریعے بکے بعد دیگرے حاصل کی گئی دیا جاتا ہے )، لیکن یه نہیں کہا جا سکتا که یه مجله بھی تمام معاملات متعلقه کے لیے واحد سند مجله بھی تمام معاملات متعلقه کے لیے واحد سند تھا۔ قاضیوں کو اس معاملات متعلقه کے لیے واحد سند تھی کہ حنفی فیقہ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد تھی نائج کا استنباط کریں اور یہ آزادی فی الحقیقت تھی نائج کا استنباط کریں اور یہ آزادی فی الحقیقت

معلم کے مقدمہ میں ایک سو دفعات تو ایسی معلی جو اصول و قواعد سے متعلق هیں ، جیسا کہ اس سے پہلے ابن نجیم اور اس کا (فقہی) دبستان مفصل بیان کرچکا ہے۔ اس کے بعد ہ ، کتابیں (ابواب) هیں ، بیہلی کتاب کا نام کتاب البیوع ہے ، آخری چار کتابیں تعمیل اجرائے حکم اور طریقه کارروائی کے متعلق هیں ۔ سارے ضابطے میں ۱۸۰۱ دفعات هیں۔ هر کتاب کے پہلے حصے میں قانونی اصطلاحات کی مربینیں بیان کی هیں اور بہت سی دفعات کے بعد تعریفیں بیان کی هیں اور بہت سی دفعات کے بعد ایسی مثالیں بھی دی هیں جو فتاوے کے مجموعوں ایسی مثالیں بھی دی هیں جو فتاوے کے مجموعوں سے نقل کی گئی هیں اور آخری دو کتابوں کی منظوری سے نقل کی گئی هیں اور آخری دو کتابوں کی منظوری کو ہوئی .

استعمال بھی کی جاتی رهی.

مجله کا متن سب سے بڑے مجموعه دستور میں شامل ہے (مقدمه و کتاب رتا ۸ جلد اول میں کتاب م تا مر جلد س میں ؛ اور کتاب مرو

۱۹ جلا ۹ میں ) ۔ یه کتاب مع شرح کئی بار مجله احکام عدلیه شرعی کے نام سے بتالیف ایم ضیا الدین (در سعادت، ۱۳۱۱ه) شائع هو چکی ہے اور اسی نام سے یه تالیف اپنے وقت کے مشہور فقیمه عاطف ہے کے نام سے بھی شائع هوئی (در سعادت مختلف حصول میں ۱۳۲۸ء تا ۱۳۳۹؛ اس کے کئی حصے دوسری بار اور پہلا حصه تیسری بار شائع هوئے ) ۔ موخرالذکر شرح دفعه مهم اسے آگے نہیں بڑھی ۔ اس کا مکمل فرانسیسی ترجمه نہیں بڑھی ۔ اس کا مکمل فرانسیسی ترجمه آکسفرڈڈ ، ۱۹۰۹ء میں اور اردو میں بھی ترجمه موجود ہے۔ [مجله کا انگریزی اور اردو میں بھی ترجمه هو جکا ہے].

چونکه مجلس ملی کبیر نے ۱۵ فروری ۱۹۳۹ء کو ایک نیا ضابطه قانون منظور کر لیا (قانون سدنی، قب Orient moderno ، ۱۳۳۱ ببعد) جو زیادہ تر ضابطه سوئسزر لینڈ کے مطابق ہے، اس لیے مجله کی قانونی حیثیت باقی نہیں رھی ہے .

### (J. H. KRAMERS)

مِجمرة: بعوردان، جسرة سے ستتی، جس کے معنی انگارے کے هیں۔ یه بُرج سَذْبُع کا عربی نام ہے جسے انگریزی میں Constellation of the Altar نام ہے جسے انگریزی میں ۔ یه برج عَشرب کے (جس کا انگریزی نام Scorpion ہے اور جسے بقول Aratus یونانی میں θμνωριογ ، اور بقول بطلمیوس Ptolemy کہتے هیں) جو دینی میں Ptolemy کونانی میں اور بقول بطلمیوس Ptolemy یونانی میں میں میں وقتی میں کونانی میں دینانی میں کونانی میں کونانی میں کونانی میں کونانی میں عروف ہے)، جنوب میں واقع ہے .

مآخذ: (۱) القزويني : عجانب المخلوتات، طبع Uniersuchum : L. Ideler (۲) نوم : ۱ و Wustenfeld

gen uber den ursprung und die bedeutung der
(۳) : ۲۸۰ مرکن sternnamen

Planetenkinderbilder und sternbilder : A. Haubot
۱۹۹ مر ۱۹۹ تا ۱۹۹ د ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا ۱۹۹ کا

(J. RUSKA)

مجنون: عربي، فارسى اور تركي ادبيات مين المجنون، يعنى وه شخص جس پر جنوں كا سايه هو ـ ''ديـوانه'' كا لقب خاص طور بر قيس بن الملوح (دوسرے راویوں کے نزدیک اس کے باپ کا نام معاذ تھا) کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی بنو عامر بن صعصعة كا مجنون جس كے ليلي سے عشق كا افسانه تمام اسلامی دنیا میں مشہور ہے ، یه لیل بنت سعد بھی اسی قبیلے کی ایک عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قیس ۸۰ کے قریب فوت ہوا (فوات، بولاق، ۱۲۸۳ م ۲: ۱۲۲ ) ، ليكن يه بات مشتبه هے که مجنون کوئی تاریخی شخص بھی تھا اور اس خیال کی تائید قدیم زمانے کے اسلامی مؤرخین نر بھی کی ہے (الاغانی، ۱ : ۱۹۷ تا ۱۲۹؛ قب ابن خلكان طبع، Wüstonfeld، عدد ه ۱۰، ص ۱۰، س ۸ اور ابن خلدون: مقدمه، طبع Quatremère ، ب و را س ب حاشیه، الاغانی، 1: 1: 1، اس س، fr foot ، جبهال منجنون کو ان تین آدمیوں مین شمار کیا گیا ہے جو کبھی معرض وجود هی میں نہیں آئے) اور ابن الکلبی نے یه خیال ظاهر کیا ہے کہ مجنون کی کہانی خیالی ہے اور جو اشعار اس نام سے منسوب کیر جاتر ہیں وہ بنو عمیہ کے ایک شخص کی جعلسازی ہے (وہی کتاب، ر: ۱: ۱ ( fr foot س اعد کے شعرا نے اس قصر کو جن دلفریب تفصیلات سے مزین کر دیا ہے اگر اسے ان سے معرا کر دیا جائر تو ایک ساده سی کمانی ره جاتی هے۔ قیس کی ملاقات لیلی سے عورتوں کی ایک جماعت میں ہوتی ہے، وہ اسے

دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو ڈبع کر کے اس کی دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے عشق کا جواب بھی ملتا ہے ، لیکن لیلی کا ہاپ مجنون سے اس کی شادی کرنر سے انکار کر ديتا هے اور چند هي روز بعد وه ورد بن محمد العقيلي کی بیوی بن جاتی ہے۔ قیس مایوسی کے عالم میں مخبوط الحواس ہو جاتا ہے اور اپنی عمر کے باقی ماندہ ایام تنهائی میں گزار دیتا ہے۔ وہ نجد کی وادیوں اور بها زُيون مين نيم برهنه پهرتا رهتا هے اور اپنر عشق کی نامرادی اور حرمان نصیبی کے متعلق اشعار کہتا رہتا ہے۔ اس دوران اسے صرف کبھی کبھار لیلی کے دیدار کا موقع بھی مل جاتا ہے ، یہاں تک که وہ مرجاتا ہے ۔ صحرائر عرب کی اس داستان عشق کو فارسی زبان کی رومانوی اور صوفیانه شاعری کا ایک مقبول عام موضوع بنا دینے کا کام سب سے پہلے نظامی گنجوی نے شروع کیا جس کے خمسہ میں لیل مجنون، تیسری مثنوی ہے۔ فارسی ادبیات میں اسی نام کی دوسری مشہور ترین مثنویاں آمیر خسرو دهلوی، جاسی اور هاتفی کی هیں ۔ ترکی سی حمدی نر بھی لیلی ومجنون کا قصه نظم کیا ہے (دیکھیر اس کا ملخص، در History of Ottoman Poetry: Gibb کا ملخص، ۲: ه ۱ و ۱ اور فضولی نر بهی (وهی کتاب، ۳: ۵۸ تا ۱۰۰ مونی مصنفین کے نزدیک مجنوں ایک ایسی روح ہے جو درد و غم، استغراق اور ترک لذات کے وسیلر سے وصال آلمي كي آرزو مند هے .

المنظوم ترجمه (لنلن ۱۸۳۹ منظامی کنجوی کے فارسی متن کا منظوم ترجمه (لنلن ۱۸۹۳ء، ۱۸۹۳ء).

(R. A. NICHOLSON)

که مجوس: (ع) زرتشیان؛ ایک یونانی لفظ مور ایک ایرانی لفظ مے اور فارسی قدیم کے ''مگش'' و فارسی جدید کے سُغ کو فارسی قدیم کے ''مگش'' و فارسی جدید کے سُغ کو ظاهر کرتا رها ہے) جو سریانی زبان کے ذریعے عربی میں وائج ہوا۔ عربی لفت نویسوں کے نزدیک لفظ مجوس لفظ یہود کی طرح اسم جمع ہے۔ اس کا واحد مجوسی استعمال کیا جاتا ہے ۔ مجوس کے مذہب کو ''المعجوسیہ'' کہتے ہیں۔ ارباب لفت مادہ مجس میں بنا لیتے ہیں ( دیکھیے : لسان العرب، تعمیل میں مجس اور باب تفعیل میں بذیل مادہ) ایک نظم میں جو لسان اور تاج بذیل مادہ) ایک نظم میں جو لسان اور تاج العروس میں نقل کی گئی ہے ایک ترکیب نار محبوس ہائی گئی ہے .

قرآن مجيد مين لفظ مجوس ايک دفعه آيا هـ [ارشاد هـ : إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ الْمُجُوسَ وَ الْدَيْنَ وَ الْمُجُوسَ وَ الْدَيْنَ

آشر كوا . (۲۲ [العج] : ۱)، يعنى بيشك جو لوگ ايمان لائے اور جو لوگ يهودى، صابئى، نصارى اور مجوسى هوے اور جو لوگ مشرك هيں) ، اس آيت كے ساتھ ٢ [البقرة] : ٢٦ اور ٥ [المائدة] : ٢٩ كا مقابله ضرورى هے ـ ان ميں تين مقامات پر اهل كتاب [رك بان] كا ذكر هے، ليكن صرف سورة ١٢ [العج] : ١١ ايسى هے جس ميں مجوسى كا نام بهى مذكور هوا هے، مگر اسى آيت ميں مشركين كا بهى مذكور هوا هے، مگر اسى آيت ميں مشركين كا ذكر بهى آيا هے جو كسى حالت ميں اهل كتاب كي اصطلاح ميں شامل نهيں كير جا سكتر .

اب شریعت اسلام میں جیسے که معلوم ہوگا زرتشتیوں کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے گونا کہ وه اهل کتاب هیں ، لیکن یه نظریه قرآن مجید کی معوله بالا آیت پر مبنی نہیں کیا جا سكتا ـ نيز مفسرين (١) البيضاوي: طبع Fleischer ص ۱۹۲۹ (۲) الزمخشرى: كشاف، ص ۱۹۵۱ (۳). الرازى: مفاتيح الغيب، م: مهه؛ (م) النيشاپورى بحاشیه الطبری : تفسیر طبع قاهره، ۱ : ۲۵ وغیره ایسا کوئی اشاره نهیں کرتے جو اس امر پر دلالت کرے که نظری حیثیت سے مجوس اهل کتاب هیں ۔ الرازی کہتا ہے که مجوس کسی حقیقی نبی کے بیرو نہیں ، بلکه صرف ایک متنبی کے بیرو هیں۔ اس کے ان الفاظ سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ. مجوس کو حقیقی اهل الکتاب اور مشرکین کے بین بین ایک درمیانی است سمجهتا ہے ۔ بقول. النیشاپوری مجوس، جو دو خداؤں پر ایمان رکھتے میں، ان کا نبی بھی حقیقی نبی نہیں، بلکه ایک متنبی ہے ۔ اس کے برعکس مشرکین کا نه تو کوئی نبی ہے اور نہ کوئی مقدس کتاب۔ عربی کی تاریخی کتب میں بعض اوقات ایرانی زرتشتیوں کو خود مشرک لکھا گیا ہے، مثلاً البلاذری، ا طبع de Goeje ص ۲۰۲ ،۳۰۳ ،۲۸۷

(مشرک)، ص ، م (کفار)،

حدیث شریف میں جو شرع اسلامی کے اصل الاصول كى حاسل هے، مجوس كے بارے ميں خصوصى طور پر کچه زیاده سذ کور نمین ( A. J. Wensinck : Handbook of early Muhammadun Tradition [نيز مفتاح كنوز السُّنَّة، بذيل مادَّه المجوس] ـ معوس کے بارے میں حدیث کا لب لساب یہ هے که معبوسی اهل کتاب تو نهیں، لیکن بعض معاملات میں ان سے اهل کتاب جیسا سلوک کرنا چاھیے اور نتیجہ یہ که ان کے لیے جزیه ادا کرنا لازمی ہے۔ عملی طور ہر مسلمانوں کا ترقی پذیر حکومتی اقتدار اس کے سوا کوئی اور طریقه اختیار نهي كر سكتا تها كتب حديث مين حضرت عبدالرحين بن عنوف م کی روایت مذکور ہے رسول اکرم صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے مجوس سے جزیه قبول فرمايا \_ [ابو عبيد القاسم بن سلام (كتاب الاموال ، ١ : ١ ، ١ ، اردو ترجمه ) کے مطابق آنحضرت صلّی اللہ عليه و آله و سلّم نے مجوس كو خط لكھا كــه حو اسلام المر آئے گا اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا اورجو اسلام نہیں لاے کا اس پر جزیه لگا دیا جامے گا، ند اس کا ذبیحه کھایا جامے گا اور ند ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا ہےگا ]۔ گو حدیث میں يه بهي آيا هے كه نبي اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نر بحرین کے زرتشتیوں کے سامنے پیش نہاد کی تھی که وہ اسلام اور جنزیہ میں سے جس چیز کو چاهیں قبول کر لیں ۔ بعد ازاں یه حدیث بطور سند تسليم هوئي [ ديكهير ابو داود، ٣: ٣٣٣، عدد مم م م م مطبوعه حدص ، ١ م ١ ع ] - حضرت عبد الرحمن رض بن عوف نے اس روایت کا اظہار اس وقت کیا جبکہ خیفه دوم حضرت عمر فاروق رض کو مجوسیوں سے جزیه قبول کرنے کے بارے میں تردد پیدا صوا (دیکھیے البلاذری: طبع de Goeje ص ۲۹۷) -

حضرت عبدالرحمن کے بیان کے مطابق نبی کریم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نبح فرمايا تها : سُنُوا بهم سنة اهدل الكشاب، يمنى ان سے اهل كتاب کا سا سلوک کرو ۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے که حضرت عمر فاروق رض نے اپنی وفات سے ایک سال پہلے مجوس کے متعلق جزء بن معاویه [عم احنف] کو تحریری هدایت بهیجی که [جس سجوسی نے اپنے کسی ذی معرم سے شادی کر رکھی ہو تو اسے اس سے جدا کر دو] اور کھانے کے وقت انھیں زمزمه سے منع کر دیا جامے [البخاری، ۲۹۱:۲۹۱، کتاب ۸۵، باب ۱] ـ جز نے ان احکام کی تعمیل كرنى شروع كر دى [ ابو عبيد: كتاب الاموال، ص ١٥١] اور حضرت عمر ع نے مجوس سے جنزیه لینے سے انکار کر دیا تاآنکه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رخ نے یہ بیان کر دیا که حضرت نبی کریم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے [هَجُرا كے. سجوس سے جزیه قبول کیا (دیکھیے ابوداود: معل مذكور؛ (ع) ابن حنبل: مسند، و: ١٩٥٠ تا ه ٩١٠ (٣) البغارى: صعيع [مطبوعه لائيلن، ٢: ٢٩١]، و قاهره مره ۱ م ۱ م م ۱ بعد علاوه ازین البخاري. نے [۲: ۵۱۰ لائیٹن، ۲: ۲۹۲ سندرجه ذیل روایت بھی نقل کی ہے جبو [حضرت مغیرہ بن شعبد نے عامل کسری کے سامنے بیان کی ] :"همارے۔ نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے حکم دیا ہے ک تمهارے ساتھ جنگ کریں یمال تک که تم صرف اور صرف الله تعالى كى عبادت كرنے لكو يا جزید ادا کرو''۔ یہاں بھی پہلے کی طرح مجوس کو اهل الکتاب کے هم پایه رکھا گیا ہے ۔ زرتشتیوں کے متعلق جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کا مرکزی نکته یه هے که اسلامی حکومت میں زرتشتیوں کی حیثیت متعین کر دی جائر۔ (صحابه کا بهی اسی پر تعامل رها؛ چنانچه غنود ابوبکر<sup>وم</sup> میں.

حضرت خالد بن وليدرخ نے مجوس كو خط لكها، جس میں ان سے جزید کا مطالبہ کیا گیا (کتاب الاموال، 1: ١٥٣) - اسى بنا پر ابو عبيد القاسم نے اس سے به نتیجه اخذ کیا ہے که اهل کتاب سے جزید لینا . قرآنی فیصله اور مجوس سے جزیه لینا سنت رسول ہے (كتاب الاموال، ١: ١٥٠ تا ٥٥٠) - علاوه ازين الدارمي (فرائض، باب ٢م) مين ايک ايسي روايت ه جو زرتشتیون کی موروثی جائیداد کو بھی منضبط کرتی ھے (لیکن یه بالکل صاف اور واضح نہیں ) ـ مجوس کے متعلق بعض دیگر احادیث بھی نقل کی گئی ہیں، ليكن وه چندان اهم نبين ، لسآن؛ من و و : Lane «Lexicon بذيل ساده فيطره، مقالمه قدريم \_ [انهين روایات ہر اعتماد کرتے ہوے فقہا نے مجوس کی بابت یه جچی تلی راے قائم کی، المجوس لهم شبه كتاب و ليسوا من أهل كتاب (معجم الفقه الحنبلي، مطبوعه کویت، ۲: ۸۷، )، یعنی وه اهل کتاب کی طرح هين ، مكر خود اهل كتاب نهين هين ـ بنابرين ان کے ذبیعہ اور عورتوں کے حلال ہونے کے سوا، جو قرآن میں صرف اہل کتاب سے مختص کیر گئر هیں ، ان سے تمام سلوک اهل کتاب جیسا کیا جائے گا۔ وہ ذمی بن کر رہ سکتر میں ، ان سے جزید قبول کیا جا سکتا ہے، انھیں مملکت اسلامی میں بيع و شراع كي اجازت هے وغيره وغيره، [ديكھير فيز عبدالماجد دريابادي: تفسير، ١٠٠٠].

زرتشت کے متعلق اهل اسلام کی روایات ان کے اس خیال کے مطابق هیں که زرتشتی مشابهه اهل کتاب هیں۔ الطبری بیان کرتا ہے که زرادشت بن اسفیمان (اسفیمان اوستائی سپیتما کا مُعرَّب جو اس خاندان کے جد کا نام ہے جس کی نسبت زرتشت سے ہے ) نے نبوت کا دعوی اس وقت کیا جب که شاہ بشتاسب (اوستائی وشتاسیة) کی سلطنت کے شون سال گزرچکے تھے (۱:۵۰۰)۔ ببعد وهی مؤرخ تھی سال گزرچکے تھے (۱:۵۰۰)۔ ببعد وهی مؤرخ

هشام بن محمد الكلبی سے روایت كرتا هے كه زرادشت، جیسے مجوس اپنا نبی مانتے هیں، علماے اهل كتاب كے نزدیک فلسطین كا ایک باشندہ تھا اور برمیاہ نبی كے ایک حواری كا نبوكر تھا۔ اس نے اپنے آقا كے ساتھ دغا كیا، جس نے اسے بددعا دی اور وہ جذامی هو گیا۔ زرادشت تب آذر بیجان میں چلا گیا اور اس نے اس مذهب كی اشاعت شروع كی جسے مجبوسیه كہتے هیں۔ بعدازاں وہ بلخ گیا جہاں بشتاسب رهتا تھا۔ اس بادشا، نے زرادشت كا جہاں بشتاسب رهتا تھا۔ اس بادشا، نے زرادشت كا مذهب قبول كر لیا اور اپنی رعایا كو مجبور كیا كه وہ اس مذهب كو اختیار كریں (۱ : ۱۳۸۸، نیز دیكھیے الثعالی : ۲۰۸۳، نیز دیكھیے الثعالی : ۲۰۸۳، نیز دیكھیے الثعالی : ۲۰۸۳، نیز دیكھیے الثعالی : ۲۰۸۳ کیا دیکھیے الثعالی : ۲۰۰۵ کیا دیکھیے الثعالی : ۲۰۸۳ کیا دیکھیے الثعالی : ۲۰۸۳ کیا دیکھیے الثعالی : ۲۰۰۵ کیا دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھی

الطبرى كى تصنيف مين اسى طرح ايك اور روايت بھی محفوظ ہے جو زرادشت کو ایک یمودی نبی سمي (اعراب غير يقيني)، كا همعصر بيان كرتي هے ـ مؤخرالذكر كو بشتاسب كي طرف بهيجا گيا تها ـ اس کے دربار میں وہ زرادشت اور حکیم جاماسب (اوستائی: جاماسید، وشناسید کا وزیر اور زرادشت کا داماد) سے ملا۔ بیان کیا جاتا ہے که زرادشت نے اس کے مذہبی عقائد کو، جنھیں وہ عبرانی زبان میں بیان کرتا تھا، فارسی میں قلمبند کر لیا ۔ بشتاسب اور اس كا باب لمراسب (اوستائي : أوروطسيه) سمی اور زرادشت کے اعلان سذھب سے پہلے صابئی، یعنی ستاره پرست تهے، (الطبری، ۱: ۱۸۳ و ۱۸۱) - ایک روایت کے رو سے زرتشت کو ایک مرتد یہودی بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں وہ ایک، عبرانی نبی کے ساتھ متفقه طور پر کام کرتا تھا ۔ حدیث میں ابن عباس کا قول ہے: "جب عجمیوں کا نبی سر گیا تو اہلیس نے ان کے لیے مجوس كا عقيده واجب ثهيرايا (انّ اهل فارس لمّا مات نبيهم كتب لهم ابليس المجوسية،

ابوداؤد : السنن، كتاب الخراج، باب و ٢ = ٢ : ٣٠). البته بعض عربسي مصنفين زرتشت اور اس كے مذهب کے متعلق بہتر واقفیت رکھتے تھے، دیکھیے مثلًا البلاذرى، [فتوح السدان]، طبع لمخويه، ص اسم، جہاں بیان کیا گیا ہے کہ مجوس کے نظریے کے مطابق زردشت ارمیہ سے آیا اور خصوصًا الشهرستاني: كتاب الملل (مطبوعه Cureten)، ص ۱۸۲ وغیرہ)، جس کا علمی مقاله ان خیالات کے علم پسر کسی قسم کا اضافه نهیں کرتا جو مذهب زرتشتی کے متعلق فقها کے درسیان رائع هیں ـ اتنا کہنا کافی ہے کہ الشہرستانی جس کی ایرانسی مآخذ سے حاصل کردہ معلوسات جاسع اور مختصر هیں، وہ زرتشت اور مجوس کے بالعموم صحیح جالات بیان کرتا ہے۔ مؤخرال ذکر کو وہ تین اہم فرقوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی کیدوسرثیدہ، زردانیہ اور زرادشتیہ ۔ اس کے نظریر کے مطابق مؤخرال نُر زرتشت کے اصلی پیرو ہیں۔ وہ بجا طور پر بیان کرتا ہے کہ مجوس اہل الکتاب نہیں ھیں، لیکن ثنویوں کی طرح ان کے پاس بھی الہامی صحیفه کی طرح کی کوئی چیز موجود ہے (شبہة كتاب، ص ١٤٩) - فرقه مجوسيه كے عروج سے پہلے اهل قارس حضرت ابراهیم علیه السلام کے مذهب کے دیرو تھر .

اسلامی فتوحات کے دوران میں جو سلوک 
زرتشتیوں کے ساتھ روا رکھا گیا اس کے متعاق 
حسب ذیل مسواد پیش کیا جا سکتا ہے ۔ 
البلاذری (ص ۲۹) کے مطابق اهل یمن کو 
آنعضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کے ظہور قدسی کا 
پتا چلا تو انھوں نے اپنے وفود خدمت نبوی میں 
بھیجے ۔ آنعضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے اهل 
بھیجے ۔ آنعضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم نے اهل 
بمن کی صلح کی پیشکش کو شرف قبول بخشا اور باھمی 
رضا مندی سے ایک صلح نامه طے پا گیا؛ چنانچه آپ

صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے اس عمد نامے کے مطابق اس ملک میں اپنے سفیر بھیجے جنھوں نے دیگر امورکی ۔ انجام دھی کے ساتھ ان لوگوں سے جزید بھی فراھم کرنا تھا جو عیسائی، یہودی یا مجوس رھنے کو ترجیح دیتر تهر (البلاذری، ص ۹۹) ـ الیمن کے زرتشتیوں (المعروف به ابناء) كو ان عجميون كي اولاد بتايا جاتا هـ، جو وهرز کی فوج میں فارس سے آئے تھے ۔ یه فوج خسرو اول کے حکم سے سیف بن ذی یزن کو اس ملک میں واپس لائي تهي حجب الحضرت صلّى الله عليه وآله وسلم نے الاسود [العنسى] الكذّاب كے خلاف يمن میں فوج روانه کی تبو اس کے سالار کو سفارشا صلاح دی که وه آن زرتشتیون کو اپنا طرفدار بنانے كى كوشش كرے؛ كيونكه الأسود ان كے ساتھ ظالمانه سلوک کرتا تھا ۔ ان مجوسیوں میں سے ایک مجوسی بنام فیروز بن الدیلمی پیش ازیس مشرف باسلام هـ و چكا تها ـ ابناء كے متماز ترین آدمی داذویه (داذویه) نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کی تلقین در باقیمانده ابناء بھی مسلمان هو گئے ۔ الاسود کی سرکوبی میں انھوں نے بڑی سرگرمی سے مقد دی۔ اس طرح الیمن میں مجوس کے ساتھ اہل الکتاب کا سا سلوک کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ خود بخود بلا جبرو اکراہ مشرف با سلام ہو گئے .

(۲) عُمان: ایک روایت هے که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم نے ابو زید [الانصاری الغزرجی رم ] کو حکم دیا که عمان کے مسلمانوں سے صدقه اور اسی ساک کے مجوس سے جزیه لنے (البلاذری، ص ۱۷) [چنانچه یہاں بھی اهل السلام کے عمده برتاؤ کے سبب مجوس مشرف باسلام هو گر].

(٣) بعرين : ٩٢٩ ــ ، ٩٣ ميں حضرت محمد صلّى الله عليه و آله وسلّم نے العلاء<sup>رم</sup> بن

عبدالله الحضرمى كو بحرين كى طرف بهيجا [تاكه وه وهال كے باشندوں كو اسلام كى دعوت ديں؛ چنانچه] اس ملك كے كثير التعداد عربوں نے اسلام قبول كر ليا اور اسى طرح اس ولايت كے صدر مقام هجر كا عجمى مرزبان سيبخت اور بعض ديگر زرتشتى بهى مسلمان هو گئے، مگر اس ملك كے بيشتر مجوس اپنے مذهب پر قائم رهے اور ان كو يموديوں اور عيسائيوں كى طرح، جنهوں نے بحرين ميں اسلام قبول نميں كيا تها، جزيه ادا كرنا پڑتا تها (البلاذرى، نميں ميں بغاوت هو گئى اور مجوس نے جزيه ادا كرنے سے انكار كر ديا ـ يه بغاوت حضرت عمر خ كى كرنے سے انكار كر ديا ـ يه بغاوت حضرت عمر خ كى خلافت ميں خلافت سے پہلے فرو نه هوئى، (كتاب مذكور، خلافت سے پہلے فرو نه هوئى، (كتاب مذكور، ص

(س) ایران: ایران میں مجوس کی خصوصیات کو قلمبند کرنے سے پیشتر یہ لکھا جا سکتا اور نصارے کی طرح برتاؤ کیا گیا تھا۔ گو ان اور نصارے کی طرح برتاؤ کیا گیا تھا۔ گو ان و مال کو جزیہ تو دینا پڑتا تھا، لیکن وہ جان و مال کے تحفظ کی رعایت سے بہرہ اندوز تھے۔ جب دبیل (دون) کے شہرنے حبیب بن مسلمة کے آگے هتھیار ڈالے تو طے شدہ شرائط میں نصارے، یہود اور مجوس کو یکساں شمار کیا گیا۔ شرائط میں یہ بھی مذکور ہے کہ کنائس اور بیٹے شرائط میں یہ بھی مذکور ہے کہ کنائس اور بیٹے شرائط میں یہ بھی مذکور ہے کہ کنائس اور اسلاق، جو خاص طور پر یہود و نصاری کی عبادت رهیں گے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان الفاظ کا کاھوں کے لیے استعمال کیے جاتے ھیں، زرتشتیوں کے آتشکدوں پر بھی کیا گیا تھا .

ایران میں جو مقامات خود بخود اطاعت کر لیتے تھے ان ہر جزیه اور خراج لگا دیا جاتا تھا (یـه دونوں اس وقت اکثر حالات میں بالعموم ''باج'' کی

مترادف اصطلاحات تهین) ، لیکن دیکھیر البلاذری، ص سروره جهال جزیه = محصول (فی کس) اور حراج = زمین کا لگان) سمجهنا چا هنر - اس طرح باشندون كو ذمى بنا لياجاتا تها كويا وه درحقيقت اهل الكتاب تهر ـ مسلمانون كا طرز عمل يهي تها مثلًا حسب ذيل مقامات پر: ممرود اور السِندنيجين (البلاذري، ص ٢٦٥)، حَاوان، قَرْسَاسين (كتاب، مذكور، ٣٠١)، نهاوند، (كتاب مذكور، ٣٠٦) ، دينور، سيروان، الصيمرة (كتاب مذكور، ٢٠٠٠)، همذان (كتاب مذكور، ٩٥٩، ٣١٢ ببعد)، اهواز (كتاب مذكور، ٧٧٧) ـ ان مقامات پر جنگی تیدی حضرت عمر رض کے حکم سے رھا کردیے گر تاکه وه کاشتکاری کریں اور خراج ادا کرتے رهیں ۔ جَنْدُیسابور (کتاب مذکور، ص ۳۸۲) جُرّه، أَرْجان، شيراز، درابجرد، (كتاب سذكور، ص ۳۸۸ ـ دزابجرد کے مقام میں ایک زرتشتی موبد الهزُّبُد شہر کا اعلیٰ حاکم تھا (اور اسی نے مسلمانوں سے مصالحت کی تھی)، طبس اور کرین (ص س.س) ۔ انھوں نے حضرت عمر رط کے ساتھ. عمد نامه طے کیا جس کی بعدازاں، حضرت عثمان رخ بن عفان نے توثیق کی ؛ نیشا بور، نُسا (کتاب مذکور، ص سرس) ، طوس (كتاب مذكور، ص ه.س)، هرات، بَادَ غِيس اور بُوشْنج (كتاب مذكور ص ٥٠٠٠)؛ مرو (كتاب مذكور، ص ٥٠٠٠ بعد) ـ. اصطلاح (صالحوه على درهم)، جو همارے مآخذ میں بكثرت آئى هے باج كے معنى ميں سمجھنى چاھيے.

جب زرتشتیوں کو ذمی قبول کر لیا گیا تو ان کے مذھبی رسم و رواج کا احترام [بھی کیا جاتا تھا]۔ اس طرح الفرخان نے مسلمانوں کو رے اور قومس کے باشتدوں کی طرف سے پانچ لاکھ درھم ادا کیے اور مسلمانوں نے وعدہ کیا کہ دیگر امور کے ساتھ ان کے کسی آتشکدے کو بھی برباد نہیں

کیا جاہے گا (کتاب سذکسور، ص ۳۱۸) - جب آذر بیجان باجگزار بن گیا تو وهان کے مرزبان نے عربی سپه سالار کے ساتھ جو عہد نامه طے کیا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی که ان کے کسی آتشكدے كو تباد نه كيا جائے گا اور خاص طور پر شیر کے باشندوں کو رقص و سود کے تیو ماروں اور دیگر رسموں کی ادائی سے روکا نہیں جاےگا (کتاب مذکور، ص ۲ ۳۲) ۔ یه کہنے کی تو ضرورت نہیں که اهل عرب کے ورود کے بعد ان ممالک میں جہاں زرتشتی رهتے تھے ، جالد هی مسجدیس تعمیر هونے لگیں ، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان فاتح وہاں نماز پڑھا کریں ۔ حضرت سعد رض بن ابسی وقاص نے جو مسجد المدائن مين تعمير كي، وم السواد مين اس نوعیت کی تدیم ترین عمارت تھی (کتاب مذکور، ص ۲۸۹) \_ حضرت عثمان م کے عبد خلافت میں ایک مسجد رہے میں تعمیر هوئی - بعدازاں المنصور کے عمد میں اسی شہر میں ایک مسجد جامع ۸۵۱ ه/ و روع میں المهدی کے فرمان سے تعمیر هوئی جو ر بعد میں خلیفه بنا (کتاب مذکور، ص ۹ . س) \_ عثمان بن ابی العاص م فاتح تُدوّج نے اس مقام پر ایک مسجد عربوں کی آبادی کے لیے تعمیر کروائی، جنھیں وہ وهاں لے گئے تھے (وهی کتاب مذکور، ص ٣٨٦) [ماخذ مین متعدد مساجد بنانے کا ذکر ہے: وَبَنٰی بيها المساجد) - أرجان مين ايك اور مسجد وهان کے عامل الحکم بن نیهک الهجیسی نے بنوائی (كتاب مذكور، ص ٣٩٢).

فتوحات کے دوران میں کثیر التعداد زرتشتی مشرف با سلام هو چکے تھے جیسے که T. W. Arnold (: The Preaching of Islam) ص ۱ در وغیرہ) رقمطراز ہے کہ بہت سے وجوہ کی بنا پسر عجمیوں کو اپنا مذهب چپوڑ کر اسلام قبول کرنا چنداں مشکل نه تھا۔ مزید برآن جزیه، جس کی ادائیگی

زرتشتیوں کے لیے لازمی تھی ان اشخاص سے طلب نہیں کیا جاتا تھا جو مسلمان ھو جاتنے تھے ۔ جنگ جلولاء کے بعد بہت سے دھقانوں نے اسلام قبول کیا (البلاذری، ص ۲۹۰)۔ برخلاف اس کے، ابو موسی الاشعری رخ نر اصفهان کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی ؛ انھوں نے جزیه کی ادائی کو ترجیع دی، لیکن اسی شمر کے بعض امرا مسلمان هو گئے، لہذا وہ صرف خراج (اراضی کا لگان، کتاب سذكور، ص ٣١٣) ادا كرتے تھے۔ [مقاله نگار كا خیال، که جزیه کی ادائی مجوس کے لیے اسلام کا باعث بني، غلط مفروضات پر سبني ہے ۔ واقعہ یہ ہے. کہ غیر مسلموں کو غیر مسلم رہنے کی صورت میں ایک قلیل سی رقم جزیه [رك بآن] کی صورت میں ادا کرنا پڑتی تھی۔ جب که اسلام قبول کرنے والوں کو زکوة، عشر اور خراج وغیره کی صورت میں اس سے كئى گنا زياده اخراجات برداشت كرنا پڑتے تھے ۔ اس. بنا پر مجوس کے قبول اسلام کی وجہ صرف اور صرف اسلام کی صداقت اور مسلمانوں کا ان سے بہترسلوک تها] (دیکھے The Preaching of Islam : T. W. Arnold) ص ۱۸۱).

البته اس زرتشتی کو [هر غیر مسلم کی طرح]
جو پہلے مسلمان هو کر بعد ازاں مرتد هو جاتا تھا
موت کی سزا دی جاتی تھی ، مشلا میسان کے
ایک دهقان کے ساتھ یه حادثه پیش آیا ، جسے
حضرت مغیرة ، میسان کے ساتھ یه حادثه پیش آیا ، جسے
حضرت مغیرة ، میس سسم سے قتل کروایا
(کتاب مذکور، ص سسس) ۔ اسلام کی ترقی کی اور
مشالیں همیں آذربیجان کی حالت سے دستیاب هوتی
هیں ۔ جب الاشعث ، پہلی دفعه اس ملک کے عامل
مقرر هو کر آئے ، تو انهوں نے عرب آباد کاروں ،
کو جنھیں وہ خود اس ملک میں لائے تھے ، یه حکم
دیا که وہ اس ملک کے لوگوں کو اسلام کی
دعوت دیں ۔ یه کوششیں بار آور ثابت هوئیں »

کیونکه الاشعث رخ جب دوسری دفعه حضرت علی رخ سے عہد خلافت میں آذر بیجان کے عامل هو کر گئے تو انهوں نے دیکھا که وهاں کی کثیر التعداد آبادی مسلمان هو چکی هے (کتاب مذکور، ص ۳۲۸ ببعد).

فتح اسلام کے بعد بھی زرتشتیوں کا مذھب ایران میں قائم رھا ۔ السعودی کے قول کے مطابق تقریباً تمام ایرانی صوبوں میں آتشکد ہے پائے جاتے تھے ۔ وہ کہتا ہے (طبع Barbier de Meynard میں آہے ہے۔ مہر) کہ مجوس عراق، فارس، کرمان، سجستان، خراسان، طبرستان، الجبال، آذر بیجان، اران (وہ ان پر هند سند اور چین کا اضافه بھی کرتا ہے) میں آتشکدوں کی تعظیم و تکریم کرتے ھیں۔ قرون وسطٰی کے جغرافیہ دان، جو ایران کے اکثر شہروں کے آتشکدوں کا ذکر کرتے ھیں، المسعودی کے اس عمومی بیان کی ہوری ہوری تائید کرتے ھیں۔ قرون وسطٰی کے مسلمانوں میں مذھی روا داری بہت قرون وسطٰی کے مسلمانوں میں مذھی روا داری بہت زیادہ تھی.

براؤن کے بقول فارس میں پانچ دخمہ میں (برج نما عمارات جہاں زرتشتی اپنے بردوں کو اس غرض سے رکھتے میں کہ انھیں شکاری پرندے کھا جائیں)۔ ان میں سے ایک تمران کے جنوب میں ہے اور دو کرمان میں اور دو برد میں میں

انیسویس صدی عیسوی کے نصف آخر کے دوران میں یزد کے مقام پر گبرون کی حالت اچھی نه تھی ۔ یزد میں گبرون کو یہود و نصاری کی به نسبت زیادہ حقارت کی نگاھوں سے دیکھا جاتا تھا ۔ کرمان میں گبرون کے ماتبھ یزد کی به نسبت جہتر سلوک کیا جاتا تھا .

مَا خَدْ: فارسی زرتشتیون نیز گبری کے متعلق کم معرف دیکھیے K. Handank کا مقدمه برائے

1 xvii عن Die Mundarten von khunsar : O. Mann ببعد)؛ دیگر مآخذ مقاله کرمان میں مذکور هیں.
( V. F. Büchner )

المجوس: المغرب اور مسلم اندلس کے مؤرخین مجوس کا جنسی نام (''بے دین، آتش پرست) سکینڈینیویا Scandinavia کے ان بحری ڈاکووں کے لیے استعمال کرتے ہیں جنہیں انگلستان میں استعمال کرتے ہیں جنہیں انگلستان میں اسلامی (Norsemen) کہنے تھے، نیز فرانس کے نارمنوں (Normans) کے لیے بھی، جنہوں نے قرون وسطٰی میں بارھا اسلامی سرحدوں پر حمله کرنے اور ساحل پر اترنے کی کوشش کی .

اندلس پر "Northmen" نے پہلا حمله. ۲۳ هم/ بهم ٨٥ مين كيا ـ ذوالحجمه ٢٠٥ / اگست ـ ستمبر سممء میں سن بڑے جہازوں کا ایک بیڑا جس کے همراه تقریبا اتنی هی جنگی کشتیال تهیں لزبن Lisbon [رك بان] كے سامنے آكر لنگر انداز هوا اور ان پر جو فوج تهی وه دریاے تاجه Tagus کے دھانے پر اتری ۔ خلیفه عبدالرحمن ثانی نے والی لزبن وهب الله بن حزم کی اطلاع پر اپنے ساحلی صوبوں کو یہ ہدایت کی که وہ اچانک حملوں کی روک تھام کریں ۔ نارس فوجوں نے [والی] لزبن سے قادس چھین لیا، پھر صوبۂ شَـذُونـہ Sidona پر قبضه کیا اور آخریکم اکتوبر سرمء کو اشبیلیه کو (Seville) بھی ایک طوفائی حملہ کر کے فتح کر لیا، تاآنکہ نومبر میں ان کی سرکوبی کے لیے مسلم فوجیں بھیجی گئیں ، جنھوں نے انھیں اپنے جہازوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ۔ اسی دوران میں ان کی دوسری ٹولیوں نے لزین سے لے کر [زاس] ٹریفالگر Trafalgar [قادس اور جبل الطّارق کے درمیان] تک سارے ساحل کو نذر تیغ و آتش کر دیا اور ایک ٹولی افریقید میں اس جگه جا پہنجی جہاں کچھ ملت أ بعد ایک چهوٹا سا قصبه آصیلا Arzila، آباد

کیا گیا، لیکن اس علاقے کے بربروں کی آمد پر انھیں حلد ھی وہاں سے بھاگنا پڑا .

اس حملے کے بعد ایسا معلوم هوتا ہے که نورس Norse لٹیروں کے سردار نے خلیفه عبدالرحین انی کے پاس ایک سفیر بھیجا تاکه وہ مصالحت کی پیش کش کرے۔ اسوی سلطان نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اپنے شاهی عملے کے ایک مدبر یعنی بن الحکم الجیانی کو جو الغزال کے لقب سے مشہور تھا عہد نامے کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ الغزال شلب Silves پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہوا جس نے کئی حادثوں کر ایک جہاز میں سوار ہوا جس نے کئی حادثوں اور افتادوں کے بعد اسے نارس Norse میں مہینے کی بہنچا دیا۔ الغزال پورے بیس مہینے کی غیر حاضری کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں واپس پہنچا۔ ابن دِحیہ نے الغزال کے دوست وزیر تمام بہنچا۔ ابن دِحیہ نے الغزال کے دوست وزیر تمام بین علقمہ سے اس سفارت کا حال سن کر مرتب بین علقمہ سے اس سفارت کا حال سن کر مرتب کیا تھا جو ہمارے استفادے کے لیے محفوظ ہے .

پندره برس بعد ۱۹۲۸ مراء میں اندلس اور المغرب پر نارس قوم نے پھر حمله کیا، جس کا حال ابن القوطیہ، البکری اور ابن عذاری نے لکھا ہے۔ یہ حمله کئی سال تک یعنی کم از کم ایس ۱۸۹۸ میلی سال تک یعنی کم از کم ۱۸۹۸ میلی سراکو کے شہر نگور پر قبضه کیا؛ اس سب سے پہلے مراکو کے شہر نگور پر قبضه کیا؛ اس آئے بعد وہ وادی الکبیر (Guadalquivir) کے دھانے پر آدھمکے، لیکن انھیں کامیابی نه ھوئی، پھر انھوں نے الجزیرہ Algeciras پر قبضه کر لیا، جہاں انھوں نے جامع مسجد کو جلا دیا۔ اس کے بعد معلوم ھوتا ہے کہ ان کی خلیفه محمد بن عبد الرحمٰن معلوم ھوتا ہے کہ ان کی خلیفه محمد بن عبد الرحمٰن کے بیڑے سے ایک بحری جنگ بھی ھوئی .

اس کے بعد جو حسلے هوے ان کی تفصیلات همارے پاس موجود هیں۔ ه ۳۵ه/۱۹۹۹ میں اهل ڈنمارک نے جو نارسٹی Normandy

کے پہلر ڈینوک کی امداد کو آثر تھر، رجبرڈ Richard اول کے خود غرضانه مشورے سے اسلامی اندلس کے خلاف ایک سہم بھیجی ۔ یہ جنگ تین ُبرس تک جاری رهی ۔ حمله آور، جنهیں عرب مؤرخين هميشه مجوس هي لكهتر هين ، پملر پمل قصر ابسی دانس (Alcacerdo Sal) پر نمودار هوے اور لنزبن کے نواحی علاقے میں اتسر کر اسے ویران کر دیا ۔ خلیفه العکم نے ان کے خلاف اشبیلیه سے ایک بحری بیڑا بھیجا جس کا تصادم ان کے بیڑے سے دریاہے تاجہ Tagus کے دھانے پر ھوا۔ اسی وقت لزبن کے قریب ایک لڑائی خشکی . پر بھی ہوئی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ـ اب اهل ڈنمارک نے اپنی کوششیں جلیقیہ Galicia تک وسیع کر دیں اور ۱۹۵۰ میں St. Iago da Campostello پر قبضه کر لیا۔ اگلے سال انھوں نے پهر اسلامي اندلس پر حمله کيا ، ليکن چونکه جزیرہ نما کے شمال میں برحد نقصانات اٹھانر کی وجه سے وہ بہت كمزور هو چكے تھے، اس ليے انھيں کسی جگه خشکی پر اترنے کی هت نه هوئی۔ اس کے بعد کی صدی میں شہر بربشتر (Barbastro) کی شاندار فتح کو بھی عرب مجوسیوں (اس نام کے ساته زياده صحيح نام 'الاردسانيون = Alordomani بھی استعمال ہوا ہے ) ھی سے منسوب کرتے ھیں۔ یه شهر ارغون Aragon کی سرحد پر سرقسطه (Saragossa) کے شمال مغرب میں تھا۔ سؤرخ ابن حیان نے اس کا مفصل حال لکھا ہے جو ابن عذاری کی کتاب میں محفوظ ہے۔ ایک اور نارمن مہم کے دوران، جس میں فرانس کے سورماؤں نے بهي حميه ليا اور جو بظاهر Guillaume de Montreuil کے زیر قیادت تھی بربشتر کا شہر ہو، مھ/م ہو، ء میں فتح هو گیا۔ اس کامیابی اور اس وحشیانه سلوک کی وجہ سے جبو وہاں کی آبادی سے مَآخَذُ: (١) مجوس نے اندلس پر جی مختلف حملے کیر اس کے متعلق ایک ولندیسزی مستشرق Les Normands en غالمانه مقاله R. Dozy Recherches sur اپنی کتاب Espagne l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Moyen-age) بار سوم، پیرس - لائیڈن ۱۸۸۱ء، ج . ٢٥٠ تا ٢٥١، مين لكها هي \_ اس نے شروع مين Kruse 'Mooyer 'Werlauff کی سابقه تصانیف کے حوالے دیے هیں؛ Dozy کے بیان کردہ عربی حواله جات میں حسب ذیل مآخذ کو بھی شامل کرنا چاهیے: (۲) ابن عذاری: کتاب البیان المُغُوب ج س، طبع E. Lévi-Provençal ، پیرس ے ۱۹۲ من ۵۲ بیعد؛ دیکھیے نيز ؛ (۲) اس کی Histoire des Musulmans d'Espagne نيز ؛ لائيدن ١٢٠١ع، من ١٢٥ تا ١٢٠ اور (م) Kristoffer La primière invasion des Normands dans l'Espagne Musulmane en 844 أزبن ١٨٩٦.

# (E. Lévi-Provençal)

- مجوزه: رك به، عمامه.
- المجيب: رك بـ الاسماء العسني.
- المجيد . رك به الاسماء الحسني .
- مجیدیه: فروری ۱۸۳۳ء / محرم ۱۲۹۰ هم مین ترکی مدی ترک سلطان عبدالمجید کے عمد میں ترکی

سکوں کو از سر نو یورپی نمونوں کے مطابق پوری طرح منظم کیا گیا۔ سکوں کی اس درجہ بندی کو مجیدیہ کہتے ہیں۔ نئے سکوں میں سب سے بڑے چاندی کے سکے کا نام بھی مجیدیہ ہی رکھا گیا، جو اس نئے سلسلے میں ۲۰ پیاسترا piastro (غرش) کا ایک سکہ تھا جس کا وزن ۲۷۳ گرین

### (J. ALLAN)

مجير الدين : رَكَ به الْعَلْمِي.

محارب : متعدد عرب قبائل كا نام Register zu den geneal. Tabellen: Wüstenfeld) ص ٣٢٠ مين ايسے پانچ قبائل مذكور هيں) ـ جن میں سب سے زیادہ اہم محارب بن خصفة بن قيس عيلان هِ (Geneal Tabellen : Wüstenfold) مِن قيس عيلان هِ تاهم ان قبائل كو ايام جاهليت يا عمد اسلام سين كبوئي بهت زياده اهميت حاصل نه هوئی ـ ابن الکُلْبی کی تصنیف جَمْهُ رَة الأنساب، (براش ميوزيم، مخطوطه، ١٩ م، ۲۳ ورق ۱۹۳ ب تا ۱۹۰ ب) میں ان کے لیے صرف دو صفحے وقف هيں، ليكن ان دو صفحوں سے ان ناکافی معلومات میں معتد بہما اضافہ ہوتا ہے جو Tabellen میں دی گئی هیں، بالحصوص وہ معلومات جو على بن حُسْر بن مُحارب اور بَذَاوة (كذا) بن ذُهْل بن طریف بن خلف بن محارب سے متعلق هیں۔ یه بدوی قبیله جو مخصوص نوعیت کا تھا، جنوبی نجد کے پہاڑی علاقه میں جو سدینه اور الیمامه کے درميان واقع هـ سكونت پذيـر تها (Wüstenfeld: Register ص ۲۰۰ کے علاقے کے متعدد مقامات كا ذكر ياقوت كى معجم البلدان (ديكهير اشاریهٔ قبائل، بذیل ماده) میں موجود ہے ۔ اسلام سے قبل کی تاریخ میں ان کے متعلق همیں بہت ھی کم معلومات ملتی ھیں ۔ وہ قیس عیلان

کے مجموعة قبائل کے متعدد قبیاوں سے قریبی تعلقات رکھتے تھے، مثلًا ہوازن سے، جن کے ساتھ ان کا جہار نامی بت کی پرستش میں اشتراک تها (یاقوت: معجم، Wüstenfeld : ١٦٤:٢ من ب تا ۳ ؛ Reste : Wellhausen وم م الله ص هه؛ ديكهي تاج العُروس، ٣: ١١٥، س او نیچے کی جانب سے ) اور بالخصوص غطفان خصوصًا أن كي شاخ تُعلَبة بن سعد بن ذيبان سے، جن کے پہلو به پہلو قبيله الخَضّر بن طریف بن خلف بن معارب (Tabellen کے شعرے میں اتنی اصلاح کی ضرورت ہے که المالک الغضر هي كا نام هے، نه كه اس كے باپ كا) نے اس جنگ میں حصه لیا تھا جسے یوم العروقه یا یوم دارة سوضوع کے نام سے قبیلۂ ذیبان کے شاعر الحصين بن الحمام نے اپنے بعض قصائد مين ياد كيا ه ( ديكهيم المنفسليات، مرتبه Lyall قصیده ۱۲ و . ۹ اور الآنباری کی شرح اور اشعار منقوله در شرح ).

ابتداے اسلام میں محارب حضرت محمد صلّی الله علیه و آله وسلّم کے مخالف تھے۔ یه مخالفت کی بنا پر تھی مخالفت کی بنا پر تھی جو النتجد کے خانه بدوش قبائل عالیه اور اهل مدینه میں پائی جاتی تھی؛ چنانچه هجرت کے ابتدائی سالوں میں هم دیکھتے هیں که آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم نے ان کے خلاف (اور قبیله عُطَفان کے خلاف) کئی مہمین [سرایا] روانه کیں جو باقاعدہ جنگیں نه تھیں، بلکه زیادہ اچانک حملوں اور جوابی حماوں کی شکل میں هوئیں اجانک حملوں اور جوابی حماوں کی شکل میں هوئیں (ماخذ سے ان هنگامی حملوں میں کل چالیس مسلمانوں کے شریک هونے کا پتا چلتا هے)۔ ان الرائیوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے Annall: Caetani و و و و و و و

ے وہ ، ( م ه ، فصل س) ، و ۸ س ، و س ، ( س ه فصل ) ، م و و (و ه فصل و) جمال سآخذ کے حوالے بھی دير گئے میں (ان ساخذ سیں هم ابن سعد، ۲،۱: ٣٢، ٣١، ٣١، ٣١، ١٦، ١٦ كا اضافه كرسكتر هين)\_ لیکن اسلام کے باڑھتے ہوئے حلقہ اثر میں اس قبیلے کا کم از کم ایک حصه ضرور آگیا هوگا، کیونکـه فتع مکه کے وقت النزبیر کے زیر قیادت سوار دستر میں محاربی موجود تھے (Annall: Caetani) میں (۸ ه، ص ، ۲۹)، اگرچه محارب نے اپنا وفد آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کی خدمت میں کمیں . , ه مین بهیجا اور باقاعده طور پر اسلام قبول کیا (ابن سعد، ۱۲: ۳م، دیکھیے ۲، Caetani) ۳، ۱۲، ۳۰۰ اس موقع پر بھی وہ اپنے گنوار پن کی وجہ سے نمایاں تھے یعنی بالکل بدوی کے بدوی، تعبس کی ایک اور مثال اس معاربی کے قصے سے بھی ملتی ہے۔ (اس كا نام سُواع بن الحارث يا سواع بن قيس بتایا جاتا ہے) جس نے ایک گھوڑے کی خرید کے سلسلے میں آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کی. بات پر بیباکی سے شک کا اظمار کیا تھا (دیکھیے ابن سعد، م، ۲: ، و، ، و، وغيره اور Annali : Caetani ، · ( 77 / 77 / 19

معارب ردّه کے زمانے میں اسلام سے منعرف هوگئے، لیکن انهیں آسانی سے مطیع کر لیا گیا (Annali) ۲: ۹۳، ۱۹، فیصل ۱۱۰ و ۱۱۸ فیصل ۱۱۰ و ۱۱۸ فیصل ۱۱۰ و ۱۱۸ فیصل ۱۱۰ و ۱۱۸ فیصل ۱۱۸ فیصل ۱۱۸ (ابن حجر: الاصابة، قاهره ۱۳۲۰ه، ۳: ۲۰، ۲۱ تذکره عائذ بن سعید، جو قادسیه اور جلولاء کی جنگوں میں شریک تھے اور پھر ۳۳، ۱۳۵ میں جنگ جمل اور صفین میں بھی شریک هوئے، وہ صفین میں قتل هوے) ۔ کوفے میں بنو محارب اسی جگه خیمه زن تھے جہاں اسد اور غطفان مقیم تھے اور جو اس مقام سے زیادہ دور نه تھی جسے تمیم کے جو اس مقام سے زیادہ دور نه تھی جسے تمیم کے

لیے مخصوص کیا گیا تھا (الطّبری، ۱: ۲۳۹۰).

عرب کی سیاست اور ادبیات میں بنو محارب کا حصد تقریباً صفر کے برابر ہے، البتہ لَقیط بن بُکیر بن النّفر (م حدود، . ۹ م البتہ لَقیط قابل ذکر ہے جو بنوعلی بن جسر بن محارب کی ایک شاخ میں سے تھا اور شاعر (الطّبری، ۳ : . ۳ ه)؛ زاهد اور مؤرخ تھا (الفهرست، ص مهه، اور یاقوت، ارشاد، طبع Margoliouth ت : ۱۸۲ تا ۲۲۸ تا ۲۲۰ تا دین اس کی تصانیف کی فہرست درج ہے جو زیادہ تر تاریخ ادب کے موضوع پر ھیں.

محارب نام کے دوسرے قبائل میں سے مشہور ترین مکے کا قبیلہ محارب بن فہر ہے۔ الضّحاک بن قیس [رك بان] اسی محارب میں سے خها۔ اس محارب قبیلے کی تعیین مشکل ہے جس کی الفرزدق نے هجو کی ہے اور الجریر نے تعریف (نقائض طبع Bevan) ص ۱۰۸، س م، و ص ۱۰۳، س م) اگرچه اشاریے میں انہیں بذیل محارب بن خصفه جتایا گیا ہے، تاهم یه یقینی نہیں ہے.

مآخذ: متن مقاله میں مذکور هیں [اس کے علاوه دیکھیے ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، ص ۱۵۸ تا ۸، قاهره ۱۹۹۲ م] .

(G. LEVI DELLA VIDA)

ی محاسبه: رک به حسبه.

محاسبی: ابو عبدالله، حارث بن اسد العنتری جو محاسبی کے نام سے مشہور ہیں، وابعنی وہ شخص جو اپنے ضمیر کا محاسبہ کرتا ہے''۔ وہ بصرے میں پیدا ہوے اور ۳۳ م/ ۵۰۸ء میں بغداد میں فوت ہوے۔ وہ شافعی مذہب کے نقیه تھے اور پہلے ایسے متکلم تھے جو عقل سے کام لینے کی وکالت کرتے تنے اور جنہوں نے معتزله کی کلامی اصطلاحات کو سب سے پہلے انہیں کے خلاف اصطلاحات کو سب سے پہلے انہیں کے خلاف

استعمال کیا۔ آخر میں انھوں نے ایک تارک الدنیا زاھد کی زندگی اختیار کرلی تھی اور یہ اس ذھنی انقلاب کا نتیجہ تھا جو مدتوں کے غور و فکر کے بعد ظہور میں آیا ، جس کا ذکر خود انھوں نے اپنی وصآیا کے شروع میں کیا ہے۔ جس وقت [امام احمد] ابن حنبل نے متکلمین پر لے دے شروع کی تو معتزلہ کے ساتھ یہ بھی عام احتساب کی لپیٹ میں آگئے۔ مجبور ھوکر انھوں نے ۲۳۲ھ/ ۲۳۸ء میں تعلیم و تدریس کو خیر باد کہا اور گوشہ نشینی میں انتقال کیا.

ان کی بڑی بڑی تصانیف یه هیں: رعایة فی الیحقوق الله ، وصایا (درست تر : نصائح ) ، کتاب التوهم ، سائیة العقل و معناه، رسالة العظمة، فیم النصلوة ؛ ان میں سے کوئی بھی ابھی طبع نمیں ہوئی ۔ دوا داء النفوس جو اسپرنگر Sprenger ان کی طرف منسوب کرتا ہے وہ ان کے زمانے سے پہلے کی تصنیف ہے ، اسے ان کے خاص استاد احمد بن عاصم الانطاکی نے مرتب کیا تھا.

محاسبی پہلے سنّی صوفی هیں جن کی تصانیف میں مکمل دینی تعلیم آشکار ہے۔ ان میں صحیح فلسفی تعریفات کی بالکل نئی طرح پابندی کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور سادہ ترین روایات سے والہانه عقیدت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ صفائی باطن کی شدید جستجو پائی جاتی ہے .

اپنی کتاب رعایة میں محاسبی نے احتساب باطن کے اُس طریقه کی بنیادوں کو جو الانطاکی نے تجویز کیا تھا ترک کر دیا ہے۔ وہ ثابت کرتے ھیں که انسان کے ساتھ جو دو طرح کے اعمال وابسته ھیں، یعنی جوارح کے فعال ظاهریه اور نیة قلب، ان دونوں کا باھمی ارتباط ممکن ہے (العلاف اور اس کے اپنے ھم عصر متکلموں میں سے اکثر اس کے خلاف گئے ھیں)۔ وہ شرح وبسط سے یه ثابت کرتے ھیں که مکمل صفا مے باطن کی طرف احوال باطنیه هیں که مکمل صفا مے باطن کی طرف احوال باطنیه

کی نگهداشت کی تدریحی رهندائی کی جاسکتی هے، بشرطیکه زهد و تقوی کے اصول حیات کی بیروی کی جاہے، یعنی اس حقیقی زهد کی جس کا ذکر سورة ہے [ البحدید] : ہے، سین از جَعَلْنَا فی قُلُوبِ الْدَیْنَ اتّبَعُوهُ رَافَیةً وَرَهْبَانِیّةًنِ اِبْتَدَعُوهًا مَا کُتَبْنَهَا وَرَهْبَانِیّةًنِ اِبْتَدَعُوهًا مَا کُتَبْنَهَا عَلَیْهِمُ اللّٰ ابْتِغَاهُ رَضُواْنَ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَلَّیْهُمْ اللّٰ ابْتِغَاهُ رَضُواْنَ اللهِ فَمَا رَعُوهَا

ان کے سخالف گروہ (محدّثوں) بالخصوص حنبلیوں نے ان پر الرام عائد کیا کہ محاسبی نے تصورات علم اور عقل کو ایک دوسرے سے علیحلہ کر دیا ہے (مثل زارع) اور اسی طرح ایمان اور معرفت کو دو جداگانہ چیزیں قرار دیا ہے (جیسا کہ ابن کرام نے کیا)، الفاظ قرآن کو (آیات قرآنیہ کے همارے تلفظ کو) مخلوق قرار دیا ہے، اس بات کو مانا ہے کہ برگزیلہ لوگوں کو جنت میں اس لیے مدعو کیا جائے گا کہ وہ قرب الہی سے بلاواسطہ اور ہلا تکلف بہرہ اندوز هوں، نیز یه کہ بیش کرتے هیں جن کی بنیاد ان کی اسانید کی صحت پیش کرتے هیں جن کی بنیاد ان کی اسانید کی صحت پر نہیں ، بلکہ ان کی بنیادی معنویت اور اخلاقی قدر و قیمت (عبرة) پر هوتی ہے۔

رعایة ان کی سب سے اهم کتاب ہے ، یہ اہم ابواب میں نصائع پر مشتمل ہے جو انھوں نے اپنے شاگرد کو کی تھیں۔ یہ حیات باطنی کا ایک مکمل ضابطہ و دستور پیش کرتی ہے ۔ الغزالی نے احیاء لکھنے سے پہلے اسی کتاب سے استفادہ کیا تھا اور باوجود وقتا فوقتا اعتراضات کے اس کی شہرت عربی بولنے والے صوفیوں میں ملت تک برقرار رھی؛ چنانچہ اس شہرت کا مقابلہ اس شہرت سے کیا جا سکتا ہے جو Imitatio کے والے ساتھمال کرنے والے صافیل

عیسائی صوفیوں کے هاں حاصل تھی۔ شاذلیّہ نیبز مرسی، ابن عبّاد رُندی اور زُرُوق مرنوسی همیشه اس کے پڑھنے پڑھانے کی سفارش کرتے رہے، اور ان میں سے ایک یعنی عرزالدّین المقلسی نے اس کا ایک خلاصه تیار کیا ہے.

اشعری علمائے دین بھی محاسبی کو اپنا پیشرو مان کر ان کی عزت کرتے ہیں .

مآخذ: (١) الهجويرى: كشف المحجوب، طبع Zhukovski ، لينن كراف ١٩٢٦، ص ١٣٨٠ ترجمه نكلسن در GMS؛ ۱۹۱۱، ص ۱۰۸، ۱۲۶: (۲) الغزالي: المُنتذ، مطبوعه قاهره، ص بحرم تا ٢٠٠ (م) السمعانى: كتاب الأنساب، در ۱۹۱۲ GMS ورق و.ه. ب ببعد؛ (م) السبكي: طبقات، ب يه تا بم؛ Descrittione dell'Africa: Leo Africanus ( 0 ) وینس .ه ه ۱ ع، ج ۳، فصل ۳۳ ؛ (۲) Margoliouth (۲) Third Internat, Congr. of Orientalists أكسفروذ Esrai: L. Massignon (2) 'r 97 - r 97 : 1 4 19.A sur les origines . . . . de la mystique musulmane پيرس ١٩٢٢ ع، س ١١٠ تا ١٢٥ اور ١١١ - ١١٠ (٨) وهي مصنف: Passion d'al-Hallaj اشاريّه بذيل ماده ؟ (٩) وهي مصنّف: Textes inedits concernant . . . . la יבתיש אין ואין יש אין imystique musulmane اور اضافات .

#### (L. Massignon)

مُحب الدين: رك به الطبرى ٢.

محب الله بمهارى: رك به البهارى.

محبى ؛ رك به سليمان اول.

المُحبَّى: دسویں تا گیارھویں صدی ھجری / • سولہویں تا سترھویں صدی عیسوی کا دمشق کا ایک اھل علم خاندان جس کے تین افراد نے ادبیات میں بڑا نام پیدا کیا.

بكر بن داؤد بن عبدالرحمن بن عبدالخالق بن محب الدين عبدالرحمن بن تقى الدين العُلُواني العُموي الدُّمَشقي الحنفي - وه وسط ساه رمضان ومهوه / ٢٣ دسمبر ٢٨٥١ءكو حماة میں پیدا هوئے، انهوں نے وهاں اور حمص میں تعلیم پائی اور قسطنطینیه کا سفر کرنر کے بعد انهیں مدرسة قضاعیه، دمشق، میں مدرس کی جکه سل گئی ـ ۱۹۵۸ مراء میں وه شیخ الاسلام اور قاضی القضاة چیوی زاده کے همراه قاهره گئے جہاں کچھ عرصے تک وہ قاضی رہے، اور دوسری مرتبه قسطنطینیه کا سفر کرنے کے بعد حمص، معرة النعمان اور شمالي شام مين كثى شهرون کے قاضی مقرر ہوئے ۔ ۹۹۹ه/ ۱۹۸۵ء میں انھیں نیابة الکبری کا صدر نائب مقرر کیا گیا۔ اسی زمانے میں وہ افواج کے قاضی [قاضی عسکر] اور شامی قافلوں کے قاضی رہے، کئی مدارس میں تعلیم بھی دیتے رہے اور سلطان کی درخواست پر فتاوے بھی جاری کرتے رہے۔ انھوں نے ۲۳ شوال ۱۰۱۶ها ١٠ فروري ١٠٠ ء كو انتقال كيا ـ ان كي كثير التعداد تصانیف میں سے صرف تین محفوظ رہ سکی هين : محمد بن الشحنة كي أرجوزة البيانية كى شرح (منظوسة في المعاني و البيان) جو ٢٠٩ه/ ١٥٦١ء ميں لکھی گئی (اس کے خلاف المحبی کے قول کے مطابق ، ۳: ۳۲۲، انھوں نے یہ کتاب ١٦ برس کي عمر مين لکھي تھي)، ايران برلن Verz : Ahlwardt عدد ٥٠١٦ تا ٥٥٢٥ اور گوتها، Pertsch، عدد و ۲۷۸، مغطوطات

ان کا سفر نامه الرحلة یا حادی الاظعان النجدیة الی الدیار المصریة، پیرس کے کتب خانے میں فہرست de Slane عدد ۹۲، قاهره فہرست د: ۲۳۲، استانبول کتب خانه، عاطف آفندی، عدد ۹۹۳، (دیکھیے Rescher) در ۳۹۳، هرست ۲۰۳۰)

مخطوطه، جو آپ نے سعّرة اُلنّعمان میں قاضی هونے کے دوران لکھا تھا، اور الزَّمَخْشرَی کی الکشاف کے شواهد کی شرح جس کا نام تنریل الآیات هے، بولاق ۱۳۸۱ ه قاهره ۱۳۸۰ ه تا ۱۳۸۸ اور الکشاف کے حاشیے پر، وهی کتاب، ۱۳۹۸ه، ۱۳۹۹ه. مآخذ (۱) اُلمّعّبی: خُلاصة الاَثْر، ۲:۲۲ تا ۱۳۳؛

(۲) Die Gelehrten-familie Muhibbi in: Wüstenseld در ۳۲ ۳ Hist-Phil. Cl. Abh. GW., Gott. کا Damaskus

(٢) ان کے پوتے فضل اللہ بن معب اللہ۔ بن محب الدين ١٤ محرم ١٠٠١ه/٢ دسمبر١٩٢١ع کو دمشق میں پیدا ھوے ۔ انھوں نے بچپن ھی میں مختلف زبانوں کے سیکھنے میں بڑی قابلیت کا ثبوت دیا ۔ ۱۰۸۸ م ۱۹۳۸ء میں انهبوں نے نجم الدين الغزى (م ١٠٦١ه/ ١٩٥١ع) سے. (دیکھیے GAL: Brockelmann) علم. حدیث کی تدریس کا اجازہ حاصل کیا اور جب شیخ الاسلام محمد بن زکریا کے ذریعے انھیں کوئی جگه نه مل سکی تو ان کے والد نے انھیں مدرسة درویشیه میں اپنی جگه دے دی۔ ۱۰۰۱ه/۱۹۳۱ء۔ میں وہ محمد عصمتی کے ساتھ قسطنطینیہ گئے اور وهاں سدرسة اربعین میں سلازم هوگئے ، لیکن ایک سال کے بعد انہیں برطرف کر دیا گیا اور وه گهر واپس چلے آئے ۔ ۹ ، ۱ ، ۵ / ۱ ، ۳۹ ع میں وه قاضی محمد بن عدالحلیم البردسوی کے ساتھ مصر گئے اور آن کے نائب بن گئے۔ ان سے جھکٹرا ہو جانے کے بعد انھوں نے الازھر میں دوبارہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور اگلے سال گھر واپس آ گئے۔ سرر ۱ ه / ۱۹۹۲ میں وہ پھر قسطنطینیه گئے اور حار سال بعد انهیں بیروت کا قاضی مقرر کر دیا گیا، لیکن ۱۰۷۹ میں وہ دمشق آگئے جہاں ۲۳ جمادی الثانیه ۱۰۸۲ه/ ۲۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء کو

ان کا انتقال ہوگیا ۔ کو ان کا اپنا دیوان اور قسطنطینیه کا سفر نامه محفوظ نهین ره سکا؛ تاهم انھوں نے اپنے دوست مُنْجُق پاشا (م ١٠٨٠هـ/ و١٦٦٩ در دمشق) كا جو كلام شائع كيا تها وه اب تک موجود فے ۔ پہلے انھوں نے اس کے اشعار کو سال وار ترتیب دیا ۔ آس کی ابتدا ایک نظم سے ہوتی ہے جو سلطان ابراہیم اوّل کی شان میں ہ ہ . ، ہ/ ه ۱۹۳۰ء میں لکھی گئی تھی - Brockelmann ۲۷۲: ۲ نیان کرده مخطوطات کے علاوه اب یه نسخے بھی موجود ہیں: کوپرولو، عدد ۲: ۵۳۱ اور موصل، داؤد: مخطوطات، عدد سه ۱ و . ۲ ۔ اس کے بعد انھوں نر مجموعر کی ترتیب بطریق ابجد کی اور اس میں ۱۵۰۱ه/۱۹۹۰ تک کا کلام شامل کر دیا۔ یه نسخه ۱۳۰۱ ه میں دمشق میں طبع هوا۔ ۱۰۵۸ه / ۱۹۹۷ء میں انهوں نے الحسن البورینی (م ۱۰۲۳ه/ ۱۹۱۵) كى كتاب السير موسومه تراجم الأعيان من أبناء الزمان کے نام سے مرتب کی اور اسے ایک ضمیم کے ساتھ شائع کیا۔ بروکلمان : ۲۹.:۲ نام نے جن مخطوطات کی فہرست دی ہے، ان میں محمد کرد علی، در RAAD، ج ۱۹۳۳ و ع، ص ۱۹۳ تا ۲۰۰ کو بھی شامل کر لینا جاھیے .

مآخذ: (۱) مُعِبَى: كتاب مذكور، ٣: ٢٠٤ تا wüstenfeld (۲): ٢٨٦

١٠٠٨ عمدے عمدے پر ماسور تھے، ان کے لیے بروسه [بورسه] میں تعلیم پانر کا اهتمام کیا۔ وهاں تهوڑی مدت قیام کرنے کے بعد ۸ صفر ۱۰۸۹هم مئی ۱۹۷۵ کو وہ مفتی محمد بن عبدالحلیم کے همراه واپس آگئے۔ اس. عرصے میں العزتی ادرثه میں قاضی عسکر مقرر هو گئر تھے اور ان کی مدد سے انھیں وھاں جگه سل گئی، لیکن جلد ہی ان کے سربی بیمار پرڑ گئے اور انھیں مستعفی ہونا پڑا۔ محمد الامین ان کے ساتھ استانبول واپس آئر اور ان کی وفات تک جو ، ، شوال ۲۳/۵۱ کتوبر ۱۹۸۱ء کو هوئی، ان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ دمشق واپس آکر تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف هو گئے ۔ جب وہ ۱۱۰۱ھ / ۱۹۹۰ء سیں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے تو انھیں نائب قاضی مقرر کیا گیا اور اس کے بعد دمشق کے مدرسة امینیه میں انھیں مدرس کی جگه مل گئی۔ انھوں نر وهال ۱۸ جسادی اول ۱۱۱۱ه/ ۱۱ نسوسیر ١٩٩٩ء كو انتقال كيا.

ان کی سب سے اہم تصنیف معاصرین اور ان سے کچھ پہلے کے ۱۲۸۹ علما، شعرا، وغیرہ کے سوانع کا مجموعہ ہے جسے ابجدی طریق سے مرتب کیا گیا ہے اور جس کا نام خلاصة الاثر فی آغیبان القرن الحادی العشر ہے۔ اس کی پہلی صاف نقل انھوں نے ۹۰، ۱۹/۵، ۱۹/۵، میں ختم کی (قاہرہ ۱۲۸۸ ه، م جلدیں)۔ متعدد سوانع کے مسودے جبو حجاز اور بسمن سے متعلق ہیں اور مخطوطة عبل اس مجموعے کے ابتدائی مواد پر مشتمل ہیں۔ غالبًا اس مجموعے کے ابتدائی مواد پر مشتمل ہیں۔ ان مسودات کا ایک حصه پرلن میں ہے (Ahlwardt عدد ۱۹۸۹) جو علی بن عبدالحی الغنی الغیری العامری (م ۱۹۱۹ میں اور کیا تھا

(مرادی، س: ۲۱۵)؛ مخطوطه در Seybold (۲۱۵) عدد ه) ـ اسی قسم کی ایک دوسری ضخیم سوانع کی کتاب بھی ''الاعلام'' کے نام سے زیسر تجویز تھی جس میں ہر زسانے کے مشاھیر کا ذکر كونا پيش نظر تها ، اس طرح كه هر حـرف ابجد كے تحت متعلقه اشخاص کے نام و نسب و کنیت، اولاد ازواج اور والدين علحده علحده مذكرور هول ـ لائپزگ کے مسودے (Vollers) عدد ۹۸۳) ، میں میم کے حرف کے تعت بالعموم وہ مآخذ مذکور میں جن سے یہ مقالے اکثر لفظ بلفظ نقل کیے گئے ہیں۔ انھوں نے الخفاجی کی تصنیف ریعانة الالباء كا تكمله نُفْحة البريحانية و رُشْحَة طلاً الحانية لکھا جو محفوظ ہے اور ان مخطوطات کے علاوہ ہے جن کا ذکر ۲۹۳:۲ 'GAL.: Brockelmann نے استانبول کے کتب خانہ نبور عثمانیہ، عدد ۲۰۰۸ (M.S.O.S) اور موصل کے کتب خانہ داؤد مخطوطات، عدد سم ۱۳۰۰ کے سلسلے میں کیا ھے ۔ کسی گمنام شخص نے اس کا انتخاب مختارات سے کیا ہے جو قاہرہ میں ہے ، فہرست، (طبع دوم)، ۳: ۲۳۳ - اس کا ایک ضبیعه (ذیل) معمد بن محمد السعالاتي نر ١١١١ه/ ١٩٩٩ء میں مرتب کیا تھا۔ اس کے مخطوطات یہ ھیں: برلن، Ahiwardt، عدد ۲ مرد؛ کوین هیکن، Mehren عدد. ١٤ سينك بيترز برك؛ ايشياتك ميوزيم، عدد (Descript. List) موریم، Or میوزیم، برشی میوزیم، عدد ٥٥) 'Yale-Landberg' دمشق، النزيّات، عدد ۲۸٬۷۸ - گیارهویں صدی کی اس قسم کی ایک تصنیف عبدالترحمن بن شاشو کی ہے جس کا نام تراجم بَعْض الاعيان من اهل دمشق من علمائها و ادبائها هے (بیروت، ۱۸۸٦ء)۔ ان کا دیـوان جو زیادہ تر اپنے احباب اور سرپرستوں کی شان میں تصائد پر مشتمل ہے دستور کے مطابق ان کی تصنیف

خلاصة میں شامل هیں، ان کے اپنے هاتھ کے لکھے ھوے نسخے کی شکل میں احمد ۔ تیمور کے کتب خانه قاهره ، میں محفوظ هے ، دیکھیر .RAAD ، ۳ ، ۳۳۲ اور برلن مخطوطه Ahlwardt عدد ۸۰۰۰ قب عدد عدد ۸.۰۸ : ZDMG: Flügel مدد ۲۲۳ : ۹ ، ZDMG بَراحة الارواح جاليبة السرور والأفراح، بران عدد ۸۱۹۲ مین انهوں نے کہاوتیں اور امثال جمع کی هیں ۔ التعالبی کی تصنیف ثمار القلوب في المنساف و المنسوب كو انهول نر ابجدي طریق سے مرتب کر کے سا یعول علیه فی المضاف و المضاف البيد كے نام سے تيار كيا، قلمي نسخه در استانبول کتب خانهٔ طوپ قیو، عدد ه ه م م ، عاطف آفندی، عدد یم ۲۲، (دیکھیر RSO م: ٢٧٤)، اياصوفيه، عدد ٢٣١٨ (مخطوطه، ١: ۱۳۲)، قاهره فهرست (طبع دوم)، ۳: ۲۰۸، صرف و نحوير ايك رساله جنسي الجنتين في نوعي المشنين ايک مخطوطه کی شکل ميں اے . تيمور پاشا کے مجموع میں معفوظ ہے(RAAD) ہ : . ۳۲، س: ١١٠١) اور دمشق مين ١٣٨٨ ه مين چهپ بهي حِكا هے ـ لغت كى كتاب سواء السبيل فيما في اللغة العربية سن الدَّخيل، دمشق مين ايك قلمي نسخے کی شکل میں محفوظ ہے ، دیکھیے ، RAAD

مَأْخِذُ : المُرادى : سَلَكُ الدُّرْرَ، س : ١٩٠ تا ١٩٠ . وقا ١٩٠

(٣) وهي مصنف: Die Gelehrtenfamilie Muhibbi ، ص

. TA 6 19

#### (C. BROCKELMANN)

مُخْبُوب: مصر اور شمالی افریقه میں تسرکی اشرفی کا نام جو زر محبوب (رک بآن) کا اختصار میں آب (آب Supplement: Dozy).

(T. W. ARNOLD)

محبوب عالم، مولوی: فیروز واله ضلع گوجرانواله کے رهنے والے تھے - ۱۸۹۳ء میں پیدا هوے - مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد انھوں نے منشی کا امتحان دیا اور صوبه بھر میں اول آئے - منشی عالم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انھوں نے ۱۸۸۹ء میں ایک مطبع ''خادم التعلیم'' قائم کیا ۱۸۸۸ء میں ایک مطبع ''خادم التعلیم'' قائم کیا بھر همت کو پیسه اخبار میں تبدیل کر کے ایک بھر همت کو پیسه اخبار میں تبدیل کر کے ایک سے گوجرانواله لے گئے - اس اخبار نے اپنی کم قیمت، دلچسپ مضامین اور خبروں کی وجه سے بڑی مقبولیت حاصل کی، گوجرانواله هی سے ایک ماهنامه فرمیندار و باغبان و بیطار بھی جاری کیا ہ

پیسه اخبار کی کامیابی دیکھ کر ۱۸۹۸ء میں انھوں نے انتخاب لاجواب جاری کیا، جو قیام ہاکستان تک خوب کامیابی سے چلتا رہا.

دلچسبی اور مطالعہ کے لیے ایک ماهنامہ بچوں کی کا اخبار جاری کیا ، جو بہت پسند کیا گیا.

پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں محبوب عالم

کو حکومت کی طرف سے پنجاب ہریس کا نمائندہ منتخب کر کے هندوستان کے آٹھ مدیران اخبار کے وفد کے همراہ عراق بھیجا گیا ، جہاں انھوں نے بصرہ، عمار اور بغداد کے عام حالات اور جنگی تیاریوں کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ۱ مارچ سے وسط مئی ۱۹۰ء تک کے مشاهدات نمایت تفصیل سے اردو میں قلم بند کر کے سفر نامہ بغداد شائم کیا .

محبوب عالم اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے علاوہ فرانسیسی، ترکی بھی جانتے تھے ۔ مطالعے کا بےحد شوق تھا۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں اخلاق، تاریخ، مذھب اور علم و ادب کی هزاروں کتابیں موجود تھیں، جنھیں ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے حوالے کر دیا.

پیسه اخبار اور آنتخاب لاجواب تو بند هو چکے هیں مگر پیسه اخبار کی عالی شان عمارات اب تک اس کا نام زنده رکھنے کو موجود هیں ۔ انار کلی کے جس حصے میں یه عمارات واقع هیں ، اس کا نام "پیسه اخبار سٹریٹ" هی مشہور هے .

مولوی صاحب کا انتقال ۲۳ مئی ۱۹۳۳ء کو ہوا اور وہ لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں دفن کیے گئے۔ علامہ اقبال نے تعلق خاطر کی بنا پر حسب ذیل قطعہ تاریخ کہا، جو سنگ مزار پر کنندہ ہے .

سحر گاهان بگورستان رسیدم دران گورے پر از انوار دیدم ز هاتف سال تاریخش شنیدم معلی تربت محبوب عالم

# 1 40 1

مآخل: (۱) معمد الدين فوق: اخبار نويسون كـ حالات، طبع لاهمور، اكتوبر ۱۹۱۹؛ - (۷)

مولوی محبوب عالم: سفر نامهٔ یورپ و بلاد روم و شام، و مصرة مطبوعه لاهور؛ (م) محمد عبدالله قريشي : معاصرين اقبال كي نظر مين ، مطبوعه لاهور ، ندومبر ١٩٧٤ ع؟ (س) امداد صابری: تاریخ صحافت ، اردو، جلد اول، دوم، سوم، مطبوعه دهلی؛ (ه) عبدالسّلام خورشيد : صحافت پاکستان وهند مین، مطبوعه لاهور، جون ۹.۹۳ ع. ( محمّد عبدالله قريشي)

محبوب عالم، مولوى : والدكا نام مولوی محمد یار اور دادا کا نام غلام محمد الحکیم تھا۔ یہ خاندان علم و فضل کی وجہ سے مشہور هوا ان کا تعلق گوجرانواله سے هے، لیکن ان کے سوانحی حالات نہیں ملتر، اس کے باوجود کہ ان کی تصانیف کی کثیر تعداد شائع شدہ ملتی ہے ۔ احمد حسین قریشی قلعداری نر اپنی کتاب پنجابی ادب کی مختصر تاریخ میں ان کی جن تصانیف كا تذكره كيا هي، وه درج ذيل هين : ستر المومنات (فارسى)؛ مجموعة الفرائض (فارسى نظم)؛ قصائد محبوبية (فارسى نظم)؛ نان سلوى بجواب نان حلوى ؛ فوائد بسم الله ؛ تهذيب الصلوة شرح خلاصه كيداني (پنجابي نظم)؛ ترتيب الصلواة (پنجابي نظم)؛ شرح قصيده مالى (پنجابي نظم): هدايت نامه و عقد نامه (پنجابي نشر)؛ آداب الفقراء (پنجابي نظم) .

ان کتب کے علاوہ راقم الحروف کی نظر سے کچه اور مطبوعه کتب بهی گزری هین جو درج ذیل هين : صداح عشق ( ١٩١٠)؛ گذي دا واقعه ( ۱۹۱۹ ) ؛ عدل عمر ( ۱۹۲۳ ) ، اس کا سال تصنیف بھی یہی ھے) ؛ كرامت فاطمه ( ۱۹۱۹ عبار سوم) فارسى رسم الخط وچ چهييان پنجابسي كتابان -(دیکھیے شہراز ملک مقاله ایم - اے، پنجابی . (=1944

مندرجه بالا تصانیف کو ایک نظر دیکهنر سے اس بات کا اندازہ هوتا ہے که مولوی محبوب عالم،

ایک دینی عالم، عربی فارسی جاننے والے ایک. مبلغ تھے .

(شهباز ملک) مَحْتَسِب : (ع)؛ [نيز رك به حسبه] عهد اسلام میں آیک عهدیدار جس کا تقرر خلیفه یا وزیر کی. طرف سے کیا جاتا اور جو اس امرکی نگرانی کرتا تھا کہ احکام اسلام کی پابندی پوری طرح پر ہو رہی ہے یا نہیں ، وہ جرائم کی تفتیش کرتا اور جو لوگ. احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہومے پائے جاتے انهیں موقع پر سزا دیتا ۔ اس خدمت کو ''حسبہ'' کہتے ہیں۔ اصولی طور پر اس کے لیے صرف اونچی حیثیت کے لوگ منتخب ہوتے تھے ۔ دوسرے عمومی عہدوں کی طرح اس عہدے کے لیے بھی یہ شرط تھی که عمده دار مسلمان اور حبر هو ـ اس پر عام طور سے کسی فقیہ کا تقرر ہوتا جو پولیس کے فرائض کے علاوہ حاکم (مجسٹریٹ) کے فرائض بھی انجام دیتا اور بعض صورتوں میں تو اس کے فرائض قاضی کے مماثل هوتر تهر، يه ضرور هے كه اس كا دائرہ اختيار تجارتی لین دین ناقص باثون، خرید و فروخت مین. دھو کے بازی اور قرضوں کی عدم ادائی کے محاسبر تک محدود رهتا تها ـ ان معاملوں میں بھی وہ صرف ان مقدموں کی سماعت کر سکتا تھا جن کا سچ جھوٹ. ثابت هو چکا هو۔ اگر شہادتوں کی چھان بین کرنا ھوتی اور حلف اٹھوانر کی نوبت آتی تو محتسب کے اختيارات وهين ختم هو جاتے۔ محتسب هونے كى. حیثیت سے وہ سجاز تھا کہ کسی مدعی کے دعوی کے بغیر بھی قانون کو نافذ کر سکے ۔ اسے دیکھنا پڑتا تھا کہ یہاں کتنر مسلمان رہتے میں اور آیا وه مسجد میں اقامت نماز جمعمه کا انتظام کرتر هیں ؟ اگر ان کی تعداد حالیس یا اس سے زیادہ ھے تو ان کی جماعتی زندگی منظم ہے یا نہیں ۔ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے، محتسب اس پر زور دے سکتا

تھا کہ اذان دی جایا کرے ۔ اس سلسلے میں وہ سودن سے پوچھ سکتا تھا کہ وہ اذان کے اوتات مقروہ کا علم رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر مسجد کی عمومی حالت خراب ہوتی تو محتسب کا فرض تھا کہ اس کی مرمت کے لیے حکام بالا کو توجه دلائے .

. محتسب کے فرائض میں ایک اہم فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ احکام شریعت کی پابندی کراتا رھے ۔ جو لوگ رمضان المبارک میں روزے نمیں رکھتے تھے یا جو بیوہ اور مطلقه عورتیں نکاح ثانی سے پہلے عدت [رك بان] پورى نہيں کرتی تھیں، انھیں اور ایسے می دوسرے خطا کاروں کو از روئے قانون محتسب کے سامنے جوابدھی کرنی پڑتی تھی۔ وہ عمومی اخلاق کا بھی نگران تھا، للهذا اس كا كام تها كه عووتـون اور سردون کو کھلے بندوں میل جول اور شراب نوشی سے روکے اور ان سازوں کے استعمال سے لوگوں کو منع کرے جو شریعت میں ممنوع ہیں ۔ اسے یہ دیکھنا پڑتا تھا که کھیل تماشر اور دوسری تفریحات کے سلسلے میں شرع کی خلاف ورزی تونهیں هوتی، لیکن وه محض شک و شبهه کی بنا پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا اور نه بند دروازوں کو کھول کر اندرون خانمہ جا سكتا تها [محتسب را درون خانه چه كار] ـ جہاں تک مسلمانوں کی روحانی فلاح و بہبود کا تعلق ہے معلوم ہوتا ہے وہاں اس کے اختیارات زیادہ وسیع تھے، مثلًا اگر کسی فقیہ نے ایسے خیالان پیش کیے جو اجماع [رك باں] کے خلاف هوں، تو محتسب کا فرض تھا کہ اسے تنبید کرے اور الکر اس پر بھی اپنے فاسد عقائد کو پیش کنے سے باز نه آئے تو اس مفسد کو حاکم وقت تک بہنچا دے۔ ایسے هی اگر کوئی شخص فقیه نہیں اور دنعة فقه كا مطالعه شروع كر دے تو محتسب

کا فرض تھا کہ اس کے اصل مقصد کی تحقیق کر ہے اور اسے ان لوگوں کو گمراہ نه کرنر دے جو اس سے رجوع کرتر ھوں۔ مدرسوں کا معائشہ بھی محتسب کے ذہر تھا، یہ دیکھنے کے لیے نہیں که درس و تدریس کی نوءیت کیا ہے بلکه اس غرض سے کہ اساتذہ بچوں کو زیادہ سخت بدنی سزائیں تو نمين ديتے (المقريري: خطط، ١: ٣٦٣)-دوسرے امور جو اس کے دائرہ اختیار میں آتر تھے وه اخلاقی اور مذهبی ادارون کی نسبت زیاده تر عوام کی آسائش سے تعاق رکھتے تھے، اگرشہر میں پینے کے پانی کا منبع ناپاک یا گدلا ہو جاتا یا غریب مسافروں کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا تو محتسب کو اختیار تھا کہ اھل شہر کو ان خرابیوں کے دور كرنے كا حكم دے ـ اسے ديكھنا پڑتا تھا كه كسى مکان سے، کسی مدرسه سے، مسلمان کے مکان کے زنان خانے میں تو نظر نہیں پڑتی ۔ ایسے هی یه بھی ا کہ مکانوں کے پرنالر یا نالیاں گلی کوچوں میں اتنے باہر تو نکل نہیں آئے که واہ گیروں کی تکلیف كا باعث هول اور آخر الامر يه كه بازار (سوق) صاف ستهرا رهے؛ آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ پیدا نه هونے پائے : [نیز رك به حسبه].

مآخذ: (۱) الماوردى: الاحكام السلطانية، (طبع مآخذ: (۱) التتوخى القاضى: نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرد، (طبع Margoliouth)، ص معدار (س) المقريزى: خطط ۱: ۳۳س ببعد؛ (س) عبدالله الشيزرى: نهاية الرتبة عبدالله حسبة، طبع السيد باز العرينى، بيروت ترجمه از علم المحسبة، طبع السيد باز العرينى، بيروت ترجمه از عمس تا ۲۰۳، مناسلة بنجم، نيز شماره ۱۱: از روے اخلاقيات و دينيات: نيز ديكهامي: (٠) الغزالى: أحياء علوم الدين، جلد جمهارم، كتاب ٨؛ [(۲) الشنامى: نصاب الاحتساب؛ (١) ضياه الدين محمد بن

محمد القرشى الشاقعى المعروف به ابن الأخوة: معالم القربة في احكام الحسبة، طبع آر، ليوى، سلسله يادكار كب ابن تيميه: الحسبه في الأسلام، تاهره]. (R. Levy)

⊗ محراب: رك به سجد.

(خان) محراب خان شهیلہ: معراب خان، نصیر خان نوری کے پوتے اور خان محمود خان اول کے پہلوٹے بیٹے تھے ۔ ۸ نومبر ۱۷۸۵ء کو پیدا هوے اور والد کی وفات پر ۲۰ جنوری ۱۸۱۵ء کو قلات کے تخت پر جلوس کیا.

یه وه زسانه تها جب افغانستان میں احسد شاه ابدائی کی مضبوط مملکت اس کے بیٹے تیمور شاه کی وفات کے بعد تخت نشینی کے مسئلے پر خانه جنگی کا شکار هو چکی تهی ۔ خان محراب خان کے افغانستان اور سنده سے دوستانه تعلقات قائم تھے۔ افغانستان کے تخت کے ایک امیدوار شاه شجاع نئے خان محراب خان کے هاں پناه لی ۔ انهوں نے شاه شجاع کی بڑی توقیر کی اور اپنی فوج کی مفاظت میں اسے انگریزوں تک پہنچا دیا ، مگر میں شاه شجاع بعد میں انگریزوں سے ساز باز کر کے بھی محسن کے خلاف هو گیا .

قلات کے حکمرانوں کو کہا کہ وہ درہ بولان سے افغانستان کو گذرنے کے لیے انگریزی افواج کو راهداری دے دیں، جو شاہ شجاع کو اس کا تخت دلانے کے مقصد سے پیش قدمی کر رهی تهیں۔ خان معراب خان نے انگریزوں کی یہ درخواست یہ کہ کر مسترد کر دی کہ افغانستان کی حکومت سے اس کے دوستانہ تعلقات هیں جو اس اقدام سے متاثر هو سکتے هیں، لیکن اس کے باوجود انگریز طاقت کے گھمنڈ میں ۱۸۳۹ء میں درہ بولان سے طاقت کے گھمنڈ میں ۱۸۳۹ء میں درہ بولان سے طاقت کے گھمنڈ میں ۱۸۳۹ء میں درہ بولان سے گزر کر کابل روانہ هو گئے۔ راہ میں آزاد بلوچ

تبائل نے انگریزی افواج کو نقصان پہنچایا اور اس سب نقصان اور سزاحت کی ذمه داری انگریزوں نے محراب خان پر ڈال دی؛ چنانچه واپسی پر محراب خان کی حکومت کو سزا دینے کے لیے ہم نومبر ۱۸۳۹ء کو انگریزی فوج نے قلات کی جانب کوچ کیا ۔ ۱۱ نوسبر ۱۸۳۹ء کو یه فوجیں میری (قلات کیا ۔ ۱۱ نوسبر ۱۸۳۹ء کو یه فوجیں میری (قلات کا قلعه) قلات کے سامنے پہونچیں ۔ خان محراب خان قلعه بند اور محصور هو کر بیٹھ رھا ۔ انگریزوں نے قلعه بند اور محصور هو کر بیٹھ رها ۔ انگریزوں نے کولے برسانے شروع کیے ۔ خان محراب خان کے بہت سے جان نثار ساتھی کام آئے ۔ بعد دوپہر قلعه بہت سے جان نثار ساتھی کام آئے ۔ بعد دوپہر قلعه منہدم هو گیا اور خان محراب خان شمشیر بکف منہدم هو گیا اور خان محراب خان شمشیر بکف

(غوث بخش صابر)

المُحرّم: اسلامي تقويم مين جس كا آغاز & ھجرت نبوی سے ھوا قمری سنه کا پہلا ممینا ہے۔ حكم المي كے مطابق اسلامي شريعت ميں سال كے بارہ سمینر مقرر ہیں ۔ المحرم کے شروع میں ال بھی یه ظاهر کرتا ہے که یه سال کا پہلا ممینا ہے۔ ماه وسال کا یه نظام آفرینش کائنات سے قائم و دائم هـ قمرى سنه كے نام يه هيں: السحرم ، صغر ، ربيع الأول ، ربيع الآخر ، جَمَادَى الأولى ، جمادی الآخره، رجب، شعبان، رمضان، شُوال، ذُوال قعد ، ذُوالحجّه - ان مهينون مين سے الله تعالى نے چار (المحرم ، رجب ، ذوالقعده اور ذوالحجة) بركت و حرمت والي مهيني قرار ديم هين -ان سمینوں کے تقدس و احترام کے پیش نظر ان میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کو ممنوع ٹھیسرایا گیا ھے ۔ ان چار ممينوں ميں طاعت و عبادت زيادہ مقبول هوتی ہے اور گناہ و معصیت زیادہ قابل نفرت اور زياده مستوجب سزا ٹھيرتي هے.

جريسرة العرب مين قسرى سنه كا رواج

حضرت ابراهیم اورحضرت اسمعیل عمر زمانے سے چلا آتاہے ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات، مثلاً حج اور رمضان کے روز ہے بدل بدل کر مختلف موسموں میں آتے هیں ۔ زمانه جاهلیت میں عرب اپنی اغراض کی حاطر مهینوں کو آگر پیچھر کر لیتر تھے۔ اسسے عبادات کے موسم اور اوقات بھی متأثر ہوتے تھے۔ اسلام نے اس کی سمانعت کر دی اور اعلان کر دیا که الله تعالی نے احکام شریعت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے قمری حساب کو پسند فرمایا ہے ۔ آنعضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے جمعة الوداع کے مبارک موقع پر خطبه ارشاد فرماتے ہوے اس امر کی تاکید فرسائی که ابتداے آفرینش سے الله تعالی نے جس طرح سمینوں کی تعداد اور ترتیب معین کر دی ہے اسے برقرار رکھا جائے ۔ یہ بھی ارشاد فرمایا که تقدیم و تاخیر کی وجه سے مہینوں کی ترتیب میں جو گڑ بڑ پیدا هو گئی تھی، وہ بھی ختم هو گئی ہے اور سمینے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے هيں \_ شرعى لحاظ سے قمرى حساب هي معتبر اور قابل اعتماد ہے اور قمری سمینوں اور تاریخوں کی حفاظت اور نگهداشت فرض کفایه هے.

هجری قمری سنه کا آغاز عهد نبوت هی سے
هو چکا تها ۔ آپ ع نے اپنے ایک نامه مبارک میں جو
نجران کے نصاری کے نام تها ، پانچواں سال هجرت
تحریر کرنے کا حکم دیا تها (الشماریخ فی علم
التاریخ، ص م)، البته عام رواج اور سرکاری حیثیت
حضرت عمر فاروق رض کے عہد کا کارنامه هے .

قمری حساب سے سال کے تقریباً ہوہ دن ہوتے ہیں جبکہ شمسی حساب سے ہوہ دن۔ اس طرح ایک سال کے بعد ایک مہینے کا ، موجاتا ہے اور تین سال کے بعد ایک مہینے کا ،

المحرم الحرام كے ضمن ميں يه بات بھى قابل ذكر هے كه ظهور اسلام سے پہلے قريش مكه اس

مقدس مہینے کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔
ایک روایت کے مطابق آنحضرت صلّی الله علیه
و آلیه و سلّم بھی زمانیه قبل از نبوت میں
عاشورہ (دسویں محرم) کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
جب آپ صلّی الله علیه و آله و سلّم هجرت فرما کر
مدینے تشریف لے گئے تو وهاں بھی دسویں محرم کا
روزہ رکھتے رہے، بلکه روزے کے لیے نویں تاریخ
کو بھی شامل کر لیا .

بعض روایات سے معلوم هوتا ہے که عاشوره کے روز کھانے پینے میں فراخ دستی اور کشادہ دلی سے رزق میں کشادگی اور فراخی هوتی ہے ۔ عاشوره کے روز هی حضرت اسام حسین رضی الله عنه کی شہادت کا المناک واقعہ بیش آیا (تفصیلات کے لیے راك به امام حسین رخ، عاشورہ اور کربلا، ان مقالات میں شیعی نقطه نظر آگیا ہے).

مآخذ: (۱) قرآن معید (۱ [التوبه]: ۲۰)؛

(۲) امیر علی ملیح آبادی: تفسیر مواهب الرحمن،

بذیل آیت مذکور؛ (۳) البخاری: الصحیح، کتاب

التوحید، باب ۳۳، کتاب المغازی، باب ۷۵، کتاب

التفسیر، بذیل آیت مذکوره بالا؛ (۳) المرزوقی؛

کتاب الازمنة والامکنة، (حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ه)، ۱:

کتاب الازمنة والامکنة، (حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ه)، ۱:

۱۵ کتاب الازمنة والامکنة، (حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ه)، ۱:

۱۵ کتاب الازمنة والامکنة، (حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ه)، ۱:

المهاب الازمنة والامکنة، (حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ه)، ۱:

المهاب الازمنة والامکنة، (حیدرآباد دکن ۱۳۳۲ه)، ۱:

المهاب المهاب المهاب و موافع کثیره، (عبدالتیوم رکن اداره نے لکھا).

(اداره)

محرم علی چشتی: لاهنوز کی ایک علمی ر اورسیاسی شخصیت اور اس مشهور چشتی خاندان کے چشم و چراغ، جس کو سکھوں کے عہد میں درس و تدریس اور سلوک و تصوف کی وجه سے خاص امتیاز حاصل تھا ۔ ان کے والد مولوی احمد بخش یکدل (م ۲۸ نومبر ۱۸۹۵ء) علم و فضل کے علاوہ فارسی اور اردو شاعری میں نامور تھے ۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے انھیں جاگیر بھی عطا کی تھی اور کچھ وظیقہ بھی لگا رکھا تھا، جو انگریزی عملداری کی ابتدا (۱۳۹۹ء) تک ان کے خاندان کو ملتا رھا۔ مولوی یکدل کا بڑا فرزند مولوی نور احمد چشتی تھا، جس نے "تحقیقات فرزند مولوی نور احمد چشتی تھا، جس نے "تحقیقات حاصل کی، منجھلا لڑکا محمد علی پردل (م ۱۲ حاصل کی، منجھلا لڑکا محمد علی پردل (م ۱۵ شاعر تھا۔ سب سے چھوٹا محرم علی چشتی تھا، جو ۲ محرم ملی چشتی تھا، جو ۲ محرم ملی جستی تھا، حور ۱۲۸۹ء کو پیدا عور اور محرم علی کہلایا.

مولوی محرم علی چشتی نے علم و فضل اور صوفیا کرام سے عقیدت کی دولت اپنے بزرگوں سے ورثے میں پائی تھی ۔ انھوں نے انگریزی کے علاوہ عربی ، فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد وکالت کا استحان بھی پاس کیا ۔ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے ۔ ان کے کلام کا مجموعہ ''ارمغان چشتی'' کے نام سے طبع ھوا، جو اب نایاب ہے .

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی مولوی محرم علی نے اخبار نویسی شروع کی۔ ابتدا میں ''کوہ نور''کی ادارت سنبھالی اور اپنے قلم کے خوب جوہر دکھائے ۔ یه لاہور کا سب سے پہلا ہفتہ وار اردو اخبار تھا ، جو لالہ ہر سکھ رائے نے ۱۸۴۹ء میں جاری کیا تھا۔ لالہ ہر سکھ رائے کے ساتھ مل کر انہوں نے انڈین نیشنل سوسائٹی کی بنیاد بھی ڈالی ۔ منشی ہر شکھ رائے کا انتقال ، ۱۸۹۵ء میں ہوا .

منوری ۱۸۸۳ء کو محرم علی چشتی
 نے اپنا هفته وار اخبار ''رفیق هند'' جاری کیا ۔
 یه نام سرسید کا تجویز کردہ تھا ۔ اس اخبار

میں علمی، ادبی اور اصلاحی مضامین درج هوتے تھے۔ شروع شروع میں تو یه اخبار سرسید کا حد سے زیادہ طرفدار اور مداح و ثنا خوان رها: چنانچه ۱۸۸۸ء میں جب سرسید یے پنجاب کا دورہ کیا، تو اس نے ان کی بڑی تعریف کی اور ایک خاص ضمیمه بھی نکالا، لیکن جب سرسید نے قرآن مجید کی تفسیر میں نیا ڈھنگ اختیار کیا تو اس اخبار نے مخالفت شروع کر دی اور نه صرف سرسید بلکه ان کے کالج اور ان کی جماعت (بالخصوص مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولانا حالی اور ڈپٹی برکت علی مولوی نذیر احمد، مولوی کرتے ہیں:

"سرسید کی مخالفت میں کوئی برائی ایسی

به تھی جو ان کی طرف منسوب نه کی گئی هو۔سرسید

کے دوست ان کی زبان درازیان دیکھ کر بگڑتیے

تھے، اس کا جواب لکھنے پر آسادہ هوتے تھے، مگر

سرسید سب کو منع کرتے تھے اور کسی کو اس کا

مقابله کرنے کی اجازت نه دیتے تھے اور کہتے تھے

موسم کی آندھی ہے، چند روز میں خود بخود

فرو هو جائے گی" (ص ۲۵۰).

۱۹.۹۰ میں یه اخبار بند هو گیا .

آخر اخبار نویسی کا مشغله چهوار کر وکالت شروع کی، تو ان کا شمار مشہور وکلا میں ہونے لگا۔ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن بھی منتخب ہوئے، خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا.

یکم رمضان ۱۳۰۳ه/ ۸ دسمبر ۱۳۹۳ و کو لاهور میں ان کا انتقال هوا۔ نعش مرحوم کی وصیت کے مطابق دهلی لے جا کر ان کے مرشد مستان شاہ کابلی کے مزار کے جوار میں دفن کی گئی۔ "محرم علی چشتی لاهور" هی سے تاریخ وفات (۱۳۰۳ه) برآمد هوتی هے ۔ اسلامی زندگی کا دنیوی پہلو، ارمغان چشتی اور آنشکله وحلت

(مستان شاه کابلی کے عارفانه فارسی کلام کا مجموعه) ان کی مشہور علمی یادگاریں هیں .

(محمد عبدالله قریشی)

على م ك حضرت فاطمة السزهره م سے تيسرے بیٹے، جو بچپن میں انتقال کر گئے (دیکھیے البلاذرى: انساب الاشراف، ، : ۲.۳؛ ابن حزم: جمهرة انساب العزب، ص ١١، ١٥) - بعض لوگ انھیں پیدائشی طور پر سردہ متولمہ ہونے والا بیان کرتے میں، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں، اکثر مؤرخین نے صحیح ولادت کی صراحت کی ہے۔ البلاذری کی ایک روایت کے مطابق، جس کے واوی خود حضرت علی رط هین ، حضرت محسن کی ولادت عہد نبوی میں ہوئی .. مضرت عملی رط نے ان كا نام حرب ركها تها، مكر آنعضرت صلى الله عليه و آله و سلم نے محسن تجویز قرمایا اور قرمایا میں نے تینوں صاحبزادوں (حضرت حسن رض حسین رط اور معسن (م) کے نام حضرت هارون علیه السلام [ بن عمران، رَلَّهُ بآل ] کے بیٹوں شہر، شبیر اور مبشر کے مطابق رکھے میں (البلاذری: انساب الاشراف، ۱: س.س) \_ حضرت محسن رط کے . ديگر حالات اور كوائف غير معلوم هيں . ر بعض شیعه فزقوں کو حضرت محسن رط سے

خاص عقیدت هے، عام مسلسانوں کے نزدیک بھی، حضرت محسن رفخ خاندان اهل بیت کا ایک فرد هونے کی حیثیت سے خاص عظمت رکھتے ھیں .

مآخل: (۱) البلاذرى: انساب الاشراف، تحقيق محمد حميد الله، قاهره ۱۹۹۹، ۱: ۲۰۸، س.»؛ (۲) ابن حزم: جمهرة انساب العرب ، قاهره ۱۳۸۲ه/ ابن حزم: جمهرة انساب العرب ، قاهره ۱۳۸۲ه/ اللهجي: سبراعلام النبلاه، قاهره ۲: ۸۸؛ (۳) ابن سعد: الطبقات، ۸: ۱۱ ببعد؛ (۵) المسعودى: سروج الذهب، مطبوعه پيرس ، ۵: ۸۸۱؛ (۲) سومن الشبلنجى: نور الابصارفي مناقب آل بيت النبي المختار، مطبوعه قاهره نور الابصارفي مناقب آل بيت النبي المختار، مطبوعه قاهره فاطمه من بنت محمد (صلّي الله عليه و آله و سلّم) ، قاهره و اله و سلّم) ، قاهره ركن اداره نے لكها].

(اداره)

محسن الملك : سيد سهدى على الله (محسن الدوله منير نواز جنگ بهادر) مير خامن علی کے فرزند اور سرسید احمد خان کے ایک ممتاز رفييق ( تبولد: اثاوه و دسمبر عمو وع وفات سنجولی شمله ور اکتوبر بروره، مدفن علی گؤها ابتدائی تربیت ان کے نانا (مولوی محمود علی) نرکی جو سرکار انگرینزی میں صدر الصدور تھر اور اور دربار ٹونک میں وزیر بھی رہ چکے تھے۔ عربی فارسی کی معمولی تعلیم اٹاوہ میں حاصل کرنر کے بعد پھپھوند میں مولوی عنایت حسین سے باقی درسیات کی تحصیل کی۔ اس کے بعد ملازمت کرلی پہلر. محرر هوتر پهر اهل مد اور پيشكار ـ پهر درجه بدرجه سرشته داری، تحصیلداری اور ڈپٹی کلکٹری تک بہنچیر اور ان سب حیثیتوں میں کارھامے نمایاں انجام دیے، جن میں سب سے اهم ۱۸۹۹ کے. قحط کا انتصرام تھا ۔ مرورء میں ریاست

حیدر آباد میں ملازمت اختیار کر لی اور متعدد اهم خدمات انجام دیں ، جن میں بندوبست اراضی انصرام قحط (۱۸۷۷) اور مقدمه معدنیات کی کامیاب پنیروی، جس کے لیے ۱۸۸۸ء میں لندن بھی گئے، خاص طور سے لائق ذکر ھیں۔ ان امتیازی کاسوں کے صلے میں ان کو پہلے منیر نواز جنگ بهادر کا خطاب اور دو نیم هسزاری ذات و پانصد سوار کا اعراز اور کچھ سدت کے بعد نواب محسن الدوله محسن الملك كا خطاب عطا هوا مگر بعض ذاتی اور سیاسی وجوه کی بنا پر انھوں نے ۱۲ جولائی ۱۸۹۳ء کو حیدر آباد کی ملازمت سے استعفاء دے دیا اور سرسید کی تعلیمی و قومی مهمات میں زیادہ سرگرمی سے منهمک هو گئر.

محسن الملک کو سرسید کی تعلیمی و سیاسی تحریک کا ممتاز ترین رکن قرار دیا جاتا ہے ۔ سرسید ان کے تعلقات کی ابتداء ۱۸۹۲ء میں ہوئی هرچند که انهیں سید صاحب کے سذھبی حیالات سے پورا پورا اتفاق نه تها، جیسے که تبیین الکلام پر ان کے اعتراضات اور بعد میں تفسیر القرآن کے متعلق سيد صاحب سے خط و كتابت (مكاتبات العلان) سے ثابت ہوتا ہے ، مگر اس کے باوجود وہ سید صاحب کی قومی اور تعلیمی سرگرمیون میں ان کے دست راست اور رفیق با اخلاص تھر (مثلًا سائنٹفک سوسائٹی سرمرء کے رکن تھے۔ سرسید کے زمانہ قیسام لندن میں هندوستان سے چندہ بهجوایا کرتر تهر کمینی "خواستگار تعلیم مسلمانان" اور کمیٹی ''حزینة البضاعة'' کے پرجوش رکن تھے۔ مدرسة العلوم على گڑھ کے ٹرسٹی اور تہدیب الاخلاق کے اسرگرم مضمون نگار بھی تھے )۔ اسرسید احمد خان کے پورے پیروکار اور سرگرم ترین سرسید کے آخری دور حیات میں ٹرسٹی بل کے حامی تھر ۔ انھوں نے سید صاحب کے انتقال کے مسئلر پر سرسید اور سید محمود میں اختلاف هوگیا ! بعد اس حکمت عملی کو جاری رکھا۔ وہ بھی سرسید

تھا۔ ریاست حیدر آباد سے واپسی کے بعد ان کا خیال تھا کہ علی گڑھ میں رہ کر کالج کی خدمت کریں گر، مگر یه ممکن نه دوا، چنانچه بمبئی چلے گئے اور وہماں رہ کر کالج کے مقاصد کے لیے کام کیا۔ سرسید کے انتقال کے بعد علی گڑھ کالج کی سیکراری شپ کے ساسلے میں سید محمود سے. مقابله نه کرنا چاها مگر بعد میں رضامند هو گئر .

حنانجه ١٠ و ٤ تک ايک دو مرتبه استعفاء دینے کی کوشش کے باوجود سیکرٹری کے عصدے پر فائز رہ کر کالج کو ترقی دینر کی پوری کوشش کی۔ اگرچه اس زمانے میں انھیں کئی قسم کی مشکلات مثلا یورپین سٹاف کی ہے دلی، طلبہ کی سٹرائیک، سیند محمود سے تعلقات کی کشیدگی، سرانٹونی میکڈونل لفٹیننٹ گورنر صوبہ سے اردو ہندی اور کالج کے داخلی انتظام کے بارے میں احتلاف اور چند دوسری تکلیفین پیش آتی رهین ، مگر ان کی سیکرٹری شپ کا زمانہ ترقی کے اعتبار سے کالج کا شاندار زمانہ آ سمجها جاتا ہے ۔ اگرچه یه بھی صحیح ہے که بعض لوگوں کے خیال میں ان کی نرمی اور مصالحت پسندی هی ان کی پریشانیوں کی ذمه دار تهی ـ خصوصا کالج کے یورپین سٹاف کو پیچیدگیاں پیدا کرنےکا حوصلہ اسی وجہ سے ہوا تھا، تاہم انھوں نے سرسید کے جاری کردہ سب کاموں کو ترقی دینر کی كوشش كى ـ على گڑھ انمٹيٹيوٹ گزٺ جو بند ھو چكا تھا، ۱۹، اع میں دوبارہ جاری کیا علی گڑھ میں ایک زنانیه سکول قائم کیا اور مسلم ایجو کیشنل کانفرنس کو جس کی انھوں نر ایک دو مرتبہ صدارت بھی کی، ترقی دی.

محسن الملك سياسي اور تعليمي امور مين

کی طرح اندین نیشنل کانگرس سے اختلاف رکھتے تھے ۔ وہ اس وقد میں بھی شریک تھے جو مسلمانوں کے سیاسی مطالبات کے سلسلے میں ۱۹۰۹ء میں وائسرائے ھند سے شملہ میں ملا تھا.

مذهبی عقائد کے سلسلے میں وہ سرسید کی عقل پسندی کے تو مخالف نه تھے، مگر ان کے حد سے بڑھے موٹر عقلی نقطه نظر کے حق میں بھی نه تھے۔ وہ اس دینی ہے حسی سے بھی مطمئن نہ تھے، جو تعلیم جدید نے عام تعلیم یافته طبقے میں بہت جلد پیدا کر دی تھی۔ چنانچه تهذیب الاخلاق کے بعض مضامین سے یہی ظاہر ہوتا ہے ۔ اصولیات میں انھوں نے کئی موقعوں پر سرسید سے اختلاف کیا نیع اور فطرت کی کار فرمائی کے سلسلے میں وہ سرسید کے خیالات کے حاصے قریب معلوم ہوتے ہیں مگر المجد، اور طرز تعبیر میں ان کے مقابلے میں نرم اوزمعتدل هي تھے ۔ يہي وجه ہے كه علما كو ان سے اتنا سخت اختلاف نه تها، جننا سرسید سے هوا ـ بنہر حال انھوں نے سرسید کے خیالات کو معتدل اور مقبول بنانے میں بٹرا حصه لیا ، کیونکه وه روایات قدیم کے اتنے مخالف نه تھے اور اپنے مضامین میں اسلاف کی تصانیف سے اکثر استفادہ کرتے تھے۔ اگرچہ ادب آردو کے مورخ محسن الملک کو به حیثیت مصنف حالی، شبلی، نذیر احمد وغیره کی صف میں شمار نہیں کرتے ، مگر سرسید کی تحریک میں ان کی موثر شخصیت اور مضمون نگاری نے جو حصہ لیا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔ نثر میں ان کا انداز بیان زور دار، دلکش اور اطمینان بخش تھا اور وہ اس زمانے کے مرغوب فن، یعنی حکایت بطریق تمثیل (ایلیگری) سے بھی بہت فائدہ اٹھاتے تھے اور تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں سرسید کے بعد انھیں کا درجہ سب سے بلند ہے ۔ انھوں نے اپنے

مضامین میں ابن حلدون کے فلسفه تاریخ اور اسام غزالی م کے فلسفہ اخلاق کی اچھی طرح تشریح کی ہے اور تہذیب پر ان کے خیالات خاص طور سے تابل توجه هیں۔ ان کی تصانیف کی فہرست یہ ھے (١) ميلاد شريف، مطبوعه ١٨٦٠ ع / ١٢٧٤ ه : (١) آیات بینات، مطبوعه ۱۸۷۰ / ۱۲۸۵ (شیعه سنی مناظرہ کے سلسلر میں اسے بڑی اھمیت حاصل هے )؛ (س) رساله هائر قبوانین \_ تحصیاداری کے زمانے میں انھوں نے سال و فوجداری کے متعاق چند رسالے اردو میں لکھے تھے؛ (م) کتاب المحبت و الشوق ـ اسام غزالي كي كتاب الحبت (احياء العلوم) کا خلاصه جس میں رومی کے برمحل اشعار بھی لائے گئے میں (یہ اس لحاظ سے بھی دلچسپ ہے کہ سید صاحب نے خود بھی احیا، کے دو بابوں کے اقتباسات کا فارسی ترجمہ شائع کیا )؛ (ہ) تقلید و عمل بالحديث تهذيب الاخلاق كا ايك مضمون جو بعد میں الک شائع هوا ؛ (٦) مجموعه لیکچرز و تقاریر، مطبوعه س. ۹ ، ع، مرتبه مولوی اسام السدین كجراتى ؛ (٤) مجموعه مضامين تهذيب الاخلاق جو لاہور سے اللہ والے کی قومی دکان نے شائع کیا ؛ (٨) سكاتبات الخلان في اصول التفسير و علوم القرآن، (یه وه خط و کتابت هے جو سرسید کی تفسیر کے متعلق تمذیب الاخلاق میں شائع هوئی، بعد میں الگ طبع هوئی ؛ (۹) سکاتیب محسن الملك.

مآخذ: (۱) محمد امین زبیری: حیات محسن، مطبوعه علی گره سه ۱۹؛ (۲) مضمون «محسن الملک» از محمد امین زبیری (رساله ماه نو، کراچی استقلال نمبر اگدت ۱۹۹۹)؛ (۲) حالی: حیات جاوید ۳، ۱۹۰۹؛ (۳) اکرام الله خان ندوی: وقار حیات ۱۹۱۹؛ (سم) مجموعه خطوط سرسید مرتبه راس مسعود، مطبوعه نظامی پریس بدایون سه ۱۹۰۹؛ (۵) محمد امین زبیری:

منگلوری: مسلمانون کا روشن مستقبل: طبع سوم نظامی منگلوری: مسلمانون کا روشن مستقبل: طبع سوم نظامی پریس، بدایون . ۱۹۰۰: (۵) عبدالرزاق کانپوری: یاد ایام، حیدر آباد (دکن) ۱۹۸۹ء؛ (۸) تهذیب الاخلاق جلد دوم (مطبوعه الله والے کی قومی دکان لاهور)، اسید عبدالله صدر اداره نے لکھا].

(ادار)

محسود: ایک پٹھان قبیلے کا نام جو پاکستان کی شمال سغربی سرحد پر آباد هے ۔ محسود قبیله وزیرستان کے عین قلب میں خانیگرم کے ارد گرد بسا ھوا ہے اور پاکستان سے ان کے خطے کو بسھنٹنی (Bhittani) کا علاقہ علمحدہ کرتا ہے ۔ باقی تمام اطراف و جوانب میں ان کے پہلو بہ پہلو درویش خیل وزیری آباد هیں ۔ اب یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ چودھویں صدی کے اواخر میں یہ لوگ موجودہ افغانستان کے پہاڑی علاقے برسل سے تسرک وطن کر کے آئے تھے اور انھوں نے آھستہ آھستہ مشرق کی طرف بڑھ کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا جس میں وہ اب سکونت پذیر ھیں ۔ اس قبیلے کی تین بڑی شاخیں ھیں: بہگول زئی، شمن خیبل اور علی زئیی،

محسود ڈیرہ جات اور بنوں کے علاقوں کے لیے همیشه سے ایک بلائے ہے درمان چلے آتے هیں ۔ سکھوں کے عہد حکومت میں ان کی یہی حالت رهی اور ۱۸۸۹ء میں (انگریزوں کے) الحاق پنجاب کے بعد بھی انھوں نے برطانوی هندوستان کی سرحدوں کو اپنی غارتگری اور بربادی کی بدستور آماجگاہ بنائے رکھا۔ ان واقعات کی وجه سے نیز اس حقیقت کے پیش نظر که گومل اور ٹوچی کے دو درے، جو ان پانچ دروں میں سے هیں جو یا کستان کو افغانستان سے میلاتے هیں ، ان کے پاکستان کو افغانستان سے میلاتے هیں ، ان کے

پہاڑی جٹانوں کے مضبوط قلعوں کی بالکل زد میں تھر، انگریز مجبور ہوئر کہ طاقت کے ذریعے ان کی شرانگیزیوں کی روک تھام کریں ۔ تین موقعوں پر يعني ١٨٦٠ء، ١٨٨١ء اور ١٨٩٨ء مين محسود نر شر انگیزی پر اس قدر کمر باندهی که انهین سزا دینر کے لیے فوجی دستے بھیجنا پٹڑے۔۔١٨٦٠ء کی. تعیزیری سہم کے اختمام پر ایک عارضی صلح منعقد. هوئی جس کی رو سے ان تینوں گروهوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے قبیلوں کے افراد کی جانب سے اگر کوئی فتنه پرداؤی هوئی تو وه اس کے ذمر دار هوں گر - ۱۸۶۳ء سے ۱۸۷۳ء تک اس قبیلے کے مختلف گروهوں کا ایک نه ایک وقت [سابق] هندوستان میں داخل هونا بالکل روک دینا پـــراـــ يهان تک که ۱۸۵۳ء و ۱۸۵۳ء سی علی الترتیب شمن زئی اور بملول زئی قبیلوں نے انگریزی علاقے سے اپنے مسلسل باہر رہنے کو تکلیف دہ پا کر کامل اطاعت اختیار کرلی - ۱۸۷۹ء میں چند محسودوں کے ٹانک کو نذر آتش کرنے اور دوسری باغیانه کارروائیوں کی وجه سے انگریزوں کو پھر حمله کرنا پڑا اور انگریزی فوج کانگرم اور مکین تک بڑھتی چلی گئی ۔۔ اس کے تقریبا دس سال بعد تک عملی طور پر برطانوی علاقر محفوظ و مامون رهے اور وزیری سرحد کے ساتھ ساتھ ۔ تمام آبادی میں مقابلتًا امن و امان کا دور دورہ رہا ۔۔ محسودی ایسے صلح پسند ہو گئے تھے که ١٨٨٠ء مين انهون نے كه جورى كيج كے سارے: علاقے کی پیمائش اور نقشہ کشی کے کام میں امداد دی اور ۱۸۹۰ء میں انھیں درۂ گومل کی حفاظت. اور دیکھ بھال کے صلے میں انعامات عطا کیے گئے. « سهر رع میں مسلا پوئدہ، شبنی خیل کے ایک مذهبی پیشوا، کے زیر اثر جو علی زئی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، محسود نے وظائف پانے والے ملکوں کے علی الرغم برطانوی سرحدی چوکی پر

كام مين تباخير هنوئني ليكن ١٩١٩ء اور . ۱۹۲۰ عین وزیرستان کے طوفان خیز علاقر میں ایسا هنگامهٔ کار زار گرم هوا جو (سابق) هندوستان. کی سرحد کی تاریخ میں اپنی نظیر آپ ھے. مآخذ: C. U. Aitchison (۱): مآخذ (T) != 19.9 ' 11 Engagements and Sanads The forward Policy and its Results: R. L. Bruce The problem of the : C. C. Davies (r) : = 19... (س) وهي مصنف: North West Frontier Coercive measures on the Indian Borderlaind (ه) ۱۹۲۸ اپريل Army Quarterly Review ا Report showing Relations of : R. H. Davies British. Government with Tribes on N. W. F. (7) "FINAM "FINON-AM" (of the Punjab. Frontier and overseas Expeditions from Punjab North West (2) 19. A T (Confidential) اللاند) Frontier Province Administration Reports اشاعت) : (۱۹۱۹ Operations in Waziristan ( ۸ ) :W.H. Paget and A.H. Mason (4) :=1 91 191 97. Record of Expeditions against the N. W. F. Tribes (1.) : FIANO since the annexation of the Punjab בו אוב לי . . U בו אם . Punjab Administration reports '11 2' Cd. (217 (Parliamentary Papers (11) \*Hayat-i-Afghani: H. Priestley (17) : 519.7 Glossary of Tribes: H. A. Rose (17) := 1 ALT and Castes of the Punjab and North West Frontier : H. C. Wylly (10) ', re بذيل ماده وزير! (Province . FI 117 'From the Black Mountain to Waziristan (C. COLLIN DAVIES)

محصولات: رک به ضریبه. الله محقق طوسی: رک به الطوسی نصیر الدین. په محکیمه: اس مادے میں هم صرف بڑے په

حمله کر دیا۔ اس وقت سے اس سلاکا اثر رفته رفته بٹرھنر لگا اور اس کے منوا خواھوں کے خلاف ملکوں کی تمام کوششیں ناکام ثابت هوئیں۔ ١٨٩٤ء کے بعد برطانوی سرحدی علاقسر میں متواتر غارت گری کی وجہ سے دوبارہ تادیبی کارروائی کی ضرورت محسوس هوئی ۔ دسمبر . . ۹ ، ع سے لر کر سارچ ۱۹.۲ء تک محسودوں کی باری سختی سے ناکا بندی کی گئی، لیکن جب تک اس کے پہاڑی علاقوں پر مختلف یلغاریں نه کی گئیں وہ صلح کرنے پر مجبور نه کیر جا سکر ۔ اس زمانر میں اس علاقر میں دو مختلف گروہ تھر، ایک گروہ کے سردار تو عبلاقر کے ملک تھر اور دوسرے گروه کا سردار ان کا دشمن یعنی مُلّد پونـده تها (اسے بھی راضی کرنر کی کوشش میں ۱۹۰۰ سے ماہوار وظیفه دیا جانر لگا تھا)۔ ۲۰۹۰ء سے سلا کا اثر و رسوخ سب پر غالب آگیا۔ ۹۰۸ و عکے بعد محسود كا فتنه پهر تبازه هو گيا اور برطانوي عبلاقر مين ان کی بسبت درازیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ۱۹۱۳ء میں ملا پوندہ کی وفات پر ملا عبدالحکیم اس کا جانشین هوا جس نیر افغانستان اور (سابق) مندوستان کے درمیان محسودی علاقر کی خود مختاری قائم رکھنے کے لیے اپنی مساعی جاری رکھیں، اور اس غرض سے اس نے قبائل کے سفاکانه رجعانات سے حوب فائدہ اٹھایا ۔ م ۱۹۱۹ سے ۱۹۱۷ تک ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع میں سوائے متواتر لوٹ مار اور غارت گری کے ایک قصه دراز کے اور كوئى قابل ذكر تاريخي واقعات رونما نهين هوے ۔ آخر کار ۱۹۱۵ء میں برطانوی افواج پھر محسودی عملاقر میں داخل هوئیں، لیکن وہ سوائر ایک عارضی فیصلر کے اور کچھ نه کرسکیں ۔ چونکه انگریز اس وقت دیگر امور کی جانب متوجه تھے اس لیے محسودون کو مغلوب کرنے کے

بڑے اسلامی ممالک کے محکمۂ قضا کی تحدید و تنظیم سے بالاختصار بحث کریں گے اور غیر مسلموں اور غیر ملکیوں کے لیے مخصوص فوانین و ضوابط کا ذکر نہیں کریں گے ،

مراكو كے بارے ميں (ركے به سادہ مراكو). الجزائر كے بارہے ميں (رك به مادہ الجزائر). تونس كے بارہے ميں (رك به سادہ تونس),

مصرمیں محمد علی (پاشا) کے زمانے میں یه دستور تھا کہ قاهرہ میں هر سال استانبول سے ایک قاضي القضاة بهيجا جاتا تها جو اپنے كام كا زيادہ تسر حصه اپنر ایک نائب کو تفویض کر دیتا تھا جو استانبول سے اس کے ساتھ ھی آیا کرتا تھا۔ قاعدہ یه تھا کہ ہر مدعی کو اپنے قضیے کی بابت ایک مقامی حنفى مفتى كا جو ملك كا باشنده اور اپنے سركارى عهدے پر بالاستقلال مأمور هوتا تها؛ فتوبے پیش کرنا پڑتا تھا۔ یہ مفتی کا کام تھا کہ قانونی مقدسات کی یابت پوری پوری تفتیش کرے اور قاضی عموما اس کے فیصلے پر اطمینان کر کے اس کے فتوی کی توثیق پر اکتف کرتا تھا۔ مقدمات خفیفه کے فیصلے قاضی كا نائب يا سركاري كواهول ميں سے كوئى في الفور خود کر دیتا تها، کیونکه هر مقدمه لازمی طور پر پہلر انھیں کے سامنر پیش ہوتا تھا۔ زیادہ پیچیدہ قسم کے مقدسات قاضی القضاۃ، اس کے نائب اور مفتی کی مشترکه عدالت کے سامنے بغرض سماعت پیش کیے جاتے تھے۔ اس عدالت عالیہ کے علاوہ قاهرہ اور اس کے نواح میں ماتحت عدالتیں بھی ہوا کرتی تھیں ، جہاں عدالت عالیہ کی جانب سے مقرر کردہ سرکاری شاهد بحیثیت نائب قاضي القضاة اوراس كي نكراني مين قانوني فيصلر كيا كرتي تهي ديماتي قضيات مين بهي قاضي هوا کرتے تھے جن کی مدد عموماً مفتی کیا کرتے تھے۔ انهیں هر قسم کے دیاوانی اختیارات حاصل

تھر۔ فوجداری مقدمات کے فیصار اور قدیم معنون مين شكايات [مظانم] كي تفتيش المديوان الخديوي کے فرائض میں سے تھر جس کا ، پاشا کے نمائندے کی حیثیت سے، صدر کخید هوتا تها۔ پولیس کے افسر اعملی یعنی ضابط اور محسب کو بہمی بہت سے تعزیری اختیارات حاصل تھے۔ ترکی کے قانون تنظیمات کا مصر پر کوئی اثر نم پیڈا، حتی که وهال مجلّه تک جاری نه هوا - ۱۸۵۰ میں سعید پاشا نر ایک فوجداری ضابطه مرتب کرنر کی کوشش کی جس کا نتیجہ سواہے اس کے کعیہ نہ ہوا کیے ابیک سبهم سی تصنیف تیار هوگئی جس کی بنیاد زیاده تر قوانین شریعت پر تھی ۔ اس کے بعد اسمعیل پاشا کے عمد میں البتہ ایک وقیع قضائی اصلاح عمل بیں آئی ، جس کی رو سے ۱۸۵۹ ع میں مخلوط عدالتوں کا رواج جاری ہوا۔ سے ۱۸۵ ع میں دیوانی مقدمات کے لیے قضا کا ایک قسم کا دیسی نظام جاری هوا اور بختلف مجالس (پنچايتين ) قائم هوئين ـ ١٨٨٣ ع بيين ان منجالس کی جگه محاکم اهلیه (مقامی کعیمریون) کا قیام عمل میں آیا (اس نظام پر پورے طور سے ١١٨٨٩ء تک عمل درآسد نه هوسکا) به اس کے ساتھ هی ساته جدید دیوانی فوجداری اور تجارتی ضوابط کا اعلان هوا جن میں دیوانی اور فوجداری مقدمات سے متعلق علیحدہ علیحدہ قواعد و ضوابط درج تنے (س، ۱۹ میں ضابطهٔ فوجداری کی جدید طریقر پر تکمیل هوأی) جو فرانسیسی نمونوں پر وغیم کیے گئر 🔻 تھے۔ اس اثنا میں شرعی عدالتوں کی از سر نو تنظیم کاکام بھی شروع ہوگیا تھا۔ . ۱۸۸ء کے ایک قانون کی رو سے قاہرہ اور اسکندریہ کی جدالت ھائر عالیہ کے لیر تین تین قاضی متفقه فیصلر کے لیے مقرر ہوے اور قاہرہ کی عدالت کو منفرد قاضیوں کے فیصلے کے خلاف مرافعات (appeals) کی سماعت کا اختیار دے دیا گیا اور آن دونوں

و ۱۸۹۹ کے قانون شرعیٰ کی اصلاح سے متعلق مفتی محمد عبدہ [رک ہاں] کے فتوے جاری ہوتر رھے۔ قبوانین کے ان دونوں جدید نسخوں کی غرض یہ تنہی که شرعی عدالتون کی ترتیب و تنظیم تین درجون میں قائم کی جائے ۔ یعنی sommaire (جنزئید) supreme ابتدائيه ) de premiere instance (عليا) . يه وه نام هي جو ان تينون درجوں کو آخری فیصلے کے مطابق دہر گئر ۔ پہلے درجے میں صرف ایک قاضی کا اجلاس ہوتا ہے دوسری دونوں صورتوں میں ججوں کی ایک جماعت بیٹھتی ہے جس میں ابتداؤ تو صرف تین قاضی دوا کرتے تھے لیکن بعد میں درمیانی درجے کے لیے تین قاضي هوتر هين اور قاهره كي عدالت عاليه مين پانچ قاضیوں کی جماعت سماعت مقدمه کے لیے بیٹھتی هے، زیادہ اہم مقدمات نورا ہی عدالت ابتدائیہ کے سامنر پیش کر دیر جاتے میں ۔ ابتدائی انتظام کے زمانے میں مفتیوں کے لیے پنچایتی عدالتوں کی بنچ میں جگہیں متعین کر دی گئی تھیں ۔ اس کے بعد کے انتظام میں نائب صدر نر قاهرہ کی عدالت کے سوا باقی عدالتوں میں مفتی کی جگه لر لی دریں اثنا شرعی عدالتوں کے حلقهٔ اقتدار کو، یا تو براہ راست یا دوسری عدالتوں کے اختیارات کی حدود مقرر کر کے، صرف خاندانی قانون اور وراثت اور خیراتی اوقاف سے بتعلق قانون تک محدود کر دیا گیا۔ (بلوغ و عدم بلوغ کے مقدمات کی سماعت مجالس حسبيّه ميں كى جاتى تھى جو ١٨٩٦ء میں قائم هوئیں) ۔ ۱۹۳۱ء کے آخری ضابطے reglements کی رو سے سب سے اعلی عدالت میں قاضیوں کی جماعت کی تعداد پھر تین کر دی گئی ۔ ١٨٩٤ع سے طریق اجرای قانون میں اس بات کی کوشش بڑھتی جا رہی ہے کہ شاہدوں کی زبانی شہادت پر اور کسی فریق کے اقرار پر ثبوت حق کا

عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف حنفی مفتی اعلی ا کی عدالت میں مرافعے کا موقع بھی دے دیا گیا ۔ شک و شبه کی صورت میں مقدمه قابل مفتیوں کے سپرد ضرور کیا جا سکتا تھا لیکن عام طور پر یہ عدالتیں ان سے بر نیاز هوتی تهیں۔ شرعی عدالتوں كا اقتدار ازدواجي اور وراثتي قانون اور قانون ملكيت کے ایک حصر، ہشمول اوقاف، تک محدود تھا اور (بڑے شہروں کی شرعی عدالتوں کے پاس) اس کے عملاوہ بڑے بڑنے جرائم کے وہ مقدمات بھی پیش ہوتے تھے جنھیں مجالس نظامیہ ان کے باس بغرض سماعت بھیج دیتی تھیں ۔ اس کے ساتھ ھی ساتم طرز و آئین عدالت گستری پر بھی نظر ثمانی کی گئی ۔ ویسے تو ۱۸۷۹ء هی میں مصری حکومت نے ازدواجی قانون اور قانون وصیة کی بابت ایک مجموعه ضوابط مدونة محمد قدرى باشا : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية كے نام سے شائع کر دیا تھا اور اس کا فرانسیسی اور اطالوي ترجمه بهي شائع هو كيا تها ، تاهم اس تصنیف کا مقصد صرف یه تها که شرعی عدالتوں سے متعلق ایک ملخص قانون مهیا کر دیا جائر جس کی مخلوط اور مقامی عدالتوں کے قیام کی وجه سے سخت ضرورت محسوس کی جا رهی تھی ورنه ان عدالتوں کے نے دیک بھی اس ضابطے کی کوئی خاص قانونی وقعت نه تهی . يمی كيفيت اس مصنف کی ایک اور قانونی تصنیف کی بھی تھی جو اس اسے اوتياف عم متعلق قيانون العدل والانصاف على مشكلات الاوتاف (طبع، بولاق، سه / ١٨٩٣) اکے فام سے مرتب کی تھی۔ ترقی کی راہ میں ایک اور Reglement de Reorganisation des Mehkemehs ١٨٩٨ء كي شبكل بين المهايا كيا، جس كي کی کی کی کی کی کی کئی ۔ ان دولوں نسخوں کی اشاعت کی درمیانی مدت میں

مدار نمه رکھا جائے، بلکه تحریری شهادت کو ترجیح دی جائے۔ ۱۹۲۰ء سے مجلس آئین ساز کی آن شرعی قواعد میں، یہاں تک که ان کے موضوعات میں بھی، جو عدالتہا ہے شرعیمه میں جاری ھیں، بہت حد تک مداخلت ہوگئی ہے ۔ عام طور پر فقہ حنفی کا استعمال غالب ہے ۔ جو عثمانلی دور کی ایک یادگار ہے، گو آبادی کا ایک بڑا حصہ شافعی اور مالکی مسالک کا پیرو ہے .

سلطنت عثمانیه میں جہاں اسلامی قانون پر حنفی مسلک کے مطابق عمل ہوتا تھا اور جہاں اس مذهب کو عملی طور پر عثمانلی ترکوں کی بدولت ایسی اهمیت حاصل هوئی جو اسے آج تک حاصل نه هوائي تهي شرعي عدالتون كو شروع هي سے یه اختیار حاصل تھا که وہ دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات کی سماعت کریں، چنانچه هر قضا [ضلع] کے بیڑے شہر میں ایک عدالت تھی جس میں ایک قاضی مقرر تھا، اور یہ سب قاضی مفتی اعظم یعنی شیخ الاسلام [رك بآن] كے ماتحت هوتے تھے۔ شیخ الاسلام ان قاضیوں کے خلاف شکایات کی سماعت بھی کیا کرتا تھا لیکن بذات خود کبھی قضا کے اختیارات استعمال نه کرتا تھا۔ قضاکی تدریجی جماعت میں جسے بطور وحدت بہت خوبی سے منظم کیا گیا تھا، قاضی عسکر، یا رومیلی اور انا طولی کے قاضی عسكر كوسب سے ممتاز مقام حاصل تھا۔ قاضيوں کے عبلاوہ صوباشی یا محتسب کی شکل میں فوجی اور پولیس کے حکام بھی فوجداری قانون استعمال کرتے تھے اور اس کے اجرا میں کسی حد تک شرع کے مادی تفاضوں کا لحاظ رکھتر تھر اور اعتقاد رکھتے تھے که اس طرح وہ قانون مقدس کی ترویج و اشاعت میں مدد دے رہے میں ۔ شرعی قانون فوجداری جس پر قاضی عمل کرتے تھے، قانون

ناموں [رك بآن] كى اصلاح شده شكل ميں جارى کیا جاتا تھا ۔ یه قانون ناسے ان رسمی قوانین کا مجموعه تھے جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ شرعی قانون کو منسوخ یا اس کی تردید نهیں کرتے، بلکه اس کی خلاؤں کو پر کرتر تھر ۔ عمد. تنظیمات [رك بآل] میں محكمه عدل و انصاف كے نظام میں تغیر پیدا هوا ۔ ،۱۸۳۰ سے فرانسیسی نمونے پر تجارتی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا. اور ١٨٦٨ء مين "محكمة نظاميه" يا "حقوق. محكمه لـرى" يعنى اعتيادى عـدالتون كا نظام. شروع ہوا جس کی آخری تشکیل ۱۸۷۹ء کے ''قانون نظام عدالتها'' کے ذریعے ہوئی ۔ ان جدید عدالتوں کو دیاوانی اور فلوجداری مقدمات کی سماعت کا اختیار حاصل تھا، به استثنامے تجارتی مقدمات جو خاص تجارتی عدالتوں کے سپرد هوتر تهر اور ان امور کے مقدمات کو جو عدالتہاے شرعیہ کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے، مثلًا خاندانی، وراثتی، دینی اوقاف اور دیت یا خون بها وغیره کے مقدمات (قب قصاص) ۔ اس کے ساتھ ھی عام اخلاتی اور معاشرتی اصلاح کے ضابطے مرتب کرنے میں ترقی هوئی، جیسے ۱۸۵۰ کا ضابطهٔ قانون تجارت، ١٨٥٤ء كا ضابطه قانون ملكيت، ١٨٦٤ع كا معينه. ضابطهٔ فوجداری (جس کی تشکیل کی دو کوششیں پہلے ہو چکی تھیں) (جو اس حیثیت سے نااستوار ہے کہ اس میں شریعت کو نظر انداز کرنے اور اسے قائم رکھنے دونوں کے آثار پائے جاتے ھیں) اور خاص طور پر قابل توجه ۱۸۹۹ تا ۱۸۷۹ع کا ضابطه دیوانی یعنی مجله [رك بان] هـ اس ضابطے میں عقود (contracts) اور ذاتی ملکیت کے قانون سے بحث کی گئی ہے اور یہ کلیة قانون شریعت ہر مبنی ہے لیکن پیرا گرافون کی شکل میں ہے جو یورپ سے مستعار لیے گئے ہیں اور جنزئیات میں بھی :

. كچه تبديليان كى گئى هين، بالخصوص تبوت مهيا ، کرنر کے معاملر میں۔ ترکوں کی قومی بیداری کے ساتم ساتم یه رجعان بهی ترقی کسرگیا که شرعی عدالتوں کو بھی دنیوی اصولوں کے مطابق قائم كيا جائير ، جنانجه ١٩١٤ء مين ان عدالتون كاشيخ الاسلام سے تعلق سقطع كر ديا كيا اور انھیں وزارت عدل و انصاف کے ماتحت کر دیا گیا، اور اسی سال ایک تانون کے ذریعے جو خاندانی اسور سے متعلق تھا ، قانون شریعت میں بھی خاصی تبدیلی کر دی گئی گو بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا (ترجمه از Bouvat در RMM، ج سم) -جمسوریه ترکی نے ۱۹۲۳ء میں شرعی عدالتوں کو بھی خلافت کی منسوخی کے ساتھ ہی توڑ دیا اور ۱۹۲۹ء میں سویٹزر لینڈ کا قانون دیوائی اور قانون عقود اور اطالوی ضابطة فوجداری نافذ کر دیے گئے (E. Pritsch) نے بھی مادہ هذا کے اس مصر کی تیاری میں مدد کی ہے).

عرب ممالک میں سلطنت عثمانیہ سے الگ هونے کے بعد سدهبی اور دنیوی قوانین میں بنیادی طور پر وہی تعلق قائم رہا جو الگ ہونے کے وقت تھا، اگرچہ عراق میں شیعی مذهب کے پیرووں کو کچھ مراعات دے دی گئیں ۔ خاص خطۂ عرب میں، جہاں خود مکے ہی میں دونوں قسم کی عدالتوں کے مثالی نمونے موجبود تھے، وہابی تحریک کی بدولت قانون شریعت کا احیاء نظر آنے لگا ہے ۔ سعودی عمرب میں عدالتوں کے فیصلے محض شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں اور الشعر اور المکله کی سلطنتوں میں بھی دنیوی عدالتیں توڑ دی گئی کی سلطنتوں میں بھی دنیوی عدالتیں توڑ دی گئی

ایسران میں دستوری دور شروع ہوئے سے پہلے عدالتیں قرار دے دیا گیا، جنویں ہارلیمنٹ (مجاس سدھبی اور دنیوی قوانین کے پہلو رائج تھے، لیکن ملی کی قراردادوں کے ذریعے مناسب اختیارات دونوں کے حاقہ انتسدار کی حدود واضع طور پر متعین دیے جانے لگے ۔ انھیں ایسے مقدموں کا فیصلہ کرنا

نه تهیں ۔ انتظامی اور آئینی امور میں دنیوی قانون ہر عمل درآمد هوتا تها اور کسی حد تک تجارتی اور فوجداری مقدمات کے قیصلے بھی اسی کے مطابق کیر جاتر تھے، لیکن ان قوانین کے لیر محین معیار، سابقه نظائر یا خوابط نه تهر ب ١٩٠٠ عمين اس دو عملي کي منظوري دے دي گئي، لیکن دونوں نظاسوں کے دوائر اقتدار کو الىك الىك صاف طور پر معين نهيں كيا كيا ب اس کا نتیجه جو سامنے آیا ، به تھا که قانون سازی کے وقت متواتر یہ کوشش کی جانے لکی که قانون شریعت کے ایک حصر کو ساھرین قانون کی ہاریک تاویدلات کی بدولت ناقابل عمل قرار دیا جائیر اور اس قانون کو یا تو بالکل نئیر سانچر میں ڈھالا جائے یا اس میں مناسب ترمیم کی جائے اور رفته رفته سذهبی عدالتوں کے اختیارات کو کم کیا جائیے۔ آئینی، انتظامی اور تجارتی قوانین کی اصلاح و تسرمیم میں کسی قسم کی وقیم مشكلات كا سامنا نه هوا - ١٩٢٨ كا ضابطة دیوانی اور قانبون وصایا موضوع کے لحاظ سے زیادہ تیر شریعت ہیر ھی سنتی ھیں۔ قانون نکاح پر جدید قانون سازی کی وجه سے کوئسی اثر نه پیڑاء بلکه وہ جوں کا توں شرع هی کے ساتحت رما۔ ۱۹۲۰ء کے ضابطۂ فوجداری اور ۱۹۳۱ء کے ایک اور قانون کی رو سے ملک کے فوجداری قانون اور اس کے اجرا کو مکمل طور ہر اتندار شریعت سے آزاد کر دیا گیا۔ دیوانی قانون کے احاطهٔ عمل میں بھی شرعی عدالتوں کے اختیارات زیادہ سے زیادہ سعدود ہوتے گئے، تاآنکه رسوارء کے ایک قانون کی رو سے انھیں مخصوص عدالتين فرار دے ديا گيا، جنهين: بارليمنك [مجاس ملی کی قراردادوں کے ذریعے مساسب اختیارات

فصل س.

پرڑتا ہے جو عدام عدالتیں وقتا اوقتا ان کے پاس بھیجتی ھیں ۔ ان میں صرف ایک مجتبد تنہا بیٹھتا ہے ۔ (دیکھیے Frank در Islamica ، ۲ : ۱ دا ۱ در بیعد) ۔ تہران کی عدالت شرعیه ان مقدمات کی عدالت مدافعه ہے ۔ ان عدالتوں کے اختیارات صرف بعض مسائل نکاح اور سرپرستی نابالغال تک محدود ھیں ۔ ان عدالتوں کا تنازعات کے متعلق فیصلوں کا اختیار جو بموجب رسم شرعی مدعی کے شاهدوں یا مخالف کے حلقیہ بیان پر کیا جاتا ہے، شاهدوں یا مخالف کے حلقیہ بیان پر کیا جاتا ہے، اب بیجان ھو کر رہ گیا ہے، کیونکہ آج کل فیصلوں کا دار و مدار زیادہ تر تحریری وثیقوں اور شہادتوں پر ہے اور یہی روز بروز زیادہ رائع ھوتا جا رھا ہے ۔ ہو متعلق دیکھیر ھندوستان کے متعلق دیکھیر ھندوستان کے متعلق دیکھیر ھندوستان،

سلطنت عثمانیه: (۱) ماده قاضی، تنظیمات، اور محله کے متون نیز محکمهٔ عدل و انصاف کے متعلق؛ (۲) حسین آفندی هزار فن: تلخیص البیان فی قوانین آل عثمان جسو ۱۰۸۱ میں لکھی گئی)؛ قانون ناموں کے متعلق: (۳) Mitteilungen: Kraelitz-Greifenhorst

: An Y 70 : " (l'histolred' Exypte

( ه ) بیعد ۱۳ : ۱ zur Osmanischen Geschichte بیعد ۲۱۱ : ۲۰ (Islam یا Schacht

عرب: ( Mekka : Snouck Hurgonje ( ۱ ) عرب: 

Mekka in the later part of the : وهي مصنف (۲)

Persien: J. E. Polak (۱): ايران Die gelstlichen Scharia-: J. Green field (۲): ببعد gerichte in Persien und die nurderne Gesetegebung Zeltschrift für vergleichende Rechtsvirssenschaft عدر Rechtsverglei- ببعد (۳) وحي مصنف در (۲): ۳۸ ببیعد (۳) ببعد (۳) ببعد ایران ۲۰۱۵ ببیعد (۳) ببعد ایران ۲۰۱۵ به ببیعد در سوید در ایران ۲۰۱۵ به ببیعد در ایران ۲۰۱۵ به ببیعد در سوید در ایران ۲۰۱۵ به ببیعد در بیب در ۱۵۰۰ به ببیعد در ۱۵۰ به ببیعد در ۱۵۰۰ به ببیعد در ۱۵۰ به ببیعد در ۱۵۰ به ببیعد در ۱۵۰ به ببیعد در ۱

(JOSEPH SCHACHT)

مُحلَّه : ایک عربی لفظ جس کا ابتدائی مفہوم 😱 محل کی طرح جو اسی سادے سے ہے ، کوئی ایسی جگه ہے جہاں قیام کیا جائے۔ اس طرح معلّه کے مخصوص معنی ایسی آبادی کے ہوگئے۔ جو کسی شہرکا حصّہ ہو، چنانچہ ترکی زبان میں بھی اس کے یہی معنی دیں۔ (مثلا یکی محمله، اقسط نطیشیه مین) اور انهین معنول مین فارسی اور هندوستمائی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ (یہاں عوامی تلفظ مُحلّه مے) ۔ شہر کے حصّے کے لیے پہلر اصطلاحاً "دار" کا لفظ استعمال عوا كرتا تها (جيسے كه قديم بغداد ميں ) معاول كا انتظام اکثر کسی خاص سرکاری ملازم کے سیرد هوتا هے، رجسے "بختار" کہتے هیں۔ مصر میں ''محله'' كا لفظ اكثر قصبات و ديبهات كے ناموں میں پہلر جزو کے طور پر پایا جاتا ہے۔ یہاں اس کے ابتدائی معنی، جگه اور مقام وغیرہ، محفوظ هیں اور شہر کے مختلف حصوں کو بالخصوص النسطاط اور اسکندریه میں ''خطه'' کمتے هیں، مشترک البلدان کے مطابق مصرمیں تقریباً ایک سو ایسر

مقام هي جنهين المحلة كبتي هين على باشا مبارك برن قصم المحلة الكبرى [رك بآن] كي عملاوه ابني تصنيف الخطيط المجديدة مين تقريباً . ب اور محلون كا ذكر كرتا هي (١٠:

(J. H. KRAMERS)

محلة الكرسرى يا محلة كبير ، دريات نيل كر فيل الكرسرى يا محلة كبير ، دريات نيل طرق المحلة كرير ، دريات نيل طرق المحلف كر المحلف كر المحلف كر المحلف ا

معبر کے بہت سے جغرافیائی ناموں کی ترکیب میں محلّٰہ کا لفظ آتا ہے، اس لیے اسے ان ناموں میں سے مین کا ذکر کیا گیا ہے، کسی کی شناخت کرنا ذرا دانت طلب ہے - Maspero اور Wiet اسے قبطی تشیری سے شاخت کرتے میں (Amolinau : 'La Geographie de L' Egypte a l'epoque Conte پیرس سه ۱۸۹۸ مروس ۲۹۴ م) ما لیکن په شناخت اس وجه سے مشکوک ہے کہ المخلّه خالص عربی نام ہے اور ید امر بھی ابھی تک ثبوت طلب ہے کہ ید اس قبطی نام کی عربی شکل ہے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، نیز اس لیے بھی کہ معبر کی مسیحی عمارات کے متعلق ابو صالح کی جو تصنیف ہے، اس شہر کا کہیں ذکر نهين آتا .. وه تديم ترين مصنف جسے المحلّه يا المحلة الكبيرة كا كچه علم تها ، المديسي هے (ص ٥٠٠ مرم و ، ، ، ، ، ، ، وه لكهتا ه كه يه الريف كا ایک شہر تھا جس کے دو حصر تھر، ایک کا نام سندفا (يا صندف) تها، ليكن يه بيان غلط معلوم هوتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر اسکندریہ کے قریب واقع تها (ص ۲۰۰) - البُكري اس شهر كو محله معروم کے نام سے جانتا ہے (کتاب المسالک و

النمالك، مخطوطه در موزه بريطانيه) الادريسي: (Description de l'Afrque [المغرب] صمه مم السشهر كانام صرف المحملة لكهتا هے اور اسى نام كى ايك نمز بھى بتاتا ہے۔ یاقوت کے بیانات مہمم ہیں، کیونکہ وہ ایک شهر کا نام محلّه دُقاله اور دوسرے کا محله شرقیون (م: ٣٨٨) لکهتا هے، جو بظاهر ایک هي مقام کے نام ھیں۔ یاقوت کے بیان کی رو سے محلة شرقیون، جسر وہ معلة الكبرى دى كمتا ہے اور سندفا مل کر ایک شہر تشکیل کرتے میں، اور دوسری طرف وہ کہنا ہے که محلة دقاله، جو القاهره اور دسياط كے درميان هے ، اس كے علم میں سب سے بڑا معله مے (نیز دیکھیے ابوالفدان ، : (١٦٠) ، مكر جغرافيا نكار الدَّنشقي، (ص ۲۳۱) ، محلَّه دقاله كو دقيهلَه كے علاقه كا صدر مقام بتاتا ہے، ابن دقماق (بیت ۸۲) کہتا ہے که اس شهر کی حکومت کو "چھوٹی وزارت" (الوزارة الصغيرة) سمجها جاتا تها.

السقريرى (طبع Wiet هـ ان مصنفين كى مين بهى شرقيون كا نام ملتا هـ ان مصنفين كى تعريرون سے ظاهر هوتا هـ كه يه شهر دسويں صدى كى بعد ايك اهم تجارتى مسركز تها ـ اس شهر كو تاريخى لحاظ سے كبهى كوئى اهميت حاصل نهيں هوئى، گو على باشا مبارك چند ايسے واقعات كا ذكر كرتا هـ، جو وهان رونما هوے اور جنهيں اس نے السقرينى اور الجبرتى كے حوالے سے نقل كى السمقرينى اور الجبرتى كے حوالے سے نقل طنطه كے مقابلے ميں نيچا ديكهنا پڑا ، جو الغربية كى مديريت كا صدرمقام بن گيا تها اور الهحلة كو مقابلة ايك چهوڻے سے انتظاميه رقبے كا صدرمقام بنا ديا گيا ـ على مبارك اس كى آبادى كا اندازه ميں هزار نفوس كے قريب لگاتا هـ، حالانكه ١٩٢٨ عـ ميں ميں ميرون ميں ميرون ميں ميارك اس كى آبادى كا اندازه ميں ميرون ميں ميرون ميں ميرون كے قريب لگاتا هـ، حالانكه ١٩٢٨ عـ ميں ميرون ميرون ميں ميرون ميرون ميرون ميرون ميرون كا اندازه صرف ميں ميرون كے قريب لگاتا هـ، حالانكه ١٩٢٨ عـ ميرون كي اندازه صرف ميں ميرون كے قريب كا اندازه صرف ميں ميرون كے قريب كا اندازه صرف ميں ميرون كے كا كيرون كي كيرون كي

زمانهٔ حال میں یه شهر کیاس کی تجارت کا مرکز ھے، جہاں کارخانوں میں کیاس صاف کی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کی نسبت المعلّی ہے، سب سے زياده مشهور جلال الدين المحلِّي [رك بان] هين جو يهال پيدا هوے تھر.

مآخذ: Maspero et Wiet 'servir & la geographie de l'Egypte ص سرور اور وه مآخذ جو وهال مذكور هيں ؛ ( ٣ ) على باشا مبارك: الخَطُّطُ الجُديدة ج من (بولاق ه ۱۲۰۰)، ض ۱۸ ببعد .

#### (J. H. KRAMERS)

محمل : (زیاده صعیح : سخمِلُ ؛ ع [ماده ح م ل (حمل حملاً) سے اسم ظرف کا صيغه، ج: محامل، كجاوه، اونك كا هودج ؛ نيز]) ، ان شاندار اور آراسته و پیراسته پالکیون یا هودجون کا نام، جو تیرهویں صدی سے مسلمان بادشاہ حج کے موقع پسر مکه مگرمه بهیجتے رہے هیں، تا که وه اپنی خود مختاری اور اس تقریب میں اپنے تعظیم و تکریم کے استحقاق کا اظہار کر سکیں ۔ جس اونٹ پر یہ محمل بار کیا جاتا تھا اس پر کوئی سوار نه هوتا، بلکه اسے مہار سے پکڑ کر چلایا جاتا تھا ۔ وہ قافلے میں سب سے آ کے هوتا اور قافلے کا ایک مقدس عنصر شمار ھوتا تھا۔ بادشاھوں کی باھمی رقابت کی وجہ سے جو اسراف اس سلسلے میں هوتا تها، اس کی مثال اس محمل کے ذکر میں ملتی ہے، جو بڑے پیمانے پر سونے، موتیوں اور جواہزات سے آراستہ تھا اور جسے ۲۰۱ھ/ ١٣٢١ء مين عراق سے مكم مكرمه بھيجا كيا تھا (Wüstenfeld der Stadt Mekka) ١٨٥٩ع، ٢ : ٢٥٨) - سب سے بيش قيمت وہ محمل جو حاجیوں کے قافلے کے همراه قاهره سے روانه هوتا

لکڑی کا ڈھانچہ ھوتا تھا، جس کی چوٹی مخروطی انداز کی هوتی تهی اور جس پر سیاه زر بفت (brocade) كا غلاف أذالا جاتا تها ، اس سين بعض جگه سبز بیا سرخ ریشمی زمین پر خوش نما کتبر اور سنہری دھاگر کا آرایشی کار چوبی کام ھوتا تبھا، اس غملاف کے کناروں پر ریشمی جهالر هوتی تهی اور کونوں اور مخروطی حوثی پر چاندی کی گولیاں لگی هوتی تهیں - مخروطی شکل کی چھت کے سامنے کے رخ پر کھیے گی، تصویر هوتی تهی، جسے سنہری دھاگے سے کاڑھا، جاتا تھا ۔ بر کمارٹ Burckhardt نیر مصری. محمل کے مختصر حال میں یه اضافه بھی کیا۔ ہے کہ محمل کو شتر مرخ کے پروں سے آراستہ. کیا جاتا تھا۔ اس کے قول کے مطابق محمل کے اندر صرف دعاؤں کی ایک کتاب رکھی جاتی تھی۔ جس کی زیارت عام لوگوں کو محمل کی واپسی یر کرائی جاتی تھی اور لوگ اسے بوسه دیتر تھے۔ اس کے برعکس بقول لین Lane محمل میں دو نقرتی ظروف رکھے هوتے تھے، جن میں قرآن مجید کے دونسخے رکھ دیے جاتے تھے، ایک طومار scroll کی اور دوسرا کتاب کی شکل میں۔معمل ایک خوبصورت اور بلند قاست اونٹ پسر لادا جاتا تھا، جس سے حج کے بعد کوئی اور کام نہیں لیا جاتا تھا، مکسے میں پہنچ جانے پر محملوں کا بڑا شاندار استقبال هوتا اور انهين پرهجوم بازارون سين جلوس کی صورت میں پھرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ حاجیوں کے ساتھ عرفات چلیر جاتیر، جہاں انهیں ان کی مخصوص جگه پر رکھ دیا جاتا تھا ۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مصری محمل کے . غلاف كوكعبة الله يا أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے سزار مقدس کے غلاف کے طور پر استعمال کیا تھا، Lane بیان کرتا ہے کہ وہ مربع شکل کا ایک جاتا تھا ، لیکن یہ درست نہیں، حاجبوں کے بڑے۔

قافلے کے ساتھ ''کسوہ'' یعنی خانۂ کعبد کا غلاف تو ضرور جاتا تھا، لیکن اس کا محمل سے کوئی تعلق نه هوتا تھا .

بقول المقريزي مكه مكرمه مين محمل بهيجنے كى وسم کی ابتدا . مرد میں مملوک سلطان بیسرس نے كى تهى، ليكن بعض اور مصنفين اسم شريف ابو النمى سے منسوب کرتر ھیں۔ کہا جاتا ہے که حاجیوں کے کارواں کے همراه محمل بھیجنر کا خیال بیبرس کو ایک شہزادی کی شاندار پالکی دیکھ کر آیا، جو حج کو جا رهی تهی ، تاهم یه محض ایک کہانی هی هے اور جو سوال زیادہ اهم ھے وہ یه ہے که آیا یه رسم اس سے زیادہ پہلے زمانے میں تو جاری نہیں ہوئی، اور آیا ابتدا میں اسے کوئی مذہبی اہمیت حاصل تھی یا نہیں۔ یہ ایک قدرتی امر ہے که اس موقع پر قدیم عربوں کے سفری حریموں کی باد تازہ ہو جائے ، بالخصوص محمل کے نام سے تو همارا ذهن اس بيان کی جانب منتقل هو جاتا هے جو Musil منتقل ه و جاتا ١٩١٠ء، ص ٨ ببعد) نے روالہ قبیار کے "ابو زهر المركب" كے متعلق ديا هے: لكرى کے پتلے ٹکڑوں کا ایک ڈھانچہ جسے شتر مرغ کے پروں سے سجایا جاتا اور ایک بار بردار اونٹ کے کجاوے پر باندہ دیا جاتا تھا، جو تبیار کا ایک ظاهری مرکز بن جاتا تھا۔ یه بیان کم از کم بعد کے محمل کی اہمیت کی طرف ضرور هماری رهنمائی کرتا ہے، جو خود مختاری اور اس اسلامی ریاستوں کے حقوق شاهی کی ایک بین علامت ہے۔ اسی اهمیت کی وجه سے محملوں میں کسی حد تک تاریخی دلجسی بھی پیدا ھو جاتی ہے، کیونکہ ان میں مختلف زمانوں کی سیاسی تبدیلیوں اور رقابتوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ایسے حکمران بھی گذرے ھیں جو محمل

بھیج کر اپنی اس کوشش کا اظہار کیا کرتر تھر که انهیں شرفامے مکه کا محافظ اور شاهی آتا تسلیم کر لیا جائے ، جنھیں جلد ھی دوسروں نے اس اقتدار سے محروم کر دیا۔ یه حقیقت، که مصری محمل کو ایک اعزازی مرتبه حاصل هو گیا اور صرف شام سے آنر والا محمل ایسا تھا جس کا کسی حد تک اس سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا، سملوک سلاطین کے سیاسی اثر و رسوخ کا نتیجہ تھی۔ یه بات قابل ذکر ہے که عثمانلی حکم انوں نے اس ضمن میں کوئی ردو بدل نہیں کیا اور قسطنطینیہ سے ایک بار معمل بھیجنر کی جو کوشش کی گئی وہ ناکام ثابت ہوئی۔ ١٨٠٤ء ميں نجدیوں کی فتح مکّه سے ارسال محمل میں رکاوٹ واقع هو گئی، کیونکه اس قسم کی ظاهری دهوم دهام سے انھیں سخت نفرت تھی، لیکن جب وہ وھاں سے نکال دیے گئے تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی اور محمد علی کے دور حکومت میں مصری محمل کو از سر نو مقام فخر و عزت حاصل هو گیا .

پہلی عالمی جنگ کے بعد ملک شام سے محمل کی روانگی بند ھو گئی ۔ اس کے ساتھ ھی مصری حکومت اور شاہ حسین (۱۹۱۰ - ۱۹۲۳ء)

کے درمیان بعض مسائل کے متعلق اختلافات پیدا ھو گئے، مثلاً اس سفری ھسپتال کے بڑے افسروں کے کیا اختیارات ھوں گے جو سیسل کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے استقبال کی تقریب پر کیا رسوم بچا لائی جائیں گی۔ ان اختلافات کی وجہ سے دو بار محمل نہ بھیجا جا سکا .

جب ابن سعود العجاز كا حكمران بن گيا تو محمئل كے ليے طويل گفت و شنيد هوتى رهى ـ ابن سعود كا اصرار تها كمه باجا وغيره جو عام طور پر محمل كے ساتھ بجايا جاتا هے، وہ ترك كر ديا جاے اور هر قسم كى غير شرعى رسوم كو

چھوڑ دیا جائے۔ اسے اس کے ساتھ آنے والے مسلّع حفاظتی دستے پر بھی اعتراص تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی خود مختاری کی نفی ھوتی تھی۔ ۱۹۲۹ء میں فریقین کے مطالبات میں کوئی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش ہے سود ثابت ھوئی، بلکہ ابن سعود کے اخبوان اور مصری سیاھیوں کے درمیان ایک جھڑپ بھی ھو گئی اور ابن سعود کو اسے جتم کرنے کے لیے ذاتی طور پر مداخلت کرنا اسے جتم کرنے کے لیے ذاتی طور پر مداخلت کرنا کرنا می اسری حکوست نے محمل بھیجنا بند کر دیا ہے [مذکورہ بالا مخصوص مفہوم کے علاوہ محمل کا لفظ محض ھودج کے معنوں میں مشرقی محمل کا لفظ محض ھودج کے معنوں میں مشرقی معنوں و لیلی کے قصے کے ضمن میں، چنانچہ لیلی معنوں و لیلی کے قصے کے ضمن میں، چنانچہ لیلی

كو اكثر ليلي محمل نشين كمها جاتا ہے].

Reisen in Arabien: Burckhardt (۱): المحالة ال

(FR. BUHL)



## فهرست عنوانات

### جـلـد (۱۸)

| صفحه  | عنوان                              | صفحه  | منوان                         |
|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1 - 4 | لطنائف وحقائق                      | 1     | لاهبور                        |
| 1 - 8 | لطف الله مهندس                     | 7.7   | لاهيجان                       |
| 11.   | لُطف علی بیگ آذر: رک به آذر        | 75    | الائبلنو                      |
| 11.   | لَطف على حَـان                     | 77    | لباس                          |
| 111   | الطنی پاشا                         | ۷٥    | لَبْسر                        |
|       | لطفسي سننف لوطي : رك به مصطفى لطفي | ۷٦    | لَبْيك : رك به تلبيه          |
| 116   | المنفلوطي                          | ۷٦    | تَـبْـنَه (نِیْبُنّه)         |
| 110   | اللطيف                             | ۷٦    | لُــبْنان                     |
| 115   | الطينس                             | A 1   | لَبِينُد بن رَبِينُعَة        |
| 110   | لحاذر: رك به لازار                 | ۸۳    | لياناو                        |
| 110   | لعان                               | ۸۳    | لمثام                         |
| 171   | العزر: رك به لازار                 | ۸٦    |                               |
| 111   | لُعْل (لال) شهباز قلندر            |       | لعبع<br>لعيان                 |
| 177   | لَخات : رك به علم (لغات)           | ^^    | تعیان<br>دُ . :<br>لعبة       |
| 177   | لُغوات ؛ رك به الْآغُـواط          | 9 •   |                               |
| 177   | أنقطه                              | 91    | لحم (بنو)                     |
| 170   | لُقَمْن (سورة)                     | 9 7   | ب ا                           |
| 144   | لُتمان                             | 98    | لدميانه                       |
| 122   | لقيط: رك به تقطّه                  | 90    | لبر<br>م                      |
| 124   | نک                                 | 94    | آبر بـزرگ                     |
| 1 4 7 | لَكَ دِيـو(لكَا دِيب)              | 9 ^   | لَـرِستان (لَـورستان)         |
| 150   | الكهنؤ                             | 1     | ۔<br>آبرگوچ <i>ک</i>          |
| 1 47  | ا لَکْهَنـوتی : رك به گوژ          | 1 - 1 | ليزْمَن                       |
| 174   | الكيارى سادات                      | 1 - 4 | لسان الدين : رك به ابن الخطيب |

| مفعد   | عنوان                                        | صفحه   | عنوان                                |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| r - 1  | سر<br>لیـلی و مجنـوں : رك به مجـنـوں         | 179    | للبه عارفه                           |
| ۲ • ۱  | لسيسن                                        | 100    | لَمْتُونَه .                         |
| ۲ - ۲  | لىيىن پىول، سىيىلى                           | ١٣٣    | لنظه 🕟                               |
| 7.7    | ليوافريقانس : ركُّ به الحسن بن محمد الوزان   | 100    | لَـمْغانات                           |
| . ۲۰۳  | ليوان                                        | 1,00   | ليب.<br>لَنْكُران                    |
| ۲ • ۲  | لیونه کانتانی : رکت به کانتانی               | 1 66   |                                      |
| ·Y • 4 | مَأْذُنَّه : رَكَّ به مِثْذُنَّه             | 100    | بنک                                  |
| ****   | سأرب.<br>- مو ه                              | 100    | ليواء                                |
| 221    | المأسون (بنو ذي النون)                       | 100    | ليواتمه                              |
| ***    | الماسون (عباسي خليفه)                        | 167    | لوح                                  |
| 770    | المامون (الموحد)                             | 102    | لودی (لودهی)                         |
| 227    | سأموني ب                                     | ۱۳۸    | لورقه (لرقه)<br>م                    |
| ۲۳۷    | ساپىلا (ماپىلىە) : رك بە موپىلا              | 1 mA.  | لوشه                                 |
| ****   | الماتريدي                                    | 1 17 9 | (حضرت) لـوط"                         |
| 779    | ساجوج : رك به ياجوج و ساجوج                  | 107    | لـوط بن يعيـى : رك به ابو سعـنـف     |
| 229    | سادة<br><u>.</u> •                           | 107    | لسؤلسۇ                               |
| 707    | مادیت                                        | ١٥٣    | لَـوْلَـوْ [بن عبدالله الاتابكي]     |
| ۳.٦    | ا مادهو لال حسين ماديت و رك به ساده، ساديت و | 100    | لـــؤلـــؤة<br>م                     |
| 717    |                                              | 100    | -                                    |
|        | ا ماذرا (ماذرائيون)                          | 17.    | ا ا                                  |
| 717    | مارِده                                       | 171    | سوفت<br>الدام<br>الدام ( ")          |
| 216    | ا ساردین                                     | 177    | البلهب (سورة)                        |
| 210    | المارديني ہے ، ، ، ،                         | 177    | لياقت على خان، نوابىزاده             |
| 710    | مارستان: رك به بيسمايستان                    | ۱۸۳    | لِيبِيا -                            |
| 710    | سارکسزم : رك به سزدكيت                       | 190    | لَیْث: رک به کنانه                   |
| 710    | سارگلا                                       | 1917   | الليل (سورة)                         |
| 217    | ا مارگولیته                                  |        | ليلة: رك به السرأة، ليلة القدر، رمضا |
| 414    | ا سارواڑ ہے میں                              | 1197   | ليلة القدر                           |
| 711    | ساروت: رك به هاروت و ساروت                   | ۲      | لَيْلَى الْأَحْيَلِيَّة              |
| 714    | ساريا                                        | ۲      | ليلى خانم                            |

| صفحه    | عنوان                                      | مفعد        | عنوان                                   |
|---------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| m. 0    | ساليه                                      | 719         | ماريه قبطيه ه                           |
| ·~ · ٦  | سانىدۇ                                     | 771         | سازن                                    |
| 18 0.4  | سانسميره                                   | 444         | مسأزن دران                              |
| · ~ ~ ~ | المانع                                     | 44 4        | سازندران کے سکے                         |
| ۳ • ۸   | سانغر                                      | 221         | مازيار                                  |
| ۹ ۰ ۳   | سانی ہے                                    | 440         | ساسه                                    |
| ·*1.    | سانی: رك به زندیق                          | 227         | ماشاء الله                              |
| m1 •    | ما العينيج                                 | 444         | الماعون (سورة)                          |
| ~1~     | ماوراء النمير                              | 779         | ماکان بن کاک                            |
| 710     | الماوردى                                   | ۳.,         | ماكو                                    |
| 414     | ساهیت ـــ                                  | T~T         | سال _                                   |
| # T + 1 | ا ساهیت وجود : رك به ساهیت                 | 202         | المال: رك به مال؛ علم (معاشيات)؛ ماليات |
| ۳۲.     | السائيدة (سورة)                            | 202         | مال اسیر                                |
| 644     | ومباح مراة                                 | 777         | مالا بار                                |
| יה ד הי | سبارز الدين: رك به سطفريسه                 | ***         | الله                                    |
| ~ r r r | المبارك بن محمد : رك به ابن الاثبر         | 777         | سالثے                                   |
| 18 T P  | مبارک شاه<br>مبارک غازی                    | 772         | مالده                                   |
| 77 L    | سبارک ناگوری، شیخ                          | 771         | مالىدىو، جىزائىر                        |
| 77 Z    | سُباهُ لَمَة                               | 82.         | مالقه                                   |
| 779     | سبتلا، مرزا كاظم                           | 727         | مالیک: رك به اسما الحسنی                |
| ٠٠,٠    | المرة م الشراء المساء الحسني السماء الحسني | 421         | مالک: رك به عام (معاشیات)               |
| er er . |                                            | 828         | مالک بن أنس الأصبحي<br>مالک بن عوف      |
| 444     | العبرد<br>أدءً<br>السبرز                   | ۲۸٦         | سالک بن نویسره                          |
|         | مبشر بن احمد                               | 711         | مالک الطائی                             |
|         | مُعَلِّمُ (و تَعِلِيغ)                     | .491<br>494 | مالكيه                                  |
| W 0 V   | المبيضه: رك به المقنع                      | r - 1       | ساكوه                                   |
| 17 0 A  | ستدارک (بحر)                               | ۲۰۰۳        | مالي                                    |
| er41    | م<br>مترادف                                | ۰.۰         | ے المال : رك به بيت المال               |
| 471     | متراکب<br>متراکب                           | ۳.٥         | الماليغ: رك به تلجيه                    |
|         |                                            | ' -         |                                         |

| صفحه    | عنوان                                         | مبقحد  | عنوان                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004     | ر<br>السمجاهد الرسولي: رك به رسوليه           | m 7 1  | اف از اداران<br>ماشهدرف                                                                                        |
| 7 6 0   | م المستبق الموسوى الراسية الموسية             | 777    | مرير براي من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                            |
| 0 3 7   | ر ، ا                                         | ~~~    | مره .<br>مستنفده                                                                                               |
|         | سر<br>مجدد الف ثانی م: رك به احمد، شیخ سرهند: | ~77    | شُتَقَرِّب (يا مُتَعَرِّب)                                                                                     |
|         | مجددیه (سِلسله) : رك به احمد، شبخ سرهنه       | ~~~    | م يَرِّدُ مِنْ مِن يَرِّدُ<br>المُتَعَلِّم و النمعيلِم<br>مُرَّدُ مِنْ مِنْ                                    |
| 075     | مجد الدولية                                   | 0.5    | مریر ایران از ایران از ۱۳ مارد.<br>مانشد فرزنسه                                                                |
| 07.7    | مُجَد الدِّين : رك به هبة الله بن محمد        | 0.0    | م در تر<br>مستنقسا رب                                                                                          |
| 07~     | مجد الدين: رك به الفيروز آبادي                | 0.4    | م تريخ<br>السميتية في الله                                                                                     |
| 077     | سجد السلك                                     | ٥.٣    | ر أو المنافي الهنادي المائية ا |
| 073     | منج بدوب                                      | 0.4    | ست کاوس                                                                                                        |
| 070     | المعجبرة                                      | ٥.٦    | المتكبر: رك به الاسماء الحسني                                                                                  |
| 04.     | سجری (سجری)                                   |        | ستكليم : رك به علم (كلام)                                                                                      |
| 04.     | المجريطي                                      | ; 0.∠  | متعمدم بن لويسره                                                                                               |
| 047     | المجسط                                        |        | • •                                                                                                            |
| ٥٤٣     | منا                                           | 0.1    | ستن<br>المشتنبي                                                                                                |
| 028     | بغبلس احسرار                                  | 017    | متواتر                                                                                                         |
| 040     | سحبلس خلافت                                   | 014    | متوالي                                                                                                         |
| a // o  | مه محمد باقر : رك به محمد باقر                | 011    | الىمْتُوكِّل عىلى الله                                                                                         |
|         | معلسي                                         | ٥٢.    | مستسى، شيخ : رك به شيخ ستى                                                                                     |
| o V o   | مُعِدُم                                       | ٥٢.    | السمتين : رك به الاسماء الحسنى                                                                                 |
| P ^ 7   | مجمره                                         | 07.    | منتهرا                                                                                                         |
| - 0 9 m | المتجوس                                       | 071    | التمشاني                                                                                                       |
| 097     | سجوره : رك به عمامه                           | 075    | مشتال                                                                                                          |
| 097     | السجيب : رك به الاسماء الحسني                 | 970    | مَــقَـل ا                                                                                                     |
| ٥٩٦     | المجيد: رك به الاسماء العسنى                  | ٥٣.    | مشل<br>مشلث<br>مشلث                                                                                            |
| 097     | مَجِيدَيه                                     | 071    | المشنى بن حارثه                                                                                                |
| 097     | مجيد الدين: رك به العليمي                     | 0 7 1  | مشندوی (فارسی)                                                                                                 |
| ٥٩٦     | محارب ہے                                      | 000    | مثنوی (اُردو)                                                                                                  |
| ۸۹۵     | محارب<br>محاسبه: رك به حِسْبه                 | 1 0 79 | المجادله                                                                                                       |
| ۸۹۰     | <u>ب</u> حاسبی                                | 001    | مُنجاهد بن عبدالله                                                                                             |

| مفعه  | عنوان                             | صفحه  | عنوان                          |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 7.7   | مرية<br>المحرم                    | 099   | مُعِبُّ الدِّين : رك به الطبرى |
| ٦. ٢  | محرم علی چشتی                     |       | مجب الله بهاری: رك به البهاری  |
| 7 - 9 | محسن رخ بن على رخ                 |       | محبی : رَكَ به سليمان اوّل     |
| 4 • 9 | محسن الملك                        |       | المحبى                         |
| 414   | محسود<br>محصولات: رك به ضربيه     | 7 - 7 | .ود<br>معبوب                   |
| 717   |                                   |       | محبوب عالم ، مولوی             |
| 715   | محقق طوسی: رك به الطوسی نصیرالدین | ٦٠٣   | محبوب عالم ، مولوی             |
| 717   | معكمه                             |       | محتسب                          |
| 714   | معلم                              | 3     | محراب : رك به مسجد             |
| 77 -  | مَعْمَل                           | 7.7   | (حان) محراب خان شهيد           |

# تصحیحات جلد ۱۸

| صواب                         | خطا                  | سطر  | مبود     | ملحد       |
|------------------------------|----------------------|------|----------|------------|
| £1 Am9                       | 51289                | 77   | 1 .      | 10         |
| دارالحكومت                   | دا رالسلطنت          | 1 7  | *        | 17         |
| بتائی هوئی تاریخ ، یـعـنــی. | بتائی ہوئی ، بےسنی   | ١.   | <b>Y</b> | 44         |
| شهزاده اعظم                  | شهزاده معظم          | 1.1  | 1        | ٣٩         |
| برادران                      | برداران              | 9    | 1 .      | ۴.         |
| جهاندا رشاه                  | عظيم الشان           | 17   | 1        | ۴,         |
| حرارت                        | حرات                 | **   | ۲        | ٣٣         |
| اقامت                        | استقامت              | 17   | 1        | <b>6.2</b> |
| 21972                        | FIAME                | ٨    | 1        | •.         |
| جامعه قاسميه                 | جامع قاسمية          | 10   | ٣        | • •        |
| جامعه المنتظر                | جامع المنتظر         | **   | *        | • •        |
| جامعه                        | جامع                 | 14   | *        | • 1        |
| غوريه                        | غوريسه               | 1.1  | *        | ٦,         |
| مناسب                        | نا منأسب             | 11,  | • . •    | ٦٢         |
| صدر اداره                    | ركن اداره            | **   | ۲.,      | ٦٢ .       |
| اے بنسی آدم                  | اے آدم               | 19 . | 1        | 74         |
| خاص                          | خاصى                 | 74   | . 1      | AF         |
| واضع                         | وانع                 | 1    | ۲        | 7.4        |
| غلطاں و پیچاں                | نحلطان بيعيان        | 1 ^  | *        | 41         |
| لثمم                         | التثام               | ۸    | ĭ        | ٨٠         |
| جنوب                         | جنبوبسي              | 1 •  | . 1      | . 9 0      |
| پــــــر <sup>د</sup> تی     | بالرهتي              | Y 1  | <b>.</b> | 1 • 6"     |
| روداد ادارهٔ معارف اسلامید   | روداد ادارهٔ اسلامیه | 4    | •        | 114        |
| تلخيص                        | تلخيس                | 17   | 1        | 11.        |

| مواب                            | للعذ                       | سطر   | عبود       | مبقيده    |
|---------------------------------|----------------------------|-------|------------|-----------|
| جن کے وہ                        | جن کا وہ                   | ۳.    | ٣          | 117       |
| جو حضرت امام مالک <sup>رم</sup> | جو بعقابل حضرت امام مالک 🔊 | . ۲ 9 | 1          | 180       |
| المرغيناني                      | المرغينباني                | 1 0   | 1          | 170       |
| ضو                              |                            | ۲ ۳   | ۲          | 140       |
| الأية                           | ضر<br>الایـة               | T 0   | ۲ .        | 140       |
| دُعَـُو اللهُ الأيــة           | دَعُــو الله الايــه       | . ۲4  | ۲          | 170       |
| جنوبسي عرب                      | جنوبى عربى                 | 10    | 1          | 18.       |
| -07:00                          | - 7:07 00:00               | 7 0   |            | 144.      |
| تهی اور                         | تھی اور جو                 | ٦,    | ٣          | 180       |
| مشتمل تهی                       | مشتمل ہے                   | 4     | ۲          | 1 4 ~     |
| پرانا                           | پرانه                      | 4     |            | 107       |
| (فارسى تلفظ لُورى ؟)            | (فارسى تبلفظ لسورى)        | . "   | 1          | 104.      |
| جن کی ماخذ                      | جن کا ساخذ                 | • .   | . <b>r</b> | 101       |
| Georgia                         | Geogia                     | ,10   | 1          | 109       |
| مسلمان                          | مسلسمان                    | T (*  | ۲          | 144       |
| ۱۱ ستمبر ۱۸م۱ ع                 | ١١ اگست ٨٨ ١٩ ع            | ۲.    | 1          | 1 40      |
| 41944                           | £190A                      | ٣     | ۲          | 1 1 7 7 1 |
| ترجيح                           | ترجيع                      | 4     | ۲          | 100       |
| کے باقی حصے                     | کا باقی حصه                | ٣     | ۳          | 1 1 4     |
| Sanusiyah: A Study of a         | A Study of a: Sanusiyah    | ۲۸,   | 1          | 190       |
| الاخيليم                        | الاخليم                    | T (*  |            | ۲ • •     |
| الأغاني                         | اللاعانىي                  | 1.4   | ٣          | ۲         |
| Egyptians                       | Egptians                   | ۸     | •          | Y + Y'    |
| اسن                             | ان                         | ۲.    | 1          | 717       |
| نصيحت                           | نعبحيت                     | 17    | 3          | 719       |
| تنا                             | تنبه                       | ~     | . *        | **.       |
| ڈھکے                            | الم منكح                   | • .   | ۲.         | Y Y •-    |
| میں ہے کہ وہ                    | میں کہ وہ                  | ٣.    | ۳          | **        |
| عربستان                         | عربستاب                    | 1 9   | 3          | * * *     |
| سمهغلی                          | سمهلي                      | 1.1   | *          | * ***     |
| یہ بیان کر دینا ضروری ہے        | قديم عرب مصنفين كا ليكن يه | 14-19 | *          | . ***     |

| صواب                       | لمطا                          | سطر | مبود         | ميلحد  |
|----------------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------|
| که قدیم عرب مصنفین کے      | بیان کر دینا ضروری ہے کہ      |     |              |        |
| علاوه تین سیاحوں، یعنی     | تین سیاحوں کا بیان دیا جا چکا |     |              |        |
|                            | هے، یعنی                      |     |              |        |
| ٔ يقين هو جاتا تها         | يقين هو جا تھا                | ۴   | <b>Y</b> - Y | 7 T M. |
| Ylum                       | مسالحه                        | 1.1 | ۲            | ***    |
| مارا گیا ، یا جیسا که      | مارا گیا ، حسا که             | 11  | 1            | TTA    |
| آزاد مشرب                  | آزاد و مشروب                  | **  | 1            | ***    |
| جوزجان                     | جوز جانان                     | 1   | •            | 22.    |
| کے کہ ہیئت                 | کے ہیئت                       | 11  | , 1          | ۲۳.    |
| تقسیم ہوتے رہے             | تقسيم هوتے رہتے رہے           | ٦   | 1            | 704    |
| المتأخرين                  | المأحرين                      | 21  | . *          | 770    |
| اسلام (قرآن مجید اور عمومی | اسلام قرآن محید (اور عموسی    | ۱۹  | *            | 704    |
| میں روح کو                 | میں روح                       | * ^ | ۲            | 704    |
| رويبي                      | روپے<br>الدین                 | 100 | 1            | . 771  |
| رویے<br>الَّذِین           | الذين                         | ۸   | ۲            | * 7 *  |
| دنيويت                     | دينويت                        | 1   | ۲            | 776    |
| حقيقت                      | حقيقيت                        | * 1 | *            | 477    |
| کی بنا ان                  | کی بنا پر ان                  | 14  | 1            | 741    |
| علم کی بنا پر جب           | علم کی بنا جب                 | * * | , v          | Y 4 1  |
| مطلق                       | مطلوق                         | 14  | 1            | 741    |
| ت <b>ح</b> ريكي <i>ن</i>   | تحر كين                       |     | •            | 727    |
| Turkey                     | Turkly                        | . ~ | 3            | 444    |
| ان کی                      | اور ان کی                     | **  | •            | 144    |
| مغربيت                     | مغرب                          | 1   | 1            | Y 4 9: |
| تجدد نے عرب کو             | تجدد نے اور عربوں کو          | ~   | 1            | 749    |
| تونس                       | تركيه                         | * * | *            | 749    |
| Mansfield                  | Maasfield                     | *** | *            | 749    |
| مغربی                      | <b>مغربیت</b><br>             | 10  | , in 1       | * ^ ~  |
| اسلاميت                    | اسلاميات                      | 4   | . •          | 7 14   |
| جاتی ہے، (ه) کلچرلزم۔      | جاتی ہے۔ کلحرلزم              | 24  | * <b>Y</b>   | 7 97   |
| آغاز تک                    | آغاز میں تک                   | ۸   | *            | 212    |

| صواب              | لخطا                   | سطر      | مبود                                  | مفعه    |
|-------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| بلنديون           | بلندیوں کے             | 3 •      | 1                                     | . 716   |
| كوهستاني          | قىمستانى               | 10       | τ .                                   | . 710   |
| بنو ڏييان         | بنو ذیبان              | 17       | ۲.                                    | 441     |
| عكاظ              | عكاز                   | ۲.       | 1                                     | 77.7    |
| اوپر آچکا ہے      | اوپر آ چکا تھا         | 14       | ٠                                     | ***     |
| قطرى بن الفجاءة   | قطرى بن الفجاه         | T 7      | ·<br>Y                                | 444     |
| مروجه سنه         | بروجه سن سنه           | ٣٢       | 1                                     | 77 9    |
| کرنے              | کر کے                  | ۲ ۴۲     | 1                                     | 444     |
| معن               | معین                   | ۲۳ .     | ۲                                     | 444     |
| میں               | هيں                    | Y • 1    | 1                                     | 444     |
| شرع               | شرح                    | 9        | <b>*</b>                              | ***     |
| راسخون کی تعبیرات | راسخوں کی تعمیرات      | r-r      | 1                                     | 440     |
| بعد کی طویل       | بعد طویل               | 17       | ۲                                     | 444     |
| علاقع             | علاقه                  | **       | <b>'Y</b>                             | *7*     |
| علمي              | عملي                   | ۲1       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *70     |
| ساتون             | ساتوين                 | ٦        | ۲                                     | 774     |
| استدلال           | استلال                 | Y 1      | ۲                                     | 711     |
| جس ـ              | جن                     | ٩        | 1                                     | ٣٨٣     |
| الادب             | الادبى                 | ۷        | ۲                                     | ۳۸٦     |
| ابن الدباغ        | ابن الدباع             | 74       | ۲                                     | ۳       |
| ک                 | هيں                    | 9        | . 1                                   | ۲. ۷    |
| مانی              | بانی                   | ~        | *                                     | ۳٠٩     |
| چیسی              |                        |          | 1                                     | e 1 1   |
| جیسی<br>کس        | کسی                    | 17       | ۲                                     | m19     |
| التشريع           | حبيي<br>كسى<br>التشريح | ٣        | <b>)</b>                              | m7 m    |
| Statistical       | Stutistical            | 7 (*     | <b>Y</b>                              | MT2     |
| وفات ۱۰۰۱ه/۹۳/ ع  | =1.98/=11              | ٣1       | ٣                                     | MT2     |
| نبتهل             | نبتهل                  | <b>T</b> |                                       | la La A |
| معاهدے            | مباهلة                 | ^        | *                                     | 440     |
| کو اپنے پیچھے     | کو اپنے اپنے پیچھے     | 1 7      | . 1                                   | . MTA   |
| قامبدوں کے (      | قاصدوں (               | **       |                                       | ****    |

| صواب                            | لفخ                          | سطر   | عمود       | منعه        |
|---------------------------------|------------------------------|-------|------------|-------------|
| كنز العمّال                     | كنز المعال                   | . 14  | 1          | 444         |
| [هزل]                           | [جنرل]                       | 4     | •          | 441         |
| لدين                            | الدين                        |       | <b>T</b>   | ***         |
| ِنْــزار                        | انراز                        | Y 9 . | ۲          | 444         |
| م و .<br>امرت                   | مَ<br>امسرت                  | ٦     | 1          | ~~~         |
| لوگوں کے سامنے                  | لوگوں سامنے                  | 70    | ,          | ~~~         |
| م.د.<br>اوتـوا                  | رةر .<br>اوتـو               | 14    | •          | mm7         |
| عصبيت اور حميت                  | عصبیت حمیت                   | ٣1    | 1          | mm4         |
| شهيد                            | Aufun                        | 1.1   | ۲          | 777         |
| مذكوره                          | مذكور،                       | 44.   | <b>Y</b>   | רהא.        |
| بالكلام                         | باالكلام                     | 1 7   | •          | ***         |
| پکار دهکار اور                  | پکڑ دھکڑ بجائے اور           | 9     | · <b>Y</b> | ~~A         |
| مبلغ کا بھی یہ وصف ہونا         | مبلغ کی بھی یہ وصف ہونی      | 1.5   | ۲          | <b>ሮ</b> ሞለ |
| بڑی باتوں سے قبل جھوٹی          | بڑی باتوں سے چھوٹی           | 7 0   | · •        | <b>64</b>   |
| منهاج النبوة                    | المنهاج النبوة               | ٦.    | . *        | 401         |
| الاشعرى                         | الشعرى                       | 1.1   | . 1        | 707         |
| رود کوثر                        | آردو كوثر                    | ۲1    | ۳          | ~° ^        |
| ٠ بحر                           | نام                          | •     | ۲          | P 0 %       |
| S                               | ٤                            | T (*  |            | 675         |
| بيت                             | بيعت                         | ۲.    | 1          | 77          |
| ہیت ،                           | بيعت                         | 7 0   | 1 1        | 77          |
| نه هوگی                         | هوگی                         | 4.4   | γ .        | ~7~         |
| مطابق<br>- • •                  | متعلق<br>الززنومي            | 1.4   | 1          | 84.         |
| - مد<br>الزرنوجي                |                              | 15    | . *        | 741         |
| ذاهبة<br>م- رو .<br>ولا تعسر وا | ڈاھیة<br>- د - س<br>و تعسروا | 4     | 1          | ~~          |
| •                               | و تعسروا                     | •     | 1.         | . PAY       |
| اس کے زمانے میں                 | اس زمانے کے زمانے میں        | **    | •          | ٣٨٣         |
| مبسوطات                         | مسوطات                       | 10    | 4          | <b>የ</b> ለወ |
| متعلم                           | تعليم                        | 19    | ۲ ,        | m/V 0       |
| المستعملة                       | المستعملته<br>- •<br>يهم     | ٦     | Í          | · 644       |
| <b>L</b> er                     | لبقة                         | 1.    | 1          |             |

| صواب                            | لمطا                            | سطر        | عبود            | منحد   |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------|
| اس سے حدیث کے فنون کو اور       | اس سے اور حدیث کے فنون کو       | 1 9        | ٣               | ~ 9 7  |
| مدد ملی                         | مدد ملی                         |            |                 |        |
| نصابي                           | لصابون                          | ۱۸         | 1               | ~94    |
| Al-Minhaj                       | al-Mhiha                        | 19         | 1               | W97    |
| مشكوة                           | المشكوة                         | ٣          | ۲               | m9 m   |
| گرانبار                         | گرانباد                         | 1 ^        | 1               | m P m  |
| كتابين                          | كتابون                          | T1         | 1               | W 9 0  |
| <b>که</b> تاریخ                 | که وه تاریخ                     | 70         | 1               | ~90    |
| كتابين                          | كتابون                          | ۲.         | 1               | r 9 T. |
| اتنی ہی اس کے                   | اتنی هی کم اس کے                | 4          | · • •           | 010    |
| تشبيهات                         | تشبيحات                         | 9          | Y               | 010    |
| ک                               | کو ۔                            | •          | *               | 917    |
| عارف الدين                      | عارف الزين                      | 1 4        | 1               | • 1 A. |
| Caliphate                       | Cabphate                        | 1 ^        | 1               | ٥٢.    |
| طبقات                           | طبقاب                           | 74         | •               | 071    |
| ام القرآن، امالكتاب، الكتاب اور | ام القرآن اور التكاب اور        | 71         | 1               | ۰۲۳.   |
| ایک هی                          | ایک ایک هی                      | 1 4        | ۲ .             | o Y ¶. |
| جا سکتا                         | جاتا سكتا                       | <b>A</b> . | <b>, 1</b>      | 0 Y Z. |
| Bird                            | Vird                            | * *        | •               | 9 T Z. |
| خاصى                            | <u>م</u> اص                     | ٣.         | ۲               | 0 Y 9  |
| مصرعے                           | مصوب                            | * 1        | * *             | 071    |
| قول غمكين                       | قول غمين                        | **         | 1               | 979    |
| اس                              | اسی                             | ~          | •               | 007    |
| جس فيصلے پر وہ پہنچاہے وہ       | جس فيصلے پر وہ پہنچا ہے وہ قطعي | 1 •        | ***<br><b>Y</b> | 007.   |
| قطعی طور پر درست ہے ـ دوسرا     | طور پر غلط                      |            | •               |        |
| مجتهد وہ ہے جو غلط فیصلے پر     |                                 |            |                 |        |
| پہنچا ہے اور اس کے متعلق ہم     |                                 |            |                 |        |
| یقین کے ساتھ کہہ سکتے میں       |                                 |            |                 |        |
| که جس فیصلے پر وہ پہنچا ہے      |                                 | •          |                 |        |
| وه قطعی طور پر غلط              |                                 |            |                 |        |
| مستحق                           | متسحق                           | 1.         | *               | 007    |

| صواب                                              | خطا                                                              | سطر      | مبود     | مبتحد  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| نتص                                               | نقض                                                              | ٣٢       | . 1      | 004    |
| قدرت تأمه                                         | قدرت نامه                                                        | **       | ۲.       | ٥٦.    |
| فقيه                                              | فقها                                                             | .1.      | ۲        | 071    |
| العشرة                                            | العترة                                                           | 1        | 1        | 075    |
| دوسري ه                                           | دوسرے                                                            | ۲ .      | <b>T</b> | ٥٤.    |
| مولانا محمود الحسن                                | مولانا محمود حسن                                                 | Y 0      | ۲        | ٥٧.    |
| ک                                                 | ٤.                                                               | •        | 1        | 0 A 1  |
| بمر حال                                           | بحر حال                                                          | ۲.       | 1        | 0 A 1  |
| ملک                                               | مملک                                                             | 1 •      | ١        | ٥٨٢    |
| تقريرين                                           | تقر ریں                                                          | ۳        | *        | ۰۸۳    |
| احتجاج                                            | احتياج                                                           | ٨        | 1        | • A#   |
| حْلاف                                             | خلافت                                                            | 100      | 1        | 9 VW.  |
| بنو اسیه                                          | پنو عميّه                                                        | 72       | 1        | ٥٨٤    |
| شراه                                              | شراع                                                             | ۲۳       | 1        | ۰9.    |
| _ms                                               | حبيب                                                             | ۲        | ۲        | 09.    |
| ممتاز                                             | تمتاز .                                                          | 17       | ۲        | 093.   |
| المغرب                                            | المغوب                                                           | * 1      | •        | 993    |
| ماهية                                             | مائية                                                            | 1 7      | ٣        | • ¶ A. |
| قمری سند کے سمینوں کے                             | قمری سند کے                                                      | <b>.</b> | . *      | 4 - 4. |
| الزهرا، <sup>رخ</sup><br>ميري                     | الزهره <sup>رو</sup>                                             | 17.      | . 1      | ٦٠٩    |
| مشير                                              | مېشو ,                                                           | ۲۹       | 1        | 7.9    |
| کے پہلو بہ پہلو                                   | کے پہلو                                                          | ۳۱       | 4        | 714    |
| خود مختاری اور                                    | خود مختاری اور اس                                                | **       | 1        | . 371  |
| خود مختاری اور<br>مربر<br>مربرب<br>مربره<br>نویره | کے پہلو<br>حود مختاری اور اس<br>متقرب<br>متقرب<br>مدہ ب<br>لویرہ | ۰        | 1        | 777    |
| م<br>دویره                                        | ر <b>مره</b><br>لویره                                            | 1 ~      | ١        | 777    |

| j. |   |     |   |   |     |
|----|---|-----|---|---|-----|
|    | • |     |   |   |     |
|    |   | ·   | • |   | · • |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   | . • |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   | •   |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
| •  |   |     |   |   |     |
|    |   | •   |   |   |     |
| *  |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
| •  |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   | • . |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     | - |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    | · |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    | • |     |   |   |     |
|    |   |     |   |   |     |
|    |   |     |   | • |     |

## اردو دائرة معارف اسلاميّه

زير امتمام دانش گاه پنجاب، لاهور



جلـد ۱۸ (لاهور — محمل) ۱۳۰۰ه/۱۳۰۰ طبع اول

#### ادارهٔ تـحـريـر

| رئيسِ اداره    | لحاكثر سيّد محمد عبدالله، ايم اے، لى ك ( بنجاب)                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| سينير ايڈيٹر   | پروئیسر سیّد محمّد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب)                                   |
| سينير ايڈيٹر   | پروفیسر عبدالقیوم، ایم اے (پنجاب)                                               |
| ایڈیٹر         | پرونیسر مرزا مقبول بیگ بدخشانی، ایم اے (پنجاب)<br>شیخ نذیر حسین، ایم اے (پنجاب) |
| ، ، ، ، ایڈیٹر |                                                                                 |
| ایڈیٹر         | ڈاکٹر عبدالغنبی، ایم اے، پی ایچ ڈی (پنجاب)                                      |
| ایڈیٹر         | حافظ محمودالحسن عارف، ایم اے (پنجاب)                                            |

#### مجلس انتظاميه

- ، پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد، ایم اے (پنجاب)، بی اے (مانچسٹر)، ڈی فل (اوکسفڑڈ)، وائس چانسلر، دانش کاہ پنجاب (صدر مجلس)
- پنجاب، ڈی فل (آکس)، پروفیسر ڈاکٹر منیر الدین چغتائی، ایم اے (پنجاب)، ڈی فل (آکسن)، پرووائس چانسلر، دانش کام پنجاب
- س \_ پروفیسر شیخ امتیاز علی، ایم اے، ایل ایل بی (علیک)، ایل ایم (پنجاب)، ایل ایل ایم (سٹنفرڈ)، وائس چانسلر، قائد اعظم یونیورسٹی، اسلام آباد
  - م \_ جسٹس سردار محمد اقبال، محتسب وفاقی، پاکستان، اسلام آباد
    - - سید بابر علی شاه، . - ایف سی گلبرگ، لاهور
    - پاد معتمد مالیات؛ حکومت پنجاب، لاهور (یا نمائنده)
      - ے . معتمد تعلیم، حکومت پنجاب، لاهور (یا نمائنده)
  - ۸ ـ ڈاکٹر ذوالفقار علی ملک، ایم اے (پنجاب) ، بی آیج ڈی (کیمبرج)، پرنسپل، اوریئنٹل کالج و ڈین کلیۂ علوم اسلامیہ و ادبیات شرقیہ، دانش کلہ پنجاب، لاہور
- ہ۔ ڈاکٹر ایف۔ اے۔ شمس، ایم اے (کینٹب)، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی (پنجاب)، ڈین کلیۂ سائنس، دانش کاہ پنجاب، لاهور
  - ، ، ڈاکٹر ایم اے منّان، بی اے، ایل ایل بی (پنجاب) ، ایل ایل ایم، پی ایچ ڈی (لنڈن) ، کون کلیهٔ قانون، دانش کاه پنجاب، لاهور
    - ١١ ـ رجسٹرار ، دانش كله پنجاب، لاهور
      - ۱۰ ـ خازن، دانش کلم پنجاب، لاهور
  - م، \_ ڈاکٹر سیّد محمّد عبداللہ، ایم اے، ڈی لگ، پرونیسر ایمریطس، سابق پرنسهل اوریٹنٹل کالج، لاهور (رکن و معتمد)

طبع : اول

سال طباعت : ۱۳۰۰ مال طباعت

مقام اشاعت : لاهور

ناشر : رجسترار، دانش کام پنجاب، لاهور

طابع : مسٹر جاوید اقبال بھٹی، ڈی جی آر ٹیکنالوجی ، اے ایم آئی او پی (لنڈن) ، ناظم مظبع

مطبع : پنجاب يونيورسٹي پريس ، لاهور

## Urdu Encyclopædia of Islam

Under the Auspices

of

## THE UNIVERSITY OF THE PANJAB LAHORE



Vol. XVIII
(LAHORE — MAHMIL)
1405 / 1985

## اداره تحرير

| رئيساداره      | ڈاکٹرسید محمد عبداللہ، ایم اے، ڈی لٹ( پنجاب)  |
|----------------|-----------------------------------------------|
| سينيئر ايْديثر | <br>پروفیسرسیدمحمدالطاف،ایماے (پنجاب)         |
| سينير ايْديثر  | پروفیسرعبدالقیوم،ایم اے (پنجاب                |
| ایڈیٹر         | <br>پروفیسرمرزامقبول بیگ بدخشانی،ایماے(پنجاب) |
| ایڈیٹر         | <br>شخ نذ رحسین،ایم اے (پنجاب)                |
| ايديثر         | <br>ڈاکٹرعبدافغی،ایم اے، پی آنچ ڈی (پنجاب)    |
| ایڈیٹر         | <br>حافظ محمودالحن عارف،ایم اے (پنجاب)        |

## مجلسا نتظاميه

- ا۔ پروفیسرڈ اکٹررفیق احمد،ایم اے (پنجاب)، بی اے (مانچسٹر)، ڈی فل (اوکسفرڈ)، وائس چانسلر، دانش گاہ پنجاب (صدرمجلس)
  - ٩- پروفيسر ڈاکٹرمنيرالدين چنٽائي،ايم اے (پنجاب)، ڈي فل (آکسن)، پرووائس چانسلر، دانش گاه پنجاب
- سو پروفیسرشخ امتیازعلی،ایم اے،ایل ایل بی (علیگ)،ایل ایل ایم (پنجاب)،ایل ایل ایم (سنفر ؤ)،وائس حانسلر، قائد اعظم یونیورشی،اسلام آباد
  - سم به بسنس سردار محداقبال مجتسب وفاقی ، پاکستان ،اسلام آباد
    - ۵۔ سید بابرعلی شاہ ۵۰ کے۔ایف سی گلبرگ، لا ہور
    - ٢ معتمد ماليات ، حكومت پنجاب ، الا بور (يانمائنده )
      - معتمد تعليم ، حكومت پنجاب ، لا مور ( يانمائنده )
- ۱۵ دُاکٹر ذوالفقارعلی ملک، ایم اے (پنجاب)، پی ایچ دُی (کیمبرج)، پرنیل، اور نیٹل کالج و دُین کلیےعلوم اسلامیہ وادبیات شرقیہ، دانش گاہ
   پنجاب، لاہور
  - 9- ﴿ وَاكْثِرَ النِّفِ الصِّيمُ المُمَاكِ ( كَيَنْتُ ) المُمَالِينَ مَنْ إِنَى أَيْحَ وْ يَنْ اللَّهِ سَائَنْس، وانْش گاه ينخاب، لا بور
  - ا۔ ﴿ وَاکْرُ ایم اے۔ منان، بی اے، ایل ایل بی (پنجاب)، ایل ایل ایم، پی ایج وی (لنڈن)، وین کلیہ قانون، دانش گاہ پنجاب، لا ہور
    - اا۔ رجسرار، دانش گاہ پنجاب، لا ہور
    - ۱۲ خازن، دانش گاه پنجاب، لا بهور
    - الله واکٹر سیر محمد عبداللہ، ایم اے، ڈی لٹ، پروفیسرا بیریطس، سابق پرنسل اور نیٹل کالج، لا ہور (رکن ومعتمد )

باردوم: ۲۰۰۸ هر ۲۰۰۲ء

زیرنگرانی: پروفیسرڈاکٹرمحمودالحن عارف

صدرشعبهار دودائر هُ معارف اسلاميه، جامعه پنجاب، لا مور

#### Urdu

#### **Encyclopaedia of Islam**

**Under the Auspices** 

of

The University of The Punjab Lahore



Vol. XVIII

(Lahore ..... Mahmil)

1405/1985 2nd Print 1428/2007